

# 1974



(جلداوّل)

ترتيب وتدوين،

مولاناالتهوسابإ

4384

عَالِمُ عَلِيلٌ عَلَيْكُ فَيْظِحُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْظَانُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ

3



نام كتاب .... تحريك فتم نبيت 1974ء (جلد اول)
ام مستف ..... مولانا الله وسايا
طبع اول .... جولائي 1993ء
منحات .... 1224
قبت .... 200 دوپ
مطبع .... شركت پرهنگ پريس \* 43 - نبست دودُ الهور
مطبع .... عالمي مجلس حمط فتم نبوت محضوري باغ دودُ المان

\_\_\_\_ لحنے کا پہتہ \_\_\_\_

عالی مجلس تخف قتم نیوت -- حضوری باغ رود مکان -

الريم ماركك اردد بازار المور الكريم ماركك اردد بازار المور



تحریک فتم نبوت ۱۹۷۴ء کے فاتح جرنیل

يشخ الاسلام حضرت مولاناسيد محديوسف بنوري

کے نام

اسال تیری لحدید عبنم انشانی کرے!



| منح |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | احماب                                                                                      |
| 5   | عج المثالخ معرت خاجہ خان محرصارب رظار کا پینام                                             |
| 6   | خراج محسين (مر مرات معرت بد الد حين تنيين المين دات ركاخ)<br>نگاه اولين (مولاء الله دمالا) |
| 7   | نگاه اولین (مولاء الله رسایا)                                                              |
| 13  | باب اول                                                                                    |
|     | تحريك فتم نبوت 💮 🕾                                                                         |
|     | م 1900ء سے ۱۹۵۳ء کے چیرہ چیرہ طالات                                                        |
|     | (احساب قادیانیت کی سرگذشت)                                                                 |
|     |                                                                                            |

915

یاب دوم سانحہ ربوہ سمے ۱۹ کے بارے میں جسٹس میرانی ٹریوال کی لحد بد لحد کارروائی

# فيخ المشائخ معرت خواجه فإن محرصاحب مرظله كالبغام

يسم الله الرحين الرحيب تحيده وتصلي على رسو له الكريب اما يعك عقیدہ محم نوت کا تحفظ جس طرح ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اس طرح اس محن ك لي كام كرف وال حفرات كى تاريخ كو محفوظ كرما بهى مارى جماعتى دمد وارى ہے۔ مولائے یاک کا احمان ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے عالمی مجلس تحفظ محتم نبوت نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے 'جس میں خاصی حوصلہ افزاء کامیابی ہوئی ہے۔ تحریک فحتم نوت ۱۹۵۳ء کے طلات پر مشمل کاب آپ پڑھ کے بیں اور اب تحریک فتم نبوت سمعاه پر مشمل به کتاب آپ معزات ردهین اور تحریک فتم نبوت ۱۹۸۸ء کی زتیب و اشاعت کے لیے دعا فرائیں۔ عالمی مجلس تحفظ محم نبوت کا شعبہ نشرو اشاعت ابنا ب فرض اور قرض محض الله پاک کے فضل و احمان سے اوا کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خداوند قدوس کے حضور سجدہ فکر بجا لانا ہے ' آگہ لئن شکوتم لا زید نکم (القرآن- سند) کے دعدہ قرآنی کے مستق بن سکیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر مجھے جو دلی سکون و راحت و خرشی اور انساط حاصل ہوا ہے اس انتا عرض کرنا ہوں: فلعبد للداولا و اغوار مولائ یاک اسے شرف تولیت سے نواز کر اپنی رضا کا سبب فرائس- آمين-

رعاكو

فيزوان والمريحل

(نقیر' ابوالخلیل خان محد عفی عند) از خانقاه سمراجیه -کندیاں' مثل میالو' ل

### بم الله الرحن الرحيم خراج تحسين

#### الحمدلل،وحدوا لصلوة والسلام على من لا نبي بعده

پیش نظر کتاب سفیر ختم نبوت حضرت مولانا الله وسایا زید مجد ہم نے 1974ء کی تحریک ختم نبوت رحضرت مولانا الله وسایا زید مجد ہم نے 1974ء کی تحریک ختم نبوت رحمور فرائی ہے۔ اس سے پیشٹر ان کی ایک مبسوط آلیف 900 صفات پر محیط "تحریک ختم نبوۃ 1953ء" شائع ہو کر موام و خواص سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے۔ مولانا الله وسایا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بلند پایہ خطیب موسل کر چکی ہے۔ مولانا الله وسایا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بلند پایہ خطیب بیس۔ اب ان کی آلیفات نے یہ بھی فابت کر دیا ہے کہ بحیثیت مولف و مورخ بھی وہ کامیاب و سرفراز ہیں۔

ایک عرصہ سے شدت سے بیہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ 1953ء اور 1974ء کی تحریف کو معرض تحریر جس لا کر معاندین و تخالفین فتم نبوت کی تحریفات و تلبیسات سے محفوظ کر دینا چاہیے۔ الحمد للد مولانا اللہ وسایا زاد الله معلسنهم اس جوئے شیر کے فریاد فابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر عزیز جس برکت دے۔ آدم حیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی فتم الرسلینی کی دیوانہ وار مفاهت کی توثق دے اور آخرت جس حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی شفاعت کری سے سرفراز فرائے۔ (آجن)

احركنسي

(سید انور حسین نغیس رقم) کریم پارک ٔ لاہور 15 نوالجہ 1413ھ\_ 7 ہون 1993ء

### نگاه اولین

#### بم الله الرحن الرحيم 🔾

العبدللدو شده والمبلوة والسلام على من لا نبي يعدف أما يعف

1991ء کے وسط میں غازی آباد لاہور کے ایک دین اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور جانا ہوا۔ مجاہر ختم نبوت جناب محمد طاہر رزاق صاحب نے اپنے دولت کدہ پر رات کے کمانے کا اہتمام کیا۔ حرم مولانا قاری محد نذر عثانی ملغ مجلس مراہ تھے۔ کمانے کی میزیر کرم محد طاہر رزاق صاحب نے تحریک فتم نوت 1974ء کے مرتب كرفے كا تحم فرايا۔ ان كى اخلاص بحرى مختكو سے متاثر ہوكر فقيرنے ہاى بحرلى اور اس پر کام کرنے کا خاکہ مرتب کرنا شہوع کر دیا۔ درمیان پس تحریک فتم نبوت 1953ء يلے لكنے كا داعيه بيدا موا، جس كى تفسيل كتاب تحريك فتم نبوت 53ء كے رياچه مل عرض کرچکا ہوں۔ حق تعالی کی تونق سے وہ کتاب شائع ہو کر تقسیم ہوچکی ہے۔ اللہ رب العرت نے اے اس طرح شرف تولیت سے نوازا کہ محاذ فتم نوت پر کام کرنے والے ہر بزرگ و خورد نے اس کی توصیف فرمائی۔ محترم حضرت مولانا ظفر احمہ صاحب قاسم ملتم جامعہ خالدین ولید عینی کالونی واڑی نے روضہ رسول اکرم ملی الله عليه وسلم سے يزريد كتوب كراى اطلاع دى كه انهول نے مديد طيب مين اس كتاب كا معالمد كيا اور اس كے ليے وعا فرمائي۔ نقير راقم الحوف كے ليے يہ بت بدا اعزاز اور سعادت ہے۔ مولانا موصوف نے یہ مجی تحریر فرمایا کہ حفرت مولانا سید نیاز احد شاه صاحب گلانی امیر جعیت علاء اسلام بنجاب اس تحریک می گرفار موے۔ آپ کی جوانی کا عالم تما۔ آل رسول' مجاہد فی سبیل اللہ اور عالم دین تھے۔ ان کو جشکری لگائی محی۔ جلال میں آ کر ختم نیوت زندہ باد کا نعرو لگایا' بازدوں کو جمعنا رہا تو ہ چھڑی ٹوٹ مٹی۔ ہشکوی بدلی تو بھراس طرح ہوا۔ بالا خر پولیس والے قدموں میں گر کے اور بغیر بھکوی کے آپ کو گرفار کر لیا گیا۔ فقیر نے مولانا ظفر احمد قاسم سے وعده کیا کہ سے ایڈیٹن میں اس واقعہ کا اضافہ کر دیا جائے گا، مر نامعلوم کہ کب

موت كا بلادا آ جائے اس دعدہ كا ايفاء اس تقريب ميں كرنا ضرورى معلوم ہوا۔ اى طرح حضرت خلال اللہ حضرت مولانا مرفراز خان صغدر دامت بركا تم اور قبلہ حضرت مولانا صوفى عبدالحبيد صاحب سواتى معتم ' نفرة العلوم گوجرانوالہ نے بھى اس تحريك ميں اسلاميان گوجرانوالہ كى قيادت فرمائى اور ميوں جيل كائى۔ ان كا تذكرہ بھى اس كتاب ميں رہ كيا تفاد اس كے علاوہ اور كمى فروگذاشت بر كمى نے متنبہ نس فرمايا — متن تعالى شانہ ميرى كو تابيوں كو معاف فرمائيں۔ آمين۔

کاب "تحریک خم نوت 1953ء" کی محیل کے بعد کاب زیر نظر "تحریک خم نوت 1974ء" کو مرتب کرنا تھا۔ میرے مخدم سید محد صدیق شاہ صاحب' شیث بک لاہور' کرم بھائی جناب قدیر شنراد صاحب' نکانہ صاحب اور میرے قابل احرام و قابل فحر بھائی جناب محد شین فالد صاحب' و ممبر 1991ء بیں ہفتہ بحر کے لیے وفتر مرکزیہ ملکان تشریف لائے۔ مخدوی صاحبارہ طارق محمود صاحب فیمل آباد کے ارسال کردہ اور وفتر مرکزیہ بی موجود اخباری مواد کو دن رات ایک کرکے ترتیب دیا۔ ان ہر سہ حفرات کی محت و مربانی سے فقیر اس قابل ہوا کہ اس کی ترتیب و تدوین شروع کر سکے کھے آریخوں کا ریکارڈ نہ بل سکا۔ کرم بھائی محد شین فالد صاحب نے محرم نصیر احمد صاحب اور فالد شبیر درانی صاحب (قائد اعظم لا بریری لاہور) کی محرم نصیر احمد صاحب اور فالد شبیر درانی صاحب (قائد اعظم لا بریری لاہور) کی محرم نصیر احمد صاحب اور فالد شبیر درانی صاحب (قائد اعظم لا بریری لاہور) کی محرام درائی ماحب قواریخ کے اخبارات کی نقول معمور کی شفاحت کا ذریعہ بنائمیں۔

اب كاب كى ترتيب قائم كرف ك لي فيعلد كياكد اس ك جه باب بنائے ائيں۔

افرانیت کا اسلامی اسلام

اور المحادہ ہے 1974ء کے عالی مجلس شخط ختم نبوت کی مرکزی شوری کے تمام اجلاسوں کی کارروائی۔

29 کی 1974ء سانحہ ریوہ کی تحقیقات کے لیے صوانی ٹریوٹل کی کارروائی۔

قادیانی مسئلہ سے معلق قوی اسمبلی کی کارروائی۔

29 می 74ء سانحہ رہوہ ہے 7 سمبر 1974ء کے آریخ ساز فیصلہ تک کی لیے۔ بہ لیمہ تحریک ختم نبوت کی رہورہ۔

® خراات

پہلے تین باب کمل کر کے کپورٹگ کے لیے کرم چر متین فالد صاحب کو بھوائے۔ جب کپیوٹر سے پرنٹ آیا تو معلوم ہوا کہ کمل کتاب اڑھائی بڑار منفات سے کم نہ ہوگی ہے ایک جلد میں لانا کسی طرح ممکن نہ تھا، بالا تر مجورا فیصلہ کیا کہ دو ابواب پر مشمل پہلی جلد فی الحال شائع کر دی جائے۔ سو محض حق تعالی کے فضل و احمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور شدائے ختم نبوت کے صدقہ میں پہلی جلد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حق تعالی اسے شرف تجورات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حق تعالی اسے اپنے کرم و رحم سے شرف تجورات سے نوازیں۔ دوسری جلد کا کام بھی خاصا ہو چکا ہے۔ تھوڑا بہت باتی ہے اس سے لیے وعا فرمائیں۔ ان شاء اللہ العزیز وہ بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ اس کتاب کا دیاچہ مجابد فی سبیل اللہ عام باعل حضرت مولانا محم حبداللہ صاحب (بمکر) سے تکھواتے کا وعوہ لے رکھا تھا، مگر اپ کتاب پرلیں جائے کے مرحلہ میں ہے، مزید انتظار نامکن ہے۔ قدرت کو منظور ہوا تو دو سری جلد میں اس ارادہ کی حکیل ہوگی۔

تحريك ختم نبوت 1974ء كى كامراني من ويكر موال سميت:

تحریک سے چھ ماہ تبل حفرت مح الحدث مولانا عمر زکریا کاند حلوی اور قطب عالم حفرت میں اللہ کا معرت مح قطب عالم حفرت میں معرت میں اللہ مولانا سید عمر بوسف بوری کو عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کی امارت کے لیے تیار کرنا اور

🗖 آپ کا امارت کو قبول کرنا۔

- تومی اسمبلی میں تمام الوزیش کا مفکر اسلام' حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم کی قیادت میں مسئلہ مختم نبوت کے لیے یک اواز ہونا۔
- مناتب فکر کا مثالی اتحاد۔ میں اوری کی قیادت میں وہوبتدی میلوی شیعد الل حدیث تمام مکاتب فکر کا مثالی اتحاد۔
  - 🗖 رابطہ عالم اسلای کی سانحہ ربوہ سے قبل قرارداد۔
  - 🗖 آزاد کشمیر اسمبل سے پینگی اس جیسی قرار داد کا منظور ہونا۔
  - 🗖 بعثو صاحب مرحوم کا حالات کو دیمیہ کر اس مسئلے کو اسمبلی کے سپرد کرنا۔
- تریک کے رہنماؤں کا تحریک کے رخ کو، حکومت کی بجائے قادیا نیوں کے سوشل بایکاٹ کی ست رکھنا۔
- کہ کرمہ' مدینہ طبیبہ' مراکز اسلام سمیت پوری امت کا اس تحریک کی کامیابی کے لیے متوجہ ہوتا۔
- اور سب سے اہم یہ کہ قادمانیت کے خلاف آگنی جدوجد کی کامیابی کے وقت موعود کا آپنچنا۔

یہ وہ عوامل سے جن کے باعث یہ تحریک کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی اور دشمنان اسلام ' منکرین مختم نبوت کا یہ اندھا ٹولہ ولت آمیز طریقہ پر پہپا ہوا ' فلعمد لله – ان امور کی تفصیل آپ کو کتاب میں طے گی۔ فقیر کو اس ہفتہ 20 مئی 1993ء کو ظاہر پیر ضلع رحیم یار خان کے ایک دبئی جلسہ میں حاضر ہونے کا موقع لما۔ وہاں کے عالم باعمل معترت مولانا منظور احمد صاحب مفتی حبیب الرحمٰن درخواسی ' برادرم کمرم خطیب ایل سنت مولانا عبدالکریم ندیم خانبوری نے بتایا:

ورو الله عالم حفرت میال عبدالهادی صاحب رحت الله علیه سجاده نشین دین پور شریف این برهای اور بهاری کے باعث چلنے پر نے سے معندور سے مراس تحریک ختم نبوت 1974ء سے آپ کی قلبی وابنگل کا بیام تھا کہ آپ کے علم کی فتیل میں آپ کی چارپائی کو خان پور جلوس میں الله محیا۔ ویکن پر چارپائی رکھی مجی۔ ان حالات میں آپ نے جیس کی لایا محیا۔ ویکن پر چارپائی رکھی مجی۔ ان حالات میں آپ نے جیس کی

قیادت کی۔ خان بور کے اس جلوس میں حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالله درخواس دبوبتری اور حفرت حافظ مراج احمه صاحب برطوی آپ ك دائي بائي مراه تص شركاء جب خم نبوت كا نعو لكات و حفرت میاں عبدالمادی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپی تمام تر توانا کوں کو جمع کر کے "زنده باد" سے جواب دیتے مرزائیت مرده باد کتے تو آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہوتی۔ رفقاء کو اشارہ سے بلا کر فرائے کہ میاں دیمو مواہ رمنا کل قیامت کے ون رحت عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شفاعت میں کوائ دینا کہ بید عاجز (آگے جو اپن اکساری کے جملے ارشاد فرمائے وقتیر لکے سس سکا) عبدالمادی محس اس عمل کے مدقہ سے نجات و شفاعت ک بھیک ماکتے گا۔ گوای رینا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ بی سے نجات ہوگ۔ نجات اور شفاعت ماصل کرنے کا یہ مشارث کٹ" راستہ ہے۔ انس حرات کی ان اخلاص بحری دعاوں اور جدوجمد کا تیجہ ہے کہ ب تحریک کامیانی سے جمکنار ہوئی۔ وحمن اینے کیے کی یا رہا ہے اور اینے زقم چاٹ رہا ہے"۔

حی تعالی شانہ کرم جناب سید محم صدیق شاہ صاحب کرم جناب قدیر شزاد ' محرم چودھری محمد جادید صاحب سیٹ بک لاہور ' محرم محمد شاہین پرواز نکانہ ' جناب سیاد افضل صاحب ' جناب عبداللہ سلیم صاحب سیٹ بیک لاہور ' جناب عنایت اللہ رشیدی ''اردد ڈا بجسٹ " لاہور ' جناب محمد سیسن جملم ' جناب بیدار مردی ' جناب محمود صادق کو جزائے خیر عطا فرائے کہ انہوں نے اس کتاب کے لیے میری مدد فرائی میں ان حفرات کا دلی طور پر محکور ہوں۔ دفتر مرکزیہ کے دفت محرم جناب جعہ خان صاحب ' مرم مولانا عطاء الرجمان نے فرٹو سیٹ کرنے کے لیے دفت بوقت بوقت بود دفتر مرکزی کے لیے دفت بودت فقیر بر مرائی فرائی۔ کتاب کی پروف ریڈ گل کے لیے دفتی محرم داؤ محمد طفیل صاحب جادید مرائی فرائی۔ کتاب کی پروف ریڈ گل کے لیے دفتی محرم داؤ محمد طفیل صاحب جادید صرائی فرائی۔ کتاب کی پروف ریڈ گل کے لیے دفتی محرم داؤ محمد طفیل صاحب جادید مرائی فرائی۔ کتاب کی پروف ریڈ گل کے لیے دفتی محرم داؤ محمد طفیل صاحب جادید ان کو جزائے خیر فعیب فرائیں اور ختم نہوت کے مثن سے مزید دلی دابنگی دگئی دگئی دگئی د

کام کرنے کی سب کو توقق بخشی۔ حضرت اقدس امیر مرکزید مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکا تم کی دعائیں، حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدهیانوی کی حوصلد افزائی، حضرت مولانا عزیز الرحمٰن جالندهری صاحب کی کمال مریانی اگر شامل نہ ہوتی تو تقیرید کام نہ کریا گا۔ ان حضرات نے اکابر اسلاف کی طرح شفقت اور حوصلہ افزائی فرائی۔ ان حضرات کی عنایات سے نقیریس کام کرنے کا حوصلہ بیدا ہوا۔

اور سب سے آخر میں مجھے برالا اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ کرم بھائی ہے۔
مثین خالد صاحب اول سے لے کر آخر تک اس کام کو اپنے ایمان کا حصہ سجھ کر
کرتے رہے۔ وہ مرمانی نہ کرتے تو کتاب کے مواد کو جمع کرتا اور کتابت و طباحت کے
مراحل فقیر کے بس کے نہ تھے 'اور آئکدہ بھی وہ اور ان کے رفقاء اس کام کو اپنا کام
اور وین و ایمان کی سعاوت و برکت سمجھ کر کرتے رہے تو یہ سلسلہ جاری رہ سکے گا۔
رفقاء کرام اور قارئین محترم دعا فرائیں کہ اس کتاب کی جلد فانی اور تحریک فتم
نبوت 1984ء کی ترتیب و اشاعت کی بھی حق تعالی شانہ محض اپنے فسل سے توفیل

والسلام

الري نقيامين

(فقيرالله وسايا) 3 ذي الحجه 1413ه٬ 25 مئي 1993ء بمدز منگل بعد العصر وفتر مركزيه٬ ملتان

# پاباول تحریک ختم نبوت 1954ء سے1974ء کے چیدہ چیدہ حالات (احتساب قادیا نیت کی سرگذشت)

مجلس تحفظ فتم نیوت کا قیام اور مسلم لیکی حکومت کا متاب ⊙سید عطاءا نشد شاہ بخاری کاسرور دی کے عام علا عفرالله خال قادیانی کی نئی نویلی دلس کے پرائے شوہری دلچسپ داستان صفیدہ فتم نبوت ک حفاظت کے لیے حضور می کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی بعض بزر کوں کوبشار تیں 🔿 قادما نیوں کا خلیفہ ربوہ کے مظالم کے خلاف احتجاج اور بعاوت 🔾 قادمان میں فتم نبوت کا نفرنس 🔿 مومود بننے کا پاکستانی دحویدار (اسلای ممالک میں قادیا نیوں کا واخلہ بند (اسمبلی میں مولانا غلام خوث بزار دی " کے دلچیپ سوالات سکندر مرزاایک قوی غدار Ori یک غلطی کاا زالہ "کی هبطی کاذ قادمان پر کام کرنے والے مجاہد علاء کرام ⊖ا قبال اور قاریا نیت نجاب میندر شی اور قاریا نیت کاریانی عاصت کا بجث فرقان فورس کیا بلاہے؟ نظیفہ راوہ کی مشکوک سرگرمیاں کا وہانیوں کی اشتعال الكيزيان اسرائيل مي مرزائي مشن ريوه كاسالانه ميله بهت روزه ميثان "ي هبطي △مولانا عبيدالله الورسي محرفماري بعثواور مرزانا مر نفرج كاميدُ كوارثر- ريوه- ٢٠ تبليخ اسلام کے لیے قادیا نیوں کا تقرر ⊙ایم ایم احمد قادیانی قائم مقام صدر پاکستان کچینی سفیرر یوه میں ⊙مرزائی لندن بلان ﴿ مِرْدَا لَيْ مُحورُ ٢٥ مِنْ إِجوه بر قاحلانه حمله ﴿ مَا نَحِه سَوْطِ مَشْرِقَ بِالْسَانِ اور قاديا في ﴿ محکمہ تعلیم اور قادیا نی 🖰 قادیا نی خلیفہ کوپاکستان ایئرفورس کی سلامی بھٹو کے خلاف مرزائی سازشیں المسلح ووب من قاديا ندو كادا ظله بند صولانا مش الدين كي شمادت ريوه علاقه فير مرزاكي سلطنت کے خواب کیاک فوج میں قاریانی ساز شیں کبراؤ کاسٹنگ ان دی ربوہ کر ربوہ 'ساز شوں کا مركز السيل من جود حرى ظهور الى كاخطاب صدرياكتان اور قادياني خليفه مرزا طابراحد رابله عالم اسلای کی قرار داد 🗢 پاکستان قائم نیس رے گا مرزا نا مراحد کی دهمکی 🔾

اوربهت سے دو سرے عنوانات

#### بم الله الرحن الرحيم)

۱۹۵۳ء کی تحریک مقدس فتم نبوت میں گرفآر ہونے والے رہنماؤں میں سے معرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور معرت ماسر آج الدین انساری ۱۵ فروری۱۹۵۳ء کو رہا ہوئے ان کی رہائی کی خبر نوائے وقت لاہور نے درج ذیل شائع کی۔

"لاہور ۵ فروری آج آل مسلم پارٹیز کونٹن کی مجلس عالمہ کے دو ارکان مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور ماسر آج الدین انساری رہا کر دیئے گئے یہ رہائی لاہور ہائیکورٹ کے آخریبل جشس ایس۔ اے رحمان کے تھم کی بنا پر عمل میں آئی ہے آج فاصل جج ایس۔ اے رحمان کی عدالت میں متذکرہ ودنوں اصحاب کی طرف سے دائز کردہ درخواستوں کی ساعت ہوئی۔ عدالت عالیہ نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد الی مقرر ایخ مختمر فیملہ میں لکھا ہے کہ درخواست دہندگان کی گرفآری کے بعد انہیں مقرر کردہ معیاد کے اندر گرفآری کی وجوہ سے آگاہ نہیں کیا گیا اس لئے ان کی نظر بندی ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ چد دن قبل ہائیکورٹ کے تھم سے مجلس عمل کے چار ارکان ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ چد دن قبل ہائیکورٹ کے تھم سے مجلس عمل کے چار ارکان کو رہا کیا گیا آبو الحسنات، صاحبزادہ فیض الحن۔ مولانا لال حسین اخر اور سید مظفر علی سمی کو رہا کیا گیا تھا۔" (نوائے وقت لاہورے) فروری ۱۹۵۳ء)

# تحریک ختم نبوت کے آخری نظربند کی رہائی

نتگری (سانی وال) سے تحریک محم نبوت کے سلسلہ میں گرفار ہونے والے نظر بند حافظ حیدر علی کو سنٹل جیل منتگری سے ۱۸ فروری۱۹۵۳ کو رہا کیا گیا۔ موصوف کو کارچ ۱۹۵۳ء کو سیفٹی ایکٹ کی دفعہ ۲۱ کے تحت نظر بند کیا گیا تھا۔ حافظ صاحب ضلع منتگری کے اسران ختم نبوت کے آخری نظر بند تھے۔ جنس اب تک رہا نہ کیا گیا تھا۔ (امہوز لاہور ۱۹۵۴ فروری ۱۹۵۴ء)

یہ تو عام نظر بد قیدی معرات سے۔ محر جنس تحریک محم نبوت کے قاتل جزل

امظم خان کے پاکستان کی آریخ میں پہلے مارشل لاء کے تحت کرفار کیا گیا تھا ان کی صورت حال روزنامہ بلال پاکستان لاہور کی خبرے مطابق سے تھی۔

"وریں اٹا ہلال پاکتان کو معلوم ہوا کہ اس وقت لاہور جیل میں فوجی عدالتوں سے سزا پائے ہوئے تقریا" وُیڑھ سو قیدی ہیں۔ جنگی سزاؤں کے ظلاف انڈ منٹی ایکٹ کے تحت ایبل کے لئے اسلام لیگ کے جنل سیرٹری مسٹر قیعر معطفے بخاری ایڈوکیٹ نے ضروری قانونی امداو مبیا کرنے کا فیعلہ کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیل میں مارشل لاء کا ایک قیدی ایبا بھی ہے جس کو سزائے موت سائی گئی تھی لیکن اس مزا کو عملی جامہ جمیں بہتایا گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مخص اس وقت سے اب بحک موت کی کو فری میں ی بڑا ہے۔ اور اسکا کوئی بھی پرسان حال جمیں ہے اس قیدی کا نام نذر بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قیدی کی طرف سے بھی انڈ منٹی ایکٹ قیدی کا نام نذر بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قیدی کی طرف سے بھی انڈ منٹی ایکٹ کے تحت اسلام لیگ ایک ایک دائر کرنے کے لئے ضروری کارروائی کر ربی ہے۔ "روزنامہ ہلال پاکستان لاہور ۲۲ نفروری سام ایک

ائیل وائر ہوئی یا نہ۔ آگر ہوئی تو اسکا کیا فیصلہ ہوا۔ اس سلسلہ میں تو کوئی معلوات جمع نہ ہو پائیں۔ البتہ ہوا ہے کہ ۳ جنوری ۱۹۵۵ء کو اسکی سزائے موت پر عمل ور آمد کا اعلان ہو گیا۔ اس سزا پر عمل در آمد رکوانے کے سلسلہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر نے جو کوششیں کیں ہفتہ وار کلیم ملمان کی ربورٹ کے مطابق وہ سے ہیں

### سزائے پھانی کی تنیخ کے سلسلہ میں

یکا کی۔۔۔۔۔اخبارات میں یہ افسوس ناک خبر شائع ہوئی کہ مارش لاء کے قیدی محمد نذر کو جنہیں دوران مارشل لاء ایک مرزائی سکول ماسٹر کے قتل کے الزام میں سزائے موت کا تھم سنایا گیا تھا۔ مہدوری کو مجانی پر اٹکا دیا جائے گا۔

اس خبرے بورے ملک میں ایک بیجان مجیل کیا گورنر جنل اور جناب حسین شہید سروروی کے نام فیلفون اور تاروں کا۔۔۔۔ان شہید سروروی کے نام فیلفون اور تاروں کا۔۔۔۔ان

ے انسانیت کے نام پر ائیل کی گئے۔۔۔۔ کہ مجمد نذر کو پھانی پر لٹکا کر اس کے غریب بچوں کو یتیم نہ کیا جائے۔۔۔۔۔۔

مجلس تحفظ منم نبوت پاکستان اور ملتان کے تمام دیلی مدارس اور دیگر اداروں کی طرف سے ملتان کی تمام مساجد میں قراردادوں کے ذریعہ گور ز جزل سے رحم کی ائیل کی گئی۔۔۔!

حفرۃ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری مدھلہ العالی نے اپی بیاری اور انتخائی تکلیف کی حالت میں جناب حسین شہید سروروی وزیر قانون کے نام پر ایک ورد بھرا کتوب لکھا جس میں مجمد نذیر کی سزائے موت کے تھم کی منسوخی کے لئے مااعلت کی درخواست کی منی تھی۔۔۔

خدا کا شکر ہے کہ اسلامیان پاکستان کی پر خلوص دعائیں اور کوششیں کارگر ابت ہوئیں۔۔۔۔۔اور محور ز جزل نے محمد نذر کی سزائے موت کا تھم عمر قید میں تبدیل کردیا

اس پر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے صدر حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری نے گور نر جزل پاکتان' اور جناب حسین شہید سروردی کے نام ایک آر میں مندرجہ ذیل الفاظ میں ان کا شکریہ اداء کیا۔۔۔۔کہ

محمد نذر اسر مارشل لاء کی سزائے موت منوخ کرکے آپ نے قوم پر احسان کیا ہے میں اس پر مبارک باد ویتا ہوں اللہ تعالی آپ کے اس نیک عمل کو سال نو کے لئے قال نیک بنائے۔۔۔!(آمین)

اس آرکی نقول اے۔ پی۔پی کے ذریعہ تمام اخبارات کو بھی ارسال کی گئیں۔

حطرة امير شريعت نے جناب سروردي كے نام جو خط ارسال فرمايا تھا۔۔۔اس كى نقل اى مغى كے دوسرے كالمول مي درج كى جاتى ہے۔

حضرت امير شريعت كا كمتوب جناب سمروردي ك نام

براور عالى مرتبت! جناب سروردى صاحب السلام عليم ورحمته الله وبركاية

اگرچہ میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے محرفی سیل اللہ ایک عرض کرآ ہوں کہ مجمد نذیر لاہوری(مزا یافتہ مارشل لاء کورٹ) کی بھائی کی سزا کو جس طرح بھی ہو سکے سزائے قید جی تبدیل کروا دیں۔ جی اور کسی کو اس قتم کا عربیفہ لکھنے کی صت نہیں رکھتا۔! آپ نے سنٹل جیل لاہور جی چونکہ تین چار دفعہ شرف ملاقات بخشا اس لئے۔

#### كرمهانية وبادا كوممتاخ!

میں سمحتا ہوں کہ اس وقت آپ حضرات کا یہ عمل ملک و ملت کے لئے آئدہ سال کے لئے قال نیک اور برکتوں اور سعادتوں کا سبب ہے گا۔

افسوس کہ میں ڈیڑھ مینے سے پٹک پر پڑا ہوا ہوں درنہ میں خود حاضر خدمت ہو کر زبانی عرض معروض کرآ۔ آپ مجھ سے ہزاروں درجہ زیادہ دانا و بینا ہیں' معالمات کی نزاکتوں کو آپ بخوبی سیجھتے ہیں عمر قید کی سزا بھی آخر سزا عی ہے اور پچھ کم سزا نسیں ہے۔۔

اگر انتا ہو جائے تو مسلمانان پاکستان کے پرانے زخم بھی مندمل ہو جانے کی امید ہے دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اس معالمہ بیں اور تمام معالمات بیں کامیائی عطا کرے! آمین

میں اپنے ہاتھ سے لکھنے سے معذور ہوں اور ابھی ہاتھ اچھی طرح کام نہیں کرتا اس لئے اپنے لڑکے سے تکھوا رہا ہوں۔۔۔۔! والسلام مع الاكرام

فقيرسيد عطاء الله شاه بخاري

مورخه اسمرو تمبر۱۹۵۴ ملتان شمر

(بغتهٔ وار کلیم ملمان ۱۳/جنوری۱۹۵۵)

قار کین کرام۔ آگے چلنے سے قبل ایک دضاحت ضروری خیال کرتا ہوں کہ تحریک فتم میں کہ تحریک فتح مولانا اللہ اللہ مورد کے مولانا عبد المراد تقد مولانا عبد الستار خان نیازی۔ مولانا ابو الاعلی مودودی۔ مولانا فلیل احمد قاوری۔ جناب نذیر احمد صاحب محرم نیازی صاحب مودودی صاحب قادری صاحب تو رہا ہو گئے۔

جناب نذر احمد صاحب رہا نہ ہو سکے۔ حضرت امیر شریعت اور دو سرے رہنما ان کی طرف سے بے خبرنہ تھے۔ گروہ حکومت وقت اور سفاک زبانہ مسلم لیگ کے معنوب سے۔ مرزا بثیرالدین محود کا نمائندہ ظفرا لا قادیانی مسلم لیگ کا کرتا دھرتا اور حکومت کا لیے پالک اور چیتا بیٹا تھا۔ جونمی اسکی سزائے موت پر عمل در آمد کی خبرکا علم ہوا۔ زندگی بھر کسی سے درخواست نہ کرنے دالے فض حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ بھی بے قرار ہو گئے اور سروردی مرحوم کو خط لکھا اس فخص کی زندگی کی بھیک ماتی۔ بے قرار ہو گئے اور سروردی مرحوم کو خط لکھا اس فخص کی زندگی کی بھیک ماتی۔ باعت اسلای تحریک بیس اپنے طرز عمل کی وجہ سے عوام بیس محکوک ہو گئی تھی۔ باعت اسلای تحریک بیس اپنے طرز عمل کی وجہ سے عوام بیس محکوک ہو گئی تھی۔ لئے آگے برجے انہوں نے اخبارات کو ایک بیان جاری کیا گر کیا کیا جائے خبی باطن اس مشکل وقت بیس بھی وہ تحریک کے مظلوم رہنماؤں کی کردار کئی سے باز نہ آیا اسکا کا کہ اس کار خبر بیس بھی وہ تحریک کے مظلوم رہنماؤں کی کردار کئی سے باز نہ آیا اسکا بیان کس قدر خود غرض ملاوئی ہدردی اور تحریک کے رہنماؤں کی کردار کئی پر جنی بیان کس قدر خود غرض ملاوئی ہدردی اور تحریک کے رہنماؤں کی کردار کئی پر جنی بیان کس قدر خود غرض ملاوئی ہدردی اور تحریک کے رہنماؤں کی کردار کئی پر جنی بیان کس قدر خود غرض ملاوئی ہدردی اور تحریک کے رہنماؤں کی کردار کئی پر جنی

کراچی- ۳ و مر (بذرید فیلیفون) ناظم شعبہ نشرو اشاعت ، جماعت اسلای کراچی نے اطلاع دی ہے کہ میاں طفیل محمہ صاحب قیم جماعت اسلای پاکستان نے لاہور سے حسب ذیل بیان بذرید فیلیفون پریس کے لئے جاری کیا ہے۔ محمہ نذیر اسرمارشل لاء کو سم جنوری ۱۹۵۵ء کو پھائی پر لاکا دیا جائے گا۔ اس فیملہ نے مسلمانوں کے ان چھوٹے برے سارے زخوں کو از سر نو آزہ کر دیا ہے جو انہوں نے اہل حکومت کے ہاتھوں محک ختم نبوت کے دوران کھائے سے اور مرور زمانہ سے اب قدر ماکل بہ اند مال سے ہماری سمجھ میں بیاب نہیں آئی کہ تحریک کے اصل لیڈروں کے سارے گانا محاف محاف کردیے ہو سوئی محاف کردیے کے بعد ایک بیکس کو پھائی پر لاکانے کا فیملہ کیوں کیا گیا ہے جو سوئی صدی مجرم فابت ہو جانے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ اشتعال انگیز تقاریر بی کا بد قسمت شکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں تمام ملک کے مسلمانوں سے انسانیت اور عدل و قسمت شکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں تمام ملک کے مسلمانوں سے انسانیت اور عدل و انسانی کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ وہ جعہ کے اجتماعات میں اس کے ظاف احتجاج کریں اور قرار دادوں ' تاروں اور دو مرے جمہوری اور آئینی ذرائع سے اس طالمان

فیطے کو منسوخ کراونے کے لئے کومت پاکتان پر دباؤ ڈالیس مسٹر حسین شہید سردردی وزیر قانون اور مجلس احزار کے لیڈروں پر جو اب ان کے باقاعدہ حلیف بن چکے ہیں اس بارے میں سب سے زیادہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے ان کے کومت میں اثر و رسوخ کے باوجود آگر میاں محمد تذریر کو بھائی پر لٹکا دیا گیا تو یہ انتمائی افسوسناک صورت ہوگی۔(روزنامہ انجام کراچی کیم جنوری۱۹۵۵)

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۱ء کے نتیجہ میں مرزائیوں کے اندرون فانہ رسہ کئی شروع ہو گئی۔ مرزائی جماعت کے شروع ہو گئی۔ مرزائی جماعت کے بعض لوگوں کو جماعت سے اخراج کی سزا دی جس پر نوائے وقت لاہور نے نوٹ کھا۔

#### برچه برغود.....

اخبار "الفضل" میں "اعلان مزا" کے نام سے یہ طویل تحریر شائع ہوئی ہے۔

عکیم نذیر احمد صاحب برق حال ظفرجو قادیان میں رہتے تھے اور دہاں نظارت
امور عامہ کے علم میں ان کے خلاف بعض شکایات تھیں۔ اور ان کو اصلاح کا موقع
دیا میا تفاد لیکن محکمہ سے عدم تعاون کی بناء پر انہیں اخراج از قادیان کی مزا وی مئی
مقید اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور انہیں پھر قادیان آنے کی اجازت وی مئی۔
لیکن باوجود توبہ کرنے کے وہ پھر اپنے طریق سے باز نہ آئے۔ اور اندر ہی اندر اپنے
مرد ایک جماعت جمع کمنی شروع کی۔ جن کو اپنے الماموں کے ذریعے سے قسما قسم کی
امیدیں ولا کر اپنے مرد اکٹھا کیا۔

نذر احمد صاحب کی حرکات کو و کھ کر میاں غلام رسول صاحب محیکہ وار عشہ نے اپنے بعض رشتہ واروں کو ان سے ملنے سے منع کیا۔ جس پر نذیر احمد صاحب نے کما چونکہ وہ غلام رسول صاحب سے خفا جیں' اس لئے خدا تعالی بھی ان سے خفا ہے اور جب تک وہ آ جا سے فی نہیں سکتے۔ وہ بہت تک وہ آ جا سے فی نہیں سکتے۔ چنانچہ میاں صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ جرگز اس کو روبیہ نہ ویں' یہ ٹھگ ہے یہ طریق

صلحا کا نمیں ہوتا بلکہ لائجی آدمیوں کا ہوتا ہے اور پھے دنوں کے بعد علیم صاحب کو قادیان سے رخصت کردیا گیا۔

چونکہ بت سے ریکارڈ بجرت کی دجہ سے تلف ہو گئے ہیں اس لئے اس سے فاکرہ اٹھاتے ہوئے اس شخص نے سدھ میں جاکر اپنے الماموں کے ذریعہ سے بعض لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کیا چانچہ حضرت فلیفہ المسیح الثانی ایدہ اللہ تحالی نبصوہ نے اس سدھ میں اپی جاکداد پر دیکھا۔ مینچر صاحب سے دجہ دریافت فرمائی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ برق نہیں بلکہ ظفر ہے تو حضور نے فرمایا کہ پہلے بھی ان صاحب نے کئی نام بدلے ہیں۔ بالا فر انہوں نے سدھ کے بعض کارکوں کو درغلانے کی کوشش کی۔ ان کے متعلق معالمہ زیر شخیق ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب تک کمی سلسلہ میں خدائی نظام قائم ہوتا ہے۔ اس شم کے ملم نہیں آکتے۔ جو اپ گرد لوگوں کو جمع کریں۔ اگر ایسے لوگ آئیں۔ تو خدائی نظام کے معنی کوئی نہیں رہتے اور اگر ایسے وقت میں کوئی آدی آئے۔ تو وہ اس نظام کو چیلنج کرے گا۔ کہ اب خدائی نظام نہیں رہا۔ لیکن یہ محف ود کشیوں میں پیر رکھتا ہے۔ ادھر نظام کو خدائی قرار ویتا ہے ادھر آپ الماموں کے دعووں پر ایک جھا بنا تا ہے۔ ایسا فض سیا نہیں ہو سکا۔ وہ غلطی خوروہ ہے یا وہ جھوٹ بولنا ہے۔ چنا نچہ انمی حالت کی بنا پر ۲۰/۷/۲۸ کی الفضل میں نظارت ہذا نے اس محض کے مقاطعہ کا اعلان کیا۔ اور ساتھ ہی وضاحت کی کہ آگر پھر بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اغراج از جماعت کی مزا دی جائے گی۔ بادجود انہیں اپنی اصلاح کے لئے موقعہ ویے افراج از جماعت کی مزا دی جائے گی۔ بادجود انہیں اپنی اصلاح کے لئے موقعہ ویے اب پھریہ بات ثابت ہو چکی ہے۔

کہ ابھی تک انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ حکیم نذر احمد صاحب برق حال ظفر ساکن چک نمبر،۲۹۵ چذانوالہ براستہ می منطع لاکل پور کے علاوہ سابقہ مقاطعہ کی سزا کے خارج از جماعت بھی کیا جاتا ہے۔

(۲) چوہدری علی محمد صاحب واقف زندگی نے باوجود صریح تھم اور امور عامہ کے مقاطعہ کے اعلان کے تحکیم نذر احمد صاحب برق سے تعلق رکھا ہے اس لئے انہیں مقاطعہ کی سزا دی جاتی ہے جب تک کہ وہ حقیق توبہ نہ کریں۔

احباب جماعت احمریہ اس اعلان سے مطلع رہیں اور اس کی پوری پوری تعمیل کریں (مناظر امور عامہ سلسلہ عالیہ احمدیہ ربوہ) ہم کی ذہبی بحث میں نہیں الجھنا چاہنے گر ان "ناظر امور عامہ" سے یہ عرض نامناسب نہ ہوگی کہ وہ طا خطہ فرمائے اور سویے کہ اگر دو سرے لوگ بھی آپ کو آپ بی کے مقرر کردہ معیار پر جانجیں تو کیا آپ کی زندگی تلخ نہ ہو جائے گی؟ آپ جو سلوک اپنے لئے نامناسب سیجھتے ہیں وہ سلوک دو سرول سے کیول کرتے ہیں؟(نوائے وقت لاہور ۱۳۳/نومبر ۱۹۵۸ء)

قاریانی جماعت میں نہ صرف اندرونی خلفشار ہوا بلکہ ان ونوں تحریک ختم نبوت کی وجہ سے قاریانی شاطر انتا پریشان تھا کہ انہوں نے ربوہ سے اپنا ہیڈ کوارٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ چنانچہ جنگ کرا ہی کی یہ خبر لما خطہ ہو۔

الامور سا/فارچ (نمائندہ جنگ) معلوم ہوا ہے جماعت احمدید نے پاکستان میں ربوہ کے مقام پر اپنا ہیڈ کوارٹر اعدونیٹیا خطل کر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اس سلسلہ میں جماعت احربیہ کے ظیفہ مرزا بھیرالدین محود کے ایک عزیز جن کا نام مرزا ناصر احمد بتایا جاتا ہے تموڑ اعرصہ ہوا کہ اندونیٹیا کا دورہ کرکے لوٹے ہیں یاد رہے کہ قیام پاکتان سے پہلے جماعت احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر قاریان (مشرقی پنجاب) میں تھا جہال اب مجی ای جماعت کے ۳۱۳ ممبران مقیم ہیں۔ جماعت احدید کے قریبی طلقوں نے ہتایا ہے کہ جن ونوں مجلس تحفظ مختم نبوت کا پاکستان میں زور تھا اور اس فتم کا یرد پیکنٹه دوروں بر کیا جا رہا تھا کہ احموں کو ایک اقلیتی فرقہ قرار ریا جائے اور چوہدری محمد ظفراللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا جائے اننی ونوں اس امریر غور و خوض کر لیا گیا تھا کہ جماعت کا ہیڈ کوارٹر ربوہ سے منتل کر دیا جائے چنانچہ مارشل لاء اور ای کے بعد چوہدری ظفر اللہ خال کے استعفوں اور چوہدری صاحب کے بین الاقوای عدالت میں ملے جانے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی تبدیلی کے منصوبہ بر غور شروع ہو میا۔ ان ملتوں نے ہتایا کہ چوہدری ظفراللہ خال کے بحثیت وزیر خارجہ پاکتان میں رہنے سے اگر چہ تبلیغی لحاظ سے جماعت احمریہ کو کوئی خاص فائدہ نہیں تھا محراس فتم

ک ڈھارس کی تھی کہ حکومت میں ہمارا بھی نمائندہ ہے اب اگرچہ حکومت کی طرف
ہ ہمارے ساتھ کوئی ناانسانی جس کی جاری کین اپنے تبلیفی ذرائع کو محدود اور
ایک عدم تعاون کے نظریہ کو پاتے ہوئے ہم مجبور ہیں کہ ربوہ کو چھوڑ دیں جس کے
لئے اعدو نیٹیا کو منتخب کیا گیا ہے جمال بیٹھ کر ہم اپنا عالمی مثن چلائیں مے ابھی یہ
معلوم جس کہ کب ان کا ہیڈ کوارٹر خطل ہو جائے۔" (روزنامہ جنگ کراچی4)/
مارچ 1800ء)

ماری ۱۵۵ می خبر آپ نے پر می۔ قاربانی شاطر قیادت پاکتان سے نگلنے پر خور کر رہی تھی۔ ظفر اللہ قاربانی دزارت خارجہ سے بر طرف ہو گیا۔ لیکن برطانوی سامراج کے اس گلفت طبقہ کو لیکی کم بخت قیادت نے غیر کمی آقاؤں کے حسب خشاء انکا سارا دیا کہ پاکتان تو درکنار بیرون ملک بھی قادیاتی قیادت نے پر پرزے نکالئے شروع کردیے۔ دوزنامہ تسنیم لاہورکی یہ خبرط نطہ ہو۔

رگون۔ (ڈاک ہے) "رگون میں مرزائی اور لاہوری قادیائی این این این طور پر مسلمانوں کو مرقد بنانے کی جو چال چل رہے ہیں اس سے مسلمانوں کے تمام طفوں میں اشتعال پیدا ہو آ جا میا ہے مسلمانوں کا ذہین اور سجھرار طبقہ قادیانیوں کی اس ناپاک جدوجمد کی شدید خدمت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ سیدھے سلمان رہیں اور کوئی ان کے خرجب میں مداخلت نہ کرے لاہوری قادیائی مرزا غلام احمد کو مجدد اور می موجود قرار رہتا ہے۔ وہ نمایت ہوشیاری سے راستہ ہوار کرتا ہے تاکہ پہلے مرزا کو مجدد مان لیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت میں علیہ السلام کو مردہ قرار دے کر مرزا غلام احمد قادیائی کو می موجود بنا دیا جائے۔ قادیانوں کا دو مرا طبقہ لین مرزائی قادیائی اس ہموار زمین سے قائدہ اٹھا تا ہے۔ اور پروہ مرزا کی خدائی کا بھی قائل کرا تا ہے۔ اور پروہ مرزا کی خدائی کا بھی قائل کرا تا ہے۔

قادیانیوں کی یہ خیر تحریک اب مسلمانوں کے لئے ناقائل برداشت بنی جا ری ہے اور وہ بیدار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مسٹر۔ ایس ایم حیین سیکرٹری سو تعد کوڈی نیسود و پاری مسلم سوسائٹ (۱۲۱۔ کلی نمبر۳۰ رکون) نے ایک پیفلٹ بغرض اشاعت ارسال

کیا ہے جس کا متن حسب زیل ہے۔

"اس وقت شررگون میں خیے طور سے قاربانیوں کی تحریک کام کر رہی ہے اور ابھن سارہ لوح مسلمان جو قرآن اور حدیث کے جھے سے ناداقف ہیں۔ انہیں اجمیہ انجمن کی آڑ میں قاربائی تحریک کا ممبرینا لیا گیا ہے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق بعض چولیا مسلمان بھی قاربانیوں کی خیہ تحریک کا شکار بن مجھے ہیں۔ اس لئے سوتھ گوڈی نیسود و پاری مسلم سوسائٹ کی مجلس عالمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جن مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قاربائی گورداسپور پنجاب کو اپنا نی مان لیا ہے۔ ان کو بغیم کمی تاخیر کے سوسائٹ کی ممبرشپ سے خارج کر دے۔ کوئکہ ہم مسلمان خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ صلم کی ختم نیوت پر ایمان رکھے ہیں۔ یہ بتانے کی چنداں ضورت نہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا دو سرا نام احمہ ہم میں مرزا خلام احمہ میں گاریے سے جات تیار ہوں جو مشتد شاد تیں یا اپنی تقریر سے یہ ہم اس مختم کو چینج کرنے کے لئے تیار ہوں جو مشتد شاد تیں یا اپنی تقریر سے یہ جاب کردے کہ مرزا غلام احمد نبی کملانے کا مستحق ہے۔

نقال --- جو قادیانیت کا بنیادی اصول ہے اس کا جبوت ان طالت میں ملک ہے جن پر مرزا قادیانی کو نبی طابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئے۔ اس طمن میں مرکس کا وہ کھیل یاو رکھئے جب ایک فخص بغیر کسی سارے کے آر پر چان ہوا دکھائی دیتا ہے۔(تنیم لاہور ۳۰ نومبر ۱۹۵۵ء)

حالاتکہ اس سے تبل ستبر مہم ہو جس مجی ایک داقعہ سے مرزا بشیر الدین بدول مو یکے تنے جو یہ ہے۔

لاکل پورا ستمرر قائد جماعت احمدید مرزا بشیر الدین محمودا اگست کو بذراید پناب ایکسریس و ایس را بنجد داید و بناب ایکسریس والیس روه پنجد روه سے تعلق رکھنے والے وا تعکار حلقول سے عندا گفتگو معلوم ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو حکومت پاکستان نے امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی۔

یاد رہے کہ آج سے چند ماہ پیٹرجب دزیر خارجہ پاکستان کا مفروضہ استعنی زبان زد خلائق تھا تو اخباروں میں بیہ خبر نشر ہوئی منمی کہ مرزا بشیر الدین محمود امرکا۔ کے دورہ پر جا رہے ہیں۔ سای طنوں بن اس کا مطلب سے لیا گیا تھا کہ وہ امریکہ جاکر کومت امریکہ کے در اللہ خال کو کومت امریکہ کا کومت امریکہ کے کہ مختر اللہ خال کو وزارت خارجہ سے الگ نہ کیا جائے کو تکہ مرزا صاحب کی بیشہ سے خواہش ری ہے کہ چیدری مختر اللہ خال کو وزارت خارجہ سے چیئے رہنا چاہئے۔

مرزا بیرالدین محود احمد کا کی ہفتے تک کراچی رہ کر واپس لوٹ آنا اس بات کی فازی کرتا ہے کہ حکومت پاکتان کے اس فیطے کے متعلق اب کی شک و شبہ کی مخائش نہیں ری کہ وزیر فارجہ پاکتان کے مغموضہ اشتفے کو منظور کر لیا جائے گا۔ اس خبر کی تائید اگلے روز کی اس خبرے بھی ہوتی ہے جس میں بینی طور پر کما گیا تھا کہ عدالت کی جی کے انتخاب میں چہوری صاحب کی کامیانی بینی ہے جس کے بعد ان کا وزارت پر قائم رہنے کا سوال بی پیدا نہیں ہو آ۔ (روزنامہ آجر لا ناپور سامنہ)

رسوائے نانہ جش منیر کی اکوائری نے شیطان کی آنت کی طرح طوالت اختیار کی اور اس نے ۱۰ اپریل ۱۹۵۳ء کو حکومت پنجاب کے ہوم سکرٹری کو رپورٹ پیش کی۔ اس وقت تک حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور آپ کے رفاء اس میں الجھے رہے۔ اکوائری کے کمل ہونے پر حضرت امیر شریعت اور آپ کے رفاء نے از سرنو سفر کا آغاز کیا۔

# مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد

تقتیم سے تمل مجلس احرار اسلام ہند کے شعبہ تبلغ کی دیثیت سے حفرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور ان کے رفقاء قادیانیت کے مند نور محورث کو کمریت سید عطاء اللہ شاہ بخاری در اس کے رفقاء قادیانیت کے مند نور محورث کرتے رہے محروہ اگریز کے کھوئے پر ناج رہا تھا۔ ملک عزیز تقتیم ہوا تو جنوری ۱۹۳۹ء میں ملکان کی ختم نبوت کانفرنس میں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے نام سے مستقل محاصت کی داغ تیل ڈالی می۔ (الاحرار جلداش کے ۸ می امیر شریعت نے مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے نام سے باقاعدہ محاصت قائم فرما

کر رفقاء کو فتنہ قاریانیت کے ظاف سیسہ پائی دیوار بنا دینے کے لئے تمام تر قرجات مرکوز کر دیں۔ گر مرزائیت ہوا کے گھوڑے پر سوار کی طرح رکنے کا نام نہ لیتی تھی لگی حکومت نے اسے آب و دانہ اور سرچھپانے کے لئے "ربوہ" جیسا آشیانہ میا کر ویا۔ فضر اللہ خال کم بخت مرزا قادیانی کی متعفن لاش کو لیکر طلول عکول پرا۔ مرزا بشیر پاکستان پر قبضے کے خواب دیکھنے لگا حضرت امیر شریعت نے آل پارٹینو مجلس عمل بناکر مرزا بشیر کے مقابل پوری امت کو لا کھڑا کیا جملی تصیلات آپ تحریک ختم نیوت مرزا بشیر کے مقابل پوری امت کو لا کھڑا کیا جملی تصیلات آپ تحریک ختم نیوت مرزا بشیر کے مقابل پوری امت کو لا کھڑا کیا جملی تحسیلات آپ تحریک ختم نیوت کے بعد از سرنو دوبارہ "مجلس تحفظ من نیوت کے بعد از سرنو دوبارہ "مجلس تحفظ ختم نیوت کی حشیت سے سا ستمبر سمجاء کو "فتش ٹائی" قوم کے سامنے آیا چنانچہ اس سلسلہ میں جناب زام منیرعامر لکھتے ہیں 'ان کے اخلاص کا اندازہ مرف ای امرے بخوبی لگیا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب انہوں کا اندازہ مرف ای امرے بخوبی لگیا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب انہوں کے اپنی سیاس حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا تو اپنا محاذ ند بی بنالیا۔

## مجلس تحفظ ختم نبوت كاقيام

 ر رکھ کر بعض دفعہ قادیان کے بازاروں میں مجمع اکٹھا کر لیتے اور مرزائیت لی تردید کھلے بندوں کی جاتی۔ قادیان کی الماک کا اس شعبہ تبلیغ کے زیر اہتمام ایک ٹرسٹ قائم کر دیا گیا جس کے ٹرسٹیوں میں قادیان کے رہنے والے پیر شاہ چراغ بھی شامل شخصہ مولانا محمد حیات اور بعض دو سرے اسحاب اس ٹرسٹ کے ممبر تنے قیام پاکستان کے بعد یہ ختم ہو گیا اور نہ ہی پیر شاہ چراغ صاحب کی اولاد سے ان الماک کے بدلے میں پاکستان میں کوئی جائداو حاصل کی جائے۔

قیام پاکتان کے بعد مجلس احرار اسلام اپنی جگہ قائم متی اور اس کے سامنے دیانتداری سے پھروہی مشکل در پیش متی کہ جو لوگ مجلس احرار اسلام سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی ہدردیاں مقیدہ تحفظ فتم نبوت کے لئے کس طرح عاصل کی جائیں۔ ویسے بھی قیام پاکتان کے بعد احرار کے راہنما اور کارکن ذہنی طور پر دو حصوں میں تقیم ہو چکے تھے۔ پچھ لوگ بوجوہ اب سیاس کام نمیں کرنا چاہتے تھے اور پچھ لوگ سیاسیات سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔

مکان پر ملتان میں قائدین احرار کا ایک اجلاس ہوا جس میں حضرت شاہ صاحب بخاری کے مکان پر ملتان میں قائدین احرار کا ایک اجلاس ہوا جس میں حضرت شاہ صاحب کے علادہ ماشر آج الدین انصاری می شخ حسام الدین مولانا مجمد علی جالند مری مولانا آج محمود احمد شجاع آبادی مولانا حافظ سید عطاء المنعم شاہ صاحب بخاری مولانا آج محمود صاحب مولانا مجمد شریف صاحب جالند مری مولانا تجابد الحسین اجلاس میں شریک حضرات کی روایات کے مطابق آخری اجلاس رات کے وقت حضرت شاہ صاحب کے مکان کی چھت پر ہوا جو رات مجلے تک جاری رہا۔

انفاق رائے سے بیہ طے پایا کہ شیخ حسام الدین اور ماسٹر آج الدین انساری اسکندہ احرار کے مربراہ ہوں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور مولانا محمد علی جالد سمری مجلس شخط محتم نبوت کے مربراہ ہوں گے۔ اس اجلاس میں دفاتر وغیرہ تقتیم کر لئے گئے ادر باہم محبت اور خیر شکالی قائم

ر کھنے کا عہد کیا گیا۔

۵۴۳ متبر ۱۹۵۳ء کو مجلس تحفظ فتم نبوت کا پہلا با قاعدہ اجلاس ٹوبہ ٹیک سکھے ہیں ہوا اس اجلاس ہیں حضرت شاہ صاحب اپنی علالت کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ باتی بانی ممبران کے اسائے گرای یہ ہیں:۔

قاضی احسان احمد هجاع آبادی مولانا محمد علی جالندهری مولانا عبد الرحمٰن مولانا عبد الرحمٰن مائیس میانوی مولانا لال حسین اخر مولانا آج محمود صاحب مولانا عبد الرحیم اشعر سائیس محمد حیات پروری مولانا محمد القیف اخر شجاع آبادی مولانا مجابد الحسین مولانا محمد شریف بهاول پوری مولانا محمد شریف جالندهری مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا احمد صاحب مولانا خلیل الرحمٰن صاحب چودهری بشیر احمد عافظ احمد دین صاحب اس اجلاس میں مجلس شخط ختم نبوت کا دستور مرتب کرتے احمد ایک سب سمیٹی بنا دی گئی جو درج ذیل حضرات پر مشتل متی مولانا محمد علی جالندهری مادب۔

۱۳ وسمبر۱۹۵۴ء کو مجلس کا ایک اجلاس مرکزی دفتر ملتان شهر میں منعقد ہوا اور دستور کی منظوری دی مجل میں حسب دستور کی منظوری دی مجلی شوری اور حمدیداروں کا اعلان کیا مجیا جس میں حسب ذیل اصحاب کے اسائے مرای شامل ہیں:۔

حضرت امير شريعت سيد عطاء الله شاه صاحب بخاري امير مولانا محمد على جالندهري ناهم اعلى مولانا قاضى احسان احمد شجاع آبادي مولانا محمد شريف بمادل پورى مولانا علاد الدين وره اسليل خان مولانا آج محمود فيصل آباد مولانا نذير حسين بند عاقل سنده مولانا محمد رمضان رادليندى مولانا مجابد الحسيني فيصل آباد مولانا لال حسين اخر ناهم تبليخ مولانا محمد حيات فاتح قاديان مولانا عبد الرحمن ميانوي مولانا محمد شريف حبيب الله سابيوال مولانا محمد عبد الرحمن آزاد مح جرانواله مولانا محمد شريف جاندهرى مولانا عبد الرحم اشعروغيره

اب واقعات کی ترتیب یہ ہوئی کہ فروری ۱۹۵۴ء حضرت امیر شریعت رہا ہوئے۔ ۱۰ ابریل ۱۹۵۴ء کو منیر ربورٹ تیار ہوئی۔ ۲۴۲۰ اریل ۱۹۵۳ء کو حضرت امیر شریعت کے مکان پر رفقاء کا اجلاس ہوا اور مجلس تحفظ فتم نبوت کے دوبارہ احیاء کا فیملہ کیا گیا۔ جو رفقاء سیاس کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے لئے سفر کا راستہ متعین فرمایا اور حضرت امیر شریعت اپنے رفقاء سمیت فتم نبوت کے محاذ پر مرکزم عمل ہو مجے۔

امائ ستبر۱۹۵۴ء کو ٹوبہ ٹیک سکھ جی مجلس شخفظ فتم نبوت کا پہلا یا ضابطہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی کارروائی شوری کے رجشرہ چیش خدمت ہوگی۔ کارروائی کے آغاز پر حضرت مولانا محمد شریف جالندھری کا بیا ٹوٹ ہے۔ مارچ ۱۹۵۳ء جی شخفظ فتم نبوت کی بے مثال تحریک شروع ہوئی تو سابقہ ریکارڈ حکومت نے منبط کر لیا۔ تحریک بیس سب حضرات جیل چلے۔ رہائی کے بعد پہلا اجلاس ٹوبہ ٹیک سکھ ضلع لاکل بی سب سب معزات جیل چلے محلے۔ رہائی کے بعد پہلا اجلاس ٹوبہ ٹیک سکھ ضلع لاکل بور جی سم ۵ ستبر۱۹۵۸ء کو ہوا۔ دراصل بیا اجلاس مجلس کے رہنماؤں مبلغین اور کارکنان پر مشمل ہے۔ مرکزی شوری کا ابھی ڈھانچہ تیار نہیں ہوا۔ (محمد شریف)

حفرت مولانا محمد علی جالند هری نے بیہ نوٹ لگایا ہے۔

نوٹ:- پہلا تمام ریکارڈ پولیس نے گر فاریوں کے بعد جلا ریا۔ اور مکان وفتر ہیں پولیس افسر نے رہائش اختیار کر لی۔ (اجلاس کی کارروائی آپ مجلس شوری کی کارروائیوں کے باب میں دیکھیں گے۔

#### د*و سرا* باب

مجلس تحفظ ختم نبوت کی پہلی سالانہ روئیداد ۱۳۵۳ھ کے اختام پر شاکع ہوئی اس کے مقدمہ میں مرزائیت کی ابتداء و عروج سے لے کر تحریک کے اور مجلس کے قیام تک کی کسی قدر جتہ جتہ باتیں آخمی ہیں وہ مقدمہ روئیداد پیش خدمت

يسم الله الرحين الرحيم تحمده ونصلي على رسوله الكريم

الله تعالی نے بی نوع انسان کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام علیم السلام کا سلسلہ

شروع فرایا۔ اور سب سے پہلے پیغبرسیدنا حصرت آدم طلبہ السلام ہیں اور سب سے آخری رسول سید الکونین شفیع المذہبین ' خاتم التسن حصرت محمد رسول الله علیہ دسلم ہیں۔ الله تعالی کی طرف سے آپ کے بعد کسی شم کا کوئی ٹی یا رسول مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی حقیدہ ہے اور اس میں کسی شم کی تاویل اور ودوبدل کی تطعاء کوئی مخبائش نہیں ہے۔

حعرت رسول كريم عليه السلام في يه مجى اطلاع دى كه ميرك بعد بهت سے لوگ اليے بوں كے جو امتى بوف كے ساتھ ساتھ نبوت كا دعوى بھى كريں گے۔ آپ في برايے مدى نبوت كو دجل اور كذاب كا خطاب ديا اور اس كے جموف بوف كى وليل بيد دى كه ميں آخرى نبى بول ميرك بعد كوئى بھى نبى پيدا نہ ہو گا۔ تيفيرعليه السلام في جموف مران نبوت كا ذكر كرتے دفت بھى بھى كى سے نبى كے پيدا ہونے كى اطلاع نہيں دى۔

اسلام کے ابتدائی دور میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ جنوں نے جمونا دعوے نبوت کرنے کی کوشش کی۔ محرامت محربی میں بھی بھی یہ بلت تنلیم نہیں کی مئی کہ پنجبر علیہ السلام کے بعد کمی نبی کی مخبائش ہے۔ کمی بھی مدفی نبوت کو اس طرح نہیں جانچا کیا کہ اس کا دعوی کس متم کا ہے اور دہ کس زمرہ میں ہے۔ بلکہ ہر مدمی نبوت کو بلا استثناء کذاب تصور کیا گیا۔ اور ایسے داتھات کی تاریخ شاہد ہے کہ جمونے مرعیان نبوت اپنے دعوے کی بنا پر دنیا میں کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔

#### قاريان

قادیان --- ضلع گورداسپدر ( مشرقی پنجاب) میں ایک معمولی قصبہ ہے ۔--! اس قصبہ میں فلام مرتضیٰ نای ایک محض کے لڑکے مرزا غلام احمد تے اپنے بی ہونے کا دعوی کیا اور اس دعویٰ کے لئے اس نے مختلف مدارج طے کئے۔ حتی کہ مرزا غلام احمد محدث ' علیم و مجدد کے مدارج سے گزر کر نبی اور رسول کے درجہ تک مینچنے کا دعویدار ہوا۔ اس دقت ہندوستان پر اگریز حکران تھا۔ اس کے دور افتدار میں

مک کی فضا اس وحوے کے لئے بینی سازگار پائی اور حکومت کے سارے بیھنا شہوع کیلہ وحوے نبوت کے ساتھ ساتھ حرمت جملو --- اور انگریز کی اطاعت کی فرضیت کو اپنے عزائم کی محیل کا ذریعہ ہنایا۔

رفتہ رفتہ جب مرزا غلام احمد نے اگریز کے بل ہوتے پر چھ آدمیوں کو اپنے ماتھ ملا کر ایک بھامت کی بنیاد ڈال دی۔ تو انہوں نے قوت کے ساتھ ہر تخافف طاقت کو دیا شروع کر دیا اور من بانی کاروائیل ہونے گئیں۔ اور سب سے زیادہ ہدف مظام تغریان کے مسلمان بنانے محصہ کی مسلمان کا تغریان میں سکونت افتیار کرنا بدی دشوار بنت محمد بنتی۔ مسلمان تغریان میں مرزائیل کی رعایا بن کر رہ سکما تعلیا تغریان میں مرمہ تک کسی مسلمان عالم دین (غیر مرزائی) کا دعظ کرانا یا مسلمان کا کوئی اسلامی شوار منانا مشکل ہو گیا تعلد حتی کہ وہل کے قتل کی شاہدت میا کرنے میں اس دقت کی محومت برا بس ہو گئی تھی۔ الغرض تاویان میں رہنے والے مسلمانوں کی داستان انتمائی المناک

ان مالات على دہال کے مسلمانوں نے دھڑت امیر شریعت مولانا سید عطا الله شاہ خاری بد کلہ العالی کو اس افروناک صورت مل سے مطلع کیا اور اس طرف آپ کی خصوصی توجہ مبدول کرائی گئی۔ آپ نے اپنے چھ ساتھیوں کو قادیان عمل جا کر کام کرنے کی تلقین فرائی۔ چنانچہ دہاں۔ شعبہ تبلیغ کے نام سے ایک ایسے اوارے کی بنیاد والی گئی۔ جو اپنا دائرہ عمل صرف تبلیغ دین تک محدود رکھے۔ اس کام کے لئے مشہور علاء کرام اور مبلغین کی خدمات عاصل کی گئیں۔ اور وہ قادیان عمل حقیدہ فتم نبوت کے تحفظ کے لئے تبلیغی خدمات انجام وسیقے رہے۔ ان عمل الر آئی مولانا عمل کا کر تعمل کے تحفظ کے لئے تبلیغی خدمات انجام وسیقے رہے۔ ان عمل الر آئی الدین حیدر' مولانا عمل الر عمن' مولانا عمل الر عمن' مولانا عمل کی تعموب و فیر بم حضرات کے سید محمد خرب شاہ' عافظ تھی' مولانا محمد حیات اور مولانا محمد بیتقوب و فیر بم حضرات کے اسلے کر ای بالخدوم قاتل ذکر ہیں۔

ختم نبوت ٹرسٹ

تلوان میں رہے والے مسلماؤں کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی

کہ وہاں کے مغل خاندان (مرزائیوں) نے الل اسلام کا سوشل بائیلات کر رکھا تھا۔ اور بائیلاٹ کا یہ سلسلہ اس مد تک بردہ می اتھا کہ ایک دفعہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے قبرستان میں میت کو دفائے سے روک دیا اور مسلمانوں سے کماکہ تم چو تکہ ایک ہی کو نہ ملنے کی دجہ سے مسلمان نہیں ہو الذاتم ہارے قبرستان میں اپنی میت کو دفن نہیں کر سکتے چنانچہ مسلمانوں نے مجورام وہ میت بٹالہ کے قبرستان میں جاکروفن کی۔

اس بائیکٹ یس عام دو کالداروں سے سودا خریدنا اس دقت تک ترک کر دیا گیا جب تک وہ معلم (دی) بننا تبول نہ کریں۔ بائیکٹ نے قال اسلام کو مجور کر دیا کہ وہ اسلام سے مخرف ہو جائیں اور یا اپنی آزلوی قربان کر دیں۔ اس طرح جو فخص ان کا معلم (دی) ہو جاتا اس کی دکان پر ذی ہونے کی باقاعدہ مختی آویزال کر دی جاتی۔ اس معلم ہ کا یام " معلم ہ تجارت" رکھا گیا تھا۔

تلویان بی عام مسلمانوں کا نہ تو کوئی سکول ایسا تھا۔ جس بی وہ اپنے بال بچوں کو تسلیم ولا سکیں۔ اور نہ بی کوئی مبلوت گاہ ایس متی جو اس مغل خاندان کے اثر سے محفوظ ہو۔

مسلماؤں کی اکثرت نے اگرچہ " ٹی نبوت" کو قبل نہیں کیا تھا گر تاہیان بی رہے ہوئے اس خادان سے اس قدر مرعوب سے کہ ان کی آزادی خمیر ختم ہو چک تھی۔ قابیان کے مسلماؤں کی نہ ہی تعلیم کے انتظام اور دو مری دینی ضوریات کو پر را کرنے کے لئے شعبہ تبلغ نے ختم نبوت کے ہام پر ایک ٹرسٹ قائم کیا جس کے زیر اہتمام ایک سکول اور تین مجری تحیری محکیل اور چکے مکالمت خرید کر دقف کر دئے۔ اور ۲۱ یکھ نامی فرید کر قابیان میں ایک عالی شان جائے مجد کی بنیاد قائم کر دی اور اس کے ماتھ خاص مسلم آبادی کے لئے علیمہ بنتی کی صورت میں مکالت کی تحیر کا اسکے ماتھ خاص مسلم آبادی کے لئے علیمہ بنتی کی صورت میں مکالت کی تحیر کا اسلم شوراع کر دیا۔

مقدمات کی بمرمار

ختم نبوت ٹرسٹ کے ہم پر خریدی ہوئی زرعی زمین پر حق شفعہ اور حق استقراء

کے مقدمات شروع کر دیے گئے۔ اور تلویان کے برسرافتدار لوگوں نے ختم نبوت ٹرسٹ کے کارکنان اور مبلیغین کو اس میں الجھائے رکھالہ بہل تک کہ انہیں بیک وقت آٹھ آٹھ مقدمات میں جملاکیا گیلہ ان میں سے کی مقدمات میں اللہ تعالی نے فتح نعیب کی۔ گورداسپور کی ایک عدالت میں کسی مقدمہ کے سلسلہ میں روپے جمع ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مقدمات ایمی زیر ساعت سے کہ ملک تقتیم ہو گیلہ

### پیرسید محمد چراغ شاه صاحب

نمایت ناشری ہوگی کہ اگر تلویان کی ایک مخلص ہتی بیر سید مجمہ چراخ شاہ صاحب کا ذکر نہ کیا جائے آپ دہاں کے ایک مخلص بزرگ تھے۔ فتم نبوت رُسٹ کے لئے تمام زرمی اراضی آپ بی کے بام خریدی جاتی تھی۔ اور اس طرح لاکھوں روپ کی جائداو آپ کے بام پر المانت ہوئی ہو شفعہ کی مت گذر نے کے بور فتم نبوت رُسٹ کے بام خطل کرائی جاتی۔ اور بہت می زرمی نیان ابھی تک پیر سید مجمہ چراخ شاہ صاحب بی کتان میں آکر پیر صاحب نے کئی بار اصرار بھی کیا کہ وہ نیان فتم نبوت جماعت کے بام خطل کرا دی جائے۔ چانچہ اس سلسلہ میں ضروری ناش فتم نبوت جماعت کے بام خطل کرا دی جائے۔ چانچہ اس سلسلہ میں ضروری اقدالت کے جا رہ بیں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محن لمت کو بڑا فیر عطا فرائے۔

### اجماع تبليغ

ہارے ملک کے جن علاء کرام نے باطل فرقوں کے مقابلہ میں اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں ان کی خدمات آگرچہ قاتل تشکر و امتان ہیں لیکن باطل کی مغبوط شخص کے مقابلہ میں اسلای نظام تبلیغ بری اعلی تنظیم صلاحیتوں کا طالب تھا۔ چنانچہ برسوں کی شانہ روز کوشٹوں کے بعد مخفظ فتم نبوت کے اراکین نے ان بی بنیادوں پر یہ نظام قائم کیا۔ اس نظام تبلیغ کا پورے ملک میں خیرمقدم کیا گیا۔ اور قادیان میں منعقدہ ایک عظیم الشان کافرنس کے موقع پر ہندوستان کے شہو آفاق علاء نے اس نظام میں شرکت کر کے اپنی خدمات تحفظ فتم نبوت اور اشاعت اسلام کے لئے وقف کر میں شرکت کر کے اپنی خدمات تحفظ فتم نبوت اور اشاعت اسلام کے لئے وقف کر

دیں۔ حتی کہ علیم الامت قدوۃ السا کلین حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز نے اس مقدس مثن میں شرکت فرائے ہوئے جماعت کی باقاعدہ رکنیت تعل کی اور ایک روپیے سالانہ چندہ رکنیت کی اوائیگی کے لئے آپ نے سیلٹے ہیں روپے اواکر کے بیک وقت ہیں مل کا چدہ رکنیت عطا فرلاا۔

### اسلامیان مندکی فراخ دلی

قلویان ایک معمولی قصبہ قعلہ اور دہاں کے مسلمان نہ صرف یہ کہ انتائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے بلکہ وہ معافی طور پر برے تک اور تان جویں کے محکن تھے۔ گاہر ہے کہ وہ ختم نبوت رُسٹ بھیے اوارے کے اخراجات برواشت جمیں کر کتے تھے۔ خدا بھلا کرے ان لوگوں کا جنوں نے تلویان کے مسلمانوں اور ختم نبوت رُست کی ہر ممکن الداو فرمائی اور عاشقان فتم نبوت نے اس اوارے کو پوری شان کے ساتھ قائم رکھا۔

### قادیان کے سکول

یہ بات برے تعب کے ساتھ سی جائے گی کہ تادیانیوں کے سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں سے ہرامتیان میں مسئلہ اجراء نبوت ( یعنی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا جواز) ۲ ۔ مسئلہ وفات عیسیٰ علیہ السلام ۳ ۔ سرة مرزا غلام احمد وغیرہ موضوعات پر مشمل ایسے سوالات کئے جائے کہ ان سکولوں میں تعلیم پانے والے مسلمان نبچ بھی تادیانیوں کے عقائد کے مطابق بی ان مسائل کا جواب لکھتے۔ کویا زبنی طور پر مسلمانوں کے بیچ تادیانیت قبول کرنے پر مجبور تھے۔

ان حالات میں یہ ضرورت بوی شدت سے محسوس کی مٹی کہ مسلمان بجوں کی ذہبی نشود ارتقاء انہیں اسلامیات سے روشاس کرانے کے لئے ایک مرسط (School) کا قیام کیا جائے۔ ماکہ مسلمان بجے تادیانیوں کی محمراہ کن تعلیم سے محفوظ رہ سکیں اور وہ قادیان کے سکولوں کے محتاج نہ رہیں۔

چانچہ فتم نوت رُس نے ایک پرائمی سکول قائم کر کے اسلامی تعلیم کا انظام

#### کروا اور چھ برس میں یہ لمل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ رکلوٹول کا ازالہ

تقویان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مرزائیت قبول کرنے کے بور یمال آکر
آباد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو مکانات بنانے کے لئے زمین کے ایسے قطعات دے جاتے
جو تقویاتی فلیفہ یا اس کے مقرر کردہ فض کے بام کے ہوئے۔ اگر کوئی مرزائی اپنے
مقیدہ سے آب ہو کر اسلام قبول کر لیتا تو نہ مرف بید کہ دد سرے تقویاتی اسے طرح
طرح کی ایڈا پنچاتے بلکہ اسے اپنے مکان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے۔ اس طرح ہر
تقویاتی اپنے اپنے مقام پر مرزائیت سے بھی ہوئے کہ بوجود اس فوٹاک انجام سے
ہوئے قبلہ لوریہ بات ترک مرزائیت میں بڑی دکلوٹ میں رہی تھی۔

چنانچہ ختم نیوت رُسٹ نے ترک مرزائیت کر کے اسلام قبول کرنے والوں کے لئے رہائٹی مکلات بنانے اور ان کے لئے روزگار میا کرنے کے لئے کھڈیوں کی فیکٹری قائم کرنے کا انتظام کیا۔ یہ کام برے وسیع پیانہ پر جاری قاکہ ملک تقتیم ہو گیا۔ اور پاکستان کا قیام عمل میں آگیا۔

# تحفظ ختم نبوت كي تنظيم جديد

کلی تقتیم کے بعد مبلنین تحظ خم نبوت بھی باقی مہاجرین کی طرح جمل انہیں مرچمپانے کو جگہ ل کی۔ قیام پذیر ہو گئے۔ اور بر او قات کے لئے جو کھے ان سے بن پڑا ذراید معاش افتیار کر لیا۔ لوحر کمی تقتیم کے بعد قادیانی گردہ حکومت کے اہم اور بنیادی حکموں پر قابض ہو گیا۔ اور اپنے اثر و افتدار کے بل بوتے پرعالی شان مارتوں 'کو ٹھیوں' باغات' نشن اور بیری بیری فیکٹریوں پر تبند کر لیا۔ اور چنیوٹ (منلخ جمنگ) کے قریب ایک فیر آباد سرکاری زمین کا کانی حصہ کو ڈیوں کے مول خرید کر اپنا ایک مستقل اؤہ قائم کرلیا۔

تخط فتم نوت کے اراکین میں سے نہ تو کوئی حکومت کے کی حمدہ پر مشمکن کھا اور نہ بی ان میں سے کوئی وزارت کی کری پر قائز تھا۔ خابرے کہ ان طلات میں

مبلنین تحفظ فتم نبوت اپنے لئے یا عماصت کے لئے کیا کر سکتے تھے؟ اور تاواندال کے مقابعوں کے مقابلہ میں دنیاوی اثرواندار میں ان کا کیا حصہ ہو سکتا تھا؟

قلوانوں کے اثر و انتقار نے ہمل کے عام سلمانوں اور بالخصوص مماجرین کو معافی طور پر بری طرح کرور کیا اور غیر سلموں کی حزوکہ جائداو پر بند کرے وہ ہاتھ رکتے کہ " وارے نیارے ہو گئے" اور بیات ہم نہیں کمہ رہے بلکہ تاویانوں کے موجودہ امیر مرزا بشیر الدین محود نے اپنے ایک نطبہ میں اس امر کا خود احتراف کیا کہ:

قاریانی --- اس طرح لوث تھسوٹ میں مشغول تھے۔ اور بے چارے مسلمانوں کو انتمائی بے سمی کے عالم میں سرچھپانے کے لئے جمونپڑی میسرنہ آ ری تھی۔

چنانچہ قادیانیوں نے مسلمانوں کی معاشی برطان اور اقتصادی کروری سے ناجائز فاکرہ اٹھائے ہوئے مسلمانوں کو فاکرہ اٹھائے ہوئے مسلمانوں کو ایراد اور الاثمنٹ کا لائج دے کر مسلمانوں کو این دام تزدیر میں چاننے کی جدوجمد شروع کر دی۔ اور مرزائی مبلیغین نے سادہ اور مسلمانوں کا ناک میں دم کر دیا۔

پاکتان نے مختلف علاقوں سے جماعت کے شعبہ تبلیغ کے ہام بے شار خطوط آنے گئے اور انسیں وعوت وی جانے گئی کہ جس قدر ممکن ہو سکے یمال کے مسلمانوں کو تلویانی کروہ کی خلاف اسلام تبلینی سرکرمیوں سے بچلیا جائے۔

اوهر حال یہ تھا کہ ہمارا نظام تبلیغ مطل ہو چکا تھا۔ مبلغین حفرات ملک کے مخلف حصوں میں اپنی آبادکاری کے لئے ضروری انظلات میں مشغول تصد اور اوهر مسلمانوں کا مطالبہ شدت اختیار کر رہا تھا کہ قادیانی گروہ مسلمانوں کے ایمان پر پوری

قوت ك ساتد ذاكد دال را ب- فداك لئ اس س بجاؤى صورت بيدا كجيد چانچہ ---- ابترا میں موادنا محر حیات صاحب فاتح تلویان کو ملکن آلے کی وموت دی گئی۔ مولانا محد حیات جو تکہ ان ونوں ریاست خر بور میں این بھائیوں کے ماتو متاجری پر نشن کے کربر اوقات کر رہے تھے۔ اور یمل کی کے پاس یہ نظام قائم كرف ك لئے كوئى فتر موجود نہ قل اس كئے ملے كيا كيا كہ مولانا محد حيات جس طرح بھی ہو سکے ملکن تشریف لے آئیں۔ اور خربور میں ان کی جگہ کاشکاری کا کام كرف كے لئے ايك آدى ملازم ركھ ويا جائے اس طرح تيس ويد مابوار مولانا محمد على جاند مری نے اینے زمہ لے کر ایک آدی کا انظام کر دیا۔ اور مولانا محمد حیات تبلینی ظام میں کام کرنے کے لئے ملکن پیچ گئے۔ان کی آر پر عاصت کا باقاعدہ وفتر قائم كرا كے لئے حفرت امير شريعت مدكلة العالى نے ايك مكان كرايد ير لے كر وفتر كا قیام کر دیا۔ ایمی اس سلسلہ میں کوئی خاص انظام بھی نیس کیا جا سکا تھا کہ ملک کے کوشے کوشے ہے یہ آواز بلند ہونے کلی کہ مرزائیوں کی خلاف اسلام تبلیخ مسلمانوں کو اسلام سے مخرف کر رہی ہے۔

ان دنوں مولانا عبد الرحيم اشعر عمولانا محد على جائند حرى كے مدرسہ جائع محديد حین الکی ملکن میں تعلیم عاصل کرنے کے بعد مدرسہ خیر المدارس سے مجی دورہ مدیث سے فارغ ہو مجے تھے۔ چنانچہ وہ بھی اس معاعت میں شریک ہو مجے اور باقاعدہ طورير تبليني كلم شهوع كردوا كيا-

نومر ۱۹۳۹ء یں اس تبلیق مٹن سے موام کو روشاس کرانے کے لئے ملک یل ال پاکستان ختم نبوت کانفرنس منعقد کی منی۔ اور مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ہام پر باقلعه عاعت كاقيام عمل من لايا كيا

تحفظ ختم نوت کے سللہ میں موجرانوالہ کے مخرمسلمانوں نے ایک ہزارے زائد اور ملکن کے ایک مخیر مسلمان نے ایک ہزار کی رقم دے کر اس مقدس پردگرام کو مضبوط بنا دیا۔

وفتر تتحفظ ختم نبوت کراچی کا قیام کراچی پاکتان کا مرکزی دارالحومت ہے۔ قیام پاکتان کے بعد قادیاندل نے اپنا

دوسرا تبلینی مرکز کراچی میں قائم کیا چونکہ ان ونوں چدری ظفر اللہ خان سابق وزیر خارجہ پاکستان کے جمدہ پر مشکن خارجہ پاکستان کے جملہ پر مشکن میں ہے۔ تعدہ پر مشکن میں ہے۔ تعدہ کے حمدہ پر مشکن میں ہے۔ تعدہ کام موسکتا ہے وہ میاں ہے۔

کراچی کے مسلمانوں نے کی بار رپورٹ دی کہ پہل کے مسلمانوں میں ارتداد کھیلایا جا رہا ہے۔ اور ونیاوی لالج دے کر لوگوں کو بدے پیانے پر اسلام سے منحرف کیا جا رہا ہے۔ خود کراچی میں تو الی کوئی جماعت موجود نہ تھی جو اس ارتداد کی روک تھام کر سکے۔ اور باہر سے جاکر کام کرنے کے لئے کمی جماعت کو ایسے ذرائع میسر نہ تھے۔ جن سے وہ اس کام کی سحیل کے لئے کراچی ہیںے شمر کے افزاجات بداشت کر سکے۔

مجلس تحفظ نبوت پاکستان نے اسلامیان کراچی کو ارتداد و کفرے بچاہے کے لئے محض اللہ تعالیٰ کے بحروے پر منظم اور نموس بنیادوں پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ارشاہ کے مطابق مولانا قاضی احمد شجاع آبادی کراچی بیمج گئے۔ باکہ آپ دہاں جاکر کراچی کے طالت کا جائزہ لیں۔ اور کراچی میں کام کرنے کی نوعیت اور طریق کار کے متعلق مجلس تحفظ ختم نبوت کو مطلع کریں۔

مولانا قاضی احمان احمد شجاع آباری نے کراچی میں ارتداد کے برجتے ہوئے
سیالب کو رد کئے کے لئے مجلس کو فوری اقدام کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ مولانا
محمد علی جائند حری اور قاضی احمان احمد شجاع آبادی نے مشترکہ طور پر آیک بار پھر کراچی
میں کام کی نوعیت کا جائزہ لینے کے بعد وہاں جماعت کا باقاعدہ وفتر قائم کرنے کا فیصلہ کر
لیا۔ وفتر کے افتتاح اور ابتدائی استطاعت کے لئے حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ
مخاری کراچی تشریف لے مکئے۔ آپ نے وہاں مجلس کا باقاعدہ وفتر قائم کر کے مولانا لال
حسین اختر کو مجلس کا مبلغ مقرر کر دیا۔

مدرسه تحفظ ختم نبوت كاقيام

مل تحفظ ختم نبوت کی تبلین خدات سے متاثر ہو کر ملک کے کوشے کوشے میں

مبانین مجلس تحفظ ختم نبوت کی فدمات ورکار ہونے لگیں اور جماعت کے مرکزی دفتر سے خصوصی نقاضا ہونے لگا۔ مرجماعت کے پاس استے مبانین موجود نہیں تھے جو عوام کی خواہشات کے مطابق فرق باطلہ کے محمراہ کن عقائد سے نہ مرف یہ کہ دانف ہوں بلکہ وہ اسلامی دلائل و براہین کے ساتھ ان کا معقول جواب دینے کی الجیت بھی رکھتے ہوں چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک ایسے مدرسے کا افتتاح کیا۔ جس میں فارغ التحصیل علاء کرام داخل کر کے انہیں الیمی تعلیم و تربیت دینے کا انتخام کیا۔ جو ایک میلغ اسلام کے لئے لازی اور مروری درجہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مدرسہ مجلس کے مرکزی وفتر ملکن میں جاری کر ویا محیل کے مرکزی وفتر ملکن میں جاری کر ویا محیل کے مراب کی میلغ تربیت یافتہ ہوئے۔ ان میں سے جن حضرات نے مجلس کے میں شامل ہو کر کام کرنا چاہا تو انہیں مجلس کی طرف سے باقاعدہ مبلغ مقرر کرے کسی موزوں علاقہ میں بھیج ویا جاآ۔

#### سرگودها میں مدرسه کی شاخ

مگ میں مبلنین کی کی ۔۔۔۔۔ اور دارس عربیہ سے فارغ ہونے والے طلبا کی اکثریت جو کہ باطل فرقوں کے عقائد و نظریات کے متعلق کوئی خاص معلولت نہ ا رکھتی تھی۔ اس لئے مرکزی وفتر کے علاوہ سرگودھا میں مجی درسہ کی شاخ قائم کر کے مبلنین کی دو جماعتیں تیار کی شکیں۔

### کراچی میں کام کی توسیع

کراچی میں کام کی وسعت و کھے کر مزید آدمیوں کی ضرورت محسوس ہونے گئی۔ مرکزی وفتر نے مرعبد الرحیم جو ہر اور چود هری نیاز محمد لد هیانوی کراچی میں متعین کر وئے۔ مولانا لال حسین اخر ' مرعبد الرحیم جو ہر' چوہدری نیاز محمد ہرسہ دوست تحریک تحفظ ختم نبوت ۵۳۔ کی ابتداء تک کراچی میں کام کرتے رہے۔ بلاخر سے تینوں مبلغ کراچی میں بی مرفار کر لئے گئے۔

#### لاله سندھ

صوبہ سندھ میں جب تی شوں کا اجراء ہوا تو مرزائیوں کی ددنوں جماعتوں نے دہل بہت می اراضی خرید کر اپنی آبدی بدھلنے اور دہاں کے مسلمانوں کو محراہ کرنے کا پردگرام بنایا۔ اس پر سندھ کے علماء کرام نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس عللہ کو اس طرف متوجہ کیا۔ تو موانا مجر علی جائد حری اور موانا الل حسین اخر نے کو کھراپار کی سرحد تک تبلینی دورہ کیا۔ اس سے پورے سندھ کے مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا ہو محقی۔ حالات سازگار پاکر دوسرے دورہ میں معرت امیر شریعت مدھلہ العالی خود تشریف نے گئے۔ اور آپ کے محراہ موانا مجر علی جائد حری موانا مجر عبداللہ مرحوم مسلم میانوالی۔ موانا عبد اللطيف اخر مسلم کو جرانوالہ اور سائیں مجد حیات ہی اس دورہ میں شریک ہوئے۔ بعد ازاں موانا مجد شریف بمالیوری کو ذریب سندھ کا مبلغ مقرد کیا

#### بلوچستان

مولانا عرض محمد مستم مدرسہ مطلع العلوم كوئد نے ملكن پنج كر كوئد اور سى كے على الله على مولانا عمر على على الله على دورہ كے لئے مولانا عمر على الله على الله

#### صوبہ تمرحد

موب سرحد میں کام کی وسعت کے لئے مولانا غلام غوث مدر مبلغ کے مشورہ استحد مبلغ کے مشورہ سے دو مبلغین مقرر کر دیے محصہ بد دونوں مبلغ پہلے مدرسہ تحفظ ختم نبوت ملکن میں

تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے بعد بیں انہیں صوبہ سرحد بیں مقرر کیا گیا۔ آزاد کشمیر

آزاد سمیر المح علقہ سے مسلمانوں کا آیک وقد مولانا غلام خوث بزاروی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ود سرے وقد نے مولانا محد علی جائند حری سے راولپنڈی میں ملاقلت کر کے قلوانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کیا اور حکومت آزاد کشیر میں قلوائی افسران کی فیرست پیش کی (جو اس وقت شائع مجی کروی مئی تقی) وفد نے خصوصی طور پر وحوت وی کہ آزاد کشیر پاکستان کے لئے ریزہ کی بڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس علاقہ کے لوگوں کو قلوانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں سے بچایا جائے۔ چنانچ کشیر کے اکثر مقالت کے دورہ کے لئے مولانا غلام خوث مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی تشریف مقالت کے دورہ کے لئے مولانا غلام خوث مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری مدخلہ اور مولانا محمد علی جائد محمد کے اکثر کے اکثر کے اور بعد ازاں حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری مدخلہ اور مولانا محمد علی جائد حری کے علاقہ منظر آباد کا دورہ کیا۔

# انتخابات پنجاب اسمبلی اور قادیانی گروه

پنجاب اسمبلی کے گذشتہ انتخابات کے موقع پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے مولانا محم علی جائد حری اور مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے بنجاب مسلم لیگ کے مدر صوفی عبد الحمید اور جزل سیکرٹری محمد اقبال چیمہ سے طاقات کی۔ اس طاقات میں ذمہ واران مسلم لیگ سے ورخواست کی حمی کہ مسلم لیگ نے آگر کسی بھی مرزائی کو مسلم لیگ کے ڈسپان کی پابندی نہ کر سیس کے۔ مسلم مسلم لیگ کے ڈسپان کی پابندی نہ کر سیس کے۔ مسلم لیگ کے وابند کی بابندی نہ کر سیس کے۔ مسلم لیگ کے اس معالمہ میں ابنی جدوجمد کا بیتین والایا۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلم لیگ نے تین قادیانیوں کو اسمبلی کے خلف دے ویئے۔ اور اس انتخاب میں سات ویکر مرزائی مسلم لیگ کے مقابلہ میں امیدوار کھڑے ہو گئے۔

مجلس تحفظ فتم نبوت کے مبلنین نے ان وس نشتوں پر قادیاتی امیدواروں کا پوری طرح مقابلہ کیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ آیک بھی قادیاتی پنجاب اسمبلی کا رکن نہ بن اس طرح مسلمانوں نے اپنے ووٹ کی قدرو قیت سے مرزائیوں کو غیر مسلم ثابت کر دیا( اور مجیب تر بات یہ ہے کہ جن قلایانیوں کو مسلم لیگ کا کلٹ دیا گیا تھا ان میں سے ایک مجمی کامیاب نہ ہو سکا۔)

# تبلیغی نظام کی ضرورت

پیفیبر آخر الزمال حفزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مرف فریضه تبلیغ بی الی امت کے لئے چھوڑا ہے۔ خود الله تعالی نے بھی قرآن مجید میں اس کام کے لئے تاکید فرمائی ہے۔

ولتكن منكم امتد يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اور دو مرى جگه امت محرب سے فطاب كرتے ہوئے فربایا۔

كنتم خير امتدا خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

لینی تم میں سے ایک الی جماعت کا وجود ضروری ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی وعوت دے۔ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف متوجہ کرائے۔ اور برے کاموں سے روکے۔

علادہ ازیں خاتم الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار ماکید فرمائی ہے چونکہ نبوت و رسالت کے تمام سلسلے منقطع ہو مسئے ہیں اب اشاعت اسلام اور وین کی تبلیغ دین کا کام امت محمدیہ کے ذمہ عائد ہو گیا ہے۔

اس وقت تمام باطل فرقوں کے لوگ اپنے عقائد و نظریات کی اشاعت میں دن رات صرف کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت سے بالکل غافل ہیں۔ وہ سروں کا حال یہ ہے کہ شلا سیاکتان کے سابق وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خال کو کراچی میں تقریر کرنے سے سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے جب منع کیا تو ظفر اللہ خال صاحب نے جواب ویا کہ میں اپنے عمدہ سے مستعلی تو ہو سکتا ہوں کیکن اپنی جماعت کے اجتماع میں تقریر کرنے سے ہرگز ہرگز نہیں رک سکا۔

اور اوهر مسلمانوں کا بیہ حال ہے کہ ہارے ذمہ واران حکومت اور صاحب

اقدّار لوگ املام کی تبلغ کرنے سے پیچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ہارے ملک کے اکثر مظلت ایسے بھی ہیں جمل کے مسلمان کماز رونہ سے بھی بلواقف ہیں اور براور ہوں کی مسلمان کماز رونہ سے بھی بلواقف ہیں اور براور ہوں کی رسولت قبیر میں الجہ کے رہ مسلم ہیں۔ اور کی علاقے لیسے بھی ہیں جو اپنے اندر یہ استطاحت دین کی بلت تک منا پند نہیں کرتے اور کی لیسے بھی ہیں جو اپنے اندر یہ استطاحت نہیں رکھنے کہ کمی مسلغ کو بلا کراس کے افراجات کا برجمد بداشت کر سکیں۔ اس طرح دبلی تبلغ کے تمام راستے بالکل مسدود ہیں۔ تبلغ اسلام کے لئے ایک ایمی تمامت کی خدمت انجام دے۔ اگد وہ ملک کے لیے تمام علاقوں میں خود پنجیں اور دبلی ان کی خدمت انجام دے۔ اگد وہ ملک کے لیے تمام علاقوں میں خود پنجیں اور دبلی ان کی خدمت کے لئے رقم فرج کرنے کا موال بی پردا نہ ہو۔

چنانچہ مجلس تحفظ منم نبوت نے ایک تبلینی نظام قائم کر کے اس کی کو باحن طریق پورا کر دیا۔ لور اپنے خرچ پر مبلنین کی ایک ہدی تمامت پاکستان کے مخلف علاقوں میں مقرر کردی۔

مبلغین این عمامت افراملت پر برجکه جاکر تیلن اسلام کی ضعلت انجام دے

ーはチュ

تبلغ كانتيمه

موہ میں مجلس ختم نیوت کی تحظیم جدید کی گئی تھی۔ موہ کی تحریک تحفظ ختم نیوت میں آگر حکومت اس کے دفاتر کو بھر اور اس کے ملکن کو اپنے بہند میں نہ لیتی تو یہ تمامت بین مغبوط ہو جاتی۔ چھلے تین سالوں میں اس تمامت کے مبلنیں کی تعداد سولہ مک پہنچ گئی تھی اور اس کے مبلنین اور دفتری عملہ کے بالنہ خرچ کا تخینہ تین بزار ردپ باہوار مک پہنچ گیا تھا این دنوں مک میں تمامت کے لئے ایسے طالت پیدا ہو گئے تھے کہ تمامت اپنے خرچہ پر اپنا کوئی مبلغ بنگل یا باہر کی دوسرے مک میں بھیج کے تھے کہ تمامت اپنے خرچہ پر اپنا کوئی مبلغ بنگل یا باہر کی دوسرے ملک میں بھیج دی گرکے کے دوران میں اس تمامت کے ددپ سملن اور دیگر ضوری کھذات کومت نے اپنے بہند میں سے لئے اس طرح تمامت کی ترتی کو زیوست نشمان

ترک تحظ ختم نبوت سے قبل مجلس تحظ ختم نبوت نے اپی تمن مال کی مفصل دپورٹ شائع کرنے کا انتظام کیا تھا اور وہ رپورٹ ایک یا کا انتظام کیا تھا اور وہ رپورٹ ایک یا کا انتظام کیا تھا اور کہ رپورٹ ایک یا کا انتظام کیا تھا ہو گیا اس مجدوں کی بناء پر محر افسوس کہ وہ مودی محمودی کی بناء پر فومر ۱۹۳۹ء سے فروری ۱۹۵۳ء تک کا مفصل حمل کلب شائع کرنا نامکن ہو گیا ہے۔ کو جرانوالہ نے ۱۹۳۹ء میں تبلغ کافرنس ملکن کے موقع پر ایک بزار روپے سے ذاکر رقم روانہ کی تھی۔ لاکن پور 'فربہ نیک علی' کوجرہ' اوکائ، فظری' ملکن' ذاکر رقم روانہ کی تھی۔ لاکن پور 'فربہ نیک علی' کوجرہ' اوکائ، فظری' ملکن' مولودہ' اجر پور شرقہ 'چشتیل' ڈیرہ اواب' ماصل پور' بارون آباد' راولپنڈی 'مرکودھا' اترا' چنیوٹ' سمندری' عادی پور' کراچی' میرپور خاص' ڈگری' ٹواب شاہ' ڈیرہ اسائیل اترا' چنیوٹ' سمندری' عادی پور' کراچی' میرپور خاص' ڈگری' ٹواب شاہ' ڈیرہ اسائیل خل سمیت برعلاقہ کے مسلمانوں نے ذکوۃ اور چرم قربانی سے مجلس تحظ ختم نبیت کی الداو بیشہ فربائی۔ انشہ قبائی این سب کو جزا اور خیر عطا فربائے۔ آئین۔

#### خفرت علامه سيد سليمان ندوي

لمنان کے مدرسہ خیر المدارس کے سلانہ جلسہ کے موقع پر پاکستان کے چیدہ چیدہ اور ممتاز علاء کرام مشائخ عظام بیشہ تشریف لاتے ہیں۔ تحریک تحفظ ختم نبوت سے قبل معفرت علامہ سید مجر سلیمان ندوی مغتی مجر شفع ویوبئری اور موانا شبیر علی تھاؤی بھی تشریف لائے ضرورت تبلغ کے موضوع پر ان سب معزات سے جادلہ خیالات کیا کیا۔ معفرت امیر شریعت موانا سید عطاء اللہ بخاری بھی اس معتکو میں شریک تھے۔ ان معفرت امیر شریعت موانا سید عطاء اللہ بخاری بھی اس معتکو میں شریک تھے۔ ان معزات کے سائے مجلس تحفظ ختم نبوت کی تبلیقی ضدات کی مختم روئیداد

پیش کی گئی۔ چنانچہ ان حفرات نے جماحتی اولو کے لئے اپنے تعاون کا بھین والایا اور حمرکا ایک ایک روپیہ حلامت فرما کر مجلس کی رکنیت قبول کرنے کا شرف بخشلہ

حفرت علامہ سید محد سلیمان عدی پاکستان عی قسیں بلکہ ونیائے اسلام علی آیک متازحیثیت کے بالک تھے۔ آپ کے وصال سے پاکستان کے علی و وٹی گروہ کو ناقال اللی تعصل پنچاہے۔

وعاب كر الله تعالى مرحوم كوجوار رحت من جكد عطا فرائد آمين-

#### جیل سے رہائی کے بعد

مجل تحظ فتم نیت پاکتان کے مرکزی دفتر داقع لمکن کا تمام سلان پولیس نے
اپنے بعد میں لے کر دفتر پر بعد کر لیا۔ طلائلہ مجلس نے کی لا تک کے لئے الگ
مکان کو دیگی کرایہ لوا کر دیا تھا۔ دفتر میں پولیس کا ایک ذمہ دار افررہائش پذیر ہو گیا۔
لور اس طرح یہ دفتر مجلس تحفظ فتم نیت کو آج تک قیس مل سکا ہے۔ ان طلات
کے چیش فطر مجورا مجلس تحفظ فتم نیت پاکتان کو ابنا دو مرا دفتر کرایہ پر لیما پول

مجل کے دفتر کے قیام کے بعد باتلدہ طور پر جماعتی کام شہوع کر دوا کیا اور مجلس کے افزاجات پر اس وقت سرہ مللہ پاکستان کے مختف علاقوں میں تبلغ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

## وستور مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان

مجلس تخط فتم نبوت پاکستان نے اپنا دستور شائع کر کے اپنے اغراض و مقاصد اور طریق کار کا دامنے اعلان کر دیا ہے ۔ تنصیل مطولت تو دستور پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر اجمالی طور پر مجلس کا نصب العین لور طریق کار حسب ذیل ہے۔

ا۔ مجلس تحفظ ختم نیوت پاکتان کا دائد عمل صرف تبلیخ دین اور اشاعت اسلام تک مورد ہو گا۔ اس مجلس کے اراکین و مبلیغین ملک کی مروجہ سیاسیات لین الیکشی سرگرمیوں اور جنگ اقدار میں من حیث الجماعت قطعا میک فئی حصد قمیں لیس کے۔
مرگرمیوں اور جنگ اقدار میں من حیث الجماعت قطعا میکوئی حصد قمیں لیس کے۔
مرگرمیوں اور جنگ مغاد کے خلاف کی حم کے تشدد یا بخلوت میں قطعا میرک نہ ہوں

۳ - مجلُس کی بنیادی پالیسی (نصب العین اور اغراض و مقاصد) بی اراکین کی اکثریت بھی کمی وقت کمی هم کی تبدیلی نه کر سکے گی۔

٣ - مجلس كا ملل سل محرم سے شوع مو كا اور ذى الحجر ير ختم مو كا۔

مجلس کے آر و صرف کا صلب وکلب باقاعدہ آؤٹ کرانے کے بور شائع ہوا مرگ۔

۵۔ جو لوگ مجلس تحفظ ختم نیوت پاکبتان کے افراض و مقامد لور نسب العین سے متنق ہوں۔ کی نہ کر سکتے ہول تو وہ سے متنق ہوں۔ کی شرائظ رکتیت ہوں نہ کر سکتے ہول تو وہ مجلس کے معلون کملائمیں سک۔

ہے مجلس تحفظ فتم نیوت کا نسب العین لور اس کے افراض و مقاصد حسب ذیل ہیں۔

ا- تبليغ و اثناعت اسلام

۲ \_ املاح عقائد و اثمال \_ تربیت اخلاق

ور بالخوص تحظ عقیدہ فتم نبوت جس کے لئے مندرجہ ذیل ذرائع افتیار کے جائیں م

ا- مبلنين و واعيان اسلام كا تقرر-

٢ - شعبه نشرو اثناعت كا قيام

۳ - دی مدارس کا قیام اور ان کی تنظیم

م - تعليم بالغان-

۵- تعلیم نسوال-

اس وقت سرو مبلغین پر مشمل ایک تبلینی معاعت اور مکتبه تحفظ فتم نبوت کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ بلق شعبہ جات انشاء اللہ بہت جلد قائم کر دیئے جائیں میں۔ النتخاب

مجل کا دستور منظور ہونے اور موجودہ اراکین نے قارم رکتیت پر کر کے با قاعدہ

ممبر بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ مجلس کا عارضی انتخاب عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری مجلس شحفظ محتم نبوت پاکستان کے صدر مرکزی منتخب کئے ملئے۔ آپ نے وستوری قواعد و ضوابط کے تحت مرکزی مجلس شور کی کے لئے مندرجہ ذیل حضرات اراکین شور کی نامزد کئے۔

۱ - مولانا محمد على جالندهرى
 ۲ - مولانا عبد الرحمٰن ميانوى

٢ \_ مولانا لال حسين اختر ملى مولانا تاج محود لاكل بور

۵ - مولانا محمد يوسف مجابد مظفر كره ٢ - مولانا محمد رمضان ميانوالي

ے \_ مولانا نذر حسين پنو عاقل (سندھ) ٨ مولانا علاد الدين وروه اساعيل خان

9 - مافظ محمد شريف ملتان ١٠ - ماسر اختر حسين ملتان

مجلس کا یہ عارضی انتخاب اوا خر ذی الحجہ تک رہے گا۔ اور کم محرم الحرام ۵۔۱۱۱۱ کو مجلس کا جدید انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔

البل اذیں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے دوران مجلس کے ضروری کاغذات پولیس نے اپی تحویل میں لے لئے تھے۔ اس لئے تحریک سے البل آمد و صرف کا حساب شائع کرنا فی الحال نامکن ہے اس سلسلہ میں قار تین کرام سے معذرت کی جاتی ہے۔ اس روواو میں جیل سے رہائی کے بعد شوال سے ذائج تک کی آمدو صرف کا حساب شائع کیا جا رہا ہے۔ مجلس کا مالی سال چونکہ محرم سے ذائج تک کی آمدو مرف کا حساب شائع کیا جائے گا۔ شروع ہوتا ہے اس لئے آئندہ محرم سے ذی المجبہ تک کا حساب شائع کیا جائے گا۔ شروع ہوتا ہے اس لئے آئندہ محرم سے ذی المجبہ تک کا حساب شائع کیا جائے گا۔ (انشاء اللہ ۔ مقدمہ روئیداد سے ساتھ)

## باب سوم مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام اور لیگ حکومت کا عماب

مجلس تحفظ ختم نبوت کا ۱۳ و مهر ۱۹۵۴ء کو باضابط پهلا انتخاب موا۔ جس میں مطرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری امیر مرکزیہ اور مولانا محمد علی جالند هری

مرکزی ناظم اعلیٰ قرار پائے۔

مجلس کے قیام کے ساتھ ہی لیگی حکومت نے مرزائیت نوازی کی حد اور ظلم کی انتخاکر دی ایسے محسوس ہو آ ہے کہ بر سرافقار طبقہ کو مرزائیت کے اضباب کے لئے مجلس کا قیام قابل قبول نہ تھا۔ پابٹریوں کے نت سے احکامات جاری ہونے لگے ان سب کا شار کرنا تو ممکن نہیں آہم چند خبریں ملا قط ہوں۔

محیانہ۔ ۳۱ جنوری۔ "اطلاع کی ہے کہ مرکودہا پولیس نے پرسوں رات تین بیجے کے قریب مولانا لال حسین اخر سے ایک ٹوٹس کی تقیل کرائی ہے جس کے تحت انہیں سرکودہا میولیل حددد میں تین ماہ کے لئے پابئد کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹس سیفٹی ایک کی دفعہ ۵ کے تحت جاری کیا گیا تھا تھم کی تقیل اس وقت کرائی گئی جب وہ مقامی مسجد قاضیانوالی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر کے باہر نکل رہے تھے۔ دو سری اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ جھٹک پولیس نے سیفٹی ایکٹ کے تحت جاری کردہ ایک نوٹس کی تقیل مقامی مسجد قاضیانوالی کے خطیب د امام مولانا غلام قادر سے بھی کرائی ہے۔ اس میں انہیں ہرایت کی گئی ہے۔ کہ وہ احمدیوں کے متعلق اپنی تقریوں کا سلسلہ بند کر دیں۔

خیال رہے مولانا غلام قادر خلاف قانون جماعت کے مدر تھے۔ اور گزشتہ قادیانی تحریک کے سلمہ میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہو کر سنظل جیل میں پابئد رہے ہیں یہ پابئد کا گئی گئی ہے۔" (روزنامہ خریب لاکل پورا/ فروری١٩٥٥ء)

ردزنامہ سعادت لاکل پور ۱۸ جنوری ۱۵ء کی اطلاع کے مطابق ختم نبوت کانفرنس سمندری میں منعقد ہوئی اور مرزائیت کے خلاف تقریر کرنے کے جرم میں مولانا قاری لطف اللہ پر مقدمہ دائر کرویا محیا۔

لاہور میں ۲۵؍۲۷؍۲۷ فردری ۵۹ء کو ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ تحریک کے بعد پہلی کانفرنس تھی اسکی نقاریر اور محرفقاریوں کی خبریں ملا خطہ ہوں۔

لاہور ۲۵/فروری آج رات دبلی دردازے کے باہر پاکتان ختم نبوت کانفرنس

کے افتتاحی اجلاس میں مولانا محمد علی جالند حری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب حكومت يه فيعلد كرتى ہے كه يمال بر اليا آئين رائج موگا۔جو قرآن وسنت كے احكام کے خلاف نمیں ہو گا تو پر ہم کو حق پنچا ہے کہ ہم مطالبہ کریں کہ مرزائیوں کو ملمانوں میں شال نہ ہونے ویں۔ کو تکہ قرآن اور سنت کی رو سے رسول خدا کے بعد وعوے نبوت کرنے والا وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مولانا نے مزید کما کہ تحریک خم نبوت کے احباب ہم سے پوچھنے کی بجائے خواجہ نظام الدین سے پوچھنے جاکیں اس لئے کہ یہ خواجہ ناظم الدین اور ان کی حکومت بھی جس نے مرزائیوں کو دائرہ اسلام میں شال کرنے کی کوشش کی اور آج ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی جانیں غلط طریقے سے ضائع کروا دیں۔ میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ انسان انے ایمان کے لئے جانیں وہا ہے اور وہ یہ نہیں سوچا کرنا کہ آیا وہ کامیاب ہو گایا نسیں اگر سمی تحریک میں سب سے پہلی شرط کامیابی موتی تو پھر آج امام حسین کی قرمانی یر داد دینے والے تاریخ میں نہ ہوتے۔ اس لئے کہ امام حسین بھی تو کامیاب نہیں ہوئے تھے' لیکن اس ناکامی کے بادجود امام حسین ؓ نے وہ کارہائے نمایاں کئے کہ جب تک اس دنیا میں سچائی باتی ہے لوگ امام حسین کے نتش قدم پر چل کر جانیں دیتے رہیں مے ہم نے ختم نبوت کی صداقت منوانے کے لئے جدوجمد کی اور یہ جدوجمد جادی رہے گی۔ سلمانوں نے اس مقصد کے لئے جو قربانیاں دی ہیں۔ ہم اس کی پوری ذمه داری تول کرتے ہیں۔

مولانا نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کہ اور طرح سے اس مسلے کو سوچئے۔
کہ دو سو سال تک مختف علائے دین اور سایی زعما برطانوی شمنشاہیت کے خلاف
لاتے رہے۔ ان کو بہت دنوں تک کامیابی نہ ہوئی۔ تو کیا ان کی قربانیاں رائیگال مشمئی۔ اگر وہ قربانیاں نہ کرتے۔ تو کیا پاکستان کا قیام ممکن ہوتا۔ اس لئے آج ہم سے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں ضائع کروا دیں۔ تو جی ان سے پوچستا ہوں کہ جلیا نوالہ باغ جی جنوں نے گولیاں کھائی تھیں۔ تو کیا وہ رائیگاں تھیں جنوں نے خلافت جی جیل کی کو محزبوں کو آباد کیا تھا کیا وہ بیوقوف تھے۔ کیا قصہ خوانی کے خلافت جی جیل کی کو محزبوں کو آباد کیا تھا کیا وہ بیوقوف تھے۔ کیا قصہ خوانی کے

بازار میں شہید ہونے والے پھمان پاگل تھے۔ اگر ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ تو ہماری قربانیاں بھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اور ایک نہ ایک ون رنگ لائیں گی۔ لاہور میں ختم نبوت کانفرنس ۲۵۰ مارچ کے بعد پہلی بار ہو ری ہے اور مولانا محمد علی جالند هری اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھی تقریبا س برس کے بعد کمی کانفرنس سے خطاب کرنے کے لئے آئے ہیں۔

آج کے اجلاس میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری تقریر نہ کر سکے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز تقریر کریں گے۔ طبیعت ناساز تقی۔ اب دہ اقوار کو دوپر ایک ببج کی کانفرنس میں تقریر کریں گے۔ مولانا محمد علی جالند هری کی گرفتاری اور رہائی

لاہور:- ۲۵ فروری آج مولانا محمہ علی جالند حری کو جب وہ ملتان سے لاہور آ رہے تھے۔ ۲۱ پبک سیفٹی ایکٹ کے تحت ایک مبینہ قابل اعتراض تقریر کی بنا پر گرفتار کرلیا گیا۔ بعد میں انہیں ایک ہزار روپے کی صانت پر رہا کر دیا گیا۔

ڈپٹی نمشنر لاہور کی طرف سے مولانا کو تحریری طور پر تنبیہہ کی گئی ہے کہ وہ اشتعال انگیز تقریر سے گریز کریں۔(روزنامہ امروز لاہور۲۷ فروری۱۹۵۲ء)

# شیخ حسام الدین کے نام عدالت کا نوٹس

لاہور ۲ مارج- معلوم ہوا ہے کہ لاہور کے ایک سول جج شخ محم شغیع کی عدالت کے مشہور احرار لیڈر اور روزنامہ "آزاد" لاہور کے پرنٹر پبلشر شخ حسام الدین کے خلاف نوٹس جاری کرنے کا عکم صادر کردیا گیا ہے۔(تسنیم لاہور ۴/مارچ ۱۹۵۶ء) محکومت نے پابندیاں لگائیں تو سرکاری درباری مینڈک برسات کا سال و میکمکر شرائے لگے خبر ملا خطہ ہو:۔

لاہور ۱/مارچ۔ ناظم اعلیٰ جمعیتہ العلماء پاکتان مولانا مفتی مجر حسین نعبی خطیب جامع مجدد الگرال لاہور نے آج جمعہ کے روز مسجد دالگرال میں تقریر کرتے ہوئے کہا۔ کہ احرار والے شروع سے لے کر آج تک ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیام پاکتان کے وقت بھی ان لوگوں نے اس عظیم تحریک کو بہت زیادہ نقصان پنچایا۔ اور لوگوں کے جذبات سے کمل کھیلے۔

اب پھر یہ لوگ مقدس نام کی آڑ لے کر اس ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مریراہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور محمہ علی جالندهری جگہ جگہ انتشار پندانہ تقریریں کر کے موام کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں۔ اگر پھر ان لوگوں نے پہلے کی طرح ملک میں انتشار پھیلایا تو اس کے نتائج حد ورجہ خطرناک ہوں گے۔ ہم لوگوں کو ان سے خبردار رہنا چاہئے۔ اگر یہ پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور موام جذبات میں بدرکر ان کے پیچے لگ گئے۔ تو پھر ای طرح اس ملک میں ہنگاہے ہوں گے۔ انتشار پھیلے گا اور نوبت مقدمہ بازی تک پنچ گ۔ اور لوگوں کو بعد میں عدالتی کاروائیوں سے پتہ چل جائے کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے اس لئے ہم سب کو ان لوگوں سے خبردار رہنا چاہئے۔ اور جذبات میں بنے کی جبائے تقیری کاموں میں لگ جانا چاہئے اب اس ملک کی حیثیت ایک مبحد کی ہی ہے وستور خدا کے فضل و کرم سے بن گیا ہے۔ اور ہماری ایک راہ متعین ہو گئی ہے ہم سب لوگوں کو اب تقیری کاموں میں لگ کر اس عقیم نصب العین کر ابنانا چاہئے۔ مب لوگوں کو اب تقیری کاموں میں لگ کر اس عقیم نصب العین کر ابنانا چاہئے۔ مب کو ان لوگوں مسلانوں نے قربانیاں دی تھیں۔ (تسنیم لاہور سم/ارچ ۱۹۵۹ء)

جمنگ میں فروری کے آخری ونوں میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنمایان حضرت امیر شربیت سید عطاء اللہ شاہ بخاری مولانا علام قادر اور دوسرے رہنماؤں نے خطاب کیا۔(تسنیم ۲۸/فروری۱۹۵۹ء)

ختم نبوت کانفرنس کے شروع ہونے سے حکومتی کارندوں' سرکاری درباری علائے سوء اور اخبار تسنیم نے تحریک کے رہنماؤں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈہ شروع کر ویا۔ آغا شورش کاشمیری نے ایک موقع سے مناسبت پیدا کرکے تحریر فرمایا۔

"خون رائيگال"

اخباروں میں ایک خبر چھی ہے۔ کہ ۲۱/فروری کو مشرقی پاکتان میں "موم

شهید" منایا میا۔ وزیر اعلی ابو حسین سرکار نے "دشهیدول کی یادگار" کا سک بنیاد ر کھا۔ شہر میں کمل بڑال کی منی صبح ایک جلوس نکالا ممیا۔ جس میں وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء اور مولانا عبد الحميد بعاشاني نظے باؤل چل رہے تھے۔ تمام سرکاري وفاتر حتى كه بینک اور تجارتی اوارے محی ون محربد رہے طلبہ نے موطوں پر سیاہ پرجم ارائے۔۔۔

آپ جمران ہوں مے کہ یہ کن شہیدوں کا احرام ہے۔ پھریہ دن مشرقی پاکستان عی میں کیوں منایا کیا مال کیوں نسی ؟ کیا ان شداء کی یاد میں تھا جو قیام پاکتان کے وقت شہید ہوئے تھے کیا شمدائے تشمیر؟ جی نہیں۔ یہ اس نوجوان کی شاوت پر ہے جو بنگالی زبان کو پاکستان کی زبان بنوانے کے جذبے سے سرشار ہو کر شہید ہو حمیا۔ اس کا نام برکت تھا اور وہ میڈیکل کالج کا طالب علم تھا۔۔۔۔ای کے احرام میں پاکتانی وستوریہ کا اجلاس پانچ منك کے لئے ملتوى كيا كميا \_\_\_\_!

مجر آپ نے یہ بھی سایا دیکھا ہو گا کہ لامور میں قیوم شاہی کے ہاتھوں قاضی عطاء الله مپتال میں دم توڑ مے تھے۔ اس وقت ان کے جنازہ پر آتے ہوئے بدے بدے حربت ماب محراتے تھے۔ مرف اس لئے کہ ڈاکٹر خال صاحب کی ماتحت بولیس کے موجودہ افسران کا نام سیاہ فہرست میں ورج کرتے تھے لیکن آج اننی قاضی صاحب مرحوم و مغفور کی یاو میں بشاور کے تمام لیگی و غیر لیگی روزناموں نے اپنے خاص ایثو نکالے ہیں۔

اور دہ سر خوش جنیں قیوم نے بھاڑہ میں گولیوں سے شہید کیا تھا ان کے وارث---حیات ہیں۔

وو ساس تحريكيين تھيں ان كے ساسى ور اء اپنے اپنے موقف پر قائم ہيں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شہیدول کا بھی کوئی وارث ہے؟ جنیں محم کی فتم الرسلینی کے جرم بے جرم میں رہنماؤں کی سازش اور امن عامہ کی کولیوں کا شکار ہوتا ہوا۔۔۔؟

آ خر اس خون را نگال کا ذمه دار کون ہے۔؟

سازش کنندہ تو مصالحت کا ہاتھ بیھا کر برسر کار آمے لین محر کے نام پر مرنے والوں کا خون را نگاں گیا۔؟ ان کے مزاروں پر کوئی وزیر اعلیٰ پیدل چل کر جائے تو کیوں؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں اور پیویوں کا تو کوئی آنسو پو چھنے والا بھی نہیں ہے۔

بيس تفاوت راه از كجاست تابه كجا

(چان لامور ۲۷/ فروری۱۹۵۲)

# ختم نبوت کانفرنس میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر

الہورہ ۱۲ فردری۔ آج شام ساڑھے پائج بجے دو روزہ ختم نبوت کانفرنس ختم ہو گئی۔ آخری اجلاس میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ختم بنوت کا عقیدہ مسلمانان عالم کا بنیادی عقیدہ ہے اور جب بھی بھی کمی طرف سے بنوت کا دعوے کیا جائے گا تو مسلمان اس دعوے کے پیش کرنے والے اور اس کے عامیوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے اور صدیق آبر کی سنت آزہ کریں گے۔ شاہ صاحب نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہوئی ہے، وہ سخت بیں کہ یہ تحریک ختم ہوگی ہے، وہ شخت غلطی پر ہیں۔ یہ تحریک بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک محارے مطالبات تسلیم نہیں کئے جاتے اور مرزائیوں کو اقلیت قرار نہیں ویا جاتا اس تحریک میں جتنے ذمہ دارانہ یا جات فیر ذمہ دارانہ یا فیر ذمہ دارانہ اقدابات کئے گئے ہیں ان سب کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں' اور آئیدہ مجمی اس سلیلے میں مسلمان جو قدم اشائیں گے ان کی ذمہ داری بھی میں آج ہی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہی خوثی تبول کرتا ہوں اور ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا کے گئ اس کو نہیں خوثی کی اس کو نہی خوثی کی سرا

سید عطاء الله شاہ بخاری نے اپنی تقریر میں کہا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں ہماری حکومت نے شایان شان نہیں ہماری حکومت نے ہم سے جو سلوک کیا وہ کمی ہمی آزاد ملک کے شایان شان نہیں اگریز تو ہمیں سزائمیں ویا ہی کرتا تھا۔ اس لئے کہ ہم اس کے خلاف جنگ لا رہے تھے لیکن اس حکومت کے خلاف تو ہم نہیں لا رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو صرف مسلمانوں

برداشت کردن گا۔

کے بنیادی عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن اس حفاظت کے جرم میں جس بے جا میں رکھا گیا اور ہماری رہائی حکومت کی دجہ سے نہیں تھی بلکہ عدالت عالیہ کے فیصلے کے مطابق ہم رہا ہوئے تھے۔

شاہ صاحب نے جماعت اسلای کے قائد مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی۔۔۔۔ بعد بیان تحقیقاتی عدالت میں دیا تھا اس پر تبعرہ کرتے ہوئے فرایا کہ یہ ستم نہیں کہ ایک طرف مولانا مودودی تحریک ختم نبوت میں دو سرے علاء کے ساتھ رہے اور راست اقدام کی قرار داد کی تدوین میں شریک رہے دو سری طرف تحقیقاتی عدالت میں اس تحریک میں شرکت سے صاف کر گئے اور کہا کہ اس تحریک کی ذمہ داری مرزائیوں' مرکزی کومت صوبائی کومت اور ان جماعتوں پر ہے جو اس تحریک سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ اور مولانا مودودی نے بات یماں تک نہیں رکھی بلکہ اس بیان میں سے بھی مطالبہ کیا کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے۔

شاہ صاحب نے کما کہ میں ہمی ہے چاہتا ہوں کہ مقدمہ چلایا جائے آگہ پتہ چل جائے کہ آج دستور اسلای کے دامی کتنے جموٹے ہیں اور ان کے پراپیگنڈے اور تحریک کی پوری بنیاد کس قدر کذب و افترا پر ہے

شاہ صاحب نے آخر میں کما کہ حق کو سنتا محق کو مانا اور حق کو منانے کے لئے لڑنا میرا شیوہ ہے اور اس کو چھوڑنے کے لئے نہ عطاء اللہ شاہ تیار ہے اور نہ اس کے ساتھی۔ ساتھی۔

آج اس کانفرنس میں مخلف قراردادیں منظور کی مکئیں جن میں مطالبہ کیا کیا کہ مردائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ انہیں کلیدی اسامیوں سے برطرف کیا جائے یہ بھی کما گیا کہ اگر دستور میں اس مطالبے کو تتلیم نہ کیا گیا تو یہ آئین قطعا میں ہوگا۔ اسلای نہیں ہوگا۔

ایک دوسری قرارداد میں تحریک ختم نبوت میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ۱/۵مارچ کو یوم شدائے ختم نبوت منانے کی ایمل کی میں۔(امروز لاہور ۲۸/فردری۱۹۵۹ء)

#### مولانا عطاء الله شاه بخاري اور مولانا محمه على يريابندي

۱۳ مارچ معلوم ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشز لاہور نے سید عطاع اللہ شاہ بخاری اور مولانا محمد علی جائدہ میں ۱۳۵۲ء) لاہور ۱۳ مارچ ۱۹۵۲ء)

جامعہ رشیدیہ سابی وال میں ۳۴۲۵٬۲۳ مارچ ۱۹۵۱ء کو سہ روزہ تبلینی کانفرنس متی انتظامیہ نے کانفرنس کی منظوری کے لئے شرط عائد کی کہ مرزائیوں کے خلاف سمی انتظامیہ نے کانفرنس کی منظوری کے لئے شرط عائد کی کہ مرزائیوں کے خلاف سمی متم کی تقریر نہ ہوگ۔ اس پر بھی ان کا کلیجہ فینڈا نہ ہوا تو حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا محمد علی جالند معری کے واضلہ منظری پر پابندی عائد کر دی۔ (تنیم لاہوں ۳۰٬۳۳ مارچ ۱۹۵۲ء)

# مولانا لال حسين اختركي ولوله المكيز تقارير

بمادئگر آج مورخه ۲۵٬۲۳ مارچ کو مجلس تحفظ خم نبوت بمادئگر کا دو روزه اجلاس ہوا جس میں مناظر اسلام زعیم خم نبوت آقائے لال حسین اخر نے دو تقریریں کیں ۱۴سارچ کو بعد نماز عشاء جامع مجد میں مولانا موصوف نے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان اور مسئلہ جماد پر بصیرت افروز تقریر فرمائی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ دو فرض ہیں ایک فرض ملک کی مفاظت اور دوسرا ندہب کی مفاظت کرنا ہے آج رات میں ملک کی مفاظت کے متعلق بیان کو نگا اور کل ندہب اور عقیدہ کی مفاظت کے متعلق بیان کرونگا اور کل ندہب اور عقیدہ کی مفاظت کے متعلق بیان کروں گا مولانا نے ملک کی آزادی کی آریخ بیان فرمائی اور پھر مسئلہ جماد کی حقیقت اور موجودہ وقت میں مسلمانوں کیلئے ملک کی مفاظت کا لائحہ عمل بیان فرمایا کہ تقریر پورے بارہ بجے خم ہوئی۔

دوسرے دن بعد نماز عشاء جامع مجد میں ایک عظیم الثان جلسہ منعقد ہوا جس میں آگا عظیم الثان جلسہ منعقد ہوا جس میں آقائے لال حسین اخر نے عقیدہ ختم نبوت اور محمدی اسلام کے متعلق ایک مدلل تقریر جاری رکھتے ہوئے مولانا نے فرایا کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت

کے لئے ایک تحریک چلائی متی اس میں ملک کے تین سو جید علاء کرام نے باتفاق حومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وستور میں قادیانیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار ریا جائے اسكے لئے قربانياں دى سمئيں هد ہزار آدى جيلوں ميں محد وس ہزار عمع رسالت ك روانوں نے جام شادت نوش کیا محر ہمیں افسوس ہے کہ اب جو دستور بنا ہے اس میں مئلہ ختم نبوت کے متعلق کوئی وفعہ نہیں لیکن ہم بتا دینا چاہیے ہیں کہ جس وستور میں قادیانیوں کو غیرمسلم ا قلیت قرار نه دیا حمیا موجم اسکو تحمل طور پر اسلای وستور نسیس سمجیں کے ادر ہم قاریانیوں کو اقلیت قرار دلائے بغیر چین سے نمیں بیٹیس کے شمدائے ختم نبوت کی قرمانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ فتنہ مودود مت بھی فتنہ قادیانیت سے کم نمیں مودودی صاحب محابہ کرام ادر بزرگان دین پر تفید کریں تو کوئی بات نہیں اگر ہم مودودی صاحب پر تقید کریں تو مودودیان کرام جی افحے بین اس سے معلوم ہو آ ہے کہ مودودیان کرام کو صحابہ کرام کی عزت کی نبت مودودی صاحب کی عزت زیادہ عزیر سب بچھلے ونوں یہاں منسر قرآن حضرت مولانا احمد علی صاحب مد علد نے تقریر فرمائی متی جس میں مودودیوں نے شور مچاکر کفار کی سنت کو پورا کیا تھا۔ اس ون والی تقریر کا میں ذمہ دار ہوں مولانا نے میز پر محونسہ مارتے ہوئے بوے فخر کے ساتھ اعلان کیا۔ کہ مودودیو اس دن آپ نے حضرت مولانا احمد علی صاحب پر اعتراض کے تھے وہی اعتراض آپ مجھ پر کریں میری تقریر میں جو آبکو اعتراض ہے یماں آکر کریں میں آبکو پانچ من وقت دونگا اور میں پانچ من آپ کے سوالوں کا جواب دونگا محر آپ پانچ منٹ میں سوال کریں میں پانچ منٹ میں جواب ود لگا۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو میدان میں آئے یہ کمد کر مولانا خاموش مو سکے اور مودودیوں کا انظار کرنے گے لوگوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر وئے مولانا نے پھر اعلان کیا اگر کسی مودودی میں ہمت ہے تو میدان میں آئے اس ون مودودیوں نے موقع و کمکر حصرت مولانا احمد علی صاحب کی تقریر کے دوران میں شوروغل شروع كرويا تما كاش اس دن مي بعى يمال موجود موتا- رات كى باره بج خم ہوا مولانا کی تقریر من کر عوام نے مودودیت سے اظمار نارانگی کیا اور کسی

مودودی کو بھی اتنی جست نہ ہو سکی کہ اٹھ کر مولانا موصوف پر کوئی سوال کر سکے۔(ہفتہ وار رفت بہاول محر کم اپریل،۱۹۵۲ء)

بعلوال۔ ٣٠/٢٩ مار ١٩٥٤ و دورود تبلیق کانفرنس کے سلسلے میں مولانا لال اسین صاحب اخر مولانا غلام غوث صاحب سرحدی مولانا محمد اکرم صاحب اور سائیس محمد حیات صاحب بہروری تشریف لائے یہ کانفرنس "مجلس تحفظ ختم نبوت" سرگودیا کے زیر اہتمام ہوئی اور مولوی حبیب الر محمن صاحب خطیب جامع مجم بعلوال فی مدارت فرائی۔ مولانا لال حبین صاحب اخر نے اپنی تقریر میں بتایا کہ محملس تحفظ ختم نبوت" کا مقصد صرف ختم نبوت کی مفاظت کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے ماتھ تمام دین کی مفاظت بھی مقصود ہے۔ مولانا نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ دو مرزائیوں کو جلد اقلیت قرار دے انہوں نے کہا کہ انہیں اقلیت قرار دیے بغیر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ناکمل رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اقلیت قرار دیے بغیر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا قانون اسلامی امولوں پر مبنی ہوگا کیکن اس کے ساتھ فرایا کے ہارے ملک باکستان کا قانون اسلامی قانون بنانے پر زور دیا۔ (ہفت روزہ عزم نو ساتھ انہوں نے اے کمل طور پر اسلامی قانون بنانے پر زور دیا۔ (ہفت روزہ عزم نو ساتھ انہوں نے اے کمل طور پر اسلامی قانون بنانے پر زور دیا۔ (ہفت روزہ عزم نو ساتھ انہوں نے اے کمل طور پر اسلامی قانون بنانے پر زور دیا۔ (ہفت روزہ عزم نو ساتھ انہوں نے اے کمل طور پر اسلامی قانون بنانے پر زور دیا۔ (ہفت روزہ عزم نو ساتھ انہوں نے اے کمل طور پر اسلامی قانون بنانے پر زور دیا۔ (ہفت روزہ عزم نو

#### سید عطاء الله شاه بخاری پر پابندی

ملان۔ ١٦ مئی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ملان نے اطلاع وی ہے کہ حکومت مغربی پاکستان نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری صدر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کو ٢ ماہ کے لئے ملان کی بلدیاتی صدود میں نظر بند کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں مولانا محمہ علی جالند هری ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کو مجمی ٢ ماہ کے لئے ملان میں پابند کرنے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں ان دونوں حضرات پر ٢ ماہ کی پابندیاں دوسری بار عائد کی می بین ان کا لاہور۔ منگری سیالکوٹ میں مجمی داخلہ بند ہے۔۔روزنامہ آفاق لاہور کا/ دیم میں ہمی داخلہ بند ہے۔۔روزنامہ آفاق لاہور کا/

ان ناروا پابندیوں پر آغا شورش کاشمیری نے ہفتہ وار چٹان لاہور میں میہ مقالہ

# سيد عطاء الله شاه بخاري پر مسلسل عماب

تازہ اطلاعات مظمر ہیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو بلدیہ ملکان کے صدود میں سینٹی ایک کی دفعہ ۲ کے ماتحت چھ ماہ کیلئے نظر بند کر دیا میا ہے۔ مولانا محمد علی جالند حرى ير بحى الني احكام كا اطلاق كياكيا ہے۔ واضح رے كه اس سے چشر بردد حعرات یر خانوال اور ملان می علی الرتیب مقدمات چل رہے ہیں مزید معلوم ہوا ہے کہ مجلس تخط ختم نوت پاکستان کے کارکنوں پر مخلف مقامات پر نہ مرف مقدمات وافع جا رہے ہیں بلکہ ان کی مركرميوں كو بھى آئے دن محدود كيا جا رہا ہے۔ ادارے نديك يه ايك ايما فعل ہے جس كى تائيد كوئى جموريت بند شرى نس كر سكا\_ اول تو سفیٹی ایک بجائے خود ایک فیر پندیوہ قانون ہے اس کے ماتحت اس تم کی پابندیاں عائد کرنا اور بھی فیر پندیدہ ہے آج تک دو چار اخلاقی مقدموں کے سوا ایک مثل مجی ایک نظر نس آری جس سے یہ ثابت ہو آ ہو کہ سینٹی ایک جیے سفید قوانین جن دعاوی کے ساتھ بنائے محے تھی ان دعاوی میں سے کوئی مقصد یا دعوی مانے آیا ہے۔ تاہم مملکت کے تحفظ کا ضرور آثر دیا۔ لیکن اس سے جو کام لئے مجے یا اب تک لئے جا رہے ہیں۔ وہ قلعا" تحفظ مملکت کے حرب عال نہیں۔ ایے قوائن سے عموا مکی برمرافقدار گروہ کے ناموس کا تحفظ سامنے ہو آ ہے یا پر گردی مفادیا پھر کمی ایسے فردیا جماعت کی دلجوئی جو حکومت کی محبوبوں میں ہو۔یا پھر السروں اور وزیروں کے ہم عقیدہ دوائر کی تکمبانی اس کے سوا سیفٹی ایک نے مجمی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں ویا اور اگر تجمی اس قالہء سیاست نے کوئی کارنامہ انجام دیا ب تو ہمیں اعتراف ب کہ وہ ہمارے علم میں نسیں

دوم- سیفی ایک اکثر ایے لوگوں پر برنا جا رہا ہے جو شاید اس کے جواز پر بھی اس کے جواز پر بھی اس کے جواز پر بھی اس کے مزا دار نہ ہول---- ہم ذاکٹر خان صاحب کی دزارت کو کمی البحن یا مخصد میں پھنسانا نہیں چاہجے ورنہ ان سے بیہ سوال جائز طور پر پوچھا جا سکا ہے۔ کہ سید

#### ع بوخت مثل زجرت كداس چديو العجى است!

ستم کی حد ہو گئی کہ عظیم سے عظیم جموری جماعتیں اور بوے بوے جمہوری داغ بھی اس عظین کے خلاف احتجاج نہیں کرتے اور تو اور خود عوای لیگ اس پر چپ ہے۔۔۔۔اس کی پنجابی شاخ نے ساس قرار داد پاس کر لینا تو ضروری سمجھا لیکن اس کی عالمہ نے جس میں کچھ ایسے بزرگ بھی شریک ہیں جو تحریک ختم نبوت کے محرک تے اس دھاندلی کا نوٹس تک نہ لیا جماعت اسلامی کے بعض صالحین کو احرار سے ملمی بغض ہے اور ممکن ہے وہ سیفٹی ایکٹ کے اس استعال کو شرعا مرست ہی سیمے بوں۔ قریب میں معالمہ شمری آزادی کی بعض دو سری اعجمنوں کا ہے یعنی سیمی مدن میں محالمہ شمری آزادی کی بعض دو سری اعجمنوں کا ہے یعنی سیمی مدن میں محکمتیاں ڈالے بیٹی ہیں۔۔۔۔کوئی اس تماشے پر نہیں بولا۔

کیا اس لئے کہ شاہ صاحب اور ان کے رفقاء اس محرائے سیاست میں تھنہ د تھا ہیں؟ انہیں افاد زمانہ نے سیای ستم بنا رہا ہے وقت ان کے موافق نہیں رہا۔ حالات نے ان سے آنکمیس پھیرلیں کچھ ساتھی پچھڑ گئے۔ کچھ کچھڑ گئے

ادر وہ اس را سباز زبان کی طرح ہیں جنسی سانے بولوں کے بدلے انگارے طح ہیں۔

چٹان کو بیہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے خان برداران کی قید

تفائی اور نظر بری کے خلاف احتجاج کیا اور ایک تھا آواز کی حیثیت سے کئی سال تک لڑتا رہا۔ اس وقت ان دونوں مقتدر بھائیوں کا نام لینا جرم تھا۔ جو لوگ آج ڈاکٹر خان صاحب کے گرو جع بیں وہ چٹان سے اس لئے بغض رکھتے تھے کہ ہم ان بھائیوں کا نام لیتے اور ان کی بے غرضی کا اشتمار دیتے ہیں۔ لیکن آج یہ بات کس قدر افسوساک ہے کہ ان لوگوں کی زنجیرس ابھی تک باتی ہیں جن کی بدولت ڈاکٹر خان صاحب کی زنجیرس کئی ہیں

ہم ان علاقہ برایوں اور پابرایوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارے زدیک ہروہ مخص جو ان کا ذمہ وار ہے ایک ایسے قعل کا مرتکب ہو رہا ہے جس کی صحت ہیشہ سے محل نظرری ہے۔

محمہ (فداہ ای وابی) کی ختم الرسلین کا ذکر و اذکار کوئی جرم نہیں جو مخص اس کو جرم قرار دیتا ہے۔ دہ خود مجرم ہے ڈاکٹر صاحب کا فرض ہے کہ وہ اس عاشورے سے فارغ ہونے کے بعد اصل حالات کا پت چلائیں انہیں اپنا وعدہ یاد ہو گا؟ ہم مجھتے ہیں کہ شاہ تی کے ظاف جو رپورٹیس مرتب کی جاتی ہیں وہ کیطرفہ ہوتی ہیں۔۔۔۔ان کے ظاف ایک ذہنی سازش ہے جو خاص عقیدے کے چند افراد نے کر رکھی ہے۔ تمام افسانے اس کے مطابق گوئے جاتے ہیں۔۔۔شاہ جی کے وجود سے ملک اور قوم کو اتنا اندیشہ بھی نہیں جتنی ماش کے والے پر سفیدی ہوتی ہے۔

ممیں یقین ہے کہ ڈاکٹر خان صاحب موجودہ کش کمش سے فارغ ہوتے ہی ان

پابندیوں اور علاقہ بندیوں کے احکام واپس لے لیس گے۔ ہماری اپنی معلومات کے مطابق ان بندشوں کے ظاف لوگوں میں سخت بیجان موجود ہے اور وہ اس صورت طالات کو آزاد انتخابات کے دعادی کی لنی کے مصداق سجھتے ہیں۔

شاہ بی اور ان کے مخلص سائقی ہارے احرام کے مستی ہیں انہوں نے تمام زندگی مسلمانوں کی بے لوث فدمت انجام دی ہے آ بتک کی سے کوئی غرض نہیں رکمی جو کام کیا مخلصانہ کیا۔ جذبے سے کیا۔ اگر ہم آزادی کے بعد ان کا احرام نہیں کر سکتے تو یہ آریخ کی ایک ایکی فصل ہے۔ جس کے چاروں طرف سیاہ عاشیہ کے سوا کچھے نظر نہیں آیا ہے۔ (چان ۲ می ۱۹۵۲)

اس دوران حضرت امیر شریعت بیار ہو گئے تو حکومت نے لاہور بغرض علاج جانے کی اجازت دی۔(نوائے وقت لاہور ۱۲/جولائی ۱۹۵۹ء)

## مولانا محمه علی جالند هری کی نقل و حرکت پر پابندی

ملتان ۲۲/مئی مقای پولیس نے موانا محمد علی صاحب جالند حری ناظم اعلی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان سے ایک محکم نامے کی تعمیل کردائی گئی ہے۔ یہ پابندی ڈسٹرکٹ مجسسٹ ملتان نے موانا پر ببلک سیفٹی ایکٹ کے تحت لگائی ہے۔

معلوم ہوا ہے۔ کہ پابندی کے نوٹس کی تقیل ملتان سے باہر صادق آباد سے دس میل دور ایک گاؤں میں جب دہ اپنی لڑکی کی شادی میں مصروف تھے۔ کروائی عمی واضح رہے اس تھم کی پابندی عمل ازیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری امیر جماعت پر بھی عائد کی جا چک ہے۔(امروز لاہور۲۵/مئی۱۹۵۹ء)

## ظفراللہ کے استعفی سے سیاسی حلقوں میں سنسنی

کراچی کا می کل کے جنگ میں خبروی جا چکی ہے کہ چوہ حری ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکتان نے وستو ساز اسمبلی کی بنیادی اصولوں کی سمیٹی سے استعفی دیدیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج دستوریہ کے صدر مولوی تمیز الدین خان نے بتایا کہ ابھی تک استعفی منظور حمیں ہوا۔ آج اسمبلی کی لیگ پارٹی کے چیف وہپ غیاث الدین

میمنان نے چود ہری ظفر اللہ خان سے ملاقات کی۔ پہلا موقع ہے کہ اختلاف رائے کی بناء پر پاک کابینہ کے ایک رکن نے دستوریہ کی کسی سمیٹی سے اسعفی دیا ہے۔ سیاس طلقوں میں سننی میل مئی ہے۔ (۱۹/می ۱۹۵۱ء جنگ کراچی)

# مولوی عبد القیوم سیفٹی ایکٹ کے سخت گر فار

مولوی عبد اللیوم خطیب مجد چھپڑ والی کو سیفٹی ایکٹ کے تحت کر فار کر لیا گیا ہے مولوی صاحب کے خلاف آج سے ایک سال پہلے قادیانی تحریک کے سلسلہ میں حکومت کو کچھ شکامت متمی۔ چنانچہ اس سے ایک سال بعد آج نوش لیا حمیا ہے۔(امروز لاہور ۲۲ اگستہ ۱۹۵۶ء)

#### سید عطا اللہ بخاری کیخلاف مقدمہ کی ساعت ملتوی

ملتان اسم/امست سید عطا الله شاہ صاحب بخاری خرابی محت کی بنا پر اپنے مقدمہ کی پیشی پر حاضر نہیں ہو سکے۔ حوالتاکی طرف سے موالتا محمد علی جالند هری نے عدالت سے ورخواست کی موالتا بخاری کو خرابی محت کی بنا پر عدالت میں حاضری سے معذور سمجھا جائے۔

عدالت نے ان کی دوخواست منظور کرتے ہوئے مقدمہ کی ساعت کو ۲۲/ سمبر پر ملتوی کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ مولانا بخاری پر بیہ مقدمہ زیر دفعہ ۲۱ پلک سیفٹی ایکٹ جلال پور پیر دالا میں ایک قابل اعتراض تقریر کرنے کے الزام میں راجہ محمد ایوب مجسٹریٹ درجہ اول ملتان کی عدالت میں زیر ساعت ہے۔(امروز لاہور کیم سمبر۱۹۵۹ء)

### مولانا محمر علی جالند هری کے مقدمہ کی ساعت ملتوی

چوہدری ع-ک خالد مجسٹریٹ وفعہ ۳۰ ملتان کی عدالت نے مولانا محمہ علی صاحب جالند هری ناظم اعلیٰ مجلس شخفط محم باکتان کے خلاف مبینہ قابل اعتراض تقریر کرنے کے مقدمہ کی ساعت کو چھ نومبر پر ملتوی کردیا ہے۔

#### سید عطاء الله شاہ بخاری کیخلاف مقدمہ کی ساعت

چوہدری فلام مرتفے مجسٹریٹ درجہ اول خانوال کی عدالت نے مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور دو مرے مبلغین کے خلاف مبینہ قائل اعتراض فقاریر کے مقدمہ کی ساعت او فرمر ر بلتوی کردی ہے۔

آئدہ ساعت کے موقعہ پر قاضل عدالت استفاشہ کے گواہان کے بیانات تھبند کرے گ۔ یہ مقدمہ پولیس فانعال نے سینٹی ایکٹ کی دفعہ ۲۱ کے تحت مبینہ قاتل اعتراض تقریر کرنے کے الزام قائم ہوا۔ اموز ۲/نومہاہ

# مولانا محر علی جالند هری کے مقدمہ کی ساعت

(اموذك نار فارے)

ملتان عمارا کتوبر مقامی مجسٹرے مسٹر خالد کی عدالت نے مولانا محد علی جالند حری ناظم اعلی مجلس تحفظ فتم نبوت پاکستان کے خلاف قابل اعتراض تقریر کرنے کے الزام میں مقدمہ کی ساعت ۱۲۱/اکتوبر تک ملتوی کردی ہے۔(امروز لاہور ۱۸ کتوبر ۱۹۵۲ء)

ہندوستان ظفر اللہ خان کی شرکت پر اعتراض نہیں کردگا نی دیل ۱۲۳ اپریل کومت ہندستان کے ایک تر تعان نے پاکستانی اخبارات کی اس اطلاع کی تردید کی ہے کہ پر نگال اور ہندستان کے قازمہ میں عالمی عدالت کے جج کی جیثیت سے سر ظفر اللہ خال کی شرکت پر ہندستان اعتراض کرے گا۔

تر جمان نے کما کہ یہ اطلاع قطعا" غلط ہے۔ اور ہندوستان استحقاق کی بنیاد پر کالفت کرے گا۔(اموز لاہور) اربل ۱۳۵۷ء)

# گوجرانواله میں ختم نبوت کانفرنس ختم ہو گئ

مورانوالہ ٢٩/فردری مجل خم نوت کے زیر اہتمام یمال دو روزہ خم نوت کا نفر اللہ ٢٩/فردری مجل خم نوت کا مقد کا نفر کی خم کی خم نوت کا مقد کی خم کی خم نوت کا مقد نوت کے منصب کا تحفظ ہے۔ تحریک اس دفت تک جاری رہے گی جب تک یہ مقدم ماصل نہ ہو جائے۔ مولانا محمد علی نے کومت پر زور دیا کہ وہ قادیانیوں کو اقلیت قرار

### امیر شریعت سید عطاء الله شاه بخاری کی گر فمآری

مغرلی پاکتان کے تقریام تمام بدے شہوں میں فتم نبوت کے بوڑھے رہنما سید عطا الله شاہ بخاری کی زبان بر ہو چکی ہے اور ان پر ایک عدالت میں سیفٹی ایک کے تحت مقدمہ مجی ورج کر ویا گیا ہے مقدمہ سے متعلق ہم کوئی تبعو نسیں کرنا جا ج کو تکہ معالمہ کا فیملہ کرنا قاضل عدالت کا کام ہے۔ اتا ضور کس مے کہ سید عطا الله شاه بخاري عاشق رسول مي بندو پاكتان كى ايك وه مقدر فخصيت مي شاه صاحب ے عوام محبت کرتی ہے فرقی کے دور حکومت میں احس یا رہا جیل جانا ہوا۔ مر افسوس کہ ڈاکٹر خان صاحب جو جمہورت کے علمبردار ہونے کے دعوے کرتے ہیں اکے دور مکومت میں بوڑھے سید صاحب کی بار بار زبان بھی کے ساتھ ساتھ سیفنی ا كمك ك تحت كرفاري تعب ب اس ملك مي كمونسك اور قادياني من ماني كاروائيال اور آزاوانہ طور پر اپنے اپنے عقیدہ کی تبلنے کر رہے ہیں محر بولیس اور س آئی ڈی کے کانوں جوں تک نمیں ریکتی شاہ جی گندی سیاست سے لگاؤ نمیں رکھتے وہ سیاست ے کنارا کش ہو چکے ہیں اور اگر عقیدہ ختم نبوت کی تبلیج ڈاکٹر خان کی حکومت کے ندیک جرم ہے تو انسی مطوم ہونا چاہے کہ عقیرہ فتم نبوت مسلانوں کا مقدس عقیدہ ہے اور اس کی تبلیغ کار تواب اس طرح سے پر تمام مسلمان مجرم قرار دیتے جا كت بي جم واكثر خان صاح سے استدعا كرتے بي كه شاه جي ير زبان بدى اور سيفنى ا کیٹ وفیرو کی پابندی ختم کی جائیں۔

### قادیانی کو مسلمان ہجوم نے سنگ سار کرے قتل کردیا

کوئٹ اطلاع مل ہے کہ ایک جوم نے کائل کی جیل پر حملہ کر کے ایک افغان باشدے داؤد جان کو اغوا کر لیا۔ اور بعد میں اسے پھر مار کر ہلاک کر دیا کما جاتا ہے کہ داؤد جان جو قادیانی ہے حال می میں ربوہ پاکستان گیا تھا۔ جمال اس نے قادیاندں کے سالانہ جلسے میں شرکت کی۔ جب وہ ربوہ سے داہی کائل آیا تو اسے بولیس نے مرتد ہونے کے الزام میں گرفار کر لیا علاء نے فتوی دیا کہ وہ سزائے موت کا مستق ہے۔ چنانچہ جوم نے جیل پر حملہ کر دیا اور داؤد جان کو باہر نکال کر سکک سار کر کے قتل کر دیا۔(ہفتہ روزہ حکومت ۱۳۰/ایریل ۱۹۵۲ء)

#### مملکت کے اندر مملکت

قادیانی جماعت ان دنوں اندرونی اختلاف و انتظار کا شکار ہے ہمیں اس جماعت کے جھڑوں سے کوئی ولچی نہیں مگر اس مسئلہ کا ایک پہلو پریس پبلک حکومت سب کی توجہ کا مستحق ہے جمارا اشارہ اس سوشل بائیکاٹ کی طرف ہے جو جماعت کے موجودہ سر براہ کے حقیقی یا فرضی مخالفوں کا کیا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ دھمکیاں بھی قابل توجہ ہیں جو جماعت کے سرکاری اخبار میں ان افراد کو دی جا رہی ہیں جو سر براہ جماعت کے فرضی یا حقیقی نقاد ہیں۔ ان دھمکیوں کی بعض اوقات یہ آدیل کی جاتی ہے کہ تقلع تبح سے ہماری مراد روحانی تلع تبح ہے محربیہ تاویل کی غیرجانب دار انسان کی تعلی نہیں کر سی جس سوسائٹی میں اکثریت سادہ لوح افراد کی ہو وہاں مردوں کو نہ ب کے نام پر ایخ تبح سے سادہ لوح افراد کی ہو وہاں مردوں کو نہ ب کے نام پر ایخ تعلی ہے سادہ لوح مرد کیا تھے تبع ہی انتیاز کے کچھ زیادہ اہل نہیں ہوتے روحانی تعلی تبع ہی انتیاز کے کچھ زیادہ اہل نہیں ہوتے

جمال تک موشل بائیکاٹ کا تعلق ہے ممن ہے جماعت کیفرف سے یہ کما جائے کہ ہم نے کمیں موشل بائیکاٹ کا تھم نہیں دوا۔ گرجب اپنے کا انفوں یا معترضین کو منافق اور دغمن قرار دے کریہ تھم دوا جائے کہ کوئی فخص ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے تو یہ موشل بائیکاٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک فخص سے اس کی یہوی ہجی چھین لئے گئے ہیں۔ ایک اور نوجوان محمہ یونس نے ہمیں بتایا کہ اس کی یہوں ہے ہمیں بتایا کہ اس کے باپ نے اخبار "الفضل" میں اسے منافق قرار دوا ہے اور یہ اطلان کیا ہے کہ جب تک مرزا بشر الدین محمود احمد صاحب اسے معانی نہیں دیں گے۔ باپ اپنے حقیق جب شخص نفرت کرتا رہے گا باپ کے اس اعلان پر محمہ یونس کے خرکے تقدیقی وسخط شبت ہیں محمہ یونس نے خرکے تقدیقی وسخط شبت ہیں محمہ یونس نے یوی بنچ اس سے شبت ہیں محمہ یونس نے یہوں نے واس سے خرکے اس سے خرکے اس سے بیٹ سے کہ اس کے یہوی بنچ اس سے

چین لئے جائیں گے وہ کمتا ہے کہ میں سرے سے تاریانی یا احمدی بی حس ہوں مگر مجعے منافق قرار دے کر میرا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے طالاتکہ میں ان کے عقیدہ کے مطابق والحاق ہوں منافق کی طرح بھی نہیں۔

اس مسئلہ کے باقی تمام پہلووں سے قطع نظر ہم قادیانی جماعت کے سربراہ اور اس جماعت کے والش مند امحاب سے یہ بوچمنا جائے ہیں کہ وہ جو سلوک اپنے لئے نا پند كرتے ہيں وہ سلوك ود مرول كے لئے كيوں بيند كرتے ہيں؟ جن افراد كو جماعت قادیان کے سربراہ نے منافق قرار دیا ہے ان میں سے تقریبا" نوے فی صدی کے معانی نامے الفسل میں چھپ مچکے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کو ابنا آقا سجمتے ہیں یمال حضور سے مراد مرزا بثیر الدین محود احمد ہیں محر مرزا صاحب کو امرار ہے کہ نمیں تم منافق اور ریا کار ہو تمارا سوشل بائیکاٹ ہو گا۔ عامتہ المسلمین سے احمیوں یا قادیاندں کا اختلاف بنیادی ہے جب اس بناء پر قادیاندں کے بائکات یا امیں اقلیت قرار دینے کی تحریک ہوتی ہے۔ تو پھر مرزا صاحب کس منہ سے اس کی شکایت کر سکتے ہیں وہ اپنی جماعت میں ایے افراد کے وجود کے بھی روا دار نہیں جو ان ك والد محرم كو ابنا بيوا مائ إن اور خود مرزا محود احد صاحب سے بعى كر كراكر معانی مانکتے ہیں=۔ وہ سوچیں کہ کیا ان کا بد طرز عمل ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط شیں کر آلہ جن کا موقف یہ ہے کہ احمریوں یا قادیانیوں کو ایک جداگانہ اقلیت قرار دے کر المت اسلاميد ك وائه سے فارج كرويا وإبي؟

جیدا کہ ہم ابتداء میں عی عرض کر کچے ہیں ہمیں جماعت قادیان کے اس اندرونی جھڑے ہے کوئی ولچی نہیں۔ محر ہندو مسلمان عیمائی قادیانی غیر قادیانی پاکستان کے ہر شہری کی زندگی کی حفاظت حکومت کا فرض ہے وہ قادیانی بھی جو مرزا محمود احمہ صاحب کے واقعی خلاف ہیں یا مرزا صاحب نے فرض کر لیا ہے۔ کہ وہ ان کے مخالف ہیں پاکستان کے واقعی خلاف ہیں۔ اور ان پر حکومت پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے نہ کہ جماعت قادیان یا اس کے مربراہ کا قانون ہم ایک مرتبہ پہلے بھی ان کالموں ہیں سے جماعت قادیان یا اس کے مربراہ کا قانون ہم ایک مرتبہ پہلے بھی ان کالموں ہیں سے بات لکھ کچے ہیں اور آج مجراسے وہراتے ہیں۔ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بات لکھ کچے ہیں اور آج مجراسے وہراتے ہیں۔ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب

کو مملکت پاکستان کے اندر ایک اپنی مملکت کے قیام کا کوئی حق نسیں۔ اگر وہ الیمی کوشش کرتے ہیں تو حکومت کا فرض ہے کہ انسیں اس سے ردک۔(روزنامہ نوائے وقت لاہور کم سمبرد 180ء)

چود هری ظفر اللہ خان کی نئی نویلی دلهن کے پرانے شوہر کی دلچیپ داستان

قاہرہ ۲ اگست چود حری ظفر اللہ سابق دزیر خارجہ پاکستان کی نئی نویلی ہوی بشری رہانی کے پرانے شوہر مسٹر محود قزاق نے مشہور مسری ردزنامہ اخبار الیوم کے نمائندے کو اپنی نوجوان سابقہ ہوی اور بوڑھے ظفر اللہ خان کے معاشقہ کی جو رتھیں داستان سائی ہے اسے پڑھ کر مولینا حسرت موہانی کا یہ شعربے ساختہ زبان پر آتا ہے۔ نہ چھوڑی تم نے حسرت عشق بازی تما ہے جس ہوائی ہے جوائی ہے

مشر محود قراق کی داستان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھری ربانی ادر اس کے دالدین بھی مرزائی ہیں اس کے ساتھ چدھری ظفر اللہ خال کی عشق بازی کا آغاز دمشق کی مرزائی انجن کے دفتر میں مرزا بھیر الدین محود قادیائی کی آمد کے موقع پر ہوا تھا مشر محود کیستے ہیں کہ جماعت مرزائیہ کے دفتر میں بھری ربانی سے پہلی طاقات کے موقع پر چدھری ظفر اللہ خال نے اس سے اس کا نام پوچھا بھری نے چودھری صاحب کو قادیائی ظیفہ کا معتمد خاص سجھ کر ادب اور احرام سے ان کے ہاتھ چوے اور اپنا نام بتا دیا۔ اس کے بعد چودھری ظفر اللہ خان نے قادیائی ظیفہ سے سرکوشی کی اور غلیفہ بھی بود ہوری ظفر اللہ خان نے قادیائی ظیفہ سے بودی عرت ہے ظیفہ بھی کے کہ کسی کی شادی کا تذکرہ ہے اس کے بعد چودھری ظفر اللہ خان نے مقان ان کے بعد چودھری ظفر اللہ خان نے مقانی مرزائیوں کے امیرسے کچھ کما اور اس نے بلند آواز سے کما اس کا ایک بی شادئ ہے چودھری ظفر اللہ خان نے پوچھاکیا اس لڑی کا بھائی یمال ومشق کے پاکستانی سفار سخانے میں طازمت پند کریگا اور دو سرے بی دن میری بیوی کے بھائی محمود ربائی مفار سخانے میں طازمت پند کریگا اور دو سرے بی دن میری بیوی کے بھائی محمود ربائی مفار سخانے میں طازمت پند کریگا اور دو سرے بی دن میری بیوی کے بھائی محمود ربائی

کو سفارت خانے میں حمدہ ال کیا۔ پھر ظفر اللہ خال نے اپنی خاص مجلس میں ومفق کے معزز احربوں سے کہا ہی اس لڑکی کو خوش نعیب ادر اس کے خاندان کو خوشحال بنا ووں گا۔ عرض کیا کیا کہ لڑکی اینے خالہ زاد بھائی سے منسوب ہو چکی ہے جو خلیج قارس کے ایک ملک میں دولت کمانے کیا ہوا ہے باکہ اڑی کو رخست کر کے لے جائے۔ سر ظفر اللہ خال نے بہم ہو کر کما یہ کتا ہوا جرم ہے کہ ایسے نازک پھول کو اس خوفاک کافے کی کود میں وال دیا جائے۔ عرض کیا گیا محر دونوں کا ثکاح بھی ہو چکا بے ظفر اللہ خال نے اور زیادہ نمکی سے کما طلاق کا بندوبست کر دو عرض کیا گیا ممکن ہے خود اڑی آپ کی عمرے آوی سے رشتہ جوڑنا پند نہ کے اور کے کہ آپ کی یوی بھی موجود ہے اور اولاد بھی ظفراللہ خال نے جواب دیا کہ میں اپنی بوی کو طلاق دیدوں گا۔ اور انہوں نے یہ بی کیا تھا کہ بشری کو حاصل کر سکیں۔ دوسرے دان حعرت اول کے گری پنج محے اور جب وہ جائے لیکر آئی اور اس پر نگایں گاڑے ہوئے کنے گلے بشری تو کیا کمتی ہے دیکھنا ظاہری شکل پر نہ جانا میں آج بھی محورًا ہو رہا ہوں اور طاقت سے بھر پور۔ بشری کی نظریں شرم سے جھک محمی اور چرہ گلالی ہو کیا پھر آستہ سے کئے گی مالک میں تو حضور کی محض کنیز ہوں یہ سنتے ہی ظفراللہ خال نے جیب سے ایک ڈید ثکالی اور میرے کا لاکث ثکال کر خود این ہاتھ سے لڑکی کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر اسکی الکیوں پر تنظی باندھ دی وہ سجھ می اینا ہاتھ آگے برهایا اور انگی سے میرے نکاح کی اگوشی اثار دی تین دن بعد طفراللہ خال لاہائی (الينر) جانے كے لئے تيار مو مك جمال وہ بين الاقوامى عدالت كے جج بيں جاتے وقت بشری کی ماں اور بھائی کے ہاتھ میں ایک بدی رقم دیتے ہوئے حاکمانہ اندازے فرانے کھے ویکھو بشری کی طلاق کا معالمہ جلد سے جلد انجام یا جاتا جائے۔ خریج کی پرواہ نہ کرنا۔۔۔۔۔ فیمن میری عشل کچھ کام فیمن وہی اب تک سمجھ میں ہی فیمن آ آ کہ آ تو بیہ کیا ہوا؟ اور سمجھ میں آئے بھی کیے میں نے اپنے دجود سے محبت کی محی اور حق القین ماکہ بشری بھی مجھے سے ول سے جاہتی ہے ہم دونوں کمزیاں کن رہے تھے کہ ر معتی کا ون آجائے اور ہم وونوں ایک جان ہو جائیں میں خلیج قارس کے ایک علاقہ

میں بہت دور تھا محر بشری کے محبت بحرے خطوں سے ڈھارس بندھی رہتی تھی بشری ہر ہفتے گئی کی خط کھنے تاشے میں ایک ہر ہفتے گئی کی خط کھن تصویروں کے تراشے بھی بھیجتی یہ دیکھئے تراشے میں ایک جو ڈے کی تصویر ہے جو عودی لباس پنے ہیں اور یہ عبارت تراشے پر خود بشری کے تھم نے کھمے ہے۔ اللہ ہم دونوں کب ایسا ہی جو ڈا پہنیں کے یہ دو سرا تراشہ ہے دو کی کھرے ہیں اور بشری نے اس پر کھا ہے۔ خدا ہمیں بھی ایسے بی نیچ دیگا۔

مت سے خط سنا کر بد نعیب شوہر چپ ہو کیا اور کمی کمری سوچ میں ڈوب کیا مجر قتمنہ اس کے منہ سے مجوث برا اور اس نے کمنا شروع کیا کوئی خیال بھی کر سکتا تھا کہ بشری کے یہ سب جذبات سراسر فریب تنے اور وہ میرے دل سے صرف کھیل ری تھی کیا دولت کی طمع اس پر عالب آئی میں کو تحربان لول اس نے تو مجھے اسوقت تعل کیا تھا۔ جب میں بالکل فقیر تھا میں قادیانی نہیں تھا محن بھری کو حاصل کرنے ك لئے قاربانيت من نے تول كر لى كوتك بشرى اور اس كا خاندان قاربانى بن وكا تھا مختر اللہ خال قادیانی ندہب کے ایک بدے رکن ہیں اور میرے دل میں وہم بھی بيدا نسي موسكا تفاكدي ظفرالله ميرے دل كواس طرح كماكل كر كے كول واليس مے اور قاریانیت کے الم اور امیر الموشین اینے ایک مرد و معقد کی زندگی اس بدروی سے اجاڑ کر رکھ ویں مے بیک اس تھم کی کوئی بات بھی خیال میں نہیں آسکتی عمی لین قلطین میں ایک کماوت ہے محنی واڑھیوں کی آڑمیں بھی برر بھی چیے لحتے ہیں اور ظفراللہ کی واڑھی واقعی عجائبات کو چمپائے ہوئے تھی۔ محدود قزال نے سلسله محقتكو جاري ركھتے ہوئے كما ١٩٥٢ء ميں ميں نے كتني كوشش كى كر لبتان ميں كوكي روزگار مل جائے محر کامیابی نہ ہوئی چرجی شام جلا آیا اور آیک اسکول میں مدری مل محتی محرمیوں کی چیٹیوں میں اپنی خالہ سے لینے ومشق آیا۔ اور خالہ کی لڑکی بشری کو و كي ول و بينا ومر ون بشرى كيات سيماكيا هم من ميرو اور ميرو أن كى شادی و کھائی جا رہی متی بشری میرے کان میں کئے مگی یہ خوشی ہمیں کب نعیب ہو کے اعداء میں مارا تکاح موکیا میں پھر خلیج قارس کی ایک ریاست میں جلا کیا تاکہ جلد سے جلد بحت سا روپ جع كركے لوثوں اور اين ولمن كو رخصت كرا الدك- بشرى

کے خط دممبر کے مینے سے بند ہو گئے آخر ایک خط بہت دنوں کے بعد آیا اسکی عبارت یہ متی:۔

مولانا امیرالمومنین دمش کو آئے ظفراللہ خال بھی تنے کس قدر چاہتی تھی کہ تم بھی یہاں موجود ہوتے اور حضرت ظفرا لا کی زیارت کرتے۔

بشری کے خط نے میرا دماغ اور بھی خراب کردیا اور میں طرح طرح کے مطلب نکالنے لگا دمثل چنج بی سیدها خالہ کے گھر کیا حربشری کی انگل میرے عقد کی احمو ملی ے خالی تھی میں نے کما الکو تھی اور چوڑیاں غائب ہیں؟ بشری:۔ میں آزاد ہوں تم میری خالہ کے بیٹے ہو اس لئے تم سے شادی منظور نمیں کر عمق اس کے بھائی محمود نے مجھ سے کمانہ بشری حمیس پند نمیس کرتی تم طلاق کیوں نمیں دیدیتے۔ میں لے ب اختیار کما انجی قاضی کے پاس چلو طلاق نامہ لکھے دیتا ہوں قاضی نے جب معاملہ سنا تو خفا ہوئے میں تو غصہ سے بیمود ہو ہی رہا تھا کما کیا قاضی صاحب نکاح فرمنی تھا اور میں بشری کو طلاق دے چکا ہوں بعد میں معلوم ہوا کہ ظفر اللہ خال نے ۳۵ بزار بوعد میں بشری کو خرید لیا ہے اور میں بزار بوعد میں بشری کے خاندان کے لئے ایک مکان ومشق کے محلّہ بستان الجمری میں مول لے دیا ہے پھر سنا کہ ظفر اللہ چند ہی روز میں ومثن آ رہے ہیں آکہ بشری سے شادی رجائیں اور میں نے طے کر لیا کہ اس مخض کو قل کر ڈالوں گا میں نے پیول خرید لیا محر بشری کے خاندان نے تلفر اللہ کو بھی خبر کر دی اس پر جلے کا پردگرام رو کر دیا گیا اور آدھے محنشہ کے اندر ہی ظغراللہ تکاح کرکے ہوائی جمازے بھاگ کے۔(روزنامہ انجام کراچی ٨/اگست١٩٥٠)

## مولانالال حسين اختر كيخلاف مقدمه منتقل

ملان ایس وی او علی بورکی عدالت میں بولیس نے مولانا لال حسین اخر کے خلاف قابل اعتراض تقریر کے الزام میں جالان چیش کر دیا فاضل عدالت نے مولانا سے دریافت کیا کہ کیا آپ اپی تقریر میں بیان کردہ حوالہ جات چیش کر کتے ہیں۔ مولانا کے اثبات میں جواب دینے پر عدالت نے مقدمہ کی ساعت اسکا روز پر ملتوی کی

ا ملکے روز فاضل عدالت نے مقدمہ مظفر گڑھ نظل کرتے ہوئے مقدمہ کی ساعت کو فیر معینہ عرصہ کے لئے ملتوی کر دیا۔

مولانا پر پولیس نے زیر دفعہ ہلک سیفی ایک علاقہ علی بور کے ایک جلسہ میں قابل اعتراض تقریر کرنے کے الزام میں بیہ مقدمہ قائم کیا ہے۔ قابل اعتراض تقاریر کے مقدمہ کی ساعت ملتوی

راجہ محمد ابوب مجسٹرے درجہ ادل ملتان کی عدالت نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے پانچ علاء مبلغین کے ظاف قاتل اعتراض تقاریر کرنے کے مقدمہ کی ساعت ۸ اکتوبر پر ملتوی کر دی یاد رہے عدالت ذکورہ میں پانچ علاء پر پیلک سینٹی ایکٹ کی دفعہ ۱۲ کے تحت سے مقدمات زیر ساعت ہیں۔

# قابل اعتراض تقرير كرنے پر وارنث كر فارى

ملتان - ٢٧ ستبر معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا محد لقمان ساکن علی پور(مظفر محرف ) کے خلاف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سرگودہا نے زیر وفعہ ٢١ پلک سیفٹی ایکٹ وارنٹ محرف کاری جاری کر دیتے ہیں معلوم ہوا ہے کہ مولانا نے محرم کے روز جامع معجد سرگودہا ہیں ایک قابل اعتراض تقریر کی تھی۔ جس کی بنا ہیں مندرجہ بالا اقدام کیا میا۔ (امروز لا ہور ۲۸/ ستبر ۱۹۵۶)

#### مولانا سلطان محمود بريابندي

ملتان خبر ملی ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈیرہ عازی خال نے مولانا سلطان محمود ساکن مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت کو ڈیرہ عازی خال فورانس چھوڑنے کا تھم دیا ہے۔ مولان**ا محمد رمضان کی نقل و حرکت بر یابندی** 

مکتان۵/ اکتوبر خر ملی ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میانوالی نے مولانا محمد رمضان رکن مرکزی مجلس شوری ختم نبوت پاکستان ساکن میانوالی کی نقل و حرکت کو ۱۲ ماہ کے لئے میانوالی شمر کی حدود میں محدود کر دیا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے یہ اقدام پلک سیفٹی ایکٹ کی دفعہ ۵ علمن ڈی کے تحت کیا ہے

ادهر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میانوالی نے مولانا لال حسین اختر مولانا محمد شریف بمادلیوری اور مولانا عبد الطیف اختر شجاع آبادی کے میانوالی ضلع کی صدود میں واخلہ پر تین ماہ کے لئے پابندی عائد کروی ہے۔(امروزالا)کتربرا ۱۹۵۹ء)

#### مفتى محمد شفيع كامطالبه

کراچی ۱۳ نومبر مولانا مفتی شفیع صاحب صدر عامل مرکزی جمعیت علائے اسلام نے پریس کو حسب ویل بیان جاری کیا ہے ملک فیروز خال نون کا حالیہ بیان جو انہوں نے لندن میں دیا ہے اس نازک وقت میں جبکہ ممالک اسلامیہ مصائب میں گھرے موے ہیں اکی پیٹھ میں محفر کھویے کے مترادف ہے اسکے اس بیان پر جس قدر نفرت و برازی کا اظمار کیا جائے کم ہے اسلامی جموریہ پاکتان کے وزیر خارجہ یورپ میں ابنے آقاؤں کے اشاروں پر جس طرح ناچ رہے ہیں اس سے پاکستان کے مسلمانوں کی مرون شرم سے مجل می ہے بسر حال جن خیالات کا اظمار برطانیے کے اس قدیم ممکوار نے کیا ہے پاکتان کے عوام کا اس سے ہر کز کوئی تعلق نہیں ہے میں وزیر اعظم پاکتان مسرسروروی سے مطالبہ کرتا ہول کہ وہ اس سلسلہ میں اپنی حکومت کی پالیسی غیرمہم الفاظ میں واضح کریں اور آگریہ ان کی حکومت کی پالیسی نہیں ہے تو میں ان سے ہر زور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے بے سمجھ اور اسلام وسٹن پاکتان کے بد خواہ کو فورا" پاکستان واپس بلا کر وزارت سے علیحدہ کر دیں میہ ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ انجمن اقوام متحدہ میں یا کسی جگہ پاکستان کی ترجمانی کر سکیں یا ونیا کے سامنے اسرائیل فرانس اور برطانیہ کی ورندگی کو پیش نظر کر سکیس پاکستان کے عوام کو سروروی صاحب سے کم از کم اس مسئلہ میں بہت کچھ امیدیں وابستہ تھیں محر شران کانفرنس کی رو کداو اور اکل حکومت کے وزیر خارجہ کے حضرات نے اس معاملہ میں بھی پاکستان کو اس طرح مایوس کر دیا ہے جس طرح وستور اسلامی اور طریق انتخاب......کے مسئلہ

یں عوام کو مایوی و پیزاری ہوئی تھی ان اقدامات سے ممالک اسلامیہ کے ولوں بی پاکستان کی طرف سے نفرت کے جذبات کی خلیج کو وسیع ترکرنے کا کام جو مسلسل جاری ہے اس کا مداوا پاکستان کے عوام اپنی ہمدردیوں سے کب تک کرتے رہیں گے وقت کا اہم ترین نقاضا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ایسے پاکستان و شمن اور اسلام کش افراو سے ملک کا پیچھا چیزا کیں ورنہ عوام یہ رائے قائم کرتے میں بالکل حق بجانب ہوں کے کہ یہ سروردی حکومت کی سوچی سمجی پالیسی کی ترجمانی کی جا رہی ہے ملک نون صاحب کو واضح الفاظ میں ہم یہ کمہ ویتا چاہتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کے لئے بمتر ہے کہ وہ ملکت اسرائیل ہی میں جو ان کے نزدیک قائم رہنے کیلئے وجود میں آئی ہے یا دیگی گذاری ہے اپنے آقادی کے زیر سایہ جن کی چاکری میں انہوں نے ساری زندگی گذاری ہے زندگی گذاری کے زندگی گذاری کے زندگی گذاری کے زندگی گذاری ہے دعود نواز اور انگریز پرست افراد سے جس قدر جلد پاک ہو جائے اس کی خوش دعمی ہو گی۔(روزنامہ انجام کراچی ۵/نومبر1904ء)

## يبود نوازوزير خارجه كوبر طرف كربيكا مطالبه

لاہور ۲۱/نومبر (ڈاک ہے) مجلس جمہوریہ اسلام کے کارکنوں نے مجہ اشرف
بھٹی کی صدارت میں ایک قرار داد پاس کی ہے جس میں حکومت پاکستان ہے مطالبہ کیا
ہے کہ وہ یو این او پر ندر دے کہ وہ فلسطین کے مسلم مہاجرین کو ان کے گھروں میں
آباد کرے اور وہاں ہے یہودیوں کو نکال کر ان حکوں کو در آمد کے جائیں جمال ہے
برآمد کے گئے تھے۔ قرار داد میں مغربی سا مراجیوں کی پر زدر فدمت کی گئی جو مشرق
دسطی میں اسرائیل جیسے ناسور کی پرورش کر کے عرب مسلمانوں میں ایک دائی خطرہ
دکھنا چاہتے ہیں۔ نیز مصر میں غیر مکی فوجوں کی موجودگی کو امن عالم کیلئے خطرہ قرار
دیا۔ اجلاس فیر مکلی فوجوں کے مصر سے انخلا میں تاخیر مغربی طاقتوں کو ایک خطراک
سازش قرار دیتا ہے ادر یو این او سے پر ندر مطالبہ کرتا ہے کہ مصر سے حملہ آدر
فرجوں کو فورا " نکالا جائے ایک ادر قرار داد میں ملک فیردز خاں نون کے ناعاقبت اندیشانہ
فرجوں کو فورا " نکالا جائے ایک ادر قرار داد میں ملک فیردز خاں نون کے ناعاقبت اندیشانہ

اور فیر ذمه وارانہ میانات کی ذمت کی گئی اور حکومت پاکستان سے مطابعہ کیا ہے کہ اسرائیل نواز وزیر خارجہ کو فورا ہر طرف کر دیا جائے اس کے علاوہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وولت سرلمہ اور معاہدہ بغداو سے فورا ہنگل جائے اور تمام اسلای ملکوں کا ایک اسلای ملکوں کا ایک اسلای بلاک بنایا جائے۔(۲۸/نومبرد ۱۹۵)ء جنگ کراچی)

فقیر مخلف خبری آپ کے سامنے لاآ جا رہا ہے آکہ آپ کو معلوم ہو کہ قادیانیت کسلم پروان چھ رہی تھے۔ قادیانیت کسلم پروان چھ رہی تھی۔ کراچی میں ختم نبوت کا جلسہ تھا خبرشائع نہ ہو سکی مجورا "کارروائی شائع کرانے کے لئے ذیل کا اشتمار جنگ کراچی میں شائع کرانا پڑا۔

مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تحریک تحفظ ختم نبوت کے بعد کراچی میں پہلا عظیم الثان جلسہ عام

مقام: ـ آرام باغ ـ آریخ: ـ ۲۳/ وتمبر۱۹۵۷ء

ون:۔ اتوار۔ پہلا اجلاس:۔ ۲ بجے سے ۳۰-۴ بج شام تک۔ ود سرا اجلاس:۔ ۳۰۔ کے رات سے ۱۱ بجے تک۔

الا علاء کرام اور اکی جماعتوں کی مسلسل جدوجد اور تحریک تحفظ ختم نبوت کی بھیجہ میں بھرا للہ ایک ایبا وستور مرتب ہو چکا ہے جسکی بنیاد پر دبی جماعتوں کا فرض ہے کہ دہ دین حق کی تبلیغ اور اللہ تعالی کے آخری نبی حضرت محمد مصلفے مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اکل رسالت کے تمام پہلوؤں کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں مندرجہ بالا اجلاس ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے مسلمانان کراچی سے التماس ہے کہ وہ ان جلسوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فراکر ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندھری ناظم اعلی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی۔ اور سید مظفر اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی۔ اور سید مظفر علی سٹسی ناظم اوارہ تحفظ حقوق شیعہ خطاب فرائیس گے۔

شعبه نشرو اشاعت: مجلس تحفظ فتم نبوت مقامل ریریو پاکستان بندر رود-

کراچی۔(۲۲/دنمبرده هو جگ کراچی) مجلس ختم نبوت کے سات رہنماؤں کا جھنگ میں واخلہ بند کر دیا عمیا۔

کمیانت ۲۸ د میر (نمائعه خصوصی) اطلاع کی ہے کہ حکومت مغربی پاکتان کے جلس تحفظ ختم نبوت کے متعدد رہنماؤں پر جعگ میں داخلہ پر پابئدی لگا دی ہے گاکہ دہ چنیوٹ میں ۲۸ دمیر کو ہونے دالی تبلیقی کانفرنس میں شامل نہ ہو سکیں۔ ان پابئد شدہ رہنماؤں میں حضرت مولانا محمد علی جائند حری۔ صاجزادہ سید فیض الحق۔ مولانا فلام غوث سرحدی۔ قاضی اصان احمد۔ مولانا لال حیین اخر۔ مولانا آج محمود۔ مولانا محمد القمان۔ مولانا محبلہ الحمین بھی شامل ہیں۔ صلح پولیس کے ذرائع کا کمنا ہے۔ مولانا محمد القمان۔ مولانا محبلہ کے موقع پر جماعت ختم نبوت کا چنیوٹ میں جلسہ رکھنا ایک سرارث ہے۔ لیکن چنیوٹ میں ان پابئد ہول کے خلاف شدید ففرت و حقارت پائی جاتی سرارث ہے۔ اور مولانا محمد القمان کے بابئدی کے باوجود بھی کل رات شامی سجہ میں تقریر کی۔ ہود کومت خواہ کتنی می بابئریاں لگاتی رہے۔ گزشتہ رات کے اجلاس عام میں معاجزادہ افخار الحن نے بھی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابئدیوں کے خلاف شخت ما احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ماجزادہ افخار الحن نے بھی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابئدیوں کے خلاف شخت ما ماجزادہ افخار الحن نے بھی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابئدیوں کے خلاف شخت ما میں ماجزادہ افخار الحن نے بھی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابئدیوں کے خلاف شخت ما جا رہا ہے۔

ہمارے نمائندہ کا کمنا ہے۔ کہ اب چنیوٹ میں ہر سال انسیں تاریخوں میں مسلمانوں نے تبلیغی کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ ربوہ کے مرزائیوں کی خانہ ساز نیوت کے تاریوہ کھولے جا سکیں۔ کانفرنس کے تین اجلاس آج بھی منعقد ہوئے۔ یہ کانفرنس ۲۹/د ممبر تک جاری رہے گی۔ کل رات شای مجد کے ارد گرد بولیس کی بھاری اور مسلح جمعت ہموہ دی رہی۔ تاہم کانفرنس کے دوران کوئی ناخوش گوار داقعہ شمیں ہوا۔ (روزنامہ غریب لاکل پور ۲۹/د ممبر ۱۹۵۹ء)

#### مقدمه روداد مجلس ۱۳۵۵ مطابق ۱۹۵۵

اس میں سال بحرکے کام کا خلاصہ آگیا ہے۔ پیش خدمت ہے

الحبد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده و على اصحابه الذين اوفوا عهده

الله تعالی نے بی نوع انسان کی ہدایت کیلئے انبیاء علیم الملام کا سلسلہ شروع فرایا

سب سے پہلے پینیبر حفرت سیدنا آدم علیہ الملام ہیں اور سب سے آخری پینیبر رحمت المسالمین فضح المذہبین خاتم البنین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه والد و سلم ہیں۔ الله کی طرف سے آپ کے بعد کوئی نی یا رسول مبحوث نہیں کیا جائیگا۔

و سلم ہیں۔ الله کی طرف سے آپ کے بعد کوئی نی یا رسول مبحوث نہیں کیا جائیگا۔

الم اصلی متواترہ اور اجماع المنیادی اور اجماعی صفیدہ ہے جو قرآن مجمد کی مرجع آیات اور اصلی متواترہ اور اجماع المت سے جاہت ہے اس میں کی تم کی آویل اور ددہ بدل کی قصاء کوئی مخوائش نہیں۔ مئلہ ختم نبحت قرآن و صدیث میں متحدد مقالت پر بدل کی قصاء کوئی مخوائش نہیں۔ مئلہ ختم نبحت قرآن و صدیث میں متحدد مقالت پر بیان کیا گیا ہے صرف برکت کیلئے وہ تمن مقالمت تحریر کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے الیوم ا کملت لکم دینکم وا تعمت علیکم نعمتی ووضیت لکم باری تعالی ہے الیوم ا کملت لکم دینکم وا تعمت علیکم نعمتی ووضیت لکم الاسلام دیناہ آج میں نے تمارے لئے تمارا دین کمل کر دیا ہے اور تم پر اپی الاسلام دیناہ آج میں نے تمارے لئے اسلام کو پندیدہ دین قرار دیا

ورمری جگہ فرلیات ماکان معمدایا احد من رجالکم و لکن رسول الله و ملی الله و الله و سلم خاتم النبین وکان الله بکل شئی علیماء حفرت محم ملی الله علی داله دسلم تمارے مردوں میں سے کی کے بلپ نمیں۔ لیکن الله کے رسول اور آخر السین بیل اور الله تعالی بر آیک چر کو جانے والا ہے۔ حضور مرود کائنات ملی الله علیہ دالہ دسلم نے خاتم النبین کی تشری اور مسئلہ ختم نبوت کی وضاحت ہیں ارشاد فرائی۔

رجہ۔ میری اور انبیا سابھین کی مثل ایسے محل کی س ہے جو نمایت خوبصورت بنایا گیا ہو۔ مگر اسمیں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ تعجب سے اس محل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیل چھوڑ دی گئے۔ سو میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا ہے اور وہ عمارت مجھ پر ختم ہوئی اور رسولوں کا سلسلہ بھی مجھ پر ختم ہوا۔ (متنق علیہ)

## حضورا کی پیشین کوئی

مخر صادق حنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ خربھی دی کہ میرے بعد میری امت سے کچھ لوگ وعوی نیوت کریں گے لیکن وہ کذاب اور وجال مو تنظمہ میرے بعد کوئی نی نمیس آئیگا۔ کیونکہ میں اللہ کا آخری نی ہوں۔

چنانچہ حنور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد۔ سیکون فی استی کفاون ثلاثون کلیم ہوئے ہوئے ہوئے کہ است عمل تمیں بوے کلیم ہوئے اللہ وفا خاتم النہين لا نبی بعدی میری امت عمل تمیں بوے بوے کذاب فاہر ہوں گے ان عمل سے ہر آیک یہ خیال کریگا کہ وہ اللہ کا نمی ہے طلائکہ عمل فاتم التمین ہوں اور میرے بعد کوئی نمی ہے۔

حنور ملی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کی لوگوں نے میے مدی کی اور رسول ہوئے کے دعوے کئے اسلام کے ابتدائی دور بی جی میل کذاب نے دعوی نیوت کیا وہ حنور کی نیوت کا اقرار کرتا تھا۔ اسکا موذن افان جی اشدائ می رسول اللہ کتا تھا۔ چند بی دنوں جی اس کے بیردکاروں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ می تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے خلافت کے بعد سب سے پہلا کام بی کیا کہ میلر کذاب کے فتد کی محرک کیا کہ میلر کذاب کے فتد کی ختر کی کیا گئے ایک لشکر خلد بن ولید رضی اللہ عند کی سرکدگی جی روانہ کیا جی نے مسلمہ سے یہ وریافت کے بغیر کہ اس کی نبوت ظلی ہے یا بدوری اسکے پاس اپنی نبوت کے دلائل یا مجزات ہیں یا نسیس۔ جمل کیا جزار ہا صحابہ کرام شمید ہوئے اور بلا تر مسلمہ کذاب اینے اٹھا کیس بڑار بیردکاروں سمیت قتل ہوا۔

یہ پہلا اجماع امت تھا جو مسئلہ ختم نیوت پر ہوا۔ کہ مدمی نیوت کو قتل کر دیا جائے۔ بعد ازاں جمل کمیں بھی کمی شق انل نے دعوی نیوت کیا اہل حق نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا لور اس کے فتنہ سے امت محریہ کو پچلا۔ آریخ شام ہے ظفاء سلاطین نے مرعیان نبوت کا دی حشرکیا جو مسلمہ کذاب کا صدیق اکبڑنے کیا تھا۔

#### متنبى قلريان

مفلوں کے زوال کے بعد جب برطانوی استعار نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تو تلویان کے گلوں میں ایک مخص مرزا غلام احمد ولد غلام مرتشلی نے وعوی نبوت کیا۔ برطانوی حکومت نے ابی مخصوص مصلحوں کیلئے اس فتنہ کی پشت بنائی کی۔ مرزا غلام احمد اور اسکے پیروکاروں نے اندرون اور بیرون طلب برطانیہ کیلئے خیرسگل اور جاسوی کی خدمات سر انجام دیں برطانوی استعار نے تادیانی نبوت کی ترقی اور استحام میں ہر ممکن مد کی اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کے لئے مرزائیت کا ایک عظیم فتد بیا ہو کیا۔ ونیا عالم اسبب ہے قاور مطلق این بندوں کی اسبب بی سے مدد کرا ہے جنگ بدر میں فرشتوں کی امداد اس وقت نازل ہوئی جب تین سو تیرہ مجلدین اسلام کفرو باطل کے مقابلہ میں مف آرا ہو گئے شب اجرت کفار مکہ کی آمکسیں اس وقت بیار ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مٹی کی مفعی مشرکین سیطرف مھینکی چانچہ مرزا کے فتنہ سے امت محربیہ کو بچانے کیلئے رب العزت نے اپنے مقبول بندول کو اس طرف متوجہ کیا اور وہ فتنہ مرزائیت کے استیصل کیلئے میدان عمل میں آئے اس سلسلہ میں جمال تک انفرادی کوششوں کا تعلق ہے علامتہ العصر فرید الدهر آبته من آیت الله حعرت مولانا سید محمد انور شاه صاحب تشمیری نور الله مرتده و معرت مولانا شاء الله صاحب مرحوم امرتسري- معرت پير مرعلي شاة صاحب كوازوي مولانا محر حسين صاحب بالوی۔ مولانا عبد القاور صاحب لدحیانوی۔ مولانا محد علی صاحب مو تھیری کے اساء مرای بالخصوص قلل ذکر ہیں۔ ان حضرات کی انفرادی کوششوں کے مد مقاتل مرزائیت ایک منظم اور مضبوط جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کو ممراہ کر رہی تھی۔ اور حکومت برطانیے کے وسیع ذرائع اسے برابر بروان جمعا رہے تھے۔ ان مخدوش ملات کے پیش نظریہ مرورت محسوس کی منی کہ فتنہ مرزائیت کے استیصل کیلئے منظم اور اجتای جدوجد کی جائے چنانچہ مجلس احرار اسلام نے شعبہ تبلیغ کا قیام عمل میں لا کر اس جدوجمد کا آغاز کیا اور مرزائیت کے مرکز قلایان می کو اس شعبہ تبلیغ کا مرکز بنایا

## علامه سید محمد انور شاه صاحب تشمیری سابق صدر مدرس دار العلوم دیوبند

جوں جوں ملک میں مرزائیت کا سیلاب برمہ رہا تھا توں توں اہل نظراس فتنہ کو بری طرح محسوس کر رہے تھے چنانچہ مولانا سید محمہ انور شاہ صاحب حشمیری رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنی جگہ بیر فکر مند سے یمال تک کہ ان پر ایک ایبا دور بھی آیا کہ متواز کی راتوں کی نیند حرام ہو گئے۔ لیکن ایک وفعہ وضو کرتے ہوئے منجانب اللہ ان پر بیہ حقیقت منکشف ہو گئے۔ آپ عزم و استقلال سے کام کرتے رہیں۔ انشاء اللہ فتنہ مرزائیت ونیا سے ختم ہو جائے جس پر انسی اطمینان قلب نصیب ہوا اور وہ بے چینی عاتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے ابنا یہ معمول بالیا کہ ذہبی اور سای مخصیتوں کو اس مسئلے کے لئے موٹر کام کرنے پر آمادہ کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی ای جدوجمد کا متیجہ تھا کہ ایک طرف حضرت امیر شریعت اسد اللہ الباری حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری متعنا اللہ بطول حیامہ نے بوری زندگی فتنہ مرزائیت کے استیصال اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لئے وقف کر وی اور دوسری طرف محکیم الامت علامہ اقبل مرحوم نے حضرت انور شاہ صاحب کی ملا قاتوں اور اس مسئلہ میں اکل خصوصی راہنمائی سے متاثر ہو کر مرزائیت کے خلاف جدوجمد کی۔ مرزائیت کے خلاف نظمیں اور مضامین تحریر کئے اور نہ صرف بیا کہ حکومت برطانیہ ے مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار وینے کا مطالبہ کیا بلکہ انجمن حمایت اسلام اور تشمیر سمین سے مرزائیوں کو نکل باہر کر کے عملی طور پر اس بات کا جوت ویا کہ مرزائی مسلمانوں سے علیمہ ہیں۔ اور جب بماولیور میں مرزائی مرد اور مسلمان عورت کے محع نکاح کا تاریخی مقدمہ شروع ہوا تو حضرت علامہ تشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں حمری دلیسی فی مسلمانوں کی طرف سے عدالت میں دلائل اور براین میا کے اور باوجود باری و نقابت کے عدالت میں تشریف لاتے رہے جب مقدمہ طول پکڑ گیا۔ اور ادھر

حضرت شاہ صاحب بیار پڑ مجے تو مولانا محد صادق صاحب بدادلوری کو فرایا کہ آگر میری زندگی میں مقدمہ کا فیصلہ ضرور سا دینا۔ دیری قبر پر آگر اس مقدمہ کا فیصلہ ضرور سا دینا۔ حضرت شاہ صاحب کی اس وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد مولانا محمد صادق صاحب نے ویو بند پہنچ کر آپ کی قبر بر مقدمہ کی مسلمانوں کے حق میں کامیابی کا فیصلہ سنا ویا۔

#### بثارتين

میقدہ فتم نبوت کی حفاظت کیلئے خود آخضرت ملی اللہ علیہ والہ وسلم نے بعض بزرگوں کو خصوصی بشار تیں دیں اور اس کام کی شخیل کے لئے انہیں آبادہ فرمایا۔ مولانا محمد علی موقیری مرحوم کو ایک وفعہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت نعیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا محمد علی تم یمل جرے میں بیٹھ کر وظائف میں مشخول ہو اور میری نبوت پر کتے حملہ آور ہیں۔ مولانا محمد علی صاحب مرحوم موتگیری نے اپنی بقیہ زندگی اس فتنہ کے استیصال میں برکر دی۔ اس طرح حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب ورخواس کو مجمی آ نحفرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خواب میں کی ارشاد فربایا اور ساتھ ہی حضرت امیر شریعت سید عطاء شاہ صاحب بخاری کے نام پر بیغام دیا فربایا اور ساتھ ہی حضرت امیر شریعت سید عطاء شاہ صاحب بخاری کے نام پر بیغام دیا کہ مسئلہ فتم نبوت کے سلسلہ میں جو خدمات سرانجام دے دے ہیں انہیں ترک نہ کہ مسئلہ فتم نبوت کے سلسلہ میں جو خدمات سرانجام دے دے ہیں انہیں ترک نہ

ای سعادت بزور بازد نیست آنه عشد خدائے بخشده جمعه گیر جدوجهد

یہ آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی توجہ کا بی جتیہ تھاکہ ملک میں مرزائیوں کی خاف میں مرزائیوں کی خاف ایک منظم اور جمہ گیر جدوجہد شروع ہو گئی اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ متحد و متغق ہو کر سر گرم عمل ہو گئے چنانچہ اخبارات ورسائل اور ووسری مطبوعات کے ذریعہ تحریری طور پر اور ملک کے گوشے گوشے میں عوای اجتماعات منعقد کر کے تقریری طور پر فند مرزائیت سے عوام کو آگاہ کیا گیا خصوصی وفودکی معرفت ارباب حکومت کو

اس فتنہ سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مطابہ کیا گیا کہ وہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار ویکر مستقل طور پر عقیدہ ختم نبوت کا شخط کریں اس وقت کے ارباب حکومت کی عاقبت نا اندائی سے یہ جدوجہد ۱۹۵۳ء کی تحریک شخط ختم نبوت پر منتج ہوئی۔ لاکھوں عقیدة مندان ختم نبوت نے ارباب حکومت کے جبو تشدہ کا پورے مبرواستقامت کیا تھ مروانہ وار مقابلہ کیا۔ اور بالا فر مرزائیت کا وہ بوھتا ہوا طوفان رک گیا۔ اندرون اور بیرون ملک کے لوگ مرزائیت کے صبح خدوفال سے واقف ہو محلے مابق وزیر فارجہ ظفر اللہ اور اسکے بعض ہامیوں سے ملک کو نجلت حاصل ہو می اور مرزائیوں کو فارجہ ظفر اللہ اور اسکے بعض ہامیوں کا منہ دیکھنا برا۔

#### نئے عزائم ومقاصد

آگرچہ ۱۹۵۳ء کی تحریک تحفظ ختم نبوت سے قبل تحفظ ختم نبوت کے تام پر باکتان میں ایک منتقل جماعت موجود متی لیکن اس کا نظم و ضبط اور وائرہ کار کانی وسعت طلب تھا۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا باقاعدہ وستور وضع کر کے جماعت کی از سر نو تفکیل کی مئی جماعتی وستور کی روشن میں ملک کے محوشے محوشے میں ما تحت جاعتیں قائم کی مکی اور کراچی سے بٹاور تک بدے بدے شرول میں مبلنین مجلس تحفظ ختم نبوت کا تقرر عمل میں لایا حمید اس وقت اٹھائیس مبلنین کی ایک جماعت معروف عمل ہے جن کے جلہ مصارف جماعت کے ذمہ ہیں۔ مبلغین مجلس ان علاقول میں بھی تبلینی فرائض سر انجام دیتے ہیں جمال اکمے مصارف اور ضروریات کا کوئی کفیل نمیں ہو ک۔ مجلس اینے اغراض و مقاصد اور پروگرام کے لحاظ سے بورے دین کی تبلیغ و اشاعت کی جماعت ہے صرف مسئلہ تحفظ ختم نبوت تک اس کی مسامی کا انحصار نہیں ہے سئلہ ختم نبوت کی اشاعت و حفاظت اور تروید مرزائیت اس کا اولین فرض ہے مرزائیت کے علاوہ ملک کے دوسرے ممراہ فتنوں سے بھی غافل نسیں ہے جو دین حنیف میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں مجلس کے مبلغین کو ان دو سرے محمراہ فرقول کی ورد اور اسكے اثرات سے ملت كو يجانے كى تربيت كا بورا انظام كرويا كيا ہے۔

### مجلس کے اجتماعات

اں مال ملک کے کونے کونے میں مجلس کے تبلیقی اجتمات منعقد ہوئے بن مبل مبلغین و اراکین مجلس نے اصلاح عقائد و اعمال مسئلہ ختم نبوت اور تروید مرزائیت مرورت حدیث و فتنہ انکار حدیث عصمت انبیاء فضائل محلبہ اتحاد بین المسلمین مطالبہ تحفظ ختم نبوت اور اسلامی نظام حکومت کے موضوعات پر تقاریر کیس مجلس کے تنظیمی امور پر خور و فکر کرنے کے لئے مجلس شوری کے سال میں دو اجلاس منعقد ہوئے۔

ملک کے طول و عرض میں عام تبلینی اجماعات اور جلسوں کے علاوہ مجلس کی طرف سے لا نلپور اور ملکن میں آل پاکستان عظیم الشان کانفرنسیں منعقد ہو کیں جن میں ملک کے دو سرے علائے کرام کے علاوہ حصرت امیر شریعت صدر مجلس نے بیاری و نقاجت کے بوجود شرکت فرمائی۔ ان کانفرنسوں میں مجلس کیطرف سے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ وہرایا کیا۔

تبلیخ و اشاعت اسلام کے لئے بعض علاقوں میں مبلنین و اکابرین مجلس کی طرف سے طوفانی دورے کئے گئے چنانچہ مولانا محمد علی صاحب جائندھری' مولانا لال حسین صاحب اخر' مولانا عبد الرحمٰن صاحب میانوی' مولانا محمد شریف صاحب بماولوری نے مبلنین علاقہ سندھ کی معیت میں سندھ ڈویرٹوں کا دورہ کیا۔ ای طرح کوئٹ پٹاور اور مبلولور کے ڈویرٹوں میں لاکھوں انسانوں تک مجلس کا پینام پنچایا گیا۔

### لزيج

چونکہ ملک کی اکثریت اور عظیم آبادی باخواندہ ہے اس لئے مبلنین کی معرفت تقریری نشرو اشاعت کی طرف مجلس کی زیادہ توجہ رہی ہے لیکن اس کے بادجود نشرواشاعت کی طرف سے غفلت نمیں برتی مئی۔ ہزار ہا پوسٹر اور اشتمارات مرکز اور ماتحت جماعتوں کیسفرف سے شائع کے مئے۔ رو مرزائیت اور رو انکار حدیث کے سلسلہ میں شائع کردہ کیبیں اور ٹریکٹ عوام تک پہنچائے مگئے۔ وستور ساز اسمبلی کے اراکین اور بر مراقتدار

تعلیم یافتہ طبقے کو مرزائیوں کی بوزیش سمجھانے کے لئے راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا فیملہ "مرزائی فیرمسلم" بیں امحریزی اور اردو میں شائع کیا کیا۔

مجلس تخط فتم نوت کے ظاف مودودی صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے جو مم شروع کی محق اس کا جواب دینے کے لئے بیان صادق' جائزہ' دعوت مبالم،' شرکتوں کی صورت میں شائع کئے محک

#### مفكلات

لا يزال من امتى امته قائمته با مر الله لا يضر هم من خذهم و لا من خالهم حتی یا تی امر الله و هم علی ذا لک مجل کے کارکوں رینماؤں اور مبلخین نے انی شبنہ روز محت سے جماعت کے لئے بے بناہ کام مرانجام دیا لیکن حومت اور ممراہ عاموں کی طرف سے موانع اور مشکلات کی دیواریں حائل کرنے کی کوشش کی عی۔ امسال حکومت کیفرف سے مجلس کے صدر امیر شربعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور ناهم مجلس مولانا محر علی صاحب جاند حری مولانا لال حسین صاحب اخر مولانا محد فقمان صاحب مولانا محد شريف صاحب بماوليوري مولانا خليل الله صاحب ياني ي اور مولانا فيض الحن صاحب تنوير "مولانا عبد الرحل ميانوي" سائيس محمد حيات صاحب پروری اور ماتحت جماعتوں کے متعدد کارکنوں پر سیفٹی ایکٹ کے تحت بارہا مخلف مقدات مخلف قتم کی پابندیال اور نظر بندیال عائد کی محکی جنیس جاعت نے نمایت مبرو استقامت سے برداشت کیا حکومت کے علادہ موددی جماعت کے لیڈردل اور اخبارات نے گذشتہ تحریک خم نبوت سے کی گئی این غداریوں پر بردہ ڈالنے کے لتے مجلس ختم نبوت کے اکابرین اور کارکنوں کے ساتھ سوجی سمجی سکیم کے تحت البھاؤ مروع کیا اور نی سبیل الطاغوج افتراق بین المسلین کا کردار ادا کیا مجلس نے وستور اسلامی اور مطالبہ تحفظ فتم نوت کی تحریک کے چین نظر مصالحت اور خاموثی کی پالیسی اظلیار کی۔ لین جب معالمہ مد سے گذر کیا تو باامر مجوری ان کے ممراہ کن یرہ پیکنڈے کی ضروری باتوں کا بیان صادق وغیرہ شائع کر کے جواب دیا حمیا ادر اصلی

هیقت سے ملک کو آگاہ کیا۔

# بلوچی، سندهی اور پشتو میں تبلیغ

مجل کا وائرہ کار اس سے قبل زیادہ تر انسی علاقوں میں تھا جمال پنجائی اور اردد زبان بدل اور سجی جاتی تھی۔ لیکن جماعت نے محسوس کیا کہ پنجاب اور بمادلیور کے دور نور میں مرزائیت نے منہ کی کھانے کے بعد بلوچنتان اور سندھ کے دیک علاقہ کو اپنی ارتداد کی سرگرمیوں کے لئے منتخب کر لیا ہے تو مجلس نے سندھی بلوچی اور پشتو زبان میں تبلغ و اشاعت کرنے والے مبلئین کی خدمات حاصل کر لیں۔ اور اس طرح اسانی مشکلات پر تابو پالیا گیا چنانچہ اس وقت سوئی گیس کے دورداز علاقوں میں فتنہ ارتداد کو ردکنے کے لئے مجلس کا پینام پہنچا جا رہا ہے۔

## عربى مدارس اور مجلس تحفظ ختم نبوت

چونکہ مجلس تحفظ فتم نبوت کا مقعد اشاعت و حفاظت اسلام ہے اور اس سلسلہ میں عبی مدارس بھی تعلیم و تدریس کی قاتل قدر خدمات سرانجام دے رہے ہیں اس لئے مبلغین اور اکابرین مجلس نے مدارس عربیہ کے سلانہ جلسوں میں شرکت کر کے ان سے بورا بورا تعلون کیلہ

علادہ ازیں ان عبی مرارس میں پڑھنے دالے طلباء کو فرق باطلبہ سے ردشتاس کرایا جاتا ہے اسل حضرت مولانا احمد علی صاحب الهوری اور مولانا غلام اللہ خات صاحب راولینڈی کے قارغ التحسیل سینکٹوں علائے کرام کو مولانالل حسین صاحب اخر کے مستقل قیام کرکے فرق باطلہ کی تردید کے لئے تیاری کرائی۔

# ملى دستور اور مجلس تحفظ ختم نبوت

امسال ملک میں ووبارہ وستور ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا ممیا اور از سرنو وستور سازی کا کام شروع ہوا۔ چونکہ پاکستان میں ند مب اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی ترتی کا انحصار بت حد تک ملکی وستور کے جنی بر کتب و سنت ہونے اور اس طرح مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا دارددار بھی دستور کے مسلد سے دابست ہے اس لئے مملد سے دابست ہے اس لئے مملس کے اس مللہ میں اپنی ذمہ داری سے حمدہ برا ہونے کی پوری کوشش کی۔

تمام مبلنین اور کارکنوں کو ہدایات بھیجی گئیں کہ وہ خود اور دوسری جماعتوں سے مگر اسلای فظام حکومت کیلئے سی کریں اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجانی دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے بذریعہ تار و خلوط مطالبہ کیا گیا۔

## معرت مولانا عمس الحق صاحب افغاني

میل تخط خم نوت پاکتان کیلئے یہ بات باعث عرت و افخار ہے کہ خدوم کرم حضرت موانا میں الحق صاحب سابق وزیر معارف قلات نے جماعت کی رکنیت قبول فرائی ہے۔ تمام خدام مجلس آپ کی رکنیت کو اپنی سر پر کی تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے وعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو موانا موصوف سے استفاق عاصل کرنے کی توفق بخشہ

## اکابرین کرام کے خطوط

محزم المقدد ذيد مجركم

الملام علیم ورحمتہ اللہ نجریت مطلوب نعیب کرای نامہ مرقومہ ۱۱.۵۲ موصول ہو کر کاشف احوال ہولہ تیل دعوت کے سللہ میں عرض ہے کہ آئدہ بحوری و فروری تک میں ہوجہ مرض ضعف کے قاتل سنر نہیں اس کے بعد شرط صحت انشاہ اللہ تعالی شرکت کر سکول گلہ مجلس مرکزیہ فتم نبوت اشاعت و بتاء دین کے سلیلے میں جو مسائی کر ری ہے ان می قلب بور ممور ہوا۔ اللم زد فرد بارگاہ التی میں وعا ہے کہ همرت و اعالت التی شائل حل ہو۔ اور جادہ رضا التی پر استقامت کی توفیق فیصب ہو۔

احتر عمش الحق افغانی عفا الله عنه ترتک زئی مسلع پیماور مخدوى و كرى حفرت مولانا احد على صاحب دامت معاليكم

السلام عليم ورحمت الله - آپ كى خدمت بين اس امركى مباركباد بيش كرآ اول كه الله تعلق ورحمت الله - آبك فدمت بين اس امركى مباركباد بيش كرآ اول كه الله تعلق وى تعلق كى تعلق وى الله عليم الله يوتيه من يشا ، والله فوا لفضل العظيم اور ب حد ممنون الول كه آب في حدرت مولانا للله حين صاحب اخركو جرود فرقه بلك بالملم مرزائيه اور مودودت كى كباول ك اقتبالت بيش كرف كه في لامور متعين فربايا كاكه ووه تغييرين آمده علاء كرام كو ان س آگاه كرين-

الحمد للا حفرت مولانا ممدح نے بدی ہت اور محت سے ٣٥ علما کرام کو ان افتابہ است مطلع فربلا اور وہ بورے طور پر مطمئن ہو کر وہ مجے ہیں محوا کہ آپ مدے مطلع فربلا اور وہ بورے طور پر مطمئن ہو کر وہ مجھ جیں محوا کہ آب اور سالام کی تائید اور فرق بائے باطلم کی تردید کریں گے

میں درخواست چیش کرتا ہوں کہ آئدہ مجی دورہ تغیر میں شال ہونے والے علماء کرام کو اس اعزاز سے سرفراز فرائیس کے کہ حضرت موانا لال حین صاحب اخر کو چند دن کی مخصوص تعلیم کے لئے لاہور تشریف کی تکلیف دیا کریں گے۔ فقط احتر الائام اجمد علی عفی حد

٢١/زيقو ١٤٨ع ٨ يولالك ١٩٥٥

## ختم نبوت كانفرنس سركودها

حب اعلان مرگودها میں ۹/۸ اور ۱۰ نومبر کو مجلس تحفظ فتم نبوت کے زیر اہتمام ایک ناریخی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مغربی پاکستان سے چیدہ چیدہ علائے کرام ' مفتیان دین ' مبلنین اسلام اور مجلدین مجلس تحفظ فتم نبوت نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے پانچ عام ببلک اجتماع ہوئے جو تعورے تعورے وقت کے ساتھ منعقد ہورہے تھے۔ اور جن سے قربا ' ڈیڑھ دو لاکھ نفوس نے استفادہ کیا۔ اس اجلاس علی علائے کرام نے ۲۲ گھنے مسلمانان پاکستان سے خطاب کیا۔

مجلس کی طرف سے مدعوین کے لئے قیام و طعام کا انتظام تعلد جس کی محرانی مخطخ عبد العزیز الدی محرانی مخطخ عبد العزیز الدی محر الدی محرانی قربات ۱۳ نومبر سے ۱۰ نومبر سے الدی میں میا کیا۔ اور قربیات جار صد حصرات کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔

کانفرنس کے پنڈال میں مولانا محمد یوسف صاحب نظیری زیر محرانی میں وفتر معلولت عامد قائم کیا گیا۔ جمل سے ہر فرو بشر کو اجلاس کے اوقات علائے کرام کی رہائش گاہ کا پتد نے آنے والوں کے فمرنے کی جگہ اور مزید آنے والے معزات کی آمد کے متعلق سمجے اطلاعات بم پنچائی جاتی تھیں۔

پدال کے اندر ایک طرف دئی کتب کی فروشت کے پانچ مثل تھے۔ جنوں نے قریا میں اور بیا کی کتب فروشت کیں۔

علمائے کرام اور مبلغین تحفظ فتم نبوت کے علاوہ قریبات دو سو علمائے اسلام نے پنجاب' سندھ' صوبہ سرحد' بماولپور' قلات اور کراچی نے بھی شرکت کی۔

کانفرنس کے پہلے دو سرے اور آخری اجلاس میں قریبا میں جالیس جالیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی۔ اجلاس متواتر ساڑھے سات کھٹے جاری رہا۔ جس میں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد علی صاحب جالند حری نے متواتر پانچ کھٹے اور وس منٹ تقریر کی۔

اس کانفرنس میں جن علائے کرام نے تقاریر فرائیں ان میں مولانا غلام فوث صاحب سرحدی۔ مولوی عبد السار خال نیازی مولوی احمد علی لاہوری مولانا عبد الرحمٰن میانوی مولانا حبیب اللہ مولانا محمد لقمان مولانا مظر علی اظر طافظ عبد اللہ ورخواسی مولانا مش الحق قلاتی مولانا محمد رمضان مولانا لال حسین اختر اور مولانا محمد علی جاندهری کے نام قابل ذکر ہیں

عوام میں مولانا محمد عبد اللہ درخواسی ادر مولانا عمس الحق قلاتی کے علادہ مولانا محمد علی جالند هری کی تقاریر کو بہت سراہا گیا۔ جو ہر تشم کی سیاں آمیز شوں سے پاک ادر براہ راست نضائل و کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں۔ اور جن میں اسلام قرآن و سنت اور ہماری عمومی و خصوصی زندگی کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ ووسرے علاء بھی اس کانفرنس میں حتی الوسع سیاست سے وور بی رہے اور کسی فرقے یا فرد و احد پر بستان طرازی کی کوشش نہ کی حجی۔

ذکر اسلام کے علادہ اس کانفرنس میں جناب منیر کی تحقیقاتی رپورٹ کے مختلف پہلوؤں پر تفقید کی گئی۔ اور مسٹر حسین شہید سروروی کے رویہ پر سخت کلتہ چنی کی گئی۔ ایس السی افسران کو ضرور ہوف تفقید بنایا گیا۔ جنوں نے قلوانیوں یا عیمائی مشنریوں کے علاوہ شیعوں کو تو جلے کرنے کی اجازت ویدی۔ لیکن مجلس تحفظ نبوت کے جلوں کے افتقاد پر دفعہ ۱۳۲۲ کا سارا ڈھویڈ لیا تھا۔

کانفرنس میں شید سی فسلو کی سختی سے ندمت کی گئد نیراطاس میں موضع بلالی سند محت کی گئد نیراطاس میں موضع بلالی سند جھنگ میں معرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا مجمد بنانے اور جلانے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ اور حکام سے فی الفور ان لوگوں کے ظاف سختی سے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔

#### طريق انتخابات

مولانا محر علی جاند حری نے اپی تقریر میں جداگانہ اور کلوط انتخابات کی موجودہ بیت ترکیمی کو اسلام کے قطعا" ظاف قرار دیا۔ اور کما کہ چوں کہ دونوں ناجائز ہیں۔ النوا اول تو انسی اسلام کے مطابق بطیا جائے درنہ اگر یہ ناجائز می دہنے ہیں تو جداگانہ انتخابات دائج کیا جائے لین جداگانہ علی چیش کرتے وقت مرزائیوں کو قطعا" فراموش نہ کیا جائے کہ یہ فیر مسلم ہیں۔ اور اگر ایسانہ کیا گیا تو پھر حکومت کو مسلمانوں کے جذبات سے بھی آگاہ رہنا چاہئے۔

#### مولانا عبد الستار نيازي

مولانا عبد الستار نیازی نے اپی تقریر میں مطالبہ کیا۔ کہ حکومت اس بل میں اس امرکی واضع ترمیم کرے کہ خاتم النین کا منکر مسلمان نہیں ہے نیر مرزائی فیر مسلموں کی فرست میں لکھے جائیں۔ مولانا محر لقمان نے اپنی تقریر میں کملہ کہ ہمارا حقیدہ گولیوں سے ختم نہیں کیا جا
سکت بلکہ صرف ای صورت میں ہم خاموش رہ سکتے ہیں۔ کہ دین محمہ صلی اللہ علیہ
والہ دسلم کی صحح تقیل کی جائے۔ اور نبوت کے جموٹے مرعیوں کے ساتھ وہی حشرکیا
جائے جو افغانستان والوں نے کیا تھا۔ مولانا نے کملہ کہ ہم غلط پروپیگنڈے کا شکار بھی
نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ فیروز خال نون نے شروع کرایا تھا۔ ختم نبوت پر پاہمریاں فیروز
خال نون نے لگوائی تھیں لیکن الزام مسلم لیگ پر لگایا تھا۔ طلائکہ ان ونول یہ خود وزیر

#### مولانا مثمس الحق

مولانا عمس الحق قلاتی نے فرملیا کہ اس مسئلہ کا فیصلہ اقتدار کی کولیوں سے نہیں ہو سکت بلکہ اس کا واحد حل تغییل وین محمر ہے۔ آپ نے کما کہ پاکستان اسلام کے نام کا وصندورہ بیٹا کیا۔ محر افسوس کہ عمل اس کے بالکل بر عمس ہو رہا ہے

# مولانا مظهرعلى اظهر

مولانا اظر علی نے کما۔ کہ تیرہ سو سل ہیں متعدد اچھے اور برے سے برے مسلمان باوشاہوں نے حکومت کی اریخ نے ان پر سخت سے سخت الزات عائد کے۔
لیکن فیر مسلم مورخ بھی اس امر کے گواہ ہیں۔ اور تاریخ شاہر ہے کہ بدنام ترین مسلمان باوشاہ بھی کی جموٹے نبی کو بداشت نہ کرسکا۔ اور جمال کی نے سر اٹھایا اسے کچل دیا گیا۔ حالاتکہ اس وقت مسلمان باوشاہوں کے ملک اسلامی ملک نہ کملاتے تھے لیکن مقام افروس ہے کہ ہمارے پاکستان ہیں جے ہم نے اسلام کے نام پر ماصل کیا تھا۔ یہاں ہر روز جموٹے نبی پیدا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ماصل کیا تھا۔ یہاں ہر روز جموٹے نبی پیدا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور آگر کوئی اللہ کا بری احتجاج کرتا ہے۔ تو اس کے سینہ کو گولیوں سے چھانی کر دیا جاتا

مولانا نے جزل اکبر خال کی پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے کماکد مجھے افسوس ہے۔ کہ

قوم کا ایک مجابد تشمیر کے لئے تو دل میں تڑپ پاکر نئی پارٹی بنا بیٹھا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس نے اپنے منشور میں منکرین خاتم النبین کے لئے ذکر تک بھی نہیں کیا۔

## مولانالال حسين اختر

مولانا لال حین اخر نے کمل کہ جن تو حکومت کی پالیسی کو آج تک نہیں سمجھ سکا آگر آج ہم یہ کمہ دیں کہ مرزائی کافر اور مرزا دجل تو ہمارے ظاف یہ کمہ کر تم نے ایک فرقہ کے عالم کی بے مرزائی کافر اور مرزا دجلایا جاتا ہے۔ لیکن آگر مرزائی ملک کی تقسیم کو غلط کمہ کر ساڑھے سات کروڑ انسانوں کا ول دکھائیں لینی پاکستان کی روح کو تڑپائیں اور ملک کے آئین کی وجمیاں اڑائیں۔ تو انسیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور تعزیرات پاکستان کی تمام وفعات اس موقع پر خاموش تماشائی بن جاتی ہیں۔ اور سیفی سیکورٹی ایکٹ کی وفعات منسوح دکھائی وینے لگتی ہیں۔ مولانا محمد علی جائدھری کی اس تقریر میں حکومت مغربی پاکستان کے ایک ذمہ دار افسر پر الزام لگایا کہ انہوں نے سندھ کے سمرایہ واروں اور زمینداروں سے دو لاکھ روپیہ اکشا کر کے مولوی محمد علی لاہوری پارٹی والے مرزائی کو دیا تھا۔ جس کا گواہ موجودہ مرکزی حکومت کا ایک وزیر ہے

کیا حکومت اس کی تحقیقات کرائے گی۔ اس کانفرنس کی سب سے بری خصوصیت یہ متنی کہ اس میں عوام نے بہت منبط و تحل و وسلن کا مظاہرہ کیا۔ اور اپنے علائے کرام کی باتوں کو نمایت مخاط رہ کو سنتے رہے۔ کانفرنس میں پولیس کا انتظام نمایت شاندار تھا ضلع پولیس کے افسراعلی مسٹر مجمہ یوسف ورک زئی خود دن میں دو دفعہ جلسہ شاندار تھا شی تشریف لا کر ختظمین جلسہ سے پولیس کے انتظام کے متعلق استفسار کرتے رہے۔ اور تانون کے مطابق ہر طرح کی الداد بم پنچائی

کانفرنس میں حضرت امیر شریعت مولانا عطاء الله شاہ بخاری بوجہ انفلونزا تشریف نہ لا سکے۔ انہوں نے اپنے فرزند کو اپی چھی کے ہمراہ سرگودھا بھیجا جس میں معذرت کی میں۔

کانزنس میں الحاج امین گیلانی سائی حیات اور جانباز مرزا کی تعموں کو بہت سرالا کیلہ (بغت روزہ الحجم لاہور ۱۲۲/ نومبر ۱۹۵۷ء) محلہ شروم خبت میں اس سرائی شاہدہ جبارہ

مجلس تحفظ ختم نبوت لور اسكا تبليغي نظام

۱۳۳۶ء شیخ ۲ ماہوار قریج ۱۳۰۰ روپے ۱۳۸۵ء شی:- میلاد ماہوار قریح ۱۳۸۵

الحمدالله معنى پاكتان من بولى جائے والى تمام زباؤں من ملخ مقرر ہو سے ہيں۔ وقوت حق اور تبلغ وين كا جو پينام أيك وقت من بھاور دُويان من بھو زبان من بهنطا جا رہا ہے وى بينام تحيك اى وقت علاقہ بلوچتان اور علاقہ سندھ كے ديمات من بلوچى اور سندهى زبان من بہنج رہا ہے اور يہ أيك ايما اقماز ہے كہ آيك ى نظم كے ماتحت ملك محر من كى اوارے كو ميسر نسم۔ فالك افضل الله يو تبد من بشاء

عزائم! امير شريت د ظله كى مررت من تبلين ظام كو وسيع ب وسيع تركيف كا عرم ك بوئ بيس الكل كا مسلمان باكتان الني عقائد و العال كى اصلاح كرك ونيا كى المست كيك آك بوهين تبلغ وين اشاعت اسلام تحفظ عقيده خم نبوت الي مقدس كام كو مر انجام كيك بالى لور جانى قريانى كے لئے اسابقون الاولون كى مثل بيش مقدس كام كو مر انجام كيك بالى لور جانى قريانى كے لئے اسابقون الاولون كى مثل بيش

قت عشق ہے ہر بت کو بلا کر دے دہر میں اسم محمد ہے اجلا کر دے ناظم دفتر مرکزیہ تحفظ ختم نبوت پاکستان (ملکن) نوٹ:۔مقدمہ روئیدلو ختم ہول اب ذیل میں ایک قادیانی کا اشتمار پیش خدمت ہے۔

# خلیفہ ربوہ کے متواتر مظالم اور حکومت کی خاموشی پر میرے آخری فیصلہ کا اعلان

میں پیدائش مرزائی تغلد میری عمراس وقت قرباسی سال ہے مجھے مرزا محمود احمد ظیفہ راوہ نے اچی اجمن کا حلب بر تل کرنے پر مامور کیا حلب میں لاکھول روپے کا خرد بردیلا کیا۔ جو خلیفہ راوہ اس کے خاندان اور دوسرے دوستول نے کیا تھا میں نے ربورٹ مناکر دیدی اس ربورٹ سے برہم ہو کر مجھ سے تمام غبن کے کلفزات جو میرے یاس تے طلب کے محریس نے دینے سے انکار کردیا۔ پھریس نے اپنی وہ رقم جو کہ انہوں نے چھو کی صورت میں ناجائز وطوکہ دیکر وصول کی تمی واپس ما کی اس پر انہوں نے میرے قل کی سکیم حسب عاوت بنائی جس کا مجعے بروقت علم ہو کیا اور میں الے بھاگ کر الیں لی جھٹ کے ہیں پہنچ کر ورخواست دی۔ جس پر مقدمہ نمبوہ مورف ۱۳۵۸ ۳۸ جم زیر دفد ۳۴۸/۳۳۲ و ۲۰۹/۳۸۱ تغزیرات پاکتان مرتب موا۔ اس کے بعد میں نے عصد عک سب النکڑ بولیس سے لیکر آئی می بولیس اور وزیر اعلیٰ تک ہر ایک کے پاس کی بار التا ک۔ کہ اگر مقدمہ سیا ہے تو جالان کیا ا جائے اور اگر جمونا ہے۔ تو خارج کر کے جمد پر مقدمہ چلایا جادے اس دوران میں کمل ثبوت ویش كرچكا تما آخر كار عدهه سه اكو بموك برقل ك- اور مجه يقين داليا كياكه مقدمہ سیا ہے جلد عدالت میں بیش کر دیا جادیگ محراس بھوک بڑمال کو بھی جار او مذر بھے ہیں اور میں بزراید بمفلٹ ورخواست بائے اخبارات چموٹے سے چموٹے افرے لیکر مدر پاکتان تک آواز واو ری پنچا چکا مول۔ مرسواے خاموشی اور پھ طامل نیں ہوا۔ ادھر راوہ والے یہ شور کا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور آئی تی لے میں بقین ولایا ہے کہ مقدمہ کو عدالت میں پی نہیں ہونے ویں مے بلکہ دیائے ر کمیں مے (یں اس کو تنلیم نس کرآ) مر بظاہر طلات راوہ والول کے وعلوی کی تمدیق کرتے ہیں اس وقت تک میرے بیدی بنے بھی مرزا محود احمد کی محرانی میں ہیں وہ مجی بلب کے ہوتے ہوئے میٹم کر دیئے گئے ہیں۔ ان کو جھ سے ملنے تک کی اجازت

نیں اور میں ان تک نیس پنج سکک طلات مندرجہ بلا سے فاہر ہے کہ حکومت بھی رہوہ والول کے ساتھ مل کر جھے خم کرنے پر آمادہ ہے اس لئے میں مجور ہوں کہ میں اپنا یہ آخری فیملہ حکومت کے کانوں تک پنچا کر اگر کوئی شنوائی نہ ہوئی تو آئدہ آئے الے بہت شیشن پر مغربی پاکستان اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑتال کرونگا اور تافیملہ جاری رکھونگا۔

#### برد کرام حب زیل ہو گا

شوع اجلاس سے لیکر آخر اجلاس بک اسبلی کے سلنے اس کے بعد اگر زعدہ رہا ق چدرہ ہوم گور نمنٹ ہوس کے سلنے اس کے بعد اگر زعدہ رہا قو کراچی میں وزیر اعلیٰ پاکتان ہوس کے سلنے اور پھراس کے بعد بھی زعدگی ہوئی قو نیملہ صدر پاکتان کے دروازہ کے سائے "

مدر الدین چک سکندر کھاریاں ضلع مجرات معرفت مرکزی حقیقت پند پارٹی رجٹرڈ (پیمٹ بکس نمبر۳۳۲ لاہور)

ذیل میں ۲۱سام مطابق ۱۹۵۱ء کی روئیداد کا مقدمہ دیا جا رہا ہے اسکا ایک ایک لفظ آب زرے لکھتے کے قاتل ہے۔

#### بسم *الله الرحن* الرحيم (

الحمد لله فحله ُ فالصلوة فالسلام على من لا تبي بمله ُ و على اصحابه اللّين افغوا عهله اما بمد ُ

عقیدہ ختم نیوت اسلام میں اساس دین کا درجہ رکھتا ہے اس میں کسی حتم کی تو کہ تا ہے اس میں کسی حتم کی تو کہ اور دو دو دل کی قطعام مخبائش نہیں ، چنانچہ حضرات ظفاء راشدین رضوان اللہ علیم اعمین سے لے کر اسلام کی بیزدہ صد سالہ آدری شلا ہے کہ بھی کسی مدی نبوت کو بداشت نہیں کیا گیا۔ دین بین کی جس ممارت کو قرآن کریم جیسی کمل کتاب اور مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای سے کال د اکمل کیا گیا تھا۔ آدری

اسلام ٹی جب کی کانب و وجل نے اس طرف تکا اٹھائی تو عما دین اسلام نے اس سے طلی و مدوری کا سوال کے بغیر ایسے بدیخت کی آگھ بند کر دی اور ایسی بد زبان کو گھری سے تکل بدیا کیا۔ گھری سے تکل بدیا کیا۔

#### متنبى قاريان

اسلامی تاریخ میں یہ ایک مادش ہے کہ ایک جمونا برقی نبوت اگریزی دور میں اگریز کے دار میں اگریز کے دائمانی اگریز کا خود کافت پردان چڑھا اور اسلامی تاریخ میں مقائد بالملہ کے وہ گل کھلائے کہ اللمان و الحفیظ

قلوان مسلح گورداسپور کا ایک قصبہ تھا ٹا گرن کرام یہ من کر جران ہوں گے کہ یہ جمونا بدی نویت وراصل ایک دیمائی زمیندار کا بیٹا تھلہ جو اتبرا سم کچری جس تھیل سمجولا پر ملازمت کر آ تھلہ بیٹ کے ورزخ کو بحرانے کے لئے استحان محکوری جس جیٹا مگر بر تسمق سے فیل ہو کر ملاش روزگار جس مرکزدان رہا۔

تبلغ اسلام ك نام پر چده تم كنا شور كيد جب اگريزكى دورين نظر له اپ مقاصد ك لئه اس بوريگات مجد كر پرورش كى لور بكر چده كى فرادوانى بوئى تو اس كى ددهانيت نه بحى ميلة اسلام سے ترتی كر ك مجد دين كا دعوى كيل جب اگريز كى ميلتون سے حلات لور ساز گار بوئ تو رسول بن بيفل اپنى ددهانيت كو آخضرت ملى الله عليه واله وسلم كى ددهانيت سے (العياق بالله) بدھ كر بنايا مجد اتھے كے مقائل مجد اتھے ينائى اپنے مردوں كو محله كرام كا خطاب تاديان كو رسول كى تخت كا قرار محد اتھے ينائى اپنى مودوں كو محله كرام كا خطاب تاديان كو رسول كى تخت كا قرار ديا لور اپنى يوى كو ام الموشين كملوايا۔ وفيرو وفيرو فرزك تم خصوصيات نبوى على ما جا العلوة والملام پر ۋاكه مارك مى مس بلكه الله عن لور آگ

آئینہ کملات من ۵۷/۵۷۵ پر مرزا غلام احمد لکمتا ہے۔

یں نے خواب یں دیکھا یں اللہ کا تین ہوں اور یقین کیا کہ یس وی ہوں اور خدائی الوریت میرے رگ و ریشہ یس محمل کئی ہے اور یس نے اس مالت یس دیکھا

کہ ہم نیا نظام بناتا چاہتے ہیں' نی زین' نیا آسان' پس یں نے پہلے آسان اور زین کو اجمال صورت میں پیدا کیا' جس میں کوئی تغریق و تر تیب نہ تھی' پھر میں ان کو مرتب کیا اور میں اپنے وال سے جانتا تھا کہ میں ان کے پیدا کرنے میں قدرت رکھتا ہوں پھر میں لے سب سے قربی آسان کو پیدا کیا۔ پھر میں نے کما انا زینا السماء اللنا بمصاب ہے گھر میں نے کما کہ ہم انسانوں کو بھی پیدا کریں مے۔ حقیقت الوی ص ۸۸ میں نکھا ہے انت منی لمبنز لتہ ولدی لین خدا نے جھے کما کہ تو میرے بیٹے کی مائند ہے (العیاذباللہ)

ان بد عقائد نے جب:

انگال کا لبادہ او رضا تو غیر مرزائیوں کے لئے قادیان کی سر زمین تنگ ہو می انگریز صاحب بماور کا دست شفقت سر پر تھا۔ قل کے المام 'طاعون کے خواب' زائوں کی پیشن گوئیاں کر کے اپنے معترفین کو دھمکیاں دینے لگا۔ قل و غارت' لوٹ مار کے واقعات سر زد ہونے گئے۔ اور جب اس برگی ہوت کے بعد نور الدین غلیفہ بنا اور نور الدین کے بعد خلافت خاندان میں دائیں آئی تو موجودہ خلیفہ بشیر الدین محود جو اپنے کو فضل عمر لکھ کر اس بات کا عملی دعوے کرتا ہے کہ میرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ دسلم سے افضل تھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خلیفہ ددم حضرت فاروق اعظم سے افضل ہوں جب بیہ صاحب مند آرائے خلافت ہوئے' تو تادیان غیر مرزائیوں کے لئے دونے کا نمونہ پیش کرنے گئی' اپنے مردوں کو ہجرت کے تادیان غیر مرزائیوں کے لئے دونے کا نمونہ پیش کرنے گئی' اپنے مردوں کو ہجرت کے متاز حیثیت حاصل کر کے غریب مسلمانوں کا بایکٹ' آتشورگی' قل و غارت سے عرصہ متاز حیثیت حاصل کر کے غریب مسلمانوں کا بایکٹ' آتشورگی' قل و غارت سے عرصہ حیات تگ کر دیا' گذشتہ دنوں حضرت مفکر اسلام مولانا محمد علی صاحب جائند حری کے بعد حیات تگری کے دوران جب قادیان میں مرزائیوں کے مظالم بیان کے تو تقریر کے بعد ایک تقریر کے دوران جب قادیان میں مرزائیوں کے مظالم بیان کے تو تقریر کے بعد ایک تقریر کے دوران جب قادیان میں مرزائیوں کے مظالم بیان کے تو تقریر کے بعد ایک تقریر کے دوران جب قادیان میں مرزائیوں کے مظالم بیان کے تو تقریر کے بعد

ایک صاحب نے کما کہ مولانا آپ نے جو کچھ ارشاد فربایا ' یہ ان واقعات کا عشر عثیر بھی نہیں جو تلویان میں رونما ہوتے شے ' کما کہ میں پولیس اشیش تلویان کا انچارج رہا ہوں ' قتل ' اغوا' زنا بالجر' ناجاز بچوں کے قتل کے جو واقعات ہماری آ کھوں کے سامنے ہوتے شے وہ بیان سے باہر ہیں ' غرضیکہ ایک طرف اگریز کے جھنڈے شے تلویانی آگر تقویان میں مسلمانوں کے مکانات کو جلا رہے شے ' فالفین کو موت کے گھاٹ آثار رہے شے ' فالفین کو موت کے گھاٹ آثار رہے شے ' فالفین کو موت کے گھاٹ آثار رہے شے ' محد حسین بنالوی کی شہلوت اور محمد امین کا قتل اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے تو دو سری طرف مسلمان ممالک کی فلست پر تلویان میں محمی کے چراغ جلائے جاتے شے اور تلویان میں محمی کے چراغ جلائے جاتے شے اور تلویانی میلئ اسلامی ممالک میں جاموی کے فرائفن انجام وے رہے تھے' اس قلم و

تصویر کا وو سرا رخ پیش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے لدھیانہ کے علاء کرام نے مرزا غلام احمد کے اولین وعادی کو من کر اے لدھیانہ میں مناظرہ کی وعوت دی اور اس کے متعلق کفر کا فتوی دیا۔ اس سلسلہ میں جمال تک انفرادی کوششوں کا تعلق ہے علامہ العصر آیت من آیات الله حطرت مولانا سید محمد انور شاه صاحب نور الله مرقده اعلی حطرت پیر مبرعلی شاه صاحب مرحوم گواژه شریف مولانا محمد حسین صاحب مرحوم بثالوی ا حضرت مولانا ثناء الله صاحب مرحوم امرتسرى مولانا عبد القادر لدهيانوي مولانا مجر على صاحب موتکیری مولانا ظفر ملیان حضرت علامه واکثر محد اقبل مرحوم ، کے اساء کرامی باالحضوص قابل ذكر جي الكين ان حفرات كي انفرادي كو مشول كے بالمقابل مرزاتيت ایک منظم اور منبوط جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کو ممراہ کر رہی تھی اور حکومت برطائي كے وسيع ذرائع اسے بروان جرحا رہے تھے۔ ان عالت ميں ذہبي ويوانوں كا ایک مروہ مجلس احرار کے نام سے ملک میں اہم ملی و ملی خدمات سر انجام دے رہا تھا کہ حضرت علامہ سید انور شاہ قدس سرہ نے اس جماعت کو حضرت یادگار سلف امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری مرطله کی زیر سرکردگی قادیانیوں کے خلاف کام کرنے كيطرف توجه دلائي- قاديان مين دم مارنا دل ومروه كا كام تما- بت س كالغين مرزائیت مل کے جا مچے تھے۔ بت سے علماء کو ب عرت کر کے قادیان سے نکالا جا چکا

تھا اور تیلنے دین کے وروازے تاریان میں پیچیو بند کر دیئے گئے تے کہ مجلس احرار نے اس طرف توجہ دی سب سے پہلے ہماہ میں۔

## تبليغ كانفرنس قلويان

کا اعلان کر دیا گیا اگریزی استعار اور مرذائوں کے کموں میں ایک ساتھ زازلہ آيا كويان لور دلى كا والسرائ كل لاج أيك مو كي كاويان من كوكى كوا اراضي الل اسلام کی تبلینی کافٹرنس کے گئے میسرنہ آسکا الدیان کی صدود کے باہر کیان بالکل متصل احرار تبلغ كانفرنس حعرت اقدس امير شريعت مدخله كي مدارت مي شروع مولي احرار ر شاکاروں نے دشمنان دین کے ظلم وستم ' انگریزی حکومت کی رکاوث کے باوجود اللم و منبط کا وہ عدیم النظیو توت ہم پنجا کہ آج اس والل کی دنیا میں نظم و منبط ک وويدار عاعتين بحى اس كى مثل پيل كرنے سے قامرين بزاروں سامعين كا پر اس ا بتلع الزار رضاكارول كا كيب كر مناول كي بايماعت لواليكي مقررين كي حق و مدافت ے بمر بور تقریس شراسام حعرت موانا حبیب الر من مروم لدهیانوی کی مرج عرت امیر شریت رکلہ ' کے نطبہ مدارت نے مللن قوم میں ایک جذبہ عمل پیدا کر دیا اور تلویانی قعر خلافت میں زلزلہ آکیا۔ امیر شریعت مدخلہ' نے والمانہ انداز میں کملہ وہ نبی کا بیٹا ہے، میں نبی کا نواسہ ہوں وہ آئے تم سب جب جاب بیٹد جاتو وہ مجھ سے اردو ، پنجالی ، فاری علی میں ، ہر معالمہ میں بحث کرے ، یہ جمرا آج ی فتم ہو جائیگا وہ بردہ سے باہر آئے افتاب اٹھائے "کشتی لڑے" مولا علی کے جو ہرد کھیے وہ ہر رنگ میں آئے' وہ موٹر میں بیٹھ کر آئے' میں نگے پاؤں اول وہ ریشم پین کر آئے من گاندهی بی ک کهاؤی کدر شریف وه مزلمنز کبب یاقرتال اور بادمری ناک دائن شراب این ابا کی سنت کے مطابق کھا کر آئے اور میں این tt کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کر آؤں۔ بس کیا تھا' مقدمہ چلا مزا ہوئی' لیکن بلپ کے میچ جائش بیٹے کو عدالت میں اقرار کرنا ہوا کہ ہال میرے ابا مرزا غلام احمد نے شراب بی ہے۔ ان طلات کے بعد عاعت نے فیملہ کیا کہ کام جاری رکما جلئے تاریان میں حضرت خلیب پاکتان موانا تائی احمان اس کے جمد روصانے کا اعلان کیا مرکار نے پائی لگا دی اس ماحب پائی کو آوٹر کر تشریف لے مجے گر فار ہوئ "مزا ہوئی" کی پردگ اور ماتھی جمد کے خلاف پائی کی خلاف ورزی کر کے گر فار ہوئے انگریز نے پائی کی خلاف ورزی کر کے گر فار ہوئے انگریز کے پائی کی کہ قاوان میں مرزائیوں کی اکثریت ہے اور انگیت کو دہل جار یا تقریر کی اجازت جمیں انگرین تعامت نے انگریز کی ولیل حلیم کی لور کما کہ قاوان کے باہر جمل جمل مرزائی انگیت میں دہاں ان کے جلے جلوس بائد کے جائیں اور اگر بھ نہ کے جم آو احزار رضا کار خود ایسے جلے بھ کرنے کا انتظام کریں گے انگریز آو کیا بھ کرت گئی شام مرزائیوں کا جلد کا میں سال مرفروش احزار رضاکاروں نے ملک کے کمی کونہ میں مرزائیوں کا جلد کامیاب نہ ہونے دوا " حق کہ مشام اور انگریز کی پوری مدے جلد کرنے میں کامیاب نہ ہوا آو قادیان میں جار کرنے کی پائیوں کے بائی وری مدے جلد کرنے میں کامیاب نہ ہوا آو قادیان میں جار کرنے کی پائیوں کے بائی دی ہوا آو قادیان میں جار کرنے کی پائیوں کے بائیوں کا جلد کرنے میں کامیاب نہ ہوا آو قادیان میں جار کرنے کی پائیوں کے بائیوں کی بائیوں کے بائیوں کا جلد کرنے میں کامیاب نہ ہوا آو قادیان میں جلد کرنے کی پائیوں کا جار کرنے میں کامیاب نہ ہوا آو قادیان میں جار کرنے کی پائیوں کی ہوئی اب فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی میں ہو جد ترائے مجل احرار اسلام کے ہائیت

#### قلريان من دفتر

کولا جائے 'چنانچہ قلویان میں مدرسہ اسلامیہ کے لئے ارامنی خرید کی می ارامنی خرید کی می ارامنی خرید کی می ارامنی خرید رک می ارامنی خرید رک می ارامنی می ایک میں ایک میں آبیاتی کے کئول لگا کیا مکلت خرید لئے گے ، قلویان کے مسلمانوں میں زندگی پیدا ہوئی وہ بجھنے گئے کہ ہم یتم دس ، ہرسل مرزائیوں کے سالنہ جلسے متال تبلیق جلسہ ہونا شروع ہو گیا ممانوں کے لئے ممان خلتہ اور نظر 'مطاحہ کے لئے معلی خلتہ اور نظر 'مطاحہ کے لئے معلی خلتہ اور نظر 'مطاحہ کے لئے معلی خلتہ علم آنے گئے مدرسہ کامیاب جل رہا تھاکہ

## قيام پاکستان

عمل میں آیا۔ اس وقت الل اسلام کیفرف سے شعبہ تبلیغ کے انچارج فارح قادیان مولانا محد حیات صاحب تھ ' مرزائی جنوں نے دل سے تعتیم ملک کو تبعل نہ کیا قما' بلکہ بشیر الدین محمود مرزائی خلیفہ نے کما' کہ اگر خدا نخواستہ ملک تعتیم ہو گیا تو خدا کی مشیت کی ہے کہ وہ دوبارہ ایک ہو جائے' اس تئم کے اور بھی رویا' مبشرات میان کئے گئے۔ جن میں تعتیم ملک کو نامکن العل قرار ریا۔

ای لئے محوو مرزا تاریان کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ سے 'آبائی قبر پر کھڑے ہو جا کر ہر روز محدوییان ہوتے سے 'کہ اے وقت کے نبی اور میح موجوو میں تیرا بیٹا اور جاشین ہوں بھی بے وفائی نہ کروں گا اور تاریان وارالدان کو ہرگز نہ چھوڑوں گا لیکن وقت آیا قو مسلمانوں کا بہ جابر قائل رات کی تاریجی میں برقعہ اوڑھ کر قاریان سے نکلا قاریان کے باہر کیپ سے لے جانے کے لئے ظفر اللہ کی وساطت سے پورا انتظام تھا۔ جب مرزائی قاریان کو چھوڑ بچے قو مولانا محمد حیات صاحب بھی فریب مسلمانوں کے بعب مرزائی قاریان کو چھوڑ بچ قو مولانا محمد حیات صاحب بھی فریب مسلمانوں کے ساتھ پاکستان تشریف لے آئے' نا تارین کرام نے اندازہ لگایا ہو گا کہ مرزائی اگریز کی ساتھ پاکستان تشریف نے آئے' نا تارین کرام نے اندازہ لگایا ہو گا کہ مرزائی اگریز کی مامن فواز شات کے باعث کس قدر مملکت ور مملکت ور مملکت کے اہل ہیں' ایسے میں ضروری تھا کہ پاکستان کی نوزائیدہ مملکت میں ان کی خاص محرائی رکھی جاتی' لیکن مسلمان کی بدشتی سے آزادی کے بعد بھی اگریز کام آیا اور اسلای ممالک میں امرائیل کی طرح وسلم پاکستان میں کوڑیوں کے مول محفوظ بہاڑی اسلای ممالک میں امرائیل کی طرح وسلم پاکستان میں کوڑیوں کے مول محفوظ بہاڑی علاقہ میں ایک وردو ول رکھے والوں کی بات نہ سنی گئے۔ اس طرح وطن عزیز کے علیا فرح وطن عزیز کے مول مولی مولی میں اور وردو ول رکھے والوں کی بات نہ سنی گئے۔ اس طرح وطن عزیز کے وسلم میں

كيوه

قائم کرکے مملکت اندر مملکت کے قیام کے لئے اگریز نے راستہ ہموار کر دیا' بس پھر کیا تھا محمود صاحب کھل کھیلے' بلوچنتان کو مرزائی صوبہ بنانے کے خواب نظر آنے گئے اور ساتھ ہی فوج میں مرزائی السروں کی ترقی کا ظفر اللہ کے ذریعے انتظام کیا جانے لگا آکہ بوقت ضوورت مرزائی خلیفہ اباکی پیشن گوئی۔۔۔۔کہ

"انگریز کے جلنے کے بعد احمی اس قلل ہوں گے کہ وہ

## حکومت کو سنبھال سکیں"

کو پورا کر سکے کین ان کے رمز آشا پاکستان میں موجود سے کا فاک نشینوں کی جماعت نے مجلس احرار اسلام کے ساتھ ہی خاص اس مسئلہ کی تبلیغ اور عقیدہ ختم بیوت کے تحفظ و دقاع کے لئے

## مجلس تحفظ ختم نبوت

کے قام کا اعلان کر دیا کہ یہ جماعت فالص تبلیق و فدہی جماعت ہوگی اور اس
کے کارکن کمی سیاست کے انار پڑھاتو ہیں کی شم کا حصہ نہ لیں گے ابتدا " م گنتی
کے چد مبلوں اور مفلی و تھ وسی کے دور کے ماتھ تخت و آن ختم نبوت کی حفاظت کا کام شہوع کر دیا گیا ، جب مرزائیوں کے عزائم اور ان کے طالت ملت کے مائے تو فورا " فدہی جماعتوں پر مشتل مجلس عمل کا قیام عمل ہیں آیا جس کے مائے تو فورا " فدہی جماعتوں پر مشتل مجلس عمل کا قیام عمل ہیں آیا جس کے لیڈروں نے ناظم الدین حکومت سے مرزائیت کے متعلق مطالبات منوانے کی تحریک شروع کی اس وقت کی حکومت نے مطالبات محکواتے ہوئے ایک بات یہ بھی کی کہ شروع کی اس وقت کی حکومت نے مطالبات محکواتے ہوئے ایک بات یہ بھی کی کہ فون "کوئی کا ڈرامہ کھیلا' مجلس عمل کے علاء کی بات نہ بانی' علاء کرام جیل کی لبی زندگی خون "کوئی کا ڈرامہ کھیلا' مجلس عمل کے علاء کی بات نہ بانی' علاء کرام جیل کی لبی زندگی خون "کوئی کا ڈرامہ کھیلا' مجلس عمل کے علاء کی بات نہ بانی' علاء کرام جیل کی لبی زندگی خون "کوئی کا ڈرامہ کھیلا' مجلس عمل کے علاء کی بات نہ بانی' علاء کرام جیل کی لبی زندگی خون "کوئی کا ڈرامہ کھیلا' مجلس عمل کے علاء کی بات نہ بانی' علاء کرام جیل کی لبی زندگی خون "کوئی کا ڈرامہ کھیلا' محل علاء کی بات نہ بانی ناماعہ حالات ہیں خود غفرانہ ہو چکے سے ان نامساعہ حالات ہیں بھی

## مجلس تحفظ ختم بنبوت

اپی ذہبی اور تبلیق سرگرمیوں میں برابر ترقی کرتی گئ ، چنانچہ اس سال ۲۱ھ کک مجلس کا تبلیق نظام عامتہ السلمین کے تعاون و اشتراک عمل سے بہت ترقی کر چکا ہے۔ پانچ مدارس عربیہ مختلف جگموں پر مجلس کے زیر اہتمام کامیابی سے چل رہے ہیں جن کے جملہ افزاجات مجلس اواکرتی ہے، مبلغین اسلام کا ایک مضبوط اور قاتل گروپ پیدا ہو چکا ہے جو اسلام کے نظریات کی تبلیغ کے ساتھ فرق باطلہ کی تردید کا فریضہ

## باحسن وجوہ اوا کر رہا ہے ، جماحت کے اس سال کے اہم واقعات میں مقدمات کی بھر مار

اہم ترین واقعہ ہے ، حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے اسال ۲ سینٹی ایک کا اندها ومند استعل مبلغین تحفظ محم نبوت کے خلاف کیا ای جس مبلغ کو بھی ویکمیس اس کے سریر سینٹی ایکٹ کی کوار آویزال ہے کمی کے خلاف کمی جگہ واظلہ کی پایدی ب تو دومرے کو کسی ایک شرے باہر جانے سے جرا" روک دیا کیا ہے۔ نمبرا سیفنی ا كمك كى كوار براك كے لئے بے نام ب اس كا دار مجلس تحفظ ختم نوت كے قال مد عزت مدر معرت امير شريعت مولانا سيد عطاء الله شاه صاحب بخارى سے ليكر چھوٹے مبلنین تک بے ورانی جل رہاہے ملک میں خدا کے منکر موجود ہیں، ختم نبوت کے مکر موجود ہیں' حدیث رسول علی صاحبها السلوة والسلام کے مکر موجود ہیں' باری تعالیٰ عمم نبوت مدیث رسول کو نکل و یجین اسلام کا کیا باتی رہتا ہے کین جمهوریہ اسلامیہ کاسفیٹی ایکٹ خاموش ہے اور جب ایک مرد وردیش اعلان کرتا ہے کہ آمند کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مخص نبوت کا وعوے كرے وہ وائرہ اسلام سے خارج ب توسيغني ايك حركت ميں آيا ہے كيس رجسرؤ موتا ب ادر طزم کو عدالت میں چیں ہوتا برتا ہے' یا للجب یہ ہے کہ سیفٹی ایکٹ لور اس کا وار چنانچہ مبلغین کے خلاف ایک ساتھ ۱۵ مقدمات زیر وفعہ ۲۱ سیفٹی ایک ملک کی مخلف عدالوں میں وار کے مجے اکارین نے فیملہ کیا کہ ہر الزام کو متعلقہ عدالت میں چینے کریں کے اور مغالی پی کریں کے اچانچہ جب کیس عدالتوں میں آئے اور مرزا غلام احمد اور خلیفہ محمود کی تحریرات کی روشنی میں الزالمت کا تجزیہ کیا حمیا تو بعض بقدات میں جو ذرا پہلے سے چل رہے تنے مبلنین جاعت کو معزز عدالتوں نے باعزت بری کردیا۔ جب گور نمنٹ نے عدلیہ سے ان کشتہ سیغٹی ایکٹ کی بریت کا تماثا دیکھا تو جلبه مقدمات کو واپس لے لیا کیا۔ اور اس طرح اپنی ناجائز زیادتی پر مرتصدیق ثبت کر دی' اور بول مقدات کی یہ عظیم بریشانی دور ہوئی اور مجلس کے نشطیین اور مبلنین

كيموئى سے ير امن تبليغ ير اپني يوري توجه دينے لكے اور ملك ميں سے سے وفاتر اور ان کے ساتھ دیمی تربیت کے لئے وارالمطالعوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کی جگہ ماتحت مجاس نتطیم بالغال کا کام باحسن وجوہ مرانجام دیا۔ کوئٹ میں اگرچہ کام ابتداء سے مو رہا تما محر وفترنہ ہونے کے سبب مبلغین اور کارکوں کو تکلیف تنی۔ اسال کوئٹ کے معلم اور ایار پید ساتھیوں نے سر روپ ماہوار کا مکان دفتر کے کے کرایہ پر لے کر اس کی کو بورا کر دیا۔ یہ وفتر شارع اقبل کی کاز پر ایسے باردنن چوک میں واقع ہے کہ دہاں صرف تحفظ فتم نبوت کے بورڈ کا آویزال ہونا ہی باطل پرسوں کی پریٹانی کا باعث ہے ' مبلغین کا قیام اور کلم مزید سولے پر ساکھ ملک میں فرقد وارانہ فساوات اس سال کی خصوصیت ہے ورامل تحریک کے بعد ایسے حالات کا پیدا ہونا ناگزیر تعلد کیونکہ دین کے دشنوں کو جملہ مسلمان فرقوں کا اتحاد عمل مجل عمل کی صورت میں برگز موارا نہ منا اس اتحاد کو یارہ یارہ کرنے کے لئے روپیہ پانی کی طرح بہلا میا اور طرح طرح کے جلوں بمانوں سے مسلمان فرقوں میں خانہ جنگی کرائی می مجلس نے ملک کے کونے کونے میں عظیم تبلیغی کانفرنسیں اور اجتاعات منعقد کر کے مسلمانوں کی باہی فرقہ وارانہ لڑائیوں کے خلاف اظمار نفرت کیا اور مبلنین میں دیو بندی اور بربلوی نقط لگاہ کے مبلغین کے اشتراک عمل سے طابت کر و کھایا کہ بد لڑائی محض انگریز کی پیدا کروہ ہے ، ورامل ودنوں فرقوں کے عقائد میں کوئی اختلاف میں وونوں فرقے توحیہ ، رسالت و فتم نوت کے اسامی عقیدول پر کار بند ہیں مجلس کے مبلین نے شیعہ سی تنازعلت کے متعلق اپنا جماعتی نظریہ باحسن وجوہ پیش کیا اور اس سال خصوصیت ہے ملنین کو جس فیر اسلامی فرقہ سے واسط را وہ عیمائی فرقہ ہے جس کے پاوریوں نے مخلف جگوں پر جلسہ جلت منعقد کر کے جمہوریہ اسلامیہ میں مسلمان علاء کو وعوت مناظرہ دی علاء کرام جو اس مسئلہ کو عرصہ ہوا کہ ختم سمجھ کیا تھے ایسے مناظروں کے لئے تیار نہ تھے الحمد ملتہ کہ ان حالات میں جعرت صدر المبلنین مولانا لال حسین صاحب اخر کا وجود مرامی تعت فیر مترقه طابت موا وحيم يار خان بهدلور اور ملكري میں خصوصیت سے عیمائیوں کے اعتراضات کا دندان شکن جواب ریا گیا اور ان کے مناظمو کے چینچ کو تبول کیا گیا مگر ان تین خداوی کے پیاریوں کی ہے کمال مجال کہ اسلامی توصیہ کے ولائل کا مقابلہ کر سکیں

المُمو تَلُد كه مبلغين كرام كو ايسه اكار ميسر آئے بيں جن كى زندگيل اعلاء كلمة الله كى خاطرمصات سے لبروز ہیں ، جنول نے عربحراس راہ میں ہر آنے والی معیبت کا خدہ پیشانی سے استقبل کیا یاد گار سلف معرت امیر شریعت برظله ، قبله مولانا قامنی احسان احد صادب ور حعرت مولانا محر على صادب اس كى زعو مثل بين مبلغين كرام نے بیشیت مجوی این الار کے منش قدم پر چلنے کی بوری کوشش ک- مناظر اسلام معزت موانا الل حيين صاحب اخر مبلغين كے مدر بين ان كى رہمائى كام مى مزيد كوشش اور ایار کا باعث ابت مولی اطراف ملک سے سیکنوں خلوط شکریے کے دفتر میں موصول ہوئے کہ مبلنین نے کس طرح بلوچستان' سندھ' سرحد' سابقہ ریاست برادلیور کے دور دراز وہلت میں جاکر تبلغ اسلام کا فریشہ سر انجام دیا ، بلکہ بعض جگول سے معطمین نے دفتر مرکزیہ کو از راہ ہوردی برایت کی کہ ایسے تھن علاقول میں مبلنین كو بينے سے قبل وہل كے دور نزديك كے كاركوں كو اطلاع كر ديا كريں ' اكد مبلنين كرام كے ساتھ وہ ہو جايا كريں اليا على ايك واقعہ ٩/زيقتد ١٧ه كو سلانوالي ضلع سر کودھا کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جبکہ حضرت مناظر اسلام موضع عنایت بور ك مرزائي مبانين ك الزللت كابواب ويكر والس سو بماكا اسيش تشريف لا رب تصد جلب مولانا عيم شريف الدين بانى في اور مولانا سيد فنل الرحلن شاه صاحب جرانوى مراه تے ب آباد سنسان راست الله و دق معراء آندهی اور بارش كا طوقان راسته ك الواقفيت فدا فداكر كے بركن فداكا يہ قافلہ الليش ير پانيا كاك مولانا لال حمين صاحب المطلح ون بكاتا اشيش منلح لائلور الزكريك نمبر، ٢٧٤ من بروتت بني سكين مولانا سیم شریف الدین نے وفتر مرکزیہ کو ورخواست کی کہ مبلنین کا اما معموف پروگرام مرتب نه کیا جلا کرے لور جن علاقول میں وہ راستہ سے دانف نہ مول وہاں واقتيت كا انتظام كے بغير مبلغين كو روانہ نه كيا جايا كرے۔ ايا بى ايك كلم كاركن نے چڑ ملع جنگ سے اس وقت وفتر مركزيہ كو خط لكھ كر ورخواست كى جب ك

حعرت موانا محد فقمان صاحب موانا سلطان محود صاحب موانا محد ايرابيم صاحب چند اشيش اثر كرچده ميل پر كى كانون جن تبلغ كے لئے جا رہے ہے ، بارش نور سے مو اشيش اثر كرچده ميل پر كى كانون جن المحد و كيد كر خيال كياكہ ايسے جن طاع كرام كيا تشريف الائي محر اس لئے سوارى نہ جيجى ، كين خطين جلسہ يہ د كيد كر جران ده محد كام كرام بارش كے بانى اور داستہ كے كير كا خيال كے بغير افي افي كائيں مول پر افعات اسلام كے لئے موضع جن بہتے محد جيں۔ ايم كى مثلي جملہ باخين كو بيش الحي مثلين جملہ مبلغين كو بيش آئي۔ بالخدوم موانا محد شريف صاحب بماليورى نے بحت الحار كا حدد الله ما

ثم الحمد للدك أكر أيك طرف مبلنين كرام كاب انثار اور دين كے لئے به ظوم فحا آد دو سرى طرف الل اللہ اور صوفيائے كرام نے اپني توجمات عليہ سے مبلنين كى اولو فرائی۔ بالنموص معرت

حافظ المحدیث مولانا محد عبد الله صاحب درخواسی زید مجریم نے مبلین اور کارنان کی مربری فراکر انہیں ہر ہم کی اداوے نوازا۔ مبلین کے اجتمات بی شرکت فراکر سمی نسائے اور دوحانی تربیت سے نوازا' علم کافرنسوں اور پیلا کے تبلیغی اجتمات بی شرکت فراکر اپنے موافظ حند سے مستفید فرایا' اپنے حافہ و اثر سے محاوت کی بالی اداو کیطرف ہوری توجہ مبنول فرائی جزا هم الله عمو الجزا میں جملہ امور بی کچھ نہ ہو یا لگ اگر محاوت کے محلص اور ایگر پیشہ کارکن اطراف ملک بی جن موزی سے محاوت کی بالی اداو کیطرف کوشش نہ فرائے اور ملک کا مخیم طبقہ تبلیغ املام و اشافت وین کے لئے مجلس کی بالی اداو کیطرف حوجہ نہ ہو کہ مجلس کی بالی اداو کیطرف حوجہ نہ ہو کہ مجلس کی اداو کیطرف حوجہ نہ ہو کہ مجلس کی اداو تول فرائے کو شرکزیہ ای تام محرات کی شرکزار ہے جنوں نے داے درے درے تھے مجلس کا اس

بعض محسنين كي مفارقت

اس سال كا ابم مدمد ب، بالخموص حفرت راس و الاتقيا مولانا محد حيد الله

#### بابتمبلا

قار کن کرام۔ عالی مجل تھنا ختم نیت پاکتان کا شعبہ فتو اشاعت ہر مال باقعدگی سے ملانہ مجلس کی دوئیداد شائع کرتا ہے۔ ایک مقدمہ کے سلسلہ میں عدم اللہ علی الاسعد مطابق عصابی معادی معادی کا معادی کے مثل کی دوئیداوی دفتر مرکزیہ کی لائبرری سے نکالی گئی۔ جو دائیں نہ آسکیں۔ ان کے حصیل طاش کے لئے رفتاء کو خلول کھے محر میسرنہ ہو پائی۔ اس لئے ان مالوں کی جس قدر شیمل شامل اشاعت کرے ارادہ قوا وہ ہوا نہ ہو پائے آئم ہو کچھ میسر آسکا۔ وہ چش خدمت ہے

ا جنوري ١٩٥٨ء ك نوائد وقت كا ايك لواريه آپ لا خطه فرما يج بين اس پر ايك قاراني نے ايد ينرك نام خط لكھا جو يہ ہے

## جاعت احربه کے قمیدہ امحاب سے

کری آیاں جوری کے نوائے وقت میں ایک اواریہ بنوان موشل بایکات اور ملکت اثر ملکت اثر ملکت شائع ہوا ہے جو ہر ذی فم احمدی کی آنکیس کو لیے کے لئے کانی ہے اواریہ میں میک وقت ماحت کے اصلب فم اور حکومت پاکستان سے سوافات کے گئے میں۔ گذشتہ سال سے محاحت احمدیہ ایک انتظا میں ہے پہلے تو احمدی اسحاب اور حوام اسے خلافت کا جھڑا ہی خیال کرتے رہے لیکن یہ جھڑا دوز بھوڈ خطرفاک اور عوام اسے خلافت کا جھڑا ہی خیر مطوبات کی بنا پر میں کمہ سکتا ہوں کہ محاحت کے فات کے فرے فی مد احباب سے ہوئے ہیں کہ طالت علین نہ ہو جائی اور ہم اپنی مظاویت کے خوت میں دلیل ہی نہ لا کیل کی رہی گرشتہ ڈیڑھ سال سے ان لوگوں کا ساتھ

وے رہا ہے جنیں طوم گروان کر عاصت سے فکل دیا گیا ہے ہم پرلی پر یہ الزام جس دے سکتے کہ وہ عاصت کی وعمنی پر کردست ہے بلکہ ہم نانوے نی مد احمی ب جین رکتے ہیں کہ اخبارات کا ایک فیور طبقہ فیرجاندار بھی ہے جس کا ماسی مظلوم كى اداوكى شارار روايات س بحرارا باب يدهمتى س عامت كا آركن يا اكارين ش سے کوئی بھی پرلی کے بعش معقول موالوں کا جواب ابھی تک تیں دے سکا نوائے وقت اداء سے امارے فمید رہنماؤں سے ایل کر رہا ہے کہ وہ کام نہ کجئے کہ جب آپ سے ایا ی سلوک کیا جائے تو آپ کے لئے شکامت کی محبائش نہ رہے۔ سخت ملے حرت و عرامت ہے کہ عارے اکابرین نے اوم ایمی تک توجہ نیس دی۔ بم یں سے ہر دی شور اور فمید فض سوچا ہے کہ کمیں ایا تو نس کہ مدی ملام کی طرح عارے ہاں ہی مطلق الحانی نے ہر فرد کے قلب پر خوف وہراس كا خل إما را ب كه با اين كو يهاكم، "باتى ماكم بعاد من" اور نوت يمال كك آمیجی ہے کہ بلپ سے بیٹے کے ظاف سرے والموکے ظاف بمن سے بمن اور بھائی سے بھائی کے خلاف خطرناک متم کے تعلق تعلق پر دد دد صفحے کے اعلانات شائع ہو رہے ہیں۔ اور پر افوس مد افوس کہ گذشتہ سال سے لے کر اب تک انس مولناک مدموں کی تاب نہ اا کر کھنی جانیں دامی اجل کو لیک کمہ چکی ہیں میں اس جکہ عامت احمید کی مجلس مثاورت سے ایل کون گاکہ وہ زیادہ نیس و کم از کم مدرجہ دیل تمن امور پر آلے والے سیشن میں بحث کرے افراد عاصت کے سامنے ان توریات کو قانون۔ زمب یا اخلاق کی رو سے جائز ابت کرے یا ان احکام کو علانيه والي لي

اولا" یہ بحث کی جائے کہ آیا تماحت کو کمی فرد کا شدید ترین تھنی اور معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہئے؟ ----- فائیا" یہ کہ تماحت کی انتظامیہ کمی فرد (اِکتانی شمری) کو روہ بدر کر سکتی ہے یا روہ میں اس کا داخلہ منوع قرار دینے کا تھم دے سکتی ہے کیا یہ اقدام قانون سے کرانی قر نسی؟ ---

الله الرين آيا واقل محرين جي ين يا نس اس ك الح ايك آزاو تحقيقاتي

کیفن کیوں نہ مقرر کیا جائے گاکہ یہ الزام وہرایا جا سکے کہ یک طرفہ تشدانہ کارردائی کی جاتی ہے۔

اس طرح ہم اس وقار کو دوبارہ بحال کر سکیں مے جو پچھلے ڈیردھ سال سے فتم ہو رہا ہے یا موجب رسوائی بن رہا ہے

جس آخر جس جماعت کی انظامیہ سے عرض کروں گاکہ کمی مخص کو محض اس واسطے سزاو نہ دی جائے کہ دہ آپ کے نزدیک کمی ناپندیدہ مخض کے پاس ملازم رہ کر اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین نے فرع کی کی نوکری کرکے اپنا پیٹ پالا ہے۔ شا مرزا شریف احمر، مرزا مظفر احمر، مرزا واؤد احمر، مرزا عرمز احمر، مرزا ظفر احمہ صاحبان، سرظفر اللہ خال اور اس طرح سینکٹوں ہزاروں افراد۔(نوائے وقت لاہور،۲۰/ جنوری،۱۹۵۸ء) عبد الحمید احمدی

چک ۲۸۸ ڈاک خانہ نقیروال ضلع بمادل محر

جنوری ۱۹۵۸ء ملک جعفر خان ایروکیٹ نے قاریانیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی اس پر نوائے وقت نے یہ تبھرہ شائع کیا

احديد تحريك (از مل مرجعفرايدوك)

تحریک احمدی پر گزشتہ ساٹھ ستر سال میں بہت کانی لکھا گیا ہے۔ جن میں بھی اور ظان بھی کیک اور اس کے بانی اور ظان بھی کیک فال ہے بہلی کتاب ہے جس میں احمدی تحریک اور اس کے بانی کے متعلق علمی نقظ نظر سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کی ذہبی دعاوی کا سرچشمہ کیا تھا 'اور وہ کون سے حالات تھے جن سے مرزا صاحب کی ذہبی قیادت اور احمدی تحریک کی نشوونما میں مدد لمی۔ مصنف نے ''پیش لفظ'' میں لکھا ہے قیادت اور احمدی تحریک کی نشوونما میں مدد لمی۔ مصنف نے ''بیش لفظ'' میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے اولین مخاطب احمدی جماعت کے نوجوان ہیں اور بید کہ میں خود ایک احمدی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور چند سال پہلے تک احمدیہ جماعت (قادیانی) میں شامل تھا'

معنف کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اب تک احمیت کے بارے ہیں جو پکھ کھا گیا ، وہ اکثر معاندانہ جذب کے تحت لکھا گیا ، چانچہ موصوف نے مرزا صاحب کے دعوی اور احمدی جماعت پر جو تحقید کی ہے وہ ہدردانہ ہے اور اس میں ان کا مقصد بقول ان کے۔

"دراصل احمدیوں کو قائل کرنا اور انہیں احمد جماعت چھوڑنے پر آبادہ کرنا ہے"۔

مصنف کے نزدیک ایک تو مرزا صاحب کے اپنے بارے میں جو بھی دعادی تھے '
دہ صحیح نہ تھے ' نہ ہی اعتبار سے بھی اور آنے والے دور کے جمہوری اور عقل
تقاضوں کے لحاظ سے بھی ' انہوں نے پہلے تو قرآن مجید کی آیات اور احادث کو منح کر
کے ان کا بالکل غلط طور پر ان کے اوپر اطلاق کیا اور پھر حضرت میسی کے دوبارہ نازل
ہونے کے مسلے کو مسلمانوں کے لئے قوی غیرت کا سوال بناکر ان کے جماعتی تعصب
کو ابھارا اور اس طرح اپنے مردوں کی جماعت پیدا کرلی

دعوی نبوت کے معالمے میں بھی ان کا رویہ عجیب تھا۔ جماعت سازی کے لئے وہ مدگی نبوت ہوتا صروری سیجھتے تھے لیکن جب دیکھتے تھے کہ مخالفت بہت زیادہ ہے ' تو اس دعوی سے انکار بھی کر دیتے تھے

مصنف کا کمنا ہے کہ اس وقت اجری تحریک أیک فدہی مسئلہ نہیں بلکہ اصل میں اب بد ایک سیاری کے ابعد میں اب بد ایک سیاری و معاشرتی سوال ہے ، چنانچہ آزادی اور قیام پاکستان کے بعد اس نشم کی نبوت المامت اور ظافت پر منی جداگانہ جماعتی تنظیم نہ صرف قومی و جمدوری تنظیم کود اجریوں کے لئے باعث حد الحات ثابت ہوئی جس کا مجمد مظاہرہ ۱۹۵۳ء میں ہو چکا ہے۔

مصنف نے ہوئی تفصیل سے ان سب مباحث پر روشنی ڈالی ہے اور ختم نبوت کے مسئلے پر بھی عالمانہ بحث کی ہے انہوں نے نمایت محکم دلائل سے اابت کیا ہے کہ آریخ نے احمیت کو غلط البت کر دیا ہے اور اب ضرورت ہے کہ احمی نوجوان آنکھیں کھولیں اور اس حقیقت کو دیکھیں

علامہ اقبال نے احمیت کے بارے میں المعا تھا کہ یہ جمہورت کی روح جو ملک کے اندر بھیل ردح جو ملک کے اندر بھیل دی ا کے اندر بھیل ری ہے وہ یقینا " احمدیوں کی آنکھیں کھول دے گی اور انہیں یقین ہو جائے گا۔ کہ ان کی دبی انجادات بالکل بے سود ہیں'

ای آرزو اور مقصد کی محیل کے لئے دراصل مصنف نے یہ کتاب کھی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ موجودہ خلیفہ کے تنام تر طریقہ ہائے کار کے جرافیم خود تحریک میں موجود تھے اور خاندانی اقتدار اس کا لازی نتیجہ ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ اس موضوع پر یہ ایک مئوثر معقول اور مدلل کتاب ہے۔ کتاب مجلد ہے اور قیت پانچ روپیہ ہے ناشر سندھ ساگر اکاوی چوک میٹار پاکستان انار کلی' لاہور۔(نوائے وقت ۲۶جنوری،۱۹۵۸ء لاہور)

عیست علاء اسلام پاکتان کے آرگن ہفتہ وار ترجمان اسلام لامور کی اشاعت مدرد میں علاء اسلام مولانا غلام خوث ھزاروی نے زیل کا شدرہ تحریر فرایا

یادش بخیر چودهری ظفر الله خال قاریانی جس طرح پاکتانی سیاست پر چهائے ہوئے تھے وہ اظہر من العس ہے۔ بقول محمد ہاشم صاحب گزدر (سابق ڈپٹی سپیکر سنٹرل اسبلی) اسبلی میں الی کوئی بات بھی اسلامی دستور یادین کی خاطر پیش نہیں ہوتی تھی جس کی خالفت چودهری ذکور نے نہ کی ہو۔ ادر اس لئے سابق مجلس احرار اسلام ادر بس کی خالفت چودهری ذکور نے نہ کی ہو۔ ادر اس لئے سابق مجلس احرار اسلام ادر علاء دین کا فیصلہ تھا کہ جب تک راستے کی بیر رکادٹ دور نہ کی جائے آگے چلنا دشوار

مودودی فرقہ والے جا بجا انداد فتنہ مرزائیت اور اینی ظفر اللہ تحریک کو فردی کہ کرنہ مرف اس سے پہلو تمی کرتے بلکہ اوروں کو بھی پیچے ہٹانے اور اس کی جگہ مودودی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ترغیب دیا کرتے ہے۔ اگرچہ رائے عامہ کے سیلاب میں ان کا یہ پروپیگنڈا خس و خشاک کی طرح بہہ گیا ادر ان کو تحریک تحفظ محم نبوت میں شریک ہونا پڑا۔ اور یہ سب کچھ مجبوری سے تھا۔ چنانچہ بعد میں مودودی صاحب نے اعلان کر دیا۔ کہ سول نافرمانی میں ہمارے جن آومیوں نے حصہ لیا تھا ہم

نے ان کو جماعت سے خارج کر دیا۔ اور پھر آج تک انہوں نے مرزائیت کے خلاف
کوئی کام کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ بلکہ اپنے عدالتی بیان میں فسادات کی ذمہ داری میں
تاریانیوں اور عام علاء دین کو برابر کا ذمہ دار ٹھرایا۔ اور اب بھی جبکہ ان کو جداگانہ
انتخابات کا دورہ پڑا ہوا ہے آپ مرزائیوں کو مسلمانوں سے علیمہ کرنے کا نام نہیں
لیتے بلکہ انہوں نے اسلامی حکومت کے قیام اور معاشرے کی تبدیلی کا اپنا اصول ترک
کر کے علاء کے طریقہ کو قبول کرتے ہوئے پہلے حکومت تبدیل کرنے کا نعوولگا دیا

#### وزراء ياكستان اور امريكيه

بسرحال یہ تطبی امرے کہ امریکہ سے معاہدات کر کے پاکستان کو ذلیل کرنے اور خارجہ سیاست کو امریکہ کی لویڈی بنانے کی رسوائی کی بیزی ذمہ داری چودھری ظفر اللہ خال پر ہے۔ اس نے پہلے خواجہ ناظم الدین صاحب کو چانا کیا۔ پھر امریکہ سے سفیر کو بلوا کر وزیر بنوایا۔ اس کے بعد چودھری محمہ علی صاحب دزیر اعظم ہے۔ ان سب نے پاکستان کی خارجہ سیاست کو اپنے اپنے مخصوص پردگراموں کی خاطر کردی رکھا۔ پھر مسٹر سروروی آئے انہوں نے تو امریکہ لوازی کو امریکہ پرتی بیں بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے عرب ممالک کا دورہ کیا جو عربوں کی خاطر نہ تھا ادر اس لئے عربوں کی خاطر نہ تھا ادر اس لئے عربوں بیل کے میں پاکستان کی بدی برنامی ہوئی اور ان کی تمام نقل د حرکت کو بھی امریکہ سمجھا گیا۔

جنوری ۱۹۵۸ء میں مجلس تحفظ ختم نبوت سرحد کا قادمانیوں سے کوئی مناظمو ہوا فقیر یہ سطور اسلام آباد میں بیٹھ کر لکھ رہا ہے۔ جبکہ لائبریری دفتر مرکزیہ ملتان میں ہے۔ تفصیل کا علم نہیں ترجمان اسلام لاہور میں جمعتہ علاء اسلام مردان کی ایک قرار داد سے جو معلوم ہوئی وہ پیش خدمت ہے۔

صلح مردان عملی کا خصوصی اجلاس زیر صدارت امیر صلح ہوا۔ مخلف مسائل پر غور و خوض کیا گیا۔ دو قرار دادیں پاس کی گئیں۔ ایک قرار دادیں مجلس تحفظ ختم نبوت سرحد کو مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ پر فتح حاصل کرنے کی مبارکباد اور دوسری قرار داد لاہور میں اس لڑیج کی کھلے بندوں فردنت پر حکومت سے منبط کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جس میں شعار اسلام اور انھاء علیم السلام کے ظاف زبان طعی وراز کرنے کے علاوہ خیالی تساویر شائع کی می تھی۔(ترجمان اسلام ۲۳/ماری ۱۹۵۸ء)

ربوه میں مولوی صدر دین کا خاموش مظاہرہ

چنیون ۳ اپریل معلوم ہوا ہے کہ رہد کے مابق میلا مولوی مدر دین نے اسمریوں کے ظیفہ مرزا جیر الدین محدد کے ظاف دد ددز فاموش مظاہرہ کیا مولوی مدر دین نے مطابہ کیا ہے کہ احمدی فلیفہ کو سوشل بایکاٹ سے ددکا جائے چندہ کی فین شدہ رقم کی تحقیقات کرائی جائے میری جائداد اور بچ دائیں دلائے جائیں ٹیز مرزا مادب کو بحث کے لئے تیار کیا جائے رنگ کراجی اسمی معادب کو بحث کے لئے تیار کیا جائے (نگ کراجی اسمی ۱۹۵۸ء)

مرزا تحدیانی کی طرح ایک اور مرزائی کو آسکی دیکھا دیکھی پاگل ہن کا دورہ پڑا خمر لما نظہ ہو

ميح موعود بنني كاباكستاني دعويدار

شزادی مارکرے سے شادی کرنے انگلتان جائیگا گجرات ۱۵/ متبرای پ پ)
آپ بیمن کریں یا نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کتباہ پیلک بائی اسکول کا بیڈ ماشر
شزادی مارکرے سے شادی کرنے کا فوائش مند ہے۔ اور برطانیہ جانا جابتا ہے اس
نے پاسپورٹ عاصل کرنے کی بھی ورفواست دی ہے۔ (دیگ کراچی ۲۷/ عجبرای ۱۹۹۹)

مرزا تعویانی نے ملکہ وکوریہ کو زین کا نور اور اینے تب کو آسان کا نور قرار ریا۔ اور ندکورہ تاریانی دونوں "نور" کو سمجا کرنے کے لئے فکل دوڑا۔۔۔۔۔ اطعنت بر پدر فرعگ"

دوزنامہ آزاد لاہور ۱۰/می ۵۸ کی اشاعت میں مولانا محد علی جائد حری مرکزی ناخم اعلی مجلس تحفظ فتم نیوت کا با تحت مجالس کارکنان اور مبلتین کے نام فرمان شاکع ہوا کہ اپنی کارکردگی اور تمامتی مرگرمیوں کی اطلاعات روزنامہ آزاد کو ہاتا تھ ہیجا کریں۔

مراس وقت آزاد کی فاکل فقیر کو دستیاب نه جو سک- اس لئے تعیالت جمع نه

کی بی قلوانیل کو مثام" بی خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اس پر مجل تحظ فتم نبوت نے والے کا ویڈ بل شائع کر کے بزاروں کی قداد بی تعلیم کیا۔

حمدہ عرب جمہوریہ بیل قادیا تھا کو خلاف قانون قرار دیدیا گیا!
دمخل (فررید ڈاک) گذشتہ اہ شام کے سرکاری دارالافاء سے ایک فوئل صادر
بوا تھا۔ جس بیل قادیا ہوں کو کافر مرقہ قرار دیا گیا ہے ' معرد شام کی تھدہ عرب
جمدوریہ کی محرمت نے فوری طور پر اس فوئل پر عمل در آلد کرتے ہوئے شام کے
علاقہ بیل قادیمیں کے تمام مراکز اور دفاقر کو بند کرنے کا محم جاری کر دیا ہے ' قادیانی
افزیج اور الملاک کو منبلہ کرایا ہے۔ اور آئمہ کے لئے نہ مرف قادیا تھا کو اپنی تبلینی
مرکر میوں سے دوک دیا ہے۔ اور آئمہ کے لئے نہ مرف قادیا تھا کو اپنی تبلینی
دی ہے یہ فوٹی شام کے تمام اخبارات بیل شائع ہوا ہے اور شام کے مسلمان اس پر
دی ہے یہ فوٹی شام کے تمام اخبارات بیل شائع ہوا ہے اور شام کے مسلمان اس پر
اطمیمان اور خوشی کا اظمار کر رہے ہیں۔ (دوز نامہ کو مستان س/جون ۱۹۵۸م)
میلی تحفظ شم نیوت پاکستان

شام کے علاوہ معریل بھی قادیانیول کو طاف قانون قرار دے دیا گیا۔ لا نطہ

ممروشام من قادمانيت خلاف قانون

قابرہ ملاون محومت جمورہ عربی(مابقہ معوثام) کے مدد عال نامر نے
ایک فردی اعلان کے ذریعہ محم بافذ کیا ہے کہ عامت اجریہ کے تمام بروں کو گرفار
کر کے خلاف قانون کاردوائیں کے الزام میں ان پر مقدمہ چلایا جائے یاد رہے کہ
گذشتہ ہنتے معروشام میں اجریوں کی عامت کو ظلاف قانون قرار دیریا گیا تھا۔ اور
ان کی تمام کاردوائیں پر پایٹری لگا کر ان کے دفاتر کو مربمر کر دیا گیا تھا لیکن ان
پیٹریوں کے بادیود اجریوں نے اپن کاردوائیاں برابر جاری دکی ہیں جس کے باعث یہ
گزشتہ کا گذر کیا گیا ہے اعلان میں کھا گیا ہے کہ اجری خدیب کے لماؤں کو ملک بدر کر دیا

جائے گا کراچی میں مجلس فتم نبوت نے اپنے ایک جلسہ میں صدر ناصر کے اس تھم کا فیر مقدم کرتے ہوئے میں مدر ناصر کے اس تھم کا فیر مقدم کرتے ہوئے صدر ناصر کو مبارکباد پیش کی ہے اور ان کے اس تھم کو ایک عظیم دینی خدمت قرار دیا ہے نیز حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ احمدیوں کو خلاف قانون قرار دے۔(روزنامہ وحدت کراچی میرون ۱۹۵۳ء)

لا نلور (جون واک ہے) بیر احمد آفن سکرٹری مجلس تحفظ خم نبوت اطلاع دیے ہیں کہ یمال مولانا آج محمود صاحب صدر مجلس تحفظ خم نبوت لا نلور نے صدر محمدہ عرب جموریہ میں مرزائیوں کو خلاف محمدہ عرب جموریہ میں مرزائیوں کو خلاف قانون جماعت قرار دینے پر مبارک کا آر ارسال کیا ہے اس سلسلہ میں نماز جمعہ سے قل جامع معجد کلال جامع معجد الجحدے جامع معجد ریلوے اسٹیش اور شرکی تمام مساجد میں خطیب صاحبان نے اسلامیان لا نلور کو یہ خوشخری دی کہ معرو شام میں مرزائیوں کو خلاف قانون جماعت قرار دے دیا گیا ہے اور ان کے الماک اور لڑنچ منبط کر لئے محمئے ہیں ارتدادی تبلیغ پر بابدی لگا دی مئی ہے عرب جمہوریہ حکومت کو منبط کر لئے محمئے ہیں ارتدادی تبلیغ پر بابدی لگا دی مئی ہے عرب جمہوریہ حکومت کو اس اقدام پر اسے خراج محسین پیش کیا گیا اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ دہ بھی مرزائیوں کو مملکت پاکستان میں خلاف قانون قرار دیں۔(۱۱/جون ۱۹۵۸جنگ

### مجلس تحفظ ختم نبوت کے اجتاعات

مجلس تحفظ خم نبوت کے زیر اجتمام ۹ یا ۱۵ اگست ۵۸ء حلقہ وار اجتماعات منعقد موں سے جس میں مندرجہ ذیل حضرات مجلس تحفظ خم نبوت پاکستان کی کارکردگی نصب العین اور اغراض و مقاصد پر روشنی والنے کے علاوہ اسلامی فکر اور نظریات کے مخالف فتنوں سے آگاہ کریں گے مولانا قاضی عبد الطیف اخر واکثر عبد الرحیم صدیقی آغا غیاف الرحمن کشمیری قاری عبد الغفور سرحدی (امروز لاہور ۱/ اگست ۱۹۵۸ء)

خاتم النبيّن ضبط قرار دے دی گئی

لاہور ۱/۱ گست محومت مغربی پاکستان نے پاوری بوٹا مل کی لکسی ہوئی کتاب

خاتم النبعن کو جے پنجاب ریلیمن بک سوسائٹ نے شائع کی ہے منبط کر لیا ہے سرکاری اعلان میں کما گیا ہے کہ اس کتاب سے مسلمانوں کے جذبات مجووح ہونے کا امکان ہے۔(امروز لاہورس/اگست،۱۹۵۸ء)

مورفہ ۲۷/ ستمبر بعد از نماز عشاء مبارک مجد بی بلاک اؤل ٹاؤن میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ جس میں معلم اعظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ناظم اعلیٰ محمہ علی صاحب جالند حری مولانا مفتی زین العابدین خطیب جامع معجد لاکل پور سائمیں محمہ حیات پروری خطاب کریں گے۔(امروز ۲۵ ستمبر ۱۹۵۸)

# اراكين مجلس تحفظ ختم نبوت كااجلاس

مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے کارکنوں کا ایک اہم اجلاس ۱۵/جولائی کو بعد نماز مغرب دفتر مجلس ختم نبوت بیرون دالی کیٹ لاہور میں منعقد ہو گا۔ مجلس کے ناظم اعلیٰ مولانا محد علی جالند حری اراکین سے خطاب کریں گے۔(۱۲/جولائی امروز لاہور)

کم بخت ظفر اللہ قاویانی آنجہانی کی ناکام و نامراد غارجہ پالیسی کا یہ اثر بھی ہوا کہ براور عرب ممالک میں پاکستان کے خلاف جذبات ابھرنے لگے اس پر مغربی پاکستان اسمبلی کے ایک سرکاری ممبرنے مجبورا '' یہ بیان دیا

عرب همالک میں پاکستان کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں

لاہور ۱۹۳۰/اگرت۔ مغربی اسمبلی کے رکن ملک فیف حسین نے کما ہے کہ عرب
ممالک کی جمایت حاصل کرنے میں پاکستان کی ناکای کی اصل وجہ اسلامی ممالک میں
نشرواشاعت کا فقدان ہے۔ ملک فیف حسین نے جو حال ہی میں عواق اور سعودی عرب
کا دورہ کر کے آئے ہیں کما کہ وہاں کے عوام آج بھی پاکستان کو ہندوستان کا حصہ
بیجے ہیں۔ اور جو اسے جانے ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان
بنوایا ہے۔ انہوں نے کما حکومت ہندوستان وہاں عوام کی جمایت حاصل کرنے اور
پاکستان کی مخالفت کے لئے لاکموں رویہ مرف کر رہی ہے۔ ہمارے سفارت خانے

اس کا جواب دینے میں قطعا" ناکام رہے ہیں۔ ملک نیض حیین نے جو عراق میں انقلاب کے دفت دہاں موجود سے کما کہ انقلاب کے بعد ایک دن عوام نے پنڈت نہو اور صدر ناصر کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا کر ایک جلوس نکالا اور ان دونوں کو عرب عوام کا نجات دہندہ قرار دیا۔ بغداد میں پاکستانیوں سے کما گیا کہ دہ گھروں سے باہر نہ لکلیں کو تکہ پاکستان کے خلاف عوام میں شدید غم د خصہ ہے۔ ادھر ہندوستانی باشندے آزادی کے ساتھ محموم رہے سے۔ (امروز لاہورہ)/اگست، (م

سكريس دو روزه خم نبوت كانفرنس- ١٦ اگست ١٩٥٨ء كو منعقد هوئى سنده ك متاز علاء كرام سجاده نشين حفرات كے علاده حفرت مولانا محمد عبد الله ورخواسى مولانا محمد اقاضى احسان احمد شجاع آباوى مولانا محمد على جالندهرى مولانا لال حسين اخر مولانا محمد شريف بمادل پورى مولانا غلام مصلف مولانا قاضى عبد اللطيف اخر مولانا محمد الراجيم مولانا نذير حسين مولانا خدا بخش سندهى مولانا بشير احمد اور سيد امين محلانى في مولانا فدا بخش سندهى مولانا بشير احمد اور سيد امين محلانى في شركت فرمائى - (جنگ كراچى)

پہلے گذر چکا ہے کہ مصرو شام میں قادیانیوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اس پر روزنامہ الفضل ربوہ سرایا روزنامہ الدجل بن گیا۔ چنانچہ روزنامہ مغربی پاکستان کی 80 /اگست ۱۹۵۸ء میں ذیل کا ایک آرٹیل شائع ہوا

قادیانیوں کو متحدہ عرب جمہوریہ کے علاقہ شام میں غیر قانونی جماعت قرار دیدیا گیا

لاہور ۱۱۳ اگست سے بعض اہم وستادیزات موصول ہوئی ہیں۔ جن کی بنا پر اب اس بارے میں کی شک و شبہ کی مخبائش نہیں رہتی کہ شام میں قادیانیوں کو سرکاری طور پر غیر قانونی جماعت قرار دیدیا گیا ہے اس خبر کا لیس مظریہ ہے کہ ۱۹۸۳ون ۱۹۵۸ء کو روزنامہ تسنیم لاہور میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ متحدہ عرب جسوریہ کے علاقہ شام میں قادیانیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور ان کے دفاتر سر بمرکر دیے گئے ہیں۔ یہ خبرلاہور کے چند دوسرے روز ناموں میں بھی کچھ رو

و بدل کے بعد شائع ہوئی اس پر ایک دبی جماعت کے سربراہوں نے کرتل ناصر کو مبارکباد کا پیغام بھیج دیا۔ روزنامہ الفضل ربوہ نے جو قادیانیوں کا ناقوس خصوصی ہے اس خبر کی تردید کر دی اس کے بعد ربوہ کے ایک صاحب بشارت احمہ مرزا کا اوات وقت مورخہ ۵/جولائی ۱۹۵۹ء میں مراسلہ شائع ہوا جس میں عبی اخبار صوت العرب کے ایک تراشہ کا حوالہ ویتے ہوئے کرتل ناصر کی طرف سے شام کے قادیانی مبلغ منیر کی ارسال کردہ چند کتابوں کی وصولی پر شکریہ کے ایک خط کو اپنی صفائی میں چیش کیا گیا اور امسل واقعات کو جمٹلایا گیا تھا اس سلط میں ہم نے ایک قابل اعتاد دوست کو جو ومثن میں رہتے ہیں اس خبر کا ہی منظر اور اس کے وستاویزی شواہد کی فراہمی کے سلمہ میں کھا انہوں نے بوی کاوش سے اصل واقعات کی ذاتی طور پر جمخیت کی اور اس کے نتیج میں دو سرے اہم وستاویزی شواہد کے علاوہ انہوں نے قادیانیوں کے مرکز زاویہ گئے۔ اس کی تین تصاویر بھی ارسال کی جیں۔ وہ بہ نفس نفیس قادیانیوں کے مرکز زاویہ گئے۔ کی تین تصاویر بھی ارسال کی جیں۔ وہ بہ نفس نفیس قادیانیوں کے مرکز زاویہ گئے۔ کی تین تصاویر بھی ارسال کی جیں۔ وہ بہ نفس نفیس قادیانیوں کے مرکز زاویہ گئے۔ بی سے فوٹو سے فوٹو گئے ہیں یہ فوٹو سے فوٹو گئے ہیں

# قادیانی کافر ہیں۔۔۔مفتی اعظم شام کا فتوی

دستاویزی شواہد کو پیش کرنے سے قبل میہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ قادیا نیول پر اس پابندی میں کرتل ناصر کا کوئی حصہ نہیں دراصل قادیا نیول کو غیر قانونی جماعت قرار دینے کی تحریک متحدہ عرب جمہوریہ کے قیام سے قبل ۱۹۵۹ء کے آغاز سے بی شروع ہو چکی متحی۔ یمال قادیانی مسئلہ از سید ابد الاعلی موددوی کا عربی ایڈیشن ہزاروں کی قعداو میں شائع ہوا اور شام کے عوام قادیا نیول کے بارے میں از حد پریشان تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے مفتی اعظم شام نے اپنی سرکاری حیثیت سے اپنے فتوئی مورخہ کھر مار ۱۹ میں قادیا نیول ک کافر قرار وے دیا۔ یہ فتوئی وزارت داخلہ کے خطوط مورخہ محرب ذیل ہے۔ مفتی مختی ابد الیس عابدین مفتی اعظم جمہوریہ

#### الحمد لله تعالى

چونکہ فرقہ قادیانیہ سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نی نہیں تسلیم کرتا جس سے اللہ تعالی کے ارشاد خاتم النبین کی مخالفت لازم آتی ہے۔ نیز دین اسلام کے بیشتر عقائد کا منکر ہے۔ للذا جو مخص بھی ان کے عقائد اختیار کرے گا۔ بیل اس کے کافر ہونے کا فتوی دیتا ہوں۔ واللہ سجانہ 'و تعالی دمثل الدسرد سامدے استام مطابق دا۔ ۱۳ مداریہ شام

### وزارت داخلہ شام کی کارروائی

اس کے علاوہ مفتی اعظم جمہوریہ شام نے صدر کابینہ جمہوریہ شام کے نام ایک خط میں ان کے مراسلہ مورخہ ۱۰-۱۰۵۵ کا جواب دیتے ہوئے جو سفارشات پیش کیں۔ ان کا اردو ترجمہ درج زیل ہے۔

حواله ۲-۲-۵۵ بتاریخ ۷۷-۳-۳ مطابق ۱۹۵۷ء-۱۰-۵۵

بتام مدد کابینہ

(آپ لے نوٹ نمبر۱۰۳۹۳۱۱۵۷ مورخه ۵۵-۱۵۰ کے جواب میں جو وزارت وائلہ کے خط پر مندرج تھا اور جس میں ومشق میں تادیانی جماعت کے کوا نف کے متلعق رائے طلب کی منی متلی۔

اس سے پہلے ہم وزارت وافلہ سے بتاریخ ۲۸۔۸۔۸ بموجب عربضہ نمبر ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ جس کی کائی مع اس مراسلت کے جو ہمارے اور عدالت زرین کے درمیان ہوئی ہے۔ فسلک بڑا ہے مطالبہ کر چکے ہیں کہ چونکہ قادیانی فرقہ وین اسلامی کے احکام کے فلاف شعار سر انجام دیتا ہے اس لئے قبل اس کے کہ معالمہ ہاتھ سے کلل جائے اس فرقے کی سرگرمیوں پر پابدی عائد کی جائے۔ اور ان کے تمام زاویوں (مراکز) کو محکمہ اوقاف کے سروکر دیا جائے

قادیانیوں کے عقائد و افکار کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیج پر پنچ ہیں کہ اسکے عقائد سراسر باطل ہیں ہم ہمراہ عریضہ قادیانیوں کے متعلق اپنا شری فتوی

ارسال کر رہے ہیں

ہم متوقع بیں کہ یہ عریضہ متعلقہ باافتیار اداروں تک پھپاکر اس ہارے میں ضروری قانون کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ نیز ہمیں اس کارروائی کے نتیج سے آگاہ کیا جائے گا۔

# انسپکژ جنزل پولیس کا اعلامیه

وزارت واظلہ کی ضروری کاروائی کے بعد حکومت شام نے انسکٹر جزل بولیس کو بذریعہ آر ایٹ فیمکیشن بذریعہ آر ایٹ فیمکیشن جاری کیا جس کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے یہ اعلامیہ ومثل سے ۱۹۵۸ء کو جاری موا۔

(حواله ۱۷۱ نو مفیکیشن نمبرا۱۵۸ ب بموجب همیل برقیه نمبر ۲۳۳- ب س بتاریخ ۱۵-۳-۲۵)

بوے نوٹس ہذا لازم ہے کہ فرقہ احمدیہ (قادیانیہ) کی سرگرمیوں پر قد غن لگائی جائے۔
جائے۔ ان کے مراکز اور دفاتر پر چھاپ مار کر ان کی تمام الملاک قبضہ میں کرلی جائیں اور انہیں اوقاف اسلامیہ کے تحکموں کی تحویل میں دے دیا جائے اور ان کے قبضے ہو ایسے کاغذات برآمہ موں جو فتوی شری کے صدور اور ہمارے اعلامیہ کے اجرا کے بعد کی سرگرمیوں کی نشان دی کرتے ہیں وہ ہم تک پنچائے جائیں ومشی کے بعد کی سرگرمیوں کی نشان دی کرتے ہیں وہ ہم تک پنچائے جائیں

(ا) ضلعول (محا لطات) کے تمام ذیلی مقام

(۲) عام پلک اور تحفظ امن پولیس کے لمازین۔(روزنامہ مغربی پاکستان ۱۳۰/ اگست۔۱۹۵۸ء)

۱۸/ اگست ۱۹۵۸ء کو وزیر اعلی سر مظفر علی قولباش نے مجلس احرار اسلام سے پابندی اٹھائی۔ جونمی میہ خبر مرزائیوں نے سی۔ ان کے اوسان خطاء ہو گئے۔ خبر طا خطہ م

## ری پبلکن پارٹی سے فرار

ریوہ (ڈاک سے) ایک اور اطلاع مظرب کہ احرار اسلام پر سے پابندی اشد جانے کے بعد جماعت ریوہ اپنی ساسی پالیسی پر نظر خانی کر رہی ہے۔ اسکے نزدیک بیہ فیملہ ناجائز اور زیادتی ہے اس لئے ری پہلس پارٹی کو سپورٹ کرنے کے فیملہ پر نظر خانی کی جا رہی ہے۔(پندرہ روزہ چناب لاہور ۱۵منجبر ۱۹۵۸ء)

#### باب نمبرے

ور قاد معرب ور اسلامیان پاکتان کے لئے عجیب و غریب دور تھا۔
حدرت امیر شریعت اس عرمہ میں علیل رہے۔ گاہے بگاہے طبیعت سنبعل جاتی تو اللہ
کا نام بلند کرنے اور ختم نبوت کا پھریا ابرانے کے لئے میدان عمل میں آ جاتے۔
حدرت قاضی احمان احمد شجاع آبادی ' مولانا محمد علی جالند حری' مولانا لال حمین اخر' مولانا محمد حیات ' مولانا عبد الرحمن میالوی۔ مولانا تحمد محمدو' مولانا محمد شریف جالند حری' مولانا محمد شریف بادل ہوری اور ان کے محمدان قدر رفقاء نے مقدور بھر جاند میں دیوانہ وار ختم نبوت کے تحفظ کی صدا بلند کی۔

ان حعرات کی محنوں کے صدقے اللہ رب العرت نے فضل فرمایا اور اسلامیان پاکتان قادیانی فتنہ کی سرکونی کو اپنا فرض سیحف کھے۔ ۱۹۵۸ء میں قادیا نیت مام کی کتاب مولانا ابو الحن علی عدی سے مرتب کرا کر مجلس تحفظ فتم نبوت نے علی۔ اردو میں شائع کر کے بوری دنیا بالخصوص عرب ممالک میں تعتیم کی۔ اس کے بہت اجھے اڑات مرتب ہوئے۔

اس عرصہ میں مولانا سید حسین احد مدنی مولانا ابو الکلام آزاد معرت مولانا احد علی لاہوری مولانا حد علی لاہوری مولانا حد المروثی شاہ عبد القادر رائے بوری معرت امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری الی نا بغه روزگار معرات کے سانحہ ارتحال سے مسلمانان ہندہ اک کو دوجار ہونا بڑا۔

ابوب خان کا دور تھا۔ قادیاتی جال نے انہیں بری طرح جکر رکھا تھا۔ ڈاکٹر فضل الرحمن ایبا بے دین و طحد فضل ادارہ تحقیقات اسلامی ایسے حکومتی ادارہ کی سربرائی پر براجمان تھا۔ یہ دور اس لحاظ سے بھی سیاہ دور تھا کہ ایسے مدارس و مساجد جمال پر حکومتی اثر تھا یا وہ حکومت کی تحویل میں تھے۔ وہال پر بھی بے دینی نے پرپزے نکالنے شروع کر دیئے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک مثال پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ لاہور کی شائی مجد کی تاریخی و ذہبی ایمیت سے کون واقف نمیں محربال کیا ہو رہا تھا طاحظہ ہو۔

#### مولوی غلام مرشد صاحب

مولوی غلام مرشد صاحب شای جامع مجد لاہور کے پرانے خطیب ہیں ۔ آپ ك عقائد ك باره من بيشد الل اسلام كو اشتباه ربا - تمين برس سے زياده موتے إلى كه خاتم المعد مين حفرت علامه انور شاه صاحب تشميري لامور تشريف لاسئ تنصد حضرت شاه صاحب كاكيا مقام تعال علم و فضل ' زبد و ورع اور تحقيق و اجتماد مي وه كيا مرتبہ رکھتے تھے۔ اس کا ادراک عام عقلوں سے بالاتر ہے۔ تھیم الامت معرت مولانا اشرف علی معاصب تعانوی فرماتے تھے کہ اسلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے ہے و كد انور شاه مسلمان ب أكر اسلام حق نه بوياً تو وه اس كو قبول نه كرت سلف صالحین اور اکابر امت کے بارہ میں علمی اور عملی لحاظ جو فوق العادة روایات كابوں ميں ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو دیکھ کر ان کی تصدیق ہو جاتی تھی وہ حفاظت مئلہ خم نبوت اور تردید مرزائیت کو اپنے لئے توشہء آخرت قرار دیتے تھے۔ ان کو اس سلسلہ میں اتنا شغف تھاکہ وہ اسلام کے قلمی شاعر علامہ اقبال سے مطے علامہ اتبال بھی جوہری تھے ۔ حصرت انور شاہ کی جدالت قدر کا اندازہ وہ لگا کتے تھے۔ مرزائیت کے چرے کو جس طرح معرت شاہ صاحب نے بے نقاب فرمایا اور علمی مباحث میں جو بینے کی ہاتیں ارشاد فرمائیں۔ ان سے علامہ اقبال کا متاثر ہونا لازم تھا۔ چنانچہ اس کے بعد علامہ اقبال نے فتم نبوت کے کالفین کے بارہ میں جو کچھ

اظمار خیال کیا اس نے اگریزی دان طبقہ کے ایمانوں کو بچا لیا اور شیوع مرزائیت کی راہ میں سد سکندری کا کام را۔

اس دورہ میں حطرت علامہ انور شاہ صاحب نے مولوی غلام مرشد صاحب کے عقائد کے بارہ میں کچھ سنا تھا چو تکہ وہ شاگرو تھا۔ اس لئے آپ نے اس کو بلایا مگروہ نہ آیا۔ حصرت شاہ صاحب نے جلسہ میں اعلان فربایا۔

اور کما کہ جس کی کو کوئی شک ہو وہ جھ سے طے حضرت استاد علامہ انور شاہ صاحب کی ناراضگی کے بعد کیا توقع ہو علی تھی۔ مولوی غلام مرشد صاحب کو توبہ نعیب ہوگی ۔ انہوں نے ابھی شک اپنے ان خیالات سے رجوع نہیں کیا۔ بلکہ اس سے بعد مجھی کوئی فتنہ اٹھا۔ مولوی غلام مرشد صاحب نے اس کو سمارا وینے کی ناکام کوشش کی بچھے پہلے انہوں نے قربانی کے بارہ جی اسلامی شریعت کے برظاف اظمار کر کے دائی اللی الحاد کے لئے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی ۔ چونکہ قربانی شعار اسلام جس سے ہے۔ اور غمار سموری ہے اس لئے علاء کرام نے نتوی دیا کہ اگر مولوی غلام مرشد صاحب ان خیالات سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی افتداء جس نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ اور ان دنوں جس الی افواہ بھی اڈی تھی کہ مولوی غلام مرشد صاحب کو خطابت سے برطرف کر دیا گیا۔

حیات می علیہ السلام کے بارہ بی بھی ان کے متعلق اہل اسلام مطمئن نہیں ہیں۔ سنری معجد بیں جو درس ویتے ہیں اس کی گرانی کرنے والے مسلمان ان کے جن بیں اچھی رائے نہیں رکھتے ۔ چند دن پہلے انہوں نے سیرت و حدیث کی تابوں کے بارہ بیں جو لب کشائی کی تھی ۔ وہ بھی دل آزار تھی۔ سیرت پاک پر ہر زمانہ بیل بہتر سے بہتر کتاب لکھی جا کتی ہے۔ گر پرانی کتابوں کو ضائع کرنے یا ان کتابوں بیل تحریف کر کے بدویا نتی کرنا صرف بدویا ت آومیوں کا بی کام ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت اپنے طریق کار سے پرویزی الحاد کو طاقت بنچا رہے ہیں۔ ہم ان سے کتے ہیں کہ اللہ اپنے طریق کار سے پرویزی الحاد کو طاقت بنچا رہے ہیں۔ ہم ان سے کتے ہیں کہ اللہ اپنی سے دویا تھیں۔

حال میں ان کا بیان بعض اخباروں میں شائع ہوا ہے ۔ آپ فرماتے ہیں ک

فائدانی منعوبہ بندی برخ ہے۔ حکومت کو اس سلسلہ میں مستی نمیں کرنی چاہئے کومت کی آڑ لے کر آپ یہ نہ کتے تو آپ چاروں طرف سے اس برخ کا جواب سنتے۔ ہم مغرب سے درآمد کے ہوئے اس برخ کازول کے بارہ میں کچھ نمیں کتا چاہئے۔

اس کے متعلق بارہا بہت کچھ بیان ہو چکا ہے۔ یہاں صرف انتا اشارہ کانی ہے کہ اس کے موجد اور اس کے استعال کرنے کے پہلے شاکفین جس نیت سے اس کا استعال کرتے تھے وہ کوئی ڈھئی چپی بات نہیں ہے۔ صرف آپ کے برخل پر ایک بات بات ہا وہ آئی ہے۔ وہ سائی جاتی ہا تہ کہ مصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معرت ابو بر اور محرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کے بارہ میں فربایا۔ کا نا علی العقی (کہ یہ ودنوں حق پر تھے) یہ سب کی کہوں میں موجود ہے آیک محض نے جس کو محرت شیر فرائ کے اس فربان سے اتفاق نہ تھا۔ اس کا معنی یوں کیا کہ گا نا غالبین علی العقی فرا کہ یہ دونوں بررگ حق پر عالب آگئے تھے۔ لینی انہوں نے حق کو مغلوب کر ڈالا کہ یہ دونوں بررگ حق پر عالب آگئے تھے۔ لینی انہوں نے حق کو مغلوب کر ڈالا مرشد شما سبحان اللہ العظیم کتی دور کی کوڑی لائے ہیں۔ ممکن ہے کہ مولوی غلام مرشد صاحب بھی برحق کا معنی بھی کرتے ہوں۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس بیان میں انہوں نے یہ بھی کما ہے کہ مسلمانوں میں مرزائیوں کا طبقہ پڑھا لکھا ہے۔ انہوں نے اس مسئلہ پر ایک برا بھترین رسالہ بھی کھا ہے۔ انہوں کے اس مسئلہ پر ایک برا بھترین رسالہ بھی کھا ہے۔ لیج جناب کیا مرزائیوں کا رسالہ لکھنے سے برخی ہونا ثابت ہو گیا۔ معلوم نہیں اس طرح مولوی صاحب موصوف نے مرزائیوں کی تعریف میں کیوں لذت محسوس کی اور حکومت کے بعد ان کا سارا کیوں لیا صرف مرزائیوں کا پروپیگنڈا منظور ہے۔ بہرمال مولوی غلام مرشد صاحب کا روبہ عام الل اسلام کے خلاف رہا ہے۔ اور اب تو بہرمال مولوی غلام مرشد صاحب کا روبہ عام الل اسلام کے خلاف رہا ہے۔ اور اب تو ان کی طرف سے فتوں کی آئیہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ان کے شرسے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آھیں۔ ہفتہ وار "خدام الدین" لاہور ' ۸ ر ستمبر ۱۹۹۱ء

محرم ۱۳۸۲ھ سے ۱۳۸۳ھ جماری الاول برطابق جولائی ۱۹۹۴ء سے اکتوبر ۱۹۹۲ء تک کی پانچ ماہ رپورٹ پر مشمثل دو صفحاتی خط مولانا محر علی جالند هری نے مجل کے معاونین کے لئے شاکع فرمایا ذیل میں وہ ماحظہ کریں اس میں مجلس کے تبلینی اسفار کا حصہ دیکھ کر آپ اندازہ فرمائیں مے کہ مجلس کے شعبہ تبلیغ کی کتنی عظیم و وسیع خدمات ہیں۔)

با سمه تعالى و تقدس دور محدد السرور

مخدوم محرّم عالى جناب زيد مجد كم

اسلام علیم ورحمتہ اللہ و برکلہ ! دینی تبلیغ کا کام حقیقت میں آتا اہم اور ضروری ہے کہ انبیاء علیم السلام اس کے کام کے لئے مبعوث فرائے گئے۔ اس مقدس ترین جماعت نے اللہ تعالی کے دین کی تبلیغ میں بے انتہا مصائب برداشت کئے۔ حتی کہ اس راہ میں اپنی جانی قربانی تک پیش کر دی۔

۔۔۔۔ چونکہ سردار دو عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی پیدا نمیں ہونا تھا۔ اس لئے یہ فریضہ امت کے علاء کرام کے سرد کر کے آپ نے ارشاد فرایا کہ میری امت کے علاء انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں۔ لینی تبلیغ کی وراثت علاامت کے سرد کر دی میں۔

۔۔۔۔ حضور علیہ السلام (فداہ ابی و ای) کی امت کے علاء نے دین کے لئے بے شار مصائب برداشت فرائے۔ آریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرا دے۔

۔۔۔۔ اس وقت بت سے علماء دین تبلیغ میں معروف ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو توفق ارزانی عطا فرما دے ۔ محر جماعتی نظم و نس اور ایسے طریق کے ساتھ کہ حسب ضرورت صرف فی سبیل اللہ اپنے خرچ پر باطل کے مقابلہ کے لئے کوئی نکلے۔ یہ بات موجود نہ تھی۔

الله تعالی برائے خمر عطا فرما دے۔ امیر شریعت مولانا سید عطاء الله شاہ بخاری مرحوم کو که انہوں نے آج سے تیرہ برس پہلے صرف تبلیغی جماعت (مجلس تحفظ ختم نبوت) کی بنیاد ڈال ۔ جس جماعت نے تیرہ برس میں اسلام کی تبلیغ اور مرزائیت سے تحفظ کے لئے بوی خدمات سرانجام دیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے الی جگ

ہمی اپنے فرج پر مبلغین بیمج جاتے ہیں ۔ جمل کوئی فرج برداشت نہ کر سکے۔ چانچہ ابھی چند روز کی بلت ہے کہ احقر خود اور مولانا لال حیین صاحب اخر جماعت کے فرج پر دبنی ضرورت کے لئے حیدر آباد پنچ۔ اسال ضلع سرگودها ہے اک پنشنو سرکاری ملازم راتوں رات ملکان پنچ۔ ان کے گاؤں میں مرزائیوں نے مسلمانوں کو بہت تگ کر رکھا تھا۔ لیکن میں خود' مولانا لال حیین صاحب' مولانا فیر لقمان صاحب داخلہ کی پابندی کی وجہ سے نہ جا سکتے تھے۔ دو سرے مبلغین بیمج گئے۔ بحد للہ چار پانچ کنے توبہ کرکے داخل اسلام ہوئے۔

دوسری دفعہ جب دوبارہ پروگرام بنایا گیا۔ میرا داخلہ پھر بند کر دیا گیا۔ تلویانی چونکہ حکومت میں اکثر لمازم ہیں۔ غلط رپورٹ کرا کے داخلہ بند کرا دیتے ہیں۔ ان مشکلات میں بھی ہم نے ہمت نہ ہاری اور کام جاری ہے۔

اس دقت جماعت میں مبلغین د مدرسین اور دفتری کار کنان کی تعداد ۲۳ ہے اور سلانہ خرچ تقریبا ملک ۲۷۰۰۰ روپے ہے۔

مسلمانوں کا کوئی فرقہ دو سرے فرقہ کے خلاف چاہے کتنا بی گند اچھالے، قانون حرکت میں نہیں آیا۔ لیکن مرزائیت کی وجہ سے مقدمات داخلہ کی پابئدیاں عائد ہوتی رہتی ہیں۔ گذشتہ دنوں میں جماعت کے مبلغین پر چھ مقدمات مدت تک ذیر ساعت رہے بدنی سزا کے علاوہ الی جرانوں کی سزائیں بھی ہوئیں۔ قلویانیوں کو اب بھی دفتری افتدار اتنا حاصل ہے کہ کراچی ' سکم' کو جرانوالہ میں ختم نبوت کے نام سے جلسہ جلت کی اجازت نہ ملی۔ بلکہ بعض جگہ یہ کما گیا۔ " فتم نبوت کا لفظ چھوڑ دیا جلوے تو اجازت مل کتی ہے۔ انا للدوانا الددا جعون۔

اندریں حالات جماعت کو مضوط بنانا ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔

مرای قدر قابل صد احرام حضرت قبله امیر شریعت مولانا سید عطاء الله شاه صاحب بخاری مرحم کی دفات جماعت کے لئے سانحہ عظیمہ بن کر آئی۔ جس سے ہم سب کے حوصلے متزلزل ہو مجے۔ الله تعالی نے نیبی اراد فرائی۔ ملک و ملت کے علاء کرام مثلا محضرت مولانا محمد عبد الله صاحب ورخواتی ' حضرت مولانا محمد عبد الله صاحب ورخواتی ' حضرت مولانا محمد الله صاحب ورخواتی ' حضرت مولانا محمد الله صاحب ورخواتی '

صاحب افغانی اور ۱۵مر ۲۰ کے قریب دیگر بزرگان دین نے گذشتہ سال ختم نیوت کانفرنس ملکان میں شرکت فرما کر جاری حوصلہ افزائی اور ڈھارس بندھائی کہ یہ تبلیغی کام جاری رہنا چاہئے۔ آپ بہت نہ باریں ۔ ہماری تمام ہدردیال مبلغین و ختفین کے ساتھ رہیں گی۔ الحمد للہ کہ جماعت بدستور کام کرتی ہے۔ اور مبلغین میں کوئی کی میں ہوئی۔ البتہ آمذنی میں کی ضرور آئی ہے ۔ آپ سے ورومندانہ ایمل ہے کہ اس سل خود اور اپنے طقہ اثر میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جماعت کی زکوۃ خیرات سے اداد فراکر مکلور فرما دیں۔

محرم ۸۲ھ سے جملوی الدول ۸۲ھ تک پانچ ماہ کا مخضر خاکہ کارگذاری اور آمد و مرف کا موازنہ تحریر خدمت ہے مفصل روئداد انشاء اللہ علیمہ شائع کی جائے گ۔ کوئٹ میں تبین مبلغین و بی جمائن میں دو مبلغین اور کراچی " سکمر "کو جرانوالہ میں ایک ایک مبلغ کا قیام ہے بعض دبی کشب بھی کام کر رہے ہیں۔ چار ماہ کے جلسہ جات اور تبلیقی وورول کا اجمالی نقشہ حسب ذبل ہے۔

اس کے علاوہ ہر سال شعبان اور رمضان المبارک ہیں حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر صدر العبلغین فرقملے باطلہ کی تردید کے لئے لاہور حضرت مولانا احمد علی صاحب درخواسی کے بال صاحب درخواسی کے بال صاحب درخواسی کے بال علائے کرام کو تیاری کراتے رہے ہیں۔ اسال بھی مولانا موصوف کے سکھر شمر' علی پوراضلع مظفر کڑھ) خاتیور ' بماولیور میں دس دس اور پندرہ پندرہ دن مقرر ہو پھی ہیں۔ اگد دہاں کے علاء و طلباء اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کو فتنہ مرزائیت و عیمائیت و کیمائیت و کیمائیت و کیمائیت و کیمائیت و کیمائیت و کیمائیت درگرام پر درگان دین نے بعد کے معلومت بم پنچائیں ۔ بحد للہ کہ ایسے پروگرام پر بردگان دین نے بست بی خوشی اور رضا کا اظہار فرمایا ہے۔ اور بھیشہ دعاؤں سے یاد فرمایا ہے۔ ویسے بزرگان دین نے بست بی خوشی اور رضا کا اظہار فرمایا ہے۔ اور بھیشہ دعاؤں سے یاد فرمایا

تبليغي مقالت كانقشه

عثان يور' ادج شريف 'كولله كامول عنائق احمد بور شرقيه بمكولور كودرى معضن خان واى جوكيان دره نواب قائم يور خربور ناميوالي مراوليور بلونظر محربود سنسادال اكوژه خنك بيناور شر يثاور لله شريف النيد واو اخان ع كوال جلم مندا يك اوركك جملم مرید درالی کویال کند کوث جيكب آباد حویلی لال' جھنگ شهر جفنك حيدر آباد فمر حيدرآياد چونی زریں' مندوس والا' کوٹ ہیبت' ڈیرہ غازی خان شر وره عازی خان بپاژیور' ٹانک' روڑہ وره اساعيل خال رحيم <u>يا</u>ر خان خان بيله ' فيوده ' ليانت بور' ظاهر بير' تاجور' بستى كوراكي اسلام بور راولینڈی فسر راولينذي سركودها پهلودان سرگودها شر مجهوريان ناژي کيک ۱۹ شلل ا برْ حيال ' بعلوال ' مجو كه ' بگله بعائك محور وْهَى 'خوشك ' كوث تكوكز ' منڈرانجما' سلانوالی' جلبہ' چنیوٹ' سنگوراکل غوطه هم كڑھ ' نارووال سالكوث محمو بکی' خان پور' غوث بور' پزماتل' سکمرشر تجمر ا شيخوبوره جوبزكانه تله كنك ' حضره' چكواليال کیمبل یور رسول محربحوجرانواله شهر حوجرانواله مجرات تمل و علاقه کماریان بمجرات شر سمندری کملیه و نوبه نیک شکه کاکل بورشر لائل بور لا الهور حسر ملکن محروها فیل سکم کیک شیرخان وربواله مخدوم رشید و کیا کموه کیک گاندهی واله کیاه چاندی واله کنده سلطان بور و پیران خائب کریش کوت لکیر کیک ۱۵ میلولور محملوان و

عنایت پور ' میلسی' متاز آبو' چک ۲۲۷' راج بحز' کروژ لکا' سر میری برین برای میار این میری برای کرد این برای این

كند سرگانه 'جهانيان ارائيس دابن ملكان شهر

مظفر گڑھ شہر بہتی شار' بانڈر شریف' وسندے والی' محمود کوٹ' داڑیا نوالہ'

گورانی رنگ بور کنجز اره فاگره ساوال کوث ادو جوکی

خلری جیچه وطنی 'عارف داله 'کوٹلد میرک' ادکاژه ' چک ۱۲۱' حویلی لکھا میانوالی بھر' چکراله تھے والی' موئ خیل' بیلاس' موجے' وریا خان'

بحكر ، چكر الد تقم والى موى خيل ، بهلاس ، موجه ، وريا خان ، كلور كوث كنديان ، جنز نواله ، بنج كرايس پر

مظفر آباد (آزاد عير) مظفر آباد شمر

میر پور خاص سیر پور خاص شر' میرداه' کڑی

نواب شاه (مندم) شداد پور ' پٺ عيدن

محرم تاجماری الاً خر خساره: ---- ۱۳ ۳۳۹۲

میں آپ اور آپ کے احباب سے اوب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسال بعت توجہ سے مجلس شحفظ ختم نبوت کی اراد فرما کر ملکور فرما دیں ۔ اراد کی جملہ رقوم ہمارے کارکنان و مبلغین سے رسید لے کر دیں یا دفتر کے مندرجہ ذیل پت پر روانہ فرماویں۔

(مولانا) محمد علی جالندهری صدر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان - بیرون لوباری وروازه لمسکن-

تاہم اس دور پر فتن اور جا مجگل حلات میں مجلس تحفظ فتم نبوت نے فتنہ مرزائیت کو مجسم کرنے والی بھٹی میں برابر ابندھن جھونکنے کا عمل جاری رکھا۔ اس فلنہ میں تحریری طور پر بہت زیادہ کام ہوا۔ جس کی تفصیل بیان کرنااس کتاب کا

موضوع نہیں۔ آہم جے دلچیں ہو وہ عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت ملکن کی مطبوعہ کہاب "قاریانیت کے خلاف قلمی جہاد کی سرگذشت " بیں اس کی تفسیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاردی اسمبلی کے ممبر تھے۔ حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محود کی قیادت و سیادت کا جمیت علماء اسلام کو شرف حاصل تھا اس بے دبئی کے سیلاب کو روکنے کے لئے ان حضرات کی کلوشوں کی جملک ترجمان اسلام لاہور کی قائلوں سے ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حضرت قاضی احمان اجمر 'حضرت مولانا محمد علی جالند حری' مولانا لل حسین اخر' مولانا محمد حیات' مولانا عبد الرحمیٰ میانوی' مولانا محمد شریف' بملول پوری کی خطابت نے ملک بھر بیں قتنہ قادیانیت کے خلاف امت کے محلا کو سرگرم عمل رکھا۔ دبئی مدارس مصا جلسہ جات ۔ عام تبلیفی اجتمات اور مجلس کی کانفرنسوں بیس میں جات کی خطابت نے سرایا عمل اور تحریک بنا دیا۔ دبگر میں شامل ہونے والوں کو ان حضرات کی خطابت نے سرایا عمل اور تحریک بنا دیا۔ دبگر

سرگودھا۔ قادیانی عبادت گاہ کیس۔ سرگودھا ڈویژن کے کمشنرایس افضل آغائے سرگودھا کے سرکردہ علاء اور معزز شہروں کے ایک وفد کو یقین دلایا ہے کہ نیو سول لائنز کے علاقہ میں احمدیہ جماعت کی طرف سے مجد تغییر کرنے کے مسئلے پر خور و خوض کیا جائے گا اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ تغییر ردک دی جائے گی۔

کشنر نے مزید کما کہ یہ نیصلہ عید کے فورا" بعد کر دیا جائے گا۔ علاء کا یہ دفد سہر می کو کمشنر سرگودھا ڈویٹن سے طا تھا۔ اس دفد میں دو سرے لوگوں کے علادہ مجد الل سنت والجماعت کے خطیب سید حالہ شاہ ' جامع مجد سرگودھا کے خطیب مفتی محمد شفعی مال عبد العزیز اور حابی محمد مقصود بھی شائل تھے۔

علاء اور معززین کے وفد نے کمشنر کا آگاہ کیا کہ سرگودھا کے مسلمان قلوانیوں کی اس مسجد کی تقییر پر غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں کمشنر کو مزید بتایا گیا کہ سول لا گنز بیل جس جگہ مسجد تقییر کی جا رہی ہے۔ اس کے قریب ہی عید گاہ واقع ہے۔ علاوہ بریں نزدیک ہی لاکیوں کا گور شنٹ ہائی سکول ہے اس کے علاوہ قلویانیوں کی ایک مسجد پہلے ہی بلک نمبرہ میں موجود ہے جو ان کی آبادی کے مطابق بہت کانی ہے۔ اس لئے ان

کی جانب سے ایک اور مسجد تغیر کئے جانے کی قطعا" کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسٹر افضل آغانے وفد کے خیالات سننے کے بعد ارکان وفد کو یقین ولایا کہ اس بات کا فیصلہ ہونے تک کہ قادیانیوں کی سے مسجد تغییر ہونی چاہئیے یا نہیں' اس کی تغییر روک دی جائے گی اور اس کا فیصلہ عمید کے بعد جلد بی کر دیا جائے گا۔

یاد رہے کہ کمشز سرگودھانے مراپریل کو تاویاتی جماعت کی درخواست پر ند سول لائن کے علاقہ میں مجد کی تقییر کے لئے پرائیویٹ الانشعنٹ کے تحت جارکنل نمین ۱۳۸۸ روپ فی کنل کے حلب فردخت کرنے کی منظوری وے دی تقید شروع تاویاندوں نے نمایت تیزی سے میولیل کمیٹی سے نقشہ منظور کرا کر مجد کی تقیر شروع کردی تقید

سناف رپورٹر " وفاق" کی اطلاع کے مطابق کل شام تک تین فٹ تک مجد کا چور التمیر ہو چکا تھا۔ اور جلد سے جلد لتمیر کمل کرنے کے لئے دھڑا دھڑ سلان لایا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ سار مئی کو سرگودھا کے علاء اور معزز شربوں کا ایک وفد جس میں ڈویڈی کونسل کے ایک رکن آل احمد بھی شائل تھے۔ میانوالی میں کمشنر سرگودھا ڈویڈین سے ملا تھا۔ لیکن انہوں نے وفد کو سرگودھامیں کھنے کے لئے کما تھا۔

گذشتہ جعہ کو سرگودھا شراور چھاؤنی کی تمام مساجد بیں متفقہ طور پر ایک قرارواو منظور کی گئی جس بیں اس بات پر گھرے غم و غصہ کا اظہار کیا گیا کہ قادیانیوں کو ان کی مجد کی تغییر کے لئے زمین دے وی گئی ہے اور حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ زمین کی فروشت فورا" منسوخ کر دی جائے اس سلسلہ میں معزز شہریوں کا ایک دفد گذشتہ جعرات کو ڈیٹی کمشز سرگودھا چوہدری محمد اسلم باجوہ سے بھی لما تھلہ

### چوہدری ظفراللہ پرامید ہیں

نیو یارک ۱۱رمئی 'اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے چوہدری سر ظفر اللہ جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مدر کے عمدہ کے لئے امیدوار ہیں۔ آج یمال کما کہ مجھے اس عمدہ کے لئے بہت زیادہ ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ (و۔ ا ' امریکه)روزنامه وفاق ' سرگودهل سامنی ۱۹۹۴ء

جون ۱۹۹۲ء میں معنی پاکستان اسمبلی کا اجلاس قعل مولانا فلام فوث ہزاروی نے اس مسئلہ سمیت جو سوالات اسمبلی کو مجوائے وہ یہ ہیں۔

# صوبائی اسمبلی میں سوالات کرنے کا نوٹس

از حعرت مولانا غلام خوث صاحب بزاردی ایم فی اے

حعرت مولانا غلام خوث صاحب ممبر پراونشل اسمبلی مغربی پاکستان نے مندرجہ ذیل سوالات کرنے کا نوٹس دیا ہے۔

بخدمت جناب سیرٹری صاحب پراونفل اسمبلی مغربی پاکستان ۔ پی بذریعہ تحریر بذا آپ کو نوٹس دیتا ہوں کہ پی صوبائی اسمبلی پی مندرجہ ذیل سوالات کروں گا۔

موال ۔ کیا وزیر متعلقہ ازراہ لوازش یہ بتائیں کے کہ ملک میں اکثری فرقے کے عوام و خواص اور حکام فرقہ وارانہ تصب سے علیمہ ہو کر پوری احتیاط سے کام کرتے ہیں اور اقلیت سے تعلق رکھنے والے بعض حکام اپنے مخصوص فرقوں کی غلط حمایت اور بیا رعایت کرتے ہیں۔ جس سے وہ عوام میں حکومت کے خلاف غلط رائے قائم کرتے ہیں۔

۲ - کیا حکومت مغربی پاکستان اس متم کی بد عنوانیوں کی کمل تحقیقات کا محم دے گئی؟

۳ - آیا یہ سیح ہے کہ سرگودھا ہیں سول لا ننز میں قادیانیوں کو عبادت گاہ (سیم)
تقریر کرنے کے لئے چار کنال اراضی فروخت کی گئی ہے ۔ جب کہ اس علاقہ میں ایک
قادیانی کا گھر بھی نہیں ہے اور جس سے پورے علاقہ میں اضطراب اور بے چینی ہے؟
ہے - کیا حکومت کو اس کا علم ہے کہ شہر سرگودھا کے مسلمانوں نے اس امر پر شدید
احتجاج کیا اور محترم صدر پاکستان کے پاس ایک احتجاجی یادداشت بھیجی ہے اور بعض
دوزیاموں میں ان باتوں کو اخبار میں شائع کر کے حکومت کو اس کی طلاقی کی طرف

۵ - یه زشن کن شرائط سے اور کس قیت پر دی می ہے؟

٢ - كياس نشن كے دينے كى منظورى موبلى كومت سے عاصل كى كى ہے؟ ١ - كياب مج ہے كہ يہ كام ايك بدے افسرياس كى بيوى كے مرزائى ہونے كى وجہ سے ہوا ہے؟

۸ - کیا صو ت نے اس زشن کے وینے والے آفیسر کے ظاف کارروائی کی ہے؟

٩ - كيا حكومت اس طرح ك واقعات ك انداوك كاررواكى كرك كى؟

ا ۔ کیا حکومت اس زمن کی فردشت کو منوخ کر کے عوای اضطراب کو رفع کے ۔ کیا حکومت اس زمن کی فردشت کو منوخ کر کے عوال اضطراب کو رفع کے۔ کی درفع کے درفع کے

ا حیا متعلقہ وزیر صاحب بتائیں گے کہ پاکستان میں فیر ممالک کی چالیں مشنواں مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش میں مصوف نہیں ہیں؟

۱۷ - کیا یہ واقعہ نمیں ہے کہ پاکستان میں ۱۳۲۴ پاوری ۷۸۲ ند ہی کا رکن سالات میں ۱۳۲۰ پاوری ۷۸۲ ند ہی کا رکن سال عیسائی سکول ۱۳۰۰۰ طالب علم۔ ۷۲۸ اوارے کام کر رہے ہیں اور عیسائی مشزاوں کا ۵۲ کروڑ روپید ان پر خرج ہو رہا ہے؟

" - کیا حکومت کو اس کا علم ہے کہ گزشتہ سال آٹھ ہزار مسلمانوں کو مرتہ اور عیسائی بنایا گیا ہے اور یہ کہ عیسائی مشنروں والے مسلسل ایسے پیفلٹ اور اشتمار شائع کر رہے ہیں جن میں قرآن پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبملت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟

۱۳ - کیا حکومت اس سب سے بوے اسلامی ملک میں بدترین جرم ارتداد کی روک تعام کے لئے ضروری اقدام کرے گی۔ جس کی مزا اسلامی شریعت میں قتل سے کم جس ہے؟

۵۱ - کیا حکومت کو اس بلت کا علم ہے کہ عیسائی مشنریوں کو جلسوں اور تبلیغ کی اجازت وی ہے اور علاء اسلام کو ان کے مقابلہ میں نسیس وی ملی اور بعض احتلاع کے افسروں نے تعلم کھلا ان کی حمایت کا پارٹ اوا کیا ہے؟

n - کیا حکومت اس طرح کے افسروں کو ان کی اس عیمائیت نوازی کے ظاف احکام جاری کرے گی؟

ا ۔ کیا حومت عیمائیوں کی ان تمام ارتدادی مساجی پر پابندی لگا کر کرو ثدل باشندگان وطن کے جذبات کا احزام کرے گی؟

۱۸ ۔ کیا متعلقہ وزیر صاحب بتاکیں کے کہ منبی پاکستان میں باقلعدہ اجازت لے کر (السنس حاصل کر کے) عصمت فروش ریڈیوں کی تعداد ۳۵ بڑار کے لگ بھگ ہے؟

۱۹ - کیا حکومت کرو ڈول کی تعداد علی بدکاری کی اس لعنت کو ختم کرنے کے لئے کوئی اقدام کرے گی؟

۲۰ - کیا متعلقہ وزیر صاحب سے متائیں مے کہ مغربی پاکستان کے کتنے سرکاری افسر شراب کا استعمال کرتے ہیں؟

n \_ كيا حكومت اس سلسله بي بابندى لكان ير خور كر كى؟

17 - کیا وزیر متعلقہ ازراہ نوازش سے ہتائیں سے کہ منٹع ہزارہ کو لوکل بسول اور موٹروں وغیرہ کو راولپنڈی آنے کا پرمٹ کیوں نسیں لملہ جس طرح راولپنڈی والی بسول کو ہزارہ جانے کی اجازت کی ہے؟

۲۳ ۔ مری گلر روٹ بھر ہونے کے بعد متبادل روث تنولی و فیرہ کا راولینڈی کی بوں کو طا ہے ' ہزارہ والوں کو اس کا متبادل روث بلوجود وعدہ کے کیول نہیں ملا؟

۱۳۳ معزز متعلقہ وزیر صاحب کو اس کا علم ہے کہ ۱۹۵۹ء بی تشخص نیکس کمیٹی نے بذات خود ہزارہ کے تھوڑے چھوٹی اور پہاڑی روٹوں اور موسی طالت اور کسی آمدتی ہے متاثر ہو کر ہزارہ کی مشکلات کا اعتراف کیلہ پھر پلوجود اس کے دو سرے میدانی علاقہ کی طرح ہزارہ ٹرانیورٹ پر بھی دس روپے ٹی سیٹ ٹوکن نیکس کی بجلئے بکدم چالیس روپے ٹی سیٹ کر دیا گیا جس سے ہر ایک مالک کو سالنہ ہزاروں روپوں کا زیر بار ہونا پڑتا ہے۔ کیا حکومت مارشل لاء سے پہلے کے ٹوکن نیکس پر اس خطرناک اضافہ کو منوخ کرکے منلع ہزارہ کی داوری فرمائے گی؟

۲۵۔ کیا حکومت تجدید پرمٹ فیس جس بھی جو ۱۹۵۸ء جس ساٹھ روپ تھی اور جس کو بدھا کر ایک سو ساٹھ روپ کر وا گیا ہے اس جس مناسب کی کرنے کو تیار ہے؟

17 كيا متعلقہ وزير صاحب ازراہ كرم بتائيں كے كہ ون يونث كے علاقہ سابق پنجاب ميں الي ۔ وى اور فضلاء الدنہ شرقيہ، منثى فاضل اور مولوى فاضل كو 1800ء سے نے كريۇس لسٹ كے مطابق تخوابيں وى منى بيں؟

٢٧ - كيا يه يتائيس كے كه سابق صوبه مرحد پشاور ريجن بي مولوى قاهل اور خشى قاهل كو اس كريْد بين ١٩٥٥ء سے كيول شامل حمين كيا كيا؟

۲۸ ۔ کیا وزیر صاحب یہ ہائیں کے کہ سابق صوبہ سرحد میں الی وی اور فضلائے السنہ شرقیہ کا گریڈ ایک ہے ابتدائی تقرر بھی ایک طرح ہے اور دہاں پنجاب کی طرح دو سال کے بعد او۔ٹی کی سند کی ضورت نہیں سمجی جانی چاہئے؟

۲۹ - کیا اس طرح کرنے سے پٹاور ریجن کے نضلائے کی حق علی جس ہو رہی اور دن ہونٹ کے علاقوں میں اتبیاز کی شکل بیدا جس کی جا رہی؟

۳۰ - کیا محرم وزیر صاحب متعاقد یہ بتائیں کے کہ محکد اوقاف نے لاہور کے وقف شل محرم وزیر صاحب متعاقد یہ بتائیں کے کہ محکد اوقاف نے ادر مالی بزار کے فرج سے مکان بنوایا ہے اور مجد کے لئے خیمہ اب تک کرایہ پر لیا جاتا ہے جس سے محکد کا غلا شرچ ہو رہا ہے؟

٣٦ - كيا او قف ك اصل مقامد ' ضروريات مجد و جعد كى بحيل ك لئ محكم وريات مجد و جعد كى بحيل ك لئ محكم ا

العيز

(مولانا) غلام خوث (صاحب) ہزاردی ایم فی اے ناقم اعلیٰ نظام العلماء مغربی پاکستان ساکن فف صلع ہزارہ ' ۵ار جون ۱۹۹۲ء سکدر مرزا کے از قاطان تحریک ختم نبوت ہے اسکے متعلق آغا شورش ایک شدرہ تحریر فرائے ہیں

### سكندر مرزا قوى غدار

برسوں کے بعد سکندر مرزا کا نام نیٹنل اسمبلی میں جمہوریت کے ایک قاتل کی حیثیت سے لیا گیا ہے' مشق پاکتان کے ایک مبر مشرایم۔ اے۔ رشد نے بنیادی حقق کے بل پر اپنے خیالات کا اظمار کرتے ہوئے کما کہ ایک ایبا مخص جم نے اپنی ذاتی افراض کے لئے عوام کے تمام بنیادی حقق سلب کر لئے' آئین کو منسوخ کر ڈالا' اسٹے ذرمبادلہ میا کرنا فریب عوام سے بے انسانی ہے' اس مخص کے ظاف برعنوانیوں کے جرم میں مقدمہ چلنا چاہئے تھا' نہ کہ اسے وہ مراعات دی جائیں جم سے جمہورے کا یہ قاتل محتم ہو رہا ہے۔

یہ ایک ایا مطالبہ ہے کہ ہم اس کی حرف بحرف تائید کے بغیر نہیں رہ سکتے افروں ہے کہ قوی اسمبلی نے بہت دیر بعد اس کا نوٹس لیا ہے اور وہ بھی حزب اختلاف کے ایک فرد کو یہ نعوہ متانہ بلند کرنے کی قرنی ہوئی ہے اللائلہ اس ملک کے ماتھ جو سلوک اس بد بخت انسان نے کیا ہے اس کا تقاضہ تھا کہ اس فض کو عبرتاک سزا دی جاتی۔ اگریزوں کا یہ پروروہ جس نے تمام عر آقا یان ولی فحت کی دم سے برمے رہا اپنے لئے مایہ افتحار سمجا جو نہ مرف نبا " بعد نبا" قوی غدار تھا بلکہ اس ملک اور اس قوم کی سیاہ بختی کے باعث حکران بن بیٹا اور ملک کو ایک خطرناک ویرائے تک لے آیا تھا ، ہم ذاتی معلومات کی بنا پر کمہ سکتے ہیں کہ خطرناک ویرائے تک لے آیا تھا ، ہم ذاتی معلومات کی بنا پر کمہ سکتے ہیں کہ

ہے۔ یہ مخص پاکتان کا صدر بن کر بھی پاکتان کا شری نہیں تھا' بلکہ برطانوی رعایا کہلانے میں تخرمحسوس کرنا تھا

میں ہیہ مخض پرسلے درجے کا جموٹا' وغاباز' ذلیل' فروٹر' کمینہ' بدزبان' بزدل اور دنی الطبح تما

سه بيه فخص نه اسلام پريفين رکهنا تما' نه جمهوريت پر' نه خدا پر اور نه عاقبت

ر' اس کے حمد میں پریزیُنٹ ہاؤس شرایوں' زانیوں ادر سازشوں کا اڑہ بنا ہوا تھا سور یہ مخض چوہیں مکھنے شراب میں د مت رہتا' ادر اس متم کی ہاتیں کر آ تھا کہ اس بازار کے لقندرے بھی اس سے زیادہ شریف معلوم ہوتے تھے

هد اصلام یه ایک لادین مخص تمان کین این اتدار کے لئے اس نے این مخص محن کی ایک مخص محن ایک محص محت کے دہنی اثرات مخصوص عقائد کی اساس پر ملک میں شیعہ سنی فساد کی نیو رکمی جس کے دہنی اثرات آج بھی موجود ہیں لیکن بغضل تعالی سے بلا کمل چکی ہے

٢٠- ہم نے اسے نہ صرف رمضان المبارک کے دنوں میں بادہ ناب اڑاتے اور سب و شم کے پیرائے میں چکتے دیکھا ہے بلکہ اس فض کو لاہور گورنمنٹ ہاؤس میں اس دفت نشہ میں چور شدائے فتم نبوت کو گالیاں بکتے پایا ہے، جب یہ محض سیکرٹری تھا، اور لاہور کا دامن مسلمانوں کے لوسے گلگوں ہو رہا تھا

عند یہ پاکستان کی ذات متنی کہ ایبا مخص صدر بن گیا جس نے ایک دوست ملک کے سفارت خانہ کے ایک افسر کی المیہ کو افوا کر لیا کھر اس کو راتوں رات "ملک" بنا ڈالا اور ہمارے ملک کے کمی کوشے کو اس پر حیا و مجاب محسوس نہ

میح تو یہ تھا کہ اس مخص کو انتلابی حکومت کولی سے اڑا دیتی کیکن اسے توی مرایہ سے زرمبادلہ دیا گیا آخر کیوں؟۔(ہفتہ وار چٹان لاہور ۲۵ مارچ ۱۹۹۳ء)

#### حکومت اور فرقه واریت

لمان۔ ۱/۱ریل (شاف رپورٹر) قوی اسمبلی کے رکن مولانا مفتی محمود ادر مدر مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا محد علی جالندهری نے آج ایک پریس کا فرنس سے خطاب کرتے ہوئے شلعی حکام سے مطالبہ کیا کہ فرقہ وارانہ اتحاد کے لئے چند سال قبل جو مجلس "مجلس افوت اسلامیہ" کے نام سے تشکیل کی مئی متمی اسے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ دونوں علماء نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ حکومت جان بوجد کر فرقہ وارانہ تنازعات کو ہوا دے رہی ہے آکہ مولوی مشہور ہو کربدنام ہو جائیں ادر انہیں

رائے عامد کی حمایت حاصل نہ رہے۔ مولانا محمد علی نے بتایا کہ چند سال تیل مجلس ا فوت اسلامیہ کے نام سے ایک مجلس تفکیل کی مئی تھی جس میں دیوبروی اور بر طوی مكتبه فكر كے علاء شامل تھے۔ اس ميں باہى اتحادكى جو شرائط طے كى منى تھيں' وہ يہ تھیں کہ ہر فرنق اینے مسلک کے مطابق تقریر کرے گا لیکن اسے ووسرے فرنق کے عقائد سے موازنہ کرکے تدلیل کرنے کی اجازت میں دی جائے گی۔ کوئی فریق ود سرے فرنق کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے دے کر تروید نسیس کرے گا۔ ملتان کی جس مجد میں جس کھتب فکر کا امام ہو گا اس کھتب فکر کے لوگ باجماعت نماز بڑھ سکیں ہے۔ امام دو سرے کتب گار کے لوگوں کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکے گا لیکن وہ باجماعت نماز نمیں پڑھ سکیں گے۔ صرف انفرادی طور پر نماز بڑھنے کی اجازت ہوگ۔ ایک فرقد کے امام مجد کو دوسرے فرقد کے لوگ نیس نکال سکیں گے۔ مجلس انتظامیہ اگر جاہے تو امام کو معجد چھوڑنے کی ہدایت کر سکت ہے۔ اگر امام معجد نہ چھوڑے تو مجلس انظامیہ کو دیوانی مقدمہ کرکے معجد خال کرانی ہوگ۔ امام کو زبرد سی نسین نکالا جائے گا۔ جمال کشیدگی کا خطرہ ہو۔ وہال پولیس اس فریق کا جالان نسیس كرے كى۔ جس فريق كا امام معجد ہو گا۔ بلكه دوسرے فريق كے لوگوں كا جالان كيا جائے گا۔ آخری شرط یہ مقی کہ اگر کوئی باہر کا عالم اس فیلے کے خلاف تقریر کرے تو اس فرقے کا مقامی عالم تردید میں تقریر کرے گا۔ مولانا جالند حری نے کما کہ اس مجلس میں دیوبدی ادر برطوی وونوں مکاتیب اگر کے علاء شال تھے۔ کافی عرصہ تک اس مجلس کی کوششوں کے باعث کوئی ول آزار بات نہ ہو سکی۔ لیکن بعد میں پھروی سلسله شروع مو حميا انهول كے كما جب تك اس مجلس كو دوبارہ زندہ ندكيا جائے فرقد دارانہ فضا خراب رہے گ۔ آپ نے کماکہ ضابطہ فوجداری میں ۲۹۵ اے اور ۲۹۸ ك وو ضايط موجود بين جن ك تحت ول آزار بات كرف والے ك ظاف مقدمه ورج کیا جا سکتا ہے لیکن حکومت نے ان وو ضابطوں کے تحت آج تک کوئی مقدمہ ورج سیس کیا۔ ہم جب مرزائوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو عومت ان ضابطوں کے تحت مقدمہ ورج کرتی ہے۔ لیکن باتی کمی فرقے کے بارے میں قانون حرکت میں قبیں آیا۔ انہوں نے محومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک سوچی سمجی سرح سازش کے تحت وہ فرقوں کے افراد کو لڑا رہی ہے۔ ٹاکہ ملک کا ذہین طبقہ علماء کو فسادی قرار دے کر انہیں عوامی تائیہ سے محردم کر دے۔(نوائے دقت ۲۵ اپریل ۱۹۲۲ء)

صوبائی حکومت نے مدیر ہفتہ وار چٹان لاہور کو ایک نوٹس جمیعا جس پر موصوف نے زیل کا آرٹکل تحریر فرمایا

### چٹان' قادیانی اور سرکار'

صوبائی گور نمنٹ کے ہوم ڈیپار فمنٹ کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشز لاہور نے
ایڈیٹر "پٹان" کو اپنے دفتر میں بلا کر۲۵/جون کی صبح کو دار نگ دی ہے "کہ قادیانی
نبوت اور اس کے اعوان دانسار کی بابت کھے نہ لکھے"کیونکہ اس سے مسلمانوں کے
مابین مغارّت بدھتی ہے اس خط میں (بحوالہ ۳/N.S.Lil/۱۳ بتاریخ ۱۲/جون) افسر
مجاز نے لکھا ہے کہ

ا۔ سسم مکی کو ایڈیٹر "پٹان" کے نام قانون تحفظ عامہ مغربی پاکستان کی کلاز (A) سب سکیشن (ا) زیر وفعہ (۲) کے تحت عظم جاری کیا گیا تھا "کہ وہ ویو بندی اور بریلوی مناقشہ جس وو ماہ تک حصہ نہ لے

۲- "چٹان" نے اس کے بعد اپنا رخ قادیانی جماعت کی طرف چیر دیا ہے۔
 چنانچہ ۸۲ فروری کو چٹان کا ختم نبوت نمبر اور کیم اپریل کے شارہ کا ایک مقالہ قادیانی ایریل کے شارہ کا ایک مقالہ قادیانی ایریٹر" الجماعت "کراچی کے قلم سے ہے اور ان کے پرچہ ہی سے نقل کیا گیا ہے "قابل اعتراض قرار دئے گئے ہیں۔

اب درا الل كارول كى الل كارى الاخطه موء

ا۔ دیوبری اور برطوی مناقشہ کے سلسلہ میں جو نوٹس جاری کیا گیا تھا' وہ ۱۳هر کو نہیں بلکہ ۱۳/مئی کو جاری ہوا تھا ہم اے ٹائپ کی غلطی قرار دے کر پچھ عرض نہیں کرتے' تاہم اپنی جگہ یہ غلطی نظرانداز کئے جانے کے قابل نہیں ہو۔ نوٹس تین می کو جاری ہوا۔ ہمیں غالبا پانچ می کو طا' جن وو پرچوں کو قائل اعتراض قرار ویا کیا ہے وہ اس نوٹس کی تعمیل بلکہ پیدائش سے وہ اور ایک ماہ پہلے کے بین ، فرمائے رخ موڑنے کا الزام کے تحروا رد ہو تا ہے ہم یہ سمجھیں کہ

() ہوم ڈیپار منٹ میں اس متم کے شد داغ موجود ہیں جو ملاحیت کار سے معریٰ ہیں' اور ان میں کیس تیار کرنے کی المیت معریٰ ہیں' اور ان میں کیس تیار کرنے کی المیت بھی نمیں ہے۔

(۲) جس سمی نے مجی اس نوٹس کو تیار کیا' وہ

(الف) این منعب کے اہل نمیں کونکہ نوٹس کا متن ظاف واتعہ

(ب)اس مخض کو ہارے ساتھ کوئی ذہنی عناد ہے (ج)وہ کسی مقصد کے تحت کوئی شاخسانہ کھڑا کیا چاہتا ہے۔ دسری اس کا سفت مرامی کی خارم سے مقد اتر کو سرکاری

(m) ادر اگر دفتری امور کی بنیادیں میہ ہیں تو پھر سرکاری فرائض کا اللہ حافظ

لطف کی بات یہ ہے کہ سرمی کے بعد محض اتفاق سے قادیانی امت ان کے مصنوعی نبی اور بناوٹی خلیفہ کی بابت "جِمان" میں کوئی سا مضمون مجمی نہیں چھیا'

ان واضح حقائق کے بعد وارنگ کا سارا مغموم قارت ہو جاتا ہے۔۔۔معلوم ہوتا ہے ہوم ڈیپار منٹ کے کسی ماتحت شعبہ میں جیے کوئی صاحب ہمارے خلاف کسی

خفی اشارہ پر مواد فراہم کر رہے ہیں۔ جو لازا "ای طرح کے جموث کا لیندہ ہوگا
جمال تک مسلمانوں کے دوسرے فرقول کا تعلق ہے ان میں اختلاف فردگی
ہیں' ان فردعات کے بادجود سب سرور دو جمال کے حلقہ بگوش ہیں' جو مخص ان میں
سے کسی فرقے کو مناقشہ کی راہ پر لا آ' وہ اتحاد بین السلمین کو جاہ کر آ ہے۔۔۔۔۔
اتحاد ملک و ملت کے لئے ریڑھ کی ہڑی کا درجہ رکھتا ہے' اور اس عنوان سے ہم
کومت کے ہم آواز ہیں۔ پلکہ مسلمانوں کے قوی اتحاد کو اپنا بڑد ایمان جھتے ہیں' کی
وجہ ہے کہ ہمیں شیعہ و سنی فساد سے بے حد قاتی ہوا' اور ہم اس اتحاد کو جان بار کر
ہمیں شیعہ و سنی فساد سے بے حد قاتی ہوا' اور ہم اس اتحاد کو جان بار کر
ہمیں شیعہ و سنی فساد سے بے حد قاتی ہوا' اور ہم اس اتحاد کو جان بار کر

کے شری کی حیثیت سے قانون و انساف کے بورے مواقع اور حمانت حاصل ہونی چاہئے' ان کی عزت و آبد پر کوئی الکشت نما ہو' تو قرار واقعی سزا کا مستق ہے لین جیساک تمام دنیائے اسلام کے علاء کا متفقہ فیملہ ہے ، وہ فارج از اسلام بین ہم انس ملان نس سجعے اور نہ ان کے مرزا بیر الدین کو امیر المومنين \_\_\_\_الهي امير المومنين لكمنا مسلمانوں كى دل آزارى كا باحث بـ تمام قادیانی جرائد ایے متنبی کی بیکات کو اصات المومنین کھتے اور وہ تمام القابات و خطابات مرقد كرتے ين ، جو حضور صلى الله عليه واله وسلم كے محاب و الل بيت ك لتے مخصوص میں موم ڈیار شف اس ول آزاری کا نوٹس کیوں حس لیتا؟ نوٹس کے لتے اسے صرف مسلمانوں بی کے جراکد نظر آتے ہیں۔ "چٹان" کے ختم نبوت نمبر میں علامہ اقبال کا آرینی مضمون ورج تھا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار ریا جائے قاریانی امیر المومنین "الجماعت" کراچی کے الدیٹر سید مردر شاہ کے تلم سے ایک مخضر مضمون ہے ، جس میں بی کما گیا ہے کہ مراز بشیر الدین محمود کے نام ك ساته امير المومنين نه كلما جائك كوتك به عام مسلمانون كى دل آزارى كا باعث ہو تا ہے۔

معلوم ہوتا ہے قاریانی امت مخلف وفتروں میں موجود ہے اور وہ اپنے حق میں اس حتم کی فضا پیدا کرتی رہتی ہے۔ ہر قادیانی خواہ وہ جزل اسبلی کا صدر ظفر اللہ خان ہو' خواہ صدر مملکت کے پرسل سیکرٹری سر فاردتی خواہ فنانس سیکرٹری مسٹر مظفر احمہ خواہ پولیس کے کسی شعبہ میں کوئی قادیانی آفیس' سب اپنے داؤں پر رہتے ہیں' اور کسی صالت میں بھی اپنے متنبی اور اس کی امت کی بہود و گھداشت ترک نہیں کرتے' یہ لوگ اپنے مناصب سے فائدہ افھا کر اپنے ساتھ کے مسلمان انسروں کی ذہب سے لاتھ کو متاثر کرتے ہیں۔ اور وہ ظلمی سے انہیں مسلمان بی سیجھتے ہیں۔

ر داداری بری اچمی چز ہے، لیکن اس افظ کا استعال غلط ہو رہا ہے۔ کیا کوئی مخص چوریا قاتل سے رواداری برتے گا۔

قادیانی اسلام کے سارق اور محتم نبوت کے عاصب ہیں۔ ایک ایس جماعت جو

حضور کی فتم الرسلین میں نقب لگاتی ہو' ہم ہے کس دواواری کا مطالبہ کرتی ہے' پھر
اس مطالبہ ہے دواواری کمال فتم ہوتی ہے کہ قادیاتی است کو مسلمانوں ہے الگ
ایک جماعت قرار دیا جائے' یہ عین دواواری ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ فماندل
میں ہم ہے الگ' رہوہ ان کا الگ' اپنے امیر کے سوا کی دو سرے مسلمان کو امیر نہ
مائیں' سب مسلمانوں کو کافر کروائیں' لیکن طاز متوں میں مسلمانوں کے حقوق ہے
قائمہ اٹھائیں' ہے۔ کیوں؟ ہرچے مین ان سے دواواری برتی جا سکتی ہے' لین عقائم
میں نہیں' اور اس سے کوئی متاقد پیدا نہیں ہوتا قادیاتی' پاکستان کے شریف شمری بن
کر رہیں ہمیں کوئی تعرض نہیں ہم ان کی عزت و آبد کے بھی محافظ ہیں' گران کی
نیت اور اس کا کاروبار ہمارے لئے سخت زہنی انت کا باعث ہے۔ اب اگر ہم اس کا
فرش لیتے ہیں' تو ہمیں نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت کو ہوا لمتی
ہے' طلا تکہ قادیاتی سرے مسلمانوں کا فرقہ می نہیں

طومت بعض مامعلوم وجود کے باعث ابھی اس چرکو نمیں سمجھ رہی کین اس کو جلد احماس ہو گاکہ اس امت نے اندر بی اندر فقب لگا کر کیا گل کھلا رکھا ہے اور اس کے دماغی ارادوں کا ہی مظرکیا ہے؟

بسر طال ہوم ڈیپار ٹمنٹ کا فرض ہے کہ وہ چٹان کے ظاف قلط وار نک کے مواد جع کرنے والے فرو یا گوشہ سے باز پرس کرے کہ اس نے ایک قلط بنیاد کس طرح قائم کی؟

دوم قادیانی امت کو مسلمانوں کا فرقہ نہ سمجما جائے ' اے ردکا جائے کہ وہ مسلمانوں کی مقدس اصلاحات والقابات کو اپنے دجود پر چہاں نہ کے اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے

موم حکومت کو مرف وہاں ہاتھ بدھانا چاہئے 'جال امن عامد میں خرائی پیدا ہونے کا احمال ہو 'یا لاء ایٹر آرڈر کی نزائشی طوث ہوتی ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی امت کے بی تعاقب سے عامتہ السلمین کو روکنا غلط ہے

كى وجد ہے كه بم ف وارنگ كے اس كاغذ ير بمى احتاج كروا تما' اور اس

کے بعد ایک ذاتی خط میں بھی اپنے مقائد کی ابدیت کو ہوم سیکرٹری پر واضح کر دیا ہے۔۔۔۔۔(ہفتہ دار چٹان کم جولائی ۱۹۳۳ء)

# ضلع ہزارہ کا ایک شمر کفرو ارتداد کی لپیٹ میں

منلع بزاره تخصیل مانسمو کابیه گاؤل دا ما ایک برانا شرہے۔ جو اپنی آب و ہوا کی نفاست کی بنا پر بھترین شہول میں شار ہو آ ہے اس شمر کو بڑی بزرگ اور بلند سمرت ہتیوں نے شرف سکونت بخشا۔ اور بہت سے اولیاء کبار نے یمال کے رہے والے کو اینے نوض و برکات سے نوازا۔ لین ہر جاکہ کل است فاراست۔ آبکل مرزائیت کے زہر یلے جرافیم نے اس شرکے ملمانوں کو بھی طرح مناثر کرنا شورع کر دیا ہے اس دقت شرکے چند ہا اثر افراد کی خطرناک مرزائیت نواز بلکہ مرزائیت ساز پالیسی ہے اب سارے کا سارا شر کفر و ارتداد کی لیٹ میں ہے۔ انتمائی افسوستاک موجودہ صورت جو بیدا ہو من ہے وہ یہ کہ اس شرکے بیر حضرات اور دیگر مسلمانوں سے مردائوں نے رشتے ناملے لینے دیے شروع کر کے اپنے کفرو اسلام کی بحث کو ختم کر وا ہے۔ سرکاری اثر و نفوذ کے بل ہوتے پر ملازمت کی طمع اور اپن سرمایہ واری ہے مناثر کرے شرکے بااثر فیض پیر معظم ثاہ صاحب اور خطیب شر فرید الدین صاحب كواسے حن من انتالى مرزائيت نواز بناليا بيرمعلم شاه صاحب ك اوكى كى مكلى قادیانوں نے اینے گرے کرا وی ہے۔ شاوی عقریب ہونے والی ہے اور خلیب صاحب فرید الدین کے مجمونے بھائی کو قادیانیوں نے اپنی کڑی کا رشتہ دینے کی بات چیت ممل کرلی ہے۔ مرزائیوں نے سرکاری اثر و نفوذ اور ملازمت و سوایہ واری کے على بوتے پر ان دو حفرات كو بورے طور پر قبض على كر كے تبلغ مرزائيت كى آسانى كے لئے اس طرح دائد ہوار كرايا ہے كه ماده اوح ملمانوں كے ايمان كى حافت کا سوال بی باتی ند رہ سکے ستم بالائے ستم یہ کہ شمروا آگی جامع مجدے تو اہل سنت و الجماعت كى مراس من أب مرزائيت كے خلاف بات مك كرنى منوع مو چى ہے۔ اس نازک وقت میں علائے کرام کی توجہ کی اشد ضورت ہے۔ اس لئے اس علاقہ کے علاء كرام كى خدمت بي بالخصوص اور ملك كے دوسرے علاء كرام كى خدمت اقدس بي بالعوم درد مندانہ كزارش ہے كه بهت جلد اس علاقه كى طرف توجه فرمائيں۔ بالخصوص اس شركے مسلمانوں كو كفرو ارتدادكى لعنت سے محفوظ ركھنے كى اہمى سے كوشش فرمائيں درنہ كچھ عرصہ بعد اس فقنہ كا شكار ہونے والے افراد كا تدارك مشكل ہو جائے گا۔ (ہفتہ وار خدام الدين لاہور ٢٦ جولائى ١٩٩٣ء)

### برما رنگون میں مرزائیت کا احتساب

رگون میں لاہوری مرزائی محد علی کا ترجمہ شائع ہوا اس پر عمیت علماء بہا سراپا احتجاج بن گئ۔ مسلمان قادیانیوں کے خلاف سراپا تحریک بن گئے۔ مرزائیت دم بخود ہو گئے۔ روزنامہ دور جدید رنگون ۱۲۴کتوپر ۱۹۹۴ء)

مجلس تحفظ فتم نبوت کے زیر اہتمام ربوہ کے مقابلہ میں ہر سال چنیوٹ میں سالانہ فتم نبوت کا اشتہار خدام الدین سالانہ فتم نبوت کا اشتہار خدام الدین الدین شائع ہوا۔

۲۹٬۲۸٬۲۷ د ممر۱۹۹۳ جد، مفته الوار

تحفظ ختم نبوت الويس سالانه كانفرنس چنيوث

جس میں نامور علائے امت زعمائے لمت اور شعرائے کرام ایمان پرور خطاب فرائیں مے

(۱) حضرت موانا عمل الحق صاحب افغانی (۲) صفرت موانا محد علی جالندهری (۳) موانا رود الحن بخاری (۲) علامه خالد محود ایم ال (۵) موانا عبد الرحیم اشعر (۷) صفرت موانا غلام فوث صاحب ایم (۷) صفرت موانا غلام فوث صاحب ایم فی ال (۵) صفرت موانا غلام فوث صاحب ایم فی ال (۵) موانا سید احد شاه چوکیوی (۹) موانا آج محود (۱۹) موانا عبد الله الور صاحب دین پوری (۱۹) موانا قاضی احسان احد شجامبادی (۱۳) صفرت موانا عبد الله الور ۱۳) موانا مظر علی اظرائی وکیث (۱۳) موانا الله حسین اخر (۵) موانا محد اساعیل سلنی موانا عبد الر محن محوج تواله (۱۲) موانا مفتی محمود صاحب ایم این ال (۱۷) صفرت موانا عبد الر محن مح جر تواله (۱۸) موانا مفتی محمود صاحب ایم این ال (۱۷) صفرت صاحب میانوی (۱۷) موانا عبد الر محن صاحب میانوی (۱۷) موانا عبد الر محن صاحب میانوی (۱۷) موانا عبد الر محن صاحب انساری شاعر انقلاب مرزا غلام نی جانباز سید میانوی (۲۷) ماشر آج الدین صاحب انساری شفط ختم نبوت چنیوث (خدام الدین لا مور ۲۷/د ممبر ۱۳۲۳ه)

ذیل میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی ۱۳۸۲ھ کی روئیداد کا مقدمہ دیا جا رہا ہے۔ یہ مولانا محد شریف جالندھری کا مرتب کردہ ہے یہ جون ۱۹۹۲ء سے مئی ۱۹۹۳ء محرم ماذی الحجہ ۱۳۸۲ء ھے) کے حالات پر مشمل ہے۔ ابتدائید کے بعد حالات ملا خطہ فرمایے اور اینے اور اینے ایان کو جلا بخشے۔

# حفاظت ختم نبوت کی اہمیت اور بشارتیں

اسلام کی بنیاد اللہ تعالی کی توحید اور حضور سرور کا کتات سید الاولین و الا خرین خاتم السین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی بیسیوں آیات میں متعدد عنوانات سے ختم نبوت کے ناقابل تردید دلاکل پیش کئے۔ خود حضور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی امت کو ختم نبوت کا عقیدہ ذہن نشین کرانے کے لئے مختلف عبارات اور مختلف

انداز میں دو سو سے زائد احادث میں اس مسئلہ کی وضاحت فرائی۔ حضرات محابہ رضوان اللہ علیم اعمین نے مسیلم کذاب اسود منی ادر سجاح کے دعوی نبوت کے مقابل حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر قولی و فعلی اجماع کا اعلان کیا۔ است محدید علی صاحبا السلوة والسلام نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ

#### دعوى النبوة بعدنينا صلى الله عليه وسلم كفريا لا جما عـــــــ!

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی باجماع امت کفر ہے گذشتہ صدی میں مرزا غلام احمہ قلوبانی نے احمریز کے قانون اور اسکی پولیس کی حفاظت کے سلیہ میں نبوت کا وعوی کیا۔ علماء کرام اور صوفیاء عظام نے اس نئی نبوت کی سرکونی اور ختم نبوت کی حفاظت کے لئے بیش بما خدمات انجام دیں۔ سیکٹوں کابیں اور ہزاروں اشتمارات شائع کئے۔ پاک و ہند کے گوشہ گوشہ میں ختم نبوت کا پیغام پنچاا۔ قادیاتی نبوت کے استیصال کے سلسلہ میں نظر بندیوں 'منانت کی مبطیوں اور قید و بند کے جو دجمد کا دھندلا سا نقشہ پیش و بند کے بہاہ مصائب برداشت کئے تحفظ ختم نبوت کی جدوجمد کا دھندلا سا نقشہ پیش کرنے کیلئے سینٹلوں صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ اس رو نداو میں عدم مخبائش کی وجہ سے ان حضرات کے چند واقعات وارشاوات پیش کئے جاتے ہیں۔

# حضرت محنگوی رحمته الله علیه

قطب العالم ذہرۃ العارفین معرت مولانا رشید احمد صاحب محنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے تقاریر اور فقوی کے ذریعہ اس فتنہ عظیمہ کی مقدور بھر تردید فرمائی۔ اور اپنے -شاکردان رشید و متوسلین مصرات کو اس کے استیصال کی وصیت فرمائی

#### حضرت تفانوى رحمته الله عليه

علیم الامت مجدد ملت حضرت شاہ مجد اشرف علی صاحب تعانوی رحمتہ الله علیه فی ماحب تعانوی رحمتہ الله علیه فی اور مواعظ سے تاریانی متنبی کی حقیقت عامتہ السلمین پر آشکار کی۔ الحطاب الملمی فی تحقیق المدی والمسیح جیسی بلند پاید کتاب تصنیف فربائی۔ حضرت مولانا مرتعنی حسن صاحب سارنیوری مصرت مولانا

محر منظور صاحب تعمل حضرت مولانا ابو الوقاء صاحب شابجمان بوری جنول نے مندستان میں مرزائی مبلنین کا ماطقہ بند کر دیا تعلد حضرت تعانوی رحمہ اللہ کے متوسلین میں بیں۔ حضرت والا ان حضرات کی تردید مرزائیت کی سرگرمیوں کو سراہتے اور ان کے لئے دعا فرماتے

مولانا لال حین صاحب اخر مابق میلغ جماعت مرزائی نے مرزائیت ترک کی اور حضرت کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے آپ نے نمایت شفقت و مجت کا اظمار فرلیا۔ ان سے مرزائیوں کے مناظروں اور مرزائی مناظرین کی ذلیل ترین محکسوں کی درکداو حکر مسرت کا اظمار فرلیا۔ اور دعا کے بعد انہیں فرلیا کہ آپ تحفظ ختم نبوت اور مرزائیت کی تردید کر کے عظیم دینی فریضہ اوا کر رہے ہیں یہ دونوں امور عباوت ہیں شرک کا شاتبہ نہ ہوتا چاہئے کو تکہ جس عباوت میں شرک ہو' اللہ تعالی اے قبول نہیں فرائد اور اس میں شرک یہ ہے کہ تقریر یا مناظرہ کے وقت دل میں خیال آئے کہ لوگ میرے دعظ یا مناظرہ سے خوش ہوں۔ اگر بوجود کو حش کے یہ خیال دل سے نہ نکل سکے تو یہ تخیل کر لیا سیجئے کہ میرے دعظ اور مناظرہ سے مسلمان خوش ہو۔ کو تکہ متومن کی خوش سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔۔۔۔ تحفظ عقیدہ ختم خوش ہو۔ کو تکمہ متومن کی خوش سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔۔۔۔ تحفظ عقیدہ ختم خوش اور تردید مرزائیت کی دجہ سے معفرت والا زندگی بحر مولانا لال حیین صاحب اخر کی الداد فرائے رہے

حعرت کو علم ہوا کہ حعرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے زیر اہتمام شعبہ تبلغ مجلس احرار اسلام قادیان میں تبلیغی و تدریکی فدمات انجام وے رہا ہے۔ مبلغین اسلام کی ایک جماعت قادیان اور اس کے مضافات میں تحفظ فتم نوہ اور تردید مرزائیت کا فریعنہ اواکر ری ہے۔ تو حعرت مکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے شعبہ تبلغ مجلس احرارکی رکنیت قبول فرماکر میجیس سال کا زر رکنیت پیگی عطا فرما دیا

حضرت مولاناسيد انور شاه صاحب رحمته الله عليه

فخر المحدثين حفرت مولانا سيد انور شاه صاحب رحمته الله عليه كي زندكي كا ابم

ترین مقد تحفظ محم نوت تعلد آپ نے تردید قلوانیت کے لئے "اکفارا الملدین"۔ "عقیدة الاسلام" اور "خاتم السین" جیسی لادواب کتب تعنیف فرائیں۔ اپنے شاکروان رشید کو "وعوت حفظ ایمان" کا پیغام ریا جو حسب ذیل ہے وعوت حفظ ایمان

از حعرت مولانا انور شاه تشميري قدس سرو'

حاملًا و مصليًا" و مسلمًا"! السلام عليكم يا أهل الأسلام ورحمته الله و يركانه

محمد انور شاہ تشمیری مفا اللہ عنہ بحیثیت ایمان و اسلام و اخوت دینی اور است مرحد محمدید ملی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء ہونے کے لحاظ سے کافد الل اسلام خواص و عوام کی عالی خدمت میں عرض گذار ہے کہ آگرچہ فننے طرح طرح کے حوادث اور واردا تیں اس دین سلوی پر وقام فوقام گزرتی رہی ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ آخری بینام خدائے برخ کا یہ ہے کہ

اليوما كملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

آج کے دن میں نے دین تسارا کمل کو پنچلا اور اپنی نعت تم پر بوری کردی اور اسلام پر بی تسارا دین ہونے کیلئے راضی ہوا۔!

ما كان معمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيئي عليما

جسیں محر ممی کے باپ تمہارے مردوں میں سے لیکن میں رسول خدا کے اور خاتمہ پیغبروں کے اور خدا ہر چیز کا اپنے امور میں سے عالم ہے

اور اس کے قطعی الدلالت ہونے پر بھی امت محمدیہ کا اجماع منعقد ہو گیا۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ دین محمدی کا اساس اصول قرار پلیا۔ اور جس است نے ہم تک یہ آیت بنچائی اس امت نے یہ مراد بھی بنچائی اور اس دعوی پر سیلم کذاب اور اسود کانب کو قتل کیا اور برا کفر دونوں کا یہ دعوی قرار دیکر کذاب مشترکیا۔ اور باتی جرائم

کو کذاب کے ہاتحت رکھا۔ گر پھر بھی بھکم حدیث نبوی بہت سے دجالوں نے نبوت کے دور ان کی حکومتیں بھی رہیں اور بالاخر و اصل بھنم ہوئے۔ ہمارے اس مخوس نہانے میں جو بورپ کی افاؤ سے ایمان اور خصائل ایمان کی نا نہانہ ہے مشی غلام احمد قادیانی کا فتنہ در بیش ہے۔ اور گذشتہ فتوں سے مزید اور شدید ہے اور حکومت وقت بھی بمقابلہ مسلمانوں کے قادیانی جماعت کی اداو اور اعانت کر رہی ہے۔ یہ جماعت بہ نبست یہوو اور نصاری و ہنود کے اہل اسلام کیماتھ زیادہ عداوت رکھتی ہے۔ کوئی چیز ان کے اور اہل اسلام کے درمیان مشترک اور انتحادی باتی نہیں رہی مشی غلام احمد قادیانی جو اس نہانہ کا دجال اکبر ہے۔ ہیں جز وی قرآن مجید پر اضافہ کرتے ہیں۔ جو کوئی ان کی اس ہیں جزوی کا انکار کرے اور ان کو نبی نہ مائے وہ ان کے بین۔ جو کوئی ان کی اس ہیں جزوی کا انکار کرے اور ان کو نبی نہ مائے وہ ان کے نزدیک کافر ہے اور اولاو زتا ہے اور کوئی اسلامی تعلق حش جنازہ کی نماز اور نکاح کے اس کے ساتھ جائز نہیں پھر قرآن مجید کی تغییر اس نے اپنے قبضہ میں کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ جائز نہیں پھر قرآن مجید کی تغییر اس نے اپنے قبضہ میں کر رکھی ہے۔ ورسے کسی کاکوئی حصہ نہیں لگتہ جیے فاری مثل ہے۔ ورسے کسی کاکوئی حصہ نہیں لگتہ جیے فاری مثل ہے۔

اس کی تغییر کے متعلق خواہ کل امت کا اختلاف ہو وہ سب اس کے زدیک محراہ بیں۔ حدیث پیغیر اسلام کی جو اس کی دجی کے مواثق نہ ہو' اس کی نبست اس کی تفریح ہے کہ ردی کے ٹوکرے بیں پھینک دی جائے۔ ان وہ اصول اسلام لینی کتاب اور سنت کی تو اس کے زویک بیہ حاصلات ہے اور بحب تقریح اس کے اس پر شریعت بھی نازل ہوئی ہے۔ اور بمقابلہ اس عقیدہ اسلامیہ کے بعد ختم نبوت کے آئندہ کوئی شریعت نبیں ہو گ۔ صریح ادعاء شریعت کیا ہے۔ اور نیز اس کا اعلان ہے کہ آئندہ قری شریعت نبیں ہو گ۔ مریح اور نیز جملد شری اس کے آئے سے منسوخ ہو گیا اور پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات تو تین بڑار نقل ہوئے ہیں۔ ختی غلام اور دس لاکھ تک ہیں۔ جن میں تحصیل چندہ کی کامیابی بھی شار

زندہ شد ہر نی با آمدنم ہر رسولے نمل بہ پیرائنم آئچہ حق داد ہر نمی راجام داد آل جام رامرا بہ تمام

نیز اپی مسیحت کی تولید حضرت عیلی علیہ السلام کی کہ جن پر ایمان دین محمدی

ہو الی توہین کی ہے کہ جس سے دل اور جگر شق ہوتا ہے۔ اور اس کے زدیک

ختیق توہین ہے۔ الزامی یا بقول نصاری تو در کنار رہی توہین میسی علیہ السلام میں علاوہ
اپی ختیق توہین کے ایک اور طریقہ بھی افتیار کیا ہے کہ نقل نصاری سرکے رکھ کر
توہین سے اپنا دل محمداً کرتا ہے۔ م گفتہ آید درصت ویکرال۔ یہ معالمہ بیشتراس پیفیر
کے ساتھ کیا ہے باکہ عظمت ان کی واثوق سے آثار دے اور خود می بن بیٹے ای
واسلے ہنود کے پیٹواؤں کے ساتھ ایسا نہیں کیا بلکہ توقیر کی ہے۔ اور ایسے می بزرگان
اسلام الم حین وفیرہم کی تحقیر اور اپنی سمل میں کوئی وقیقہ نہیں چھوڑا۔ غرض یہ کہ
اسلام الم حین وفیرہم کی تحقیر اور اپنی سمل میں میں معلوات اللہ علیم سے برجھ
اس دجل کی دعوت اس کے نزدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے برجھ

علاء اسلام نے اس فت کے استیمال میں خاصی خدمتیں کیں مگر وہ خدمتیں افرادی اور خصوصی تھیں۔ اس وقت کہ ایک لطیفہ خیب نمودار اور نمایاں ہوا ہے کہ عجلم لمت جتاب سامی القاب مولومی ظفر علی خان صاحب وام ظلہ اس خدمت کا فرض اوا کر رہے ہیں جس کی وجہ ہے اس وقت جتاب ممدوح اور ان کے رفقاء جتاب مولوی عبد الحتان صاحب مولوی لال حسین صاحب اخر اور احمہ یار خان صاحب سرو حوالات ہیں۔ ہم کو کچھ حمیت اور جمایت اسلام سے کام لیتا چاہئے۔ اہل خط کشمیر سمجھ اور بوجھ لیس کہ کچھ قادیاتی جماعت ان کی الداد کر ربی ہے وہ اہل خط کے ایمان کی اور بوجھ لیس کہ کچھ قادیاتی جماعت ان کی الداد کر ربی ہے وہ اہل خط کے ایمان کی قبت ہے اور ناممکن ہے کہ کوئی الداد اور ہدردی اس فرقہ کی ایمان خریدنے کے سوا

وانی که چگ دمورچه تقریر می کند

#### بنل خوریدبا که تخفیر می کنند

اور جن لوگوں نے اس فرقہ کے ساتھ کمی شم کی رواواری بھی برتی ہے۔ وہ خطرہ میں میں ہے دہ خطرہ میں میں ہے۔ وہ خطرہ میں میں ہے کہ ایک چھوٹی توفیری سے ایک بدی توفیر قادیانی میں تحویل ہونا ہے۔ اور جس کا بی چاہے ان عقائد المعونہ قادیانی کا فبوت ہم سے لے۔ اور اس شدید وقت میں کہ وطن کو یجبر کرکے ایمان پر چھاپہ مارا گیا ہے تیجہ فیرت ایمانی کا فبوت وے۔

جن حعرات نے اس احتر کے لیرز سے مدیث شریف کے حرف پڑھے ہیں جو تقریبا " دد ہزار ہوں گے وہ اس دفت کچھ ہدردی اسلام کی کر جائیں۔ اور کلمہ و حق کمہ جائیں اور الجمن دعوت ارشاد میں شرکت فرمائیں

اس فرقہ کی تحفیر میں توقف یا تو اس وجہ سے ہے کہ صحیح علم نعیب نہیں ہوا۔
اور اب تک ایمان اور کفر کا فرق ہی معلوم نہیں ہوا۔ اور نہ کوئی حقیقت محملہ ایمان
کی اسکے ذہن میں ہے۔ اور یا کوئی مصلحت ونیاوی وا مگیر ہے۔ ورنہ اسلام کوئی نہی
اور نبلی لقب نہیں ہے۔ جسے یہوو اور ہنود کہ زاکل نہ ہو۔ اور جو کوئی بھی اپنے آیکو
مسلمان کے بس وہ قوم نہی لقب یا کمئی و شری نبست کی طرح لا یمنف رہ بلکہ
مقائد اور عمل کا نام ہے۔ اور ضروریات تعلیہ اور متواترات شرعیہ میں کوئی توبل یا
تحریف بھی کفرو الحاد ہے۔ جب کوئی آیک علم قطعی اور متواتر شری کا انکار کر وے وہ
کافر ہے۔ خواہ اور بہت سے کام اسلام کے کرتا ہو۔ ان اللہ ایمنید الدین باالرجل
کافر ہے۔ خواہ اور بہت سے کام اسلام کے کرتا ہو۔ ان اللہ ایمنید الدین باالرجل
الفاجر۔ ای میں وارو ہوا ہے جن تعالی صحیح علم اور صحیح سجیمہ اور قونی عمل نعیب

#### اغتياه

آخر میں یہ عابز بحیثیت رحیت ریاست سمیر ہونے کے حکومت سمیر کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ قادیانی حقیدہ کا آدی عالم اسلام کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ الذا حکومت سمیر د جمیع الل اسلام ادر ندہب قدیمی الل سمیر کی رعایت کرتے ہوئے قادیانیوں کی بحرتی اسکولوں اور محکموں میں نہ کرے ورنہ اختلال امن کا اندیشہ ہے۔ محمد انور سمیری عفا اللہ عند

از وبع بند محلَّد خانقاد ۱۲ زیقعداه ۱۲۰ مد (۱۹رچ ۱۹۳۳ء)

آپ بی کی نگاہ کرم اور ارشاد کا نتیجہ تھا۔ کہ علامہ مجر اقبل رحمتہ اللہ علیہ نے کشمیر کمیٹی ۔ (جس کا صدر مرزائی فلیفہ مرزا محود تھا) کی نظامت سے استعفی دیدیا۔ اور افجمن حملیت اسلام لاہور (جس کے آپ لائف پریڈیڈٹ شے) کو کھا کہ تادیائی دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔ اس لئے المجمن فیصلہ کرے کہ کوئی تادیائی المجمن کا رکن نہیں ہو سکت چنانچہ اس تحریر کی بنا پر المجمن حملیت اسلام لاہور کی جزل کونسل نے فیصلہ کیا کہ موجودہ تادیائی اراکین کو المجمن کی رکئیت سے علیمہ کیا جاتا ہے۔ اور آئدہ کوئی تادیائی المجمن کا رکن نہ ہو سکے گا

حعرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے آخری قیام الهور کے ایام بی باغ 
ہیرون مو چی دروازہ الهور کے قربیا " تمیں ہزار کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا
کہ جو مسلمان قیامت کے ون حضور مرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جاہتا
ہے۔ وہ قادیانیت کی تردید کرے کیونکہ اس تحریک کا مقعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کو مٹاکر قادیانی نبوت کو فردغ دیتا ہے

## حضرت پیرمسرعلی شاه کواروی رحمته الله علیه

پیر طریقت علامہ دورال حضرت سید پیر مرعلی شاہ صاحب مولادی رجمت اللہ علیہ کو تردید مرزائیت میں بے حد شغت تھا۔ آپ نے عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کے اثبت اور مسیحیت مرزاکی تردید کیلئے دسیف چشتیائی " تصنیف فرمائی۔ باوجود انتمائی کوشش کے خود مرزا غلام احمد تادیائی اور مرزائی اس بلند پایہ کتاب کا خواب نہ لکھ سکے حضرت مولانا حاتی اداو اللہ صاحب مماجر حضرت مولانا حاتی اداو اللہ صاحب مماجر کی رحمت اللہ علیہ نے مجمعے قیام کمہ معطمہ کے دوران ارشاد فرمایا تھا۔ کہ آپ یمال کی رحمت اللہ علیہ فتنہ بیا بوندالا قیام نہ فرمائیں۔ والی بندوستان تشریف لے جائیں۔ وہال ایک عظیم فتنہ بیا بوندالا

ہے۔ اللہ تعالی اپنے فعنل و کرم ہے اس فتنہ کے بالقائل آپ سے حفاظت دین کا کام
کے گلہ حضرت گواڑوی فرماتے ہیں کہ میری دانست میں اس فتنہ سے مراد مرزائیت
ہے۔ چنانچہ آپ اپنے وصال تک تردید مرزائیت میں منحمک رہے۔ نیز فرمایا کہ حضور
پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے خواب میں اس فتنہ کے خلاف کام کرنے کی
ہرایت فرمائی تھی

# حضرت مولانا محمر على صاحب موتكيري رحمته الله عليه

حضرت مولانا محر علی صاحب مو تحیری رحمته الله علیه صوبه بمار (بند) کے جید عالم ویں اور صاحب کشف و کرابات بزرگ تصد ان کی ذات گرای سے بڑاروں متوسلین وابستہ تصد حضرت کا زیادہ وقت عبادت و مجابرات اور وظائف میں گذر آ تعلد انہوں نے متعدد مرتبہ اپنے خواب کا ذکر فربایا۔ کہ میں عالم رویا میں حضور مرور کا نکات افر موجودات خاتم الانجیاء صلی الله علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر ہوا اور نمایت ادب و احرام سے صلوة وسلام عرض کیلہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فربایا محمد علی تم احرام سے صلوة وسلام عرض کیلہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فربایا محمد علی تم ختم نبوت کی تخریب کر رہے ہیں۔ تم ختم نبوت کی حضوت مولانا رحمتہ الله علیہ فربایا کرتے نبوت کی حفاظت اور قلوانیت کی تردید کو۔ حضرت مولانا رحمتہ الله علیہ فربایا کرتے تھے کہ اس خواب کے بعد نماذ فرض تب دور درود شریف کے علاوہ اور تمام وظائف چھوڑ دیے ہیں۔ رات دن تحفظ ختم نبوت اور تردید قلوانیت میں منحمک ہوں۔ حضرت نے اس سلملہ میں بیسیوں رسائل دکتب شائع کئے۔

### حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ

عمرة المحتقین زبرة العارفین بقید السان معرت موانا عبر القادر صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ کو مفاظت ختم نبوت اور تردید مرزائیت میں اس قدر شغف تھا۔ کہ آپ کی مجلس میں عموا تعلیانیت کی اسلام دشمنی کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ جب بھی معرت کی مجلس میں معرت امیر شریعت رحمتہ اللہ علیہ۔ معرت موانا محمد علی صاحب جاندھری معرت موانا تھی احمان احمد صاحب شجاع آبادی موانا محمد حیات صاحب جاندھری موانا محمد حیات صاحب

مولانا لال حبین ماحب اخر ماضر موت حفرت اقدس ان حفرات کو فرات که حتم ندت حیات حفرت می علیه السلام اور كذب مرزا كے دلاكل بیان كيج كاك حاضرين مجلس ان ولاکل کو محفوظ کر کے تردید مرزائیت کی جددحد میں حصہ لے سکیں۔ حضرت في اين ومل سے پدره ون يملے مولانا لال حين ماحب اخرے فرلا كر مجمع آب ے اور مولانا محمد علی صاحب سے اور مولانا محمد حیات صاحب سے بحت زیادہ ہار ہے۔ کونکہ آپ ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ مولانا للل حمین صاحب اخر نے عرض کیا کہ بردھنے کے لئے کوئی و کھیفہ ارشاد فرائیں حضرت والانے فرمایا مولوی صاحب آب روزانہ کچھ وروو شریف بڑھ لیا کیجئے۔ آپ کے لئے و کمیفہ یہ ہے کہ ختم نبوت بر وعظ کیا کریں۔ یہ چموٹا و عمیفہ نیس بہت برا و عفیہ ہے۔ پورے دین کا مدار حضور عی كريم صلى الله عليه وسلم كى فتم نبوت يرب- حفرت ك ارشاد كى فخيل من مجلس مركزيه تحفظ فتم نوت ملكن في حفرت موالنا محد ابرابيم صاحب سيالكولى كي شهو آقال كلب شاوت القرآن في حيات مسيح عليه السلام وو بزاركي تعداو مي طبح كرائي- حفرت والانے حضرت مولانا سید ابو الحن علی غدوی کو فرملیا کہ آپ تردید مرزائیت پر اردد اور علی میں دو کتابیں تھنیف کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا عدوی نے علی اور اردو میں قلوانیت کے ہم سے دو بھرن کہیں تعنیف فرائیں۔ جو ہزاروں کی تعداد میں مشق وسلی کے تمام ممالک میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے بھیجی محکیں۔ اور عربی میں كسى مولى كلب "القارياني و القارياني" مجلس تحفظ ختم نبوت پاكستان (ماكن) ك خرج ر طبع شدہ تمام عمل اسلام ممالک میں تعتبم کی میں۔ جس سے اسلام ممالک کے مسلمانوں کو بہت نظع ہوا۔ اور تمام ممالک کو اجازت دی مئی کہ آئدہ شائع کر سکتے ہیں۔ چانچہ سے کلب اور محد اکبر سیشن جج راولینڈی کے فیصلہ کو بیرونی ممالک میں کثرت ے شائع کیا جا رہاہے

أيك خواب

قرباً اره سال کا عرصه موال مولانا سيد حجل حسين شاه صاحب تشميري قاصل ديو

بند تج بیت اللہ کے لئے تشریف لے محصّہ فراخت تج کے بعد منی میں انہیں ایک بزرگ صورت ہت کی خواب میں زیارت نعیب ہوئی۔ آپ نے انہیں فرملا۔ سمحر علی جاندھری کو میرا پینام پنچا دینا کہ وہ تحفظ فتم نیوت کا کام کرنا رہے۔ اس کام کو نہ چھوڑے

# يمدكيرجلاديملا

یہ آخضرت ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی توجہ ہی کا بھیہ تھا۔ کہ ملک بی مرزائیوں کے فاف ایک مظلم اور بھہ گیر جددجد شورع ہوگئے۔ اور مختف مکاتب فرک کوگ تھے و شغل ہو کے چانچ اخبارات و رسائل اور دوسری مطبوعات کے ذریعہ تحریری طور پر اور ملک کے گوشہ گوشہ بی حوائی اجتماعات منعقد کرکے تقریری طور پر فتنہ مرزائیت سے حوام کو آگاہ کیا گیا۔ فصوصی دفوہ کی معرفت ارباب حکومت کو اس فتہ سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مطابہ کیا گیا کہ وہ مرزائیوں کو فیرمسلم انگیت قرار دے کر مشغل طور پر حقیدہ ختم نبیت کا تحفظ کریں اس وقت کے ارباب حکومت کی بلماقبت اندائی سے جددجد ساماہو کی تحریک ختم نبیت پر بینچ ہوگی۔ لاکموں عقیدت مندان ختم نبیت نے ارباب حکومت کی بلماقبت اندائی سے یہ جددجد ساماہو کی تحریک تشود کا پورے مہرواستقامت کیاتھ مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اور بالاثر مرزائیت کا وہ پرستا ہوا طوقان رک گیا۔ اندرون اور بیرون ملک کے لوگ مرزائیت کے مجمح خدوفال سے ہوا طوقان رک گیا۔ اندرون اور بیرون ملک کے لوگ مرزائیت کے مجمح خدوفال سے واقف ہو گئے۔ مائی وزیر فارجہ ظفر اللہ اور اس کے بعض حامیوں سے ملک کو نجات حاصل ہو گئی اور مرزائیوں کو اپنے عرائم میں بدی طرح ناہوں کا منہ دیکھتا پڑا

### انقلابي حكومت

حارے ملک میں ۱۹۵۸ء میں انتلائی حکومت قائم ہوئی۔ بداور ارکان حکومت فوتی تھے۔ جن میں جذبہ اظلامی لور عرس رائخ ہوتا ہے۔ لیکن حوام سے علیحدہ رہنے کی وجہ سے حوالی تحریک سے ابتداء میں نا واقف ہوتے ہیں۔ یہ حارے بداور لور تخلص ووست مرزائیت لور اس کے فتنہ سے واقف نہ تھے۔ لور پرانے سیاستدانوں نے تحریک مختم نبوت میں عوام اور فرج میں اپنی خود غرض کیوجہ سے تصاوم کرا ریا۔ جس کا قدرتی نتیجہ
یہ ہوا کہ قاوانی کروہ نے مختلف طریق آگے بوضنے کی کوشش کی۔ اور اب مجر دفتروں
میں آگے بوصے اور چوہورری خفتر اللہ پاکستان کے نمائندہ ہو گئے۔ انشاء اللہ تعالی
آبستہ آبستہ ہمارے صدر محترم خال محمد ایوب خال صاحب (اللہ تعالی بیشہ ان کو نیک
کاموں کی قونی فراآ رہے) قاوانی فننہ کی مزید مطولت عاصل کرتے رہیں گے۔ اور
ان کو اپنے ارد کرد سے دور کرتے رہیں گے جمیں ان کی بماوری اور جذبہ ایمانی سے یہ
قوق ہے کہ آپ اس سازی گروہ سے ہوشیار رہیں گے۔ اللہ تعالی آپ کا مای و نامر
ہو۔ (آئین)

#### نشرو اشاعت

اس وقت موجوده دور میں تملیخ کا ذریعہ ویلی کنابوں کی اشاعت ہے۔ اگرچہ عماعت تعظ ختم نبوت مقررین کی معاعت ہے تایف و تصنیف کے الل کم ہیں۔ تاہم معاعت حسب استطاعت اس طرف متوجہ رہتی ہے (۱) محمد یہ پاکٹ بک جب طاب ہو میں تو ایک تاہر کتب کو توجہ دلائی گئی۔ اور معاعت نے پاضد خریدنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ جب محمد فرید کے تعشد اوا چنانچہ جب محمد پاکٹ بک طبح ہوئی تو حسب وعدہ پاضد نسخ خرید کر قیت بکشت اوا کردی گئی۔

(٢) الدد الديش قاوانيت كالبحى بإنعد نسو خريد كر قيت اواكروي من

(٣) القاویانی و القادیانید عربی میں طبع کرائی جو اسلامی ملول میں بلاقیت تنتیم کی مئی۔ جس پر تقریبات تمن ہزار روپید مرف ہوا۔ اور خرچ ڈاک رجٹری ہوائی ڈاک کا تقریبات نی نسخہ تمن ساڑھے تمن روپید علیحدہ خرچ ہوا۔ جو دمش ۔ افریقد۔ نائیجریا۔ ظہائن وغیرہ میں بہت نفع مند ثابت ہوئی۔ اب ان ملوں میں طبع ہو کر شائع ہو رہی ہے

(٣) في محد اكبر سيشن عج رالبندى كا فيعلد الحريزي عن مع شده بابر بميعا كيا جو ما نيمريا وفيرو عن بهت سود مند ثابت بوا

(۵) قاریا بیت کے سلسلہ میں کتب ندکورہ اور دو خط۔ شاوہ القرآن۔ التصریح نی نزول

المسى كے علاوہ اشتمارات اور بینڈیل شائع كئے مجئے

(۱) ہفت روزہ یا ماہوار جریدہ کی کوشش کی مئی۔ مگر فامکلویش ملئے میں اب تک کامیابی نہ ہوئی۔ فی الحیابی نہ ہوئی۔ فی الحیابی نہ ہوئی۔ فی الحیابی مشہور قومی شاعر مرزا غلام نبی جانباز نے اپنے ماہنامہ تبعرہ میں مبلئین کا پروگرام اور علمی مضامین شائع کرنے کی پیشکش کی ہے۔جو سمبرساداء سے شائع ہوا ہے۔ فتم نبوت سے تعلق رکھنے والے دوست "تبعرہ" کے خریدار ضرور بن جائمیں گاکہ ہمارے مضامین بردھ سکیں۔

(2) فیخ الحدث معرت موانا محر عبد الله صاحب ورخواسی نے جماعت تحفظ ختم نبوت کی ارداد کی طرف خاص توجه فرمائی ہے۔ آپ اس وقت جماعت کی خاص طور پر مرپستی فرما رہے ہیں۔ آپ کے محم سے معرت موانا الل حسین صاحب اخر کو تبلیفی دورہ بند کر کے آبلیف و تصنیف پر لگا دیا ہے۔ چنانچہ موانا الل حسین صاحب کا ہیڈ کوارٹر چنیوٹ تجویز کر دیا ہے۔ اور موانا صاحب کم ربح الاول سے آبلیف و تصنیف پر لگا دیے گئے۔ انشاء اللہ ان کی پہلی تصنیف مسئلہ ختم نبوت عنقریب طبع ہو جائیگی لگا دیے گئے۔ انشاء اللہ ان کی پہلی تصنیف مسئلہ ختم نبوت عنقریب طبع ہو جائیگی (۸) تبلینی جماعت کے ایک بزرگ نے جو سرکاری طازم بھی ہیں۔ نائیجریا میں مرزائیت کے حالات بتائے کہ دہاں کے مسلمانوں کو کس طرح فریب دیا جاتا رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ شیخ محمد اکبر کا فیصلہ انگریزی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا شائع کردہ نا نیوبریا میں تقسیم کیا جس سے دہاں کے مسلمانوں کو بہت نقیم کیا جس سے دہاں کے مسلمانوں کو بہت نقیم میا جس سے دہاں کے مسلمانوں کو بہت نقیم ہوا۔

(نوث) واضح ہو کہ ایک پاکتانی مسلمان کیٹن نذیر الدین کے ظاف استہ الکریم قادیانی عورت نے مرکا وعوی کیا۔ نذیر الدین نے کہا کہ تم قادیانی ہو۔ میں مسلمان ہوں یہ نکاح شرعا و مرکا وعوی کیا۔ نذیر الدین نے کہا کہ تم قادیانی ہو۔ میں مسلمان ہوں سے نکاح شرعا ورست نہ تھا۔ اس لئے مرواجب نہیں ہوتا۔ قادیانیوں کی طرف سے بوے بوٹ ہوئے۔ نذیر الدین نے ہماری جماعت کو اطلاع وی مجلس تحفظ فتم نبوت کیطرف سے عدالت میں مولانا لال حسین صاحب پیش ہوتے رہے اور آپ بی نے بحث میں حصہ لیا۔ ابتدائی عدالت اور سیش کورٹ سے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ اس مقدمہ کے اخراجات مجلس تحفظ فتم نبوت کے فنڈ سے اوا کئے مجلے میں ہوا۔ اس مقدمہ کے اخراجات مجلس تحفظ فتم نبوت کے فنڈ سے اوا کئے مجلے

(۹) سابقہ ریاست قلات کے قاضی حضرت موانا عبد العمد میاحب طل مدر مجلس تحفظ ختم نبوت قلات گذشتہ دنوں وفتر مرکزیہ لمتان میں تشریف لائے۔ اور اپنے دورہ قلمات کا ذکر کرتے رہے۔ اور جماعت کی شائع کردہ القادیانی و القادیانی و دیگر مقلات کے حالات کا ذکر کرتے رہے۔ اور جماعت کی شائع کردہ القادیانی و القادیانیہ کی نبیت فرمایا کہ عمل اس کتاب سے بہت نفع ہوا چتانچہ آپ نے مزید کتابیں روانہ کرنے کی سفارش فرمائی۔ مولانا محمد علی صاحب جائد حری ناظم اعلی مجلس شخط محم نبوت نے ہیں نبی القادیانی عمل کے اور یکھد نبخہ انگریزی فیصلہ جج محمد اکبر صاحب کا وفتر کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اکد اسلامی ممالک میں روانہ کر دیا جائے

(۱۰) مولانا بیر احمد ایک افریق باشده ملکن تفریف لائے جن کو مولانا لال حسین اخر نے مرزائیت کی پوری تیاری کرائی اور کتابیں خرید کر دیں مولانا بیر احمد صاحب بمت نیک طبیعت ذبین ایل علم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو گذشتہ روز افریقہ روانہ ہو گئے۔ وہل مجلس تحفظ فتم نبوت کی تنظیم کریں کے اور جنوں نے مرزائیت کے خلاف زندگی وقف کروی ہے۔

(۱) ہیرونی ممالک میں تاریانیوں نے مسلمانوں کو بہت تک کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہارے وفتر میں رمحون اور کلکتہ کے بازہ خطوط آمہ موجود ہیں۔ ہمارے لئے پاسپورٹ کا مسلمہ مشکل ہے۔ ان مشکلات کا تذکرہ مناسب نہیں ۲۲ مارچ ۱۹۲۳ء کو مولانا لال حیین صاحب اختر کو جماعت نے ڈھاکہ روانہ کر دیا۔ دہاں کے ایک نیک دل آجر کی کوشش سے کلکتہ کا پاسپورٹ مل محیلہ اور ایک ماہ تک کلکتہ قیام کیلہ مرزائیت پر ۱۳ تقریس کیں۔ مناظرہ کی شرائط طے ہو کیں۔ لیکن جب مرزائیوں کو یہ علم ہوا کہ مناظر لال حیین ہیں تو مناظرہ سے فرار کیلہ حکومت میں دکلیات کیں کہ اسسسسسہ رمگون کے مرزائیوں نے مسلمانوں کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ وائر کیا ہوا ہے۔ رمگون کی جمعیتہ العلماء نے اس مقدمہ میں الداہ طلب کی ہے۔ ضروری کتب نقل مقدمہ کی جمعیتہ العلماء نے اس مقدمہ میں الداہ طلب کی ہے۔ ضروری کتب نقل مقدمہ عدالت فیصلہ جج محمد اکبر روانہ کر دیے ہیں انشاء اللہ ایک مبلغ بھی رو انہ کر دیا جائیگا۔ عدالت فیصلہ جج محمد اکبر روانہ کر دیے ہیں انشاء اللہ ایک مبلغ بھی رو انہ کر دیا جائیگا۔ عدالت فیصلہ جو محمد اکبر موانہ کر دیے ہیں انشاء اللہ ایک مبلغ بھی رو انہ کر دیا جائیگا۔ عدالت فیصلہ جو محمد اکبر موانہ کی محمد میں مصرون ہے مدالت فیصلہ جو محمد اکبر موانہ کر دیے ہیں انشاء اللہ ایک مبلغ بھی رو انہ کر دیا جائیگا۔ وفتر مرکزیہ کوشش میں مصرون ہے

ٹوشنہ مختر روا کداو میں تمام حالات تحریر نہیں گئے جائے۔ اطلاع حال کے لئے چند واقعات پر اکتفاکیا جاتا ہے

### مرزائيت بھرحرکت ميں

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کو اس وقت کے ساستدانوں نے بینک مارشل لاء لگا کر کیل والے کی ناپاک کوشش کی۔ محر تحریک اپنے اثرات چھوڑ گئے۔ کوئی ایبا آوی خمیں جس نے ظلم کیا ہو رضاکاروں پر اور اس کو دست قدرت نے سزا نہ وی ہو۔ مسلمانان پاکتان کے ول مجروح تھے۔ خواجہ ناظم الدین کے پنجابی ساتھیوں نے بتایا کہ جب تک مرزائیت کی نبست اپنا رویہ نہ بدلیں گے۔ ہم پنجاب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ اس لئے چوہدری ظفر اللہ اور ویکر بعض ایسے مرزائیوں کو جو کلیدی اسامیوں پر شے آہستہ آہستہ اوھر اوھر کر دیا گیا۔ اور مرزائی طازموں نے خاص قتم کی واڑھی رکھنا چھوڑ دی اور اسپنے مرزائی ہونے کو چھیالیا

#### انقلانى حكومت

جب سكندر مرزاك سازشوں سے ملک تنزلى كى طرف جا رہا تھا۔ چند ورو مند فوجيوں نے ملک كا نظم سنجال ليا۔ جس كا ملک ميں خير مقدم كيا كيا۔ جمل ہمارى انقلالى كومت كے اركان بمادر اور مخلص سے وہاں اندرون ملک كى جماعتوں كے حالت سے باواتف بمى شے۔ اوھر سابق حكومت نے جمال اور خرابياں پيدا كيں۔ دہاں مرزائيوں كى امداو ميں مارشل لاء لگاكر عوام اور فوج كے ولوں ميں بعد پيداكر ديا تھا جس كى وجہ سے مرزائيوں كو آگے بوصف كا موقعہ ملا۔ اب ظفر الله اور ويكر قادياتى آفيسر كيم بعض اہم پوسٹوں پر آتے ہيں اور كامياب ہو جاتے ہيں۔ جس كى وجہ سے مرزائيوں نے اپنى سرگرمياں پھر تيزكر ويں۔ مناظرہ كا چيننج ديا جاتا ہے۔ ون رات باہر سے خطوط آ رہے ہیں۔ اور قادياتى آفيسرائي كا وہ پہلو اختيار كرتے نظر آتے ہیں۔ جس كا تذكرہ جسٹس محمد منيركرنے پر مجبور شے

ہمارے قابل احترام صدر پاکستان کو اسطرف خاص توجہ کرنی جاہئے سر ظفر اللہ اور تاریانیوں کی جارحانہ سرگرمیوں اور مرزا محود کی شرر انگیز تقرروں کو خلوں نے ملک کے ملات خراب کر دیے ہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کرلے گا گر حضور علیہ السلام کے بعد کس مدی نبوت کے دعویٰ کو برداشت نہیں کرے گا گوائے وقت کے مضمون نے ہمیں پریٹان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے صدر محرم کو مرزائیوں کی چالیں سیجھنے کی توثی بخشے اور اپی حفاظت میں رکھے۔ فرقہ وارانہ فسلوات!

ہمیں یاد ہے کہ جب مجھی ہندو مسلم اتحاد ہو جاتا ہو بعد ازال ہندو مسلم فساد ہوا کرتا۔ اس طرح ۱۹۵۳ء میں مسلمانوں کے تمام فرقوں میں وہ اتحاد ہوا جو ہندوستان کی تاریخ میں بے مثل تھا۔ آہستہ آہستہ مسلمان فرقوں میں تخی پیدا ہوئی شروع ہوئی حتی کہ قمل تک نوبت پنچی۔ ہمیں شکایت ہے کہ جو لوگ فرقہ وارانہ فضا کے ذمہ وار ہیں۔ ان کی طرف قوجہ نمیں دیجاتی۔ بلکہ تحفظ فتم نبوت کے مبلغین پر مقدمات اور پائے یاں کی طرف قوجہ نمیں دیجاتی۔ بلکہ تحفظ فتم نبوت کے مبلغین پر مقدمات اور پائے یاں کی طرف قوجہ نمیں دیجاتی۔ بلکہ تحفظ فتم نبوت کے مبلغین پر مقدمات اور پائے ہیں۔ ہم گور ز مغربی پائستان سے در خواست کرتے ہیں کہ تمام فرقوں کے اعالی ممبروں کو بلا کر مستقل لائحہ عمل تجویز کریں۔ جس سے فرقہ وارانہ فضا ورست ہو جاوے

#### محوجرانواله دكوئنه

الحد لله تمام ملک میں مجلس تحفظ فتم نبوت بہت مقبول ہے۔ اور عوام بری خوشی سے ہماری جماعت کی رکنیت قبول کرتے ہیں۔ گر گو جرانوالد۔ کوئد دونوں شرکے عوام کو جماعت کی بالی اداد میں اوقت جماعت سے بہت ولمجی ہے۔ گو جرانوالد کا دیندار طبقہ جماعت کی بالی اداد میں زیادہ دلمجی لیتا ہے۔ کوئد میں اس دقت جماعت ترتی پر ہے۔ جو دبنی لڑیکر بھی شائع کرتی ہیں۔ دہاں کی جماعت مبلنین کے کرتی رہتی ہے۔ اس دفت ۲/۵ آدی دہاں کام کرتے ہیں۔ دہاں کی جماعت مبلنین کے مشاہرات کے علاوہ سالانہ احجی خاصی اداد کرتی ہے

# جماعت کی تبلیغی مساعی

ان مقالت کے علاوہ جمال لوگ امارے مبلغین کو تبلیغ کے لئے بلا کر اخراجات

اوا کرتے ہیں۔ جماعت اپ خرج پر بھی مبلغین روانہ کرتی ہے۔ بعض جگہ لوگ اطلاع کرتے ہیں۔ ورا جارحانہ تبلغ کرتے ہیں۔ ورا جارحانہ تبلغ کرتے ہیں۔ وہاں فورا محملات جماعت اپ خرج پر تبلیغی پروگرام مرتب کرتی ہے۔ امسال سرگودیا میں ایک مسلمان الزکی کے خلاف تقویانیوں نے مقدمہ وائر کیا۔ یہ مقدمہ عرصہ سے چل رہا تھا۔ جب مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مسلغ کو مقدمہ کی چروی کے لئے بھیجا گیا تو تقویائی مقدمہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چنانچہ ان کے خلاف یکطرفہ کارروائی ہو کرمقدمہ خارج ہو گیا۔ کین بعض جگہ آفیران سے شکلیات کر کے ہمارے مبلغین پر پایشری لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں

مجلس تخط عمم نوت کے عموی مبلنین کے علادہ کو جرانوالد۔ الماور۔ سکمر۔ بمادلور۔ کوئٹہ۔ کراچی میں مستقل مبلنین قیام پذیر ہیں۔

مجلس تحفظ فتم نوت مرف تبلیغ جماعت ہے۔ اس جماعت نے انتخابات میں مجمی حصہ نمیں لیا۔ اور نہ ہی کمی فریق کی مخالفت کی۔ جماعت کا کوئی عمدہ وار ساسات(انتخابات) میں حصہ نمیں لے سکا۔ اور نہ ہی کمی مسلم جماعت کی مخالفت کر مسلم سکتا ہے۔

اماری جماعت کا ہر بالغ مسلمان مود ہو یا مورت رکن بن سکا ہے۔ بشرطیکہ حضور ملی اللہ علیہ والد وسلم کو بایں معن خاتم النسن تسلیم کرتا ہو کہ آپ کے بعد کوئی نی پیدا نہ ہوگا۔ ہم ملک کے ہر مرد و مورت سے استدعا کرتے ہیں کہ سای طور پر چاہے جس میں جماعت شریک ہوں لیکن مجلس شخط ختم نیوت کی رکنیت ضور تحول کرلیں

### ← آه حفرت امير شريعت رحمته الله عليه

گذشتہ تموڑے عرصہ میں ملک سے بہت گراں قدر علی و موحانی بہتال ہم سے جدا ہوگئی۔ مولانا احمد علی صاحب احمر سی صاحب احمد علی صاحب احمد اللہ المحسن مولانا احمد علی صاحب الم

قبلہ حضرت مولانا شاہ حبد القاور صاحب رائے بوری۔ حضرت مولانا جماد اللہ صاحب بالیوری یہ سب بزرگ جماحت کے روحانی مربرست تھے۔

سب سے بوا طورہ یہ ہوا کہ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہم سے جدا ہو گئے۔ ان کی وقات معاصت کے لئے مانحہ عظیمہ تنی۔ معاصت کے ہم کارکن کا حوصلہ بست ہو گیا۔ آپ کے وصال کے فررا" بدر ملک و ملت کے علاء کرام ' صوفیاء عظام نے ختم نبوت کافرنس ملکان منعقد اکور ۱۹۲۹ء میں تشریف لاکر معاصت کی ہمت بر حوائی۔ اور معاصت کے ناظم اعلی مولانا محر علی صاحب کو بیتین ولایا کہ حاری معددیاں آپ کے مانحہ رہیں گی۔ اگرچہ حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ کہ حاری معددیاں آپ کے مانحہ رہیں گی۔ اگرچہ حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ علی عدائی ناقائل طائی نشمان ہے۔ لیکن آپ کی برکت سے معاصت بدستور کام کر رہے۔ یہ محمل اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے۔

#### جديد انتخاب:-

حضرت امير شريعت رحمته الله عليه صدر مجلس تحفظ ختم نبوت كے وصال كے بعد خليب پاكتان حضرت مولانا قاض احمان احمد صاحب في مدارت مركزيه كا عده تعل فرما كر مولانا محمد على صاحب كو ناظم اعلى اور حضرت مولانا محمد عبدالله صاحب في ناظم اعلى اور حضرت مولانا محمد الحديث جامعه رشيديه خطرى مولانا مراج الدين صاحب ويره اسائيل خان مولانا نذير حسين صاحب بنول عاقل سكمر عجيم محمد ايراييم صاحب بماوليور مولانا آلمح محمود صاحب لاكل يور مولانا لال حسين صاحب اخر مولانا عبدالرحل صاحب ميانوى المشر حسين صاحب ماتر حسين صاحب ماتر كورا-

# فهرست مبلغين وملازمين جماعت

(۱) میلانا فحر علی جالند حری ناظم اعلی (۲) میلانا لال حسین صاحب اخر مدوا لمبلخین مدوا

(m) مولانا محر شريف صاحب بداوليوري ملخ

عموى ميلغ (م) مولانا مجر عبد الرحمٰن معاحب ميانوي عموى ميلغ (٥) مولانا محراقمان صاحب عموى ميلغ (١) قامني مواللفيف مباحب عموى ميلغ (2) مولانا عيد الرحيم صاحب اشعر منلع لمثان (A) مولاناغلام محمر ماحب (9) مولانا غلام مصطفی مماحب ۋورن بمارليور تكعر (۱۰) مولانابشراحد صاحب 45 (۱) مولانا محرانور ماحب 25 (١١) مولانا حسين احد معاجب 25 (۱۳) مانظ فلام مردر ماحب کراجی (m) مولانافيض محرصاحب منلغ كوجرانواله (١٥) مولانا عبدالرحيم ماحب مديق (N) سید محمود جاوید حسن مساحب ترندی منلع لمنكري (١٤) مولانا قامني محرالله بإرساحي تخصيل خانيوال (۱۸) مولانا زرین احد صاحب راجن يور (A) مولانا محر عبدالله صاحب عموي ميلغ (۲۰) مولانا نور محرصاحب (درسه برمث (مظفر گڑھ) (۲۱) مولانا عبد ألحق ماحب مدرس عموي ميلغ (۲۲) مولانا غلام مردر صاحب کرک دفتر مرکزیه (۲۳) مولانامولوي ضياء الدين صاحب خادم دفتر مركزيه (۲۴) مولانا مولوي حيد الله صاحب ً (۲۵) ملک قادر بخش میاحب بادرجي نعت خوان (۲۷) غلام محرصاحب

 $(r \angle)$ 

خادم دفتر

# چنیوث میں دارا کمبلغین کا قیام :-

مجلس تحفظ ختم نوت پاکستان (ملکان) کے زیر اہتمام عرمہ سے ملکان دارا لمبلغین کا مرکز رہا ہے۔ اب مجلس مرکزیہ نے مولانا لال حسین صاحب اختر منا عمر الاسلام کو چنیوٹ تبدیل کرکے دارا لمبلغین کو مجمی چنیوٹ خفل کر دیا ہے۔

وارا لمبلغین میں جملہ نداہب باطلہ کی تروید اور تقانیت اسلام کی تائید ہاقاعدہ پڑھائی جائیں گی- یہ نصاب ایک سال کا ہو گا۔ شوال ۱۳۸۳ سے آخری ہفتہ سے تعلیم کا آغاز ہو گا تحقیق و مناظمو اور تبلیقی ذوق رکھنے والے نوجوان قادر الکلام فارغ التحسیل علاء کرام آخر رمضان تک داخلہ کے لئے اپنی ورخواسیں بنام ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت چنیوٹ صلع جمنگ ارسال فرائیں۔

مدارس عربیہ کے دستور کے مطابق شامل ہونے دالے علاء کرام کے خورد و
نوش اور دیگر ضروریات کی کفیل مجلس ہوگ۔ اس تعلیم میں معیاری قابلیت حاصل
کرنے دالے علاء کرام کو مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت اپنے مبلنین میں شامل کرنے کی
کوشش کرے گی۔ (ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت چنیوٹ صلع جھٹک) (خدام الدین اسمر
جنوری ۱۹۹۲ء)

# شدائے ختم نبوت کو خراج عقیدت :-

سمندری ۲ مارچ ۱۹۹۳ء کو جامع مسجد محمدید میں مولانا محمد علی جانباز نے شدائے ختم نبوت کو خراج عقیدت پیش کیا اور ور ٹاء کی تسکین کے لئے دعائیں کرائی حکیں اور عمد کیا حمیاک ہم خاتم النین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کے عقیدہ کو مجمعی بھی شلیم حمیں کریں ہے۔ (ناظم مجلس تحفظ فتم نبوت سمندری طلع لائل پور) (خدام الدین ملر اپریل ۱۹۶۳) شد.

ختم نبوت کانفرنس <u>ب</u>

موجرانوالہ ١٤٠٣ اربل ١٩٧٣ ١٩٨ و القعده ١٩٧٣ اتوار ، پر مجل تحفظ خم نبوت كوجرانواله ك زير اجتمام دو روزه تبلينى د اصلاحى كانفرنس منعقد ہوئى جس سے مولانا محير على صاحب جائد هرى مولانا عبد الرجل ميانوى ، قاضى عبدالطيف شجاع آبادى ، مولانا عبدالشكور دين بورى ، مولانا محير لقمان على بور ، عبدالرحيم مديقي شكر كرده ، مولانا عبدالتيوم مرحدى ، مائيس محير حيات بهورى ، ميد محيد المين كيلانى ، مرزا غلام ني مولانا عبدالتيوم مرحدى ، مائيس محير حيات بهورى ميد محيد المين كيلانى ، مرزا غلام ني جانباز نے اباليان كوجرانواله سے خطاب فرمايا – (ناظم دفتر مجلس ختم نبوت كوجرانواله) وارا لمبلغين جنيوث بي قائم ہوا – مولانا لال حسين اختر نے اپنے تبلينى اسفار دارا لمبلغين جنيوث بي رمائے محمود رمائل كو ساخت استحد دو مال كو احتمال كو دو مال كورانوان سے عالمی مجل کے مرکزی دفتر نے آج سے دو مال

"اضاب قادیانیت" کے عنوان سے عالمی مجلس کے مرکزی دفتر نے آج سے دو سال قبل شائع کیا تھا۔ اس زمانہ میں آپ نے رسالہ ختم نبوت اور بزرگان امت تحریر کیا۔ اس پر ہفتہ وار خدام الدین میں ذیل کا تبعرہ شائع ہوا۔

نام رساله به فتم نبوت اور بزرگان امت

اليف - مولانا لال حيين اخرّ مدر المبلغين ماريخ

مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت ملتان شر مفحات ۳۲ - بریہ ۲۵ پیسے

قادیانیوں کی عادت ہے کہ اسلاف کی تحریریں بلا سیاق و سباق لقل کرے اور اپنی مرضی اور مغاد کے مطابق ان تحریروں کے معنی بیان کرکے سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کرنے کی باپاک کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے خاص بندے اور اسلام کے مبلغ ان کو ہر میدان میں جالیتے ہیں۔ مولانا لال حسین اخر صاحب کی ذات محاج تعارف نہیں' انہوں نے اپنی زندگی رو مرزائیت کے لئے وقف کر رکھی ہے آپ کا سے

آزہ رسالہ معلومات افزاء ہے اور قصر نبوت باطلم پر ضرب کاری ہے۔ رسالہ مجلس تحفظ محم نبوت چنیوٹ سے وستیاب ہو سکتا ہے۔

ہم اپنے قار کین کو اس رسالہ کے پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں اگد دہ مرزائیوں کے دجل سے آگاہ ہو سکیں۔ (خدام الدین سامر اپریل ۱۹۹۴ء)

مجلس تحفظ فتم نبوت كو مرے ہے كى رسالہ كا ؤ كريش نہ ما تھا۔ مولانا آج محدود مرحوم نے ميرت كے مقدس عنوان ہے افئى تقريروں سے فيعل آباد بيس طقه قائم كر ليا تھا۔ ان كا احرام تھا۔ انہيں رسالہ كا ؤيكلويش بل كيا۔ مولانا نے "جموئے بيوں كے سچ حالات" عنوان قائم كركے مرزا قاديانى كے آباذ و اجداد (جموئے مویان نبوت) كے دد كے لئے بچھ صفحات وقف كرديے۔ حالات اليہ ہے كہ براہ راست قاديانيت پر بچھ لكمنا حكومت كے لئے ناقائل برداشت تھا۔ ہوا ہے كہ الفرقان ربوہ نے معرت امير شريعت پر ايك غليظ مضمون لكھ ديا۔ اس كے جواب بيس مولانا نے تحرير فرمايا۔

ربوہ سے الفرقان نامی (ماہ جون) کا شارہ ہمیں موصول ہوا ہے۔ اس کے ایڈیئر قاریاتی الجمن ربوہ کے ایک ملازم مولوی ابوا تعطا صاحب ہیں۔ اس رسالہ کے صفحہ ۲۸ پر ایک کالم کا عنوان "بے فیرت لوگ" ہے جس کے تحت روزنامہ "ہلال پاکستان" کا ایک اقتباس شائع کیا گیا ہے۔

اس مضمون میں حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری رحمتہ الله علیہ کو ہدف ملامت بنایا گیا ہے انہیں پاکستان کا وسمن ندار ' ہندوؤں سے روپیہ لینے والا اور ناقابل معانی جرم گروانا ہے۔ ان سطور میں ان اخبارات جنگ ' انجام ' امروز ' کو ستان ' چنان ' پیام اسلام ' تجرہ ' خدام الدین ' دعوت اسلام وغیرہ جنوں نے حضرت شاہ صاحب رحمتہ الله علیہ کی وفات پر خاص مضامین شائع کے اور خاص نمبر نکالے تھے۔ بے غیرت لوگ کما گیا ہے اور اس بمانہ سے اس قادیانی مناد نے اپ دل کی بحراس کالی ہے۔

جال تک مغت روزہ "اولاک" کا تعلق ہے ہم نے روز اول بی سے یہ اعلان

كرويا تماكه به رساله ندكسي جماعت كا ترجمان اور ندكسي جماعت كے ظاف ہے۔ اس کا مقصد اللہ کے لاؤلے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور محاس بیان کرنا اور حضور کی زبان مبارک کے ارشاد کے معابق عقائد اعمال صالح اظلاق اور معاملات کی تبلیغ کرنا ہے۔ ہفت روزہ الولاک " کسی اختلافی یا کسی زامی بحث میں الجھنے کو اپنے معن اور مقصد سے بہث جانے کے متراوف سجمتا ہے۔ کین اس بات کا کیا علاج کیا جائے کہ ربوہ والوں سے حاری دبی ' ونیاوی کوئی رشتہ واری اور تعلق نمیں ہے۔ اس رسالہ جس میں حضرت شاہ صاحب مرحوم پر غلاظت مجیکنے کی کوشش کی منی ہے اس کے ہم خریدار ہی نہیں ہیں۔ مدیہ ہے کہ ہم لے اپنا رسالہ ربوہ کے کسی اخبار یا کسی مخصیت کو خریداری یا اعزازی کسی حیثیت سے جاری نسیں کیا آکہ جارا وہاں رسالہ بینا شرارت نہ سمجا جائے۔ بھی قادیاندوں کے متعلق اشارة" ياكناية " بم ذكرى نيس كرت تعد "جمول نبول ك سي طالت" ك كالم ميں بعض وفعہ ان كا تذكرہ ضرورى طور ير آكيا تھا۔ ہم فے وہاں سے مضمون كا وہ حصد كاف ويا أكد كمل كرف كا الزام الدع ومدند آئے۔ يه سب كچم جانے ك باوجوديه رساله مارے نام بحيجا كيا-يه قادياني صاحب يه بحى الحجى طرح جانتے ہيں كه پاکستان کے کرو ژوں مسلمانوں کی طرح ایڈیٹر ہفت روزہ 'طولاک'' کی رنگوں میں حضرت شاہ صاحب مرحوم کی محبت اور عقیدت خون کی طرح گروش کرتی ہے۔ اور اس ب مودہ عبارت سے جو سراسر غلط ہے افتراء اور بستان عظیم ہے۔ بغض اور عناو پر منی ہے۔ خب باطن اور وجل و كذب كى مظرے - مارا اور ووسرے كرو رول مسلمانوں کے ول زخی ہو سکتے ہیں۔

اس سلسلہ میں تمام اظاتی اور اسلامی نقاضوں سے ہٹ کریہ بات بھی قابل خور ہے کہ موجودہ حکومت ایک عرصہ سے ملک میں ہر قتم کے اندرونی انتظار کو رد کئے کے لئے مختلف تدابیر افقیار کر رہی ہے۔ جن سے سیاسی ندجی سانی اور علاقائی لحقیات ختم ہو جائیں اور ان واقعات کا اعادہ نہ ہو جانوں نے اس سے پہلے ملک کو تباقی اور بریادی کے کنارے لاکھڑا کیا تھا۔ اس تدابیر میں مختلف ندہی فرقوں کے علاء پر

پابندیاں پبک سیفٹی آرڈر کا استعال' اخبارات اور مطبوعات پر پابندیاں' لاؤڈ سیکروں کے استعال بر کنٹول وغیرہ چزیں شامل ہیں۔

حومت کی ان تمام پاہدیوں اور احتیاطی تداہرے باوجود اس قادیانی رسالہ کا ب مضمون شائع كرنا كهال تك جائز اور شريفانه حركت كملا سكما ب- بحراس مي مزيد قابل خور رید امر ہے جو اس قادیانی مولوی صاحب کی نیت کو اظهر من الشمس کرتی ہے کہ جون ۱۹۷۴ء کے رسالہ میں ۱۲۲ اگست ۱۹۷۳ء کے کمی ممنام اخبار کا حوالہ شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ حوالہ اگر سمبر ۱۹۱۳ء کے اس قاریانی رسالہ میں شائع ہو تا تو کمی مد تک یہ سمجما جا سکا تھا کہ اس کے چیچے کوئی زیادہ بدنیتی اور شرارت نہیں ہے' لیکن اكست ١٩٦٣ء كا ايك حواله ايك برس بعد شائع كرنا مواسر شرارت اور ملك كى امن سوزی پر مشمل حرکت ہے۔ حومت اس بات کو امیمی طرح جانتی ہے کہ مسلمانوں ك سواد اعظم كے جذبات اس فرقد كے متعلق كيا بي- اس طرح كے اقتباسات مچھاپنے سے حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مقام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ حکومت ان واقعات کو معمولی سمجھ کر در خور انتما نہ سمجے اور حکومت کی اس نرم پالیسی اور کلیدی آسامیوں پر متعینہ قادیانی افسروں کی شد ربد لوگ اچی عقبی فطرت کا مظاہرہ کرنے میں بدھتے چلے جائیں تو اس اشتعال ا گیزی سے پھران کے خلاف ۱۹۵۳ء کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مولوی صاحب حومت کی باز پرس پر میہ کمد سکتے ہیں کہ جم نے ایک مسلمان اخبار کا اقتباس اور حواله شائع کیا ہے۔ اس میں طاری کوئی مدنتی اور شرارت نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جس تعریف کے مستحق میں وہی تعریف ان کی ایک اخبار میں شائع موئی ہے۔ اور ہم فے مرف اے این رسالہ میں نقل کرویا ہے۔ اس تاویل پر ہم حکومت اور قادیانیوں دونوں سے باادب گذارش کریں مے کہ اگر قادیانیوں کی رائے میں ۔۔۔۔۔۔کی مسلمان اخبار کے اس طرح کے اقتباس جھاہے سے ملک کی وصدت اور ملت کے اتحاد کو کوئی نقصان سی پہنچ سکتا۔ اور قوی اتحاد کی دیوار میں کوئی دراڑ پیدا نمیں ہو عتی بلکہ اس دیوار کو اس طرح کے حوالے شائع کرنے سے

سینٹ کا پلستر لگ کر مضبوطی آتی ہے۔ تو ماشاء اللہ ہم اس کو تنلیم کرلیں مے۔ اور مفت روزہ "لولاک" کے صفحات میں سے پچھ حصد ملک و قوم کی اس خدمت کے لئے بھی مجبورا" وقف کرویں مے۔ اور صرف ان قادیانی دوستوں کی کتابوں اور مضامین کے اقتباسات شاکع کرنا شروع کریں مے۔ جنوں نے ریوہ اور خلیفہ قادیانی کے رتھین اور متحین طالات تحریر کئے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ الفرقان کے فاضل مولوی صاحب کو سید عطاء اللہ شاہ مرحوم کی
پاکستان دشمنی اور غداری کا غم کھائے جا رہا ہو۔ اور اپنی وطن دوستی اور خدمت لمت
کا فخر چین نہ لینے دیتا ہو۔ تو ہم اس سلسلہ میں بھی گذارش کر دیں کہ ہم قادیانی
جماعت اور ان کے خلیفہ وقت اور "ومحن" پاکستان سر محمد ظفر اللہ خال کی پاکستان
دوستی اور ان کی ملک و لمت سے وفاواری کی شرمناک واستان کو بھی شائع کرکے ان
کی سے غلط فنمی بھی دور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اخلاق و شرافت کا وامن ہاتھ سے ہر گز
نیس چھو ڈیں گے۔ صرف وہ باتیں شائع کریں گے جس سے بقول علامہ اقبال ہمیں
ان قادیانی مولوی صاحب کو کمتا بڑے کہ حضور

#### ۔ آپ بھی شرمسار ہو جھ کو بھی شرمسار کر

آخر میں ہم پر ایک وفعہ اپنے صوبہ کے مضبوط اور نیک ول گورنر کی خدمت میں عرض کریں گے کہ طلک کا قانون طلک کے تمام طبقوں کے لئے کیساں ہونا چاہئے۔
قاریانی صاحبان کے لئے اتن ہی رعایت کانی ہے کہ وہ اسلام کو غارت و برباد کرنے کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے بلوجود طلک میں امن ادر سلامتی سے رہ رہے ہیں اور طلک کی کلیدی آسامیوں پر مشمکن ہیں۔

قادیانی رسالہ کے مولوی صاحب کو حکومت برے ادب کے ساتھ سمجھا دے کہ اس تشم کی بحثیں چیٹر کر ملک کے اندر کوئی جواب اور جواب الجواب کا نیا فتنہ کھڑا نہ کرے۔ (ایڈیٹر) لولاک المر جون ۱۹۲۳ء

اس کے اگل اشاعت میں مولانا نے تحریر فرمایا -

گذشته روز راوه سے ایک رساله موصول بوا تھا جس میں حضرت امیر شریعت

شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ایک ول آزار اقتباس شائع کیا گیا تھا جس پر ہم فی اس رسالہ کے دریہ اور حکومت دونوں سے گذارش کی تھی کہ یہ چیئر چھاڑ نہ کی بیائے۔ اس سے جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہونے کا اندیشہ ہے اور موجودہ دور اس شم کی چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ اس ہفتہ ہمیں راوہ سے ایک اور پہلٹ موصول ہوا ہے۔ اللہ جانے ایڈیٹر "طولاک" پر یہ نوازشات کیول شروع ہو گئ بیا۔ ہیں۔ ہم ابھی تک اس کی دجہ نہیں سمجھ سکے۔ جمال تک ہم نے خور کیا ہے اس سے راوہ دالوں کے تمن مقصد ہو سکتے ہیں۔

(۱) ایڈیٹر لولاک کو قادیانی ندہب کی تبلیغ کی جائے آکہ وہ (معاذ اللہ) وین مصطفیٰ چھوڑ کر مرزائی بن جائے۔

(۲) ایریٹر لولاک کو اس فتم کے کتابج اور اشتعال انگیز پیفلٹ بھیج کر مشتعل کیا جائے اور اشتعال انگیز پیفلٹ بھیج کر مشتعل کیا جائے اور اے لولاک کی اصلاحی' تعلیمی اور تبلیغی پالیسی سے دور کیا جائے۔ آگ جب وہ جواب اور جواب الجواب کے چکر ہیں بھنس جائے تو حکومت کے حلقول ہیں بیٹے ہوئے مرزائی ہفت روزہ لولاک کو بھانی لگانے کی سعی و کوشش کر سکیں۔

(س) اس چیز چماڑے روہ کی مردہ قیادت کی رگوں میں تازہ خون سیا کیا جائے اور مرزا غلام احمد کی عزت اور المردہ مرزا غلام احمد کی عزت اور المردہ مرزائیوں کو موجودہ قیادت کے کرد فرضی خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے جمع کیا جائے۔

جمال تک ہمارا تعلق ہے ہماری دعا اور کوشش ہی ہے کہ ہمارے قادیانی ہی خواہوں کی یہ تنیوں خواہشات پوری نہ ہوں۔ ہیں اپنے لئے کا کتات کی سب سے بڑی سعادت اس بات کو سجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے آمنہ کے لال شفیح المذنبین رحمتہ للعالمین کی امت میں پیدا کیا ہے اور امت محمیہ کی آخری صفوں کے ایک آخری منامان ہوئے کا شرف عطا فرایا ہے۔ اللہ تعالی مجھے حضور مرور کا کتات کے دین پر ثابت قدم رکھے۔ اس پر میرا خاتمہ ہو اور حضور سکے لوائے رحمت بی کے نیچ گیا۔ فصیب ہو 'جمال تک ان کی دو سری خواہش مینی ہمیں مختعل کرنے کا تعلق ہے اللہ کے فضل و کرم ہے ایسا بھی ہر گز نہیں ہوگا۔ بے شک ہم باطل سے بھی صلح اللہ کے فضل و کرم ہے ایسا بھی ہر گز نہیں ہوگا۔ ب شک ہم باطل سے بھی صلح

حمیں کریں مے۔ لیکن اخلاق نبوی کا دامن بھی ہاتھ سے خمیں چھوڑیں مے۔

اول تو یہ چیز کیا ہمارے لئے درخور اختناء ہی نہیں ہیں ہمارا مشن حضور گی میرت حضور گی اخلاق اور حضور کی دعوت لوگوں کو یاد دلانا ہے۔ لیکن اگر کمیں جواب دیتا پڑا تو نمایت فعندے دل سے ولا کل اور حقائق کی روشنی ہی ۔۔۔۔۔ جواب دیا چائے گا۔ پھراس حق گوئی پر جو ہم پر بیٹنی ہوگی میت جائے گی۔ ہم انشاء اللہ اس کی پرواہ نہیں کریں ہے۔

ری تیسری بات کہ وہ ہمیں آلہ کار بنا کر اپی مردہ قیادت کو زندہ کرلیں گے۔ اس کے لئے بھی انہیں کوئی اور گھر تلاش کرنا ہو گا۔ ہم ان خدمات کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ (ہفتہ وار لولاک ۲۹مر جون ۱۹۷۴ء)

اس سے آگے مولانا نے ہفلٹ کا کمل جواب تحریر فرمایا مگروہ چو کلہ کتاب کا موضوع نسیں ہے اس لئے صرف ای پر اکتفا کیا گیا۔ ان چیزوں کے عرض سے مقصود یہ ہے کہ یہ وہ حالات تھے جن بیں اس رفقار ' دور اندیثی اور مسلحت سے ہمارے بزرگوں نے تحریک کے کام کو جاری رکھا۔

معروفیات کے باعث دارا لمبلغین کا اجلاس شوال کی بجائے عید قربان کے بعد قائم کرکے کا فیصلہ ہوا اس کے لئے مرکز نے دیل کا اشتمار خدام الدین میں شائع کیا۔

> مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چنیوٹ میں دارا لمبلغین کا قیام

مناظر اعظم علامه زابب وخر الاماثل صدر المبلغين وحفرت مولانا لال حيين صاحب اختر مد ظله يزهائيس مي-

() مداقت اسلام کے دفاع اور فرقہ بائے باطلہ مثلاً عیمائیت مرزائیت پردینت نداہب باطلہ بمائیت شعت کے در پر زبردست ولا کل پڑھائیں گے۔

(٢) إس دور برفتن مين علائ كرام ادر فارغ التحسيل طلباء

كرام كے لئے سنري موقعہ ہے۔

(٣) سال روال بیں حید قربان کے بعد متصل کام شروع کر دیا جائے گا۔

(م) قیام و طعام کا بمترین انظام ہوگا اور معقول وظیفہ بھی دیا جائے گا -/۵۰ روپے ماہوار-

(۵) مجلس کے معیار پر کامیاب حضرات کو مجلس کی طرف سے ہا قاعدہ مبلغ رکھا جائے گا۔

(۱) ملک کے نامور اور آتابل ترین دیگر علاء کرام بھی والاً " فوالاً " وارا لمبلغین کی کلاس کو پڑھانے کے لئے تشریف فرما ہوتے رہیں گے۔

 (2) شا کھنین حضرات جلد از جلد وفتر مجلس تحفظ محتم نبوت چنیوٹ ضلع جھنگ میں تشریف لائمیں۔

شعبه نشرواشاعت مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ملمان (نون ۱۳۳۳) (خدام الدین ۵رجون ۱۹۶۲ء)

# مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابچہ کی ضبطی -

الار بون کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جناب ملک امیر محمد خال صاحب کورز مغربی پاکتان نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک پیفلٹ ''ایک غلطی کا ازالہ'' منبط کر لیا ہے۔ اس پیفلٹ کو الشرکت الاسلامیہ ربوہ نے شائع کیا تھا اور اس میں ایبا مواد تھا جس سے مختلف فرقوں کے ورمیان منافرت پھیلنے کا خطرہ تھا۔

ہم حکومت کے اچھے کاموں کی تائید اور تحسین کرنا اپنا اس طرح کا اخلاقی فرض سیجھتے ہیں جس طرح اس کے غلط کاموں پر اسے نوکنا۔ ملک امیر محمد خال گور نر مغربی پاکتان جن کے حکم سے یہ ول آزار کتابچہ ضبط کیا گیا ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ملک صاحب نے اس ہمفلٹ کو ضبط کرکے جمال عوام کے ایک درینہ مطالبہ کو

پورا کیا ہے وہاں فخردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مملی توہین کا بھی ازالہ کر دیا ہے۔

اس کتابچہ کی منبطی میں جو وجہ میان کی منی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسا مواد موجود ہے جو دو مختلف فرقول کے ورمیان منافرت پیدا کرنے کا سب مو سکتا ہے۔ ملك كے اندروني امن كے قيام كے لئے يہ ضروري ہے كہ كوئي فرقد ايے نظروت كى اشاعت نہ کے جس سے کی دو مرے فرقہ کی دل آزاری ہوتی ہو۔ کیوں کہ نظریات و مقائد کی آوریش بالا فر وست و گریبال کی جنگ پر ملتج ہوتی ہے۔ جب سے باہی جنگ اور آویزش ملک میر فرقوں کے ورمیان ہو تو بعض اوقات اس سے ملک اور قوم کے لئے ناقابل تلائی نقصان کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جس اصول اور بنیاو ر حومت نے اس کاپچہ کو منبط کیا ہے۔ ہم ای اصول کی بنیاد پر گذارش کریں گے کہ مرزا غلام احمد صاحب قاویانی کا صرف ایک پمفلٹ منبط کرنے سے جمہور مسلمین کا نہ تو مطالبہ بورا ہوتا اور نہ ہی شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقدیس کے سارے نقاضے می بورے ہوتے ہیں.. جب تک کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کے جانشینوں کے بورے لڑیم کی جہان بین نہ کی جائے اور ان تمام مطبوعات کو منط نه كر ليا جائے جن كى وجه سے امت ميں يقيناً نفرت اور اختلاف پيدا مو آ ہے۔ (لولاک ۱۳هر جون ۱۹۷۳ء)

> اخبارات می اس رساله ی منبلی ی جو خبرشائع مولی ده به متی-مرزا غلام احمد قادیانی کا پیفلث صبط کر لیا گیا:-

لاہور ۱۲ جون- گور زر مغربی پاکتان کے ایک تھم کے مطابق ایک اردو پمفلٹ "ایک غلطی کا ازالہ" کی تمام کاپیاں بق مرکار منبط کر لی ہیں۔ اس پمفلٹ کے مصنف مرزا غلام احمد قاویانی ہیں۔ اور اے الشرکت الاسلامیہ ربوہ نے شائع کیا تھا۔ مرکاری اطلاع کے مطابق اس سے مختلف فرقوں کے ورمیان منافرت پیدا ہوئے کا خطرہ تھا۔ ای طرح ایک اور اردو پمفلٹ "لیس منظر کرطا" مصنفہ سید سبط حسین بھی

ان بی اسباب کی وجہ سے بی مرکار منبط کر لیا گیا ہے۔

اس رسالہ کے منبط ہوتے ہی مرزائی قیادت کو "ہلکا" ہو گیا حکومت ہمی مرزائی سازشوں سے اپنے کئے پر چھتانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس پر لولاک نے تحریر کیا۔ حکومت جرائت سے کام لے :۔

گذشتہ ہفتے حکومت نے مختلف فرقوں کے دو کتابیج منبط کے ہیں جن میں منافرت انگیز اور ول آزار مواد موجود تھا۔ حکومت کے اس اندام کو ملک میں بہت مراہا گیا ہے۔ بلکہ تاروں مطوط اور پبلک اجماعات کے ذریعہ کورز مغربی پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔

کمی طک کے استخام اور ترقی اور واردمدار زیادہ صد تک اس کے واقعلی استحاد اور سکون پر ہو تا ہے۔ اندردن ملک جو چیز سب سے زیادہ طلی شیرازہ کو بھیر کر قوم میں اختثار پیدا کرتی ہے۔ وہ ندہب کے نام پر فساد فی سبیل اللہ ہے۔ اس فساد فی سبیل اللہ ہے۔ اس فساد فی سبیل اللہ کی محرک اور جڑ' بنیاد وہ کرا ہیں جو ایک وو سرے کے رد میں کاملی محلی ہیں۔ اس تردیدی اور تحفیری لڑیچ میں بعض عبارات الی اشتعال اسکیز اور منافرت خیز ہوتی اس جن کی تکنی فرقوں میں اتحاد پیدا نہیں ہونے دیتی۔

موجودہ حکومت جو اس دقت ایک مغبوط حکومت ہے اور اسے عوام میں بدی مقبولیت حاصل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ایک اعلی افقیارات کی سمیٹی بنائے جو تمام فرقوں کی کتابوں کا قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں جائزہ لے۔ ان کتابوں میں جس قدر عبارتیں منافرت خیز اور دل آزار پائی جائیں انہیں منبط کر لیا جائے یا اگر کوئی پوری کتاب کو بی منبط کر لیا جائے۔ لیا جائے۔

اس میں شک نہیں کہ وقتی طور پر کچھ لوگ ان کتابوں اور عبارات کے منبط مونے کو محسوس کریں مے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان عبارات کے ساتھ مسلمانوں کے باہمی اختلافات بھی وفن ہو جائیں گے۔ (لولاک سار جولائی ۱۹۹۴ء)

# ایک غلطی کا ازالہ :۔

اخبارات میں یہ خبرشائع ہو چک ہے کہ جناب ملک امیر محمد خان صاحب کورنر منبل پاکستان کے تھم سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا ایک پمفلٹ "ایک غلطی کا ازالہ" منبط کر لیا گیا ہے۔ اس پمفلٹ کو الشرکت الاسلامیہ ربوہ نے شائع کیا تھا اور استعال اس میں ایا مواد موجود تھا جس سے مختلف فرقوں کے درمیان منافرت ادر اشتعال محملے کا خطرہ تھا۔

ہمارے خیال میں گور نر صاحب نے "ایک غلطی کا ازالہ" ہای پہفلٹ کی منبلی
کا تھم صادر فرما کر واقعی حکومت مغربی پاکتان کی ایک غلطی کا ازالہ کر دیا ہے۔ وہ
پہفلٹ جس کے الفاظ سے انبیاء کی قربین کا پہلو لگا ہو۔ جس سے محتم نبوت کے
بنیادی عقیدہ پر زد پڑتی ہو' جس سے امت مسلمہ کے دل مجروع ہوتے ہوں اور جس
سے فرقہ وارانہ منافرت بھیلتی ہو اس کی اشاعت کی اجازت دیا کسی طرح مناسب
نبیں۔ ہماری رائے میں وہ تمام رسائل اور کمابیں جن سے انبیاء کی اہانت کا پہلو لگا ا
ہو اور جن میں بزرگان دین اور اسلاف کے خلاف زہر اگلا گیا ہو بلا تفریق نہ بب و
طت قابل منبلی ہونی جائیں۔

ہم گورز صاحب مغربی پاکستان کو اس قابل تحسین اقدام پر مبار کباد دیتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے یہ اقدام کرکے پاکستان کے کرو ژوں مسلمانوں کی ہدردیاں اور دعائیں حاصل کرلی ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس تسم کی دوسری کابوں کے خلاف بھی اپنے افتیارات استعال کرنے میں دریغ نہیں فرمائیں گے۔ (خدام الدین ملر جولائی ۱۹۹۴ء)

## قادیا نیول کی دهمکیال اور واویلا :-

امسال جون میں مغربی پاکستان کے نیک ول اور مضبوط گور نر ملک امیر محمد خال نے قادیا ہے۔ ایک کتابی "ایک غلطی کا ازالہ" کو منبط کرنے کے احکام صادر فرائے ہے۔ اس خبر کا بورے پاکستان میں خبر مقدم کیا گیا۔ عوام اور علائے کرام نے

اخبارات کاروں خطوط و قراردادوں اور خطبوں کے ذریعہ گورنر صاحب کے اس اقدام کی تعریف و محسین کی۔ لیکن قادیاتی صاحبان نے اس منبلی کے متعلق جو رویہ افتیار کیا ہے وہ ہر لحاظ سے افسوساک ہے۔ قادیاتی مولوی صاحبان اور اخبارات (الفضل پیام صلح ہفت روزہ لاہور کا بانامہ الفرقان) وغیرہ نے ایک سوچا سمجما فریاد نما دھمکی آمیز دادیلا شروع کر رکھا ہے۔ جو عدل و انسان کے نقاضوں کے خلاف کما دھمکی آمیز دادیلا شروع کر رکھا ہے۔ جو عدل و انسان کے نقاضوں کے خلاف کمک کی وفاداری اور موجودہ کومت سے ادنی تعاون کے صربحا منانی ہے۔

اس کابچہ کی منبطی سے تمل ملک میں متعدد ایسے رسالے کابیں کی بغلث کومت منبط کرتی رہی ہے جن میں پاکستان کے دو فرقوں کے درمیان منافرت پیدا کرنے والا مواد موجود تھا۔ ای عام قانون اور دستور کے مطابق قادیانیوں کے اس کانے کو مجمی منبط کیا گیا ہے۔

اب سوال ہے رہ جاتا ہے کہ آیا ہے کہ آزار اور دو فرقول بھی منافرت پر اکرنے والا تھا یا نہیں۔ قاریانی مبلخین اور اخبارات کے چلے جا رہے ہیں کہ یہ معصوم اور بے ضرر کابچہ تھا۔ اور اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی تھی اور نہ ہو رہی تھی۔ قاریانیوں کا اس کتابچہ کو بے ضرر اور معصوم کمنا کوئی وقعت نہیں رکھتا کسی تھنیف اور تالیف کے بے ضرر اور معصوم قرار دینے کا حق اس کے مصنف یا مصنف کے پروکاروں کو نہیں دیا جا سکا۔ اس کی بے مصمتی اور دل آزاری کا اندازہ وی لوگ کر سے ہیں جن کے ظاف وہ کتاب لکسی حمی ہو۔ یا جن پر اس تھنیف کا اگر پڑتا ہو۔ پورے پاکستان کی آبادی جس کتابے کو اسلام اور پنجبر اسلام کی توہین پر اس مسلمانوں کے قلوب کو چھلتی کرنے والا بھین کرتی ہو اسے آگر مرزا قاریانی اور تمام مسلمانوں کے قلوب کو چھلتی کرنے والا بھین کرتی ہو اسے آگر مرزا قاریانی اور ان کے مرد باعصمت اور بے ضرر کسیں تو اس کا کیا علاج ہے۔ وئیا کے کسی وستور اور انصاف کے کسی قاعدے میں ہے رواج نہیں کہ جرم کرنے والا خود تی

"کتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک امیر آدی تھا۔ اس کے پاس جو سائل جاتا وہ اسے ویکھ کر اپنی دا زمی پر ہاتھ چھر کر بالوں کو پکڑ کر چھوڑ رہتا۔ جنتے بال اس کے ہاتھ میں رہ جاتے اتنی شرفیاں اس سائل کو دے دیتا تھا۔ ایک دن ایک ذہین سائل اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر آدمی نے حسب معمول اپنی واڑھی پر ہاتھ چھرا تو اس کے ہاتھ میں واڑھی کا کوئی بال نہ آیا۔ امیر نے کما سائل میاں تیری قسمت! ہاتھ میں بال ہی کوئی نہیں آیا۔ سائل نے آہ بحرتے ہوئے کما کہ امیر صاحب بدے، افسوس کی بات ہے واڑھی بھی آپ کی اور ہاتھ بھی آپ کا۔ اے کاش! واڑھی آپ کی ہو اور ہاتھ میرا ہو پھر دیکھوں کہ میری قسمت میں کوئی بال آتا ہے یا نہیں آئے۔

تاویانی صاحب بھی اس امیر کی طرح اپی واڑھی پر اپنا ہاتھ پھیر کر بی اس کا کانے کو بے ضرر اور باصصت قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہٹ وحری اور تعصب چھوڑ دیا جائے قو اس بات کا سجمنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی اس کا کات بیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آمنہ کے لال مجمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹائی اور مثیل نہیں ہے۔ آپ تمام کا کائت سے بلند اور اعلیٰ ہیں۔ زمین و آسان میں کوئی طوق اور کوئی فرد انبیاء ' اولیاء' ملائکہ میں سے ابیا نہیں جو حضور سرور کا کات کے ورج اور مقام کے برابر درجہ اور مقام رکھتا ہو۔ اگر مرزا صاحب کی کانچ میں یہ کھیں کہ میرا درجہ حضور کے برابر ہے تو مسلمانوں کے لئے تو یہ بات بھی نا قابل بداشت ہے۔ چہ جائیکہ اگر دہ یہ تکھیں کہ میں تو مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بی موں بوائست ہے۔ وہ جائیکہ اگر دہ یہ تکھیں کہ میں تو مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرح نبوت بی ملی ہے۔ اور میرے وعویٰ نبوت سے خاتم النبین کی ظاف ورزی بی نہیں ہوئی تو یہ بات کیے برداشت کی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی عبارتیں اگر دل آزار نہیں تو دل آزاری اور کس بلاکا نام ہے۔ اس طرح کی عبارتیں اگر دل آزار نہیں تو دل آزاری اور کس بلاکا نام ہے۔

ہمارا یقین ہے کہ قاریانیوں کی یہ سب غوغا آرائی بناوٹی اور غلط ہے۔ انہیں اس بات سے قطعا میال انکار نہیں ہو سکتی کہ ضط ہونے والا کتابچہ ول آزار اور منافرت اکیز مضامین پر مشمل نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی بیہ ساری ہے چینی اور اضطراب کی اور چیز کے پیش نظر ہے جیسا کہ ایک قاریانی رسالہ ماہنامہ "الفرقان" کی اشاعت جولائی ۱۹۲۴ء کے صفحہ اول پر واضح طور پر لکھا گیا ہے۔

ہم ..... اپنے ورو مند احمدی بھائیوں سے تین گذارشات کرنا چاہتے ہیں۔ اول بر بھائیو! یہ آئے ون کی مبطیوں کا سوال ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ کوئی فتنہ بپا ہوا چاہتا ہے اور کوئی برا اہتلا ورپیش ہے۔

اگر قادیانی صاحبان ملک کی وفاداری کے وعویٰ میں سیچ ہیں اور موجووہ حکومت سے تعادن کی ضرورت سمجھتے ہیں تو انسیں اس بات کو بدھانا نسیں چاہئے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک حکومت کے ظاف منافرت کی تحریک کو فورا " بند کر دینا چاہئے۔ یہ و حکی آمیزواد خوابی اور ظلم یقینا حکومت کے ظاف منافرت کی تحریک ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور تجویز کا ذکر کرتا ہے جا نہ ہو گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر قاطانیوں کو اپنی معصومیت اور بے ضرری پر زیادہ اصرار ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ بائی کورٹ یا سریم کورٹ کے جوں پر مشتمل ایک نے کے ردیمہ اس مسئلہ کو رکھا جائے۔ قادیانیوں کو جن ہو کہ وہ اس نے کے سامنے اپنی پوزیش واضح کریں کہ ان کے وجود' ان کے مسے اور اس کے لڑیچ کا اسلام میں کیا مقام ہے اور ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم اسلام کے خلاف کی گئی اس سازش کے خدوخال فاضل اور بالغ النظر عدالت میں پیش کر سیس۔ جو فیصلہ وہ نے دے فریقین کے لئے قابل تبول ہو۔ قادیانی صاحبان تو ایک کتا ہے کا ماتم کرتے پھرتے ہیں۔ انہیں اپ مسے اپ لڑیچ اور خود اپ دجود کے متعلق پوری روشنی حاصل ہو جائے گی۔

خدا نخواستہ آگر قادیانی صاحبان ہمارے جنوں کو بھی' مولویوں کی طرح جنونی اور متعقب گمان کرتے ہیں تو ترک ' ایران اور پاکستان' معر' سعودی عرب اور عراق کی اسلامی حکومتوں کے ایک ایک بج کی خدمات حاصل کرکے اس نج کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا جائے جی اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا اور ان شووں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ان وونوں صورتوں میں قادیانی جس بات کے لئے آبادہ ہوں حکومت کو دہی مان جائے گی۔ اور اگر اس عدالت کے اخراجات حکومت نہ برداشت کرنا چاہتے تو

بحمد الله مسلمانوں میں اپنے نمی کی عزت کا اتنا جذبہ ابھی باتی ہے۔ وہ ان مصارف کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قادیانی ہماری کون می تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

فان لم تغملوا ولن تغملوا فا تقو النار المق اعلت للكفرين (قرآن نجیر) (لولاک عر آگست ۱۹۲۳ء)

### ایک غلطی کا ازالہ ب

گذشتہ او حکومت نے مرزا غلام احمد قاریانی کا ایک ول آزار کتابچہ ''ایک غلطی کا ازالہ '' کی ضبطی کے احکالت صادر کئے تھے۔ حکومت کے اس اقدام کو بورے ملک میں سراہا گیا۔ عوام نے اس سے یمی تاثر قبول کیا کہ موجودہ حکومت نے یہ اقدام کرکے اسلامی شعار کی حفاظت اور وہنی اقدار کے احرام کا لحاظ کیا ہے۔ کوئی مجد یا منبراییا نہیں ہو گا جمال سے حکومت مغربی پاکستان کے اس اقدام کو سراہا نہ گیا ہو۔ بے شار لوگوں نے تاروں' قبلوں' قرارداووں کے ذریعے حکومت کو مبارک بادیں دیں لیکن اچاک قادیانی اخبارات و رسائل میں ایک افسوس ناک اعلان شائع ہو گیا جس سے معلوم ہوا کہ حکومت نے اس اسلام و شمن کتابچہ سے پابندی بنا دی ہے اور قادیانیوں کو اس کہ نظر مواکہ حکومت نے اس اسلام و شمن کتابچہ سے پابندی بنا دی ہے اور قادیانیوں کو اس کتابے کے شائع کرنے کی اجازت وے دی ہے۔ قادیانی رسالہ الفرقان کا اعلان حسب ذیل ہے۔

۸۲ر جولائی ۱۹۲۴ء کو صدر الجمن اجمیه ربوہ پاکتان کی طرف سے ایک دفد محرّم جناب گورز صاحب مغربی پاکتان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک نمایت مالل اور مفصل یاد داشت ان کے سامنے رکھی۔ اور رسالہ "ایک غلطی کا ازالہ" میں مندرجہ کشف کے متعلق عرض کیا گیا کہ جناب اول تو یہ کشف ہے اور ایسے کشوف امت کے بہت سے اولیاء نے پہلے بھی وکھے ہیں۔ اور کتابوں میں شائع شدہ ہیں۔ بہت سے اولیاء نے پہلے بھی وکھے ہیں۔ اور کتابوں میں شائع شدہ ہیں۔ دو سرے اللہ " نامی رسالہ میں اس دو سرے اللہ " نامی رسالہ میں اس کشف کو اختصار سے درج کیا ہے اور ساتھ بی تحریر فرما دیا ہے کہ یہ کشف براہین

احریہ میں موجود ہے۔ چانچہ برابین احریہ سے پورا کشف میلس میں برحا گیا۔ اس میں ورج تھا .۔

حضرت فاطمہ کی ذات نے مجت اور شفقت سے اور مربان کی طرح اس عاجوہ کا مرائی ران پر رکھ دیا۔ جب یہ ساری عبارت پڑھی گئی و گورٹر صاحب بماور نے فرالما کہ اس صورت میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ لوگ یوں کریں کہ براہین احمیہ کی یہ عبارت بھی ایک غلطی کا ازالہ کے حاثیہ میں نیچ درج کر دیں اور پھر بے شک رسالہ ایک غلطی کا ازالہ طبع کریں۔ انہوں نے اس مشورہ کا یہ فائدہ بھی بتایا ہے کہ اصل عبارت پڑھ کر عوام کی پوری تملی ہو جائے گی اور کسی طرح کا اعتراض پیدا نہ ہو گا۔ اس سمجھونہ پر یہ ملاقات ختم ہوئی۔ (بابنامہ الفرقان اگست ۱۹۲۲ء)

اس پابندی ہٹائے جانے کا علم ہمیں صرف قادیاتیوں کے اخبارات سے ہوا ہے۔ مرکاری ذرائع یا دومرے مسلمان اخبارات میں حکومت کی طرف سے کوئی اعلان اب تک نظر سے نہیں گذرا۔

اس لئے اول تو ہمیں اس سمجھوتے کی صداقت پر شک ہے کہ ایک کتاب جس باک عبارت کی بنیاد پر بابند اور ممنوع قرار وی گئی تھی۔ وہ عبارت جوں کی توں رہے اور صرف حافیہ میں وقتی طور پر دو سری جگہ کا ایک لفظ اور سریان آج شائع کر دیا جائے۔ بعد کے شائع کرنے والے جس کے پابند نہیں ہوں ہے۔ یہ سمجھونہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ہمارا دماغ تشلیم کرنے کے لئے آسانی سے تیار نہیں ہو رہا کہ ملک امیر محمد خال جیسا نمازی پر ہیزگار اور اسلام پر سچا بھین رکھنے والے گور زنے اس طرح کا کوئی سمجھونہ کر لیا ہو گا لیکن بغرض عمل آگر تھوانیوں کے اعلان کے مطابق یہ معمل اور غلط سمجھونہ ہوا ہی ہے تو اس پر سواد اعظم کی طرف سے صاد نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے بھی تورانیوں کا وجل شار کیا جائے گا کہ انہوں نے الفاظ کے چکر سے وقتی طور پر فائدہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے کہ کوشش کرتی ہے۔

اس صورت میں ہمیں حکومت سے گلہ یہ ہے کہ آخر قلوانیوں کے اس کالچہ پر مسلمانوں کو بھی کوئی اعتراض تعلد صبطی کے بعد اگر قادیانیوں نے اس کے حق میں اور اس کی صفائی میں مجھ کما سا تھا تو حکومت کا فرض میہ تھا کہ وہ دوسری طرف مسلمانوں سے بھی اس کے بارے میں مجھ دریافت کرلتی۔

اس كلنج كم بارك من مسلمانون كاموتف يد ب-

الق برجس کشف میں وہ بلپاک عبارت لکمی حمی ہے کہ مرزا غلام احمہ تلویانی کا سر (معود باللہ) سیدہ النساء فاطمتہ الزہرائے اپی ران پر رکھا۔ اس میں بادر مریان کے الفاظ کے اضافے سے بھی یہ بلپاک عبارت کی صورت پاک جمیں ہو سکتے۔ حطرت سیدہ النساء فاطمتہ الزہرا کی ذات کے ساتھ اس است کے اسخ نازک جذبات وابستہ میں کہ مرزا غلام احمہ تو درکنار کمی ولی کمی مجدو کمی غوث کمی صحابی کمی فرشتے کے لئے بھی یہ الفاظ زیبا نہیں میں کہ اس لئے ان کی ران پر سر رکھا۔ پھر جب کہ اس بلپاک عبارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ حاشیہ پر دو سری جگہ کی عبارت وقتی طور پر لکھ وی جائے گی۔

ب بر سر آبای اس ناپاک عبارت کی وجہ سے ہی ول آزار اور قابل اعتراض نہیں تھا اس کی ساری عبارت ہی اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو تغییں پنچانے والی ہے۔ اس کی ساری عبارت ہی اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو تغییں پنچانے والی ہا اس کتابی عبی میں مرزا غلام احمد قاریانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ ہوں جو پہلے بھی ہی بن کر آیا تھا اور اب پھر نی بن کر آیا تھا اور محمد کی چڑ محمد کے پاس ہی رہی ہے۔ کوئی نیا نی شیس آیا ہے کہ خاتم النین کی آیت کو کوئی محمد نام النین کی آیت کو کوئی محمد میں ہے۔

یہ عبارت نا قامل برداشت ہے اس کا نئات میں محمد رسول اللہ صرف آمنہ کی محود کو بی نصیب ہوا ہے۔ کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی مخلوق محمد رسول اللہ کے برابر درجہ اور کملات کو نمیں پا سکتا۔ مزائیوں کی یہ تاویل کہ ایسے ہوا۔ بے ہودہ 'بودی' بے کار' محکومت کا اس رسالہ کو داگذار کرنا افسوسناک۔ (لولاک ۱۲ر اگست ۱۹۲۲ء)

محومت کے اس اقدام کے خلاف خدام الدین نے یہ اداریہ تحریر کیا۔ حکومت معرفی پاکستان متوجه مو:-

ہمیں اخبارات میں یہ بڑھ کر سخت صدمہ ہوا کہ گورز مغربی پاکتان نے مرزا

غلام احمد قادیانی کے پیفلٹ "ایک غلطی کا ازالہ" کی منبطی کا تھم واپس نے لیا ہے۔ انا لا وانا الیہ راجعون۔

ہم اس سے تبل مورز مغربی پاکستان کے متعلق یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ایک متدین عیر متزازل قوت ارادی کے مالک اور صاف مو مسلمان ہیں۔ وہ ایک تھم دے كر كمي كے دباؤ سے اسے واپس نہيں لے محتے ليكن بيه خبر يزده كر ہمارے ممان كو تفيس کنی ہے اور ہم یہ باور کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ مجی قادیانیوں کے دباؤ اور وام فریب میں آ گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاریانیوں نے چال چلی ہو کیونکہ یہ اطلاع عام حلقوں میں گرم ہے کہ قادیانی پہلے خود ہی اپنی کتابوں کو منبط کراتے ہیں اور پھر انس وأكذار كراك اس كا اشتمار ديت بي كاكه كتاب زياده سے زيادہ باتموں تك پہنج. جائے۔ نفسیاتی طور پر لوگوں کے ذہنوں پر سے آثر ہوتا ہے کہ جو کتاب ضبط ہوئی ہے اسے دیکھنا چاہے کہ آخر اس میں کیا ہے؟ اور اس طرح وہ کتاب وحرا وحر بک جاتی ہے۔ یہ صورت حل اور بھی افسوسناک ہے اور اس سے پند چاتا ہے کہ قادیانی کس حد تك كومت كى كاركردگى مين دخيل بين- بم ايى معزز كومت سے درخواست كرتے بیں کہ وہ اس صورت حالات کا جائزہ لے اس سلسلے میں عوام کی بد مکانیوں کو دور كس اور اپ تازہ فيطے پر نظر ان كرتے ہوئے اس بلاك كتب كى منبطى كے فورى احكالت صادر كرے جس ميں انبياء عليم السلام اور بزرگان دين كى واضح توبين كى مئى ہے۔ خدا کرے ہاری یہ آواز مدا بسحرا نہ ثابت ہو۔ (خدام الدین ١٢٨ اگست (F194M

اس بحث کو میں اس روایت پر خم کرنا ہوں جو عالمی مجلس تحفظ خم نبوت مرکز ملک کی مطبوعہ کتاب وسید کرنے ہے۔ مرکز کی مطبوعہ کتاب وسید کرنے ہے۔ مرزائیوں کے دہ (گور نر امیر محمد خان) سخت کالف سے ان کی ملک اور اسلام دھنی سے پوری طرح آشنا ہے۔ قاضی احمان احمد شجاع آبادی نے ایک ملاقات میں مرزا قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ دکھائی اور اس کے مندرجات پڑھ کر سائے تو امیر محمد خان

آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے فورا" اس کہ کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ قاضی صاحب نے انہیں مبارک بلو کا آر بھیجا۔ مرزائیوں نے اس پابندی کے خلاف زور و شور سے آواز بلند کی۔ اور ایوب خان تک رسائی کی۔ جس نے بالا فر کتاب سے پابندی ہٹا دی۔ امیر محمد خان کو سخت صدمہ ہوا۔ مولانا غلام غوث ہزاردی اور مولانا مفتی محمود صاحب ان سے ملے اور پابندی اٹھائے پر افسوس کا اظہار کیا۔ امیر محمد خان نے کہا۔ مفتی صاحب بھے معلوم بی نہیں تھا کہ مرزائیت کتنی بوی طاقت افتار کرمئی ہے۔

اس کتب پر پابدی کے بعد جب اندرون و بیرون ملک سے مجھ پر اور صدر ملکت پر دباؤ پرنا شروع ہوا تو مجھ احساس ہوا کہ مرزائیت کتنی بری طاقت ہے۔ آج مرحم زعرہ نیس کوئی ان کی قبر پر جاکر مرزائیت کی رسوائی و پیپائی کا حال ان سے بیان کرے ناکہ ان کی قبر کو فعنڈک پنچ اور ثابت ہو کہ العظمته الله و للرسولہ۔"

چنیوث میں دارا کمبلغین کا افتتاح :-

تعلیم بھی وی جائے گی۔ اس درسگاہ کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہو گا کہ اس میں طلبہ کو اسلام اور اس کے اہم مسائل کے جوت میں قرآن و سنت کے شواید کے علاوہ سائیشیفک ولائل نوٹ کرائے جائیں مے۔ دارا لمبلغین کی اس درسکا کے ناظم اور بر کہل یاکتان کے مشہور اور جید عالم مناظر اسلام مولانا للل حسین اخر مقرر ہوئے ہیں۔ مولانا کو تعلیم و تبلیغ اسلام میں خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ مولانا خود اپنے ابتدائی دور می مرزائی رہے ہیں اور انس کے ہاں آپ کی تعلیم و تربیت موئی ہے۔ وہ اردو' انگریزی' فاری' علی' سنسرت زبان کی کیسال طور پر مهارت رکھتے ہیں۔ ایک عرمہ ارتداوی تبلیغ کی ہے اور اللہ تعالی نے اسیس تونق اسلام عطا فرائی۔ اور اس کے بعد ے وہ تبلیخ اسلام کے لئے زندگی وقف کے موسے ہیں۔ آپ آری ساج عیسائوں الديانوں كے زيب ك ان سے زيادہ ماہر عالم بير- مولانا ابني زندگي من آريہ ساجيوں عیائوں اور قادیانوں کو ہند و پاک کے کئی مقالت ہر کلست فاش دے کر عظمت و مداقت اسلام ابت کر کے ہیں۔ آپ تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں ہند و پاک کے علاوہ افریقه 'عراق ' ایران اور برما کا دوره بھی کر چکے ہیں۔ آپ کی فن مناظرہ میں علمی دھاک كا اس سے ادازہ لكا جاسكا ہے كہ الل باطل آپ سے مفتار كرنے كے لئے سامنے آئے سے جیکیاتے ہیں۔ ایسے فارغ التحصیل علاء جو اس درسگاہ میں زیر تعلیم و تربیت رہیں مے ' دوران تعلیم ۵۰ روپے ماہوار د ظیفہ بھی دیا جائے گا۔ مرکزی مجلس تحفظ ختم نوت نے اپنے بجٹ میں اس اوارہ پر مرف کرنے کے لئے ایک ہزار روپیے اہوار کی منظوری دی ہے۔

### افتتاحی اجلاس کی کارروائی:۔

مخلہ انساریاں کی مجد کے مقل دارا لمبلغین کی ایک منولہ عمارت بیں یہ مبارک اجتماع علی معرف کی ایک منولہ عمارت بیل یہ مبارک اجتماع علی مختم محتم محتم محتم محتم اور جماعتوں کے معززین شریک تھے۔ مولانا محمد اسیای کہ دہری مولانا عبیب الغفور مولانا دوست محمد ساتی مولانا عبدالکریم مولانا عنیق الرحمٰن مولانا عبیب الغفور مولانا دوست محمد ساتی مولانا عبدالکریم مولانا عنیق الرحمٰن

الدي قرآن مجيد كے بعد مولانا لال حسين اخر في ان نو علائے كرام كا تعارف كرايا ع اب عك اب عظيم الثان ورس كاه من واظه لے يك بي- اس ك بعد مولانا موصوف نے ابی مخضراور جامع تقریر میں تبلیغ اسلام کی ایمیت پر اظمار خیال کرتے ہوئے فرملیا کہ اسلام کے سب سے پہلے مسلغ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو تبلیغ اسلام کی راہ میں بوے بوے مصائب برداشت کرتے برے لین آپ نے اللہ کی تعلیمات کو ہر سختی کا خدہ پیثانی سے مقابلہ کرتے ہوئے محلوق ضدا تك بنيايا - آب كي مدافت محنت اور خلوص رنك لائي أور آج جار وأنك عالم مين اسلام کے محریے ارا رہے ہیں۔ آپ نے حضور کے شاگردوں محلبہ کرام اور ان سے فیض پانے والے بررگان اسلام کی تاریخ مخفرا" بنائی که سس طرح اندوں نے دنیا کے كونے كونے تك اسلام كا پيغام كھيلا ويا- مولانا نے اسلام كے لئے حضرت شاہ ولى الله محدث واوی اور ان کے جانشینوں کی تحریری اور تقریری خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج جب کہ ممراہ کن فتنے امت مصطفیٰ کا ایمان خراب کرنے کے لئے جاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں ' ہمیں اس فریضہ اسلام سے عمدہ برآ ہونے کے لئے ہر ممکن كوشش كرنا جائي-

آپ کے بعد مولانا گاج محمود ایڈیٹر "لولاک" نے اپنے خیالات کا اظمار کیا۔ آپ نے کماکہ پاکتان کی بنیاد اسلام پر ہے۔ اس ملک میں جس قدر اسلامی اعمال اور اخلاق

کو فروغ حاصل ہو گا یہ ملک اتنا ہی ترتی پذیر اور استحکام حاصل کرے گا اور فدانخواست اگر خلاف اسلام ارتدادی تحریکیں کامیاب ہوں گی تو جمال اس ملک کے عوام عقائد و اعمال میں گمراہ ہوں گے دہاں اس ملک کا وجود اور استحکام خطرے میں پڑ جانے کا احمال ہے۔ آپ نے بعض ارتدادی فتوں کا پس منظر اور پیش منظر وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور چنیوٹ کی ایمیت بتائی۔ مولانا نے کما کہ سر فرائس موڈی اگریز گور ز پنجاب نے چنیوٹ اور اس کے گردونواح پر جو خاص مریانی فرمائی ہے اس کی وجہ سے چنیوٹ کے لوگوں کی ذمہ واریاں برم گئی ہیں۔ آپ نے چنیوٹ کے عوام کو فردار کیا کہ آپ لوگوں کی ذمہ واریاں برم گئی ہیں۔ آپ نے چنیوٹ کے عوام کو فردار کیا کہ آپ لوگوں کی تجارت' اولاد اور ایمان تیوں ہی اس بیاتی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ جس کے بچاؤ کرنا آپ کا اولین فرض ہے۔ آخر میں خطیب اٹل سنت و الجماعت مولانا محمد حسین صاحب نے اس تقریب کا اختیام دعائے فیرسے کیا۔ (اولاک سام جولائی ۱۹۲۲ء)

سالها سال تک چنیوٹ میں دارا لمبلغین قائم رہا۔ مولانا لال حسین اخر ۱۹۲۸ء میں غیر کملی سغر پر تشریف لے گئے تو دارا لمبلغین کو دفتر مرکزیہ ملکن خفل کر دیا گیا جو اب تک اس آب و تاب سے روال دوال ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں رو قادیانیت کے عنوان پر کام کرنے والے تمام علاء و مناظرین باالواسط یا بلا واسطہ ای دارا لمبلغین کی کارکردگی بلا واسطہ ای دارا لمبلغین کی کارکردگی مجلس چنیوٹ میں قیام دارا لمبلغین کی کارکردگی مجلس چنیوٹ کی حالانہ روائیدادوں میں ملاحظہ کی جاسحتی ہیں۔

### مرزائیوں کے کے زرمبادلہ :-

مرکزی حکومت نے ۱۹۵۹ء سے اب تک مرزائی مشوں کو بیرونی ممالک میں ان
کی تبلیق اور دومری سرگرمیوں کے لئے بارہ لاکھ کیارہ ہزار تو سو اٹھا کیس روپ کا
زرمبادلہ دیا ہے' اس امر کا اکشاف خزانہ کے پارلینٹری سیرٹری مسٹر محمہ حنیف خال
نے آج قوی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران کیا۔ مسٹریوسف کے ایک سوال کے
جواب میں مسٹر محمہ حلیف نے کہا کہ مرزائی مشوں سے کوئی رعایت نہیں برتی میں'
کیونکہ حکومت کی بیر یالیسی ہے کہ جو بھی نہ ہی ادارہ درخواست کرے حکومت اس

کے لئے زرمبادلہ منظور کرتی ہے ان تمام ذہبی اداروں کو جو بیرونی عکوں میں کام کرتا چاہیں زرمبادلہ دیا جائے گا مشریوسف نے دریافت کیا تھا کہ کیا حکومت اس بات سے باخبر ہے کہ مرزائی فرقہ فتم رسالت کا قائل نہیں۔ انہوں نے کما کہ یہ عقیدہ اسلام کے منائی ہے اس لئے مرزائی کو زرمبادلہ کیوں دیا گیا۔ سیکر نے اس سوال کی اجازت نہیں دی کین مسر حنیف کو یہ کتے ہوئے سامیا کہ میں سب کھے جانا ہوں۔ (لولاک ۱۹۸۸ اگست ۱۹۲۲ء)

جتاب سید نور احمد صاحب نے روزنامہ مشرق لاہور میں مارشل لاء سے مارشل لاء تک (۱۹۹۹ء سے ۱۹۵۸ء) کی کمانی کلفنی شردع کی۔ قبط نمبر ۱۳۸۸ مورخہ سر ۱۹۹۸ء فردری ۱۹۹۸ء قبط نمبر ۱۳۳۸ء فی سازش کا پردہ چاک کیا۔ یہ قبطیں مارے پاس اصل محفوظ ہیں۔ اہم ترین ہونے کے باوجود طوالت کے خوف سے شامل اشاعت نمیں کر رہا۔ تاہم اس سلسلہ میں ایک اقتباس ایشیاء لاہور سے پیش طدمت ہے جو اہم بھی ہے اور ضروری و مخفر بھی۔

گھر کا بیدی <u>ب</u>

اور یہ حصہ ہم بلاتبمرہ پیش کر رہے ہیں۔ معاصر مشرق (۲۵ر جون ۱۹۹۳ء) "محیدی کی شمادت" کے عنوان سے "آج کی باقیں" کے کالم میں لکھاہے:۔

دسترق میں راجہ مختفر علی خال مرحوم کی سرگذشت کے آئینہ میں برصغیر پاک و ہند کے جالیس سالہ دور کی جو آریخ میر نور احمد صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس میں تقییم پنجاب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے قادیانی حضرات کے اس کردار پر اظہار افسوس کیا تھا کہ انہوں نے صلع کورداسپور کے سلسلے میں بونڈری کمیشن کے سامنے اپنا کیس مسلمانوں کے مقدے سے علیمہ چیش کیا تھا اور ان کے اس اقدام سے مسلمانوں کو خاصا نقصان بانیا تھا۔

اس قط کے چھنے کے بعد تلایانی حفرات کی طرف سے مارے وفتر میں احجاجی

مراسلات کے ڈھر لگ مجے۔ یہ مراسلے چونکہ ایک فاص ہدایت کے تحت لکھے مجے سے
اس لئے ان میں بڑی کیسانی تھی اور کم و بیش ہر ایک نے ایک بی سے ولائل دیے
سے۔ ان مراسلوں میں جن وو حضرات کو انہوں نے بلانقاق اپنی حسن خدمت کے
ثیوت میں پیش کیا تھا۔ ان میں ایک جسٹس محمہ منیر بھی سے جو بویڈری کمیشن کے رکن
اور مسلم مفادکی فمائندگی کرتے ہے۔

حسن الفاق دیکھے کہ ان دنوں معاصر عزیز پاکستان ٹائمزیس جسٹس صاحب خود اس دور کی کمانی لکھ رہے ہیں۔ اس واستان کی تیسری قسط میں گورداسپور کے زبلی عنوان ے انہوں نے لکھا ہے۔

الل راوہ تاویل کے اہم ہیں ویکھے جسٹس موصوف کی اس شاوت کے بعد دو کیا موقف افتیار کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جسٹس محد منبراحمدی فرقے کے معالمہ میں عام مسلمانوں کی طرح "متعقب" منیں۔ یمی وجہ ہے کہ یہ حضرات فساوات و بنجاب کے سلمانوں کی رپورٹ کو بری قدر و منزلت کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اس كا حواله دية ريخ بي- (الشياء لامور ١٩٦٠م جون ١٩٦٢ء)

تحریک فتم نبوت کے قاتل جزل اعظم خان کے متعلق مدر مملکت جناب ایوب خان نے ایک تقریر میں کماکہ ب

جزل اعظم خان مشرقی پاکستان سے وفاداری نہیں کریں مے - مدر ابوب

کمانا کیر (اپ پ) مدر ایوب نے آج یمل ہایا کہ انہوں نے لیفٹینٹ جزل اعظم خال کو مشرقی پاکستان کے گور نر کے عمدہ سے اس لئے برطرف کیا تھا کہ دہ دونوں صوبوں کے عوام کے درمیان منافرت پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے جزل اعظم پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ دہ گور نر کی حیثیت میں ملک دشمن عناصر سے روابط بدھا رہے تھے۔ مدر ایوب نے یہ بلت آج بمل تعارفی جلسے خطاب کرتے ہوئے کی۔

مدر الیب نے کما کہ انہوں نے آج تک سابق فوتی افسر اور وزیر پر کھلے بندوں گلتہ چینی سے احراز کیا ہے۔ لیکن جزل اعظم خان ملک بحرکے دورہ جس ان کے (مدر ابوب) اور فوج کے خلاف ہائیں کر رہے ہیں۔

صدر ابوب نے کماکہ جزل اعظم خان یہ وعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں مش آقی پاکستان سے بوی محبت ہے لیکن جب انہیں مش آقی پاکستان کا گور زر مقرر کیا گیا تھا تو انہوں نے اس علاقہ بیں آنے ہے لیں و پیش کیا تھا۔ صدر ابوب نے الزام عائد کیا کہ جزل اعظم خان فوج اور میرے وفاوار نہیں ہیں۔ اس طرح وہ عوام کے ساتھ بھی وفاوار نہیں ہیں۔ اس طرح وہ عوام کے ساتھ بھی وفاوار نہیں ہیں۔ اس لئے مشرق پاکستان کے عوام کو یہ نہیں سمجھتا چاہئے کہ جزل اعظم ان سے دفاواری کریں گے۔ جزل اعظم کے درئے میں عقل سلیم سے زیادہ حرص و آن سے۔ (دوزنامہ مشرق لاہور ۱۲ و ممبر ۱۹۲۲)

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کے قاتل خواجہ ناظم الدین ایک وفعہ پھر سیاست کو منہ مارنے کے تو مولانا تاج محمود نے تحریر فرمایا :-

خواجه ناظم الدين سے:-

یادش بخر خواجہ ناظم الدین صاحب کو آج کل پھر دورہ بڑا ہے اور وہ مغربی

پاکتان آئے ہیں۔ انہوں نے لاہور آتے ہی ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اس وقت جمہوریت کی بحالی سب سے ضروری مسئلہ ہے۔ وہ موجودہ حکومت کو جمہوریت کے لئے سب سے زیادہ نقصان وہ قرار ویتے ہیں۔

ہم اللہ رسول کی حمر و نعت کو اوڑھنا بچونا بنائے ہوئے ہیں۔ مکی سیاست کی جمیں کچے زیادہ سمجے نہیں ہے لیکن مارا ول جاہتا ہے کہ کوئی بھلا آدمی خواجہ ناظم الدین صاحب سے عرض کرے کہ خدا کے واسلے آپ جمہورت کے لئے کچھ نہ کما كريں۔ كونكه آپ كا جمورت كے حق ميں كچھ كمنا اليا عى ہے جيتے كوئى طوائف عصمت کے موضوع پر وعظ و تلقین کرے۔ ساست دان لوگ کماکرتے ہیں کہ لوگول كا عافظ كزور مومات اور لوك بمول جليا كرت بين بيلي تو جمين اس جمله ير جيرت ہوا کرتی تھی لیکن خواجہ صاحب کا وعظ سن کر اس بلت کا یقین آنے لگا ہے۔ ہمارے مل من جمورت مای اگر کوئی چر تھی تو اس کو ذرج کرنے والے خواجہ عاظم الدین مادب عی تو تھے۔ پوری قوم ایک طرف ممی لیکن انہوں نے کمی ایک کی نہ مانی۔ رامن اور جائز مطالبه كرف وألى قوم ير أك اور لوبا برساكر اس كيل كر ركه ويا-جمورت کا خون ممایا۔ فوج اور بولیس کو بے در لغ استعال کرے جمور کے منہ بار کر ريئ - لامور النلور الكوث اور راوليندي كي سركول ير خم الرسل ملي الله عليه وسلم كا نام لينے والول كے لائے ترائے مئے۔ عشق رسول ميں مرشار معموم نوجوانول کو اکتاکیوں سے باندھ کر بیداری کی سرائیں دی محسّ - علائے کرام و سجادہ نشین حصرات کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی سمرافعانه رنکی حملی۔ پاکستان کی ساری خدائی ایک طرف اور انگریزون کا خود کاشته بودا دو سری طرف لیکن خواجه صاحب کو اسلام و خدا اور رسول اور جموریت میں سے کوئی چیز ظلم کرتے سے باز نہ رکھ سکی- (اولاک سار جولائی ۱۹۲۳ء)

قاربانی بریس -

بهر ملک اور هر قوم کو بیشه داخلی سکون اور امن و امان کی سخت ضرورت بدتی

ہے۔ بڑے سے بڑے معظم ملک اور عظیم سے عظیم قویم نظم و منبط کے فقدان اور داغلی امن و المان نہ رہنے کی وجہ سے کزور ہو جایا کرتی ہیں۔

مملکت پاکستان کو موجودہ حالات میں جن نازک اور اہم مسائل کا سامنا ہے' ان حالات میں خاص طور پر مکی امن و المان اور داخلی سکون کی اسے سخت ضرورت ہے۔ اختلاف و اختشار خواہ نہ ہی بنیادول پر ہول خواہ علاقائی' نسلی' لسانی بنیادول پر ہول' وہ ملک کے لئے نمایت مصراور نقصان وہ ہیں۔

علادہ ازیں ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں' عام انتخابات کے بعد صدارتی' صوبائی اور قوی اسمبلیوں کے انتخابات کا مرحلہ ور پیش ہے' مختلف قوتیں حصول اقتذار کے لئے رسہ کشی میں جٹلا ہیں' ملک میں سامی شعور اور سامی تربیت باپید ہے' ایسے مازک ترین وقت میں کوئی ایسا شوشہ جو ملک میں کمی نئے فتنے کی آگ کو بحزکائے پرلے درجہ کی ملک و شنی اور ملت کشی ہے۔

یہ امر واقعہ ہے اور اس میں کسی تعصب اور ننگ دلی کا شائبہ تک نہیں کہ موجودہ حالات میں قادیانی پرلیں جارحانہ اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کی مہم میں مصروف ہے۔۔

ہم نے قادیانی فرقہ کی بجائے قادیانی پریس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تقسیم سے قبل قادیانی جماعت کا ایک معمولی ترجمان الفضل ہی ہوا کرتا تھا، جو بحیثیت اخبار کے بالکل ناکام تھا اور جس کے متعلق ایک دفعہ مغربی پاکستان کے مضور مزاح نگار محانی چراغ حسن حسرت مرحوم نے لکھا تھا۔ ''کہ قادیانیوں نے نبوت باطلہ کا کاروبار چلا لیا ہے' کیکن ''الفضل'' اخبار نہیں چلا سکے''۔

لیکن اب انتلاب ہیں زمانے کے انمی قاربانیوں کے مختلف ناموں سے بیسیوں پریچ نکل رہے ہیں' وہ قاربانی خفیہ تحریک جو ملک میں محری اور جرا دار بنیادوں پر منظم ہو رہی ہے یہ تمام پریچ اس کی شاخیں اور اسی کی بولی بولنے والے ساز ہیں۔

الفضل الهور الفرقان رفار زمان بيام صلح اور دوسرت قاربانى برج ويكف سي معلوم موما بوما برك معاصد ك

لي كوشل بي-

ہنت روزہ "طولاک" کی امروزہ اشاعت میں لا نلور کے ایک معاصر کا اواریہ ہم من وعن شائع کر رہے ہیں جس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوئی ہے کہ کس طرح تادیانی پریس منظم طریقہ پر ملک میں وہشت کھیلانے اور اشتعال انگیزی کی مم میں معروف ہے۔

گذشتہ ونوں لا نلور میں جناب صدر مملکت سے لا نلور کے علاء کرام کے دفد فے دوران طاقات دو مرے مسائل کے علاوہ اس خاص مسلہ کی طرف بھی صدر مملکت کی توجہ مبدول کرائی تھی کہ تلویانی جماعت اپنے ایسے نظریات اور عقائد کی نشرواشاعت بوے دھڑ لے سے کر رہی ہے جو مسلمانوں کے لئے نمایت منافرت خیز اور اشتعال احمیز ہیں اور اس امر کی قطعا میرواہ نمیں کرتی کہ اس لڑ کیراور پروپیگنڈے کا ملت اسلامیہ میں کیا ردعمل ہوگا؟

اراكين وفد نے يہ مجى عرض كياكہ مارے لئے بنى مشكل يہ ہے كہ أكر ہم جواب اور جواب الجواب كا سلسله شروع كريں تو مك كا امن و المان برباد موكر رہ جائے كا اور أكر خاموشى افتيار كريں تو يہ امر علائے حق كے دينى اور ايمانى فرائض سے غفلت كے متراوف ہے۔

چنانچ اس معقول ورخواست کو صدر مملکت نے ورخور اعتبا سیمے ہوئے مغربی
پاکستان کی حکومت کے ایک محترم نمائندے سے فرمایا کہ اس شکایت کا ازالہ ہونا
چاہئے۔ اس لئے ہم حکومت مغربی پاکستان سے ورخواست کریں گے کہ وہ اپنی کوناگول
ذمہ واربوں اور معروفیتوں کے بلوجود اس خاص مسئلہ کی طرف توجہ کرے اور اس بلت
کی تحقیقات کی جائے کہ گذشتہ مال میں کتنے کتانچ کی چفلٹ اشتمارات وو ورقے اور
اخبارات ربوہ سے شاکع ہو کر ملک میں تقتیم ہوئے اور ان کا مواد کس حد تک ملت
املامیہ کے لئے قابل برداشت تھا۔

آگر ہماری گذارشات مدانت پر منی ہوں تو لمت اسلامیہ کے مبرکو اس سے زیادہ ند آزایا جائے۔ آج آگر مغربی پاکستان میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جماعت کے

لوگوں اور سابقہ مرد آبن خان عبدالقیوم ، جزل اعظم ادر میاں ددلتانہ کو کوئی نہیں پوچھتا اور دہ اپنے زخم چانجے پھرتے ہیں تو اس کی دجہ صرف ہی ہے کہ مغربی پاکستان کے مسلمانوں کو ان کی دہ سرد مری یاد ہے جو انہوں نے قادیانی مسئلہ کے سلسلہ میں افتتیار کی تھی اور اس طرح ان کے دہ مظالم بھی عوام کو یاد ہیں جو ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے دوران انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔

فاعتبروا يا اولى الابصار (بفة دار لولاك ١١ نومر ١٩٦٣ء)

### المنبراور قادياني بريس

معاصر مفت روزہ "المنبر" نے مچھلے دنول قادیانیت اور اسلام کے درمیان بنیادی فرق بیان کرتے ہوئے چند مضامین شائع کئے تھے جو ہمارے قادیانی معاصرین کو ناگوار مرزے کادیانی دوستوں کی یہ عجیب و غریب منطق ہے کہ وہ آئے دن اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے ظاف اپنے خود ماختہ ندہب کی تبلیغ پر مشمل کتا بچ اور يفلث لمت اسلاميه مين تقتيم كرت رجع بي- ليكن أكر علاء اسلام يا اخبار نويون میں سے کوئی صاحب ایمان ان کا نوٹس لے تو پورا قادیانی پریس پنج جماز کر اس کے لیجھے رہ جاتا ہے چنانچہ مولانا عبد الرحیم اشرف ربہ آج کل قادیانیوں کی بھی سازشی یلغار ہو رہی ہے۔ جس کے جواب میں مولانا موصوف نے اصل طالات سے پروہ اٹھا کر عوام اور پریس برانج کے حکام کو متوجہ کیا ہے ہم سجھتے ہیں کہ اس مسلے میں تادیانیوں کا رویہ نمایت اشتعل انگیز ہے وہ اس طرح کا سازشی واویلا کر کے بورے اسلای پریس اور ہر کمتب فکر کے علماء کرام کو اپنے خلاف منظم جدوجمد کرنے کی وعوت وے رہے ہیں۔ ہم معاصر "المنبر" كا اوارتى نوث من و عن شائع كر رہے ہیں۔ ( الديثر "لولاك" اس بات ہر تو ہم اللہ ذوالجلال والا كرام كے حضور تحدہ ريز ہیں كہ اس وهاب جقیق نے " المنبر" کو جو سعادت تاریانیت کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی عطا فرمائی اس کے برحق 'مدلل اور وزنی ہونے کا اعتراف قادیانی پریس نے اس صورت حال میں کیا ہے کہ "الفضل" "الفرقان" "رفار زانہ" المهور اور "پیغام صلی" سبھی نے "المنبر" پر پورش کی ہے اور ہے بورش الامحدود ہی نہیں اشتعال انگیز بھی ہے اور ہم قادیانیت کی آریخ اور قادیائی لمرتج کے عمیق مطالعہ سے اس نیتج پر پنچ ہیں کہ مرزا غلام احمہ سے مرزا محمود تک مولوی عبد الکریم سیالکوئی سے ابوالعظاء اللہ دیہ جائد هری تک میر قاسم علی سے روشن دین تنویر تک اور خواجہ کمل دین سے دوست محمہ المیریش بینام صلح تک تمام قادیائی مصنفین "افیریٹوں اور مقالہ نگاروں کی مشترک خصوصیت یہ بینام صلح تک تمام قادیائی مصنفین "افیریٹوں اور مقالہ نگاروں کی مشترک خصوصیت یہ خوات جب دلاکل کے مقابلے سے عاجز آ جاتے ہیں تو اپنے دمقاتل کے طاف اشتعال انگیزی "غلط بیانی اور گالم گلوچ پر از آتے ہیں اور اس بات میں ان کا اصول بعینہ وہی ہے جو جرمنی کے برنام گوئیلر نے معمول بنایا تھا کہ جموث اس کرت اس کرار اور اس تسلسل سے بولو کہ سننے والے اسے باور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس تحرار اور اس تسلسل سے بولو کہ سننے والے اسے باور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس تحرار اور اس تسلسل سے بولو کہ بننے والے اسے باور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ دیم مرزا غلام احمد قادیائی اس نفیاتی عارضہ میں جاتا ہے کہ وہ خود برا بننے کے لئے تی الواقعہ برے انسانوں کے منہ رکھتے تھے۔ اور اس کی خوبوں کو اس انداز سے بیش کرتے سے کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی برائیاں ان کی خوبوں کو اس انداز سے بیش کرتے سے کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی برائیاں ان کی خوبوں کو اس انداز سے بیش کرتے سے کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی برائیاں ان

ای طرح "المنبر" نے دوسری تابندہ حقیقت جو پیش کی ہے دہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد " نبوت کے دی شے " انبیاء سابقین سے افضل ہونے کے دی ویدار سے اور فائش بدبن ---- اس بات پر معرضے کہ انبیں سید الاّدلین و الاّحرین " فائم النبیّن محمد صلی الله علیہ وسلم کا عل اور بروزی نبیں۔ مجسم محمد مصطفیٰ تسلیم کیا جائے او یہ باتا جائے کہ مرزا غلام احمد " رحمتہ للعالمین ہمی ہے۔ لولاک کا خلقت الافلاک کے صداق بھی سے فائم النیس بھی ہے۔ اور ان کی شان یہ تھی کہ محمد صلی الله علیہ وسلم کی صداقت کا جوت تو خدائے ذوالجلال نے چاند گربن " (مرزا غلام احمد مجزو شق القمر کی شان گھنانے کے لئے سورج اور چاند ودنوں کو گربن لگا۔ اس طرح مرزا غلام احمد کر مرزا غلام احمد کا مرزا غلام احمد کا مرزا غلام احمد کا سورج اور چاند ودنوں کو گربن لگا۔ اس طرح مرزا غلام احمد کا

سے ہم آہک وکھائی دینے لکتیں۔

وعوی ہیہ ہے کہ شیعہ جس علی کو مانتے ہیں۔ وہ تو مردہ علی ہے اور یہ زندہ علی بھی ہیں۔ اور سینکڑوں حسین ان کے مریبان میں بھی ہیں۔

یہ اور اس حم کے بلکہ ان سے بھی زیادہ اشتعال اگیز دعادی ہیں۔ المنبر کی خطا صرف یہ ہے کہ اس نے تمام دعاوی کو خود مرزا غلام احمہ کے اپنے الفاظ میں پیش کر دیا بس --- لیکن قادیانی امت کے ہاں ایک عجیب افرا تفری اس سے مچ مگی۔ اور وہ انتمائی کرب و اضطراب کے عالم میں المنبر کے خلاف حکام کے کان بھرنے اور المنبر کے بٹر کرانے کے لئے مسلسل کھے جا رہے ہیں۔

قادیانی اخبارات و رسائل نے اس مم کو ایسے انداز سے شروع کیا ہے کہ جس سے ان کی اندرون خانہ سازش بے نقاب ہو کر رہ گئی ہے۔ "الفضل" نے اس مم کا آغاز یہ کمہ کر کیا کہ "المنبر" کے مقالت اسے سخت ہیں کہ ہمیں اس کے بھ کئے جائے کا مطالبہ کرنا چاہئے تھا۔ گر اہم ایبا نہیں کر رہے ہیں۔ "الفرقان" آگے بوھا تو اس نے کلھا کہ " المنبر" کا ایڈیٹر پاکتان کا دشن نمبرایک ہے۔ اندا اس کی گرفت ضروری ہے۔ الہور نے اپنے خاص انداز ہیں "المنبر" کو اشتعال اگیز قرار دیا ہے۔ اور طلم کو سیای زبان میں اس کی جانب متوجہ کیا۔ رفتار زبانہ نے قیامت کی چال چلی اس نے دیانت اور شرافت کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر "المنبر" میں شائع شدہ ایک نوی کی یہ عبارت نقل کی ہے۔

"الى باتيں كرنے والے فض سے قرآن و سنت كے ولاكل واضح كرنے كے بعد توبه كا مطالبہ ضرورى ہے اگر وہ توبہ كركے حق كى طرف رجوع كرے بمتر ورنہ اسے كفرك حالت ميں قتل كر ديا جائے۔

یہ ایک پیراگراف تھا اس فتوے کا جو مدینہ یونیورٹی کے دائس چانسلر نفیلتہ الشیخ عبد العزیز ابن بازنے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا۔

"المنبر" نے عام محافق اصول کے مطابق میہ فتوی تو من و عن شائع کیا۔ لیکن اس نے اس پیراگراف پر حسب ذیل حاشیہ میں اپی رائے غیر مہم الفاظ میں واضح کی اس نے لکھا۔ "اس مسئلے کا تعلق اسلامی حکومت ہے ہے ' اسلام عوام کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی اقدام کریں۔"

اگر کوئی نجیب انسان ہو تا تو وہ "المنبر" کے اس طرز عمل کی داو رہتا کہ اس کے ایک اہم مسئلہ میں ہے باک کے ساتھ الی رائے ظاہر کی جو ہر تتم کے غیر قانونی اقدام کا سدبلب کرنے کے لئے کانی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا کہ مرتد کے" واجب الشل" ہونے کا جو عقیدہ امت مسلمہ کے تقریباً سبمی طبقات کے ہاں مسلمہ ہے اس سے اس امر کا اختال ہو سکتا ہے کہ کوئی عام فخص اس عقیدے سے متاثر ہو کوئی اقدام کر عزرے۔ " المنبر" نے اپنی ذمہ داری کومسوس کرتے ہوئے اس بے باکانہ رائے کا اظمار کیا کہ ایسا کرنا مراحتا اسلام کے ظاف ہو گا۔ اور اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی فخص ( بجو حکومت کے ) قانون ہاتھ میں لے " لیکن " رفار نانہ" کی بدویا تی طاحقہ ہو کہ اس نے "المنبر" کی اس وضاحت کو یکسر نظر انداز کر دیا اور مرف نوی کی عبارت کو نقل کر کے پریس برانج کو مختص کرنا شروع کر دیا کہ " المنبر" کی اس وضاحت کو یکسر نظر انداز کر دیا اور مرف نوی کی عبارت کو نقل کر کے پریس برانج کو مختص کرنا شروع کر دیا کہ " المنبر" کی اس وضاحت کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ " المنبر" کی اس وضاحت کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ " المنبر" کی اس وضاحت کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ " المنبر" کی اس وضاحت کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ " المنبر" کی بواے کے بیس برانج کو مختص کرنا شروع کر دیا کہ " المنبر" کی بواے کے بیس برانج کو مختص کرنا شروع کر دیا کہ " المنبر" کی اس وضاحت کا مرتحب ہوا ہے گذا اسے بند کر دیا جائے۔

ہم نے گذشتہ سے پوستہ اشاعت میں "رفار زملنہ" کی اس مرج بدوائتی پر اسے اور پریس برائج کے ذمہ داروں کو متوجہ کیا تو "پغام مللی اپنے "مازشانہ فیطلے" کے تحت میدان میں آکووا اور اس نے یہ منطق بگھاری کہ '

"اگر اس فتوے پر عمل کرنا اسلامی حکومت ہی کاکام ہے تو اب اس کی اشاعت
کاکیا مطلب ہے جب کہ المنبر کی ذعومہ اسلامی حکومت ابھی موجود ہی نہیں سوائے
اس کے کہ عوام کے جذبات کو برا گیجت کیا جائے ایسے فتوؤں کے شائع کرنے کا مقعمہ
کیا ہے؟ کیا یہ عمکن نہیں کہ "المنبر" کی مزعومہ اسلامی حکومت کے آنے سے پہلے ہی
اس کے فتوی کو پڑھ کر سرپھرے لوگ قائلین وفات می کو قتل کرنے کے لئے اٹھ
کرئے ہوں۔ ان حالات میں ہم حکومت مغربی پاکستان کو بڑے زور سے توجہ ولاتے
بیں کہ " المنبر" کی جے پہلے بھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں دو ماہ کے
بین کہ " المنبر" کی جے پہلے بھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں دو ماہ کے
بین کہ " المنبر" کی جے پہلے بھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں دو ماہ کے
بین کہ " المنبر" کی جے پہلے بھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں دو ماہ کے
بین کہ " المنبر" کی جے پہلے بھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں دو ماہ کے
بین کہ دیا تھا۔ زبان بین کر کے پاکستان کو اس فتنہ و فساد سے پھیلا جائے جو "

المنبر"ك شائع كروه فتوے سے بيدا ہو سكتا ہے۔ (بيغام صلح '١١ أكتوبر ١٩٢٣ء)

قطع نظراس کے کہ "المنبر" کی مزعومہ اسلای حکوت کے خدوخال کیا ہیں؟ اور
یہ کہ "المنبر" موجودہ حکومت کو کیا سجھتا ہے اور کیا نہیں سجھتا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ
"پیغام صلی" موجودہ حکومت کو کیا واقعی اسلای حکومت تصور کرتا ہے ۔۔۔۔ کیا "
پیغام صلی" میں یہ اخلاقی جرات ہے کہ وہ اس سوال کا غیر مبہم جواب دے کہ جو
مسلمان مرزا غلام احمد کے وعوی نبوت وعوی مسعیت اور ان کے دعوی معدومت میں
ان کو فیرصادق مانتے ہیں (جیسا کہ صدر ایوب اور ان کے ساتھی وزراء) ایسے لوگول
پر مشمل حکومت آگر اپنے آئین " قانون " تعزیرات اور نظم و نق کو قرآن و سنت
کے تالع بنا دے تو کیا "پیغام صلی" الی حکومت کو " اسلای حکومت" تسلیم کرے گا؟

خیریہ تو مسئلہ ہے قادیانیوں کے اساس عقائد سے متعلق اور یمال بطور جملہ معرضہ یہ پیرا گراف عرض کرنا ہوا۔ اصل سوال یہ ہے کہ "المنبر" میں جملہ تو یہ شائع ہوتا ہے کہ حیات مسیح کا محر اگر کتاب و سنت کے ولائل چیش کئے جانے کے باوجود اپنے باطل عقیدے سے رجوع نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے اور ود سرا پیراگراف اس کے ساتھ یہ شائع ہوتا ہے کہ اسلام کمی بھی فرد عام کو جرگز اس امر کی اجازت نہیں وتاکہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ جی لے اور کمی محر حیات مسیح کو ضرر پنچانے کے ورپ ہو تو کیا وجہ ہے کہ لوگ پہلے جملے سے تو مشتعل ہو کر وفتر "بینام صلی" اور "رفار نہانہ" پر بلغار کر دیں گے اور وو سرے جملے سے کوئی بھی تاثر نہیں لیں گے۔ کیا پہلا قراد کو گرا کی سابق سے کہ پہلا تو لوگوں کو مشتعل کر دے گا۔ اور و سرا غیر موثر ثابت ہو گا۔

اگر ذرہ بھر ویانت کی محض میں موجود ہے تو دہ سے تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ''المنبر'' کی سے وضاحت نہ صرف سے کہ فتوی کی صبح وضاحت ہے کہ اس وضاحت سے اس کے غلط استعال کے تمام امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں اور غیر محاط افراد کے لئے قانون کو ہاتھ میں لینے اور امن کو نقصان بہننچنے کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے ۔ اب اگر کوئی مخض اس وضاحت کو تو اپنی جبلی خیانت کے باعث چھپا لیتا ہے اور فتوے کی عبارت سے اشتعال انگیزی میں مسلسل معروف ہو جاتا ہے تو اس کے سواکیا کما جا سکتا ہے کہ وہ امن کا مجی وسمن ہے اور حکومت کے ذمہ واروں کو مجی وطوکہ وینے کی کوشش کرتا ہے اس مقام پر ہم بالفاظ واضح تر اپنا یہ بنیادی عقیدہ بار وگر واضح کر دینا صروری سجھتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو مسلمان سے قطعی طور پر ایک الگ امت یقین كرفے كے باوجود ان كى جان ان كے مال اور ان كى مصمت كى حفاظت كو ضرورى خيال كرتے إلى الاكم كوئى حكومت اسلام كے اساس ير ان كے كسى عقيدے يا عمل ياكسى قانون فکنی کی بناء پر انہیں مستوجب سزا قرار دے۔ اس کاحق صرف حکومت کو ہے۔ افراد اگر قانون اینے ہاتھ میں لیس کے۔ تو ان کا یہ اقدام خود اسلام کے نزدیک فتنہ فساد ہو گا۔ اور انہیں قانون فکنی کا مرتکب قرار وے کر قرار دافق سزا دی جائے گ۔ ہم اس مرحلہ میں محکمہ پریس برائج کے ذمہ داروں کو محسوس کرائیں مے اور ہم یہ تو نسیں کہتے کہ ان سب قادیانی اخبارات کو فورا" بند کرنے کے احکام جاری کر دیں البتہ ہم یہ ضرور کمیں مے کہ انہیں اشتعال انگیزی سے روکیں اور اس شرا گیزی سے باز ر تھیں کہ وہ اندرون خانہ حکام کے کان بھرتے ہیں انہیں خفیہ چشیاں لکھتے ہیں اور اس انداز سے اینے مخالفین پر جھیٹنے ہیں جیسے انہوں نے وفاتر میں جاکر حکام سے تو اینے مخالف اخبار کو بند کردانے کا فیصلہ کر رکھا ہو اور اب صرف مواو میا کرنے کے کے وہ اشتعال المميز ماحول تيار كر رہے ہو۔

قادیانیوں کا لب و لہد ''ایک غلطی کا ازالہ'' کی بحالی کے بعد بے حد جارحانہ ہو گیا ہے وہ سے مد جارحانہ ہو گیا ہے گیا ہے وہ یہ سمجھنے کیے ہیں کہ ہم اشتعال انگیز پروپیگنڈے' چند مقالت سے ریزدیشن اور خطوط مجبحوانے اور جمعوٹا واویلا مچانے سے حکومت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور اپنی ہر بات منوا کتے ہیں۔

یہ ناثر ملک و ملت کے لئے تباہ کن ہے۔ جمہور مسلمانوں کو یہ باور کرانا کہ حکومت قادیانیوں کے قبضہ و تصرف میں ہے اور یہ لوگ جے نقصان پنچانا جاہیں اسے نقصان پنچا سکتے ہیں۔ یہ احساس باشندگان ملک اور حکومت کے مابین نفرت کی خلیج پیدا کر رہا ہے اور حکومت کے ذمہ واروں کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں کی اس محری جال کو سمجھیں کہ وہ بغیر سامنے آئے حکومت کو عوام میں مفکوک پوزیش دے رہے ہیں۔ ہفت روزہ ''لولاک'' ۲ ر نومبر ۱۹۲۳ء

### میں مرزائی نہیں ہوں

م کذشتہ ونوں مغربی پاکتان کے کسی پلک جلسہ میں صدر مملکت خان محمہ ایوب خان نے اعلان کیا تھا کہ میں مرزائی شیں ہوں میں مسلمان ہوں ہمیں ان وجوہات کا قطعا " کوئی علم نہیں کہ صدر مملکت کو یہ اعلان کیوں کرنا پڑا " کیونکہ کم از کم پلک طور بر مبھی کسی نے انہیں اس الزام کا مورد قرار نہیں دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے ارد مروز بعض اہم مناصب پر قادیانی حضرات مشمکن ہیں۔ یہ بات پلیک طور پر بھی بالبند ك منى حتى - اور جناب صدر منكت ك نوش من بحى لاكى مئ عتى - بعض او قات ملک کے بوے بوے نہ ہی رہنماؤں اور ان کے پیروکاروں نے ہی افسروں کو مدر مملکت اور اپنے در میان حجاب بھی محسوس کیا۔ لیکن اس سب پھھ کے باوجود وہ لوگ صدر مملکت کی ملکی اور ملی خدمات کے کسی حد تک معترف ہیں۔ اور انہیں عزت و احرام کی نگاہ سے ویکھتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت شیں ہوئی کہ صدر صاحب کو ب جمله که «میں قاریانی نہیں ہوں" کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اہمی ہم صدر مملکت کے اس جملہ کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اب خان محمد اعظم خان صاحب نے مشرقی پاکستان کی کسی تقریب میں اعلان کیا ہے کہ "میں قادیانی شیں ہول میں سی مسلمان ہوں" اعظم خان صاحب کے اعلان کی حقیقت کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ انہیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس اعلان کی وجہ وہ بیان ہول جو کچھ لوگ ختم نبوت کی تحریک کے دوران اعظم خان صاحب کے نافذ کروہ مارشل لاء کے متعلق وے رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مغربی پاکستان کے دیندار لوگوں کی اکثریت اعظم خان کو شمدائے ختم نبوت کا قاتل سمجھتی ہے۔ بسرطل حزب اقتدار کے محرم قائد خان محمد ابوب خان صاحب اور حزب ، مخالف کے مرد تہن خان محد اعظم خان دونوں نے تردید کی ہے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں

بلکہ سی ہیں مسلمان ہیں وغیرہ اس تردید کی کوئی بھی وجہ ہو اور ان بزرگوں کی کوئی بھی ضرورت ہو جس کے باعث یہ تردید کی مئی ہے۔ ہم سردست اس کے متعلق بحث ہی نہیں کرنا چاہئے۔

اس وقت ہم ان دونوں بزرگوں کے اس ارشاد کا کہ ہم قادیانی نمیں ہیں بلکہ سی
ہیں ۔ مسلمان ہیں۔" ایک ہی مطلب سجھتے ہیں کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے اس
مطالبے کو ورست تسلیم کر لیا ہے کہ قادیانی مسلمان نمیں بلکہ وائرہ اسلام سے خارج
ایک علیحدہ اقلیت ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اس حق گوئی پر قائم رکھے اور جمال تک ان کا
اثر ورسوخ اور افتیارہ افتدار ہے۔ اس وائرے میں بھی انہیں اس حق گوئی کا عملی
شوت وینے کو تونیق بخشے۔لولاک '۲۰ ر نومبر ۱۹۲۳ء

### سر ظفرالله خان جواب دیں؟

یادش بخیر سر ظفر اللہ خان قاریانی آج کل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور چھانگا ایسوی ایش دھوکہ منڈی کلب شم کے اجتماعت میں تقاریر کرتے بجر رہے ہیں۔ اس کی تقریب کچھ فلسفیانہ مضامین پر ہوری ہیں۔ آگرچہ ان کے سامعین قاریائی نوجوان اور ان نوجوانوں کے گئے بندھے یاد آشنا شم کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تاہم وہ دورہ کر رہے ہیں یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ اپنی تقاریر میں مودہ اسلام اور ذندہ اسلام کے قلمفہ کو بھی ذریجت لا رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ یقین ہے کہ ہم جنوری کو اسلام کے قلمفہ کو بھی ذریجت لا رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ یقین ہے کہ ہم جنوری کو دراصل میرے آنے کا مقد صدر ابوب خان کی کامیابی کے لئے دورہ کرتا تھا اور جمال جمال میں قاریانیوں کو ملنے کے لئے کیا تھا در حقیقت اس سے میرا مقصد صدر ابوب کے جمال میں قاریانیوں کو ملنے کے لئے کیا تھا در حقیقت اس سے میرا مقصد صدر ابوب کے لئے کورن کرتا تی تھا اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ وہ صدر ابوب خان کی کامیابی کو خودہ کرتا تی تھا اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ وہ صدر ابوب خان کی کامیابی کو دورہ کرتا تی تھا اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ وہ صدر ابوب خان کی کامیابی کو دورہ کا تی مربون منت قرار دے لیں۔

خیر جمال تک صدر ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کا تعلق ہے ان کے اس ملط منی میں جمل ہونے کا سوال اس لئے نہیں پیدا ہو آگہ بورے ملک میں خیرے بنیادی جمہور تنوں کے انتخابات میں کوئی تلویانی کامیاب ہی نہیں ہوا۔ ملت اسلامیہ میں بری
کو تابیل ہیں لیکن آفرین ہے کہ اس مسئلہ میں قوم نے شدائے ختم نبوت کے خونیں
کفنوں کی لاج رکھ لی ہے اور جمل جمل کمی تلویانی نے کھڑے ہونے کی جمانت کی
متھی فرزندان توحید نے ان کی ضائتیں تک خطرے میں ڈال وی ہیں ۔ مسئلہ ختم نبوت
پر اس سے بڑھ کر اور کیا استھواب رائے ہو گا۔ اور یہ گنگار امت اپنے نج کی کی محبت
کا اس سے بڑھ کر اور کیا جوت پیش کرے گی۔

بسرطل چوہدری صاحب اپی طرف سے دورہ کر رہے ہیں اور اپنے پرانے ما قاتیں سے مل رہے ہیں۔ وہاں بھی ملاقاتیں سے مل رہے ہیں۔ وہاں بھی ان کی ایک آوھ یو این او کے اجلاس کے برابر لمبی تو جس لیکن کلنی لمبی چو ڈی تقریر ہوئے کا امکان ہے۔

اس لئے نمایت مناسب ہے کہ ایک خاص مسئلہ کی طرف ان کی توجہ منعطف کرائی جائے اور ان سے سوال کیا جائے کہ وہ براہ کرم طابہ تقریروں میں اس سوال کا جواب بھی دے دیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ۱۹۵۲ء میں بعض ذمہ وار لیڈروں نے تادیانیوں پر یہ چارج لگایا تھا کہ انہوں نے تقسیم ملک کے موقعہ پر بلؤنڈری کمیشن کے سامنے کا گریں اور مسلم لیگ سے علیحہ تیسرے فریق کی حیثیت سے اپنا کیس الگ پیش کیا تھا۔

جمل تک ہماری معلومات کا تعلق ہے مبینہ طور پر قلویانیوں نے باؤنڈری کیفن کے سامنے ایک محفرنامہ پیش کیا تھا جس میں یہ طابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ قلویانی ایک علیحدہ قوم ہیں ۔ قلویان ان کا مقدس مرکز ہے اتنی ان کی تعداد ہے اتنی تعداد میں ان کے افسر فوجوں اور دو سرے محکموں میں ہیں۔ سرکاری افسروں کی فہرست محفرنامہ ان کے ساتھ شامل کی گئی تھی۔ قلویانوں کے متعلق مسلمانوں اور ہندووں کے موقف کی بھی وضاحت کی مئی تھی اور اس قتم کی وجوبات کی بنا پر مطالبہ کیا گیا تھا کہ قادیان کو بھی وضاحت کی مقدرجات اور اس کے ساتھ شلکہ نعتوں کی نحوست سے ہوئی کہ گورداسیور کا نامہ کے مندرجات اور اس کے ساتھ شلکہ نعتوں کی نحوست سے ہوئی کہ گورداسیور کا نامہ کے مندرجات اور اس کے ساتھ شلکہ نعتوں کی نحوست سے ہوئی کہ گورداسیور کا

ضلع جو لارؤ مونٹ بیٹن کے پہلے اعلان کے مطابق پاکستان میں شامل تھا۔ باؤنڈری کمیشن نے اسے ہندوستان میں شامل کر دیا اور گورداسپور کے ضلع کے ہندوستان میں شمول سے کشمیر جو ہر لحاظ سے پاکستان کا جزو تھا۔ پاکستان سے کٹ کر رہ گیا۔ اور آج تک بے شار مالی جانی قربانیوں کے باوجود اس کشمیر کی انجھی ہوئی سمتھی سلجھنے میں نہیں آ رہی ہے۔

لیکن جادد وہ جو سرچڑھ کر بولے دس گیارہ سال کے قلیل عرصہ میں یہ انتلاب آیا کہ انمی منیر صاحب سابق چیف جشس نے بقلم خود ایک مضمون پچھلے ونول پاکستان ٹائمز میں تحریر فرمایا۔ جس کا ایک اقتباس ہم یہاں من و عن شائع کر رہے ہیں۔

کیا فراتے ہیں چوہدری ظفر اللہ خان سابق وزیر خارجہ پاکستان اس الزام کی تردید میں جب کہ یہ الزام اب احرار کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے چیتے سابق چیف جج ہائی کورٹ مسٹر منیر احمد صاحب کی طرف سے ہے۔

آخری گذارش ہم اس سلسلہ میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جسٹس منیر صاحب بھی کتنے سادہ ہیں کہ اجریوں نے مسلم لیگ کتنے سادہ ہیں کہ اجریوں نے مسلم لیگ سے علیحدہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے عرضداشت پیش بی کیوں کی تھی۔ آگر ہاری نحیف آواز ان تک پہنچ سکے تو ہم ان کی خدمت میں صرف اتن گذارش کرنا چاہجے ہیں کہ آپ اب تک ان کی نیک نیتی کے امکان سوچتے اور جران ہونے کی زحمت میں مرارا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ پر بھی رحم فرمائے۔

ماری خدا سے دعا ہے کہ سابق چیف جسٹس منیر صاحب کی خدا عمر دراز کرے

شاید کوئی ایبا وقت آ جائے کہ سارے طلات کمل کر سامنے آ جائیں۔ اور جن سے آگانی کے بعد جسٹس منیرصاحب حقیقت حال کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور ان کی سمجھ میں آ جائے کہ کیوں احمدیوں نے اپنی علیمہ عرضداشت پیش کی تھی۔ اور ساتھ بی جسٹس صاحب کے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ احمدیوں کی نیلے اور پیلے نقشے دینے کے بوجود آگرچہ شکرگڑھ کا علاقہ تو ہمارے پاس بی رہا۔ لیکن باتی گورداسپور ضلع اور پھاکوٹ کا علاقہ بھر بھی بھادت میں چلا بی گیا تھا۔

قریب ہے یارہ روز محشر چھے گا کشتوں کا خون کیوکر جو چپ رہے گی زبان خخر ابو پکارے گا آستین کا

لولاک ۲۵مر ۱۲۵م

۱۳۰۰ دیں سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ کا خدام الدین ۲۵رد ممبر ۱۹۲۴ء میں یہ اشتمار شاکع ہوا

انا خاتم النبين لا نبي بعدي (الحديث)

۲۷-۲۸ د ممبر ۱۹۷۴ء بروز اتوار - پیر-منگل

# ۱۳ ویں سالانہ ختم ہبوت کانفرنس چنیوٹ

21۔14۔17د ممبر ۱۹۹۳ء کو چنیوٹ ضلع جھنگ میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو
ری ہے جس میں پاکستان بحر کے مشہور ند ہی اور سیای رہنما شریک ہو رہے ہیں۔
دممبر کے آخری دن عیمائیوں کے بڑے دن گئے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں مسیحی اقوام
ملی فیلے مناتی ہیں ۔ ہمارے قادیانی دوست بھی مسیح موعود کی امت کملاتے ہیں۔ یہ
نئے مسیحی بھی پرانے مسیحیوں کی طرح انہی بڑے دنوں میں ربوہ میں جمع ہو کر سلانہ
میلہ قائم کرتے ہیں۔ جس میں تقریبا" سارے قادیانی مرد عور تمیں بچے ہو رُھے اکشے
میلہ قائم کرتے ہیں۔ جس میں تقریبا" سارے قادیانی مرد عور تمیں بچے ہو رُھے اکشے

اس موقعہ پر ہر قادیانی کو اپنے مرکز کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ غیر احمدیوں یعنی مسلمانوں کو اپنے خرچ پر ریوہ

کے سالانہ میلہ پر لائیں۔ اس حرفت سے بعض بے غیرت مسلمان وہاں پہنج جاتے ہیں۔ مرزائیوں کی تعداد آگر کم بھی ہو تو وہ تماشہ دیکھنے والے مسلمانوں کی وجہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ جو نما گندم فروش گروہ عام مسلمانوں اور حکومت دونوں کو اس مصنوعی مظاہرے سے وطوکہ دے کر مرزائیت کی تبلیغ کے لئے راہی ہموار کرتا ہے۔ ریوہ کے گردونواح کے وسیع علاقہ کے نوگوں کے لئے سخت قتم کی پیچید گیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس علاقہ کے سادہ ول اور ان پڑھ مسلمانوں میں سے بعض مرقہ ہو کر قلویاتی بھی ہو گئے ہیں۔ اس لئے علائے حق کا یہ فرض ہے کہ اس علاقہ میں پہنچ کر قلویاتی بھی شرور اس وام ہمرتک زشن میں نیادہ سے نیادہ دین کی تبلیغ کریں تاکہ امت مصطفیٰ کا کوئی فرد اس وام ہمرتک زشن میں کھنس کر دولت ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔

چنیوٹ کے زندہ ول مسلمان دہاں کے علائے کرام اور مجلس تحفظ نبوت کے کارکن مبارکباد کے مستق ہیں۔ جنہوں نے چنیوٹ میں ہرسال تبلینی کانفرنس منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ۲۵-۲۸-۲۹رو ممبر کو ہونے والے کانفرنس ای سلسلہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ تمام مسلمانوں کو خواہ وہ سرکاری ملازم ہی کیوں نہ ہوں چاہیے کہ وہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں حصہ لے کر حمیت اسلامی کا جموت ویا کریں۔ لولاک ۲۵ردممبر۱۹۲۲ء

### جعیت العلمائے اسلام اور ---- الیکن

جمعیت العلمائے اسلام نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صدارتی انتظابت میں اپنا فراکندہ کھڑا کرے گی۔ تامزدگ کے کافذات کے داخل کرنے کے موقعہ پر وقت کی کی کے باعث الیا نہ ہو سکا اور جمعیت اس آزائش سے مصلحت خداوندی کے تحت نے گئی اب جمعیت کے بزرگوں کے فریقین کے سامنے مندرجہ ذیل تین شرائط پیش کی ہیں جو فریق ان شرائط پیش کی جی بی مرتب کر اس کی حملت کرے فریق ان شرائط کے متعلق جمعیت کو اطمینان دلائے گا۔ جمعیت اس کی حملت کرے میں۔

د عاملی قوانین جیے مرج غیر اسلامی قوانین کو ترمیم کرے کتاب و عنت کے

موافق بنایا جائے۔

۲- اسلامی مشاورتی کونسل میں نصف سے زیادہ ملک کے نامور جید تقیہ اور متند علائے کرام کو شامل کیا جائے۔

سد وستور میں سے غیراسلامی دفعات کو حذف کرنے کا علانیہ وعدہ ہو مثلا "

(الف) نہ ہی آزادی اتن عام نہ ہو کہ مسلمان کو بھی مرتد ہونے کا بنیادی حق

حاصل ہو۔ (ب) اسلامی قانون کی تعبیر میں اسمبلی کا فیصلہ ۔ حرف آخر نہ ہو

بلکہ اسمبلی کے کمی بھی غیراسلامی فیصلہ کو کورٹ میں چیلنج کرنے کا ہر پاکستانی کو حق
حاصل ہو۔

ج) دستور میں مسلمان کی الی جامع تعریف ہو جس کے بعد سمی مرزائی وغیرہ پر مسلمان کا طلاق نہ ہو سکے۔لولاک ۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۲۴ء

(۵۱رد میر ۱۹۷۳ء منت رونه سولاک " کے نائش کی نظم) قاریانی فتشنہ

قادیانی فتنہ اٹھا ہے سلمانو! اٹھو فواب سے بے دار ہو دشہ دیوانو! اٹھو حرمت دین محمہ کے مکمانو! اٹھو شعلہ سلمانی! اٹھو شعلہ سلمانی دکھاؤ' شعلہ سلمانی! اٹھو مث دیکھا کریں مث دیا ہو تین وصدت اور ہم دیکھا کریں آؤ پھر پہلا سا جوش ذندگی پیدا کریں آگیا ہے "دوسیاہ" تخت نبوت کے قریب کفر مغل آرا ہوا ہے نور وصدت کے قریب کفر مغل آرا ہوا ہے نور وصدت کے قریب

جہا ری ہیں ظلمتیں مقمع رسالت کے قریب خیمہ زن ہیں بحلیاں ہاران رحمت کے قریب فتنہ رجال کی قربت کا پیغام آ گیا لو خر اسلام کی نرنے میں اسلام آگیا فتنہ یہ اٹھا ہے ہگامہ اٹھانے کے کیے مشعل نور محرًا کو بجمانے کے لیے یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے کیے غیرت دین تماری آنانے کے لیے تم ہو ناموس محد کے تکسیاں یاد ہے تم سلماں ہو' سلماں ہو' سلماں یاد ہے خواب سے بے وار ہو روح الایس کا واسطہ متحد ہو' رحمتہ للعالمین کا واسطہ! پتیوں کو چموڑ دو دین مبیں کا واسطہ رفعتوں کو ڈھونڈ ہو' عرش بریں کا واسطہ فتنے جتنے اٹھ رہے ہیں' سب فنا ہو جائیں کے تم جو چوکو کے حواوث خود فنا ہو جائیں گے

# مجاہدین آزادی کے نام کی فہرسیں انگریز حکام کی خدمت میں

چنانچہ جب مرزا غلام احمد نے جاسوی کا پیشہ افقیار کر لیااور خدائی المام کے بمانہ سے انگریزی حکومت کی وفاواری کا قلاوہ اپنے گلے میں ڈال لیا تو پھر انگریزی حکومت کی بولیٹ کنے اور کا ان مجاہدین آزادی کے ناموں کی فرشیں حکومت کو ممیا کرتا رہتا تھا۔ جن کے ول میں اب بھی جذبہ حربت موجزن تھا۔ اور وہ انگریزی حکومت کا جوا اپنے گلے سے انار پھیکنے کی کوشش میں معروف تھے۔

مرزا غلام احمد اپنی عرضداشتوں میں ان علا کرام کو نمایت برے ناموں سے یاد
کیا کرنا تھا۔ مثلا تادان ٔ جائل ' باغی ' مغید ' تحریر ' نافتم مسلمان ' ناحق شناس ' اندرونی
پیاری والے وغیرہ وغیرہ ۔ اور ان کے ناموں کے نقشے ایک پولیٹسکل راز کی طرح پیش
کیا کرنا تھا۔ جس کا نمونہ حسب ذیل ہے۔

نمبر الم ما مع لقب وعمده سكونت ضلع كيفيت

لماحظه بو درخواست بعنوان"قائل توجه گورنمنث" مندرجه تبلیغ رسالت جلد پنجم ۱۱ - ۱۲(مجموعه اشتمارات مرزا)

پھر مرزا غلام احمد کی موت کے بعد اس کی جماعت نے بھی وی پیشہ افتیار کیا۔ اور انگریز گورنمنٹ کی اسبحثی اپنے فرائف میں واخل کی چنانچہ مرزا محمود احمد صاحب ظیفہ قادیاں اپنی ایک تقریر میں فراتے ہیں۔

"سللہ احمید کا گورنمنٹ برطانیہ سے جو تعلق ہے وہ باتی تمام جماعوں سے
خرالا ہے۔ ہمارے حالات ہی اس حم کے ہیں کہ گورنمنٹ سے ہمارے فوائد ایک ہو
گئے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ کی ترتی کے ساتھ ہمیں بھی آگے قدم بردھانے کا موقعہ
ہے۔ "(الماحظہ ہو۔ اخبار الفضل مورخہ ۲۷جولائی ۱۹۹۸ء)

ای سلسلہ میں قادیانوں کا سرکاری ترجمان الفعنل رقم طراز ہے۔ اول کور نمنث کے شکر گزار نہ ہوں۔ ہمارے فوائد اس کور نمنث

سے متحد ہو مجے ہیں۔ اور اس مور نمنٹ کی تباہی ہاری تباہی ہے اور اس مور نمنٹ کی رتی ہاری تن ہے۔"(ملاحظہ ہو اخبار الفضل قادیاں مورخہ الرائتوبر ۱۹۱۵ء)

# محاذ قادیاں پر کام کرنے والے علمائے کرام

۲۔ مولانا نذر حسین محدث دالوی سمه مولانا محمه حسین بنالوی

س حفرت خواجه مرعلی شاه گولژوی

 ۲- مولانا محمد انوار الله خان (فضیلت جنگ) ٨ مولانا كرم الدين ساكن تجين منلع جملم

2- استاذ امير عنان على خان حيدر آبادي حضرت مولانا سید محمد انور شاه تشمیری

ی مولانا سعه الله لدهیانوی مرحوم

سل مولانا محمه بشير بحوبال مرحوم

٨- مولانا مير محد ابراجيم سالكوني

۱۸ مولانا محمر حسین کولو آر ژدی

٢٠۔ مولانا مفتی محمد حسین صاحب کراچی

۲۷\_ مولانا ابو الوفاشا بجمان بوری

۵۔ مولانا سید محمد علی موتکیری

ا قطب ربانی مولانا رشید احم مشکوی

و حكيم الامته مولانا اشرف على تعانوي المسارية

الله المرتسري مرحوم

۲۳ مولانا عبد الحق غزنوي مرحوم ۵۔ مولانا مرتضی حسن جاند بوری مرحوم

AL مولوی حبیب الله امرتسری مرحوم

A حافظ محر شفیع صاحب سنگمتری

۲۱ مولانا محد بدر عالم میر مثمی

٢٧٠ مولاتا محمه منظور نعماني

مندرجه بالاعلائے كرام نے اپنے زمانه ميں قاديات كے خلاف علم جماد بلند كيا اور ابنی طاقت کے موافق اس فتنہ کی سرکونی کی۔ مندرجہ بالا علاء کرام میں سے حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ اللہ نے جب قاریانت کے سیلاب کو برھتے ہوئے ویکھا تو لاہور میں انجمن خدام الدین کے اجلاس میں (جس میں مجمع بچاس ہزار کے قریب تھا) اس محاذ پر قادیاں کے لئے حضرت شاہ صاحب عظمیری نے حضرت مولانا سید عطا الله شاہ صاحب بخاری کو متنب کیا۔ اور خدام الدین کے بھرے اجلاس میں حضرت مولانا موصوف کو امیر شربعت کا خطاب دیا اور کہلی بیعت حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ پر خود کی- دوسرے نمبر پر حضرت میخ اکتفیر مولانا احمد علی صاحب

لاموری رحمتہ اللہ علیہ نے بیعت کی۔ حتی کہ اس وقت پانچ سو علاء نے حضرت بخاری صاحب رحمتہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کو امیر شریعت مانتے ہیں اور محاذ قادیاں پر ہم آپ کی ہر آواز پر لبیک کمیں مے۔

# مجلس احزار اسلام

انفرادی کوششوں کے بعد جب علائے کرام کی مجلس میں متفقہ طور پر حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب کی امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو امیر شلیم کیا اور اس انگریزی نبوت قیادت میں مجلس احرار اسلام نے قادیاں میں اپنا دفتر قائم کیا اور اس انگریزی نبوت کے خلاف جماد شروع فرمایا۔

جن علائے کرام نے اس محاذ پر اپنی خدمات وقف کی ہیں۔ ان کی فبرست بھی طویل ہے۔ مگر چند اکابرین کے نام تحریر کئے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد على صاحب جالندهرى مدخله العالى و حضرت مولانا قاضى احمان احمد صاحب شجاع آبادى و حضرت مولانا محمد حیات صاحب فاتح قادیاں ، مناظر اسلام حضرت مولانا لل حسین صاحب اخر و حصرت مولانا عنایت الله صاحب آف كالا باغ ولانا عتین الرحمن صاحب آف چنیوث و حضرت مولانا محمد چراغ صاحب آف محمد حرانواله و مولانا عبد الكريم صاحب مبالم و

### ایک سوال

آپ حفرات یہ سوال کریں گے کہ آخر ان حفرات نے قادیات کے خلاف اتا برا محاذ قائم کیا۔ آخر اس کے محرکات کیا تھے۔ تو اس سوال کا جواب نمبرا تو گذر چکا ہے کہ یہ فرقہ اگریز کو ہندوستان میں رکھنے کا خواہشند تھا کیونکہ گور نمنٹ برطانیہ کے ماتحت قادیات کے مقاصد کی سکیل کے عقیدہ کے خلاف ایک نئی نبوت تسلیم کر لی اور عالم اسلام کی اس نبوت جدیدہ کے نہ ماننے کی دجہ سے تحفیر کی اور ایسے عقائد ایک باطلم اختراع کئے جم میں توحید' رسالت خم نبوت' شان انبیاء دغیرہ تمام عقائد ایک باطلم اختراع کئے جم میں توحید' رسالت خم نبوت' شان انبیاء دغیرہ تمام عقائد ایک مورک دھندا بن کر رہ گئے۔ اس فرقہ کے عقائد باطلم کی فرست بھی طویل ہے۔

جاری مخضر روداد اس کی متحل نہیں ہے۔ محران عقائد باطلہ سے چد ایک آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ آگ آپ کو عالم اسلام کے اضطراب کی وجہ سمجھ میں آ سکے۔

#### قاديان عقائد باطله

ا۔ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ واقعی میں دہی ہوں۔ ( آئینہ کمالات اسلام ص ۳۱۵)

ہر ججے خدا نے کما ہے ا سعع وللی (اے میرے بیٹے تن)

ا بشرى مجوعه الهامات مرزا ص ٢٩ حصه اول - مرتبه منظور اللي صاحب

س۔ محمد اکرسول اللہ واللین معہ - اس وی الی میں میرا نام محد رکھا ممیاہے اور رسول ہمی' (ایک غلطی کا ازالہ ص ۳ مصنفہ مرزا غلام احمہ)

سر ایت مبشیرا برسول یا تی من بعدی است احمد کا معداق میں ہوں (مرزا) (ازالہ ادام ص ۳۵۷ طبع ۵)

۵۔ خداکا الهام ہانا اعطینک الکوئو۔ خدائے مجھے حوض کوٹر دیا ہے۔ (حقیقہ الوحی ص ۱۰۲

۱- ۱ ن قدھی علی منا وہ غتم علیہا کل دفعتہ میرا قدم ایسے منارے پر ہے جس پر تمام بلندیاں ختم ہیں۔ (خطبہ الهامیہ ص ۳۵)

ے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کا جاند ہیں اور میں چودھویں رات کا جاند ہوں۔ (خطبہ الهامیہ ص ۱۸۱)

مرزا غلام احد کے مرید نے مرزا صاحب کی اس عبارت کا ترجمہ ارود نظم میں حسب زیل کیا ہے۔

۸۔ عجد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں بردھ کر اپنی شان میں
 عجد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں
 (ملاحظہ ہو اخبار بدر قادیاں مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۱ء)

۹۔ جب ظاہر ہے کہ ان الهلات عن میری نبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ ' خدا کا ایمور ' خدا کا ایمن لور خدا کی طرف سے آیا ہے جو پچھ کتا ہے اس پر ایمان لاء اور اس کا دیمن جنی ہے۔

(انجام آتم مصنف مرزا غلام اتم تلویان م ۵۸ طبع لامور)

الجمع خدا کا المهام ہے جو فض تیری پیردی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا لور تیرا خلف رہے گا وہ خدا لور رسول کی نافرانی کرنے والا جنمی ہے۔

(اشتمار معیار الاخیار ص ۸ ' از مرزا غلام احمد قادیان)

ال حفرت می موجود (مرزا غلام احم) نے اس کے متعلق برا زور دیا ہے اور فرلیا ہے کہ جو بار بار یمال (قلویال میں) نہیں آتے ' مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کی جو قلویال سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے ۔ پھر یہ آزہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر لمؤل کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور دینہ کی چھاتوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔

(حقيقته الرويا٬ من ۴۶ از مرزا محمود احمه خليفه ربوه)

الله حفرت مسيح موعود عليه السلام ك منه سے فكلے ہوئے الفاظ ميرے كانوں من گونج رہے ہوئے الفاظ ميرے كانوں من گونج رہے ہيں۔ آپ نے فرملا يہ غلط ہے كه دو سرے لوگوں سے ہارا اختلاف مرف وفات مسيح يا اور چند مسائل ميں ہے۔ آپ نے فرملا الله تعالى كى ذات "رسول كريم صلى الله عليه وسلم قرآن "نماز" روزه "ج" زكوة غرضيكه آپ نے تفصيل سے بتايا كريم صلى الله عليه وسلم قرآن "مملائوں) سے اختلاف ہے۔

(خطبه جمعه مندرجه اخبار الفضل قادیال مورخه ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء)

سلا ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعلق کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا افقیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔

(انوار خلافت م ۹۰ از مرزا محود احمد خلیفه ربوه) ساله کل مسلمان جو مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حفرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔

(آئینه صداقت م ۳۵ از مرزا محمود احمد خلیف ربوه)

(كلمنة الفصل ص ١١٠- مصنفه بثيراحد ابن مرزا قاديان)

۱۹ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت میے موعود کے مکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے لیکن اگر کمی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسے موعود کا مکر نہیں۔ میں یہ سوال کرنے والے سے بوچشا ہوں کہ اگر یہ بات ورست ہے تو پھر ہندو اور عیمائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔

(انوار خلافت م ۹۳ از مرزا محود احمد خلیفه ربوه)

ا۔ جو مخص غیر احمدی کو رشتہ دیتا ہے وہ یقینا" حضرت مسیح موعود کو نہیں سجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے کیا کوئی غیر احمدیوں میں سے ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنی لڑکی وے وے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو مگر وہ تم سے اجھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں ویتے۔ مگر تم احمدی کملا کر کافر کو وے دیتے ہو۔

(ملا كته الله م ٢٦) از مرزا محود احمد خليف راوه)

۱۸۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی سکئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا سمیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا سمیا۔ اب باتی کیا رہ سمیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔

ود قتم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک وبنی دو سرے دنیوی ' وبنی تعلق کا سب سے بوا ذرایعہ عباوت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذرایعہ رشتہ و ناطہ ہے۔ سوید دونوں جارے لئے حرام قرار دئے گئے۔ اگر کمو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ بھی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصاری کی لؤکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ (کلمت الفصل - مصنفہ مرزا بشیر احمد ایم - اے ' ابن مرزا غلام احمد تادیان)

### قادیان فرجب بر علائے اسلام کے فاوی

مندرجہ بالا عقائد جب قادیان فرقہ نے قبول کر لئے بلکہ ہندوستان کے ۱۰ کروڑ مسلمانوں پر ان عقائد باطلہ کو تھوپنے کی ناپاک کوشش کی تو علاء نے ان عقائد کو قرآن و حدیث اور آئمہ سلف کے بیانات کی روشنی میں پرکھ کر دیکھا تو ان عقائد کو سراسر کفروالحاد اور زندقہ کا مجموعہ پایا اس لئے تمام ہندوستان کے علائے کرام نے متفقہ طور پر اس فرقہ ضالہ کے کفر و ارتداد کا فتوی صادر کیا اس مختصر روداد میں پورے قاوی نقل کرنے کی مخوائش شیں البتہ علائے کرام کی تعداد اور ہندوستان کے مختف شروں کی اور متفق عربی مدارس کے علائے اسلام و مفتیان عظام کے نام درج کے جاتے ہیں آگ متفرق عربی مدارس کے علائے اسلام و مفتیان عظام کے نام درج کے جاتے ہیں آگ آپ چشم بصیرت سے قادیات کے کفرو ارتداو کو ملاحظہ فرما سیس۔

فتوی نمبرا- از دارالعلوم دیوبند' مفتی عزیز الر عمن صاحب بمعد تقدیق نو علمائے کرام و مفتیان عظام-

۲- مدرسه مظاهر العلوم سهار نپور جناب مفتی عنایت النی صاحب مهتم مدرسه بذا بمعه فتوی تقدیقی ۲۱ علائے کرام و مفتیان عظام۔

سا- تعبانه بمون صلع منظفر محمر حكيم الامت مولانا محمد اشرف على تقانوى خليفه مجاز حضرت حاجي امداد الله مهاجر كلي م

هم- رائے پور ضلع سارپور ' مفتی نور محمد صاحب لدھیانوی بمعہ تقدیق حفرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری و حفرت مولانا عبد القاور رائے پوریؒ بمعہ تقدیق ۲ اکابرین و علمائے کرام خانقاہ رائے پور

> ۵- دبل - مفتی تحکیم ابراہیم دبلوی مدرسه حنفیه-۷- مدرسه امینیه حضرت مفتی کفایت الله دبلوی

ے۔ کلکتہ ۔ مفتی مولانا عبد النور صاحب ۔ یہ فاوی بمعہ تقدیق تیرہ علماء کرام معہ اہل سنت کے مخلف مکاتب فکر سے متعلق ہیں۔

٨- بنارس - مولانا محمد ابوالقاسم بنارس بمعد تقديق بالح مدرسين كرام-

۹- لکمنو - جناب مفتی امیر علی مهتم دارالعلوم ندوة العلماء بح تفدیق چه علمائ درسه عالیه وغیره-

١٠ قاوى علاء الره - مفتى سيد عبد اللطيف صاحب بمعد تفديق مفتى ويدار على

#### صاحب-

اا۔ مراد آباد۔ مولانا غلام احمد حنفی قاوری۔

١٦- لابور- مولانا نور بخش ايم اے ناظم افجن نعمانيد

سال علمائ امرتسرد مولانا غلام مصطفیٰ مفتی مولانا محد جمال صاحب مولانا عبد

الغفور غر نوی۔ مولانا محمد حسین صاحب مولانا ابو الوفاء شاء الله امرتسری۔

۱۹۳ لدهیاند- مولانا محمد عبد الله بهع تقیدیق مولانا نور محمد صاحب و مولانا محمد الدین مهتم مدرسه بستان الاسلام-

۵۱۔ بشاور۔ تعداد علمائے کرام دس۔

۱۷۔ راولپنڈی۔ تعداد علائے کرام آٹھ۔

۱۷ ملیان- مولانا عبد الحق ' مولانا محمه و مولانا خدا بخش صاحب-

۱۸- موشیار بور- تعداد ۳ علاے کرام-

١٩- صلع كورد إسيور - مولانا عبد الحق صاحب-

٢٠- صلع جهلم - مولانا محمد كرم الدين صاحب بمعه تفديق مولوى فيض الحن -

٢١\_ ضلع سيالكوث - مولانا محمد أمام الدين

۲۲ صلع مجرات في مولانا عبد الله و مولانا عبيد الله-

٢٠٠ ضلع موجرانوالد تعداد علائ كرام بانج

۲۳ حیدر آباد د کن- مولانا محمد انوار الله خال-

٢٥ - بحويال رياست - مولانا محمد يجي مفتى بحويال-

١٨- رام بور- مولانا ظهور الحن صاحب-

یہ ہندوستان کے مختلف شہوں کے آیک سو بیس علائے کرام کے اسائے گرامی بیں جننوں نے قادمانت کے عقائمہ پر کفرد ارتداد کا فتوی صادر فرمایا ہے۔

### دُاكْرُ محمد اقبل اور قادياني كروه

قار کین کرام جہل پر ہم آپ کے سامنے علائے اسلام کی خدمات جلیلہ کا ذکر کر چھے ہیں۔ اور محلۃ قادیاں پر ان کے کارناموں کی محض فرست ہی پیش کر سکے ہیں۔ وہاں پر ہم آپ کے سامنے چوٹی کے اگریزی دان اور صاحب بھیرت ملت اسلامیہ کے بی خواہ اسلام کے شاعر عظیم کا ذکر بھی آپ کے سامنے کریں گے باکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ چند مولوی ہی قادیان تحریک کے ظاف ہیں بلکہ آپ کو اندازہ ہو گا کہ علائے اسلام تو صرف دیلی تکتہ نگاہ سے قادیانی فرقہ کے دشمن سے مگر علامہ مرحوم سابی اور ملکی ہر اعتبار سے اس گردہ کو خطرناک سیجھے شے اور و آبا او آبال کا اظمار اخبارات کے ذریعہ کرتے رہتے شے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

### "قادیانت کیمودی ز بب کا چربہ ہے"

میرے نزدیک "بہائیت" قادیات سے زیادہ مخلص ہے کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے بافی ہے۔ لیکن موخر الذکر (لیمن قادیات) اسلام کے چند نمایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح ادر مقاصد کے لئے مملک ہے اس کے (قادیان فرقہ کے) حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشنوں کے لئے لاتعداد زلز لے ادر بیاریاں ہوں اس کا (قادیان فرقہ کا) نبی کے متعلق نجوی کا شخیل اور اس کا روح مسے کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ یہ تمام چزیں اپنے اندر بیودیت کی طرف رجوع ہے۔ بیودیت کی طرف رجوع ہے۔ بیودیت کی طرف رجوع ہے۔ اس کے استان عاصر رکھتی ہیں گویا یہ تحریک ہی بیودیت کی طرف رجوع ہے۔ اس کا روف اقبال میں ۱۳۳۳ مولفہ لطیف احمد شروانی)

قادیانی کروہ وحدت اسلامی کا دستمن ہے

تکومت (انگریزی) کو موجوده صورت حال پر غور کرنا عاہیے اور اس معاملہ میں جو

قوی وصدت کے لئے اشد اہم ہے۔ عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہئے۔ اگر کمی قوم کی وصدت خطرے ہیں رہتا کہ وہ کمی قوم کی وصدت خطرے ہیں ہو تو اس کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ معاندانہ قوتوں کے خلاف ابنی مدافعت کرے۔

سوال پیدا ہو آ ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ طریقہ یی ہے کہ اصل جماعت جس محض (مثلاً مرزا غلام احم) کو تلعب بالدین کرتے پائے۔ اس کے دعادی کو تحریر و تقریر کے ذریعہ سے جمٹلایا جائے پھر کیا یہ مناسب ہے کہ اصل جماعت کو مواداری کی تلقین کی جائے صالاتکہ اس کی وحدت خطرہ میں ہو اور باغی گروہ (قادیان) کو تبلیخ کی پوری اجازت ہو آگرچہ وہ تبلیخ جموث اور وشنام سے لبریز ہو۔

(حرف اتبل من ١٣٦ مولفه لطيف احمد شيرواني)

# قادیانی گروہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے

ذاتی طور پر میں اس تحریک (قادیات) سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک نی نبوت بانیء اسلام کی نبوت سے اعلی تر نبوت کا دعوی کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا بعد میں یہ بیزاری بعناوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے تحریک کے ایک رکن (قادیان) کو اپنے کانوں سے آنخضرت کے متعلق نازیبا کلمات کتے سے "ورخت جڑ سے نہیں کھل سے پہنچانا جاتا ہے۔"

(حرف اتبل م ١٣٢ مجموعه تقارير و بيانات)

### قادیانی جماعت کو اقلیت قرار دیا جائے

میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کاریہ ہو گاکہ وہ قاویانوں کو ایک الگ جماعت تنکیم کرے یہ قادیانوں کی پالیسی کے عین مطابق ہو گا اور مسلمان ان سے ولی رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باتی زاہب کے معالمہ میں افتیار کرتا ہے۔ (حرف اقبل ص ۱۳۸ '۱۹۹) لمت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانوں کو (مسلمانوں ہے)
علیمہ کر دیا جائے۔ آگر حکومت نے یہ مطالبہ تشلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گذرے گا
کہ حکومت اس نے غرب کی علیمہ کی بی دیر کر رہی ہے کیونکہ وہ ابھی اس قابل
نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے نام آکٹریت کو ضرب پہنچا سکے
حکومت نے 1949ء میں سکھوں کی طرف سے علیمہ کی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا۔ اب وہ
تلایانوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انتظار کر رہی ہے۔

(حرف اتبل م ١٣٨ ، مولفه لطيف احمد شرواني)

### روح علامه اقبل عليه الرحمته كو تكليف

تا گرین کرام آپ نے علامہ مرحوم کے چند اقتبامات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مرحوم تلویان تحریک کو ملت اسلام کے لئے کتنے خطرناک سجھتے تھے حتی کہ پاکستان سے قبل اگریز حکرانوں سے علامہ نے خطاب کیا کہ تادیان فرقہ کو ملت اسلام سے الگ گروہ تشلیم کیا جائے اور عملی طور پر علامہ مرحوم نے ملت اسلامیہ کو اتنا بیدار کر دیا تھا کہ تادیان خود ہر معالمہ میں ملت اسلام سے الگ غیر مسلم گروہ شار ہونے لگا تھا۔ گر پاکستان میں تلویانوں نے از سرنو مسلمانوں کے نہیں اواروں میں تھے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اور مختلف نہیں اواروں کو چندہ دے کر اپنے آپ کو مسلمان شار کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ (شام سابق جماعت اسلام کے ذہنی اوارے کو اساعیل آباد کی ناکام کوشش کی ہے۔ (شام سابق جماعت اسلام کے ذہنی اوارے کو اساعیل آباد کی ناکام کوشش کی ہے۔ (شام سابق جماعت اسلام کے علیہ دے کر مسلمانوں کی آبکھوں کی خونئے کی ناپاک کوشش کی ہے کہ انہیں کی طرح مسلمان سمجما جائے۔)

آج اہل پاکستان سے علامہ مرحوم کی روح سوال کرتی ہے کہ جو پاکستان میرے خواب کی تعییرہے اس میں قادیانوں کو ملت اسلام میں تھنے کی اجازت وی جا رہی ہے۔ حالا تکہ میں انگریزی گور نمنٹ سے ان کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر چکا تھا اور انجمن حملیت اسلام جیسے اسلام بین الاقوای تعلیم گاہ سے قادیا بیل کو بیک بنی و وگوش الگ کرا چکا تھا۔ ووگوش الگ کرا چکا تھا۔

اے الل پاکتان الیس منکم رجل دھید۔ تم یس کوئی سجھدار انسان قسیس کہ علامہ کی بے چین روح کو جواب دے۔

# اسلامیان پاکتان کا مرزائیوں کے غیرمسلم ہونے پر اجماع!

مرور کونین مردار دد عالم صلی الله علیه وسلم کی روحانیت کی برکت سے مسلمان پاکستان قارانوں کو فیر مسلم افلیت قرار دلانے پر متنق ہوئے۔ ایما اتحاد احت میں اپنی نظیر آپ بی قلد یہ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کا زبانہ تھا کوئی فرقہ اور کوئی جماعت مسلمانوں میں الی نہ تھی جس نے اس نظریہ کی آئید نہ کی ہو سابقہ حکومت کے جن ذمہ داران نے اس مطالبہ سے غداری کی دہ اپنی سزا بھکت رہے ہیں اور انشاء اللہ آئندہ جو بھی اس بنیادی حقیدہ سے غداری کرے گا چلد یا بدیر ددنوں جمال میں دلیل ہو گا۔ فا عتبرو ایا اولی الا بھا د۔

#### موجوره حكومت

موجودہ حکومت کی خدمت میں گذارش ہے کہ ایک غلطی کا زالہ قاریان پخلف منبط کر کے پیر داگذار کرنے سے ملک میں اتن بے چنی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مولانا محمد علی صاحب جائد حری ناظم اعلیٰ تحفظ ختم نبوت سے جب اس کا ذکر کیا گیا اور تفصیل بتائی گئ تو انہوں نے فرلیا۔ فاموش رہو۔ ذکر نہ کو مجھ کو یہ فرینے کا تحل نہیں۔ اور کئی روز تک اپنے سامنے ذکر کرنے نہ دیا اور فرلیا کہ موجودہ گور فر صاحب بسے بدار اور مستقل مزاج محض سے امید نہ تھی کہ ایسے تکلیف وہ پہفلٹ کو مبلا کر ویں گے کئ ون تک اس فرک سننے سے طبیعت بے قابو ہو جاتی ری۔ ان للہ وا نا البدوا جعون

نامعلوم عکومت پاکتان کے ذمہ داروں نے یہ کیوں کیا کہ قلریان کتاب منبط شدہ داکدار کر کے قلریان کتاب منبط شدہ داکدار کر کے قلریانوں کو مزیر تبلغ کا موقع فراہم کیا۔ گورٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ مختلف فرقوں کے چوٹی کے علاء کو بلاکر اصل مسئلہ کا حل سوچیں اور اللہ تعالی کی فیرت کو چیلنج نہ کریں۔

## مجلس تحفظ ختم نبوت

مجلس تحفظ خم نبوت میں ۲۵ آدی کام کرنے والے ہیں جن کی ضروریات کی معاصت کفیل ہے ان میں ۱۸ مبلنین ' ۳ درسین ' ۴ وفتری کارکن ہیں۔ مبلنین ' معاصت کفیل ہے ان میں ۱۸ مبلنین ' س درسین ' ۴ وفتری کارکن ہیں۔ معارات میں سے بعض ضلعول میں متعین ہیں جو ورس قرآن ' خطابت' و ویگر ویمی کھوں میں مشغول رہے ہیں۔ باتی مبلنین سال بحر مغربی پاکستان میں تبلینی جلسہ جات کے ذریعہ وین میں مشغول رہے ہیں۔

چونکہ مجلس تحفظ فحم نبوت پاکتان کا نصب العین اسلامیان پاکتان کو مرزائیت ہے بہا ہے۔ بہا ہم ترائیت سے بہانا ہے۔ اور مرزائی اس وقت بری کوشش سے ملک میں تبلیغ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے غریب مسلمان پرشان ہیں۔ ہارے مبلغین رات ون ایسے مقالمات پر آتے جاتے رہے ہیں اور جو وعوت جاتے رہے ہیں اور جو وعوت نہیں ویت وہاں وفتر اینے افراجات پر مبلغین روانہ کرتا ہے۔

#### مولانا محمد حيات صاحب

مولانا محمد حیات صاحب جماعت کے قدیم ترین مبلغ ہیں۔ اور قاویاں میں جماعت کی تبلیغی مساعی کے محمران اعلیٰ تھے۔ ۱۹۹۷ء میں قادیاں سے ہی مهاجر ہو کر پاکستان میں آئے مارشل لاء کے بعد جماعتی ذمہ داری سے علیحدہ ہو کر لاہور اقامت اختیار کر کی تھی۔ اب دوبارہ باقاعدہ جماعت کے مبلغین میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔

# مجلس مرکزیہ کے عہدیداران و مجلس شوری

مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندهری ہیں۔

صاحب صدر نے مندرجہ ویل حضرات کو مرکزی مجلس شوری کے اراکین عامزو

کیا ہے۔

ا مولانا محمه على صاحب جالندهري من المرمولانا محمه عبدالله صاحب المرمي

سد مولانا عبدالر عمن صاحب میانوی سمد مولانا لال حسین صاحب اختر هد مولانا تذریر حسین پنو عاقل (سنده)

2- مولانا مراج الدين صاحب ذيره اساعيل خان ٨- اسر اخر حسين صاحب لملكن ماحب لملكن

٥- عيم محر ابرايم صاحب بماولور

### نشرواشاعت

نشرواشاعت کے سلسلہ میں جماعت اب زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ چنانچہ اس سل چار پانچ پمفلٹ مچھاپ گئے جن کی کل تعداد ۲۳ ہزار شائع کی گئے۔ آگرچہ باقاعدہ اعلان اخبارات میں نمیں کیا گیا تہم باہر سے لوگ ایسے رسائل طلب کر رہے ہیں اور بعض سرکاری طاذمین طلب کرتے ہیں کیونکہ قادیانیوں نے ان کو تک کرر کھا ہے۔ ایک مسرکاری آفیسر

ایک سرکاری آفیسر امارے لاہور کے دفتر میں تشریف لائے بہت مغموم تھے۔ فرمایا کہ میں ایک آفیسر ہوں اس لئے اپنا نام اور پتہ نمیں بتا سکتا۔ میرے لڑکے مرزائیت سے متاثر ہو رہے ہیں کوئی کتاب دیں۔ جس سے ان کی تسلی کراؤں۔

## پاکستان کے صدر محترم

مدر محرم سے گذارش ہے کہ مردائی آفیر تعلم کھلا اپنے ذہب کی تبلیغ کریں۔ لیکن مسلمان آفیر اپنا ہم و پت بتانے سے آجکپائے آخر الیا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ مردائیوں کے ظاف الی حرکت کا ایکشن نہیں لیا جا آگر کوئی مسلمان اپنے ایمان کی حفاقت کے لئے بات کرے تو مردائی اس کے ظاف سازش کر کے نقصان پنچاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کب تک مسلمان اس سلسلہ میں سمیری کی حالت میں جنا رہیں گے۔

# ایک اور شکست ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کھو' ویسی سنو!

"ابھی دسمبر کے "الفرقان" میں قاریانیوں نے معاصر "المنبر" کو مناظرہ کی دعوت دی معنی دسمبر کے "الفرقان" میں قاریانیوں نے معاصر "المنبر" کو مناظرہ کی ابتداء ہے تعنی جس بہر ہم نے گزشتہ اشاعت میں سخت احتجاج کیا تھا کہ یہ شرارت کی ابتداء ہیں تاخیانی مسلمانوں کو پہلے خود چھیڑتے ہیں انہیں مناظروں اور مبالوں کی دعوت دیتے ہیں کیانی مسلمانوں کو پہلے خود چھیڑتے ہیں چنانچہ "الفرقان" کی سلملہ جنبانی کا رد کیانی جب جواب آئے تو شور مجانے گئے ہیں چنانچہ "الفرقان" کی سلملہ جنبانی کا رد عمل شروع ہوا ہے اور سیالکوٹ کے دد احرار رہنماؤں نے قادیانیوں کا چیلنج قبول کرتے ہوئے لکھا ہے"

مرزائی رسالہ "الفرقان" رہوہ بابت مارچ ۱۹۳۳ء میں آیک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان تھا مولوی ناء اللہ صاحب امرتسری نے بھی مبالمہ نہیں کیا اس مضمون میں اس رسالہ کے ایڈیئر مولوی ابوا اعطاء اللہ دیا صاحب جالندھری نے یہ طابت کرنے کی بے دلیل اور ناکام کوشش کی ہوئی تھی کہ مرزا غلام اجمہ صاحب نے اپنے مشہور اشتہار "مولوی ناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ" میں مولانا ناء اللہ صاحب کو مبالمہ کانجیلیج والم تھا،جس کو مولانا صاحب نے منظور تہیں کیا تھا، اور آگر وہ منظور کر لیتے تو ضرور مرزا صاحب سے پہلے فوت ہو جاتے اور مرزا صاحب بقول خود اپنی مقبول وعا "مولوی ناء صاحب سے راکتالیس اس صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ" کے مطابق مولانا ثناء اللہ صاحب سے راکتالیس اس مال) پہلے فوت ہو کر بھی کافرب طابت نہیں ہوئے، اس کے اس مضمون میں آخری میلہ مرزا صاحب کے علم و فضل کے متعلق کچھ اور بے بیاد غیر مدلل غلط اور بے دبط فیصلہ کو نشل کے متعلق کچھ اور بے بیاد غیر مدلل غلط اور بے دبط باقی کھی ہوئی تھیں،

مجلس احرار الاسلام سیالکوٹ کی طرف سے جالندھری صاحب کے اس مضمون کا ۲۳ فل سکیپ صفات میں کھل اور مدلل جواب لکھا گیا جس میں ان کے مضمون کی ایک قابل جواب باصواب ویا گیا۔ اس کا عنوان تھا "مرزا غلام احمد ایک آیک آئی سے مبالم کرنے کی جرائت ہی نہیں ہوئی" اس مضمون میں بیہ ثابت

کیا گیا تھا کہ یہ مولانا صاحب نہیں بلکہ مرزا صاحب سے 'جنوں نے مولانا صاحب کے دو دفعہ لکارنے پر راہ فرار افتار کی تھی اور انہیں کو مباہر کی جرات نہیں ہو سکی تھی اور مرزا صاحب اپی متبول دعا آخری فیصلہ کے مطابق می فوت ہو کر کاذب ابت ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ مرزا محمد بشیر سالار مجلس احرار سیالکوٹ اور حافظ محمد صادق صاحب باظم اعلیٰ مجلس احرار الاسلام سیالکوٹ کی طرف سے مولوی ابوا تعطا اللہ و تا صاحب جائند هری اور سیالکوٹ کے مرزائی مولوی احمد علی صاحب کو چینج دیا گیا تھا کہ اچھا اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے مرزا صاحب کے مبالمہ کے چینج کو منظور نہیں کیا تھا۔ تو آئے ہم وو فحص آپ وونوں کو مبالمہ کی وعوت ویتے ہیں باکہ اگر تب آخری فیصلہ نہیں ہوا تو اب ہو جائے کہ خدا کے نزدیک جمونا کون ہے۔ ساتھ ہی ہے تعلی کھا تھا کہ ہمس امید نہیں کہ آپ اپنے مرزا صاحب کی سنت کے مطابق اسے قبول کرنے پر آبادہ ہوں بلکہ ہم کی عمل بروزی نبی ہونے کی بنا پر نہیں صرف علی البصیرت الموسنین ہوں بلکہ ہم کی عمل بروزی نبی ہونے کی بنا پر نہیں صرف علی البصیرت الموسنین ہوں بلکہ ہم کی عمل بروزی نبی ہونے کی بنا پر نہیں صرف علی البصیرت الموسنین میں گیا تھی تیل نہیں کریں گے کے مصداق آپ بھی اسے منظور کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔

چنانچہ حارا خیال نہیں ملکہ تقین ملکہ اس سے بھی بوھ کر پیش کوئی ورست قابت ہوئی۔

ا جون ۱۹۲۲ء کو دونوں مولوی صاحبان کو رجشرؤ خطوط کے ذریعہ سے مضمون بھیا گیا 'جس کی وصول کی رسیدیں ہمارے پاس ہیں) اور جس کا مرزائیوں کے ہیڈ مولوی ابوا احطا اللہ و تا صاحب جالند هری نے آج سک کوئی جواب نہیں دیا (جن کی شان میں ان کے رسالہ الفرقان میں اس طرح قصیدہ اور مدح سرائی کی ہوتی ہے کہ ان کے مقابلہ میں مشہور پاوری عبد الحق نے دو پر پے لکھنے کے بعد کچھ لکھنے سے انکار کرویا ) انہوں نے نہ مبابلہ کی منظوری کی اجازت دی ہے اور نہ ہمارے مدلل جوابات پر قلم یا زبان حلائی ہے۔(اولاک جنوری 1946ء)

علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو عالم اسلام میں مفکر اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ نے انہیں جن بے شار اوصاف اور محان سے نوازا تھا۔ ان میں عثق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرفرست ہے۔ حضور سرور کائٹت کے مقام ختم نبوت کو انہوں نے ملت بیضاء کے لئے مرکز قرار ویتے ہوئے قلویانیت کے متعلق ایمان پرور اور بھیرت افروز مضامین مقالت اور اشعار کلھے تھے۔ جو "طولاک" کے آئیلہ شارہ میں تفصیل کے ساتھ پیش کے جائمیں گے۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہو۔ کہ پنجاب یونیورش کے شعبہ اقبالیات پر ایک ایسے پروفیسر کو تعینات کیا گیا ہے۔ جو نہ صرف علامہ اقبال کے علام و معارف کی ضرمت کے قائل نہیں۔ بلکہ سراسران کے محتب فکر اور مسلک کے علام و معارف کی ضرمت کے قائل نہیں۔ بلکہ سراسران کے محتب فکر اور مسلک کے علام اقبال کے سیکرٹری بھی ہیں نے مندرجہ ذیل مقالہ خصوصی تحریر کیا ہے۔ جے ہم محلس اقبال کے سیکرٹری بھی ہیں نے مندرجہ ذیل مقالہ خصوصی تحریر کیا ہے۔ جے ہم قار کین "کے لئے شائع کر رہے ہیں۔ (ادارہ)

یہ خبر آئی اور نکل میں۔ کہ پنجاب یو نیورش کے "دانشوروں" نے علامہ اقبال کے نام پر جو Chair قائم کی ہے اس کو شعبہء فلفہ کے رکس پروفیسر قاضی محمر اسلم کی تحویل میں دے رہا گیا ہے۔ پروفیسر موصوف ظاہر و باطن قادیاتی ہیں۔ ان میں وہ تمام معینی بدرجہ آخر موجود ہیں۔ جو ایک قادیاتی کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح گردش کرتی ہیں۔ قاضی صاحب قادیاں + ربوہ کی نبوت و ظلافت کے قصر خانہ ساز کا ستون ہیں۔ وہ نہ صرف مرزا غلام احمد کی نبوت اور مرزا بشرالدین محمود کی خلافت پر حاضو غائب ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ ان کے فکر ونظر کا تار و بود بھی اس سے تیار ہوا عاضو غائب ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ ان کے فکر ونظر کا تار و بود بھی اس سے تیار ہوا ہوجود مند اقبل کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

ا۔ کیایہ بے خری میں ہواہے؟

۲- یا جن لوگوں نے بیہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس سے بھی آگاہ تھے۔ کہ علامہ اقبال
 نظریات اور قاضی محمر اسلم کے معقدات میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اور دونوں
 ایک دوسرے کی مخالف سمتوں کے راہرو ہیں۔

آگریہ فیملہ بے خبری میں ہوا ہے تو اس سے زیادہ افسوستاک بات کوئی نہیں ہو کئی کہ معنی پاکستان کی سب سے بڑی یو نیورش کے کارپرداز ملک کے سب سے بڑے مفکر کے افکار و نظریات سے استان بے خبر ہیں۔ یا جس مختص کے حوالے اس کے افکار و نظریات کی تعلیم و تدریس کی جاری ہے۔ یو نیورش اس کے دینی صدود اربعہ سے باواقف ہے۔

اور آگر ان کاردازوں کے علم میں تھا کہ علامہ قبل نور اللہ مرقدہ اور قاضی محمہ اسلم اعلیٰ اللہ مقامہ کے معقدات میں کوئی میل نہیں۔ بلکہ صبح و شام کا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ خداق کیوں روا رکھا؟ مقصد گر اقبل کو سبع تاژ کرتا ہے یا اے عام کرتا ہے کیا یونیورشی کے ارباب بست و کشاد کو قاضی محمہ اسلم ہے بردھ کر پورے ملک میں ایک ہخص بھی اقبل کا اداشناس نظر نہیں آیا؟ قاضی محمہ اسلم کی گرانی میں فکر اقبل کا مطلب ہے حسین کی شہ رگ پر برید کا نخبر قاضی محمہ اسلم بی ہے وریافت کر لیا مطلب ہے حسین کی شہ رگ پر برید کا نخبر قاضی محمہ اسلم بی ہے وریافت کر لیا ہوتا۔ کہ وہ اقبل کی تعلیمات ہے بکمال و تمام متفق ہیں؟ حضرت علامہ کو فکری اعتبار ہوتا۔ کہ وہ اقبل کی نظر کا مقام کیا ہے؟ اقبل کے خطبات بہ عنوان تفکیل جدید السیات کے مندرجات کی روح ہے انہیں کس حد تک انقاق ہے۔ مرزائیوں کے بارے میں حضرت علامہ نے جو روح ہے انہیں کس حد تک انقاق ہے۔ مرزائیوں کے بارے میں حضرت علامہ نے جو بیانات و کے تھے۔ اور جن مقالات کو حوالہ قلم کیا قاضی صاحب محترم کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب کے زدیک شاہراہ اسلام پر اقبال کا درجہ ومقام کیا بیانات و بارے جو قاضی صاحب محترم کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب کے زدیک شاہراہ اسلام پر اقبال کا درجہ ومقام کیا ہیں۔

"احمریوں" کو اقلیت قرار دینے کے مطالبہ کو کمحوظ رکھتے ہوئے قاضی صاحب کا اقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اقبل کو مسلمان بھی سیجھتے ہیں یا نہیں؟ ان کے نزدیک اقبال اور غلام احمد میں سے کوئی مخصیت اس صدی میں اسلام کی رہنما ہے؟ اس فتم کے بیسیوؤں سوالات موجود ہیں اور ہم یقین سے کمہ سکتے ہیں۔ کہ قاضی صاحب مرزا غلام احمد کی نبوت اور مرزا بشیر الدین محمود کی خلافت کو خارج کر کے ان سوالات پر سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب اتنی واضح اور واشکاف صورت علل موجود ہو۔

تو اقبل کی گرکو ان کے حوالے کرنا حادثہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک ایبا حادثہ ہے جیبا کہ اگریزی میں ضرب المثل ہے کہ الشیطان بائبل کا حافظ ہو گیا ہے" ہم نہیں کہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب نے یہ منصب کو کر قبول کیا؟ اور اس کے ته منظر میں کون سے مقاصد کار فرما ہیں۔ کل کلال کوئی شخصیت یہ تجویز کرے۔ اور علم و وائش کے وہ پہلے جو اس ملک میں عام پائے جاتے ہیں۔ ای پر صاد کردیں۔ کہ قائد اعظم کی سوائح عمری۔ مولانا منظر علی اظر تکھیں یا انجمن ترتی اردو کی باگ ڈور بھارت کی ہندی بر چارتی سبعا کے حوالے کر دی جائے۔ یا اسلام کی تعبیرو تغییر کا کام پر شوتم واس ٹنڈن کی گرانی میں ہو۔ یا تحبہ اور اس کی عظمت پر ماشر تارا سکھ مقالہ Theeses تکھیں۔ کی گرانی میں ہو۔ یا تحبہ اور اس کی عظمت پر ماشر تارا سکھ مقالہ Theeses تحس مو حواس خمسہ سے برو

معلوم ہوتا ہے یونیورٹی کے کار پردازوں کی اکٹریت حیات دین اور روح اسلام سے نابلد ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اسلام صرف ان کے اسلامی ناموں اور معاشرتی رواجوں کے اظہار و اقرار کا نام ہے۔ اور دین و وانش کا جوہر فنم و فراست کے اس مغز کانام ہے۔ جو اس کھیپ کی کھوپڑیوں میں اپنا ایک خاص طول و عرض رکھتا ہے۔

علامہ اقبل نے عمر بحریورپی دائش و علم کی کار فرہائیوں کا ہاتم کیا اور جو لوگ ای

کے ہو گئے ہیں۔ یعنی جن کا پیکر فاکی یورپی عمارت گروں کا تیار کردہ ہے۔ ان کے

ظلاف بھیشہ تالہ احتجاج بلند کیا۔ ان کی نظمیں ان کی تحریب' ان کے بیان' ان کے

خطوط آخر دم تک یورپی تصویروں اور مصوروں کا ہاتم کرتے رہے۔ سید سلیمان ندوی

کو انہوں نے کا ستمبر ۱۹۳۳ء کے ایک خط میں لکھا کہ مسلمانوں کا مغرب زدہ طبقہ

نمایت بست فطرت ہے (اقبل نامہ صفحہ ۱۲۸) کی نہیں بلکہ ان کے بیشار خطوط میں بار

بار یہ اضطراب موجود ہے۔ کہ مسلمانوں کے وہ "دانشوران ہے دین" جن کی تربیت

یورپی وائش د حکمت کے گوارہ میں ہوئی ہے۔ اور جن کے علم و نظر کی معراج یورپی

قلفہ و گار پر ہے نہ صرف روح اسلام سے بہرہ ہیں۔ بلکہ عملا اسلام کے باغی

ہیں۔ دہ اسلام سے صرف سیای فوائد عاصل کرتے ہیں۔ اس کے دیٹی فرائض کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوسری جگہ علامہ اقبل نے اس طبقہ کو بے حمیت اور بے غیرت کھا ہے۔ کیونکہ یورٹی عشل و دائش سے مرعوب ہو کریہ اسلام کے معللہ میں ہرنی تعبیرے سمجھونہ کرنے کے لئے تیار رہے اور اس کے مقابلہ میں ہرانداز ہونے میں لذت محسوں کرتے ہیں۔

یہ ستم ظریقی ہے۔ کہ اتبل کی بعض چزوں کو تو اپنے حسب طل پاکر قومی تقاضوں کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض الی چزیں جو اقبل کے نزدیک اسلام کی حیات تازہ اور مسلمانوں کی نشاۃ فانیہ کے لئے لازم و المزم تھیں۔ انہیں طاق نسیاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ اقبل کی بد تھیں ہے یا مسلمانوں کی بد تھیں یا پھر اسلام کے دور انحطاط کے برگ و بار کہ اقبل کی فکر عنقا ہے۔ پوست موجود ہے مغز غائب ہے۔ انجل کی فکر عنقا ہے۔ پوست موجود ہے مغز غائب ہے۔ ہر لوگ اقبل اور اس کی فکر سے نہیں۔ بلکہ اپنے ملا کو پوراکرنے کے لئے اقبل کانام لے رہے ہیں۔

قادیانیوں کے بارے میں اقبل نے جو پچھ کہا وہ کمی اہم وبی مسلہ پر ان کی سب سے بدی تحریر ہے یہ تحریر اس وقت قلمبند ہوئی۔ اور سامنے آئی۔ جب وہ اپی عمر عزیر گزار پچے تھے اور ان کی حیات مستعار کے ڈیڑھ دو سال باتی تھے۔ ان کا فکر تممل ہو چکا اور ان پر علم و فضل کے وروازے ہر رخ سے کھل پچے تھے۔ برے خور و خوض کے بعد انہوں نے اس مسلہ پر قلم اٹھایا تھا۔ ان کی یہ تحریر ہمہ جت کمل ہے۔ فوض کے بعد انہوں نے اس مسلہ پر قلم اٹھایا تھا۔ اور پاکستان بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ کما ہم کے ان تھور وہ پیش کر پچکے تھے۔ لین ابھی مسلم لیگ نے بھی اس کو اپنا نصب پاکستان کا تصور وہ پیش کر پچکے تھے۔ لین ابھی مسلم لیگ نے بھی اس کو اپنا نصب العین قرار نہیں دیا تھا۔ لطف کی بات ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے کول میز کانفرنس کے حمٰی اجلانوں میں اس تصور کو اجتمانہ شخیل قرار دیا تھا۔

جواہرلال نسو قادیانی جماعت کی حمایت میں کمر بستہ ہو کر سامنے آئے۔ تو علامہ نے بصیرت افروز مقالہ میں قادیانی جماعت کا تاروپود بھیردیا ادر اس حقیقت کو اچھی طرح افشا کیا۔ کہ اس جماعت کو مسلمانوں سے الگ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ تحریری و مکی چیپی نہیں۔ عام ہیں۔ پنڈت ہوا ہرلال نہونے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ان خطوط کا مجموعہ شائع کیا ہو ان کے نام بعض اکابر نے کیسے تھے۔ ان خطوط میں علامہ اقبل کا بھی ایک خط ہے۔ جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے۔ کہ قادیانی اسلام ہی کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی غدار ہیں یہ خط ان کے مرض الموت میں جتاہ ہونے سے بچھ ہی دن پہلے کا ہے۔

اقبل نے جب اس فرقہ ضالہ کے احوال و ظروف معلوم کر گئے۔ تو سب سے پہلا قدم مید اٹھایا۔ کہ انہیں خارج از اسلام قرار دے کر انجمن عمایت اسلام سے نکلوا والا اس طعمن میں انہوں نے لاہوری اور تادیانی گروہوں کی تفریق کو بھی تسلیم نہ کیا۔ دونوں کو ایک بی شنی کا پہتہ سمجھا۔

۲۰ جون ۱۹۳۳ء کو انہوں نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے ویا اور ایک زبردست بیان میں قاریانی جماعت کے اغراض مشؤمہ کا پردہ چاک کیا۔ پھر ۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء کے بیان میں قاریانی حضرات کی دد ذہنی اور دو عملی کی چشاڑ کی۔ ۱۹۳۵ء میں قاریانی جماعت کے چرے سے ہر نقاب اٹھا دی۔ اور کھلے بندوں اعلان کیا کہ دنی اور سیاسی دونوں بنیادیں اس امر کی مقتفی ہیں کہ قاریانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت کا درجہ دیا جائے۔ علامہ نے جو پچھ سپرد قلم کیا۔ وہ علم د فکر کی بنیاد پر تھا اور آتے تک کسی اسلامی کوشے سے بھی اس کے خلاف کوئی کلمہ نہیں نکلا ہے۔

حضرت علامه فرماتے ہیں:۔

ا۔ ہر ایس نہ بی جماعت 'جو آریخی طور پر اسلام سے دابت ہو لیکن اپی بنیاد نی نبوت پر رکھے ادر برغم خود ان تمام مسلمانوں کو کافر سمجھ۔ جو اس کے المامات پر اعتقادنہ رکھتے ہوں۔ ایس جماعت کو مسلمان اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کریں گے۔ کیونکہ اسلامی وحدت ختم نبوت بی سے استوار ہوتی ہے۔

اسلام کے دور ادل کے آریخی اور نہ بی ادب میں ملتی ہے۔ برائیت 'قادیانیت سے اسلام کے دور ادل کے آریخی اور نہ بی ادب میں ملتی ہے۔ برائیت 'قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ دہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن قادیانیت

اسلام کی چند نمایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔ کیکن بالمنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مملک ہے۔

ا۔ مام نماد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر مجھی غور نہیں کیا۔ کیا۔ مغربیت کی ہوا نے انہیں خل نفس کے جذبے سے عاری کر دیاہے۔

سید سویت کی ہوئے ہیں سے میں کوئی سا زہبی سے باز اپنی اغراض کی خاطر اس طرح ایک نی ہم۔ ہندوستان میں کوئی سا زہبی سے باز اپنی اغراض کی خاطر اس طرح ایک نی جماعت کھڑی کر سکتا ہے۔

2۔ جو لوگ مسلمانوں کو اس معاملے میں روا واری کا سبق ویتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت علامہ کا ارشاہ ہے۔ کہ یہ کیو کر مناسب ہے۔ کہ اصل جماعت کو تو رواواری کی تلقین کی جائے۔ حالا لکہ اس کی وحدت خطرے میں ہو۔ باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ آگرچہ وہ تبلیغ جھوٹ اور وشنام سے لبریز ہو۔ جس قوم کی وحدت خطرے میں ہو۔ تو اس کے لئے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ معاند قوتوں کے ظاف ابنی مدافعت کرے۔

۲- میری رائے میں حکومت کے لئے بمترین طریقہ کاریہ ہوگا۔ کہ وہ قادیاندوں
 کو ایک الگ جماعت تسلیم کرے۔ یہ قادیاندوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا۔ اور مسلمان ان سے ولی ہی رواداری سے کام لے گا۔ جیسی وہ باتی ذاہب کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔

(ماخوذ از قادیانی اور جمهور مسلمان ص ۱۳۱ تا ۱۳۳۰ حرف اقبل مطبوعه السنار اکاڈی۔ لاہور) حضرت علامہ کے اس بیان پر " شیشمین " کے انگریز ایڈیٹر نے اپنے اوار ہے

حضرت علامہ نے اس بیان پر سسستین کی کے انگریز اید بھر کے انوار کے اوار کے میں تقید کی۔ اس تقید پر حضرت علامہ نے ایڈیٹر کے نام ایک خط لکھا جو ۱۰ جون ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں طبع ہوا۔ اس خط میں حضرت علامہ نے اپنے مطالبہ کا اعادہ کیا فران

۔ صومت کا فرض ہے کہ وہ قاریانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئین اقدام اٹھائے اور اس امر کا انتظار نہ کرے۔ کہ مسلمان کب سے مطالبہ کرتے ہیں۔

ال ختم نبوت کے مفہوم کی تاویلیں اور تعبیریں قادیانی اس غرض سے کرتے ہیں کہ ان کا شار طقدء اسلام میں ہو۔ اکد انہیں اس طرح سابی فواکد پہنچ سکیں۔ جب قادیانی نہ ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی افتیار کرتے ہیں تو پھرسیاس طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟

پ کست اسلامیہ کو اس مطالبے کو پوراحق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر ویا جائے۔ اگر حکومت نے بیہ مطالبہ تسلیم نہ کیا۔ تو مسلمانوں کو شک مزرے گا کہ حکومت اس نے ند ہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔

اس تحریک میں قادیانیوں کو سب سے پہلے اس وقت کے انگریز گور نر سرمربرث ایر بین کی جمایت حاصل ہوئی۔ پھر "سٹیٹمین" کے انگریز ایڈیٹر نے پشت پناہی کی۔ آخر میں پنڈت جوا ہرلال نہو مدافع کے طور پر سامنے آئے انہوں نے ماڈرن ریویو کلکتہ میں تین مضامین لکھے۔ جن میں برعم خود مسلمانوں کے ذہبی افکار کا تجزیہ کرتا چاہا اور اس تجریے میں اس اصل کے چیش نظر قادیانی جماعت کی مدافعت کی۔ کہ پیفیٹر عرب کے مقابلے میں غلام احمد بسر طال ایک "بندوستانی پیفیٹر" ہے۔ حضرت علامہ نے جواب میں ایک طویل مقالہ لکھا جس کے بعض ضروری اجزاء حسب ذیل ہیں۔

ا۔ پنڈت جی اور قاریانی دونوں پریشان ہیں غالبا" اس کی دجہ ہیہ ہے۔ کہ مختلف وجوہ کی بنا پر دونوں اپنے دل میں مسلمانان ہندوستان کے غربی اور سیاسی استحام کو بہند نہیں کرتے ہیں۔

ا۔ قاریانی جماعت کا مقصد میہ ہے کہ وہ پیفیبر عرب کی امت سے ہندوستانی پیفیبر کی ایک نئی امت تیار کرنا جاہتی ہے۔

سے جب کوئی مخص ایسے محدانہ نظریات کو رواج دیتا ہے جن سے نظام اجمائی خطرے میں رو جاتا ہو تو ایک آزادانہ اسلامی ریاست یقیناً اس کا انداد کرے گی یہ اس کا فرض ہو تا ہے۔

ہ۔ ملی ہے۔ اور کل کے تعلیم یافتہ مسلمان جو مسلمانوں کے دینیاتی منا تشات کی آریخ سے بالکل ناوانف ہیں لفظ کفر کے غیر مخاط استعال کو ملت اسلامیہ کے اجماعی و سیاسی انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اسلای دینیات کی تاریخ سے ظاہر ہو تا ہے کہ فروعی مسائل کے اختلاف میں ایک دو سرے پر الحاد کا الزام لگانا باعث انتشار ہونے کی بجائے دینیاتی تظرکو متحد کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔

لگانا باعث انتشار ہونے کی بجائے دینیاتی نظر کو متحد کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔

دو اجتماعی اور سیای تنظیم جے اسلام کتے ہیں کمل اور ابدی ہے۔ محمہ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی ایسے البام کا امکان ہی نہیں ہے۔ جس سے انکار کفر کو مشترم ہو جو مخص ایسے البام کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔

د ادعاء سے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جو تاریخ رہی ہے اس کی روشنی میں احمدیت کے اصل خلوف کو سجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حکامت دراز ہے اور ایک طاقور قلم کی منتظر

ے۔ مسلمانوں کے نہ ہی تنظر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلای کی تائید میں الهامی بنیاد فراہم کرنا ہے۔

۸۔ وہ تمام ایکٹر جنہوں نے احمیت کے ڈرامے میں حصہ لیا ہے زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کھ تیلی ہے ہوئے تھے۔

9۔ سید تحریک اسلام کے ضوابط کو برقرار رکھتی ہے لیکن اس قوت ارادی کو فناکر ویتی ہے۔ جو اسلام کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔

وی ہے۔ بوہ سمام و سبوط مرما جوہ ہے۔ ۱۰ اسلام و صدت ذہبی نقطء نظرے اس وقت متزلزل ہوتی ہے۔ جب مسلمان بنیادی عقائد یا ارکان شریعت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اس ابدی و صدت کی خاطر اسلام اپنے دائرے میں سمی باغی جماعت کو روا نہیں رکھتا ہے۔ (ماخوذ از حرف اقبال ص ۱۳۸ تا ۱۵۱ مطبوعہ السنار اکاؤی لاہور)

روفیسر قاضی محمد اسلم کا تقرر ان ثقه حوالوں اور واضح نظریوں کے بعد بالکل تی بے محل ہو جاتا ہے ادھر شروع میں جو سوال ہم نے قائم کئے تھے۔ ایک ایک کر کے جواب کے خواہل ہیں۔ ظاہر ہے کہ قاضی صاحب جس جماعت کے "صحابی" یا" تابعی" ہیں اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ اور نہ اس کے خلاف کمی ایسے مخص کے ساتھ مخلص ہیں اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ اور نہ اس کے خلاف کمی ایسے مخص کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں۔ جو ان کے ذہب نی "گروہ اور عقیدہ پر مندرجہ بالا الفاظ میں تجزید کر چکا

ہو اور آخری وقت تک معررہا ہوا۔ کہ اس جماعت کو اسلام کا باغی سمجھا جائے اور اس
بغاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اے آیک علیمہ اقلیت قرار دیا جائے۔ اور آگر آگریزی
حکومت کو یہ تسلیم کرنے میں یہ مصلحت ' پچکچاہٹ ہو۔ تو آنے والی اسلامی ریاست
مجور ہوگی کہ اس فرض سے عمدہ برآہو۔ کیونکہ اسلام اپنے دائرے میں ایسے کسی باغی
کو تسلیم نہیں کرتا ہے جو اس کے گھر میں نقب زنی کا مرتکب ہو۔

اس همن میں کچھ نئے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔

قاضی صاحب کے ایک خلافتی عزیز مرزا بشیرالدین محمود کے بوتے اور مرزا نامر محود کے بیٹے یونیورٹی میں فلفہ کی محکیل کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ون ہوئے ایے ساتھی طلبہ سے مفتلو کرتے ہوئے کہ تھا کہ اتبال کا شرہ اے-۱۹۷۰ء تک ہے۔ اس کے بعد اتبل کے لئے زوال ہے اور جوان کے نزدیک شروع ہو چکا ہے۔ معلوم ہو آ ہے۔ قاضی محمد اسلم نے شاید ای مفروضہ پر بید فرض اپنے فرائض میں شال کیاہے؟ حارے اپنے علم و الکابی کے مطابق قاضی محمد اسلم صاحب اقبال کے انگر و نظرے مطلقاً آشا شیں۔ انہیں اقبل کے اشعار بھی صیح پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ نہ وہ ان صداقتوں اور نزاکتوں سے آگاہ ہیں جو اقبال کے کلام کی روح ہیں اور ان کی تحریروں کے مطالب کی پیٹانی کا جھوم ان کی نظرے شاید اقبل کے کلام و پام کا بورا حصہ نمیں گزرا۔ وہ اتبال کی معطمات کے مفہوم ہی ہے بے بہرہ ہیں اپنے عقائد کی ہو قلمونی (ہمارے نزدیک خرابی) کے باعث وہ اقبال کے زوق و شوق کو سمجھنے کی استطاعت سے محروم ہیں۔ وہ یورنی فلفہ کے پروفیسر ہیں۔ انہیں اس کا احساس بی نمیں کہ اقبال مغربی فلسفہ کا نقاد ہے۔ اقبال نے اپنے خطبات میں جن اسلامی مخصیتوں اور وی مصطحت کو بے تکلف استعال کیا ہے اور اس سے جن نتائج کا استخراج کیا ہے۔ قاضی صاحب این عقیدہ کی روح سے اس کے خالف ہیں اور اینے دماغی نشودنما کی وجہ سے اس کا فعم نہیں رکھتے۔ پھر جس عقیدہ و فکر کو اقبل جس ایمان آگمی ہے مانتا ہے۔ قاضی صاحب اس عقیدہ و کار کو اس انداز اسلوب سے نہیں مانتے۔ بیہ اختلاف و تفناد بنیاوی بے قاضی صاحب کا ضمیر تو اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوگا۔ لیکن یونیورٹی کے جن دانشوروں نے اسی اس خدمت پر مامور کیا ہے افسوس ہے کہ وہ اولا" اس کے فتم ہی سے قاصر ہیں ٹانیا" اس کی نزاکت و اہمیت کو نہیں سیجھتے ۔ ٹالٹا" اپنی ذات کے سوا ہر معالمہ میں روادار واقع ہوئے ہیں ان لوگوں نے جب اسلام کیمرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے سیلفا ہے تو اقبال کو ایک قادیانی کیوں نہیں پڑھا سکا۔ انہیں مطلقا" خبر نہیں کہ مصیبت کی طرح ممراہی بھی تنما نہیں آئی۔ اور آئی ہے تو ہمہ کیر ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہ وانشور اس ممراہی کا شکار ہیں۔

"ایک رواواری قلفی کی ہوتی ہے۔ جس کے نزدیک تمام غداہب کیسال طور پر ایک صحیح ہیں۔ ایک رواواری مورخ کی ہے جس کے نزدیک تمام کیسال طور پر غلط ہیں ایک رواواری مدبر کی ہے۔ جس کے نزدیک تمام غداہب کیسال طور پر مغید ہیں ایک رواواری ایے فخص کی ہے جو ہر قتم کے فکر و عمل کے طریقوں کو روا رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر قتم کے فکر وعمل سے بے تعلق ہو تاہے۔ معلوم ہو تا ہے وائش گاہ ہنجاب کے بیشتر کار پرواز اسی قبیلہ کے فرو ہیں۔ ایک رواواری کمزور آدی کی ہے جو محض کے بیشتر کار پرواز اسی قبیلہ کے فرو ہیں۔ ایک رواواری کمزور آدی کی ہے جو محض کروری کی وجہ سے ہر قتم کی ذات جو اس کی محبوب اشیاء یا اشخاص پر روا رکھی جاتی ہے۔ برداشت کرلیتا ہے۔ (مربن)

اس آخری رواواری کا ہدف ان ونوں مسلمانوں کا سواو اعظم ہے۔ فی الجملہ اس تقرر پر ہم کے مخاطب کریں یونیورٹی کے ان کار پروازوں کو جو اس تقرر کا باعث ہوئے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کے بھائی پردفیسر حمید احمد خال کو جو اقبال سے معنوی اور ظفر علی خان سے خونی رشتہ رکھنے کے باوجود اس فتنہ پر غور نہیں کر سکے ہیں یا پھر ہم صوبہ کے رائخ العقیدہ مسلمان گور نر ملک امیر محمد خان سے ورخواست کریں کہ وہ بحیثیت چانسلر اسلام اور اقبال کو یونیورٹی کے ان بردہ فروشوں سے بچائیں جن کی نیام میں کوئی محملتوں کی چھاپ کی ہوئی میں کوئی محملتوں کی چھاپ کی ہوئی میں کوئی محملتوں کی چھاپ کی ہوئی میں کوئی محملتوں کی چھاپ کی ہوئی

پانچ ہزار روبیبہ

علامہ اتبال نور اللہ مرتدہ نے فرمایا تھا کہ تادیانی ندہب کا تجزیہ و تاریخ ایک

طاتتور تلم کے منتظر میں ۱۷۹۹ء سے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جو تاریخ رہی ہے۔ اس کی روشنی ہی میں احمدیت کے اصل خلوف تلاش کئے جا کتے ہیں یہ سال وہ تھا جب ٹیرو سلطان کو ککست ہوئی۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کے سیای نفوذ کی آخری امید منقطع ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اپنے پہلے بیان میں اس امر کی ضرورت کو محسوس کر کے اظمار کیا تھا۔ کہ تادیانیت سے ذہبی بحث میں الجھنا عبث ہے۔ اصلی چیز تحریک احمیت کا نفیاتی تجزیہ ہے۔ ان کے زدیک یہ تمام تر سای تحریک تھی۔ اس تحریک بے مسلمانوں کے لئے نبوت کے نام پر برطانوی غلامی کے طوق میا کے اور البام ک بنیاد پر مسلمانوں میں فتح جماد کا نظریہ رائج کرنا چاہا۔ جب تک ہم اس عمد کے سای حالات پر نگاہ نہ رکھیں۔ اور ان احوال و ظروف کو معلوم نہ کرلیں جو اس وقت کے ہندوستانی مسلمانوں کی لمی زندگی کا جزو غیر منفک ہو رہے تھے۔ اس وقت تک ہم قاریانی جماعت کی تاریخ اور تجزیه نمیس کر سکتے ہیں۔ قاریانی جماعت پیدا ہوئی یا پیدا کی منی۔ یہ سوال بھی سمی طاقتور قلم ہی کے تجزیبہ و تحلیل کا منتقرہے۔ اور انشاء اللہ سمی وور میں یہ نقاب اٹھ کے رہے گا تاہم یہ امور یا نکات اب ڈھکے چھیے نہیں رہے کہ قاریانی جماعت نے انگریزوں کے بھرین خدمت مزار پیدا کئے۔ اس فرقے نے نہ مرف انگریزوں کے و ثیقہ غلامی کا جواز پیدا کیا۔ بلکہ انی جماعت سے باہر کے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر اخوت اسلام کے اس تصور کو ہلاک کرنا چاہا۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا شانہ ، نبوت سے بیدا ہوا تھا۔ اس امرے شوابد و نظائر بھی موجود ہیں۔ کہ قادیانی جماعت کے ارکان غیر ملکوں میں جاسوی کے فرائض انجام ویت رہے۔اور مسلمانوں کی بعض قومی تحریکوں کو واضلی طور پر خش کے یا رسوا کرنے میں برچہ چڑھ کر

اییا مخص جو مسلمانوں کی سیای تاریخ کا طالب علم ہو اور اس کی نگاہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد سے لے کر ان کے اخراج تک کے حالات پر ہو۔ نیز اس کو اس امر کی شختین کا بھی شوق ہو کہ اس عرصہ میں انگریزوں کے باتھوں اسلام پر کیا گزری

غرض علامہ اقبال کی مہیا کردہ بنیاددل پر قاریانیت کے سیای تجزبیہ و تاریخ کو مرتب كرفي والا مخص نه صرف اب اس عظيم كارنامه كے لئے تمام مسلمانوں كے شكريه كا مستق ہوگا۔ بلکہ اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں برا اجر ہے۔ اسکی یہ کتاب تاریخ کا ایک یاد گار کارنامہ ہوگ۔ ایڈیٹر چٹان کے طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ وہ اس کتاب کے مرتب و مصنف کو کتاب کے معیاری و متند ہونے پر اپی جیب سے پانچ ہزار روپیہ نقد دیں گے۔ ہم چندہ فراہم کرنے کے عادی نہیں اور نہ ہم اس عنوان سے عطیات کے قائل ہیں ورنہ اس رقم میں دگنا تھنا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ جال تک کاب کے انتقاب کا تعلق ہے۔ یہ کتاب جار مختلف جوں کے پاس سیمجی جائے گی اور وہ اس امر کا فیصلہ کریں گے کہ کتاب واقعی تاریخ و تجزیہ کے اس معیار پر پوری اترتی ہے جس کی نشان وہی حضرت علامہ اقبل نے کی ہے۔ ان جاروں بجوں کے بارے میں مارا خیال بہ ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا امین احس اصلاح، مولانا ابوالحن علی ندوی اور کینخ حسام الدین بیہ فرض انجام ویں تو ہر کحاظ سے وہ اس منصب کے اہل ہیں۔ ایڈیٹر چٹان کتاب کا فیصلہ ہوتے ہی ہے رقم ان کے حوالہ کر ویں گے۔ اس غرض سے ووسال کی مدت کانی ہوگی اور آوا خر اپریل ۱۹۷۷ء تک جو صاحب قلم اٹھائیں اینے رشحات و کاوشات ایڈیٹر چٹن کی وساطت سے ان جوں کو پیش کر سکتے ہیں بشرطیکہ ان جوں کو عذر و انکار نہ ہوا۔ عذر وانکار کی صورت میں کسی دو سمرے بزرگ کا انتخاب ہو جائے گا۔ اللہ کرے یہ تاریخ تیار ہو جائے۔

(چان لامور --- ۱۲ ایریل ۱۹۷۵)

## پنجاب یونیورشی اور مرزائی

علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے مرزائیوں کی دونوں شاخوں کو خارج از اسلام قرار دے کر انجمن جمایت اسلام کے دروازے ان پر بند کر دیے تھے۔ مرزائی الموری ہو یا قادیانی' انجمن کاممبر نمیں ہوسکتا تھا۔ اس واقعہ کی پوری تفصیلات انجمن کے تحریری ریکارڈ بیس موجود ہیں اس کے ایک عینی مواہ المہور کے سب سے بوے شہری میاں امیر

الدین بغضل تعالی بتید حیات ہیں۔ بیندرٹی کی انظامیہ کے بھی رکن ہیں ان سے سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ کہ علامہ اقبال الجمن کی جزل کونسل کے اجلاس عام کی مدارت فرمانے گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کی اس انجمن کا کوئی مرزائی (لاہوری یا قادیانی) ممبر نہیں ہو سکتا ہے۔ مرزا غلام احمہ کی سبعین کی سے ددنوں جماعتیں خارج از اسلام ہیں اس دفت ڈاکٹر مرزا ایحقوب بیگ کری مدارت کے عین سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی میاں امیر الدین فروکش تھے۔ حضرت علامہ نے ڈاکٹر صاحب کی طرف اثبارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مدر رکھنا ہے تو اس مخص کو نکال دو مرزا صاحب لاہوری جماعت کے پیرو تھے۔ محضرت علامہ کے واکٹر صاحب کانپ اٹھے ؟ ہز ہر ہوئے کھ کمنا چاہا۔ حق صحدت علامہ کے اس اعلان سے تھرا مجے۔ کانپ اٹھے ؟ ہز ہوئے کھ کمنا چاہا۔ حق کہ ان کا رنگ فق ہوگیا۔ حضرت علامہ ممر رہے کہ اس محض کو یہاں سے جانا ہوگا کہ ان کا رنگ فق ہوگیا۔ حضرت علامہ ممر رہے کہ اس محض کو یہاں سے جانا ہوگا انراج کا یہ اثر ہوا۔ کہ بے حواس ہو گئے۔ دو چار دن ہی ہیں مرض الموت نے آلیا انراج کا یہ اثر ہوا۔ کہ بے حواس ہو گئے۔ دو چار دن ہی ہیں مرض الموت نے آلیا ادر اس صدمہ کی تاب نہ لاکر انقال کر صحے۔

### پنجاب یونیورش کے دانشور؟

پنجاب بوندر می کے وانثور ما سکتے ہیں کہ انہوں نے مند اقبال کس ما پر ایک قاریانی کے حوالے کی ہے۔ علامہ کی عظمت مقصود ہے یا اہانت۔ جس انسان نے اپنی صدارت میں ایک مرزائی کا دجود گوارا نہ کیا ہو۔ اس کے فکر کی صدارت کسی قاریانی کے حوالے کر ویتا ہمارے نزدیک ایک خوفاک جسارت سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔(چٹان لاہور ۱۹ ایریل ۱۹۳۵ء)

# قاضي مجمداسكم اور مسند اقبال

روز نامد ''نوائے دقت' کااداریہ بہ عنوان ''فلط بخشی'' مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۱۵ء پنجاب یونیورشی میں مند اقبال کے اہتمام کا فیصلہ مبار کباد کا مستحق ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمتہ نظریہ پاکستان کے خالق اور مسلمانوں کی نشاۃ ٹانیہ کے راہ نما ہیں۔

چنانچہ فکری افلاس کے اس دور میں ان کے پیام اور افکار کو عام کرنے کا عزم وقت کی اہم ترین ضرورت عی نمیں ملک وقوم اور اسلام کی بہت بڑی خدمت بھی ہے۔ ہمیں یہ حسن کلن تھا کہ جن ارباب اختیار نے ایک انتمالی متحن فیصلہ کرنے کا لازوال اعزاز حاصل کیا ہے۔ وہ نئے منصب پر نسی موزوں فخصیت کو فائز کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ یہ کام چنداں وشوار بھی نہیں تھا کیونکہ اس مکئے مرزے دورمیں بھی ہمارے ہاں الی بزرگوں کی کوئی کی نہیں تھی۔ جو نہ صرف تعلیمات اقبال کی حقیق روح سے بوری طرح آگاہ ہیں۔ بلکہ انہیں خود مجمی اسلام کے اس فلفی شاعر کی صحبتوں سے استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے کیکن اس انکشاف نے ا قبال کے ہر شیدائی اور ورو مند مسلمان کو ازیت ناک مایوسی اور اضطراب میں جنلا کر ویا کہ محکیم الامت کے پیغام اور فلفہ کو فروغ وینے کی ذمہ واری جن صاحب کو تفویض کی منی ہے۔ انہوں نے یونیورٹی میں یورٹی فلنفہ پر تو سینکٹوں یکچروے ہو تگے اور بیبیوں کتابوں کا مطالعہ مجی کیا ہوگا۔ لیکن وہ عقید تا" اسلام کے اس فلفہ سے یقینا بے بسرہ ہوں گے۔ جو پیغام اقبال کی روح ادر اساس ہے۔ یہ انتخاب الیا ہی ہے۔ جیساکہ یورپ کے نمی مشترق کو سیرت و قرآن کی تعبیرات اور تو منعات کے کام پر مامور کر کے موٹر نتائج کی توقع کی جائے۔ بلکہ جمیں تو یقین ہے کہ مند اقبال سنبعالنے والے پروفیسر قاضی محمد اسلم سے بھی اگر سے وریافت کیا جائے۔ کہ آیا کوئی متشرق قادیانیت کے اسرار و رموز کی نقاب کشائی کر سکتا ہے تو ان کا جواب بھی نفی میں ہوگا۔ قاضی صاحب کے فرقہ کے متعلق حکیم الامت کا جو موقف رہا ہے اس کے پین نظر آپ کے لئے یہ ممکن ہوگا۔ کہ اپنے نے منعب سے انصاف کر سکیں؟ ا قبال عليه الرحمته سب مسلمانوں كى طرح حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كو خاتم البنين خيال كرتے تھے۔ ان كے نزديك نبوت كى كوئى نوع نبيں چنانچہ انهوں نے فرمايا

> اے ڑا حق زیدہ اقوام کو فتم پر تو دورہ ایام کو

اس نظرا نتخاب سے تو اس شبہ کو تقویت ملتی ہے۔ کہ یونیورٹی کے حل وعقد

نے ایک قومی نقاضا پورا کرنے کی بجائے محض ایک اسامی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بونیورٹی کے حکام سے کوئی ائیل اب عبث معلوم ہوتی ہے۔ البتہ ہم قاضی صاحب سے یہ کمیں گے۔ کہ انہوں نے مند اقبال کی سربراہی قبول کر کے اپنے آپ کو بھی بردی البحن میں ڈال دیا ہے لنذا مناسب کی ہوگا۔ کہ وہ خود ہی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ اداریہ نوائے وقت۔ ۱ ابریل ۱۹۲۵

### عذر گناه بدير از گناه

"لولاک" کے گذشتہ شارہ میں ہم نے معاصر ہفت روزہ "چٹان" اور روزنامہ "نوائے وقت" کے وہ خصوصی مقالے نقل کر ویئے تھے۔ جو انہوں نے مند اقبال ایک ناموزوں شخض کے حوالے کرنے پر سپرہ قلم کئے تھے۔ اس اعلائے کلمتہ الحق کے جواب میں یونیورش کے ارباب عل و عقد کی طرف سے جو وضاحت شائع ہوئی۔ اسے عذر از گنا بدتر گناہ قرار دیتے ہوئے معاصر چٹان نے ذیل کا مقالہ خصوصی بعنوان عذر از گنا بدتر گناہ قرار دیتے ہوئے معاصر چٹان نے ذیل کا مقالہ خصوصی بعنوان "پنجاب یونیورش کی شاہکار معذرت" سپرہ قلم کیا ہے۔ جے ہم قار کین "لولاک" کے لئے نقل کر رہے ہیں۔

### " پنجاب یونیور شی کی شاہکار معذرت"

پنجاب یونیورٹی میں مند اتبال کو ایک قادیانی پروفیسرکے حوالے کرنے پر ہم
نے جو کچھ عرض کیا تھا۔ "نوائے وقت" نے اپنے الفاظ میں ہمنوائی کی۔ یونیورٹی کے
وانشوروں نے ووسرے ہی ون ایک وضاحتی بیان ارسال کیا۔ جو روزناموں میں چھپ
چکا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بیان عذر گناہ بدتر از گناہ کے رنگ و روغن کی ایک اچھوتی
بالگی ہے۔ آج "کو ستان" اور "امروز" نے بھی ہمارے خیال کی توثیق کی ہے۔
اگر مند اتبال قائم کرنے کا مقصد فلفہ کے نگار خانہ میں محض ان کے نام
کی عظمت کا اقرار و اعتراف ہے۔ اور تعلیمات اتبال کی تعلیم و تشریح سے اس کا کوئی
تعلق نہیں۔ تو یہ امراور بھی افسوسناک ہے۔ اقبال اس اقرار و اعتراف کے محتاج
نہیں۔ کوئی سا محض اس عنوان سے اشکبار نہ تھا کہ یونیورٹی اس انداز میں اشک

شوئی کرتی۔ اقبال کے نام پر سند محض کا قیام کوئی چیز سیں۔

جمان آزہ کی افکار ہے ہے نمود! کہ سک وحشت ہے ہوتے نہیں جمال پیدا

یونیورٹی کے ارباب انظام نے وضاحتی بیان دے کر خود اپنے چرے سے نقاب اٹھا وی ہے کہ "مسند اقبال صرف مسند اقبال ہے فکر اقبال نہیں" اور ظاہر ہے کہ عوام و خواص میں سے کوئی فرو بھی اس سے مطمئن نہیں۔

٢٠ اور اگر مند اقبال قائم كرنے كا مقصد واقع اقبال كے افكار و سوائح اور تعليمات و نظريات كى تعليم و تدريس ہے۔ تو پھر يونيورش كا وضاحتى بيان خود اپنے مطالب كى رو سے اس امركى نشاندہى كرتا ہے۔ كه جو فض حكمت اقبال كى محرائى پر مامور ہوا ہے۔ وہ اس منصب كے لئے سب سے زيادہ ناموزوں فخص ہے۔ ہم نے قادیانی جماعت كے بارے ميں علامہ اقبال كے جو نظریات پیش كئے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ یونیورٹی کے کارپردانوں اور قاضی محمد اسلم کے اعوان و انسار کا اس بارے میں مسلک کیا ہے؟

کیا بونیورٹی علامہ اقبال نوراللہ مرقدہ کے ان افکار کو غلط سجھتی ہے طاہر ہے کہ وہ یہ حوصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر صحح سجھتی ہے تو اس نے ایک قادیانی پردفیسر کو اس منصب پر فائز کیوں کیا؟ اور اگر اس نے مدا سنت کی ہے تو یہ قبال و اسلام کی روح کے ساتھ بردلانہ فداتی ہے۔

آخر قاضی محمد اسلم خود ہی مستعلی کیوں نہیں ہو جاتے۔ جبکہ وہ اس بات سے کماحقہ واقف ہیں کہ علامہ اقبال ان کے نبی کو متنبی اور ان کی جماعت کو خارج از اسلام سجھتے تھے۔(ہفت روزہ 'طولاک'' ۳۰ اپریل ۱۹۹۵ء)

مجلس تحفظ ختم نبوت کے پہلے ملکیتی ہیڈ آنس ملتان تعلق روڈ کے سنگ بنیاد کی تقریب ۲۹ ' ۳۰ اپریل ۱۹۷۵ء کو منعقد ہوئی اس تقریب کے لئے ذیل کا وعوت نامہ جاری کیا گیا۔

#### محرم القام جناب .... السلام عليم و رحمته الله!

آپ اس حقیقت سے بخبی واقف ہیں کہ ندہب اسلام کے خلاف لاتعداو فتوں کا سیلاب اللہ آیا ہے۔ نداہب باطلہ کے سرپرست عظیم دسائل سے ہر ممکن ذرائع اور کیر سرمایہ کے ساتھ خدا کے پندیدہ دین (اسلام) اور مبلین اسلام کو صفحہ ہستی سے مثانے اور اسلامی نظریات و عقاید کو زہن و فکر سے بالکل محوکر دینے کے لئے منظم طاقیں اور حرب استعال کر رہے ہیں۔ جو انتمائی مملک اور خطر ناک ہیں۔ چانچہ اس سیلاب کو روکنے اور حقانیت اسلام کو واضح کرنے کے لئے مسلمانوں کا واحد چنانچہ اس سیلاب کو روکنے اور حقانیت اسلام کو واضح کرنے کے لئے مسلمانوں کا واحد تنظیمی ادارہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان شب و روز تبلینی مشن میں سرگرم ہے۔

اندرون ملک جمال تمیں مبلغین حفرات کی جماعت مجلس کے افراجات پر تبلیغ و تدریس کے فرائض ادا کر رہی ہے وہاں مجلس بیرون و اندرون ملک عربی، انگریزی، اردو لٹر پچراپنے فرچ پر مہیا کرنے سے بھی عافل نہیں ہے۔

مجلس کے زیر اہتمام چنیوٹ ضلع جھنگ میں دارا لمبلغین کا قیام ہوئے کائی عرصہ ہو چکا ہے۔ جہال سے بفضل تعالی ہر سال فارغ شدہ طلباء کی ایک معقول تعداد کو حقانیت و صداقت اسلام اور فرق ہائے باطلہ خصوصا" مرزائیت عیسائیت پردینت اور بمائیت کے موضوع پر زیر سرکدگی مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر ولا کل و براہین کے علادہ مناظرانہ تربیت بھی دی جاتی ہے گاکہ یہ طلباء فرق باطلہ کے دلاکل و براہین کے علادہ مناظرانہ تربیت بھی دی جاتی ہوئے ہیں ناکام بنالے میں محمد معادن ناپاک ارادوں کو جو وہ اسلام کے خلاف کئے ہوئے ہیں ناکام بنالے میں محمد معادن عول انظام بھی مجلس نے اپنے در ایل ہوا ہے۔

نیز آپ پر بیہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت امیر شریعہ مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو حضور سرور کا نتات علیہ العلوۃ والسلام کی ذات گرای سے جو عشق تھا' اس کا نتیجہ تھا کہ آپ فرق ہائے باطلہ کے استیصال اور خصوصا سمجھیدہ ختم نبوت کے شحفظ کے لئے زندگی بحر مصروف جماہ رہے۔ اس سلسلہ میں است عزم ویقین کی چھتی کا مظاہرہ فرمایا کہ نبوت کاذبہ کی پشت پناہ انگریزی حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قید و بندکی صعوبتوں کے علاوہ وارورین کو چومنے کے لئے عاشقانہ

انداز میں میہ شعرورد زبان کرتے ہوئے۔

مرتے است کہ آدازہ منصور کهن شد من ازمر نو جلوه دېم داردرس را

فابت قدی کا وہ منظر پیش کیا کہ چاروانگ عالم میں آپ کے ثبات و استقلال كے جہے ہونے گئے۔ آج جماعت حضرت امير شريعت كى بتلائى ہوكى راہوں بر گامزن ہو کر آج و تخت مختم نبوت کی حفاظت کے لئے سینہ سپر ہے۔ اس مقدس مقصد کی منحیل کے لئے حضرت امیر شریعہ کے ایماء پر جماعت کا مرکزی دفتر تنتیم ملک سے قبل قادیان میں قائم کیا حمیا تھا۔ تقلیم کے بعد سے مجلس کرائے کے مکان میں گذر اوقات کر رہی ہے۔ اب الحمد لله ملتان شرمیں محشنه گھرکے نزدیک تعلق روؤ پر تقریبا" ڈیڑھ فرلا تک براب سؤک دفتر کے لئے جگہ خرید کرلی ہے۔ مجلس کے ای دفتر كا سنك بنياد بردانه مثمع رسالت عاشق رسول حافظ القرآن و الحديث حضرت مولانا محمه عبدالله صاحب ورخواس مدظله ٢٧ ذي الحجه ١٣٨٣ ه جعد ك دن اين وست مبارك ے رکھیں گے۔ اس نادر دبابرکت موقعہ پر دو شانہ اجلاس منعقد کھ ما رہے ہیں۔

بهلا اجلاس جعرات بعد نماز عشاء

دومرا اجلاس جمعته السإرك بعد نماز عشاء

اس موقعہ پر کانفرنس بھی منعقد کی حمی اس کی کاروائی پر مشمل اخبارات کے تزاشح ملاحظه بهول

# مجلس تحفظ ختم نبوت کے جلسہ سے علماء کا خطاب

ملكان ٢٩ اريل (شاف ريورش) آج مجلس تحفظ فتم نبوت كے زير اجتمام جلسه ے خطاب كرتے ہوئے مولانا عبدا كرجمان ميانى، مولانا محمد لقمان ادر مولانا لال حسين اخرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ تیوں علاء نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فرقوں کو اپنے اختلاف ختم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نا داجب حملوں کا وفاع کرنا چاہئے۔ جلسہ عام میں ایک قرارداد بھی

منظر کی گئے۔ اس قرارواد میں مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ علامہ پردیز کو ملتان میں خطاب کرنے سے روکا جائے۔ نوائے وقت ۳۰ اپریل ۱۹۲۵

# مجلس تحفظ ختم نبوت كا مركزي دفتر

ملان (۳۰ ابریل (شاف رپورٹر) آج امیر عید انعلماء اسلام مولانا محمد عبدا للہ درخواسی نے تعلق روڈ پر وفتر مرکزیہ مجلس تحفظ فتم نبوت کا افتتاح کیا۔ اس موقع یر بماولیور اور ماتان ڈویرونوں کے علمائے وین موجود شخصہ ان میں مولانا محمد علی جالندهری مولانا مفتی محمد عبدالله اور قوم اسمبلی کے رکن مولانا مفتی محمود مجمی شامل تھے۔ مولانا ورخواتی نے اس موقعہ پر ناموس رسول کے پروانوں کے بہت برے ا جماع سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ بھ بڑا کارنامہ ہے کہ المت میں فرقد باطلم کے خالات کی ترویج بند ہو گئی ہے۔ اگر مجلس کے کارکن قربانیاں پیش نہ کرتے تو وین میں تحریف کے وروازے کمل جاتے۔ آپ لے تلقین کی کہ ہر مسلمان کو اس میں شامل ہونا چاہئے۔ آپ نے کما کہ زیادہ سے زیادہ دیمی مدارس کولے جانے چاہجے۔ اجلاس میں سائیں محمد حیات نے نی البدیہ نقم پر می مجلس کے ناظم مولانا محد علی جالند هری نے بتایا کہ بید نیا دفتر سما مرلے اراضی پر بنایا جائے گا۔ اس کی تغیرر ایک لاکھ روپے خرچ موں کے۔ اس منصوبے کی محیل کا انحمار مسلمانوں کے تعاون پر ہے۔("نوائے وقت" م مکی ۱۹۷۵ء) اور ساتھ ہی ہے خبر تجفى لماحظه ہو۔

# علاء پر تقاریر کرنے کی پابندی

ملان ا می (شاف رپورٹ) مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے لیڈر قاضی احمان احمد شجاع آبادی پر پابندی عائد کردی می ہے کہ وہ ملتان اور لاہورکے کمی بھی مقام پر وہ مل تقریر نہیں کر کتے۔ اس طرح مولانا محمد علی جالندھری کو راولپنڈی اور جملم کے اصلاع میں مولانا محمد اشعر کو صلع مظفر کے اصلاع میں مولانا غلام محمد کو صلع مرکودھا میں مولانا عبدالرحیم اشعر کو صلع مظفر کرھے میں مولانا غلام محمد کو صلع لاہور میں کمی اجتماع سے خطاب کرتے سے روک ویا

کیا ہے۔(۱۳ مئی ۱۹۷۵ء نوائے ملکان) ٹاؤن سمیٹی رہوہ کا بجبٹ

کے جولائی کے "لوائے وقت" میں ٹاؤن کمیٹی راوہ کا خیارہ کا بجٹ کے عنوان سے مندرجہ ذیل خبرشائع ہوئی ہے۔ ٹاؤن کمیٹی راوہ نے آئینہ مالی سال کے لئے ۱۳۵۹ روپے خیارہ کا بجٹ منظور کر لیا ہے۔ چیئز مین کمیٹی نے بتایا کہ کل ۱۳۵۹۰ روپے آئمنی کے مقابلہ میں افراجات ۱۹۹۱ روپے کے لگ بھگ افراجات کی تفصیلات بتاتے ہوئے آپ نے کما کہ کمیوٹی ہال کی تقمیر پر ۲۰۰۰۰ روپے فرچ ہوں گے۔ سٹریٹ لائٹ تعلیم نالیوں کی تقمیر اور شجر کاری کے علاوہ سڑکوں کی تقمیر کے مضوبہ پر ۱۳۰۰۰ روپے مرف ہوں گے۔ بجٹ کے خیارہ کو گذشتہ سال کی بجت اور مرکاری گرانٹ سے پوراکیا جائے گا۔

مرزشتہ ونوں کسی اخبار میں ہیہ بھی پڑھا تھا کہ ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ اس سلسلہ میں ۵۰۰۰ روپے کی گرانٹ ربوہ کو دے رہی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم بوے وکھ کے ساتھ چند تھائق تحریر کرنے پر مجبور ہیں۔ جمال تک ملی اتحاد اور قومی سیجتی کی ضرورت کا تعلق ہے۔ ہمیں اس کا بورا بورا احساس ہے لیکن اندرون پردہ کچھ اس تتم کے واقعات اور تھائق ہیں جن پر سے ملک اور لمت کی بھی خوابی کے لئے پردہ ہٹانا ضروری ہے۔

> چوے بینم کہ نابینا و چاہ است آگر خاموش بنشینم مکناہ است

حقیقت یہ ہے کہ تقسیم ملک کے موقع پر سرفرانس موڈی اس وقت کے کورز پنجاب نے اس خود کاشتہ پودے کو ربوہ کی زمین سوا روپیہ کنال کے صاب سے دے دی۔ اس زمین کی ملیت کے حقوق انجمن احمدیہ کو حاصل ہوئے۔ انجمن احمدیہ نے اس زمین میں سرئیس گلیاں کاٹ کر احاطے دغیرہ بنا کر دینے شروع کئے۔ مبینہ طور پر تین مد روپے اوسطا "نی مرلہ کے حیاب سے وہ احاطے مرف اور

مرف قادیانیوں کو دیے گئے اور تاہم مالکانہ حقوق انجمن احمدیہ کو ہی حاصل رہے۔
ابتدائی شرائط کے مطابق ہر قادیانی کو اپنے مکان کی ہر سال تجدید کرانا بھی لازی قرار
دیا گیا۔ پورے پاکتان میں ربوہ واحد الی آبادی ہے۔ جہاں مرف قادیانی ہی آباد ہو
سکتا ہے۔ اور اس زمین پر کسی دوسرے محب وطن پاکستانی کو خواہ وہ فیلڈ مارشل
صدر محمد ابوب خان اور گور نر مغربی پاکستان طک امیر محمد خان ہی کیوں نہ ہوں ربوہ وہ
بہتی ہے جس کے متعلق مرحوم لیافت علی خان سابق وزیر اعظم پاکستان نے مولانا
اختشام الحق صاحب کو کما تھا کہ ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ایک الیی
آبادی بھی بن گئی ہے۔ جہاں صرف قادیانی رہ سکتے ہیں اور وہ وہاں جو پھھ کرتے رہیں
ہمیں اس کی خبر نہیں ہو سکی۔

سوال پیدا ہو تا ہے کہ جس ٹائن کمیٹی کی زمین مبینہ طور پر انجمن احمدیہ کی ملکت ہے اور جس ٹائن کمیٹی کے تعلیمی اوارے ایک مخصوص فرقہ کی ملکت اور مخصوص نظریات کی نشرواشاعت کا ذریعہ ہیں جن نظریات سے پاکستان کی وس کروڑ آبادی کو نہ صرف اختلاف ہے۔ بلکہ ان کے درمیان کفر و اسلام کا فرق ہے اس آبادی کو ٹاؤن کمیٹی کی آڑ میں سرکاری گرانٹ لینے کا کیا حق صاصل ہے۔ اور کسی قومی یا ملی اوارے کا اس کے لئے گرانٹ منظور کرنا ملکی اور قومی مفاو کے پیش نظر کیا حیثیت رکھتا ہے۔

ہم صوبہ کے عظیم محب وطن مضبوط اور مسلمان دل و دماغ رکھنے والے گورنر ملک امیر محمد خان سے اپل کریں گے کہ ملک میں قادیانی اپنی جارحانہ تبلیغی سرگرمیوں کے سلسلہ میں امت اسلامیہ کے سینہ پر جس طرح مونگ دل رہے ہیں اس پر کسی مزید قادیاتیت نوازی کا موقعہ فراہم نہ کیا جائے۔(ہفتہ وار "لولاک" ۹ جولائی ۱۹۲۵ء)

# نيشل اسمبلي بأل ميں

بمتریہ ہے کہ متوازن ذہن و فکر کے حال علائے دین اسلام و محب وطن ارکان اسمبلی اس مسللہ پر غورو خوض کریں اور اس کے حل کی کوئی مناسب شکل تجویز کرکے صدر مملکت اور حکومت کے ذمہ دار اصحاب سے اس تجویز کے بارے میں گفت و شنید کریں آگہ ہے مسئلہ سنجیدہ فضاء میں ذیر غور آسکے۔ اور اس کا کوئی معقول صل تلاش کیا جا سکے۔("لولاک" ۱۳ اگست ۱۹۲۵ء)

ستمبر ۱۹۲۵ء میں پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس سلسلہ میں مرزائی سازشوں نے کیا گل کھلائے ان کی تفصیلات جاننے کے لئے "عجمی اسرائیل" از آغا شورش کاشمیری کی تصنیف لطیف کا مطالعہ ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔۔۔۔

بات معمول ہے لیکن عجیب ہے کہ تشمیر کے محانوں کی جنگ میں قادیاں سے ملحق سرحدات کی کمان بھیشہ میرزائی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے، چو نکہ یہ ایک حملی عمل ہے لہذا اس کا ذکر مناسب نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ فرقان بٹالین ہو یا اس کے بعد ۱۹۲۵ء کی جنگ جو تشمیر سے شروع کی گئی وہاں چھمب جو ڈیاں کا محاذ پھا کوٹ قادیان کی طرف تھا۔ ابتدا "ان محاذوں کی کمان جزل اختر ملک اور برگیڈیر عبدالعلی ملک کے ہاتھ میں تھی جو گئے بھائی ہونے کے علاوہ قادیانی العقیدہ تھے۔ جزل اختر ملک ترکی میں وفات پاگئے۔ ان کی نعش وہاں سے ربوہ لائی گئی جمال بہشتی مقبرے سے باہر ترکی میں وفات پاگئے۔ ان کی نعش وہاں سے ربوہ لائی گئی جمال بہشتی مقبرے سے باہر نمیش کی نیند سو رہے ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی جماعت کی تاریخ و جغرافیہ کے بیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی جماعت کی تاریخ و جغرافیہ کے نصاب میں ۱۹۲۵ء کی جنگ کا ہیرو جزل اختر ملک اور برگیڈیر عبد العلی کو جایا گیا اور اول الذکر کی سہ رنگی تصویر شامل کی گئی ہے۔

ایک دو سری تصویر جزل ابرار حسین کی بھی ہے' کیکن ۱۹۲۵ء کی جنگ کو اس طرح محدود کرنا اور صرف جزل اخر حسین ملک یا بریگیڈیر عبدالعلی کا ذکر کرنا میرزائی امت کا پنجاب میں نئی بود کو ذہنا" اپنی طرف منتقل کرنے کا ہتھکنڈا ہے۔ عزیز بھٹی وغیرہ کو نظر انداز کرکے اور اس وقت کے آتش بجانوں کے سرسے گزر کے جزل اخر ملک کو قوی ہیرو بنانا اور پڑھانا قادیانی سیاست کی شوخی ہے جو حصول اقتدار کی آئندہ کوششوں میں رنگ و روغن کا کام دیگی۔

بات سے بات نکلتی ہے۔ جزل اخر ملک کے تذکرے کی رعایت سے اس طمن کی وو باتیں حافظہ میں اور آزہ ہو گئیں۔ ا۔ نواب کالا باغ نے ۱۹۲۵ء کی جنگ کے واقعات پر منظکو کرتے ہوئے راقم سے میان کیا کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں اللہ تعالی نے ہماری محافظت کی ورنہ صورت حال کے پال ہونے کا اختال تھا۔

نواب صاحب نے فرمایا' میرزائی پاکتان میں حصول افتدار سے مایوس ہو کر قادیاں کینجنے کے لئے مصطرب ہیں۔ وہ بھارت سے مل کر یا بھارت سے لا کر ہر صورت میں قادیاں چاہتے ہیں اور اس غرض سے پاکتان کو بازی پر لگانے سے بھی مہیں چوکتے۔ ایک ون میرے ہاں جزل اخر حمین ملک آئے اور میں نے ملٹری کرئل محمد شریف سے کما کہ میں نے جزل ملک سے اگر ملاقات کی تو صدر ایوب جو مجھ سے پہلے ہی بدخن ہو چکے ہیں اور ہوں گے اور یہ حسن اتفاق ہے کہ میں بھی اعوان ہوں' جزل ملک بھی اعوان ہو' میں اعوان ہون مدر ایوب کے کان میں الطاف حمین (دان) نے بات ذال رکھی ہے اس سے کسی امریکن نے کما ہے کہ نواب کالا باغ ایوب خان کے خلاف اندر خانہ خود صدر بننے کی سازش کر رہا ہے۔

اس وقت تو جزل ملک لوث گئے الیکن چند دن بعد نتھیا گلی میں ملاقات کا موقع پیدا کر لیا کمنے گلے "میں صدر ایوب کو آمادہ کروں کہ یہ وقت کشمیر پر چڑھائی کرنے کے بمترین ہے۔ یقین ہے کہ ہم کشمیر حاصل کر پائیں گے" مجھے جرت ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے جزل کو یہ کیا سوجھی؟ بسر حال میں نے عذر کیا کہ میں نہ تو فوجی ایکپرٹ ہوں نہ مجھے جنگ کے مبادیات کا علم ہے۔ آپ خود ان سے تذکرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایوب نہیں مانا۔ وہ کہنا ہے کہ اس لڑائی کے جلد بعد بھارت براہ راست یاکتان کی بین الاقوامی سرحد پر حملہ کر دیگا۔

میں نے کہا کہ صدر مجھ سے پہلے ہی بد گمان ہے۔ وہ لازما " خیال کرے گا کہ اعوان اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔

جزل اخر ملک مجھ سے جواب پاکر چلے گئے۔ اس اٹاء میں می آئی ڈی کی معرفت مجھے ایک دستی اشتمار ملاجو آزاد کشمیر میں کثرت سے تقسیم کیا گیا تھا۔ اس میں

لکھا تھا کہ ''ریاست جموں و سمیر انشاء اللہ آزاد ہو گی ادر اس کی فتح و نصرت احمدیت کے ہاتھوں ہو گی'' (پیش محوکی مصلح موعود)

اور میرے لئے یہ نا قابل فہم نہ تھا کہ جزل اخر ملک اس پیش مکوئی کو سچا بنانے کے لئے دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔

راقم نے نواب کالا باغ کی یہ گفتگو محرّم مجید نظای' ایڈیٹر نوائے وقت' کو بیان کی تو انہوں نے تائید کی کہ ان سے بھی نواب صاحب یمی روایت کر چکے ہیں۔

۲۔ ڈاکٹر جاوید اقبال سے ذکر آیا تو جران ہوئے۔ فربایا کہ اس جولائی میں سر ظفر اللہ خان نے مجھے امریکہ میں کما تھا کہ صدر ابوب کو پیغام دول کہ یہ وقت کشمیر پر چڑھائی کے لئے موزوں ہے، پاکتانی فوج ضرور کامیاب ہوگی جمال تک ہندوستان کے ہاتھوں میں الاقوای سرحد کے آلودہ ہونے کا تعلق ہے۔ الی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں نے صدر ابوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فربایا، مجھ سے کہہ دیا ہے اور کس سے نہ کہنا۔

صدر ابوب کو سر ظفراللہ نے پیغام دے کر اور جزل اختر ملک نے خود حاضر ہو کر علاوہ ووسرے زعاء کے بقین ولایا تھا کہ سمیر پر حملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست جنگ نہ ہوگی، لیکن پاکستانی فوجیں جب سمیر کی طرف برجنے گیں تو پاکستان کی بین الاقوامی سرحدیں ایکا ایکی بھارتی فوج کے حملہ کا شکار ہو گئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے آلع کرنے اور اس کی جغرافیائی بیئت کو نئ صورت دینے کے لئے عالمی استعار کا جو منصوبہ تھا اس کو پروان چڑھانے کے لئے پاکستان کے بعض پر اسرار لیکن مخفی و معلوم ہاتھ بھی تھے۔ قدرت نے استعاری منصوبہ خاک میں طا دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ مغربی پاکستان میں بنجاب کو بالواسطہ یا بلاداسطہ کلست ہو تو پاکستان کا عسکری بازو ٹوٹ جائے گا اور مشرقی پاکستان نتیجتہ" الگ ہو خاک کے بہ بنجاب کی بہائی کے بعد سرحد' بلوچتان اور سندھ بلقان ریاستوں یا عرب جائے گا۔ بنجاب کی بہائی کے بعد سرحد' بلوچتان اور سندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی بھوٹی ریاستیں بن جائیں گے۔

تحشمیر **اور احمیت کے ب**ارے میں اس سے پہلے یہ بات سطور بالا میں رہ گئی ہے کہ

قادیانی امت نے تحریک کشمیر (قبل از آزادی) اور جنگ کشمیر (بعد از آزادی) بیل مرف اس لئے حصد لیا کہ مرزا بشیر الدین محود جس قادیانی ریاست کا خواب دیکھتے ہے ان کی نگاہ بیل کشمیر ہر لحاظ سے موزول تھا۔ جماعت احمدید کی کشمیر سے دلچیں کا سبب دوست محمد شاہر نے آریخ احمات جلد ششم صفحہ ۳۳۵ تا ۳۸۹ بیل مرزا محمود کی روایت سے لکھا ہے:۔

۔ وہاں مسیح اول دفن ہیں اور مسیح ٹانی (علام احمہ) کے بیردؤں کی بڑی جماعت آباد

۷۔ وہاں تقریبا" ای ہزار احمدی ہیں۔

سه جس ملک میں دو سمیحیوں کا دخل ہو اس ملک کی فرما نروائی کا حق احمدیوں کو پہنچتا

-4-

سمد مها راجہ رنجیت سکھ نے نواب اہام الدین کو گورنر بنا کر کشمیر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ مرزا غلام احمد کے والد بطور مدد گار گئے تھے۔

ه عيم نور الدين فليفه اول مرزا محود ك استاد ادر خرشاى عليم ك طور يركشمير من طازم رب تح-

ان نکات ہی کو محوظ رکھا جائے تو ظاہرہے کہ قادیانی امت کی کشیرے ہدردی کمی عام انسانی مسئلہ یا عام مسلمانوں کی ہدردی کے جذبہ سے نہیں تھی نہ ہے بلکہ دہ اپنے مخصی تعلق اور حزبی مفاد کے لئے پورے پاکستان اور تمام مسلمانوں کو استعال کرتے رہے ہیں۔

بلوچتان کو احمدی ریاست بنانے کا خواب پراگندہ ہو گیا۔ (اس کے لئے ہم شاہ ایران کے بھی شکر گزار ہیں) ادھر کشمیر ہے متعلق ۱۹۳۸ء ۱۹۲۵ء کی دونوں مہمیں بے متعبد رہیں۔ ادھر ۱۹۲۵ء کے بعد برعظیم سے متعلق عالمی استفار نے کاٹنا بدلا۔ قادیانی امت کا اس کے ساتھ بدلنا ایسا ہی تھا جسے الجن مڑتے ہی گاڑی مڑ جاتی ہے۔ اب یاکتان کو ملیا میٹ کرنے کی استفاری کو مشن میں سے آیک کوشش یہ تھی کہ:۔

ا۔ مشرقی پاکتان کو الگ کیا جائے۔ قادیانی عقلا سے دہ سب کھ کیا جو اس کے

لئے ضروری تھا انہوں نے مشرقی پاکتان۔ کے لئے شکایات کو جنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔ ایم ایم احمد نے حکومت پاکتان کے فتانس سکرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین کی حیثیت سے بنگالیوں کو اتنا بے بس اور بیزار کر دیا کہ وہ علیحدگی کی تحریک میں ڈھل گئے۔ مشرقی پاکتان کے مصیبت زدگان کو سرکاری امداد سے محروم رکھا گیااور اس کے مسئول ایم ایم احمد تھے۔

۱۔ جب تک مثرتی پاکتان علیحہ نہ ہو' قادیا نیوں کے لئے پاکتان میں اقدار کا سوال خارج از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مثرتی پاکتان کی تھی اور شخ مجیب الر ممن قادیانی است کی ان حرکات کو بھانپ کر ان سے باجر ہو گئے تھے وہ ایم ایم احمہ کی حرکات پر پابک میں بیان دے چکے اور ان کی فوری علیحہ کی کے خواہاں تھے۔ اس بیان کے فورا" بعد چودھری ظفر اللہ خان ان سے طنے ڈھاکہ مجے۔ وو سرے یا تیسرے دن تخلیہ میں ما قات ہوئی اور آخر دہی ہوا جو مرزائی است کے ظفر اللہ خان یا ایم ایم احمہ کے علیمہ ہو سکتا تھا کہ ایم احمہ کو علیمہ کرتے سے پہلے مجیب الر ممن پاکتان سے ہیشہ کے لئے علیمہ ہو گئے۔

سر ملک کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔ مثلاً پنجاب میں شکسٹ کب بورڈ کا چیئر مین غالب اجمد قادیانی ہے۔ پنجاب کے بمادلپور کے علاقہ کی انشورنس کارپوریشن کا جزل مینجر جنجوعہ قادیانی ہے۔ لاہور میو سپتال کا میڈیکل سپرنشنڈنٹ

قاریانی ہے۔ غرض ایسے کی ادارے قاریانی امت کے ہاتھ میں ہیں' جہاں اس کے افراد کی بری سے بری اکثریت معاشی طور پر پرورش پاسکتی اور سیاسی طور پر افتدار کی راہن ہموار کرتی ہے۔

۵۔ ابھی تک پریس قادیانی امت کے ہاتھ نہیں آسکا۔ لیکن دزارت اطلاعات و نشریات کی معرفت پریس کو مسربلب کر دیا گیا ہے۔ اور ملک کے بیشترورکنگ جر نکسٹوں میں کرپشن کی نیو رکھ دی گئی ہے جس کی بدولت قادیانیت کے بیج وخم کا مسئلہ خارج از احتساب ہو چکا ہے۔

۲- ملک کے بعض اہل قلم اور اہل صحافت کو بالواسطہ و بلاواسطہ مختلف شکوں میں معاوضہ دے کر اس فتم کے مضمون لکھوائے جارہے ہیں جس سے قادیاتی امت کے مخالفین ضعیف ہوتے جا کمیں اور اس انتشار و افتراق کو ہوا ملتی رہے جو ان کے آئدہ افتدار کی ضروری اساس ہے۔

2- سرحد و بلوچتان کی علیحدگ سے متعلق بالکل انہی خطوط پر تادیانی امت اقدام و کلام کا انبار لگا رہی ہے۔ جن خطوط پر شخ مجیب الر ممن کو رگیدا جا رہا تھا۔ میرزائل امت بظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے لیکن اس کے مختلف نوجوان مختلف نوجوان مختلف نوجوان مختلف نوجوان مختلف نوجوان مختلف نوجوان شرک ہے جس کا بھائی برے دنوں سے کراچی کا ڈپٹی کمشز ہے اور باپ مرزا غلام احمد کا صحابی ایک زمانہ جس بھکک کا قانونی مشیر تھا۔ قادیاتی امت کا طرز عمل سے کہ نومت کے روپ میں سرحد و بلوچتان کی سابی فضا کو اتنا مسموم کر دیا جائے کہ ملیدگی کا مطابہ حقیقت بن جائے جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو ملیدگی کا مطابہ حقیقت بن جائے جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو مجمی مغربی پاکستان تھا کئی ریاستوں شلا" پختونستان' بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ میں مجمی مغربی پاکستان تھا کئی ریاستوں شلا" پختونستان' بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ میں اسکے ہاتھ میں ہو تو پنجاب میں حکمران طاقت' یا سکھوں کے ساتھ مشترکہ طاقت کی سربراہی اسکے ہاتھ میں ہو۔

میرزائی سیاست کا نقشہ سے کہ عالمی استعار اس پاکستان کو ضرب و تقسیم سے تین چار ریاستوں میں بانٹنے کا ارادہ کر چکا ہے پختونستان ہے گا' بلوچستان ہے گا'

سدھو دیش ہے گا۔ ان کے اصلاع میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو گا۔ ہو سکتا ہے سدھ کا کچھ علاقہ بھارتی راجتیان کو چلا جائے۔ پخونستان میں پنجاب کے ایک وو اصلاع آجائمیں۔ بلوچتان سندھ کے ایک دو اضلاع لے جائے اور پنجاب میں ڈیرہ غازی خال کے ضلع پر اس کی نگاہ ہو لیکن جتنی جلدی میہ ہو قادیانی اپنے لئے اتنا ہی مفید سمجھتے ہیں۔ قادیانی امت کی اس مرو بازی کا حاصل کلام یہ ہے کہ این اس بلقائی مقدر کے بعد پاکتان ختم ہو جائے گا تو سکھ استعاری شہ اور بھارتی تعاون سے پنجاب پر اپنے اس استحقاق کا دعوی کریں مے کہ وہ ان کے گوروں کی گری ہونے کے باعث ان کا ہے جس طرح یہود نے فلسطین کو اپنے پیفیروں کے مولدد مسکن و مرقد ' ہونے کی بنا پر حاصل کیا اور اسرائیل بنا والا۔ اس طرح پنجاب سکموں کے لئے ہوگا، بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب اس وقت پختونستان سندھو ویش اور بلوچستان کی ناراضی میں گھرا ہو گا۔ میرزائی امت گورؤل کی گری کے طالبین سے معانقہ کر کے اپنے "مدیت النبی" قادیان کی مراجعت پر خوش ہو گ۔تب عالمی استعار کی مرافلت سے ایک نیا پنجاب پیدا ہو گا جو سکھ احمدی ریاست ہو گا اور جس کا پاکستانی وجود ختم ہو جائے گا۔ پاکتان کا اصل خطرہ یہ ہے کہ پنجاب اس خوفناک سانحہ کی زد میں ہے' نہ جانے حزب افتدار اور حزب اختلاف اس بارے میں کیوں غور نہیں کرتمیں۔ اس سای مئلہ کا اس وقت تعاقب نہ کیا گیا اور ایک بولٹیکل خطرہ کے طور پر اس کا محاسبہ نہ کیا گیا تو کیا پاکستان کی آگھ اس وقت کھلے گی جب طوفان سرے گزر چکا ہو گا اور پاکتان کی باریخ استعاری انتلاب کے ہاتھوں الث چکی ہوگی تب مورخ یہ لکھیں مے کہ ان علاقوں میں ایک الی قوم رہتی تھی جس نے اپنے مسلمان مونے کی بنیاد پر برعظیم ہندوستان سے کٹ کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا، لیکن اس پر تیسری یا چوتھی دہائی بھی نہ گذری تھی کہ اپنی مجرانہ غفلتوں اور احتقانہ سر کثیوں سے اس ملک کو خود منا ڈالا اور اب وہ ملک و قوم ماضی کی ایک طربتاک یاد کا المناک تمته ہیں! تحریک ختم نبوت از شورش کاشمیری ص ۲۰۴ تا۲۰

مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہمیاؤں نے اس مشکل وقت میں اسلامیان پاکتان کو

جذبہ جہاد سے سرشار کرنے کے لئے ملک کے طول و عرض کے سفر کئے جہاد کانفرنسیں منعقد کیس تمام دینی جماعتوں پر مشمثل اسلامی جمہوری محاذ قائم کیا۔ اس سلسلہ میں ذیل کی دو خروں پر اکتفاکیا جا آ ہے۔

لمان ۸ سمبر (شاف رپورٹر) ملتان ڈورٹن بھر میں بھارتی افواج کا سر کچلنے کے لئے زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے آج ملکان کے اکسٹھ نوجوان و کلانے اعلان کیا ہے کہ وہ مجاہرین کے لئے کمبانہ فد ملٹری میتال پنج کر خون ویں مے آج ملان کی ٹریڈ مونیوں کے ایک سو ارکان نے مہتال میں خون دیا ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مولانا محمد علی جالندهری نے بتایا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے تمیں مبلغ جماو کی تبلغ کے لئے مخص کر ویئے ملے ہیں اور جماعت کے رضاکار جماد میں شرکت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ (نوائے وقت ملمان۔ استمبر ١٩٦٥ء)

# متحدُہ اسلامی محاذ کے وفد کی گورنر سے ملا قات

قومی وفاعی فنڈ کے لئے سات ہزار کا عطیہ

لامور ۱۹/سمبر آج متحدہ اسلامی محاذ کے وقد نے صوبائی مور نر ملک امیر محمد خال ہے ملاقات کی اور انہیں سات ہزار روپے کا چیک قومی وفاعی فنڈ کے لئے پیش کیا۔ وفد من مجلس احرار اسلام جعيت العلماء اسلام تنظيم الل سنت تنظيم الل حديث مجلس تحفظ ختم نبوت' دیو بندی اور بریلوی مکتبه فکر کے نمائندے شامل تھے جن میں شیخ حسام الدین' مولانا کوٹر نیازی' مولانا غلام غوث ہزاروی اور جامعہ اشرفیہ کے مولانا عید الرحمٰن کے نام نمایاں ہیں انہوں نے پیش کش کی کہ محاذ کے ارکان وحمن کا مقابله كرنے كے لئے ہروقت تيار ہيں۔ كورز لے ان كے احساسات اور جذبات كى تعریف کی اور اس آزمائش کے دور میں ان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔(ا مروز لاہور ۲۰ستمبر۱۹۷۵ء)

## جہاد کو تمام عبادتوں سے مقدم قرار دیا گیا ہے۔

مجلس تتحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کی تقاریر بہاول پور۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جامع مبعہ الصاوق میں ایک

عظیم الشان اجماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے افواج پاکتان کو خراج محسین پیش کیا۔ اور صدر ابوب کی وانشمندانہ قیادت کی تعریف کی انہوں نے کما صدر ابوب نے ایک غیرت مند مسلمان کی طرح بوی طاقتوں سے صاف صاف کمہ دیا اور انکا یہ نقرہ تاریخ باکتان میں آب زر سے کھا جائے گاکہ ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے آقاؤں کی نہیں قاضی صاحب نے کما دین نام ہے غیرت کا۔ اگر قوم غیور و خودشناس نہ ہو تو وہ دھرتی کا بوجھ ہے اسے زندہ رہے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے کما میں نے راجتمان سے لے کر آزاد تشمیر تک کے محاندل کا دورہ کیا ہے ادر محسوس کیا ہے کہ ماری فوجیں اور · ہارے عوام جذبہ جماد سے بوری طرح سرشار ہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جذبہ کے ساتھ ساتھ ملی اتحاد کو بھی قائم رکھا جائے قاضی احسان احمد کی تقریر سے تجل مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلی مولانا محمد علی جالند هری نے ایک مٹوثر تقریر کی انہوں نے قرآن عکیم کی ایک آیت کریمہ کے حوالہ سے میدان جنگ میں مسلمانوں کی کامیالی کے لئے وہ شرطوں کا ذکر کیا ایک و شمن کے مقابلہ میں ثابت قدمی اور ووسرے میدان جنگ میں اللہ کا بحرت ذکر قرون اولی کے مسلمانوں کی کامیانی کا راز اس میں مضم تھا کہ وہ اللہ کے ذکر کو اپنا سب سے برا ہتھیار سمجھتے تھے۔(لولاک ۲۱/ نومبر١٩٧٥ء)

ذیل میں مجلس کی روائیدار ۱۳۸۳ مطابق از جون ۱۹۹۳ء تا مئی ۱۹۲۵ء کا مقدمہ پیش خدمت ہے جو مولانا محمد شریف جالند هری کا مرتب کردہ ہے۔ قادیانیت کے عقائد اور مجلس کی خدمات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

#### بم الله الرحمن الرحيم

آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیائے اسلام کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نبوت کے خاتمہ کے بعد ہر مدی نبوت (خواہ وہ علی و بروزی کا ساراکیوں نہ لیتا ہو) دجال 'کذاب' کافر اور دائرہ اسلام

ے فارج ہے۔ موجودہ فتنہ عمیاء جواسود ہندی اور میلمہ پنجاب کے پیردکاروں نے ملک میں برپاکیا ہوا ہے' اس کا رد کرنا اور عالم اسلام کو عموا" اور اٹل پاکستان کو خصوصا" ان کے عقائد باطلم سے خبردار کرنا جماعت کے اولین مقاصد سے ہے' اپنے عقیدہ کی حفاظت اور تمام ملت اسلامیہ جو عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا جزو اعظم سجھتی ہے اس کو بیرونی و اندورنی فتنوں سے خبردار کرنا ہمارا نبیادی اور جمہوری حق ہے:۔

نیز اینے ہم عقیدہ لوگوں کو اپنے مسلک کے دلائل اور براہین سے روشناس کرانا کوئی قانونی جرم اور اخلاقی ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں ہے جبکہ مندرجہ بالا فتنہ ہماری بی ملت میں محس کر ہارے ہم عقیدہ لوگوں کو رات دن مراہ کرنے کی کوشش میں منمک ہے تو ہم پر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس فتنہ سیاہ کے چرہ سے نقاب کشائی کریں۔ اس روداد میں ہم آپ کو اس فرقہ ضالہ کے اس مگراہ کن بروپیگنڈہ کی حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ لکھنا کہ...اسلام دنیا کے کناروں . تک پھیلانے والے صرف ہم قادیانی ہیں....کمال تک منی برحقیقت ہے جس سے بظاہر بعض حفرات متاثر ہوتے ہیں کہ ویکھا یہ جماعت ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہی ہے اور اس بروپیکنڈا کو تقویت دینے والے قاریانی جماعت کے وہ قد آدم پوسراور پھلٹ بھی ہیں جو مندرجہ بالا عنوان سے حیصاپ کر ہماری مسلم آبادی میں انکی وکاٹوں اور چورستوں میں پھینک جاتے ہیں۔ یہ قادیانی مرکز سے ان کے نام بذریعہ ڈاک روانہ کئے جلتے ہیں۔ چنانچہ ایک پمفلٹ بعنوان۔ جماعت احمدیہ کا تبلیغی نظام--" ربوہ سے شائع شدہ ملکن کے قادیانی فرقہ کے سیرٹری منور احمد نے ایک مسلمان جناب بشیر احمد صاحب ۲۵۰/یی سیکم جملتان شرکے نام روانہ کیا ہے اور اس بعفلت میں مرزا مبارک احمد کی ایک تقریر چھاپ کر تقتیم کی مئی ہے۔ جمیں مرزا صاحب نے الماموں کے نام سے بورپ میں اسلام کھیلانے کا تذکرہ ہے۔ اور چند آومیوں کے نام دیکر یہ باور کرانے کی کوسش کی مئی ہے۔ کہ مویا یہ لوگ کفرسے نکل کر ملت اسلام میں واخل ہو ر محے۔ اور لفظ اسلام کا تحرار اس رسالہ میں اتنی بار کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ سادہ ول

مسلمان یہ سیھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار جن لوگوں کو ہمارے علائے اسلام مسلمان نہ سیھنے 'یہ تو باہر لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ بس اس صحبت میں ای فریب کا پردہ چاک کرنا ہے۔ کہ کیا داقعی یہ ای اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جو حضرت خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم لائے تھے یا قادیاتی اپنا اخراعی اسلام پیش کرتے ہیں۔ نام اسلام کا لیتے ہیں اور مراو اس سے قادیانیت ہوتی ہے۔ ملافطہ فرایے مرزا فلام احمد صاحب لفظ اسلام کی مندرجہ ذیل تشریح کرتے ہیں:۔

### اسلام سے مراد فرقہ احمریہ

''دیکھو وہ زمانہ چلا آنا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلہ کی دنیا میں بردی قولیت پھیلائے گا اور یہ سلسلہ ۔ (قادیانیہ۔۔مئولف)۔ مشرق اور مغرب اور شمل اور جنوب میں تھیلے گا۔ اور دنیا میں اسلام سے مراد سی سلسلہ ہو گا۔!''

(لما نطه مو تخفه مولاديه مختى خورد ص ٩٠ مصنفه مرزا غلام احمد تادياني)

آگر شبہ ہو کہ خواہ وہ اسلام سے مراد قادیانی ندمب بی لیتے ہوں 'گر باہر کے ملوں میں اسلام بی کی تبلیغ کرتے ہیں' تو یہ شبہ بالکل غلط ہے۔ کہ قادیانی فرقہ کے بانی کے زدیک جس اسلام میں ان کا تذکرہ نہ ہو' وہ مردہ اسلام ہے۔

#### مرده أسلام

چنانچہ مرزا بشرالدین محمود احمد خلیفہ قادیانی راوی ہیں کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام (مرزا قادیانی) کی زندگی میں مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمل الدین صاحب کی تجویز پر ۱۹۰۵ء میں ایڈیٹر صاحب اخبار "وطن" نے ایک فنڈ اس غرض سے شروع کیا تھا کہ اس (رسالہ ریویو آف ریلجز قادیان) کی کاپیاں بیرونی ممالک میں بھیجی جائیں بشرطیکہ اس میں حضرت مسے موعود کا نام نہ ہو محمر حضرت اقدس (مرزا) نے اس تجویز کو اس بیٹر کرد گے؟ (حوالہ اخبار الفضل اس بیٹر کرد گے؟ (حوالہ اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۹/اکتربر ۱۹۲۸ء)

ناظرين كرام! جس اسلام كى تبليغ كا دُهندُورا بينا جاتا ب كه جم دنيا ك كنارول

تک اس کی تبلیغ کر رہے ہیں' وہ تبلیغ قادیانیت ہے نہ کہ تبلیغ اسلام۔ چنانچہ مرزا بشیر الدین محمود کے الفاظ ملا خطہ فرما ویں' وہ فرماتے ہیں:۔

# هارا مقصد تبليغ قاديانيت هو گا

ہندوستان سے باہر ہرایک ملک میں ہم اپنے واعظ بھیجیں۔ مرمی اس بات کئے
سے نہیں ڈر آک اس تبلیغ سے ہماری غرض سلسلہ احمدید کی صورت میں اسلام کی تبلیغ
ہو۔ میرا کی ند ہب ہے اور حضرت مسیح موعود (مرزا) کے پاس رہ کر اندر باہر ان سے
می کی بنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کمی میری تبلیغ ہے۔ پس اس
اسلام کی تبلیغ کرد جو مسیح موعود لایا۔ (حوالہ لما خطہ ہو منصب ظلافت می ۱۲۲٬۲۱)

# مرزا غلام احد کے بغیر اسلام ایک خٹک درخت ہے

اور می چیز چوہدری محمد ظفر اللہ قاویانی نے پاکستان بن جانے کے بعد جماتگیر پارک کراچی میں مئی ۱۹۵۲ء میں وہرائی تھی جس سے مسلمان مشتعل ہو مجئے اور اس کے نتیجہ میں تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء شروع ہوئی۔ اس اُشتعال کا اعتراف مسٹر محمد منیر صدر اکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ لما خطہ ہو تحقیقاتی رپورٹ میں ک

# چود هری ظفراللہ قادیاتی کے اصل الفاظ

ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ احمیت خدا تعالی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ یہ پودا اسلام کی حفاظت کی غرض سے کھڑا کیا گیا ہے جس کا وعدہ قرآن مجید میں دیا گیا تھا۔ اگر نعوذ باللہ آپ کے وجود (لینی مرزا غلام احمہ) کو درمیان سے نکل دیا جائے تو اسلام کا زندہ ندہب ہوتا جاہت نہیں ہو سکتا بلکہ اسلام بھی دیگر نداہب کی طرح ایک خشک درخت شار کیا جائے گا اور اسلام کی کوئی برتری ویگر نداہب سے جاہت نہیں ہو سکتی مداخلہ بو "دافقنل" لاہور مورخہ اسم/می 1904ء) و (المملح کراچی سام می 1904ء) کی قام احمد کے وجود کو اگر نالل دیا جائے تو یہ اسلام مردہ اسلام ہے زندہ اسلام نہیں یی وہ الفاظ ہیں جو مسلمانان

کراچی، برداشت نه کر سکے اور پورے پاکستان میں یوں محسوس ہونے لگا کہ اب قادیانیت کی تبلیغ علینوں کے زیر سلیہ خواجہ ناظم الدین مرحوم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

اس قدر حقیقت واضح ہونے کے بعد اب بھی اگر آپ اس شبہ میں جتاا ہوں کہ آخر قادیانی فرقہ بھی خدا' رسول' نماز' روزہ' جج' زکوۃ کو مانتا ہے۔ پھر ان کا اور ہمارا اسلام جدا کیسے ہوگا۔ تو اس شبہ کا جواب بھی آپ خلیفہ قادیانی مرزا محمود احمد کی زبانی من لیں' فرماتے ہیں:۔

#### مسلمانوں سے ہاری ہرایک چیز جدا ہے

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے منہ سے نظے ہوئ الفاظ ميرے كانوں ميں الوزج رہے ہيں۔ آپ نے فرمايا يہ غلط ہے كہ وو سرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف دفات مسيح يا اور چند مسائل ميں ہے۔ آپ نے فرمايا اللہ تعالى كى ذات وسول كريم صلى اللہ عليه والہ وسلم ، قرآن ، نماز ، روزہ ، ج ، زكوة ، غرضيكه آپ نے تفصيل سے بتايا كه ايك ايك چيز ميں بميں ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے۔ (ملا خطہ اخبار "الفضل" قاديان مورخه ٣٠جولائي ١٩٣١ء)

نا ظرین کرام! آپ نے مندرجہ بالا حوالوں سے یہ معلوم کر لیا کہ قادیانیوں کا اسلام اور ہے اور مسلمانوں کا اسلام اور ہے۔ اب مرزا غلام احمد نے جو اپنے اسلام کی تعریف کی وہ خود ان کے الفاط میں ملا خط فرمائیں لکھتے ہیں:۔

### مرزا غلام احمرکے مذہب کے دوجھے

"سو میرا ندمب جس کو میں بار بار ظاہر کر آ ہوں یمی ہے کہ اسلام کے دو مصے بیں ایک یہ کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ دو سری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو' جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔"(مقدمہ شمادت القرآن صفحہ ج)

د کیھ لیا آپ نے مرزا غلام احمہ کے اسلام کے دد جھے ہیں۔ خدا کی اطاعت اور

مور نمنث برطانی کی اطاعت لین مسلمانوں کے اسلام کے پانچ جھے ہیں۔ (۱) کلم شادت (۲) نماز (۳) روزہ (۲) حج (۵) زکوة۔

معلوم ہوا کہ قادیاتی اسلام دو رکنوں پر قائم ہے اور مسلمانوں کا اسلام پانچ ارکان پر قائم ہے۔ تو پتہ چلا کہ وا تعد " قایاتی اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور۔ رہی ہے بات کہ قادیاتی فرقہ نے باق احکام میں گوترمیس کرلی ہیں لیکن فدا تعالی کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں وہ تو دونوں کا ایک ہے۔ تو واضح رہے کہ قادیاتی ندہب کا فدا بھی مسلمانوں کے فدا سے جدا ہے کیونکہ مسلمانوں کا فدا نیس کمشلہ شنی اور قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم بلد و لم بولد ولم یکن له کفوا " احد ہے۔ یعنی وہ ایک ہے نے نیاز ہے نہ اس نے کس کو جنا اور نہ فود کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ فرضیکہ تمام صفات رزیلہ سے پاک سے ہے۔ لیکن قادیاتی ندہب کے فدا کے متعلق سینے 'مرزا صاحب فرائے ہیں کہ:۔

#### قادیانیوں کاعاجی خدا

" بجھے المام ہوا 'وہنا عاج"! (ملا خطہ ہو' براہین احمدیہ ہر چمار حصہ اول ص۵۱۵)

اس کتب میں مرزا صاحب کھتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ابھی تک نہیں کھلے

اب آئے کتب لغت کے ذریعے ہم آپ کو عاج کا معنی بتاتے ہیں۔ تو عاج کا ترجمہ
ہاتھی دانت' یا گوہر کے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قادیانی خدا ہاتھی دانت یا گوہر کا بنا ہوا

ہے۔ نیز اس المام کے ماتھ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ اس لفظ (عاج) کے
معنی ابھی تک نہیں کھلے۔ یہ المام ۱۸۸۳ء کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کا دلچیپ پہلویہ
ہے کہ متبنی کازب اس دنیا سے رخصت ہو مجے۔ گر ان کی زندگی کے آخری لحات
ہے کہ متبنی کازب اس دنیا سے رخصت ہو مجے۔ گر ان کی زندگی کے آخری لحات

اب تو ناظرین پر بخوبی واضع ہو چکا ہے۔ کہ تادیانی خدا مسلمانوں کے خدا سے جدا ہے اور ان کا اسلام بھی ہمارے اسلام سے مخلف ہے۔ جب بد بات واضع ہو گئ کہ تادیانی باہر کے ممالک بیں اسلام محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تبلیخ تمیں کرتے

بلکہ اپنے من گمڑت اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کا رکن اعظم سلطنت برطانیہ کی اطاعت ہے و خیال گزر آ ہو گا کہ آخر بیرونی ممالک میں ان کے یہ مثن کیے قائم ہو گئے۔ تو اس کا جواب آپ کو مرزا غلام احمہ کی مندرجہ ذیل تحریرے ملے گلہ

# گورنمنٹ انگریزی کی وفاداری

چنانچه مرزا غلام احمد این حالات زندگی تحریر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:۔

"میں ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گور نمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتعنی گور نمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدی تھا جن کو وربار گور نری میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر کر ۔ خن صاحب کی آری رکیسان چجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپی طاقت سے بردھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی بینی پچاس سوار اور گھوڑے ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی الداو میں ویئے تے "۔

(ملا خطہ اشتمار واجب الاظهار ص۴۰ ملحقہ کتاب البربیہ) پھر ای اشتمار کے ص۵۰، پر تحریر کرتے ہیں:۔

پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قاور خدمات سرکاری میں معروف رہا اور جب زیموں کے گذر پر مفعوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقالمہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔"

نیزای اشتمار کے صفحہ ۱ ' کا پر تحریر کرتے ہیں:۔

" پھر میں نے اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد جو ایک گوشہ نفین آدمی تھا۔

ہم سترہ برس سے سرکار انگریزی کی امداو اور تائید میں اپنی تلم سے کام لیتا ہوں۔ اس

سترہ برس کی مت میں جسقدر میں نے کتابیں تالیف کیس۔ ان سب میں سرکار انگریزی

کی اطاعت اور جدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی۔اور جماد کی ممافعت کے بارے

میں نمایت مکوثر تقریب لکھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کر اس امر ممافعت
جماد کو عام مکوں میں پھیلانے کے لئے عربی فارسی میں کتابیں عرب بلادشام اور روم

اور مصر اور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہو گا۔" (ملا خطہ ہو' اشتہار واجب الاظهار ملحقہ کتاب البریہ)

قار کمن کرام! مرزا غلام احمد قاریانی نے جو کھھ مسلہ جہاد کے خلاف اور اطاعت محر منت انگریزی کے بارے میں لکھا ہے۔ ان رسالوں اور کتابوں کی تعداد معلوم کرنا چاہیں تو مندرجہ ذیل حوالہ ملا خطہ فرما دیں۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے

#### پچاس ہزار کتابیں

اور جھے سے سرکار آگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دو سرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گور نمنٹ آگریزی ہم مسلمانوں کی محن ہے۔ لاذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ اس گور نمنٹ کی بچی اطاعت کرے اور ول سے اس دولت کا شکر گزار اور دعاگو رہے۔ اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو' فاری' عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں بھی ایروں ناری عرزا غلام احمد) دیں۔ (ملا خطہ ہو ستارہ قیصرہ ص مرزا غلام احمد)

آپ کے سامنے پچاس ہزار کی تعداد جب آبی گئی تو جم اور منحامت بھی مرزا صاحب بی سے من لیجئے۔ تحریر کرتے ہیں:۔

### بجإس المناريان

میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائید اور جمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جماد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اسقدر کتابیں تکھیں ہیں اور اشتمار شائع کئے ہیں کہ آگر وہ رسائل اور کتابیں آتھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں۔ (ملا خطہ ہو تریاق القلوب شختی خورد ص ۲۵)

اگر آپ میہ شبہ کریں کہ کونسی چیز تھی جس نے مرزا غلام احمد کو انگریز کا اتا کاسہ لیس اویا تھا' تو اس کا جواب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی حسب ذیل تحریر میں موجود

ہے' ملا خطہ فرہا دیں:۔

## گورنمنٹ برطانیہ کا اول درجہ کا خیر خواہ

میں تمام مسلمانوں میں سے اول ورجہ کا خیر خواہ گونمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ پر بنا دیا ہے۔ اول والد مرحوم کے اثر نے دوم اس گور نمنٹ عالیہ کے احسانوں نے تیسرے خدا تعالی کے الهام نے (ملا خطہ ہو ضمیمہ نمبر مسلکہ تریاق القلوب بار دوم ص ۳۱۰)

مندرجہ بالا اقتباس میں مرزا صاحب نے گور نمنٹ انگریزی کے اصانات کا تذکرہ اتنا مہم الفاظ میں کیا ہے کہ ہر مخص ان کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکتا' ہمارے خیال میں اس سلسلہ میں ایک بیردنی شہادت نقل کی جائے۔ شاید ان احسانات پر روشنی پڑ سکے۔

## أيك بيروني شهادت

"جناب ميال غلام على صاحب سابق جج كابيان أيك تاريخي واقعه"

میں ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء تک ضلع کرنال میں سینر سول جج تعینات تھا اس دوران میں عالب مجھے کی معائد کے موقعہ کے "پونڈری" کے ڈاک بنگلہ میں دو روز قیام کرنا پڑا۔ "پونڈری" "کرنال" اور "کیتمل" کی درمیانی سؤک پر ایک مشہور قصبہ ہے۔ ڈاک بنگلہ میں ایک الماری ہے۔ جس میں پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک کتاب کی جو مجلد تھی۔ وراصل اس میں لندن کے رسالے کے کئی جھے کیجا کئے ہوئے تھے میں نے ایک حصہ کے مضامین کی ہیڈنگ پڑھتا شروع کئے۔ اس خیال سے کہ جو ہیڈنگ میری دلیجی کا باعث ہو گا اسے پڑھوں گا انقاق سے ایک ہیڈنگ "ممدی" تھا اس مضمون کو کسی باوری نے لکھا تھا جس کا نام ایوارنڈر لکھا تھا میں نے اس مضمون کو اس طرح شروع کیا۔ انسان تو یاد نمیں مگر یہ ضرور یاد ہے کہ پادری صاحب نے مضمون کو اس طرح شروع کیا تھا کہ تھے کی مملانوں کے سنہ جمری کی چودھویں صدی شروع ہو رہی ہو اور

مسلمانوں میں یہ خیال نہ ہی حیثیت کی حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس صدی ہجری میں ایک مدی آئے گا جو مسلمانوں کی گئی ہوئی عظمت پھر بحال کرے گا۔ مسلمانوں کی گئی ہوئی عظمت پھر بادری صاحب نے اس آنے والی مصیبت کی روک تھام کے لئے دو تجاویز پیش کی تھیں۔ اول یہ کہ نمایت غور اور محت سے معلوم کو کہ کمال اور کسی جگہ یہ مہدی پیدا ہو رہا ہے اور اس کو وہیں پکل ڈالو۔ دو سری تجویز یہ بیش کی ہم خود مسلمانوں میں کوئی مہدی بناکیں اور اس کی ہر طرح امداد کریں۔ اس سے وفاداری کا عمد لے کر اس کی اس طرح شہرت کریں کہ مسلمان اصل مہدی کو بھول کر اسے تبول کر لیں۔ پادری صاحب نے دو سری تجویز کی مملمان اصل مہدی کو بھول کر اسے تبول کر لیں۔ پادری صاحب نے دو سری تجویز کی حملیت کی تھی میں نے مطالعہ کے بعد کتاب اس الماری میں رکھ دی اور واپس کرتال جمایت کی تھی میں نے مطالعہ کے بعد کتاب اس الماری میں رکھ دی اور واپس کرتال چلا آیا۔ اس مضمون کا میرے دل پر محمرا اثر رہا۔ میں اکثر اس مضمون کا ذکر اپنے ووستوں بلکہ احمدی صاحبان سے بھی کرتا تھا۔

۱۹۳۸ء میں ملازمت کے بعد میں نے دبلی قرول باغ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور دہاں ایک اپنا مکان تقمیر کر لیا۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ میرے پاس دو صاحب تشریف لاے انہوں نے کہا کہ ان کو غلام احمد صاحب پرویز نے بھیجا ہے۔ پرویز صاحب ان ایام میں گور نمنٹ آف انڈیا میں کی اجھے عمدے پر فائز تھے۔ ان دونوں صاحبان نے بچھے کہا کہ پرویز صاحب ایک کتاب فتم نبوت پر لکھ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہوا ہے کہ اس امر میں آپ کے پاس پچھ مواد ہے۔ وہ یہ مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو "پونڈری" ڈاک بگلہ کا حوالہ دیا اور پہ بتایا آکہ وہاں الماری میں جو کتابیں پڑی ہیں ان میں سے یہ معمون تلاش کر کے حوالہ نوٹ کر لیس یا نقل کر لیس چند روز کے بعد وہ صاحبان میمرے پاس پھر آئے اور کہنے گئے کہ ہم نے پونڈری ڈاک بگلہ سے وہ کتاب تلاش کر میرے پاس پر مضمون "ممدی" پر تھا وہ غائب ہے اور نکالا ہوا ہے اور باتی کتاب لی ہے جو ادر باتی کتاب بی ہے میں جو مضمون "ممدی" پر تھا وہ غائب ہے اور نکالا ہوا ہے اور باتی کتاب بی ہے میارا یہ خیال ہوا کہ جس کے خلاف یہ مضمون ہو گا۔ اس نے ہی نکالا ہے ہور اذال یہ معالمہ کم از کم میرے لئے کوئی دلچیں کا باعث نہ رہا۔ گر میں اس کا ذکر

سمجی سمجی دوستوں میں کر دیا کر تا تھا۔

الا الا المراء میں جب مرزائیوں کے خلاف الی نمیش ہوئی تو پھر اس معالمہ کا خیال خصوصیت ہے آیا اور میں نے مندرجہ بالا امور جہاں تک بجھے یاد ہے تحریر کر کے شخصیاتی عدالت کو صبحہ سینے علاوہ ازیں میں نے خود بھی غلام احمد صاحب پرویز کو خط کھا وہ ان ونوں کراچی میں شخص ان کا جواب آیا کہ وہلی میں ہی انہوں نے اس رسالے کے ناشران کو اندن میں لکھا تھا کہ اس رسالے کی کاپیاں پرویز صاحب کو ممیا کریں اور قیمت وصول کر لیس میں رسالے کا نام بھول گیا تھا گمر پرویز صاحب کو معلوم تھا رسالہ قیمت وصول کر لیس میں رسالے کا نام بھول گیا تھا گمر پرویز صاحب کو معلوم تھا رسالہ دبلی وؤ میگزین " اندن تھا۔ ناشران رسالہ نے پرویز صاحب کو جواب دیا کہ ان کے باس اتنی پرانی کاپیاں نہیں ہیں میں نے یہ سارا قصہ موانا مظر علی صاحب اظر کو بیان کیا تھا۔ نا خطہ ہو روزنامہ نوائے پاکشان لاہور ' مورخہ ۲۵ فروری ۱۹۵۵ء اب اس سلسلہ اس کی اندرونی شماوت یعنی مرزا غلام احمہ کی اپنی تحریر ملا خطہ فرماویں۔ تحریر کرتے

اے بابر کت قیصرہ ہند مختجے سے تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو خداکی نگاہیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری نگاہیں ہیں۔ خداکی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدانے مجھے بھیجا ہے۔ ملا خطہ ہو ستارہ قیصرہ ص۹

اس عبارت سے ملتی عبارت مندرجہ بالا کتاب کے صفحہ الا پر لکھ چکے ہیں اصل الفاظ ملاحظہ فراویں۔ اے ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں۔ جو آسانی مدد کو اپنی طرف کھینج رہے ہیں اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے اس لئے تیرے عمد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عمد سلطنت ایبا نہیں ہے جو مسیح موعود کے ظہور کے لئے موزوں ہو سو خدا نے تیرے نورانی عمد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نور۔ نور کو پانی کی طرف تیرے نورانی عمد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نور۔ نور کو پانی کی طرف کھینچتا ہے۔ اور تارکی تارکی کو۔ (ملا خطہ ہو ستارہ قیصرہ ص

ہے۔ مندرجہ بالا دونوں قتم کی شہادتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لندن کے اس پادری کی سکیم کے ماتحت مہدی بنا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ ملکہ و کوریہ کی پاک نیتوں کی تحریک کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کی تحریک پر خدا نے مجھے بھیجا۔ اور انگریز کے عمد ظالمانہ کو مسیح موعود کے آپ کا موزوں وقت بتلا رہے ہیں۔ اور پادری صاحب کی تحریک کی بناء پر مختلف طریقوں سے بار بار گور نمنٹ انگریزی کو اپنی وفاداری کا یقین ولا رہے ہیں اور گور نمنٹ برطانیہ کو مطمئن کرنے کے لئے حسب ذیل الفاظ لکھتے ہیں۔

اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں سے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معقد کم ہوتے جائیں گے'کونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ (ملا خطہ ہو تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ کا مجموعہ اشتمارات مرزا)

لیج بو کھ اندن کے پادری صاحب چاہتے تھے وہ بات پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کو ایک انقلابی مہدی کے تصور سے ہٹا کر خود ساختہ اور گور نمنٹ اگریزی کے کاسہ لیس مہدی کی ذات پر اکٹھا کرنے کی بلپاک سعی کی گئی۔ باتی ربی بیہ بات کہ پادری صاحب نے فرملیا تھا کہ اس خود ساختہ مہدی کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے تو اس وعدہ کی یاد دہانی کے ایک عرض واشت بھیجی کی یاد دہانی کے لئے مرزا صاحب نے لیفٹینٹ گورنر بمادر کو ایک عرض واشت بھیجی ہے جس میں رقطراز ہیں کہ:۔

صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دو لتمدار ایسے خاندان کی نبیت جس کو بچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان خار خاندان خابت کر چکی ہے اور جس کی نبیت گور نمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بھیشہ مشکم رائے سے اپی چشیات میں یہ گوائی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے کچے خیر خواہ اور خدمت گذار ہیں اس خود کاشتہ پودہ کی نبیت نمایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی خابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ ر کھر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور میرانی کی نظر سے اخلاص کا لحاظ ر کھر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور میرانی کی نظر سے ویکھیں۔ ہارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بمانے اور جان ویئے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے لئذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گذشتہ کے لحاظ

ے سرکار دو لتمدار کی پوری عنایات اور خصوصیت توجه کی درخواست کریں۔ (ملا خطہ ہو۔ تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ ۱۹-۲۰ (مجموعہ اشتمارات مرزا)

مندرجہ بلا حوالہ جات سے ناظرین پر اب تو بخبی واضح ہو گیا ہے۔ کہ لندنی پاوری کی سیم کامیاب ہوئی۔ مرزا غلام احمہ کو ملکہ وکٹوریہ کے حمد میں تیار کیا گیا اور پاوری صاحب کے کئے کے مطابق ان سے وفاداری کا عمد لیا گیا اور پھر ہر طرح مرزا غلام احمہ کی امداد کی گئی جس کا مطابہ مرزا صاحب اپنی محولہ بلا ورخواست میں کر رہے علام احمہ کی امداد کی گئی جس کا مطابہ مرزا صاحب اپنی محولہ بلا ورخواست میں کر رہے ہیں۔ اور خود بی اگریز کو یاو دلایا۔ کہ میں "آپ کا لگایا ہوا پودا ہوں" اب یہ بات قطعا" کی وضاحت کی مختاج نہیں رہی کہ مرزا غلام احمہ گور نمنٹ اگریزی کا جاموس تھا اور مرزائیوں کے بیرونی ممالک میں قائم کردہ اوے تبلیقی اوارے نہ تھے بلکہ اگریز کے جاموس کی ایک منشلی حتی جو تبلیغ کے نام پر ویکر ممالک میں پھیلا دی گئی تھی جس جاموسوں کی ایک منشلی حتی جو بیت وہی نشین ہو گئی تو اب ہم ان کی بیرونی ممالک میں تبلیغ کی خدم نمونے پیش کرتے ہیں باکہ قادیانی تبلیغ کی قلعی کھل جائے۔

ممالک میں تبلیغ کے چند نمونے پیش کرتے ہیں باکہ قادیانی تبلیغ کی قلعی کھل جائے۔

بیرونی ممالک میں قادیانی تبلیغ کے چند نمونے سب سے پہلے ہم انعانستان میں مرزائی تبلیغ کا نمونہ پی*ش کرتے ہی*ں چنانچہ مرزا

محمود احمد خلیفہ قاریان اپنے خطبہ جعد میں فرماتے ہیں۔

## "افغانستان میں صاحب زادہ عبد السطیف کی شہادت کی وجہ"

ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت صاحب زاوہ عبد اللطیف صاحب شمید کی شادت کی وجہ کیا تھی۔ اس کے متعلق ہم نے مخلف افواہیں سیں گرکوئی بھینی اطلاع نہ فی مقی ایک عرصہ وراز کے بعد الفاقا" ایک لائبریری میں ایک کتاب فی جو چھپ کر نایاب بھی ہوگئی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ایک اطالوی انجنیئر ہے جو افغائستان میں ایک ذمہ وار حمدہ پر ایک تھا وہ لکھتا ہے کہ صاجزاوہ عبد اللطیف صاحب (قادیاتی) کو اس لئے شمید کیا گیا کہ وہ جمہ کے ظاف تعلیم ویتے تھے اور حکومت افغائستان کو خطرہ لاحق ہوگیا تھا کہ اس سے افغائستان کا جذبہء حریت کمزور ہو جائے گا۔ اور ان پر لاحق ہوگیا تھا کہ اس سے افغائستان کا جذبہء حریت کمزور ہو جائے گا۔ اور ان پر

انكريزوں كا افتذار حيما جائے گا۔

(لما خطه مو اخبار الفضل قادیان جلد ۲۳ نمبراس مورخه ۲/اگست۱۹۳۵ء)

# روس میں تبلیغ قادیانیت کے متائج

دو سرا ملک روس ہے جس میں قادیانی صاحبان نے اپنا مبلغ بھیجا۔ اس کا حال بھی انسی کی زبانی سن کیجے ' مرزا محود احمد خلیفہ قادیان اعلان کرتے ہیں:۔

چونکہ براورم محمد امین خان صاحب (قلومانی) کے پاس۔ "پاس بورث" نہ تھا اس لتے وہ روس میں واخل ہوتے ہی روس کے پہلے ریلوے اسٹیش "قبضہ" بر انگریزی جاموس قرار دیئے جا کر مرفقار کئے گئے۔ کپڑے اور کتابیں جو پچھ پاس تھا وہ صبط کر لیا میا۔ اور ایک ممینہ تک آپ کو وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو عشق آباد کے قید خانہ میں تبدیل کیا حمیا۔ وہاں سے مسلم روس پولیس کی حراست میں اس کو براستہ سمر فلد تاشقند بھیجا کیا اور وہاں وو ماہ تک قید رکھا کیا اور بار بار آپ سے بیانات لئے مح ناکہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ انگریزی حکومت کے جاسوس ہیں۔ اور جب بیانات سے كلم نه چلا تو قتم قتم كى لالحول اور وحمكيول سے كام ليا كيا اور فوٹو لئے مئے۔ ماكه عكس محفوظ رہے اور آئندہ محرفتاری میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد ''کو میگی'' سرحد افغانستان بر لیجایا کیا اور وہال سے ہرات افغانستان کی طرف اخراج کا تھم دیا حمیا۔ مر چونکہ یہ مجابد گھرے اس امر کا عزم کر کے نکلا تھا کہ میں نے اس علاقہ میں حق کی تبلیغ کرنی ہے اس لئے واپس آنے کو اپنے لئے موت سمجھا اور روس پولیس کی حراست ف بعاك فكا اور بعاك كر "بخارا" جا ينجاد دو ماه تك آپ دبال آزاد رب ليكن دو ماه کے بعد پھر انگریزی جاموس کے شبہ میں گرفار کئے گئے۔

(لما خطه جو الفضل قاديان جلد النمبريه مورخه ١٩٢٣ست ١٩٢٣ء)

آپ نے پڑھ لیا کہ بیرونی ممالک میں یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ البتہ آتا شبہ آپ کے دل میں ہو گاکہ وہ انگریزی جاسوس خیال کرتے تھے وہ خود تو انگریزی جاسوس نہ تھا تو اس شبہ کا جواب آپ تلایانی مبلغ کی زبانی سننے محمہ امین قادیانی مبلغ کا کمتوب مندرجہ

اخبارا الفضل قادیان جلد الا نمبر ۲۵ مورخد ۲۸ متبر ۱۹۲۳ء روسیه میں اگرچہ تبلیغ احمہ ت کے لئے گیا تھا لیکن چو نکہ سلسلہ احمدیہ اور برٹش حکومت کے باہمی مفاد ایک دو سرے سے وابستہ ہیں۔ اس لئے جہاں میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرنا تھا۔ وہاں لازما "مجھے محور منت انگریزی کی خدمت گزاری کنی پڑتی تھی۔ کیونکہ ہمارے سلسلہ کا مرکز ہندوستان میں ہے تو ساتھ ہی ہندوستانی حکومت کے احسانات اور ندہی آزادی کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا تھا" قارئین محترم آپ نے ویکھ لیا کہ قادیاتی مسلغ خود ہی معترف ہیں کہ میں باہر جاکر انگریزوں کی تعریف کیا کرنا تھا۔ کیونکہ انگریزی مور منت اور ہمارے مفاد ایک دو سرے وابستہ ہیں۔

## "جر منی میں تبلیغ قادیانیت کا نمونه"

مرزا محمود احمه خلیفه قادیانی فرماتے ہیں کہ:۔

جب لوگوں پر یہ اڑ تھا کہ احمدی انگریز قوم کے ایجٹ ہیں تو تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت ہماری باتیں سننے کے لئے تیار نہیں تھی وہ سیجھتے تھے کہ گو یہ ذہب کے نام سے تبلغ کرتے ہیں گر دراصل انگریزوں کے ایجٹ ہیں۔ یہ اثر اتنا وسیع تھا کہ جرمنی میں جب ہماری مسجد بنی تو وہاں کی وزارت کا ایک افسراعلی بھی ہماری مسجد میں آیا۔ یا اس نے آنے کی اطلاع دی اس وقت مصربوں اور ہندوستانیوں نے مل کر جرمنی کومت سے شکلیت کی کہ احمدی حکومت انگریزی کے ایجٹ ہیں۔ اور یہ یمل اس لئے آئے ہیں کہ انگریزوں کی بنیاد مضوط کریں۔ ایسے لوگوں کی ایک تقریب میں ایک وزیر کا شامل ہونا تعجب انگیز ہے۔ اس شکلیت کا اتنا اثر پڑا کہ جرمنی حکومت نے اس وزیر کا شامل ہونا تعجب انگیز ہے۔ اس شکلیت کا اتنا اثر پڑا کہ جرمنی حکومت نے اس وزیر سے جواب طلی کی کہ احمدی جماعت کے کام میں تم نے کوں حصہ لیا۔

(ملا خطه مو الفصل قاديان مورخه ١٦ گست ١٩٣٥ع)

ناظرین کرام اس وقت مخفر طور پر مخلف ممالک میں تبلیغ اسلام کے نام سے جو پروپیگنڈا تھا اس کی وضاحت کر وی اور قاویانی تحریک اس کا بانی اور اس کی معدودے کا ا کیا چھا ہم نے آپ کے سامنے رکھ ویا ہے۔ امید ہے کہ اس نقاب کشائی کے بعد اب ہر سمجھدار پاکتانی کے لئے مزید حوالہ جات کی اور کدو کاوش کی ضرورت نہ ہوگ۔
جیدے اگریزوں کا منحوس قدم ہمارے ملک سے نکل گیا ہے خداوند ذوالجلال اس طرح
اگریزی خود کاشتہ پودا کو بھی ختم کر کے سر زمین پاکتان کو حقیق معن میں پاک کر کے
مسلمانوں کو ملت واحد کی صورت میں زندگی بسر کرنے کی تونیق ذے۔ امین (مقدمہ روئیداد)

ے فروری۱۹۲۹ء کو جمعیتہ علماء اسلام پاکستان کا لاہور میں اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں ویگر قرار دادوں کے علاوہ ذیل کی قرار داد بھی منظور کی گئی۔

#### ظفرالله خال

جمعیت علاء اسلام پاکتان کی مجلس شوری کا بید اجلاس چودهری ظفر اللہ خال کے سرکاری ذرائع سے جلسوں کے انظابات اور اس کو عوام میں مقبول بنانے کے طریق کار کو بنظر تشویش دیکھتا اور اس کو کرو ژول مسلمانوں اور بزاروں شدا ختم نبوت سے وابستگان کے جذبات کو پاہال کرنے کے مترواف سجھتا ہے۔ جیسے ڈی۔ می منظمری نے اس کے اعزاز میں عمرانہ ولایا اور تقریروں اور جلسوں کا انتظام کیا۔ یہ اجلاس کومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عوامی جذبات و معقدات کا احساس کرتے ہوئے اس طریق کار کے خلاف احکام جاری کرے۔

وَیْنَ کَشْرِ مُنْکَمِی نے مخلوط قلمی کرکٹ میچ اور ظفر اللہ کے اعزازات کرا کر اور اپنے زیر مگرانی رسالہ "فروا" مُنگمری میں علاء اسلام اور دینی طبقات کے خلاف زہر پلا اور مگراہ کن تکھوا کر نہ ہی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اس کی تحقیات کرائی جائے اور آئندہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دئے جائمیں۔ محرک:۔ فاضل رشیدی۔ متوید: مولانا میں عالمت پیدا نہ ہونے دئے جائمیں۔ محرک:۔ فاضل رشیدی۔ متوید: مولانا احمد سعید لائلپوری۔ خدام الدین ۱۸ فروری ۱۹۲۹ء

# چوہدری ظفراللہ خان کے متعلق ایک مکتوب

محرّم ايديرُ صاحب مفت روزه لولاك لا نلور السلام عليم!

گذارش ہے کہ نوائے وقت (۱۱ فروری) میں سر راہے کے کالم نویس نے علاء اسلام کی تنقیص و ندمت اور چودھری ظفر اللہ خان کی مرح و منقبت کے سلسلے میں جو کھھا ہے میں اس کے بعض اجزاکی نسبت مختر گذارشات پیش کرتا ہوں۔

کالم نویس نے اپنے بزرگ چوہدری ظفر اللہ خان کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ:۔ "ہم نے اللہ تعالی سے بیہ وعدہ کیا تھا کہ جب پاکستان مل جائے گا تو ہم اس میں اسلامی اور قرآنی نظام حیات قائم کریں مے لیکن ہم نے دین کو دنیا کا آباع کر دیا اللہ

تعالی کی مرفت در سے شروع ہوتی ہے لیکن بری سخت ہوتی ہے"

میں کالم نویس صاحب کی وساطت سے ان کے بزرگ چوہدری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ اسی پاکستان کے کئی سال تک وزیر خارجہ رہ بچے ہیں۔ کیا آپ کے اپنہ وزرات ہیں پاکستان ہیں قرآنی اور اسلای نظام حیات قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر کی تھی تو بتائے اس کی نوعیت کیا تھی؟ اور اس کا کیا بھیجہ برآمہ ہوا؟ اور اگر آپ نے اسی کوئی کوشش نہیں کی تو آپ کو تشلیم کرلینا چاہئے کہ آپ کے دین کو دنیا کا آباع بنایا۔ پھر آپ کس منہ سے مسلمانوں کو خدا کی گرفت میں آنے کی و عید سا رہ جیں آپ کو خود کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون کی وعید سے ڈرنا چاہئے۔ اور اگر قرآنی نظام حیات سے آپ کی مراد آپ کے مخصوص عقائد کی تبلیخ اور اس کے لئے فضا ہموار کرنا ہے تو بلا شبہ آپ نے اس فرض کی عقائد کی تبلیغ اور اس کے لئے فضا ہموار کرنا ہے تو بلا شبہ آپ نے اس فرض کی اوائی ہیں اپنی مراد بیش کیا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہر کہ فیک آرو کافر گرود۔ نہایت اہم کردار پیش کیا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہر کہ فیک آرو کافر گرود۔ چوہدری صاحب کا قول ذکور نقل کرنے کے بعد "نوائے وقت "کے کالم نویس صاحب فرماتے ہیں۔

"ستم ظریفی ملا خطہ ہو کہ مسلمانوں کو اس یاد دہانی کی سعادت ایک ایسے بزرگ کو حاصل ہوئی ہے جے عام مسلمان "مرزائی" کتے ہیں۔ اور علا دین "مسلمان" ہی تشکیم نہیں کرتے۔ اب ہم علاء دین کو کیسے یاد دلائمیں کہ بیہ فرض ان کا تھا لیکن ادا کرنے کی سعادت سرچوہدری ظفراللہ خان کو ہوئی"

خدا جانے کالم نویس صاحب کو کمی مخرے نے کہ دیا کہ یہ سعادت مرف چوہری صاحب کے حصہ میں آئی۔ اور علاء اسلام اس سعادت سے محروم رہے؟ واقعہ یہ ہے کہ علاء اسلام پاکستان کے یوم آسیس سے اس وقت تک پاکستان کی تمام وزارتوں اور حکومتوں کے دور میں اسلامی نظام کے قیام کا پر زدر مطابہ کرتے رہ ہیں۔ تقریروں تحریوں قرار وادوں تاروں محضرناموں اور ارباب اقتدار سے ملاقاتوں کے ذریعہ برابر صدائے حق بلند کرتے رہ ہیں اور اب بھی کر رہ ہیں۔ لیکن علاء کرام کی یہ آواز وزارتوں اور حکومتوں کے نقار خانے میں بھیشہ طوطی کی صدا بن کر رہ می ۔ حضرت مولانا شمیر احمد مثانی رحمتہ اللہ علیہ اور جمعیت علاء اسلام کی کوشش سے مان لیافت علی خان مرحوم کے عمد میں خدا خدا کرکے قرار داد مقاصد منظور ہوئی تھی لیکن شاطران سیاست نے اس قرارداد کو بات وے دی۔ پھر اس صورت حال کے کہا شرک علاء مالام کو اعلائے کلہ ہوتے ہوئے چوہری ظفر اللہ خان کی عرکے آخری دور کی ایک خلاف معمول تقریر کو (جس کے رازدروں کا پردہ مستقبل ہی اٹھائے گا) بنیاد ٹھرا کر علاء اسلام کو اعلائے کلمت الحق کی سعادت سے محروم قرار دینا انتمائی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں تو اور کیا ہے؟

"بارشیں نہیں ہو رہیں' ہوتی ہیں تو نہ ہونے کے برابر۔ ابر آیا ہے لیکن برستا نہیں۔ روزانہ دلزلے آرہے ہیں' لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اللہ تعالی کا اشارہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی عجب نہیں گرفت شروع ہو چکی ہو اور بردوں اور علماء کرام کی نافرانیوں کی سزا ساری لمت کو بھتیتی پڑے"

اس عبارت کو پر مکر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی آنجمانی بول رہے ہوں مرزا صاحب بعینہ اسی طرح تمام زمنی اور آسانی بلاؤں کے نزول کا سبب علاء کرام کی نافرمانیوں کو قرار دیا کرتے تھے۔ اگر نوائے وقت کے کالم نویس صاحب کرے موقیحوں والا اور پکڑا جائے واڑھی والا کے فلفہ کے قائل نہیں ہیں تو وہ مرمانی کر کے بتاکمیں تو سسی کہ خدا کی نافرمانیوں اور گناہوں کا جو سیلاب موجود ہے اور مصیتوں اور برمعاشیوں اور الحا دو زندقہ کا جو طوفان بریا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زنا کاری محمال

بازی شراب نوشی کاچ رنگ سینما فاتی ب حیاتی سود چوری و کیتی رشوت کیاتی شراب نوشی کاروبار کون کرتا ہے؟ اور اس کاروبار کو فروغ وینے والے کون لوگ ہیں؟ اور کیا ہی وہ جرائم نہیں ہیں جن کی گرم بازاری خدائے تمار کے عذاب کو وعوت وینے کا موجب ہے؟ پھریہ بھی سوچنے کہ کیا برعملی کے ساتھ بداعتقادی اور الحاد و زندقہ کی اعلانیہ نشرو اشاعت نے قوم کو «نیم چڑھا کریا" بنا کر نہیں رکھ ویا ہے؟

جب کچھ لوگ خاتم الانبیاد الرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد نبوت و پغیبری کا وعوی کرنے کئیں اور ان کی تصدیق کے لئے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور بعض بعض لوگ "رواداری" کے ہیضہ کا شکار ہو کر ان کی پیٹے ٹھو تکنے گئیں اور بعض منافقین حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت کو حاکمانہ اور وقتی اور ہنگای اطاعت قرار دے کر مسلمانوں کو اسلام ہی سے باغی بنانے میں سعیء لا حاصل میں گئے ہوئے ہوں تو اللہ تحالی کا غضب و غصہ کیوں نہ بھڑے؟

یہ وہ ہولناک جرائم ہیں جو اس ملک میں و کئے کی چوٹ ہو رہے ہیں۔ اور جن
پر قرآن و حدیث میں جا بجا شدید عذابوں سے ڈرایا گیا ہے حضرت مسے علیہ السلوة
والسلام نے بھی ونیا کے آخر پر مختلف عذابوں کے آنے کی پیش گوئی فرمائی ہے یہ
مینگلوئی انجیل متی باب ۲۲ آیت ۳ آلا میں موجود ہے آپ نے فرمایا (جس کا خلاصہ یہ
ہینگلوئی انجیل متی باب ۲۲ آیت ۳ آلا میں موجود ہے آپ نے فرمایا (جس کا خلاصہ یہ

"بہتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور کمیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے اور بہت سے کو میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو مگراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت پر سلطنت پر سلطنت پر سلطنت پر سلطنت کے اور بھونچال آئیں گے رائی قولہ) بہت ہے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو مگراہ کریں مے"

علاء اسلام ونیادی وسائل و اسباب سے محردمی بلکہ بے نیازی کے باوجود دین کے مختلف شعبوں کی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس پر آگر نوائے وقت ان کو واو مخسین نہیں دے سکتا تو کم از کم ان کی توہین کر کے دشمنان دین کے ہاتھ بھی تو مضبوط نہ کرے!

نوائے وقت کے کالم نولی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ:۔

"ممکن ہے کل یہ علاء ہارا جنازہ پڑھانے سے ہی انکار کر دیں لیکن ہاری دعا ہے کہ اللہ تعالی ایسے مسلحت پند علاء کو جو حق بات کمنے کی بھی جرات نہیں رکھتے جلد سے جلد اپنے پاس بلالے ہم ان کے بغیر ہی اجھے ہیں"

آپ نے بجا فرمایا! لیکن مطمئن رہے آپ نماز جنازہ کے بغیر دفن نہیں ہو گئے۔ مرزا ناصر احمد یا ان کا کوئی قائم مقام آپ کا جنازہ پڑھا دے گابشرطیکہ آپ علاء اسلام کی موت اور ربوہ اور قادیان کی سلامتی کی دعائیں بالالتزام فرماتے رہیں۔(مولانا بماء الحق قائمی۔ ہفتہ وار لولاک المارچ ١٩٢٦ء)

#### قادياني جماعت كالجبث

اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے کہ ''قادیانیوں کی مجلس مشاورت نے اپنے سالانہ بجٹ کی منظوری دے وی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس سال قادیانی جماعت کا سالانہ بجٹ تقریباً'' 24 لاکھ روپیہ ہے۔

یہ بجث نظریہ ظاہر آیک جماعت کا بجب ہے اور اس بجث کا مقصد تبلیخ اسلام ہتایا جاتا ہے۔۔۔۔ لیکن وکھ کے ساتھ کمنا پڑتا ہے کہ حقیقت اس کے ظاف ہے۔ پاکستان بیں سب سے بری جماعت جو اس وقت برسر افتدار ہے مسلم لیگ ہے ' اور جس کا صدر۔۔۔صدر مملکت فیلڈ مارشل مجمہ ابیب خان ہے۔ طک کے گورنز ' وزرا' امرا' کارخانہ وار اور درجہ بدرجہ قوم کی اکثریت اس کی ممبرہے۔ لیکن اس کا سالانہ بجب کا لاکھ کا نہیں ہے۔ ملک کی کوئی نہ ہی جماعت خواہ وہ مودودی صاحب کی جماعت ہو یا کسی اور عالم دین کی جماعت اسکا بجب بھی ہے لاکھ کا نہیں ہے۔ سوال پیدا ہو تا ہے کہ تادیا نی جماعت جو ایک معمولی تعداد پر مشمل لوگوں کی جماعت ہے۔ اس نے یہ ہے تا لاکھ روپیہ کمال خرچ کرے گی۔

اس سوال کا جواب کوئی معمد نہیں جو حل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس سوال کے جواب سے کما حقہ آگاہ ہیں' اس مسئلہ کی حقیقت حال ہمارے سامنے روز روشن کی

طرح واضح ہے۔ لیکن ہمیں ان کانوں کی حلاق ہے جو اس حقیقت کو سننے کے لئے تیار ہوں اور آگر کوئی کان سننے کے لئے تیار ہمی ہو جائیں تو ہم وہ دل کمال سے پیدا کریں جے ہماری بلت کا بیتین آجائے۔۔۔۔ ایک الی تلخ حقیقت ہے کہ گو یم مشکل وگرنہ موسی مراسی مشکل " فدا جائے کس فض نے ہمارے حسب حال کما تھا۔

مراد درد ایست اندر دل اگر گویم زبان سوزد دگردم در کثم نزسم که مغز انتخوان سوزد

ہمیں اس بات کے اظہار میں کوئی حجاب اور باک نہیں ہے کہ یہ بجٹ نہ تو کسی ہمیں اس بات کے اظہار میں کوئی حجاب اور باک نہیں ہے کہ یہ بجب ایک متوازی مجامت کا بجٹ ہے بہ بجٹ ایک متوازی محومت کا بجٹ ہے (کاش! اس حقیقت کو دیکھنے والی آگھ وکھ سکے اور سجھنے والے ول و دماغ سمجھ سکیں) اس طرح یہ بجٹ اسلام کی جڑیں کا شنے اور ونیا بحر میں اسلام اور

مسلمانوں کے خلاف تباہ کن متم کی سازشوں اور بربادیوں کے لئے منظور کیا گیا ہے۔ ہم اس بات کو یقین کے ورجہ میں سمجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا وجود قاریانیوں کے ذہبی مصالح اور عقائد کے علی الرغم قائم ہوا تھا۔ یہ بات قادیانیوں کے ذہبی مصالح اور عقائد میں واخل ہے کہ وہ کو حشش کریں تا کہ نمنی نہ نمنی طرح پاکستان پھر ختم ہو جائے' یہ ملک بھر اکھنڈ بھارت بن جائے۔ گذشتہ ستبر میں پاکستان کو جو زخم اور نقصان اٹھانا بڑا اس کی بنیاد عمیر کا مسلہ ہے۔ عمیر کا مسلد قادیانیوں کا پیدا کردہ ہے۔ سمیر سے قادیانوں کی برانی اور آازہ دلچینیوں سے ہم پوری طرح آگاہ ہیں وہ اس سلسلہ میں جو پھے پہلے کر چکے ہیں اور جو پھے انہوں نے مال بی میں کیا ہے ہم ایک ایک کڑی سے واقف ہیں۔ اور اس فرصت کے منتظر ہیں کہ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ابوب خان بناب ملك امير محمد خان مورز مغربي باكتان اور وزير خارجه جناب ذوالفقار علی بھٹو پر قادیانیوں کی ان سر مرمیوں اور ان کے اس بجٹ کی پوری حقیقت کو واضح كر سكين- اور ان سے عرض كر سكين كه حضور! آپ كمين غلط فني مين جتلانه ہوں' جو محض یا جو جماعت محن کائنات' سرور انبیاء فداہ ابی و ای کی وفادار نہیں رہی وہ اپ کی آپ کے ملک اور قوم کی وفادار کیے ثابت ہو سکتی ہے؟

قادیانیوں کے سلسلہ میں پاکستان کے عوام' ارباب اقتدار کی اس پالیسی کو مجھی منیں سمجھ سکتے ہیے بلت مختلف شکوک و شہبات پیدا کرنے کا باعث بھی ہو سکتی ہے کہ قادیانیوں کے الماک کو محکمہ او قاف نے اپنے قبضہ میں کیوں نہیں لیا؟

امر واقعہ یہ ہے کہ قاویاتی جماعت بانی جماعت کے قول کے مطابق اگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے مخصوص مصلحوں (جو یقیقا "اسلام وشنی پر مشمل " ہیں) کے لئے اس خود کاشتہ پودے کا اہتمام کیا گیا۔ اور اس پودے کو پردان پڑھانے کے لئے سندھ اور دو سرے مقامات پرزر می زمین اور دو سری اطاک عطاکی گیمیء۔ مارشل لاء کی حکومت نے جہال اور بے شار اچھے کام کئے وہال زر می اصلاحات اور محکمہ او قاف کا قیام بھی قلہ تمام جاگیرواروں کی فالتو زمینیں لے لی سکیں اور انہیں مزار عین میں تقسیم کر دیا گیا تکن جب تاویانی ظیفہ کی زمین کی باری آئی تو کما گیا کہ یہ زمین جو میرے نام ہے یہ وراصل جماعت کی ملیت ہے چانچہ وہ زمین زر می اصلاحات سے مستشی کر دی گئی۔ اس کے بعد جب او قاف کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور قادیاتی جماعت کی زمینوں کی جانچ اس کے بعد جب او قاف کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور قادیاتی جماعت کی زمینوں کی جانچ کر تا ہو ہوئی تو کما گیا کہ وراصل جماعت کے نام بعض زمینیں میری ہیں اور پر تا اس موج کی۔ اور پر تا ہونس زمینیں جماعت کی ہیں یوں او قاف سے بچنے کی ترکیب سوچ کی۔ اور میرے نام بعض زمینیں جماعت کی ہیں یوں او قاف سے بچنے کی ترکیب سوچ کی۔ اور میرے نام بعض زمینیں جماعت کی ہیں یوں او قاف سے بچنے کی ترکیب سوچ کی۔ اور میرے نام بعض زمینیں جاعت کی ہیں یوں او قاف سے بیخ کی ترکیب سوچ کی۔ اور میرے نام بعض زمینیں جاعت کی ہیں یوں او قاف سے بیخ کی ترکیب سوچ کی۔ اور بردہ ہو اشائے سے معذوری کا اظہار کر لیا تھا

سوال بہ ہے کہ اگر قادیانی ایک فرقہ ہیں تو جمال سینوں شیعوں اہل حدیثوں منظوں منظور منظوں منظور م

جب کی آمدنی کی مدات کی پڑتال بھی ضروری ہے کتی ٹرانسپیورٹوں کے لائسنس اور روٹ پرمٹ حاصل کئے گئے ہیں مرزا مظفر احمد کے جو سابق قادیانی خلیفہ کے حقیقی بھتے اور داماد ہیں ای طرح دو سرے بوے بوے قادیانی افسروں کے عمدوں سے کیا کیا فوائد حاصل کے گئے ہیں گذشتہ تمین چار سال کے اندر کون کون می نئی الماک حاصل کی گئی ہیں ان سب باتوں کی انکوائری ملک قوم اور موجودہ حکومت کے مفاد میں ہوگی الماک کے سلسہ میں عدل و انصاف کا ایک اور نقاضا بھی حکومت کے ذمہ الماک کے سلسہ میں عدل و انصاف کا ایک اور نقاضا بھی حکومت کے ذمہ ہے۔ پاکستان میں قادیانیوں کے تمام زرعی اور عنی "الماک" انجمن احمدیہ رجنرؤ تادیاں" کی ملکت ہیں جو ہندوستان میں رہ گئی ہے اور وہاں تا حال کام کر رہی ہے اس لحاظ سے یہ تمام الماک وراصل متروکہ جائداد کے حکم میں ہیں۔ جن پر کے ۱۹۹۶ء سے ایک نئی جماعت انجمن احمدیہ ریوہ نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ حال ککہ یہ عام مہاجرین میں تقسیم ہونی چاہئے تھی۔

بہر طال سطور بالا کے لکھنے ہے ہارا مقصد یہ ہے کہ تاریانی جماعت کا یہ سالانہ بجث اس کے علاوہ ان کا فضل عمر فاؤنڈیشن کا سرایی 'ان کی مقامی اور ضلعی تنظیموں کا روپیہ 'یہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ ناجائز ذرائع کا روپیہ ہے جو ہمارے ندہب اور ملک وونوں کے مفاد کے منافی مات کے لئے مختص کیا گیا ہے یہ ایک الیمی چزہے جو عوام کی بالعوم اور صوبہ کے نیک نماد مور ر جناب ملک امیر محمد خال اور ملک کے بیدار مغز صدر جناب فیلڈ مارشن محمد ایوب خال کی خصوصی توجہ کی مستق ہے۔(ہفتہ وار لولاک مدر جناب فیلڈ مارشن محمد ایوب خال کی خصوصی توجہ کی مستق ہے۔(ہفتہ وار لولاک ۱۲۲بریل ۱۹۲۲ء) و ما علینا الا البلاغ!

# يه فرقان فورس كيا بلا ہے!

۔ قادیانیوں کے ترجمان اخبار الفضل نے اپنی اشاعت ۱۹۲۸ء میں اعلان کیا ہے کہ

فرقان فورس میں شامل ہو کر جن قادیانیوں نے ۳۵ دن تعینی ۳۱ وسمبر۱۹۳۸ء (فائر بندی کی تاریخ) تک تشمیر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا وہ اب مندرجہ ذملِ نمونہ کی رسید بتا کر اس پر وسخط ثبت کر کے مقامی قادیانی جماعت کے امیر کے دسخط کردا کر ملک مجمہ رفتی دارالصدر غربی ربوہ کو بجوا دیں جس افسر کو ایڈریس کرنا ہے دہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے یہ رسیدیں ربوہ سے راولپنڈی جائیں گی راولپنڈی سے ان لوگوں کے تشمیر میڈل ربوہ بیس ربوہ آئیں گے اور اس کی اطلاع "الفضل" بیس شائع ہوگی اور پھریہ میڈل ربوہ بیس ان قادیانیوں کو تقسیم کئے جائیں گے"

قادیانی جماعت کے ترجین "الفضل" میں ملک محمد رفیق صاحب کے بیہ پر اسرار اعلانات روھ کر سخت تعجب اور جرت ہوئی کہ اٹھارہ برس کے بعد "فرقان فورس" کے قادیانیوں کو کشمیر میڈل ملنے کا آخر قصہ کیا ہے؟

فرقان فورس کے متعلق اس پر اسرار اعلان کا تعلق ملک کے محکمہ وفاع سے محکمہ وفاع سے محکمہ وفاع سے محکمہ وفاع سے محکمہ وفاع کے محکمہ وفاع کے محکمہ وفاع کی شروع کی نزاکت اور نقدیس کے پیش نظر ہم اس بہت بوے سیکنڈل کی تفصیلات میں جانے سے قاصر ہیں۔

اس خطرناک سکینڈل کی تفصیلات میں جانا دراصل انٹیلی جنس بیورو کاکام ہے ہم خیس کہ سکتے کہ ارباب رہوہ کا یہ اعلان محکمہ انٹیلی جنس کے نوٹس میں آیا ہے یا خیس ؟ اور اگر یہ اعلان اس محکمہ کے کار پرواز الت تیزبین کے نوٹس میں آیا ہے تو وہ اس پر اسرار اعلان کے تبہ منظر کو بھی سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح آگرچہ اس محکمہ کے سربراہ بھی آیک قادیانی افسر بتائے جاتے ہیں تاہم ہمیں ان کی حب الوطنی پر کوئی شبہ نہیں ہے۔

ہم اس سکینڈل کو براہ راست مغربی پاکستان کے عظیم الرتبت کور ز جناب ملک امیر محمد خان پاکستان کی قابل افخر فوج کے عظیم جرنیل خان محمد سمجی خان صاحب پاک فوج کے مجابد اعظم جزل محمد موسی خان اور ملک کے بیدار مغز صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے نوٹس میں لانا چاہج ہیں کہ قادیانیوں کی سے سرگرمیاں ملک کی قابل احرام فوج کے مقام و منصب کے منانی ہیں۔

ہمارا ملک ایک عرصہ تک سای گندگی میں آلودہ رہا۔ گذشتہ ۱۸ برس کے عرصہ میں مخلف نشم کے دور آئے لیکن ملک اور قوم نے بیشہ اپی فوج کی تعظیم اور نقذیس ول و جان سے کی ہے۔ اگر بچ پوچھا جائے تو ہمارے ملک میں صرف فوج ہی ایک ایما ادارہ ہے جس پر پوری قوم کو اعماد اور فخرہے۔ اور اس کی تنظیم کی کوئی سی قدر قوم میں اختلافی نہیں ہے۔

قادیانیوں نے تمیل ازیں ندہب اسلام کی اصطلاحات نبوت' رسالت' محابہ' اہل بیت' ازواج مطہرات' سیدۃ النساء وغیرہ کو نہ صرف یہ کہ اختلاقی امر بنایا بلکہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ بمیں یہ بات لکھنے ہیں کوئی باک نہیں ہے کہ حضور سرور کا نئات فداہ ابی و امی کی جس قدر توہین اور بے ادبی اس فرقہ ضالہ نے کی ہے اور اسلام کے خلاف بنتی برای سازش اس ٹولے نے کر رکھی ہے اتن برای توہین اور سازش چووہ سو سال ہیں بھی کسی نے نہیں کی ہے۔ جس کا احساس جس قدر تمام مسلمانوں اور خصوصا ارباب افقیار کو ہونا چاہئے نہیں ہے۔ بس کا احساس جس قدر تمام مسلمانوں اور خصوصا ارباب افقیار کو ہونا چاہئے نہیں ہے۔ لیکن اب قادیانی وہی اصطلاحات کی غار محمری سے آگے بردھ کر مکمی معاملات میں بھی پر پرنے نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کمی معاملات میں سے خصوصا فرج کے متعلق ایک خاص قتم کے معاملہ کو جس طرح رہوہ اور قادیانی نبوت کے ساتھ متعلق اور خسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ رہوہ اور قادیانی نبوت کے ساتھ متعلق اور خسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ رہوہ کی تنظیم و آواب اور غیر جانبداری کے بلند مقام کے قطعا منانی ہے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تزیے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

اس وقت ہم اس بحث میں نہیں بڑا چاہے کہ یہ فرقان فورس ہے کیا بلا؟ اگرچہ رہوہ کے متوازی حکران میں سبجھتے ہیں کہ عوام کا حافظہ کرور ہوتا ہے اور شاید اب کی کو یاد نہیں ہوگاکہ اس فرقان فورس کی حقیقت کیا ہے غالبا "انہوں نے اب میں سوچا ہے کہ فرقان فورس میں شریک قادیانیوں کو مجابہ کشمیر کا نام دے کر عوام میں مانوس کیا جائے اور جس فتم کی افواہیں ربوہ سے پھیلائی جا رہی ہیں ان افواہوں کو ان پر مز اعلانات سے تقویت پنچائی جائے اور نبوت باطلہ کے نہ ہی کاروبار کو چھانے کے علاوہ کسی اسرائیل کو معرض وجود میں لانے کے لئے کسی دام ہمرنگ زمین کے مارو بود میا کئے جائمیں۔

فرقان فہرس نے ۱۹۳۸ء کے ۳۵ ون جس جماد تشمیر میں حصہ لیا تما اور جو خدمات سرانجام وی تھیں اس کی تفصیلات آزاد تشمیر کی مسلم کانفرنس کے رہنما جناب اللہ رکھا ساغر کے اس بیان میں ورج ہیں جو موصوف نے فرقان فورس کے متعلق ان ونوں اخبارات میں شائع کرایا تھا۔ اور جس کے بعد قادیانیوں کے محس اعظم جنرل سرای نے فرقان فورس کو پراسرار اور فوری طور توڑ دیا تھا اور ان کی عزت بچانے کے لئے ایک خاص تقریب میں انہیں سندات وے وی می تھیں۔

اس وقت ہم اس موضوع پر ہمی کچھ کننے سے قطعا "گریز کرنا چاہتے ہیں کہ حالیہ جنگ میں مجاہدین کشمیر کے معروف الفاظ کو فرقان فورس کے قادیا نیوں کے لئے ۱۹۳۸ء کی جنگ کا حوالہ وے کر کیوں استعال کیا گیا ہے؟

اس وقت ہم اپنے نہ کورہ بالا قابل صد احرام اکابر کی خدمت میں نمایت خلوص اور اوب کے ساتھ سے فرض کرنا چاہتے ہیں کہ قادیا نیوں نے مملکت کے اندر مملکت، اور فوج کے اندر فوج کا جو مشغلہ افتیار کر رکھا ہے اس سکینڈل کی تحقیقات کرائی جائے اور ملک کی قابل تقدیس قدروں خصوصا فوجی معاملات سے کسی کو تلعب کرنے اور کھیل رچانے کی اجازت نہ دی جائے۔(اولاک ۱۹۲۹ء)

پاکستان کے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ۳/جون کو قوی اسمبلی ہیں کما

کہ آگر کوئی مخص اسرائیل ہیں قادیانی مشن کی موجودگ کے متعلق ہمیں ٹھوس معلومات بہم پہنچائے تو ہمیں بری خوشی ہوگی۔۔۔۔ چنانچہ راقم الحروف نے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بذریعہ تار اطلاع دی کہ اسرائیل میں قادیانی مشن موجود ہے جس کا فبوت قادیانیوں کی اپنی شائع کردہ کتاب "اور فارن مشن" کے صفحہ ۸۹ پر درج ہیں ہم قادیانیوں کی نہکورہ بالا کتاب کا حوالہ ہو بمو شائع کر رہے ہیں۔۔ تاج محمود مریر لولاک

## اسرائيل مثن

احمدیہ مثن اسرائیل میں حیفہ (ماؤنٹ کرملا) کے مقام پر واقع ہے اور وہاں

حارى ايك مجد ايك مثن بادس ايك لا برري ايك بك ويو ادر ايك سكول موجود ہے ہارے مشن کی طرف سے "ا بشری" کے نام سے ایک مالمنہ عملی رسالہ جاری ہے جو تمی مخلف ممالک میں جمیعا جاتا ہے۔ مسع موعود کی بہت سی تحریب اس مشن نے على ميں ترجمہ كى ہيں۔ فلسطين كے تعتيم ہونے سے يه مفن كافي متاثر ہوا۔ چند مسلمان جو اس دقت اسرائیل میں موجود ہیں' ہارا مفن ان کی ہر ممکن خدمت کر رہا ہے۔ ادر مشن کی موجودگی ہے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ پچھ عرصہ عمیل ہماری مشنری کے لوگ جیفہ کے میر سے سلے اور ان سے گفت و شنید کی۔ میر نے دعدہ کیا کہ احدید جماعت کے لئے کہابیر میں حیفہ کے قریب وہ ایک سکول بنانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ علاقہ ہماری جماعت کا مرکز اور گڑھ ہے۔ کچھ عرصہ بعد میر صاحب ہماری مشنری دیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ جیفر کے جار معززین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان کا برو قار استقبال کیا گیا۔ جس میں جماعت کے سرکردہ ممبرادر اسکول کے طالب علم بھی موجو تھے۔ ان کی آمد کے اعزاز میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا۔ جس میں انہیں سیا بنامہ پی کیا گیا۔ واپس سے پہلے میر صاحب نے اپ تاثرات ممانوں کے رجشر میں بھی تحریر گئے۔ ہماری جماعت کے موثر ہونے کا ثبوت ایک چھوٹے سے مندرجہ ذیل واقعہ ے ہو سکتا ہے ١٩٥١ء میں جب ہمارے مبلغ چووهری محمد شریف صاحب ربوہ پاکستان وایس تشریف لا رہے تھے اس وقت اسرائیل کے صدر نے ہماری مشنری کو پیام جمیعا کہ چود هری صاحب روا کی نے پہلے صدر صاحب سے ملیں۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر چود هری صاحب نے ایک قرآن تکیم کا نسخہ جو جرمن زبان میں تھا صدر محرم کو پیش کیا۔ جس کو خلوص دل سے قبول کیا گیا۔ چود هری صاحب کا صدر صاحب سے انٹرویو اسرائیل کے ریڈیو پر نشر کیا گیا اور ان کی ملاقات اخبارات میں جلی سرخیوں سے شائع کی منگ لولاک ۱جون۱۹۶۱ء

وزیر داخلہ پاکستان سے سٹوڈنٹس کے وقد کی ملاقات

جناب عالى مرتبت چوبدرى صاحب!

السلام عليم!

آریخی شر چنیون کے اسلامیہ کالج کے جلسہ تقسیم اساد میں آپ کا قدوم میمنت الوم اہلیان چنیوث کے لئے باعث صد افخار ہے۔ گری کے اس شدید موسم میں اپنے او قات کیمیا صفات سے کچھ وقت نکال کر ہماری دعوت کو شرف تبولیت بخشے ہوئے چنیوث میں تشریف آوری پر ہم بڑے ممنون و شکر گزار ہیں۔ آپ کی اس کرم نوازی اور تشریف فرمائی کے لئے ہماری زبان توصیف ناشناس کا درجہ رکھتی ہے اس موقعہ پر ہم سٹوڈ شمس فتم نبوت ایموی ایشن اور معززین شرکی طرف سے چند اہم مطالبات ہو کہ مرزائیوں اور ربوہ سے متعلق ہیں سمع عالی میں لاتا چاہتے ہیں اور آپ کی دی و بی حمیت سے متوقع ہیں کہ آپ ہماری گزارشات کو شرف پذیرائی بخشے ہوئے اضطراب و کی دینی و بلی حمیت سے متوقع ہیں کہ آپ ہماری گزارشات کو شرف پذیرائی بخشے ہوئے اضطراب و تشریش کو رفع فرمائیں گے۔ اور این کا ازالہ فرما کر ملت میں بوستے ہوئے اضطراب و تشریش کو رفع فرمائیں گ

() پیس آرؤنینس کے نقلا کے باوجود مرزائی ایبا لرئی بری وسعت کے ساتھ شائع کر رہے ہیں جس میں ملت اسلامیہ کی دل آزادی کا وافر عضر شال ہے اور جس میں عصمت انبیاء محلبہ کرام اور آل بیت اطمار پر شدید توہین آمیز ریمار کس دیتے گئے ہیں اور جب ہم جواباء کوئی لرئی پریس میں لے جاتے ہیں تو پریس آرڈنینس کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔

ہمارا معالبہ یہ ہے کہ پریس آرڈنینس کا اطلاق مرزائوں کے ایسے لڑ پجر پر لازما" مونا جائے جس میں ملت اسلامیہ کے مسلمہ عقائد پر بحر پور حملے کے جاتے ہیں۔ ایسے لڑ پجر پر قد فن لگائی جائے جن کی ہم نشاندی کر کتے ہیں۔

(۲) مرزائی بعض اوقات تبلینی رسائل اور پفلٹ پرنٹ لائن کے بغیر طبع کرتے بیں ٹاکہ قانونی گرفت سے فئے سکیں۔ اور یہ قانونا مسجرم ہے۔ اس کے فیوت میں ہم کچھ رسائل یا واشت ہدا سے مسلک کر رہے ہیں۔

(۳) جلسہ سلانہ منعقدہ ربوہ دسمبر۱۹۲۵ء کے موقع پر چوہدری ظفر اللہ خال کی تحریک ہے فضل عمر فاؤندیش کی بنیاد والی گئی ہے۔ اور اس پر اڑھائی ماہ بعد انہیں اکم

فیس معانی کی رعابت محکمہ کی طرف سے بل چک ہے۔ قواعد کی رو سے کمی ادارہ کو اس دفت تک یہ رعابت شیں بل کا جب تک اس کے قیام پر کم از کم تین سال کا عرصہ نہ بیت جائے۔ اور اس کا حملب باقاعدہ آڈٹ نہ کرا لیا جائے نیز جس ادارہ کے مقاصد تبلیق ہوں اس کو بھی یہ رعابت نہیں بل عتی۔ گذارش ہے کہ فضل عمر فاؤنڈیش کو ان قواعد سے مستشنی کیوں کیا گیا ہے؟

(٣) الجن احمریہ (ربوہ) ویٹ پاکتان میں سب سے بدی دقف ہے جس کے پاس لاکھوں روپ کی جاگیراور سرائیہ ہے۔ باوجود بوری المت اسلامیہ کے پر زور احتجاج کے اسے محکمہ او قاف نے اپنی تحویل میں نہیں لیا۔ طلائکہ اس شر چنیوٹ میں الی مساجد کو بھی شامل دقف کر لیا گیا ہے جس کے ساتھ صرف چند دکانیں موجود ہیں۔ یہ التیازی سلوک ناقلل برداشت فیر منصفانہ اور جانبدارانہ ہے۔

(۵) یہ بلت اسبلی کے گذشتہ سیٹن میں سامنے آپکل ہے کہ گذشتہ سال مرزائیوں کو فیر ممالک میں تبلیغ کے لئے گیارہ لاکھ روپیہ زر مبلولہ کی شکل میں فراہم کیا گیا ہے۔ یہ بلت کی ثبوت کی محکح نیس کہ مرزائی ایک فرقہ ضالہ ہے اور ان کی تبلیغ ارتداد کی تبلیغ ایک ہے ایسے ملک میں جو کہ زر مبلولہ کی کی سے وو چار ہے محمن ایک فرقہ کو اتی کیررقم فراہم کرنا ملک و ملت کے ساتھ مرت خزادتی اور ملت اسلامیہ کی حق تعلی ہے۔

(۱) دوالفضل" ۲۳/ماری ۱۹۲۱ء میں ایک اعلان شائع ہوا تھا کہ جو لوگ الفرقان بیالین میں رہے ہیں وہ اپنے کمل پت جات بتفصیل عمدہ ربوہ ارسال کریں تاکہ انہیں مابقہ خدمات کے سلسلہ میں میڈل عطا کئے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ فوجی معاملات میں مرزائیوں اور ربوہ کا عمل دخل کیوں ہے؟ اگر الفرقان بٹالین گور نمنٹ کی تھی تو انہیں میڈل و انعامات ربوہ کی معرفت کیوں ویئے جارہے ہیں اور اگر ذکورہ بٹالین مرزائیوں کی تھی تو یہ معاملہ اور بھی افروستاک ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد کی بٹالین بتاتا جن کی تھی تو یہ معاملہ اور بھی افروستاک ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد کی بٹالین بتاتا جن کی تھی و میٹ مرزع تا افسانی ہے۔ مفاد پاکستان کے ساتھ صرزع تا افسانی ہے۔ اور پھر سرہ سال مرز جانے کے بعد یہ افعالت و میڈل ملت کے قلوب و افہان اور پھر سرہ سال مرز جانے کے بعد یہ افعالت و میڈل ملت کے قلوب و افہان

میں بیسیوں شہات کو جنم وے رہے ہیں۔ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہئے۔
(2) سفارت خانوں کالجوں اور یونیورٹی کی لائبرریوں میں ایبالٹر پچر نہیں جھیجا جا
سکتا جس میں ووسروں کی دل آزار کا سلان موجود ہو۔ لیکن ہم جیران ہیں کہ ہمارے
کالجوں اور یونیورٹی کی لائبرریوں اور سفار شخانوں میں مرزائیوں کا لٹریچ وافر مقدار میں
مجیجا جا رہا ہے اس پر پابندی عائد کی جائے۔

(۸) ٹی آئی کالج رہوہ جس کے ہوشل میں ۵ فیصد غیر مرزائی اقامت پذیر ہیں۔
ہوشل میں ایک منصوبہ کے تحت بڑی باقاعدگی سے مرزائیت کی تبلیغ ہر جعرات کی جاتی
ہو طلائکہ اصولا" ہوشل میں کسی خاص فرقہ کو تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے یہ
مسلمانوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جس کا احمدیوں کو کوئی حق حاصل
نہیں اس کا حکما" ازالہ ہونا چاہئے۔ سٹوڈنٹس ختم نبوت ایسوسی ایشن مرکزیہ
چنیوٹ (معززین شمر) لولاک ۱۰/جون۱۹۹۱ء)

# قادیانیوں کی تازہ ترین اشتعال انگیزی

مشہور تادیانی سر ظفر اللہ خان نے مرزا محمود آنجمانی کی موت کے بعد ان کے متعلق ایک مضمون سرو قلم کیا ہے جس میں تادیانی ردایات کے مطابق اپنے خبث باطن کا اظمار کرتے ہوئے فخر موجودات سرور کائلت سرور انبیاء و ادلیا خواجہ بیڑب و بطحا فداہ ابی والی صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی شان اقدس میں ناقتل برداشت مستاخیاں کی جیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد کیسلے ذرا اس مستاخ رسول کی دریدہ وہنی اور بکواس ملا خطہ فیائم ن۔

۔ مرزامحمود سابق ظیفہ ربوہ کے متعلق مضمون کی سرخی سے ہے:
"اے گخر رسل! قرب تو معلومم شد
در آمہ از راہ دور آمہہ!"

٧- وه (مرزا محمود سابق خليفه ربوه) مظهر الادل و الاخر، مظهر الحق والعلاء آئے تو در سے ليكن رخصت اس قدر جلد مو مسئے كه دل كى حسرتين دل بى ميں ره سكئيں۔ وه

تو از آسان بودی باسان رفتی ہو گئے۔ کان الله نزل من السماء میں یی راز مضر تما کہ جو آسان سے آئے گا وہ آسان کو لوث جائے گا۔"

س۔ آپ (مرزا محود سابق خلیفہ ربوہ) مثیل مسے موعود سے۔ بیسے (مرزا محود نے) فرمایا کہ مسے موعود کا مثیل ہونے اور اس کا خلیفہ ہونے کے لحاظ ہے ایک رنگ بی بی مسے موعود ہوں۔۔۔ مثیل مسے ہونے کے لحاظ ہے آپ (مرزا محمود) بی بی مسے موعود ہوں۔۔۔ مثیل مسے ہونے کے لحاظ ہے آپ (مرزا محمود) حضور علیہ السلام (مرزا غلام احمد قادیانی) کے حسن و احسان بی نظیر سے اور حضور علیہ السلام (مرزا قادیانی) نے خطبہ المامیہ بی فرمایا جس نے میرے اور میرے آقا محمد معطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے میرے مقام کو نہیں معطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے میرے مقام کو نہیں بنیا۔"

سم آگے لکھتے ہیں کہ ایک قاربانی عورت نے خواب دیکھا کہ ایکایک فضا تیز روشنی سے بحر گئی۔ اور پھر فورا" اندھرا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دیے ہی تیز روشنی موئی۔ اور اس تیز روشن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم معہ ایک زمرہ انبیاء علیم السلام کے تشریف لائے اور فرایا:۔

ہم محمود کو لینے آئے ہیں" ان نیک بی بی نے با اوب عرض کی کہ یا حضوراً حارا تو سالانہ جلسہ ہونے والا ہے بھر حارے پاس کون ہو گا؟

حضور کے فرمایا:۔

"تمهارے یاس ناصر ہو گا۔

اس مضمون میں چوہدری ظفر اللہ خال نے سابق خلیفہ ربوہ مرزا محمود کو فخر رسل مظمرالاول و الاخر ایک رنگ میں مثیل مسیح موعود محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے رنگ میں رتایس اور بیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرزا محمود کے استقبال کو آئے لکھا

ونیا کے ایک ارب مسلمانوں کا متفقہ حقیدہ ہے کہ "فخر رسل" اور مظمر الاول و الاخر کے مصداق صرف شہشاہ لولاک خواجہ ہر ووسرا جناب احمد مجتے محمد مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم بی ہیں۔ علیم الامت علامہ اقبل کے الفاظ میں ا

وہ وانائے سیل ختم الرسل مولائے کل جس نے خبارہ راہ کو بخشا فروغ واوی سینا نگاہ عشق ومستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآل' وہی لیان' وہی طا

لین اس مضمون میں امحربروں کا بید ذلیل ترین کلمہ لیس اور بین الاقوای جاسوس سابق خلیفہ ریوہ کو فخر رسل اور مظر الاول و الافر لکھتا ہے۔ جس خلیفہ ریوہ پر خود اس کی اپنی جماعت کے لوگوں نے زنا کاری اغلام ہازی فریب کاری اور خیانت مجربانہ کے الزالمت عائد کے ہیں۔ حد بیا ہے کہ بید الزالمت عدالتوں کے کشروں میں لگائے مکے اور پلک اسٹجوں پر کھڑے ہو کر لگائے مکے اور پلک اسٹجوں پر کھڑے ہو کر لگائے مکے ہیں۔

پاکتان کے دس کوڑ مسلمان رائی اور رعایا عوام اور حکام قر خداوندی سے ڈریں کہ ان کے ملک میں ایسے عقائد کے دجال صفت لوگ موجود ہیں جنہیں برطانیہ کے سکان وم بریدہ ہونے کا شرف عاصل ہے اور جو آئے ون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں امریکہ کے یہودیوں اور برطامیہ کے فساری سے برے کر توہین کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔

ہم اس سے پیٹر بھی اس سازشی فرقہ ضلہ کی ملک اور زہب ویشن سرگرمیوں
کو حکومت کے نوٹس بی لا چکے ہیں۔ اور آج پھر نمایت اوب کے ساتھ صدر مملکت
اور گورز مغربی پاکستان کی خدمت بی عرض کرتے ہیں کہ آگر آپ کی حکومت کے
ایک سپاہی یا کمی اوئی ملازم کا عمدہ اور منصب جعلی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکنا اور
آگر کوئی ایبا اقدام کرے تو وہ مجرم ہے اسے سزا وی جاتی ہے تو آپ اس امر کو کس
طرح روا رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے بلہ ترین فتم کے لوگ رحمتہ للطمین

صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے القاب اور صفات سے متعف اور منسوب ہو رہے ہیں۔
یہ گروہ اور ان کے لیڈر ہراہ راست سرکار ود عالم فخرود عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے
سستاخ اور آوین کرنے والے ہیں۔ اللہ کے مجبوب نی کے وسمن ہیں۔ ویراہ بڑار سالہ
آری گواہ ہے کہ مالک الملک نے ہر جرم کے خطاکار کو اپنی سرزین پر برداشت کیا ہے
لیکن اپنے نی کے وشمنوں اور نی کے وشمنوں کو پناہ وسنے والوں کو بھی امان نہیں
دی۔

نہ جا اس کے محل پر کہ بے وحب ہے گرفت اس کی ور اس کی در گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا لولاک ۸/جولائی ۱۹۳۲ھ

لحد گکریہ

قلوانیوں کا اہل اسلام سے بنیادی اور اصولی اختلاف ہے اس بنیادی اختلاف کے علاوہ وہ ایک خطرناک حم کی سائی جماعت بھی ہیں اکے ذہبی عقائد کی اشاعت سے اسلام کی تخریب اور ان کے سائی عزائم کی کامیانی سے ملک کی بیادی لازی ہے۔ قلوانیوں کے متعلق ذیل میں ہم جناب خلیق قریش مدیر روزنامہ عوام کے شکریہ کے ساتھ ان کا ایک اوارتی نوٹ قار کین "طولاک" اور مکومت کی خاص توجہ کے لئے شائع کررہے ہیں۔(اوارہ)

ہمارے محترم اور معزز معاصر ہفت روزہ مطولاک" نے آبی ایک حالیہ اشاعت میں قلویانی فرقے کے متعلق نمامت چونکا دینے والا مواد شائع کیا ہے۔

مولانا بہت محود سیای اختبار سے مجلس احزار سے وابست رہے ہیں اور ہاری بد استی ہے کہ سیاست کے محلا پر ہمیں اکثر و بیشتر مولانا صاحب سے اختلاف رہے اور ہم اسے ان اختلافت پر مجمی شرمندہ نہیں ہوئے۔

لیکن مولانا ناج محمود کی علمی نعنیات دی محبت اور لقنه هخصیت جارے لئے بیشہ محبوب و محرّم ری ہے۔ وہ جس طرح منبری ارشادات کتاب و سنت اور ذکر سرور كائلت صلى الله عليه واله وسلم سے عامت السلمين كو مستنيض فرملتے بي اس سے ان كائلت ملح احرام كے نتوش زيادہ مرك اور إجار مو جاتے بيں۔

اس احرام و عقیدت کے باوجود بالعوم لولاک کی ان تحریوں کو جو قلوائی معرات کے متعلق ہوں ہم زیر بحث لانے سے اجتباب کرتے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے عقائد میں کوئی شمہ بحر خابی ہے۔ خدائے تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بنرہ عاصی ہونے کے باوجود عقیدے کے لحاظ سے ہم ای شدت سے مسلمان ہیں جس شدت سے ہمارے محرم بزرگ ہو سکتے ہیں ہم نے ان بحوں سے دامن بھانے کی بیشہ اس لئے کوشش کی ہے کہ متانت و احتیاط کی حد قائم نہیں رہتی۔ اور اس کے فرائج ملک کے لئے افسوساک ہوتے ہیں۔

لیکن زیر نظر مضمون اور اس کے پس منظر پر خاموش رمنا نامکن ہے۔ ہم نہیں چاہیے کہ وانستہ یا بادانستہ ملک میں حست وافتراق پیدا کرنے کی وجہ بنیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وطن عزیز کی حفاظت و حصائت اولین اور مقدم ہے۔ اور وطن سے مقدم صرف اسلام کی عظمت ہے۔ جس کے لئے پاکستان قائم ہوا ہے۔

تاویانی حصرات کے متعلق ہم کمی تلخ تقید یا ترش اعتراض کو تحریر ہیں نہیں لانا چاہتے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارش محر ایوب خان صدر پاکستان اس مسئلے کی ایمیت کی طرف متوجہ ہوں تادیانی حضرات کا مرکز راوہ پاکستان ہیں آیک الگ ا تعلای وصدت کی نشاندی مربا ہے۔ جو خواہ کمی وجہ سے بھی ہو اب اس کی حیثیت پاکستان میں ایک (وہ بحن) کی نہیں ہوئی چاہئے۔ بلکہ جس طرح تادیانی حضرات کو بورے میں آیک (وہ بحن) کی نہیں ہوئی چاہئے۔ بلکہ جس طرح تادیانی حضرات کو بورے پاکستان میں شری حقوق ماصل ہیں اس طرح راوہ میں تمام پاکستانیوں کو شہری حقوق ماصل ہیں اس طرح راوہ میں تمام پاکستانیوں کو شہری حقوق ماصل ہیں اس طرح راوہ میں تمام پاکستانیوں کو شہری حقوق ماصل ہیں اس طرح راوہ میں تمام پاکستانیوں کو شہری حقوق ماصل ہیں اس طرح راوہ میں تمام پاکستانیوں کو شہری حقوق ماصل ہیں اس طرح راوہ میں تمام پاکستانیوں کو شہری حقوق ماصل ہوئے۔

ہم سیمتے ہیں کہ عام مسلمانوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے حکومت کو فکر مند ہونے کی ضرورت نسی۔ لیکن علیما گی کہ جتی پندی کے رجمانات اور امکانات کو کلاا معلم کرنا خود پاکستان کی سالیت اور لی کی جتی

کے لئے مروری ہے۔

جمال تک روہ میں تعوانیت کی مرکزی تحریک کا تعلق ہے ہم بھے ہیں کہ ہو ملات پدا ہو چے ہیں اور جو کواکف آکٹر خواص و عوام کی زیانوں پر ہیں ان کے پیش نظر تعویائیت کی تحریک کے مربراہوں اور کار پروازوں کے لئے بھی یہ صورت طال منید نہیں ہے۔ بلکہ فٹوک و شہمات کا ایک طوقان ہے جو افعتا رہتا ہے اور اس سے کئی باخو فٹوار اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں۔

اس وقت ہم ایک نمایت کڑی آنائش سے گزرے ہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنے برتن و شمن کو سر میدان فکست فاش دی ہے مگر اس بنگ کے فتم بس ہوئی کچھ ایس فاگفتنی حکایات بھی سن جاری ہیں جو اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی مقتنی ہیں۔
سن جاری ہیں جو اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی مقتنی ہیں۔

اس حقیقت کو تسلیم کرنا پر آ ہے کہ قلوانی حطرات میں سے ایک عضر ایہا ہے جن کے بارے میں یہ کمظ مبلغہ نہیں کہ وہ خواہ کی منصب پر ہوں کوئی طازمت کر رہ بین یا کسی اور ذمہ واری پر فائز ہوں ان کا اولین مرجع اعتماد ان کا اپنا مرکز ہو آ ہے اور اس طرح پاکستان میں ریاست در ریاست 'کا افسوسناک تصور مرکی اور غیر مرکی طور پر بروان چرحتا رہتا ہے۔

ہم تنام كرتے ہيں كہ قاربانى حفرات ميں اليے لوگوں كى بهت بدى تعداد موجود ہے جو پاكتان كے شرى مونے كى حيثيت سے ملك كے لئے باعث فخر ہيں۔ جن كى بہل اور آخرى فير خزائل مدردياں اپ وطن كے ساتھ ہيں ليكن اسے بحى جمثاليا نمين جا سكا كہ گروى اور جماعتی طور پر اس مقيدے كے بيرد اليے بحى ہيں جو بسر طل ايك ايما ذبن ركھتے ہيں جس ميں پاكتان بحيثيت وطن دو سرى جگہ ركھتا ہے۔ اور جن خطرات دمن ركھتے ہيں جس ميں پاكتان بحيثيت وطن دو سرى جگہ ركھتا ہے۔ اور جن خطرات سے ہم دد چار ہيں ان كے موتے ہوئے قادياتی حضرات يا كوئی اليے الحاص جو پاكستان كے بارے ميں كى قسم كے ذبئى تخطات ركھتے موں آسانى سے بداشت نميں كے جا

ہم ایک ساوہ می گذارش کرنا جاہتے ہیں وہ یہ پاکستان میں کسی فرو مکسی مروہ مکسی

طبقے یا کی جماعت نے علیم گی کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس لئے راوہ کی موجودہ حیثیت کو پاکستان کے دو سرے شہوں کی طرح بنایا جائے۔ یا جر اور اعلیٰ سطح پر ان بعض روایات و حکایات کی تحقیقات کی جائے جو اس وقت عام طور پر پھیلی ہو گی ہیں اور اگر تالیائی حضرات کے خلاف من حیث الجماعت ایسے الزائمت غلط خابت ہوتے ہیں تو پیک طور پر پوری شرح و بسط کے ساتھ اگی تردید کی جائے اور اگر یہ الزائمت یا ان کا کوئی اثر افزا درست خابت ہو جائے تو حکومت متعلقہ جماعت کو اپنے روید بی مسمح تبدیلی کا موقع دے اور اس سلسلے بیں عوام کو اعتبو بیں لیا جائے۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر بچے ہیں ہم اپنے مقیدے پر واضح ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم اسکی حفاظت میں کوئی کر سکتے ہیں۔ ہمیں تاکہ خفیدے پر واضح ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم اسکی حفاظت بھی کوئی کر سکتے ہیں۔ ہمیں تاکہ ان حضرات کے بارے بی کس کی تائی اور ترقی کے بغیریہ سب پچھ اس لئے لکھنا پڑا ہے کہ پاکستان اس کا نقاضا کرتا ہے۔ (لولاک ۲۲/ بولائی ۱۹۲۲ء)

## خلیفه ربوه کی سر مرمر میاں

معتر درائع ہے معلوم ہوا ہے کہ قلوانی ریاست کے سریراہ مردا ناصر اجمد خلیفہ
روہ نے مسلم کانفرنس کے سریراہ چوہدی غلام خباس سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات مری
میں ہوئی ہے۔ جو کسی بند کمرے میں پانچ کھنے تک جاری ری ہو سکتا ہے کہ ریاست
روہ اس ضمن میں یہ اعلان کر وے کہ خلیفہ روہ نے چوہدی قلام عباس جو آیک
عوصہ بجار رہے ہیں کی مزاج پری کی۔ انہیں براہین احمیہ کی ایک جلد پیش کرتے
ہوئے احمیت کی تبلیغ کی اور ان سے ان پانچ سو احمدی خاندانوں کا بدی تفصیل سے ذکر
کیا جو مقبوضہ سمیر سے نکل کر آزاد کشمیر میں آئے ہیں لیکن ایھی تک ایسا کوئی اعلان
دہیں کیا میا۔

مرزا ناصر احمد خلیفہ ربوہ خالص سای ذہن اور فکر رکھنے دالے قادیانی رہنما ہیں۔ انہیں ندہب کا کوئی خاص مطالعہ یا نوق نہیں ہے۔ یمی وجہ ہے کہ انہوں نے قادیانی جماعت کا خلیفہ بنتے ہی لاہوری قادیانیوں (جو مرزا غلام احمد کو نی نہیں مائتے بلکہ مجدد مانتے ہیں) کو بھی اپنی بیعت میں شامل ہو جانی کی وعوت وی ہے اور خلیفہ بنتے تی فشل عمر فاؤ تدیش قائم کر وی جس کے لئے ۱۲۳ لاکھ روپیہ کی فراہی کا اعلان کیا گیا۔ جو ۲۳ لاکھ کی بجائے ۱۸ لاکھ روپیہ ہو گیا۔ اور بعض اندرون پروہ کے راز جاننے والوں کی روایت کے مطابق اس مد میں دو کروڑ روپیہ جمع ہو چکا ہے۔ یہ فضل عمر فاؤ تدیش کیا ہے۔ یہ مطابق اس دو کے کا مصرف کیا ہے۔ یہ مہال کھ یا دو کروڑ روپیہ کمال سے آگیا ہے اس روپ کا مصرف کیا جا یہ کمال خرچ ہوئے والا ہے۔ ان سب باتوں سے مرزا ناصر احمد خلیفہ ربوہ کے سابی وہ ن کے پس منظر کا پنہ چان ہے اور ان کے سابی عزائم واضح ہو رہے ہیں۔ بہیں یقین ہے۔ کہ چوہدری غلام عباس سے مرزا ناصر احمد کی ملاقات بھی انہیں سابی مقاصد کے لئے ہوتی ہے جو مرزا ناصر احمد کی بیش نظر ہیں۔

مرزا ناصر احمد اور قادیانی جماعت کی مسئلہ تشمیر سے پیچ وار اور خطرناک ول چسی ایک پرانی بیاری ہے۔ ہم خدا کے فضل و کرم سے قادیانیوں اور مرزا ناصر احمد کے اس سیاسی ذہن کے پس منظر سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے عزائم اور ان کی محیل کے لئے کروڑوں روپے کے فنڈز کی فراہمی کی حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ کے اوارہ می آئی اے کی ہوشریا طلسماتی کمانیاں ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں۔

اب دیکنا یہ ہے کہ چوہدری غلام عباس جو ایک مخلص بدادر اور مسئلہ تشمیر کے متعلق مخلصانہ رائے رکھنے والے تشمیری رہنما ہیں اور مرزا تیوں کو ۱۹۳۱ء کی تشمیر کمیٹی کے وقت ہے اچھی طرح جانتے ہیں) وہ مرزا ناصر احمد کے وام ہمرتگ زمین میں کمل تک قابو آکتے ہیں۔ مرزا ناصر احمد کی یہ طاقاتیں آزاد تشمیر کے قابوانی رہنماؤں مردار ابراہیم۔ کے ایچ خورشید فلام نبی گلکار مسلمان رہنماؤن چوہدری غلام عباس مردار عبد القیوم وغیرہ کے درمیان صلح کا باعث بنتی ہیں یا نہیں اور اس صلح کے نتیجہ میں مرزا ناصر احمد صاحب خان عبد الحمید خان صاحب کی حکومت کو کلست دے کر کے۔ایکے مرزا ناصر احمد صاحب خان عبد الحمید خان صاحب کی حکومت میں برسرافتدار لا سکتے ہیں یا نہیں۔(لولاک ۱۹۲۸)اگست ۱۹۲۱ء)

٦/ ستبر١٩٦٩ء کی رات آغا شورش کاشمیری کو مر فار کر کے ساتی وال جیل جمیع

### ظفرالله خان اور ملك فيروز خان نون

بادش بخیر! ملک فیروز خان نون بھی بڑے مزے کے بزرگ ہیں۔ نوائے وقت کی اشاعت ۱/اکتوبر میں ان کے پچھ رشحات تلم شائع ہوئے ہیں۔ ملک صاحب نے اپنے انہیں قلم قلوں میں ایک خاص واقعہ کا اشارہ بھی کیا ہے کہ:۔

ایک وفعہ وہ سر ظغراللہ خان کی وعوت پر ربوہ می اور مرزا بیر الدین محمود سے طے جب ملاقات کے بعد بعد جب ملاقات کے بعد جب اٹھے تو سر ظغراللہ خان نے ان کے جوتے اٹھا کر ان کے سائے رکھ دیئے۔ ملک ماحب سر ظغراللہ خان کی اس اکساری اور تواضع سے بہت متاثر ہوئے۔۔۔۔

ملک صاحب بھی عجیب ساوہ اوح بزرگ ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ درامس سر ظفر اللہ خان پاکتان کے وزیر اعظم یعنی ملک کے دس کروڑ باشندوں کے نمائندہ کو اپنے گرد کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح سے اس نے پورے ملک کی انتظامیہ اور افروں کو یہ تاثر ویا کہ قادیانیوں کے متعلق با ملاحظہ ہوشیار ہو کر رہئے کیونکہ میرے گرد کے وربار میں ملک کا سب سے بوا حاکم بھی پاپوش کشیدہ اور نفس مم کردہ حاضر ہو تا ہے۔

ملک صاحب کا خیال ہے کہ دربار رہوہ میں سر ظفر اللہ خان نے ملک صاحب کا جو آ اٹھا کر اکساری اور تواضع کی اعلیٰ مثال پیش کی۔۔۔لین ہمارا خیال یہ ہے کہ سر ظفر اللہ خان نے ملک نون کو رہوہ کی سرکار میں پیش کر کے پوری ملت پاکستانیہ کے سر پر جوتے رسید کئے۔ اصل میں ملک فیروز خان نون بہت بھولے آدمی ہیں۔ تحریک پاکستان کی آئید کرنے پاکستان کی آئید کرنے پاکستان کی آئید کرنے گئے تنے بلکہ تحریک پاکستان کی آئید کرنے گئے تنے بلکہ تحریک پاکستان کے سلسلہ میں گرفتار ہو کر کچھ دنوں کے لئے قید بھی ہو گئے تنے بلکہ تحریک پاکستان کے سلسلہ میں گرفتار ہو کر کچھ دنوں کے لئے قید بھی ہو شعر بردھا تھا۔۔

ہر یوالوس نے حس پرسی شعار کی! اب آبردے شیوہ اہل تظر سمی

ملک صاحب کا انی ونوں کا ایک لطیفہ ہوا مصور ہے کہ کمی جلے بیں انہوں نے کما تھا کہ مسلمانو! پڑھو کلمہ اللهم صل علی محمد و علی ال محمد و ہارک مسلمانو!

چوہدری ظفر اللہ خان کے جوتے اٹھائی کی ہو رہی متی چوہدری صاحب کے جوتے اٹھائی کی ہو رہی متی چوہدری صاحب کے جوتے اٹھائے کا ایک اور واقعہ بھی بن لیجے جس نائد جس ان کو میاں سر فضل حیین کی جگہ وائسرائے کی انگیزیکٹو کونسل کا ممبر بنایا جا رہا تھا ان ونوں کا ذکر ہے کہ ایک وفد میاں سر فضل حیین کی خدمت جس حاضر ہوا۔ میاں صاحب اس وقت شملہ جس فحمرے ہوئے تھے۔ اس وفد جس (ا)سید مرتعنی بماور ممبر سنٹل اسمبلی (۱)منظور علی تائب مالک تھے۔ اس وفد جس اخر (۵)میرا محین اخر (۵)میرا احمد حیین شملی شامل حیین اخر (۵)میرا احمد حیین شملی شامل حیین اخر (۵)میرا احمد حیین شملی شامل شامل حیین اخر (۵)میرا احمد حیین شملی شامل شامل حیین اخر (۵)میرا

وفد نے میاں صاحب سے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ وائسرائے کی آگیزیکٹو کونسل سے فارغ ہو کر پنجاب ہیں ہونے والے ایکٹنوں ہیں حصہ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب بنتا چاہتے ہیں اور اپنی جگہ مسلمان نمائندے کے طور پر سر ظفر اللہ فان قادیاتی کو کونسل کا ممبر بنوا رہے ہیں آپ کو ایسا نسیں کرنا چاہتے اور ظفر اللہ قادیاتی کی جگہ سملان کو کونسل کا ممبر بنوانا چاہئے۔

میاں صاحب نے وقد کی معلومت کی تعدیق کی اور کماکہ بیں ظفر اللہ خان کے علاوہ کمی اور کو ممبر بنوانا پند نہیں کو نظ۔۔۔۔۔وقد باوس ہو کر باہر لکلا تو میاں فضل حین مرحوم کے ایک طازم نے پوچھا کہ کو بھائی! میاں صاحب نے تہارا مطالبہ مان لیا انہوں نے نئی بیں جواب دیا۔ اس نے کما میری ایک بات سنو پھر تہاری سجھ بیں آبائے گاکہ میاں صاحب ظفر اللہ خان کو تی کیوں ممبر بنوانا چاہتے ہیں ہوا ہے کہ ایک دن میاں صاحب دفتر جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے۔ اس وقت چوہدی ظفر اللہ خان میں میاں صاحب نے بہر کہ ایک خان میں صاحب نے باس موجودتے میاں صاحب نے بھے آواز دی اور کماکہ میرا

جو آ لاؤ۔ میں ماتھ والے کرے میں تھا جلدی سے آیا کیا دیکتا ہوں کہ میرے آلے سے قبل بی مر ظفراللہ خان نے میال صاحب کا جو آ اٹھا کر ان کے ملصے رکھ ویا۔

یہ واقعہ سنا کروہ طازم کنے لگا نواب آف چمتاری یاسر علی لمام یا نواب اسلیل یا ہدوستان اور پنجلب کا کوئی اور بدا مسلمان میاں صاحب کی اتن خوشلد کر سکتا ہے جشی سر ظفر اللہ خان کر رہے ہیں اس لئے آپ جائیں یہ ظفر اللہ خان کو بی ممبر بنوائیں کے سے کسی اور کو ممبر بنوائیم بہند نہیں کریں گے۔ ای لئے تحریک آزادی کے ونوں میں مولانا ظفر علی خان اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری ایے لوگوں کے متعلق یہ کما کرتے ہے کہا۔

''فلال مخض انگریزول کے بوٹ کی ٹو چاٹنا ہے۔

ایے کسی آوی نے اگر ملک نون کا جو آ اٹھا کر رکھ دیا تو کولی قیاست آگئ جس سے ملک نون شرائے جا رہے ہیں۔

ب چارے چوہدری ظفر اللہ خان جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بنیادی انگریزوں کی تعش برداری اور خوشلد پر ہے۔ اور چوہدری صاحب اس فرقہ کے تعلص اور سے پیروکار ہیں۔(لولاکسے)توبر ۱۹۲۱ء)

#### کیا ارباب رہوہ جواب دیں گے؟

گذشتہ سال ہورئی ممالک میں رہنے والے تادیائی سلنین کا ایک خاص کو بیشن لندن میں منعقد ہوا تھا۔ اس کو بیشن کا افتتاح بین الاقوای عدالت کے ج مشور قاریائی میلغ چوہدری سر ظفر اللہ خان نے کیا۔ اس کو بیشن میں ایک خاص اور اہم مسللے پر ندور دیا میا اس کو بیشن کی خبر پاکستان کے بعض عامور اور مشہور اخبارات میں شائع موئی۔ اس کو بیشن کے متعلق روزنامہ جگ میں شائع مولے والی خبر کو ہم من و عن افتل کر رہے ہیں۔

#### جماعت احربيه كابهلا يورني كنونيشن

اندن ا/اگست (ماکده جک) جاحت احریه کا پلا یورنی کویش جاحت کے

لندن مركز میں منعقد ہو رہا ہے۔ جس میں تمام ہورئی ممالک کے اجربیہ مثن شركت كر رہے ہیں۔ كونش كا افتتاح گذشتہ اوزيك كى بين الاقواى عدالت كے جج سر ظفر اللہ خان نے كيا بيد كونش ك/اگست تك جارى رہے كا جماعت نے مخلف ممالك میں اپنے مثن قائم كر لئے ہیں۔ برطانیہ میں جماعت كے اٹھارہ مركز قائم ہو چكے ہیں۔

کونیشن میں شریک مندوبین نے اس بات پر ندر دیا کہ اگر احمدی جماعت بر سرفتدار آجائے تو امیروں پر فیکس لگائے جائیں اور دولت کو از سرنو تعتیم کیا جائے۔ سابو کارے اور سوو پر پابندی لگا دی جائے اور شراب نوشی ممنوع قرار دی جائے۔ (روز نامہ جنگ راولپنڈی مورخہ سمراگست ۱۹۲۵ء جلد کے شارہ ۲۰۹ فسٹ ایڈیشن چناب ایڈیشن)

قاریانی عمامت کے متعلق ہم بری سخت مشکل اور پریشانی سے دو جار ہیں۔ قدرانی جامت کیا ہے اس کے زہی عقائد کیا ہیں؟ وہ اپنے سامنے کون سے ساس موائم رکمتی ہے۔ وہ اپنے ذہی عقائد کے پرجار کے لئے کیا کچھ کر رہی ہے؟ وہ اپنے ساس مقاصد کے کس قدر قریب پنج بھی ہے اسکا رویہ اندرون ملک کیا ہے؟ وہ بیرون ملك بين الاقواى طاقتوں سے كيا تعلقات ركمتى ہے؟ اس كى سطيم كيا ہے؟ اس كے ياس روپیے کتا ہے؟ اس روپے کی آم کے ذرائع کیا ہیں؟ اس روپ کا ظاہری اور خیہ معرف کیا ہے؟ علائے کرام انہیں کیا سجھتے ہیں ، تخط کی کیا ملاحیت رکھتے ہیں اس سلسلے میں ان کی کار کردگی کیا ہے؟ اس ملک کے متعلق قادیانیوں کے غربی عقائد اور مزائم کیا ہیں عومت سے اٹکا رویہ کیا ہے ، حومت کا رویہ ان سے کیا ہے ، حومت ان کے متعلق کیا جائتی ہے' اس وقت اس کے کتنے اخبارات اندرون ملک اور بیرون مل ك لئ شائع موت ين كن كلي النيات المناف چمپ کر تعتیم ہو تا ہے۔ ان کے پاس کتنی وقف جائداد ہے۔ ان کے پاس کتنی ملکیتی جائدادیں ہیں یہ چد موثی موثی باتی ہیں جن می سے ہرایک بلت کی وضاحت ملک اور زبب کے مغاد کے نقطہ نظرے ضروری اور لازی ہے اور ان میں سے ہربات کی وضاحت خدا کے فضل و کرم سے بورے ولائل کے ساتھ کی جا عتی ہے لیکن

دوسری طرف ہمیں اپی حکومت سے تعلون کے وامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اس مملکت کی حفاظت تحیر اور ترق کے لئے جو پھھ موجودہ حکومت نے کیا ہے اسے ہم نہ مرف یہ کہ بنظر استحسان دیکھتے ہیں بلکہ واسے ورسے قدے نخے اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی مجبوری ہماری مجبوری ہے۔ اس لئے جب تک کہ خود حکومت نہیں اور کملی مفلا کے لئے ان سوالات کے جواب کی ضرورت محسوس نہ کرے ہمیں اسکی مشکلات میں کتم کا اضافہ بھی نہیں کرتا ہے۔ البتہ بعض باتیں ایکی آجاتی ہیں جمال ہمیں ملک اور ندہ بعکی عزت کی خاطر ہر مصلحت قربان کرتا ہوتی ہے۔

چوے بینم کہ بلینا و **باہ** است آگر خاموش بنٹینم کمن**ہ** است

الی می ایک تاگزیر بات وہ قرار واو ہے جو قاوانی مبلغین نے لندن کے کو ۔ سٹن میں پاس کی۔ ہم اس قرار واو ہے پہلے می روز آگاہ سے لیکن اس کے اظہار کا وقت میں قلد اب گذشتہ ستبر کے طلات ہے الحمد فقد کی مد تک حکومت دبت چکی ہے اس لئے اب اس کا اظہار بے جا بھی نہیں ہو گا۔ اس سلسلہ میں ہمیں افسوس اس بلت کا ہے کہ یہ فرض بھی پاکستان انٹیلینس ہو دوکا تھا کہ وہ لندن کی اس قرار واو کے بہت کا ہے کہ یہ فرض بھی پاکستان انٹیلینس ہو دوکا تھا کہ وہ لندن کی اس قرار واو کے پس منظر اور حقیقت کو بجھنے کی کوشش کرتی اور اب بھی اس کی پوری پوری چھان پین کرنی چاہئے کہ اس قرار واو کا مطلب کیا تھا۔ سر وست اس کے متعلق ہم ارباب بین کرنی چاہئے کہ اس قرار واو کا مطلب کیا تھا۔ سر وست اس کے متعلق ہم ارباب روہ سے براہ راست ورخواست کرنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ اس کو بیشن اور اس کے زیر بحث آنے والے مئلہ اور پاس ہونے والی قرار واو کی وضاحت فرہا کیں۔ اور اس وضاحت میں مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھیں۔

(الف) اگست ۱۹۹۵ء میں یور پی ممالک کے تلویاتی مبلنین کو اپنے استے اہم اور پہلے کو دیا کہ است اس بلت پر زور دیا کہ کو دیش میں اس امری کیا ضرورت ور پیش می کہ انہوں نے اس بلت پر زور دیا کہ اگر جماعت احمد بر سراندار آجائے تو امیروں پر فیکس نگائے جائیں۔ وولت کو از سر نو تختیم کیا جائے ساہو کارے اور سود پر پابندی نگا دی جائے اور شراب نوش ممنوع قرار دی جائے۔

(ب) کیا جماعت احمد کے مقاصد اور عزائم بیں یہ بات شال ہے کہ وہ برسرافتدار آجائے اور اگر یہ بات جماعت احمد یہ کے مقاصد اور پروگرام بیں شامل ہے تو برسرافتدار آنے کے لئے وہ کون کولی مسامی بدیے کار لا رس ہے۔

کونیش کے جن مندوبین نے اس امر پر ندر ریا کہ اگر جماعت احمدیہ برسر افتدار آجائے تو ایدا ایسا کرے ان کے اور آپ کے خیال میں جماعت احمدیہ کے برسر افتدار آنے کا کمال احمال بیدا ہو گیا تھا۔ یا اب احمال ہے۔ برطانیہ میں یا امریکہ میں یا مندوستان یا پاکستان میں یا اور وہ کونیا ملک اور علاقہ ہے جمال جماعت احمدیہ کے برسرافقدار آنے کا امکان ہے۔

(ر) جماعت اجمید نماز روزہ زکوۃ وغیرہ فرائض اسلام کی مکر فیس ہے۔ انہیں تہانے جس سب سے زیادہ جس مسلے سے دلچیں ہے وہ مرزا ظلام احمد صاحب کا دعوی نیت اور مسجیت ہے۔ اسلام اور قلوانیت کے ان خالص تبلینی مسائل کی بجائے مرف اس مسلہ پر علی کیوں نور ریا گیا کہ اگر جماعت احمدید برسر افتدار آجائے تو امیروں پر نیکس لگائے گی دولت از سرنو تقسیم کرے گی سابوکارے اور سود پر پابندی مائد کرے گی۔ بینی ندہی مسائل اور احکام کے عائد کرے گی۔ بینی ندہی مسائل اور احکام کے متعلق عی قرار واو پاس کی گئی طلائلہ لاکھوں روپ کے فرج سے بید ان کی پہلی کنونیشن متعلق عی قرار واو پاس کی گئی طلائلہ لاکھوں روپ کے فرج سے بید ان کی پہلی کنونیشن متعلق می انہو جسے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سر ظفر اللہ خان جسے انہم تقریانی لیڈر نے اسکا افتداح کیا۔

(ر) کیا اس وقت قادیانیوں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ ان کی اندن کو یشن سے صرف ایک ماہ بعد اسلام کا ویشن امریکہ اور برطانیہ کا پٹو بھارت پاکستان پر اچابک حملہ کرنے والا ہے اور بھارت اور امریکہ برطانیہ کی سازش کے مطابق پاکستان کی سالمیت خطرہ میں پڑنے والی ہے۔ جیسا کہ ایک ماہ بعد اور اس سازش میں بھارت کے ساتھ مبینہ طور پر امریکہ ' برطانیہ پائے گئے۔ اس سازش اور اس حملے کو پاکستان کی جیالی غیور بمائر اور جانیاز فوجوں نے موکا پوری پاکستانی قوم کفن بردوش ہو گئے۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ویمن پر ٹوٹ پڑنے کا تھم دیا

اور فوج کے جرنیلوں اور سیاہیوں نے قرون اولی کے غازیوں کی یاد گازہ کر وی اور اس سب کچھ کے ساتھ اللہ کا فعنل اور اس کے حبیب کی نظرر حمت سے مملکت پاکستان کی سمی اور وسمن کی کمر ٹوٹ منی اور سازشی تھسیانے ہو کر او حراو حرکی ہاتیں بنانے لگے۔ جمیں امید ہے کہ ارباب راوہ ہارے ان سیدھے ساوھے سوالات کا سیدھا

ساوها جواب دیں مے اور کس روایق تلویل اور تعبیرے کام نے کربات کو الجمانے ک كوشش ميس كريس محد(اولاك ١١٧ كتوبر١٩٢١ء)

۱۹۲۲ہ کو مجلس تحفظ محتم نبوت پاکستان کے مربراہ مولانا قامنی احمان احمد شجاع آبادی خطیب پاکتان رحلت فرما مے ان کی وفات کی خرلولاک کے ٹائیل پر ب شاكع ہوكى

خطيب بإكتان حفرت مولانا الحاج قاضي احسان احمه صاحب شجاع آبادي كاوصال

عجاع آبد ۱۲۳ نومر ملک کے نامور غربی رہنما تحریک آزادی کے قاللہ کے مقیم ب سالار مجلس تحفظ محم نبوت کے مریراہ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب آج ٣٠٣٠ بيج شام شجاع آباد مين واصل بتل مو سكا قاضى صاحب يحد عرصه سے بار تصدانس يرقان اور سرطان جكركا مرض تعلد قاضى صاحب كابر مكن علاج كرايا كيل لیکن آخر انسی قضائے الی کے سامنے سر انداز ہونا برا۔ اور انموں نے ابی باری جل این محبوب جلن آفریں کے سرو کر دی۔ قاضی احمان احمد صاحب شجاع آباد کے مشہور قاضی خاندان کے مشہور عالم دین اور شائی مسجد شجاع آباد کے خطیب معرت مولانا قاضی محد این صاحب مردم کے اکلوتے فرزند ارجند سے آپ نے آغاز جوائی میں می معرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی دعوت پر لبیک کتے ہوئے اپنی زندگی حفاظت دین معطفے اور تحریک آزادی وطن کے لئے وقف کر وی متی۔ آپ کا شار مجلس احرار اسلام کے باتیوں میں ہوتا ہے۔ برمغیر مندو پاک کا کوئی کونہ کوشہ ستی اور شرایا نیس ہو گا۔ جمال قاضی احمان احمد شجاع آبادی نے

ا بنا عشق رسالت و توحید می دوبا موا پیغام نه پنجلیا مو-

آپ نے تحریک آزادی وطن اور پالخسوص تحریک آزادی کشیر میں کی بار قید د ہند کی صعوبتیں بدواشت کیں۔ فرکی عکومت کے مظالم سے۔ فرکی پولیس کے تشدد کا دکار ہو کر بی لاخی چارج میں ان کا ایک بازد قوڑ دیا گیا تھا۔ جو آگرچہ بڑ گیا تھالیان آخر تک کمزور قملہ

قاضی صاحب کا رونگٹا رونگٹا عشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے آزادی دلمن کے بعد حضور فداہ ابی و ای کے آن و تخت فتم نبوت کی حفاظت کے لئے اپنے آکھ وقف کیا ہوا تھا۔ ملک کی آزادی تحریک آزادی کشیر دین مسطفے کی تبلیغ ملک کے غربوں 'کسانوں' مزدوروں کے حقوق کے لئے آواز' مسئلہ ختم نبوت کی تبلیغ و حفاظت اور اسلام کے خلاف فرگی سازشوں کے آر پود بھیرنے کے سلیلے میں قاضی صاحب لے کیا کیا عظیم خدالت سر انجام دی ہیں۔ اس کے متعلق کی انصاف پند مورخ کے قلم کی عظیم خدالت کی ضرورت ہے۔

وعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زندگی بھر کی دبی ' لمی ' قوی اور مکی خدمات کو تبول فرمائے۔ ان کی روح کو اعلیٰ ملین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور لمت اسلامیہ کو بالعوم اور قاضی صاحب مرحوم کے لواحقین اور ساتھیوں کو بالخصوص اس صدمہ کے برداشت کرنے کی توفق ارزاں فرمائے۔(ہفتہ وار لولاکہ انومبر۱۹۲۱)

قاضی صاحب کی وفات پر مولانا محمد علی جالندهری، کا ہفتہ وار خدام الدین میں بیہ تعربتی بیان شائع ہوا۔

# مجلس تحفظ ختم نبوت کے تبلیغی اجتماعات

الهور- مجلس تحفظ فتم نبوت الهور کے زیر اہتمام مورخہ ۱۲/۱۹ رمضان المبارک مطابق کیم و ۸ جنوری ۱۹۲۵ء بردز اتوار ۱۳-۹ بیج صبح مبجد بلغ والی بیرون شاہ عالم محیث سر کلر روڈ الهور میں تبلینی اجتمالت منعقد ہوں گے جس میں جائٹین بیخ التغییر موانا عبید اللہ انور' مجلد ملت موانا محمد علی صاحب جائد هری ترجمان اہل سنت علامہ

دوست محر صاحب قربش مجلم اسلام مولانا غلام خوث صاحب بزاروی سیف ب نیام مولانا عبد الستار خان نیازی علامت المذاهب مولانا لال حسین اخر معاصر العلماء مولانا و الشار حسین خطیب اعظم مولانا محر اجمل صاحب صاحب ماجزاده منظور احر شاه مولانا محد احر صاحب الحسین شام اسلام حضرت مضطر محراتی شام جانباز مرزا شام المسنت مافظ نور محر انور خطلب فرائمی سر

بلند اختر نظام اعلى مجلس تحفظ ختم نبوت لامور. خدام الدين. •سور مبر ١٩٦٢ء)

مقدمه روئداد ۱۳۸۵ مطابق می۱۹۲۵ تا اریل ۱۹۲۱ء مرتبه مولانا محد شریف جالندهری پیش خدمت ب

کہ ۱۹۹۳ء کے بعد پاک وہند کی جن سرصدات کا قانونی طور پر تھین کیا گیا ان کی و کھ بھل بسر طال ہر ملک کے لئے لازی ہے۔ پاکستان نے اپنی سرحدات کے استحکام کے لئے جو حالات پیدا کئے اس کے باوجود بھارت کے رہنماؤں نے اپنی فوجی قوت کی بناء پر جو انہوں نے امریکہ جیسے سامراج ملک سے پاکستان اور چین کا خوف ولا کر حاصل کی سخی اس کے بل بوتے پر ستمبر ۱۹۹۵ء جس پاکستان کی سرحدات پر رات کے اندھیرے جس محملہ کر دیا۔ اگر پاکستان کے جیالے فوجوان سینہ سپر ہو کر بھارتی سیناؤں کے سامنے سیسہ بلائی ہوئی دیوار نہ بن جاتے تو پاکستان کا استحکام خطرے جس تھا

و حمن کے اراوے اور اس کے عزائم کے پیش نظر ہر پاکتانی کا یہ فرض ہے کہ
وہ جداد کے لئے اپ آپ کو تیار کرے اور ہروہ قوت میا کرے جو میدان کا روار بی
وفاع ملک کے لئے کام آسکے۔ ایسے وقت بی جبکہ جداد کی ضرورت شدت سے بروہ
ری ہے پاکستان بیں ایک ایسا گروہ بھی کام کر رہا ہے جس کے مندرجہ ویل نظرات کی
اشاعت شب و روز جاری و ساری ہے۔ یہ فرقہ قلوائی ہے۔ جو مرزا غلام احمد کی نبوت
اور مجددیت پر یقین رکھتا ہے۔ اور اس کی ہر میسکگوئی کو پورا کرنے کے لئے ایوی چوٹی
کا زور لگا رہا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قلویائی نے اپنی کتاوں بی اسلای جداد کو موقوف

و منسوح حرام ادر ختم قرار دیا ہے۔ اور یہ کتابیں جن کے حوالے درج ذیل ہیں آج کل اہل رہوہ ان کی فٹرو اشاعت میں معہوف میں

حوالہ نمبرات مرزا فلام احرائی کتاب تجلیات اید مائیہ من پر تحریر کرتے ہیں کہ اس مدیث سے بھی جارت کردیا جائے کہ اس مدیث سے بھی جارت ہیں جارت ہیں مسیح موجود کی صفات میں لکھا ہے۔ سنح الحرب لین مسیح موجود کی صفات میں لکھا ہے۔ سنح الحرب لین مسیح موجود جب آئے گا تو جگ اور جماد کو موقوف کردے گا۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرزا غلام احمد کے نزدیک جماد منسوخ اور موقوف کر دیا گیا ہے کو کلہ وہ محکم موعود جیں یاد رہے یہ کتاب راوہ پاکستان سے انہیں ونوں شائع موئی ہے (مرتب)

حوالہ نمبرات جہاد لین دین الائی کی شدت کو خدا تعالی آہستہ آہستہ کم کرنا کیا ہے۔
حضرت موئ علیہ السلام کے دقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا ہمی قبل سے
بچا جمیں سکنا قبلہ اور شیر خوار بچ ہمی قبل کے جاتے تھے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کے دقت میں بچوں اور بو رحوں اور عورتوں کا قبل کرنا جرام کیا گیلہ اور پھر
بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر متوافذہ سے نجلت پاتا قبول
کیا گیلہ اور پھر مسمح موعود کے دقت قلعا میں جہاد کا تھم موقوف کر دیا گیلہ ملا خطہ ہو
اربعین نمبری می اماشیہ طبع راوہ پاکستان مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی۔
حوالہ نمبرسن۔

حوالہ تمبرسد و کھو میں ایک تھم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سے تاوار کے جملو کا فاتنہ ہے۔

ارشاد مرزا فلام احمد قادیانی مندرجه رساله مورنمنث انگریزی اور جهاوص ۱۳ مصنغه مرزا فلام احمد قادیانی

حوالد نمبرهند اب سے زمنی جماد بند کے گئد اور الزائیوں کا خاتمہ ہو گیا جیسا کہ مدینوں میں پہلے کھا گیا تھا کہ جب می آئے گا تو دین کے لئے الزنا حرام کیا جائے گا مو این کے لئے الزنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لئے گوار اٹھا آ کے اور عازی نام رکھا کر کافروں کو قمل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ سو می آچکا اور کی ہے جو تم سے بول رہا ہے۔ خطبہ الھامیہ اشتمار چدہ منارة المسی ص ما طبع رہوہ معذ مرزا فلام احمد قادیانی

حوالہ نمبران آج سے انسانی جہاد جو تکوار سے کیا جاتا تھا خدا کے تھم کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو معض کافر پر تکوار اٹھاتا ہے اور اپنا ہام عازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم کی عافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے جیرہ سو برس پہلے فرہا رہا ہے کہ مسلح موجود کے آئے پر تمام تکوار کے جہاد فتم ہو جائیں گے سو اب میرے ظمور کے بعد تکوار کا کوئی جہاد مسلم مصنفہ مرزا بعد تکوار کا کوئی جہاد مسلم مصنفہ مرزا فلام احد قادرانی ملیج رہوہ

حوالہ نمبرے یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدائے مجھے
الم اور پیٹوا اور رہبر مقرر فرلما ہے ایک بوا اقیازی نثان اپنے ساتھ رکھنا ہے اور وہ
یہ کہ اس فرقہ میں تکوار کا جماد بالکل جیس اور نہ اس کی انظار ہے بلکہ یہ مبارک فرقہ
نہ کا ہر طور پر نہ پوشیدہ طور پر جماد کی تعلیم کو ہر کر جائز جیس سجمتا اور تطعا اس بات
کو حرام جانتا ہے کہ وین کی اشاحت کے لئے اوائیل کی جائیں۔ اشتمار واجب الاظمار
مندرجہ تریاق القلوب ص ۳۸۹ طبح رہوہ پاکستان مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی

ناظرین کرام آپ نے مندرجہ بالا حوالوں میں الا نطبہ فرما لیا کہ مرزا غلام احمد قلویانی حصرت ملی اللہ علیہ قلویانی حصرت ملی اللہ علیہ داللہ وسلم کے فرمان کی غلط تشریح کر کے حکومت برطانیہ کو مطمئن کرنے کے لئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس فرقہ میں کوار کا جملو بالکل نہیں اور نہ اس کا انتظار ہے۔

مندرجہ بالا نظریات کی موجودگی میں یہ حقیقت واشکاف ہوگئی کہ مرزا غلام اجم قادیانی کے ذہب کو مائے والے جماد کے قائل نہیں اور ان کے نزدیک ذہبی نقط م نظرے کسی وقت اور کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یمی وجہ تھی کہ ماہ سمبر ۱۹۲۵م کے پاک و بھارت جنگ کے دنوں مرزا بیر الدین محمود (آنجمانی) نے اپنی پارٹی کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ پاکستان محود نمنٹ کے وقائی فنڈ میں دیا اور ایک لاکھ روپیہ ان کے دنوں بھارت محود نمنٹ کو ویا۔

آگر ان کے نزویک پاک بھارت جنگ کے موقعہ پر پاکستان کا موقف صحح ہوتا اور وہ اس کو جہاد خیال کرتے تو وفاعی رقم صرف پاکستان کو ملتی بھارت کو پاکستان کے خلاف سے خطیر رقم بھی نہ وی جاتی۔

موجودہ حالات میں قاریانی نرجب کے مانے والوں کا مرکز پاکستان میں ہے اور تمام رقم پاکستان سے جائر معلوم ہوا کہ قاریانی نرجب کے رہنماؤں کے نزدیک پاکستان بھارت سے جنگ جماد نہیں تھا۔ اور نہ ہی جماد کو اپنے اصولوں کی بناء پر جائز مجھتے ہیں۔

# تين روزه ختم نبوت كانفرنس چنيوث

الزرس منعقد ہوئی۔ مغربی پاکستان کے کونے کوئے سے علائے کرام اور مندوبین کانفرنس منعقد ہوئی۔ مغربی پاکستان کے کوئے کوئے سے علائے کرام اور مندوبین کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ کانفرنس کے مخلف اجتماعات سے مولانا عبد اللہ ورخواستی مولانا عبد الستار نیازی مولانا مجمد علی جالند حری مولانا عبد الرحمٰن میانوی مولانا آج محمود مولانا لال حسین اخر مولانا مجمد المرحمٰن مولانا مجمد شریف بمادلیوری مولانا عبد الرحیم اشعر اور دو سرے علائے کرام نے تقاربے کیں۔ شریف بمادلوری مولانا عبد الرحیم اشعر اور دو سرے علائے کرام نے تقاربے کیں۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں حسب ذیلی قرار دادیں بھی منظور کی محکیں۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں حسب ذیلی قرار دادیں بھی منظور کی محکیل اسامیوں کا علیمہ کروا جائے۔

(ب) دو سرے اوقاف کی طرح قادیا نیوں کے اوقاف پر بھی حکومت بعنہ کرے (ج) اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے مختلف علائے کرام کا ایک جامع بورڈ بنایا جائے آکہ قوانین کو اسلامی بناے اور نافذ کرتے میں آسانی ہو۔

(ر) غذائی قلت کے مسلے کو پوری مت سے عل کیا جائے اور اس سلسلے میں ہر تعاون کی پیش کش کی مجی-(ہفت روزہ لولاک ۳ فروری ۱۹۹۷ء)

# مامنامه الفرقان قارماني كي مستاخي براحتجاج

سمندری- سامتوری جمعتہ المبارک کے عظیم اجاع سے مولانا محمد علی جانباز نے خطاب کرتے ہوئے ابنامہ القرقان (ربوہ) کے فضل عمر نمبری حمتافی کی کڑی ذمت کی۔ ادر اس کو سرور کا نات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی توجین قرار ریا۔ جب کہ ایک قاریانی اپنے خواب میں مرزا بھیر الدین کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شکل میں دیکھتے ہیں (العیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد) آپ نے حکومت سے مطابلہ کیا کہ قاریانوں کی ایسی نازیا اور توجین آمیز حرکات کی کڑی محمرانی کی جائے۔ آپ نے پر ذور لیم اللہ علیہ لیم فرایا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے محمر حضور پر نور صلی اللہ علیہ والہ دسلم کی توجین ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان اور حصول کشمیر کے داللہ دسلم کی توجین ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان اور حصول کشمیر کے لئے دعا کی میں۔ (اسلامیان سمندری) اولاک سا/ فروری ۱۹۲۷ء)

## سر ظفرالله خان کی اشتعال انگیزی

ربوہ کے سالانہ جلسہ ۱۹۲۱ء میں قاربانی جماعت کے بہت بوے لاٹ پادری سر ظفر اللہ خان نے نمایت اشتعال الکیز تقریر کی ہے اور قاربانی جماعت کو یہ یقین ولالے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جماعت کی مخالفت کرنے والا کوئی جمیں رہا ہے وہ سب لوگ فہو اس جماعت کے مخالف شے وہ مختم ہو گئے ہیں اور سے بات ہماری صدافت کی ولیل ہے۔

قادیانیوں کے اس لاٹ یادری نے اپی تقریر میں اشتعال اگیزی کے علاوہ دنیا کا بہت یدا جموث می بولا ہے۔ اور اس جموث کے ذراید باہر سے آئے ہوئے تاریانیوں

رِ نفسیاتی اثر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ذرا ایٹار اور قربانی سے کام لو۔ اور زیادہ سے زیادہ چندہ دو تاکہ ہم جو ساحل مراو تک ویشنچے ہی والے ہیں جلد از جلد کامیاب ہو جائیں۔

ہمارا روز اول سے یہ پختہ یقین ہے کہ قادیاتی جماعت جس کے مربراہ نے اسے انگریزوں کا خود کاشتہ بودا قرار رہا ہے انگریزوں جیسی دخمن اسلام قوتوں کی خاص مصلحتوں کو پورا کرنے کے لئے معرض وجود جس لائی گئی تھی اور آج تک وہ اپنی ای طبی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے آزادی سے قبل انگریزوں نے ایج اس خود کاشتہ بودے کو بے بناہ مراعات اور فوائد پنچائے اور غلامتان ہندوستان بندوستان جس اس کی جڑیں مضبوط کیس آزادی کے بعد سے اب تک جتنی حکومتیں قائم ہوئی بی اس کی جڑیں مضبوط کیس آزادی کے بعد سے اب تک جتنی حکومتیں قائم ہوئی ارتدادی تحریر مناز اس اس کے وہ اس اس کے وہ اس اس کے دہ اس اس کے دہ اس اس مناز اور اسلام وحمن نتائج سے آگاہ جمیں ہو سکے دہ اس جاعت کی طاہری اور دقتی خوشامد اور اسلام وحمن نتائج سے آگاہ جمیں ہو سکے دہ اس جاعت کی طاہری اور دقتی خوشامد اور اسلام وحمن نتائج سے آگاہ جمیں ہو سکے دہ اس جاعت کی طاہری اور دقتی خوشامد اور عالجوی کو اپنی وفاداری سے تعبیر کر کے خطرناک دھوکا کھا جاتے رہے ہیں۔

یک دجہ ہے کہ قادیانی جماعت ایک طرف تو موجودہ کومت سے ظاہری دفاداری کا حمد باندھے ہوئے ہے اور اندر بی اندر الی سرگرمیوں میں معروف ہے جو موجودہ کومت سے دفاداری کے قطعا منانی ہیں۔

چوہدری ظفر اللہ خال کی رہوہ میں حالیہ تقریر ہمی ای سلطے کی ایک روا کارانہ اور مکارانہ کڑی ہے جس میں جماعت کو کمی سبز باغ دکھانے اور کمی موہوم امید کے قریب تر ہونے کی نوید اور خوشخبری دی گئی ہے درنہ اصل حقائق کی روشن میں چوہدری صاحب کے فرمودات سراسر غلا اور جھوٹ کے ایک بہت ہوے بلندے سے کم جمیں ہیں۔ حقیقت حال ہے ہے کہ قادوانی جماعت کی مخالفت پاکستان کے غیور مسلمانوں میں پہلے سے کمیں زودہ ہے۔ پہلے چند علائے کرام بی ان کی مخالفت میں مسلمانوں میں پہلے سے کمیں زودہ ہے۔ پہلے چند علائے کرام بی ان کی مخالفت میں بیش چی کین اب قوم کا بچہ بچہ ان کے دجل و تلیس سے آگاہ ہو چکا ہے کوئی مختص ان کی محالے کوئی میں بیٹ بیش خوار نہیں ہے۔

چوہدری ظفراللہ خال کو یہ تاریخی جموث بولنے کی غالب اس لئے ضرورت پیش آئی اور انہیں سادہ لوح قادیانیوں کو دھوکا دینے کی کوشش اس لئے کرنا بڑی کیونکہ وہ المچی طرح جانتے ہیں کہ ان کی جماعت جس خالفت سے اب دد چار ہے شایر اتی مخالفت سے مجمی دو جار نہیں رہی اندرون ملک اور بیرون ملک کے تمام مسلمان شیعہ ا عن دیوبندی بر بلوی حنی ابل صدیث بالانقاق آن کی ارتدادی اور ملک و شمن سر حرمیوں کے تو مخالف تنے ہی لیکن اب خیرے ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ایک لاوا مجوث لکا ہے اور وہ حقیقت پند مروہ کے مخلص نوجوان ہے۔ جنوں نے نیک بنی سے ابنی زند کمیاں قاویا سبت کی تبلیغ کے لئے وقف کی تعمیں کیکن جب وہ ربوہ کے ماحول میں پنچے اور وہال انہول نے جو کچھ دیکھا اسے ان کے معمیر جو ظفر اللہ خان کے مغیر کی طرح ابھی مردہ نہیں ہوئے تھے' برداشت نہ کر سکے۔ اور انہوں نے ربوہ کی عیاشی اور بدویانت خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ربوہ کا زہبی آمر اور تاریخ محمودیت جیسی کتابیں لکھی محکیں ان کی اشاعت ہوئی۔ ربوہ کی خلافت نے ان نوجوانوں کو ربوہ سے سوشل بائیکاٹ کر کے نکال دیا۔ انہیں قتل کی وهمکیاں دی محکی اب ان من سے ہر نوجوان چوہدری صاحب کی جماعت کے لئے عذاب النی بنا ہوا

ایسے حالات میں چوہدری ظغر اللہ خان صاحب کا ربوہ میں اعلان کرنا کہ جماعت کی مخالفت کرنے والا اب کوئی نہیں رہا صفحہ جستی کا بہت بدا جھوٹ ہے

چوہدری ظفراللہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا ناء اللہ امرتری اور مولانا مید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری وغیرہ علائے کرام سلسلہ احمدیہ کے مخالف تنے وہ ختم ہو گئے ہیں لندا ہماری جماعت کی صدافت نابت ہو گئی ہے اس دھوکا دی اور فریب کاری کے متعلق کیا کہا جائے کہ کسی بزرگ کی موت کو اپنے سلسلے کی صدافت کا ذرایعہ سمجھا جا رہا ہے اگر قادیانیوں کی صدافت کی دلیل علائے امت کے بزرگوں کی موت ہو سکتی ہے تو خود مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹے مرزا محمود کی موت کی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بھی کہا جا سکتا ہے۔

## چوبدری ظفرالله خان وضاحت کریں!

جدید مسیحی جماعت (قاربانی) کے لاٹ پادری ظفر اللہ خان نے اس سال ریوہ کے سال نہ ہوں کے سال کروہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر مجیب و غریب تقریر کی ہیں ہم ''لولاک'' کی گذشتہ اشاعت میں چوہدری صاحب کی ایک اشتعال انگیز تقریر کا نوٹس لے چکے ہیں۔ آج کے اداریہ میں بھی ہمیں چوہدری صاحب کی ایک اور بات کا نوٹس لینا ہے۔

چوہدری صاحب نے اپنی تقریری میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ ایک ظیفہ یا چوہدری صاحب نے اپنی تقریری میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ ایک ظیفہ یا ایک امیر کی در تابع و جائیں۔ آریخ اسلام اس آمر کی منہ بولتی دلیل ہے کہ مسلمان بیشہ اس دور میں ترقی اور خوشحالی سے جمکمتار ہے جس دور میں ان پر کی طاقور ظیفہ یا امیر کی حکومت تھی۔ "

بظاہر چوہدری صاحب نے بڑی معصوم اور معقول بات کی ہے کہ مسلمانوں کی ترق اور خو جُعالی کا راز ایک طاقور خلیفہ یا امیر کے زیر قیادت متحد ہونے میں ہے لیکن چوہدری صاحب کی معصوم اور معقول بات کے پس پردہ نا معقولت کے ہزاروں شیطان ناچتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چوہدری صاحب نے نفسب سے کیا ہے کہ اپی پوری بات ناپ نہیں لائے آدھی بات کی اور آدھی بات کو کسی دوسرے مناسب وقت سک لئے روک لیا ہے۔

ہم چوہری صاحب سے کس مے کہ براہ کرم وہ اس نخہ کیمیا کی جلد از جلد وضاحت فرما دیں کہ مسلمان موجودہ دور میں کس خلیفہ یا امیر کی زیر قیادت متحد ہو جائیں ماکہ ان کی زیوں حالی دور ہو جائے وہ ترقی اور خوشحال سے ہمکنار ہو جائیں۔ وہ امیر سعودیہ عربیہ کے شاہ فیصل افغانستان کے ظاہر شاہ انڈو نیٹیا کے صدر سوئیکار نوئ متحدہ عربیہ جمہوریہ کے صدر ناصر ادر پاکستان کے صدر ایوب خان میں سے کوئی صاحب ہو سے جہوری اس سلسلہ میں یہ کمنا بے جانہ ہو گا کہ ہم چوہدری صاحب ہو سے جن یا نہیں؟ اس سلسلہ میں یہ کمنا بے جانہ ہو گا کہ ہم چوہدری صاحب کے دل کی بات سے پوری طرح آگاہ جیں۔

بسر رنکے کہ خوای جامہ ی پوش

من انداز قدت دای شاسم

جمال تک ہاری ناقص سجھ کا تعلق ہے چوہدری صاحب کے زبن میں جو المارت اور ظافت مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کی ضامن ہو سکتی ہے وہ راوہ کی ظاف اور امارت بی ہے۔ اس لئے انہوں نے یہ بات راوہ کی ظافت اور امارت کی ولینے پر کمڑے ہو کر کئی ہے اور چوہدری صاحب ہاری اس بات کی تردید نہیں کریں کے یہ علیمہ بات ہے کہ انہیں اپنی امارت اور ظافت کو دنیا کے سامنے کھل کر پیش کرئیل جرات نہیں ہوگی

ہم اپی اس رائے کے حق میں جو سب سے بنی دننی دلیل رکھتے ہیں وہ یہ ہے دنیائے اسلام کا کوئی مخض جو مرزائے قادیانی کے دعوی میسجت کو جموع جاتا ہو۔ وہ مرزائیوں کے نزدیک عیساؤں اور یہودیوں کی طرح اسلام سے خارج ہے اس لئے چوہدری ظفر اللہ خان کے جموزہ خلیفہ یا امیرے کوئی ایبا مخض مرادی نہیں ہو سکتا جو امت محمدیہ سے تعلق رکھتا ہو۔ امت محمدیہ کے افراد کے لئے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد کمی دعی نبوت کو سچانہ مائیں۔ بلکہ اسے کذاب اور دجال بقین کریں۔

جیاکہ ہم نے عرض کیا ہے چوہدری ظفر اللہ خان کی مراد مجوزہ خلیفہ اور امیر سے خلیفہ روہ ہی ہے تو اس صورت میں ونیائے اسلام کے مسلمانوں کے لئے چوہدری صاحب کے خلیفہ اور امیرکو تنکیم کرنے کی راہ میں سب سے بدی رکادٹ بھی وی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خان خلیفہ راوہ کے علاوہ کمی ووسرے مسلمان کو خلیفہ یا امیر تنکیم نہیں کر کے

چوہدری ظفر اللہ خان کے روہ کے ظیفوں اور امیروں کا بی یہ فتوی ہے کہ جو مسلمان مرزائے قادیاں کے منکر جی وہ مسلمان مرزائے قادیاں کے منکر جی وہ عیسائیوں اور میرائیوں کی طرح کے خارج عن الاسلام (مسلمان) کس طرح خلیفہ روہ کو اپنا خلیفہ اور امیر تشلیم کرلیں۔

سرحال ہم چوہدری ظفراللہ خان کے وضاحتی بیان کے معظر ہیں کہ وہ وضاحت

کریں کہ اکی مراد کون سے خلیفہ اور امیر سے ہے اور آگر وہ مناسب خیال کریں تو ہماری اس تجویز کے متعلق بھی نفی اثبات میں جواب ویں۔ کہ آگر سردست سارے عالم اسلام کے متعلق ممکن نہ ہو اور فی الحال صرف پاکستان کے مسلمان بالفرض صدر محمد ایوب خان کو بی اپنا خلیفہ یا امیر تسلیم کرلیں جو کہ یقیباً " ایک طاقتور خلیفہ اور امیر ہو گا تو چوہدری صاحب اور اسلام و وسرے جدید مسیحی بھائیوں اور (قاربانیوں) کی پوزیشن کیا ہو گی۔ وہ صدر محمد ایوب خان کو اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان پوزیشن کیا ہو گی۔ وہ صدر محمد ایوب خان کو اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کی زیر قیادت است مسلمہ کے ساتھ متحد اور مجتمع ہونے کو تیار ہیں یا نہیں؟۔(اولاک سفروری۔۱۹۹۵)

## سر ظفراللہ خان کی منافرت انگیزی

قادیانی جماعت کا سالانہ جلسہ ہر سال رہوہ میں ہوا ہی کرتا ہے اور اس مرتبہ مجی ہوا ممراس سال جلسہ کے اور چھور کچھ نرالے ہی تھے جس کی وجہ سے پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں اور ان میں اس طاکفہ کے خلاف شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ اشتعال انگیزی کا سب سے برا سبب پاکستان کے بدنام ترین سابق وزیر خارجه سر ظفر الله خان کا وه "محاش" ہے جو انسول نے اس اجلے میں دیا اور جس میں یہ فابت کرنے کی کوشش کی کہ اب اماری جماعت کی مخالفت کرنے والا کوئی محض باتی نہیں رہا اور وہ تمام لوگ جو طاکفہء قاریانیہ کے مخالف سے ختم ہو مکئے ہیں۔ ان کے الفاظ جو ہم تک مختلف ذرائع سے بیعے ہیں کہم اس فتم کے ہیں۔ کمال ہے عطاء الله شاہ بخاری عا الله امرتسری ابوا لحسنات اور مجلس احرار جو ہماری مخالفت کیا کرتے تھے۔ وہ سب ختم ہو گئے۔ اور ١٩٥٣ء بھی گذر ميالين مم باقي بين جس كا مطلب يه ب كه مم سيح بين- اى كو كت بين "مارول مھٹا پھوٹے آگھ" آگر كى مخص كا اس ونيا سے عالم جاودانى كى طرف سدهار جانا بى مدانت کی دلیل ہے تو ونیا میں سمی مخص کو بھی جمونا ٹابت نہیں کیا جا سکا۔ کیونکہ ہر مخض کے مخالف کو بسر حال ایک نہ ایک دن موت کی آغوش میں چلے ہی جانا ہے۔

الله تعالی کے سواکسی کو اس دنیا میں بعاء نہیں۔ جو آیا ہے وہ جانے ہی کے لئے آیا ہے۔ اگر امیر شریعت معزت مولانا سید عطاء الله شاہ بخاری رحمت الله علیه وسال فرا کے بین تو مت ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی بھی آنجمانی ہو چکے بیں۔ اور جس حالت میں انہوں نے آخری سائس لئے لاہور کے بوے بوڑھے اور برایڈر تھ روڈ پر واقع احمدید بلڈنگ کا وہ مکان جس میں انہوں نے وم توڑا اس پر گواہ بین تفصیل کی شاید قانون اجازت نہ دے اجمالا " کی کما جا سکتا ہے۔

#### ہم اگر عرض کریں مے تو شکامت ہوگی

ان کا جائیں بھر الدین محود بھی کی مال تک موت وحیات کی عبرت ناک کوش میں جٹا رہ کر کارکنان تھاء قدر کے حوالے ہو چکا ہے اور اس کا وہ اعلان بھی کہ "ساماء" نہ گذرنے وو پاور ہوا ہو چکا ہے۔ پھر آپ سے زیادہ کون واقف ہو گا کہ فلیفہ صاحب کن کن انتوں سے وو چار ہو کر ونیا سے گئے ہیں اور کیا کیا تمغہ بائے خدمت اپنے عی ماننے والوں سے لے کر مجے ہیں۔ بھین نہ آئے تو "آریخ محددیت" اور ریوہ کے ذہی آمر" کا مطالعہ فرما لیجئے اور اقرا کابک کا منظر اپنی آمر" کا مطالعہ فرما لیجئے اور اقرا کابک کا منظر اپنی آئے کھوں کے مامنے لائے انثاء اللہ آپ کے "دیا کھیان" کی تمام تلقی کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد آگر چٹم عبرت وا نہ ہو تو وزارت خارجہ سے جدائی اور وحر مسالہ روڈ اور اس کے بعد آگر چٹم عبرت وا نہ ہو تو وزارت خارجہ سے جدائی اور وحر مسالہ روڈ لاہور چھاؤٹی کی کوشی سے لے کر لبنان تک بھری ہوئی واستان عبرت و مو هست پر اور اس کے بعد آگر چٹم عبرت وا نہ ہو تو وزارت خارجہ سے جدائی اور وحر مسالہ روڈ کا ہوت بما لیجئے۔ لیکن جب آگھوں پر پردہ اور دل و دماغ پر آلے پڑ جائیں تو نہ خوف بدر سے کمی شخص کو سبق ملتا ہے اور نہ ہی "بشری" سے محروی اسے راہ پر لا ختی ہے۔

اب آپ نے موال کیا ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے مسلمان رہنما کمال ہیں۔ تو سن لیجے کہ دہ جنت میں اپنے آقاء و مولا فداہ ابی و ای جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے واس رحمت میں ابدی زندگی کے مزے لے رہے ہیں اور رہ کیا ان کا مشن لیعنی عقیدہ ختم نبوت کی تبلغ تو وہ بھی زندہ و تابدہ ہے اور جب سک کوئی ایک فرد بھی لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کنے والا موجود ہے ہے

مفن بلق رہے گا اور خانہ ساز بروں کے معنیے او مرتے ی رہیں گے۔ آپ نے مجلس احرار کو استے خطاب میں المکارا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں مجی ان کا خیال اپ کے قلب و زبن پر ضرور مسلط رہنا ہو گا کوئلہ انہوں نے آج کک آپ کے کی امیدوار کو بھی تحریک ختم نبوت کے بعد ملک میں قوی یا صوبائی اسبلی کا ممبر شیں بنے ویا۔ اور ہر محادیر سارقین ختم نبوت کی موشال کی ہے۔ آپ کو علم ہونا جائے کہ ب جاعت اب بھی موجود ہے اور اس کے آزمودہ کار قائدین اور جوال ہمت رضا کار آج مجی اینے امیرسید عطاء اللہ شاہ بغاری رحمت اللہ علیہ کے تجویز کردہ مثن کے حفظ و بعاء اور ترقی کے لئے مرکرم کار ہیں۔ الب ان میں سے مجلس تعظ فتم نبوت نے معرت شاہ صاحب رحت اللہ علیہ عی کے ایماء پر سیاسیات سے کنارہ کر لیا تھا اور اب وه على و تبليق محاذير مجاند ملت حصرت مولانا محمد على جالندهري اور مناظر اسلام مولانا لال حین اخر کی قیادت میں باطل کی ہر قوت کے مقابلہ میں دُئی ہوئی ہے۔ قلمی میدان میں ملک کے شیرول اور عظیم محانی آغا شورش کاشمیری کا چنان ای ذہن کا ترجمان ہے جے قائد احرار چود حری افضل حق رحت الله علیه أور امیر شریعت سید عطاء الله شاه عاری رحت الله علیہ نے پیدا کیا تھا اور بھر اللہ تعالی آپ کے تمام چیتھروں پر یہ اکیا بمارى بـ اسك علاده مولانا عبد الرحيم اشرف كا المنبر مولانا تاج محود كالولاك مابنامه تبعرہ اور روزنامہ آزاد اور دو سرے کی اخبارات و جرائد احرارت بی کے نتیب ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو احرار کا سیل روال نظرنہ آئے تو قصور آپ کی شیرہ چشی کا ہے چشمہء آناب کا نمیں۔

لیکن سب سے بری خور طلب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں ای مرطلہ پر ی کی سوجیں اور آپ نے ان اشتعال ایکیز باؤں کے لئے یمی وقت کوں متخب کیا جبکہ ملک مشکلات میں گرا ہوا ہے؟ کیا آپ اس موقع پر اپنے آقایان ولی نعت اور اپنی جماعت کی کمی خیبہ سازش کو بروئے کار لانے کے خواب تو نمیں وکمیہ رہے اور ان کے اشارہ چیٹم و آبرو پر ملک میں اشتعال اور افرا تفری کو ہوا دے کر اور حکومت و عوام کے درمیان منافرت کی خلیج حاکل کرے کمی طے شدہ پروگرام کی جمیل تو نمیں

چاہے؟ لیکن یاد ر کھنے مسلمان انشاء اللہ تعالی آپ کے نمی منصوبے کو بھی کامیاب نمیں ہونے دیں مے اور آپ کا کوئی خواب بھی شرمندہء تعبیر نہیں ہو سکے گا۔

 اسر ظفر الله نے روٹری کلب الاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہلی مرتبہ یہ آٹر ویا ہے کہ دنیا کے وو سرے ممالک کی رائے عامہ پاکستانی اضروں کو بدویانت تصور کرتی ہے اور اس طرح ایک طرف یاکتانی عوام کے دلوں میں افسری طبقے کے خلاف نفرت کو ہوا وینے اور پاکتانی عوام اور افری طبقے کے ورمیان منافرت کی غلیج ماکل کرنے کی كوشش كى ب- ادر دو مرى طرف ريوه ك سالانه اجلاس مي خكوره بالا "بهاش"ك ودران مسلمان رہنماؤں کے خلاف زہر اگل کر اور ۱۹۵۳ء کے واقعات یاد ولا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجموی طور بر مشتعل و مجروح کرنے کا بیووہ مظاہرہ کیا ہے جس کا لازی نتیجہ ملک میں انتشار و تشتت ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے موجودہ حالات میں جبکہ حومت پہلے ہی مشکلات میں کمری ہوئی ہے ' غلے اور ود سری ضروریات زندگی کی مرانی کا دور دورہ ہے 'مزدوروں' نہ ہی حلتوں اور عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے کشمیر کے طلات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں اور سب سے برے کر گور نر مغرلی پاکتان جزل محد موی کے الفاظ میں مارے سریر ایک کمین دخمن کھڑا ہے اس قسم کی منافرت انگیزی حکومت کے لئے مزید مشکلات اور انتظامیہ کے لئے اپنے فرائف کی انجام دہی کی راہ میں رکاوٹوں کا سبب بن سکتی ہے اور ملک و قوم کے سمی مجی مبی خواہ یا ہدرد ے اس وقت میں ایس تقرروں اور اشتعال انگیزیوں کی توقع نہیں کی جا سکتے۔ چنانچہ ہاری رائے بیے کہ بے سب کچھ کمی اشارے پر ہو رہا ہے اور سر ظفراللہ خال اور ان كا طاكف ياكتان اور كومت ياكتان كا يركز خرخوا دس ب

واضح بلت ہے کہ یہ الفاظ کہ کر مر ظفراللہ نے ممکنت در ممکنت کا نظریہ پیش کیا ہے اور مدر ایوب سمیت سادی قوم کو مرزا نامراحد کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ وہ مرزا نامر احمد کو مطاع اور صدر ابوب کو عقیدة مطبع سجعتے ہیں۔ ان کے زدیک غمبا ساری دنیا می مرزا نامر احمد کے علاوہ کوئی ووسرا مخص خلیفہ نسی ہو سکک چنانچہ ہم صدر مملکت سے ورخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کا محاب کریں اور بوچیس کہ آیا وہ مرزا نامراحد کے علاوہ بھول است مرزائید کی بھی دومرے محص کو ماتور طیف یا امیرمانے کے لئے تیار ہیں یا دنیا کے کی مسلمان طیفہ یا امیرکو اسلامی ظف تنلیم کر سکتے ہیں؟ اگر جس اور جیماک ان کا ذہبی مقیدہ ہے بیتیا " جس مان سكتے تو چردہ سارے ملك ير حكومت كے خواب ديكھ رہے إلى اور بشول صدر ممكت سارے ملک کے مسلمانوں کو مطبع دیکھنے کے آرند مند ہیں۔ نیز جمال تک ہمیں یاد ہے مرزا بیر الدین محود نے ایک مرتبہ اس فتم کے الفاظ بھی کے تھے کہ جب عامی حومت ہوگی تو ہم مسلمانوں سے چوہرے پھاروں کا ساسلوک کریں گے۔ جس، کا ماف مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست ور ریاست قائم کے ہوئے ہیں اور اس ملک بر حكراني كا خاك بنائے موئے ہيں۔

س س اگست ہا ہو کا روزنامہ جنگ کولو ہے کہ است تاریانیہ نے انگستان میں اجلاس کیا اور تجاویز سوچیں کہ اگر ہماری حومت قائم ہو جائے تو وہ کس حم کی ہوئی چاہئے اور ان کی اس کانفرنس کے ٹھیک چند دفول بعد ہمارت نے پاکستان پر چوروں کی طرح جزمائی کر دی۔

س موزید مالفتل است علواند کا تعان خصوص ب اس کی خبر کے مطابق مرزا بیر الدین محود کو رہوہ میں بلور المات اس نظر کے ساتھ وفن کیا گیا تھا کہ وقت آنے پر اس کی الاش کو قلوان لے جانا جائیا جس کا مطلب ہی لیا جا سکتا ہے کہ تلویانی امت ایمی تک پاکستان کو صدق ول سے تعلیم عی جس کرتی اور اس پر مرزا بیر الدین آنجمانی کا آیک "دویا" بھی ہم جلور شاوت پیش کر کتے ہیں۔

غرض اس متم کے کی خائق ہیں جن سے طابت ہو آ ہے کہ امت قادیاتہ من المیٹ الجماعت پاکتان اور حکومت پاکتان کی وقاوار حس ہے اور سر ظفر اللہ خال ملک بیں اپنی تقریروں سے انتظار پھیلا کر اپنے کسی خیہ پردگرام کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے حکومت پاکتان کا فرض ہے کہ وہ سر ظفر اللہ خال کو الی فقاریر کرنے سے روک اور ان کے ظاف قانونی کارروائی کرے اس موقع پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی تقریروں سے مشتعل ہو کر کوئی ایبا قدم نہ اٹھائیں جس کا بالواسلہ قائدہ است قلوائی کو پچنے جائے۔ چانچہ اس وقت مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ مبرو قمل سے کام لیں ان کی سرگرمیوں اور ساز شوں سے باخبر رہیں لور ان کی تمام سرگرمیوں کو میٹھ فرائع سے حکومت کے لوٹس بیں لائیں تاکہ کو در ان کی تمام سرگرمیوں کو مختف فرائع سے حکومت کے لوٹس بیں لائیں تاکہ کومت کوئی مناسب کارروائی کر سکے۔ و ما عیلیتا الا البلاغ۔ (خدام الدین سافروری سافروری سے ا

زيوه

پیلے دنوں رہوہ میں چنیوٹ کے وہ طالب علموں مشراحد نواز (ایف اے) مشر سید اظہر حسین شاد (بی اے) کو تادیانیوں نے مبینہ طور پر رہوہ میں گڑ لیا۔ جس بے جا میں رکھا اور دونوں کو ۸۰٬۸۰ کے قریب کو ڑے مارے۔ تادیانیوں کو شہ یہ تھا کہ یہ طالب علم سالانہ جلسہ کے موقعہ پر ہمارے سالانہ جلسہ کی ڈائری چنیوٹ کے مسلمانوں کو پنچاتے تھے۔

اب یہ مطلہ چ کلہ ایک قال احرام عدالت کے سرد ہو چکا ہے۔ اس لئے ہم

اس واقعہ کے متعلق کچھ دسیں کمنا چاہتے۔ البت یہ کئے کی اجازت چاہتے ہیں کہ عوام کو 
ہیں اللہ علی کہ یہ رادہ کیا چڑ ہے۔ برگلن کرنا انھی بلت دسی ہے۔ لین ہمیں شہہ ہے

کہ شاید ہارے ارباب اقترار کی اکثریت کو بھی یہ معلوم دسیں ہے۔ کہ رادہ کی 
حقیقت کیا ہے؟

تنتیم ملک کے نانہ بی صوبہ بنجاب کے گورز سر فرانس موڈی تھے۔ انہوں فے دیکھا کہ یہ اگریزہ تا اس فے انہوں کے دیکھا کہ یہ اگریزہ تا اس فے دیکھا کہ یہ اگریزہ تا اس کے ایک مرتبہ چر دریائے چناپ کے کا ایک مرتبہ چر دریائے چناپ کے کنارے لگا ویا۔

مودی صاحب نے دریائے چناب کے کنارے رہا ہوا ایک بنایا رقبہ انجن احمدید رہوہ کو سوا روپیہ کنال ایک آنہ فی مرلد کے صلب سے فردخت کردیا انجن احمدید نے اس زین کے بلاٹ بنا دیئے اور سرکیس وفیرہ لکیر کر ایک آبادی کا فتشہ بنا لیا۔

اومر انقاق ایسا تھا کہ چہرری ظفر اللہ خال کے بھائی چہرری عبد اللہ محکمہ عمالیات میں بہت بوے المر تھے۔ ای طرح مرزا مظفر احمد مابق ظیفہ رہوہ کے والمو وفیرہ تاوانی افرون اہم مناصب پر قائز شف ان تاویانی افروں کی جرأت مندانہ تاویانیت نوازی اور خواش پروری سے اکثر تاویانی بوی بوی الماک کے مالک بمن محصد اور دیکھتے تی دیکھتے مغلس قاش تھم کے لوگ لاکھ اور کروڑ تی بمن محصد

روہ کے یہ بلات ان فو دولت قلوانیوں کو کی کی بڑار روپے مرلہ کے حلب
سے (LEASE) پر دیئے گئے۔ جس پر انہوں نے مکان تعمیر کر لئے۔ بلاٹوں کی الائمنٹ
میں شرط یہ تھی کہ بلات صرف قلوائی لے سکتا ہے۔ اور اسے ہر سل معلمہ کی تجمید
کرانا ہوگ۔ باکہ اول قو کوئی فیر احمدی بلاث بی نہ حاصل کر سکے اور آگر کوئی غللی
سے لے لے یا تبعنہ لینے کے بعد کوئی قلوائی بی مسلمان ہو جائے قو اسے تکالئے کے
لئے یہ شرائکا رکھ لی کہ ہر سال تجدید معلمہ منوری ہے۔

اب یہ مرف قادیانوں کی آبادی پر مشمل ایک شرہے۔ جس میں دو سرے عقیدے اور خیال کا کوئی آدی نہ ہے۔ اور نہ رہ سکتا ہے۔ یمال تک کہ اس شریس

گورند منهنی پاکتان محد موی خان گورنر مشرقی پاکتان خان عبد المنعم خان کمایزر انجیف افواج پاکتان محد کی خان اور خود صدر مملکت فیلڈ مارشل محد ایوب خان کو بھی حقوق ملکت اور حقوق رہائش نہیں مل کتے۔ جب تک کد وہ خدانخواستہ قادیانی ندہب نہ تبول کرلیں۔

مرف قاریانی عقیدہ کے لوگوں پر مشمل آبادی کے قیام کا قلفہ بغیر کی دجہ کے نیس ہے۔ منل شاہزادوں کی بر پلنیوں کے واقعات کی پروہ پوشی قلویانی شمالو کے تقدد آمیز سانحات کا ہضم۔ اپنے دیس میں اپنے راج کا مزد اس مشم کے فوائد تو انہیں طاصل ہیں اس کے علادہ اور دوسری کی خطرناک دجوہات بھی سجھ میں آسکتی ہیں۔ جو یقینا اس آبادی کے عد منظر میں موجود ہیں۔

ربوہ الجمن احمد کی ایک فجی زین اور آبادی تھی لیکن اسے ایک اہم شہر بنانے

کے لئے ہاری حکومتوں نے افسوساک حد شک مرزائیت نوازی کا جُوت رہا ہے۔ ہمیں
دکھ کے ساتھ یہ کمنا پڑتا ہے کہ جن جن حکومتوں نے اس شہر کی تقییر میں قادیائیت
نوازی کا جُوت رہا ہے انہوں نے ملک اور قوم کے مغاوات کے ساتھ غواری کی ہے۔
اس تادیائیت نوازی کی چند ایک مثالیں ملا خطہ فرائیں۔ (۱)جن ونوں ہارے صوبہ کے
وزیر تعلیم مروار عبد الحمید وسی تھے۔ انہوں نے ربوہ کے ٹی ائی کالج کو (جو قادیائیوں کا
ایک خالص مشنری کالج ہے) حکومت کے فرائے سے تیرہ لاکھ روپے کی گرائٹ دی۔

(۱) وابدًا نے قوم کے خزانہ کی رقم سے حاصل کردہ کیل کے تھے اور نادیں فراخدلی کے ساتھ ربوہ کی آخری بے آباد گلیوں تک لگائے۔ طلائکہ ایک تجارتی ادارے کی حیثیت سے اتن کم آمنی اور منافع کے مقابل انہیں اتا زیادہ روپیہ نہیں خرج کرنا چاہئے تھا۔ خصوصا یہ اس زمانے میں کیا گیا جب کہ کیل کے لئے کی اور دوسرے اہم مقام محروم تھے۔

(س) محكمہ ريلوے نے اس شركى رونق كو دوبالا اور آبادى كو فروغ وينے كے لئے ريلاك سنيش بنايا۔ اس طرح محكمہ واك نے وہاں والكاند اور فيليفون لگانے كا ثواب صامل كيا محكمہ وہاں ہوليس جوكى قائم كى۔ اگرچہ ربوہ كے جائز و ناجائز

معلقت بولیس کی بجائے اٹکا سیکورٹی افسر عبد العور بھائیری اور ناظر امور عامد بن طے کرتا ہے

(م) گذشتہ دنوں ملع جنگ کی ڈسٹرکٹ کونسل نے ربوہ ٹاون کیٹی کے لئے ہیں ہزار رویے کی گرانٹ معور کی تھی۔

(۵) طال عی میں حکومت نے دریائے چناب کے پلی پریکی لاکھ روپ سے خرج سے خرج سے سیاحوں کے لئے میں گاہ بنانے کا فیعلد کیا بنجد جس کے لئے جملک وسلم کو نسل نے جمل کے جملک وسلم کو نسل نے جمل کے جملک وسلم کو نسل نے جمل کے جمل کا معلور کے ہیں۔

یہ دریائے چنب کے پل اور سیاحوں کا قو صرف عام می بدعام ہے۔ یہ ساری اسکیک رہوہ کی دل کئی اور آبادی کو زینت بخشے اور بدے بدے تاریانی مسانوں کے لئے ایک مفت کا رہم بائوس تیار کرنے کے انتظار کی جا رہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ بائر باتیں ایک بیں جو قوی اور کلی مغاوات کو قربان کرنے کے بعد تادیوں کے اس مرکز کی خاطری میں اور برابر کی جا رہی ہیں۔

حومت کے متعلقہ تھے یہ سب کھ کرتے رہے اور کمی اللہ کے بڑے کو یہ سوچے کی افزی نہ ہوئی کہ افزی کے بڑے کو یہ متعلقہ کا افزی کی افزی کے اس شرک حقیقت مرف اس قدر کے جو ہم تحریر کر بھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ ملک بنی ایک الی آبادی جس مرف ایک حقیدے کے لوگ ہوں اور جس آبادی کی اب کا کہ کے صلات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں جو بچے بھی ہو اس کا علم نہ تو حکومت کو ہو سکتے ہے لور نہ می دو مرے لوگوں کو اور نہ می اس کے متعلق کوئی اندادی کارروائی بدوقت کی جاسکتے ہے۔ اس سلسلہ میں نمونہ کے طور پر ہم چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔

(ا)۔ مولانا غلام رسول جنٹریالوی ایڈیٹر روزنامہ طمت لا نلور کا اڑکا رہوہ میں جیئے۔ طور پر قبل کیا گیا اور اس بے وردی سے قبل کیا گیا کہ خداکی بناہ پہلے اس کی عاملی کر توڑی گئیں بحر بازد توڑے مج مجر جان سے اور دیا گیا اور پولیس میں رہٹ کھوا دی مجی کہ ڈاکو شے اور اور ڈاکہ زنی کرتے ہوئے لا دیتے مجتے ہیں (۱) خان محوو احد خان صاحب جزل سکرٹری کو بیٹن مسلم لیگ لاکل پور کے صاحبزادے اور کیٹن کلیم شہید مرحوم کے چھوٹے بھائی معد اپنے چند طلبہ ساتھوں کے رووہ کئے قادیانیوں نے کار کر انہیں ایک کموہ میں بر کرویا اور انہیں خت ذہتی تکلیف پنچائی۔ ابھی یہ جس بے جا بیل تھے کہ یہ بات باہر کی کو معلوم ہو گئی اور ساتھ بی ان طلبہ نے بھی قلویانیوں کو وار نگ وی کہ ہم کھاتے پینے گھرانوں کے چشم و چائے ہیں۔ تم نے جو سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا ہے۔ اس کا لازی جواب یہ ہو گاکہ تسمارے قلویانی طلبہ کے ساتھ انتہاں کارروائی کی جائے گی۔ تب جاکر انہیں رہاکیا کیا۔ اور تصویر کے دو سرے رخ کے طور پر ایک پوڑھے فرتوت نے ان بچوں سے معائی ماروائی کی جائے گ

(٣) پاک مجارت جنگ کے دوران ربوہ جو ایک اہم فرقی جگہ داقع ہے۔ حکام منطقے کے لئے درد سربنا رہا۔ ربوہ سرگودھا کے راستے ہیں داقع ہے۔ بھارتی بمباروں کا اہم نشانہ سرگودھا تھا بھارتی بمباروں سے بچنے کے لئے ملک میں بلیک آؤٹ ضروری تھا۔ بوری قوم اور پورے ملک نے سول ڈینٹس کے حکام سے تعاون کیا۔ لیکن یہ بات بھائی گئی ہے کہ چنیوٹ کے حکام کو مبینہ طور پر ربوہ کی بکل کا کشکش کاٹ دیٹا پڑا تھا۔ کیو ککہ ربوہ بلیک آؤٹ کے سلسلہ میں ان سے تعاون نہیں کرنا تھا۔

(") ربوہ کے رہنے والے کی تاویانی حفرات ربوہ کی ظافت کے مظالم کا شکار اور ان میں سے بعض کے بیج اور اسانی حقوق پامال کر ویئے گئے۔ ان میں سے بعض کے بیج اور کو کا سلان تک چین لیا گیا اور وہ راتوں رات اپن جان بچا کر بھاگ نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلہ کے کئی مظلوم افراد اور خاندان ربوہ کی سیاہ بیشانی پر سفید داغ کے طور پر ملک میں موجود ہیں۔

(۵) روہ میں مثل شاہرادوں نے ایسے ایسے افعال بھی کے جن کی اسلام میں بوئی تھین مزا ہد لیکن تعلیاں شاہرادوں نے ایسے ایسے انہیں بچا دیا گیا۔ یہ شرمناک شرف بھی روہ کو حاصل ہے کہ وہاں کواری اوں نے بیوں کو جم دیا۔ جن کے والدین روہ کے اس احمان کو نہ بھولتے ہوئے ترک سکونت پر مجود ہو گئے۔

(۱) عال بی میں مسر مخار احمد مدر سنوڈش اسلاک سالڈرٹی آرگنائریش چنیوٹ نے ٹی آئی کالج رہوہ کے متعلق اکمشاف کیا ہے کہ وہاں مسلمان لڑکوں کو مرزائیت کا لڑی بلور نصاب پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور انسیں علیمہ نماز تراوی اور جعہ پڑھنے کی اجازت نسیں دی جائی۔ حالاتکہ یہ کالج بینورش سے ملحق ہے اور بینورش سے ملحق سے اور بینورش سے ملحق کالجول کے لئے ضروری ہے کہ وہ بینورش کے قواعد و ضوابط کی پائدی کریں۔ بینورش کے رواز میں یہ بلت شال ہے کہ کوئی مشنری ادارہ بینورش کے جوزہ نسی کر سکا۔

سطور بلا میں ہم نے روہ کا ہکا سا تعارف کرایا ہے۔ ہم موجودہ کومت سے ایک بار پر درخواست کریں گے کہ وہ اس شرکی ہیت کذائی کے متعلق محرے غور و خوش سے کام لے اور اس شرکو کھلا شر قرار دے۔ ہر کمتب فکر اور ہر طرح کے لوگوں کو وہاں کے حقوق کمیت اور حقوق رہائش دلانے کے لئے یہ شرکھلا نہیں قرار ریا جاتا تو تمام سرکاری مراعات جن کا بوجہ تمام کمک اور بوری قوم کے فرائے پر بڑتا ہے۔ واپس لے لی جائیں آگر کومت دور اندیثی سے کام لیتے ہوئے رہوہ کی موجودہ حیثیت کو ختم نہیں کرے گی تو اس شریس کئے مظلوموں کے گل اور کئے بی بحثی شریس کئے مظلوموں کے گل اور کئے بی بحد کراہوں کو بیدننی اور کئے بی مجبور انسانوں کے افراج ادر بائیکٹ کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ نہ مرف اس شم کی واقعات رونما ہوں گے۔ بلکہ خدا جلنے کس شم کی خوفاک سازشیں یمال پروان چرمیں گی۔ جو کمک اور لمت کے مغلو کے منانی ہوں گے۔ (لولاک مارچ ۱۹۲۷ء)

ربوه میں قادیانی دہشت ببندی اور بربریت کی انتها دو مسلمان طلبہ کو حبس ہجامیں ر کھکر بید زنی کا وحشتناک سانحہ

چنوٹ (بذریعہ ڈاک) چنیوٹ سے آمدہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ می کھیا۔ دنوں دو طالب علم مسر احمد نواز (ایف اے) اور مسر اظرر حسین شاہ (بی اے) کو مبینہ طور پر ریوہ میں پکڑ کر جس بے جامیں رکھا گیا۔ اور انہیں تقریبا "۸۰٬۸۰ کوڑے مار کر شدید جسانی سزا دی محی جس کی وجہ سے دونوں طالب علم بیوش اور اور موت ہو محصہ

اس واقعه کی تغییلات بد معلوم موئی بین که مسراحد نواز سابق سنوونث اسلامید كالج اس سال ايف اے كے احمان من بلور يرائين اميدوار شريك مونا جاتے تھے وہ اپنا قارم واظلہ تعدیق کرانے کے لئے پر کہل اسلامیہ کالج چنیوٹ کے پاس آئے۔ لیکن وہ موجود نہ تھے مشراحمد نواز ایک دو مرے طالب علم سید اظر حیین شاہ صاحب کو ساتھ لیکر پر کہل ٹی آئی کالج روہ کے پاس فارم واخلہ تعمدیق کرانے کے لئے روہ ھلے مجے جب یہ دونوں طالب علم راوہ کی حدود عمل پیٹج تو چھ تادیانیوں نے انسیں ردک کر ہوچہ مجمد شروع کر دی۔ اور پھرائیس وفتر امور علمہ میں جانے پر مجور کیا۔ وہل لے جاکر انس خت زود کوب کیا گیا۔ دونوں طالب علوں کے جسول بر تقریات ۸۰٬۸۰ کوڑے لگے گئے۔ جس کی وجہ سے ان کی طالت فیر ہو گئے۔ شام تک انسی بند رکھا گیا۔ اس انتا بس انسیں ریوالور دکھا کر کل کرنے کی وحمکیاں ہمی دی سمیں۔ شام کو جب کچھ دو سرے لوگوں کو بھی اس واقعہ کا علم ہو گیا تو خدکورہ طالب علمول لور کھ دومرے لوگوں کی مرافقت اور منت سابعت سے انسی اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ ایک تھوائے ہوئے معلیٰ نامہ پر و سخط کر دیں اگرچہ انسی رہا کر ویا گیا لین ان کے باس جو کچھ تھا وہ چین لیا کیا۔ جب سے طالب علم چنیوٹ بنچ تو تاویانوں کی اس وہشت پندی کی خراک کی طرح سارے شرین کھیل می جس سے عوام کو سخت مدمہ ہوک

طلبہ کی طرف سے واو رسی کے لئے پولیس اور عدالت کی طرف رجوع کیا گیا۔ مزید معلوم ہوا ہے کہ ریڈیڈٹ مجسٹریٹ چنیوٹ کی عدالت میں استعلاہ وائز کر ویا گیا ہے۔ اس استعلام میں عبد الغریز بھائیڑی اور ان کے ہیڈ کارک کو طوم کروانا گیا ہے۔ سرسری شاوت کے لئے معرارج کی ناریخ مقرر ہوئی ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چنوٹ کی تمام پارٹیوں اور معززین کا ایک دفد حکام اعلیٰ سے ملکر تھوانیوں کی روز افزوں جارحانہ اشتعال الکیز کاروائیوں سے انہیں آگاہ کرنے والا ہے مزید معلوم ہوا ہے کہ قادیانیوں کو فدکورہ طلبا کے متعلق یہ شبہ تھا کہ انہوں نے ربوہ کے سالانہ جلسہ کی ڈائری احرار لیڈردن کو پہنچائی ہے۔(لولاک سافردری سام) ربوہ تشدد کیس کے لئے ایکشن سمیٹی قائم کردی سمجی

چنیوت (بذرید واک) ارمارچ - جامع معجد تبلیخ الاسلام چنیوت می چنیوت کی جنیوت کی منام ذہی، ساجی اور تعلیی اداروں کے نمائندگان اور دو سرے معززین شرکا ایک نمائندہ اجتماع زیر صدارت مولانا منظور احمد صاحب پر لیل جامعہ عربیہ منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے صاحب صدر کے علاوہ مولانا آئی محمود دیر لولاک "لاکل پر" حافظ عبید اللہ خان واکس پر لیل اسلامیہ کالج شخ محمد صاحق بی اے ایل ایل بی میاں محمد رفت سمگل، میاں ظمور احمد صاحب جزل سکرٹری مجلس تحفظ فتم نبوت، جناب ملک اللہ ونت صاحب صدر مجلس احرار اسلام واکٹر محمد اسلیل ودیوئل سالار خاکسار تحریک، مولانا محمد وارث بعیت علائے اسلام، بیڈ ماشر صاحب اصلاح بائی سکول جناب محمد بوسف صاحب دوجرہ نے خطاب کیا۔

اجلاس میں طے پایا کہ گذشتہ دنوں اسلامیہ کالج چنیوٹ کے جن دد سابقہ سٹوڈنٹس کو ریوہ میں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کی قانونی امداد کے لئے ایک ایکشن سمیٹی قائم کی جائے جو مستفیشین کو ہر طرح کی قانونی امداد میا کرے۔

اس اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ چنیوٹ کے معززین کے نمائندہ وفود اعلی حکام سے مل کر رہوہ میں آئے دن ہوئے دالے تشدد آمیز دافعات کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائے آکہ اعلیٰ حکام قانون کو ہاتھ میں لینے والوں اور شربوں کے سکون کو فقط ن پنچانے والے جرموں کے خلاف اندادی کاروائی کریں

اب اجلاس میں آیک ایکن کمیٹی بنائی مئی جس کے کوئیر ڈاکٹر محد اسلیل اور سیرٹری چوہدری ظہور احمد صاحب ناظم مجلس تحفظ فتم نیوت منتب کئے مگئے۔ اس اجلاس میں تادیانیوں کی روہ تشدد کیس میں منظم مداخلت پر بھی ممری تشویش کا اظمار کما کملا عددین انہ دوزنامہ نوائے وقت الہور کی اطلاع کے مطابق دینے ذر جمعیت پینے دو استفاد کی ساحت ہوئی۔ جو اجر نواز دھلائی ساحت ہوئی۔ جو اجر نواز دھلائی لئے میں السناد میں گذشتہ دوز استفاد کی ساحت ہوئی۔ جو اجر نواز دھلائی نے مبد العزز بھائیزی اور حبد الرشید وغیرہ کے ظاف وائز کر رکھا ہے استفاد میں حبد العزز وغیرہ میں الزام لگا گیا ہے کہ انہوں نے دو طالب علموں اجر نواز اور اظر حسین کو داوہ میں آیک کموہ میں مجوس رکھ کر انہیں بیدوں سے معنوب کیا۔ اور انہیں حبح کیارہ بجے سے لے کر شام کے بیک بھر رکھا ساحت کے دوران مستنب کا انہیں صبح کیارہ بجے سے لے کر شام کے بیک بھر رکھا ساحت کے دوران مستنب کا بیان از سر نو تھبند کیا حمیا۔ بیان میں مستخید نے تمام واقعات بیان کے داولاک مہمارج کام

### ربوہ تشدد کیس کی ساعت

سر الرور الدور ال

اعلی مدالت میں ہوئی ہائے۔ مزد اطلاعات کا انتقار ہے۔ (اولاک مار الراب ۱۹۱۹ء) ہم آہ مجھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قبل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہو ہا

ڈپی کشر ماہول نے اپ ایک میوروام کے ذریعے ملک کے مشور عالم دین معرت موانا حبیب اللہ قاضل رشدی ناظم اعلی جاسد رشدیہ فکری کو ساجمیہ فرق اور دوعت بالل کیٹی پر کمی شم کی تقید یا تبعو سے بالا رہنے کا نوٹس وا ہے انہوں نے اپنے مکمناے میں تحریر فرایا ہے کہ ایس فی ماہوال کی معرفت انہیں پہ چا ہے کہ موانا موموف جامع رشیدیہ کی مجد میں فطبہ جد کے دوران اجمدیہ فرقہ اور دوجت بال کیٹی کو نشانہ ہو تقید بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرمی فرقہ وارانہ منافرت اور کمچاؤ پروا ہو رہا ہے۔ اس لئے دہ آئردہ ان ہردد موضوعات پر خطبہ جد کے دوران کوئی اظہار رائے نہ کریں۔ ورنہ دیسٹ پاکستان میٹیش آف بیلک آرڈر کے دوران کوئی اظہار رائے نہ کریں۔ ورنہ دیسٹ پاکستان میٹیشس آف بیلک آرڈر

جال تک ڈی کشر ماہوال کے اس میوریوم یا اخباہ کا تعلق ہے ہیں اپنے اس حن عن کا اظہار کرتے میں کوئی باک نیس کہ انوں نے رواواری اور سجے واری کا جوت ویا ہے اور معللہ کی زاکت کو سجھتے ہوئے کی ختم کے الجمالا کے بغیر باہی افہام و تعنیم ہے اس کو سلخانے کی راہ پیدا کی ہے۔ ورنہ اگر وہ پولیس کی رپورٹ پر براہ راست کوئی فوری اقدام کر بیٹے تو انہیں اس سے کون روک سکا تھا تہم اس مرحلہ پر ہم ڈی۔ می صاحب کے بجائے حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس حتم کے اقدالمت کیطرفہ کیوں ہو رہے ہیں اور قادیائی فرقے کے لوگوں کو کیوں ہو اس حیل اور قادیائی فرقے کے لوگوں کو کیوں ہوایات جاری نہیں کی جائیں کہ وہ بھی اپی زبانوں کو بھر رکھیں اور نت نی حتم کی اختمال انگیزیوں سے باز آجائیں۔ ور حقیقت مسلمان علاء تو عوام کا ایمان بچائے کے وقائی تقادیم کرتے ہیں اور است قادیانیہ کی طرف سے پھیلائی می غلا فنیوں اور گئر پروازیوں کا ازالہ کرتے ہیں یہ علاء کا نہی فریف اور شری حق ہے جے چینا بھینا گئر پروازیوں کا ازالہ کرتے ہیں یہ علاء کا نہی فریف اور شری حق ہے جے چینا بھینا گئر پروازیوں کا ازالہ کرتے ہیں یہ علاء کا نہی فریف اور شری حق ہے جے چینا بھینا

مانعات فی الدین اور غیر جمهوری و غیر قانونی اقدام ہے۔ ہارے سامنے اس شم کے بیشتر واقعات ہیں کہ امت قانون کے بعض سر کردہ افراد نے کئی وستور کے علی الرغم قانون کو اپنے ہاتھ بیں لیتے ہوئے اور افری اثر و رسوخ کے بل ہوتے پر ملک کے کی مقالت میں عام مسلمانوں سے بہیانہ انسانیت کش اور ایمان سوز سلوک کیا۔ ابھی چند وقوں کی بات ہے کہ بھیوٹ کے دو مسلمان طالب علم فی۔ آئی کالج کے پر اپہل سے اپنے کاغذات وافلہ تقدیق کرانے کے لئے ربوہ کے لئین ہشین ربوہ کے باظم الامور نے شام تک جس بے جا بین رکھا کو ڈوں سے بری طرح ذو د کوب کرایا قتی کرنے کی دھمکیاں دیں اور بالا فر بعض افراد کی مرافقت پر ان سے خود ساختہ اور مین گھڑت معانی ناموں پر و مخط کے کر دہا کیا۔ چنانچہ سننے بین آیا ہے کہ ہر دو طالب علمول نے مائوں پر و مخط کے کر دہا کیا۔ چنانچہ سننے بین آیا ہے کہ ہر دو طالب علمول نے رئیڈیڈٹ مجسوب چنیوٹ کی عدالت بین استفاظ بھی دائر کر دیا ہے اور اب بعض رئیڈیڈٹ مجسوب چنیوٹ کی عدالت بین استفاظ بھی دائر کر دیا ہے اور اب بعض قادیاتی اثر درسوخ سے کام لے کر اسے ختم کرانے کی کوششوں بیں گھوٹ بیں۔

غرض اس مر کے بہت سے نظار ہیں جنہیں بطور شادت پیش کیا جا سکتا ہے اور یہ نازہ واقعہ ان کا موئیہ ہے لیکن چو تکہ یہ معالمہ جیسا کہ ساگیا ہے اس وقت عدالت میں ہے اس لئے ہم اس پر کسی مرم کی رائے زئی سے قامر ہیں اور اس کا فیصلہ عدالت کی صوابدید پر چھوڑتے ہیں۔ علادہ ازیں بعض معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سندھ کے کسی شرمیں ایک قاویائی مبلغ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان میں سمتانی کی اور مسلمانوں کے جذبات کو بجورے کیا۔ اس طرح دیگر قاویائی مبلغین بھی مختلف مقالت پر خلاف اسلام اور اشتعال ائیر۔ سرگرمیوں میں مصرف ہیں جن کی بناء پر علاء کرام اور عوام میں اضطراب اور بے چینی کا چھیلنا ناگزیر ہے پھر مرزا غلام احمد تعدیاتی کی وہ تحرییں اس پر مستزاد ہیں جن میں انہوں نے نہ صرف عام مسلمانوں کو تخریوں کی اولاد کہا ہے بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ 'سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ کئیوں کی اولاد کہا ہے بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ 'سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ' ویکر بزرگوں اور بعض جلیل القدر پغیبروں تک کو ہدف تقید بنایا اور ان کی توہین کی ہے۔ مزید برآں ان کی بعض کابیں ایس بھی ہیں جن میں لعنت کا استعمال استعما

کوت سے کیا گیا ہے کہ لعنت کے سوا ان کابوں میں کچھ نظری جمیں آنا۔ گر عکومت نے آج تک نہ اس متم کی تحریوں کی ضبلی کے احکام صاور فرائے ہیں اور نہ قادیانیوں کے خلاف قانونی اور اسلام و مثن سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے۔ اس کے بر عکس اگر مسلمان علاء کرام اسلام اور ملک و لمت کش سرگرمیوں کی روک تھام کے لئے واویلا کرتے ہیں اور اپنا ویلی فریضہ اوا کرتے ہیں تو ان پر پابٹریاں عائد کر وی جاتی ہیں جس کے متعلق اس کے سوا اور کیا کما جا سکتا ہے۔

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں برنام وہ کل بھی کرتے ہیں تو چرچا جس ہوتا

## باطنی جماد کا اعلان مد حسین است در مربانم

آج کل راوہ کے سارقین ختم نبوت کرو ونواح کے سادہ اور دیماتیوں کو مرزا صاحب کی ایک کتاب وکھاتے پھرتے ہیں جس میں ورج ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے تمام علاء مشائخ کو دعوت مبالم و مناظرہ وی تقی لیکن کوئی مقابلے کی ہمت و جرات نہ کر سکا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالومی مولانا ناہ اللہ امرتسری پیر مرعلی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور کی دو سرے اکابرین اسلام نے مرزا صاحب کو للکارا لیکن وہ لطائف الحیل سے ٹال گئے۔ بعد کے بزرگوں نے مرزا صاحب کے ساجزادے اور ظیفہ محمود صاحب کو للکارا۔ لیکن وہ بھی اپنے باواکی طرح میدان کے صاحبزادے اور ظیفہ محمود صاحب کو للکارا۔ لیکن وہ بھی اپنے باواکی طرح میدان میں نہ لیکھ ذیل میں ہم روزنامہ "ستارہ صحب" اوسمبرے اواجہ حسن نظامی مرحوم میں نہ لیکھ ذیل میں ہم روزنامہ "ستارہ صحب" اوسمبرے اواجہ سے خواجہ حسن نظامی مرحوم میں لاہور ہی سے شائع ہو تا تھا۔ (اوارہ)

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا نام سنا ہو گا۔ کسی نی کسی دلی اور کسی واجب الاحرام بزرگ کو انہوں نے سیجیتی اور آدازہ کشی سے باتی نمیں چھوڑا۔ عنوان میں جو نظرہ ہے یہ ان بی صاحب کا فرمودہ ہے۔ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا۔ صد حسین است

در گربیانم (سینکٹوں حسین میرے گربیان میں پڑے ہوئے ہیں) مگر جھ سے یہ بے ادبی نه ہو سکی که "مگر بانم" لکھ کر اپنی ذات کو اس کفر کا ہدف بنا آ۔ اس واسطے "مگر بانش" کر دیا ناکہ سوء ادبی کے مرتکب وہی رہیں۔

خبر نہیں۔۔۔یہ روش انہوں نے کماں سے سکھی تھی میرے خیال میں یہ امن کے فلفہ' تدبیر اجماع کا ایک لئکا تھا جس سے وہ مبائع کو چونکا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کا مقصد پیش نظر رکھتے تھے اپن بیوی کو ام المومنین اپنے گھر کو حرم' اپنے کنبہ کو خاندان نبوت کمنا اور اپن نام کے ساتھ علیہ العلوۃ والسلام لکھوانا' اس مصلحت اجماع کے ماتحت تھا۔ کہ خلقت اس عجیب و غریب طرز حالات و خطابات سے متعجب ہو۔ اور پھر اس کے دل میں ان کی حقیقت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور جب وہ ان کی تحریریں پڑھے تو کسی نہ کسی طرح وام میں مچنس جائے۔ کیونکہ وہ تحریری عموما" قرآن و حدیث کے حوالوں اور ان کی غلط تاویلوں کے لباس میں ہوتی ہیں۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ ان میں معقولیت کا خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ فقرہ "صد حسین است در گریانم" بھی اس اصول ساس و تدبیری سے ارشاد فرمایا حمیا تھا کہ شیعان حسین علیہ السلام اور محبان اہل بیت اہل سنت و جماعت اس ے بھڑکیں گے اور ان کو قدر آ" مرزا صاحب کے موجود ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ میں ایک زمانہ میں بسبب اخلاق و مروت کے مرزا صاحب آنجمانی کے بعض حالات کا مداح تھا۔ اور مردا صاحب بھی میرے ساتھ بہت منساری کا بر آؤ رکھتے تھے جب وہ مرے بین تو میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ صوفیوں کے مختلف سلاسل کی طرح ان کی جماعت کو بھی ایک سلسلہ سمجھنا جائے۔ مخالفت اور جھڑے کی ضرورت نہیں۔ اور میری اس تحریر پر اہلسنت و جماعت فرقہ نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ مگر جب میں نے اس جماعت کے اہم اور کارکن افراو کے طرز عمل مشاہدہ کئے تو میں نے سابقہ خیالات سے توبہ کرلی۔

مولانا ثناء الله امرتسرى و ديگر واقف كار حفرات كے قطع نظر غالباً اہل وہلى ميں جتنا علم مجھ كو اس كروہ مقدس كے حالات عجيب سے ہے اتنا اور كسى كو كم ہو گا۔ ان

کی ظاہر واریاں ان کے دنیاوی حکمت عملیاں اور ان کا گندم دکھا کر جو فروخت کرتا میں نے اچھی طرح د کمیے کر اور سمجھ کر ان کے خلاف قلم اٹھایا۔

مجھے اپنے ان کمزور وماغ اور کمزور ارادہ احباب کی حالت پر رحم آتا ہے جو قاریانی چرواہے کے آگے بکریاں بن کر سر جھکائے وودھ دے رہے ہیں-

مجھے اچھی طرح یاد ہے اور غالبا" میرے قدیمی دوست الدیئر صاحب "الحکم" اور الدیئر صاحب "الحکم" اور الدیئر صاحب "بدر" نے بھی اس کو فراموش نہ کیا ہو گا۔ ان کے مرزا صاحب جب ورگاہ حضرت محبوب اللی میں حاضر ہوئے اور مزار مبارک کے پہلو میں مراقب رہ کر انہوں نے دعائیں مائلیں تو وہ ان وونوں الدیئر نہ کور کے ہمراہ میرے حجرے میں بھی تشریف لائے تھے اور اس وقت ہمراہیوں کو علیحدہ کر ویا گیا تھا۔ حجرے میں صرف وہ تھے ان کے یہ ود الدیئر تھے اور میں تھا اس وقت انہوں نے ایک مشاہدہ یا خواب بیان کیا تھا جس کا منہوم غالبا" یہ تھا:۔

"ہم نے دیکھا کہ آخضرت صلعم تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے سرکو اپنے زانو پر رکھ لیا۔ پھر حضرت علی آئے۔ اور انہوں نے ہم کو ایک کتاب دی جس کی جلد ابری کی تقی۔ پھر حسین تشریف لائے جن کے چرے مغموم تھے۔ پھر ایک بی بی صاحبہ تشریف لائیس جن کی نسبت بتایا گیا وہ فاطمتہ الزہرہ ہیں۔ ان کی صورت بالکل ماری بمن کی می تھی۔

یہ پہلا موقعہ تھا جب میں نے سیدہ عالم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ایک مغل زادی کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے سا اور میرے دل کی حالت مارے غصہ کے غیر ہو گئی مگر ان صاحب کے آویلی الفاظ سکر میں نے ضبط کیا۔ اور خیال ہوا کہ ان کا بنشاء بے ادبی کرنے کا نہیں ہے جیسا کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔

مر بعد کے داقعات و حالات نے میرے عقائد کو برل دیا۔ میں نے اس معالمہ میں صلح کلی اور رواواری کو ایک شخت مناہ خیال کیا اور اپنے قادیانی احباب کی ناراضگی سے بے پروا تھلم کھلا اصلیت ظاہر کر دی۔ جس سے قدر آ می قادیانی کیپ میں ایک تملکہ مج میا۔ اذر امام و مقتدی سب کے سب کچھ آپ بی آپ سرگوشیال کرنے ایک تملکہ مج میا۔ اذر امام و مقتدی سب کے سب کچھ آپ بی آپ سرگوشیال کرنے

گے۔ اس کے بعد میرے ایک دوست کی معرفت ہو اپی جسمانی ناتوانی کے سبب بہت بودے عقائد کے ہیں اور قادیانی ہو گئے ہیں ایک الٹی میٹم بجوایا جس کا آخری نقرہ یہ تقاکد کے ہیں اور قادیانی ہو گئے ہیں ایک الٹی میٹم بجوایا جس کا آخری نقرہ یہ تقاکد کا دواب محرم میں بہت خوشی اور شوق شمادت کے ساتھ یہ دیتا ہوں کہ آگے بردھو۔ لکھنا پڑھنا بہت ہو چکا۔ زبان ورازیوں کی حد ہو گئی اب باطنی طاقوں کا کرشمہ بھی تو دکھاؤ۔ میرے بزرگوں نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے وہ ان خرافات تراشیوں میں اپنی مخفی ہمتوں اور نیبی تصرفات کو عالم نہیں کیا کرتے محر جب تمہاری زبان درازیاں حد سے بردھیں گی تو مجبورا" کوئی خدا کا بندہ اپنے پروردگار سے ان قوتوں کے استعمال کی اجازت بھی لے گا۔ اس وقت خدا کا بندہ اپنے پروردگار سے ان قوتوں کے استعمال کی اجازت بھی لے گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہو گاکہ دروشیوں کا خرقہ خالی نہ تھا۔

#### اجمير شريف ميں بلاوا

میں تمہارے امیر الموسنین مرزا محمود احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اجمیر شریف میں آئیں۔ میں بھی وہلی سے وہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ آستانہ خواجہ غریب نواز کی مجد میں مرزا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اپنی باطنی قوت کے تمام حربے مجھ پر آزمائیں۔ اور جب وہ اپنی ساری کرامت آزما تھیں تو مجھ کو اجازت دی جائے کہ میں صرف یہ کموں:۔

''اے خدا 'طفیل اس صاحب مزار کی حقانیت کے اپنی صدافت کو ظاہر کر اور ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو اس کو اس وقت اور اس لمحہ میں ہلاک کر دے۔۔۔۔''

اور اس کے بعد مرزا محود کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے الفاظ میں جو دعا پاہیں کریں۔

اکک محمند کی مدت مقرر کی جائے لینی دونوں آدمیوں میں سے ایک پر ایک محمند کے اندر اس دعا پر اثر ظاہر ہونا چاہئے۔

۔ مرزا صاحب و مکھ لیں گے کہ قدرت کیا تماشا و کھاتی ہے۔ کون مربا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ مردائلی ہے۔۔۔صداقت ہے تو آؤ اس آزائش گاہ کی سر کو۔ جال ایک گفت کے اندر سب کچھ نظر آجائیگا۔ ڈرد مت۔ میرے پاس اڑنے والا زہر یا کیس نہ ہوگ۔ نہ میں تم کو دیکھوں گا جس سے تم کو اندیشہ ہوکہ محمریزم یا بٹنا نزم کے ذرایعہ مار ڈالا۔ میں تم سے دس قدم کے فاصلہ پر تمہاری طرف سے منہ پھیر کر گنبد خواجہ کی جانب رخ کرکے کھڑا ہوں گا۔

اگر تم کو یہ مبالمہ منظور ہو تو رئیج الاول ۱۳۳۱ھ کی چھٹی تاریخ کو اپنے حواریوں کو لے کر اجمیر شریف آجاؤ۔ اور مجد میں پوری جماعت کے ساتھ آؤ۔ اور مب بالکل اکیلا آؤں گا۔ مبد میں بھی میرے پاس کسی دو سرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگ۔ آدی تم پر حملہ کر کے مار ڈالیس کے۔

گور نمنٹ سے اجازت لینا اور انظام کرنا میہ سب تمہارے ذہے ہوگا۔ اور تم کو باضابط ایک تحریر دینی پڑے گی کہ اگر میں آج مرگیا تو میرے دارث حسن نظامی پر خون کا دعوی نہ کریں گے نہ سرکار کو اس میں وضل دینے کا اختیار ہو گا۔۔۔۔ایک ہی تحریر میں بھی اپنے وارثوں سے سرکار میں داخل کرا ووں گا ∹

ریمی کی پ ریمی ابت آسان بحث ہے بہت جلدی ہنددستان کی ایک مصیبت ختم ہو جائے گی۔ جو تمہارے وجود سے پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں دریغ نہ کرد الیا موقع قست ہی سے آیا کرتا ہے دیر نہ کرد اور فورا" اس وعوت کو قبول کر لو

جب تم اس ارادہ سے اجمیر شریف آؤ تو اپنی والدہ صاحبہ سے وووھ بخشوا کر آتا اور ریلوے کمپنی سے ایک گاڑی کا بندوبست کرا لینا جس میں تمهاری لاش قادیاں روانہ ہو سکے اور نیز اپنی المبیہ صاحبہ سے مربھی معاف کرا لینا۔ اور قادیاں کو والد ماجد کی قبر سمیت ذرا غور سے دکھے کر آتا کہ پھر تم کو زندگی میں وہ درو ویوار دیکھنے نصیب نہ ہوں گے۔ اور ضرورت ہے کہ وصیت نامہ بھی کممل کر دینا اور جانشین کے مسلہ کو بھی طے کر کے آتا۔۔۔۔ یہ میں اس واسطے کتا ہوں کہ جمھے اپنے برحق ہونے اور تمہارے مرنے کا پورا تقین ہے اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی جی جن کو میں اور تمہارے مرنے کا پورا تقین ہے اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی جی جن کو میں اور تمہارے مرنے کا پورا تقین ہے اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی جی جن کو میں

جان ہوں اور میرا قبول کر لینے والا اور میری بات کا لاج رکھنے والا خدا جانا ہے۔ جن کو بیان کرنا تمہاری طرح خود ستائی کرنا ہے۔ اس بیام جنگ کا جلدی چاہنے والا حسن نظامی (نظام المشائخ) (لولاک ۲۲ مرچے ۱۹۲۷ء)

> افریقہ میں قادیانیوں کی سرگرمیاں مرزائی ملک اور ندہب کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں! بریکیڈیئر گلزار احمد کے تاثرات

قادیانیت این مخصوص عقائد اور عرائم کی روشنی میں بلاشبہ ایک الی تحریک ہے جو انگریزوں کی سر پرستی میں ہی معرض وجود میں آئی اور انگریزوں نے ہی اپنے اس خود کاشتہ بودے کی آبیاری بھی کی اور اسے ملت اسلامیہ میں نفاق افتراق اور انتشار پھیلانے کے لئے استعال کیا۔ اس جماعت نے نہ صرف ہندہ پاک میں ملکہ ووسرے ممالک میں بھی تبلیغ اسلام کا ڈھونگ رچا کر انگریزوں کے لئے جاسوی کے **فرائض سرانجام ویئے۔ اور اب تک برابر ای مقدس فریضہ کی اوائیگی میں سرگرم** ہے۔ اگریزوں کی جاسوی مرزائیوں کے لئے کوئی باعث شرم بات نہیں۔ بلکہ مرزائیوں نے اے اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہوئے اپنے اخبار میں خود ہی لکھا ہے کہ ایک دفعہ جرمنی کے ایک شریس ماری ایک عمارت (عباوت گاه) کا افتتاح تھا۔ اس تقریب میں ہم نے وہاں کے ایک وزیر کو بھی رعو کیا ہوا تھا۔ جب وہ وزیر صاحب ہاری تقریب میں شرکت کرنے کے بعد واپس مکئے تو ان کی حکومت نے ان سے اس بناء ہر جواب طلبی کر لی۔ کہ تم ایک ایسی جماعت کی تقریب میں کیوں شریک ہوئے جو انگریزوں کی جاسوس ہے۔ ۱۹۹۰ء میں موجودہ حکومت کی طرف سے ایک وفد نے افریقہ کا دورہ کیا تھا۔ اس دفد کے ساتھ ایک رکن کی حیثیت سے ہاری مایہ ناز فرج کے ایک سیوت بر گیڈیئر گزار احر بھی شامل تھے۔ بر گیڈیئر صاحب موصوف نے واہی پر اپنے اس دورہ کے تاثرات تذکرہ افریقہ نای کتاب کی شکل میں قلم بند کئے۔ ذیر نظر مضمون میں ہم تذکرہ افریقہ سے ہی چند اقتباسات شائع کر رہے ہیں۔ جن سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ قادیانی بیرونی ممالک میں کون می تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں وہاں کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے اور یہ کس طرح سے اسلام اور پاکستان کی رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔

# قادیانی مشن صرف انگریزی علاقوں میں قائم ہیں

بریگیڈیر گزار احمد کھانا کے ایک عالم دین مولانا محمد سبیعی کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ انبول نے (مولانا) نے بتایا کہ گھانا میں احمدی مشن کام کر رہا ہے۔ (ساتھ بی یہ بھی) پوچھنے گئے کہ احمدی مشن صرف انگریزی علاقوں میں کیوں ہیں۔ اور فرانسیں یا دو سرے علاقوں میں کیوں نہیں؟ ہم اس پر خاموش رہے۔ انہیں شکایت تقی کہ وہ (قادیاتی) مسلمانوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔(تذکرہ افریقہ صفحہ ۲۸) افریقی باشندے قادیاتی مشنول سے تالال ہیں۔

برگیڈیر گزار احمہ صاحب باتھرسٹ (گانبیا) میں قادیانی مشن کی رنج وہ حالت کے متعلق کیسے ہیں۔ احمہ یہ مشن کے لوگ بھی بھی یماں آتے رہتے ہیں۔ گراب مقای لوگوں کے کہنے پر ان کا آنا بند کر دیا گیا ہے۔ ایک مقای افریق نے ملتے ہی شکایت کی۔ کہ آپ لوگ کیوں ہم میں افتراق بھیلا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں کیا بات ہے اس نے کہا کہ آپکے لوگ (قادیانی) اپنے آپ کو کتے مسلمان ہیں مگر مارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان پڑھ آدی تھا۔ گر سادہ سا استد لال کنے لگا۔ آپ کے ہم وطن (قادیانی) کتے ہیں کہ ایک نیا پنیمر آیا ہے۔ گر فرق بہت تھوڑا بتاتے ہیں۔ استے تھوڑا جاتے ہیں۔ استے تھوڑا جاتے ہیں۔ استے موڑ کروں بڑی ؟

بریگیدئیر گلزار احمد اس دافعہ کو تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یماں (ہاتھرسٹ گانبیا) میں صرف ماکلی مسلمان ہیں کوئی اور فرقہ یا کمتب خیال نہیں بستا ان میں تفرقہ پیدا کرنا از حد تنگ نظری اور کو آاہ اندلٹی ہوگی.......اگر ہم اپنی ضد صد پارگی کو یماں بھی داخل کر دیں گے تو ہم روز قیامت اس رخنہ اندازی کے لئے جواب دہ ہوں گے۔(تذکرہ افریقہ صفحہالا)

قادیانی مشن افریقی ممالک میں انتشار پھیلا رہے ہیں-

اس سرکاری دفد کے اراکین جمال بھی گئے انہیں قادیانی مشول کی تاپندیدہ سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا۔ باتھرسٹ (گانیا) کے امام مجد الحاج موادنا محمد الاجن بدر سے وفد کی قادیانیوں کی مفسدانہ اور حرمدانہ سرگرمیاں تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ برگیڈٹیر صاحب موادنا بدر کی گفتگو نقل کرتے ہوئ رقمطاز ہیں۔ (موادنا بدر نے) پھر پوچھا "آپ احمدی ہیں" ہم نے کما کیوں کیا بات ہے۔ موادنا نے کما "کہ وہ یماں آگر ہم لوگوں میں فعاد پیدا کرتے ہیں۔ اپنی طومت سے کئے ان لوگوں کو یماں نہ بھیجا کریں۔" ممکن ہے یماں پر آگر احمدیہ مشن والے بتاتے ہوں کہ وہ حکومت کے بھیج ہوئے ہیں۔ آج کچھ ای قسم کی باتوں سے دو چار ہونا پڑا تھا۔ ان (موادنا بدر) سے اجازت لے کر دو سری سڑک پر گئے۔ تو وہاں ایک صاحب سڑک کے کنارے آرام کری پر نیم وراز تھے۔ ہم گذر رہے تھے۔ کہ آواز آئی۔ "ارے ہندی" ہم نے کما نہیں بھی پاکتانی وہ بولے "اچھا جمال کے لوگ احمدی ہوں ہوں کے ہوں کہ وہ بولے "اور تھی جمال کے لوگ احمدی ہوں ہوں کے ہوں کہ وہ بولے "اور تھی ہوں کہ احمدی ہیں۔ وہ بولے احمدی ہیں۔ وہ بولے احمدی ہیں۔ وہ بولے قبر ان کو یماں کیوں بھیج ہو اور پھر شکایت بالتفسیل شروع کر وی۔ (تذکرہ افریقہ تو کھران)"

## مسلمانوں کو قادیانی بنایا جا رہا ہے۔

#### زر مبادله کا ہیر پھیر

گذشتہ سے پوستہ سال قومی اسمبلی میں مولانا محمد یوسف رکن قومی اسمبلی کے ایک سوال کے جواب میں خزانہ کے پارلیمنٹری سیکرٹری مسٹر محمد حنیف خان نے انکشاف کیا تھا کہ مرکزی حکومت نے مرزائی مشوں کو بیرونی ممالک میں ان کی تبلیغی اور دو سری سرگرمیوں کے لئے بارہ لاکھ گیارہ ہزار نو سو اٹھا کیس روپے کا زر مباولہ دیا ہے۔

اس فتم کا پروپیگنڈہ ربوہ سے شائع ہونے والے مرزائی لٹر پچر میں بھی آئے دن ہو آ رہتا ہے۔ افریقہ میں اسلام کی اشاعت کے نام پر مرزائیت کی تبنیغ کے لئے لاکھوں روپے کا زرمبادلہ حاصل کرلیا جا آ ہے۔ لیکن حقیقت الامریہ ہے کہ افریقہ میں یماں سے بھیجا ہوا زرمبادلہ خرچ نہیں کیا جا آ۔ جس کا ایک جوت بریگیڈیئر صاحب کے درج ذیل اقتباس سے مل سکتا ہے۔

کل لین ااجون کی صح کو جب اپنے ہائی کمیش کے وفتر گئے۔ تو وہاں گھاتا کی اجمہ جماعت کے امیر جماعت سلنے آئے۔ انہیں یماں چودہ سال ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اگرا کے مبلغ بھی تنے۔ جو حال ہی ہیں آئے ہیں۔ مبلغ تیز طبع اور خود پند ہے۔ ما قات کے دوران ہی ہم پر اپنی تبلیغ کا زور دکھانا شروع کر دیا۔ یماں کا مشن بھی خود کفیل ہے۔ تمام مشن جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ کبی کہتے ہیں کہ پاکستان سے افریق مشنوں کو مانی امداد نہیں دی جاتی۔ مشن کے امیر تجارت وغیرو کر کے اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اور مشن بھی چلاتے ہیں۔ مقامی مملمانوں سے اب خالفت شروع ہو گئی ہے۔ مشن ایک ہائی سکول اور تمین چار پرائمری سکول چلا رہا کی سکول چلا رہا کے امیر تخواہ کو گئی ہے۔ مشن ایک ہائی سکول اور تمین چار پرائمری سکول چلا رہا ہے۔ استادوں کی شخواہ کومت دیتی ہے۔ سکول شروع ہونے کے بعد تمام افراجات کومت کے ذمہ ہو جاتے ہیں'۔ (تذکرہ افراقیتہ ص ۱۱۲)

ای طرح مرزائوں کے ذمہ دار حلقوں کی طرف سے یہ بات بھی کمی جاتی ہے۔ کہ انسیں صرف لندن سے بچاس ہزار ہونڈ چندہ جمع ہوتا ہے۔ میں بات گذشتہ سال

#### زر مبادله کا ہیر پھیر

گذشتہ سے بیوستہ سال قوی اسمبلی میں مولانا محمہ یوسف رکن قوی اسمبلی کے ایک سوال کے جواب میں خزانہ کے پارلیمنٹری سکرٹری مسٹر محمہ حنیف خان نے انکشاف کیا تھا کہ مرکزی حکومت نے مرزائی مشوں کو بیرونی ممالک میں ان کی تبلیغی اور دو سری سرگرمیوں کے لئے بارہ لاکھ گیارہ بڑار نو سو اٹھا کیس روپے کا ذر میاولہ دیا ہے۔

اس قتم کا پروپیگنڈہ راوہ سے شائع ہونے والے مرزائی لڑیچ میں ہمی آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ افرایقہ میں اسلام کی اشاعت کے نام پر مرزائیت کی تبلیغ کے لئے لاکھوں روپے کا زرمبادلہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت الامریہ ہے کہ افرایقہ میں یماں سے بھیجا ہوا زرمبادلہ فرج نہیں کیا جاتا۔ جس کا ایک ثبوت بریگیڈیئر صاحب کے درج ذیل اقتباس سے مل سکتا ہے۔

کل لینی ااجون کی صبح کو جب اپنے ہائی کمیشن کے وفتر گئے۔ تو وہاں گھانا کی احمدیہ جماعت کے امیر جماعت طنے آئے۔ انہیں یماں چودہ سال ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اکرا کے مبلغ بھی تھے۔ جو حال ہی ہیں آئے ہیں۔ مبلغ تیز طبع اور خود پند ہے۔ ملاقات کے دوران ہی ہم پر اپنی تبلغ کا زور و کھانا شروع کر ویا۔ یمال کا مشن بھی خود کفیل ہے۔ تمام مشن ہو ہم نے و کھے ہیں۔ وہ کی کتے ہیں کہ پاکستان سے افریقی مشوں کو مالی امداو نہیں دی جاتی۔ مشن کے امیر تجارت و فیرہ کر کے اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اور مشن بھی چلاتے ہیں۔ مقای مسلمانوں سے اب فالفت شروع ہو گئی ہے۔ مشن ایک ہائی سکول اور تین چار پر ائمری سکول چلا رہا کا شروع ہو گئے جو گئی ہے۔ مشن ایک ہائی سکول اور تین چار پر ائمری سکول چلا رہا ہے۔ استادوں کی شخواہ حکومت دیتی ہے۔ سکول شروع ہونے کے بعد تمام اخراجات حکومت کے ذمہ ہو جاتے ہیں"۔ (تذکرہ افریقہ ص ۱۲۵)

ای طرح مرزائیوں کے ذمہ وار طلوں کی طرف سے یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ کہ انہیں صرف لندن سے پچاس بزار پونڈ چندہ جمع ہوتا ہے۔ یمی بات گذشتہ سال مشہور شیعہ عالم جناب علامہ رشید ترانی کو حکومت کی کمی انتمائی ذمہ دار شخصیت نے مرزائوں کی روایت کے طور پر بتائی۔

اب سوال پیدا ہو آ ہے کہ بریکیڈیئر گلزار احمد صاحب کے ارشاد کے مطابق پورے افراقہ میں پاکتان سے کوئی اداد قادیانی مشول کو نسیں دی جاتی۔ اور لندن میں قادیانی بچاس ہزار بونڈ کمی دست غیب سے چندہ حاصل کر لیتے ہیں تو پاکتان کے قوی خرانے سے حاصل کردہ زر میادلہ کمال خرچ کرتے ہیں۔

# افریقه کی جو دیشنل کونسل کا فتواے

برگیڈیر گزار احمد کے ذکورہ حوالہ جات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۹۹۰ میں افریقہ کے مسلمان قادیانیوں سے سخت متفر ادر بیزار سے۔ انہیں مفعد تخریب پند اور انتثار پھیلانے والے قرار وے رہے سے۔ افریقہ سے بعد میں آنے والی اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ افریقہ کے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ قادیانیوں کی حقیقت کا علم ہو گیا۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی تبلیغ بند کرتا شروع کر دی ہے۔ بلکہ انہیں سرکاری طور پر کافر قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ مولوی صدر دین امیر برعامت احمدیہ (لاہوری) کے خطبہ جمعہ مورخہ الجون ۱۹۹۵ء کی روئیداو اخبار پیغام صلح براعت احمدیہ (لاہوری) کے خطبہ جمعہ مورخہ الجون کا کھا ہے۔ "جنوبی افریقہ میں احمدیوں کے خلاف فتوے۔"

واؤد سیرد صاحب جنوبی افریقہ سے آئے ہیں افریقہ کی جودیشنل کونسل نے فتی دو کی میں میں میں دفن فتوے دے دیا ہے کہ احمدی اور بمائی کافر ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنے کی اجازت نہیں۔(خطبہ جمعہ پیام صلح لاہور مورخہ الجون ۱۹۲۵ء)

#### نانیجیریا سے مازہ ترین خط

ابھی حال می میں شال نا نیمریا ہے ایک پاکستانی استاد نے اپنے خط میں مرزائیت کے فتنے کا روبا رویا ہے اس خط کا آخری حصہ ملا خطہ فرمائمیں۔

"تيرا فند قاديانيت كا ب- خصوصيت سے نانىجىديا كے يوربا مسلمان مغربي

نانیجیویا میں ایگاس میں اور شالی اور مغربی نانیجیویا کی سرمد پر رہتے ہیں۔ اس فقتے کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو مسلمان مغربیت یا عیسائیت سے بیجے ہوئے ہیں اور دین سے دلچیں رکھتے ہیں۔ اور اسلام کے بارے میں معلومات عاصل کرتا چاہتے ہیں۔ قاویانی ان کو اپنا لنزیچر مفت دیتے ہیں۔ طلبہ کو ربوہ سے برابر لنزیچر ملی رہتا ہے۔ تین چار سال قبل تک ان لوگوں کی عملی سرگرمیاں مغربی نا نیچریا اور خصوصا ایگاس تک محدود تھیں۔ لیکن اب ان کے مراکز شالی نا نیچریا میں بھی کھل کئے ہیں۔

اس سلط میں ایک بهت اہم بات عرض کرنا ضروری ہے یمال جتنے پاکستانی آئے تقریبا" سب نے اپنے طور پر دین کا کام کیا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں کے عام مسلمان اور خصوصیت سے طلبہ پاکتانی مسلمانوں کے دبی جذبہ اور معلومات سے متاثر ہوئے اور سجھنے گئے کہ پاکتانی مسلمان اچھے مسلمان ہیں۔ اور صحح دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ بر قسمتی سے قاویانی بھی پاکستانی ہیں۔ اس کئے جب وہ دین کو پیش کرتے ہیں تو مسلمان اس کو بھی صحیح سمجھ کر فورا" قبول کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آگر ملی منل پر مرزا غلام احد کو پینبر کمه کر پیش کرتے تو مسلمان بحرک جاتے۔ لیکن ب اوگ بہت جالای کے ساتھ پہلے صرف ان باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ جن بر کمی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور جب آوی اس منزل پر آجا تا ہے کہ اپنے مبلنوں کی ہربات پر آمنا و صدقنا کہ وے 'تب یہ قادیا نیت کے انجکشن لگاتے ہیں۔ ان کی فتنہ سامانی اس پر ختم نسیں ہوتی۔ یہ لوگ پاکستان اور اس کے عام مسلمانوں کے ظاف مجی پرویگنڈا کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے دوران انہوں نے اپنے ماننے والوں کو پاکستان کے حق میں دعا مانکنے سے یہ کمہ کر روکا کہ پاکستان کے مسلمانوں اور ہندوستان کے کافروں میں کوئی فرق نسیں' اس لئے کمی کے لتے وعاکرنے کا کوئی سوال شیں البت امن کی وعا باعو-(لولاک عدار بل ١٩٦١)

اسلامی مشاورتی کونسل

تحریک ارتداد کے خلاف سفارشات

"اسلامی مشاورتی کونسل نے حکومت پاکستان سے سفاریش کی ہے۔ کہ ملک میں موجوده قانون وراثت کی بجائے اسلامی قانون وراثت نافذ کیا جائے۔ اور مرتد ہونوالے مسلمانوں کو جائیاد ہے محروم کر دیا جائے اور انہیں قانون شریعت کے مطابق سزا دی جائے کونسل نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ ملک میں ایسے منظم اور غیر منظم افراد یا اداروں کا فوری طور پر محاسبہ کیا جائے اور انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ جو مسلمانوں کو مختلف ہنگانڈوں کے ذرایعہ مرتد بنانے میں مصروف ہیں۔ کونسل کی سفارش میں مزید کما گیا ہے۔ کہ مرتد ہونے والے کو مردہ تصور کیا جائے۔اور انہیں مسلمان والدین کی جائداو سے محروم کر کے جائداو قربی رشتہ وارول یا بصورت دیگر حکومت کے بھند میں وے وی جائے۔ کونسل نے اس امربر تشبویش کا اظمار کیا ہے کہ ملک میں منظم طور پر مسلمانوں کو مرتد کرنے کا کام جاری ہے۔ اور اس کا محاسبہ نمیں کیا جا رہا حالاتکہ اسلام میں مرد کرنے والے بھی قابل تعریز ہیں۔ غیر ملموں کو اسلای ریاست میں صرف اتن اجازت ہے کہ وہ غیر ملموں میں بی این نظرات کا برجاد کر کتے ہیں۔ انسی ملم ریاست میں مطانوں کے ورمیان اینے ندمب کی تبلیغ یا نشرو اشاعت کی برگز اجازت نہیں ہونی جائے۔

اسلای مشاورتی کونسل مبار کباد کی مستحق ہے کہ اس نے تحریک ارتداد کے خلاف یہ مستحن سفارش کر کے ایٹا فرض منصی ادا کیا ہے۔ اس وقت پاکتان میں عیسائیوں اور مرزائیوں کے مشن بلا کسی روک نوک مسلمانوں کو مرتد کرنے میں معروف ہیں۔ دونوں کے پاس بے پناہ ظاہری اور بالهنی وسائل موجود ہیں۔ لاکھوں رویہ ہرسال خرچ کرتے ہیں۔ غزیوں اور سادہ لوج مسلمانوں کا ایمان خرید کر انہیں مرتد بنا رہے ہیں۔ ہمیں حکومت ہے اب بجاطور پر توقع رکھنی چاہئے کہ وہ اپ ی مرتد بنا رہے ہیں۔ ہمیں حکومت ہے اب بجاطور پر توقع رکھنی چاہئے کہ وہ اپ ی شارش کو ضرور ترف تجریک انہ ہم ترین اسلامی اوارہ یعنی اسلامی مشارورتی کونسل کی سفارش کو ضرور شرف تجواب بجاسے یاک کر دے گی۔

گستاخی اور شرا گلیزی

اہ رواں مانا نوالہ مصل لا نلور میں وہاں کے مسلمانوں کا ایک جلسہ بسلماد محرم

شریف ہو رہا تھا۔ جس میں ایک عالم دین سیرت اہل بیت اطمار اور مناقب شدائے کر بلا پر تقریر کر رہے تھے۔ مانوالہ کی قادیانی جماعت کے ایک رکن سعید احمد کو خدا جانے کیا سوجھی کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اہل بیت اطمار میں شامل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل رقعہ تحریر کرکے اسٹیج پر بھیج دیا۔ نقل کفر کفرنہ باشد۔

تحرم محترم مولوی مشاق احمه صاحب

حضرت مسيح الموعود عليه السلام فرمات بين كه من في عالم كشف بين ديكها كه حضرت منج الموعود عليه السلام فرمات بين حضرت بنجتن سيده كونين فاطمت الرجرا رضى الله عين الله عن مالت مين آئه اور حضرت فاطمه رضى الله في مال محبت مادرانه عطوفت كر رنگ مين اس عاجز كا سراني ران پر ركه ليا مير وجود مين ايك حصه اسرائيل ب اور ايك حصه فاطمي (تخفه كولوديه ص٣٠)

حضرت مین الموعود ثابت فرا رہ ہیں کہ میں فاطمہ کی اولاد سے ہوں۔ اور عبارت میں ادرانہ عطوفت کا لفظ بھی موجود ہے۔ دو مری جگہ تحریر فراتے ہیں۔ کہ میرا سر بیٹوں کی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی ران پر ہے۔ (زول می حاشیہ درحاشیہ ص ۲۹) ادر مران کی طرح برائن احمدیہ حصہ چارم ان عبارتوں میں کس طرح صراحت کیاتھ اپنے آپکو حضرت فاطمہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ مرانی فراکر حضرت سید عبد القادر جیلانی کے کشف کی تعبیر کر دینا (ترجمہ عربی عبارت) فرایا حضرت عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ کی گود میں ہوں اور ایکے واکمیں پتان کو چوس رہا ہوں۔ پھر میں نے بایاں پتان باہر نکالا اور اسکو چوسا اس دقت آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں نے بایاں پتان باہر نکالا اور اسکو چوسا اس دقت آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم موادی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علاؤں کی طرح حد سے موادی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علاؤں کی طرح حد سے موادی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علاؤں کی طرح حد سے موادی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علاؤں کی طرح حد سے موادی صاحب اللہ تو ای سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علاؤں کی طرح حد سے بیدھنے والا نہ ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی تخذیر الناس میں فراتے ہیں۔ آگر بالفرض موردی صاحب اللہ نہ ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی تخذیر الناس میں فراتے ہیں۔ آگر بالفرض

بعد زمانه نبوی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آدے گا۔ نمبرا حوالہ قلائید الجواہرنی مناقب شخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ۔ مطبوعہ مصر صفحہ نمبرے۵۔ خاکسار سعید احمد بٹ احمدی(۲۵-۱۸-۱۸)

یہ تحریر لا نلپور پولیس کے قبضہ میں ہے۔ مسلمانوں کیطرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہ اس مستاخی اور شرا گلیزی کے مرتکب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے

حقیقت یہ ہے کہ یہ ذایل رقعہ انتائی شرمناک اور توہین آمیز ہے۔ حضرت فاطمتہ الزہراکی شان میں یہ گنائی ناقائل برداشت ہے۔ حضرت فاطمتہ الزہراکی گود میں پلنے کا شرف اور اس مقدسہ کے ران پر سر رکھنے کا سعب صرف حضرت امام حین اور امام حین کو ہی حاصل ہے۔ حضرت جرکیل جو مقربین بارگاہ میں سے ہیں اور نوری مخلوق ہیں۔ اگر بالقرض وہ بھی یہ کلمات کمیں تو ہم اسکو بھی حضرت فاطمتہ الزہراکی شان اقدی کے خلاف توہین سمجھیں گے۔ چہ جائیکہ مرزائے قادیانی یہ لغو اور بیبودہ الفاظ کے اور پھر آجکل کے قادیانی مرزائے قادیانی کو اہل بیت اطمار میں شامل کرنے کے لئے اس ذایل ترین عبارت کو اس طرح مسلمانوں کے سامنے لاکر شمانی اور شرائیزی کی کوشش کریں۔

ہم براہ راست قادیانیوں ہے ہمی کمیں گے۔ کہ وہ یہ خرستیاں چھوڑ دیں۔
شرافت اور اظلاق کے دامن کو ہاتھ ہے بالکل ہی نہ چھوڑ دیں۔ کیا وہ اس بات کو
گوارا کر سے ہیں۔ کہ کوئی مخص نمایت نیک ولی ہے اکئی یا ایکے خلیفہ ربوہ کی بیٹیوں
کے متعلق اس خواہش کا اظہار کرے کہ وہ ان کی رانوں پر سر رکھ کر انکا بیٹا بننے کا
شرف حاصل کرنا چاہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ نہ تو کوئی قادیانی اور نہ ہی خلیفہ ربوہ
یہ بات تسلیم اور برواشت کرنے کو تیار ہو گا۔ اور نہ ہی ونیا کا کوئی با غیرت آدی اس
مالے کو تسلیم کر سکتا ہے جو بات کوئی قادیانی یا کوئی دو سرا عام انسان اپنی بیٹی کے
لئے برواشت نہیں کر سکتا۔ وہ بات خواجہ کون و مکان صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیٹی
کے لئے کی طرح برداشت کی جاسمتی ہے۔

آخریس ہم حکومت سے مودبانہ مذارش کریں مے اس ماد فدی تحقیقات کرائی

جائے آگر یہ واقعہ ہماری اطلاع کی مطابق ورست پایا جائے تو تاریانیوں کی ان جارحانہ اور ول آزارانہ مرکرمیوں کا قلع قمع کیا جائے

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں برنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا حس ہوآ

(اولاك ١٦٨ير لل ١٩٦٧ء)

# مرکز اسلام میں قادیانیوں کی گرفتاریاں

جاز مقدس سے آمدہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ اس سال سعودی حکومت نے ج کے موقع پر دو قادیانیوں کو گرفآر کرلیا ہے۔ جنیس ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ چند سالوں سے قادیانی پر اسرار طور پر ج کے لئے تجاز مقدس جائے گئے تھے۔ کئی دفعہ الیا بھی ہوا کہ سعودی حکومت کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے ان پر اسرار عازین ج کو بیک بنی ودو گوش دالیس کر ویا۔ یا سیس سے ان کا دیزا تی جاری نہ کیا۔ اس سال قادیانیوں کا ایک دفد چوہری ظفر اللہ خان کی زیر قیادت ج کے بائے جاز مقدس گیا تھا۔ جس زمانہ میں چوہری ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ سعودی مملکت کے موجودہ تخت نشین شاہ فیصل تھے۔ چانچہ شاہ فیصل نے چوہری ظفر اللہ خان کی درخواست پر انہیں حجاز مقدس میں واخلہ اور شاہی معمان خانے میں محمرنے کی اجازت بخش دی۔ شاہ فیصل کا چوہری ظفر اللہ خان سے یہ فیصان خانے میں محمرنے کی اجازت بخش دی۔ شاہ فیصل کا چوہری ظفر اللہ خان سے یہ فیاضانہ اور روا دارانہ سلوک حقیقت میں چوہری صاحب کے سابقہ منصب اور مملکت پاکستان کے احرام کے لئے تھا نہ کہ قادیانوں کے دف کے قائم کے لئے۔

جج تو محض بماند تھا یہ دفد دراصل کی ترکب سے مرکز اسلام میں اپنے لڑ پر کی تقییم و اشاعت کی فکر میں تھا۔ جو نمی انہیں وہاں پاؤں جمانے کا موقعہ ملا انہوں نے اپنا اصل کام شروع کر دیا۔

یہ دفد ابتدا " مرزا غلام احمد قاریانی کی ایک عربی نظم چھاپ کر ساتھ لے میا ہوا

تھا، جس پر نظم کے علاوہ بائی جماعت احمد سے مرزا غلام احمد قادیائی اور رہوہ کے الفاظ ورج سے وہ قادیائی اس لڑیچ کو تقتیم کرتے پر مامور سے۔ جب بیہ بات سعودی حکومت کے نوٹس میں آئی فورا" ان کی گر فاری کے احکام صادر ہو گئے اور انہیں پابہ زنچر کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ چوہدری صاحب نے ان کی رہائی کے لئے بدی کوشش کی کین وہ رہا نہ کرائے جا سکے۔ اور اب تک وہ جیل می میں ہیں۔ قادیانیوں کی اس حرکت نے حکومت کے علاوہ وہاں کے دو سرے لوگوں کو بھی مضتعل اور متاثر کیا۔ جنانچہ اس واقعہ کے بعد مکہ مرمہ کے مشہور روزنامہ اخبار الندوۃ" نے اپنی اشات خانچہ اس واقعہ کے بعد مکہ مرمہ کے مشہور روزنامہ اخبار الندوۃ" نے اپنی اشات شائع کیا ہے ؟ عنوان سے شائع کیا ہے اخبار اس دقت ہمارے سامنے ہے۔ اسے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہی اشاعت قادیائی نمبر ہے۔ عنوان بالا کے ساتھ جلی خط سے چھ کالمی سرخیاں جمائی می شور میں کہ علی سرخیاں جمائی می مضور مرور کا نکات کو می آخری نبی یقین کرتے ہیں۔

ابھی حال بی میں ہم نے کسی اشاعت میں افریقہ میں قاریانیوں کی سرگرمیوں کے زیر عنوان جناب بریگیڈیئر گزار احمد صاحب کی کتاب "تذکرہ افریقہ" ہے چند اقتباسات شائع کے تھے۔ جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ قادیاتی بیرونی ممالک میں پہنچ کر وہاں کے مسلمانوں میں فتنہ و فساد پیدا کر کے خواہ مخواہ پاکتان کی بدنامی کا باعث بنج ہیں۔ اب سعودی عرب میں قادیانیوں کی آزہ ترین حرکت اور اس پر گرفتاری پاکتان کے عوام اور حکام دونوں کے لئے قاتل غور ہے۔ ہماری ججی تلی رائے یہ ہے کہ قادیاتی بزعم خویش جس اسلام کی تبلیغ میں سرگرداں ہیں وہ ور حقیقت ارتداد کی تبلیغ ہیں سرگرداں ہیں وہ ور حقیقت ارتداد کی تبلیغ ہی سرگرداں ہیں وہ ور حقیقت ارتداد کی تبلیغ میں سرگرداں ہیں وہ ور حقیقت ارتداد کی تبلیغ ہیں سرگرداں ہیں وہ ور حقیقت ارتداد کی تبلیغ میں سرگرداں ہیں دہ و سے۔ الولاک ہے۔ پاکتان کی حکومت کو جرات سے قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کا قلع قع کر دیتا جائے۔ آگہ اندردن اور بیرون ملک کوئی فتنہ و فساد پیدا ہی نہ ہو سے۔ الولاک

ظفر الله قادیانی کے جج پر جانے کا واقعہ مسلمانوں کے لئے انتہائی افسوسناک امر تھا۔ اس پر مجلس تحفظ ختم نبوت نے پاکستان میں یوم احتجاج منایا۔ سعودی سفار شخانہ پاکتان اور سعودی حکرانوں کو ریاض وغیرہ ٹیلگرام بھجوائے۔ ظفر اللہ قاریانی کیے پہنچا۔ یہ ایک راز ہے جے اس وقت افشا کرنا مناسب خیال نمیں کرتا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مناظر اسلام مولانا حمین اختر نے اس عنوان پر ایک رسالہ بھی تر تب دیا ۔ جے مجلس کی مطبوعہ کتاب احتساب قادیا نیت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یوم احتجاج کے سلسلہ میں مولانا محمد علی جالندھری نے جو اسلامیان پاکتان کے نام سرکلر جاری کیا وہ یہ ہے۔

## تمام ماتحت مجالس تحفظ ختم نبوت کے نام ضروری ہدایت دینی جماعتوں اور مدارس عربیہ سے اپیل

حفرت مولانا محمر على صاحب جالندهري امير مركزيه ختم نبوت كا ارشاد كراي!

واضح ہوکہ اس سال سر ظفراللہ قادیانی بغرض اداء فریضہ جے حرمین شریفین کمہ و مدینہ زادہا اللہ شرفا" وتعطیعا میں داخل ہوا۔ قادیانیوں کے مخصوص عقائد اہل اسلام پر روشن ہیں۔ علاء اہل اسلام نے متفقہ طور پر مکرین ختم نبوت اور مرزا آنجہانی کی امت کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ سرظفراللہ کو عامتہ السلمین کے ساتھ حرمین شریفین میں ارکان جج و عمرہ میں شریک ہونے کی اجازت سے پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ جہاں ہم اپنی پاکستانی حکومت کے اس رویہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے اس عظیم مطالبہ کو مسلمل نظرانداز کیا ہوا ہے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ وہاں ہم سعودی عربیہ حکومت کے اس رویہ کے خلاف بھی پر زور احتجاج کرتے ہیں کہ انہوں نے مرزائیوں کو بالعموم اور ظفر اللہ خان کو بالخصوص حرمین شریفین میں داخل ہونے کی اجازت وے کو بالعموم اور ظفر اللہ خان کو بالخصوص حرمین شریفین میں داخل ہونے کی اجازت وے کر عالم اسلام کے مسلمانوں کے ذہری جذبات کو مجروح کیا ہے۔

یناء بریں میں اپی جماعت کی ماتحت شاخوں اور تمام وئی جماعتوں عربی مدارس سے اپیل کرنا ہوں کہ وہ سفارت خانہ مملکت سعودیہ عربیہ کراچی کے نام بار اور خلوط لکھ کر مندرجہ ذیل مطالبہ کریں:۔ "مملکت سعودیہ عربیہ نے ظفر اللہ خان قادیانی کو حرین شریفین میں ج کے لئے داخل ہونے کی اجازت دے کر ہمارے نہ ہی جذبات کو مجروح کیا ہے ان کے اس اقدام کے خلاف ہم شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئدہ قادیانی فرقہ کے لوگوں کو حرین شریفین میں داخلہ کی اجازت نہ دے۔

نیز پورے ملک میں ۱۵ صفر ۱۳۸۵ مطابق ۱۳۹۸ کی ۱۹۹۱ یوم جعد کو یوم احتجاج منایا جائے اور جعد کے نیم ماس موضوع پر منایا جائے اور جعد کے خطبول میں خطیب حضرات خصوصیت سے اس موضوع پر احتجاجی نقاریر کریں جس کی اطلاع سعودی سفارت خانہ کراچی اور دفتر مجلس شحفظ مخم نبوت ملکان شمر کو ضرور دیں۔

کراچی ۲۹ می ۱۹۹۵ بروز جعہ تقریباً سر مساجد میں آئمہ اور خطباء حضرات نے حکومت سعودی عربیہ سے اس بات پر شدید احتجاج کیا ہے۔ کہ اس نے اسال جج موقعہ پر ظفر اللہ خان اور دیگر قادیانیوں کو حدود حرم میں دافلے کی اجازت وے کر مسلمانان عالم اور بالخصوص پاکتان کے مسلمانوں کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ کراچی کے بری بری مساجد جیب لائن حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی جامع مجد دارلعلوم لائڈھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نیو ٹاؤن میں مولانا مجمد بوسف صاحب نوری آرام باغ میں مولانا محمد ساحب اوی پیر کالونی مولانا عبد الحالہ بدایونی اور جامع مجد کورگی میں مولانا متھور احمد صاحب عبای اور ویگر کیر مساجد میں مندرجہ ذبل قرار داد پاس کی می۔

قرار داد مملکت سعودی عربیہ نے ظفر اللہ خان قادیانی کو حرین شریفین مج کے لئے واخل ہونے کی اجازت وے کر ہارے جذبات کو مجروح کیا ہے ان کے اس اقدام

کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں۔ آئندہ قادیانیوں کو داخلہ کی اجازت نہ دیں۔(لولاکہجون۔۱۹۹۷)

قرار داد

مفتی محمد تعیم صاحب خطیب جامع مسجد جناح کالوٹی لاکل پور نے یہ تجویز پیش کی ۔ جو بالانقاق پاس ہوئی۔

جناح کالونی جامع مبجد میں جعد کا بیہ عظیم اجتاع بیہ امرداضح کر دیتا ضروری سمجتا ہے کہ الی اسلای حکومت جو شریعت اسلام کی فرما نروائی کے لئے قائم ہوئی ہے۔

اس میں اسلام کے عام پر کمی الی جماعت کا قیام یا بقا جو اسلای احتقاد عمل اور نظریات کی تفریح اسلامی احکام کے چودہ سو سال منفقہ اور متحدہ تفریح کے خلاف کرتی ہو۔ شریعت اسلام سے بغادت کے متراوف ہو گا۔ جو کہ در حقیقت اس ملک کے اصلی قانون سے بغادت ہے۔ کہ دہ در حقیقت اس ملک کے اصلی خلومت پاکستان سے در خواست ہے۔ کہ دہ دگر کمیونسٹ سوشلسٹ جماعتوں کی طرح محومت پاکستان سے در خواست ہے۔ کہ دہ دگر کمیونسٹ سوشلسٹ جماعتوں کی طرح مرزائی جماعت کو خلاف قانون قرار دے کر این کملی اور ملی فرض اوا کرے۔ جیسا کہ معروز شام نے اس جماعت کو خلاف قانون قرار دے کر اس کا تمام اٹا یہ اور جا کداد کی سرکار منبط کر لی ہے۔ ادر اس کا تمام لٹریخ بھی منبط کر لیا۔ اور حکومت سعودیہ کی سرکار منبط کر لی ہے۔ ادر اس کا تمام لٹریخ بھی منبط کر لیا۔ اور حکومت سعودیہ نے ان کا وافلہ کمہ مدید میں ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ امیر فیصل کے ذاتی تعلقات کی بناء پر چوہدری خلفہ واللہ خان کو حج کی اجازت دیتا اس کے اپنے بی نافذ کردہ قانون کی بناء پر چوہدری خلفہ واللہ خان کو حج کی اجازت دیتا اس کے اپنے بی نافذ کردہ قانون کی بناء پر چوہدری خلفہ وان کو حج کی اجازت دیتا اس کے اپنے بی نافذ کردہ قانون کے منافی ہے۔

ہم انتائی افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ ادر آئندہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کمی مجی تعلق کی بنا پر مرزائیوں کو ج کے بمانہ حجاز مقدس میں داخلہ کی اجازت نہ دی جائے۔ نیزید اجتاع تمام اسلامی اداروں ادر جماعتوں سے درخواست کے سے کہ دہ اس متم کے ریزولیشن پاس کرا کے حکومت کو روانہ کریں۔

أجلاس عام

نور بور لاکل بور کے مسلمانوں نے ایک اجلاس عام میں ظفر اللہ خان اور

دوسرے مرزائیوں کے مجاز مقدس میں واضلے پر نارانسگی کا اظهار کیا ہے۔ حکومت پاکستان اور سعودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ کہ آئندہ اس و شمن اسلام ٹولے کو اس امرکی اجازت نہیں کمنی چاہئے۔

# سعودی عرب سفار تحانہ کراچی سے پر زور احتجاج

مجلس تحفظ خم نبوت سمندری ضلع لاکل پور حکومت سعودی عرب ہے پر ذور احتجاج کرتی ہے کہ اس نے امسال سر ظفر اللہ قادیانی اور دو سرے قادیانیوں کو حرمین شریفین میں جج کے لئے واخل ہونے کی اجازت دی۔ اس عمل سے حکومت سعودی عرب نے مسلمانوں کے جذبات کو جموح کیا۔ قرآن و حدیث کی روشیٰ میں قادیانی مرتد اور خارج از اسلام فرقہ ہے مجلس ہزا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ قادیانی فرقہ کے لوگوں کو حرمین شریفین میں واخلہ کی اجازت نہ دے۔ اور ان کو خلاف اسلام اور خلاف قانون فرقہ قرار دے۔ کونکہ یہ فرقہ مسلمانوں کے خلاف جاسوی کے فرائفن مرانجام دیتا ہے۔ از مولانا محمد علی جانباز

صدر مجلس تحفظ ختم نبوت سمندری ضلع لا کل پور۔(لولاک ٩٠٩ون ١٩٦٧ء)

## اسرائيل مين مرزائي مشن

جس مال انٹر پیٹنل پریس الٹی ٹیوٹ کا اجلاس اسرائیل میں ہوا تھا۔ پاکتان کے ارکان نے صدر مملکت سے اس خواہش کا اظمار کیا کہ وہ اس اجلاس میں معمول کے مطابق شریک ہوتا چاہتے ہیں۔ صدر نے جوابا "کما کہ ممارے تو اسرائیل کے مطابق شریک ہوتا چاہتے ہیں۔ ایک ایڈیٹر نے کما کہ اسرائیل کی مقای کمیٹی کے ارکان سے ٹوکیو میں بات ہوئی تھی انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ بیت المقدس پہنچ جائیں ہم وہاں سے اپنے طیاروں پر لے جائیں گے۔ صدر ایوب نے اتفاق نہ کیا۔ ایڈیٹر نے کما کہ ہم لوگ عرب مکوں کے پابلا نہیں۔ جب کہ ان میں سے بعض ہندوستان کے معالمہ میں ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں کیا ہمارا بی فرض ہے کہ ہم ان

کی خواہشوں کو طحوظ رنھیں۔

مدر نے جواب ریا کہ معالمہ ہی ہوتا تو جھے عدر نہیں تھا حرب مکول کی اس روش سے قطع نظر اصل مسئلہ دبی فیرت کا ہے آپ لوگوں کو نہیں جاتا چاہئے۔
چنانچہ مدر کی اس خواہش پر مقامی ارکان رہ مجھے بلکہ اس وقت اسر بیشل پرلیں رسٹ کے تمام پاکستانی ارکان نے مدر مملکت کی اس فیرت مندانہ خواہش کو حاضرو خائب میں سرایا اور اپنے طور پر تنکیم کر لیا کہ انہیں یہ ارادہ می نہیں کرتا چاہئے تھا۔ مقام تعجب ہے کہ اسرائیل میں تاویانی جاحت کا مشن ہے اور وہاں کی محومت مقام تعجب ہے کہ اسرائیل میں تاویانی جاحت کا مشن ہے اور وہاں کی معلیم ہو کر اسے تمام سولتیں میا کر رکھی ہیں سے اس مشن کا لریچ علی میں معلیم ہو کر خانف عرب مکوں میں تعتبم ہو رہا ہے۔

پاکتان کی حکومت کا فرض ہے کہ "راوہ کی خلافت" سے دریافت کرے کہ یہ مثن دہاں کیوں کر قائم ہوا۔ اس کو روپیہ کماں سے مانا ہے؟ اور کیا ان کے زویک مثن دہاں کی کر قائم ہوا۔ اس کو روپیہ کماں سے مانا ہے؟ اور کیا ان کے زویک حرب ممالک کے مسلمان واقعی مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو تیلیخ کن لوگوں میں ہو رق ہے اور اس تبلیغ کا منہوم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ امرائیل کی حکومت میودیوں کو مسلمان بنانے کے لئے تو مشن کو کام کرنے کی اجازت نہیں وے عقد لافات اس مشن کے مقاصد سای ہوں مے؟ قادیاتی جماعت فیر حرب مکوں کے لئے ہی امرائیل کی دیشیت رکھتی ہے۔

کیا فراتے ہیں فلیفہ قالث کہ اسرائیل سے تسادم کی صورت بی ان کا مشن عرب ملوں کی اسلامی حیت کا ساتھ وے گا یا اپنے پیدائش عقیدے کے مطابق اسرائیل کا وفاوار ہو گا اسرائیل کے حکرانوں کو لازا اسائدانہ ہو گا کہ اس مشن سے کام لیا جا سکتا ہے ہم اپنے صوابدید کی بنا پر کمہ سکتے ہیں کہ قلویاتی اسرائیل کے لئے وی کچھ کریں ہے ہو برطانیہ کے لئے پہلے جنگ عظیم میں کرتے رہے ہیں۔ان کے نزدیک ہر مسلمان ہو مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا ۔ فارج ازاسلام ہے ۔ اصل خرابی سے کہ قادیاتی تمام اسلامی مکوں میں بحیثیت مسلمان وافل ہوتے ہیں لیکن حقیدہ انہیں نامسلمان سمجھ کر جاسوی کرنے اور ہروہ کام کر گزرتے ہیں۔ جو ان کی تعاصت انہیں نامسلمان سمجھ کر جاسوی کرنے اور ہروہ کام کر گزرتے ہیں۔ جو ان کی تعاصت

ے باہر کے مسلمانوں کی بریادی کا باعث ہو۔

اس وقت امرائیل سے عرب مکوں کی خمن چک ہے۔ ادام کی ہے کہ امرائیل سے قاوانی مفن خم کیا جائے اور وہ تمام افراد والی بلا لئے جائیں جو دہاں کام کر رہے ہیں موال یہ ہے کہ یہ فرض حکومت انجام دے گی یا قاویانی ہماعت خود ایچ مشن کو والی بلا لے گی۔ جرت ہوتی ہے کہ حکومت پاکتان نے تو امرائیل سے سفارتی تعلقت قائم نہیں کئے۔ لیمن "قادیانی ظلافت" کا تبلینی مشن امرائیل ہیں سفارتی تعلقت قائم نہیں کئے۔ لیمن "قادیانی ظلافت" کا تبلینی مشن امرائیل ہیں برابر کام کر دیا ہے۔ اور یہ اجازت نامہ اس کو نہ جانے کس نے عطاکیا ہے؟

آزاد تحمیرے دو قادیانی لیڈر خورشید ابراہیم کٹے جوڑ کا پس منظر

كياميد

مشر خورشید نے خان عبد النظار خان اور شخ مجیب الر ممن کی مائد علیمرگ پند کے جاہ کن ربحان کے زیراثر حکومت آزاد کشمیر کو تشلیم کرانے کا نمو ایک بار پھر پورے ندر شور سے لگا دیا ہے۔ اور سردار ایرائیم نے لاہور کی پرلی کانفرنس بی اس مطالبے کی جماعت کر دی ہے۔ اس طرح شرا گیز مخصوص مقاصد کے تحت خورشید' ایرائیم علیاک گا جوڑ ہو گیا ہے۔ جس کی مشترک اقدار مندرجہ ذیل ہے۔ سردار ایرائیم علیاک گا جوڑ ہو گیا ہے۔ جس کی مشترک اقدار مندرجہ ذیل ہے۔ سردار ایرائیم اور مشرخورشید دونوں آزاد کشمیر کے صدر رہے ادر دونوں کو صدر ایوب کے عمد اقدار میں کیے بعد دیگرے ہوجوہ آزاد کشمیر کی صدارت سے الگ

آذاد تحمیر کی صدارت سے علیمائی کے بعد دونوں کر نار ہوئے۔ سردار اہرائیم ایک ماہ جمل میں رہے اور مسٹر خورشید سوا پانچ ماہ الذا دونوں پاکستان کی موجودہ حکومت کے شاکی ہیں۔

دونوں چود حری غلام عباس و سردار عبد التیوم مسلم کانفرنس کے مخالف ہیں۔ دونوں پر دھاتم لیوں ' بدعنوانیوں اور بے ضابطکیوں کے ان گنت الزابات عائد ہوئے اور وونوں کے خلاف سرکاری تحقیقات اور عدالتی جارہ جوئی کا عوامی مطالبہ جاری رہا اور آج بھی قائم ہے۔ دونوں میں سے ایک ا دبڑا ہے اور دوسرا وحالملی سے بجا مگر آلیکے۔

دونوں پاکتان کی حزب خالف سے وابیکل کے وعویدار ہیں ایک نے کرا چی ہیں اوردو سرے لاہور ہیں تحلقات بھی قائم کر رکھے ہیں لیکن یہ مربحا" وحوکہ اور فریب ہے ۔ کیونکہ اگر صدر ابوب آج انہیں چڑای کا حمدہ بھی چی کریں تو یہ دونوں سرکے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور حزب اختلاف کو لات مار کریہ حمدہ تبول کرلیں گے محر صدر مملکت ان کے کردار سے بخرلی واقف ہو چکے ہیں۔

دونوں پاک بھارت جنگ ۱۹۲۵ء کے ظاف تھے۔ اور دونوں نے اپنے قول و فعل سے کفر و اسلام کی اس تاریخی جنگ کی مخالفت کی تھی۔ اب یہ دونوں حکومت آزاد کشمیر کو جنلیم کرانے اور پاکتان سے اسے جدا کرنے کے ذموم مقصد پر متحد ہو سے مرسلم کانفرنس ان کے ناپاک کہ جوڑکا ہر محاذ پر وٹ کر مقابلہ کرے گی۔

نہ تخبر اٹھے گا نہ کوار ان سے یہ باند میرے آنائے ہوئے ہیں

(بمفت روزه جهاد ۲۸ مئی ۱۹۹۷ء)

علامہ اقبال کا خط پندت جوا ہرلال نہو کے نام

لايمور

الا بول ١٣٩١ء

#### ميرے محترم پندت جوامرالال

آپ کے خط کا جو مجھے کل ملا بہت بہت شکریہ ۔ جب میں نے آپ کے مقالات کا جو اس بات کا لیٹین تھا کہ اسمدیوں کی سیاس روش کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آبادہ کیا وہ یہ تھا کہ میں دکھاؤں ' علی الخصوص آپ کو کہ مسلمانوں کی ہے

وفاداری کو تحربیدا ہوئی اور بالا فر کو تحراس نے اپنے لئے احمت میں ایک الهای بنیاد پائی۔ جب میرا مقالہ شائع ہو چکا تب بوی جرت و استجاب کے ساتھ جھے یہ مطوم ہوا کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی تصور نہیں ہے جنبوں نے احمیت کی تعلیمات کو ایک فاص قالب میں ڈھالا۔ مزدیر آل بنجاب اور دو سری چگوں میں آپ کے مقالات پڑھ کر آپ کے مسلمان عقیدت مند فاص پریشان ہوئے ۔ ان کو یہ خیال گذرا کہ احمی تحریک ہے آپ کو ہدردی ہے اور یہ کہ اس سبب سے ہوا کہ آپ کے مقالات نے احمیوں میں مرت و انبساط کی ایک لری دوڑا دی۔ آپ کی نبست اس غلط فنی کے پھیلانے کا ذمہ دار بوی حد تک احمی پریس تھا۔ بسرصال جھے فوقی ہے کہ میرا تاڑ غلط فابت ہوا جھے کو فود "دیجیات" ہے پہلے زیادہ دلچی نہیں ہے گراحم یوں سے خود اننی کے دائرہ گلر میں نیٹنے کی فرض سے بھے بھی "دیجیات" ہے کی قدر بی بملانا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے یہ مقالہ اسلام ادر ہندوستان کے ساتھ بمترین نیوں اور نیک ترین ادادوں میں ڈدب یہ مقالہ اسلام ادر ہندوستان کے ساتھ بمترین نیوں اور نیک ترین ادادوں میں ڈدب کر کھا۔ " میں اس باب میں کوئی شک و شبہ اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ یہ احمی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔"

ال دلوں بت بیار تھا ادر اپنے کرے سے باہر نہیں جا سکا تھا۔ مسلسل اور پیم ان دلوں بت بیار تھا ادر اپنے کرے سے باہر نہیں جا سکا تھا۔ مسلسل اور پیم علالت کے سبب میں عملاً عزلت گزیں ہوں ادر تنائی کی زندگی برکر رہا ہوں۔ آپ مجمعے ضرور مطلح فرائیں کہ آپ پھر پنجاب کب تشریف لا رہے ہیں۔ شری آزادیوں کی افجمن کے بارے میں آپ کی جو تجویز ہے اس سے متعلق میرا خط آپ کو طا یا نہیں؟ چو تکہ آپ اپ خط میں اس خط کی رسید نہیں لکھتے اس لئے مجمعے اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ خط آپ کو طا بی حکمے اندیشہ ہو رہا

الله مندرجه بالا خط مكتبه جامعه لميند في ولى كى كتاب " كيمه برائے خط" حصه اول محمد اول معرب اول معرب اول محمد معد المجد الحريرى ايم الله الله بي مغد ٢٩٣ سے الحل كيا كيا باكتان ميں علامه اقبال كے مجموعه بائے خطوط شائع كيے جا رہے ہيں ليكن

اس خط کو قاریانی اثرات کی بو قلمونی کے تحت کسی مجموعہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیا یہ اخفا و تحریف جائز ہے۔

ميداخزنجيد

سيرٹرى حزب الله ' مغربي پاكستان لامور- بنفت روزه وطولاک" ٹائیل چيج - ٢٦ مئ ١٩٩٤ء

## مدىر "لولاك" كو وارننگ

گذشتہ دسمبر میں ربوہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر قادیانیوں کے لاٹ پادری چوہدی ظفر اللہ خان نے اپنی تقریر میں قادیانیت کی صدافت پر ولا کل دیے ہوئے کما تفاکہ ہمارے برے برے مخالفین مولانا بڑاء اللہ امر تسری اور مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری وغیرہ علائے کرام اب کمال ہیں یہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اور ان کی موت تی مارے نہ بب کے سچا ہونے کی ولیل ہے۔ چوہدری صاحب کی اس تقریر کا ہم نے نوٹس لیا اور ۳ فروری ۱۹۷۵ء کے لولاک میں ظفر اللہ خان کی اشتعال اعمیزی کے عنوان سے ایک مقالہ سپرہ تلم کیا۔ اس مقالہ میں ہم نے لکھا کہ موت سے کی فخص کو مفر ضیں ہے اور کمی کی موت اس کے سچے اور جموٹے ہونے کی ولیل نہیں ہے۔ کم مفر تمام انبیاء اولیاء اور دو سرے بزرگان دین اپنی اپنی زندگی بسرکر کے کل نفسی فا نقد تمام انبیاء اولیاء اور دو سرے بزرگان دین اپنی اپنی زندگی بسرکر کے کل نفسی فا نقد شمام انبیاء اولیاء اور دو سرے بزرگان وین اپنی اپنی زندگی بسرکر کے کل نفسی فا نقد شمام انبیاء اولیاء اور دو سرے بزرگان وین اپنی اپنی زندگی بسرکر کے کل نفسی فا نقد شمام بناری رحمتہ اللہ علیہ کی موت بھی خدا کے اس انجل قانون کی دوئی ہے آگر مرزا صاحب کے تخاف علائے حق نے وائی ایمل کو لیک کما ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کا بیٹا خلیفہ بشیر الدین محمود بھی زندہ نہیں رہ بلکہ دہ بھی مربیکے ہیں۔

ہم نے اپنے اس مقالہ میں چوہدری ظفر اللہ خان کی اس تقریر کو اشتعال انگیز سجھتے ہوئے حکومت کو توجہ ولائی تھی کہ چوہدری صاحب اس طرح کی چیلنج بازی کرکے کے سجھتے ہوئے ہوئے مان کی بیہ اشتعال کسی سوئے ہوئے فتنہ کو پھر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیہ کہ ان کی بیہ اشتعال انگیزی موجودہ طالت میں بغیر کمی وجہ کے نہیں ہے بلکہ پس پردہ کوئی وجہ رکھتی ہے۔
جمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ اس سلسلہ میں حکومت نے ظفر اللہ خان کے خلاف کوئی
تحقیقات کی ہے یا نہیں؟ اور اس کو اس قتم کی چینج بازی اور اشتعال انگیزی سے منع
کرنے کے لئے کیا کارروائی کی ہے۔ البتہ ایڈیٹر لولاک کو اس مقالہ کے تحریر کرنے پر
ضلع حکام کی معرفت وارنگ بھیج وی گئی ہے۔

ہمیں اپنی حکومت کے احکام کا احرام ہے لیکن نہ کورہ مقالہ کو بار بار پڑھنے کے باوجوہ ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ آخر ہمیں کس جرم کی پاداش میں یہ وارنگ وی ملی ہے۔

چوہدری ظفر اللہ خان نے ربوہ کے سالانہ جلسے موقع پر جو تقریر کی تھی وہ ملک بھر کے علاء کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس میں علائے کرام اور علاتہ المسلمین کو اکسایا گیا تھا کہ وہ قادیانیوں کے ساتھ اپنی نہ بمی کھکش کی آگ کو فھنڈا نہ ہونے ویں۔ مناظرہ بازی نتوی نولی اور ہر طرح کی مخالفت کا بازار گرم کیا جائے باکہ انہیں اپنے آقایان دلی تعمت سے مزید گرائٹ مل سکے اور ساتھ ہی ہے فائدہ بھی پہنچ سکے کہ جو انتشار اور اختلاف ان کی صفوں میں موجود ہے۔ وہ علائے کرام کی مخالفت کا ہوا و کھا کر ختم کیا جا سکے۔ ایڈیٹر لولاک ملک اور ند ہب وونوں کا مفاد اس میں مختا ہے کہ موجودہ حالات میں کی قتم کی اشتعال آگیزی اور ایجی نیشن ملک میں پیدا سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات میں کی فتم کی اشتعال آگیزی اور ایجی نیشن ملک میں پیدا نہ ہو۔ اندرون ملک اتحاد اور سکون کی ضرورت ہے باکہ بیرونی دشمنوں سے ملک کا خاطر خواہ وفاع کیا جا سکے۔

ایسے حالات میں ظفر اللہ خان کی کمی اشتعال انگیزی کا نوٹس نہ لیہ نہ ہب سے بے وفائی اور ملک سے غداری کے متراوف ہے۔

ہم آئے دن اخبارات میں بعض طنوں کی طرف سے صدر ایوب پر تقید پڑھتے رہے ہے ۔ رہے ہے دو حکومت کے ذمہ داران کی طرف سے بارہا یہ بلت کی جاتی ہے کہ حکومت تقید کا خیر مقدم کرے گی۔ ہمیں افسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ صدر مملکت تک کے اعمال و افعال پر تقیری تنقید ہو سکتی ہے بلکہ بعض دفعہ لوگ حد سے

تباوز بھی کر جاتے ہیں اور حکومت اسے بھی برداشت کر لیتی ہے لیکن آگر چوہدری ظفر
اللہ خان کی سرگرمیوں کا جائز نوٹس لیا جائے تو ان کی اسلام و شمنی اور ملک کے مفاو
کے خلاف تقریروں پر تقید کی جائے تو اس کی بجائے النا ہمیں زبان بند کرنے کا مثورہ
دیا جاتا ہے ۔ اس کی وجہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ آخر مرزائیوں کا یہ لاٹ پاوری مملکت
میں اس اتمیازی حیثیت کا مالک کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس کے مافوق الاضاب گروائے
میں کون سا فلفہ کار فرما ہے۔

ہم ایک وفعہ مجر ذمہ وار حضرات سے ورخواست کرتے ہیں کہ لولاک کے صفحات پر قلویانیوں کے متعلق جو مجھ لکھا جاتا ہے اس پر ملکی مفاد کے نقطہ لگاہ سے خور کیا جائے اور اس طرح سے ہمیں دبا کر اگریزوں کے اس خود کاشتہ پودے کو ہمارے مرول پر مزید مسلط نہ کیا جائے۔("لولاک" ۲۹ مرمی ۱۹۶۷ء)

# قادیا نیوں کے لئے زرمبادلہ

وزیر خزانہ مسٹراین ایم عقیلی نے مرکزی اسمبلی میں بتایا کہ "تبلیق" کام کرنے والوں کو دو سرے ملکوں میں "تبلیغ اسلام" کے ۱۲۳ سے ۱۵مئی ۱۹۲۵ء تک پندرہ لاکھ بارہ ہزار سات سو نوے روپ کا زرمباولہ دیا گیا۔ جس میں سے آٹھ لاکھ اکیاون ہزار ایک سو انتیں روپ کا زرمباولہ غیر افریق ملکوں میں ہے۔ چھ لاکھ اکسٹھ ہزار چھ ہزار چھ سے سو سڑسٹھ روپ کا زرمباولہ افریق ملکوں میں تبلیغ کے لئے دیا محیا۔

وزر خزانہ نے مزید بتایا کہ یہ زرمبادلہ تبلیغ اسلام کے لئے پانچ اواروں کو دیا گیا

جو نيه <u>بن</u>-

ا- بیخ میاں محد ٹرسٹ لائل پور ۲- انجمن احمریہ تحریک جدید ۳- انجمن احمریہ اشاعت اسلام مهمد تعلیم القرآن ٹرسٹ گوجرانوالہ

۵۔ کمی مسجد کراجی

عقیل صاحب کی بدی مریانی ہوتی اگر وہ یہ بھی واضح کر دیتے کہ کل سوا پندرہ لا کھ روپے میں سے قلوبانیوں کی تین جماعتوں

ا في ميال محد راست الاكل بور (الامورى بارتى)

الد المجمن احميه تحريك جديد- (ربوه كى قارياني بارثى)

سو المجن احمیه اشاعت اسلام (لابوری پارٹی

کے لئے کتنا زرمباولہ ریا گیا ہے۔ کی مجد کراجی (تبلیغی جماعت مسلمان) اور تسلیم

القرآن ٹرمٹ موجرانوالہ (مسلمان) کے لئے کتنا زرمبادلہ خرچ ہوا ہے۔ جہاں تک جاری معلومات کا تعلق ہے۔ آخر الذكر دونوں مسلمان جماعتوں كا زرمباوله برائے وزن

مت معمول رقم پر مشمل ہے اور اصل رقم قلوانیوں نے بی ہضم کی ہے۔

مراسله ـ لولاك ، هرجون ١٩٦٤ء

۲۱ ر جون ۱۹۱۷ء کو میخ حسام الدین مدر احرار انقال کر مکئے اس پر آغا شورش کا شمیری نے زیل کا تعزی نوٹ تحریر کیا۔

# صدر احرار يثنخ حسام الدين كاسانحه ارتحال

المرجون كو چھ بج مجلس احرار پاكستان كے صدر ﷺ صام الدين واصل بجق ہو محك انا للدوانا اليدواجعوف اس دقت ان كى عرك اور 21 برس ك ورميان محی- مرحم ایک زماند سے بار بلے آ رہے تھے۔ آخر بیانہ عرابرر ہو گیا۔ ٢٠رجون ك شام كو محرس كط- اب ايك دوست كم بل مئ لوف و نبض كا توازن اوث ربا تھا۔ فمبری ہوئی عاری نے قدم اٹھایا۔ ایک بجے شب اعزہ میو مہتل میں لے مئے۔ چه نیچ منج دم توژ دیا اور اس طرح قربانی و ایار ' جرات و استفامت اور حوصله و اعتاد

كاليك بلب ختم موكيله عج ماحب نے جس دور میں ساسات کا سنر شروع کیا اس دور کو اس کا اندازہ ہی تمیں۔ کیا لوگ تھ وہ جو برطانوی استعار کے خلاف سریر کفن بائدھ کر لکلے تھے۔ اور ' کیا زمانہ تھا کہ اس آزلوی کے حصول کی نیو رکمی مئی ۔ شخ صاحب اس عظیم قافلہ کے یرگڑیہ رہنماؤں کی یادگار تھے۔ ان کا دھود ان ترکیل کا سرایہ تھا۔ جنیں اس زانے کے لوگ بھیائے تی جس ۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے۔ جن کا دل اسلام کے لئے دھڑاتا دہا افراد دے نہ عاصت اور نہ وہ دل تی دہ وہ کہ دھڑکیں! اس دور میں مت یکھ ہے لیکن وہ لوگ جس میں جن کے پہلو میں دھڑاتا ہوا دل ہو۔ آزادی کا دولا تی جاتا دہا دیا ہوگ تدریں پردا ہوئی وولا تی جاتا دہا در بی تا موئی معدد اربد تی مختف ہے۔

موال مع حمام الدین کا حمی یہ لوگ تو اب جائی رہے ہیں ایک آدھ چراخ کی گشدہ طاق پہل ما ہے۔ قو موت کی صرصراے بی بجا دے گی۔ اب سوال اس دوایت کا ہے جس کو ان لوگوں نے اپنے خون جگرے پیدا کیا اور جس کے لوا شاموں سے یہ نالتہ ظال ہو چکا ہے ان لوگوں کو اسلام نے پیدا کیا۔ اور یہ لوگ اسلام کے لئے تھے۔ جمال تمال اسلام کو گڑھ پہنچا یہ ای بے آب ہو گئے۔ آج اسلام تقریدیں کی ند میں ہے قیاوت کی کالد ان لوگوں کے سر پر بھری ہوئی ہے۔ جن کی سیاس پیدائش اختاتی اور ملوطاتی ہے۔ جن می سطوم عی حمی کہ جس آزاوی سے وہ حمی ہوئی ہے۔ جن کی سیاس پیدائش اختاتی اور ملوطاتی ہے۔ جنیں مطوم عی حمی کہ جس آزاوی سے وہ حمی ہوئی ہے۔ جن کی سیاس پیدائش اختاتی اور ملوطاتی ہے۔ جنیں مطوم عی حمی کہ جس آزاوی سے وہ حمی ہوئی ہے۔ جن کی سیاس پیدائش اختاتی اور ملوطاتی ہے۔ جنیں مطوم عی حمی کہ جس آزاوی سے دستی ہو رہے ہیں۔ اس کا خمیر کن لوگوں کے خون سے تیار ہوا تھا۔

#### نائد نا دامتانی ئ

( سلے وائل معلی) ۔۔۔۔۔ آزاوی کے بعد اقوام و طل کے حوصلے میثل شمشیر بو جاتے ہیں لیمن عارے ہاں حوصلے دولخت ہو سچے بلکہ ان کی فاکتر اڑ رہی ہے ۔۔۔۔۔۔ لوگ شراروں سے ڈرتے اور سایوں سے بھائتے ہیں۔ نیانہ تھا کہ لوگ ال من كوت اور كله الحق كى بشت يلي كرت تص

مخ مانب کا سب سے ہوا و مف یہ تھا کہ بدے ہی بداد انسان تھے چورہ ہیں ایس مانب کا سب سے ہوا و مف یہ تھا کہ بدے ہی بداد انسان تھے چورہ ہیں ایس من کا سارا تھلہ حضر ہو گیا۔ چہری افعنل حق بحت بدر مواننا حیب الرحمی کئے چہری عبد مواننا حیب الرحمی رفعت ہوئے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو بالوا آگیا۔ قاضی احسان احمد ہواں مرگ ہو گئے۔ شخ صانب۔

داغ فرنق محبت شب کی علی ہوئی اک شع رہ مخی تھی سو دہ بھی ٹموش ہے

اس کے گذرے دور ش بھی پرانا دم خم باتی تھل حسین شہید سوردی کے ساتھ موای لیگ ش شال ہو کے ایک دن سوردی صاحب نے ان سے کملہ

" فیخ صاحب! اسکور مرزا (تب مدر ممکت) کو افرار کے بارے میں ظلا تھی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا زئن صاف ہو جائے لیکن آپ کی اس سے لماقات مغیر ہوگ۔

فرض من من المر ما مر آج الدین اضاری اسکندر مرزا سے الماقت کے لئے گور نمنٹ ہائی الہور میں گئے۔ اسکندر مرزا اپنے مدارتی جا و جلل کے ساتھ بر آلد ہول اور شائل کے ساتھ ورکش ہو گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب صوبہ کے وزیر اعلیٰ عمراہ منصد سموردی نے مرزا سے کملہ "ووٹول افزار رہنما من صاحب اور ما شرجی آئے ہیں" مرزا نے فارت سے جواب ویا۔

احرار؟ باكتان ك غداريس-"

ماشری شفری طبیعت کے مالک ' کنے ملک ندار بیں قو بھانی پر تھنچا دیجئے۔ لین الزام کا ثبوت ہونا چاہئے۔

اسكندر مرزالے اى رمونت سے جواب ديا۔

معبی عل کے کمہ رہا ہے کہ احرار غدار ہیں۔"

مار می نے محل کا رشتہ نہ چموڑا کین مرزائے سرعش محوڑے کی طرح بھے پر

الق ع وحرف نه ديا ---- وى واوفال-

فح صاحب نے فعد میں کوٹ لی۔ مرزا سے پوچھاکیا کما آپ نے؟

یں تے؟

24

احرار پاکتان کے بقرار ہیں۔ مرزائے مفی مجنیج ہوئے کما

في ماحب كمل ركة كور نمن إلى أورز موجود وزير اعلى موجود وزير اعلم

موجود ' مدر مملکت کی بارگاہ؟ فورام جواب ریا۔

احرار غدار ہیں کہ نسی؟ اس کا فیملہ ابھی تاریخ کرے گی۔ تمہارا فیملہ تاریخ کر چکی ہے کہ تم غدار این غدار ہو۔ تمہارے جدامجد میر جعفر نے سراج الدولہ سے غداری کی تھی تم اسلام کے غدار ہو۔

ڈاکٹر خان صاحب نے بھی صاحب کو آخوش میں لے لیا اور اسکندر مرزا سے پہتو مین کی ۔۔۔۔۔ میں نے حمیس پہلے کما تھا ان لوگوں کے ساتھ شریفانہ لجہ میں بولنگ ہے بدے بے دعب لوگ ہیں

ظاہر ہے کہ لمی ایک علی جھکے میں سرانداز ہو جاتی ہے ایکایک اس کالب و لعجہ علی بدل مید

اور یہ سے مطلح حمام الدین افسوس کہ جڑات دمردائل کی تمام تصویویں کے بعد ونگرے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی الہیں کوٹ کوٹ جنت نعیب کرے آئین الفصل کا لاہوری متنبی

ہم کتے ہیں۔

د مرزا غلام احد نی دس سے بلکہ حبی سے ۔ یہ ہماری رائے دس تمام ونائے اسلام کے علائے حق اس بارے میں فتوی دے چکے ہیں۔

ا بم کتے ہیں مرزائی جب مسلمانوں سے معاشرتی ' زہی طور پر الگ ہیں لین

وہ مسلمانوں کو مرزا غلام احمہ کے بغیر مسلمان می نہیں سیھتے ۔ نہ ان کے پیچیے نماز پڑھتے ہیں نہ ان کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں ۔ نہ ان سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں تو پھروہ سیامی طور پر مسلمانوں میں کیوں شامل ہیں؟

۔ سو۔ ای بنیاد پر علامہ اقبل نے انہیں ایک علیمہ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ یک مطالبہ ہم مملکت پاکستان کے محرش مذار کرتے ہیں۔

سم ہم کتے ہیں کہ مرزائی ان اکابرین امت کو برا بھلانہ کمیں جو ان کی نبوت کا تعاقب کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے اس مسئلہ میں علم و دین کی اساس پر انہیں فاش مسئلہ میں علم و دین کی اساس پر انہیں فاش مسئلہ میں دی ہیں۔

۵- ہم کتے ہیں مرزائی خاندان رسالت کی مقدس اصطلاحیں مرزا غلام احمہ کے خاندان پر چہاں نہ کریں کیونکہ جب دہ اپنی عورتوں کو ام الموسنین لکھتے اور پیرووں کو صحابہ کتے ہیں تو ہمارے جذبات کو تخیس پہنچتی ہے۔

٦- ہم كتے ہيں كه مرزائى ايك سياى جماعت ہيں جس كو عجمى اسرئيل كا نام دينے سے مضمر خدشات واضح ہو جاتے ہيں۔

2- ہم کتے ہیں کہ مرزا غلام احمد اینے ہی الفاظ میں انگریزدل کا خود کاشتہ پودا -

۸- ہم کتے ہیں مرزا غلام احمد اور ان کے جانشین مرزا بشیر احمد بن محمود آنجمانی کے رشحات قلم کا بہت برا حصہ اہانت رسول اور مسلمانوں کی دل آزاری کے باعث ضبط کر لینے کے قاتل ہے۔

9- ہم کہتے ہیں مرزائیوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں اور اقتصادی دوائر میں حصہ دیا جائے ۔ عام مسلمانوں کے حصہ میں سے نہیں۔

۱- ہم کتے ہیں مرزائیوں کی مگرانی کی جائے کیونکہ ایک مدت سے ان کے دماغ میں قاریانی ریاست قائم کرنے کا خواب پرورش یا رہا ہے۔

ا۔ ہم کتے ہیں کہ غیر ممالک میں ان کے جو مثن کام کر رہے ہیں انہیں روپی<u>ہ</u>

کماں سے ملتا ہے اور کس اصل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ "اسلام کی تبلیغ" کا اعتاد نامہ انہیں کس کی سفارش یا ہدایت پر دیا گیا ہے۔

سے ہم کہتے ہیں اسرائیل میں ان کا مشن کیے قائم ہوا؟ اس کو روپیہ کون وے رہا ہے۔ اب جنگ کے زمانہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟

سال ہم کتے ہیں مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کا انخلاء ہو گیا لیکن مرزائی قاریاں میں کس بنیاو پر رہ رہ ہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں جو جنگ ہوئی کیا اس وقت بھی یہ مرزائی وہل موجود تھے۔ اور وہاں ان کا مرکز ہدایت ربوہ اور اس کا خلیفہ بی تھا۔ یا کسی اور مقام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

سا۔ ہم کتے ہیں دو متحارب ملکوں میں ایک ندہبی جماعت کا بٹا ہوا وجود اور ربوہ پر قادیان کی فوقیت اپنا ایک خاص باطنی منمیر رکھتی ہے۔ جس کا محاسبہ اشد ضروری ہے۔

۵۔ ہم کہتے ہیں مرزائی حکام اپنی جماعت کے پیردؤں کو لک کے نظم و نسق میں مراعات ہی نہیں دیتے بلکہ اپنے ند ہب کی سماتیا بھی کرتے ہیں۔

١٦- بم كت بين چوبدرى ظفرالله خان استعاركي شطرنج كا خاص مرو ب-"

فرائے ان نقاط میں کوئی بات ایس ہے جس کی تائید خود مرزائیوں کے لڑ پھر سے بہ ہوتی ہو۔ اگر ہمارا دعوی غلط ہے تو ہم گردن ذنی اور اگر صحح ہے تواس پر جزیر ہونا اور سب و شم کرنا کس ضابطہ اخلاقی کی رو سے جائز ہے ہم گالی نہیں وے رہے بلکہ گالی دیے والے کو کمینہ سیحتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہماری کسی تحریر سے کوئی سالفظ نکال کر وکھائے جس پر دشنام کا اطلاق ہو تا ہو ہم نے جو حوالے دیتے ہیں ان کی تغلیط فرمائیے پھر جو سزا بھی آپ تجویز کریں ہمیں عذر نہیں ہو گا لیکن ہماری ان تحریوں اور تقریروں سے تلملا کر لاہور کے ایک نمک خور نے جو لیہ و احمی اختیار کیا اور اپنے مرشد موعود کے انداز میں سب و شم کی جو برکھا شروع کی ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے ہمیں اس کے خلاف شکایت نہیں کیونکہ اس کا وجود بی اس نکسال میں کو خلا ہے۔ انفضل اس لے پالک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزت بردھانا ہے۔ لیکن وطلا ہے۔ انفضل اس لے پالک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزت بردھانا ہے۔ لیکن وطلا ہے۔ انفضل اس لے پالک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزت بردھانا ہے۔ لیکن

المارى توبين موكى - النذائم ربوه كے ظيف الف سے يه وريافت كرنے ميں حق بجانب بي كه وه اسپنے بارے ميں كى لب و لجه پند كرتے بيں؟ انسي كوارا بىك مم ماريخ محمودت كے حقائق شائع كريں۔

ہم سے کوئی چیز ڈھکی مجھی نہیں بھتر یمی ہے کہ خلیفہ صاحب اپنے اس یک رشے کو لگام دیں بصورت دگیر۔

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

اس بنتی میں پردہ زنگاری کے "معثول" نے جو حوالے گرے ہیں اور متبیٰ کے المامی لجہ میں جو گلیاں تھنیف فرمائی ہیں توبہ نہ گئی تو ان کا جواب رہوہ کے "قصر ظافت" کی غزلمائے رواں کو دیا جائے گا۔ ہمیں بنتگی کے نقلب پوش اور عبدالسلام خورشید سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ ہم انہیں مرفوع القلم سجھتے ہیں خود "چٹان" بمی اس بحث میں نہیں آئے گا البتہ منبرو محراب اور کوچہ و بازار۔ اس "طلم ہو شریا" کے افسانوں سے گونجیں کیں۔ جس کی توید و ترتیب قدرت نے اس احقر کو سونپ دی

مرزائی آگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تلم کا ہدف نہ بنیں تو انہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری ' مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کے معالمہ میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہئے۔ ربوہ کے اخلاقی ویرانے میں بیٹھ کر برد ہانکنا آسان ہے کہ ظفر علی خان کمال ہے؟ اور عطاء اللہ شاہ بخاری کدھر ہے؟ ۔۔۔۔ یہ سوال لاہور میں یا پاکستان کے کمی بھی شہر میں وریافت کیا ہو آتو جواب کماحقہ عرض کیا جا سکتا تھا۔

بسرحال عرض مختربہ ہے کہ الفصل کا لاہوری''شتو نگڑہ'' اپنی حیثیت عرفی پر غور کرے اور خلیفہ ٹالٹ اس کو ہدایت کر دیں۔

اگر اس خانواوے کو اپنے موجودہ لب و لعجہ پر اصرار ہے اور اس کے ساتھ یقین بھی ہے کہ سیاسی شطرنج پر انمی کے مرے جیت رہے ہیں تو شیش محل میں بیٹھ کر پھر پھینکنا وانش مندی نہیں احتقانہ جسارت ہے۔

بیاس اور چناب کے رنگا رنگ قافیوں کا وفتر کھلا تو کیا کچھ سامنے نسیس آ جائے گا

اب یہ فیصلہ کرنا خلیفہ الاف کا کام ہے کہ وہ جواب آن غزل چاہتے ہیں یا فی الواقعہ لاہوری متبنی کو روک ویتے ہیں۔

مغت روزه "لولاك" ٢٢٣رجون ١٩٦٧ء

### میلمہ کے جانشین

خاطب لاہور کالے پالک ہفتہ وار جریدہ "ہمارا" نہیں۔ وہ شوق سے ہمیں گالیاں ویا رہے ہم نہ تو اس کو منہ لگائیں گے اور نہ اس کو اس قابل سجھتے ہیں کہ اس کی ہفوات پر قلم اٹھائیں ۔ ہمیں مرزائیوں سے بحیثیت انسان کوئی تعرض نہیں ۔ایک باکستان کی حیثیت انسان کوئی تعرض نہیں ۔ایک پاکستان کی حیثیت سے ہم ان کے وجود' ناموس اور آبد کی حفاظت مکلی حکومت کے فرائض کا جزو غیر یفک سجھتے ہیں لیکن جس ون سے ہم نے اس جماعت کے ساسی عرائم کا محاسبہ کیا اور حکومت سے ورخواست کی ہے کہ ان پر کڑی لگاہ رکھے۔ اس ون سے رہوہ کی خلافت کے تمام سرکاری برر جمر اپنے رسوخ و انتذار کے نیزے لے کر مارے جم کو چھلتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

جارے خلاف اندر خانہ محاذ باندھا جا رہا ہے اور ہمیں صرف اس جرم میں سزا ولوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے صدر ابوب کو ان کی فطرت اور سرشت کے احوال و آثار سے آگاہ کیا ہے پھر س کیجے ہماری خواہش صرف آئی ہے کہ

۔ مرزائیوں کو علامہ اقبل کے گار و نظر کی بنیاد پر مسلمانوں سے علیحدہ ایک اقلیت قرار ویا جائے۔

٧- انہيں روكا جائے كه سرور كونين " صحابه كرام اور ابل بيت كى مقدس اصطلاحات " القابات خطابات اور فضائل و مناقب كو اپنے نام كے ساتھ استعال نه كريں - كونه بي سرمايي مسلمانوں كى محبوب ترين متاع ہے - جب قاديانى روزنامه «الفضل" اس سرمايي كا استعال اپنے طقہ جو ش كے ليے كرتا ہے تو مسلمانوں كى ول تزارى موتى ہے - مرزا غلام احمد كى كمى جوى كو ام المومنين لكسنا اور كمى لوكى كو سيده النساء كمنا مارے نزويك مولناك جمارت ہے -

آیک طرف ولجوئی اس مد تک پنج می ہے کہ خلافت راشدہ کا تذکرہ ناریخ کے افتان مائے کے فافت راشدہ کا تذکرہ ناریخ کے افتان نصاب سے مذف کیا جا رہا ہے ۔ دو سری طرف مٹی بحر مرزائیوں کے ناقوس میالنسٹ کا استخفاف کرے اور اس سرالیہ اسلام کو ہتھیا تا رہے جس پر محمد عملی (نداہ ای و ابل) کے اسلام کی اساس ہے ۔ ولجوئی کے مقابلہ میں اس ول آزاری کا جواز کیا ہے؟

سد مرزائی ایک سای تنظیم ہیں ہم اپنی کومت سے مودبانہ التماس کرتے ہیں کہ ان کے حرکات و اعمال سے باخررہے۔

فرملیے ان گذارشات میں کوئی الی بلت ہے جس سے قانون اور اس کی مناہ پر
آئی ہو یا پاکتان کی اقلیت اور اکثریت کے بابین نفرت پیدا ہونے کا شائبہ ہو

--- ہماری گذارش کا معاب ہے کہ مرزائی نبوت کا کھڑاک رچا کر جس نفرت کو
پیدا کر کچے ہیں ان کے ایک علیمہ اقلیت ہو جانے سے اس نفرت کا خاتمہ ہو جائے۔

مطامہ اقبل کی اس بارے میں قطعی رائے دیکھنی ہو تو اقبل اکاری پاکتان

کراچی کی آزہ کتاب افوار اقبل" مرتبہ بشیراحمہ ڈار اور پیش لفظ جناب ممتاز حس کا

منی سام ملاحظہ فرہا کیجئے۔ اصل خط مجمل دیا گیا ہے اس کا دو سرا پیرا کتابت میں غائب کر دیا گیا لیکن متن میں من و عن چمپا ہوا ہے۔ مسیلم کذاب اور سزا کے جواز پر واضح اشارہ موجود ہے۔"

یہ جرم ہے جس کی بنا پر مرزائی اپنے افتدار و رسوخ کو استعبل کر کے سیٹان "
اور الذیم سیٹان "کو سزا داوانا چاہتے ہیں اور حکومت کے سربراہوں کو بدگمان کر رہے
ہیں انہوں نے لاہور کے ہفتہ دار چیڑے کو اس غرض سے تیار کیا ہے لیمن ہمارا اس
سے کوئی مقابلہ نہیں نہ ہمیں اس سے کوئی شکامت ہے نہ ہم نے اسے لائن تا بہت
سمجھلہ ہمارے صفحات میں اس کے ظاف یکھ نہیں لکھا گیلہ ہمارا حریف بلکہ مسلمانوں
کا حریف سالفعنل " ریوہ ہے اس نے ہمارے ظاف سب دشم کا انبار لگایا اپنی پیدائش
سے لے کر اب تک وہ مسلمانوں کے لئے دل آزاری کا باعث بنا ہوا ہے اگر اس کو

لاہور کا لے پالک برائے دنن بیت تمنی کیا جلئے تو اس کا مطلب ہو گا کہ مرزائی " بنان" کو اس لئے مثانا چاہے ہیں کہ ان کے نزدیک اقبل ' گفتر علی خان اور سید عطاء الله شاہ بخاری تو موت کی آخوش میں جا بچے ہیں ۔ باتی ان کے خدعگ ناز کی چوث ہے سم مسلے ہیں۔ صرف آیک " چٹان" ہے جس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اس کو مثاکر پھر ان کے لئے سب اچھا ہو جلئے گا۔ کیا یہ ممکن ہے ؟ اور قانون ہے اس کو مثاکر پھر ان کے لئے سب اچھا ہو جلئے گا۔ کیا یہ ممکن ہے ؟ اور قانون مطابح یہ نمیں سوچ گا کہ وہ آیک خانہ ساز نہوت کی حفاظت کے لئے نافذ نمیں ہوا۔ بلکہ اس کی صدود میں مملکت کا استحکام اور اس کے لوانات ہیں؟

ہم اس سے غافل نمیں کہ مرزائی ہمارے ظاف ایری چیل کا زور لگا رہے ہیں لیکن الفضل" محیفہ اقدس نمیں کہ اس کو صعمت مریم کا درجہ دے کر محفوظ رکھا جائے؟ اور مرزائی یدعم خویش مطمئن ہو جائیں کہ انہوں نے جیسا کہ وہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبل ' مولانا ظفر علی خان اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے ترکش کا آخری تیر بھی تروا ڈالا ہے ۔ معاف کھے قانون کا متعمد مرزائیوں کی حفاظت نمیں اس کمک ' اس دین اور اس قوم کی حفاظت ہے۔ ابفت دوزہ الجائی مرجولائی عادمہ

#### خلیفہ ربوہ کے خلاف مظاہرہ

گذشتہ دنوں جب ظیفہ رہوہ مرزا ناصر صاحب کراچی جلنے کے لئے بذر ہے۔ چناب ایکے پریں چنیوٹ رملے اسٹیش سے گذرا تو چنیوٹ کے غیور مسلمانوں نے زیردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین مرزائیت مردہ باد' نداران پاکستان مردہ باد' نداران عرب مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔

مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس امری تحقیقات کرائے کہ علیہ عرب امرائیل جنگ کے دوران تادیانی امرائیل مشن نے کیا کردار اوا کیا اور بیت المقدس پر امرائیلی قبند کے بعد وزیراعظم امرائیل کو مبارکباد کا پینام جمیجا

مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ امرائیل میں تلوانی مٹن بند کیا جلنے کو تک یہ مثن

حرول کے خلاف جاموی کا اوہ ہے اور حرب دھنی پر قائم ہے۔

مظامرین بدے بدے کتب افعائے ہوئے تھے جن پر مکیم الامت طامہ اتبل کے تین مطالبات درج تھے۔

مرزائوں کو اقلیت قرار ریا جلئ

المد مرذائي معدستان اوراسلام دونوں کے غدار ہیں۔

سم مرزائی لاموری مو یا تلویانی دولوں خارج از اسلام بیں۔

اس کے بعد چھ کتوں کے موالت یہ تھے۔

ا تاویانی پاکتان کے غدار ہیں۔

الد مرزال پاکتان کے عجی اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

چنوٹ مطرے اسٹیش پر خلفہ راوہ کے طاف زیدست مظاہرے کے پیش نظر مطوے اسٹیش پر پولیس طلب کرنا پڑی۔

## خليفه ربوه كاعزم يورب

مرزائی امت کے تیم خلیفہ مرزا ناصر احمد الرجولائی اپنے راج بھون سے
یورپ کے لئے روانہ ہو گئے ۔ حن عن اچھی چڑے کین موال ہے کہ انہیں اور
ان کے ماتھ کی ایک جماعت کو اس نازک مرحلہ میں سنربورپ کی اجازت دی گئی ہے
ان کے ماتھ یہ بھی فور کیا گیا ہے کہ چوہدری تخفراللہ خان بھی اندان میں ہیں اوحر
پانگ کمیش کے ڈپٹی چیرمین مسٹرایم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے مرکاری دورے پ
پانگ کمیش کے ڈپٹی چیرمین مسٹرایم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے مرکاری دورے پ
پل فلک کمیش کے ڈپٹی چیرمین مسٹرایم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے مرکاری دورے پ
مسٹرایم ایم احمد بھی اس نیوت ہی کے فرزند ہیں۔ گذارش اتن ہے کہ اس
امر کا ضور خیال رکھا جائے تشکیف کی الماقاتیں کس درخ پر چاتی ہیں دہ کن کن لوگوں
سے ملتے۔ ان کے لئے کیا انتظام کئے جاتے اور ان کے سنرکی بنایت کیا ہے ۔ آواز
حقیر سمی ' کین درومندانہ ہے اور ملک کے مفاد کو افوظ رکھ کر حرض کیا گیا ہے۔ (بخت
دونہ سولاک " معارجولائی کا ۱۹۲۲ء)

مردا نامر انگستان سے واپی پر کراچی بنیا تو ۱۲۲ اگست ۱۳۱۷ء پریس کانفرنس

ے خطاب کیا کہ مسلمانوں کے تمام فرقے اختلاقات بھلا کر ملت سال اسلام کی تملیخ کریں ایک دو سرے پر تھید نہیں کریں گے۔ اس تجویز کے مفید نتائج برآمہ ہوں گ۔(روزنامہ جنگ محراجی ۱۲۴ واگست ۱۲۲۸ء)

اس پر مولانا محد علی جائد حری نے ایک پرلی کافرنس کی جو صرف ائی اخبارات میں شائع ہوئی۔

# مرزا ناصر احد کی بریس کانفرنس بر مولانا محمطی جاند حری کا تبعرو

لمان \_ ١٦ راكت ١١١ه مركزى عجل تحفظ فتم نيت كے امير موانا عمر على جائدهمى نے مزائل رہنما مرزا ناصر احركى طليہ يلي كافرنس پر تبعرہ كرتے ہوئے كما ہد مرزا صاحب نے اتحاد السلمين كى بلت كى ہے اور يہ تجويز چيش كى ہے كہ ملت مل بحث مطابوں اور ان كے فرقہ كے درميان اختلافات كى فوعيت فردى ہے ۔ موانا جائدهمى نے كما كہ مرزا صاحب كے فرقہ اور امارے درميان اختلافات كى فوعيت مياى فيسى فيمى ہے۔ اس لئے جب بحک نبوت كے بارے جس مرزا صاحب اور ان كے بيزوكار اپنے نظرات تبديل نہ كريں۔ اتحاد كاكوئى امكان فيمى \_\_\_ كام اس اتحاد على مرزا فلام احمد كا درجہ كيا ہو گا؟

مولانا جائد مری نے کما کہ مرزا صاحب اور ان کے جردگاروں سے عام مسلمانوں کے اختاات شدید ہیں۔ آج کل مسلمان عربوں کی فکست کی وجہ سے اتحاد کے خواہل ہیں مگر مرزا صاحب کی جانب سے اتحاد کی چیش مش ناقتل فم ہے۔"(روزنامہ "کو ستان" ۔ ۲۷؍ اگست ۱۹۲۷ء)

احربوں اور مسلمانوں کے عقائد مختلف ہیں مل مند و ختر مسلمانوں کے عقائد مختلف ہیں

مجلس تحفظ خم بوت کے سربراہ کابیان

ملکن ۲۱ ر اگست (اموذ کے شاف ربورٹر سے) مجلس تحفظ ختم نیوت کے سرداد موانا محد علی جائد مرک ایکن رکھتے ہیں۔ اس

لئے احمد فرقہ کے ساتھ مسلمانوں کے تعاون اور اس کے فرقہ کے ساتھ مل کر تبلیغ کا سوال بی پیدا نہیں ہو یا۔ انہوں نے آج اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں مرزا ناصر احمد کے حالیہ بیان پر تبمرہ کرتے ہوئے کما کہ احمدیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات بنیادی ہیں اس لئے مرزا ناصر احمد کی اسلای اتحاد کی ایمل محراہ کن ہے۔ انہوں نے کما جب احمدی افراد خود کو عقائد کی بنا پر مسلمانوں سے علیمہ تصور کرتے ہیں تو ان سے کس طرح تعاون ہو سکتا ہے۔ مولانا مجمد علی جائز ہوی نے کما کہ مرزا ناصر احمد مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان فرد می اختلافات کا اثر وے کر احمدی لیڈر کی وزارت میں شمونیت کے لئے راہ ہموار کرتا چاہتے ہیں۔ (روزنامہ امروز 'کی وزارت میں شمونیت کے لئے راہ ہموار کرتا چاہتے ہیں۔ (روزنامہ امروز '

اس پریس کانفرنس کا ہفتہ وار وطولاک" لاکل بور میں بھی مفصل جواب وا حمیا جو بہ ہے۔ جو بہ ہے۔

بورپ کی زیارت سے واپس آکر انسوں نے کراچی بی بید بیان دیا تھاکہ "تمام فرقد ہائے اسلای سات سال کے لئے آپس کے اختلافات فتم کر دیں۔" اور اب انسوں نے سرگودھا بی ایک سیاس بیٹھک بیس خطاب کرتے ہوئے کما ہے کہ

"تمام مسلمان فرقول کو اسلام کی سرپلندی اور خدا اور اس کے رسول حضرت محمد معلی اللہ علیہ وسلم کی خاطروس میں سال کے لئے آپس مسلح کر کے تمام فرومی اختلافات کو خیرباد کمہ دینا چاہئے اور اپنی ساری توجہ تبلیغ اسلام پر مرکوز کرنی چاہئے۔(روزنامہ امروز۔ ۱۳۲۸رنومبر ۱۳۲۷ء)

بظاہر کس قدر نیک اور مقدی تحریک کا بوجھ ظیفہ صاحب نے اپنے نازک کندموں پر اٹھانے کی چیش کش کی ہے محرجو لوگ اس جماعت کے ماشی اور حال سے آشا ہیں وہ بخوبی جانے ہیں کہ بید وام جمریک زمین کس "مستقبل" کا بعد دیتا ہے۔ ظیفہ ربوہ کی خواہش ہے کہ تمام فرقہ ہائے اسلامی جمعت ربوہ کے "کچھوے" کو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بوصفے دیں اور خود "خواب خرگوش" کے مزے لیتے ہوئے ذرا دس ہیں سال کے لئے میٹی نیند آرام کریں تاکہ جب ان کی آگھ کھلے تو

جماعت ربوہ کے خلیفہ "ایک نی زمین اور ایک نیا آسان تقمیر کر کیے ہوں"

مرزا نامر احمد خلیفہ ربوہ کو خوب معلوم ہونا چاہئے کہ گذشتہ نصف صدی بیں قادیان اور ربوہ سے جس قتم کے افکار و خیالات کا اظمار کیا جاتا رہا ہے ان تیروں سے تمام مسلمانوں کے خواہ وہ مشرق بیں بہتے ہوں یا مغرب بیں سینے چھلتی ہوتے رہے ہیں گو ہمارے نزدیک آپ کی جماعت سے تمام اسلامیان عالم کے اختلافات بنیاوی بیں۔ کیونکہ ظیفہ مرزا محمود احمد کا قول ہے کہ

"ان كا اسلام اور ب اور مارا اور ان كا خدا اور ب اور مارا اور - مارا ج اور مارا اور - مارا ج اور ان كا ج اور اس طرح بربات من اختلاف ب- الفضل - ١٦ ر اگست ١٩٦٤)

مر چونکه سابق خلیفہ نے عدالت میں طفیہ بیان دیتے ہوئے یہ کما تھا کہ عام مسلمانوں سے ہمارے اختلافات فروی ہیں جن کو فراموش کر دینے کا آج آپ مشورہ وے رہے ہیں جیساکہ ذیل کے سوال و جواب سے ظاہرہے۔

سوال از عدالت۔ کیا احمدیوں اور غیر احمدیوں کے ورمیان اختلافات بنیاوی

جواب ۔ آگر بنیادی کا دی مغموم ہے جو ہمارے رسول کریم صلحم نے اس لفظ کا لیا ہے تب یہ اختلاف بنیادی سیس ہیں۔"

سوال \_ أكر لفظ "بنياوى" عام معنول من ليا جائ تو چر-

جواب ۔ عام معنوں میں اس کا مطلب اہم ہے لیکن اس مفہوم کے لحاظ سے بھی اختلافات بنیاوی نمیں ہیں بلکہ فرومی ہیں۔" (تحقیقاتی عدالت کا بیان)

اس لئے بغرض محال فروی ہی سمجھ کر عامتہ المسلمین سے آپ کی جماعت کے برے برے اختلافات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آگ آپ ان اختلافات کی عظمت کا اندازہ لگا سکیں اور آئندہ سے ان اختلافات کو فراموش کر دینے کا مشورہ دینے سے پہلے سوج لیا کریں کہ اختلافات کرنے کا دقت وہ تھا کہ جب آپ اور آپ کے اسلاف نبوت اور فلافت کے محل تقمیر کر رہے تھے یا یہ دفت ہے کہ جب تمام فرقہ ہائے ملت مسلمہ فلافت کے محل تقمیر کر رہے تھے یا یہ دفت ہے کہ جب تمام فرقہ ہائے ملت مسلمہ

آپ کے وعوی ہائے تا کرونی اور حرکات تا گفتنی سے سخت تالاں و پریشان ہیں۔ کی مرے ممثل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا

فتم نبوت

سب سے پہلا اور عظیم اختلاف جماعت ربوہ کا عام مسلمانوں سے یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کا یہ سفقہ عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور متمیت ماب سرورکا کات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آکر خم ہو گئی اور اب آپ کے بعد کوئی نبی اس جمان میں آتیامت بہا جمیں ہو سکے گا گر آپ کی جماعت کا عقیدہ ہے کہ

ا۔ ایک نی تو کیا میں تو کتا ہوں ہزاروں نی ہوں گے۔"

( قول مرزا محمود احمه انوار خلافت ' ص ٣)

۲۔ اگر میری گردن کے دونوں طرف کوار بھی رکھ دی جائے اور جھے کما جائے کہ تم یہ کو کہ اور جھے کما جائے کہ تم یہ کہوں کہ تم یہ کہوں گا تو جس اے کو جس ایک کو جس ایک کو جس اور ضرور آ کئے ہیں اور ضرور آ کئے جس رانوار ظافت میں ۱۵)

# كلمه توكي تكفير

ا۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نمیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ (آئینہ

مدانت - ص ۳۵)

سہ "لکھنو میں ہم ایک آدی ہے لے جو بوا عالم ہے اس نے کما آپ لوگوں کے بوے ہیں۔
کے بوے دشمن ہیں جو یہ مشہور کرتے پھرتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔
میں نمیں مان سکا کہ آپ ایسے وسیع حوصلہ رکھنے والے ایسا کہتے ہوں اس سے شخط میں نمیں مان سکا کہ آپ کہ ویں کہ واقعہ یعقوب علی صاحب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کو کما کہ آپ کہ ویں کہ واقعہ میں ہم آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں یہ من کر وہ جیران سا ہو گیا۔" (انوار خلافت ' ص

۵۔ "میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ونیا ہی دد گردہ ہیں آیک مومن دد سرے کافر بس جو حضرت مسیح موعود پر ایمان لانے والے ہیں وہ مومن ہیں اور جو ایمان نہیں لائے ۔ خواہ ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ ہو وہ کافر ہیں۔" (ذکر الی ' ص ۲۲)

#### ٣ وفات مسيح

عامتہ السلمین کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام بہ جمد عضری آسان پر تشریف لے گئے تھے اور اب تک وہاں زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لئے زول فرائیں گے۔ گراس کے برعس آپ کی جماعت کا یہ حقیدہ ہے کہ حضرت عیلی وفات پا چکے ہیں اور زول عیلی کی تمام احادیث قاتل کی جیساکہ آپ کے ظیفہ نے کما۔

"جارے خالفوں کا سب سے پہلا اعتراض تو ہم پر یہ ہے کہ ہم حضرت مسح ناصری علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں۔" (وعوت الامیر ' ص

# پیش گوئی اسمه احمر اور اس کامصداق

تمام امت محریہ کا بلا کی اختلاف کے لیہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت علیٰ علیہ السام کی جس میں فائل کے لیے اور جو " ومبشرام" برسول یاتی من بعدی اسمہ احر" کی آیت مبارکہ میں ذکور ہے ۔ اِس کے مصداق حضرت مرور کا تات محمد

معلق احر بہتی ملی اللہ طیہ وسلم ہیں۔ تحر اس منتشہ محتیدہ کے ظاف آپ کی بماحت کا یہ محتیدہ ہے کہ

۔ "پس اس آیت میں جس رسول احمد بام والے کی خبروی می ہے وہ آتخضرت ملح نمیں ہو سکتے۔" (انوار مدافت)

" یاتی من بودی اسمہ احر" پی احر آنخفرت مسلم کا پام نسی احر معفرت صانب (مرزا)کا پام ہے اس آیت کا صداق مجے سنٹل پی مکا موجود ہی ہے ' آنخفرت نمیں۔" (النسل ۱۹۸مئی ۱۹۹۳)

" سے یں جمل تک فور کرتا ہوں میرا بھین پرستا جاتا ہے اور یس ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا لفظ ہو قرآن کرتم یس آیا ہے وہ حضرت می موجود کے حملق می ہے۔" (انوار ظاافت ' ص ۸)

### كلمه كوكاجتازه

جنازہ ایک وعام جو ہر مسلمان کے فوت ہو جانے پر حنور علیہ السلام نے امت
کو سکھلائی ہے محر تعافت رادہ کے نزدیک کی ایے فض کا نماز جنانہ جائز نس ہے
جو ان کی تعافت کا فرد نہ ہو اور تعافت رادہ کی محرائی کی حد کا اندازہ اس سے لگایا جا
سکتا ہے کہ دہ فیر احمدی والد ۔ والدہ ۔ بوی ۔ بیٹے "کی فیر احمدی مزیز کا جنانہ ہی
نسی پڑھتے ۔ حتی کہ سر تظر اللہ خان نے محن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جنانہ
نسی پڑھا اور کمہ دیا کہ

" مجھے کافر حکومت کا مسلمان ملازم یا مسلمان حکومت کا کافر ملازم سجھ لیں۔ " فیراز معامت کے جنازہ کے حصل معامت ربوہ کا حقیدہ ہے کہ

غیراز جماعت کے حق میں دعائے خیر

"قانون یہ ہے کہ ہو فض مرزا صادب کا اٹکار کرنا ہے دہ دائد اسلام سے خارج ہے اور اس کے لئے دعا جائز نسی ہے۔" (الفشل سا اکتور ۱۹۵۲)

#### معموم كاجتازه

اب ایک اور سوال رہ جانا ہے کہ فیراحدی و حضرت می موجود کے محر ہوئے اس لئے ان کا جاند نمیں پوھنا چائے لین اگر ایک فیراحدی کا چوٹا پید مرجائے و اس کا جاند کیوں نہ پڑھا جائے۔ یس یہ سوال کرنے والے سے پوچتا ہوں اگر یہ بات درست ہے و پھر ہندوں اور عیمائیں کے بچوں کا جاند کیل نمیں پڑھا جانا اور کئے اوک بیں جو ان کا جاند پڑھے ہیں۔ لی فیراحدی کا بجہ بی فیراحدی ہے اس لئے اس کے جان کا جاند بھی نمیں پڑھنا چاہئے " (افوار عافت)

# مرزاماحب كوسيالمن وال كاجنازه

باتی رہا ایا مخص ہو حضرت صانب کو سیا انتا ہے لیکن اس نے ایکی رہت تھیں کی ہمیں اس کے حصلتی می کرنا جائے کہ اس کا جنانہ نہ پڑھیں۔" (الوار ظافت ۔ ص میں)

## عام مسلمانوں سے مناکحت

عامت رہ کے مقائد میں یہ امردافل ہے کہ کی اڑی کا فیر ازعامت اڑے سے فلاح نہ کیا جائے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انسی مخلف تم کی عامی مزانوں کا شکار علا جاتا ہے۔ عامت کو بدلیات ہیں کہ

۔ پیموئی ایمی فیرایمی کو لڑکی نہ دے بلکہ اس سے بھی دشتہ نہ کرے۔ جس کی ایمیت مکلوک ہو۔ او ر اگر وہ نہ رکے تو کوئی ایمی اس دشتہ بیس شریک نہ ہو۔" (لمانکت اللہ ص ۲۷)

الدہ خض فیراحمدی کو دشتہ دنا ہے وہ بینے محرت کی موجود کو تس سمکتا کور نہ یہ جانا ہے کہ احمت کیا جڑے کیا کوئی فیراحمدیوں میں ایسا ہددین ہے ہو کی ہمتہ یا عیمائی کو اپنی لڑک دے دے ۔ ان لوگوں کو تم کافر کتے ہو۔ گراس مطلہ وہ تم ہے ایچے رہے کہ کافر ہو کر کمی کافر کو لڑکی تمیں دیے گرتم احمدی کھا کر کافر کو دیے ہو۔" (لمانکت اللہ ص ۲۹) سد سفیر احمد یوں سے عاری نمازیں الگ کی گئیں ان کو اڑکیاں دیا جام قرار دیا گید ان کا جنازہ ہوئے ہے دوکا گید اب باق کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ ال کر کر کینے ہیں۔ دیا گید ان کا جنازہ ہوئے ہے۔ دو تم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دئی دو سمرے دفعی۔ دئی تعلق کا سب سے ہوا ذراید عبادت کا اکٹھا ہونا اور دفعی تعلقات کا رشتہ نالم ذراید ہے ۔ سویہ دونوں عارے لئے جام قرار دئے گئے ہیں اگر کو کہ ہم کو ان کی اڑکیاں لینے کی اجازت ہے۔ " ( کلت الفال میں کتا ہوں کہ نسارتی کی اڑکیاں لینے کی اجازت ہے۔ " ( کلت الفسل میں ای

# عام مسلمانوں كو "الملام عليم" كمنا

علت السلين كو جب كوئى راده كى تماحت كا افض اسلام عليم كتاب قوال وقت بحى اس كى نيت بى فور بو آب دراصل وه منافقت سے كام لے رہا ہو آ ب ول بى وہ سلامتى كى دعا پر رامنى نس ہو آ اور اس كا جواز يہ بى كيا كيا ہے۔

"ور اگر يه كو كه فير اجروں كو سلام كيل كيا جا آ ہے تو اس كا جواب يہ ہے كہ حدث سے جابت ہے كہ بعض اوقات نى كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے بود تك كو سلام كا جواب دیا۔" (كلت النسل ص ال

# عامته المسلمين كے ساتھ نماز ربعنا

کی ایے فض کی لات می نماز اوا کرنا جو عاصت رہو ہے شکک نہ ہو۔ ان کے زدیک سخت کفرے اور اس سے سختی سے روکا جاتا ہے۔ مرزا نامر احمد فرد می اختلاقات ختم کرنے کا مثورہ دیتے وقت اپنے متدرجہ ذیل اقوال و اعتقادات کو نظر میں رکھیں۔

# مرزا صاحب کونہ ملنے والے کے پیچیے نماز

۔ "فیر احمدی کے بیچے جس نے ایمی تک باقلیں دیست نہ کی ہو خواہ وہ حفرت صاحب کے سب دعلوی کو بھی باتا ہو نماز جائز نمیں۔ " (الشمنل هراگست ١٩٥٥ء) ا۔ باہر سے لوگ اس کے حفلق بار بار بوچھے ہیں۔ یس کتا ہوں کہ تم بھنی دفد ہی بوچھو کے اتنی عی دفد یس می جواب دول گاکہ فیر احمدی کے بیچے نماز پر حنی جائز نسس۔جائز نسس" (انوار ظافت ص ۸۸)

۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کا بھم آیا جس کے بعد نماز فیموں کے پیچے وہم کی کی اور اب مرف منع نہ تھی بگہ ترام تھی اور حقیق ترمت مرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ " (التیل التعنل ص ۳۵)

# مكه معظمه اور مريد منوره كى بركات ختم مو چكى ياس-(نوزباش)

ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ مکہ مطلمہ اور مدید مورہ ایسے مقدی مقلت ہیں جمل سے محن انسانیت کا بارکت وجود روحانیت کا سورج بن کر طلوع ہوا اور ان مبارک مقللت کو منع فیض قرار ویا گیا ہے اور آقیامت یہ چشہ فیض جاری و مادی رہے گا اور اس کی برکلت مجی ختم نہ ہو سکیں گی۔ اور الکول حشان معرفت اٹی بیاس بچھانے کے لئے کسب فیض کے لئے ہر سال ان مقالت پر جاتے اور فیض یاب ہوتے ہیں مگر اس بنیادی حقیدہ کے باکل پر عمل محانت راوہ کا محقیدہ ہے کہ کمہ اور مدین کی چھاتوں سے وورد خلک ہو چکا ہے۔ الماظمہ ہو۔ ( افتل کفر کفرنہ باشد)

قلیان تمام بہتوں کی ام (مل) ہے ہی جو قلیان سے تعلق نیس رکے گا وہ کا ا جائے گگ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کا جائے پھریہ آنو دورہ کب تک رہے گا آخر اوں کا دورہ جی سوکہ جلیا کرنا ہے کیا کم 'در مرینہ کی چھاتیوں سے یہ دورہ سوکھ کیاکہ نیس؟" (حینتہ الرویاص ٢٠)

# مقام محمیت سے کوئی مقام نہیں ہے

"بي بات بالكل مح به كم بر محض ترقى كر سكا به اور بدے سے بوا ورج يا سكا ب حتى كم مح ب كم بوء سكا بد " (دائرى مندرج الفضل - عرجولائى ١٩٣٢ء)

#### مرزا ناصراحمه صاحب خليفه ربوه متوجه مول

ظیفہ بی آپ کا مشورہ سر آکھوں پر کہ وس سال کے لئے فروقی اختلافات کو خیر بو کہہ دیا جائے آپ نے مندرجہ بالا اختلافت کا مطالعہ فرما لیا اب آپ فرمائیں کہ کیا دس سال تک اپنی تمام سرگرمیاں سیای اور غیرسیای ترک کرتے ہوئے ان اختلافات کے متعلق جنمیں آپ کے والد نے فروقی اختلافات کا نام دیا ہے ترک کرنے کے لئے تیار ہیں۔

ا۔ کیا آپ اور آپ کی جماعت وس سال کے لئے نبوت اور ظافت کے عقائد اور پرچار کو یک قلم منسوخ کر سکتے ہیں اور آنخضرت کے بعد نبوت کو ختم ماننے کے لئے تیار ہیں۔

> الد تمام كلم كو مسلمانوں كو كافر كنے كا عقيده ترك كرتے كو آباده بي؟ سر حضرت عيلى عليه السلام كو زنده آسان ير مانے كو رضامند بير؟

الله بیش مولی اسمه احمد سے مراو حقیقتاً انخضرت کا وجود مبارک یقین کرنے کا

اراده ہے؟

۵۔ ہر کلمہ کو کی نماز جنازہ اور دعائے خیر میں شریک ہونا اپنے اور افراد جماعت پر لازم کر سکتے ہیں؟

۱- عامته السلين سے مياہ شادى اور مناكحت كے تعلقات قائم كرتے ميں ہر متم كى ركاوٹوں كو دور كرنے كى تكليف كواراكريں مے؟

ے۔ سواد اعظم کے ساتھ نمازوں میں باجماعت شرکت کرنے کی زحمت موارا کریں مے۔

٨- آئده وس سل تک مرزا صاحب كو "نى الله اور ايخ آپ كو "آيت

التخلاف" کے ماتحت " ظیفتہ اللہ" کہنے اور اس نتم کی اصطلاحات اسلامیہ کے غلط استعمال سے اجتناب برتیں مے؟

اگر آپ اور آپ کی جماعت ان تمام باطل عقائد سے توبہ کر کے یہ فروی اختلافات ختم کرنے کو تیار ہے۔ تو آئے تبلیغ اسلام کا مشترکہ پروگرام تجویز سیجئے اور باہم شیر و شکر ہو کر اس نیک مقصد کے لئے کوشاں ہو جائے آپ ان عقائد سے وستبروار ہو جائیں ہم آپ کا نوٹس لیما چھوڑ ویتے ہیں ۔ آپ اگر ایبا کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یاو رکھنے گاکہ عامتہ المسلمین کو وهوکہ وینے اور اس متم کے سیاس بھنڈے استعال کرنے کا نسخہ آپ کو منگا پڑے گا۔ (الولاک کم و معربہ ۱۹۹۷ء)

کراچی کی طرح مرزا ناصرنے راولپنڈی میں بھی ایک پریس کانفرنس کی جس کا لولاک نے یہ جواب دیا۔

## مرزا ناصر کی بکواس :-

مرزا ناصر احمد ظیف ربوہ نے اپنے حالیہ یورپ کے دورہ سے واپس آنے کے بعد کار ستبر کو راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور اس میں اعلان کیا کہ "میرے فرقہ کے لوگوں نے آگرچہ میرے دورہ یورپ کا پردگرام پہلے سے تیار کر رکھا ا تھا لیکن اس دورہ کے سلسلہ میں مجھ پر دحی نازل ہوئی تو میں اس دورہ پر روانہ ہوا۔
میرا یہ دورہ تبلیق تھا" (نوائے دقت ۱۸ ستبر صفحہ آخر کالم ۵-۲)

ہم نے مرزا ناصر احمد صاحب کے ان الفاظ کو بار بار پڑھا اور ایک ہفتہ گذر جائے کے بعد ان کا نوٹس لے رہے ہیں۔ ہمارا ایک خام خیال یہ بھی تھا کہ شاید یہ الفاظ نوائے وقت کے کسی کاتب کی سو کتابت کے باعث شائع ہو گئے ہوں لیکن اب تک ان کی تردید نہیں ہوئی جس سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ ا فلبا "یہ اعلان کیا گیا ہے 'اوھر ہمیں معتر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تمام قادیانی فرقہ کے لوگ مرزا ناصر سے دوبارہ بیعت نوت کرکے تجدید بیعت کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کے رہنما مرزا ناصر احمد صاحب اب کے یورپ تشریف لے گئے تھے۔ اس سے پہلے ان کے والد مرزا بشر

الدین محود نے قادیائی خلیفہ کی میٹیت سے متعدد بار یورپ کا سنرکیا لیکن جو اہمیت مرزا ناصر احمد صاحب کے طالبہ دورہ کو دی گئی ہے وہ صورت پہلے مجمی پیش نیس آئی میں۔ اس مرتبہ مرزا ناصر احمد صاحب کا طلب سے باہر جانا اور واپس آنا بالکل ایسے ہی متایا گیا جیسے کوئی مرراہ مملکت ملک سے باہر جانا اور پھر واپس آنا ہے۔ چانچہ مرزا ناصر احمد کا دورہ بورپ سے واپس پر طلب کے دارالخلاف رادلینڈی بیس پہنچ کر پریس ناصر احمد کا دورہ بورپ سے واپس پر طلب کے دارالخلاف رادلینڈی بیس پہنچ کر پریس کا خراس سے خطاب کرنا ہی اس سلسلہ کی ایک کری ہے۔

مرزا نامراجر نے پیس کانفرنس جی جو کھ کما ظاہر ہے کہ وہ صرف ان کے فرقہ کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لئے ہے اگر وہ کوئی بات اپی جماعت کے افراد سے بی کمنا چاہجے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے الفعنل اور دو سرے قاویانی اخبارات میں اے شائع کرا دیا بی کائی ہو آ۔ انہوں نے اپی نبوت اور وہی کے نازل ہونے والی بات کو اہم اور پوری قوم ہے تعلق رکھنے کی وجہ سے بذریعہ پریس کانفرنس کما ہے۔ سرزا نامر احمد کا بیا اعلان نمایت می افروشاک اعلان ہے۔ ہمارے بھے ایک اوئی مسلمان نے کر مدر مملکت محمد ایوب فال تک کے لئے لازی اور ضروری مے کہ اس سے صاحب وہی کے متعلق بھی فیصلہ کریں کہ آیا ہے ایجان اور دعوی جس سیا کے صاحب وہی کے متعلق بھی فیصلہ کریں کہ آیا ہے ایک اور اگر جمونا ہے تو اس کی تصدیق اور تائید فرض ہے اور اگر جمونا ہے تو اس کی تصدیق اور تائید فرض ہے اور اگر جمونا ہے تو اس کی تصدیق اور تائید فرض ہے اور اگر جمونا ہے تو اس

اس سے پہلے مرزا نامر احمد کے واوا مرزا غلام احمد نے بھی صاحب دہی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس زمانہ میں یمال برطانوی شمنشاہیت کا دور دورہ تھا۔ خود مرزا صاحب کی نبوت اور ان کی تنظیم برطانوی حکومت کے خود کاشتہ پودے کی حیثیت رکھتی تھی۔ مسلمان عوام محکوم اور مجبور سے عظام اور برائے دیس میں سے۔ ہندہ کی اقتصادی غلامی اور اگریزوں کی سیاسی غلامی میں جگڑے ہوئے سے۔ ان حالات میں مرزا غلام احمد نے اپنی جموثی نبوت کا کاروبار اگریزی حکومت کی سطینوں کے سابہ میں چکایا۔ احمد نے اپنی جموثی نبوت کا کاروبار اگریزی حکومت کی سطینوں کے سابہ میں چکایا۔ لیکن آب حالات وہ نہیں جی گلے آزاد ہو چکا ہے ' اگریز جا چکا ہے' ہندودل اور سکموں کی مشارکت ختم ہو چکی ہے' ملک آنا وہ چکا ہے' اگریز جا چکا ہے' ہندودل اور سکموں کی مشارکت ختم ہو چکی ہے' ملک آنا وہ چکا ہے' انگریز جا چکا ہے' ہندودل اور سکموں کی مشارکت ختم ہو چکی ہے' ملک آنا وہ چکا ہے' انگریز جا چکا ہے' ہندودل اور سکموں کی مشارکت ختم ہو چکی ہے' ملک آنا وہ چکا ہے' ان خرانے اپنے' عمال حکومت

اہے وض اپنے دیں میں ایوں کا راح ہے۔ ایسے طالات میں اگر کمی مسلمہ کواب نے ایسے طالات میں اگر کمی مسلمہ کواب نے اسے طالات کی قویقیا اس کے لئے طالات سازگار نہیں ہوں گے۔ اس میں شک نہیں ہاری بے عیتی اور جلنے کے فریضہ سے خفات کی ہوات چند قادمانیوں کو سول اور فوج میں برے برا مسلم سامن ایس سوار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوب پر تقیمی رکھا حاصل ہیں لیکن سوار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوب پر تقیمی رکھا ہے۔ مسلمان اپنی ہر کو آئی کے باوجود حضور مرور کا کات ملی اللہ علیہ وسلم کی ذاب اقدیمی معاطم میں ہر بری ہے بھی قربانی کر سکھ ہیں۔

ہم مدر ملکت کی ضمت میں نمایت اوب کے ساتھ عوش کرتے ہیں اور وہ ایں لئے کہ وہ اس مملت کے مسلمان مریراہ ہیں۔ جاپ وہ ملک کے محافظ اور امور ملكت كے زمد دار بي وال وين محمى كى حفاظت اور اشاهت كے بعى زمد وار بي ك وہ اس نے ماحب وی کے کرے کئے مجے نے فتے اور اس کے مائج کو اپنی خداداد بعیرت سے فورام بھانی لیں۔ مرزا نامراح اندردن ملک ہے اپنے مساعد اور موافق حالات اور برون ملک سے سای اور سازشی اولو کے بل بوتے پر اب ایک الی راہ پر چل برے بیں جو نمایت ہی خطرناک راہ ہے۔ فتنہ و فساد' سازش و بعناوت' قتل و غارت اور ملی اور ذی تابی کی راہ ہے۔ آخر میں ہم اسلام کے ایک اونی خادم اور سواد اعظم کے عقائد و نظریات کے ترجمان کی حیثیت سے اعلان کرتے ہیں کہ موذا ناصر احد نے پاکستان کے وار الخلاف میں عامر متمرکو جو اعلان کیا ہے کہ میں صاحب وحی ین نی ہو گیا ہوں یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ' سراسر مرای اور کفرہے ' انس کوئی وجی نسیں ہوئی اور ندی ہو سکتی ہے۔ وجی کا دروازہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب جناب مجر رسول الله کے وصال کے بعد قیامت تک بیشہ بیشہ کے لئے بھر کر دیا ہے۔ انسین جو کھے ہوا ہے وہ یا تو شیطان وسوسہ عوا ہے اور یا انہول نے می آلم اے کے مخصوص الفاظ میں کی خاص بات کا اعلان کیا ہے۔

ہم بوری ذمہ داری ہے اعلان کرتے ہیں کہ پاکسان میں کمی جھوٹی نبوت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مرزا ناصر احمد اپنے اس محراہ عقیدے اور اعلان سے توب کریں۔ ورنہ ان کا صاحب وحی ہونے کا اعلان انہیں دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کے شدید عذاب میں جملا کر دے گا۔

ہم آخر میں ان تمام دینی جماعتوں سے جو حضور سرور کا کتات کی ختم الرسلینی پر یقین و ایمان رکھتی ہیں اور اس مسئلہ کی حفاظت و اشاعت کی مدی بھی ہیں ورخواست کرتے ہیں کہ وہ ہوا کا رخ ویکھیں۔ ربوہ میں اسلام اور پاکستان کے خلاف جو کچھ سوچا سمجھا جا رہا ہے اس کا بغور مطالعہ کریں ' ملک اور ندہب کی حفاظت کے لئے اپنے بررگوں کی سنت کے مطابق سروں پر کفن باندھ کر گھروں سے تکلیں یا خود رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سنت نبوی کے مطابق قربانیاں کرتے ہوئے مسلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سنت نبوی کے مطابق قربانیاں کرتے ہوئے مدن جائیں یا باطل کے خس و خاشاک کو راکھ کر ڈالیں۔ (لولاک ۱۹۹ سمتبر ۱۹۹۷ء)

## مرزا ناصر کی فضول خرچیاں ۔

چھ عرصہ ہوا قادیانیوں کے فلیفہ مرزا ناصراحمہ یورپ کے دورے پر آئے تھے۔
جب یہ حضرت پاکستان بہنچ ہوں گے تو ان کے ربوہ کے مرکاری مفرورچیوں نے
آسان مر پر اٹھا لیا ہو گا کہ "حضرت ربوہ نے اسلام کا بیغام یورپ کے بچ بک
بہنچا دیا ہے اور حضرت کا دورہ بڑا ہی کامیاب ہوا۔ یورپ کے لوگ فلیفہ صاحب سے
بہت متاثر ہوئے اور بس احمیت تبول کرنے کے بالکل قریب ہیں دغیرہ دغیرہ نے لیکن
حقیقت اس کے بالکل برعس ہے۔ فلیفہ صاحب کے اس دورے کا اسلام کی جنین
سے دور کا بھی واسطہ نمیں تھا۔ یہ محض انکا اور ان کے ساتھیوں کا سرو ساحت کا
پردگرام تھا جو احمق قادیانیوں کی جیبوں سے بؤرے ہوئے ردیے کے ساتھ پورا کیا
پردگرام تھا جو احمق قادیانیوں کی جیبوں سے بؤرے ہوئے ردیے کے ساتھ پورا کیا
سے فلیفہ صاحب نے یورپ میں کیسی تبلغ کی؟ اور پورے یورپ کے دورہ ش
انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے اس کا اندازہ آپ اس ڈائری کے مندرجات

ظیفہ ربوہ مرزا ناصر احمہ جب فریکفرٹ (جرمنی) آئے تو مجھے بھی ایک احمدی ساتھی کے ساتھ ایئرپورٹ جانا پڑا۔ وہاں پر (۱) امام مسجد فریکفرٹ (۲) ایک ساتھی

بمبرك كا (٣) ايك احمى اور (٣) راتم الحروف نے ان كا استقبال كيا- مرزا صاحب کے ساتھ عورتی اور مرد مے ان سب ممانوں کو فریکفرٹ کی مجد میں محمرایا حمیا-ب معد پاکتانی معدوں کی طرح میں 'جال جوتے آثار کر اندر جایا جاتا ہے بلکہ ذکورہ مجد میں جوتے پنے عام آدمی موجود تے اور اس مجد میں ٹیلی ورمن مجی لگا ہوا ہے نگے فوٹو ویکھے جاتے اور ای مجد میں قرآن مجید کی طاوت کے ساتھ ساتھ "لے بوائے" رسالہ جے ایک شریف آدمی اپنے ہاتھ میں بھی نہیں پکڑ سکتا وہاں برها جا آ ہے اور میں نے اپنی آمکھوں سے بدرسالہ وہاں کے امام معدے پاس ویکھا ہے۔ ای مجد میں جرمن لڑے اور لڑکیاں اکشے اٹھتے بیٹھتے اور راز و نیاز کی باتیں بھی کرتے ہیں اور وہاں محفتی اور نامخنتی سب کھے ہوتا ہے۔ مرزا صاحب اور ان کی پارٹی نے ول کھول کر وہاں خریداری کی اور فریکفرٹ کی معجد جس ہی ایک دن جلسہ کے نام پر ایک جرمن نے ایس قلم و کھائی جس میں ورہ خیبر میں غریب پاکتانیوں کو بکو ڑے بناتے اور سائیکوں کو چچر لگاتے ہوئے و کھایا حمیا تھا اور کراچی کے ایک بازار میں امریکن رانے کیڑے فروخت کرتے ہوئے دکھائے جس پر ایک محب وطن پاکتانی مسلمان نے احجاج کیا تھا کہ جلسہ کے نام پر اگر آپ نے تقریب کرنے کی بجائے قامیں ہی دکھانا تھیں تو آپ درہ خیبر میں بکوڑے بناتے اور چکچر لگاتے پاکستانی و کھانے کی بجائے لاہور راولپنڈی اور کراچی کی بری بری عمارتیں بھی دکھائی جا سکتی تھیں۔ منگلا ڈیم ' تریموں میڈ' غلام محمد بیراج اور اسلام آباد سے بھی جرمن عوام کو روشناس کروایا جا سکا تھا۔ آپ نے ذلیل فامیں و کھا کر پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کی سخت توہین کی ہے۔ چنانچه احتجاج موثر ثابت موا اور قلم بند کروی می-

آج کل یماں کے احمدیوں میں چندہ اکٹھا کرنے کے سلسلہ میں زبردست اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور وہ دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ جن کا لیڈر فریکلفرٹ کی معجد کا امام اور دو سرے گروہ کا رہنما احمد گر ربوہ کا ایک پاکستانی احمدی ہے۔ امام معجد کی ماہوار تنخواہ ساٹھ مارک ہیں اور اس کے بیوی بچے ربوہ میں ہیں جمال اس نے اپنا مکان بتانے کے علاوہ ایک بھینس بھی رکھی ہوئی ہے۔ بیوی بچوں

اور بینی کا فرج اے ساتھ ارک میں سے می پردا کرنا ہوتا ہے گر میاں مولوی ماحب کا یہ حال ہے گر میاں مولوی ماحب کا یہ حال ہے کہ فریکفرٹ کی بین الاقوای نمائش کے ایک سال پر انہوں نے مات بڑو ڈی مارک (جودہ بڑار پاکتانی روبیہ) فرج کیا ہے اور کی فرج برس اجھیوں کو دہ گروہوں میں بانٹے کا سب بنا ہے۔ اجھ گری گروہ کا کہنا ہے کہ جب تک مولوی ماجب ایج جباب کتاب نہیں دکھائیں کے ہم چندہ نہیں دیں ہے۔ مولوی ماحب کتے ہیں کہ میں چندہ وصول کر سکتا ہوں گر جباب کتب نہیں دکھا سکا۔ میرا جباب ق مرف ظیف ربع ہی چیدہ وصول کر سکتا ہوں گر جباب کتب نہیں دکھا سکا۔ میرا جباب ق مرف ظیف ربع ہی چیک کر بجتے ہیں۔

الغرض نے اختلافات تھین نوعیت افتیار کر رہے ہیں اور مخالف کروپ اندری اندو فلیفہ راوہ کے فلاف زیروست محاذ قائم کر چکا ہے۔ مخالف کروپ ہے کہنا ہے کہ اسلامی تیلنے کے مقدس نام پر واتی سامان کی خریداری اور عیش و عشرت کی خاطر سنرکو مقدس جنوان دے کر پروپیکناہ کرنا اسلام سے خراق ہے اور پاکستانی عوام کی آتھوں میں وحولی ایجو تکننے کے مشوادف ہے جن کے خون پیند کی کمائی ذرمباولہ کی صورت میں اس طرح چید عیش ایست الدیمی شاہ خرجوں کے حوالے کر دی جائے۔ فریکلفرٹ مغربی جرمنی ایش فلیفہ راوہ کی تبلیغ اسلام کا جو حال میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا ہے۔ "قیاس کن زگاستان من بھار سرائی کے مصداق یورپ کے سارے دورے کا آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ فاندان خلافت کی عورتوں اور مردوں نے جس طرح کے باتی سے اندازہ کر لیں۔ فاندان خلافت کی عورتوں اور مردوں نے جس طرح کم باتی ہے اگر اس کا پینہ پاکستان کے مخلص اور ساوہ لوح قارانیوں کو چل جائے تو اس خلافت کی ہے آگر اس کا پینہ پاکستان کے مخلص اور ساوہ لوح قارانیوں کو چل جائے تو اس خلافت سے توب می کرلیں۔ (لولاک ۱۲۲ در محبر ۱۹۱۷ء)

# سإس عقيدت :-

مہر جون ١٩٦٤ء كو ساڑھے پائج بج شام مناظر اسلام حفرت مولانا لال حسين اخر، ناظم اعلى مجلس تحفظ ختم نبوت پاكتان كے اعزاز بين مجلس تحفظ ختم نبوت لامور كـ اراكين في الوداع ميانت كا ابتمام كيا۔

حضرت مولاما موصوف انظر ميشل تبليني اسلاى مشن انكستان كي دعوت ير راؤ

مشير على خان جزل سيررى انترنيشق تبليني اسلامي معن كي سيب من مار جون ١٩٦٤ء كو بذريعه كار الكستان اور يورپ مين تبليخ استام كي خرفق سے اور خاتہ ساز نوت کے آر بود محمر لے کے لئے عازم الکتان ہو رہے تھے۔ یہ تعریب مجلس محفظ خم نوت لاہور کے وفتر میں نمایت ترک و اضطام سے معقد ہوتی جس میں م وابیش ويوند مو افراد شريك موسك شركاء عن جائين في التعبير معرب مولا مبيدالله الورع سيد الور حسين ننيس رقم خليفه عجاز حضرت راسة يودي قدي مروع ميال خان مر كليار ايم عن اسد كا شورش كاشيرى مدير جنان والجرمنا عرجهان تطرافي مراهر مدام الدين وحلب حيد امغر بجيد نائب مدير بنان محر حين مناحب وفو كرافر بنان چدری ناء الله عد نام اعلی محل احرار اسلام علیم منار احدا محیدی عام وفتر محمد اسلامي خال ويدري سلطان احد ناهم اعلى مجلس احرار اسلام لامور عواجه عمر صادل صاحب مدر مل عفل عم بوت لابور مولانا عبدالرغيد ارشد ويوروا بشيرامير صاحب ناهم مكتبه "القاور" يروفسرعبداليوم صاحب مساريت على موالاً بيد معلود احد شاہ مسر قاردتی صاحب مریر سرف کے اساء کرامی خاص طور ور قابل قائر ين ---- اس مبارك تقريب مين محزم بلند افتر ساحب ناظم اعلى ميكن تحفظ ختم نبوت لاہور پردیرا مرویست پاک ٹریرزشاہ عالی میت لاہور نے مندرجہ اید ریس چین كيا- (اواره)

بزرگان محرم! (ندگی میں بارہا ایسے وفقات پیش آتے ہیں جب کمی معالمہ بین دل اور دماغ جدا جدا فیصلہ کرتے ہیں اور کمی تو چرا سے معالمات میں پاسبان معلی کی گرانی ختم کر دی جاتی ہے اور عشق و جذبات کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آئم بعض امور ایسے ہوتے ہیں جمال مرف عقل اور دماغ کے فیصلوں کو قبول کرتا پڑتا ہے۔ پھر اس کھاٹ سے آج ہم دو چار ہیں۔ مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اخر ناظم اعلی محلق تحق فوت ہوت پاکستان کے عرم انگلستان پر دل تو یکی چاہتا ہے کہ مولانا عمر خضر پائیں' اپنے وطن می میں رہیں اور ہم سے بھی جدا نہ ہوں۔ کیونکہ اس قبط الرجال کے دور میں حضرت مولانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں الرجال کے دور میں حضرت مولانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں الرجال کے دور میں حضرت مولانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں الرجال کے دور میں حضرت مولانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں

سد سکندری اور شمشیر بے نیام سے کم نسی۔ اننی کی ایک ذات کرای ہے جے تمام اکابر کی وعائیں اور سررسی حاصل رہی ہے۔ اس صدی کے محدث اعظم حضرت مولانا سيد انور شاه رحمته الله عليه' حكيم الامت حفزت مولانا اشرف على مقانوى رحمته الله عليه الشخ العرب و العجم سيدي و مولائي حفرت مولانا سيد حسين احد مدني قدس مره قطب العالم٬ امام الاولياء حفرت مولانا احمه على لامورى رحمته الله عليه٬ هيخ العصر حفزت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری رحتہ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ خاری رحمته الله علیه اور دو سرے تام بزرگ انہیں ملت اسلامیه کی متاع عزیز اور فرق باطل کے خلاف حق کی تکوار سیجھتے رہے ہیں۔ اس کئے ہمیں بھی یہ محبوب ہیں اور بم انس ابنا مقدا اور قبتی افاء سجعة بي- ظاهر ب الي مرال مايد مخصيت ك مدائی اور اس کے فیوض و برکات سے عارضی محروی بھی ول پر پھررکھ کر بی برداشت ی با سنتی ہے۔ تاہم یورپ میں مرزائیوں اور و**نگر باطل نداہب کی** وسیسہ کاریوں اور سلمان ورستول کی تم فرصتی اور غفات کے پیش نظر حضرت مولانا کا وہاں وروہ مسعود مان کے معزز دوست رائ شمشیر علی خال اور دو مرے انگستانی دوستوں کے نزویک از بس ضروری ب اور تبلیلی نقاضوں کے مطابق ہے۔ اس لئے ہم ویار غیر میں اپنے والے اپنے پاکتانی بھائیوں کے جذبات کے احرام میں اور تبلیغی تقاضوں کو ممحوظ رکھتے موے دل کی بجائے واغ کا فیملہ مانے پر مجبور موسے میں اور بصمیم قلب وعا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا مد عللہ' جہاں کہیں رہیں اور جس جگہ تشریف لے جائیں صحت و عافیت کے ساتھ خوش و فرم اور شاواں و فرحاں رہیں اور فرمن باطل پر بمجلی بن کر ٹوٹیں اور اے صغمہء ہتی ہے نیست و نابود کر دیں۔

آخر میں ہم مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انگستان جاکر اس سرزمین کو نہ بھول جائیں جمال اس کے مقدا و پیشوا حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری اور امام الدولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمتہ اللہ علیہ آرام فرما ہیں اور ہم ناکاروں کو بھی فراموش نہ فرمائیں جو ان کے اکابر کے نام لیوا اور آپ کے حقیقی ضدمت گذار ہیں۔ ہمیں بوری امید ہے کہ حضرت مولانا جس مقدس مشن کی شمیل کی خاطر بورپ

تشریف لے جا رہے ہیں اس میں مجبوب بیب العالمین کی ختم العربلیٰ کے صدقے مرور کامیاب ہوں کے اور فیخ الند رحمتہ الله علیہ سے لے کر حضرت الدوري اور حضرت امير شريعت تك كے مملك و مشرب كے كاند الد اور كے۔

آخریں ہم آیک مرتب کروعا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا جس مفن کی خاطرانا طویل سنر افتیار کر رہے ہیں اللہ تعالی اس بیں انہیں توقع ہے زیادہ کامیابی عطا فرائے' انہیں بیش از بیش ہمت عطا فرائے کہ یہ اکارین کا نام مزید اونچا کر سکیں' صحت و عافیت اور ایمان و یقین کی دولت ہے بہرہ ور رہیں اور باطل کے سریر حق کی سموارین کر ابراتے رہیں۔

ن مسینه همای دعا از من و از جملی جراب آیین باد رسامت ردی و یاز آئی "

ای کے بعاق ہم تمام علیو کوام اور معزز کرم فرہا جماعتی حفرات کے شرگزار یں جنوں نے مقای جماعت کی ورخواست کو تبدل فرا کر قدم رنجہ فرایا۔ پھر ہم آپ حفرات سے وقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں پر شم کے منید مصوروں سے سرفراز فرائے بدیں گے۔ (باند اخر ناجم مجلس تحفظ فتم نبوت الدور) (ضدام الدین سمر جوال کی

مناظر اسلام عولانا لال حسين اخر تبلغ اسلام كے لئے انگلتان مواند ہوئ تو وفتر مركزيد ملتان ميں ايك تقريب منعقد كى كئ - جس ميں مولا لا مفتى محمود مولانا محد على الدحرى مولانا مفتى محمد عبد اللہ اور مجلس كے مبلغيں و رفقاء بحج ہوئے - آپ كو انى تيك تمنيلوں ہے ان معنوات نے رخصت كيا - مرزا نامر بحى ان دفوں انگلتان كيا موا تھا - چنانچہ مولانا نے اسے مناظرے كا چيلنج ديا محرود مخرف ہو كيا - اي سلسله مى مرير لالوك مولانا كى محمود كے نام اسے ايك كمتوب ميں فراتے ہيں -

تھا۔ مزید دیرا کے لئے ہوم آفس سے رابطہ قائم کیا گیا۔ بارچ کا تکانی انظار کو آ را كسائج جاب آيات باكل الجوائري موتى رى- مرزا يون في مقدور بمركوشش كى برطانيه من ميا قيام تد موسك- ان كى جدوجد ك على الرغم وين الم على بعد يحف مزوج ما باہ کانورہ بل کیا۔ مکن ہے اس کے بعد مزید قیام کی آباز علی ال جاسکیا برطائيه من تقرياً الم يا كم الكرياك أور مندوستاني مسلمان فيكفرون من كام كرت بيري مر مخص پانچ يوم من كم از كم ٢٠ بويد (لين ١٠٠٠ رويد باكتان) كي مردوري كرايتا ب-بغت من دو يوم بغت اور الواركو جعني موتى بياس مكك من مريد فيركى مردورول كى ضرورت ميں اس الت مكومت نے بايدى فكار بھى الجد كى فيكرى الله وادج ك بغير كوكى فيا مزوور بدال نيس السكا بعض لوك عباطي طور يروافل بوسال بين قد حكومت أطيس محر فأركز كم جيل بهي أوق أب المد كارافيس ال الله على عن كاللها جاءً عيدة الإذا من مكف المصر إن كاكرابية وصول كيا جامًا حيث عرف بيرك ما أن ويعلم كاويه يمال مرزاتيون كاخليف مرزا نامزاجر برانقان موانقاب مسلمانان كنعان معط ايتناه تحرى على مجل معلى المرسين المتوسط على مرازير تحفظ فهم الموس باكتاب يدال بزش اللغ آنة موع بي مادت في معون عوقة ب كر مرزا خلام أحد مادب النواني كالمفرق وكذب كوجاع يحيزت في كالتأري الدين الدين المداوت ولين كل مجلوعام عن آب يا كن كل جلافت كاكول عالم مواولة الوكون ف مدل و كذب مرواد غلام اجر الموافي في موضوع يرد مناظرة كرين مناظرة ثيب أو كوشائع كرويا جاسيد مرداتول ك عليف أو جراب مد اولى كه مسلمانان الدن كل الل جلن كو تول كريات مرزائيون ك خليقه في الل جنين اخر ك قل كى تقديق فروى كه تاريانى ملط اور معا عروبركا بالدينا معور كرين م لين ميرت سات مدن وكذب مزاك مغيون ير مناهره

مخلف مقالمه بر مدافق اسلام ایرت النی منی ایند علیه ویلا، تروید عیمائیت و درید برای مدافقت اسلام ایرت النی منظ و درید برای مداده تقریری مدوجی بیر- آند شرول می جالس تحفظ

منظور نہ کریں ہے۔

and the state of the se

خم نیت کی تفکیل ہو گئ ہے۔

یمال مادیت می کو فروغ ہے ، رومانیت کا نام و افتان نہیں۔ مرکول کے فث باتيون بر" باغيون على سر كادول عن مدانول عن بنكول عن المبر ممغ زود سفيد علے محولوں کی فراوانی ہے۔ یمال کا ہر تعلم محولوں ہے اٹا ہوا سے محر خوشو کی میں میں۔ علمہ اقبال نے شاید اس خلے عیر ظرفرال قا۔ ر معاض وہر میں میل تو رنگ دیک کے پیول

وق كي جمل على يو بورد كل مسي لتي

شراب وا اور بوے کی کوت ہے اس زعری کے اوا زات میں سے سجما جا آ ب- يمال سفارش فيس رفوت سن ، ظلم نين مكى قانون كى حكرانى ب- يور حول اور معتدروں کے لئے محومت لے علیمہ بنگے بنا رکے ہیں۔ ان کے تمام افراجات حرمت اوا کرتی ہے۔ تمام عارول کا علاج منت ہے، خواہ کی عاد کے علاج يون برار بوید خرج موں واکثر مکان بر آکر معاکد اور علاج کریا ہے۔ عزیم محمد اقبال طارق محدد عد بشر عد زر كواملام عليم- (ولاك كم دممرعا١٩١)

ميلانا لال حين اخر بين سال ك يهون ملك تبلغ اسلام كا فرييند انجام دية رے۔ ان کے دورو کے اہم واقعات سے دوکل مجد کی قادیانوں سے واگذاری بی - جس كى تنسيل مونكستان بي مجلس تحظ فتم فوت كى كامياني" خدام الدين -پی خدمت ہے۔ مولانا کے سرے معلق جو فری آگے آئیں گی ایے اپنے مقالت پر درج كرما چلا جاؤل كا- انسى كجاكرنے كے لئے اى سرك روكنا فقر ك لتے مکن تسی حدرت مولانا مر علی جالد حری کے عم پر مولانا سعد الرحمٰن علوی نے مولانا لال حسین اخر کا ان کے تبلیقی سترے واپسی پر تفصیلی اعروبو لیا تھا جو سنر مامد الكتان كے موان سے لولاك من قط وار شائع مو يكا ہے۔ الله رب العوت كو منفور ہوا تو کمی اگلی محبت میں اسے نقل کرسکوں گا۔

انگستان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی عظیم الثان کامیابی -مع المصر معرت مولانا سيد في الور شاء يعمري معرت دائ بوري أور معرت

الہوری (رحم اللہ تعالی) اور دیگر اکابرین کی دعاؤں اور برکات سے حفرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب عاری رجت اللہ علیہ نے مجلس اجرار اسلام اور مجلس شخط ختم تیوت پاکستان کے در سے تردید مردائیت کا محاذیما کر مسلمانان عالم پر احسان عظیم فرایا۔ اللہ تعالی ہی جانے ہیں کہ کتنے مردائی مشرف بہ اسلام ہوئے اور کتنے مسلمانوں کو مردائیت کے مملک اثرات سے بچایا۔ حضرت امیر شریعت قدس میو کے ارشاد کے پیش نظر مجلس شخط فتم نبوت کا مدت سے عزم تھا کہ انگستان میں (بوک کہ مرزائیت کا حقیق کوارہ ہے) تردید مرزائیت کا محاذ قائم کیا جائے۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے گذشتہ سال مناظر اسلام حصرت مولانا لال حسین اخر مظلم عارف ہاں انگستان تشریف لائے۔ ان می ایام میں قادیاتی خلیفہ مرزا ناصر احمد بھی انگستان مانگر مان کا دیا تھی مرزا ناصر احمد بھی انگستان مناظرہ کا چینے موتے خیمہ مسلمان انگستان نے احقاق حق کے لئے موقع خیمت جانے ہوئے موئے مناظرہ کا چینے دے دیا جو من و عن ورج ذیل ہے۔

" بخدمت جناب مرزا ناصر احمد صاحب! خلفه جماعت احمديد قاديانيه حال وارد

معلوم ہوا ہے کہ آپ یمال تشریف لائے ہیں۔ ان ہی ایام ہیں ہند و پاکستان کے مشہور مبلغ و مناظر اسلام مولانا لال حین اخر ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ فتم نبوت پاکستان بسلدء تبلغ یمال تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی نے احقاق حق کے لئے بمترین ماحول عطا فرایا ہے۔ حضور سرور کا کتات سید اللولین و الافرین شفیع المذبین خاتم السین رحمت للعالمین حضرت محمد معطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفد نجران سے مناظرہ کیا تھااور آپ (مرزا ناصر احمد) کے وادا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی ہیں آریوں میسائیوں اور مسلمانوں سے پانچ مناظرے کئے تھے۔ مناظرہ تبلغ دین کا ایک نمائدہ نمایت اہم شعبہ ہے۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ خود یا آپ کا نمائدہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے صدق و کذب کے موضوع پر مولانا لال حینن اخر جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے صدق و کذب کے موضوع پر مولانا لال حینن اخر صاحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگستان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس صاحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگستان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس صاحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگستان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس صاحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگستان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس صاحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگستان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس صاحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگستان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس

کرائیں۔

ازراه کرم جاب سے مطلع فرائی۔

(مای) محد انٹرف محدمل امیر انٹرنیشل تبلین مشن ۲۵ کونرڈ روڈ منسلو ویسٹ لمرکس یو کے مسمر جولائی ۱۹۲۷ء

مردائیوں کے خلیفہ کو ہت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا چیلتے منظور کریا۔ اس نے مولانا لال حیین صاحب اخر ناظم اعلی مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت پاکستان کے اس مشہور مقولہ کی تعمدیق کر دی کہ معمردائی مبلنین کے لئے زہر کا بیالہ پی لیما آسان ہے محر میرے آئے سامنے ہو کر مناظمہ کرنا مشکل ہے۔"

اس نیملہ کن چیلنے نے مرزائیوں کے حوصلے پت کر دیئے۔ ان کی مرکرمیاں ماند پر محتیں۔ آج تک اپنے خلیفہ کے فرار کا جواز پیش نمیں کر سکے۔ ان پر مایوی طاری ہو گئی ہے اور ان کی نام نماد تیلنے کا بھرم کھل کیا ہے۔

انگستان کے مشور شہول میں مناظر اسلام مولانا لال حسین اخر صاحب مدظلہ' کی معراج البی صلی اللہ علیہ وسلم' ختم نبوت' حیات مسیح علیہ السلام' تردید مرزائیت' صدافت اسلام' تردید شطیت و کفارہ' تردید الوہیت و الیست مسیح علیہ السلام پر ڈیڑھ سو سے زائد تقاریر ہو چکی ہیں اور ایک پادری سے کامیاب مناظرہ بھی ہوا ہے۔

# وو کنگ مسجد میں تردید مرزائیت:-

انگتان کا مشہور شرودکگ اندن سے پیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔
یہاں بیم صاحب بحوبال نے "شاہ جہاں مجد" کے نام سے وسیع اور خوبصورت مجد
بوائی تھی (مرزائی ہندوستان میں بید عوئی کرتے رہے ہیں کہ بیہ ہاری تقیر کردہ ہے) بیہ
انگتان میں پہلی مجد تھی۔ قربا " پیش برس سے یہ مجد مرزائیت کے پروپیگنڈے کا
مرکز رہی ہے۔ اس میں رات دن مرزا غلام احمد قادیانی کی محد فیت مجددت امر
میجیت مدویت اور الل بدزی نبوت پر خواجہ کمال الدین مشرصدر الدین اور مسر
میتھوب خان ایڈیٹر "لائٹ" کے لیکی ہوتے رہے ہیں۔ اور اس مجد کو مرزائیت کا عظیم

قلعد سمجا جاتا ہے۔ آج کل اس مجد کے آیام اور خلیب مولانا مافظ بشراحر معری ہیں۔ جناب نور می صاحب لودھی کی تحریک پر جناب تھیرا می صاحب سیرٹری پاکستان مسلم اليوى ايش ووكك في مولانا بيراحد صاحب معرى سے ملاقات كرم مايا ك ہم مناظر اسلام مولانا لال حسين اخر مدهله كي فتم بيت اور ترديد مرداحيت بر تقرير كرانا جائع بي- مولانا اليراح صاحب في تقرير ك لئ شاجمان مجد كا الخاب فرایا- چنانچه ار فروری ۱۹۱۸ بروز اتوار تین بج تقریر کا اطال کردیا گیا- مقرره وقت ر مقای حفرات کے علاوہ لندن ساؤتھ بال اور مسلوے الل اسلام کا ایک سال الد آیا اور معجد سامعین سے مجل محج بحر حق مولانا بشر احد فے مولانا لال حسین اخر ماحب کا رتاک خر مقدم کیا- جلد کی مدارت جناب ظمیر احمد صاحب سیرزی پاکستان مسلم ایموی ایش ووکک نے فرمائی۔ طاوت قرآن پاک کے بعد مناظر اسلام مد ظلہ ' نے سئلہ محتم نبوت اور تردید دعاوی مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان افروز تقریر فرمائی۔ آپ نے وضاحت سے بیان کیا کہ مسلمانوں اور مرزائیوں میں کفرو اسلام کا اخلاف ہے اور بونے چورہ سوسال سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سرور کا تات ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نسیں ہو سکا۔

مناظر اسلام مد ظلہ ' في مرزا قاويانی کے ظاف اسلام وعاوی اور توہن انہياء عليم السلام و صحابہ کرام پر مفصل روشنی والی۔ آپ کی تقریر کے بعد مولانا بھیر احمد معری نے تقریر کی تائید کرتے ہوئے کہا میں مرزائی یا احمدی نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان ہوں اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جرمد فی نوت کو کذاب اور کافر سجستا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمال تیفیر مانتا ہوں۔ مولانا لال حسین اختر نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیاتی کے دعادی کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مولانا بھیراحمد صاحب نے جواب دیا۔ کہ میں مرزا غلام احمد کو اس کے تمام دعادی میں جموٹا سجستا ہوں۔ اس پر حاضرین نے میند سرت سے نعوہ اٹ کی تعمیر بلند دعادی میں جموٹا سکھتا ہوں۔ اس پر حاضرین نے میند سرت سے نعوہ اٹ کیمیر بلند کے اور ایک دو مرے کو مبارک باد دی کہ پیش سال کے بعد اللہ تعاتی کے فشل و کے اس میم میں کلمہ و حق بلند ہوا اور مرزا غلام احمد قادیاتی کی تردید ہوئی۔ نماز

عمر و مغرب کی ایاست کے فرائض مناظر اسلام عرفلہ العالی نے انجام دیے۔ مولانا بشیراح صاحب معری نے اعلان کیا کہ جب تک جی اس میں کا امام ہوں یہ مجد مرزائیوں کی نہیں بلکہ مسلمافول کی ہے۔ عامتہ المسلمین نے جناب مناظراملام عرفلہ اور مجل مرزئی تحفظ فتم نیوت یا کتاب کا شکریہ اوا کرتے ہوئے اس عظیم کامیائی پر میارک بلو پیش کیا۔ اجلاس کے افتام پر مولانا الل حین جناصید مرفلہ نے آجت قبل مبارک بلو پیش کیا۔ اجلاس کے افتام پر مولانا الل حین جناصید مرفلہ نے آجت قبل طویل دعا فرمائی اور اجلاس مخرو فرمائی انجام فریر ہوا۔

مولاتا بیراحد صاحب معری بنے جاتے ہے معمان نوازی فزائی۔ اور مولاتا لال حیان صاحب ہے ماری فزائی۔ اور مولاتا لال حیان صاحب ہے بہت جلد کمی آئندہ داتوار کی۔ آریخ مقرر کی جائے۔ جے مولاتا لمال حیین صاحب نے بخری قبل فرا لیا۔ عید کے بعد مولاتا مد کلد کمی اقوار کا تعین فرا دیں ہے۔ والسلام

ناظم اعلى مجلس تحفظ ختم جوت - ٢سهر ار جارج سريث بدر سفيلدُ الكليندُ- (خدام الدين،

# قادیانیوں سے چٹم بوشی کب تک؟

قادیانیوں کے لاک پادری چوہدری ظفر اللہ خال جنیں قادیانیت کی تبلیغ کا جون کے ادر جو برے سازی دل و داغ کے قادیاتی لیڈر ہیں آج کل جنوبی افریقہ کئے ہوئے ہوئے ہیں۔ وہال پہنچ کر اندوں نے اپی پاکستان دشنی خصوصا مدر ایوب خان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کی مخالفت کا کھلا ہوا جوت پیش کر دیا ہے۔ زیر نظر اواریہ میں ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔

پرٹوایا سمر نومر- کل کیپ ٹاؤن کی ۳۵ ہزار مسلم آبادی نے جماعت احمیہ (قاریانی تحریف) کے ممتاز رہنما سر ظفراللہ خال کا بائیکاٹ کر دیا۔ داختی رے کہ ظفراللہ خال ان ونول جنوبی افریقہ میں احم یہ تبلیقی مشنول کا ددرہ کر رہے ہیں۔ اس علمے میں دہ پرسول کیپ ٹاؤن مہنج جمال ۳۵ ہزار مسلمانوں میں سے تقریباً آبک سو "احمری"

عمر و مغرب کی ایامت کے فرائش مناظر اسلام عرکلہ العالی نے انجام دے۔ موالنا بشیر اجر صاحب معری نے اعلان کیا کہ جب تک جن اس میں کا ایام ہوں یہ مجد مرزائیوں کی نہیں بلکہ مسلمانول کی ہے۔ عامتہ المسلمین نے جناب مناظر اسلام مرکلہ اور مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نیوت پاکستان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے اس عظیم کامیابی پر مبارک بلد پش کی۔ اجلاس کے انتظام پر موانا الل حسین جناحب مرکلہ نے آجت قبل جا ، العق و ذهبی الباطق کی تلاب کرتے ہوئے نماجہ سوز و گدان کے ساتھ طویل دعا فرائی اور اجلاس مخیرو خیلی انجام پذیر ہوا۔

مولانا بیر اجر صاحب معری بے جائے ہے مملی نوازی فزائی۔ اور مولانا لال حین صاحب ہے۔ استدعا کی کہ ووکنگ مجد کے لئے بہت جلد کمی استدعا کی کہ ووکنگ مجد کے لئے بہت جلد کمی استدعا کی کہ ووکنگ معرد کی جائے۔ جس مولانا لمال حین صاحب نے بخوشی قبول فرما لیا۔ عید کے بعد مولانا لم ظلد کمی اقوار کا تعین فرما دیں مے۔ والسلام

ناظم اعلى مجلس تحفظ ختم نبوت - ٢سهر ار جارج سروث بدُر سفيلدُ الكليندُ- (خدام الدين: ١٩٨ مان ١٩٩٨ع)

## قادیانیوں سے چیٹم بوشی کب مک؟

قاریانیوں کے لات پاوری چوہری ظفر اللہ خال جنیس قاریانیت کی تبلیخ کا جنون کے اور جو برے سازشی دل و داغ کے قاریائی لیڈر ہیں آج کل جنوبی افریقہ کے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آنوں نے اپنی پاکستان دشنی خصوصا مدر الیب خان کی حکومت کی خارجہ پاکسی کی مخالفت کا کھلا ہوا جوت چیش کر دیا ہے۔ زیر نظر اواریہ میں ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہجے ہیں۔

پیرٹیوایا سمر نومبر- کل کیپ ٹائن کی ۳۵ ہزار مسلم آبادی نے جماعت احمدیہ (قادیاتی تحریک) کے ممتاز رہنما سر ظفر اللہ خال کا بائیکاٹ کر دیا۔ واضح رہے کہ ظفر اللہ خان این ولوں جنوبی افریقہ بین احمدیہ تبلیغی مشنوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ای شلسلے میں وہ پرسوں کیپ ٹائون بہنچ جمال ۳۵ ہزار مسلمانوں میں سے تقریبات آیک سو "احمدی" ہیں۔ ظغر اللہ خان کا بائیکك كرنے كا فيعله كذشتہ سنتے مساجد كى انظامي كيٹيول اور اسلامی اداروں کے نمائندوں کے ایک جلسم میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کما کہ سر عمر ظفر الله فان جس تحريك سے تعلق ركھتے ہيں ہم اسے اسلای تحريك تبليم نميں كرتے۔ ظفر الله على بذريعه مواكى جماز جو مسبرك سے كيب ثاؤن جاتے موتے چو محفظے كے لئے ہو فاؤنٹین پنچ جمال جنوبی افریقہ کے چیف جسٹس مسرجسٹس لوکا لٹین لے انہیں لنے دیا۔ ان کی کیب ٹون روائل سے پہلے میر نے انسی پارٹی دی۔ اور انموں نے ایل كورث مي جول كے ساتھ جائے ہى۔ برسول رات كيپ ٹاؤن كے قريب الدوريم كى بستی میں جمال بھارتی آباد میں سر ظفر اللہ خان نے ایک جلس میں تقریر کی جمال ان ے اندین بیٹش کونسل کے ایک ممبرائ دی حبیب نے درخواست کی کہ وہ اپنے اثرات کو کام میں لاکر پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ورمیان بات چیت شروع کرائیں ماکہ دونول ملکوں کے درمیان تعلقات بمتر ہول اور تجارتی بائکات ختم ہو۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے ساتھ پاکتان نے سفارتی تعلقات مجھی قائم نمیں کئے۔ تعلیم سے پہلے ۱۹۳۷ء میں حکومت ہند نے بر مغیر کے باشندوں کے ساتھ جنوبی افریقہ کی حکومت کی بدسلوكى ير احتجاج كرتے ہوئے اس كے ساتھ تجارت منوع قرار دے دى تھى- ايدين نیشل کونسل کے ممبر حبیب نے ظفر اللہ خان کو جو پاکستان کے وزیر خارجہ رہ مچکے ہیں بتایا کہ جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کامیاب نہیں رہا ہے۔ بعد میں ظفر اللہ خان نے ایک بریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ اگر میری وجہ سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تعلقات بمتر ہونے میں مدد ملتی ہے تو میں این طرف سے کوئی کو آئی سیں كول كا- سر محمد ظفر الله خال كيب ثاؤن ك ايك بدے موثل ميں مقيم بي جو مرف موروں کے لئے مخصوص ہے کل انہیں ای ہوئل میں ایک استقبالیہ دیا جائے گا جمال کورے اور کالے دونوں مرعو ہوں گے۔ (جنگ کراچی عا-4-H)

اب سوال پیدا ہو تا ہے کہ قادیانی ایک طرف تو صدر ایوب خلن کی خارجہ پالیسی جس پر پوری قوم کو فخر اور ناز ہے ' برابر ناکام بنانے کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں لیکن دوسری طرف وہ صدر ایوب خان کی حکومت کی ہوا خواتی کا منافقانہ دم بھی

بحرتے ہیں اور حکومت کے جلیل القدر مناصب پر قبضہ کئے ہوئے ہیں-

مدر ایوب خان کو سے بھین کر لینا چاہئے کہ ان کا وجود بی انگریزوں اور مغربی آیا ہے۔ سے آتایان ولی نعمت کی وفاداری اور اسلام وشنی کے لئے معرض وجود میں آیا ہے۔ سے اس کے ہرگز ہرگز وفادار نہیں ہیں۔

ایم ایم احمد وغیرہ قادیانی جو پاکتان کی کلیدی آسامیوں پر فائز ہیں وہ صدر مملکت

کو اسی طرح دھوکہ دیں محے جس طرح ان کے پچا چوہدری ظفر اللہ خان نے خواجہ

ماظم الدین مرحوم کو دیا تھا اس لئے انہیں ایج مناسب کھوننے سے باندھیں اسی میں

ان کی اپنی ذات کا مفاد ہے اور اس میں ملک اور ذہب کا بھلا ہے۔ (لولاک عامر نومبر ۱۹۵۷ء)

قلم برداشته

آغا شورش كاشميري

الفضل كا لاہورى فرزند بے قابو ہو گیا ہے۔ ہر ہفتہ در مثین كے انداز ميں گالياں كجے جا رہا ہے كوشش اس كى بيہ ہے كہ ہم اسے مند لگائيں اور وہ ائى قيت بيسال بيسا كے۔ قيمت لگ چى ہے سركارى اشتمار ميرزائى اداروں كى سربرتى چر جمال تماں قادیانی بیٹے ہیں۔ اپنا صدقہ اور زكوۃ اس كو دے رہے ہیں۔ برچہ مفت تعتیم ہو رہا ہے افسروں جوں اور ووستوں كے ہاں فقى نے بنا ہوا ہے؟

آپ کے متنبی کی سنت ہے۔ جس فخص کی آگھ کا پانی مرچکا ہو۔ اس سے مختلف

زبان کی توقع ہی عبث ہے۔ اس طائفہ کا انحصار ہی دشام ہے جس کی دم افحائی مادہ ' جے پایا ٹھگ' کھال ادڑی۔ بال رد کھے کے کون؟ کہ آج کے تھے آج ہی نہیں جلا کرتے ' چھپوان کا دھواں ہے اڑنے دد' اخر پختر کھول رکھا ہے۔ بچکا عبدالسلام خورشید کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کی چ فی مرزا کیوں کے ہاتھ میں مرزا کدال بشت پر ہیں مرزا چریا کھونٹیوں میں پانی آثار رہے ہیں مرزا جھرجھری کی شہ پر دو تادی اور سہ تادی علیں بردھا رکھی ہیں۔ غرض ہر پکلی ڈاڑھی ان کے ساتھ ہے۔

جی ہاں گذی اڑانا مشکل نہیں۔ مرزائی الفن ہیشہ ہی کئی ہے ہم نے بچ لڑایا تو اس کنکولے سے نہیں۔ مرزا رکیلے اور مرزا رہلے سے دو دو ہاتھ ہوں گے یہ بچارہ تو اس کنکولے سے نہیں۔ مرزا رکیلے اور مرزا رہلے سے دو دو ہاتھ ہوں گے یہ بچارہ تو لنڈوری بن چنملا ہے۔ زیادہ اس کو شمیل روڈ کا اوھا کہ لیجے۔ اوھر میٹما چھوڑا اوھر ڈوریں زمین تک لنگ آئیں گی۔ بھلا کانے چنگ میں ہو تا کہاں کہ جھونک سنجال سکے۔ ہم طرح دے رہے ہیں۔ لیکن یہ پرنالے کی طرح دھائیں دھائیں بہہ رہا ہے۔

ہنیان اس بری طرح اس کو چمٹا ہے کہ زبان لگا آر مغلقات اگلتی جا رہی ہے۔
مٹلا " ایکج اس نے گلیوں کی بوچھاڑ نگا دی ہے یہاں تک کہ وہ تمام محاورے اشارے "کنائے۔ تلمیحیں اور رمزی اڑائی ہیں۔ جن کے بارے میں ایک ثقہ راوی کا خیال ہے کہ میر نامر نواب وہلوی نے عقد کی شرقی میں ساتھ کر دی تھیں۔ "اس بازار" کا خلجان عموا " اس بے سرے کو رہا ہے حالا نکہ جس شنی کا یہ پتہ ہے اس کی جڑیں چاؤری ہے پھل پھول لائی تھیں۔

گل دنیا شیوہ شرفاء نہیں۔ نہ ہفوات بکنا ہی ادب دانشا ہے۔ سوالات بنیادی تھے۔ جوابات استادی ہیں۔ چٹان نے آپ کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کیا۔ کوئی ایسی بات نہیں کی جو محض گالی ہو۔ لیکن آپ کو وشنام کے سوا سوجھتا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔

وور لئی چنڈی واس یا پر بودھ آپ کو چارچھ ماہ کی خرچی دے کر ششکار ویتا

مسيح موعود كے اس انداز ميں بھى جواب ديا جا سكتا ہے ليكن يہ صحافت نہيں سخافت ہوگ۔ خرچى ہى كا شوق ہے۔ تو ربوہ سے رجوع سيجئ اور مبشر اولاد سے بوچھ كر فرہائيئے۔ كه "مدى موعود" جب دو سرى شادى كے لئے وہلى تشريف لے مئے شے تو بحواله تاريخ احمدیت صفحه ۵۱ سطر ۱۵ حافظ حامہ على اور لاله ملاوائل كو ساتھ ركھا تھا۔ ان لاله ملاوائل كا ايك نبى كى شادى سے كيا تعلق تھا؟ ملاوائل كے نام پر بھى غور كر ليجئ معانى كى بہت مى گربيں كھلتى جائيں گى۔ ہم سے نه كملوائے ہم وہ زبان استعال نہيں كر سكتے جو آپ كے سلطان القلم كى زبان ہے؟ البتہ يہ بات ضرور ذہن ميں ركھئے كہا۔

#### ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

چنیوٹ میں ایڈیٹر "چٹان" کی آریخی تقریر سے آپ کے قراقر اٹھا۔ آپ نے گالیاں دیں۔ ہم نے اغماض کیا۔ آپ نے ہمارے اغماض کو اپنے لئے حیاتین سمجما اور غرائے لگے۔ ہم نے چربھی منہ نہ لگایا آپ نے نظی گالیاں بمیں۔ ہم نے معدور سمجھا۔ کچھ نہ کما۔

محسوس ہو تا ہے۔ آپ شرفاء کی زبان ہی نہیں سمجھتے اچھا صاحب! اور گالیاں
وے لیجئے۔ بی بحر کر ویجئے۔ بہتی مقبرے پر فاتحہ پڑھ کر اللیئے "چثم ما روشن چثم ما
شاد۔" لیکن ہم نے والی کے میر ٹوٹرو کا آنا بانا کھولا۔ تو نہ صرف خرچی کا مفہوم آپ
کے زبن پر اچھی طرح نقش ہو جائے گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلید می شکلیں بھی دانت کوس
دیں گی۔ خدا جانے آپ کسی کھونٹے پر ناچ رہے ہیں؟ ضرور ناچئے اس کھونٹے پر! یہ
کھونٹا آپ ہی کے لئے ہے۔ والی مرحوم کا محاورہ ہے۔

#### ساں بھے کو توال اب ڈر کا ہے کا

لیکن جس نبوت یا خلافت کو آپ جیسے قلکار (بروزن اداکار) مل جائیں۔ اس کی بڑیاں بھی چھنے لگتی ہیں عزتیں برابر کی چیز ہیں۔ اپنی زبان اپنے قلم' اپنے الفاظ' اپنی نگارش غرض ایک ایک چیز بر غور کر لیجئے۔ انسانوں کی طرح گفتگو سیجئے۔ ہم نے چھیڑا تو آپ نوٹ ایک فیرتے ہیں ہے گھرتے گا۔ اس وقت تو آپ بے تواکا سوٹنا ہے پھرتے

ہیں۔ نہ بروں کا اوب نہ چھوٹوں کی لاج' ہم نے قلم اٹھایا تو پھر الا پچی اور ملائی کی طرح زم زبان نہیں چلے گی۔ اصطبل میں بندھے رہنے آپ کی کون می چیز چھیی ہوئی ہے کہ آپ مور پھی ناچ پر اثر آئے ہیں۔

احرار کا نام وضو کر کے لیا سیجئے۔ آپ کو سالک صاحب کا درد بھی اٹھا ہے اور آپ نے ایک فرضی خط میں مملی فرمائی ہے۔ خورشید سلمی کو بھی ہم مشورہ دے میکے ہیں۔ آپ سے بھی گذارش ہے کہ مالک صاحب کی نمائندگی نہ کیجئے انہیں قبر میں آرام کرنے دیجئے۔ ہم نے سالک صاحب کا ذکر کیا تو اس لئے کہ شاید بیٹے کو غیرت ہو' اور باپ کے احرام میں ان کے دوستوں کا ذکر کرتے وقت ادب کو ملحوظ رکھے۔ مکنا ہے تو ہمارے خلاف بکئے خوب بکئے اکھل کے بکئے عصد ایڈیٹر "جٹان" پر ہے گالیاں مولانا آزاد کو دے رہے ہو۔ مولانا حسین احمد پر زبان کھولنے سے توبہ کیجیے۔ توبا ان مرحومین کا اس بحث سے کیا تعلق؟ مولانا آزاد وی بیں۔ جن کے آستانہ پر آپ قادیان کے مبتثق مقبرے کی حفاظتی بھیک مانگنے دہلی مسئے تھے۔ مولانا حسین احمر کی ہتک کر کے آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تحریک پاکتان کا فائدہ نہ اٹھائے۔ آپ کا اس ے کیا تعلق؟ نمی قاریانی کا نام کیجئے۔ جو تحریک پاکتان میں شامل تھا صف اول' صف ٹانی یا صف ٹالٹ کے لیڈروں میں تھا؟ زعیم تھا؟ کار کن تھا۔ لیگ کے عکمٹ پر سمی اسمبلی کا ممبر منتخب موا قادیانی لیگ کا نام لیں۔ تو یوں محسوس مو تا ہے ابولیب مسلمان

الفضل کے لاہوری فرزند نے اسکے پر بودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والامند نہ کھلوائے۔ پر بودھ گورداسپور کے حلقہ سے جس میں قادیاں بھی ہے۔ شروع سے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ آپ انہیں مسلسل دوٹ دیتے اور ان کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا بہتی مقبرہ ان کی طفیل بچا تھا تفصیلات ورکار ہیں؟ مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا بہتی مقبرہ ان کی طفیل بچا تھا تفصیلات ورکار ہیں؟ آپ کا یکی لہم رہا تو سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بے کہ ہمارے بزرگوں کے نام اوب سے لیجئے ورنہ اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کرسکتے کہ خود کاشتہ پودے کا ایک ایک فرد چھلنی ہے یا چھاج!

ربوہ والو! علامہ اقبال سید عطاء الله شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خال رحمهم الله تعالى كا نام اوب سے لواوب سے-

ورنہ بے پیندے کے بدھنو تمہارے تھیرے بھی ہو سکتے ہیں۔

وربہ ب باید ۔ مد ہے کہ جب مبھی ان سے سیدھا سادا سوال کیا جائے اس امت کا سارا کنبہ بد محولی پر اتر آتا ہے؟ انہیں اپنی آبرو زیادہ عزیز ہے اور کوئی مخص آبرو نہیں رکھتا؟

بدوی پر ایک قلکار کے خط و خال ہمیں معلوم ہیں عبدالسلام خورشید آج اس ہمیں معلوم ہیں عبدالسلام خورشید آج اس سیر ایک مکنا ہے جب تک اس سیر یکل سمپنی کا لیے بیک شکر ہے۔ لحاظ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اس کال کی زبان صدود میں ہو۔ اب آگر زبان بد رنگ ہو سی ہے تو اس کی گرادیاں درست کرنا مارا فرض ہے۔

# چور اور چوکیدار ہے ایک جیساسلوک

حکومت نے ہفت روزہ "چان" اور روزنامہ "الفضل" پر تمین ماہ کے لئے سنسر بھا دیا ہے اس تعزیر کا پس منظریہ ہے کہ ہفت روزہ چان میں قادیانیوں کی ساس سرگرمیوں کے متعلق اواریخ اور مضامین شائع ہو رہے تھے۔ ہفت روزہ جان کے مضامین کا ظاصہ اور نجوڑ سے تھا کہ قادیانی جماعت کوئی ندہجی جماعت نمیں ہے۔ بلکہ سے اگریزوں کا خود کاشتہ بودا ہے۔ اور خطرناک سازشی قشم کا ایک ساس ٹولہ ہے وہ اندرون ملک اور بیرون ملک سے مختلف قشم کے ناجائز مفادات حاصل کر کے ایک مضبوط تنظیم کی حیثیت اختیار کر بچلے ہیں اور گذشتہ کئی سالوں سے اس فکر ہیں ہیں مضبوط تنظیم کی حیثیت اختیار کر بچلے ہیں اور گذشتہ کئی سالوں سے اس فکر ہیں ہیں کہ برصغیر کے کسی چھوٹے کئی ہیں اور گذشتہ کئی سالوں سے اس فکر ہیں ہیں کہ برصغیر کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کئیٹ پر اپنی خود مختار ریاست قائم کر کے عبی اسرائیل کو جنم دیں چان نے قادیانیوں کی ان خطرناک ساسی سرگرمیوں کا پردہ جاک کیا۔ ملک کے پڑھے کسے طبقہ نے قادیانیوں کی ان خطرناک ساسی سرگرمیوں کا پردہ جاک کیا۔ ملک کے پڑھے کسے طبقہ نے قادیانیوں کے متعلق پہلی دفعہ ایک نے زاویہ سے سمجھنا اور سوچنا شروع کیا ہی تھا۔ کہ حکومت نے جان پر سنسر کی پابندی عائد کر کے اس کا منہ بند کر دیا اور اپنے اس غلط فیصلہ پر غیر جانن پر سنسر کی پابندی عائد کر کے اس کا منہ بند کر دیا اور اپنے اس غلط فیصلہ پر غیر جانن پر سنسر کی بابندی عائد کے لئے "چٹان" کے ساتھ الفضل" پر بھی سنسر کی تین ماہ کی جانبداری کا پردہ ڈالنے کے لئے "چٹان" کے ساتھ الفضل" پر بھی سنسر کی تین ماہ کی

پابندی عائد کر دی حکومت کا بید اقدام ملک اور لمت کے حقیق مفاد کے نقطہ ، نظر سے جرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس اقدام سے یمی بتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہمارے ہاں چور اور چوکیدار کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا رکھنے کا قانون جاری ہے۔

حکومت کو اپنے اس فیصلہ پر نظر فانی کر کے اس ناروا پابندی کو دور کر دینا چاہئے۔ حکومت کی خدمت میں بید عرض کرنا بھی نامناسب نہ ہو گاکہ اس سلسلہ میں صحیح راہ عمل بیر ہے کہ حکومت قادیانیوں پر چٹان کے عائد کردہ الزابات کی تحقیقات کے لئے اعلیٰ سطح کا کوئی کمیشن قائم کرے اور اگر بید الزابات ورست ہوں تو اس فتند کو جڑے اکھاڑ دینے کا فیصلہ کیا جائے۔

آخر میں ہم حکومت پر غیر مہم الفاظ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر قادیانیوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے خطرناک سیاسی عزائم سے عوام کو آگاہ کرنا اور اس سیاہ فتنے سے بیخنے کے لئے ملت اسلامیہ کو بیدار کرنا جرم ہے۔ تو اس جرم کا مرتکب صرف چٹان ہی نہیں اس جرم کی پاداش میں سزا پانے کے خواہشندوں کی فہرست بہت طویل ہے آگر حکومت کے کار پردا ذوں کو ہماری اس گزارش کا بھین نہ ہو تو وہ ایک مرتبہ پھر منیرا تکوائری رپورٹ کا مطالعہ کریں۔

۱۲۷ أگست ۱۹۶۷ء

# ربوه اردو کانفرنس ناکام ہو گئی

قادیانیوں کے مرکز رہوہ سے آنے والی اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ قادیانی صاحبان ایک عرصہ سے علم پروری اور ادب عشری کے لئے وسط اکتوبر میں منعقد ہونے والی جس اردو کانفرنس کا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ وہ بالاً خر ہوئی اور نہایت شاندار طور پر ناکام ہو گئی۔

کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے بون صد کے قریب مندوبین کو دعوت وی عمی تھی جن میں سے صرف ۱۲ صاحبان تشریف لائے جن کی اکثریت قادیانی تھی ملک

کے اکثر و بیشتر ادبا اور فضلا نے شرکت سے معذرت کرلی کہ اردو زبان پر جان تو قربان کی جائے و بیشتر ادبا اور فضلا نے شرکت سے معذرت کرلی کہ اردو درسے اعیان ملت نے کی جا سکتی ہے ایمان نہیں جیجے۔ دو ایک قابل ذکر بزرگ کسی نہ کسی طرح قادیا نیوں کے جال میں بھن کر ربوہ پہنچ مجئے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ اس کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے چنانچہ وہ برائے نام شرکت کر کے واپس چلے مجئے۔

قادیانی ادیوں نے اردو زبان کے متعلق ربوہ کانفرنس میں ایک نیا نعرہ ایجاد کیا کہ اردو زبان ہماری قوی زبان ہی نہیں بلکہ نہ ہی زبان ہمی ہے۔ ہی ای نعرے نے انہیں ان ہولے بھٹے مہمان ادیوں کے سامنے نگا کر دیا کہ اس کانفرنس کے انعقاد اور اردو زبان کی سررتی کا مطلب ہیہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی نبوت باطلہ کا لنریچر اردو زبان میں ہے۔ لیکن مہمانوں نے قادیانیوں کی اس ادب نوازی پر زیر لب صرف از بی کہا کہ۔ سررنگے کہ خواہی جلوہ ہے پوش۔ من انداز قدت رائے شاسم اصل میں ربوہ والوں کے دماغ پر ایک بھوت سوار ہے کہ کی نہ کی طرح پاکستان یا اس کے کسی چھوٹے برنے علاقہ پر انہیں افتدار حاصل ہو جائے بس انہیں ون رات اس کی گار ہے اور اسی مقصد کے لئے وہ بڑی ترکیب اور شظیم کے ساتھ جدوجمد کر رہے ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک ہے انہیں بیناہ ردیہ مل رہا جہ پاکستان کی اکثر کلیدی اسامیاں ان کے قینہ میں ہیں ان تمام باتوں نے ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے پاکستانی دشمن طاقتوں کے وہ ازلی ایجٹ ہیں اور اب بھی آلہء دیا جو کے ہیں۔

ایسے حالات میں ان کے حصول اقدار کی راہ میں سب سے بڑی رکادٹ نفرت و حقارت ہے جو عام مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف موجود ہے۔ اور اس نفرت اور حقارت کی بدولت ان کی حالیہ اردو کانفرنس میں علاء 'ادباء اور فضلاء شریک نہیں ہوئے اور وہ ناکام ہو گئی۔ مرزا ناصر احمد قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ صاحب جس دن سے سریہ آرائے ریاست رہوہ ہو۔ اس اس دن سے انہوں نے حصول اقتدار کے رائے کی اس سب سے بڑی رکادٹ کو دور کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔

چانچہ آپ نے بوے اہتمام کے ماتھ بیانات وافح ہیں کہ قادیانیوں اور عام مسلانوں میں کوئی بوا اختلاف میں ہے چند فروی سے اختلافات میں اور بیا کہ قادیانی ونیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں بس کھے عرصہ کے لئے باہی اختلافات کو بند کر دیا جائے کو تکہ ونیا قاریانوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا ہی جائت ہے۔ ای طرح خلفہ ربوہ نے جماعت کے طریق کار میں ایک تبدیلی یہ کروی ہے کہ لوگوں سے زہی مباحث اور تحرار نہ کیا جائے بلکہ ندمی جمیلوں کی بجائے ربوہ میں باسکٹ بال میج کبٹری ٹورنامنٹ مختلف مجلس بائے نداکرہ کا انعقاد کالج کا سالانه کانوکیشن اور اس میں غیر قادیانی صاحبان کی صدارت' آل پاکستان اردو کانفرنس' اور دو سری سرگرمیان / تقریبات جاری اور ساری کر وی بین ای طرح بریس کانفرنسیں۔ بدے بدے اہم مریدوں کے گھروں میں جانا۔ سرکاری مازمین اور ان کے اداروں کا معائد کرنا جیسا کہ آپ نے حال ہی میں ایٹی نوانائی کے ری ایکٹر کا معائد کیا اور سے قادیانی لمازشن کے بدولت ہوا ورنہ وہاں کوئی پلک کا آدی جانے کا مجاز نمیں ہے۔ یہ ساری تکنیک اور یہ وام ہمرنگ زمین کا پھیلا نامحض اس لئے ہے کہ عوام کی توجہ دو سری طرف مبنول کرائی جائے اور ان کے دلوں سے وہ نفرت دور کی جائے جس نے قاریانیوں کو اتنے مقام و منصب کے بادجود اچھوت بتا رکھا ہے۔

مرزا ناصر احمد خلیفہ ربوہ اور قادیانی لیڈروں کو عوام کے دلوں سے نفرت دور
کرنے کی اتن فکر ہے کہ وہ غالب اب اپنے بعض اصولوں میں ترمیم کرنے والے ہیں
اس سے پہلے انہوں نے اپنی تنظیم اور وحدت کو قائم کرنے کے لئے اپنے مردوں
کے لئے یہ فرض کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پیچے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس طمیح
کی مسلمان کے جنازہ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے چنانچہ چوہدری ظفر اللہ خال نے
نمایت نمک حرای کرتے ہوئے اپنے محن حضرت قائد اعظم کے جنازہ میں شرکت نہ
کی تھی اور یہ کما تھا کہ میں مسلمان حکومت کا کافر طازم ہوں یا کافر حکومت کا مسلمان
کی تھی اور یہ کما تھا کہ میں مسلمان حکومت کا حافر طازم ہوں یا کافر حکومت کا مسلمان
کی جائے گی اور کوئی منافقانہ تھم جاری کیا جائے گا تاکہ کمی نہ کمی طرح عام
کی جائے گی اور کوئی منافقانہ تھم جاری کیا جائے گا تاکہ کمی نہ کمی طرح عام

مسلمانوں اور قادیانوں کے ورمیان جو حد فاصل اور ایک نفرت کی مضبوط ویوار ہے وہ وور ہو جائے لئین ہم وعویٰ ہے کتے ہیں کہ مرزائی دنیا بھر کے بتن کر لیں عامتہ المسلمین انہیں بھی بھی قبول نہیں کریں مے وہ اپنے ندہمی مقاصد اور ساس عزائم میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (لولاک ۲۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

ربوہ میں میحداقصیٰ کی تغمیر

معاصر کو ستان لاہور نے "آپ کی رائے" کے کالم میں "ریوہ میں معجد اقصیٰ کی تعمیر کو روکا جائے"۔ کے زیر عنوان ایک مراسلہ شائع کیا ہے جس کے مندر جات یہ جن :-

مسجد افضیٰ پر اسرائیل کے قبضہ ہے عالم اسلام صد ورجہ وکھ محسوس کر رہا تھا
اور اس معراج کے موقع پر اس مجد میں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے معراج ہیں سنرکیا معراج کی تقریب نہ منا سخنے پر مسلمانوں کے ول خون کے آنسو
رو رہ ہیں ایسے موقع پر رہوہ کے اندر معجد افضیٰ تقیر کرنے کا منصوبہ ایک بہت بڑی
جہارت ہے۔ یہ حرکت کیوں کی جا رہی ہے۔ بیت المقدس کی معجد افضیٰ مسلمانوں کا
قبلہ اول ہے اور اس کے احرام کا نقاضا یہ ہے کہ خود حکومت راوہ والوں کو مشورہ
وے کہ وہ یہ نام بدل دیں اور مسلمانوں کے زخمی قلوب پر نمک پائی سے باز رہیں۔
مثلا "بوت' خاندان نبوت' ام الموسنین' خلیفہ وغیرہ کے استمال پر خاصے زخم خوردہ
ہیں لیکن ایسے موقع پر اب معجد افضیٰ کو رہوہ میں تقیر کرنا ایک ایس جہارت ہے جس
ہیں لیکن ایسے موقع پر اب معجد افضیٰ کو رہوہ میں تقیر کرنا ایک ایس جہارت ہے جس
ہیں لیکن ایسے موقع پر اب معجد افضیٰ کو رہوہ میں تقیر کرنا ایک ایس جہارت ہے جس
ہیں لیکن ایسے موقع پر اب معجد افضیٰ کو رہوہ میں تقیر کرنا ایک ایس جہارت ہے جس
ہیں لیکن ایسے موقع پر اب معجد افضیٰ کو رہوہ میں تقیر کرنا ایک ایس جہارت ہو جائے گا۔" (کو ہستان

معاصر کو ستان کے مراسلہ نگار کے منقول مطالبے سے دبی غیرت و حس رکھنے والے مسلمان کے لئے اختلاف کی منجائش نہیں ہے مراسلہ نگار نے بروقت نشاندہی کر کے ایک اہم دبنی مسئلے کی طرف توجہ ولائی ہے۔ الل ربوہ کی تاریخ کا یہ پہلو نہایت تاریک اور برا ہی گھناؤنا ہے کہ انہوں نے کمی نازک سے نازک مرحلہ میں بھی الل اسلام کے جذبات سے کھیلنے اور ان کے وہی جذبات بحروح کرنے سے بھی احراز نہیں کیا ہے۔

سقوط بغداد کا سانحہ ہو یا حیرر آباد دکن کا' مشن وسطیٰ کے مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹیں یا وشمنان اسلام کی گھری سازش کے دقت اہل اسلام کے قبلہ اول بیت المقدس پر خداکی منفوب قوم یبود کا غاصبانہ بقضہ ہو جائے اہل ربوہ ضرور کوئی ایسی نئی حرکت کریں مے جو مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کے زمرہ میں شامل ہو۔ چنانچہ بقول مراسلہ نگار کو ستان ربوہ میں "مجد اقصیٰ" کے نام پر ایک نئی مجد تقین کے جارت بھی اس سلسلہ کی ایک اشتعال انگیز کڑی ہے۔

# قادیانیوں کی اسلام دستمنی

ربوہ میں قادیانی ایک مبجہ تغمیر کر رہے ہیں جس کا نام انہوں نے مبجہ اقصلٰ رکھا ہے ملک کے اخبارات میں اس کے متعلق بہت کچھ شائع ہو چکا ہے اور پورے ملک میں اس کے خلاف نفرت اور ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ قاریانیوں نے اپنے ہاں تعمیر ہونے والی کس عمارت کا نام مجد اقصلی رکھ کر مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاٹی کی ہے۔

پورا عالم اسلام معجد اقصیٰ کے لئے رنجیدہ اور سوگوار ہے۔ عرب معجد اقصیٰ کی واپس کے لئے سروطر کی بازی لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ دنیائے اسلام خدا کے حضور کر گڑا کر وعائیں بانگ رہی ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو چھینا ہوا قبلہء اول واپس دلا دے عین ایسے حالات میں قادیانیوں نے ربوہ کے کفر گڑھ میں ابنی کی بلڈنگ کا نام معجد اقصیٰ رکھ کر اسلام وشمنی اور مسلمان آزاری کی انتما کر دی ہے۔ ایک قادیانی رسالہ نے "بفتہ وار لاہور" میں مضمون تحریر کیا گیا ہے کہ اگر قادیانیوں نے ربوہ میں تعمیر ہونے والی معجد کا نام معجد اقصیٰ رکھ دیا ہے تو اس میں ہرج کی بات ہی کیا ہے۔ شعار اللہ کے نام رکھے ہی جانے جائیں لوگ تو انبیاء ملیمم السلام کے۔ شعار اللہ کے نام رکھے ہی جانے جائیں لوگ تو انبیاء ملیمم السلام کے۔ شعار اللہ کے نام رکھے ہی جانے جائیں لوگ تو انبیاء ملیمم السلام کے۔ شعار اللہ کے نام رکھے ہی جانے جائیں لوگ تو انبیاء ملیمم السلام کے۔

ناموں پر نام رکھتے ہیں اس میں گناہ اور مخالفت کی بات ہی کونمی ہے اس کو کہتے ہیں چوری اور اس پر سینہ زوری۔ شعائر اللہ کی توہین اور اس پر عذر گناہ بدتر از گناہ

ہم قادیانی رسالہ لاہور کے مدیر صاحبکو تو سمجھا نہیں سکتے اس لئے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں البتہ دو مروں کو سمجھانے کے ناکہ کوئی صاحب قادیانیوں کی اس انو تھی تاویل سے غلط فنی کا شکار نہ ہو عرض کریں ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ لوگ نمیوں کے نام پر برکت عاصل کرنے کے لئے نام رکھتے ہیں بے شک محمہ اور احمہ نام رکھنا درست اور باعث سعادت ہے۔ لیکن محمہ رسول اللہ نام رکھنا جائز اور درست نہیں ہے فاطمہ نام رکھنا درست ہے لیکن سیدۃ النسا فاطمتہ الزھرا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہر مجمہ کو مجمہ رسول اللہ نہیں کہ سکتے۔ ہر عیلیٰ کو عیلیٰ روح اللہ کمنا ورست نہیں ہے ہر فاطمہ کو سیدہ النساء نہیں کہا جا سکا۔ ہر عائشہ امہات المومنین نہیں بن عتی۔ اس طرح ہر کالے پھر کو حجر اسود جا سکا۔ ہر عائشہ امہات المومنین نہیں بن عتی۔ اس طرح ہر کالے پھر کو حجر اسود محبہ اقصیٰ اور مجہ نبوی نہیں کہا جا سکا۔

#### ایک واقعه

اس پر ایک واقعہ یاد آگیا ہے جس سے صورت عال ی اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی جن دنوں میں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی مرحوم تحریک ختم نبوت کے بعد اضطرابات بنجاب کی تحقیقات کر رہے تھے تو اسلای اصطلاحات کے ناجائز استعال کا سوال عدالت کے سامنے آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر اعتراض کیا گیا کہ قادیانی اسلای اصطلاحات کا اپنے اوپر اطلاق کر کے اسلام کی مقدس اصطلاحات سے تلعب کرتے ہیں قادیانیوں نے اس بات کی توجیہ کچھ اس طرح سے کی جس طرح اب قادیانی رسالہ لاہور کے دیر نے کی ہے کہ سیدہ کا معنی عور تیں تادیانی رسالہ لاہور کے دیر نے کی ہے کہ سیدہ کا معنی مردار اور نیاء کا معنی عور تیں لین عورتوں کی مردار چو تکہ مرزا صاحب قادیانی کے خاندان کی فلاں عورت ہمارے فرقہ کی عورتوں کی مردار ہے اس لئے ہم اس کو سیدۃ انساء کہہ سے ہیں۔ خدا غریق فرقہ کی عورتوں کی مردار ہے اس لئے ہم اس کو سیدۃ انساء کہہ سے ہیں۔ خدا غریق

رصت کرے حضرت مولانا قاضی احمان احمد مرحوم کو وہ کھڑے ہو گئے اور چیف جسٹس منیر کو متوجہ کرتے ہوئے فرایا۔ الی لارڈ ہارے بھیوں اور چوہڑوں کی ایک الگ بہتی ہے۔ انہوں نے اپنے جھڑے کے بھیر اور جو تمام جنہوں کا سروار ہوتا رکھی ہے اس چنایت کے ممبروں کو وہ مینٹج کہتے ہیں اور جو تمام جنہوں کا سروار ہوتا ہے اس سنتج کما جاتا ہے۔ جب ان میں وگلہ فسادیا کوئی اور ظلم زیاوتی ہوتی ہے اس سنج کما جاتا ہے۔ جب ان میں وگلہ فسادیا کوئی اور ظلم زیاوتی ہوتی ہے وہ بنجائت ان میں از روئے انصاف فیصلہ کر دیتی ہے۔ کیا آپ اس بات کی اجازت ویں گئے کہ اس بنجایت کا نام بائی کورٹ اور ان چنجوں میں سے ہر مینٹج کا نام جسٹس دکھ لیا جائے!

چیف جسٹس منیر صاحب نے باواز بلند کما کہ ہر گرز نہیں۔ قاضی احسان احمہ مرحوم نے فرمایا قو ہر سروار عورت کو سیدۃ النساء بھی نہیں کما جا سکتا سے لفظ رسول اللہ کی بیٹی کے لئے مخصوص ہے اصل حقیقت سے ہے کہ قادیاتی مسلمانوں کی بے حس اللہ کی بیٹی اسلام نے بین اور اسلام کی تمام اصطلاحات کو اپنے اوپر چہاں کر کے اپنی وہ کانداری کا چکر چلاتے ہوئے ہیں ورنہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے جن الفاظ کو عزت بخشی ہے وہ ان کو استعال کرنے کے مجاز نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ الفاظ تو در کنار جو الفاظ کوئی عکومت کی فاص فرد کے اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ الفاظ تو در کنار جو الفاظ کوئی عکومت کی فاص فرد کے کے استعال نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مخص مجاز نہیں ہے کہ پولیس کا ملازم نہ ہوتے ہوئے آپ کو کانشینل ظاہر کرے۔ ڈپٹی کمشز کشر بھرور یا صدر مملکت کملانے گئے۔ آگر کوئی مخص ونیادی حکومت کے ان مخصوص الفاظ کو استعال کرتا ہوا گیڑا جائے تو اس کی سزا خود قادیاتی ہم سے بہتر جانے ہیں لیکن ستم بالائے ستم ہے کہ اسلام کے تمام مقدس اور مخصوص الفاظ کو ربوہ ہیں ذیل و رسواکیا جا رہا ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔

ہم ایک بار پھر اپنی حکومت سے عرض کریں گے کہ وہ صرف ہمارا منہ بند کرانے کی ہی کوشش نہ کرے ہوا کے رخ کو دیکھے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر ملت اسلامیہ کو ناراض اور برہم کرنے کا باعث ہو رہی ہے۔ اگر حکومت اس طرح قادیانیوں کی پشت پنائی کرتی رہی اور انہیں ان خلاف اسلام سرگرمیوں اور اسلام کی مقدس اصطلاحات کے ساتھ تلعب کرنے سے نہ روکا گیا تو عوام اور حکومت کے ورمیان نارانسکی اور نفرت کی ایک ایس خلیج واقع ہونے کا امکان ہے جو کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکے گی۔

مرزائیوں کو بھی چاہئے کہ وہ مملکت پاکتان میں ان شرارتوں سے باز آ جائیں اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ انہیں ان حرکت سے باز رکھنے کے لئے حرکت میں آئے۔ لولاک کم دسمبر ١٩٦٤

# سرگودھا میں مرزائیوں کے جلسہ کا ردعمل

گذشته او سرگودها میں قادیانیوں کا ایک اجماع ہوا' جس میں چد دو سرے فیر قادیانی دوستوں کو بھی دعوت دی گئ اس موقعہ پر سرگودها کے ایک معاصر روزنامہ "شعلہ" نے اپنے اخبار کا ایک خاص نمبر شائع کیا جس میں مرزا ناصر احمد اور دو سرے مرزائیوں کی تصاویر اور مضامین دغیرہ شائع کئ سرگودها میں مرزائیوں کی ان سرگرمیوں کا شدید ردعمل ہوا ہے مسلمانوں میں شدید برہمی اور ناراضگی کی المردوڑ می ہر چنانچہ اس ردعمل کا جوت ان اشتمارات سے بھی ماتا ہے جو آج کل سرگودها کے در دویوار کی زینت بن رہے ہیں ' حکومت کو توجہ دلانے کے لئے دو اشتمارات بطور نمونہ ذبل میں درج ہیں۔ (ادارہ)

حضرات: ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی قادیانی مسلمانوں ہے الگ 
ہیں اور وائرہ اسلام ہے خارج ہیں ، پوری امت کا یہ فیصلہ روز روش کی طرح واضح 
ہیں نہیں بلکہ خود مرزائی اپنے آپ کو تمام مسلمانوں ہے الگ سجھتے ہیں ، اس ظفر 
اللہ قادیانی نے علی الاعلان قاکداعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا گر ۳۳ نومبر ۱۹۲۵ "امروز" 
لاہور صفحہ نمبر ۳ کے مطابق قاکداعظم کی قیادت پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کے چند 
مشہور لیڈروں نے قادیانی گروہ کے مرزا ناصر کے اعزاز میں بلائی می وعوت میں شریک 
ہوکر سرگودیا کے غیور مسلمانوں کے ذہبی جذبات کو سخت پایال کرنے کے ساتھ 
ہوکر سرگودیا کے غیور مسلمانوں کے ذہبی جذبات کو سخت پایال کرنے کے ساتھ

قائداعظم کی انتهائی توہین کی ہے۔

آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامو! کیا دس ہزار شہیدان ختم نوت کے مقدس خون کا ایک اللہ علیہ وسلم کے غلامو! کیا دس ہزار شہیدان ختم نوت کے مقدس خون کا ایک ایک قطرہ بکار پار کر مرزائی کے کافر ہونے کا اعلان نہیں کر رہا گر ابھی تک یار دوست مرزا ناصر کے کفر کے تبلیغی دورہ کی تفصیلی ربورٹ سننے کے لئے مرزا ناصر کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں۔ آہ: شرم ان کو گر نہیں آئی اور بورے سکون و اطمینان سے یہ بیغام مرزا ناصر سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو فروعی اختلافات محتم کرویئے چاہئیں۔

کویا اس سی بات کے همن میں لوگوں کو یہ آثر دیا جا رہا ہے 'کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے اختلافات بھی فردی ہیں'

سمع نبوت کے پروانو اکیا روئے زمین کے مسلمانوں کی ہر جماعت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں دے دیا کہ مرزائی ختم نبوت کے منکر' خاتم النبین مسلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں کیا شہید ان ختم نبوت کی تڑی ہوئی لاشیں زبان حال سے مرزائیوں کی نبوت سے بغادت کا اعلان نہیں کر گئیں۔

کیا ہاری ندہی غیرت مرکئ ہے 'کہ خم نبوت کے باغی گروہ کے اعزاز کے لئے بوالہ ''امروز'' ۲۳ نومبر ۱۹۱۵ء صغیہ نمبر ۳ سرگودھا کے مشہور لیڈر جناب ملک فتح محمہ صاحب ٹوانہ صدر ضلع مسلم لیگ سرگودہا' چوہدری بیر احمد آرڑ وائس چیئرمین بلدیہ سرگودہا اور میر مظاہر حسنین ایڈوکیٹ سابق صدر شہری مسلم لیگ سرگودھا مرزائیوں کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر مسلمان قوم کی راہنمائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پوری قوم کے مجم ہیں آوقتیکہ خدا اور رسول اور قوم کے سامنے اپنی اس شرمناک حرکت سے علی الاعلان قوبہ کریں'

المشتهرين مسلمانان سركودها

سرگودها کی صحافت پر بدنما زهریلا ناسور

ایک مردہ ضمیر ٹاکک بان عبدالرشید اٹک مالک و مدیر روزنامہ "شعلہ" جس نے

بڑاروں روپ بھرے اور معمولی اخبار کا مالک بن گیا محنت اور علمی صلاحیت سے نہیں بلکہ ضمیر اور ایمان کی تجارت سے ' ۔۔۔۔۔۔ عرصہ سے یہ مردہ ضمیر اور ایمان فروش اپ اخبار میں اگریز کے خود کاشتہ پودا کی ٹاخوانی کر رہا ہے ' اب ۱۲۔۱۱۔۱۹ کو مرزائیت کا نمبر شائع کر رہا ہے یہ ضمیر فروش جس کے دماغ میں احساس کمتری کا مہیب دیو سامیا ہے ' مثم رسالت کے پروانوں کے دلوں کو مجروح کر کے مقبول ہونا چاہتا ہے ' وہ عظیم مائیں' جن کے بیٹے ' وہ مبنیں جن کے بھائی ختم نبوت کی راہ میں جام شمادت نوش کر گئے ' صحافیان سرگودہا سے پوچھتی ہیں کہ امارے آئیل میں شعلے کر رہے ہیں اور آپ کیوں خاموش ہیں؟

اور سپ یوں و رو یں اور اور اور میں اور غیور صحافیوں سے پوچھتے ہیں '۔۔۔۔
کیا آپ کی صحافت اتن ہی گندی ہے کہ جس کا بی چاہے' تاجدار نبوت آقائے نارار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے' جو اب تو دو ۔۔۔۔ اپنی قلموں کو جنبش تو دو' تم کماں ہو؟ اہل سرگودہا اس مردہ ضمیر بکاؤ انسان کو جس نے صحافت کا روپ بحرا ہے' اس کو اصل مقام (ٹانگہ ھا تکتے) دیکھنا چاہتے ہیں' اور جس نوجوانان اسلام ۔۔۔ سرگودھا) لولاک ۸ دسمبر ۱۹۲۸ء

چوہدری ظفراللہ کی لغرش

وفتر فارجہ کے ترجمان نے جونی افریقہ کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی

کا اعادہ کرتے ہوئے یہ یقین دلایا ہے کہ اس پالیسی میں سرموفرق واقع نہیں ہوا اور
چودھری ظفر اللہ فال نے جو ایک نجی وورے پر جنوبی افریقہ گئے ہوئے ہیں اس ھمن
میں جو کچھ کما ہے وہ ان کے ذاتی خیالات ہیں اگرچہ اس وضاحت کے بعد کی کے
لئے پاکستان کے بارے میں غلط فنی پیدا کرنے کی مخبائش نہیں رہے گی۔ لیکن ہمیں
امید رکھنی چاہئے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی آئندہ ایے اہم معاملات پر اپ "ذاتی

چود هری ظفر الله خال کے اس بیان پر "تغمیر" نے اعتراض کیا تھا اگرچہ ہمیں

معلوم تھا کہ جنوبی افریقہ کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی نمایت غیر مہم ہے اور چودھری صاحب کے اس بیان سے جس میں انہوں نے جنوبی افریقہ سے پاکستان کے تعلقات بمتر بتانے کے لئے اپنا "اثر و رسوخ" استعال کرنے کا وعدہ کیا تھا پاکستان میں کوئی غلط فنمی پیدا ہونے کا احتال نہیں تھا لیکن ہم اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے بد اندیش دشمن ہروقت اس ناک میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور وہ پاکستان کو ونیا میں بالخصوص افریشیائی براوری میں بدنام کریں جب سے پاکستان کی آزاد فارجہ پالیسی نے افریشیائی براوری کو پاکستان سے قریب کیا ہے اور ہندوستان کی غیر جانب داری کے وقعو تک سے دنیا داقف ہوئی ہے اس وقت سے ہندستان کے لیڈر ' اخبارات اور سفارتی نمائندے اور بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ الیے مواقع استعال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس لئے جمال سے ضروری ہے کہ پاکستان کی جانب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس لئے جمال سے ضروری ہے کہ پاکستان کی جانب سے دیوری ہے کہ کوئی پاکستانی جے ملک کا مفاد کچھ بھی عزیز ہے ایسے ناؤک معالمات پر نبان کھولئے میں احتیاط سے کام لے۔

برقتمتی ہے اس معالمہ میں جو محض لموث ہے وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کا مندوب ہی نہیں رہ چکا بلکہ آزادی ہے قبل کے دور میں انجمن اقوام متحدہ میں بھی ہندوستان کے نمائندگی کر چکا ہے اور ان ونوں ہیک کی مین الاقوامی عدالت کا بجے ہے اس لئے کوئی مخص یہ نہیں کمہ سکا کہ اتنا جمال دیدہ مخص جو جنوبی افریقہ کے مسلم کی نزاکت' پاکستان ہے اس ملک کے تعلقات کی نوعیت' اس معالمہ میں افریشیائی برادری بالخصوص افریقی اقوام کے جذبات کی شدت اور پاکستان کی معمول می لغزش ہے ان ملکوں سے پاکستان کے تعلقات پر ممکنہ اثرات سے بخوبی معمول می لغزش ہے ان ملکوں سے پاکستان کے تعلقات پر ممکنہ اثرات سے بخوبی واقف ہو لاعلمی کے سبب اتنی بردی غلطی کا ارتکاب کر بیشا ہے اس لئے ہم یہ توقع رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ چود حری ظفر اللہ خاں سے اس بیان کی وضاحت طلب کی جائے گی اور آئندہ کے انہیں مناسب فہمائش کی جائے گی تاکہ وہ کمی اور معالمہ میں حکومت پاکستان پر ''اینا اثر و رسوخ استعال کرنے'' کا یقین نہ دلا بیٹھیں اور ان پر علی حکومت پاکستان پر ''اینا اثر و رسوخ استعال کرنے'' کا یقین نہ دلا بیٹھیں اور ان پر

یہ بھی واضح ہو جائے کہ وہ اس ملک کے معاملات میں کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں (روزنامہ تقییرراولپنڈی ۱۵ نومبر۱۹۹۷ء)

# سر ظفراللہ کے بیان سے لاتعلق کا اظہار

وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے سر ظفر اللہ خال کے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے بارے میں پاکستان کا رویہ نرم کرانے کی حامی بھری تھی۔ ترجمان نے کما ہے کہ چود هری ظفر اللہ خال کے نظریات پاکستان کی پالیسی کی ترجمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ وزارت خارجہ نے یقین ولایا ہے کہ جب تک جنوبی افریقہ نسلی اقتیاز کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے اس کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

ترجمان کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ سر ظفر اللہ جنوبی افریقہ کے کمی تاجر کی بخی وعوت پر جنوبی افریقہ گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی پالیسیوں کا بھرپور علم رکھنے کے باوجود ذاتی حیثیت سے ایک غلط وعدہ کیا۔ سر ظفر اللہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ عالمی عدالت میں بحیثیت جج کے تقرر بھی یقینا "بہت برا اعزاز ہے یوں بھی مکی سیاست میں عمل دخل نہ رکھنے کے باوجود وہ پاکستان کے اونچے سیای طقوں میں خاصے با اثر تصور ہوتے ہیں چنانچہ وہ بالخصوص غیر ملکی دوروں میں بسا او تات الی باتیں کہ جاتے ہیں جن پر کمی نہ کمی رنگ میں پاکستان پر حرف آنے کا احمال ہو تا

چوہدری ظفر اللہ خال ایک با رسوخ فخصیت ہونے کے علاوہ پاکتان کے ایک مخصوص ندہی فرقے کے مبلغ ا ور رہنما بھی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی اس حیثیت کو تمام باتوں پر ترجے دیتے ہیں لیکن ان کی مصلحت شنای پاکتان کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ امکان کی ہے کہ وہ اپنے کسی ہم ندہب دوست سے ملاقات کرنے یا جماعتی مثن پر جنوبی افریقہ مجمع ہوں گے ممکن ہے کہ وہاں انہیں اپنی جماعتی تبلیغ کے لئے ممکن ہے کہ وہاں انہیں اپنی جماعتی تبلیغ کے لئے میدان وسعی نظر آیا ہو اور انہوں نے جنوبی افریقہ کو خوش کرنے کے لئے ایک بیان

واغ وا۔ چہری صاحب کی مبلقانہ حقیت ان کا ذاتی قعل ہے لیکن ان کی نجی مصلحوں کو کمی طور پر ملک کے مفاوات اور پالیسیوں پر اثر انداز نہیں ہونا چاہئے۔ متاسب ہو گا کہ چووھری ظفر اللہ خال کو اس معالمہ میں سخت سنبیہ کی جائے آک وزارت فارجہ تردیدی میانات کی زحمت سے فیج جائے۔ (روزنامہ مغربی پاکتان لاہور ۱۸ فومر)

# شرم تم كو مرنيس آتي

بین الاقوامی عدالت افساف کے ج اور پاکتان کے مابق وزیر خارجہ چوہدی خامراللہ خال جیے صاحب فراست بین الاقوای سیاست کار سے یہ توقع نہیں کی جا کتی کہ وہ جنوبی افریقہ اور پاکتان کے ورمیان کشیدہ تعلقات کے بارہ میں کوئی بیان دیں گے جس سے پاکتان کے بین الاقوامی وقار کو صدمہ چنچنے کا اندیشہ ہو۔ انہوں نے بہت اچھاکیا کہ جنوبی افریقہ کی سیاحت کے دوران ان سے جو فقرے منسوب ہوئے سے اور جن سے متاثر ہو کر پاکتان کی وزارت خارجہ کو فورا " تردیدی بیان جاری کرنا جے اور جن سے متاثر ہو کر پاکتان کی وزارت خارجہ کو فورا " تردیدی بیان جاری کرنا پڑا۔ ان کے بارے میں ایک وضاحتی بیان دے دیا۔ چود مری صاحب کتے ہیں میں نے برا۔ ان کے بارے میں اکمی جنوبی افریقہ کے بارے میں اپنے تصورات بدل چکا ہوں اور نہ میں نے یہ ارادہ خالم کیا کہ باکتان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تعلقات کو بمتر بنانے کی کوشش کوں گا۔

برحال چود مری صاحب کے وضاحتی بیان کے چند پہلو ابھی تک محل نظر ہیں مثلا اور ہندوستانی باشندوں کو متاثر مثلا اور ہندوستانی باشندوں کو متاثر کرنے والی بہت کی ایک باتوں کا پہ چلا جن سے بی پہلے بے خبر تھا۔ مفصل معلوبات کی بنا پر جھے پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی مشکلات اور مسائل کے بارے بی اپنا تناظر کو مسلسل بدلنا پڑا۔ وو مرے انہوں نے یہ اکمشاف فرایا ہے کہ بی نے خوش خلتی کے تقاضوں کی بناء پر جنوبی افریقہ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ اور وزیر برائے امور پاکستانیاں و ہندیاں سے ملاقات کی۔ ہمیں افریس سے کمنا پڑتا ہے کہ اس وضاحتی بیان

ے معالمہ کچھ زیادہ الجھ کیا ہے چود حری صاحب بین الاقوامی عدالت انساف کے رکن ہونے کی حقدار نہیں ہیں دو سرے ورکن ہونے کی حقدار نہیں ہیں دو سرے دہ اِکتان کے شہری بھی ہیں انہیں معلوم ہے کہ :-

🔾 سپاکتان اور جنوبی افریقہ کے ورمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔

صدونوں کے ورمیان تجارت کلیت "بند ہے۔

۔۔ پاکتانی اور ہندوستانی باشندوں سے بدسلوکی کے خلاف پاکستان کی شکایات اقوام متحدہ کی جزل اسبلی میں اکیس سال سے مسلسل آ رہی ہے اور جنوبی افریقہ اسے دور کرنے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔

۔۔جوبی افریقہ میں نملی برتری کی جو پالیسی روز بروز زیادہ شدید صورت لے ربی ہے۔ ہوات کے طاف ساری دنیا اپنی رائے کا اظمار جرسال جزل اسمبلی میں کرتی ہے۔ اس کے ظاف ساری دنیا اپنی رائے کا اظمار جرسال جنل اسمبلی عرب قومی اسرائیل کے سام فریق جی اور جوبی افریقہ کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے پاکستان کو تمام افریق قوموں کی خیرسگالی حاصل ہے۔

ایے میں مناسب ہو آکہ وہ خوش ظلتی کے مظاہرے کے لئے جنوبی افریقہ کے
ان وزراء سے نہ ملاقات کرتے جن کی افریشیائی قوموں اور پاکستان سے وشمنی ایک
مسلمہ امر ہے رہی نئی معلومات کی بناء پر چوہدری صاحب کے تناظر میں تبدیلی تو تعجب
کی بات ہے کہ یہ معلومات پاکستان تک نمیں پنچیں طالانکہ آگر واقعی پاکستانی اور
ہندوستانی باشندوں سے سلوک میں کوئی خوشگواری پیدا ہوتی تو جنوبی افریقہ کی حکومت
ماری دنیا میں اس کا ڈھنڈورہ پیٹی۔ چودھری صاحب کی سای سوجھ بوجھ کے بارے
میں پورے حن ظن کے باوجود ہم یہ سیحفے سے قاصر ہیں کہ انہیں اس مرسلے پر
ہنوبی افریقہ جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔

کیا موصوف سے یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ اصلا" یہ مسئلہ اس دقت اٹھا جب جنوبی افریقہ کی سفید فام حکومت نے اپنے پانچ لاکھ پاکستانی عوام کے خلاف ایسے نئے قوانمین منظور کئے جن کا مقصد یہ تھا کہ انہیں جن ذاتوں سے سابقہ پڑ رہا تھا وہ دو آث ہو جائیں اور یہ لوگ این صد سالہ کاروبار کو سمیٹ کروہاں سے بوریا بسر کول كرليس؟ كيايه ورست نسيس كه چووهري صاحب خود اين وزارت خارجه كے زمانے ميں مجلس اقوام کی جزل اسمبلی میں ان مظلوموں کے حق میں اور سفید فام کومت کے ظاف فصاحت و بلاغت کے وریا بماتے رہے جزل اسمبلی نے جنوبی افریقہ سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا لیکن نہ صرف اس پر جوں تک نہ ریکی بلکہ اس نے اور قوانین منظور کئے اور جارے بھائیوں پر عرصہ عیات تھک کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس کے بعد جزل اسمبلی میں اس مسئلے کونیلی برتری کے عمومی مسئلے کے ساتھ زیر غور لایا ممیا؟ کیا کوئی باخر محض اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے تقریبا" ایک کوڑ سیاہ فام اور رنگھار نسل کے باشندوں کو دوث کا حق حاصل نسیں پکیس لاکھ یورنی باشدے ان پر حکومت کرتے ہیں پارلینٹ میں سب کے سب کورے ہیں اور وزارت بھی گوروں پر مشمل ہے؟ کیا یہ صبح نہیں کہ جنوبی افریقہ میں کالوں اور موروں کے لئے برابر کی تنخواہ قانونا مفوع ہے کالوں کو کمی ہنر کی تربیت نہیں لینے وی جاتی۔ سیاہ قام آبادی کے وو تمائی بچوں کو پیٹ بھر کو کھانا نصیب سی ہو آ۔ تعلیم کا یہ حال ہے کہ صرف تین فی صد سیاہ فام نے برائمری کی تعلیم یا سکتے ہیں۔ سیاہ فام باشدول کے لئے نظر بندی کے وسیع کمپ بے ہوئے ہیں۔ جمال سے باہر نگلنے کی انسیں اجازت نہیں وہ سونے کی کانوں میں آج سے نصف صدی پہلے کی شرح معاوضہ ر کام کرتے ہیں؟ کیا اس بات سے انکار کیا جا سکا ہے کہ سیاہ فام باشندوں کے لئے بتیاں الگ ہیں۔ بیں الگ ہیں رام الگ ہی ریل کے دید الگ ہیں پلیٹ فارم الك بين وينظك روم الك بين ذاك خاف الك بين سكول الك بين حى كه خدا ك محر بعى الك بي كويا سفيد فام كومت ك نزديك ايك ذبب (مسحيت) مون کے باوجود کالوں کا خدا الگ ہے اور کوروں کا الگ؟

کیا یہ حقیقت دنیا سے پوشیدہ ہے کہ جزل اسمبلی ہر سال خالب اکثریت سے جنوبی افریقہ کی عکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ نسلی برتری کی پالیسی کو روز بروز سخت ترکر رہا ہے اور اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ سیاہ فام آبادی کو چند منجر علاقوں میں

مرتكو كرك وبال "باثو ستان" بنا وك اور التصال كا بازار اور كرم كرك؟ كيا به ورست نيس كه جزل اسبل في اس عدماله كياكه وه جنوب مغربي افريقه مين نيل برتى كى پاليسى نه چلاك كونكه به خطه ليك آف فيشز في اس امانت كه طور پر ويا تها اور به امانت اصل مين مجلس اقوام كى به ليكن وه اس علاق مين مجى وي وهائدلى كا ربائه جو اين ملك مين كي ركى به سائدلى با ركى به سائدلى به واين ملك مين كي ركى به سائدلى

یہ سب خاکن علی حالہ قائم ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نیس ہوئی بلکہ جنوبی افریقہ پر تکیوی موز نہتی اور انگولا سے بھی سیاہ فام باشندے غلاموں کے طور پر خرید رہا ہے اور رہویشیا کا بھی پشت پناہ بنا ہوا ہے جمال چالیس لاکھ سیاہ فام باشندول پر دو لاکھ سفید فام باشندول کی حکومت قائم ہے ایسے میں جنوبی افریقہ کے وزراء سے مل کر چوہ هری ظفر اللہ خال نے نہ پاکستان کی خدمت کی ہے نہ انسانیت کی اور نہ ہی اس وین کی جس کی بنیاد انسانی مساوات عظمت آدم اور شرف انسانی پر قائم ہے۔ وین کی جس کی بنیاد انسانی مساوات عظمت آدم اور شرف انسانی پر قائم ہے۔ (روزنامہ مشرق کرا چی ۱۸ نومبر ۱۹۱۷)

مقدمہ روئداد ۱۹۸۷ھ مطابق مئی ۱۹۲۱ء آاپریل ۱۹۷۷ء مرتبہ مولانا محمہ شریف جالند هری پیش خدمت ہے۔

## بم الله الرحن الرحيم

انیسویں مدی عیسوی کا نصف آخر عالم اسلام کی تنزل اور انحطاط کا دور تھا۔
اس نصف آخر میں برصغیر پر اگریز کا بعنہ ممل ہوا۔ اور اگریز نے پوری دنیائے اسلام
پر غاصبانہ بعنہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اہل ول مسلمان خون کے آنسو ردئے
اور اگریز کے خلاف معروف جہاو ہوئے۔ اگریز نے مغلیہ سلطنت کے وارث شزادے،
خواجمن کمک کے بزاروں نواب علاء کرام اور محدثین عظام کو بھائی کی سزا دی۔
سینکٹوں کو سٹور کی کھال میں بند کرکے زندہ جلا دیا گیا۔ اگریز کے مقابلہ کے لئے برار شاہ ظفر میسور کے سلطان ثمیج شہید اور دولی کے سید احمد شہید اور مولانا محمد اساعیل شاہ ظفر میسور کے سلطان ثمیج شہید اور دولی کے سید احمد شہید اور مولانا محمد اساعیل شہید نے راہ جہاد اختیار کرکے کفر کا مقابلہ کیا۔ دوسری طرف مسلمانوں ہی سے غداء شہید ہوئے۔ بنگال کے جعفر اور وکن کے صادق تا قادیان کے غلام مرتضی (والد مرزا غلام

احمر) بانی رزائیت نے ونیاوی لائج بی اسلام اور مسلمانوں سے غداری کی۔ انیسویں صدی کے رابع آخر کے انبی ایام بی مرزا غلام احمد گورواسپور کی ایک بہتی قادیان سے انجریز کی وفلواری کا خاندانی بھتارہ اٹھائے ہوئے نمووار ہوا۔ یکی وہ زمانہ تھا" جب کہ محمدہ بی مرزا میں مرویٹ بیٹی کی کہ ہم برصغیر کی تمام عکومتوں کو غدار حلائل کرنے کی حکمت عملی سے فلست وے بھے ہیں۔ اب کی تمام حکومتوں کو غدار حلائل کرنے کی حکمت عملی سے فلست وے بھے ہیں۔ اب ایسے غدار کی ضرورت ہے جو ملی نبوت کا وعوی کرے۔ اور مسلمانوں کے وائی انتشار کی باعث ہو۔ مرزا غلام احمد نے انگریز کی اس ضرورت کو پوراکیا اور ملک کی آزادی کے لئے کی عنی ہر تحریک کی مخالفت کی کے متعلق فرماتے ہیں:۔

اور علائے اسلام نے متفقہ طور پر کی اس کے متعلق فرماتے ہیں:۔

"ان لوگول (مسلمانول) نے چورول وراتوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن محسن کورنمنٹ پر جملہ کرنا شروع کیا اور اس کا نام جماد رکھا۔" (عاشیہ ازالہ اوہام ص ۱۲۲۷) ۱۸۹۱ء میں انگریزوں اور روس کی لڑائی کا امکان تھا۔ مرزا صاحب نے ایمل کی "مورا کی معاوت مند مسلمان کو وعاکرنی چاہئے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو۔ کیونکہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔"(ازالہ اوہام ص ۵۰۹)

گور نمنٹ ا نگشیہ خدا کی نعتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا تکم رکھتی ہے۔ (شادة القرآن ص ۱۲)۔ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی کی سلطنت کے امن بخش سائے سے پیدا ہوئی۔ (تریاق القلوب ص ۲۸)"

ابتدائے آفرنیش سے کفرہ اسلام کا مقابلہ ہے۔ اسلام کی چودہ سو سالہ آریخ میں افسرانی اسلام اور مسلمانوں کے کھلے دعمن ہیں جر محاذ پر انگریزوں نے اسلام اسلامی کلچر اور اس کی تعلیمات کا مقابلہ کیا ہے آریخ اسلام کا کوئی دور ایبا نہیں جب انگریز مسلمان کے مقابلہ میں نہیں لیکن چودھویں صدی کے مرزائیوں کے نبی انگریز کی حکومت کو آسانی برکت اور اسلام کی دوبارہ زندگی کا باعث سمجھتے ہیں اور اس وعمن اسلام حکومت کے لئے جاسوی کا فریضہ اوا کرتے ہیں۔

قرین مسلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیر خوابی کے لئے ایسے ناقهم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کے جائیں جو درپردہ اپنے دلوں میں "برلش انڈیا" کو "دارالحرب" سجھتے ہیں" ہم امید کرتے ہیں کہ ہاری گور نمنٹ ان نقتوں کو مکی راز کی طرح اپنے کمی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام مع پتہ یہ ہیں اس کے فیج طویل فہرست شاکع کی" (تبلیغ رسالت جلد پنجم ص۱۱)

# کفرکے لئے جاسوسی اور دعوی مندرجہ ذیل ہے

منم میح زمان و منم کلیم خدا منم محمر احمر که مجتبی باشد

پرون ماس جاسوی کا حال بر صغیری میں نہیں۔ انگریز پرتی اور ونیاوی لالج بیرون ملک بھی میہ فرض اوا کراتا ہے۔

حکومت کا بل نے وو احمریوں ملاں عبد الحلیم چہار آسیانی اور ملاں انور علی کو موت کی سزا دی تو وہاں کی وزارت خارجہ نے یہ اعلان جاری کیا۔

"مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر مکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے بھنے سے پائے گئے جن سے پایا جاتا ہے۔ کہ یہ افغانستان کے وشمنوں کے ہاتھ بک چکے سے "(اخبار الل و تعال کلل) (باخوذ از الفضل ۱۳/بارچ۱۹۳۵ء)

جب ظیفتہ المسیح نے مولوی محمد المین کو روس میں مبلغ بنا کر بھیجا' تو وہاں گر فآر ہو کمیا کیوں؟ خود مبلغ کی زبانی سنتے:۔

"چونکه سلسله احمدید اور براش گورنمنٹ کے باہمی مفاد ایک ووسرے سے وابستہ میں۔ اس کئے جہال میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرنا وہاں لازما" مجھے انگریزی گورنمنٹ کی ضدمت گزاری کرنی بڑتی تھی" (الفصل ۲۸/وسمبر۱۹۲۳ء)

انیسویں صدی کے آخر میں ترکی حکومت طرابلس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مرائش الجیریا آزاد اسلامی حکومتیں تھیں انگریز دشمن اسلام نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد ممالک اسلامیہ پر جلے شروع کر دیئے۔

سر زمین ہند میں جمال ایک طرف محب وطن علاء حضرات آزادی کے حصول

اور دوبارہ اسلامی حکومت کے قیام کے لئے طرح طرح کی تحریبیں چلا رہے تھے۔
حضرت می الندندس سرہ کی زیر قیادت سید احمد قدس سرہ کی جماعت کے ہمادگان
دوبارہ منظم ہو رہے تھے۔ کمہ معطمہ کے گور نرکے ذریعہ سلطان عبد الجمید والیء ترکی
دوبارہ منظم ہو رہے تھے۔ کہ معطمہ کے گور نرکے ذریعہ سلطان عبد الجمید والیء ترکی
کے اولی الام ہونے کا فتوی دے رہے تھے ان کے فتوی کے زیر اثر ہزاروں مسلمان
دنیلوی للالج میں ترکوں کے بچوں کو بیٹیم اور مستورات کو بیوہ کرنے کے لئے انگریز کی
فوج میں بحرتی ہو کر جا رہے تھے ۱۹۲۷ء کی جنگ میں سقوط بغداد و فلست ترکی الیے بی
حضرات کی مربون منت ہے۔ ۱۹۹۸ء میں مرزا غلام احمد کی وفات ہوئی نور الدین غلیفہ
لول بند معرف میں ان کے بعد مرزا غلام احمد کی وفات ہوئی نور الدین غلیفہ
لول بند معرف عمر رضی اللہ عنہ کے بام سے دنیائے کفر لرزاں تھی۔ اب ان "فضل
بائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بام سے دنیائے کفر لرزاں تھی۔ اب ان "فضل

"کورنمنٹ برطائیہ میری کوار ہے پھر احمدیوں کو اس فتح (فتح بغداد) پر کیوں خوشی نہ ہو۔ عراق عرب ہویا شام ہم ہر جگہ اپنی کوار کی چک دیکھنا چاہتے ہیں (نعوذ باللہ) دراصل اس کے محرک خدا تعالی کے وہ فرشتہ تنے جن کو گورنمنٹ کی مدد کے لئے خدا نے انارا تھا۔ "(الفضل ) متبر 1940ء)

"برر میں خدا کے فرشتے کافروں کی سرکوبی اور حق پرست مظاوموں کی مدد کے اترے تھے۔ چودھویں صدی میں مرزائیوں کے خدا نے فرشتوں کو کفرو ظلم کی مرباندی کے لئے اور مظلوم مسلمانوں کی جابی کے لئے نازل کیا۔ (نعوذ باللہ) جنگ عظیم اول کے بعد جب دنیائے اسلام کا نعشہ بدل کیا نصارے سرباند ہوئے اور اہل اسلام مفتوح تو دنیا اسلام میں صف ہتم بچھ کئی۔ ہندوستان کا مسلمان بلبلا اٹھا۔ تو ۲۷/ نومبر ۱۹۸۸ء کو ترکوں کی کمل فکست پر قادیان میں زبردست چراغاں کیا گیا" جشن ہوئے اور یہ پلک اور یہ پر لطف اور مسرت انگیز نظارہ بہت موثر اور خوشما تھا اور اس سے اجمدیہ پبلک اور میں عقیدت پر خوب روشنی پڑتی ہے جو اسے گور نمنٹ برطانیہ سے ہے۔"(الفعنل کیا اس عقیدت پر خوب روشنی پڑتی ہے جو اسے گور نمنٹ برطانیہ سے ہے۔"(الفعنل کیا اس عقیدت پر خوب روشنی پڑتی ہے جو اسے گور نمنٹ برطانیہ سے ہے۔"(الفعنل سے الرممبر ۱۹۵۸ء)

اچاک تری کے مرد بھار نے مسطفے کمل کی قیادت میں اگوائی کی اور اپنی خدا واو جرات سے کام لے کر ترکوں نے بیک بنی و ددگوش اگریزوں کو ترک سے نکل باہر کیا تو دنیائے اسلام نے زیروست جشن مناہے اس موقعہ پر کسی مرزائی نے خلیفہ المسی سے دریافت کیا کہ ترکوں کی فتح کی خوشی میں روشنی وغیرہ کے لئے چدہ دینے کا کیا تھم ہے تو آپ نے فرایا روشنی وغیرہ کی کوئی ضرورت نسیں۔(الفسنل ع/دممبر ۱۹۲۲م)

حضرت مسيح عليه السلام كے زول كے متعلق مدے پاك ميں آنا ہے كہ ان كا آلہ ہے مسلس مسيح عليه السلام كے زول كے متعلق مدے پاك ميں آنا ہے كہ ان كا آلہ ہے مسلسب جو عيمائيوں كا اخميازى نشان ہے ختم ہو جائے گا اور الوائى بوجہ خاتمہ كفار كے ختم ہو جائے گی۔ لين ونيا اسلاى سلطنت ہونے كى وجہ سے امن كا گوارہ بن جائے گی۔ مرزا عليه ما عليه نے كما كہ جمل مسيح موعود كى خوشخرى دى مئى ہے وہ ميں ہوں۔ اب ان وہ باتوں كا جواب كيا دبلہ الوائيوں كا اختام اور كر مسليب وركنار مسليب كو غلبہ نعيب ہوا اور الوائيوں كى شدت اس كے متعلق مرزا صاحب كى شفن۔

آئے ولا کل قاطعہ کا ہتھیار چلا کر عیمائیوں کا کام تمام کرنے کے تلکج کا موازنہ کریں۔ مردم شاری کے اعداد و شار۔

### بقول مرزا صاحب

عیمائی بنجاب میں ۱۸۸۱ء ۲۸۰۵۳ شمیں برس میں بوتے دو رر رر رر ۱۹۱۱ء ۱۹۹۷ لاکھ کا اضافہ: اِلَّهِ عیمائی ہندوستان میں ۱۸۸۱ء ۱۳۳۳ شمیں برس میں میں لاکھ رر رر رر االماء ۳۸۷۳۰ حدود نا کا اضافہ ہوا

#### مردم شاری کے رجٹرات ۱۸۸اء و ۱۹۱۱ء

مردا صاحب کے کام کے بی تمیں برس ہیں جن میں عیسائیت کو اس شدت ہے تق ہوئی۔

مسیح علیہ السلام کی آمد کے وقت دو سری برکت یہ ہوگی کہ فساد خونریزی عالم انسانیت میں ختم ہو جائے گی۔ مرزا صاحب کا وجود چونکہ کفر کی برتری کے لئے تھا۔ اس لئے لاائی بند ہونے کا مفہوم یہ دیا۔

اب چھوڑ دد جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال (ضیمہ تحفہ کولٹویہ ص ۲۱ طبع ربود)

اعلائے کلمتہ اللہ اشاعت دین اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے کا نام جہاد ہے مرزا صاحب نے جرام قرار دیا۔ لیکن فی سبیل الطاغوت اور کفر کی بلندی کی خاطر الرئے کے لئے خود کو اور اپنی جماعت کو پیش پیش رکھا چنانچہ مرزا صاحب نے ۲۲/فردی ۱۸۹۸ء کو گورز پنجاب کی خدمت میں ایک عرضی بھیجی جس کا مضمون یہ تھا:۔

جیسے جیسے میرے مرید برحیس کے ویسے ویسے سئلہ جہاد کے متعقد کم ہوتے جاکمیں کے کیونکہ مجھے میچ موعود مان لینا ہی جہاد کا انکارہ۔ غرض یہ ایک ایس جماعت ہو حرکار اگریزی کی نمک پروردہ ہے.... صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دو تعدار اس خود کاشتہ پودے کی نمایت احرام اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ کرے کہ وہ بھی اس خاندان کی خابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو خاص عنایت کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے فائدان نے سرکار اگریز کی راہ میں اپنا خون بمانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا۔ اور نہ اب فرق ہے۔ ( تبلیغ رسالت جلد ہفتم ص ۱۸) جب کائل کے ساتھ ۱۹۱۹ء میں ازگریز کی لڑائی امان اللہ خان کے خلاف) ہوئی ' تب بھی ہماری جماعت نے علاوہ اور کئی اشم کی خدما سے ڈبل کمپنی پیش کی خود ہمارے سللہ کے بانی کے چھوٹے صاجزادے نے اپنی خدمات پیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات پیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات پیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور جے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور جے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور جے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور جے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے در جماعت احمدی کا سیانامہ بخدمت لارڈ ریڈ تک وائے اور کیات

اور سنے! خلیفہ المسیح فرماتے ہیں:-

"عراق کو فق کرنے میں احمدیوں نے خون بہایا۔ اور میری تحریک پر سینکٹوں آدمی بحرتی ہو کر چلے گئے۔ (الفضل ۳/ستبر۱۹۳۵ء)

شاباش! اگر اعلاء کلمتہ اللہ مقصد ہو تا تو دین کی سربلندی کے لئے کفر کے خلاف کام کرتے مقصد ہی انگریز کی خدمت اور جاگیرداریاں حاصل کرنا تھا دین کے لئے جملا حرام' انگریز' نصاری اور تشکیت کے لئے بغداد عراق کے مسلمانوں کا خون ممانا جائز۔ یہ ہیں مرزا قادیانی کی تعلیمات

غرض ملک میں جو تحریک بھی اسلام کی سمبلندی کے لئے شعار اسلام کی حفاظت
یا انگریز کی مخالفت میں انھی، مرزائیوں نے اس سے اختلاف کیا حتی کہ ۱۹۲۹ء میں لاہور
کے ایک آریہ راجبال نے حضور علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب "رگیلا رسول" کے
نام سے لکھی۔ مسلمانان ہند میں کرام مچا جلے ہوئے جلوس نکلے حضرت امیر شریعت
قدس سرہ کے خطابات نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ یمان تک کہ لاہور کے
ایک نوجوان غازی علم الدین شہید نے راجبال کا کام تمام کر دیا۔ ایسے میں مرزا
بشرالدین محمود گویا ہوئے۔

"ده نبی بھی کیما نبی ہے جس کی عزت بچانے کے لئے خون سے ہاتھ رکھنے پڑیں۔ دہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں دہ مجرم ہیں اور اپنی قوم کے وشمن ہیں۔ اور جو ان کی بیٹے ٹھونکتا ہے دہ بھی قوم کا وشمن ہے۔(الفضل ۱۵/اپریل۱۹۳۹ء)

لیکن آرخ این آپ کو دہراتی ہے جب محبت رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا زبانی وعوی کرے اور ول میں خدا و رسول علیہ السلام سے عماد ہو' اس کا رو ساہ ہو آ ہے غازی علم دین شہید کے خلاف ندکورہ بالا بیان دینے کے ٹھیک ایک سال بعد اپریل ۱۹۳۰ء میں اخبار مبابلہ (قادیان) کے مدیر مولوی عبد الکریم جو مرزا بشیر الدین کی اخلاقی کمزوریوں کو دیکھ کر احمیت سے نائب ہو کر ان کی تعلیمات پر تنقید کرنے لگے تو محمود صاحب نے کہا:۔۔

''اپنے دین اور روحانی پیشوا کی معمول ہتک بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس

تشم کی شراتوں کا نتیجہ لڑائی جھڑا۔ حتی کہ قتل و خونریزی بھی معمولی بات ہے آگر اس سلسلہ میں کسی کو پھانسی بھی دیجائے اور وہ بزولی دکھائے تو ہم ہرگز اسے منہ نہیں لگائیں گے۔ بلکہ میں تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔(الفضل ۱/اپریل ۱۹۳۰ء)

ید ایک خفید سکیم علی جس کا اظهار ۲۳/اریل ۱۹۳۰ء کو اس وقت ہوا جبکہ محمد علی نامی ایک احمد علی نامی ایک اعلانہ علی نامی ایک احمد علی نامی ایک احمد علی نامی ایک احمد علی نامی ایک احمد علی الکریم صاحب نامی ہوئے اور مولوی محمد حمین صاحب بنالوی شمید مردم پر ۱۸/می ۱۹۳۱ء کو وار ہوا۔ اس کے جنازہ کو خود خلیفتہ المسیح نے کندھا دیا اور وہ نوجوان نمایت احرام سے بعثی مقبرہ میں مدنون ہوا۔

آمنہ کے لال میتیم کمہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی توجین کرنے واللہ وسلم کی توجین کرنے والے کا قاتل مجرم اور قوم کا وشمن اور تمہاری اغراض ندمومہ کی جمیل کے لئے کسی مسلمان کو شہید کرنے والے کی بیہ توقیر کہ خلیفہ المسیح جنازے کو کندھا ویں اور اے احرام کے ساتھ بیشتی مقبوہ میں دفن کیا جائے۔

#### مع و چاہے تیراحس کرشمہ ساز کرے

قار کین کرام! ندکورہ بالا حوالہ جات سے اندازہ فرمالیا ہو گاکہ مرزائیت کی آریخ کیا ہے اور یہ جماعت کفر کی اغراض کو پایہ جھیل تک پہنچانے کے لئے کس طرح عالم وجود میں لائی مئی۔

اس جماعت نے تقیم سے قبل ہر کی تحریک کی مخالفت اور انگریز کی تمایت کی البام ایٹ ندہبی عقائد کی روشنی میں تقیم کی مخالفت کی اور کما کہ مرزا صاحب کا ایک المام یہ ہے کہ وہ جے سکھ بماور اور کرشن ہیں ' اگر ملک تقیم ہو گیا تو مرزا صاحب کا المام غلط ثابت ہو گا محمود صاحب کی طرف سے برطا اعلان ہوا کہ اگر ملک تقیم ہوا تو ہمارا فرض ہو گا کہ ہم اسے پھر سے اکھنڈ بھارت بنائیں چانچہ قادیان کی ایک مجلس عرفان میں این رویا صاوقہ بیان کرتے ہوئے کما

"ممکن ہے عارضی طور پر افتراق ہو (اس کئے جماعت احمریہ کا الهامی عقیدہ ہے کہ پاکستان کا دجود عارضی ہے) اور پکھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدا جدا رہیں۔ مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہو جائے۔ بسر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ساری قوش باہم شیر و شکر ہو کر رہیں"(الفضل ۱۵/ایریل ۱۹۲۷ء)

کاگریں اور مسلم لیگ نے تقتیم ملک کا فیصلہ کرلیا۔ پنجاب اور بنگال کی تقتیم اللہ کمٹن میں مسلمانوں کی نمائندگی جشس دین محمد اور جشس مجمد منیر کر رہے تھے اور ہندوؤل کی نمائندگی جشس مرچند مہاجن اور جشس تجا سکھ نے منیر کر رہے تھے اور ہندوؤل کی نمائندگی جشس مرچند مہاجن اور جشس تجا سکھ نے کی جب کہ کمیشن کے مربراہ ریڈ کلف تھے۔ ۸/اگست کے اس کمیشن نے روزائیوں پاکستان میں ظاہر رپورٹ پر دستخط کر کے وائر اے کو چیش کی اس منطع میں گورداسپور پاکستان میں ظاہر کیا گیا لیکن جب کا اعلان کیا تو گورداسپور ماسواء کیا گیا لیکن جب کا اعلان کیا تو گورداسپور ماسواء تقسیم شدہ تحصیل شکر گڑھ کے ہندوستان میں تھا۔ کمیشن کے مسلمان ممبراور زعما اسلام جیران تھے کہ یہ رو و بدل کیوں ہوا؟

ناظرين كرام! ضلع مورواسيوركى آبادى كا تئاسب اس طرح تفاكه أكر مرزائى ملمانوں سے مليں تو ضلع جي مسلم اكثریت اور أكر مسلمانوں سے نہ مليں تو غير مسلم اكثریت كيشن جي مسلمانوں كى وكالت ظفر الله كر رہے تھے ليكن نه معلوم وجوہت كى بنا پر بثير احمد مرزائى عليحدہ پيش ہوئے اور انہوں نے بھرادیت كماكه مرزائى مسلمانوں سے عليحدہ بيں۔ وائسرائے نے اى وجہ سے مرزائيوں كو مسلمانوں سے عليحدہ شاركر كے اس كے مورواسيوركو غير مسلم اكثریت كا ضلع كروانا اور وہ بندوستان كے حواله كركے اس كے كشمير جانے كا راسته كھول ديا كونكه ماؤنٹ بيشن كو جواہر لال نے شيشہ جي اتار ليا تفاجو آج تك وطن عزيز كے لئے بے بناہ پريشانيوں اور تشميركے نہتے بے مناہ مسلمانوں كى خونريزى و بے آبروئى كا باعث بنا ہوا ہے۔

راجہ غفن علی صاحب مرحوم نے مارشل لاء سے مارشل لاء تک کی قط (۱۳۸) میں میں رائے ظاہر کی۔ مشرق س/فروری ۱۹۲۲ء اور می رائے تغتیم کمیشن کے معزز رکن جسٹس محمد منیرنے (بعد از ریٹائر منٹ) ظاہر کی (نوائے وقت ۲/جولائی ۱۹۹۲ء) واہ رے اگریز ملک تغتیم ہوا۔ مرزائی اگریزوں کے وفادار ابدی تھے موڈی انگریز گورنر پنجاب کے ذرایعہ بے بما لیتی الاشنٹوں کے چکر کے علاوہ سلع جھنگ ایسے مرکزی سلع میں چند پیسے مرلہ کے حساب سے سرکاری اراضی فروخت کر وی اور پاکستان میں ریوہ کے عام پر عرب ممالک میں اسرائیل کی مثال قائم کر دی تاکہ ازلی وفاداروں کو وفاق فوفاً" استعال کیا جا سکے۔

تشیم ہے تمل نعو تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الدالا اللہ ایم اسلامی مملکت میں مدی نبوت اور اس کی جماعت کا مقام محموش تھا۔ اسلام کی چووہ صد سالہ آری سامنے تھی کہ کسی مسلمان حکومت نے کسی دور میں بھی مدی نبوت کو زندگی کا حق نہیں دیا۔ لیکن بدشمتی ہے تقلیم کے بعد ہم اس نعوہ کو بھول کے ظفراللہ وزیر فارج بین دیا کہ تاکہ اعظم مرحوم کا جنازہ ہوا ظفراللہ علیمہ کمڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ شریک کیوں نہیں ہوئے تو برطا کہا کہ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر فارجہ سمجھو یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر فارجہ اس طرح اپنے عقیدہ کا کھلا اعلان کیا۔ ظفراللہ کی کافر حکومت کا مسلمان وزیر فارجہ اس طرح اپنے عقیدہ کا کھلا اعلان کیا۔ ظفراللہ کی وزارت فارجہ کے باعث اعلیٰ کلیدی اسامیوں پر مرزائیوں کا تقرر دیوہ کی اراضی کی مورت میں آگریز صاحب بماور کی نوازش بے بما فیتی متروکہ اطاک کی الائمنٹ فرقان صورت میں آگریز صاحب بماور کی نوازش بے بما فیتی متروکہ اطاک کی الائمنٹ فرقان عکومت کا خواب دیکھنے تھی۔

محمود صاحب نے اعلان کیاب

"۱۹۵۲ء کو ہاتھ سے نہ جانے وو۔ کم از کم بلوچتان کا صوبہ ایا ہوتا جائے جے مرزائی صوبہ کما جا سکے"

علماء اسلام نے گرفت کی۔ مرزائیوں کے خلاف آواز بلند ہوئی الفضل نے خونی ملال کے آخری دن کے عنوان سے لکھا:۔

"بال آخری دفت آن پنچا ہے ان تمام علاء حق کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے لے کر آج تک مید خون کا شروع سے لے کر آج تک مید خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے ملآل بدایونی سے۔ ملآل احتشام الحق سے۔ ملآل محد شفع سے۔ ملآل مودودی پانچویں شاہ سوار سے۔" (الفصل ۱۵/جولائی ۱۹۵۲ء)

انگریز کے لئے جاروی کرتے وقت جو مرزائی افغانستان میں مارے مکئے وہ علاء حق اور ندکورہ بالا علاء سے ان (علاحق) کے خون کا بدلہ ۔ ناطقہ مرجربیاں ہے اسے کیا كيئ ان حالات من تحريك ختم نبوت ١٩٥٣ء شروع مولى - اور الل اسلام كي قرباني نے مرزائیوں کے منصوبے خاک میں ملا دیئے اور مرزائیت ایک دشنام بن کر رہ می۔ کتے ہیں کہ بارہ برس بعد کھاو کے ڈھیر کی بھی سی جاتی ہے۔ 1904ء کے بارہ برس بعد اگست 1970ء کے آخری عشرہ میں مرزائی اپنے ملی انگریز کے دار ککومت لنڈن میں جمع ہوئے۔ ظفر اللہ نے صدارت کی اور مرزائی حکومت قائم ہونے کی خوشخری وی۔ ہمارا ماتھا شنکا کہ یا اللہ بید انگلینڈ میں مرزائی حکومت کس جگہ قائم ہوگ۔ مرزائیوں کے اس اجماع کے چند ون بعد ہندوستان نے وطن عزیز بر حملہ کر دیا۔ یہ اب و حکی چھپی بات نسیں کہ وحمن کا بیہ حملہ امریکہ اور اگریز کے اشارہ پر تفلہ ستبری اس کفرو اسلام ک لڑائی میں ہندوستان کے مسلمان کو بہت مصائب کا سامنا کرنا ہزا۔ ہر جگد مسلمان زعاء کو پاکستان کا جاسوس کمه کر گرفتار کیا محیا۔ اور یہ پکڑ و محکز کا سلسلہ دبلی جمبی کلکتہ ایسے مرحد سے دور دراز شہوں تک مجی جاری رہا لیکن مرزائی مرحد کے بالکل قریب قادیان میں محفوظ اور بثیر الدین محمود کے بیٹے نے قادیان جماعت کی طرف سے ہندوستان حکومت کو ایک لاکھ روپ اراد جنگ کے طور پر دیتے اس جنگ میں کفر کی مست کے ساتھ آگرچہ مرزائی حکومت کا خواب شرمندہ تعبیرنہ ہوا لیکن مرزائیوں نے مجریر برزے نکالنے شروع کے۔ چانچہ سال رواں ۱۳۸۱ھ میں مرزائیوں نے کی برسول کے بعد الل اسلام کو صدق و کذب مرزا۔ ختم نبوت۔ حیاۃ مسے علیہ السلام بر مناظرہ کے چیلنج دینا شروع کے اور ملک بھر میں جارحانہ اقدامات شروع ہو مجے چنانچہ چار جگه مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اخر نے مرزائی مبلغوں سے کامیاب مناظرے کئے۔(میانوالی شر ۱۸/وی الحجہ ۸۵ھ (۲)وُسکہ ضلع سیالکوٹ ۱۸روار ۲۰/ محرم ۸۷ه (۳) چک نمبره۱۰ براسته پیال ضلع میانوالی ۱۰/جمادی الادل۸۷هد (۳) کردنڈی ضلع نواب شاہ ۲۹/رجب ۸۶ھ۔

کرونڈی ضلع نواب شاہ میں مرزائیوں نے اور معم مجایا۔ اہل اسلام کو مناظرہ کا

چینے دیا۔ مسلمانان کوعڈی نے مجلس تحفظ ختم نبوت ملکان کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ ملکار بجب ۸۹ کو حضرت مناظر اسلام کونڈی تشریف نے گئے۔ گرونڈی کے مناظرہ میں شرائط طے کرتے وقت ہی مرزائی بھاگ گئے مناظرہ کی نوبت نہ آئی۔ چک نبرہ ۱۹ منطع میانوالی میں حسب علوت مرزائی بھاگ گئے مناظرہ کیا۔ عوام اور علاقہ کے علاء کو چینئے کیا خیال کیا کہ میدان خلل ہے مرزائی مبلنوں نے چینئے پر چیلئے شروع کیا۔ اہل اسلام نے مناظرہ کے لئے ممار جملوی الاول ۸۱ھ کی آریخ مقرر کر کے ملکن وفتر ختم نبوت سے رابطہ قائم کیا۔ وفتر نے حضرت مناظر اسام مولانا لال جسین صاحب اختر اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب کا وقت دے و سے مرزائیوں کو پہ چلا کہ تحفظ ختم نبوت کے مناظر تشریف لا رہے ہیں تو مناظرہ میں خفت و شرمساری کا میدان سامنے آیا۔ ای مناظر تشریف لا رہے ہیں تو مناظرہ میں خفت و شرمساری کا میدان سامنے آیا۔ ای وقت دکام ضلع میانوالی کو ورخواست دے کر مناظرہ بند کرا دیا اور اسے نام نماد مسیح موجود مرزا غلام احمد کی کامیابی قرار دیا۔ انا للہ و انا البہ دا جعون

میانوالی شر ۱۸/دی الحجه ۸۵ه و شکه ضلع سیالکوث ۱۸ر ۱۹ر ۲۰/ محرم ۸۱ه بالترتیب مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اخر کے ساتھ قاضی نذیر مرزائی مبلغ لاکل پور اور احمد علی شاہ مرزائی مبلغ نے مناظرے کئے اور منہ کی کھائی جبکہ مولانا لال حسین صاحب کے ساتھ فاضل نوجوان مولانا عبد الرحیم صاحب اشعر نائب ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان تشریف لے محکے۔

جیماکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اس سال ملک کے طول و عرض میں مرزائیوں نے جارحانہ کارروائی جاری رکھی۔ اور جگہ جگہ اہل اسلام کے عقائد کے خلاف شروں ' بازاروں اور قصبات میں ممم چلائی گئی۔ ضلع نواب شاہ کے عبد الحق نای مرزائی نے اس سلسلہ میں برداکام کیا۔ ایک مخص حاجی محمد باتک حرکو کئی ون تک تبلیغ کرتا رہا۔ اس انتاء میں حاجی صاحب نے مرزا صاحب کے اخلاق و عادات کے متعلق پچھ باتیں معلوم کر لیں۔ ایک ون حاجی صاحب اس مبلغ کے گھر رات رہے صبح کے وقت عبد الحق مرزائی نے کہا کہ میں استے ون سے تمہیں مسیح موعود اور ان کی نبوت کے متعلق تبلیغ کر رہا ہوں تم پر کیا اثر بردا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ مرزائی اقوال اور تحریرات سے کر رہا ہوں تم پر کیا اثر بردا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ مرزائی اقوال اور تحریرات سے

معلوم ہو تا ہے کہ مرزا صاحب غیر محرم عورتوں سے خلط طط رہتے تھے اور بھی بھی شراب بھی استعال کیا کرتے تھے۔ ایے مخض کا نبی اور میچ موعود ہونے سے کیا تعلق؟ عبد الحق مرزائی نے برطاکا کہ محمد رسول اللہ (نعوذ باللہ فاکم بدبن) بھی غیر محرم عورتوں سے فلط طط رہتے تھے۔ عبد الحق نے حضور مرور کا کتات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے متعلق یہ بات کی دفعہ کی حاجی صاحب کے کئے پر باز نہ آیا تو حاجی صاحب نے میٹن پر باز نہ آیا تو حاجی صاحب کے میٹن پر اور ان کا مقدمہ عدالت نے میٹن طور پر اسے قل کر دیا۔ حاجی صاحب جیل میں ہیں اور ان کا مقدمہ عدالت میں عدالت مجاذب جیس تو محض مرزائوں کے اس مال کے نے جارحانہ اقدالت سے بحث ہے۔

بحریا روڈ مین لائن پر ریلوے سٹیشن ہے میس سے حاجی محمد مانک کے گھر کو راستہ جاتا ہے ندکورہ مبینہ ممل کا داقعہ ٨/رمضان ١٥٨٥ه کو دقوع پذر ہوا۔ رمضان المبارک کے گذرنے کے ساتھ ہی چند آدمی جیپ میں سوار بھریا روڈ کے بازار میں ایک دوکاندار سے کتے ہیں کہ ہم لوگ الهور سے آئے ہیں۔ یمال قریب میں ایک غازی نے کسی مرزائی کو قتل کیا ہے ہم ان کی زیارت اور ان کے بچوں کو ملنا چاہتے ہیں سن کا کہ ان کا براور زاوہ سامنے ہوئل میں جائے بی رہا ہے۔ اس بلایا کہ جارے ماتھ چلواس نے کماکہ میں نے گڑیجا ہے۔ آڑمت سے حماب کراکر رقم لے لوں۔ كنے لگے كہ ہم اتن دور سے آئے ہيں ہميں جلدى لے چلو۔ رقم پر كمي وقت لے لیا۔ وہ نوجوان جیب میں بیٹے میا۔ راستہ بنایا جیب اس راستہ پر چل پڑی شمرے باہر دور جا كرجي نے راستہ بدل ديا۔ اس نوجوان نے كماكہ آپ غلط راستہ ير ہو لئے۔ دائمیں ہاتھ والی سڑک پر جانا ہے۔ سی ان سی کر دی کانی دور جا کر جب جیب ایک جنگل عبور کر رہی تھی۔ نوجوان نے ووبارہ کما کہ راستہ غلط ہے۔ تو فورا" اس کی جاور ے اس کا منہ اور آئکمیں بند کر کے پاؤں میں گرا لیا اور کماکہ ہم تم ے عبد الحق (مرزائی مقتول) کا بدلہ لیں گے۔ رات مئے جیب کسی نامعلوم بستی میں رکی۔ نوجوان فذكور كا منه اور آئمي كمولين- اور متكين كس دي- ايك كرے مي بند كرويا كه مبح اس کا کام تمام کریں ھے۔ نوجوان کا بیان ہے کہ رات کے کمی حصہ میں آلا کھلا۔ اور ایک نقاب پوش اندر وافل ہوا۔ میں نہ سمجھ سکا کہ مرو ہے یا عورت مظلیں کھولیں۔ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے بیچے چلے آؤ۔ جب اس بہتی سے کچھ دور نکل آئے تو آروں کے حماب سے کما کہ ٹھیک اس جگہ باندی کا اشیش ہے۔ وہاں سے ریل طے گی جمال چاہے چلے جاتا ہی کمکر وہ انسانی شرافت کا پیکر واپس چلا گیا۔

مجلس تحفظ فتم نبوت نے اس سال مرزائیوں کی جارحیت کا مقابلہ صبر و سکون اور علمی ولائل سے کیا۔ مبلغین مجلس تحفظ فتم نبوت نے ملک کے طول و عرض میں انتلک محنت کر کے وعظ ورشد کی مجالس میں مرزائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ مناظمرین تحفظ ختم نبوت نے میدان مناظرہ میں باطل کو فکست وی۔ مرکز اور ماتحت جماعتوں نے مقامی اور مرکزی ضرورت کے پیش نظر مختلف پمفلٹ و رسائل شائع کئے اور ملک میں تقتیم کئے اس کے علاوہ اطراف ملک میں تربیتی کورس کا ایک نیا نظام جاری کیا کیا۔ جس کی صورت سے پیرا کی کہ فاتح قادیان مولانا محمد حیات صاحب کا پروگرام جلسہ جات کی شرکت سے علیمدہ مرتب کیا گیا۔ جس کی ضرورت اکابرین تحفظ خم نبوت وریس محسوس کر رہے تھے۔ ایسا علاقہ یا شرجے مرزائوں لے خصوصیت ے اپنی آماجگاہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں حسب ضرورت مولانا محمد حیات کا ہفتہ وو ہفتہ عین ہفتہ کا پروگرام دیا گیا۔ مولانا نے قیام فرمایا۔ اس شریا قصبہ میں ورس قرآن و حدیث تروید مرزائیت و عیسائیت کے اجتاعات منعقد ہوئے جن میں علاقہ کے علاء طلباء تجار' و کلاء سب کو وعوت وی گئی۔ مولانا کے بیان کے بعد افہام و تعنیم اعتراضات کے جوابات کا وفت دیا گیا جس سے سب طبقوں کے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور بجایے خود تردید مردائیت و بیسائیت کا کام کرنے لگ محف ایسے تربین کورس موجرانواله الماکن احمد بور شرقیه ' مظفر گڑھ ' و گری ' جھنگ ' لائل بور ' بهاول بور ' ڈریہ غازی خان اور ڈریہ اساعیل خان کے اضلاع و دیہات میں مقرر کئے گئے اور اس کا فائدہ دور رس اور مستقل صورت میں نمودار ہوا۔ جگہ جگہ سے وفتر مرکزیہ میں محسین و آفرین کے خطوط وصول ہوئے۔

ا) محمد شریف صاحب جالندهری (۲) مولانا منظور احمد صاحب عبای (۳) مولانا عبدالجید صاحب (۳) مولانا عبدالجید صاحب (۳) مولانا محمد فان صاحب (۵) مولانا بشیر احمد صاحب ان حضرات کی تعیناتی حسب ذیل مقامات پرکی مئی۔ مولانا محمد شریف صاحب جالندهری وفتر مرکزید ملکن-مولانا منظور احمد صاحب اور مولانا عبد الجید صاحب کراچی۔ مولانا محمد فان صاحب محرور انوالہ۔ مولانا بشیر احمد صاحب اطراف ربوہ میں مبلغ ختم نبوت چنیوٹ کی معاونت کے متعین کے محمد کے لئے متعین کے محمد کے لئے متعین کے محمد۔

حفزت خطیب پاکتان موانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی مرحوم منفور امیر مرکزید تحفظ ختم نبوت پاکتان عرصه دراز سے بعارضه سرطان جگر صاحب فراش شے حضرت قاضی صاحب مرحوم اپنے مہلی حضرت امیر شریعت قدس سرہ کے وصال مبارک کے بعد تحفظ ختم نبوت کے مرکزی صدر تھے اور مجلس آپ کی سیادت میں تبلیخ مبارک کے بعد تحفظ ختم نبوت کے مرکزی صدر تھے اور مجلس آپ کی سیادت میں تبلیخ اسلام و تروید باطل کا کام انجام دے رہی تھی کہ جال ناران بخاری کا بیہ مجابد ال

شعبان ۱۸ سا کو اپنے اس قافلہ اور قافلہ سالار سے جا ملا جن کی عظیم نشانی ہے ہمارے پاس موجودہ متنی اس طرح مجلس مرکزیہ اپنے عظیم رہنما اور پردانہ متمع ختم نبوت کی سیادت و قیادت سے محروم ہو مئی۔ سکرات موت کے وقت جو حضرات موجود تھے ان کی روایت سے یقین ہو تا ہے کہ ختم نبوت کی خدمت کے صلہ میں نجات اخروی کی خوشخبری اس ونیا میں وے وی مئی۔

حضرت خطیب پاکتان کے علاوہ اس سال لمت اسلامیہ پاکتان کو عالم ربانی حضرت موانا محمہ بدر عالم مدید طیبہ حضرت شخ الدیث موانا عبد الرحمان صاحب کیمل پوری۔ حضرت شخ الفقہ موانا مفتی محمہ شفیع صاحب سراج العلوم سرگودہا حضرت موانا عبد الحائن صاحب وارالعلوم کیر عبر الحنان صاحب راولپنڈی حضرت شخ الدیث موانا عبد الحائق صاحب وارالعلوم کیر والا واغ مفارقت وے کر اپنے خالق ان الل سے جا لمے ان حضرات کا وجود مسعود امت مسلمہ کے لئے عموا اور علاء حق کے لئے خصوصا ابعث رحمت ابزدی تھا۔ جناب مسلمہ کے لئے عموا اور علاء حق کے لئے خصوصا اور کا میش شوری ختم نبوت و خادم ختم نبوت و خادم ختم نبوت و خادم ختم نبوت و خادم میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی وفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی وفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی وفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی وفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی وفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی وفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوں کردے میانوں کے درجات میں ترق عطا فربائے۔

مرکزی مجلس شوری نے وستور کی دفعہ نمبر اشق نمبر اسکے رو سے اپنے اجلاس مورخہ ۲۱/شعبان میں عارضی طور پر چھ ماہ کے لئے حضرت اقدس مولانا محمد علی صاحب جالند هری زید مجدہم کو امیر مرکزیہ مقرر فرمایا وستور کی شق ندکور کی رو سے مستقل انتخاب چھ ماہ کے اندر ضروری ہے۔

للذا كل پاكتان تحفظ ختم نبوت كى جزل كونسل كا اجلاس مورخه ٢٥/ذى تعده١٣٨١ه كو بملول پور شريص آل پاكتان تحفظ ختم نبوت كانفرنس كے موقع بر بلايا ميا۔ حكيم محد ابراہيم صاحب مرحوم ركن مركزى مجلس شورى نمايت تكدى خلوص كے ساتھ جماعت كے دفتر ادر تبليني امور كے علادہ دو مدارس تعليم القرآن بھى جماعت كے

اتحت چلا رہے تھے۔ ان کے المح جانے کے بعد ان کے رفقاء کار نے مرکز سے مستقل مبلغ طلب کیا۔ حضرت امیر مرکزیے زید مجد ہم نے فاضل نوجوان حضرت مولانا غلام محمد صاحب کو مقرر فربایا۔ چونکہ حکیم صاحب مرحوم کے رفقاء نے نہ صرف حکیم صاحب کے کام کو محفوظ رکھا بلکہ اسے اور پروان چڑھایا۔ اس لئے امیر مرکزیے نے آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس کی منظوری بماول پور میں عطا فربائی لیکن بدشمتی سے حکام ضلع نے وقعہ سامان نافذ کر کے جماعت کے کھلے اجلاس پر پابندی عائد کر دی اور ضلع کی انظامیہ نے فرقہ وارانہ کشیدگی کا بمانہ تراش کیا جس کے جواب میں تمام مسلمان فرقوں شیعہ۔ نے فرقہ وارانہ کشیدگی کا بمانہ تراش کیا جس کے جواب میں تمام مسلمان فرقوں شیعہ۔ سی۔ اہل صدیث۔ دیو بندی۔ برطوی نے مشترکہ وفد کے ذریعہ حکام کو یقین دلایا کہ یہ مسلمہ جزو ایمان ہے لیکن بملول پور کی انتظامیہ نے نہ معلوم وجوہات کی بنا پر پابندی والیس نہ لی۔

کھے اجلاس ہائے پر پابندی کی وجہ سے اطراف ملک سے آئے ہوئے اراکین کا اجلاس مکان کے اندر ہوا اور اس طرح ضلعی افتطامیہ عوام سے قریب آنے کی بجائے زیادہ دوری کا باعث بی۔ جزل کونسل کے اجلاس نے بالاتفاق مرکزی امارت کے لئے حضرت اقدس مولانا محمد علی صاحب جالندھری زید مجد ہم کو منتخب کیا۔

اکابرین جماعت کی خواہش کے پیش نظر جماعت کی رجٹریش کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ مجلس تحفظ محتم نبوت پاکستان کے نام پر جماعت رجٹرڈ کرال ملی جس کا نمبرام/ایم آر ہے۔

قادیان کی تاریخ پون صدی ہے۔ مرزا غلام احمد کے دعادی کے پیش نظر دنیائے اسلام کا کوئی ایک ممتاز عالم دین ایبا نہیں جس نے اس کے کفر کا فقے نہ دیا ہو اور قادیانی است کو سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی است سے علیحدہ قرار نہ دیا ہو۔ اس کے بیش نظر آج تک کوئی بھی مرزائی حج بیت اللہ شریف کے لئے تجاز مقدس نہ جاریا چو نکہ مرزائی خود کو است محمدیہ علی صاحبا السلوۃ والسلام سے علیحدہ شار کرتے ہیں۔ اس لئے کسی غیر نام سے ایک وفعہ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ٹانی مرزائی حج بیت اللہ کے لئے گئے اور آگر اپنی سرگذشت بیان کی۔

"اگر مجمی ہم نے مجورا" بیت اللہ شریف میں نماز با جماعت اواکی تو اپنے مکان میں آگر اسے وہرایا۔ کیونکہ ہماری نماز بیت اللہ کے المم کی افتدا میں ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتہ"

ای لئے ہر حکومت نے مرزائیوں کو بجیثیت مرزائی بیت اللہ شریف ہی ہیں نہیں بلکہ مملکت مجاز ہیں ہمی واخل نہ ہونے دیا۔ لیکن شاہ فیصل والی مجاز نے چوہدری ظفر اللہ خان مرزائی کو اس مال واخلہ مجاز بیت اللہ شریف کی اجازت وے کر تمام اہل اسلام کے متفقہ فیصلہ کی خلاف ورزی کی جس پر مرکزی جماعت نے آل پاکستان یوم احتجاج مورخہ ما/مفر کے مسابھ کو منایا۔ اور امت مسلمہ کی اس ناراضکی کی اطلاع محکلت سعودیہ عربیہ کی سفارت کے ذریعہ شاہ فیصل تک پہنچائی میں۔

حضرت امير مركزيد زيد مجد بهم آئده سال مشرقى پاكستان مين مستقل وفتر تحفظ ختم نبوت ك اجراء بيرونى ممالك خصوصا جزائر فيى اور الكستان مين تبلينى وفود تبييخ كا مستقل پروگرام طے فرما م بي اور عنقريب اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔
(وما علينا الا البلا ع)

### ياد خدا را بهانه ساخت

شیطان جب کمی کو محراہ کرنے کے لئے تجویز کرتا ہے تو اس کے ذوق و شوق کا عمیق جائزہ لیتا ہے اور اس کی طبیعت کے میلان کے مطابق اس کی محرائی کے سامان کرتا ہے۔ یمی حال دیار مشرق میں رہنے والوں کا ہے ان کو اگر غلط راستہ پر بھی ڈالنا مقصود ہو تو ندہب کا نام لینا ضروری ہے اگد وہ اس کام کو نیکی سجھ کر شروع کریں اور بالاخر نتیجہ "محراہ ہو کر رہ جاویں ۔ یمی حال یمال کے لیڈرول اور بیرول ' فقیرول کا ہے ۔ ندہب اور دین کا نام لے کر ساوہ لوح عوام کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ بماعت ربوہ کے اندرونی عزائم کی جملک گاہے بیاہ پیش کی جاتی رہے گی۔ نی الحال بماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سمجھتے ہیں اس کے حالات پر خور کریں اور کنویں سے باہر کی ونیا کا بھی جائزہ لیس کہ وہ کیا کہتی ہے ورنہ صرف اپنے خور کریں اور کنویں سے باہر کی ونیا کا بھی جائزہ لیس کہ وہ کیا کہتی ہے ورنہ صرف اپنے خور کریں اور کنویں سے باہر کی ونیا کا بھی جائزہ لیس کہ وہ کیا کہتی ہے ورنہ صرف اپنے

خلیفہ کے مندرجہ ذبل اعتراف ہی ملاحظہ کریں۔

کیا ہتاؤں کس قدر کزوریوں میں ہوں پھنا سب جمل بیزار ہو جائے جو ہوں میں بے نقاب

جو کوچہ عشق کی خیر ہو تو سب کریں الی بے حیائی یہ الل ظاہر جو مجھے کتے ہیں پکھ تو اے بے حیا' حیا کر ہفت روزہ "اولاک" ہر فروری ۱۹۷۸ء)

# تشمیر کے بارے میں قادیانیوں کی غلط بیانیاں

"آریخ احمیت" کے نام سے جماعت احمیہ نے اپنی سرگرمیوں کی جو آریخ کھی ہے۔ یہ اس سلسلے کی چھٹی جلد ہے۔ اور اس کا تعلق تحریک حریت کشمیر جی اس جماعت کے رول سے ہے۔ تحریک کشمیر کے ابتدائی ایام جی "کشمیر کمیٹی" کے صدر کی حثیت جی جماعت احمدیہ کے سابق امیر مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے زیر اثر ان کی جماعت کے دیگر لوگوں نے خاص دلچھی کی ہے۔ چنانچہ ۲۵ جولائی ۱۹۱۱ء کو برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملہ اجلاس میں کشمیری مسلماؤں کی تحریک آزادی میں برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملہ اجلاس میں کشمیری مسلماؤں کی تحریک آزادی میں مدد دینے کے لئے "آل انڈیا کشمیر کمیٹی" کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی۔ اگریزوں سے محدوں روابط کے چٹی نظر مرزا صاحب کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔ احمدیوں کے خصوصی روابط کے چٹی نظر مرزا صاحب کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔ چنانچہ اس کلب کے صفح سے معلی لکھا ہے۔

علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مرزا صاحب دلایت میں پردیگینڈہ کرنے کے علادہ دائرائے اور اس کے سکرٹریوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ تحریک عمیر سے قادیانی جماعت کی بید دلجیبی ۱۹۳۴ء تک جاری ربی۔ جب عمیر سمیٹی کے اکثر ارکان کے مطالبہ پر مرزا صاحب کو اس سمیٹی کی صدارت سے مشعفی ہونا پڑا۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ عمیر سمیٹی اور ان کے فنڈز کو عمیر میں اپنے ذہبی مقاصد کے لئے استعال کر رہے تھے۔ تحریک عمیر میں احمدی جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور عمیر عمور تھیری مورخ

پندت پریم ناتھ براز نے اپی کتاب "وی مرگل فار فریرم ان کشمیر" میں لکھا ہے کہ "تاریانی کشیر کمین کو این ندمی مقاصد کے لئے استعال کر رہے تھے۔" بعض لوگوں کی رائے ہے کہ احمدی جماعت نے اگریزوں کے ایما پر تحریک تشمیر میں حمد لیا ہے۔اس کی تقدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں میربور کے بعض پرانے ساس کارکنوں نے بتایا کہ میربور کی تحریک عدم اوائیگی مالیہ کو وبانے کے لئے جب ڈوگرہ حکومت کی درخواست پر انگریز فوج آئی تو انگریز فوی آگھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیماتیوں کے كتے تھے كه "ماليه مك دو" (ماليه مت دو) اس تحريك كو دبانے ميں مرد دينے كے عوض اگریزوں نے ڈوگرہ حکران سے گلگت کی عملبرداری حاصل کی ۔ یہ بھی انفاق ہے کہ انگریزدں کو گلگت ملنے پر احمدی جماعت کی تحریک تشمیر ہیں دلچیپی ختم ہو کر رہ گئی۔ تشمیر میں سیای طلقوں کو مدت سے اس امر کا خدشہ تھا کہ احمدی اسینے مخصوص طریقہ کار ك مطابق تحريك حريت كشمير كو بعى اسيخ طور ير بيش كرنے كى كوشش كريس محداس كلب كى صورت من يى خدشد حقيقت كے روب من سامنے آيا ہے كه اس كتاب میں قاریانیوں کی سرگرمیوں کو بردھا چھا کر پیش کرنے اور خودنمائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاز کشمیری رہنماؤں کی توہین کی منی ہے۔ مثلاً کتاب کے صفحہ ۳۸۹ پر مرزا صاحب نے وعویٰ کیا ہے کہ ۔۔۔۔میں تو آپ کو تشمیر کی تحریک آزاوی کا لیڈر مقرر کرتا ہوں۔" اس طرح متاز کشمیری لیڈروں خاص کر شیر کشیم فی محد عبداللہ کے وہ رسی خطوط اور رسیدول کی فوٹو کراف شائع کے محے جو وہ تشمیر کمیٹی کے مدر کی حیثیت میں مرزا صاحب کو لکھتے رہے۔ یہ اس ملی ارداد کی رسیدیں ہیں جو تشمیر سمینی کے فنڈز سے تحریک تشمیر کے کارکنوں کو ملتی ربی لیکن قاریانی حفزات کی مورخانہ دیانت داری ملاحظہ ہو کہ اس اراد کو جماعت احدید کی اراد ظاہر کر کے عام مسلمانوں ے داوں میں تشمیری مسلم لیڈر شپ کے بارے میں برگلنی پیدا کرنے کی کوشش کی مئی ہے۔ اور جال کشمیری لیڈرول کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ وبال شير تشمير فيخ محمد عبد الله رئيس الاحرار جوبدري غلام عباس اور مير واعظ مولوي بوسف شاہ کے ان بیانات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جن میں ان لیڈروں نے قاریانی

جماعت کی سرگرمیوں سے لائعلق اور ناپندیدگی کا اظمار کیا تھا۔ جن کا اعتراف خود مرزا صاحب نے کشمیر میں اپنی جماعت کے آرگن ہفت روزہ "اصلاح" سمرجولائی ۱۹۳۲ء میں ان الفاظ میں کیا تھا۔

"خود کشمیری لیڈرول نے میرے متعلق بد مشہور کر دیا تھا کہ ان کی (مرزا صاحب) کی وجہ سے ہمیں (کشمیریوں کو) نقصان پنچا ہے۔"

کتاب میں اس اہم تاریخی فیصلہ کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ شیر کشمیر شخ محمد عبد اللہ کی موجودگی میں اور قائد کشمیر چوہدری غلام عباس کی صدارت میں مسلم کانفرنس نے قادیانیوں کو جماعت سے خارج کیا گیا تھا اور ۱۹۵۲ء تک اس پر عمل ہوتا رہا حتی کہ فیشن کانفرنس ایس سیکولر جماعت میں بھی شیر کشمیر نے کسی قادیانی کو محصنے نہیں ریا۔

کتاب میں امیر جماعت احمدیہ کے اہم اور غیراہم بیانات خطوط حتی کہ نجی مختلو
کا بھی کمل ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن مرزا صاحب کے اس طویل بیان کا ذکر سرسری
ہے۔ جو انہوں نے شیر تشمیر کی تحریک "تشمیر چھوڑ دو" کے ظاف اور ہری عکھ کے
حق میں جاری کیا تھا جو ان کے آر مین "اصلاح" (۳ جولائی ۳۳) میں پورے دو صفحات
پر شائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے کما تھا کہ میری تمام تر ہدردیاں مما راجہ بماور
کے ساتھ ہیں۔"

کتاب میں واقعاتی طور پر بے شار غلط بیانیاں کی مٹی ہیں۔ جن کی تردید کے لئے اتنی ہی بڑی کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس کے صفحہ ۱۹۳۳ پر لکھا ہے۔ کہ مسلم کانفرنس کا چوتھا سالانہ اجلاس اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بمقام سرینگر چوہدری غلام عباس خان صاحب کی صدارت میں ہوا تو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدر احمدیہ جماعت کے ایک رکن (خواجہ غلام نمی گلکار) تھ"

عالاتکه به تاریخی اجلاس اکوبر منیس متبر ۱۹۳۵ء میں مواجه اور اس استقبالید

سمیٹی کے صدر میرواعظ ہدانی نہیں مولانا غلام نبی ہدانی صاحب تھے ان کا چھپا ہوا خطبہ استقبالیہ ہمارے پاس موجود ہے) جو مجنش غلام محمد سیکرٹری مجلس استقبالیہ کے زیر اہتمام سرینگر سے شائع ہوا ہے)

کتاب میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۳۸ء میں مسلم کانفرنس کے خلاف جو جاعت انجمن ممام کانفرنس کے خلاف جو جاعت انجمن مماجرین کشمیر کے نام سے بنائی گئی تھی۔ اس کے تمام اخراجات مرزا صاحب ان ونوں ایک اخباری بیان میں اس انجمن سے لاتعلق کا اظمار کر بھے ہیں لیکن کتاب میں فخر کے ساتھ ورج ہے۔
"اس انجمن کے جملہ اخراجات کے کفیل حضور تھے۔"

کتاب کے آخر میں یہ وعوی ورج ہے کہ تھیر میں مسیح اول وفن ہیں اور وہاں مرا احمدی آباد ہیں۔ قبر عیلی کی واستان ان حضرات کی خود ساخت ہے جس کا حقیقت سے وور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور ریاست میں احمدیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں جب تحریک خریت کے ابتدائی دور میں تحریک کی دجہ سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملیں تو احمدیوں نے ایخ مخصوص طور طریقوں سے کام لے کر ان ملازمین

میں سے بعض کو احمدی بنایا۔

کتاب میں کشمیر کی تاریخ اور بالخصوص تحریک حریت کشمیر کی تاریخ کو بے وروی کے ساتھ منے کیا گیا ہے۔ اور کشمیری راہنماؤں خاص طور پر شیر کشمیر شیخ محمد عبد الله کے روشن کردار کو عام مسلمانوں کی نظروں میں مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ تحریک حریت کا کوئی اہل تلم کا رکن اس کا جواب لکھے خاص طور پر شیر کشمیر کے خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف شائع کر کے مسلمانوں میں بد گمانیاں پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کا ازالہ ضروری ہے۔ کہ آج قادیانی حصرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر شیر کشمیر شیخ محمد عبد اللہ کے "ہمدرد" اور "اجارہ وار" بے ہوئے ہیں: (شکریہ ہفت روزہ کشمیر راولپنڈی۔ ہفت وار المنبرلائل بور ۱۱/فروری ۱۹۲۸

## پاس شده تجاویز بر موقعه آل پاکستان تحفظ ختم نبوت کانفرنس چنیوث ۱۱٬۱۳۴۱ شوال ۸۵ساه بمطابق ۱۱٬۱۳۴ جنوری ۱۹۲۸

ا۔ آل پاکتان تحفظ خم نبوت کانفرنس چنیوٹ کا یہ اجلاس مناظر اسلام مولانا لل حسین صاحب ناظم اعلی مجلس تحفظ خم نبوت پاکتان کے انگستان میں تبلیغ اسلام و تردید باطل کے لئے تشریف لے جانے کو بنظر استحسان دیکھتا ہے او رحفزت موصوف کی مساعی جیلہ پر انہیں مبارک باو پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی انہیں زیادہ سے زیادہ تبلیغ اسلام کی توفق عطا فرمائے اور شرف قبولیت بخشیں۔

اللہ بنی آئی لینڈ کے مسلمانوں نے پاکتانی ہائی کمشز مقیم آسٹریلیا کی وساطت سے حکومت پاکتان سے استدعاکی ہے کہ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین کو تبلغ اسلام کے لئے جزائر فیجی میں آنے کی اجازت وے۔ یہ اجلاس حکومت پاکتان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مسلمانان جزائر فیجی کی اس ورخواست کو قبول فرما کر شکریہ کا موقع

سے آل پاکتان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا یہ اجلاس حکومت پاکتان سے ورخواست کرتا ہے کہ وہ اہل اسلام کے او قاف کو مرخواست کرتا ہے کہ وہ اہل اسلام کے او قاف کی طرح جلد از جلد مرزائی او قاف کو محکمہ او قاف کی تحویل میں دے کر انصاف کا تفاضا پورا کرے۔ اس معالمہ میں حکومت کا تباہل اور چٹم پوشی گونا گوں شکوک پیدا کر رہی ہے۔

۵۔ آل پاکتان تحفظ عم نیوت کانفرنس کا یہ اجلاس یقین رکھتا ہے کہ مرزائی جماعت پاکتان کی وفادار نہیں۔ یہ جماعت پاکتان میں مرزائی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے یہ اجلاس مطالبہ کرنا ہے کہ حکومت اس مسئلہ پر غیرجانبدار تحقیقاتی کمیشن مقرر کرے۔ مجلس تحظ عم نیوت ایبا مواد میا کر سکتی ہے۔

اسید اجلاس مسراین اے فاردق کی بحیثیت چیف الیکن کمشز کی تقرری کو ناپیدی کی نظرے دیکیا ہے فاردقی صاحب کا ماشی روز روش کی طرح واضح ہے کہ وہ بلازمت محض مرزائیت کی نشر و اشاعت کے لئے کرتے رہے ہیں۔ اس لئے یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں الی عوامی اور اہم آسای سے علیمہ کرکے اہل اسلام کے بدھتے ہوئے اضطراب کو دور کرے۔

2- یہ اجلاس مرزائیوں کی بوستی ہوئی جارحانہ کاردائیوں کے پیش نظر اہل اسلام کے دیرینہ مطالبہ کو دہرانا ضروری سمجھتا ہے کہ مرزائی بوجہ مرزا غلام احمد کو نبی مائنے کے امت محمید علی صاحب السلوة و السلام سے علیحہ بیں اس لئے حکومت قانونی طور پر انہیں علیحہ وا قلیت" قرار وے۔

م م بد اجلاس مخلف مكاتب فكرك درميان اختلاف كى موجوده نضاكو سخت الپنديدگى كى نظرت ديكت حدالت ايل كرتا اللي كرتا كالت و دو مندانه ايل كرتا كل مندانه ايل كرتا كل دوه مئل تجويز كرف مي اشتراك الانحد عمل تجويز كرف مي اشتراك عمل كى راه افتيار كرين - (خدام الدين ۱۸ فرور ١٩٦٨م)

## ربوہ کا میلہ (جمال کرد کے قلم ہے)

قاریانی حفرات اسلام کے خلاف سادہ لوگوں کے پھانے کے لئے جس طرح دام ہمرتگ نشن بچھاتے ہیں' وہ بھی ان کی ریشہ دوانیوں سے آگا، حضرات سے کوئی منگی میں جہ اب بچھ مرت سے اندرون ملک سیدھے سادھے مسلمانوں کو اپنے دام میں لانے کا خاص حربہ ان کا سالانہ جلسہ ربوہ ہے جس کی تعریف میں ان کے شاعروں مسٹر

روش دین تنویر اور فاقب زیردی نے زمین و آسان کے قلاب ملانے کی تاکام سمی فرمائی ہے جہاں گرو کے ایک قادیانی کرم فرما بھشہ سے سالانہ جلسہ ربوہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک بار "جہاں گرد" نے خیال کیا کہ چلو دیکھوں تو سمی دہاں کی کچھ ہو تا ہے۔ چنانچہ جہاں گرد نے پروگرام بنایا اور ربوہ کے سالانہ جلسہ میں جا دھمکا دہاں کیا کچھ دیکھا؟ اور جہاں گرد کے قلب د دماغ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ وہاں کا ماحول کیا تھا؟ جہاں گرد ان تمام امور سے قارئین "المنبر" لاکل پور کو بھی مطلع کرنا ضروری خیال کرتا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں اچھی خاصی بھیر متمی سید دبی جلسے سے زیادہ کسی میلہ .... کا منظر پیش کر تا تھا۔ ایک مصری حیثیت سے ربوہ کا جلسہ دیکھ کر جمال گرد کے زبن پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ میہ تھے۔ کہ میہ لوگ دین کا نام یو نمی لیتے ہیں ان میں دینداری نیکی تقوی علوص کی کوئی بات ان کے چرو سے نمایاں نہ تھی۔ نماز کے اوقات میں ان میں نماز کی تڑپ وغیرہ بھی دیکھنے میں نہیں آئی ممازوں کے اوقات میں ان کی بردی تعداد ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی۔ یوں تو خواتین کا ایک اجماع تھا لیکن ان کی اکثریت بھی قادمانی مردول کی طرح ویلی جذبات و احساسات سے خالی نظر آئی۔ ان کی خواتین بھی مستوارات سے زیادہ مکٹوفات تھیں۔ یول معلوم ہو ہا تھا کہ ربوہ میں حسن و جمال کی کوئی نمائش لگی ہے۔ جمال مرد کے ناقص خیال میں اگر قادیانی حضرات اپنے آپ کو ایک دینی جماعت (خواہ دین باطل ہی سسی) خیال كرتے ہيں تو ايك ديني جماعت كے ديني جلسه ميں مستورات كو يوں بے باكانہ و بے حجا بانہ نہیں پھرنا جائے۔۔۔ربوہ کے سالانہ جلسہ میں جہاں مرد نے قارمانی حضرات میں بت فرد شی بوے زوروں پر دیکھی۔ مرزا غلام احمہ' بشیر الدین محود اور مرزا ناصر احمہ چار جار آنے میں فرونت ہوتے و کھے لعنی ان کی تصاویر بہت بری تعداد میں فرونت کی جا رہیں تھیں اور ہر قادیانی انہیں یوں خرید رہا تھا جیسے ان تصادیر کی پرستش کرتا ے ایک دنی خاندان اور دنی جماعت کو ان تصادیر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جبکہ جناب رساکت مآب صلی اللہ علیہ و سلم نے تو تصادر سے قطعا " منع فرما دیا ہے

آپ ان کی اس حرکت ہے ان کی دینداری کا اندازہ لگالیں۔

جلسه ربوه میں توہن انبیاء کا وہ منظر دیکھا جس کا جہان گرد تبھی تصور بھی نہیں كرسكا تفاليعنى ايوان محودك بابرايك فدبى عائب كمرك نام سے نمائش كى موئى حتی اس میں مخلف ریفار مروں مصلحین حتی که بعض انبیاء کرام علیم السلام اور حضرت مریم کی باتھوں سے بنائی ہوئی تصاور تھیں حضرت میسی علیہ السلام ان کے حاربوں اور ان کی والدہ محترمہ کی تصاویر ایسے بمویدے اور سوقیانہ انداز سے بنائی اور سجائی می تھیں کہ ایک محج العقیدہ مسلمان اسے ایک لحد کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا ای جائب ممریں ایک جگہ ایک نعشہ میں دمفق سے مری سری محر محلّہ خانیار تک کا راسته و کمایا میا تخا جمال برعم قادیانی حضرات حضرت میسی علیه السلام نعوذ بالله مدفون بي وبال أيك صاحب كلا بها أي بها أكر وفات مسيح عليه السلام ثابت كررب تے جب جال مرد نے از راہ تنہم ان سے یہ دریافت کیا کہ قرآن کی کوئی آیت یا صدیث نبوی سلف و خلف سے حضرت میسی علیہ السلام کے ورود ہندوستان کا ثبوت ما ہے یا کم از کم دنیا کی کونسی قدیم متند ماریخ ایسا ثبوت میا کرتی ہے اس کا جواب دیے کی بجائے اس بزرگ نے جمال کرو بھارے کو آھے ہاتھوں لیا۔ جمال کرو نے جب ان کے جلال و غضب کو دیکھا تو خاموشی سے آمے کھیک جانے میں عافیت سمجی۔ س ہر طرف بے شار نوجوانوں سے جہاں گرد نے یہ دریافت کیا کہ تم کون ہو چد ایک کے علاوہ قربیا" مجمی نے یہ جایا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا قادیانیت سے کوکی تعلق نسیں ہم تو مرف یہ میلہ ی ویکھنے آئے ہیں جہاں گرد کو چند تقریریں سننے کا بھی انفاق ہوا' ایک مرزا ناصر احمد کی جو اینے باپ داوا کی طرح علاء کرام کو طال کمہ کر اینے ول کا غبار نکال رہے تھے اور اپنے اسلاف کی طرح دشنام طرازی فرما رہے تھے۔ ووسری معروف قادیانی مبلغ جناب چوہدری ظفر الله خال کی تقریر متنی عنوان تھا اسلام میں ا قصادی نظام جمال کرد ہے س کر جرت میں کم ہو گیا ہے کہ جس کردہ کے سربراہ کا خاندان بہت بڑا دولتند اور جاگیروار ہو جس کے پیردکار ملک کے بہت بوے صنعتکار مراید دار مول جو بذات خود بهت برے رکیس مول اسس اسلام کے اقتصادی نظام

ے کیا تعلق بر عکس نام زگل نهند کافور کی اس سے اچھی مثال کیا ہو عتی ہے؟ قادمانی حضرات کے نظم و نسق کا جو شہو نا تھا طعام خانہ میں اس کا مظرو کیم کر جمال محروب برحتا ہوا۔ باہر لکلا۔۔

بت شور سنة شع پهلو ميں دل كا جو چيرا تو اك تطرو خون لكلا

المنبرلائل بوراً / فروري ١٩٦٨)

قادیانیوں نے چوہدری غلام عباس کے جنازہ میں شرکت نہیں کی

قائد سمیر چوہدری فلام عباس فان مرحوم کے جنازہ میں فرقہ قادمانی کے کمی فرو نے شرکت نہیں کی اور جو چند قادیانی حفزات اس موقعہ پر لیافت باغ میں موجود تھے اور بعد میں ماتمی جلوس میں بھی شامل رہے وہ بھی نماز جنازہ کے وقت ایک طرف کوئے رہے واضح رہے کہ قادیانی حفزات کمی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ (المنبرلائل بور ۱۲/فروری ۱۹۲۸ء)

# سر ظفرالله جواب دیں

ریاست جمول و کشمیر میں ۱۹۳۳ اولائی ۱۹۳۱ء کے واقعہ کے بعد مماراجہ کی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم و تشدو کے ایک نے دور کا آغاز کیا۔ اور جمول اور سرینگر میں بڑاروں بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، مما راجہ کی انقامی کارروائی کے باوجود ریاست کے مسلمانوں میں تحریک آزادی نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا۔ اور جلد بی کم و بیش ریاست کے ہرعلاقے میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے گے۔ حکومت نے جب دیکھا کہ طالت اس کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے کومت نے جب ریکھا کہ طالب کرلی۔

سمیر میں ۱۹۳۱ء کی تحریک آزادی کی آئید و حمائیت کے لئے شال ہند کے مسلانوں نے بنجاب سے وو مختلف تحریکوں کا آغاز کیا۔ ایک تحریک جس کی نوعیت انتلابی تقی۔ مجلس احرار کے اہتمام اور سرکدگی میں شروع کی مئی۔ مجلس احرار کی

عالمہ نے ۱۹۳۱ء کے وسط میں اس امر کا فیصلہ کیا کہ وہ کھیری مسلمانوں کے جائز حقوق ولوانے کے لئے کمی بوے سے بوے اقدام سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ بحوالہ اشرف عطاء کچھ شکتہ واستانیں کچھ پریٹان تذکرے صفحہ (۱۳۱) ابتدا میں احرار نے مولانا مظمر علی اظہر کی رہنمائی میں وزیر اعظم کھیر کے پاس ایک وقد بھیجا۔ لیکن گفت و شنید ناکام رہی۔ اور کھیر کی حکومت نے احرار کی طرف سے پیش کے جانے والے مطالبات تعلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پرامن سمنتو و شنید کی ٹاکامی کے بعد احرار نے ایک معظیم الثان تحریک کا آغاز کیا۔ اور حکومت کے احمامی ادکامت کے باوجود بڑاروں کی تعداد میں رضا کاروں کو ریاست کی طرف ردانہ کیا۔ جو رضار کار ریاست میں واضل ہوتے سے انہیں گرفار کر کے جیلوں میں وائل دیا جاتی تھا جب مہا راجہ کی حکومت نے دیکھا کہ صورت حال اس کے قابو سے نگلتی جا رہی ہے تو اس نے حکومت بخاب سے درخواست کی۔ کہ احرار رضاکاروں کو ریاست کی صورہ میں واضل حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مولے سے قبل ہی گرفار کیا جائے۔ چنانچہ حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مولے سے قبل ہی گرفار کیا جائے۔ چنانچہ حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مولے سے قبل ہی گرفار کیا جائے۔ چنانچہ حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مولے سے قبل ہی گرفار کیا جائے۔ چنانچہ حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مولے سے قبل ہی گرفار کیا جائے۔ چنانچہ حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مرحد پر ہی روکنا شروع کر دیا۔ (بحوالہ مجراحمہ خال کا سیاس کارنامہ صفحہ مولے اسے قبل کی روکنا شروع کر دیا۔ (بحوالہ مجراحمہ خال کا سیاس کارنامہ صفحہ میں)

ریائی مسلمانوں کی تائید کے لئے شالی ہند کے مسلمانوں کی دو سری تحریک کی نوعیت دستوری ادر آئینی تھی۔ اور یہ آل انڈیا سمیر کمیٹی کے نام سے منسوب تھی۔ کشمیر کمیٹی کا قیام ۲۵/ جولائی ۱۹۳۱ء کو شملہ میں عمل میں آیا۔ اور اس کے پہلے صدر جملت احمدیہ (قاویانی جماعت) کے امیر مرزا بشیر الدین محمود تھے۔ مرزا صاحب کے علاوہ اس کمیٹی میں قادیانیوں کے اور بھی کئی افراد شامل تھے۔ علامہ اقبال ہمی کشمیری مسلمانوں سے اپنے مخصوص تعلق کی بناء پر ابتدا سے آخر تک اس کمیٹی میں شامل مسلمانوں سے اپنے محصوص تعلق کی بناء پر ابتدا سے آخر تک اس کمیٹی میں شامل مدر بھی ہے۔

اس کمیٹی نے اپنے قیام کے وقت جو مقاصد اپنے لئے مقرر کئے تھے۔ ان میں آئینی ذرائع سے عشمیری مسلمانوں کو ان کے جائز اور واجی حقوق ولاتا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے مظلوم عشمیری مسلمانوں کی قانونی الداد بھی شامل تھی۔ معمیری مسلمانوں کی قانونی الداد بھی شامل تھی۔ کشمیر کمیٹی کے بارے میں اب تک جو تفعیلات سامنے آئی ہیں۔ اور جو حقائق و

شواہد بعد میں رونما ہونیوالے حالات و واقعات کی روشنی میں واضح ہوئے ہیں ان کے پیش نظریه کمنا مرکز مبالغہ نہ ہو گا۔ کہ عشمیر سمیٹی کا قیام قادیا ندل کے مخصوص مقاصد و مفادات کے حصول کے لئے عمل میں لایا حمیا تھا۔ تشمیر سمیٹی کے سلسلہ میں قاریا نیوں کا رول تحریک تشمیر مین ان کی سرگرم شمولیت بی سے ملکوک نہیں ٹھرنا۔ بلکہ ٹھوس تاریخی شوابد بھی اس کی تفیدیق کرتے ہیں۔ کہ شمولیت بے معنی یا محض مسلمانوں کی مدردی کے سبب سے نہیں تھی حققت یہ ہے کہ برمغیر کے ملمانوں کے اجماعی ماکل سے قادیانی بیشہ غیر متعلق رہے بلکہ برعکس اس کے انہوں نے مسلمانوں کی عالف قوتوں کو تقویت وینے کی کوشش کی۔ مثلا اللہ ۱۹۱۸ء میں جب بورا مسلم ہندوستان ترکی کے خلاف انگریز جارحیت پر سرایا احتجاج بنا ہوا تھا ترکی کی فکست اور بغداد پر برطانوی قبضے کی خوشی میں قاویان میں "جشن فتع" منایا گیا۔ اور چراعاں کیا گیا۔ (ملا خطہ ہو (منیر رپورٹ صفحہ ۱۹۶ء) اس طرح برصغیر کے مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ آزادی کا حصول اور پاکستان کا قیام تھا اس بر قاریاندوں کا رو عمل سے تھا کہ اول تو وہ اس بات کے خواہشند تھے۔ کہ انگریزی اقتدار برصغیرے ختم ہی نہ ہو۔ جب انهول نے ویکھا۔ کہ انگریزوں کا برصغیرے رخصت ہونا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانان ہند کے مطالبے کے برعکس برطانیہ اور کانگریس کی ہمنوائی میں متحدہ ہندوستان کی تائید کی کیونکہ ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کی صورت میں انہیں اپنا وجود عی ختم ہو یا نظر آرہا تھا۔ منیر ربورٹ شاہر ہے کہ ان کی بعض تحریروں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کہ اگر تقیم معرض عمل میں آبھی عنی۔ تو وہ برصغیر کے دوبارہ اتحاد کے لئے جدوجمد کریں مے:-(لما خطہ ہو منیررپورث صفحہ ۱۹۲)

بر بہلا موقعہ تھا۔ کہ قادیانیوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے کئی اجماعی اس یہ بہلا موقعہ تھا۔ کہ قادیانیوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے کئی اجماعی مسئلے پر نمایت سرگری سے ساتھ دیا تھا۔ تحریک کشمیر میں قادیانیوں کا اس قدر جوش و خروش سے شرکت کرنا کشمیری مسلمانوں کو مفت قانونی امداد میا کرنا اور کشمیری راہنماؤں کو امداد دینا ان کے سابقہ رویے اور سیاسی نظریات کے پیش نظر معنی خیز معلوم ہوتا ہے اور یہ باور کرنا پرتا ہے۔ کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے معلوم ہوتا ہے اور یہ باور کرنا پرتا ہے۔ کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے

دگر پیردکاروں کی تحریک کشمیر میں شمولیت مسلمانوں کے اجہائی مفادات کی فاطر نہیں مقی بیردکاروں کی تحریک کشمیر میں شمولیت مسلمانوں کے اجہائی مفادات کی عظم نہیں کی مقی ہا ہو سکتی تقی ہو سکتی تقی مقاصد کیا تقے۔ اور ان کا تعلق ریاست کشمیر سے کیا تھا؟۔ ان سوالات پر خور کرنے سے قبل ہمیں ریاست کشمیر اور اس سے ملحقہ مرحدی علاقوں کے بارے میں برطانوی حکومت کی اس پالیسی کو سامنے رکھنا ہو گا جو محمدی علاقوں کے بارے میں برطانوی حکومت کی اس پالیسی کو سامنے رکھنا ہو گا جو معمدی علاقوں کے بارے میں برطانوی حکومت کی اس پالیسی کو سامنے رکھنا ہو گا جو

ریاست کشمیر کی مخصوص جغرافیائی اہمیت انیسویں صدی کے وسط سے ظاہر ہونی شروع ہوئی۔ جب ایشیا دو بڑی یورپی طاتق انگستان اور روس کی جنگ اقتدار کی بازی بنا اس سارے عرصے میں حالات کچھ اس طرح کنٹول میں رکھے گئے۔ کہ یہ دونوں طاقتیں براہ راست ایک دوسرے سے نبود آزما نہیں ہوئیں؟ لیکن اعصابی جنگ بیسویں صدی کے نصف اول تک جاری رہی۔(بلکہ آج تک جاری ہے)

انیسویں صدی کے اواکل سے روس نے توسیع پندی کی جس پالیسی پر عمل کرتا شروع کیا۔ اس نے برطانوی حکومت کو بجا طور پر اس خدشے سے دوچار کر دیا کہ روس وسط ایٹیا میں بوصتے بوصتے ہندوستان کو بھی اپنی لیسٹ میں لے لے گا۔ انغانستان ایران اور چین کے شالی علاقوں پر قابض ہو جانے کے بعد سمکیا تک راستے وادی کشمیر میں داخل ہوتا روس کے لئے مشکل بات نہ تھی۔ انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کی پہلی دھائی میں برطانیہ کی پالیس سے تھی کہ روس کو انغانستان میں بیسویں صدی کی جائے۔ (بحوالہ جوزف کوریل صفحہ ۲۷۳)

ای بنا پر برصغیر کے شال مغربی سرحدی صوبے کے اہم مقامات پر برطانوی فدی چوکیاں قائم کی گئیں۔ اور روی خطرے سے بچاؤ کی خاطر ہی پہلی ۱۸۳۲۔ ۱۸۳۹ء دو سری ۱۸۸۱۔ ۱۸۳۹ء اور تیسری جنگ انفانستان (۱۹۱۹ء) لڑی مئی۔ اس سے قبل جب روس نے اپنی جدوجد کا آغاز کیا۔ اور سم قند۔ تاشقند اور وادی جیوں اور سیوں کے علاقہ پر قبضہ جمالیا۔ تو برطانیہ نے روی خطرے کے چیش نظر فوج کا ایک معتد بہ حصہ ریاست جموں کشمیر کے شالی علاقے میں بھجوا دیا۔ روس اینے بعض بوریی مواعید اور

وافلی ماکل کی بنا پر اگر بر مغیر پر حملہ نہیں کر سکا۔ تو اس نے اگریزوں کے خدشات کی معقولیت پر شبہ نہیں کیا جانا چاہئے یہ حقیقت ہے کہ انقلاب سے قبل روی حکومتوں نے انیسویں صدی میں متعدد بار بر صغیر پر حملہ آور ہونے کی با قاعدہ منصوبہ بندی کی تقی۔ بر صغیر پر روی حملوں کی منصوبہ بندی اور ہندوستان کے بارے میں روی پالیسی کی تفصیل کے لئے ملا خطہ ہوں۔

(1) آر ثيره بالا کي Russia Aginst India

(2) فرانس ہنری سکرائن کی The Expansion of Russia

(3) ولیم وکل کی India for the Indians For England

(4) چارلس بولگر کی England and Russia in central Asia

(5) ریڈوڈانچ سوورلینڈ کی Russia Projects Against India

روس میں اشراکی انقلاب کے بعد ایٹیا اور مشرق وسطے میں روس اور برطانیہ کے روا نیتی تعلقات میں اہم تبدیلی رونما ہوئی جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی مقبوضات میں آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ عرب ممالک نے آزادی کی طرف قدم بردھانے شروع کے۔ادھر افغانستان اور ایران بھی برطانوی اثرات سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے گئے۔ ہندوستان میں آزادی کی تحریک نے آئینی اور غیر آئینی اطراف سے ابھرنا شروع کیا۔ چین میں دافعلی جنگوں نے عارضی امن کی اس صورت عال کو درہم برہم کر دیا جو برطانیہ کے اظمینان کا باعث تھی یہ ساری صورت حال برطانیہ کی نظر میں اشتراکی نظریہ اور روسی اثرات کی توسیع بندی کے لئے آئیڈیل صورت حال تھی اب روس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا۔ وہ تھا ایک فرف تو وہ برصغیر میں قومیت پرستی کے اٹھے ہوئے جذبات سے فائدہ اٹھاکر اور تحریک آزادی کی جمائیت کر کے برطانوی حکومت کے ظاف برصغیر کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کر سکتا تھا۔ اور ووسری طرف اشتراکی انقلاب کے لئے بھی راہ ہموار کی جا عتی تھی۔

روس کو برطانیہ سے جو خطرہ تھا وہ ایشیا میں نسیں بلکہ یورپ میں تھا اور یورپ میں برطانوی خطرے کے سدباب کے لئے ضروری تھا کہ دہ ایشیا میں برطانوی اقتدار کو کرور کرے۔ روس کے لئے آسانی سے سی کہ وہ اپنے مکی و قوی عزائم کو نظرا آن رکھ وے کر برصغیر میں وافل ہو سکتا یا کم از کم اپنا طقہ اڑ قائم کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس پیں مظریں جگ عظیم اول کے بعد سے آزادی کک روس برصغیری سیاست میں سرگرم حصہ لیتا رہا۔ برصغیری سیاست میں روس کی شمولیت وو نو میتوں کی تھی۔ ایک قو اس نے تحلیا تگ اور شالی علاقوں کی طرف سے کشمیر پر فوقی وباؤ ڈال کر برطانوی عکومت کو چوکنا کر ویا اور وو سرے تحریک آزادی میں حصہ لینے والے ایک فعال عضر کے قوم پرستانہ جذبات سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اشتراکی نظرینے کی وساطت سے اسے متعدد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آزادی کے متوالے متعدد اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آزادی کے متوالے متعدد معطل کرنے والی دو سری کارروائیوں کی تربیت وی جائے گئی۔ مثلاً ممندر پر آپ شکھ معطل کرنے والی دو سری کارروائیوں کی تربیت وی جائے گئی۔ مثلاً مدر سندر پر آپ شکھ معطل کرنے والی دو سری کارروائیوں کی تربیت وی جائے گئی۔ مثلاً اور ہندوستان میں روی مفاوات کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ای طرح کا کام ایک اور ہندوستانی انقلالی روی مفاوات کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ای طرح کا کام ایک اور ہندوستانی انقلالی برکت اللہ نے دیکھ بھال کرتے تھے۔ ای طرح کا کام ایک اور ہندوستانی انقلالی برکت اللہ نے دیکھ بھال کرتے تھے۔ ای طرح کا کام ایک اور ہندوستانی انقلالی برکت اللہ نے دیکھ بھال کرتے تھے۔ ای طرح کا کام ایک اور ہندوستانی انقلالی

تاشقند اور شال مغربی مرحدی صوبے سے المحقہ علاقے کو ہندوستانی انقلابوں کا تربیق مرکز بنا ویا میں۔ سر قند کے ایک اوارے بیں ۱۹۲۰ء بیں تین ہزار پانچ سو ہندوستانیوں کو انقلابی مرکرمیوں کے لئے تیار کیا جا رہا تھا۔ ان میں ۱۹۳۱ افراد ہندو تھے۔ یہ ماہر اور تربیت یافتہ انقلابی ریاست کشمیر اور دو مرے شالی وروں سے ہندوستان بھیج جاتے تھے جہاں یہ لوگ آزادی کی تحریکوں میں فار ورڈ بلاک کی حیثیت سے کام کرتے۔ ۱۹۳۰ء تک روس نے اپی ان مرکرمیوں میں اس قدر اضافہ کر ویا کہ تیمری انٹر بیشل کی چھٹی کا گریس نے تو ہندوستان میں اشتراکی انقلاب کی صاف صاف میں انٹر بیشل کی چھٹی کا گریس نے تو ہندوستان میں اشتراکی انقلاب کی صاف صاف میں کے کر برطانوی استعار کے ماتھ ماتھ آزاد خیال قومی بور ڈواؤں کے خلاف بھی جدوجمد شروع کر دیں۔ ملا خطہ ہو روی مصنف بیلا کن کی مرتب کردہ کتاب اس پی جدوجمد شروع کر دیں۔ ملا خطہ ہو روی مصنف بیلا کن کی مرتب کردہ کتاب اس پی

اور برصغیر میں اپنی حکومت کے استخام کے لئے ضروری سمجھاکہ وہ شال مغربی ہند کے ان تمام علاقوں کو براہ راست اپنے کنٹول میں لے لے۔ جو اشتراکی سرگرمیوں کا مرکز بخ ہوئے تھے یا جمال سے روس کی مداخلت ممکن تھی نیز سرحدی علاقوں میں الیک وفاوار جماعتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع وے۔ جو ایک طرف تو آزاوی کی رو کو وبا سکیں۔ اور دوسری طرف برطانوی حکومت کے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں کی اطلاعات بھی اے پہنچاتے رہیں۔

روس اور چین سے ملحقہ علاقے جو ریاست جمول و کشمیر کی حدود بی تھے براہ راست این کنول میں لے لینے میں مشکل یہ تھی۔ کہ معاہدہ امر ترک تحت ریاسی علقے کے انقال کے لئے مہا راجہ کی رضا مندی لازی متی اور مہا راجہ تشمیرائی ریاست کے ایک انج سے بھی وستبروار ہونے کو تیار نہ تھا چنانچہ انگریزوں نے جو اس ے قبل ریاست کے ملمانوں پر ہونے والے قلم و تشدد سے اپنی بے نیازی کے لئے جواز لاتے تھے کہ وہ قانونا" ریاست کے وافلی معالمات میں مرافلت نمیں کر کتے۔ ااهاء کی تحریک حریت سے فاکرہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا ان کی سیم یہ تھی کہ شالی ہند کے علاقہ میں مها راجہ کی انظامیہ کے ظلاف محدود پیانے پر ایک تحریک کا آغاز کیا جائے اور برطانوی ہند کی رائے عامہ کے وباؤ کا جواز پیدا کر کے ریاست کے واخلی معالمات میں مہا راجہ کو کمزور کر کے گلگت اور روس چین سے ملحقہ ویگر سرحدی علاقے حاصل کر لئے جائیں۔ احرار کی تحریک فوری اور انتلابی نوعیت کی تھی اور اگریز احرار سے معالمہ بھی نمیں کر کتے تھے۔ قاویانیت می وہ مناسب ترین جماعت تھی۔ جنیں اس مقمد کے لئے تیار کیا جا سکا تھا۔ اور مقمد بورا ہو جانے کے بعد ان سے مما راجہ کے خلاف یہ تحریک ختم بھی کروائی جا سکتی متی۔ اگر اس تحریک کا آغاز کی اور جاعت یا طبقے کی طرف سے ہو آ تو اگریز بوری طرح نہ تو اس کو کنرول كريحة تصے اور نه ي اے مناسب طور پر اپنے مقاصد كے لئے استعال كريكتے تھے اس پی مظرے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاویاندں کا کشمیر سمیثی قائم کرتا

وراصل انگریزوں بی کی شہر پر تھا۔

ہمارے گئے یہ خیال کرنا ممکن نہیں ہے۔کہ قادیانی اپنی سیای زندگی کے کی مرحلہ پر بھی کی ایس تحریک بیں شامل ہو کتے تھے یا کی ایس تحریک کا آغاز کر کتے تھے۔ جو اگریزوں کی شہر پر نہ شروع کی گئی ہو۔ یا جے اگریزوں کی آئید حاصل نہ ہو۔ یا کم از کم جے اگریز نا پند کرتے ہوں قادیانی جماعت ابتدا ہی سے اگریزی حکومت کی وقادار ترین جماعت رہی ہے۔ اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہندوستان میں برطانوی افتدار و مفادات کو معمولی سا بھی نقصان بچانے کا امکان رکھتا ہو اس معمن میں قادیانی ذہب کے بانی مرزا غلام احمد کے متعدد حوالہ جات بیش کئے جو اس معمن میں قادیانی ذہب کے بانی مرزا غلام احمد کے متعدد حوالہ جات بیش کئے جا سکتے ہیں چد ایک ملا خطہ ہوں:۔

وسنو میرا ند بہ جس کو میں بار بار ظاہر کر آبوں ہی ہے کہ اسلام کے دد تھے ہیں ایک میرا ند بہت جس کو میں بار بار ظاہر کر آبوں ہی ہے کہ اسلام کے دد تھے ہیں ایک مید خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ دد سرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے طالموں (بعنی مسلمانوں) کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو سو دہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے" ضمیمہ شمادة القرآن ص

ایک اور اعتراف ملا خطه مو-

"ویل ابتدائی عمرے اس وقت تک جو قربا" ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں۔
اپنی زبان اور قلم ہے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے ولوں کو
گور خمنٹ ا نکلئے کی مجبت اور خیر خوابی اور ہمدروی کی طرف چیروں اور ان کے
بعض کم فموں کے ولوں سے غلط خیال جماد وغیرہ کا دور کروں جو ان کو دلی صفائی اور
مخلصانہ تغلقات سے روکتے ہیں۔۔"

(ماخوذ از تبليغ رسالت از مرزا غلام احمد ص ١٠٠)

ای کتاب کے منحہ ۱۳ پر ارشاد ہوتا ہے "میں زور سے کہتا ہوں اور میں وعوی سے گور نمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ باعتبار ندہی اصول کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں میں سے گور نمنٹ کا اول ورج کا وفاوار اور جانثار کی نیا فرقہ ہے" بر عکس اس کے قادیا نیوں نے مثبت طور پر انگریزی سامراج کی نہ صرف میہ کہ حمایت کی بلکہ اپنے عملی کارناموں سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں انگریزی حکومت کو

تقویت پنچانے کی کوششیں بھی کیں۔ ۱/اکوبر ۱۹۳۷ء کو ریاست کشمیر میں جماعت احمیہ بنچانے کی کوششیں بھی کیں۔ ۱/اکوبر ۱۹۳۷ء کو ریاست کشمیر میں جماعت احمیہ کے صدر جا اور اس طرح کشمیر کو تادیائی ریاست بنانے کا پہلا پھر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ خواجہ غلام نی گلکار نے مارشل لاء کے دوران آزاد کشمیر کے صدارتی انتخابات میں بھی کے ایج خورشید اور سردار عبد القیوم کے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ لیکن چند دوٹوں سے زیادہ حاصل نہ کر سکے۔

#### قرار داد

ملان کی دینی جماعتوں کا یہ نمائندہ اجماع وسرک مجسٹری ملان کے دفعہ ۱۳۳ کے اس تھم کو ناپندیدگی کی نظرے دیگیا ہے جس میں موصوف نے دیو بندی کمتب فکر کے خلاف نازیبا الفاظ استعال کئے ہیں۔ اس تھم کے اجراء سے مسلمانوں کے مخلف مکا تیب فکر کے اندر نفرت کھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بنا بریں یہ اجلاس مکومت مغربی پاکستان سے پر زور احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے افران جو فرقہ دارانہ منافرت کھیلانے کی کوشش کریں ان کے خلاف سخت انضباتی کارروائی کی جائے۔ (محمد شریف جالندھری ناظم دفتر ختم نبوت ملان) خدام الدین الاگست

کم اپریل کو محور زرمنرنی پاکتان (موئی خان) کی طرف سے ملک بحر کے تمام جرائد کے ایڈیٹر ان سے ایک نوٹس کی تھیل کرائی مٹی کہ آپ کو ایسے مضامین و بیانات خیالات اطلاعات تغید چھاپ سے روکا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کا دو سرے فرق کی ڈبی پیشن موٹیوں اسکی اصل بنیاد الہاات اعتقاد کے خلاف کوئی پہلو نکاتا ہو اور اس سے مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان منافرت عدادت تعصب کے جذبات پیدا ہونے کا امکان ہو۔ لولاک ۱۳مئی ۱۹۹۸ء ظاہرا " یہ ایک مسلمان حکومت کا سرکلر ہو انکن ہو الفاط بتاتے ہیں کہ کس طرح وقت کے حکران مرزائیت کی ترجمانی کے فرائش سر انجام دے رہے ہیں کہ کس طرح وقت کے حکران مرزائیت کی ترجمانی کے فرائش سر انجام دے رہے تھے۔ اس پر بس نہیں بلکہ ۱۳۵پریل ۱۹۲۸ء کو حکومت نے فرائش سر انجام دے رہے تھے۔ اس پر بس نہیں بلکہ ۱۳۵پریل نہر جان کا شارہ ۲۲ فرائی صنبط کر لیا نہر جا جان کا شارہ ۲۲ اپریل صنبط کرایا نہر جان کا شارہ ۲۲ اپریل صنبط کیا۔ اسکا باعث سے بتایا کہ ۲۲/اپریل کے شارہ میں الحمد لللہ کے عنوان کے خوان کی کو خوان کے خوان کے خوان کے خوان کو خوان کے خوان کو خوان کے خوان کو خوان کو خوان کو خوان کو خوان کے خوان کے خوان کو خوان کو خوان کو خوان کو خوان کے خوان کے خوان کو خوان کے خوان کے خوان کو خوان کے خوان کے خوان کو خوان

اس پر پورے ملک کے علماء مشائخ سراپا احتجاج بن گئے۔ جمیعت علماء اسلام کی آل پاکستان شریعت کا نفرنس میں ۵/مئی ۱۹۲۸ء کو اکابرین جمعیت کی دعوت پر آغا شورش کاشمیری نے دھواں دھار تقریر کی تو اسی رات گرفقار کر لئے گئے تنصیلات پس دیوار زندان میں ملا خطہ کر سکتے ہیں حکومت نے عوامی رد عمل کو دیکھ کر ایک ٹریوئل مقرر کر دیا۔ گر اسمیس سرکاری وکیل نے کمہ دیا کہ حکومت (ایوب کی) مرزائیوں کو مسلمان سمجھتی ہے۔ قار کمین سے وہ حالات تھے جس میں آپ کے اکابرین نے تحریک ختم نبوت کے الاؤکو روشن رکھا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کاروان برھتا رہا۔

لما خطہ ہو قومی اسمبلی میں وزیر فزانہ این ایم عقبل نے بتایا کہ حکومت نے قادیا نیوں کو بیا۔ مرزائیوں پر بیہ نوازشات اور مسلمانوں پر بیہ کرم کہ:۔

ختم نبوت کانفرنس ڈررہ اساعیل خان پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈریہ اساعیل خاں ہے تمدہ اطلاعات کے مطابق دہاں گذشتہ جمعہ ہفتہ کو ایک عظیم الثان خم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی منی جو مبینہ طور پر دفعہ ۱۳۲ کے نفاذ کی دجہ سے دقوع پذیر نہ ہو سکی ہے معلوم ہوا ہے کہ چونکہ باہر سے آنے دالے کچھ محجہ میں معوات ڈیرہ پہنچ چکے تھے اس لئے پبلک پارک کی بجائے شمر کی جامع مہجہ میں جلسہ منعقد کر لیا حمیا۔ جمال علمائے کرام نے اسلامیان ڈیرہ سے مسئلہ ختم نبوت کے موضوع پر خطاب کیا:۔(لولاک۔/جون۱۹۲۸ء)

مولانا محمد علی جالند هری نے اعلان فربایا کہ چونکہ بٹان کی صبطی اور آغا شورش کاشمیری کی گرفتاری مرزائیت کی مخالفت کی بنیاد پر ہوئی ہے اس لئے کیس کی پیردی مجلس تحفظ فتم نبوت کر گئی چنانچہ اسکا عملی مظاہرہ بھی کیا ملا نطہ ہو۔

# چنان منبطی کیس اور مبلغین مجلس تحفظ ختم نبوت

کیم جولائی ۱۹۲۸ء سے ۸ جولائی ۱۹۲۸ء تک عدالت عالیہ لاہور کے ایک سپیشل نیخ مشتل برجشس محمد گل اور جشس کرم التی چوہان کے رو برو چٹان کی بندش اور اس کے ریس کی منبطی کے کیس کی ساعت ہوتی رہی۔ اس کیس میں بنیاوی گئتہ یہ تھا کہ آیا قاویانی اسلام کا ایک فرقہ ہیں یا نہیں ہیں۔

ورخواست دہندگان آغا شورش کاشمیری ادر خواجہ صادق کاشمیری کے وکلاء صاحبان کو اس فرہبی کتنہ کی تیاری کرانے ادر اپنی فرہبی مواد دینے کے لئے تمام علائے اسلام نے بالعوم ادر مجلس تحفظ ختم نبوت نے بالخصوص بحر پور حصہ لیا۔

الم المراجون سے بی حضرت مولانا محمد علی جالندھری صدر مجلس تحفظ ختم نبوت معہ المئے تین فاضل مبلنین حضرت مولانا محمد حیات فاتح قادیاں مولانا عبد الرحیم اشعر اور مولانا نور الحق صاحب ملکان سے لامور تشریف لے آئے تھے۔ بڑی محنت اور کاوش سے کیس کے لئے مواو تیار کیا گیا جے ورخواست دہندگان کے وکلا صاحبان کی معرفت عدالت عالیہ میں چیش کر دیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس روز سے چٹان کے طاف اقدابات کے گئے جیں ای روز سے منرنی پاکتان کے تمام علمائے حق حکومت

کے ان اقدامات کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اور جس بنیاد پر سے کارروائی کی گئی ہے اسے مداخلت فی الدین قرار وے رہے ہیں اس سلسلہ میں جمعیت العلمائے اسلام پاکستان مجلس شخفظ فتم نبوت عمعیت اہل حدیث شنظیم اہل سنت و الجماعت پاکستان اشاعت توحید و سنت اور وو مری و پی جماعتیں خاص طور پر موثر کردار اواکر رہی ہیں:۔(لولاک ۱۲/جولائی ۱۹۷۸ء)

### چان کے ڈیکلریشن کی بحالی

عدالت عالیہ کے فیصلہ کے مطابق "ہفت روزہ چٹان" کا ؤ ۔ کلریش بحال ہو چکا
ہو اور تا وم تحریر اس کے دو شارے شائع ہو چکے ہیں ظاہر ہے کہ اس فیصلہ سے ہر
ہو مسلمان اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہر محب وطن پاکستانی کو دلی خوشی
اور قلبی فرحت نصیب ہوئی ہوگی کیونکہ جس جرم کی پاداش میں "چٹان" پر یہ ضرب
لگائی مٹی متی وہ ایک ایبا جرم ہے جس کا ارتکاب ہر سچا مسلمان اور تاجدار ختم نبوت
کا ہر غلام اپنے عقیدے اور کتاب و سنت کی روسے ہر گھڑی کرتا رہتا ہے۔

ہم چان کے دوبارہ اجراء پر اس کے کار پردازوں کو اور عدالت عالیہ کے جوں کو ہدیہ جات کے جوں کو ہدیہ جات کے جوں کو ہدیہ جی کی اور دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے انساف کی لاج رکھ لی اور دعا کرتے ہیں کہ "جِٹان" جلد ہی صاحب جٹان کے قلم کی جولانیوں اور نغمہ ریزیوں سے بھر پور اور چٹان پریس کی گلکاریوں سے لبریر نظر آئے۔ ع

امیں وعا از من واز جمله جهال آمین باد (خدام الدین ۹/اگست ۱۹۷۸ء)

#### جِمُان کا دوبارہ اجراء<sup>،</sup>

ہفت روزہ چنان تین ماہ کی بندش کے بعد ۲۲/جولائی کو پھر منصہ شہود پر آگیا ہے ہم ہفت روزہ جنان کے ایڈیٹر اور اوارہ کے ووسرے کارکنوں کی خدمت میں ہدیہ تمریک چیش کرتے ہیں اور وست بدعا ہیں کہ اللہ تعالی آغا شورش کاشمیری کو جلد از جلد رہائی عطا فرائیں آکہ وہ حسب سابق اپنے حقیقت ترجمان قلم سے ملک و لمت کی خدمت كر سكيں ذيل ميں ہم قار ئين لولاك كے لئے چنان كے پہلے شارہ كا اواريه من و عن شائع كر رہے ہيں جو الحمد للہ كے زير عنوان اشاعت پذير ہوا ہے۔(ادارہ)

تین ماہ کے ---- التواکے بعد ہفت روزہ "چٹان" عدالت عالیہ کے فیصلہ کے تحت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے

قار نمین بخوبی سکاہ ہیں کہ چٹان نے اپنی اکیس سالہ تاریخ میں ہمیشہ ملکی استحکام ملی اشحاد اور عشق رسول کو اپنا مطمع نظر اور ایمان سمجھا اور اس کے لئے جدوجہد کی ہے۔

اس عرصہ میں مخلف قتم کے مصائب و آلام کے بہاڑ ٹوٹنے رہے لیکن جان اپنے مسلک پر قائم رہا ور اس کے بانی و مدیر آغا شورش کاشمیری نہ کسی جرسے مرعوب ہوئے اور نہ ہی انہول نے مجھی ذاتی مفاوکی پرواکی بلکہ وطن عزیز اور ملت اسلامیہ کی بے باکانہ خدمت کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔

آج جب کہ آغا صاحب نظر بند ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اصولوں اور مسلک کو قائم رکھیں قار کین سے توقع ہے کہ وہ اس سلسلہ میں ہمیں پورا پورا تعادن میا کریں گے۔

چٹان کا بیہ شارہ بڑی عجلت میں شائع کیا جا رہا ہے آئندہ شارہ اپنی روائتی شان کے ساتھ حاضر ہو گا:-(چٹان۲۲/جولائی ۱۹۲۸ء)

آغا شورش کاشمیری کا ایک تازه ترین مکتوب

کرا چی سنٹرل جیل ۱۹۹۸ء۔۲۳**–۸** 

برادر مرم مولانا تاج محمود صاحب

سلام مسنون! کی ونوں سے نامہ مرای نہیں ملا۔ خدا کرے آپ خیریت سے ہوں۔ خواجہ صادق نے مجھے خط لکھا تھا کہ دکلاء یہاں آنے میں تذبذب کر رہے ہیں۔ بات ان کی ٹھیک ہے۔ ہر چیز فی سبیل اللہ نہیں ہوتی قانونی نقط ہے اسکا صبح صبح

جواب آلمیا تو آئندہ لوگوں کو بھی قائمہ بہنچ گا۔ میچ مل نہ ہوا تو اور خرابیوں کی طرح ایک عظیم خرابی یہ بھی سی۔ پہلے بھی لوگ کمال آزاد ہیں کہ اب کسی آزادی کے مم ہونے کا ماتم کیا جائے۔ میں تو اس مقدمہ بازی کے خلاف تھا آپ لوگوں نے شروع ک۔ اب اس بات سے جس چوکنا جائے کہ مرزائی این بارے میں مسلمان ہونے کا فتوے حاصل کر لیں اور ہم چپ رہیں۔ عدالت سے بسرحال صحیح فیعلہ حاصل کرنا چاہے بھراللہ عدالتیں زندہ ہیں۔ سای نٹ کھٹ ان کو نیچ اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انصاف بسر حال انصاف ہے۔ جج کمی متلہ کی تعبیر میں چوک سکتے ہیں لیکن ان کا پیشہ بسر حال ایک عیادت ہے آپ عدالت سے رجوع کرتے رہیں۔ اگر میرے وفتر کی مال حالت متحل نہ ہو جیسا کہ سرکار نے زبروست نقصان پنچا کر ظل پدا کر وا ہے تو بے شک میری بچوں کا زبور چے کر اس منلہ کو عدالت میں جاری رکھیں۔ کمی کا شرمندہ احمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زیور پھرین سکتا ہے۔ لیکن ختم المرسلینی کا مسللہ حکومت کی مداخلت فی الدین سے خراب ہو حمیا تو اسلام کے لتے بدی مشکلیں پیدا ہو جائیں گ۔ جو لوگ امارے مخالف ہیں ایک دفعہ چموڑ کر سو وفعہ مخالف رہیں انسیں برکاہ وقعت نہ دیں۔ حارا اللہ حارے ساتھ ہے میری سب سے بدی دولت میر ہے کہ اہل اور میرے جیسے فقر اور عامی کے لئے وعائی کر رہے میں مجھے دنیا واروں کی ضرورت نہیں۔ حضرت دین پوری مظلم کا خط آیا ہے فراتے میں تمهارے لئے حضور (نداه ای والی) مجی اللہ کے ہاں دعا کرتے ہوں گے۔ میں فے یرم ما تو کا نینے لگا اب اس کے بعد مجھے کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے طارق سلمہ بشیر سلمه اور نذیر سلمه کو سلام بچول کو دعا۔ شورش کاشمیری (اولاک ۲۸/اگست ۱۹۷۸ء) اس خط کے بعد حضرت مولانا تاج محمود صاحب نے حضرت مولانا محمہ علی جالند هری سے رابطہ کیا مولانا محمہ علی جالند هری نے فیمل آباد تشریف لانے کا فرمایا چنانچہ تشریف لتے اور فیملہ مواکر:-

قادیا نیوں کے کافریا مسلمان ہونے کا مسکلہ

ہفت روزہ چٹان کے ڈیکلویش کی منسوخی کے مقدمہ میں یہ متلہ مجی زیر بحث

آیا کہ کیا قادیانی مسلمان ہیں یا جس اور مسلمانوں کو یہ جن حاصل ہے یا جس کہ قادیانیں کو کافر کیں۔۔۔۔ یہ کتہ بھی عدالت کے فور و فکر کا عنوان بنا کہ "مرد" واجب الشل ہے یا جس ۔۔۔ ان جروہ امور پر ہائی کورٹ نے جو فیصلہ صادر کیا اس کا ترجمہ ورج ذیل ہے اور ہم متوقع ہیں کہ علماء دین ذیر بحث عنوانات کی اہمیت کے پش نظر انفرادی اور اجماعی ہردہ میشیوں ہے اس پر فور کریں گے۔ اور جو اہم ترین فرض ان پر عاکم ہو تا ہے بطریق احس اس سے عمدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے۔ فرض ان پر عاکم ہو تا ہے بطریق احس اس سے عمدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے۔

جهال تک بنیادی حقوق نمبر اور نمبو جو کاردبار تجارت یا پیشه کی آزادی اور تقریر کی آزادی کے بارے میں ہیں کا تعلق ہے وہ بنگای مالت کے اعلامیہ کے باعث مطل پڑے ہیں این غرب پر عمل کرنے اور کاریر ہونے کی آزادی بنیادی حق نمرا زیر عمل ہے لین اس پر عمل درآم کی آزادی کو واضح طور پر "قانون" امن عامہ اور اخلاقیات کے تابع کر دیا گیا ہے اس لئے یہ مطلق و خود مخارانہ نہیں ہے۔ ورخواست دہندگان کے قاضل وکیل کا سارا زور اس دلیل پر تھاکہ اجری اسلام کا ایک فرقہ نمیں ہیں اور ایا کئے کے اس حق کی آئمن طانت رہا ہے لیکن فاضل وكل اس امرواقم كو نظر انداز كرتے ہيں كه پاكتان كے شروں كى حيثيت سے ا اجدیوں کو بھی آ کمن کی طرف سے اس اعلان و دعوے کی وی آزادی ہے کہ وہ اسلام ك وائه ك اندر إلى بم نيس سمح كة كه ورفواست ديد كان اي لئ جس حق كا وعوب كرت بي وه ود مرول كے لئے اس سے انكار كيے كر سكتے بين يقينا" السين وہشت زوہ کرکے ایسا نہیں کیا جا سکا۔ بنیاوی سوال یہ ہے کہ ورخواست وہندگان اور ان کے ہم خیال دوسرے لوگ احماوں کو یہ وعوے کرنے سے قانونا مال تک روک کتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے فرقوں کے ساتھ اپنے عقائد کے اختاافات کے باوجود وہ اسلام کے است عی ایتھے (نیک) بیرو کار ہیں جیسا کہ کوئی دو سرا مخص جو اپنے آب کو مسلمان کملا آ ہو' درخواست دہندگان کے فاضل وکیل نے اس سوال کا جواب صاف طور یر ننی میں دیا کہ کیا کوئی الی ورخواست جس میں اس اعلان کے لئے کما

جائے کہ احری مسلمان نہیں ہیں یا احریوں کے ظاف کوئی ایسا مستقل تھم اختاق کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کئے ہے باز رہیں عدالت اس کی اہل و کباز ہو گی؟ عدالت کے ایک قانونی حق کی عدم موجودگی کے لئے قابل ساعت ہو گا؟ درخواست دیندگان کے کی قانونی حق کی عدم موجودگی میں کی جائیداد یا حمدہ کے حق کی صورت سول درخواست قابل ساعت ہو سکتی ہم موخرالذکر تیم کے معالمات مثلا سجادہ تھیں یا کی خانقاہ کے متولی یا اس تیم کے ایسے دو سمرے اوارے جن کے حمدے سنجالئے کے لئے ذہی عقائد اولین بنیادی شرط ہوتے ہیں کے سلمہ میں تو سول درخواست سول قابل ساعت ہو سکتی ہے۔ مارے مقد کی سب سے برمحل و مودول مثال آئین کا آرٹیل نمروا ہے جس کے مطابق صدارتی استخاب کے امیدوار کے لئے دوسری اہلیوں کے ساتھ یہ بھی لازم مطابق صدارتی استخاب کے امیدوار کے لئے دوسری اہلیوں کے ساتھ یہ بھی لازم ہوئی صدارتی استخاب کے امیدوار کے لئے دوسری اہلیوں کے ساتھ یہ بھی لازم ہوئی مدارتی استخاب کے امیدوار کے لئے دوسری اہلیوں کے ساتھ یہ بھی لازم ہوئی مدارتی استخاب کے امیدوار کے لئے دوسری اہلیوں کے ساتھ یہ بھی لازم ہوئی دو مسلمان ہو۔

مدارتی انتخاب کے قانون مجریہ ۱۹۹۳ء کی دفعہ نمبرہ کے تحت ریٹرنگ آفیرکو
یہ افقیار حاصل ہے کہ وہ آئین کے تحت تملی کے لئے صدر ختی ہونے والوں کے
بارے میں سرسری اکوائری کا اہتمام کرے اس سے اکوائری میں اس کے مسلمان
ہونے کی بارے میں انتخبار مجی شائل ہے اگر کمی امیدوار کے کاغذات نامزدگ منملہ
دو سری باتوں کے اس بنیاد پر مسترد کر دے جائیں کہ وہ مسلمان نمیں تو انتخابی کمیشن
سے ائیل کی جا سمتی ہے اور اس قتم کی ائیل پر کمیشن جو تھم دے وہ بمطابق ذیلی دفعہ
(۵) تعلی ہو گا۔ آئین کے آرٹیک نمبرائ میں یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ انتخاب
سے متعلقہ تازعات کا فیصلہ صرف ایسے طریق سے ہو گا جو یمال دیا گیا ہے یا اس
مقصد کے لئے قائم کروہ ٹریوٹل کے ذریعہ اس کے علاوہ کی اور طرح نمیں۔ آرٹیکل
کی دفعہ (۲) میں تکھا ہے۔

"جب کی فخص کے بارے میں صدر منتب ہو جانے کا اعلان کیا جا چکا ہو تو اس کے انتخاب کے جواز پر کمی عدالت یا دد سری اتھارٹی کے ذریعہ اعتراض نہیں کیا جائے گا۔"

اس طرح یہ دیکھا جائے گاکہ صدارتی انتخاب کے مقصد کے لئے ہمی ایک

خاص دائرہ اختیار و ساعت بیدا کیا گیا ہے جو اس تعین میں تعلی اور آخری فیملہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کہ کہ اس میں اس طرح سول عدالتوں کے دائرہ اختیار کو محدود و پابند کر دیا گیا ہے۔

10- ہم مطلہ کے اس پہلو پر فور کرنے کے لئے مجور ہوئے کو تکہ در فواست وہ دھان کے قامل دیل نے اپنی بحث کے دوران میں منیرا کوائری رپورٹ کی بحث بین حسوں کے والے دئے جو سبحہ میں بنجاب کے ہنگاموں پر ہیں اور جن میں احمدیوں اور مسلمانوں کے دو مرے فرقوں کے در میان عقائد کے اختلاقات پر روشن ڈائل می ہے اور بعض ایسے عاد فات کا ذکر ہے جن میں بعض افراد' جو اپنے آپ کو احمدی کتے تھے کو "مرتد" کما کیا اور بعض واقعات میں قبل کر دیا گیا۔ دو فیطے بمی ریکارڈ میں رکھے کے ہیں۔ ان میں سے ایک فیملہ مابق بنجاب کی ایک ماتحت عوالت کا اور دو مراکی وقت کی ریاست بمادلور کا ہے' ان میں قرار دیا گیا ہے کہ احمدی کا اور دو مراکی وقت کی ریاست بمادلور کا ہے' ان میں قرار دیا گیا ہے کہ احمدی مسلمانوں کا فرقہ نمیں ہیں جمیں جرت ہے کہ یہ مثالی کی طرح متعلقہ ہو سکتی ہیں فیصلے متحلقہ ہو سکتی ہیں میں خوت میں اور وہ شادقوں کے ایک بجریہ ساکھاء کی وفعہ ساکھی متعلقہ نمیں ہیں۔

سپریم کورٹ نے حکومت کی ایبل مسترد کردی آغاشورش کاشمیری کے مقدمہ کا فیعلہ '

لاہور ۸/فومر سپریم کوٹ نے آغا شورش کاشمیری کے مقدمہ جی محومت کی ایک مستود کر دی۔ اور فیملہ دیا کہ بائی کورٹ آغا شورش کاشمیری کے مقدمہ کی ساعت کر سکتا ہے۔ یہ فیملہ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جشس جناب حود الرحمٰن نے لکھا ہے بورا فیملہ ۱۹/منحات پر مشمثل ہے فیملہ جی لکھا ہے کہ آئین کی دفعہ ۹۸ کے تحت بائیکورٹ کو جو افقیار ہامل ہے وہ ڈیٹس ردلز آف پاکستان کی دجہ سے یا ان عمل کی ترمیم کی وجہ سے متاثر نمیں ہوئے۔

یاد رہے کہ آغا شورش کاشمیری کو حکومت مغربی پاکستان نے ۸/۱/مئ

کی درمیانی شب و بینس رولز آف پاکستان کے تحت گرفتار کرلیا تھا یہ گرفتاری ۵/مئی

کی رات کو موجی دروازہ کے باہر جمیعت العلمائے اسلام کی کانفرنس میں ایک تاریخی

تقریر کی بنا پر عمل میں لائی عئی تھی بیگم آغا شورش کاشمیری نے عدالت عالیہ سے ایک

رف درخواست کی تھی کہ حکومت نے میرے خاوند کو غلط طور پر گرفتار کیا ہے اسے

رہا کیا جائے ہائی کورٹ میں پانچ روز مسلسل بحث کے بعد یہ رف درخواست ساعت

رہا کیا جائے ہائی کورٹ میں پانچ روز مسلسل بحث کے بعد یہ رف درخواست ساعت

کے لئے منظور کر لئی عمیٰ حکومت نے چیف جسٹس مغربی پاکستان ہائی کورٹ سے

ورخواست کی کہ اس مقدمہ کی ساعت لاہور کی بجائے کرا چی میں ہوئی چاہئے اگر آغا
شورش کاشمیری کو لاہور لایا گیا تو ملک میں ۱۹۵۳ء کی طرح ختم نبوت کی تحریک چل

جانے کا خطرہ ہے، معلوم ہوا ہے کہ اب ہائیکورٹ کا سابقہ بی کرا چی میں شورش کیس

جانے کا خطرہ ہے، معلوم ہوا ہے کہ اب ہائیکورٹ کا سابقہ بی کرا چی میں شورش کیس

## ربوہ کے سالانہ اجتماع پر پابندی عائد کی جائے۔

وسمبر کے آخری ہفتہ میں قادیانی جماعت کا سالانہ جلسہ ربوہ میں ہو رہا ہے اس جلسہ کو بجا طور پر قادیانی پولٹیکل کانفرنس بھی کما جا سکتا ہے دنیا بھر کے قادیانی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اور پاکتان میں بیٹھ کر پاکتان ہی کی پیٹھ میں چھرا گھونینے کے مشورے ہوں گے۔ ہم قادیانی جماعت کو ایک سیای جماعت تصور کرتے ہیں اور ان کے سیای عزائم کے متعلق اپنے خدشات عوام اور حکومت دونوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ قادیانی جماعت روز اول ہی سے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ قادیانی جماعت روز اول ہی ہمارے عوام نہ ہب کے دلدادہ ہیں اور نہ ہب کے نام پر وہ فریب بھی کھا جاتے ہیں ہمارے عوام نہ ہب کے دلدادہ ہیں اور نہ ہب کے نام پر وہ فریب بھی کھا جاتے ہیں اس لئے اسے نہ ہی لبادہ پہنا دیا گیا تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا جاسکے برطانوی سامراج کے بقا و اشکام کے لئے یہ جماعت سیای کام کرتی رہی۔ قیام پاکتان برطانوی سامراج کے بقا و اشکام کے لئے یہ جماعت سیای کام کرتی رہی۔ قیام پاکتان کے طور پر ہم چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ گذشتہ ماہ ربوہ میں مرزائی نوجوانوں کی ایک

فرحی ریلی ہوئی جس کی خبرروز نامہ امروز ملتان مورخہ ۱/نومبر ۱۹۹۸ء میں شائع ہوئی۔ خبر کے الفاظ حسب ذیل ہیں:-

### احمرى نوجوانون كأسالانه اجتماع ختم

(امروز کے نامہ نگار سے) ربوہ کیم نومر' کل یہاں اجمی نوجوانوں کی بین الاقوامی سنظیم مجلس خدام الاجربیہ مرکزی اور بچوں کی سنظیم مجلس اطفال الاجربیہ کے مالانہ اجتماعات تین روز جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئے ان جلسوں بیس ہزاروں نوجوانوں نے تین روز تک بیم فوتی زندگی گذاری۔ نوجوانوں نے مختلف عملی تقریری اور جسمانی مقابلوں بیں بھی حصہ لیا۔ بچوں نے بھی حسن قرات' تقاریر' عام معلوماتی اور پیام رمانی کے مقابلوں بیس شرکت کی۔ آخر بیس امام جماعت احمدیہ حافظ مرزا ناصر احمد نے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے اندر خدمت طبق کا جذبہ پیدا کریں۔ موجودہ زمانہ بیں اسلام کو زبانی نعموں کی نہیں جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ احمدی خواتین کی شخص بانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ احمدی خواتین کی شخص بانی اور مالی قربانیوں کی خرب بیں صنعتی نمائش ہوئی۔"

اس خبر کے الفاظ ربوہ کی سای جماعت کے خطرناک عزائم کی چیخ چیخ کر غماذی کر رہے ہیں مرزائی نوجوانوں کو تین دن تک فوجی زندگی کی تربیت انہیں پیغام رسانی ٹرینگ دیے جانے کا مطلب واضح طور پر یمی ہے۔ کہ قادیانی ایک سای جماعت ہیں۔ ربوہ ان کا مرکز ہے اور وہ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکوں کو اپنے عزائم کی روشنی میں تیار کر رہے ہیں تقریروں حسن قرات کا مقابلہ صنعتی نمائش وغیرہ سے سب ان عزائم پر ردہ ڈالنے کے حیلے اور بمانے ہیں۔

ہم قادیانیوں سے براہ راست سوال کرتے ہیں اور یہ بھی وعوی سے کتے ہیں کہ وہ ہمارے اس سوال کا جواب بھی نمیں دیں گے کہ اگر ربوہ کی ذہبی جماعت کا مرکز ہے اور اگر مرزائیت ایک تبلیغی جماعت ہے تو اس مرکز میں مرزائیت پر یقین رکھنے والے نوجوانوں کا تین دن فوجی کیپ کیوں لگایا گیا انہیں نیم فوجی زندگی بسر کرنے اور

اقس خالص جکی نوعیت کی ایک ضورت لینی پیغام رسانی کی ٹرینگ کس لئے وی میں۔ می۔

ان چزوں سے بالکل واضح ہے کہ قادیانی جماعت کو آئندہ چل کر ان نوجوانوں ے کیا کام لینا ہے اس سلط میں ہم اپن حومت سے بھی دریانت کرنے کا حق رکھتے این که جب وه طک کی ممی جماعت کو رضاکارانه وروی تک پیننے کی اجازت سی وی۔ فاکساروں اور احزار رضاکاروں کا نظام عسکری نوعیت کا تھا ان پر پابندی ہے اور وہ نہ تو وروی کن سے بیں اور نہ مارچ پاسٹ کر سے بیں احرار اور خاکسار کو چھوڑئے خود محمران جماعت مسلم لیگ کے نیشن گارڈ جو مسلم لیگ کی ایک خاص رضاکار تنظیم ہے۔ اس پر پابندی عائد ہے وہ نہ وردی پین سکتے ہیں اور نہ می کوئی اور مظاہرہ کر سکتے ہیں سای تظیموں کے رضاکاروں کو بھی چھوڑتے پوری قوم نے مطالبہ کیا کہ تمام سکولوں اور کالجول کے طلبہ کے لئے فوجی تربیت لازی قرار وی جائے بلین حکومت نے اس مطالبہ کو آج تک شرف تعلیت نہیں بخشا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ بورے ملک کی رضاکار تظمول پر پابندی ہو۔ طلبہ پر پابندی ہو۔ لیکن قادیانی نوجوانوں کو اس پابندی سے مستنی قرار دے کر انہیں کملی چھٹی دے دی جائے کہ دہ فوجی تربیت حاصل کریں اور ایے پاکتان وشمن عرائم کو بدے کار لانے کی کھلے بندول تاريال عمل كرليس

انتائی دکھ اور افسوس کے ماتھ کہنا ہوتا ہے۔ کہ قاویانی مملکت ور مملکت کے قیام کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ اس سلسلہ میں حکومت کے قولس میں متعدد چزیں لائی جا چکی ہیں۔ لین حکومت فی محرمت فی سے میں نہیں ہوتی۔ بلکہ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کوئی باز برس نہ کر کے انہیں اپنے عزائم کی شخیل کا پورا پورا موقعہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایوب حکومت مرزائیت نوازی اور اسلام دشنی میں اس حد شک اندھی ہو گئی کہ جمعتہ الوداع کو ایک جلوس پر جبکی قیادت مولانا عبید اللہ انور کر رہے تھے۔ لائمی چارج کر دیا۔ تفصیلات لما خطہ ہوں۔

لاہور ۲۳/دسمبر (نمائندہ خصوصی) متاز دنی رہنما مولانا عبید اللہ انور نے عوام

ے اپیل کی ہے کہ پاکستان میں دبی اقدار کے احیاء کے لئے قرآن و سنت کے مطابق قوانین کے نفاذ کی جدوجدد کو سرو نہ پڑنے ویا جائے اور پاکستان کو صحیح معنول میں ایک اسلای مملکت بنانے کی کو مش کو تیز ترکیا جائے۔

مولانا عبید اللہ انور آج یہاں میو میپتال کے البرٹ وکٹر وارڈ کے کمرہ نمبر ۲۳ میں بستر علالت پر نمائندہ نوائے وقت سے بات چیت کر رہے تھے۔

مولانا عبید اللہ انور جمعتہ الوداع کی نماز کے بعد جمعیت علماء اسلام کی طرف سے نکالے محے جلوس کے سلسلے میں اپنے دو سرے ساتھیوں سمیت گرفآر کئے محے تھے اور عید الفطر کے روز سہ پسر قریبا مل چار بجے صوبائی حکومت کے احکام پر رہا کر وئے محے تھے۔

مولانا عبید الله انور نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی گرفاری کے بعد کے حالات یر تبعرہ کرتے ہوئے کما کہ جمعتہ الوداع کی نماز کے بعد بیردن تشمیری وروانہ بولیس نے جو لا تمی چارج کیا تھا اس سے نہ صرف مجھے بلکہ دوسرے کر فار شدگان کو بھی چوٹیں آئیں آپ نے کما کہ مرفاری کے موقع پر پولیس نے میرے پیٹ پر لافھیاں اور لاتی ماریں جس کے باعث مجھے بیٹاب اور پافانے میں خون آنا شروع مو ممیا لیکن حوالات یا جیل میں فوراس کسی قتم کی طبی اداد میا نہ کی میں۔ آپ نے بتایا کہ جمعت الوداع كى رات كو قريبا" دس كيارہ بج كے درميان جم كر فار شدہ زخيول كو بوليس كى معیت میں بولیس سرجن کے پاس لے جایا میا لیکن وہال سے زخوں پر ادویات لگائے کی بجائے ڈاکٹرنے نمایت غیر جدروانہ رویہ اختیار کیا اور زخیوں کے زخمول کو دیکھ کر ندال کیا۔ مولانا کے بیان کے مطابق آپ عید الفطرکے روز تکلیف کی وجہ سے ب ہوش رہے کے سبب نماز عید بھی اوا نہ کر سکے آپ نے ملک کی موجودہ صورت حال اور جمعت الوواع کے روز علاء کرام پر بولیس کے لاتھی جارج پر تبمرہ کرتے ہوئے کما ك يكتان اللهم ك نام ير حاصل كياميا تما اس ممكت كو اللاي بنانے كے لئے ضروری تھا کہ یمال قرآن و سنت کے مطابق قوانین نافذ کئے جاتے لیکن اس کے برعس یاں اسلای اصولوں کی اکثر نفی کی جاتی ہے آپ نے کما کہ علماء کرام نے

محض اسلامی قوانین کے نفاذ اور شری آزادیوں کی بھالی کے لئے جمعتہ الوداع کے روز لافھیاں کھائی ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کے فروغ کے لئے علاء اپنی جانین دینے ہے ہی گریز نہیں کریں گے آپ نے کما کہ میں پاکتانی قوم سے اپیل کرتا ہوں جس نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر پاکتان حاصل کیا تھا کہ پاکتان میں دبی افتدار کے احیاء کے لئے قرآن و سنت کے مطابق قوانین کے نفاذ کی جدوجمد سرد نہ بڑتے دیں اور ملک کو صحح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانے کی کوششیں تیز ترکر دیں۔

### قانونی جاره جوکی

عمتید العلماء اسلام پاکتان کے ناظم مولانا محد اکرم نے پیر کی سہ پر ایک پرلیں کانفرنس میں بتایا کہ جمیت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعتہ الوداع کی نماز کے بعد بیرون کشمیری دردازہ میں طلباء دکلاء علماء اور دو مرے پر امن شروں پر لا مخی جارج کے ظلاف قانونی جارہ جوئی کی جائے اس سلسلے میں جن زخمی علماء کرام کو گرفار کیا گیا تھا ان کی ڈاکٹری رپورٹ عاصل کی جائے گ۔ علاوہ ازیں ان تمام مجمود حین کا بھی ڈاکٹری معائد کرایا جائے گاجو لا مخی جارج کے دوران زخمی ہوئے ہے۔

### امير جمعيته علماء اسلام كاپيغام

حافظ الحدے والقرآن حضرت مولانا محمد عبد اللہ ورخواتی مدظلہ امیر جمعیت علاء اسلام پاکستان نے اپنے ایک بیان میں جمعتہ الدواع کے دن علاء کرام اور نمازیوں کے ایک عظیم اجتماع ہو فریضہ نماز اوا کرنے کے بعد بیرون شیرانوالہ گیٹ کے میدان میں جمع ہوا تھا شدید اور ظالمانہ و بے رحمانہ لا محمی جارج کی شدید قدمت کی اور کما کہ عکومت کے وہ کارندے ہو اس عادہ فا جعہ کے ذمہ دار ہیں انہوں نے یادگار سلف حصرت مولانا عبید اللہ انور کے بیٹ پر ٹھوکریں ماریں ہیں اور ارباب افتدار سے دھنی کی ہے انہوں نے اس ظالمانہ کارروائی کے ذمہ داروں کے ظاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا اور کماکہ اگر حکومت نے ان انسانیت وحمٰن اور اسلام دعمٰن کا محاسبہ نہ کیا مطالبہ کیا اور کماکہ اگر حکومت نے ان انسانیت دعمٰن اور اسلام دعمٰن کا محاسبہ نہ کیا

تو ملک کے کروڑوں فرزندان اسلام کے جذبات مزید مشتعل ہوں مے اور وہ یہ سیحضے پر مجبور ہوں مے کہ اس ملک میں ارباب اقتدار کے ہاتھوں اسلام اور فرزندان اسلام کی عزت برگز محفوظ نہیں ہے۔

انہوں نے جمعیت کے ارکان اور ملک کی دیگر خربی جماعتوں سے حفاظت اسلام کے لئے تیزی سے سرگرم عمل ہوجائے کی تلقین کی اور کما کہ انہیں متحد ہو کر اپنی مسائی کو تیز تر کر رہنا چاہے۔ نیز انہوں نے کما کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جمعیت علاء اسلام پاکتان تنظیم الجسنت پاکتان مجلس تحفظ ختم نبوت اور مجلس احرار اسلام کامل طور پر متحدہ و متنق ہیں اور ونیا کی کوئی طاقت ان کے اتحاد کو پارہ پارہ اور متزلزل نہیں کر سمتی۔ انہوں نے طلباء وکلاء اور مزدور رہنماؤں پر مظالم اور پابئدیوں کے نمیں کر سمتی۔ انہوں نے طلباء وکلاء اور مزدور رہنماؤں پر مظالم اور پابئدیوں کے ظاف بھی شدید احتجاج کیا ور ان سے پابئدیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا نیز عوام سے اپنی کہ کہ وہ مشترکہ مقاصد کے لئے متحدہ و متنق ہو کر کام کریں اور زندگی کا بنیادی مقصد کی کہ وہ مشترکہ مقاصد کے لئے متحدہ و متنق ہو کر کام کریں اور زندگی کا بنیادی مقصد مرف نظام اسلامی کے احیاء و بقا کو قرار دیں۔ انہوں نے کما کہ جمعیت ہراس جماعت سے تعادن کرے گی جو اپنے منشور میں نظام اسلای کے قیام کو اولین حثیت دے:۔

مقدمه روئداد ۱۳۸۷ء مطابق اربل ۱۷ مارچ ۱۹۲۸ء از مولانا محمد شریف جالندهری پیش خدمت ہے۔

بم الله الرحل الرحيم

قرآن کریم نے سورۃ فتح کے اخیر میں صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کی ابتدائی ندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ ابتداء میں جب اس کی سوئی ثابت ہے۔ تو نمایت نرم و نازک ہوتی ہے پھروہ مضبوط ہو جاتی ہے صحابہ کرام نے ابتداء میں عددی قلت اور کروری کے باعث بے پناہ مظالم اور تکایف کا سامنا کیا گین گئتی کے چند برس جو حق کی اطاعت کے باعث اپنے شہر سے نکالے مجے نہ صرف اپنے شہر پر قابض ہوئے میں مقوبہ ہوئے و صدافت کا علم لے کر دنیا کے جس مے کی طرف بھی متوجہ ہوئے و کا مرانی نے ان کے پاؤں چوے۔

غور کیا جائے تو سب اصلای تحرکوں کا ہی طل ہے کہ ابتداء میں ان کی کیفیت
بالکل کمزور ہوتی ہے۔ لین اپنی حق پرتی ایار و ظوص کے باعث بہت جلد وہ مرکزی
حیثیت حاصل کر جاتی ہیں۔ وارالعلوم ویو بند کی ابتداء ایک محلّہ کی بہت ہی چھوٹی می
مجد بھت میں ہوئی جبکہ انار کے ورخت نے استاد نے اپنے شاگر و رشید کو ابتدائی
ورس ویا۔ اس وقت استاد مولانا محمد محمود سے اور شاگر و محمود الحن 'جو بعد میں شخ الند
کے امتیازی نام سے ونیاء اسلام میں متعارف ہوئے اور اکابر علاء کو حضرت شخ الند
قدس سرہ سے تملہ کا شرف حاصل ہوا۔ آج وہی دارالعلوم جس کی ابتداء مجد بھت
سے شروع ہوئی تھی ونیائے اسلام کی عظیم یونیورش ہے۔ ہزارہا علاء کرام یادگار قامی
سے نیفیاب ہو کر اطراف عالم میں اشاعت اسلام کا باعث بنے ہوئے ہیں۔

مولانا محمد الیاس صاحب قدس مرہ 'بانی تبلیغی جماعت 'نظام الدین اولیاء کی بہتی کی مجد میں قیام فرما ہیں۔ ریمات کے مسلمان میومزدور فیج ریمات سے وہلی آتے ہیں اور مزدوری کے بعد شام مجد کے قریب سے بی واپس جاتے ہیں۔ ایکدن مولانا نے دریافت فرمایا' تو ان مزددروں نے کما کہ ہم مزدوری کے لئے آتے ہیں سارے دن کی محنت کے عوض جو چند پیلے ملتے ہیں وہ ہماری بچوں کی قوت لایموت ہے۔ ایک دن فیج چند مزدوروں کو بدایا کہ جس قدر مزدوری شہر سے کمتی ہے' وہ ہم دیں گے' مسجد میں کام کرد۔ وضو کا طریقہ سمجھانے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھایا۔ شام ہو گئی مزدوری کے بیلے دیکر واپس بھیج ویا اور فرمایا کہ فیج پھر آنا۔ مزدوری کمتی رہی اور مزدور اپنا کلمہ اور نماز درست کرتے رہے۔ چند دن بعد خدمت اقدس میں عرض کی "مولوی تی! جس کام کی آپ مزدوری دیتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کا کام ہے۔ ہمیں بھی کام میں شریک فرمائے" آپ مزدوری دیتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کا کام ہے۔ ہمیں بھی کام میں شریک فرمائے"

میوات کا وہ علاقہ جمال شدھی کی تحریک نے سب سے زیادہ ارتداد کھیلایا تھا تبلیغی وفود کا اڈہ بن کمیا۔ حضرت مولانا محمد الیاس قدس سرہ' بانی تحریک اور ان کے نامور فرزند حضرت مولانا محمد یوسف مرحوم و مغفور کے خلوص و ایٹار کے باعث چند مزدوروں سے شروع کی ممنی تبلیغی جماعت آج چار دانگ عالم تھیل بھی ہے اور اس کے تبلیغی وفود يورپ و ايشيا كے ہر ملك ميں سر حرم عمل ہوكر اسلام كى نشاة ثانيه كا موجب بن رہے ہيں۔ اللم زد فزد!

### مجلس كا قيام

حضرت الدس موانا محد علی صاحب جائد حری زید مجد ہم ۱۹۳۰ء میں مجد سراجال حسین آگائی ملکن تشریف لے آئے تھے۔ تقدیم کے بعد حضرت امیر شریعت قدس سرہ کے باوجود امر تسراور پٹنہ میں عظیم شری جائداد چھوڑ کر آنے کے کی متروکہ جائداد پر قبضہ گوارا نہ فربایا۔ اور لاہور سے سیدھے جتاب نوابزادہ نفراللہ خان کے ہال خان گڑھ تو رادی اور چتاپ کے سیالب نے خان گڑھ کو رادی اور چتاپ کے سیالب نے نقصان بنچایا تو ملکن کو ٹلد تو لے خان کے ایک کرایہ کے مکان میں رہائش اختیار فربالی جودہ برس کرایہ کے مکان میں رہائش اختیار فربالی۔ چودہ برس کرایہ کے مکان میں رہائش پذیر رہنے کے بعد ای مکان سے اس مرد عجابد کا جنازہ اٹھا۔

خان گڑھ کے دوران قیام میں مطرت امیر شریعت قدس سرہ 'نے اپنے احباب کو ایک خط کے ذریعہ مطلع فرمایا کہ:۔

و مهاری جدد جد کا ایک حصه آزادی وطن تھا اور دوسرا حصه حفاظت و تبلیغ دین ایک مقصد بورا ہو چکا ہے اب میری رائے میں احباب کو صرف تبلیغ اسلام کا فریضه اوا کرنا چاہئے"

اومر تقتیم نے جماعت احرار کے شیرزاہ کو منتشر کر دیا تھا۔

فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب جو عرصه دراز تک قادیان میں مجلس امرار کے شعبہ تبلغ کے انچارج رہ کچے تھے 'فرق باطلہ کی تردید کے سلسلہ میں مولانا کو امتیازی مقام حاصل تھا۔ تبلیق نظام قائم نہ رہ سکنے کے باعث مولانا محمد حیات نے اپنے محائیوں کے ہمراہ فیر بور میرس سندھ میں مزارعت شردع فرما دی تھی۔

احبب جو تکد حضرت مولانا محد علی صاحب کے قیام ملکن سے واتف تھ' اس لے اطراف ملک سے دوستوں نے بذریعہ خطوط مولانا سے عرض کیا کہ ملک میں تبلیغی

نظام کی اشد ضرورت ہے کیونکہ سارقین ختم نبوت نے اہل اسلام کو مرقد بنانے کی توک دور و شور سے شروع کر دی تھی۔ مولانا زید مجربم نے حضرت امیر شریعت قدس سرو سے مشورہ کیا تو مولانا محر حیات کی خاش شروع کی۔ پنة چلنے پر مولانا محمد حیات کو ملکان بلایا مولانا محمد حیات نے فرملیا کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیت باڑی کا کام شروع کر چکا ہوں اب اگر ای وقت چھوڑ کر آؤں تو نقصان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کا ذبن رساالی طاحت میں تحمت فیر مشرقہ طابت ہوتا ہے۔ فرملیا کہ جس قدر کھیتی کا کام کرتے ہیں اس سے زیادہ کام کرنے والا آدی آپ کی جگہ فرملیا کہ جس قدر کھیتی کا کام کرتے ہیں اس سے زیادہ کام کرنے والا آدی آپ کی جگہ وید ہے ہیں۔ آپ گاہ گرانی کر لیا کریں۔ چنانچہ شمیں روپ ماہوار اور کھانے وید ہے ہیں۔ آپ گاہ گاہ کے گئی کر لیا کریں۔ چنانچہ شمیں روپ ماہوار اور کھانے بواکہ جو کھنا مولانا کھلتے تھے وہ اس مزارع کو دیجئے کھیتی کا کام یہ مولانا سے زیادہ لور بھتر کر سکے گا۔

حضرت مولانا محمد علی صاحب نے تمیں روپی ایوار خرج کی ذمہ داری اٹھا کر تبلیغی نظام کی نیو اٹھائی۔ اور اس تبلیغی شاعت کا پہلا دفتر مجد سراجال حسین آگائی ملکن کا مجرو قرار پلا۔ اس طرح ایک روپید ہومیہ کے مشقل خرج سے اس عظیم نظام کی ابتداء شروع ہوئی کچھ عرصہ بعد حضرت امیر شریعت قدس سرو ' نے جگہ کی قلت کے باعث بچری روڈ ملکن پر وفتر کا انتظام فرا دیا اور دارا المبلغین کا پہلا کورس اس دفتر میں شروع ہوا۔

اکارین جماعت کی زندگی کا اکثر حصد آزادی وطن کے لئے جیل میں گزرا انہوں نے ملک کی آزادی اور دین کے تحفظ کے لئے اگریز جیسی جابر حکومت کے ساتھ بحراور ککر آزادی وطن کے لئے برداران وطن کے ساتھ مل کر جدد جمد کی تو ختم نبوت مل کر حدد جمد کی تو ختم نبوت مل مح صحابہ شاتم رسول راج پال الی ذہبی تحاریک میں بھی اہم کردار او آکیا۔ آزادی وطن کے جانباز سابی ہونے کے ساتھ بی ان کا نعوہ تھا۔ کہ سردر کا تکت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کمنے والی زبان نہ رہے گی یا سننے دالے کان نہ ہوں گے۔

چانچہ اگریز اگریز پرست قوتوں سے نبرد آزائی کے ساتھ مکرین ختم نبوت کے

ظاف مجمی کام برابر ہوتا رہا۔ اور مدمی ختم نبوت کے ان عقائد باطلم کی باز پرس مجمی جاری رہی۔

منم می نان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد که مجتبی با شد (زیاق القلوب ص ۵ از مرزا قلویانی

نساری (انجریز) اسلام اور مسلمانوں کے انلی وحمٰن ہیں۔ انہوں نے مسلمانون کو سیای غلب سے محروم رکھنے کے لئے ان کے ساتھ چودہ سو برس میں بہت ی لوائیل لؤیں۔ گذشتہ دو سو برس میں اسلای ممالک کو کمزور کرکے ان پر سیای غلبہ قائم رکھلہ ان کے جصے بخرے کر کے اہل اسلام کی سیای قوت کو ختم کیلہ اور اسلای مسلملت کا فراق اڑا کر اسلامی تمذیب و تمدن کو کمزور کیلہ انہوں نے بیشہ بو علی سینا مسلملن سائندان کو ابوی سینا کے تام سے یاو کیلہ باکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تام نہ لیما پڑے۔ حضرت طارق کے کارنامہ کے باعث جس پراڑ کا تام جبل الطارق مشہور تھا اسے جرالٹر کھا۔ ابو موی جابر سیہ سلار کو جہنبو کے تام سے پکارا۔ اور سلطان شیو شہید جرالئر کھا۔ ابو موی جابر سیہ سلار کو جہنبو کے تام سے پکارا۔ اور سلطان شیو شہید والی ریاست میسور کو جنوں نے انگریز کے ظاف جملا کیا ذیل کرنے کے لئے کئے کو قبید کیا در شہید مرحوم کی شماوت کے وقت وردی کے نمونہ پر عوالتوں کے موجود نے نعرہ بلند کیا کہ۔

میرا ند بب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کی ہے کہ اسلام کے دد تھے ہیں۔
ایک یہ کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں اور دد سری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا
ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سلیہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت
حکومت برطانیہ ہے۔ (ضمیمہ لمحقہ شہادۃ القرآن از مرزا غلام احمہ)

ہدوستان پر بھنہ کرنے کے لئے اگریز نے مسلمان حکومت کو شکست دی لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ آخری بابدار ہند کے سامنے دستر خوان کی صورت میں اس کے شنرادوں کے سرچیش کئے۔ بادشاہ کو جلا دطن کیا۔ شنرادیوں اور بیگات کو بے عزت کیا۔ على حن اور الل الله في معدستان كو دار الحرب قرار ديا- لكن

صمر من تغیرے ہم آفرید آنکہ در قرآن غیر از خود نمید دولت اخیار را رحمت شمید رقش با کرد کلیسا کلا مود (علامہ اقبال)

اگریزی فدمت کے صلے میں حکومت کے خواب آنے شورع ہوئے۔ فرملائد جھے تو ان فیرا ہمری مولویوں پر رحم آیا کرتا ہے۔ جب میں خیال کیا کرتا ہوں کہ ان کی تو اب ذات و رسوائی کے سلان ہو رہے ہیں لور خدا نے ہمیں قوت لور سلوت عطاکرنی ہے"۔ (الفسل ۱۵/اکٹور ۱۹۳۴ء)

ورثم اس وقت تك امن من نهي ره كت جب تك تمارى افي باوشابت نه و-" (خطبه خليفه محود التر- الفضل ۴۵/اريل ۱۹۹۰ء)

جماعت احمدی کے نزدیک خلیفہ دفت بی اس کا غربی پیٹوا ہے۔ پس جو باوشاہ مجی احمدی ہو گاوہ اپنے آپ کو خلیفہ دفت کا ماتحت اور اس کا نائب سمجھے گا۔" (خطبہ محود احمد الفسنل ۲۵/اگست ۱۹۳۸ء)

کاروان آزادی روال دوال رہا حتی کہ اگریز ابنا بستر پرریا لیٹنے پر مجور ہوا۔

ملک کی آزادی آزاد اسلامی مملکت پاکستان اور بھارت کی صورت بی نمودار ہوئی۔

چو بکہ اگریز کا یہ خود کاشتہ پودا است مرحومہ کے بنیادی عقائد کے خلاف اگریز کے ذیر

سلیہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اس لئے اس فرقے کو اگریز کی جائشنی کے خواب آرہے تھے

گر آزادی کی رفار نے اگریزوں کی جائشنی کا خواب شرمندہ تعبیرنہ ہونے وا۔ چنانچہ

جشس محمد مزرا کوائری رپورٹ بی رقم طراز ہیں۔

مرجب تعتیم ملک سے مسلمانوں کے لئے ایک علیمدہ وطن کا وحدلا سااسکان افق پر نظر آنے لگا تو احمدی آنے والے واقعات کے متعلق مشکر ہونے لگے۔ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۷ء کے آغاز تک ان کی بعض تحریوں سے یہ مکشف ہوتا ہے کہ انسیں پہلے انگریزوں کا جانشین بنے کی توقع تھی لیکن جب پاکتان کا وحدلا سا خواب مشتقیل کی آیک حقیقت کا روپ افتیار کرنے لگا۔ تو ان کو یہ امر کس قدر دشوار معلوم ہوا کہ ایک نی مملکت کے نصور کو مستقل طور پر گوارا کرلیں۔ ان کی بعض تحریوں سے ظاہر ہو آ ہے کہ وہ تغتیم کے خالف تنے لور کتے تنے کہ اگر طک تغتیم ہو گیا تو وہ اسے ددبارہ حور کرنے کی کوشش کریں گے۔" (منیرا کوائری رپورٹ ص ۲۰۹)

چ نکہ اس معامت کے عقائد و ائل ایک اسلای حکومت اور جمور مسلمانوں کے خلاف تھے اس لئے تقیم کی خلافت کی اور اس خلفت کو اپنا نہ ہی عقیدہ اور مرزا غلام اجمد کی بعثت کا بیٹیہ قرار دیا۔ اگریز چلا گیلہ لیکن جاتے جاتے سر فرائس موڈی گورز مغربی بنجاب کے ذریعہ ضلع جملک کی سرکاری اراضی کا بہت برا گڑا چد میٹے نی مرلہ کے حساب سے اپنے اس پوردہ کو دے گیلہ ملک کی تقیم کے بعد آنا" علات بدل گئے مرزائیوں کی اس دفت کی ملی حالت کا اندازہ لگائیں:۔

والم اکثر دوست آباد ہو بھے ہیں اور ان کی مالی صالت پہلے ہے بہت اچھی ہے۔ کو تکہ ہندوں کی بچی ہوئی تجارتیں اور کارخانے انہیں ال محے ہیں اور ان شی ہے۔ کو تکہ ہندوں کی بچی ہوئی تجارتیں اور کارخانے انہیں ال محے بین اوگوں کا حال ہے بعض آگر دو ملت آٹھ بزار کا مال لٹا کر آئے تھے تو آج دو مطوم ہے۔ مشرقی بخطب میں اگر دو ملت آٹھ بزار کا مال لٹا کر آئے تھے تو آج دو آٹھ دو الکھ کے مالک بن محے ہیں۔ ایک فخص کے متعلق میں نے سنا ہے کہ دو تا ہو کہ دو توان کا ایک آبر تھا۔ چھابڑی پر چیزیں رکھ کر بچاکر آ تھا اس نے بائیس بزار کی موثر خریدی ہے۔ اکثر حصہ فراء کا ہے جو بزاروں سے لکھ تی بن گیا ہے" (الفضل و مبرم ۱۹۳۳م)

مرزا بشرالدین نے 1917ء میں لکھا تھا کہ:۔

ساحریوں کے پاس چھوٹے سے چھوٹا کھڑا نہیں جمال احمدی بی احمدی ہول۔ کم از کم ایک علاقہ کو مرکز بنا او اور جب تک ایبا مرکز نہ ہو جس میں کوئی فیرنہ ہو۔ اس وقت تک تم اپنے مطالبہ کے امور جاری نہیں کر کتے"

(خطبہ بشیرالدین محمود۔ انفسنل مارچ ۱۹۳۲ء از فرقہ احمدیہ ص۳۵) جب ۱۹۲۲ء کی آرزو "رووہ" کی صورت میں پوری ہوئی اور جمابزی لگانے والے بائیس باکیس بڑا رکی کاروں کے مالک اور بڑاروں والے لکھ پی بن گئے۔ اس وقت ایک روپیہ یومیہ کے مختر خرج سے حضرت امیر شریعت قدس سرہ کی سررسی میں مولانا محمد علی صاحب نے جلینی (اصلامی ادارہ کی صورت افتایار کرمنی ادارہ کی صورت افتایار کرمنی

ملک کی قیادت قائد ملت لیانت علی خال کے ہاتھوں میں بھی۔ جنوں نے امار ج کو دستو ساز اسمبلی میں قرار واد مقاصد چیش فرائے وقت اعلان کیا کہ ملک کا دستور اسلامی ہو گا۔ اور پاکستان اسلامی اصولوں کی روشنی میں وکھی انسانیت کی رہنمائی کرے گا۔

ختم نبوت ایک مبلغ کے کام سے ترقی کر کے مبلغین کی ایک جماعت کی صورت افتیار کر گئی۔ حضرت مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب جماعت میں تشریف لے آئے دار لمبلغین نے نے مبلغین کی تربیت شروع کی دی۔ علمی اور تبلیفی نیز مناظرانہ کے میدان میں منکرین ختم نبوت کا تعاقب شروع ہوا۔ حضرت امیر شریعت قدس سرہ کے ایماء پر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی اصان احمد صاحب نے اراکین حکومت کے ایماء پر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی اصان احمد صاحب نے اراکین حکومت سے عموا اور قائد لمت سے خصوصا ملاقات کر کے منکرین ختم نبوت کے عزائم سے آگاہ کیا۔ اور انمول نے اس طرف توجہ کی تو بہت جلد اس عارضی قوت کا نشہ کافور ہونا شروع ہو گیا۔

چنانچه کوئنه کی ایک تقریب میں یوں گویا ہوئے:

"اور لوگ اس طرح آرام سے بیٹے ہیں جس طرح قادیان میں رہے تھے اور بار کی سوال کرتے رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا بار بار کی سوال کرتے رہے ہیں کہ ہمیں قادیان کب ملے گا۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہمیں ربوہ سے نکل کر آگے کمال جانا پڑے گا۔ کیونکہ کوئی نی ایسا نہیں گذرا جس کی جماعت کو ان حالات میں سے نہ گذرنا بڑا ہو۔"

اس تقریب میں آمے چل کر تجویز بیان کی۔

"حضور نے فرمایا" اگر مختلف ممالک میں ہاری لؤکیاں چلی جائیں تو کسی مصیبت کے آنے پر اگر ہماری جماعت کے افراد ان ملکوں میں جانے پر مجبور ہوں گے تو دملنی "تعلق کی وجہ سے ہمیں دہاں جہتہ بنانے اور پھیل جانے میں کوئی سوات حاصل ہوگی اور ہم آسانی کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں گے۔" (الفصل لاہور ۱۰اگست ۱۹۵۰ء)

ایک طرف وطن سے جرت بوجہ خالفت کے یہ جماعت بھی ایک نبی کی جماعت ہے اور انبیا کی جماعت کو ان طلات سے گزرتا ہی ہوا ہے۔ دو سری طرف اپنے ذرائع سے افتدار کی طرف کوشش آ آئکہ قائد ملت خان لیافت علی مرحوم ۱۸ آئوبر ۱۹۵۱ء کو راولپنڈی میں ایک خوفناک سازش کے تحت شہید کرائے گئے جن کی شماوت کا مسلم آج تک معمہ بنا ہوا ہے۔ خان موصوف کی شماوت نصف آئوبر میں واقع ہوئی۔ آگست ۱۹۵۰ء میں ربوہ سے جرت سوپنے والا ذہین خلیفہ ربوہ ٹھیک ڈیڑھ ماہ بعد عمم کرتا ہے:۔ ۱۹۵۰ء میں ربوہ سے جرت سوپنے والا ذہین خلیفہ ربوہ ٹھیک ڈیڑھ ماہ بعد عمم کرتا ہے:۔ مناب سر دھڑکی باذی لگانے کا سوال ہے۔ یا کفر جیتے گا اور ہم مرجائیں مے یا کفر مربیا اور ہم مرجائیں مے یا کفر مربیا اور ہم مرجائیں مے یا کفر مربیا اور ہم حرجائیں مے۔ درمیان میں اب بات نہیں رہ سکتی (الفضل ۱۳ مرحائی)

ناظرین کرام! غور فرائے کیا یہ ارشادات ایک ندہی اور اصلای جماعت کے سربراہ کے ہیں۔ یا کسی سیاسی آمر اور ڈکھٹو کے اہل اسلام کو چند مسائل میں الجحاکر انگریزی سامراج نے اپنی مطلب آری کے لئے ایک گروہ پیدا کر لیا اور اس کی سربرسی ک۔ چنانچہ ان کی جماعتیں اور کام دنیا کے اننی خطوں میں ہے جہاں جہاں انگریزی افتدار قائم ہے یا قائم رہا ہے مرزائی جماعت کے دفاز بغداد و مصر کی بجائے مقبوضہ اسرائیل میں ہیں یا انگریزی افتدار کے علاقوں میں ۱۹۵۲ء کے ان طالت میں حضرت امیر شربعت قدس سرہ 'نے اپنے والمانہ خلوص کے ساتھ اعلان کیا کہ مشرین ختم نبوت کی افتدار کی قدس سرہ 'نے اپنے والمانہ خلوص کے ساتھ اعلان کیا کہ مشرین ختم نبوت کی افتدار کی چنانچہ ۱۹۵۳ء کی ترکیک جے مرزائی کی شاطرانہ چال نے بدامنی کی طرف مائل کر دیا۔ اور پھر حکومت وقت نے بدامنی کی آڑ میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جس کے در پھر حکومت وقت نے بدامنی کی آڑ میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جس کے در بعد حکومت نے منیر اکوائری بورڈ کے ذریعہ اکوائری کی تو وہ مرزا بشیر الدین محمود جن کا اعلان تھا کہ "میرے نزدیک کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت

می موعود کا نام بھی نہ سنا ہو' وہ کافر اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینہ صدانت م ۳۵)

جب اکواری بورڈ میں پیش ہوئے تو۔

سوال: کیا آپ مرزا غلام احمد کو ان مامئورین میں شار کرتے ہیں جن کا ماننا مسلمان کملانے کے لئے ضروری ہے۔

**جواب:**- میں اس سوال کا جواب پہلے وے چکا ہوں۔ کوئی فخض جو مرزا غلام احمد پر ایمان نہیں لانا وائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکا۔"

(بیان مرزا محمود انکوائری بورڈ ص۲۸)

ویکھئے حضور پاک ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی بعت تائیے کے وائی کا بیٹا کس طرح چوکڑی بھول رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اونی خدام صحابہ نے اعلان حق کے جان و مال قربان کر دیا۔ اور یہ اکھوائری بورة پس اپنے سابقہ وعوی سے عن منحرف ہو گیا۔ اگر مرزا غلام احمہ سے تنے تو ان کی تعلیمات کی روشنی ہیں جن عقاکہ کا اعلان کیا تھا ان سے انحراف کیا معنی۔ باطل کی سب سے بردی دلیل ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اما الزبد فیذ ھب جفا عہ جب ذرا و هیل ملی تو اپنے مخالفین کو قبل کرنا۔ قبل و غارت کی و همکی وینا اپنی بادشاہت کے خواب دیکھنا جب ذرا آزمائش کا دور آیا تو ملک سے فرار کا سوچنا اور اپنے عقاکہ سے منحرف ہونا ہی سب باطل کی علامات ہیں۔ جس کا مظر مرزائی تعلیمات ہیں اور بس۔

فیلڈ مارشل صدر محمد الیوب خان کی قیادت میں ملک کا دفاع مثال طور پر مضبوط ہوا خارجہ پالیسی کے آزادانہ رائے کا اظہار کیا تو ۱۹۲۵ء میں بھارت نے خارجی اشارہ پر وطن عزیز پر حملہ کر دیا تو موجودہ مرزائی خلیفہ مرزا نامراحمہ کے بھائی مرزا وسیم احمہ نے ایک لاکھ روپے بھارت کو بطور جنگی امداد عطا گئے۔ بشیر الدین محمود کہتے ہیں 'کہ احمدی بادشاہ جس جگہ بھی ہوگا وہ خلیفہ وقت ہی کی اطاعت کرے گا۔ اس طرح وسیم احمہ 'جو احمدی باشاہ کی بجائے بشیر الدین کے لڑے ہیں 'نے ایک لاکھ روپید دیکر خلفیہ وقت اور اس خری باشاہ کی بجائے بشیر الدین کے لڑے ہیں 'نے ایک لاکھ روپید دیکر خلفیہ وقت اور این باپ کی اطاعت کی۔ ادھر اس تاریخی حملہ سے چند دن قبل ظفر اللہ لے لندن

میں مرزائیوں کے کنونشن میں مرزائی حکومت کا مژوہ سنایا۔ ۵۳ء کے انحراف کے بعد پھر حالات سازگار معلوم ہوئے تو مزاج بار میں انقلاب پیدا ہوا۔ ۲۵ء سے لیکر آج تک پھرے رفتار دگر گوں ہے۔

غرض یہ گروہ اگریز نے اپنی ضرورت کے لئے پیدا کیا۔ اور آج تک اینگلو امریکن بلاک کے لئے کام کر رہا ہے۔ فدہب کا لبادہ نمائٹی ہے خیال فرمائے آج جبکہ ملک تغییم ہو چکا ہے ہمندوستان کمی جمہوری اصول کی پابندی کے لئے تیار نہیں۔ پاکستان کے معالمہ میں اس کی وشنی فلاہر و باہر ہے۔ پھر مرزائی گروہ کا اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں پراپیگنڈہ "موصی صاحبان کی لاشیں بہشتی مقبرہ قادیان میں وفن کی جائیں گی۔ "کیا معنی رکھتا ہے۔ اس وقت مطبوعہ فارم ہمارے سامنے ہے۔ اس کی شق اول میں مرقوم ہے کہ:۔

"میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پر نعش کو بہشتی مقبرہ قادیان میں وفن کرنے کے ئے قادیان پنچایا جائے۔ بشرطیکہ انجمن کار پرداز مصالح قبرستان کی طرف سے الیا کرنے کی مجھے یا میرے ورثاء کو اجازت ہو جائے۔"

سے بیا رہے وہ سے یا یراف رو بار کا اعلان کی تادیان میں بہتی مقبرہ کی ایجاد تقسیم ابتداء سے تادیان کی تقدیس کا اعلان کی تادیان میں بہتی مقبرہ کی ایجاد کیر عام مرزائیوں کو بہتی مقبرہ میں دفن کرنے کا تھم اور پر غضب ہے کہ نعش کو تادیان لے جائے کے لئے متونی یا اس کے ورفاء کو المجمن کار پرداز مصالح قبرستان لاش لے جائے کے لئے اگر اجازت کی ضرورت ہے تو المجمن کار پرداز مصالح قبرستان ربوہ سے۔ اور بس ناطقہ سر بحریبال ہے اے کیا کہے۔ اور بس ناطقہ سر بحریبال ہے اے کیا کہے۔ المحد اللہ! تحریک ختم نبوت جس کی ابتدا حضرت امیر شریعت قدس سرہ اور مولانا محمد علی صاحب جائد ہری کے مبارک مشورہ سے ایک روپیے کے فرج سے شروع کی مجد علی صاحب جائد ہری کے مبارک مشورہ سے ایک روپیے کے فرج سے شروع کی میزانے ایک لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ مبلنین اسلام کی تنظیم ایک مثال ہے۔ مجلس کا میزانے ایک لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ مبلغین اسلام کی تنظیم ایک مثال ہے۔ مبلن کا میزانے ایک لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ مبلغین اسلام کی تنظیم ایک مثال متنظیم کی

صورت افتیار کر من ہے۔ (۳) وارالمبلغین کے قیام سے فرق باطلہ کے لئے سینکٹوں جدید مبلغ و مناظر تربیت مامل کر کے ملک کی اس خاص ضورت کو ہوا کر رہے ہیں۔ ابتدا میں اکارین نے محسوس کیا کہ جمور علاء اسلام کی جو جماعت اس وقت کام کر ربی ہے۔ اسکی موجودگی على اس خاص شعبہ على ان كى جكه سنبطالنے والے معرات ہوتے جاہئے۔ اس ك لئے ابتداء مركزى دفتر من دارا كمبلغين كا قيام عمل من آيا۔ قارغ التحسيل علاء اس من دافل مول جن کی رہائش خورد و نوش کلفز قلم کا انظام وفتر مرکزید کرے۔ ان حفرات کو پڑھانے کا کام فاتح تاویان معرت مولانا محمد حیلت صاحب لور مناظر اسلام معرت مولانا لال حین صاحب کے میرد موا۔ مرزائیت اور عیمائیت کے متعلق ان معرات کی معلومات پہل مالد ریاضت کا متبجہ ہیں۔ مولانا محمد حیات اگر وجیمے مزاج سے باطل کا تعاقب کرتے ہیں تو مولانا لل حسین صاحب اپی زہانت اور حاضر جوانی سے اپنے م مقلل مناظر کو راہ فرار افقیار کرنے پر مجور کرتے ہیں۔ عیمائیوں اور آریہ ساج و سئاتن وهرم کے ساتھ مناظمو کرتے ہی مولانا لل حسین صاحب کی ذات گرای ملک بھر من واحد مخصیت ب الله تعالى ان حفرات كو سلامت باكرامت ركم ماكه اس خاص شعبہ میں وہ مزید اپنے جانشین پیدا کر سیس۔ الحمد للہ کہ علاء کے ایک مشغل گروہ نے ان حفرات سے فین عاصل کیا۔ ان میں سے مچھ حفرات جماعت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کچھ حفرات تربیت کے بعد انفرادی یا اجماعی طور پر تبلیغ دین و تردید باطل کا فریف اوا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا قائم الدین صاحب علی پوری مناظر اسلام حطرت مولانا منظور احمد صاحب چنيوني، حطرت مولانا يار محمد صاحب وجيد ولمني حطرت مولانا قاضى عبد اللطيف صاحب شجاع آبادي حطرت مولانا غلام معطف صاحب ملولوري أكرچه جماعتى تنظيم من شريك نيس ليكن اين جكه ايم ذمه داريال يورى كر رہے ہيں۔ ان حفرات نے وارا لمبلنين كے ابتدائى دور مى تربيت عاصل كى اور اب خود اس قتل میں کہ ان سے فرق باطلم کی تردید کا اہم کام انجام یا رہا ہے۔ جاعت می اس وقت جو پنیتیس(۳۵) علاء کرام کی جاعت فرائض لوا کر ری ہے ان میں اکثریت دارا لمبلغین فتم نبوت ی کی فیض یافتہ ہے۔

عرمہ دراز سے اکابرین جماعت بالضوم حفزت امیر شربعت قدس سرہ' کی

خابش متی کہ ملک کے باہر تبلغ اسلام و تردید مرزائیت کا کام شروع کیا جادے

عاعت کو یہ شرف اس سال تیری الات مرکزیہ کے دور میں نعیب ہوا کہ قدرت کی کرشمہ سازیوں سے مناظر اسلام مولانا للل حیون صاحب کے انگلتان جانے کے ذرائع بیدا ہوئے۔

حضرت الدس حضرت رائے بوری قدس مرو کے خدام میں سے جناب راؤ مشیر علی صاحب انگلینڈ میں کاروبار کے ساتھ ساتھ تبلغ اسلام کا کام تقریر و تحریر سے کرتے ہیں۔ ایک بی شخ سے تعلق کے باعث حضرت امیر مرکزید مدظا، سے ان کے گرے مراسم ہیں۔ حضرت امیر مدظا، ایک جلس میں شرکت کے سللہ میں راؤ صاحب کے گئیں احمد محر حظم کو جرانوالہ تشریف لے مجے راؤ صاحب بر سال ج کے والت سے تجاز مقدس سے وطن عزیز اور پھر لگینڈ تشریف لے جانے میں موصوف کا سارا سنر نظی کے راستے ہو آ ہے۔ وطن عزیز اور پھر میں رہائش کے دوران وہ بست می تبلینی کتب شائع کرتے ہیں جو انگلتان جاکر تقدیم کرتے ہیں۔ جو انگلتان جاکر تقدیم کرتے ہیں جو انگلتان جاکر تقدیم کرتے ہیں۔ انہوں نے بعد شوق حضرت امیر مدظلہ کے ارشاد پر حضرت مناظر اسلام کرتے ہیں۔ انہوں نے بعد شوق حضرت امیر مدظلہ کے ارشاد پر حضرت مناظر اسلام کو جمراہ لے جانے کی رضائندی فاہر کی۔

(٣) حطرت الہوری قدس مرہ کے قطق رکھے والے ایک بدے رکیس کیان السلام کا ورد رکھے والے بزرگ کے ذریعہ پاسپورٹ وغیرہ کی بحیل ہوئی۔ ٢١ری اللول العمام کا ورد رکھے والے بزرگ کے ذریعہ پاسپورٹ وغیرہ کی بحیل ہوئی۔ ٢١ری الله العمام مطابق مسیون ماہم بدز جعہ یہ حطرات ملکن وفتر مرکزیہ سے انگلیڈ کے لئے۔۔ روانہ ہوئے۔ وفتر مرکزیہ ملکن می علاء ملکن کے ایک روح پردر اجماع نے معرت مناظر اسلام محضرت مناظر اسلام کے لئے انگلینڈ روانہ کیلہ جمل حضرت مناظر اسلام تردید باطل اور تبلی اسلام کا کام زور و شور سے انجام وے رہے ہیں۔ انگلین جاتے تردید باطل اور تبلی اسلام کا کام زور و شور سے انجام وے رہے ہیں۔ انگلین جاتے می ظیفہ رہوہ سے مدافت مرزائیت کے متعلق مناظرہ کا چیلنے دیا۔ جس کا جواب ظیفہ رہوہ سے مدافت مرزائیت کے متعلق مناظرہ کا چیلئے دیا۔ جس کا جواب ظیفہ رہوہ سے اندین سے جمیلت آگے رہا گئی کی صورت میں دیا۔۔

مناغر اسلام کے علاوہ وو سرے احباب متیم انگلتان کے خطوط سے معلوم ہو آ ہے کہ تیلنے اسلام کی کئی صورتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اگریزی اردو میں مختلف رساکل و بیانات کی اشاعت، مدافت اسلام پر منعقد کئے مجئے نداکرات میں خطبات جن کے انگریزی ترجمہ کا اہتمام بطور خاص کیا جاتا ہے ایسے اجتماعات کا قیام جن میں مولانا کے علاوہ انگریز مسلمان بھی "میں مسلمان کیول ہوا" کے موضوع پر خطبات دیتے ہیں۔

خدا کے فضل و کرم سے ورجن بحر شہول میں مجالس ختم نبوت کا قیام عمل میں آچکا ہے۔ آچکا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ہی ملک بحر میں ایک ایبا تبلیغی ادارہ ہے جس کے دفاتر فیر ممالک میں قائم ہیں۔ اور ایک منصوبہ کے تحت تبلیغ اسلام کا کام جاری ہے انگستان کے ختم نبوت کے دفاتر اپنا لٹریچرو اشتمارات شائع کرتے ہیں اور ان کی کابیاں دفتر مرکزیہ ملکن میں بھی آتی ہیں۔

این سعادت بزور بازد نیست کند محدائ بخشده

(۵) مولانا بیر احمد صاحب معری الم جامع مجد دو کنگ انگلینڈ مبلغ اشاعت اسلام افجمن احمدید نے مرزائیت سے توجہ اختیار کی اور مرزا اور اس کے متبعین کے خارج اسلام ہونے کا اعلان فرمایا۔ مولانا لال حسین صاحب کی موجودگی میں آئندہ تبلیغ اسلام کے لئے کام کرنے کا اعلان فرمایا۔

حضرت مناظر اسلام انگستان میں کام کی ایک نوع کی سخیل کے بعد جزائر نیمی آئی لینڈ تشریف لے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ اس سے آئی لینڈ تشریف لے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ اس سے آئی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جزائر نیمی کے مسلمان آیک عرصہ سے حضرت امیر مرکزیہ ید ظلہ کو اس کے متعلق لکھ رہے تھے۔ حضرت مناظر اسلام جزائر نیمی میں پانچ اہ کے قیام کے بعد پھر واپس انگستان تشریف لے آویں گے اور اتن دیر قیام فرائیں گے جب تک کہ ان کی جگہ کوئی دو مرے عالم مبلغ ختم نبوت تشریف نہ لے جائیں۔

- (۱) علادہ ازیں اس سال دارا کمبلغین ختم نبوت کے فیض یافتہ بنگالی علاء کو بھی بطور مبلغ ختم نبوت مشرقی پاکستان متعین کیا گیا جن کی مساعی جیلہ کے باعث عبد الستار بی اے مبلغ اشاعت اسلام المجمن احمدیہ نے اسلام قبول کیا۔
- (2) اس سال مردائوں نے بت ی جگه مناظرہ کا چیلنج کیا لیکن میدان مناظرہ میں آنے کی جرات نہ کرسکے۔ البتہ اطراف ملک میں اشتعال انگیز کارروائی شروع رکھیں

ایے بورڈ چیاں کرنے کی کوشش کی جن سے معلوم ہوا کہ حفرت عینی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور بید کہ نبوت جاری ہے اور مرزا غلام احمد نبی و رسول ہیں۔ اننی اشتعال انگیزیوں کے باعث علی پور ضلع مظفر گڑھ ماناؤالہ ضلع لائل پور اور دو سری بست می جگوں پر پولیس کو کہ ا/ اہما کی کارروائی کرنا پڑی۔ مجلس کے مبلغین نے ہر جگہ حضرت امیر مدظلہ کی ہوایات کی روشنی میں نمایت مبر و سکون کا ثبوت دیا۔ اس طرح مرزائیوں کی ہدامتی پیدا کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔

(۸) سرکار مربان کی طرف سے وقعہ ۱۳۳ کا نفلا اور مختف حضرات کی مختلف اصلاع میں واضلہ کی پابندیوں کی بھر مار رہی۔ بایں جمہ ختم نبوت کا قافلہ منول کی طرف رواں دواں رہا۔ دارا لمبلغین کا کورس اس سال نہ صرف علاء کے لئے بلکہ ایک نیک دالد کی خواہش پر ان کی تعلیم یافتہ ایم اے صاحبزادی اور ان کے ساتھ دو سری بچیوں کو تردید مرزائیت سے روشناس کرایا گیا۔ اور یہ کورس فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب نے پایہ سمیل تک پہنچائے۔

(۹) مبلغین ختم نبوت نے دور دراز علاقوں میں سنرکی صعوبتیں برداشت کر کے اسلام کا پیام دور دور تک پچایا۔ ایبا ہی ایک سنر مولانا غلام محمد مبلغ ختم نبوت علقہ ببلول پور ملتان۔ مولانا جمل اللہ صاحب مبلغ ختم نبوت سابقہ سندھ نے تحرپار کر کے اس علاقہ کا کیا جمال میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ صحوا ہی صحوا ہے۔ باطل فرقے ایسے علاقہ کی خلاش میں ہوتے ہیں۔ جماعت کنری کی دعوت پر مبلغین ختم نبوت نے اس علاقہ کا دورہ کیا جس کی قیادت حضرت مجدد الف ٹانی سرہندی قدس سرہ کی فائدان کے ایک فرد حضرت پیر مولانا ابو العظاء محمد ابراہیم صاحب گلزار خلیل سا مارد خوار کر نے فرما کر حضرت مجدد سرہندی قدس سرہ کی ردح مبارک کو خوش کیا۔ اور جن کے طفیل تبلغ اسلام کی آواز ایسے دور دراز علاقوں تک صحرا تحربار کر میں پنچی جمل ان کے بغیر اس آواز کا پنچنا نہ صرف مشکل بلکہ امر محل تھا۔ اللہ پاک حضرت موصوف کو مزید کام کرنے اور اپنے جد امجد کے مشن کی شخیل کی توفیق عطا فرمائے موصوف کو مزید کام کرنے اور اپنے جد امجد کے مشن کی شخیل کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے اکابرین کے خلوص د للست کا نتیجہ۔ حسین آگاہی مسجد سراجال کے آیک

مجرہ سے ایک روپیہ یومیہ کے فرج سے شروع کی حمی تحریک ختم نبوت آج نہ مرف ملک کے کونہ کونہ بلکہ غیر ممالک میں بھی جادہ پیا ہے اللھم ذرفوزد

جماعت کے سبنین کی دو قسمیں ہیں۔ سبنین مرکزی و سبنین مقامی مرکزی مبنین کا تبلیغی پروگرام وفتر ملتان مرتب کرتا ہے۔ اور اس فہرست ہیں حضرت مناظر اسلام مولانا للل حسین صاحب اخر۔ حضرت فاتح قاریان مولانا محمد حیات صاحب بماول حضرت مولانا محمد شریف صاحب بماول پوری۔ حضرت مولانا محمد شریف صاحب بماول پوری۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب اشعر۔ مولانا ابو الانوار قاضی اللہ یار خان صاحب مولانا واکم عبد اللہ صاحب جوئی۔ مولانا سید منظور احمد شاہ صاحب مولانا طافظ عبد الحفظ صاحب مولانا ارشاد احمد صاحب اور مولانا اللہ وسایا صاحب کے اساء صافظ عبد الحفظ صاحب مولانا ارشاد احمد صاحب اور مولانا اللہ وسایا صاحب کے اساء صاحب ان سب حصرات اور مقامی سبنین کی تربیت و رہنمائی کا فریضہ حضرت امیر مرکزیہ مولانا محمد علی صاحب جائزہری سر انجام فرا رہے ہیں۔ مقامی سبنین کی قرست معہ بنت جات حسب ذیل ہے۔

مولانا منظور احمر صاحب عبای مبلغ ختم نبوت بندر رودُ کراچی.
مولانا محمر انور صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت شارع لیافت۔ کوئیہ
مولانا بشیر احمد صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت نوال محوظہ سکھر۔
مولانا جمل الله صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت محلّه شاہ غازی جیکب آبادِ
مولانا غلام محمد صاحب و مولانا خدا بخش صاحب سلغین ختم نبوت مقمل جامع مجمد
الصادق بماولیور

مولانا صوفی الله وسایا صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت و بره غازیخان
مولانا عبد الحق صاحب مدرس مدرسه ختم نبوت پرمث ضلع مظفر گرده ولانا نور محمد صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت علی پور ضلع مظفر گرده مولانا نور محمد صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت حلقه کچا کهوه ضلع ملکن مولانا نرین احمد خان صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت مندی شاه جیونا ضلع جمنگ مولانا فلیل الرحمان صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت چنیوث ضلع جمنگ مولانا فلیل الرحمان صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت چنیوث ضلع جمنگ

مولانا محمد يار صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت امين بور بازار- لا كل بور-مولانا محمه على صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت سمندري ضلع لاكل بور-مولانا نور الحق صاحب نعماني مبلغ تحفظ ختم نبوت بيرون والى وروازه لامور-مولانا محمد خان صاحب مبلغ تتحفظ ختم نبوت اندرون سيالكوثى وروازه كوجرانواله مولانا محمر عبد الله صاحب لودیانوی- ناظم شعبہ نشرد اشاعت مرکزیہ- ملکان جناب عبد الغفار صاحب كوثر مخدوم بوري كلرك وفتر مركزي تحفظ ختم نبوت

(۱) مشرق باكتان مي حطرت مولانا محمد بارون صاحب اوارة المعارف فريد آباد دُهاك کے زیر قیادت مولانا محمد عثمان اور ان کے ساتھی تبلیغ وین کا فریضہ انجام دے رہے . ہیں مشرقی پاکستان میں اس سال کام شروع کیا میا ہے الحمد اللہ کہ علاء مشرقی پاکستان کی مررِستی میں یہ قافلہ نمایت سرعت سے آھے بردھ رہائے مشرقی پاکستان علوم اسلامیہ کا مگوراہ ہے۔ وہاں کے عوام والهانہ طور پر جماعت ختم نبوت کے مقاصد کے ساتھ تعادن کر رہے ہیں-

مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی مجلس تحفظ ختم نبوت کوئٹہ کے وفاتر کے ساتھ ذیلی وفاتر اور ذیلی مدارس عربی کے ذریعیہ تبلیغ و تدریس کا کام ہو رہا ہے پانچ کار کن وفتر مرکزید ملتان میں انظامی امور سرانجام دے رہے ہیں-

اساء گرامی ممبران مجلس شوری مجلس تتحفظ ختم نبوت پاکستان

ا استاذ العلماء خضرت مولانا البيد محد يوسف نبوري - دارالعلوم نيو ناؤن كرا چي ۲- یاد گار سلف حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندهری - خیر المدارس - ملکن س حطرت مولانا محد عبد الله صاحب رائے بوری جامعہ رشیدید سابی وال ىه حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب جامعه الشرفيه لاجور-۵۔ حضرت مولانا نذریہ حسین صاحب۔ پنو عاقل (سکھر) ٧- حضرت مولانا عبد الحي صاحب قاسم العلوم محويمي وسكمر)

٧- حصرت مولانا مراج الدين صاحب جامعه نعمانيه وروه اساعيل خان

٨ حفرت مولانا عبد الوحيد صاحب أو مليال شريف مسلع مركودها

و حضرت اقدس مولانا محمد على صاحب امير مركزيد تحفظ محتم نبوت پاكتان زيد محد بم

مد حضرت مولانا لال حسين صاحب اختر ناظم اعلى مجلس تحفظ محتم نبوت بأكستان

ار معرت مولانا عبد الرحمان صاحب ميانوي-

۱۱۰ حضرت مولانا تاج محمود لا کل بور

یہ بیں ان حفزات کرائی قدر کے اساء جو اس دور پر فتن میں قافلہ تحفظ ختم نبوت کی مربر سی و رہنمائی تعول فرائے ہوئے ہیں۔

جماعت کے کارکوں' اراکین اور عامتہ المسلمین سے التجا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں جماعت کی کامیابی خلوص اور قبولیت کی دعا فرما دیں نیزید کہ اللہ پاک ہم سب کو فتم نبوت علی صاحبا العلوة والسلام کے لئے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ ناظم دفتر مرکزیہ مجلس شخط فتم نبوت پاکستان ملکن

### روح برور اور ایمان افروز نظارے

۲۷-۲۸-۲۷ دسمبر ۱۹۲۹ء کو چنیوٹ ضلع جھنگ میں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ یول تو یہ کانفرنس دسمبر کے آخری ہفتہ میں ہرسال منعقد ہواکرتی ہے لیکن اس دفعہ یہ کانفرنس بہت زیادہ کامیاب ہوئی۔ ملک بحر سے شیدایان ختم نبوت شریک ہوئے۔ بے پناہ حاضری ہوتی رہی چنیوٹ جسے معمولی قصبہ میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے اجلاسوں میں لاکھوں نفوس کی حاضری کوئی معمولی بات نہیں

اس بے پناہ اور غیر معمولی حاضری کے علاوہ روحانی طور پر جو انوار و برکات اس

وفعہ وہاں نظر آئے وہ بھی پہلے کم دیکھے سے تھے۔ اس دقت ملک میں افراتفری اور برت انتظار کا دور دورہ ہے۔ جماعتیں گردہوں اور گردہ ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں۔ اظائی انحطاط کی بدولت کوئی بھی الی جماعت نہیں ہے۔ جس کی مغوں میں انفاق و التحادہو۔ ہر جگہ نفاق' حمد اور عناد جلوہ گر نظر آرہا ہے لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اجتمام چنیوٹ ختم نبوت کانفرنس میں شیعہ کن دیو بندی' برطوی اتحاد کے وہ ردر پرور اور ایمان افروز نظارے دیکھنے میں آئے' جنہوں نے ۱۹۵۳ء کے برکت علی محدان کیا کے آل پارٹیز اجتماع کی یاد آزہ کر دی۔

اتی بچی تلی صاف ستھی مناسب اور برمحل تقریریں ہوئیں کہ لکھے پڑھے مامل معین سے لے کران پڑھ اور دیماتی تک سبھی کچھ نہ پچھ نہیں بلکہ بہت کچھ عاصل کرے گھروں کو واپس مھئے۔

ہماری رائے میں اس دفعہ کانفرنس کی کامیابی کی مندرجہ ذیل دجوہات تھیں۔ ا- مسئلہ ختم نبوت کی برکت۔ اس مسئلہ کی صداقت د اہمیت سے کوئی مخض انکار نہیں کر سکتا۔

۲- انتخابات کی آمد آمد، قوم کے ہر فرد کی نگاہ اب آئندہ انتخابات پر ہے۔ ملک کے سابی، اقتصادی مسائل سے دلچیں رکھنے دالے لوگ انتخابات کو اپنی امتگوں اور آرفدوں کے پور اہونے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ دین سے محبت رکھنے والے اور حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے مسئلہ کی اہمیت جاننے والے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ اب وقت آن پنچا ہے کہ تحفظ ختم نبوت اور استیصال مرزائیت کے لئے صمح نمائندے چنے جائمیں۔ اس لئے اس دفعہ وہ اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ شریک موئے۔ اور اپنی حسب خواہش یہ پیغام س کر گئے کہ آئندہ انتخابات میں دوث کس کو دینا ہے جو دنیادی مسائل کے علادہ حضور اس کی نبوت کے تحفظ اور سار قبین فتم نبوت کے کار دبار کے انداد لئے کام کرنے کا وعدہ کرے

۳∹تمام مختف فرقوں کے چوٹی کے رہنماؤں کا ایک اسٹیج پر جمع ہونا جس کا موقع کسی دد سمری جگہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجه قرالدین سجاده نشین سیال شریف صاحبراده انتخار الحن شاه بریلوی، مولانا محمد صدیق خطیب الل حدیث مولانا خان محمد صاحب کندیال شریف مولانا غلام خوث بزاردی، مولانا حبیب الله فاضل جالدهری دیو بندی، جناب سید مظفر علی سخمی شیعه ایک ایسے اسیج پر جمع موت جو مولانا محمد علی جالندهری اور ان کی جماعت کی زیر سرستی ہوا تھا۔

سود مجلم اول سردار عبد القوم خان سابق صدر آزاد تشمیر مجابد ملت بریگیڈیر گزار احمد (مصنف کتاب وفاع پاکستان) کی اس سال کانفرنس میں شرکت بھی اس کانفرنس کی نمایاں کامیابی کا باعث ہوئی ہے

ہفت روزہ لولاک کی خدمات جواب مجلس تحفظ ختم نبوت کے لئے وقف ہے۔ جماعت کے ترجمان و خادم کی حیثیت سے لولاک نے ملک میں ایک ایس فضا پیدا کر دی ہے کہ عوام کو ایک بار پھر مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کا احساس ہونے لگا ہے۔ اور وہ اسلام کے اس بنیادی عقیدہ کے تحفظ کے لئے عملی طور پر ہراس آواز پر لبیک کہنے کے لئے آمادہ نظر آتے ہیں جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما بلند کریں۔

اس کانفرنس میں جو ایمان پرور باتیں کی گئیں اور جو نورانی سال دیکھا گیا اس
سے ایک بار پھریقین حاصل ہوا کہ اس امت کے اتحاد کا مرکزی نقطہ صرف اور صرف
محمد مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسلام اور قرآن و کعبہ دو سمرے
شعارُ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ لیکن ان میں سے کمی ایک پر یہ امت جمع نہیں ہو سکتی۔
اس امت میں قدر مشترک حضور انوراکی ذات گرامی ہے اور حضورا کے نام و ناموس
کے تحفظ بی کے لئے یہ امت جمع ہو سکتی ہے۔

اس وقت تمام دبی جماعتیں اپی اپی سمجھ اور استطاعت کے مطابق وین کی مرخروئی اور سربلندی کے لئے کام کر رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ۲۲ سال سے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبی جماعتوں اور دیندار لوگوں میں انقاق و انتخاد نہیں ہے۔ ان میں اختلاف و انتظار ہے۔ جب تک دبی جماعتوں کی قوت میں سمجتی نہ پیدا ہو اس وقت تک ان کی کامیابی نامکن ہے

آگر دہی جماعتیں اظام کا ثبوت دیں ادر دینداروں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو حضور ا کی ختم نبوت کے عنوان پر وہ سب کو جمع کر سکتے ہیں۔ آگر وہ الیا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہر نامکن ممکن ہو جائے گا اور ان کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں گی۔ فوالفقار علی بھٹو اور مرزا ناصر احمد

روزنامہ ندائے ملت لاہور روزنامہ مشروق لاہور میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جناب نوالفقار علی بھٹوکی ، جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا ناصر احمد سے متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وہ آئندہ بھی ان سے ملاقاتیں کریں گے۔

لولاک سمی سیاسی جماعت کا نہ ترجمان ہے اور نہ مخالف و، اسلام کا واعی" اور خم خوالف و، اسلام کا واعی" اور خم نبوت کا علمبروار اور تمام مسلمانوں کا خلوم ہے۔ وہ تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو اس سوٹی پر پر کھنے کے بعد مدح و قدح میں کچھے عرض کرنے کی جسارت کرتا

لولاک نے سابی نظریات کے اختلاف کی بنا پر نہ کمی کو کافر قرار دیا ہے اور نہ غدار کہا ہے لیکن وہ ختم نبوت کے منکرول اور ان سے راہ و رسم رکھنے والول کو نہ اسلام کا دوست سمجھ سکتا ہے اور نہ ملک کا خیر خواہ۔

انتخابات قریب ہیں۔ سدھ میں قادیانیوں کی وسیع علاقوں پر مشمل تین ریاسیں موجود ہیں۔ بھٹو صاحب کو دہاں کے دوٹوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک بھر کے قادیانیوں کے دوٹ مرزا ناصر احمد کی ہدایات کے مطابق کمی بھی جاعت کو مل سکیں ہے۔ اس لئے انہوں نے مرزا ناصر احمد سے ملاقاتیں کی ہیں اور آئندہ بھی ان سے ملنے کی تمناکا اظمار کیا ہے۔

یہ بات بھی ہمارے نوٹس میں ہے کہ بعض پختہ فکر قادیانی، مزدور لیڈروں کا لبادہ او رہے ہوں کا لبادہ اور کی ہمارے نوٹس میں ہے کہ بعض پختہ فکر قادیانی میں شامل ہیں اور لیبرپارٹیوں کی معرفت سوشلشوں کے کیمپ میں معمصے ہوئے ہیں۔ غالبا تادیانی میہ سوچتے ہیں کہ انہیں برطانوی سامراج کا خود کاشتہ پودا سمجھا جاتا ہے آگر ملک میں سوشلٹ انقلاب بیا ہو گیا تو اس صورت میں یہ لیبرپارٹیوں سمجھا جاتا ہے آگر ملک میں سوشلٹ انقلاب بیا ہو گیا تو اس صورت میں یہ لیبرپارٹیوں

کا تعلق اور زوالفقار علی بعثو کی بید ملاقاتیں ان کے لئے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بن سکیں گی۔

#### نبعف الطالب والمطلوب

ہم ان دونوں صاحبان کی فدمت میں عرض کریں ہے کہ وہ عارضی مفاد کے لئے

کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو گروہ محن کا نات محم

معطفے کا وفادار ثابت نہیں ہوا اور جس نے پوری امت سے کٹ کر ارتداد تبول کرتے

ہوئ اپنے آپ کو علیجدہ مشخص اور ممیز کر رکھا ہے وہ گروہ بھٹو صاحب کا فاک وفادار

ٹابت ہو گا۔اور ای طرح جس سوشلزم کے ہاتھوں سمر قتد اور بخارا تباہ ہوئے اور

جباں سے آج بھی روح اسلام کے نالہ و بکا کی دردناک آدازیں سی جا عتی ہیں۔ وہ

موشلزم قادیائیت کو کیا تحفظ وے سکے گا۔(لولاک ۹/جنوری ۱۹۵۰ء)

### پيرصاحب كولره شريف كاپيام

آل پاکتان تحفظ خم نبوت کانفرنس چنیوٹ کے سلسلہ میں اس وقعہ متعدد مشائخ،
علماء اور عوامی رہنماؤں کو شرکت کی وعوت وی مئی متعی، جن میں سے اکثر حضرات نے
کانفرنس میں شرکت کی۔ حضرت شخ المشائخ صاجزادہ غلام محی الدین صاحب سجادہ نشین
موائد شریف اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب کراچی نے ناسازی طبع کیوجہ
کوائد شریف اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب کراچی نے ناسازی طبع کیوجہ
سے کانفرنس میں شرکت سے معدوری ظاہر فراتے ہوئے اپنی طرف سے عقیدہ خم
نبوت کے سلسلہ میں حضرت امیر مرکزیہ مولانا محمد علی جالندهری کو پورے تعاون کا بقین

روید اس سلسله می حضرت صاجراده غلام محی الدین صاحب سجاده نشین مواره شریف نے حضرت امیر مرکزید مولانا محمد علی صاحب جالندهری کو مندرجه ذیل پیام ارسال فرمایا

# محترم و مكرم ----وعليكم السلام ورحمته الله

عنایت نامہ موصول ہو کر کاشف یا فیما ہوا۔ مجھے بھی جلے جلوسوں میں شمولیت کا انقاق نمیں ہوا' اور نہ ان کے لوازمات سے واتفیت ہے جھے آپ کے اس کار خرمیں آپ کے ساتھ ولی تعاون اور ہدردی ہے۔۔۔اللہ تعلق کامیابی بخشے۔۔۔۔اور زیادہ سے زیادہ توفق عطا فرمائے' آمین! والسلام والسلام کامیابی بخشے۔۔۔۔اور زیادہ سے زیادہ توفق عطا فرمائے' آمین! والسلام دعا جو۔۔۔۔۔۔ازگوائرہ شریف دعا جو۔۔۔۔۔۔ازگوائرہ شریف

# حضرت مولانا محمد يوسف بنوري مدخلله كاپيغام

محترم النقام گرامی مفاخر مولانا محمد علی صاحب جالند هری السلام علیکم ورحمته الله و برکانه '

امید ہے کہ مزاج گرای بخیر ہوں گے، یہاں سفر حرمین شریفین سے کم شوال کی صحیح عید کو پہنچ گیا ہوں۔ آنے پر معلوم ہوا کہ آپ کی کانفرنس کا/ شوال سے منعقد ہو گئ اور میں نے وعدہ یا ہم وعدہ کر لیا ہے۔ اتفاق سے اس سفر میں تھنوں کا ورد بہت براجہ گیا ہو، او قات جماعت کی نماز سے بھی محروم رہا۔ ان طالت میں سفر میرے لئے بہت وشوار ہے خصوصا رات باہر گزارنا نیز آپ کو معلوم ہے کہ نہ تقریر میں کنی آتی ہے ، ۔۔۔۔نہ اس قسم کے جلوں کے لئے موزونیت ہے۔

میری دعاہے کہ اللہ تعالی کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائے والسلام

محمد يوسف بنورى

ته ----۱۸/وسمبر۱۹۱۹ء

(لولاك فبحوري ١٩٦٩ء)

مرزائیت سے توبہ '

قار کمین کرام یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح ملک میں ویگر ویی

جماعتیں تبلیغ دین میں منمک ہیں مجلس تحفظ خم نبوت بھی کسی سے کم نمیں ہے اپنی بلط کے مطابق جماعت نے ۴م مللغ رکھے ہوئے ہیں جن کی منمواہ کرایے۔ واک قلی و دیگر سز خرج جماعت کے ذمہ ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو مرکز ملکن میں رہے ہیں اور ان کا بروگرام مرکز بنا آ ہے اور بعض ایسے ہیں جو ملک کے ہر مرکزی شر من رہتے ہیں۔ عقیدہ فتم نبوت کا تحفظ اس جملت کا طرو اتماز ہے اس لئے جمال پر محرین ختم نبوت کے اثرات پھوٹے ہیں وہل پر مقامی ملط ان کی سرکونی کے لئے کتب مرزا اٹھلے ہوئے حاضر ہو تا ہے۔ بدیں وجہ عرض ہے کہ جمال پر اس سیای مروہ کی شر انگیزی کا خطرہ ہو وہاں کے قربی ملخ کو اطلاع دے کر اپنا فرض اوا کرنا ہر دیندار آدمی کا کام ہے۔ اس ساری تمید کا خلاصہ فقط اتنا ہے کہ لاکل پور شرکے مصل چک بلوے والا ہے وہل پر مستری محمد رمضان صاحب مقیم ہیں وہ چونکہ ہر روز شریس کام كرفے كے لئے جاتے ہيں اور كندہم جنس باہم جنس پرواز كے مطابق ہر مسترى كا دد سرے مستری سے تعلق ہو عی جاتا ہے اور یہ مجی ایک حقیقت ہے کہ مرزائیوں کا أ چھوٹا بوا آدمی مستقل مبلغ ہو آ ہے مستری صاحب کو ایک مرزائی مبلغ علی احمہ سے واسط بر کیا وہ میلغ بھی مستروں کا کام کرنا تھا۔ چنانچہ وہ مستری صاحب کو ربوہ لے کیا فارم پر کرنے کی غرض سے دیا گویا کہ وہ اس غریب کو مرتد بنا چکے تھے۔ کہ نقر کو پند ا چلا کتابیں اٹھائیں اس چک میں حاضر ہوا خدا بھلا کرے مولانا غلام حسن صاحب مستم مدرسہ رفق العلوم کا کہ انہوں نے میرے سے تعلون کیا رات کو رو مرزائیت پر تقریر موئی اور سویرے درس مواجب مستری صاحب نے مرزا کا چرہ مرزا کے آئینہ میں دیکھا تو توبہ كركے مرزائيت سے اپنا وامن صاف كيا اور اعلان كياكہ مرزا اور اس كى امت کافرے مجھے ان سے اب کوئی تعلق سی ہے اللہ تعلق موسوف کو حضور کریم کی عمم نبوت كاسپاى يتلت الله وسليا ملغ فتم نبوت له كل بور-(لولاك ١٩٦٩ع)

لاکل پور میں مولانا جاند حری نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس کا نمبر ۳ س سنسر شب کے باعث انفار میشن آفیسر نے کاٹ ویا

### مولانا محمر علی صاحب جالندهری صدر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کاپریس کانفرنس سے خطاب

اس دفت ملک ایک بحرانی کیفیت سے دو چار ہے۔ پوری قوم کی نگاہیں صدر مملکت اور جموری مجلس عمل کے رہنماؤں کی گول میر کانفرنس پر گلی ہوئی ہیں۔ بن اس دفت ایک دینی جماعت کے مریراہ کی حیثیت سے اپنا ملی اور مکلی فرض سجمتا ہوں کہ گول میز کانفرنس کے شرکاء کی توجہ چند ضروری امور کی طرف مبدول کراؤں ٹاکہ دہ ان ضروری مطالبات کو عوام کی خواہش کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان امور کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ نہ کیا گیا تو عوام کی موجودہ پریشانی جوں کی توں دے گا نہ صرف یہ کہ ملک کے امن و المان کی صورت حال محدوث رہے گا۔ بلکہ کا مستقبل بھی فیریقین ہو کر رہ جائے گا۔

٧٠- پاکستان میں فیر مکی عیمائی مشنواں جو جال پھیلائے ہوئے ہیں عوام ان سے بے خبر نہیں اور وقا اوقاح الباب افتیار سے ان کے ظاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے ہیں گذشتہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی ان کے قاتل اعتراض رویہ کو بری طرح محسوس کیا گیا تھا ادر اب بھی اس بات کا قوی خدشہ ہے کہ حالیہ عوای تحریک کے دوران رونما ہونے والے تشدد آمیز واقعات اور تخریجی کارروائیوں میں بھی انمی فیر مکیوں کا باتھ ہو اس لئے مکی و لی مغلو کا نقاضہ ہے کہ ان تمام مشزوں کو فورا "برا کر کر جائے اور ان کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں کا نظم و نسق حکومت اپنی تحویل میں بھی ایک تحویل میں جاتے اور ان کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں کا نظم و نسق حکومت اپنی تحویل میں

۵- اسلای مشاورتی کونسل محکمه او قاف اداره تحقیقات اسلای اداره نقافت اسلامیہ میں سمی ایک فرقد کے علاء کی اجارہ واری کی بجائے پاکستان کے مختلف مکاتب فكرك جيد علاء كرام كو نمائندگى دى جائے-

٢- ملك كے نظام تعليم كو اسلاى اور قوى بنيادوں پر اس طرح مرتب كيا جائے ك نتی نسل علمی۔ ادبی۔ فعی کملات کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی قدروں سے بھی بسرہ

ے۔ غیر اسلامی نظام حکومت کی وجہ سے پاکستان میں جو معاشی ناہمواری رونما ہوئی ہے اسے مخم کر دیا جائے اور الی اقتصادی پالیسی افتیار کی جائے جو ملک سے افلاس اور غربت کا خاتمہ کر دے۔

آخر میں تمام دینی جماعتوں کے ذمہ وار رہنماؤں اور ویکر اسلامی فرقوں کے مربراہوں سے اپل کر تا ہوں کہ وہ ملک کے بقاء و التحکام اور دین کی آشاعت و حفاظت كے لئے متحد ہوكر كام كريں۔ ميرى جاعت ان مقاصد كى محيل كے لئے ہر ديلى جماعت سے تعلون و اشتراک کے لئے حاضر ہے۔ قادیانی سئلہ کے متعلق میں آج ہی صدر مملکت اور کنونیز جمهوری مجلس عمل کو مسلکه تار دیا ہے۔(لولاک ۲۱/مارچ۱۹۲۹ء)

#### ضرورى بإدداشت

سہ نکاتی مطالبات پر مشتل ہے ہینڈبل محول میز کانفرنس راولپنڈی میں صدر مملکت اور دیکر شرکاء کو پیش کیا کیا۔ (ادارہ)

بخرمت جنب مدر پاکتان محمد الوب خان صاحب و نوابزاده نصر الله خان صاحب

كنونيز جهوري مجلس عمل

۔۔۔و تمام معزز شرکائے مول میز کانفرنس.

السلام عليكم ورحمته الله و بركلته

اس انتلانی فیملہ کن وقت میں آپ کی توجہ او حرمبنول کرانا ضروری ہے کہ و قوم پاکستان میں اسلامی نظام حکومت اور شرعی احکام کا نفاذ جاہی ہے۔

الب ہزاروں شمدائے تحریک فتم نبوت کا خون آپ سے مطالبہ کریا ہے اور اہل اسلام اس خبر کے سننے کے لئے بہت جین ہیں کہ مرزا غلام احمد قلدیانی کے مانے والوں کو فیر مسلم قرار وے کر ان کو کلیدی آسامیوں سے محروم کر دیں۔ ماکہ سرور کائنات مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خوشنووی کے علاوہ انگریزی سامراج کی ریشہ دوانیاں بھی ختم مو جائمیں۔

سا:۔عائلی قوانین کی منسوفی کا فوری اعلان کر دیں ٹاکہ آپ خدا تعالیٰ کے سامنے سر خرد ہوں اور آپ کو ملک و ملت کے لئے بھتر سوچنے کی توفیق نصیب ہو۔

امید ہے کہ آپ بحیثیت ورد مند مسلمان ہونے کے ان بنیادی امور کو نظر انداز نہ فرمائیں گے۔ جو کہ ہماری تمام مشکلات اور وردوں کا مداوا ہیں اور پوری قوم کا بیہ مطالبہ ہے۔

آپ کا خیر اندیش:- (مولانا) عبد الحکیم خطیب و مهتم جامعه فرقانیه مدنیه و ناظم عموی دُویژنل جمیحته العلماء اسلام راولپنڈی-(خدام الدین۲۱/مارچ ۱۹۲۹ء)

حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اُتفالدی تعاون کے لئے ایک خاص سمیٹی قائم کی۔ جسکا سربراہ کٹر قلویانی کم بخت ایم۔ ایم۔ احمد مقرر ہوا۔ (امروز ملسکن ۱/ میداداء)

جناب لیفٹینٹ جزل اختر حسین ملک کی میت بہشتی مقبرہ میں دفن نہ ہوسکی'

از قرة العين ايم - اك- ربوه '

ل جا آ ہے کہ آج سے تقریبا ساٹھ سال قبل بانی جماعت احمد نے خواب میں ایک ایک جگہ ویکھی جمال پر ان کی اور ان کے چند رفقاء کی قبریں و کھلائی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس قطعہ زمین میں وفن موں گے۔ وہ خدا تعالی کے نزویک جنتی موں گے۔ اس خواب کی تعبیراور نفاذل کے طور پر بانی جماعت نے اپنے باغ سے ملحق جگہ پر قادیان میں ایک قطعہ زمین مخصوص کیا۔ جس کا نام بسٹتی مقبرہ رکھا اور اشاعت

اسلام کے لئے زندگی بھر اپنی آمنی کا وسوال حصہ اوا کرنے والے اور ترکہ میں سے وسویں حصد کی اوائیگی کی وصیت کرنے والوں کو وحل وفن کیا جاتا رہا مگر اس میں بھی اسٹناء رکھا۔ اسٹناء رکھا۔

عامهواء میں جب پاکستان بن محیا اور قاریان بمعہ اس مقبرہ کے جماعت کے ہاتھوں سے چھن گیا۔او رلا کھوں روپیہ کی مہوار آمنی سے انسیں محروم ہونا بڑا۔ تو خلیفہ صاحب ربوہ نے آمنی کی اس یکلفت کی کو بری طرح محسوس کیا اور اس آمانی کو بر قرار ر کھنے کے لئے یہ منصوبہ بنایا کہ راوہ کے مقام پر بہاڑوں کے دامن میں ایک قطعہ زمین مخصوص کر دیا اور جماعت کو بیہ بارو کرانا شروع کر دیا کہ پاکستان میں آجانے کے بلوجود بھی (بینٹتی مقبرہ) میں دفن ہونے کے نادر مواقع موجود ہیں اور آمدنی کے وسوال حصه کی ادائیگی اور ومیت کے بعد اب بھی بیٹتی مقبرہ کے وروازے کھلے ہیں۔ اور جو لوگ قاریان سے محرومی کے بعد "وہاں" وفن ہونے کے خیال سے "یماں" وفن ہو جائیں مے تو وہ بھی جنتی تصور کئے جادیں مے للذا وہ دھڑا دھڑ اپی آمدنی کا دسواں حصہ روہ میں جمع کروا کر جگہ مخصوص کروا لیں۔ (جگہ بت تھوڑی ہے خم ہونے سے پہلے جگه ریزرو کردالیں۔ ورنہ ایوس ہونا پڑے گا۔) حکومت پاکستان کے لئے یہ امر ایک کھے فکر یہ تھا کہ قادیان کا ہمٹتی مقبرہ راوہ میں کیسے آئیا۔ اور پھر کس طرح لوگوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ناجائز آمنی کے ذرائع پیدا کئے جا رہے ہیں اور وو مز زمین کے عوض ہزار ہا روپیہ کی آمنی پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر اس طریق پر بھارت میں واقع دوسری ورسکاہوں سے عقیدت رکھنے والوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر پاکستان میں ان کے لئے متباول قبرستان تیار کر کے بعض مجاور حضرات ذریعہ آمان پیدا م كريس اور وو كز زمين اتنے منتك وامول فروخت كرنے لگ يزيں تو كيا اسے جائز تصور کیا جائے گا۔ اور حکومت اس بات کی اجازت دینے کو تیار ہے۔

لیفٹینٹ جزل اخر حسین ملک "ہلال جرات" جو حال ہی میں تری میں ایک کار کے حادہ میں انقال کر گئے۔ ان کے متعلق ان کے عزیزوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں ان کے آبائی گاؤں پنڈوری میں دفن کیا جائیگا۔ محر بعض مصالح کی بناء پر ریوہ سے تھم صادر ہوا کہ انہیں رہوہ میں دفن کیا جائے۔ الفذا ان کی میت پورے فوجی اعزاز کیا تھے

رہوہ الذی گئے۔ رہوہ آکر کار پرداز ان بعثی مقبو نے یہ فیصلہ خایا چونکہ ملک صاحب
مرحوم اپنی آھنی کا دسوال حصہ نہ دیتے رہے تھے۔ ادر نہ انہوں نے دصیت کی تھی۔
افذا انہیں بعثی مقبرہ میں دفن ہونے کا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اکی بیگم صاحب
نے یہ شرائط پوری کی ہیں۔ الفذا انہیں دفن ہوئی اجازت دی جائتی ہے اور ملک
صاحب کو بعثی مقبرہ کی چار دیواری سے باہر دفن کیا جا سکتا ہے فوج کی نمائندگ
ماحب کو بعثی مقبرہ کی چار دیواری سے باہر دفن کیا جا سکتا ہے فوج کی نمائندگ
ماخب کو بعثی مقبرہ کی چار دیواری سے باہر دفن کیا جا سکتا ہوئی کمائندگ
دونوں کو باہر دفن کیا جا بہ بہلو وفن کر کے ملای اثارتی ہے۔ یہ دونوں کو باہر دفن کیا جادے۔ کیونکہ ہم نے
نمائندگان نے یہ بھی کما کہ ملک صاحب کو بھی چار دیواری کے اندر دفن کرنے کی
نمائندگان نے یہ بھی کما کہ ملک صاحب کو بھی چار دیواری کے اندر دفن کرے کی
اجازت دے دی جادے آگر زمین کے معادضہ کے طور پر یا ان کے ذمہ کوئی داجات
ہوں تو ہم نفذی کی صورت میں اس دفت ادا کرنے کے لئے تیار ہیں اس پر جماعت

وہاں سے تھم نافذ ہوا کہ ملک صاحب بہشتی مقبرہ میں دفن نہیں کئے جا سکتے۔ انہیں اور ان کی المبیہ کو بہشتی مقبرہ کی چار دیواری سے باہر ہی دفن کر دیا جادے چنانچہ دونوں میتوں کو چار دیواری سے باہروفن کر دیا گیا۔

حکومت سے استدعا ہے کہ دہ اس امری تحقیق کروائے کہ کیل ایک لیے عرصہ
سے لوگوں کی اندھی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھ کر دو گز زمین کے عوض ہزاروں
روپیہ کمایا جا رہا ہے۔ جزل ملک صاحب کا جنازہ ریوہ لا کر ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا
سیا ہے۔ جماعت کے ایک سرکروہ رکن ملک غلام فرید ایم اے کی لڑکی ایک مرتبہ کار
کے حلاہ میں ہلاک ہو گئی تھی تو خلیفہ صاحب نے کمہ دیا کہ اچابک حلاہ میں ہلاک ہو
جانیوالا شہید ہو تا ہے۔ قیدا بھی مقبرہ میں وفن کر دیا جلوے۔ حالا تکہ جزل اخر ملک
میں بینہ ای قدم کے حادہ کا شکار ہوئے ہیں قطع نظر اس سے کہ کوئی کمی مخصوص
قطعہء زمین میں وفن ہو کر بھتی ہو تا ہے۔ یا نہیں ہو تا۔ اس قدم کے ناجائز کاروبار کی

اجازت نہیں ہونی چاہئے اگر حکومت تھوڑی می ہمت کرے تو پاکتان کے وجود میں آنے سے لیکا جا سکتا ہے جو اس کی سے لیکا جا سکتا ہے جو اس طریق پر لوگوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کملیا گیا ہے۔(لولاک ۵/ ستبر1919ء)

# مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مولانا محمد علی جالند هری کابیان

موانا محر علی جائد هری نے سام سمبر کو داہور ہے ڈھاکہ جاتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول کے جائکاہ واقعہ کے بعد عالم اسلام کو متحد ہو جانا چاہئے اور انہیں کوئی ایسا تھوں پردگرام مرتب کرنا چاہئے کہ آئدہ یہودی نسل کو ایسی ندموم حرکت کی جسارت نہ ہو سکے اور گنید خصری اور بیت اللہ کے علاوہ پورا عالم اسلام بھی محفوظ ہو جائے اس وقت سلامتی کونسل سے کسی متم کی ائیل یا ورخواست کرنا اصل معالمے کو معرض التواء میں ادائنا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اسلامی طک میں اسلامی قانون نافذ ہو۔ نظام تعلیم صحیح بنیادوں پر استوار ہو۔ نوجوانوں کو فوتی تربیت دی جائے باکہ ویشن کی اینٹ کا جواب پھر سے دیا جائے۔ اور مسلمان دینا میں باعزت زندگی ہر کر سکیں۔ آپ نے فرایا علاء کرام اور سایی لیڈرو کو ریڈیو پر جملو کے موضوع پر تقاریر کرنے کی اجازت فرایا علاء کرام اور سایی لیڈرو کو ریڈیو پر جملو کے موضوع پر تقاریر کرنے کی اجازت طامل ہونی چاہئے۔(خدام الدین ۱۹/ستمبر۱۹۹۹ء)

مولانا کا مشرقی پاکستان کا سفر جماعتی اعتبار سے بوا بی مبارک طابت ہوا۔ مولانا کے شب و روز مختلف اہم شہوں میں بیانات ہوئے۔ ہفتہ وار ختم نبوت کراچی کے ایڈیٹر جناب عبد الرحمن لیقوب بلوا ان ونوں مشرقی پاکستان میں مجلس کے کام کے گران تھے۔ انہوں نے حفرت مرحوم کی تشریف آوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور یوں مولانا کے سفر سے پورا مشرقی پاکستان قلوانیت فتنہ کی زہر ناکیوں کو بھانپ کر حقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے تیار ہو محیا۔

مولانا عبید اللہ انور پر ڈی۔ ایس۔ پی شریف چیمہ نے لامٹی جارج کرایا۔ مولانا زخی ہو کر میتال واخل ہو گئے پورا ملک سرایا احتجاج بن کیا۔ ملک کے تمام اہم

اخبارات نے اس پر احتجاجی اداریے تحریر کئے

مابدنوری کو آغا شورش کاشمیری نے آپ سے بہتال میں ملاقات کی۔ مولانا میں ملاقات کی۔ مولانا میں المدوی سجادہ نشین دین پور شریف ایسے معتدل رہنما مولانا انور کی خبر من کر ایٹے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ صرف میاں صاحب نہیں پورا ملک اس پر اشکبار تھا۔ خدام الدین لاہور کی اشاعت الدولائی کے مطابق جسٹس شوکت علی ہائی کورٹ کے جج کی عدالت میں کیس کی ساعت ہوئی۔ استغاث کے گواہ ڈاکٹر ظہور الحق نے بتایا کہ میں نماز عدالت میں کیس کی صاحت میں مجھ پر لافھیاں برسائی سکیں۔ قاضی سلیم ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ مولانا پر لافھیاں برسائی سکیں۔ قاضی سلیم ایڈوکیٹ بے عدالت کو بتایا کہ مولانا پر لافھیاں برسائی سکیں ان کے بیٹ پر لاتیں ماری سکیں جس سے وہ خون کے قا کرتے گئے مگر پولیس کو پھر بھی رخم نہ آیا۔ ہائی کورٹ نے جیمہ کی درخواست مسترو کردی۔

ابنولائی کو مولانا نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ پولیس ایک فرلانگ تک جھے محمستی ہوئی ٹرک میں سوار کرانے کے لئے لے گئے۔ ٹرک میں ایک سپاہی بی نے میری ڈاڑھی نوچی اور دو سرے نے میری پشت پر لاتیں ماریں۔(خدام الدین ۱۸جولائی)

سا/اکورکو فاروق اجمد فوٹو گرافر نوائے وقت نے عدالت کو جایا کہ مجھے نماز کی حالت میں مارا گیا اور لافعیال برسائی گئیں۔۱۱ کورکو ڈی۔ ایس۔ پی چیمہ نے عدالت میں مولانا عبیداللہ انور سے بلا مشروط معانی طلب کی اس پر مولانا نے اسے فورا "معاف کرے اپنے اکابر کی یاد آزہ کر دی۔ اس پر خدام الدین نے ایک نوٹ لکھا ملا خطہ ہوں۔ مولاناعبید اللہ انور نے چند روز پہلے ایک ایبا کارنامہ انجام دیا ہے جو ان جیسا ایک وسیح القلب عالم دین عی انجام دے سکا تھا۔ قار کین کو یاد ہو گاکہ گزشتہ رمضان المبارک میں جمعتہ الوداع کی نماز کے بعد پولیس نے لاہور میں بعض متاز علاء کرام اور المبارک میں جمعتہ الوداع کی نماز کے بعد پولیس نے لاہور میں بعض متاز علاء کرام اور سیدھے سلوے نمازیوں کے ساتھ آیک قطعی نا مناب سلوک روا رکھا تھا۔ ان علاء میں مولانا عبید اللہ انور بھی شامل سے جن کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے اعلاے کی ضرورت نہیں کہ جب جھڑا حتی طور پر طے پاگیا ہو تو پرانے زخموں کو ہرا کرنا درست

نمیں ہو گا۔ مولانا عبید اللہ انور نے ہولیں کے اس طرز عمل کے خلاف ایک نمایت نیک اور مبارک مقعد کے تحت مقدمہ وائر کر دیا محرجب متعلقہ وی سرنٹنڈنٹ بولیس نے موانا سے معانی ماتک لی تو موانا نے ایک سے اور کھرے مسلمان کی طرح کمال فراخ ولی سے کام لے کر میح معنول میں ایک عالم وین کا کردار اوا کیا اور اضر ذکور ک معذرت قول کر ل- بظاہر یہ ایک معمول ی بلت ہے کہ عدالتوں میں مقدات کے دوران معلق اور ور گذر کے واقعات ہوتے ہی رہے ہیں محراس واقعہ کو برا واقعہ اس حقیقت نے بنایا ہے کہ مولانا عبید اللہ انور یہ مقدمہ کمی ذاتی انقامی جذب کے تحت نميس الرب سے بلك اصولى طور ير الرب سے اور يه اتا اہم اصول تما أكر يه اصول پلل مو جائے تو تمام بنیادی شری حقوق کا جنازہ لکل جائے اور ایک آزاد جموریہ ایک بولیس اسٹیٹ میں بدل جائے مجریہ مولانا عبید الله انور کی محرم مخصیت کا ستلہ تعال اول تو وہ بذات خود ایک متعبر عالم دین ہیں وو سرے وہ حضرت مولانا احمد علی رحمته اللہ علیہ کے صاجزادے ہیں جن کے معقدین کی تعداد کرد ژدل تک کینچی ہے۔ قردن اولی میں مسلمانوں کا یمی طرز عمل تھا جس سے بیگانے بھی متاثر ہوئے موانا عبید اللہ انور نے ہمی معذرت قبول کر کے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان جس رحمتہ للعالمین کے غلام ہیں۔ اس کے درس حیات کا ایک اہم عنوان رحمت مجبت اور سلامتی تھا خدا کا شر بجا لانا چاہے کہ آج بھی ہم لوگوں میں ایسی مخصیتیں موجود ہیں جن کے حسن كردار كو ديكه كر زنده رہنے كو جي چاہتا ہے (خدام الدين سمانو سر١٩٦٩ء)

### آغاشورش کی رہائی

ہائیگورٹ میں ایڈووکیٹ جزل نے عدالت کی توجین کی یہ ایوب خان کی آمریت کے زوال کا باعث بنا۔ آغا شورش نے بھوک جڑ آل کر دی۔ پورا ملک سرایا احتجاج بن سیا۔ راقم الحروف کویاد ہے کہ مولانا محمد علی جائد حری مولانا مفتی محمود نے ملکن میں جڑ آل کرائی اور جلوس کی قیادت کی۔ سارے ملک کا یمی حال تھا بمعیت علاء اسلام کے سیج سے کرفناری تھی اور تھی عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ میں چنانچہ جمعیت علاء اسلام

اور مجلس تحفظ ختم نبوت نے شورش کیس کو پورے ملک میں سرایا تحریک بنا دیا ۱۲ اون کی بھوک بڑتل کے بعد ۲۵ دسمبر کی شام کو آغا شورش رہا کر دیتے گئے۔ مبعیت سنبھلنے بر آپ نے سفر کیا۔ کراچی سے لاہور تک والملنہ استقبال ہوا۔

بالمحل المركب ا

استاذ العلماء حضرت مولانا سيد محمد انور شاه قدس مره ' العزرز فرمايا كرتے تھے كـــ-

"میلر گذاب و میلر بند کا کفر فرعون کے کفر سے بردہ کر ہے۔ اس لئے کہ فرعون مدعی الوہیت تھا۔ اور الوہیت میں کوئی التباس و اشباہ نہیں۔ اوئی عمل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو مخص کھا تا چیا ہو تا اور جا گتا ہے اور ضروریات انسانی میں جاتا ہے وہ خدا کماں ہو سکتا ہے۔ میلر مدعی نبوت تھا۔ اور انبیاء کرام جنس بشرے سے اس لئے فاہری بشریت کے اعتبار سے سے نبی اور جھوٹے نبی میں التباس ہو سکتا ہے۔ اس لئے مرعی نبوت کا فتنہ مدعی الوہیت کے فقد سے کمیں اہم اور اعظم ہے۔ اور ہر ذمانہ میں طفا اور سلاطین اسلام کا بھی معمول رہا کہ جس نے نبوت کا وعوی کیا اس وقت اس کا مرقام کر دیا۔"

اہم اعظم حضرت اہام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی مختص نے نبوت کا دعوی کیا۔ اور اپی نبوت پر دلاکل پیش کرنے کے لئے مسلت ما کمی تو حضرت اہام اعظم سے نتوی ویا کہ جو مختص اس کی نبوت کی ولیل طلب کریگا وہ کافر ہے اس لئے کہ وہ ارشاد نبوی ''لانمی بعدی'' کا مشکر اور مکذب ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کی طرح نزول حفرت مسے علیہ السلام پر امت محمید کا اجماع ب۔ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حصرت عیسی این مریم علیہ السلام اپنے جمد عفری کے ساتھ آسان پر انھائے گئے ہیں' زعرہ ہیں قیاست کے قریب دوبارہ اس دنیا میں بازل ہوں گے۔ حضرت می علیہ السلام کے نزول سے قبل جب دنیا سے عدل و افساف اٹھ جائے گا اور یہ دنیا ظلم وجور سے ہم جائے گی۔ قو حسب فربان مسطنے علیہ السلوة والسلام آپ کی آل پاک ہیں سے ایک فخص پیدا ہو گا۔ جن کا بام "مجر" ہو گا۔ بیپ کا بام عمیر اللہ اور مال کا بام آمنہ ہو گا۔ ومشق کی جائع مہیر میں نماز فجر کی المت کے لئے تیار ہو گئے کہ جائع مہیر کے مشرقی مینار پر حضرت می علیہ السلام وو فرشتوں کے کدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ زرد رنگ کی وہ چادریں نیب تن ہول گی۔ کدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ زرد رنگ کی وہ چادریں نیب تن ہول گی۔ سرمبارک سے پانی کے قطرے نیک رہے ہوں گرگویا کہ حسل فرما کر جمام سے نگلے ہیں۔ بیڑھی طلب فرمائیں گے نیچ اتریں گے۔ الم صاحب احراما" المت کے مطلے سے الگ ہو جائیں گے واس پر حضرت عینی علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے مطلے سے الگ ہو جائیں گے واس پر حضرت میں علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے آپ ہی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں دمشق کی جائع مہیر میں نماز فجرادا کریں گے۔

ارشو معلفے علیہ المعلوۃ والسلام کی روشنی میں ان کا نام میسی علیہ السلام ہو گا مریم کے بیٹے ہوں گے۔ لقب "میک" ہو گا۔ غرضیکہ دی ہوں گے جو آج ہے دد ہزار برس قبل زمین ہے اٹھائے گئے تھے۔ زول کے بعد چالیس برس اس خط اراضی پر قبل زمین کے۔ نکاح کریں گے لوالد پیدا ہو گی صلیب تو ڈیں کے فزیر خط اراضی ہے ختم ہو جائے گا۔ وجل ہے مقالم کریں گے جے لدے مقام پر قتل کر دیں گے تہام ونیا مسلمان ہو جائے گا۔ وجل ہے مقالم کریں گے جے لدے مقام پر قتل کر دیں گے تہام ونیا مسلمان ہو جائے گی یہودی مار دیئے جائیں گے ونیا عدل و انصاف کا کموارہ بن جائیگ جج کریں گے روضہ اقدی علی صاحبا المعلوۃ والسلام پر حاضری دیں گے معلوۃ و سلام عرض کریں گے۔ روضہ اطهرے سلام کا جواب ملے گا۔

افسوس! آج عقائد باطلم کا دور دورہ ہے۔ اجراء نبوت کی بحث ہے مری نبوت پر کوئی پابئری نہیں۔ مثل مسل کے دعاوی ہیں نہ ج ہے ' نہ دمش کے مش قی مینارہ سے ندول نہ فتل دجال نہ روضہ اطمر پر حاضری نہ صلوة وسلام مندی نزاو بیس کی بوددباش بیس کا انجام لین امت ہے کہ شور سے کان پڑی آواز سائی نہیں وہی یہ ہیں یہ

علی نی ہیں یہ صنور پاک صلی اللہ علیہ والد وسلم سے بھی کال ہیں کی الم مدی ہیں۔ ہی میں ہیں ہیں الم مدی ہیں۔ کی مسیح علیہ المسلم ہیں۔ مثارہ ہو ان کے آنے کے بعد تغیر کیا گیا ہے ' یہ وی ومثل کی جامع مجد کا شرقی مثارہ ہے نعوذ باللہ من ذلک! اللہ پاک فرمان مسلفے علیہ المسلم پر ایمان و اعتماد کو منبوط رکھنے کی قوشی عطا فرائے۔

مابق سندھ کے علاقہ میں ایک بریاطن مرت نے محبوب رب اسالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدی میں سمانی کی ایک فیرت مند مسلمان سرکار یڑب کی یہ توہین بداشت نہ کر سکا اور اس مرت کو قتل کر دیا۔ معامت نے اس فیرت مند مسلمان کی مقدمہ میں اداو کی اس کے در تاء کی خبر گیری کی۔ ۱۹۲۰م ۱۹۸۸ الله جناب سیشن جج صاحب فیر پور میری کی عدالت سے موصوف کو تین سال قید بلا مشقت کی سزا ہوئی اور موصوف کے فیہی نقلی اور دنیاوی وجابت کے چیش نظر پی کلاس تجویز ہوئی۔ موصوف سکھر جیل میں شب بیداری طلات کلام پاک اور ذکر اللی کے ساتھ سکون و اطمینان کی جیل کی دندگی پوری کر دے ہیں معامت ان کے خورد سال بجوں کی طرف سے بخر شیں۔

2- اس مال ملک کے ملیہ ناز اور باسور خلیب جناب آغا شورش کاشمیری کے کل پاکستان عمیتہ علاء اسلام کانفرنس لاہور کے کھلے اجلاس میں ایوبی حکومت کی ایک فاص فرقہ پر ب جا رعایتوں کا نوٹس لیا اور الجمد شد کے عنوان کے تحت اپنے ہفت روزہ چنان میں فیر معز چند سلور سپرہ قلم فرائیں جن کے باعث ہفت روزہ پرچہ صبط۔ ڈیکلویش منسوخ اور آغا صاحب کو ایوبی حکومت نے پایٹہ سلاسل کردیا۔ جیل میں اس مرد مجلہ کو طرح طرح کی عنوبیش دی گئیں ابنا کھانا کھانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اور فیر معتن عرصہ کے لئے فیر معتن عرصہ کے لئے فیر معتن عرصہ کے لئے بورے ملک کے حوام میں اضطراب کی لردوڑ گئی بعوک بڑیل کر دی جس کی دجہ سے پورے ملک کے حوام میں اضطراب کی لردوڑ گئی بعوک بڑیل کر دی جس کی دجہ سے پورے ملک کے حوام میں اضطراب کی لردوڑ گئی بعث منان قلب کا بیہ مریش اور بھن اور خفقان قلب کا بیہ مریش اور جال نار فتم نبوت موت کے دروازے پر پینچ محملہ ایوبی حکومت نے اکی موت کی ذمہ جال نار فتم نبوت موت کے دروازے پر پینچ محملہ ایوبی حکومت نے اکی موت کی ذمہ جاری قبل نے درے کی دجہ سے انہیں رہا کردیا۔ مرکزی مجلس شخط فتم نبوت لور اس

کے رہنماؤں نے آغا صاحب کی محرفقاری کے دوران اور ان کی رہائی کے دفت مکمل ساتھ دیا۔ ختم نبوت کے سلسلہ میں ایوبی حکومت کا یہ ہیج تعل اور ایک خاص فرقہ کے ساتھ ناجائز مراعات ان کے خلاف عظیم تحریک کا پیش خیمہ ٹابت ہوئے۔

اب⊢ الحمدلله كه اس سال مزید مبلغین كو جماعت میں شامل كیا گیا اور بعض سے اللہ الحمدلله كه اس سال مزید مبلغین كو جماعت میں شامل كیا گیا اور بعض سے شہول میں جماعتوں کے كام كو توسیع دی حق مولانا سراج الدین كرا چی مولانا عبد ممتاز الحن لا كل پور اور مولانا نذر احمد كو حدد آباد متعین كیا گیا۔

عدد وارا لمبلغین کا قیام وفتر مرکزید ملکان میں ہوا۔ فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات نے ملکان میں اسلام کی ایک جماعت کو تیار فرمایا۔ حضرت فاتح قادیان نے ملکان دفتر کے علاوہ سجاول منطع مختصہ۔ مماول پور۔ لاہور۔ کو جرانوالہ۔ لاکل پور دغیرہ شہوں میں قیام فرماکر تبلغ دین کے لئے بہت سے حضرات کو تیار کیا۔

۸- مجلس تحفظ خم نبوت کراچی- کوئٹ کے دفاتر کے ساتھ ذیلی دفاتر اور ذیلی مدارس عرب کے دونتر کراچی مدارس عرب کے ذریعہ تبلیغ و تدریس کا کام ہوا ہے۔ دفتر مرکزی نے ہاتحت جماعتوں کی مالی امداد کے علاوہ مبادل پور اور جیکب آباد میں مدارس عرب کی امداد کے لئے خطیر رقم عطاکی۔

١٩٥٠ء مارے ملك كى تاريخ مين كى لحاظ سے البيت كا حال بـ

مداء میں عام الیکن ہوئے ملک بحر کی جماعتوں نے الیکن میں حصہ لیاس الیکن میں قادیاتی جماعتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور چند ایک اپنے صوبائی ممبر کامیاب کرائے۔ کل چودہ مقالت پر مرزائی الیکن میں کھڑے ہوئے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندھری نے جماعتی رفقاء کی میٹنگ طلب کی اور پھر تمام مبلغین حضرات کو ان حلتوں میں تبلغ اسلام کے لئے بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے فضل خطرات کو ان حلتوں میں تبلغ اسلام کے لئے بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے فضل فرایا کہ سوائے تمین مقالت ' راجہ منور چکوال' اعظم محمن ممبر ایال اور بشیر انور فرایا کہ سوائے تمین مقالت واجہ قادیانیوں کی ضائیں ضبط ہو گئیں۔ انانوالہ بار شیخوپورہ کے علاوہ باتی ہر جگہ قادیانیوں کی ضائیں ضبط ہو گئیں۔ انگون میں جمعیتہ علاء اسلام نے باضابطہ اپنے وستور میں اعلان کیا تھا کہ وہ

قادیا نیوں کو سمبلیوں میں غیرمسلم اقلیت قرار دلوائے گی۔

الكثن كے بعد مجلس نے فورى طور پر ايبا لرئير تيار كيا جو ممبران اسمبلي ميں تقتيم كيا جا سكے اس كى تفييلات ميں اس وقت جانے كى ضرورت نہيں۔ اس طرح مشرقی پاكتان كے ممبران سے رابط كے لئے ايك وفد ترتيب ديا كيا۔

# مولانا محمر علی جالند هری کی افتتاحی تقریر

آپ نے فرمایا کہ ملک اس وقت ایک نازک مرحلہ میں ہے۔ قوم کو شدید معاشی' سیاس اور ساجی مسائل ورپیش ہیں۔ ان مسائل کو عل کرنے کے لئے قوم کو متعد ہو جانا چاہئے مولانا نے فرمایا کہ پاکستان اسلام کے نام پرحاصل کیا گیاتھا۔

آج اس ملک میں غیر ملی اور غیراسلامی نظریات کی اشاعت اسلام کے نام پر ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ صحیح اسلامی نظریہ پرڈٹے رہیں اور تمام غیر ملی اور غیراسلامی نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔

آپ نے فرایا کہ اس ملک کا استحام عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابست ہے۔ جب تک عقیدہ ختم نبوت کو آئین کی بنیاد نہیں بنا دیا جاتا۔ اس وقت تک ملک سے

یه انتثار اور افرا تفری محتم نهیں موسکتی-

امیر مرکزید کی افتتاحی تقریر کے بعد استاد المبلغین مولانا محد حیات فاتح قادیان فی حیات علی انتخاص کی خیات علیہ السلام پر ایک مفصل اور جامع خطاب فرایا آپ نے قادیانیوں کی طرف سے اس سلسلہ میں کئے محتے اعتزاصات کا مدلل جواب دیا۔

اور مسلمانوں پر واضح کیا کہ قادیانی جب ہمی کسی مسلمان کے ایمان کو نقب لگائیں عملے تو ان کا پہلا مسئلہ حیات اور ممات عینی علیہ السلام ہوگا۔ اس کئے مسلمانوں کو کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں اس عقیدہ کا اچھی طرح علم ہونا چاہئے۔

#### دوسرا اجلاس

بعد نماز ظہر کانفرنس کے ووسرے اجماع میں جمیعت المحدیث کے مقتدر رہنما مولانا محمہ صدیق خطیب جامع المحدیث لا کل بور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا' ختم نبوت کے خلاف ایک خاص قتم کا شیطانی بروگرام شروع ہی سے چلا آرہا ہے۔ حضور کے بعد مختلف زمانوں میں کذاب پیدا ہوتے رہے۔ انہوں نے نبوت کے دعوے کئے۔ م متنبی ہندنے تو کمال ہی کر دیا۔ اپنے آپ کو مسیح ٹابت کرنے کے لئے حضرت عیلی علیه السلام کو محالمیاں دیں۔ من محرت تھے بنائے۔ حضور سرور کا تکات صلی اللہ عليه وسلم ، محابه كرام اور ابل اطهار كي توبين كي الهام كا وعوى كيا- ايخ آپ كو نبي ابت كرنے كے لئے معجد الصى بيت مقابله ميں معجد الصى محاب كے مقابله ميں محاب اور اہل بیت کے مقابلہ میں اہل ہیت بنائے۔ اپنی بیویوں کو امهاتِ المومنین اور سیدة النساء كهار جنت البقيع كے مقابلے ميں جنت البقيع بنايا غرضيكم اسلام اور اصطلاحات اسلام کی مقدور بھر تذلیل اور توہین کی۔ مولانا نے کمابوں کے حوالوں سے ان کی تمام کفریات کو بیان کیا اور مسلمانوں کو ان سے ایمان بچانے کی ایل کی مولاتا محمد صدیق صاحب سے پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت کے مشہور رہنما اور حلقہ بہاولپور کے مبلغ مولانا غلام محمد صاحب کی مسئلہ ختم نبوت پر ایک جامع اور مدلل تقریر ہوئی۔

بعد از نماز عشاء کانفرنس کا تیسرا اجماع زیر صدارت مولانا حیدر زمال خطیب شای مبعد چنیوٹ منعقد ہوا۔ عیعت العلمائے پاکتان کے نائب صدر اور مشہور برطوی عالم دین صاجزادہ سید افتار الحن شاہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد علی جالند هری امیر مرکزیه مجلس ختم نبوت پاکستان اور اسلامیان چنیوٹ مبار کباد کے مستحق ہیں کہ عین اس وقت جب غداران ختم نبوت کا ربوہ میں اجماع ہو رہا ہے۔ انہوں نے چنیوٹ میں اہل حق کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ نے کما کہ میں بحثیت بریلوی ہونے کے حضرت مولانا محمد علی صاحب کو یقین ولا یا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لئے دہ جو قدم بھی اٹھائیں گے میں اور میری جماعت ان کے ساتھ ہر قتم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں مے میں یہ اعلان کردینا بھی ضروری سجھتا ہوں کہ آئیندہ الیکش ختم نبوت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور جو نما ئندہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی صانت نمیں دے گا اسے ودٹ نمیں دیا جائے گا۔ مسئلہ جماد کا ذکر کرتے ہوئے صاحزادہ لے کما کہ جماد ایک ابدی چیز ہے جو مخص جماد کا انکار کرتا ہے دہ مویا کہ غلای کی زنجیروں کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ مرزا صاحب نے محض انگریزدں کے افتدار کو مضبوط اور دریا کرنے کے لئے جماد کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ آپ نے پرجوش لہے میں فرمایا كرنى وه بوتا ب جو ميدان من كوار ل كرنكك ني ده سيس بوتا جو كوار المان کی مخالفت کرے۔

صاجزادہ صاحب نے عوام سے ائیل کی کہ آپ کو صدر کی خان کی مریانی سے ایک دفعہ پھر دوث دینے کا اک موقعہ مل رہا ہے۔ اگر آپ نے سوچ سمجھ کر اس حق کو استعال نہ کیا تو ہماری مصیبتوں کا خاتمہ مجھی شیں ہوگا۔ صاجزادہ سے قبل مولانا نذر احمد مجلس تحفظ فتم نبوت نے کذب مرزا صاحب پر ایک اثر آفریں تقریر کی۔

چوتھا اجلاس

حفرت امیر شریعت کے دریند رفق اور خادم خاص حفرت مولانا عبدالرجمان

مانوی نے ایک رقت اگیز تقریر کی مولانا نے حضرت امیر شرایعت سید عطااللہ شاہ عفاری سیرت اور زندگی پر سیر حاصل تبعرہ کرتے ہوئے تحفظ ختم نبوت اور رو قادیانیت کے سلسلہ میں ان کی مقیم الثان خدمات بیان کیں۔ مولانا کے بعد مجلس شخط فتم نبوت کے مشہور مبلغ اور واعظ خوش بیان مولانا بثیر احمد اخر نے اپنے مخصوص لبحہ میں اسواہ نبوی پر ایک مفصل تقریر کی۔ آپ نے فرمایا کہ آگر ونیا والے ونیا میں امن کے متلاقی ہیں۔ تو انہیں امن کی بھیک حضور سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کے وردازہ سے می ال سکتی ہے۔ اس اجلاس سے مجلس شخط فتم نبوت محرج انواللہ کے مبلغ مولانا اللہ وسایا نے مطلب کیا۔

### بانجوال اجلاس

۲۸ و ممبر بعد نماز ظر کانفرس کے پانچیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے والا حبیب اللہ فاضل جالندھری نے فرایا کہ آج کل ملک میں اشتراکیت کی خالفت دوروں پر ہے۔ میں کہتاہوں کہ اشتراکیت کی خالفت ضرور ہونی چاہئے لیکن اشتراکیت سے بردھ کر قادیانیت کا فتنہ ہے اشتراکیت کی بنیاد لاد بنیت پر ہے اور قادیانیت کی بنیاد ارتداد پر ہے۔ مولانا نے کما کہ اہل حق کا فرض ہے کہ دونوں کو باطل سمجھ کر ان کی خالفت کی جائے۔ میں ذمہ داری سے اعلان کر آہوں کہ جس طرح قادیاندں کو کھلے بندوں اشتراکیت کی اجازت نمیں دی جاتی۔ ای طرح ہم اشترکیل کو بھی بندوں اشتراکیت کی تبلیغ نمیں کرنے دیں گے۔

#### مولانا بهداني

مجلس تحفظ ختم نبوت کے مضہور رہنمامولانا سید محمد اشرف ہدانی نے فرایا ختم نبوت پر ہزاروں ولا کل ہیں لیکن ہم بغیر کسی ولیل کے حضور صلی الله علیه وسلم کی ختم نبوت پر بقین رکھتے ہیں۔ ہم اس ملک کے وفاوار ہیں اور اس ملک میں کسی جعلی نبوت کے کاروبار کو نہیں جلنے دیں گے۔

#### مولانا نياز احمرشاه

ملک کے مشہور عالم دین اور عید العلمائے اسلام ملکان ڈویژن کے صدر مولانا سید نیاز احمد شاہ نے تجریز چش کی کہ آنے والے انتخابات مسئلہ فتم نبوت کی بنیاد پر ہونے چاہئیں۔ آپ نے ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت شیدایان فتم نبوت نے اپنا خون اس لئے بمایا تھا کہ مشکرین فتم نبوت کو فیر مسلم افکیت قرار دیا جائے۔ لیکن ابھی تک یہ مطالبہ پورا نمیں ہو سکا۔ ہمارا فرض ہے کہ اس مطالبہ کے لئے پرامن جدوجہد جاری رکھیں۔

#### جعثا اجلاس

۲۸ د ممبر بعد از نماز عشاء کافرنس کا چمنا اجماع زیر مدارت واکر علی محمد ماحب منعقد ہوا اس اجماع سے مولانا آج محمود دیر لولاک مجابد اول مردار عبدالقیوم خان "ملخ مجلس تحفظ فتم نبوت مولانا الله وسایا اور خلیب لمت مولانا فیاء القائی نے خطاب کیا۔ مولانا آج محمود اور مردار عبدالقیوم خان مولانا فیاء القائی نے اپنی مفصل اور پر جوش تقریر میں حضرت امیر شریعت سید عطایالله شاہ بخاری رحمت الله کو نبوت نبد مولانا نے ایک فتم نبوت کی منازی رحمت شاہ معاجب تحریک فتم نبوت کی برمرافقار جان تھی۔ مجلس تحفظ فتم نبوت آپ کی آخری یادگار ہے۔ مولانا نے کما کہ افسوس کے باتی تھے۔ مجلس تحفظ فتم نبوت آپ کی آخری یادگار ہے۔ مولانا نے کما کہ افسوس کومت سے اسلام دخمن قوتوں کے عامبہ کی انہل کی۔ مولانا نے کما کہ افسوس محلابہ کیا کہ کی برمرافقار جائے کہ کمی دو مرے مقیدہ کے افراد کی ول آزادی نہ ہو۔ کمی زادی اس طرح دی جائے کہ کمی دو مرے مقیدہ کے افراد کی ول آزادی نہ ہو۔ مولانا نے کما کہ مسلمان مبلغین کوفیر ممالک میں جائے کی اجازت دی جائے اور انہیں زرمبادلہ میا کیا جائے۔

س ملک کے دو سرے تمام اوقاف کی طرح قادیانوں کے ۱۱ کروڑ روپے کے اوقاف پر بھی بہند کیاجائے۔

#### ساتوال اجلاس

19 وممبر ابنج قبل دوپر کے اجلاس میں حضرت فواجہ قرالدین صاحب سجادہ تشمن سیال شریف کی عالمنہ اور بسیرت افروز تقریر ہوئی۔ حضرت سیالوی کے ہزاروں میں ابنکری میں شریک تقد مولانا محد علی جائد حری امیر مرکزید نے حضرت کا غیر مقدم کیا اور فرایا کہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ کے بعد میں اپنے آپ کو بیتم سیحتے لگا ہوں۔ آج فواجہ سیالوی کی ختم نبوت کے پلیٹ قارم پر آنے سے میری بیری حصلہ افزائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی جمہ اپنا مربرست اور بزرگ خیال کرتا ہوں۔

مولانا آج محود در لولاک نے حفرت خواجہ سالوی کا خرمقدم کرتے ہوئے۔ پر صاحب کو بقین دلایا کہ مجلس تخط ختم نبوت کا سٹیج سائی آلودگوں سے مبرا ہے۔ ہم اس اسٹیج کو تمام مسلمانوں کی امانت سمجھتے ہیں۔ یہ سٹیج کمی خاص فرقہ کے لوگوں کا سٹیج نمیں ہے۔

مولانانے خواجہ سیالوی کو یاد دلایا کہ آپ کے آستانہ سیال شریف کے ایک نیش یافتہ بررگ حضرت پیر مرعلی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں شاء ار خدمات مرانجام دی تحص آپ حمین شریفین کی زیارت کے لئے کے ہوئے تھے۔ آپ کا ارادہ مرید طیبہ رہائش افقیار کرنے کا تھا۔ لیکن حضرت مولانا حاتی اراد اللہ مماجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو دہاں تھم دیا تھا کہ آپ دائیں ہندوستان تشریف نے جائیں۔ دہاں ایک فند اٹھنے دالا ہے۔ اللہ تعالی آپ سے دین کی خدمت لیں کے حضرت گولادی نے فرایا کہ بعد میں جھے بیتین ہواکہ وہ فند فند تا قادیاں تھا اور اللہ تعالی نے اس فند کے سلسلہ میں حضرت سے مقیم کام لیا۔ مولانا گیا اور حضرت خواج سیالوی سے درخواست کی کہ دہ اب مولانا ابوا لحسنات کی طرح

آمے بوصیں۔ حضور کی ختم نبوت کا پرتم اپنے ہاتھ میں لیں۔ ہم آپ کے رضاکار کی حیثت سے کام کریں گے۔ اور انشاء اللہ آپ کے چثم و ابرو کے اشارے پر ختم نبوت کے لئے اپنی جانیں قربان کرویں گے۔

#### خواجه سيالوي

حضرت خواجہ سیالوی نے قرآن مجید و احادث نبویہ سے اابت کیا کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا وائرہ اسلام سے خارج ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحح حدیث پاک کا حوالہ ویتے ہوئے فرایا کہ حضور نے فرایا تھا کہ مشرق سے ایک فتنہ اٹھے گا۔ جو لارباط ولا جماد کا نعرہ لگائے گا۔ یعنی حرمت جماد کا اعلان کرے گا۔ آج ہم جم فتنہ کے لئے جمع ہوئے ہیں اس حدیث پاک کا مصداق بھی وی ہے کیونکہ مرزا غلام احمد نے جماد کی حرمت کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے فرایا جماد وسعت وین کا وسیلہ ہے وین محمدی کا عین رکن ہے۔ جو مخص یا فرقہ جماد کا مخالف ہے وہ قرآن و سنت کی رو سے کافر اور وائرہ اسلام سے خارج ہے فرایا کہ عمل نہ تو دیو بندی ہوں اور نہ میرا تعلق احرار اور مسلم خارج ہے۔ لیکن عمل تحفظ فتم نبوت کے لئے ہر ممکن تعادن کرنے کے لئے تیار لیگ سے ہے۔ لیکن عمل تحفظ فتم نبوت کے لئے ہر ممکن تعادن کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اس اجلاس عمل بیر صاحب کے بعد حضرت مولانا محمد شریف بماولیوری مرکزی مبلغ مجلس ختم نبوت نے مقام صحابہ پر ایک پر اثر تقریر ارشاد فرائی۔

آپ کے بعد قاضی اللہ یار صاحب مرکزی ملط مجلس ختم نبوت نے اصلاح معاشرہ پر مفید ترین خطاب کیا آپ کے بعد مرکزی جماعت کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرجیم نے آریخ مرزائیت بیان کی اور اس تحرک کا سیاسی پس منظر پیش کیا آپ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی تبلینی مرگرمیوں سے حاضرین کو آگاہ کیا اور مولانا لال حسین اختر جو اس وقت انگستان میں مجلس کی طرف سے فریضہ تبلیغ اوا کررہے ہیں کی کارکردگی کے متعلق تنصیلات میا کیں۔

#### آثھواں اجلاس

کانفرنس کے آٹھویں اجلاس میں مشہور شیعہ راہنما مولانا سید مظفر علی سٹسی مرحوم نے ایک ولولد اگیز تقریر ارشاد فرمائی۔

سمی صاحب نے حضرت مولانا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے مولانا محمد علی جالد حری کو اپنے فرقہ کی طرف سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں ہرطرح کے تعاون کا یقین ولایا۔ آپ نے فرایا کہ قادیاتی سمجھ رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے بعد ختم نبوت کا پرچم شائد سرگوں ہو جائے گا۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چائے کہ ہم ان کی ہوجاتی اولاد اب بھی موجود ہیں۔ ہم ختم نبوت پر مرنا اپنے لئے زندگی سمجھتے ہیں۔ آپ نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے مکرین ہیں انہیں پاکتان میں فیر مسلم اقلیت قرار دیاجائے۔ آخر میں مولانا محمد علی جائد حری ہے داکری۔ اوا کیا۔

#### نوال اجلاس

کانفرنس کا آخری اورنوال اجلاس چنیوٹ کے مشہور رہنما ڈاکٹر مجر اساعیل کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جمیعتہ العلمائے اسلام کے مشہور رہنما حضرت مولانا غلام خوث ہزاروی نے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلہ میں حضرت مولانا مجر علی جالندھری ہم سب کی طرف سے ایک اہم فریضہ اوا کر رہے ہیں۔ ہم اننے شکر گزار ہیں اور ان کو یقین ولاتے ہیں کہ وہ تحفظ ختم نبوت کے لئے جو فیصلہ فرمائیں گے جمیعتہ العلمائے اسلام کے ہزارول رضاکار اور علماء آپ کے ساتھ ہول گے آپ نے برے وکھ کے ساتھ فرمایا کہ مرزائیوں نے دین کو کھیل بنادیا ہے۔ آپ نے مرزائیوں کے اس عقیدہ پر زبروت تعقید کی کہ نبوت بھی ولایت کی طرح کسی ہوتی ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ نبوت کا حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی ساتی سرگرمیوں پر کڑی کئتہ چینی کی۔ آپ حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی ساس مرح ہوں پر کڑی کئتہ چینی کی۔ آپ نے صدر یحی خان کو مبارک باو پیش کی کہ انہوں نے ۳۰۳ بڑے جناوری افروں کو

نکالا ہے آپ نے فرمایا ان ۳۰۳ میں رادلینڈی کا سابق ڈپی کمشتر میجراشرف مرزائی بھی تھا ان بھی تھا ان موزائی بھی تھا ان دونوں نے مجھے ایک سال تک جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر عدالتوں میں خراب کرنے کی کوششیں کیں۔ الجمد اللہ آج میں سلامت ہوں لیکن یہ گئے ادر اپنے انجام کو پہنچ

### بريكيذئز گلزاراحمه

مولانا کے بعد ملک کے مابی ناز مجاہد اور صاحب طرز ادیب دفاع یا کستان اور تذکرہ افریقہ کے مصنف جناب بر مکیڈر گزار احمہ نے اس آخری اجماع سے خطاب کیا۔ آپ نے مسئلہ جہاد پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاد سنت نبوی کی وہ مثال ہے جس کی نظیراور سمی ندہب میں نہیں ملتی۔ جهاد عظمت دین وسعت دین محمدی صلی الله علیہ وسلم کے لئے اور اس طرح مظلوموں کی امداد کے لئے فرض کیا حمیا ہے۔ جماد فرضیت میں عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں تمنی قوم اور ملک کی حدود جماد کی فرضیت میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہیں۔ قبلہ اول کی بے حرمتی ہوئی تو جس طرح عرب پر جماد فرض ہوا اس طرح ونیا کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگیا۔ آج مسلمانوں کا قبلہ قول یمود ملعون کے قبضہ میں ہے لیکن مسلمان جہاد کا اعلان نسیس کر سکے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر صیدونیت کے فتنہ کو جماد کے ذریعہ نہ کیلا میا ادر قوم جماد سے غافل رہی توجس طرح ان کے قضہ سے قبلہ اول چلا کیا ہے کہیں ان کے قضہ سے خاکم بدین قبله بھی نہ چلا جائے۔ آج مسلمان فریضہ جہاد کو اوا نہ کرتے ہوئے جس طرح قبلہ اول کو دشمنوں سے آزاد نہیں کراسکے ڈر ہے کہ وہ قبلہ دوم کی بھی حفاظت نہیں کر

بریکیڈئر صاحب نے مسلمانوں پر زور دیا کہ اتحاد اسلای کو قائم کریں اختلافات کو بھول جائمیں اور قران مجید پڑھیں حدیث پاک سیکھیں۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے علاوہ سائنس پڑھیں تمام میکنیکل علوم پڑھیں اور اعد و لمم ما شلعتم کے تھم کے مطابق کفارے جماد کرنے کے لئے مرحم کی تیاری کریں۔

ر گیڈر گزار نے قرآن مجید کی آیات جماد الادت کرتے ہوئے ابت کیا کہ مسلمانوں کے ملک کی محافظ فرج دہی ہو سکتی ہو۔
اپ نے جماد کی فرضیت پر زور دیتے ہوئے کما کہ جو مخص جماد کا منکر ہے وہ مسلمان مسلم ہے۔ اور جو مخص معتبدہ کے اعتبار سے جماد کو حرام بقین کرتا ہے وہ پاکستان کی فرج میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔

ر گیڈر گزار نے بید اظام اور ورومندانہ لجہ میں مخلف علائے کرام سے ایک کی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور ملک کی حفاظت کے لئے متحد ہو جائیں۔
آپ نے وہی رہنماؤں کو ان خطرات سے آگاہ کیا جن خطرات میں اس وقت پاکستان اور مسلمان قوم گمری ہوئی ہے۔ ختم نبوت کے سٹیج سے یہ پہلا موقد تھا کہ فوج کا ایک جرنیل جو دنیا کے جدید ترین طریقہ ہائے جنگ سے آگاہ ہے قرآن مجید کی ان صداقتوں کی آئید کر رہا تھا جو قرآن مجید نے جماد اور اس کے ضمن میں ارشاد فرمائی

### مولانا محمرعلى جالند هرى

بریگیڈیر گلزار صاحب کے بعد مجلس تحفظ خم نبوت کے سربراہ اور ملک کے مشہور عالم دین مولانا محمد علی جالندھری نے آخری تقریر کی۔ مولانا نے اپن دو گھنٹہ کی تاریخی تقریر میں مختلف مسائل پر اظہار خیال فرایا۔ کہ اس وقت ملک میں انتخابات کی آمد آمد ہے تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور چیش کریں گی۔ لیکن ہم کمی ایسے منشور کی آئید نہیں کر سکتے جس میں مقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضانت نہ وی گئی ہو۔

مجلس تحفظ ختم نبوت سای جماعت نہیں ہے وہ براہ راست الکیشن میں حصہ بھی نہیں لے گی۔ لیکن وہ کسی ایسے نمائندے کو کامیاب بھی نہیں ہونے وے گی جو فتم نبوت کا منکر ہو یا منکرین ختم نبوت کا حامی ہو۔

مولانا نے فرمایا کہ تمام نمائندوں کو اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اسمبلیوں میں پہنچ کر

حضور مردر کا کات ملی الله علیه وسلم کی نبوت کا تحفظ کریں مے۔

آخر میں مولانا محمد علی جالند مری نے فرمایا کہ تحفظ عقیدہ فتم نبوت کے لئے مقام دینی جماعتوں کا اتحاد ضروری ہے۔

سب سے پہلے میں عیمت العلمائ اسلام جو دیوبندی جقیدہ کے علماء کی جماعت ہے ان سے اس بنا پر ایل کرنا موں کہ وہ اور ہم ایک دت تک اکشے مل کر ملک کی آزادی اور دین کی مراندی کا کام کرتے رہے ہیں۔ اور اس لئے میرا ان پر حق ہے کہ میں ان کو عرض کروں کہ تمام دینی جماعتوں کو دعوت دیں اور استخابات سے تبل بد فیملہ کیا جائے کہ تمام دین سے محبت رکھنے والے لوگ ایک جماعت ہو کر ایک محاذ قائم كر كے عقيده ختم نبوت كى بنياد پر انتخاب لايں۔ من مولانا اعتشام الحق اور مولانا مفتی محد شفیع صاحب سے عرض کروں گاکہ آپ تمام دیلی جماعتوں کو جمع کریں۔ آپ نے پاکتان کے بنانے میں حصہ لیا تھا۔ آپ قائد اعظم کے ساتھوں میں سے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثانی کے وارث اور جانشین ہیں آپ کا حق ہے کہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنوانے اور مسئلہ مختم نبوت کی حفاظت کے لئے سب کو اکٹھا کریں اس کے بعد میں میستہ علائے پاکستان سے جو بربلوی کمنب فکر کے علاء کی تنظیم ہے درخواست كريابول وه اس مقصد كے لئے ويل جماعتوں كو اتحاد كى وعوت ويں۔ اس لئے كه وه مسلمانوں کے سواد اعظم کے نمائندہ ہیں۔ میں المحدیث حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سنت نبوی کے اتباع کے مدی میں اور قرآن و سنت کے ولداوہ میں۔ مسلم ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں بست اہم سئلہ ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے وہ ویلی جماعتوں کو دعوت ویں۔ میں شیعہ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اہل بیت کے محب ہیں انسیں جائے کہ جنوں نے اہل بیٹ کی توہین کی ہے ان کے مسلم کو حل کرنے ك لئے تمام جماعتوں كو جمع كريں۔ ہم اس سب كے ساتھ تعاون كے لئے تيار ہيں۔ مشرقی پاکستان میں مجلس کی سرگر میاں

مورخہ ۳۰ جون مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چاند پور پران بازار (ضلع

کملا) کی جامع مبجر میں بعد نماز جد زیر صدارت متاز عالم دین حضرت موانا مجر عبد الحق صاحب امام و خطیب مبجد فرور ایک جلس عام منعقد ہوا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت و حاکد کے عالم حضرت موانا ابد محمود ہدایت حسین صاحب نے حاضری جلسہ سے متلہ ختم نبوت پر نمایت بلیغ و قصیح انداز میں خطاب کیا موانا نے آیات و احادیث کی متلہ ختم نبوت کر نمایت بلیغ و قصیح انداز میں خطاب کیا موانا نے آیات و احادیث کی دوشتی میں متلہ ختم نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور رتبہ محض ایک نی اور رسول کی می نہیں ہے۔ بلکہ آپ خاتم النین اور سید الرسلین ہیں یعنی آپ تمام عبوں کے سلسلہ نبوت ختم کرنے والے اور مارے رسل کے سروار میں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہو گا اور نہ رسول۔ آپ کا حدید نہ کوئی نبی ہو گا اور نہ رسول۔ آپ کا دین عمل دین اور آخری دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ دین تو تک تمام امت محمدیہ صاحب السارة والسلام کا بالا نقاق بھی عقیدہ رہا ہے۔ اور قیامت تک رہیگا۔

انہوں نے بیاں جاری رکھتے ہوئے فرایا کہ مسلمانان عالم خصوصا مشرقی پاکتان اس طرح طرح کی باطل سازشوں کا شکار ہیں۔ ایک طرف عیسائی مشینری اور پاوری لوگ صوبہ کے اطراف و جوانب میں اپنے جال پھیلا رہے ہیں۔ وو سری طرف مکرین ختم نبوت مرزائی مسلمانوں کے اس مجمع علیہ عقیدہ میں ضرب پنچانے کے ورپ ہیں۔ اس غرض کے چیش نظر وونوں طبقے صوبہ کے گوشہ میں کشرت سے لڑچ پھیلا رہے ہیں۔ اور طبع و حرص میں جٹا کر کے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو لوث رہے ہیں۔ اور طبع و حرص میں جٹا کر کے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو لوث رہے ہیں۔ اور طبع و حرص میں جٹا کر کے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو لوث رہے ہیں۔ اور غیراسلامی نظریہ اور معاشرہ کو چکلی ترک کرویں۔

انہوں نے کہا اگر ہم زندگی کے ہر شعبہ میں آنخضرت ملی اللہ علیہ والہ وسلم کے جاری کروہ نظام کو اپنا لیس اور آپ کی سیرت پاک کو اپنی زندگی بنا لیس اور آپ کی سیرت پاک کو اپنی زندگی بنا لیس او ونیا کی کوئی طاقت ہمیں محمراہ نہیں کر سمق آپ نے فرایا کہ موجودہ زمانہ کے سارے مسائل کا حل صرف اسلام میں موجود ہے۔

انسان کے تخلیق کردہ کسی نظام اور ازم میں شرکے سوا کوئی خبر نہیں۔

بعد ازاں آپ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی مقامی مجلس کی طرف عاضرین جلسہ کی توجہ منعطف کی۔ چنانچہ اسی غرض سے باتفاق رائے حضرت مولانا عبد الحق صاحب کو داعی مقرر کرکے ایک ایڈہاک سمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔

# ضلع كملامقام كاسائيث مين جلسه عام

عاظم مجلس تحفظ فتم نبوت وهاك حطرت مولانا ابو محود بدايت حسين كا خطاب مورخہ ۵ جولائی برہمن باڑیہ کے قریب کا سایٹ گاؤں میں باشندگان گاؤں کے زر ابتمام ایک جلسه عام منعقد موا- صدر مدرس تاکشر سینیه مدرسه حطرت مولانا محمه عبد الباری صاحب نے کری مدارت کو رونق تجشی مجلس تحفظ ختم نبوت و هاکه کے ناظم حضرت مولانا ابو محمود بدايت حسين اور مبلغ جناب مولانا محمد اظمرالحق صاحب فريد پوری نے بحیثیت مهمان خصوصی اس جلسہ میں شرکت کی منکرین ختم نبوت مرزائیوں کے شرا تکیز خفیہ بروپیکنڈہ فریب و سازش اور طمع و حرص کے وام میں میس کر چند مسلمانوں کے بے راہ اور ممراہ ہونے کا قوی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ صدر ندکور اور مقای مشہور عالم جناب مولانا عبد الرحمن صاحب نے اسے محسوس کرتے ہوئے مرزائیت کے چرہ کو اجھی طرح بے نقاب کیااور خود مدعی نبوت مرزا غلام احمد کی تصانیف سے ان کے وعادی نقل کر کے قرآن و حدیث کی رو سے ان کی تروید کی بعد میں عوام کو ان کے وام و فریب اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت و تلقین کی۔ ان کے بیان کے بعد فورا" چد آدمیوں نے کمڑے ہو کر توبہ کرتے ہوئے زندگی بھر مرزائیوں کی محبت سے دور رہنے کا اعلان کیا۔

آ خریں آپ نے ایمان کی حفاظت اور نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وین کی اشاعت کی خاطر دعوت دین کی عظیم الشان سنت کو اپنانے کے لئے سب کی توجہ منعطف کی۔ آپ نے زور دار الفاظ میں کما آگر بغیرا ستشاء جوان بوڑھے اور مرو اور عورت کے ہم سب روزانہ تموڑا سا وقت فارغ کرکے اس کام میں لگ جائمیں اور ایک دو سرے کو وین کی باتیں تلقین کرتے رہیں تو ونیا کی کوئی طاقت اور جائمیں اور ایک دو سرے کو وین کی باتیں تلقین کرتے رہیں تو ونیا کی کوئی طاقت اور

سازش ہمیں مراہ نہیں کر سکے گ۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک نظیر ہمی نہیں ملے گی کہ دین کا دائی مجمی راہ راست سے بعثک کیا ہو۔ آپ کے خطاب کے بعد بھی پکھ لوگ توب کر کے اہل باطل کی محبت سے اجتناب اور احرّاز کرنے کا دعدہ کیا پھر مناجات کے بعد جلے کا اختیام ہوا۔

ضلع کملا بمقام برحمن باڑیہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی ایڑہاک سمیٹی قائم ہوئی۔

گزشتہ جولائی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جامعہ یونیہ برہمن باڑیہ میں طلبہ اور علائے کرام کا ایک اجماع منعقد ہوا۔ جامعہ کے نائب صدر حضرت ابو محمود برایت حسین صاحب نے اجماع سے خطاب کیا

ووران تقریر انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کی تفصیل بتائی۔ اور ہر جگہ اسکی مقامی مجلسیں قائم کر کے حق کی آئید و اشاعت اور باطل کی تروید و مرافعت کی طرف حاضرین مجلس کی توجہ منعطف کی۔

بعد ازاں باتفاق رائے مندرجہ ذیل پانچ ارکان پر مشتمل دہاں تحفظ ختم نبوت کی ایک ایڈ باک کمیٹی قائم ہوئی۔

- (ا) حفرت مولانا مفتی محود ریاضت الله صاحب ٔ نائب صدر جامعہ یونیہ برحمن باڑیہ۔ کملا (صدر)
- (۲) مفسر قرآن الحاج حفرت مولانا محمد سراج الاسلام صاحب محدث جامعه یونسیه بر حمن باژبیه- کملا (رکن)
  - (۳) معرت مولانا مطیع الرحمن صاحب ناظم جامعہ یونیہ برہمن یا ژہیہ کملا۔(رکن)
  - (٣) جناب مولانا محمد نور الله صاحب محدث جامعه يونيه برجمن باثريه -كملا-(ركن)
- (۵) جناب مولانا محمد ارشاد الاسلام صاحب مدرس جامعه بونيد برجمن باثريه

كملا\_(ركن):-(لولاك ١٣/جولاكي ١٩٥٠ء)

مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا احتشام الحق تھانوی کی دفتر آمہ

چٹاگام ۔ ارنیقعد دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت جٹاگام کی اطلاع کے مطابق حضرت اصفام الحق تعانوی کے مطابق حضرت اصفام الحق تعانوی کے مرطلہ " آج ڈھاکہ روانہ ہونے سے آبل دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت چٹاگام میں تشریف لائے اور الحے مراہ روزنامہ " وفاق" کے نامہ نگار بھی تھے۔ حصرت مولانا احتفام الحق صاحب تعانوی نے مختلف النوع مسائل پر محفظو کی۔

فتنہ تادیانیت کا سدباب کرنے کی اہمیت پر زور دیا مخفر قیام کے بعد والی تشریف لے محد مالم مجلس تحفظ ختم نبوت جاگام نے انسیں الوداع کما۔

ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت چٹاگام عبد الرحمان بیقوب باوا نے حضرت مولانا اضام الحق صاحب كو الوداع كن ك بعد مطرت مولانا مفتى محد شفيع صاحب كى خدمت میں مجے اور مجلس ختم نبوت چٹاگام کے زیر اہتمام ووپسر کے کھانے پر مدعو کیا۔ حطرت مفتی صاحب کے ہمراہ صاجزادہ مولانا نازکی صاحب وحاکد کے حطرت مولانا محی الدین ماحب پٹاگام کے حضرت مولانا مفتی محمد بوسف صاحب کے علاوہ کئی اور لوگوں نے وعوت میں شرکت کی نماز جمعہ کے بعد حضرت مفتی صاحب وفتر مجلس ختم نبوت تشریف لے محے جمال انہوں نے وفتر کا معائد کیا۔ رسی معتلو کے دوران انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ قادیان میں عارا طبہ تماجس میں حضرت مرتفے حسن جاند بوری کے ہمراہ میں بھی تھا۔ اور جلسہ طے کر رکھا تھا کہ مرزا غلام احمد کی ذات پر بحث كريس اس بر قاديانيوں نے سارے قاديان من يه مشهور كر ركھا تھا كہ عوام ميں ذاتی بحث کرنے سے لوگ مشتعل ہو جائیں کے اور فساد کا خطرہ پیدا ہوجائیگا یہ شکایات انہوں نے سرکاری افسروں کو پنچا دیں۔ سرکاری افسروں سے درخواست کی کہ یمال جلبہ نہ کیا جائے اسونت تمام علاء کرام نے کما کہ مرزا غلام احمہ نے اپنے نہ مانے والوں کو جنی قرار ویا تو پھر ہارے لئے سب سے بوا ستلہ یہ ہے کہ ہم ان کو بھی ر میں اور یہ جلسہ اکل ذات کو بر کھنے کے لئے بلایا کیا ہے انذا یمال صرف اکل ذات

یر بحث ہوگی آخر افسروں نے اجازت دیدی

حضرت مفتی صاحب نے آمے چل کر فرایا کہ فتنہ قادیانیت خطرناک ہے۔ ادر یہ فرقہ واریت نسیں بلکہ فرقہ واریت اے کتے ہیں ان کے مسائل میں فروگی اختلاف ہوں جیسے دیو بری بریلوی شیعہ لیکن قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ادر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نمیں ہے۔ قدا انہیں فرقہ واریت قرار دینا سخت ناوانی ہوگ۔

پر فربایا کہ میں نے ایک کتاب پہلے تحریر کی تھی جس کا نام مسے موعود کی پہان کے وہ مرزا کو جانچنے کے لئے بھترین کتاب ہے انہوں نے فربایا مرزائیت کی تردید کرنا نمایت ضروری ہے اور کام کرتے رہنا چاہئے ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت نے دھنرت کو چٹاگام میں قادیانیوں کے متعلق تمام حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یمال کے کام کو اطمینان بخش قرار دیا اور حوصلہ افرائی کی۔ مخضر دعا کے بعد مجلس برخواست ہوئی اور حضرت مفتی صاحب کو ایئر پورٹ تک پننیا دیا گیا۔ راستے میں انہوں نے فرایا کہ حضرت مولانا محمد علی جائد حری صاحب اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں۔

مجلس تحفظ محم نبوت چٹاگام نے ایک اگریزی دو درقہ بمفلٹ شائع کیا ہے۔
جس میں علامہ اقبال کا وہ خط تحریہ ہو انہوں نے پنڈت نہو کو لکھا کہ قادیانی اسلام
اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ا در اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ قادیانی کے کتے
ہیں اسمیں ہمارا اعلان بھی شامل ہے جدید تعلیم یافتہ میں اے تقیم کرنا شردع کر دیا

چانگام کاذی تعدہ: وفتر مجلس ختم نبوت بٹاگام سے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق آج بعد نماز مغرب ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت بٹاگام عبد الرحمٰن یعقوب باوا نے سلون کے ہائی کمشز جناب صادق فرید صاحب سے ان کی قیام گاہ پر لما قات کی ان انہوں نے محمری ولچی سے جاولہ خیال کیا۔ ان سے الماقات کی غرض سے متمی کہ ان کے دورہ چانگام کے موقع پر قادیانیوں نے اسلام کے نام سے دھوکا دے کر اپنے عبادت گاہ میں وعوت دی جس پر انہوں نے وعوت قبول کرلی۔ دو مرے دن اخبارات میں سے فیرس شائع ہوئیں کہ سلون کے ہائی کمشز قادیانیوں کے احمدیہ مشن میں تشریف

لے مینے یہ خبر پر مکر ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت نے درخواست کی جس پر وہ فورا "رضا مند ہو میئے۔

دوران محنظو انہیں یہ بتایا گیا کہ اجمیہ مٹن اصل قادیانیوں کی تحریک ہے جو مرزا غلام اجمد کو نبی مانتے ہیں۔ اور انہوں نے ساری دنیا میں ارتداد پھیلانے کے لئے اسلام کا نام استعال کیا ہے۔ حالاتکہ علائے اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں انہوں نے کما کہ ہمیں دعوت پر صرف یہ بی بتایا کہ ہم ساری دنیا میں کس طرح اسلام کی خدمت کرتے ہیں پھر جناب ہائی کمشز صاحب نے کما کہ یہ علم ہو آ کہ یہ قادیانیوں کا عبادت خانہ ہے تو میں ہرگز نہ جا آ پھر فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں آپ کے بعد ہر مدی نبوت کو کافر سجھتے ہیں اور لعنت سجیج کہ حضور آخری نبی ہیں آپ کے بعد ہر مدی نبوت کو کافر سجھتے ہیں اور لعنت سجیج ہیں انہوں۔ (اولاک ہیں انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ میں قادیانی نبیں بلکہ مسلمان ہوں۔ (اولاک

## چوہدری سر ظفراللہ خان۔

پاکتان کے رسوائے زبانہ سابق وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی کو عالمی عدالت کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ بلاشہ یہ ایک برا عالمی اعزاز ہے۔ جو پاکتان کے حصہ میں آیا لیکن پاکتان کے کمی غیرت مند مسلمان کو اس اعزاز کے حصول پر کوئی خوشی نہیں ہوئی بلکہ الٹا صدمہ اور رنج ہوا ہے کہ ایک بین الاقوامی اعزاز ایک اسلامی مملکت کے توسط سے ایک ایسے فخص کو حاصل ہوا ہے۔ جس نے گذشتہ با کیس برس میں اپنی گوناگوں عیشتوں کے باوجود پاکتان کی کوئی خدمت نہیں کی اور وہ اپنے عقائد و ایک گوناگوں عیشتوں کے باوجود پاکتان کی کوئی خدمت نہیں کی اور وہ اپنے عقائد و ایک اور افکار و نظریات کے اعتبار سے امت مسلمہ سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا بلکہ وہ ایک آیک گراہ فرقہ کا رکن ہے جس نے نہ صرف قیام پاکتان کی پر زور خالفت کی بلکہ کشمیر کے مسلم کو پیدا کرنے میں بھی اسی فرقہ کا باتھ تھا۔ ایک ایبا فرقہ جس کا قبلہ و کعبہ آج بھی بھارت کے پاس رہن ہے۔

ہم یہ مجمی عرض کر دینا عاجتے ہیں کہ مسٹر ظفر اللہ خال کو یہ اعزاز در حقیقت

اپنے مغربی آقاؤں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ چوہدری صاحب اس سے قبل عالمی عدالت کے رکن کی حدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ چوہدری صاحب اس مدالت سرانجام وے کچکے ہیں جنکا صلہ اس صدارت کی صورت میں ویا محیا۔ بسر حال مسلمانوں کو اس سلسلہ میں کوئی خلط فنی۔ سلسلہ میں کوئی خوش ہے اور نہ ہی کوئی خلط فنی۔

(لولاك جلد نمبرا ، شاره نمبر ۲۳) (۲ مارچ ۱۹۷۰)

## ہاتھی کے دانت

معاصر مرزائی ماہنامہ الفرقان "ربوہ" نے اپی اشاعت مارچ ۱۹۷۰ء میں ہر کلمہ کو کو ملت اسلامیہ کا فرد قرار دیا جائے کے عنوان سے ایک اداریہ سرد قلم کیا ہے معاصر نے اپنے اس اداریہ میں لکھا ہے۔

"سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اس آخری قلعہ (پاکستان) کی تقمیر کے وقت مسلمانوں نے محض کلمہ کو ہونے کی حیثیت سے حصہ لیا تھا اور اسی بنیاد پر ہندودک اور سکھوں نے قیام پاکستان کے وقت ان کا قتل عام کیا۔ اور انہیں پاکستان وکھیلا تھا۔ اس وقت شیعہ' سن' المحدیث' احمدی' بریلوی اور اہل قرآن کی کوئی تفریق نہ تھی۔ کویا ووست وشمن بھی ہے جانتے تھے کہ لمت اسلامیہ کی بنیاد کلمہ کو ہونے پر

آمے چل کر معاصر پھر لکھتا ہے۔

"مارے نزدیک اب دفت آگیا ہے۔ کہ حکومت پاکتان مارشل لاء کے ضابطہ دفعہ ۱۰ کے ماتحت فوری طور پر مرافحات کر کے تحکیر کی آگ پر قابو پالے جسکی صرف میں راہ ہے کہ ہر کلمہ کو مخص کو حکومت کی طرف سے مسلمان قرار دیدیا جائے۔"(الفرقان ربوہ مارچ ۱۹۷۰ء)

ہم اس تجویز کے سونی صدحت میں ہیں۔ مسلمانوں کو جتنا نقصان باہمی اختلافات نے پنچایا ہے۔ اتناکی اور بات سے نہیں پنچا لیکن ہمیں معاصر الفرقان کی سے اپیل سجھ میں نہیں آئی۔ کہ ہر کلمہ کو کو لمت اسلامیہ کا فرد قرار دیا جائے اور

فرقوں کے ناموں میں اپنے احمدی فرقے کا نام بھی شامل کر رکھا ہے۔ معاصر الفرقان دو سروں کو تھیجت کرنے کی بجائے اپنے گربیان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں۔ اگر احمدی کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کلمے پڑھنے کی بنیاد پر وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں بھی ملت اسلامیہ کا فرد قرار دیا جائے۔ تو دنیا کے ستر کرو ڈ مسلمانوں کا کیا قصور ہے۔ کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں ذبیحہ کھاتے ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھتے ہیں۔ توحید باری تعالی پر ایمان تمام انبیاء علیم السلام پر ایمان۔ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایڈیٹر ایمان تمام انبیاء علیم السلام پر ایمان۔ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایڈیٹر الفرقان روہ کے مرشد وبادی و مصلح موعودان تمام ستر کرو ڈ مسلمانوں کو ملت اسلامیہ سے فارج اور جنمی قرار دیتے ہیں۔ اور ایڈیٹر الفرقان اور انکی پوری جماعت اصلامیہ اپنے مرشد و بادی مصلح موعود کے تھم کے مطابق کی مسلمان کا نہ تو نماز جنازہ جائز سیجھتے ہیں۔ اور نہ کی مسلمان کو لوکی کا رشتہ دینا طال خیال کرتے ہیں۔ ان عالت میں ایڈیٹر الفرقان روہ کی یہ تھیجت ہاتھی کے دانتوں کی ماند ہے جو کھانے کے حالات میں ایڈیٹر الفرقان روہ کی یہ تھیجت ہاتھی کے دانتوں کی ماند ہے جو کھانے کے اور دو تے ہیں۔

یہ جذباتی باتیں کہ قائد اعظم نے تمام کلہ کو مسلمانوں کو ایک جھنڈے سلے جمع کر کے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ان سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ اول تو آپ کی جماعت احمدیہ قائد اعظم کے جھنڈے کے بیچ جمع بی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی آپ کے نفاق کا یہ عالم تھا کہ قائد اعظم وفات پا گئے۔ وہ اٹنا عشری شھے۔ کو نکہ فادر آف وی نیشن شھے۔ ان کا جنازہ مولانا شبیر احمد عثانی دیو بندی نے پڑھایا۔ مولانا بدایونی جیسے بریلوی اور الجوریث شیعہ اور تمام ملت جنازہ بیں شامل ہوئی چوہدری ظفر اللہ فال وزیر فارجہ ہونے کے باوجود قائد اعظم کے جنازے میں شریک نہ ہوا۔ بلکہ غیرمسلم اور غیر ملکی سفیرول اور انسرول میں بیشا رہا۔

باتی رہا ہے کہ ایڈیٹر الفرقان نے موجودہ حکومت سے ایل کی ہے کہ اب وقت اللی ہے کہ اب وقت اللی ہے کہ اب وقت اللی ہے کہ مر ۲۰ مارشل لاء کے تحت فوری طور پر مداخلت کر کے تحفیر کی آگ پر قابو پالے۔ ہم حکومت کے اس اقدام کو خوش آمدید ہیں گے۔ بلکہ ہم انتظار میں ہیں کہ وہ کون می حکومت ہوگی جس کو خدا توفیق دے گا جو ایسے لیزیچر اور

کتابوں کا عامبہ کرے گی جمیں مسلمانوں کو مرزا غلام احمد کے ٹی نہ مانے پر کنجریوں کی اولاد کتے اور سرمر لکھا ہے مسلمانوں کے معصوم بچوں کو جنمی اور یہود و نساری کی اولاد کی طرح قرار دیا ہے۔(اولاک ۲۷/مارچ ۱۹۵۰ء)

# ایم ایم احد کو علیحدہ کیا جائے۔

مش قی پاکتان کی متعدد جماعتوں کے رہنماؤں نے ایم ایم احمد و پئی چیر مین معوبہ بندی کی موجودہ حمدہ سے علیحدگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان رہنماؤں نے ایم ایم احمد پر کئی الزامات عاکد کے ہیں اور مشرقی پاکتان میں مغربی پاکتان کے ظاف جو نفرت اور علا فتنی پائی جاتی ہے۔ اس کا مجرم ایم ایم احمد کو گردانا ہے۔ حکومت کے ارباب بست و کشاد کو یہ علم ہونا چاہئے مغربی پاکتان سرے سے بی ایم ایم حمد کی اوئی درجہ کی افادیت کا قائل نہیں ہے۔ مغربی پاکتان کا بچہ بچہ اے اگریز اور امریکہ کا پیجھنے اور مسلمانوں کا دشن سجھتا ہے۔ ایم ایم احمد کی منصوبہ بندیوں نے نہ صرف مشرقی پاکتان کو مغربی پاکتان سے و تبی طور پر دور کیا ہے بلکہ مغربی پاکتان کے مختف یونموں میں بھی آخد اور منافرت پیدا کر کے ون یونٹ کی ناکای کا سب بنا ہے ایم ایم احمد کی طبقہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ اس اعلیٰ ترین منصب پر اعماد عاصل ہے اور وہ صرف مرزائیوں کے مغاد کے لئے اس اعلیٰ ترین منصب پر ایمان ہے۔

ایم ایم احمد قابلیت کے لحاظ سے بھی چوہدری تلفر اللہ خال کی طرح کوئی قابل ذکر مخصیت نہیں ہے اس کی نااہل کا سب سے بوا ثبوت دن بونٹ کا ٹوٹنا ادر مشرقی پاکستان کی تمام جماعتوں کا اس کے حق میں عدم اعتاد کا اظمار اور اس کی علیحدگی کا مطالبہ کرنا ہے۔

موجودہ حکومت نے عوای مغاد کو بیشہ ید نظر رکھا ہے اور انتمائی غیر جانبداری کا جوت مجم پنچا کر ملک و ملت کی خدمت کی ہے اور اس راہ میں حکومت نے کسی کی کوئی رد رعائیت نہیں ک۔ ہم حکومت سے بجا طور پر ائیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وسع تر مفاد کے پیش نظر مشرقی اور مغربی پاکتان کے عوام کا یہ مطالبہ تنکیم کرے اور ایم ایم امر صاحب کو جو اس ملک پر اس ملک کے عوام کی مرمنی کے ظاف پیر تمہ پا کی طرح مسلط بیں موجودہ اہم ترین منصب سے علیحہ کر کے اپنی مقبولیت میں مزید اضافہ کرے (لولاک ۲۹/مئی ۱۹۵۰ء)

## کیا فوج کا ہیڈ کوارٹر "ربوہ" میں ہے۔

اہمی بارشل لاء کی حکومت ہے۔ حکومت ہوں ہمی فوج کے احرام و وقار اور اس کے ڈسپلن کی گران ہوتی ہے لیکن فوجی حکومت تو سرتیا فوج کے احرام کی ایمن ہوتی ہے اور اگر کوئی حکومت میں اس بات میں کو تابی کی مرتکب ہو تو باوجود کہ اس کا یہ جرم ناقائل معانی ہو گا اے اس کی نالائتی پر محمول کیا جا سکتا ہے گر فوجی حکومت کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کے سامنے فوج کے وقار اور اس کی روایات کے خلاف کوئی بات ہوا اور وہ اے بداشت کرے۔

کین ادهر ہم وکھ رہے ہیں کہ صدر ایوب کی حکومت کا آغاز فوج بی کی حکومت سے ہوا تھا اور صدر ایوب برحال فی الاصل ایک فوجی بی تھے کے زمانہ علی بردائی میں بیانی سے دوئما ہوا کہ تاریانیوں کے دار لخلافہ "ربوہ" میں تاریانی نظم و نش کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جن تاریانیوں نے ۱۹۳۸ء کی جگ کشمیر میں شجاعت و کھائی انہیں سفوجی تمنہ جات" حاصل کرنے کے لئے تاریانی نظارت عامہ کی جانب رجوع کے تاریانی نظارت عامہ کی جانب رجوع کے حالیاتی نظارت عامہ کی جانب رجوع کے حالیاتی نظارت عامہ کی جانب رجوع کے جانب رجوع کی جانب رجوع کے جانب رجوع کے جانب رجوع کے جانب رجوع کے جانب رہوع کے جانب رجوع کے جانب رجوع کے جانب رجوع کے جانب رجوع کی جانب رجوع کے جانب رجوع کی جانب رجوع کی جانب رجوع کی جانب رجوع کے جانب رجوع کی جانب رجوع کے جانب رجوع کے جانب رجوع کے جانب رہوع کے جانب رجوع کے جانب رہوع کے جانب

ہم نے اننی کالوں میں بھراحت اس وقت اس جمارت کی جانب مکومت کو متوجہ کیا گریہ سانحہ رونما ہو کر رہا اور حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اس سلط کی ایک کڑی تاریانی آرگن الفضل کی اشاعت مورخہ میرون ۱۹۵ء میں بحرتی کا ایک اشتمار شائع ہوا ہے ، جس میں اصلاع میانوالی سرگودہا اور جھنگ کے متعدد ریسٹ ہائسز' اسکولوں اور یونین کونسلوں میں بحرتی تاریخیس کی دی گئی ہیں۔ اشتمار میں بظاہر اجمال ہے لیکن ایک جملہ جو ظاہر کر رہا ہے کہ بھرتی سے مراد' فوج بی کی بحرتی ہے

نوی کی بحرتی بھی ہوگی محر تعجب خیز چیزیہ ہے کہ مشتر، فوج کے کسی شعبہ یا تعلقات عامہ کا کوئی افسر نیس، اشتمار شائع کیا گیا ہے، ناظر اموری کی جانب ہے۔ اس اشتمار سے متعدد سوالات، فوری توجہ کے مشتق سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ "اشتمار" الفعنل کو حکومت کی جانب سے
بلور اشتمار بھیجا گیا ہے؟

اگر الیا ہے تو کیا یہ اشتمار ملک کے دو سرے روزناموں کو بھی دیا گیا؟ اگر شیں تو اس امتیاز کی وجہ کیا ہے؟

اگریہ اعلان عومت کی جانب سے بطور اشتمار الفضل کو میا نمیں کیا گیا اور بظاہر ایسے بی درست محسوس ہوتا ہے تو بحرتی کے اس پردگرام کا علم "الفضل" کو کسے ہوا؟ اس نے اس سے بطور اشتمار کس وجہ سے شائع کیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ فوتی بحرتی کا اشتمار ناظر امور عامہ "روہ" کی جانب سے شائع ہونے کا جواز کیا ہے؟

ہم فرج کی عظمت کو ملک و ملت کا عزیز ترین سمرایہ تصور کرتے ہیں اور اسے برداشت بھی نمیں کر سکتے کہ کوئی گروہ ' فرج کے بلند مقام کو دانستہ نقصان پنچانے کی جرات کرے ' ای بناء پر ہم مارشل لاء حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان سوالات کا اطمیتان بخش جواب دے اور معالمہ کی اہمیت د نزاکت کے پیش نظراس کی کمل چھان بین کرے۔(ا کمنبر سا/جون ۱۹۷۰ء)

### راولپنڈی سازش کیس کے ہیرو جزل اکبر خان کھل کر سامنے آگئے

قار ئین کو یاد ہو گاکہ ۱۹۵۰ء میں اس ملک کے خلاف کمیوزم لانے کے لئے سب سے پہلی سازش جزل اکبر خان اور ان کے بعض رفقاء نے فوج میں رہ کرکی' اور اس سازش میں ان کی بیوی اب مطلقہ نیم جہاں دختر بیگم شاہنواز کے علاوہ فیض احمہ فیض' کمیونٹ لیڈر سجاد ظمیراب نیپ کے لیڈر تب مجراسحات دغیرہ بھی شریک تھے۔ ان کے ساتھ مشہور قادیاتی برتل نذر احمد آنجماتی بھی گرفار ہوئے تھے 'اس سازش کے مقدمہ کی کاردوائی کا بیشتر حصہ خفیہ رکھا گیا۔ تب بعض اخباری طنوں سے بار ہا مطالبہ کیا گیا کہ سازش کی پوری کاردوائی اور فیصلہ کا پورا متن شائع کیا جائے لیکن کومت نے مصلحت اسی بیس بھی کہ سازش کی کمانی افغا بیس رہے جزل اکبر خان اور ان کے بیشتر ساتھی سرا یاب ہو گئے 'رہا ہو کر انہوں نے پا فیکس کے بہت سے پاپو بیئے 'لیکن پاؤں کمیں جے نہیں 'اب ایک مدت سے وہ مسٹر بھٹو کے وست راست بننے ہیں یا نہیں؟ لیکن بھٹو کی بین بھٹو کی بخصوص دوا تھی کر رہے ہیں۔ ان کے دست راست بنتے ہیں یا نہیں؟ لیکن بھٹو کی مخصوص دوا تھی کی ویش فررہے ہیں۔ ان کے دست راست بنتے ہیں یا نہیں؟ لیکن بھٹو کی بین یا نہیں؟ لیکن اتنی بات ضور ہے کہ اکبر خان آجکل مسٹر بھٹو کی موفجھ کا بال بنے ہیں یا نہیں؟ لیکن اتنی بات ضور ہے کہ اکبر خان آجکل مسٹر بھٹو کی موفجھ کا بال بنے ہوئے ہیں 'چو تکہ بھٹو صاحب کی موفجھیں نہیں 'بے دیش و بردت ہیں' اس لئے یہ ہوئے ہیں' چو تکہ بھٹو صاحب کی موفجھیں نہیں' بے دیش و بردت ہیں' اس لئے یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ بھٹو صاحب کی موفحیس نہیں' بے دیش و بردت ہیں' اس لئے یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ بھٹو صاحب کی موفحس نہیں بھی عقد بھی ہیں۔

جزل اکبر اور دوسرے جرنیوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فوج ہے ریٹائر ہوکر
وہ سیاست میں شامل ہوئے ہیں 'یہ فوج میں سازش کر کے پوئے گئے 'سزا پائی اور
وہاں سے نکالے گئے۔ پھر باتی جرنیوں کی ملک ولمت کے لئے فدمات ہیں شاہ " مجر
جزل سرفراز خال بلا شبہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں لاہور کے محافظ تھے 'جزل امراؤ خال کی
جزل سرفراز خال بلا شبہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں الاہور کے محافظ تھے 'جزل امراؤ خال کی
خدمات سے انکار عاممن ہے ' انہوں نے مشق پاکستان اور اس کے بعد واہ فیکٹری میں
بے نظیر فدمات انجام دی ہیں۔ از مارشل اصغر خال یا از مارشل نور خال وہ لوگ ہیں
کہ ملک و قوم ان کے احمان سے عمدہ برا نہیں ہو عتی۔ گر جزل اکبر خال الیم کوئی
فدمت نہیں بتا کتے۔ اگر وہ بتا کیس تو ہم ان کے ممنون ہوں گے یہ ضرور سا ہے کہ
وہری جنگ عظیم میں وہ اگریزوں کے لئے مختف محافوں پر اس استعار کے لئے لائے
در ہے ہیں جس نے ایشیا اور افریقہ کو غلام بنایا 'اور اپنے اجروں کی معرفت مسلمان
در ہے ہیں جس نے ایشیا اور افریقہ کو غلام بنایا 'اور اپنے اجروں کی معرفت مسلمان
ممالک کی اینٹ سے ایٹ بجائی ' یا پھر جزل اکبر صاحب کی سب سے بیری فدمت جو
الم فشرح ہے ہیں ہے کے۔

میاکتان کے پہلے وزیر اعظم لیافت علی خال کی حکومت کے خلاف انہوں نے

فوج میں میں سازش کی' کہ ان کا تخت الث دیا جائے' اگر ان کی سازش کامیاب ہو جاتی تو وہ سید اکبر سے پہلے لیافت علی خال کے قاتل ہوتے۔ کیا وہ اس سے انکار کر کتے ہیں؟

یں۔ اب 2/جون کو کور تی (کراچی) میں بھٹو کے جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے ان جزل اکبر خال نے برے دور کی لی فرمایا:-

"چونکہ ہمیں ملا مودودی ملا شیر علی ملا گورمانی اور ملا تھانوی کو ٹھیک کرتا ہے اس لئے جماعت اسلامی کے آیک آیک ممبر کے پیچے پیپلز پارٹی کے دو دو رضا کار لگے رہیں مزید فرمایا کہ ان رضاکاروں کو میں خود تربیت دوں گا جو مار مار کران تمام لوگوں کا چڑا آثار دیں گے۔"

پیپڑ پارٹی کا اجماعی مزاج ہی تشدد پر ہے خود بھٹو صاحب تشدد کے سواکوئی بات نمیں کرتے ہم نے ایوب خال کے خلاف اجماعی تحریک کے دنوں میں اس پارٹی کے ارکان کو خود دیکھا ہے کہ وہ تشدد کے منصوبے باندھتے اور خون خرابے کی اسلمیں سوچتے تھے۔ اب بھی ان کی انتمائی خفیہ مجلسوں میں اس پر غور ہو تا ہے جزل اکبر خال نے جو پچھے کہا ہے وہ بجائے خود اس کا بین خبوت ہے۔

یہ کمنا کہ بھٹو تقدد سے باز آئیں سے ناممن ہے وہ بر سراقتدار آنے کے خواب دکھے رہے ہیں' ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے کہ میں اقتدار میں آکے رہوں گا' ایک تو ان کا مشن ہی ہی ہے کہ ہر قیت پر انہیں حکومت مل جائے دو سرے بار بار ان کا یہ کمنا ہمارے اس شبہ کو بقین میں بدلنا ہے کہ ان کی پشت پناہی ضرور کوئی بیرونی طاقت کر رہی ہے۔ ہمارے ذاتی علم کے مطابق وہ بیرونی اشاروں پر حصول اقتدار کے پنے کر رہی ہادے کا علان کر کے وہ عوام کو لگانے کی عادت کا شکار ہیں دو سرے اپنی حکومت کے بنے کا اعلان کر کے وہ عوام کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل جاؤ میں ناگزیر ہوں' تیرے وہ صنعت کاروں کو پکارتے ہیں کہ میرے ساتھ مل جاؤ میں ناگزیر ہوں' تیرے وہ صنعت کاروں کو پکارتے ہیں کہ میری بارٹی کے لئے مال نکالو' آج مال نہ دو گے تو کل اقتدار میں آنے کے بعد حمیں سیدھاکر دوں گا ادر بیہ سب تحدیدی فضا ہے جو بھٹو اور ان میں آنے کے بعد حمیس سیدھاکر دوں گا ادر بیہ سب تحدیدی فضا ہے جو بھٹو اور ان

جائیں تو الگ بات ہے لیکن وہ اس ملک کے ماؤ تبھی نہیں ہو سکتے اول تو انہیں ماؤ سے کوئی نسبت نہیں۔ ماؤچین کا عظیم لیڈر اور بھٹو اس ملک کا بیتم ایڈر ہے۔

انہیں مثرتی پاکتان میں کوڑی کی حیثیت حاصل نہیں بوجتان میں ان کا سکہ نہیں سرحد میں مثرتی پاکتان میں کوڑی کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے وہ کیا پنجاب تو یمال نوجوانوں کی ایک خاص جماعت میں ان کی آواز کا چرچا ضرور ہے، لیکن میں چرچا نور جمال کی آواز کی طرح ہے۔ بھٹو یمال سے سامی طاقت حاصل نہیں کر سکتے، پنجاب میں اپنی پارٹی کے ارکان ہی سے اندازہ کرلیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور وہ کس کینڈے کے لوگ ہیں؟

لیکن بیہ بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر ضلع ' ہر شر ہر قصبہ میں ان لوگوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ لما رکھا ہے ' جو اپنے علاقے یا بازار میں اپنی فتیج عادتوں کے باعث عوام کی نگاہ میں ساقط الاعتبار ہیں ' ان نوجوانوں کو گالیاں بکنے میں تو کمال حاصل ہے لیکن ان سے کمی سامی تنظیم کی آبرو کا قائم رہنا نا ممکن ہے اور نہ بیہ کمی سامی تنظیم کی آبرو کا قائم رہنا نا ممکن ہے اور نہ بیہ کمی سامی تنظیم کی آبرو کا تائم رہنا نا ممکن ہے اور نہ بیہ کمی سامی تنظیم کی آبرو کا تائم رہنا نا ممکن ہے اور نہ بیہ کمی سامی تنظیم کی آبرو کا تائم رہنا نا ممکن ہے اور نہ بیہ کمی سامی تو ہیں۔

جزل اکبر خال اس کھیپ کو ساتھ الماکر پیپلزگارڈ بنانا چاہتے ہیں تو شوق سے بنا لیں۔ ہارے پاس اس امرکی اطلاعات موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بزر بھر ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ ا آرنے کی سازش کرتے رہے اور کر رہے ہیں، جن کا ذکر جزل اکبر خال نے کیا اور جو ان کی گائی گلوچ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اپنے فوجی تجرب کے باوجود شاید اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ فوج کے جوانوں کا جزل ہونا اور بات ہے عوام کی سیاسی کھیپ کا راہنما ہونا بالکل دو سری بات! اور وہ یہ بوجھ اٹھانا بھی چاہیں تو اٹھا نہیں چاہیں کو اٹھا نہیں چاہ سے اور جس واٹھا نہیں چاہ سے اور جس واٹھا نہیں جا سے اور جس میں سکتے، پیپلز پارٹی والے گائی خوب دے سکتے ہیں گوئی نہیں چلا سکتے، اور جس ون اس ملک کے لئے بد نصیبی کا آخری دن ون اس ملک کے لئے بد نصیبی کا آخری دن ہی ہو گا، اور ہم سمجھیں گے کہ جزل اکبر خال نے جو خواب راولپنڈی سازش کے ایام ہو گا، اور ہم سمجھیں گے کہ جزل اکبر خال نے جو خواب راولپنڈی سازش کے ایام ہیں دیکھا تھا اس کی تعبیر بہت دنوں بعد انہیں مل گئی ہے۔

اور آگر جزل خال نے کھھ سوگور لیے تیار کر لئے جو ان لوگوں سے متعاقب

رہے ، جن کا ذکر اکبر خال نے بوے کرب سے کیا ہے تو اس کا تقیمہ ایک طویل لیکن خونیں مشکش ہو گا۔

کیا مودودی' نصراللہ' تھانوی' شیر علی اور گورمانی کا سرا تاریے والے اپنے شانے بر سررکھ سکیں محے تا ممکن۔۔۔۔۔

اکبر خال بھولیں نہیں کہ جن لوگوں کی وہ چڑی اتروانا چاہتے ہیں انہوں نے چوٹیاں نہیں بہن رکھی ہیں' ان کی بید زندگی بیوی نہیں کہ ایک کو طلاق وی' وو مری کر لئ' زندگی ایک ہی وفعہ ملتی ہے' اور جو لوگ اسلام کا نام لے رہے ہیں وہ زندگی کو ہرکڑی افتاد میں گزارتا جانے ہیں۔ وہ پہلے بھی طوفانوں سے گذرتے رہے' اور اب بھی طوفانوں سے گذرتے رہے' اور اب بھی طوفانوں سے گذر سے ہیں' ان کے لئے صرف اللہ کی رضاکانی ہے۔(اواریہ جان کے اللہ کی رضاکانی ہے۔(اواریہ جان

#### أورسنتيم

روزنامه غریب اشاعت ۲۳/جون میں بیہ خبرشائع ہوئی ہے:۔

"دصوبائی اسمبل کے دو سابق ارکان نوابزادہ افتار احمد انساری اور چوہدری محمد اوریس نے محکمہ فیلیفون کے حکام کے اس فیصلہ کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ جھنگ میں نئے مکمل شدہ فیلیفون ایکس چینج کو بند کر کے ربوہ میں ایک دو مرا ایکس چینج کو بند کر کے ربوہ میں ایک دو مرا ایکس چینج کو کام شروع کھولا جائے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کما ہے کہ شہر میں حال میں کمل کیا گیا خود کار ایکس چینج کو کام شروع کر ایکس چینج کو کام شروع کر دیتے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ربوہ میں ای حتم کے ایکس چینج کو کام شروع کر دیتے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ فیلیفون کے حکام نے اس مجوزہ تبدیلی کی دجہ یہ بتائی ہے کہ جھنگ شہر میں ایکس چینج کے لئے عملہ وستیاب نمیں ہے۔ نواب زادہ افتار احمد انساری اور چوہدری محمد ادریس نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ پر نظر ٹائی احمد انساری اور چوہدری محمد ادریس نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ پر نظر ٹائی کریں اور جھنگ میں واقع ایکس چینج کو پہلے چلائمیں۔

اس خبر کو بار بار پڑھئے اور اس سے اندازہ لگائے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آنا کہ ربوہ کو جو خالص قادیانیوں کا نجی شہر ہے۔ پاکستان کے فزانہ سے روپ فرچ کر کے کیوں ترقی دی جا رہی ہے۔ اعجمن احمد بروہ کو اس کے محن اعظم اگریز گورنر موڈی نے جاتے ہوئے نوازا اور ایک وسیع و عربین قطعہ اراضی کو ٹیوں کے بھاؤ بخش دیا۔ اعجمن نے وہاں متبنی تادیاں کے خاندان کے علاوہ صرف تایا نیوں کو رہنے کی اجازت دی۔ کسی مسلمان کو خواہ دہ آغا محمد کی خان ہی کیوں نہ ہوں وہاں رہائش کے حقوق نہیں مل کتے۔

اب ظاہر ہے کہ اس آبادی کی ضروریات المجمن احمریہ یا سمبنی قاریان کے خاندان یا ان کے چیلوں چانٹول کے ذمہ ہیں پاکستانی عوام کے خون پسیند کی کمائی وہاں کیوں خرج کی جائے۔

لیکن اس شمرکے آباد ہونے کی ابتداء سے اب تک کروڑوں روپیہ مسلمان عوام کے خون پیینہ کی کمائی کا وہاں خرچ ہوا ہے۔

جن دنوں عبد الحمید دستی وزیر تعلیم تھے۔ ان دنوں صوبہ ہنجاب کے فزانہ سے عوام کے لئے مختاب کے فزانہ سے عوام کے لئے مخصوص رقم سے ڈاکہ مار کر تیرہ لاکھ روپیہ ریوہ کے تعلیم الاسلام ہائی سکول کو تعلیم الاسلام کالج بنانے کیلئے بطور ہفتشیش دیا حمیا۔(لولاک ۲۶/جون ۱۹۷۰ء)

## مجنونانه حرنتين

آبكل مرزائيوں نے گل كوچوں ميں مسلمانوں كو نگ كر ركھاہ كوئى نہ كوئى اللہ اللہ چيئر كر مسلمانوں كو مرزائيت كى وعوت دينے كى مهم شروع كر ركھى ہے اگر كوئى مسلمان از خود مختلك كرتا ہے تو وجل و فريب سے اس كو ربوہ لے جاكر مختلف طريقوں سے مرزائى بنانے كى كوشش كيماتى ہے اور اگر كوئى مسلمان اپنے علائے كرام كى طرف رجوع كرنے كا ذكر كرتا ہے تو مرزائى مناظرہ كا چينج ويكر وباؤ والتے ہيں اگر كوئى القاقف عالم آجائے تو پھراس كو بھى وجل و فريب ميں لانے كى كوشش كرتے ہيں اگر القاق سے مجلس شحفظ ختم نبوت كا مبلغ آجائے تو مجل ميں آنے سے انكار كر كے فرار

چنانچه لابور میں ۷ صفر مناظره مقرر جوا مولانا لال حسین اخر صاحب اور مولانا

محمر حیات صاحب جب لاہور پہنچ تو مرزائیوں نے مناظرہ سے انکار کر دیا اور تین صد روپیہ ہر جانہ دیکر فرار ہو گئے اور دو سرے فرار کا واقعہ یوں ہوا۔

لمان تفلق روڈ پر مرزائیوں نے اوھر ادھر دکانوں پر تبلیخ شروع کی مسلمان نوجوانوں اور مرزائیوں کے ورمیان ۲۳ اربیج الثانی بروز اتوار ۸ بج صبح مجد سید رمضان شاہ میں مختلو قرار پائی وہ تین ون مرزائی مختلو کرنے پر پختلی کا اظمار کرتے رہے۔ وہ مسلمان نوجوان ہفتہ کے دن بعد مغرب وفتر ختم نبوت میں آئے اور کما کہ صبح ۸ بج کوئی مبلغ چاہئے۔ انفاقا اس دن کوئی مبلغ موجود نہ تھا۔ ای وقت ایک آوی کبیر والا بھیجا گیا مولانا محمد حیات جو مدرسہ وارالعلوم میں طلباء و مدرسین کو مرزائیت کے حوالہ جات تحریر کرانے کے لئے چار روز سے گئے ہوئے تھے صبح کے بج مرزائیت کے حوالہ جات تحریر کرانے کے لئے چار روز سے گئے ہوئے تھے صبح کے بج کے آیا جب مولانا محمد حیات صاحب ملکان پنچ گئے تو مرزائیوں نے مقررہ جگہ پر آنے ساخت انکار کر دیا۔(لولاک جاجولائی ۱۹۵۰)

### خلیفہ ربوہ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔

روزنامہ وی گارڈین لندن اشاعت ۱۹ مئی ۱۹۷۰ء کے صفحہ نمبر ۳ پر مرزا ناصر احمد فلیفہ ربوہ کا ایک پریس بیان شائع ہوا ہے فلیفہ ربوہ نے گذشتہ ونوں انگستان کے قیام کے دوران لندن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ اگر براش فیر ملکیوں کو پہند نہ کریں تو انہیں پوراحق حاصل ہے۔ کہ وہ ان کا داخلہ بند کر دیں۔ یا پھرانہیں واپس بھیج دیں"

اخبارات میں آئے دن اس مضمون کی خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ آجکل انگلتان میں پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کے خلاف غنڈوں نے کرام عجایا ہوا ہے۔ ان غنڈوں کو بعض برطانوی ساسی لیڈروں کی جمایت بھی حاصل ہے حالیہ انتخابات میں ٹوری پارٹی کو جن وجوہات کے باعث فتح حاصل ہوئی ہے ان میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ ٹوری پارٹی کے مسٹر پاول اور ان کے ہمنوا اس بات کے علمبردار ہے ہوئے ہیں کہ تمام وہ پاکتانی لوگ جو مدتوں سے وطن چھوڑ کر انگلتان میں آباد ہو بھے ہیں

اور وہاں کی شہرت افتیار کر چکے ہیں۔ انہیں انگلتان سے نکال باہر کیا جائے۔ ہزاروں آرکین وطن اس صورت حال سے سخت پریٹان ہیں لیکن انگریزوں کی خود کاشتہ پووا جماعت احمدیہ کے خلیفہ لندن سینچتے ہیں تو ان غریوں کے خلاف اور مسٹر باول کے حق میں بیان ویتے ہیں

اس سلسلہ میں حکومت پاکستان مندرجہ ذیل تھاکت پر غور کرے اور ان کی روشنی میں مرزا ناصر احمد کے خلاف ملک وشنی اور غداری کے الزام میں مقدمہ علائے۔

پاکستان سے میئے ہوئے مسلمانوں کی انگلستان میں رہائش اور وہاں محنت مزدوری کرنے سے حکومت پاکستان کو کانی مقدار میں زرمباولہ حاصل ہو آ ہے۔

مرزا ناصر نے مشریاول کی حمایت میں بیان ویکر پاکستان کو حاصل ہونے والے زرمبادلہ کو رکوانے کی براہ راست کوشش کی ہے جو ملک کے ساتھ بہت بدی غداری

۲۔ جولوگ انگلتان کی شہریت افتیار کر چکے ہیں ان میں اور انگلتان کے فرگیوں کے حقق میں قطعا" کوئی فرق نہیں ہے قانون اور اخلاق کا کوئی ضابطہ اجازت نہیں دیتا کہ انہیں وہاں تک کیا جائے اور تنگ کر کے اپنے سابقہ وطن واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے نیگرو امریکہ کے اصل باشندے نہیں ہیں لیکن انہیں کالے ہولے کے باوجود امریکہ کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ اگر آج امریکن گورے ان پر مشرپاول ناصری کے فاصف کے مطابق ظلم ڈھاتے ہیں تو دنیا بھرسے نیگرو کے حق میں حمایت کی آوازیں سائی ویتی ہیں۔

مرزا ناصر احمد کا ان تارکین وطن کے خلاف بیان وینا ایبا ی ہے۔ جیسا کہ وہ کل کو بھارتی ہندوؤں کے اس مطالبے کی حمایت کا اعلان کر دیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو بھارت سے نکل جانا چاہئے اس لئے کہ دہ باہرے آئے ہوئے ہیں۔

س۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ ربوہ اور ان کی جماعت کا دعوی ہے۔ کہ ان کی جماعت نہی اور تبلینی جماعت ہے اور جماعت احمدید سیاسی جماعت نہیں ہے ہم ان سے بید وریافت کرنا چاہیے ہیں کہ انگلتان کے بعض انتما پندوں اور ایٹیائی و افریق تارکین وطن کے ورمیان ایک خالص سای مسئلے کے محدث میں مرزا نامر احمد کے ٹانگ اڑانے کاکیا جواز ہے۔

۱۹۷۵ء میں ای لندن میں مرزائیوں کا ایک کنو بنشن ہوا تھا اور اس میں اس بات پر خور کیا گیا تھا کہ اگر مرزائیوں کی کمیں حکومت بن جائے تو اس کا آئین کیا ہو گا ۱۹۲۵ء میں مرزائیوں کا بیہ کنو بیشن اور اس میں چیش ہونے والی تجویز بھی ایک سیاس بات تھی اور اپنے چیچے خوفناک پس منظر رکھتی تھی۔ اور آج مرزا ناصر احمد کا لندن میں تارکین وطن کے ظاف بیان ویتا اور مسٹر پاول کی پالیسی کی حمایت کرنا ہمی ایک سیاس بات ہے اور یقینا اسکوئی خطرناک پس منظر رکھتی ہے۔ (لولاک ایجولائی 192ء)

## ٹوبہ میں مرزائیوں کی فائرنگ

۱۹۵۸ فربہ نیک علی چک ۲۹۵ بیریاں والہ مقل ٹوبہ نیک علی جی مرزائیوں کے وہشت پندی کا جوت ویے ہوئے مسلمانوں کے پرامن اجماع پر فائرنگ کروی۔
اس افسوسناک حادثہ کی تفسیلات یہ ہیں کہ چک بیریاں والہ میں مرزائیوں کے چد گر آباد ہیں مرزائی اس گاؤں میں سرکاری جگہ پر بغیر مرضی گاؤں والوں کی اور بغیر اجازت ڈپٹی کمشزا پی مسجد تقمیر کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ مرزائیوں کا یہ اؤہ بننے کے بعد یماں مستقل فتنہ و فساد کی بنیاد قائم ہو جائے گی اس سلسلہ میں انہوں کے دیوانی عدالت میں وعوی وائر کر کے عبوری اٹے آرڈر حاصل کر لیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ کا۔ ۱۸ می کی درمیانی رات مرزائیوں نے مسلم ہو کر متازعہ جگہ پر زبرد تی مسجد کے عنوان سے فتنہ و فساد کا اڈہ تغیر کرنا شروع کر دیا۔

ای رات اس جگہ کے قریب مسلمانوں کا جلسہ تھا جس میں مرزائیوں کی اس سینہ نوری پر احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اور پر امن مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مرزائیوں کو بغیر اجازت حکام ضلع اور بغیر رضا مندی مسلمانوں کے بیہ اوْہ تغیر نہیں کرنا چاہئے۔ ای اثنا مرزائیوں نے خاص سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت مسلمانوں کے پرامن اجماع پر 015 فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں تین مسلمان شدید زخی ہو مکئے اطلاع کے مطابق ان تنوں زمیوں کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔

١٨مئي كو اس عادية كے افسوس ميں ثوبہ ئيك سكھ ميں كمل بڑتال ہوئي اور احجاجی جلوس نکالا کمیا مسلمانوں کے قائدین نے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے مرزائوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے فریقین کی رپورٹ پر کیس درج کر گئے۔ مرزائیوں کے خلاف زیر دفعہ ۱۳۱۵/۳۰۵ ۱۳۸۱ ۱۳۹۱ اور حدید ہے کہ مسلمانوں کے ظاف بھی زیر دفعہ ۲۰۰۷۔ ۱۳۸۸ ۱۳۹ مقدمہ درج کیا گیا۔ لیکن ٹوبہ ٹیک سکھ کے پولیس افسران بدی مستعدی سے تغیش کر رہے ہیں مسلمانوں نے ۱۱ مرزائیوں کو ملزم نامزد کیا ہے جن میں سے ماحال تین گرفتار کے جا بچے ہیں باتی مفرور اور روپوش مو

یہ بھی بتایا کیا ہے کہ یہ حملہ ربوہ سے باقاعدہ ساز باز کر کے اور وہال سے بدایات اور اسلی حاصل کر کے کیا گیا۔ مرزا ناصراحد کے ایک صاجزادے اس سلسلہ میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔(لولاک ۲۲مئی ۱۹۷۰)

بیریانواله نزد نوبه نیک سنگه ۱۹-۲۰ جولائی کو ختم نبوت کانفرنس بلائی منی تشی مختلف مكاتب فكرك على على كرام مدعو تھے۔ كانفرنس كے انتظامات كمل كر لئے مكے تھے تين روز سلے انظامیہ نے کانفرنس کو روک وینے کا فیصلہ کرلیا اور بیریانوالہ میں کانفرنس کی اجازت دیے ہے انکار کر دیا گیا۔

کانفرنس کے داعی حضرات نے لاکل پور ملکان اور لاہور سے مدعو حضرات کو مطلع کیا کہ کانفرنس روک وی منی ہے۔

یہ کانفرنس اس صورت حال پر غور کرنے اور کوئی ٹھوس فیصلہ کرنے کے لئے طلب کی گئی تھی کہ بیرانوالہ میں مرزائی اتنی بوی گر بر اور فتنہ و فساد بیا کرنے کے باوجود اس بات پر مفر میں کہ وہ متازعہ جگہ پر اپن عبادت گاہ تعمیر کریں کے دوسری طرف مسلمان اس بات کا تہیہ کے ہوئے ہیں کہ پچھ بھی ہو ہم یہاں مرزائیوں کو فتنہ

و فساد کا اوہ ناجائز طور پر تعمیر نسیں کرنے دیں گے۔

مرزائیوں کو اس صورت عال کا علم تھا کہ ختم نبوت کانفرنس ہیں ارد کرد کے دیمات سے ۲۵۰۰۰ ہزار اسلامیان علاقہ شامل ہونے دالے ہیں اور یہ کہ ٹوبہ ٹیک سکھ کے علاوہ لا تل پور۔ لاہور اور ملتان سے مختلف جماعتوں کے رہنما بھی پہنچ رہ ہیں اور یہ کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد مرزائیوں کے لئے متازعہ جگہ پر بجند اور تقیر نامکن ہو جائے گی۔ اس لئے انہوں نے انتظامیہ سے جھوٹی فریاد کی جس پر انتظامیہ نے مسلمانوں کو وہاں جمع ہونے سے منع کر دیا ہے اور متازعہ جگہ کے فیصلہ کے لئے مہولائی کو آل پار فینر کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مسلمانوں کا اصرار تھا کہ انتظامیہ کو چاہئے کہ ۲۰ سے پہلے میٹنگ انتظامیہ کا یہ فیصلہ غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتا انتظامیہ کو چاہئے کہ ۲۰ سے پہلے میٹنگ بلائے اور فیصلہ کرے کہ مرزائی وہاں تقیر نہیں کر سکتے درنہ وہاں تصادم نہ ہونے کی بلائے اور فیصلہ کرے کہ مرزائی وہاں تقیر نہیں کر سکتے درنہ وہاں تصادم نہ ہو جا کے کہ بلائے اور فیصلہ کرے کہ مرزائی وہاں تقیر نہیں کر سکتے درنہ وہاں تصادم نہ ہو جا کے کہ بلائے اور فیصلہ کرے کہ مرزائی وہاں تقیر نہیں کر سکتے درنہ وہاں تصادم نہ ہو جا کے کہ بلائ ایک اجلاس مولانا محمد علی بعد ٹوبہ نیک شکھ اور بیریانوالہ کے کارکنوں اور رہنماؤں کا ایک اجلاس مولانا محمد علی جالند ہری کی صدارت میں ٹوبہ نیک شکھ منعقد ہوا۔ مولانا موصوف اس اجلاس میں شرکت کے لئے ملکان سے بہنچ شے۔

اجلاس میں اس امر پر غور کیا گیا کہ بیریانوالہ کانفرنس کو انتظامیہ کے فیصلہ کے مطابق ملتوی کر دیا جائے یا ہر قیست پر منعقد کیا جائے علاقہ کے مسلمانوں کا اصرار تھا کہ دہ ہر قیمت پر کانفرنس منعقد کریں گے۔ انتظامیہ کو جانبداری کا جوت نہیں دینا چاہئے لیکن بزدگ رہنماؤں نے اس معالمہ کو ۲۳ جولائی لاکل پور میں منعقد ہوئے والی میٹنگ بر ملتوی کر دیا کہ وہاں تمام فرقوں کی اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں تمام امور کا فیصلہ کیا جائے گا۔(لولاک ۲۳/جولائی ۱۹۵۰ء)

# بلی کو چھرچھڑوں کے خواب

مرزائیوں کی جماعت احمدیہ نے بعض ملکوں میں مبلغ بھیج رکھے ہیں۔ جو عموما" انہیں ملکوں میں ہیں جہاں کہیں مغربی سامراجیوں لینی امریکیوں اور انگریزوں وغیرہ کا افتدار ہے۔ تبلینی کیا کرتے ہوں مے۔ مکی زرمبادلہ حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ بنایا ہوا ہے۔ تاکہ جب بھی مرزا غلام احمد کے شاہی خاندان کے شنرادے یورپ امریکہ کی سیر کو جائیں تو انہیں تبلیغ کے بہانہ سے باہر گیا ہوا زر مبادلہ مل جائے۔ یا پھریہ مبلغ صاحبان باہر ان مکلوں میں وہی خھیہ خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ جن خدمات کے لئے المجمن احمدیہ کو انگریزوں نے بطور خود کاشتہ پودے کے منظم کیا تھا۔

آج کل قادیانی مبلغین اور ان کے خلیفہ صاحب مظلوم و ستم رسیدہ افریق ممالک میں بری شوخی سے ناچتے پھرتے ہیں۔ مجلس شخفظ ختم نبوت کی ان خفیہ ریشہ دوانیوں اور سیای سرگرمیوں سے عافل نہیں ہے۔ مرزائی اخبارات میں مرزا ناصراحمہ فلیفہ ربوہ کے اس شاہی دورہ کی روئیداد شائع ہو چکی ہے۔ جو اس نے حال ہی میں ان افریق ممالک کا کیا ہے ہمیں پرائیویٹ ذرائع سے بھی بعض ربورٹیس موصول ہو رہی ہیں۔ ربوہ کی بای کڑھی میں اچا تک ابال آنا یقینا "کوئی پس منظر رکھتا ہے۔ مجلس تخفظ ختم نبوت نے ربوائی لیڈروں کی ان پراسرار سیای سرگرمیوں پر خور کرنے کے لئے ملتان میں اپنی مجلس شوری کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔

ربوہ کی اس بای کڑھی کے ابال کا یہ پہلو ہڑا ہی دلیپ ہے کہ گذشتہ روز کراچی میں مرزائیوں کے گھاٹا ہے آئے ہوئے مبلغ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اس پریس کانفرنس میں قادیانی مبلغ نے کہا کہ گھاٹا کی آبادی ۸۰ لاکھ ہے جس میں ۱۳ فیصد مسلمان ہیں ان ۱۳ فیصد مسلمانوں میں ہے ۱۳ فیصد کو ہم نے احمدی بنا لیا ہے۔ اور بہت جلد گھاٹا میں احمدیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی بلی کو جھیجھٹاوں کے خواب آرہے ہیں ادھر ظیفہ ربوہ افریق ممالک کے دورہ اور اپنے پرانے آقاؤں کے شراندن کے طواف اور اچین کے جزل فراکو سے کوئی معنی خیز پرانے آقاؤں کے شراندن کے طواف اور اچین کے جزل فراکو سے کوئی معنی خیز بیبوں سے بیہ بٹورنے کے لئے فرایا کہ مرزائیوں کے لئے اللہ تعالی نے ایک اسلیم جیبوں سے بیہ بٹورنے کے لئے فرایا کہ مرزائیوں کے کے اللہ تعالی نے ایک اسلیم بنائی ہے اور وہ اسیم مجھے بناتی ہے کہ روہے جمع کمد اور اس سے افریق ممالک میں بنائی ہے اور وہ اسیم مجھے بناتی ہے کہ روہے جمع کمد اور اس سے افریق ممالک میں کام کو چلو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ مرزائیوں سے وہ کس لطائف الحیل کے ساتھ

پیہ اکشاکرنا ہے۔ افریقہ میں وہ پیہ اپنے آقاؤں کے چیم و آبد کے اثارے سے
عیمانی حکومتوں کے مفاد پر خرج کرنا ہے یا خود بی ڈکار لیا جانا ہے ہم ان ساری باتوں
کو تھوڑی دیر کے لئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آنا کہ
اس سنرے خواب میں مرزا ناصر احمد نے یہ کیا بھاش دے دیا۔ کہ ہمیں موجودہ
حکومت زرمبادلہ نہیں دے رہی اور حالات بدل جایا کرتے ہیں اور ایک رات میں
بدل جایا کرتے ہیں جو حکومت ہمیں آج زرمبادلہ نہیں دے رہی پھر ردکنا اس کے
بدل جایا کرتے ہیں جو حکومت ہمیں آج زرمبادلہ نہیں دے رہی پھر ردکنا اس کے
بس میں نہیں رہے گا۔

آپ روپیہ اکٹھا کر لیں تاکہ جس صبح کو اچانک حالات بدلے ہوئے ہوں ای صبح کو میں وہ جمع شدہ روپیہ باہر بھیج سکوں گا

ہو سکتا ہے مرزا ناصر احمد کا میہ آزہ ترین ارشاد پاکستان کے کار پرداز ان محکمہ انٹیلیجنس کی نظرسے ہی نہ گذرا ہو اور اگر انہوں نے اس کو پڑھ لیا ہو تو یہ بھی ممکن ہے دہ اس کا منہوم ادر مطلب ہی نہ سمجھ سکے ہوں۔

مرزا ناصر احمد کا بید افریق ممالک کا دورہ وہاں مسلمانوں کی قاتل عیسائی حکومتوں کے سربر اہوں سے ملاقاتیں اور آتے ہی ایک کو ڈر دوپیے کی فراہمی نفرت جمال فنڈ کے تام پر اور اس میں بیہ جملہ کے اے مرزائیوں روپیے دو موجودہ حکومت اب زرمبادلہ نمیں دیتی تو پرواہ نہیں ایک ہی رات میں حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ یہ سب چزیں اپنے مریدوں سے رمز کنایہ اور کوڈ ورڈز کی زبان کا درجہ رکھتی ہیں۔

صدر کی فان کو مرزا ناصراحمہ کے اس خطبہ کا نوٹس لینا چاہئے۔ اور خلیفہ سے دریافت کرنا چاہئے کہ ایک ہی رات میں طالت بدل جانے کا مطلب کیا ہے ہم اس کا مطلب کی سمجھ پائے ہیں۔ کہ خلیفہ صدر کی کی حکومت کا تخت راتوں رات النائے جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی بات اس کے زبمن میں ہو جس کی دجہ سے اس کی زبان سے یہ جملہ بطور خوشخری نکل میا ہو۔ کیونکہ موجودہ حکومت سے اشیں شکارت ہے کہ دہ انہیں ان کے حسب دلخواہ زرمبادلہ نہیں دیتی۔

میں الهام تو شیں ہو تا لیکن ایک میسکوئی ہم بھی کے دیتے ہیں۔ صدر محمد یجی

پاکتانی فوج کے سربراہ ہیں۔ پاکتان کی فوج عوام کو بہت عزیز ہے لازہ اسمدر محمد یجی قوم کو عزیز ہیں۔ اور پھر محمد سعی خال نے جس غیر جانبداری اور تدبیر سے جہورے بحال کرنے کے اقدامات کئے ہیں اور برابر کرتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہر ولعزیز ہیں اگر مرزا ناصراحمد کے یہ کہنے کہ حالات ایک رات میں بدل جایا کرتے ہیں۔ آپ مجھے روپیہ دیں تاکہ میں حالات کے راتوں رات بدل جانے کے بعد اگلی منح کو روپیہ باہر بھوا سکوں گا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ صدر سمی خان کی حکومت کا تختہ راتوں رات النوائے کے متمنی ہیں۔ یا اس سللہ میں کوئی اسمیم بنا کی حکومت کا تختہ راتوں رات النوائے کے متمنی ہیں۔ یا اس سللہ میں کوئی اسمیم بنا چکے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ وہ موجھ وں اس کے امید خواب آرہے ہیں۔ مرزا نیوں اور انکے خلیفہ کے ول میں افتذار پر قبضہ کرنے کی خواب آرہے ہیں۔ مرزا نیوں اور انکے خلیفہ کے ول میں افتذار پر قبضہ کرنے کی خوابش چکیاں لے رہی ہے۔ لیکن غالبا وہ اس کے انجام سے آگاہ نہیں ہیں۔ خوابش چکیاں لے رہی ہے۔ لیکن غالبا وہ اس کے انجام سے آگاہ نہیں ہیں۔ خوابش چکیاں لے رہی ہے۔ لیکن غالبا وہ اس کے انجام سے آگاہ نہیں ہیں۔ لولاک ۱۲۲۶ جولائی ۱۲۵ء

#### مسئله قادیا نیت اور سیاس رہنما

اسلام کی علمبرار سیای جماعتیں قادیانیوں کے لئے ممبرسازی کے وروازے بھر کریں!

قادیانیت کی خطرناکیوں اور قادیانیوں کی اسلام دشمن روش مخاج و ضاحت

نہیں۔ اہل اسلام کے زدیک قادیانیت ایک گالی کی حیثیت اختیار کر مٹی ہے اور عوام

میں اس قدر نفرت و مقارت کے جذبات پائے جاتے ہیں کہ کوئی سیای رہنما اپنے آپ

می قادیانی کروہ کے ساتھ اپنی وابنگی یا تعلق ظاہر کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔

بقول ملک امیر مجمد خان مرحوم سابق کورز مغملی پاکستان خود قادیانیوں کا اپنا بھی سے حال

ہے کہ اس فرقے کے بوے افر بھی سے قادیانی کروہ کے ساتھ اپنی وابنگی یا

تعلق ظاہر کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔

۱۹۹۲ء کے صدارتی انتخاب کے مرحلہ میں جب سابق صدر محمد ایوب خان نے بوے بدے قادیانی افسروں کو اپنے محرو جمع کر لیا اور مسٹرایم ایم احمد ادر سائنسی مثیر عبد السلام جیسے حواری بن محے تو لوگوں کو شبہ گذرا کہ مسٹر ایوب بھی قاریانی ہو مکے ہیں۔

اس پردیگنٹ نے جب شدت افتیار کی تو بابق ناظم اعلیٰ او قاف مسر مسعود

ایک ملاقات میں صورت حال سے مطلع کیا کہ یہ پردیگنڈا اگر وسعت افتیار کر گیا

تو یہ آپ کے حمدہ واقدار کے لئے خطرناک حربہ ثابت ہو گا۔ چنانچہ بابق صدر مجمہ
ایوب خان نے اپنے مشیر خاص فدا حیین صاحب کو تھم دیا۔ کہ وہ میرے قادیانی
ہونے کی تردید کر دیں۔ بعد ازال سابق صدر لاہور آئے تو گور نمنٹ ہاؤس میں علاء و
مطب شخوبورہ نے بھر دی سوال سرکے صحح صورت حال معلوم کی قو مسٹر ایوب خال
خطیب شخوبورہ نے بھر دی سوال کر کے صحح صورت حال معلوم کی قو مسٹر ایوب خال
نے علاء کے سامنے بھر اس الوام کی تردید کی کہ میں بھرکز قادیانی نمیں ہوں۔ سابق
صدر ایوب خان کا افتدار ختم ہوا اور ائز مارشل اصغر خان (ریٹائرڈ) نے میدان
سیاست میں قدم رکھا تو بعض قادیانی افروں نے اے بی اعوان سابق سیرٹری داخلہ
سیاست میں قدم رکھا تو بعض قادیانی افروں نے اے بی اعوان سابق سیرٹری داخلہ
کے ساتھ ان کی محمری رشتہ داری کی دجہ سے قادیانی ہونے کا الوام عائد کیا جس کی

پھر میجر جزل سر فرار (ریٹائرڈ) خار زار سیاست میں قدم رنجان ہوئے تو بعض مصدقہ معلومات کی بناء پر ان پر بھی قاریانی ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا جس سے انہوں کے بریت کا اعلان کیا اور چند روز ہوئے پاکتان میں اسلامی سوشلزم کے واعی مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں معاصر مشرق لاہور کے نمائندے نے میہ بات منہوب کردی کہ ان کا بھی قاریانوں کے ساتھ با قاعدہ انتخابی معاہدہ ہو گیا ہے۔

جب ان کی توجہ اس خرکی طرف مبندل کرائی گئی تو انہوں نے بھی قاریانیوں کے ساتھ معاہدے کی تردید کرتے ہوئے سے جملہ بھی فرما ریا کہ انسیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

مکن ہے وہ اس جملہ کی مجی تردید کر دیں تردید و بریت کا بید پہلو اس امر کا غماز ہے کہ کوئی مجی سای رہنما نہ تو قارمانی مردہ سے کسی تنم کی وابنتگی کی جمارت کر سکتا ہے اور نہ تی عوام کی قادیانی کو اپنے رہنما کی حیثیت سے برداشت کر کتے ہیں۔ ریاست ربوہ کا ایک حکم

مرزائیوں کے ترجمان روزنامہ الفضل کی اشاعت کم اکتوبر ۱۹۷۰ء میں ریاست ربوہ کے وزیر اعظم (ناظم امور عامہ المجمن احمدیہ پاکستان) کا سمکمنامہ شاکع ہوا ہے۔ ملا خطہ فرائیں:۔

مرزا محر لطیف مرزا محر سلیم اخر- مرزا محر رفتی انور مرزا محر حسین صاحب آف فتح پر سجرات اور سید محر واؤد احر صاحب انور ولد پیر محر بوسف مرحوم عال راولپنڈی سابق مریبان سلسلہ کے متعلق یہ خابت ہونے پر کہ وہ سلسلہ کے ساتھ تعلق ضمین ہیں۔ انسیں ملازمت سے قارغ کر دیا گیا تھا اب ان کا جماعت سے کوئی تعلق ضمین رہا احباب مطلع رہیں۔ الفضل کی اکتوبر ۱۲۹۰ء اس تھم نامہ کو بار بار پرمیس اور اس بات کا تصور کریں کہ خدا نخواست خدانخواست اگر ملک کا اقتدار مرزائیوں کے ہاتھ آجائے تو اس صورت میں تمام مسلمان سرکاری ملازموں کو یا تو ملازمتیں چھوڑنا ہوں گی اور یا سلسلہ میں شائل ہونا ہوگا۔

اس حکمنامہ سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں اور انہیں اس بات کی فکر رہنی چاہئی اور انہیں اس بات کی فکر رہنی چاہئے کہ کمیں اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کا گروہ کمی حادث کے نتیجہ میں یمان بر سرافقار نہ آجائے جمان تک مرزائیوں کا تعلق ہے وہ اس دن کے برابر خواب و کچھ رہے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ اس ملک کی باگ ڈور آجائے اور وہ اسلام اور مسلمانوں سے ذات آمیر سلوک روا رکھیں۔(اولاک ۹/اکتورہ ۱۹۲۶ء)

# اشاعت اسلام کے لئے قادیانی کا تقرر؟

کراچی نملی ویژن کے ایک خالص دبی پردگرام "بھیرت" کے پردڈیو سرکے عمدہ پر ایک قادیانی عبد اللہ علیم کے تقرر کی خبرس کرپاکتان کے ہر غیور ادر حساس و درد مند مسلمان کو رنج ہوا ہے مختف مکاتیب فکر کے نامور علاء نے اس تقرری کے طلاف احتجاج کیا ہے ادر اے مسلمان قوم کے ساتھ شرمناک فدات سے تعبیر کیا ہے۔

موال یہ جمیں ہے کہ عبید اللہ علیم کو اس عدد کے لئے کیوں ختب کیا گیا مسئلہ
یہ ہے کہ اس ملک میں غلام احمد قادیانی کی امت کے کمی فرد کو یہ حق کیوں کر دیا جا
سکتا ہے کہ دد ملک کی عالب اکثریت کے عقائد و نظریات کے علی الرغم ' نشرو اشاعت
کے جدید ترین ذرائع پر قابض ہو کر ایک خالص دبی پردگرام کا انچارج بن جائے
کیا ایسے محض کو جے اللہ تعافی کا قانون کافر قرار دے چکا ہے اور جس کے
ارتدار کا فیصلہ عدالت صادر کر چک ہے ریڈیو یا ٹملی دیشن پر درس قرآن و صدیث کے
لئے قانونا "اور اظا قا" اور سیاستہ "مقرر کیا جا سکتا ہے؟

کیا موجودہ حکومت کو قادیانیول کے بارے میں مسلمانان پاکتان کے احساسات و جذبات کا علم نہیں ہے؟

کیا موجودہ ارباب اقدار یہ چاہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک قادیانی کے تقرر ے اشتعال پیدا ہو اور حکومت کے ظاف نفرت و حقارت کا طوقان برپا ہو جائے۔
ایک خالص ویٹی پروگرام کا پروڈیو سرایک قادیانی کو بنا دینا کیا جسوری اقدار کے منافی جسی ؟

اور کیا الی حکومت سے جمہورت کی بحال کی توقع کی جا کتی ہے جو جمہوریہ کی رضا و خنٹا کے خلاف الیے اقدابات کرے نہ مرف برمغیر کے مسلمان بلکہ پوری ونیائے اسلام غلام احمد قادیاتی اور اس کے متبعین کے کفرو ارتداد پر با رہا انقاق رائے کا اظمار کر چکی ہے۔ الیمی صورت میں ایک خالص دبنی پروگرام کے لئے کمی قادیاتی کو مامور کرنا مسلمانان عالم کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔

بنا بریں ہم حکومت پاکتان بالخصوص اسلام پند وزیر اطلاعات سے پر ندر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مخض کو فوری طور پر اس پروگرام سے علیحدہ کیا جائے اور ممی مسلمان اہل علم د قلم کا اس کی جگہ تقرر کیا جائے۔

یہ کیا ستم ظریق ہے کہ محمہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھیرت کا درس وینے کے لئے ایک ایسے محض کی خدمات حاصل کی جائیں جس کے پورے طا کفہ کی بے بھیرتی پر امت محمید کا اجماع و اتفاق ہو چکا ہے۔ امید ہے حکومت اس مسئلہ کا فوری نوٹس لے گی اور اس معالمہ میں روائن تبامل سے کام نہیں لے گی۔(خدام الدین ۱۸کورو۔۱۹۷۶)

#### مودودی سے درخواست

آج كل انتخابات كا زمانه ب- انتخابی رسه كش كی وجه سے ساس جماعتوں كے كاركنوں كا پارہ چرها ہوا ب- اور اجھے اجھے ومه وار لوگ موجودہ فضا سے متاثر ہوكر انتهائى نا مناسب باتيں كتے كرتے ہيں

آئم مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کا ترجمان لولاک اس رسہ کئی ہیں فیر جانبداری کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اور یہ فیر جانبداری کی کروری یا فرض کے لئے نہیں محض مسلہ فتم نبوت کی تقدیس کے لئے ہے۔ چو تکہ یہ مسلہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ مسلہ ہے۔ اس لئے ہم اس مقدس پلیٹ قارم کو نہ کسی کے حق میں اور نہ بی کسی کے ظاف استعال ہونے دیتا چاہج ہیں ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اس انتخاب میں وہ لوگ بھی ایک فریق ہیں جنہوں نے اس مسلہ کی فاطر تحریک تحفظ فتم نبوت میں ہمارے ساتھ ہر بیری سے بیری قربانی پیش کی تھی۔ وہ بھی ایک فریق ہیں جنہوں نے فرایان موائی تھیں اور وہ بھی ایک فریق ہیں جنہوں نے فرایان ختم نبوت کے سینوں میں گولیاں موائی تھیں اور وہ بھی ایک فریق ہیں جو ختم نبوت کی تحقی کرتا ہیں جو سینوں میں گولیاں موائی تھیں اور وہ بھی ایک فریق ہیں جو بی بیری خارم سے یہ مسلہ کی عظمت اس کی تقدیس کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے پوری امت کا متفقہ مسلہ بنایا جا رہا ہی اے انتخابی کھکش میں رسوا نہ جائے اور جس پلیٹ فارم سے یہ مسلہ اٹھایا جا رہا ہی اے انتخابی کھکش میں رسوا نہ کیا جائے میں وج ہے کہ انتخاب کے سلمہ میں ہمارا قلم بالکل فیر جانبدار ہے اور ہم کیا جائے میں وج ہے کہ انتخاب کے سلمہ میں ہمارا قلم بالکل فیر جانبدار ہے اور ہم کی تائید اور کس کی تائید اور کس کی تروید نہیں کی ہے۔

خصوصا او جماعتیں جو ملک میں اسلای نظام کی واعی اور آئین شریعت کے نفاذ کی علمبردار ہیں ان کے متعلق ادنی تنقید سے بھی احتراز کیا گیا ہے دبی جماعتوں کے احتاد کے لئے تو کوئی کلمہ خیر بلند کیا گیا ہے۔ لیکن ان کی باہمی چیناش میں کوئی حصہ منبی لیا گیا۔

اس تمید سے عرض بیہ ہے کہ جہال تک مجلس تحفظ ختم نبوت کا تعلق ہے وہ تمام دینی جماعتوں کا احرام اور ان کی باہمی محکش میں فیر جانبدار ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ ایسے نازک دور اور پر آشوب فضا میں مولانا مودودی صاحب نے تحریک ختم نبوت کے متعلق ایک ایسی فیر ذمہ دار بات فرا دی ہے جس کا اگر صحیح جواب دیا جائے۔ تو نہ صرف بیہ کہ ہم فیر جانبدار نہیں رہتے بلکہ ہمیں ایکے ظاف ایک فریق جائے۔ تو نہ صرف بیہ کہ ہم فیر جانبدار نہیں رہتے بلکہ ہمیں ایکے ظاف ایک فریت کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے ادر ان شہیدوں کے خون سے بے وفائی کا ور ہے جنوں نے ختم الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لئے اپنے سینوں میں مروانہ دار مولانا مودودی صاحب سمیت تمام فرقوں کے چیدہ علاء پر دار مولایاں کھائی تھیں۔

مرکٹ مردے اکھاڑنا مولانا مودودی صاحب کی عادت ہے اب سترہ برس کے بعد ایک دنعہ پھر مولانا صاحب نے تحریک تحفظ فتم نبوت کے متعلق فرمایا ہے" جیل سے باہر آخر ہم نے پھر مطالبہ شدت سے اٹھایا کہ اب قرار داد مقاصد کے مطابق اسلای وستور بنایا جائے اور خواجہ ناظم الدین کے دور وزارت میں وستور کی تیاری شروع مجمی ہو گئی تو اس کا راستہ رو کئے کے لئے ایک نئی سازش اٹھا کر کھڑی کی ممنی۔ اور جماعت اسلای پر تیسرا حمله ۱۹۵۳ء میں کر ڈالا میا میں صاف صاف کتا ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک اٹھوائی ہی اس غرض کے لئے مٹی تھی کہ مطالبہ نظام اسلای کو رد کا جائے۔ منیر ربورٹ سے یہ بات بوری طرح ٹابت ہو گئی ہے.....اس موقعہ پر ختم نبوت تحریک کے لیڈردل کو ہتیرا سمجمایا گیا اور ان ہے کما گیا کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ وستور پاس ہو جانے دد اس کے بعد تم اس مسلے کو اٹھا سکتے ہو۔ خواجہ ناظم الدین کی ربورث تیار ہو چکی تھی۔ وستور پاس ہونے میں کھ زیادہ در نہ تھی۔ صرف اتنا کام باتی تھا کہ دستور ساز اسمبلی میں بنیادی اصولوں کی رپورٹ پیش ہو اور وستور پاس ہو جاے لیکن عین دفت پر ہنگامہ برپا کر دیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین کی ربورث وطری کی وهری رہ مئی۔ لاہور میں مارشل لاء لگا دیا ممیا۔ خواجہ ناظم الدین وزارت عظمٰی ہے رخصت کر دیئے محے اور بورد کرکی اس طرح ملک کے سینہ پر سوار ہو گئی کہ آج

تک اس سے پیچھا نمیں چھڑایا جا سکا یہ ہیں حضرت مولانا مودودی صاحب کے خیالات اور ارشادات تحریک ختم نبوت کے متعلق جو انموں نے عین اس وقت فرائے ہیں جب انتظابی مہم شروع ہے اور پہلے ہی ملک کی تقریبا " تمام دیلی جماعتیں ایکے ظلاف بر مربیکار ہیں یا متفق نہیں ہیں۔

مولانا مودودی صاحب اور اکلی جماعت کا یہ عجیب فلسفہ ہے کہ ان کے منہ میں جو آئے کہ ویتے ہیں۔ خواہ وہ عصر حاضر کے علائے کرام کے ظاف ہو۔ یا قردن اولی کی برگزیرہ ہستیوں کے ظاف ہو۔ اور ان کا ہرا ناپ شناپ کما ہوا اسلام کی خدمت اور اتحاد اسلام کی صدمت اور اتحاد اسلام کی صدمت کی ان بیودگیوں پر ٹوکا جائے تو وہ شور مچائے لگ جاتے ہیں۔ کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی مخالفت کر کے اسلامی نظام کی وعوت اور مطالبہ کو نقصان پنچایا جا رہا ہے اور اتحاد اسلامی کو پارہ پارہ کیا جا رہا ہے لینی افتراق و اختار کی جو کوشش جماعت اسلامی اور دو سرے اگر جائز اسلامی اور دو سرے اگر جائز کی ہو کوشش جماعت اسلامی اور دو سرے اگر جائز کی ہو دہ شربھی بلند کریں تو وہ اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دی جاتی ہے۔

سمہ بیر میں بید حریں و دوہ سنا کو حوار رہاں و میں رسان میں اور اسلامی نظام تحریب تحفظ ختم نبوت کے متعلق بید کمنا کہ وہ کوئی سازش تھی اور اسلامی نظام کی دعوت مطالبہ یا اس کے متعلق جو کوشش ہو رہی تھی اسے سبو آڑ کرنے کے لئے شروع کی ممئی تھی۔ بید بات وہی فخص کمہ سکتا ہے جو مرزائیوں کا کھلا ہوا ایجٹ ہو یا جس کا سینہ نور ایمان سے بالکل خالی ہو۔

یہ تحریک جس طرح شروع ہوئی ان حالات کو دیکھنے والے جانے والے اور ان
سے گذرے والے ابھی کروڑوں مسلمان زندہ ہیں وہ تحریک کی ایک رات میں منظم
میں ہوئی تھی بلکہ سالہا سال سے اس کا پرچار ہو رہا تھا۔ مرزائیوں کی جارحانہ تبلینی
سرگرمیوں افسروں کی چیرہ وستیوں اور حکومت کی اس سلسلہ میں مجرانہ خاموثی نے
حالات کو بتدریج اس نیج پر پہنچا ویا کہ لوگ یہ محسوس کرنے گئے کہ شاید یہ ملک ہی
مرزائیوں کے لئے بتایا گیا ہے۔

یماں تک کہ مرزا محمود احمہ نے اعلان کیا کہ وقت آپنچا ہے کہ مرزائی

مولویوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا لما مودودی کی احتفام الحق عطاء اللہ شاہ بخاری کی بدایونی اور لما شفیع سے ۱۹۵۲ء میں اس نے اعلان کیا کہ ۱۹۵۲ء گذرنے سے پہلے مارے ویشن ہمارے قدموں پر گرنے پر مجبور ہو جائیں گے پھرجس ٹی پی می رپورٹ پر مولانا مودودی صاحب کو بہت ناز ہے۔ اس میں مرزائیوں کو مسلمانوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔

ان حالات نے جو سالها سال کی جدوجمد کے بعد پیدا ہوئے تھے صرف احرار کو ی نمیں دیو بندیوں برملویوں اہل حدیثوں اور شیعیوں کو مجبو رکیا کہ وہ جمع ہوں اور ایک پلیٹ فارم سے مل کر اس فتنہ کی سرکوبی اور ج کنی کی کوشش کریں مجلس عمل ی اور مولانا مودودی اس مجلس عمل کے رکن ٹھسرے اس مجلس عمل نے کراچی میں اجلاس کر کے متفقہ طور پر حکومت کو نوٹس دیا کہ مطالبات تنکیم کرد ورنہ تمہارے غلاف ایک ماہ بعد وائر یکٹ ایکشن کیا جائے گا۔ مولانا مودودی صاحب اس اجلاس میں موجود اور اس نوٹس دینے میں شامل تھے۔ حکومت نے مطالبات تتلیم نہ کئے ایک ماہ بعد روبارہ مجلس عمل کی میٹنگ کراچی میں ہوئی آگرچہ مولانا مودودی صاحب اس میننگ میں خود تو حاضر نه تھے لیکن ان کا ذمہ دار نمائندہ مولانا سلطان احمد امیر جماعت اسلامی کراجی اس اجلاس میں موجود تھا اس اجلاس میں تحریک شروع کرنے کا بالاتفاق فیملہ ہوا۔ ادر قرار پایا کہ ۵-۵ رضاکاروں کے جھتے خواجہ ناظم الدین دزیر اعظم ادر غلام محمد محور ز جزل کی کو شیوں پر جائیں مے اور ان سر کوں سے جائیں مے جو زیادہ پر رونق اور زیادہ ٹریفک کی وجہ مصروف نہ ہوں۔ جماعت اسلامی کے نمائندہ نے اصرار کیا کہ جھتے قسر کی پر رونق اور مھروف سڑکوں سے جانے چاہئیں اور اس سلسلہ میں ہم بھی رضا کار مہا کریں گے۔

اگلی صبح کو تحریک کے سارے لیڈر کر فار کر لئے گئے لیکن جماعت اسلای کا کوئی رہنما کر فار نہ ہوا۔ تحریک شروع ہونے کے تین روز بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جماعت اسلامی تو تحریک کے ساتھ ہی نہیں ہے۔

مارچ کے پہلے ہفتہ میں لاہور مورنمنٹ ہاؤس مور نر صاحب نے معززین شرکی

ایک میٹنگ بلائی اور ان سے ورخواست کی مئی کہ وہ تحریک کو بر کرانے میں محور نمنٹ سے تعاون کریں مولانا مودودی صاحب نے اس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ محور نمنٹ کے سامنے دو بی راستے ہیں یا تو مطالبات تنکیم کرے اور یا سختی سے تحریک کو کچل دے۔

بعد میں معلوم ہوا ہے۔ کہ عکومت نے قادیانی مسئلہ نامی ایک پیفلٹ کی اشاعت کے سلسلہ میں مولانا مودودی صاحب اشاعت کے سلسلہ میں مولانا مودودی صاحب اور ان کی جماعت کو بھی پکڑ لیا۔ مولانا کو سزائے موت ہوئی اور تحریک کے لیڈروں کی رہائیوں کے ساتھ آخر انہیں بھی رہا کر ویا میا۔

جماعت اسلامی نے تحریک خم نبوت کے لیڈروں کے ظاف تحقیقاتی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے شہاوتیں ویں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب سترہ برس بعد مولانا نے تحریک خم نبوت کو اسلامی نظام کے ظاف سازش قرار وے ویا ہے طالا نکہ تحریک خم نبوت کو اسلامی نظام کی جدوجمد کے ظاف سازش قرار رینا ایبا ہی سالا نکہ تحریک فی سے کہ مولانا مودودی پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان کے مخالف ہے جیسا کہ کوئی یہ کے کہ مولانا مودودی پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان کے مازش کی سے اور اب پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے پاکستان کو منانے کے لئے سازش کی مول ہے اور اس سازش کے تحت یمال اسلامی نظام کی تحریک شروع کے ہوئے ہوئے ہیں۔(لولاک ۲۳/اکتربہ 192ء)

#### يكاوزبر

لائل پور آج جامع مجد ربلوے اسٹین میں مولانا آج محمود مدیر لولاک نے ایم ایم احمد کی نئی تقرری پر تبعرہ کرتے ہوئے کما کہ پچھلے جعہ اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ صدر محمد یکی خان نے ایم ایم کو ڈپٹی چیئر مین منصوبہ بندی کمیشن کے عمدہ سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ ایک پرانا مطالبہ تھا جو سلیم کیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پچھلے دنوں ایم ایم احمد کی علیحدگی کا براے دور شور سے مطالبہ کیا تھا ان کا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جشنی دور شور سے مطالبہ کیا تھا ان کا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جشنی

فلط فهيال اور دوريال بيدا موكى مين ان كا واحد ذمه دار ايم ايم احمد ب-

مغربی پاکتان کے لوگ ۱۹۵۳ء سے ہی مرزائوں کے کلیدی اسامیوں پر مقرر ہونے کے خلاف ہیں اور وہ برابر مطالبہ کرتے چلے آرہے ہیں کہ ایم ایم احمد کو استے بوے منصب سے علیدہ کیا جائے۔

اگر کسی حکومت نے تحقیقات کرائیں کہ ایم ایم احمد کے دور میں مرزائیوں کو سمس قدر فائدے ہوئے ہیں تو لوگ حیران ہو جائیں گے۔

مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں نے پچھلے جعہ ایم ایم احمد کی علیحد کی خبر راھ کر ارباب افتدار کے لئے بدی دعائیں کیں۔ بدی مبار کباد دیں لیکن ام کلے روز ہی خبر آگئی کہ ایم ایم احمد کو صدر کا اقتصادی مشیر مقرر کر دیا گیا ہے ان کا عهده وزیر کا ہو گا تمام مراعات وزراء کی حاصل ہوں گی لیکن وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوں مسے وغیرہ وغیرہ ہم حیران اور بریشان رہ مکھے کہ یا خدایا ہیہ کیا معاملہ ہوا ہم کو جتنی دعائیں یاد تھیں انہیں دے ڈالیں اور انہوں نے اسے پہلے سے بھی اونچے منصب پر بٹھا دیا ہے مولانا نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک میراثی کا لڑکا دریہ سے اٹھنے کا عادی تھا بیچاری مال بہت تلملاتی گالیاں ویق اٹھانے کی کوشش کرتی رہتی لیکن وہ مانتا ہی نہ تھا اور برابر کافی سورج جڑھ آنے تک بڑا سو ہا رہتا۔ خداکی قدرت ایک دن وہ علی انصبح اٹھ بیٹا مال نے بلائمیں لینا شروع کیں میں صدنے میں واری میں قربان میرا جاند بیٹا آج مسج سورے اٹھ بیٹا برکت والے ونت میں پیروں والے ونت میں وہ وعائمیں وے رہی تھی لڑکا بولا تو خواہ مخواہ مجھے دعائمیں وے رہی ہے میں تو پیشاب کرنے کے لئے اٹھا ہوں اور پیشاب کر کے پھر سونے لگا ہوں۔ یمی حال ہمارا ہوا وعائمیں کرتے رہ مھئے کہ یار لوگوں نے اسے ایک جگہ سے اٹھایا اور اس سے اونچی جگہ پر بٹھا ریا۔ اور پھر بٹھایا كمال اعلان ميں ہے۔ كه انهيں وزراكى تمام سهويش دى مئى ہيں۔ ليكن وہ كابينہ ميں شامل نہیں سمجھے جائیں گے۔ لینی بکا وزیر لگا دیا ہے۔ کیونکہ کابینہ کے وزیر تو کچے وزیر ہیں آج ہیں کل کو نہیں ہیں۔ آج صدر یکیٰ صاحب کابینہ توڑ ڈیں کل کو انتخاب کے بعد توڑ دیں تو سب وزیر ختم ہو جائمیں مے لیکن ایم ایم احمد کیے وزیر ہیں ان کی

وزارت الی ہے جے کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ اختیارات اور مراعات کے لحاظ سے وہ وزیر ہیں لیکن عارضی نہیں بلکہ کیا وزیر ہیں۔

مولاتا نے مزید فرمایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایم ایم احمد کو دباؤ ڈال کر عدہ دلوایا گیا ہے۔ حکومت مجبور ہے کہ اسے ملک کی اقتصاویات کا سب سے برا افسر بنائے اور ملک کی اہم ترین جگہ پر اس کی تقرری کرے اس لئے کہ ملک کو قرضوں کی ضرورت ہے اور قرضے جن سے ملئے ہیں ایم ایم احمد ان کا ازلی ابدی وفادار اور دوست ہے اس لئے حکومت مجبور ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ۱۹۵۳ء ہیں فواجہ ناظم الدین سر ظفر اللہ خال کو عوام کے مطالبہ کے پیش نظر نکالنا چاہتے تھے۔ لیکن نکال نہیں سکے تھے انہوں نے اکوائری کورٹ ہیں بیان دیا کہ اگر چوہدری ظفر اللہ خال کو نکال نہیں سکے تھے انہوں نے اکوائری کورٹ ہیں بیان دیا کہ اگر چوہدری ظفر اللہ کا کو نکال دیا جائے تو امریکہ کشمیر کے مسئلہ ہیں ہماری کوئی المداد نہیں کرے گا۔ اور گندم کا ایک دانہ نہیں دے گا۔ سوم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم احمد کو کون

الكن كتنا افسوس ہے۔ قرضہ ملے تو ملك چل سكتا ہے۔ اور ايم ايم احمد سب سے بوا افسر ہو تو قرضہ مل سكتا ہے۔ منطق نتيجہ يد ہواكہ ايم ايم احمد ہو تو ملك چل سكتا ہے۔

حالا نکہ قرضہ لمنا چاہئے اس کو جس نے ادا کرتا ہے۔ قرضہ لمنا چاہئے اس کو جس کو ادا کرنے والی قوم کا اعتاد حاصل ہے۔ لمک کا سربراہ صدر کیلی خان ہیں قوم کے متولی سربرست صدر کیلی خان ہیں لمک ان کے ہاتھ میں طاقت ان کے ہاتھ میں خزانے انجے ہاتھ میں لکن قرضہ لملا ہے۔ ایم ایم احمد کو ہم امریکہ کی اس حرفت کو اچھی طرح جانے ہیں اور پھر ہمیں ایسے قرضوں کی کیا ضرورت ہے جو ہماری عزت نفس کے خلاف ہوں جو ہمارے اعتاد اور وقار کو مجروح کرکے دیئے جائمیں علامہ اقبال اللہ سے بھول۔

اے طائر لا ہوتی اس رزن سے موت انچھی

جس رزق سے آتی ہو پرداز میں کو آبی
صدر مملکت سے ہم یمی عرض کریں گے کہ دہ اپنے دل سے غیر کا خوف نکال
دیں عرت او فرات خدا کے قبضہ میں ہے آگر ہمارا ایمان درست ہو جائے تو امریکہ
کوئی چیز نہیں دہی امریکہ جے دیت نام کی ایک چھوٹی می قوم نے ناکول چنے چیوا دیے
ہیں۔ اور دہی امریکہ جس کا جبو جٹ عرب نوجوانوں نے جلا کر امریکہ کی آبدہ کا
وھواں اڑا ویا ہے۔

قوم آکیے ساتھ ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں اس مرتد کو حکومت سے نکالیں اور امریکہ کی بلیک میل میں نہ آئیں۔۔۔(لولاک ۱۸/متبر۱۹۵ء)

## قاديانيون كأكردار

انتخابات سے تقریبا" دو ماہ عمل قادیا نیوں نے پیپلز پارٹی سے کمل اشتراک کر لیا
ان کے درمیان جو مبینہ معاہدہ ہوا اس کی تفاصیل حاصل نمیں ہو سکیں البتہ مرزا ناصر
احمر کے جعہ کے خطبوں اور "الفرقان" کی تحریرات سے اتنا واضح ہے کہ قادیانی بہت
بو کھلائے ہوئے تھے اور انہیں خطرہ تھا کہ یہ عوامی سیلاب ان کو بما نہ لے جائے اس
لئے انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے لازی ہے کہ اس میں ایک تو اپنے مفادات کا تحفظ ہو
گا دوسرے پاکستان کے اندر قائم ہونے والی اسٹیٹ ربوہ کی حفاظت ہوگی اس کے
علادہ انہوں نے اپنے اقلیت قرار دیئے جانے کا سدباب کیا ہوگا اور اسرائیل میں
اپنے مشن کے قائم رہنے اور زرمبادلہ کی سولت ملنے کا عمد کیا ہوگا ایوبی دور میں
انہوں نے انہیں خطوط پر اپنی تنظیم استوار کی۔

یہ ایک الم ناک واستان ہے کہ قادیانیوں نے کس طرح اسلای آئین کی راہ میں روڑے انکائے۔ انہوں نے ہر مرطے پر اسلامی انقلاب کی مخالفت کی اور اپنے پر ساکل اس کام میں صرف کئے انہوں نے اسلمانوں کے سیاسی مفادات کو سیو تا و کیا اور نئی نبوت کے نام سے اپنے کاروبار کو پھیلا کر کئی معاشرتی مسائل پیدا کے مسلمانوں کے ملازمتوں کے کوٹے پر مسلمان بن کر چھاپہ مارا اور مسلمانوں ہی کے

خزائے سے روپیے لے کر پاکستان ٹن ان کو قاریانی بنائے اور بیرونی ممالک میں مرزا فلام احمد کی نبوت کا پرچار کرنے کے لئے صرف کیا۔ کیا بیپلز پارٹی ان کے لئے وصال کا کام دے کی اور انہیں چھلنے پھولئے کے حواقع بہم پنیائے گی؟

قاریانی نوجوانوں کی جماعت خدام الاحمدیہ نے میٹیلز پارٹی کے لئے بردھ چڑھ کر کام کیا انہوں نے نوجوانوں میں اثر و رسوخ پیدا کر کے ان کے جلسوں کی سربرستی کی جماعت سے نان و نفقہ لے کر پچھ تو خود اڑایا ' پچھ پیپلز پارٹی کے جھنڈے ' تلے تکوار کے نشان دفیرہ خرید نے پر صرف کیا۔

پیپلز پارٹی کی دارڈ کمیٹیوں میں خدام الاحمدیہ کے کارکن کپڑے کے باندے پہنچاتے ہوئے دیکھے گئے اور قاریانی عورتوں نے اپنے گھروں میں ہزاروں جھنڈے ی کر لوگوں کو مہیا کے قاریانی عورتوں کی تنظیم لجنہ اماء العد جس میں بارہ برس کی دو شیزاؤں سے لے کر بوڑھی عورتیں شامل ہیں سب نے بری جانفشانی سے پیپلز پارٹی کے لئے انتقاب جدد جمد کی قومی انتخابات سے دو تین دن قبل لبخات کی ٹولیاں سڑکوں کر گھومتی دکھائی دیتی رہیں انہوں نے گھر گھر جاکر عورتوں کو پیپلز پارٹی کے لئے دوٹ ویٹے یہ مجبور کیا اور بذات خود پارٹی کا لٹریچر خوا تین تک پہنچایا۔

ستم ظریق یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی نبوت کا پرچار کرنے والے تخواہ وار مبلغین نے لوگوں میں یہ تاثر پھیلایا کہ ان کی جماعت سوشلزم کی سخت مخالف ہے اس ذیل میں انہوں نے مرزا تادیاتی کے الهام اور مرزا بشیر الدین کا سوشلزم کی مخالفت میں طویل لیکچر اور سابق ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کے والد مرزا بشیر احمد کی تصانیف پیش کر کے عوام کو وحوکہ دیا۔ حال ہی میں موجودہ قادیاتی خلیفہ کے جمعہ کے خطبات کا مجموعہ شائع کیا گیا ہے جو سوشلزم کی بھرپور مخالفت میں ہے لیکن وو سری خطبات کا مجموعہ شائع کیا گیا ہے جو سوشلزم کی بھرپور مخالفت میں ہے لیکن وو سری طرف اس منافق سامراج نواز اور اسلام و شمن جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض یہ وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض یہ وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض یہ وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض یہ وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض یہ وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اختیاب سے ایک ہفتہ قبل ' انجمن شحفظ پاکستان ' پیپلز فیڈریشن اور ایس کی و معنی تنظیموں کے نام سے لاکھوں پوسٹرشائع کروا کے پاکستان کے طول و عرض میں لگوائے قائداعظم

کے نام نای کو ا کمپائٹ کر کے "اجری مسلمان ہیں" والے پوسٹر چھپوا کر خدام سے لگوائے باکہ رائے عامد پھسلائی جا سکے۔

کیا پیلز پارٹی اس سامراج نواز پارٹی کا محاسبہ کرے گی؟

(٢)كيا اس جماعت كو پيلز پارئى زرمبادله عروسول مين معقد به حصد اور ديكر معاشى مراعات سے نوازے كى يا انہيں ختم كرنے كاعزم الفائے كى-

(٣)كيا پارٹى اس ميسوي بوے مرايد وار كى كو رول روك كا حساب كى جو تبليغ كى نام ير جع كيا كيا ہے اور جس كى بدولت كمكى دولت كو لوٹا جا رہا ہے؟

ے مام پر من میں میں ہے اور من می بدوت می دوت و روہ ہو رہا۔ رہ ہے اور رہ میں احساسات کا (مر) کیا پارٹی اس نہ ہی اجارہ واری اور سایس آمریت کو توڑ کر عوامی احساسات کا احرام کرے گی اور اسرائیل میں ان کے مشن اور قادیان کے ۱۳۳۳ درویشوں کی محتی سلیحائے گی۔

جمیں امید نہیں کہ ایبا ہو کیونکہ پیپلز پارٹی خود سرمایہ داروں کی پشت پناہی کے بیتے ہمیں امید نہیں کہ بیت پناہی کے بیتے ہیں ہو سی ہوتی ہے۔ چٹان ۴ جنوری ۱۹۵۱ء

# مفتی محمود پر خطرناک حمله

گذشتہ ونوں چنیوٹ میں قوی اسمبلی کے رکن' جمعیتہ علاء اسلام کے قائد اور عوام کے خاند اور عوام کے خاند اور عوام کے خود پر تیز رفتار کاروں کے ذریعہ جو خطرناک حملہ ہوا اس کی تنصیلات اخباروں میں آ چکی ہیں۔ یہ حملہ کراچی میں ہالینڈ کے وزیر خارجہ اور صدر پر کے محملے حملہ کے بعد ای نوعیت کی حیثیت کا حال ہے۔

واقعات کے مطابق مفتی محمود صاحب ممبر قومی اسمبلی "تحفظ ختم نبوت کانفرنس" میں شرکت کے لئے بذریعہ کار لاکل پور سے چنیوث تشریف لائے تو اہالیان چنیوث کے ایک عظیم الثان جلوس نے آپ کا والهانہ خیر مقدم کیا۔

مفتی صاحب کو جلوس کی شکل میں شمر کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ ریوہ کی طرف ہے آنے والی تیز رفتار کار مجمع کو چیرتی ہوئی اور استقبال کرنے والے لوگوں کو کیلتی ہوئی مفتی صاحب کی جیپ کی طرف برصنے گلی' بے پناہ ہجوم کی افرا تفری اور پیچھے آنے والی دو سری کاروں کے محراؤ کے باعث مفتی صاحب خطرناک حملہ سے بال بال پچ گئے لیکن چند افراد شدید طور سے زخمی ہو گئے۔

یہ خطرناک حملہ مفتی صاحب پر کیوں کیا گیا؟ اور تیز رفآر کار نے مجمع کو دکھ کر رکھ کر رکھ کی دکھ کر دکھ کر رکنے کی بجائے مجمع کو کھنے کی کیوں کوشش کی؟ اس کا پس منظر تو ارباب حکومت ہی واضح کر سکیس مجمعہ البتہ یہ پہلو خصوصی توجہ کے لائق ہے کہ اس کار میں مبیئہ طور ہے رہوہ کی نیم فوجی تنظیم کے سالار اعلیٰ عبدالعزیز بھابری اور مجمد شریف ڈرائیور بھی سوار تھے۔

ارباب حکومت کو اس خطرناک حملہ کے محرکات کا جائزہ لے کر اور حملہ کے اسباب معلوم کر کے عوام میں بردھتی ہوئی بے چینی دور کرنی چاہئے اور عوام کے منتخب نمائندوں اور جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف تشدد آمیز ربخانات کا سختی کے ساتھ سدباب کرنا چاہئے۔ فدام الدین ۸ جنوری ۱۹۷۱ء

# مرزائیوں کی ساہی جماعت سے وابستگی!

مرزا ناصر احمد امیر جماعت احمدیہ پاکستان نے اپنے سالانہ جلسہ ربوہ سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی جماعت نے حالیہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی باقاعدہ حمایت کی تھی۔

امیر جماعت احمد یہ کے اعتراف حقیقت کے بعد اب حکومت پاکستان کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ دو سری سیای جماعت بعد اسلوک کرے اور اپنے آپ کو ندہجی و تبلیغی جماعت ظاہر کرکے لاکھوں روپیہ کا جو زر مبادلہ بیرونی ممالک میں تبلیغ اسلام کے نام پر حاصل کر رہی ہے اسے بند کر دیا جائے کیونکہ یہ جماعت اسلام کے نام پر اپنی سیاسی آباد کاری کر رہی ہے۔

آخریہ کیما انصاف ہے کہ ایک جماعت اندرون ملک اور بیرونی ممالک خصوصا" افریقہ میں اسلام کے مقدس نام پر اور مذہبی لبادہ اوڑھ کر اپنی سیاسی آباد کاری کرتی رہے اور اس کے لئے پاکستان کے عوام اختلاف عقائد و نظریات کے باوجود ان کے لئے کیر زرمبادلہ میا کرتے رہیں۔

اگر جماعت احمدید کے ساتھ یہ خصوصی سلوک روا ہے تو اس کی پشت پناہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ دوسری جماعتوں کا کیا تصور ہے؟ انہیں بھی تبلیغ کے نام پر دوسرے ممالک میں سابی آبادکاری کے لئے زرمبادلہ میا ہونا چاہئے۔

ہمارا خیال ہے کہ امیر جماعت احمدیہ اور ویگر مرزائی رہنماؤں کے تازہ بیانات
اور اپنی سیاسی حیثیت کے اعتراف کے بعد اب اس سیاسی جماعت کے ساتھ فمہی
فرقہ یا تبلیغی جماعت کا سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ ویگر سیاس جماعتوں کی طرح کیساں
سلوک روا رکھا جائے گا۔ ورنہ سے سمجھا جائے گا کہ حکومت فرہب اور تبلیغ کے
مقدس نام پر ایک خاص سیاسی جماعت کو خاص تحفظ دے رہی ہے۔

ذری ایک خاص سیاسی جماعت کو خاص تحفظ دے رہی ہے۔

ذرام الدین

### عذاب الهي كانزول

ضلع لا کل پور کے ایک گاؤں چک چوبلہ سے ہمیں ایک مخلص نے یہ اطلاع دی ہے کہ یہاں کی مرزائی جماعت کے امیر نے فلیفہ ربوہ کو لکھا ہے کہ چوبدری خال بہاور نعمت خال رہارڈ سیشن جج کی دفات کے بعد ان کے صاجزادے کرئل نفر اللہ خال و عبدالر ممان خان جج صاحب کی لڑکی جو سندھ سنڈ کییٹ کے سابق منجرچوبدری محمہ یوسف خال کی بیوی ہے اور محمہ چراغ خال سابق امیر جماعت احمہ یہ مرزائیت کو ترک کر کے سب مرتہ ہو گئے ہیں جج صاحب کی لڑکی نے اپنی لڑکی کا رشتہ بھی غیرا جم یوں کو دے دیا ہے اور اس طرح جج صاحب کی اولاد پر خدا کا عذاب نازل ہو کیا ہے " یہ ہم مرزائی نہ ہب کی حقیقت اور دیانت اسے مرزا غلام احمہ کے مرزائی نہ ہب کی حقیقت اور دیانت اسے مرزا غلام احمہ کے نہ ہب کے اور اس پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ نہ ویک نے اور اس پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔

لکن اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان جو پشت یا پشت سے مسلمان ہو اور

مرزائیوں کے چکر میں مچنس کر متاع ایمان لٹا بیٹے اور مرزائی ہو جائے آگر اسے دوسرے مسلمان مرتد کمیں تو ربوہ کے تنخواہ دار مولوی شور مجاتے ہیں کہ صاحب ہمیں گالی دی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ تھک دلی اور تعصب کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے تعصب اور تھک دلی کا حال ہے ہے۔ لولاک ۲۰ جنوری المحاء

### ربوہ کی بنیاد

اس سال ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ میں جمیعت انعلمائے اسلام کے شخ محمد اقبال ایم پی اے نے تقریر کرتے ہوئے انتشاف کیا کہ مرزائیوں کے مرکزی شر رہوہ کی آبادکاری شاہ جیو نہ کے مجر سید مبارک علی شاہ اور انگریز گورز 'موڈی کی سہ طرفہ سازش کے نتیجہ میں ہوئی تھی۔ اور اس طرح اس ناپاک مرکز کا قیام عمل میں آیا تھا جانچہ شخ صاحب نے مجر مبارک علی شاہ کی اپنی تصنیف کردہ کتاب فدمت علق کے چانچہ شخ صاحب نے مجر مبارک علی شاہ کی اپنی تصنیف کردہ کتاب فدمت علق کے ایک حوالے سے یہ ثابت کیا کہ مرزائیوں کو یہ زمین کو ڑیوں کے بھاؤ دلوانے میں مجر صاحب کی کتاب فدمت علق کا وہ صاحب موصوف کا عمل دخل تھا۔ ہم ذیل میں مجر صاحب کی کتاب فدمت علق کا وہ حوالہ من و عن شائع کر رہے ہیں تاکہ لولاک کے صفحات پر یہ اہم دستادیزی شوت ریارڈ ہو جائے۔ (ادارہ)

"نواب افتار حین ممدت کی دزارت سے ممتاز محمد خان دولتانہ سروار شوکت حیات خان اور میاں افتار الدین ہے کہ کر مستعفی ہو گئے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بغیر نواب ممدف دزارت کا کام کیوں کر چلاتے ہیں۔ حضرت قاکداعظم نے ان لوگوں کو ہر چند بہت سمجھایا اور دزارت میں رہ کر کام کرنے کے لئے بہت پچھ کما نا محر یہ صاحبان مانے نہیں نواب ممدف نے فورا" ہی دوبارہ دزارت قائم کرلی اور سردار عبدالحمید خال دستی۔ حاتی میاں نور اللہ صاحب چوہدری فضل اللی صاحب اور راقم، الحرف (یعنی مصنف کتاب مجر سید مبارک علی آف شاہ جیونہ ضلع جھنگ) کو دزارت میں لے لیا۔ قاویان کی جماعت احمر سے لئ کا کر جھنگ پنچی۔ اور اینا نیا مرکز قائم

کرنے کی فکر اور تک و وو میں تھی مردار شوکت حیات خان وزیر مال تھے اور انہوں کے جماعت احمدی کو ایک علیحدہ شربانے کے لئے سستی زمین دینے سے انکار کر دیا خان بمادر چوہدری دین محمد ڈپٹی کمشزرہ کچے شے اور میرے ساتھ ان کے تعلقات شے اوھر چوہدری مرمحمد ظفر اللہ خان نے بھی مجھے الداد کے لئے قط لکھا۔ الغذا میں نے ورخواست لے کی اس پر نمایت پر زور الفاظ میں سفارش لکھی اور چوہدری دین محمد کو مراہ لے کر گورز موڈی سے ملا اور ربوہ آباد کرنے اور شربانے کی اجازت لے دی۔ یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میری تربیت کشادہ عمرنی۔ پاک باطنی اور فراخ مشبل کی فضا میں ہوئی تھی سنی شیعہ یا احمدی خیراحمدی قشم کی فضول باتیں میری نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ میں تو اتنا جانا تھا کہ احمدی حضرات پاکتان کی رعایا اور ایک اقلیتی فرقہ شے' ان کے چند حقوق شے جن کی تکہ واری اور پاسداری حکومت کا ایک اقلیتی فرقہ شے' ان کے چند حقوق شے جن کی تکہ واری اور پاسداری حکومت کا ایک انتظام ہے شفاخانے' آر گھر' پیلیفون سٹم اور نگلی موجود ہے۔

(كتاب خدمت علق مصنفه ميجر مبارك على سابق وزير پنجاب صفحه نمبر ١٣/١٣ مطبوعه مسلم بريس جمنگ) لولاك ٢١ جولائي ١٩٧١ء

چپ بورڈ جملم کے مزدوروں پر فائیرنگ

چپ بورڈ فیکٹری جملم کے پر امن بڑ آلی مزدوروں پر کسی اشتعال کے بغیر فیکٹری
کی انتظامیہ اور حفاظتی دستہ کی افسوس ناک فائرنگ کی خبریں تمام قومی اخبارات میں
شائع ہو چکی ہیں اس سلسلہ میں ہمیں عمیعتہ العلمائے اسلام جملم کے دفتر نے جو
مصدقہ تفصیلات ارسال کی میں ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

ا فروری کی میج چپ بورڈ فیکٹری جملم کی انظامیہ نے جو کہ مرزائیوں پر مشمل بے فیکری کی میج چپ بورڈ فیکٹری جملم کی انظامیہ نے جو کہ مرزائیوں پر مشمل بے فیکٹری کے باہر ہڑ آئی مسلمان مزدور شدید زخی ہو گئے جنہیں سول میتال جملم میں واخل کر دیا گیا ہے مزدور یونین کے صدر و سیرٹری مولانا عبدالطیف صاحب کی

خدمت میں آئے اور تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ فیکٹری کے مالک میاں منیر احمد جو کہ ایم ایم احمد کے بھائی ہیں نے مسلمانوں کی چھانی شروع کر دی جس کے طاف احتجاج کے طور پر مزدوروں نے ہڑ آل کر دی اور فیکٹری کے باہر کیمپ لگا دیا۔

11 فروری کے جنگ و امروز لاہور میں اس واقعہ کے بارے میں تمام تفصیل آ چکا ہے اور مولانا عبدالطیف صاحب کا ذمتی بیان بھی آ چکا ہے حادثہ کے ذمہ وار فیکٹری کے مالکان مرزائی ہیں ضاخت قبل از مرفاری کرا لی ہے پولیس نے مقدمہ درج کے کاروائی شروع کر دی۔

عاد الدين احمد از دفتر جميحة العلمائ اسلام جملم

اس حادث پر مزید روشنی چپ بورڈ کے مزددروں کی بونین کے ذمہ دار عدیداران کے اس حلفیہ بیان سے پرتی ہے جو انہوں نے اس حادث کے وقوع پذیر ہونے کے بعد عمید العلمائ اسلام جملم کے امیر ادر مشہور کمی رہنما مولانا عبدالطیف صاحب مدظلہ کو لکھ کر ویا ہے یونین کے عمدیداران کا وہ حلفیہ بیان حسب ذیل ہے۔

جناب مولوى عبدالطيف صاحب امير جعيت العلمائ اسلام جملم

السلام و علیم۔ میں طفیہ بیان کرتا ہوں کہ ہم بڑتالی مردور باہر بڑتالی کیپ میں بیٹے سے اور کھ آدمی چائے بی رہے سے کہ میاں منیراحمہ جو کہ (چپ بورڈ) فیکٹری کا فیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ مرزا ادریس احمہ' بیٹر احمہ منصور احمہ' فدا بخش' عابد حسین اور دیگر جو انہوں نے فنڈے بلا رکھے سے انہوں نے فائرتگ کرنی شردع کر دی۔ ۲ پنتول اور ۴ را کفلیں چلائی گئیں جس سے ۱۰ آدمی زخمی ہوئے۔ یہ لوگ جنہوں نے ہم پر فائرتگ کی سب مرزائی ہیں ان کی مرضی یہ سمی کہ اس فیکٹری میں سب مرزائی ہوں کیو کہ اس فیکٹری میں سب مرزائی ہوں کیو کہ یونین بن چکی ہے اس لئے ان کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہو

۲۱ اگست ۱۹۷۰ء کو ہماری بو نین رجٹرڈ ہو چکی ہے متبرسے مالکان کی کوشش ہے کہ یمال مرزائی ملازمین ہوں اس چیز کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ مالکان نے مرزائیوں سے ورخواسیں منگوائیں اور بعد میں دو یونین کے ممبران پر جھوٹے الزام لگا کر فیکٹری سے علیحدہ کیا یونین یہ چاہتی ہے کہ اس کے ممبران کو واپس ملازمت میں لیا جائے اور جو غنڈے فیکٹری میں مزدوروں کو ہراساں کرنے کے لئے فیکٹری میں بلا رکھے ہیں باہر کیا جائے۔ والسلام

وستخط تاج محمه

صدر یونین پاکستان چپ بورژ فیکٹری جهلم و سخط عبدالطیف جائینٹ سیکرٹری ایمپلائیز یونین پاکستان چپ بورژ فیکٹری جهلم ۱۷-۲-۳

"قادیا نیت قبول نه کرنے پر ملازمین کا تبادلہ"

المهور کا فروری (سناف رپورٹر) لینڈ اینڈ واٹر مینجنٹ ٹیوب ویل آپریٹرذ کے تانونی مثیر جناب رانا اعجاز احمد ایڈووکیٹ نے ٹیوب ویل آپریٹن ڈویٹن شیخوپورہ کے اگریٹو انجیئر مسٹر عبدائسیع پر الزام لگایا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ بنیاووں پر طازمتوں کی تقری اور تزل کر کے انہیں مرزائیت قبول کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور اگر کوئی مخص ان کی بات نہ مائے ہوئے تاویائیت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اسے فورا " تبدیل کر کے وو مرے وور دراز مقامات پر بھیج ویا جاتا ہے رانا اعجاز احمد فاروق نے یہ بات آج یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔

ا گاز احمد خاں نے کما کہ مسٹر عبدالسیع سرکاری عمدہ سے ناجائز فاکدہ اٹھاتے ہوئے تادیانیت کی تبلیغ و اشاعت میں معروف ہیں حال ہی میں مسٹر عبدالسیع نے مسٹر عبدالعزیز ، مجمد حنیف ، اصغر علی اور شاہد علی شوب ویلز آپریٹروں کو قادیاتی بینے پر مجبور کیا اور انہیں کما کہ وین و ونیا کی فلاح قادیانیت میں مضمر ہے اور مرزا صاحب سے نی شے اور چونکہ اب پیپلز پارٹی برسرافتدار آگئ ہے اس لئے لوگوں کو برور قادیانیت تی شے اور چونکہ اب پیپلز پارٹی برسرافتدار آگئ ہے اس لئے لوگوں کو برور قادیانیت قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا نیز ان آپریٹروں کو قادیانی لٹر پر بھی دیا گیا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان افراد نے قادیانیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے جادلے کردیئے سے اور اب ملازمت سے نکالے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو

لوگ قادیانی بننے پر تیار ہو جاتے ہیں انہیں اعلیٰ عمدے دیئے جاتے ہیں اب تک آپریٹرز جنہوں نے قادمانیت قبول کرلی ہے۔ فور مین بنا دیئے گئے ہیں۔

ا عجاز احمد خال نے مطالبہ کیا کہ مسٹر عبد انسیع کا تبادلہ کیا جائے اور قاریا نیوں کو دی معنی مراعات نورا اللہ ا

## چیچه وطنی کا الهناک سانح

چیچہ وطنی کے ایک مٹھائی فروش غلام رسول کو دہاں کی احمدیہ جماعت کے امیر نذیر احمد باجوہ نے مبینہ طور پر مغرب کے بعد اپنے مکان میں وعوکہ سے بلوایا اور قل کرا دیا۔ اتنی بے وروی سے قل کرایا گیا کہ اس مولناک سانحہ کی تنصیلات سے سارا ملک لرزہ براندام ہو گیا ہے۔

نذری احمد باجوہ کے متعلق ہتایا گیا ہے کہ وہ لا کھوں پی بہت بوے زمیندار ہیں چوہدری ظفر اللہ خال کے عزیزوں میں سے ہیں۔

محد شت سال چک بیریا نوالہ صلع لائل پور بیں ایک مجد کے نازعہ پر مرزائیوں نے گاؤں کے مسلمانوں پر بلاوجہ فائرنگ کر دی اور کی مسلمانوں کو زخی کر دیا مقدمہ ورج ہوا اور وہ ابھی تک ٹوبہ ٹیک عظم کی کی عدالت بیں زیر ساعت ہے پچھلے ونوں چپ بورڈ فیکٹری جملم بیں ایم ایم ایم اخمہ کے چھوٹے بھائی مرزا منیرا حمد نے ای فیکٹری کے بڑنالی مزدوروں پر بلا وجہ فائرنگ کرا دی جس سے ۱۰ مسلمان شدید زخی ہو گئے ابھی چپ بورڈ فیکٹری کے مظلوم مزدوروں کا رونا وھونا بند تمیں ہوا تھا کہ چیچہ وطنی کا سانحہ ویونما ہو گیا اور مقای پولیس کی زبروست کو آبی سے نہ صرف یہ مسئلہ طول پکڑ سانے ویونما ہو گیا اور مقای پولیس کی زبروست کو آبی سے نہ صرف یہ مسئلہ طول پکڑ

معلوم ہوا ہے کہ چیچہ وطنی تھانہ کا سارا عملہ وہاں سے بدل دیا گیا ہے اور تحقیقات ہو رہی ہیں۔ خدا کرے تحقیقات میں اصل مجرموں کی نشاندی ہو جائے آکہ وہ بلا رو رعائیت اپنے کئے کی سزا پاکر کیفر کردار کو پہنچ سکیں اس سلسلہ میں حکومت کو یہ بھی نوٹ کر لیما چاہئے کہ مرزائیوں کے مسئلہ میں لوگوں کے جذبات نمایت ہی

نازک واقع ہوئے ہیں یہ مسئلہ آئے ون حکومت اور عوام کے لئے نی نی پریشانیوں کا باعث بنا جا ہو ہے ہیں یہ مسئلہ آئے ون حکومت اور عوام کے لئے نی نی پریشانیوں کا باعث بنا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ انہیں ایک غیرمسلم اقلیت قرار دے دیا جائے آگہ مسلمانوں کا ایمان ان کی مرتدانہ مرگرمیوں سے محفوظ رہے اور ایک اقلیت کی حیثیت سے ان کے مال جان و آبرو کا بھی خاطر خواہ تحفظ ممکن ہو سکے۔

آخر میں ہم جمال حکومت سے غلام رسول مرحوم کے دروناک قتل ادر پولیس فارگ کی ایل کریں گے دہاں فارگ کی ایل کریں گے دہاں فارگ کی ایل کریں گے دہاں میں ایک کریں گے دہاں میں ایک کریں گے کہ اس سلسلہ میں ناحق کر فقار کئے جانے والے مسلمان طلبہ اور علاء کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے آکہ عوام کا اضطراب ددر ہو۔ لولاک سامارچ اے 14ء

#### تحقیقات کرائی جائے

فلام رسول مرحوم جے چیچہ وطنی کے ایک سیاہ باطن مرزائی نذیر احمد باجوہ نے وحوکہ سے اپنے گھر بلوا کر بری بے دردی سے قتل کردایا۔ اس سنگدلانہ قتل کے بعد چیچہ وطنی میں پندرہ ہزار مظاہرین نے احتجاج اور مظاہرہ کیا جس پر فائزگ ہوئی اور تین مظلوم مسلمان مزید شہید ہو گئے۔ غلام رسول مرحوم کے قتل اور چیچہ وطنی میں فائزنگ کے خلاف ہر جگہ سے آواز بلند ہوتی تھی۔

ندائے ملت لاہور نے لکھا کہ

ابھی عوام کے دلوں سے کھاریاں "اور دہاڑی کیس" کے انبت ناک نقوش مٹنے بھی نہیں پائے تھے کہ سانحہ چیچہ وطنی کی صورت میں ہماری پولیس کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے چند روز قبل چیچہ وطنی کے ایک نوجوان مٹھائی فروش غلام رسول عرف گھوٹو کو بے دردی سے موت کے گھاٹ آنار دیا گیا اس پر پولیس نے جس شان بے نیازی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح دیدہ دانستہ کیس کو بگاڑنے کی کوشش کی دہ اپنی مثال آپ ہے۔ غلام رسول کی طرح نہ جانے کتنے غریب و بے کس لوگوں کے

خون بولیس کی دھاندلیوں کی وجہ سے رائیگال جاتے ہوں گے؟ اگریزی ذہنیت کے مارے ہوئے جارے اعلی بولیس حکام اگر مجھی این محل سراؤں اور بیورو کرلی کے حصار سے باہر آکر تبدیلی وقت کا جائزہ لیں تو خود انسیں بھی اس حقیقت حال کو تسلیم کرنا پوے گاکہ آج ملک بحریس ہر جگہ جس بیجان انگیزی اور بحرانی کیفیت کا سامنا كنا ير رہا ہے اس كا سب سے بوا سبب يوليس كى ب انصافيوں ظلم و تشدو ارشوت اور وھاندلیوں کا فطری ردعمل ہے۔ چیچہ وطنی میں میہ عوام کا فطری ردعمل ہی تھا جس نے صورت حال کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ ایسے بولیس افسرو س کی وھاندلیوں کو ملک بحریں بے نقاب کر دیا۔ جنوں نے مقدمہ قتل ورج کرنے کی بجائے قتل کی اطلاع طنے کے دس محضے بعد تک بھی اپنی روائق بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ انصاف کی خاطر جب نوجوان مقتل کا بوڑھا باپ روتا اور گر کراتا ہوا اپنے رشتہ واروں کے ہمراہ تھانے کے انسکٹر کے پاس پہنچا تو انسکٹر نے الٹا اس کی بے عزتی کی شہر کے لوگ تھانے جانے لگے تو ان کو و حمکایا اور کما کہ اگر وہ میہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ "کھاریاں" یا وہاڑی" کے کیس کی سی صورت بنا لیس مے تو بید ان کی بھول ہے۔ غلام رسول کا قتل کن وجوہات کی بنا پر ہوا۔ اس کا پورا علم تو قاتلوں کو ہی ہو سکتا ہے لیکن جس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے اور جس کا اظمار غلام رسول کے بھائی انور نے بولیس کی ربورث درج کراتے وقت بھی کیا۔ وہ ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات

آج تک جتنے قتل ہوئے ان کی بنا بھی ذن زشن اور زر میں سے بی کوئی نہ کوئی رہی ہے آگر غلام رسول کے قربی دوستوں' ہمسائے میں اس کے ساتھ کاروبار کرنے والوں اور گھر والوں کی اس بات کو تشلیم بھی کر لیا جائے۔ کہ غلام رسول کے متصل ۵۰ گز کے فاصلے پر واقع نذیر احمد باجوہ کے دو منزلہ مکان کی بالکوئی میں اکثر او قات ایک ۱۵/۱۲ سالہ لڑک کو مخصوص اشارے کرتے ہوئے دیکھا گیا اور غلام رسول نے ان اشاروں کے بعض او قات جواب بھی دیئے تو تب بھی جس بے دردی سے غلام رسول کو محض شک و شب کی بنا پر قتل کیا گیا اس پر مقدمہ قتل درج کرنے سے انکار کر رسول کو محض شک و شب کی بنا پر قتل کیا گیا اس پر مقدمہ قتل درج کرنے سے انکار کر دینا کی صورت جائز نہیں اشاروں کو ناجائز تعلقات کا نام دینا بھی صحیح معلوم

سیں ہوتا۔ تاہم جو لوگ تعلم کھلا چیچہ ولمنی میں اس کا پرچار کر رہے ہیں انہیں سے بات بہ خوبی یاد رکھنی چاہئے کہ وجہ خواہ کوئی بھی ہو مقتول کو اب بدنام کرنے سے انمیں کوئی فائدہ نمیں پہنچ سکا۔ عوام نے غلام رسول سے ہدردی نمیں جنائی تھی بلکہ انسانیت سے ہدروی کا دم محرا تھا کہ انہوں نے بے انسانی علم و تشدد اور دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ان کے خلاف اٹھائی مٹی آواز کی شدت میں وقتی طور پر کی آبھی جائے تو تب بھی الی آوازوں کو خاموش کرنا ممکن نہیں اگر اس مفروضہ پر غور بھی کیا جائے کہ تدریہ باجوہ جیسے لینڈ لارڈ اور لکھ بی مخص کے گھر رہے والی کوئی الوکی جس کی تربیت مجمی اجھے انداز میں ہوئی ہو کسی ان بڑھ مٹھائی فروش کو اشارے کر سکتی ہے۔ تو پھر بھی اس امر کا کوئی جواز نہیں ملیا کہ قتل کی ایک واروات کے بعد بولیس نصف دن تک محض نال مول کرتی رہے اور النا مقول کے ورثاء کو وحمکاتی رہے جمال تک میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ اور تقریبا" ڈیڑھ سو افراد سے بوچھ سیجھ كرتے كے بعد رائے قائم كى اس كے مطابق غلام رسول كے نذرير باجوہ كے مكمروالوں ے تعلقات مرور تھے۔ لیکن کسی صورت بھی انہیں "ناجائز" کا نام نہیں دیا جا سکتا جس طرح رواجا" پروی وکان وارول سے ضروری اشیاء اوهار پر لی جاتی ہیں۔ اس طرح غلام رسول سے مجمی اوھار پر اشیاء متکوائی جاتی تھیں غلام رسول کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے نذر یاجوہ کے گھر پر بھی بلایا جاتا تھا اس کا آنا جانا دہاں پر رہنے والے دو افراد بشیر مسیح اور ظفر کو سخت ناپند تھا۔ بلکہ نمی حد تک دہ غلام رسول کے ساتھ رقابت رکھنے گئے تھے۔ وقوعہ سے تبل نذر احمہ باجوہ کے گھرایک فوجی بھی اپنی بوی کے ہمراہ مان سے چیچہ وطنی آیا ہوا تھا۔ اس سے قبل محمر لو ملازم نذر احمد باجوہ کے پاس غلام رسول کی الی شکایات کرتے رہے تھے اور دو سروں لوگوں سے بھی شکایت کرا کر نذر باجوہ کو غلام رسول کے خلاف اکسایا جاتا تھا۔ ان میں کچھ اشارول کناپوں کا ذکر بھی ہو تا۔ حالانکہ مجھے تقریبا" ایک درجن دکانداردں نے بتایا کہ نذیر باجوہ کا مکان واحد ایبا مکان تھا۔ جس کی وکانداروں کی طرف کھلنے والی بالکونی میں ایک نوجوان لؤکی اکثر و بیشتر پورا بورا دن کھڑی ہوئی نظر آتی تھی اور راتوں کو بھی اس

کھڑکی میں کئی بار روشنی جلائی اور بجھائی جاتی تھی۔ چونکہ بالکونی غلام رسول کی وکان کے ٹھیک سیدھ میں واقع تھی اس لئے بہت سے لوگوں نے خواہ مخواہ ایبا تاثر لینا شروع کر دیا تھا۔ جس سے غلام رسول پر بھی اعتراض کا پہلو نکاتا اور نذیر باجوہ کے مگر میں رہنے والی اس لڑکی پر بھی اعتراض کیا جاتا۔ جس کے متعلق بورا بورا ون بالکونی (کھڑکی) میں جھاکنے کی اطلاع ملی ہے تاہم ان تمام امور کے ہوتے ہوئے بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ وشمنوں نے قمل کا منصوبہ پہلے سے تیار کر رکھا تما غلام رسول کو خود نذر احمد باجوہ ووپسر کو گھر بلانے آیا اور کماکہ بھی گھر آذرا اپنا حساب کر جاؤ میں شاید باہر چلا جاؤں اور پھر منہیں رقم نہ مل سکے۔ یہ رقم وہ مقی جو مضائی وغیرہ منگوانے کے سلسلہ میں نذر باجوہ کے ذمہ واجب الادا تھی غلام رسول نے یہ کمہ کر کہ باجوہ صاحب رقم بھر آ جائے گی۔ نذریہ باجوہ کا بیہ وار خالی کر ریا۔ چنانچہ شام تک غلام رسول نه گیا شام کو نذریه باجوه کا مهمان فوجی ارشاد دو کان پر آیا اور اس نے غلام رسول سے کما کہ متہیں باجوہ صاحب نے مکان پر بلایا ہے اس پر غلام رسول نے کما کہ وہ دوکان بند کر کے ہی آئے گا۔ کیونکہ دوکان پر دو سرا کوئی مخص و مکھ بھال كرنے والا نسيں۔ ٩ بجے كے بعد جب وہ ووكان بند كر كے نذر باجوہ كے كھر پہنچا تو زندہ والیس نہ آ سکا۔ مطے شدہ منصوبہ کے مطابق اسے رسیوں سے جکڑ لیا گیا۔ نذر باجوہ کی زمینوں پر سے اس روز بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ رات کو اذیتیں دے دے کر غلام رسول کو قمل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے الیمی شرمناک اذبیس دینے کا بھی پہ چلا ہے جن کی تفصیل قلم بند نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ ترین قیاس یمی ہے کہ اس وقوعہ میں غذر باجوہ نے پولیس انسکٹر سے بھی ساز باز کر ر کھی تھی۔ کیونکہ چار بجے تھانہ والوں نے غلام رسول کے خلاف فوجی کلرک ارشاد کی ربورث بر زیر دفعہ ۳۵۲ مقدمہ بھی درج کر لیا ارشاد نے اس امر کی ربورث کی تھی کہ وہ نذریر باجوہ کے مکان میں سویا ہوا تھا۔ کہ آدھی رات کے وقت شور ہوا اسے نو کروں بشیر مسیح اور ظفرنے جگایا اور نسمی چور کے متعلق اطلاع دی وہ باہر آیا تو اس نے چور کو جس کا نام بعد میں غلام رسول معلوم ہوا دیکھا چنانچہ اس نے اسے پاڑلیا۔

ائے میں اس کی مدد کرنے دونوں نوکر آگئے۔ جنول نے ڈنڈوں سے چور کو بیٹا۔ جو وہاں کر گیا۔ اس پر اسے رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ (الله الله اور خیر سلا) اس سب کے بعد نذر باجوہ کو بذرایعہ ٹیلی فون اطلاع دی گئی۔

پولیس رپورٹ میں یہ درج ہی میں کرایا میا کہ ٹیلیفون کب کتنے بے کمال اور کس نمبرے کیا گیا۔ کیونکہ نذ مر باجوہ کے ہال تو ٹیلیفون موجود نسیس تھا۔ تاہم پولیس نے تفتیش شروع کردی اور اس اطلاع کے اس محضے کے بعد جائے وقوعہ پر پہنی وہاں سے نغش کو تھانے لایا محمیا ورثاء کو اطلاع ۷ ببجے صبح ملی انہوں نے پس منظر کو سمجھتے ہوئے جب پولیس سے کما کہ وہ ظلم نہ کرے اور صبح وقوعہ معلوم کر کے مقدمہ قتل درج کرے۔ تو پولیس نے انکار کر دیا۔ چوری کی نیت سے آنے والے چور کو مارنے کی ربورٹ کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پر کارروائی کی مئی۔ رہٹ ورج کرانے والے ارشاد کی اس اطلاع کو بھی صحیح سمجھ لیا گیا غلام رسول جو خود ایک خوشحال گھرانے کا فرد ہے۔ نذیر باجوہ کے گھرچوری کی نیت سے داخل ہوا۔ اس غلام رسول کو جے تمام اہل خانہ جانتے ہیں اور گھرکے نوکر جس سے روزانہ سودا ادھار لاتے ہیں۔ پہچان بھی نه سکے اور خود شکایت کنندہ جو شام کو کافی در تک غلام رسول کی دکان پر بیٹا رہا یہ کھوا تا رہا کہ بعد میں چور کا نام غلام رسول معلوم ہوا! غرض بولیس دیدہ دلیری سے مقدمہ بگاڑ نے پر اتر آئی کہ اس کی اس حرکت کے خلاف پورے شرمیں نفرت اور غصه کی امردور محی لوگ جل بھن کر باہر لکل آئے اور مقتول کے بوسٹ مارٹم سے مکل ہی تھانہ کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ صورت حال کو قابو سے باہر جاتے ہوئے و کھے کر پولیس انسکٹر نے مقدمہ ورج تو کر لیا لیکن بقول ڈی ۔ آئی ۔ جی پولیس ملكان زير وفعه ٣٣/٣٠٦ ت پ كلف كى بجائ اس نے زير وفعه ٣٣/٣٠٦ ت پ كلي ریا۔ وی آئی جی صاحب کے مطابق جن سے میری خاصی در تک اس سلسلہ میں بات چیت ہوئی یہ کوئی الی غلطی نہیں تھی جس کا نوٹس لیا جائے ان کے مطابق بعد میں جب فلطی کا پته چلا تو ۳۰۳ سر ۳۰۳ کو ۳۰۴ ت پ من بدل دیا گیا؟ (یمال به بتانا ضروری ہے کہ ۳۰۴ ت پ کمی کو اتفاقیہ موت کے گھاٹ ا آرنے کی وفعہ ہے جبکہ ۳۰۲ ت

پ کسی کو جان بوجھ کر اور کسی محرک کی بنا پر موت کے گھاٹ ا ٹار دینے کی وفعہ ہے) بات سیس تک محدود راتی تو بھی ممکن تھا کہ شمری رد دھو کر چپ ہو جاتے ہیں لیکن ای پر بس نمیں کیا میا۔ پولیس نے نذر باجوہ کے ساتھ پروگرام طے کیا اور اے حفاظت سے دوسری جگه خفل ہونے میں مدد دی خود السیکٹر بولیس نے شرمیں دوسری جگہ نذریہ باجوہ' اس کے بھائی نصیر باجوہ اور بال بچوں کو معہ ضروری سامان منتقل کرا دیا۔ وقوعہ کی صبح کے دوسرے روز جب شرمیں ہر مال ہوئی اور عوام کے دلوں کی بات نعروں کی صورت میں زبان پر آمنی اور پولیس کے مظالم کناوتی اور ناانسانی کے ظاف مظاہرے ہوئے تو پولیس ایک بار پھر حرکت میں آگئی جوش میں لوگ نذریہ باجوہ کے مکان پر پہنچ گئے جہاں نصیر باجوہ تھا وہاں ایک بار پھر پولیس نے چابک وستی کا مظاہرہ کیا اور اس سے تبل کہ جوم وہاں پنچا مکان کے اندرونی حصہ کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بولیس نصیر باجوہ کو اپنی تحویل اور حفاطت میں لے کر چلی۔ عوام نے جب قاتل پارٹی کے اس فرو کو بول بحفاظت اور مسلح ہو کر جاتے ویکھا تو آوازے کے جس کے جواب میں آنو گیس' سینکی گئی' آنسو گیس سے جب ہزاروں کا مجمع زیادہ مشتعل ہوا تو انسپکٹر صاحب نے فائر تک شروع کر دی اور خود بھی فائر کھول دیا۔ نذر یا جوہ کے مکان پر بندوقوں سے فائرنگ ہوئی۔ جس کا فبوت ہپتال میں بعض ز خمیوں کے جم سے چھرلے نکلنے پر ملا۔ یہ سین سمی حد تک ڈراپ سین تھا۔ کیونکہ اس کے بعد عوام کو قاتل پارٹی کے ساتھ پولیس کی لمی بھکت کی صحیح تصور نظر آمٹی۔ نذر باجوہ کے محریل مسلح بولیس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ مکان کے اندر ہے آگ لگائی جاتی۔ کیونکہ اگر ایبا ہو تا تو یہ امرلازی تھا کہ بولیس آگ لگانے والوں میں سے کم از کم ایک آدھ کو ہی گرفار کرلیتی تمام امور سوچی سمجی سیم کے تحت لے یائے۔ آگ مکان کے اندر سے لگائی مئی اور تمام ضروری سامان اس سے محل منقل کرا ویا حمیا۔

ان ونوں احراری لیڈر عطا المہیمین بھی سامنے آئے انہوں نے اور مقتول کے عن ورثاء نے مانگوں میں لاؤڈ سیکروں کے ذریعہ وقوعہ کو ندہبی رنگ وینے ک کوشش کی۔ مقای پولیس کے ظاف نعرے گئے۔ فائرتگ کے بعد تو صورت طال مزید پریشان کن ہو گئی اس نے فائرتگ پریشان کن ہو گئی اس نے فائرتگ کا تعلم نہیں دیا تھا۔ البتہ صرف ایک آدھ ہوائی فائر اگرنے کے لئے کہا تھا۔ ڈی ایس پی خود اس غصہ میں رہاکہ انسکٹر پولیس نے یہ اچاتک فائرتگ کس کے تھم سے شروع کردی ہے؟

جو کھے ہوا اسے زہر رک دینے کا قصہ فنول تھا اس همن میں محض عوام کی توجہ پولیس سے ہٹانے کے لئے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کو مشش کی منی کیکن اس تمام ڈرامے کا ہیرو" انسپکر پولیس" ہے۔ جس نے مقتول کے خلاف غیرواقعاتی رچہ درج کیا۔ پھر ۱۰ گھنٹے تک شمادتیں موجود ہونے کے باوجود بھی قتل کا مقدمہ درج نہ کیا اور اس پر بس نہیں کی کسی قتم کے واضح تھم نہ ہونے کے باوجود فائر تک کر کے تین افراد کو ہلاک اور پچاس سے زائد کو زخی کر دیا اور صورت حال کو قابو سے باہر رکھتے ہوئے واقعہ کو ندہی رنگ دینے کی کوشش کی حالانکہ مقدمہ سیدھا سادا تمل کا مقدمہ تھا جس میں متنول کو بااثر لینڈ لارڈ نے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر گھر کی ایک اوی سے ناجائز تعلقات کے شبہ میں وحوکے سے بلوایا اور اذبت ناک طریقے سے اسے جان سے مار والا۔ رسیوں سے جکڑ کر مقتول کے مند میں کیڑا اور مرجیس محونس دی منیں۔ اور اس رات گفریس ریڈیو رات ۱۲ بج تک بوری آواز کے ساتھ لگائے رکھا تاکہ پڑوس میں کسی قتم کا شور تک سنائی نہ دے۔ جہاں تک وقوعہ کو فرقہ وارانہ رتک دینے کی کوشش ہے۔ اس کا بھید اب کھل چکا ہے اور ماموائے پولیس کے ظاف مظاہروں کے اب صورت حال کافی بہتر ہو چکی ہے۔ اگر آج بھی بولیس کے اعلی حکام این آکھوں سے اگریزی زانیت کی پی آثار کھینکیں اور عوام پر ظالمانہ طریقے سے حکومت کرنے کی بجائے وقت کے تقاضوں کو پہچانیں تو ایسے واقعات پر قابریانا کوئی مشکل نہیں۔ آگر ایک بولیس افسر کی حماقتوں کو آاہ اندیثوں اور دھاندلیوں یر نمسی بوے سے بوے ذاتی مفاد کے لئے بھی اعلیٰ حکام نے پردہ ڈالنے کی کو مشش کی تو انہیں اس کے خطرناک تنائج بھکتنا بزیں گے اور عوام میں ظلم و بے انصافی سے

نجات پانے کے لئے قربانی وینے کی عادت رائخ ہوتی چلی جائے گی۔ جو کمی صورت ہمی ملک کے لئے سود مند نہیں ہے"۔ روزنامہ ندائے ملت لاہور ۲۹ فروری ۱۹۷۱ء سانحہ جملم اور مارشل لاء

معلوم ہوا ہے کہ مارشل لاء ایڈ مشررز نے آئی جی پولیس پنجاب کو تھم صادر فرمایا چپ بورڈ فیکٹری جہلم کے چو تھائی حصہ کے مالک لیفٹیننٹ کرتل خان مجم عشائی کی درخواستوں کے مطابق ایم ایم ایم احمہ کے بھائی مرزا منیراحمہ اور اس کی پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کر کے ہاقاعدہ کارروائی کی جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آئی جی پولیس پنجاب نے ایس پی صاحب جہلم کو مقدمہ درج کر کے کارروائی کرنے کی پولیس پنجاب نے ایس پی صاحب جہلم کو مقدمہ درج کر کے کارروائی کرنے کی ہوایات جاری کر دی ہیں۔ کرتل خان مجمد عشائی ایک عرصہ سے مرزا منیراحمہ اور اس کے دو سرے ہمرائیوں کے خلاف تھین الزامات عائد کرتے ہوئے ورخواسیس وے سے۔

پھلے ونوں مرزا منیر احمد اور انہیں ہمرائیوں نے چپ بورڈ فیکٹری کے بے گناہ مسلمانوں پر فائرنگ کی جس سے ۱۰ مسلمان شدید زخمی ہوئے۔ جس کی تفسیلات تمام قوی اخبارات نے شائع کیں لولاک نے پھلے شارہ میں چپ بورڈ فیکٹری کے تمام حالات اور کوائف شائع کے اور مطالبہ کیا تھا کہ چپ بورڈ فیکٹری میں ہونے والی تمام وہاندلیوں اور مظالم کی اعلی سطح پر تحقیقات کرائی جائے اور ملزموں کو مارشل لاء کے سپرد کرکے مقدے چلائے جائیں آکہ مجرم اپنے کیفر کردار کو پہنچ سکیں۔

دریں اٹنا پورے ملک میں چپ بورڈ فیکٹری میں دھاندلیاں کرنے اور وہاں کے عظیم بہاہ مزدوروں پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کرنے اس طرح چیچہ و ملنی کے عظیم سانحہ کے متعلق اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرانے اور مجرموں کو سکھین سزائیں دلوانے کے مطالبات بڑی شد و مد کے ساتھ کئے جا رہے ہیں۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ چیچہ و ملنی کے ساخہ کے راجوہ کے خلاف ۲۰۲۲ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس اس کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خبریں شائع ہو چی ہیں کہ تھانہ اور پولیس اس کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خبریں شائع ہو چی ہیں کہ تھانہ

چی و طنی کا سارا عملہ وہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کے جو افسر اس سلسلہ میں لموث ہیں انہیں معطل کرکے اس سانحہ میں شامل تغیش کیا جائے۔ (لولاک ۳ مارچ ۱۲۹۵ء)

# سعودی عرب میں مرزائیوں کی پراسرار سرگرمیاں

اخبارات میں چنیوٹ کے قریب بس اور کار کے تصادم کی جو خبرشائع ہوئی ہے اسے پڑھ کرید اکمشاف ہوا کہ مرزا فی خردا مرزا ناصر احمد کا چھوٹا بھائی مرزا منور احمد سعودی عرب میں ٹرفیک کے حادث میں ہلاک ہو گیا اس کی لاش ربوہ لائی جا ربی تھی کہ ایک اور حادث رونما ہو گیا اور اس طرح مزید تین تاویانی موت کا شکار ہو گئے۔

اس خبر میں اہل اسلام کے لئے جو بات دجہ تشویق اور باعث اضطراب بئی وہ قاریانی فرقہ کے ایک اہم رکن کا سعودی عرب جانا اور وہاں جا کر حادیہ کا شکار ہونا ہے۔

سعودی عرب کی حکومت اگرچہ مطلق العنان همضی حکومت ہے لیکن اس کے بارے میں عام آثر میہ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مملکت میں اسلای قوانین کے نفاذ پر بری سختی سے کاربر ہے اور اس مجھے گزرے دور میں بھی وہنی روایات کا علم بلند کر رکھا ہے۔

اس پردیگنڈا کو ہوا دینے میں وہ طالع آزما لوگ پیش پیش ہیں جو یمال سعودی عرب کے خوان نعمت سے اپنے لئے آذوقدء عیش فراہم کرتے ہیں اور زر کشر کے عوض ایسے مضامین شائع کرتے رہتے ہیں جن میں سعودی عرب کے حکمرانوں کی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی ہوتی ہے اور حکومت سعودیہ کو دنیا کی ایک مثالی حکومت طابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

کین ایک اسلای مملکت کا بہ عجیب طرز عمل ہے کہ قادیان کے متنبی کذاب کی است کو اپنی سلطنت میں اذن عام دیت ہے کہ وہ حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیہ

وسلم کی سرزمین مطرو میں وندناتے کھریں اور جج کے بمانے اپنے ناپاک اور قدموم عزائم کی محیل کرتے رہیں۔

پاکتان کے نامور صحافیوں اور معروف علاء کرام نے جب سعودی عرب کا سفر کیا تو انہوں نے اس مقدس سرزین سے والہی پر اپنے اخباری بیانات و مضافین کے ذریعے انکشاف کیا کہ سر ظفر اللہ خال کے بعد مرزا غلام احمد کے بہتے اور مرزا بشیر الدین محمود کے براور نسبتی مسٹرایم ایم احمد (شیر خصوصی صدر مملکت پاکتان) بھی کی بار سعودی عرب جا بچے ہیں اور وہ تو پاکتان اور سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعادن کی جو کمیٹی مقرر ہوئی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں۔ مزید برآل بید کہ سعودی عرب میں وہ بعض اہم حمدہ وار جو انجینئروں اور ڈاکٹروں کی صورت میں وہاں گئے ہیں "تاریانی احمدی فرزائی مزر امنور احمد احمدی بھی سرزون عرب میں واض ہو کیا فرزا منور احمد احمدی بھی سرزون عرب میں واض ہو کیا فرد کے سربراہ کا چھوٹا بھائی مرزا منور احمد احمدی بھی سرزوئن عرب میں واض ہو کیا فرد کے اس کے واضلے کی خبر تو اس کی حادثاتی موت سے واضح ہوئی نامعلوم اس کے ساتھ حکومت سعودیہ نے کس نوعیت کا "شاہانہ سلوک کیا ہوگا؟

(خدام الدين ۵ مارچ ۱۹۹۱ء)

## سانحہء چیچہ وطنی اور سی 'آئی' اے؟

سابق جماعت اسلامی اور حال پیپلز پارٹی کے رہنما جناب کوٹر نیازی صاحب نے اپنے ہفت روزہ شاب لاہور مورخہ سم مارچ اعلاء میں سانچہ و چیچہ و ملنی کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"اس چھوٹے سے تھیے میں ایک بردی عالمی طاقت نے اس متم کا بھیانک نائک رجانے کے لئے بردی منصوبہ بندی اور تیاریوں سے کام لیا تھا۔

سوال یہ ہے کہ ایک عالمی طاقت نے اپی سر گرمیوں کا آغاز کرنے کے لئے ایک ایک غیر معروف جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟

اس کے متعدد وجوہ موجود ہیں پہلی یہ کہ کسی بدے شریس ی آئی اے کی سرار میال

مت جلد بے نقاب ہو جاتی ہیں دو سری ہے کہ فرقہ وارانہ نفرت کو بھیشہ ایسے مقامت پر زیادہ تیزی سے پھیلایا جا سکتا ہے جمال عوام کے دبی تصورات پر توہمات و تعصبات کا غلبہ ہو' تیسری ہے کہ فسادات کی ابتداء ایسے مقام سے ہو جو غیر معروف ہو اور تحریکوں کے مراکز کا درجہ نہ رکھتا ہو چیچہ و ملنی میں یہ تیوں خوبیاں موجود تحمیں"۔

شماب کے اس اواریے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی مٹی ہے کہ عالمی طاقت می اُئی اے لے با قاعدہ سازش کے تحت یہ ڈرامہ کھیلا ہے۔

مدیر شاب کا اکمشاف بن برحق تسلیم کرلیا جائے تو سید مے لفظوں میں بات بہ بنی ہے کہ ی آئی اے لے ایک منصوبہ کے تحت پہلے چیچے وطنی کے امیر جماعت احمیہ نذیر احمد باجوہ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے وہاں کے ایک وکاندار کو قتل کرنے کا پردگرام بنایا۔ اور جب اس میں کامیابی ہو مئی تو جماعت اسلامی کی خدمات حاصل کر کے اس قتل کو مسلم مرزائی می کمش کا عنوان دیا میا اور اس طرح فساد کی آگ کو حیث سای وال میاں چنوں اور اوکاڑہ تک وسعت دے کر ان مقامات کا امن و سکون غارت کر دیا گیا۔

اس انحشاف میں کوٹر نیازی صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہی۔ آئی۔ اے کا احمدیوں (مرزائیوں) کے ساتھ کمی محمرا تعلق ہے اور قبل ازیں ملک میں یہ بات زبان زوعوام ہے کہ حالیہ انتخابات کے مرحلہ میں پیپلز پارٹی اور مرزائی جماعت کا پر اسرار معاہدہ ہوا تھا۔ بعد ازاں اپنے سالانہ جلسہ منعقدہ ربوہ کے موقع پر مرزائی جماعت کے مرزاہ مرزا ناصر احمد صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا کہ ہماری جماعت نے پہلی بار ایک سای جماعت پیپلز پارٹی کی با قاعدہ حمایت کی ہے۔

ان حقائق کی موجودگی میں کوٹر نیازی صاحب کا مرزائیوں کی حمایت کرنا چنداں موجب حیرت و استعجاب نہیں۔

کوٹر نیازی صاحب کو یاد رکھنا چاہئے کہ مسلہ ختم نبوت اور خاتم الانبیاء حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے وفائی اور غداری جماعت السلامی کی طرح نہیں کہ اس کے صلے میں دولت و اقتدار کی راہیں کھل جائیں گی جیسا

کہ ان کا حال ہے۔ حضور سے بے وفائی اور غداری کا معالمہ بوا نازک اور عظین ہے۔ بالا خر اس کے متامج عمرت ناک ہوتے ہیں۔

سانحہ چیچہ ولمنی چو تکہ تحقیقات کے مرحلہ میں ہے۔ ایسے موقع پر کور صاحب
کو نئی بات نہ چھیڑنی چاہئے اور توجہ اسباب و محرکات پر بی مرکوز رکھنی چاہئے تھی اور
اگر واقعی اس مسئلہ کا کوئی سای پس منظرہے اور اس میں ی۔ آئی۔ اے کا ہاتھ
ہے۔ تو چر تحقیقات کا وائزہ کار وسیج کرنا پڑے گا۔ اور انتخابی مرحلہ سے لے کر آج
تک امر کی سغیر نے جن جن رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور جن جماعتوں سے ساز باز
کی ہے وہ سب چھے عوام کے سامنے لانا پڑے گا۔

پیپاز پارٹی کے رہنماؤں کو اس سلسلہ میں پہلے اپنی جماعتی پالیسی کا اعلان کرتا چاہئے کہ واقعی --- وہ اس کے لئے تیار ہیں؟ (خدام الدین ۱۹ مارچ ۱۹۵۱ء)

#### خليفه ناصرغور كرين

قاویانی امت کے پاکتانی مشقر رہوہ کے خلیفہ ناصر سے یہ کہنا ہم اپنا فرض کے جوے ہیں کہ اپنے پیرووں کو مکی امور میں عام کردار اوا کرنے سے روکیں اور اپنی امت کو ہدایت کریں کہ وہ سیاست میں اس انداز سے حصہ نہ لیں کہ جن لوگوں کو ان کے مسلمانوں سے علیحرہ اور الگ ہونے پر اصرار ہے بلکہ ان کے عقیدہ کا جزو لایفک ہے۔ وہ ان کے سب و شم اور ہلا غلا کا شکار بغتے رہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امت کے طلبہ پیپلزپارٹی کے سائے میں چوکڑی بحر رہے ہیں۔ پیپلزپارٹی میں تمری بازی کے سائے میں چوکڑی بحر رہے ہیں۔ پیپلزپارٹی میں تمری بازی کے سائے میں چوکڑی بحر رہے ہیں۔ پیپلزپارٹی میں کہ سیاست میں اس ضم کے مراحل تنبول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جوابی تنبول قبولتا ان کے بس کا روگ نہیں۔ دہ غلط فنی کا شکار ہیں کہ اس تنبول کو ہشم کرنے کا ان میں ہوتا ہے بیا بھی ان کے وہن کی گران میں ہوتا ہو باکس کو رہے کہ بیپلزپارٹی انہیں پاکستان میں روما کے پوپ کا درجہ ولا سکتی ہے اور اس طرح وہ پاکستان کی برات کا دولما ہو جائیں گے۔ اس سے درجہ ولا سکتی ہے اور اس طرح وہ پاکستان کی برات کا دولما ہو جائیں گے۔ اس سے بہلے کہ وہ شادی مرگ کا شکار ہوں لینی انہیں اپنے سابی زخم چائے کا دن دیکھنا پڑے بہرے کہ وہ شادی مرگ کا شکار ہوں لینی انہیں اپنے سابی زخم چائے کا دن دیکھنا پڑے کہ وہ شادی مرگ کا شکار ہوں لینی انہیں اپنے سابی زخم چائے کا دن دیکھنا پڑے

بمتریمی ہے کہ وہ اپنے سامی احوال پر نظر ٹانی کرلیں۔ مسلمان سب بچھ تبول کر سکتے میں لیکن ان کی نبوت و خلافت نہیں یہ ان کی ایلوا ہے اور خلافت کا تعنفل سیاست ان کے لئے تموہر ہے۔ (چٹان ۱۵ مارچ ۱۹۵۱ء)

#### مولانا محمر على جالند هريٌ كاسانحه ارتحال

ملكان ٢٣ اريل- متاز عالم دين تحريك آزادي وطن كے جيالے عباب امير شریعت مولانا عطا الله شاہ بخاری رحمت الله علیہ کے معتد خاص اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے مدر حضرت مولانا محمد علی جالند هری کل وو ج کر ۵ منگ پر حرکت قلب بند ہو جانے سے رحلت فرما محتے۔ انا ملہ وانا الیہ راجعون ۔ ان کی نماز جنازہ کے لئے مغرلی پاکتان کے تمام علاقول سے ان کے عقیدت مند اور جید علاء ملتان پنیج اور آج ٢ بع انسي مدرسه خير المدارس مين سرو فاك كر ديا ميا- نماز جنازه دو مرتبه اداك می۔ مولانا محمد علی جالند حری گذشته ۱۵ روز سے صاحب فراش سے ان پر دو ہفتوں میں و و مرتبه دل کا دوره پڑا کیکن ان کی طبیعت سنبصل مئی تھی۔ گذشتہ روز وہ صبح سوریے باجماعت نماز ادا کر کے چند منٹ کے لئے دفتر ختم نبوت میں شلنے لگے لیکن دوستوں اور عقیدت مندول نے منع کر دیا اور وہ بستر پر آرام کرنے کے لئے لیف محے۔ ایک بج تک مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ ڈیڑھ بج تک کی درستوں کو خطوط لکھے۔ دد بجنے میں دس منٹ باتی تھے کہ ان کے پہلو میں درد محسوس موا اور وہ چارہائی بر بیٹے مجے انہوں نے مولانا لال حمین اخر اور دو سرے احباب سے کماکہ میرے ول میں درو ہو رہا ہے اس لئے ڈاکٹر کو بلایا جائے ۔ ڈاکٹر نے آتے ہی دد شکے لگائے اور آرام کے لئے لٹا ویا لیکن درد میں کی کی بجائے شدت آگئ ادر ۵ منٹ کے بعد ٹھیک ۲ ج كر ٥ منك ير انهول في مولانا لال حسين اختر مولانا غلام حيدر مولانا عزيزالرحمان حافظ عبدالحفظ اور دفتریس موجود دو سرے احباب کو بلا کر کوئی بات کرنا چاہی انہوں نے بری مشكل سے "الله" كما چر شدت ورد كيوجه سے چپ ہو محة الكلے لمح انهول في پوری توانائی سے کام لیتے ہوئے بات کرنی چاہی لیکن جونمی انہوں نے "ختم نبوت" کما

ان پر عشی کا عالم طاری ہو گیا۔ ان کے لب حرکت میں تھے لیکن بات سالی شیں وے ری متی۔ احباب نے ان کے لیوں کے قریب کان لے جاکر بات سننے کی کوشش کی لیکن ان کی روح تنس عضری سے پرواز کر مٹی۔ ان کی آنکھیں بند ہو تکئیں اور ہونوں پر ایک عجیب سی مسرابث کھیلے ملی مولانا کو ۱۵ روز میں بے دل کا تیرا دورہ تنا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس سے تبل ۵ اور ۲ ایریل کی ورمیانی شب مولانا ملع مرگودھا کے قصبہ سلانوالی میں تقریر کر رہے تھے کہ انسیں ول کی تکلیف محسوس مولی انبوں نے تقریر خم کر دی ساڑھے کیارہ بج کے قریب انسیں ول کا دورہ برا۔ یہ پہلا دورہ تھا جو اشیں سلانوالی میں بڑا۔ مولانا کو فوری طور پر ملتان لایا محمیا جمال ان کا علاج ہوا اور اکلے روز ان کی طبیعت سنبھل مئی تاہم ڈاکٹروں نے انہیں کمل آرام کے لئے کما اور وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفتر میں آرام کرنے گھے۔ ۸ اپریل کو انسیں دل کا وو سرا دورہ بڑا لیکن دو سرے ہی روز ان کی طبیعت دوبارہ سنبھل میں آئم ڈاکٹروں کے مشورے پر آپ ممل طور پر آرام کر رہے تھے۔ البت ون میں آلے والے عقیدت مندول سے باتیں کرتے اور دوستوں کو قطول کے جواب ویتے۔ ۲۱ اریل کو میج فجر کی نماز باجماعت اوا کر کے حسب معمول دوستوں سے ملاقات کی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناهم اعلی مولانا لال حسین اخر جو گذشته ایک ہفتے سے ملکان میں ہیں سے بھی باتیں کرتے رہے۔ بونے دو بجے کے قریب انسیں ول کا تیرا اور زبردست دورہ برا جو جان لیوا طابت ہوا ان کی عمر ۲۵ سال کے قریب متی۔

حضرت مولانا کی رحلت کی خربورے شہر میں آنا" فانا" مجیل گئی اور ان کے عقیدت مند انک بار آ کھوں کے ساتھ پروانہ وار وفتر تحفظ ختم نبوت کی طرف روانہ ہوئے اور چند لحوں کے بعد وفتر تحفظ ختم نبوت میں ان کے عقیدت مندوں کا زبردست ہجوم ہو گیا۔ ان کی رحلت کی اطلاع فون کے ذرایعہ لاہور'کراچی' لاکل پور' ساہوال اور دو مرے شروں میں ان کے عقیدت مندوں کو دی گئی۔(خدام الدین ۳۰ اپریل ۱۹۵۱ء)

#### جموثے مدی نبوت کا علاج کیا جائے۔

لاہور میں ان ونوں نیوز پرنٹ پر ایک اشتمار نما (اردو اور اگریزی میں) "آسانی
اعلان" تقیم ہو رہا ہے۔ جس کی ایک کائی ہارے وفتر میں بھی موسول ہوئی ہے۔
اس میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کل من علیها فان و ببقی وجد رہک فوا لجلال
والا کوام تحریر کرکے نیچ لکما ہے

مندرجہ بالا وی مقدس ۲۸ اپریل ۱۹۵۱ء کو مجھ پر تازل ہوئی" اور آگے احکام مقدسہ کی حقیقت کے زیر عنوان لکھا ہے۔

وی دشته وس سال سے بحیثیت رسول الله المسیح محلوق کو عذاب قیامت سے اندار کرتا چلا آیا ہوں اور اس طویل مت میں لاانتها عالی قرمی شانات ظاہر ہوئے جن سے میری صدافت روز روشن کی طرح نمایاں ہو گئی"

اس اشتمار نما دو درتی پیفلٹ کے پنچے دو شنبہ ۱۰ مئی ۱۹۷۱ء کی ناریخ کے علاوہ النبی خواجہ محمد اساعیل رسول اللہ المسیح' الناشر۔ السابقون ۱/۵۹۔ بی ملک پورہ محلّہ اسلامیہ ہائی سکول جملم' درج ہے اور مدینہ پر شکّ ہاؤس لاہور میں طبع ہوا۔

مقام جرت ہے کہ یہ اشتمار اور اس کا طالع و ناشر پریس برانج والوں اور پھر مارشل لاء حکام کی لگا احتساب سے اب تک کس طرح بچا رہا؟ ممکن ہے کہ یہ اشتمار اور اس کے مندرجات مارشل لاء حکام کے نوٹس میں نہ آئے ہوں۔ ہمیں حکام متعقلہ کی فیرت اسلامی اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی والمانہ عقیدت و محبت سے پوری توقع ہے کہ ایک گستاخانہ اور اشتعال اگیز اشتمار یا پہفلٹ کی اشاعت کا علم ہو جانے کے بعد ضرور ایسا قدم اٹھایا جائے کہ آئیندہ کی کو الیے علیاک اقدام کی جسارت می نہ ہو سکے۔ خدام الدین ۳ جون الماء)

خرصحح تقى يا ترديد

خبر آئی متی!

الف کیرگ کے بنگ سے چار ٹرا نعمن سیٹ اہم دستادیزات اور دو بوری بوت

يرآم بوئ بي-

اخبار کے نمائندہ نوید بٹ کے قلم سے متن کے اجزاء

۔ ملزم حملا احمد بیشنل بک آف پاکستان کی ایک شاخ کا مینجر ہے اس کی بیوی علیم اخر فیلی پلانک میں اہم عمدے پر فائز ہے۔

۲۔ الزم گلبرگ کی کوشی فہر ۱۹۲۱ اے بلاک فہر ۳ بیں رہتا ہے۔

س بیلیا گیا ہے کہ ملزم کا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے جو مکی سالیت کے منانی سر گرمیوں کے علاوہ ایک خفیہ پرلیں کے ذریعے بھاری مالیت کے کرنسی نوٹ چھلپ کر اس کا کاروبار کرتا ہے۔

س پولیس نے اس کی کوشی پر چھلیہ مارا تو اس دفت بھی اس کے گھرے نوٹوں کی بھری مونی دد بوریاں ملیں۔

اگلے روز اس اخبار کے سغہ اول کے آخری (آٹھویں) کالم میں آخری خبر (سرخیاں) ایک کالی:۔

ا بوریوں سے نوٹوں کی بجائے کتابیں تکلیں۔

ب ملد احمد کا ایم احمد سے تعلق نسی (شاف رپورٹر کے قلم سے)

پولیس کے ذرائع نے بہا ہے کہ گلبرگ کے بنگلے پر چھاپہ مارنے کے بعد بیشن بک گلبرگ کے سابق مینچر مسٹر حالد احمد خان (حماد یا حالد) کے قبضے سے دد بوریاں لمی تھیں ان میں کرنی نوٹوں کی بجائے کتابیں برآمد ہوئیں ملزم کا ایم ایم احمد سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ خبراور "فقیح" ہم نے اس لئے نقل کی ہے کہ سنیر سرنٹنڈنٹ پولیس لاہور ازراہ کرم اس کی وضاحت کریں۔ کہ حقیقت حال کیا ہے؟ طزم کسی کا رشتہ وار ہے یا نہیں؟ ہمیں اس سے سروکار نہیں سوال یہ ہے کہ بوریاں لکلیں؟ پولیس نے بنگلہ میں نوٹ فرض کر لئے اور جب کھولیں تو کتابیں لکلیں۔ پھریہ سارا افسانہ تھا یا پچھ حقیقت

بھی ہے' حقیقت ہے تو کس قدر

خبر بھی دلوں سے ہے نمایاں اور جلی تردید بھی وثوق سے پنمال اور نفی

اس لطیفہء غیبی پر پولیس کے افسران مجاز ہی روشنی ڈال کتے ہیں۔(چٹان ۲۱ جون ۱۲۹۷ء)

## جیت حدیث کے موضوع پر مذاکرہ

بتی نوشرہ منجن آباد ضلع بماولئر کے قریب واقع ہے۔ جناب کفایت اللہ ایم اے مکر حدیث وہاں کے باشندے ہیں۔ آج کل لاہور میں مکرین حدیث کی کمی مجد میں الم اور مبلغ ہیں۔ ان کی انتمائی کوشش تھی کہ غریب عوام کی نہ کی طرح حدیث سے انکار کر کے اسلام کی صبح تعلیمات سے منحرف ہو جائمیں۔ عوام نے اس کی چینج بازی کا نوٹس لینا اپنا ایمائی فریضہ سمجھا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نامور مبلغ حضرت مولانا خدا بخش اور جناب صابر علی صاحب ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت بماول گر سے مولانا خدا بخش اور جناب صابر علی صاحب ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت بماول گر سے ملاقات کر کے ان کو اپنے نیک جذبات سے آگاہ کیا۔ اور گزارش کی کہ کفایت اللہ کی چینج بازی کا انداو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کی ایسے جید عالم وین کو لائمیں۔ جو اس سے مختلو کر سکے۔

مولانا فدا بخش صاحب اور جناب صابر صاحب نے ان کو اپنی اور مجلس کی طرف سے تعاون کا یقین ولایا۔ چنانچہ مولانا فدا بخش صاحب نے وفتر مرکزیہ مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان سے رابطہ قائم کیا۔ مجلس کے سربراہ مولانا لال حسین صاحب اخر کا ۱۴ جولائی کا وقت مقرر کیا گیا۔ آپ بہتی نوشرہ جگہ متعینہ پر بہنچ۔ کفایت اللہ نے شرائط نامہ لکھ کر بھیج دیا جس کی اہم شرفیس یہ تھیں۔ موضع جیت حدیث ہوگا۔ دعی المسنت کر بھیج دیا جس کی اہم شرفیس یہ تھیں۔ موضع جیت حدیث ہوگا۔ دعی المسنت والجماعت کے نمائندہ ہوں گے۔

قرآن مجید کے علاوہ کوئی حوالہ ہیں نہ کیا جا سکے گا۔ مولانا نے شرائط نامہ کو بصد خوشی من و عن قبول کر لیا۔ ۱۰ جولائی کی رات پونے دس بجے فریقین کے منتخب صدر مولانا فضل الرحمان صاحب كى زير صدارت مناظره شروع ہوا حضرت مولانا لال حسين صاحب اختر نے قرآن مجيد كى تيرہ آيات سے اتباع رسول پر استدلال كيا جس كا دہ كوئى صحح جواب نه دے سكا۔

مولانا نے اسے ووبارہ چینج کیا۔ اور قرآن مجید کی آست المیعو اللہ والمیعوالرسول سے مراد قرآن مجید ہے نہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات۔ مولانا نے قرایا اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرایا ہے۔ لیکن القرآن رسول اللہ کمیں نہیں کا۔ مور قرآن سے کمی جگہ قرآن کو رسول اللہ دکھا دیں۔ مولانا نے واذ بعد کم اللہ احدی الطا نفتین (پارہ ۹ سورة انفل رکوع ۱۵) آست پڑھی کہ اس میں جس وعدہ کا ذکر ہیں تو طابت ہوا کہ قرآن کے علادہ بھی حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا حمیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا حمیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے اسے جھلایا نہیں جا سکا۔

مولانا نے اس کے تمام سوالات کا الیا مسکت اور وندان شکن جواب ویا کہ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ وہ قرآن مجید کی آیت غلط سلط پڑھنے لگا۔ آخر کار مولانافضل الرحمان صاحب صدر مناظرہ نے فرمایا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے اور عوام صحح فیصلہ کرنے پر پہنچ کھے ہیں۔ اس لئے اب مناظرہ بند ہونا چاہئے۔ چنانچہ مولانا لال حسین صاحب اخر نے حسب ضابطہ آخری تقریر کی۔ وہاں کے عوام کا کمنا ہے کہ مولانا کے عمیت حدیث پر قرآنی ولائل کا پرویزی مناظر کوئی صحح جواب نہ وے سکا۔ (خدام الدین اگست اے 19

## نوائے وقت کا قابل اعتراض مضمون

حفرت أمير شريعت كي ذات كوبدف تقيد بناكر مطرين ختم نبوت كو خوش ند ميجيم!

روزنامہ "الفضل" ربوہ کے بعد شائد روزنامہ نوائے وقت ہی ایک ایہا اخبار ہے جس نے عاشق رسول' محافظ عقیدہ ختم نبوت اور تحریک آزادی کے مخلص و جال نثار رہنما امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی ذات سے متعلق سوقیانہ اور گفتیا مفہون شائع کرکے دبی طلقوں میں اضطراب اور اشتعال کی فضا پیدا کر دی ہے۔
اس مفہون میں شاہ صاحب کے ظاف جو زبان استعال کی گئ اور گندی لغت
سامنے رکھ کر جو گالیاں نوائے وقت کی زینت قرطاس بنائی گئ ہیں حد درجہ افسوس ناک

مقام حیرت ہے کہ جس اخبار میں چند روز قبل جناب اخر کاشمیری کا ایک بلند پایہ مضمون حفرت امیر شریعت ہی کی وٹی و لمی خدمات کے اعتراف میں شاکع ہوا تھا اس اخبار میں چند روز بعد ایک مخشیا اور مگراہ کن مضمون کی اشاعت ضرور اپنا کوئی پس مظرر کھتی ہے۔

اس مضمون کی تحریر اور اشاعت سے حطرت امیر شریعت بی کے حلقہ اراوت میں نہیں عقیدہ فتم نبوت پر ایمان رکھنے والے کو ژول مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ کیونکہ حطرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی ذات کو ہدف تنقید و تنقیص بتانے کا مقصود منکرین فتم نبوت کی خوشنودی اور اس سے مادی مفادات کے حصول کے علادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

ٹانیا" یہ کہ ملک کے نازک طلات اور "آتش کیر" ماحول میں حضرت امیر شریعت کی ذات کو ہدف بنا کر بر مغیر پاک و ہند کی تقتیم کے منچ یا غلط ہونے کی بحث چینرنا اور لوگوں کے دل و دماغ میں فٹلوک و شبہات کی فضا پیدا کرنا ملک دشی کے حزادف ہے۔

# ايم ايم احد قائم مقام صدر پاکستان

جناب کی خان صاحب صدر مملکت و چیف مارشل لاء' ایران کے صد سالہ جشن پر شران یا ترا کے لئے تشریف لے محت تو انہوں نے مرزا قلویانی کے بوتے ایم ایم احمد قلویانی کو جو ان کی کیبنٹ کا سینئر رکن تھا' قائم مقام صدر بنا دیا۔ اس کا اخبارات میں اعلان نہ کیا گیا ان دنوں مولانا محمد حیات فاتح قلویان اسلام آباد وفتر ختم نبوت میں رو

قادیانیت کورس کرا رہے تھے۔ اسلم قربٹی بھی اس کورس میں شریک ہو تاتھا۔
الکیٹریش کے طور پر محور نمنٹ کا مازم تھا ایم ایم احمد قادیانی پاکستان کی صدارت کی
کری پر پہلے دن براجمان ہونے کے لئے جونمی لفٹ پرسوار ہوا۔ اسلم قربٹی نے اس پر
حملہ کردیا فتیجہ '' ایم ایم احمد ہمپتال میں اور اسلم قربٹی حوالات میں چلے محے۔ قدرت
کی شان بے نیازی کہ ایم ایم احمد قادیانی اس وقت تک ہمپتال میں رہا آ آ تکہ یجی خان
صاحب واپس نہیں آ محے۔

اسلم قریشی پرمارشل لاء کے تحت کیس چلا۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے کیس کی پیروی کی۔ حضرت مولانا لال حین اخر نے حوالہ جلت کی تیاری کرائی۔ مولانا محد شریف جالند هری ہمہ وقت کیس کے لئے سرتوڑ کلوش کرتے رہے۔

ایم ایم احمد تاویانی نے مارشل لاء عدالت میں بیان دیتے ہوئے کیا کہ میرا دادا مرزا تاریانی نبی تھا ادر اس کے تمام محرین کویس کافر سجھتا ہوں۔ اس پر بورے ملک میں ایک بیجان برپا ہو گیا۔ ایم ایم احمد کا بیان ماہتامہ الحق اکو ڑہ خنگ نے شائع کیا اور دو سرے اخبارات نے بھی واسلم قریشی کو سزا ہو گئ

کھر بھٹو صاحب کے زمانہ میں جناب غلام مصطفیٰ کھر پنجاب کے مورز سے مولانا غلام غوث ہزاردی کے کفے پر کھر صاحب نے اسلم قریش کی سزا میں تخفیف کدی۔ اور یوں موصوف رہا ہو گئے۔

## ایم ایم احمه قادیانی اور منصوبه بندی

بھٹو صاحب نے منصوبہ بندی کا محکمہ توڑ دیا لیکن ایم ایم احمد کو اس طرح کو ماں طرح کو ماں طرح کو ماں طرح کو من اس کے موانا محمد شریف جالندھری نے تحریر فرمایا۔
مدر مملکت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے خاندانی منصوبہ بندی کے محکمہ کو کم جولائی سے توڑ دینے کا فیصلہ کر کے ملک کو عظیم نقصان سے نجات دلائی ہے۔ ہم صدر کے اس فیصلہ کا خیر مقدم کرتے ہیں صدر کے الفاظ میں خاندانی منصوبہ بندی ایک سفید ہائمی تھاجس نے ملک کے قرضہ سے حاصل کردہ ایک ارب بچاس کردڑ روہیے کی رقم

سلت برس میں ضائع کردی (نوائے وقت لاہور ۱۵ ابریل ۱۹۷۲ء)

مجلس نے صدر مملکت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک غیر جانبدار اکوائری کے ذریعہ معلوم کریں کہ اس محکمہ کے تمیں بڑار لماذین میں مرزائیوں کا تاسب کتا ہے اور بحکمہ ٹوٹ جانے کے بعد پچاس فیصد لمازم برگار ہو جائیں ہے۔ ان میں مرزائی کتے فیصد ہوں گے اس سے یہ معلوم کرنے میں آسانی ہوگی کہ ایم ایم احمد محض مرزائیوں کی پرورش کے لئے کس طرح غیر ضروری اور غیر مفید منصوبہ بری کے ذریعہ لمک و لمت کو نقصان پنچاتے رہے ہیں۔ نہ صرف خاندانی منصوبہ بری بلکہ ایم ایم احمد نے لئے تحت ہر شعبہ میں کمی ضروریات کی جگہ مرزائیت نوازی کو پیش نظر رکھا ہے۔ آج جب کہ لمک میں عوای حکومت قائم ہے ایم ایم احمد کی کارکردگی کا غیر جانبداری جائزہ جب کہ لمک میں عوای حکومت قائم ہے ایم ایم احمد کی کارکردگی کا غیر جانبداری جائزہ حبوری ہے۔

مدر مملکت سے قبل مغربی پاکتان کے سابق مور نر جناب محمد موی ایک انٹرویو میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ ۱۹۲۵ء کے بعد جب ملک قحط سالی کا شکار تھا اور جناب مور نر فری نقطہ نظر سے حالت جنگ کی لائینوں پر ملک کو غلہ کے معالمہ میں خود کفیل بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے تو جناب ایم ایم احمد نے کرد ڈہا روپے کی رقم غلہ میں خود کفالت کی ضرورت پر خرچ کرنے کی بجائے لاہور آ خانیوال بذریعہ بجلی ریلی چلانے کی غیر ضروری مد پر خرچ کرنے کو ترجیح دی۔ جناب مور نر نے ملک کی غذائی قلت کا بھیانک نقشہ پیش کیا۔ تو یہ کہ کر ان کی بات نال دی کہ برطانیہ نے قرضہ ہی اس کار خاص (ریل بذریعہ بجلی) کے لئے دیا ہے۔ حالانکہ برطانیہ سے قرض کمی ضروریات کے خاص (ریل بذریعہ بجلی) کے لئے دیا ہے۔ حالانکہ برطانیہ سے قرض کمی ضروریات کے بطانیہ کے دادا مرزا غلام احمد کے دادا مرزا غلام احمد کے خود کاشتہ بودا شے۔

آج مکی و غیر مکی انجیئرز اس تجویز کو غیر ضروری قرار دے سکے ہیں۔ ملک میں اس ریل بذریعہ بجل سے دیاوہ بہت سے ضروری کام تنے لیکن ایم ایم احمد نے اس غیر ضروری مد پر کردڑہا روپ خرچ کرتے وقت ولیل دی کہ بجل سے چلنے کے باعث ریل کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ جس سے صارفین کے وقت میں بہت بجت ہوگ۔

جناب مورز نے کما کہ وقت کی بچت سے زیادہ عوام کی بھوک کا سوال ہے جس پرزرمبلولہ کا کو ڑوں روپ غیر ملک سے اجناس منگوانے پر خرج ہو رہا ہے۔ لیکن وہ مرزائی بی کیا جو عوام اور ملک کے نام پرائی تجویز اور ضد کو چھوڑ دے۔ طالانکہ اب بکل سے چلنے پر ریل کی رفتار حسب سابق ہے۔ اور اب کما جا رہا ہے کہ ہماری لائن تیز رفتاری کی متحمل نمیں اور اگر اس منصوبہ پر فقطل کے دوران بکلی کے محبول سے سر مکراکر مارے جانے والے مسافروں اور محبول کے کرنٹ سے مارے جانے والے عوام اور جانوروں کا حساب کیا جائے تو ایم ایم احمد کی تجویز کا بی نمیں بلکہ خود ان کے ماتم کے جانے ول چاہتا ہے۔

یہ کروڑوں کی رقم آگر ریل پر صرف کرنی ہی ضروری تھی تو لودھراں آ لاہور وو ہری لائن بچھادی جاتی لیکن ایم ایم احمد ایک خاص مشن کے آدی ہیں۔ وہ مشن جو عالم اسلام اور پاکستان کا وفادار نہیں۔ ایم ایم احمد کی مکل و فوجی ضروریات سے بے رخی ہی نہیں بے وفائی کا نمونہ سننے

1908ء میں جناب محمہ الوب خان ڈرامائی طور پر مکی قیادت کے لئے آھے بڑھے انہوں نے ایک تھم کے ذریعہ سینکٹوں سیاس و غیر سیاس حضرات کو سیاست سے جبرا" ریائز کر دیا۔ تمام سیاس جماعتوں اور لیڈروں پر پابندی عائد محر دی۔

الم اقتدار کی خان کے بہرد کی۔ ملک اقتدار کی خان کے سرد کی۔ ملک ووبارہ مارشل لاء کا شکار ہوا۔ یکی خان نے انتظامیہ کے سااس اعلی افسروں کو چاتا کیا خصوصا میں وہ آفیسر جو ابوب خان کے زیادہ وفادار معلوم ہوئے۔ الطاف کوہر اور قدرت الله شاب کی مثل موجود ہے۔ دسمبر اے1ء میں عوای لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو

سیدھے امریکہ سے تشریف لائے جناب ظفر اللہ فان دو دن قبل اسلام آباد آ بچے تھے۔ جناب صدر مملکت اسلام آباد پہنچ کر بحیثیت صدر و چیف مارشل لاء ایڈ مشریئر کری افتدار پر فردکش ہوئے اور سب سے پہلے دن فوتی حکام کو حکما مطائز کیا جو بچیٰ فان کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے جس کے باعث سقوط مشرقی پاکستان کا المیہ ظہور پذیر ہوا۔

ہر آنے والے نے اپنے پیش رو کے ساتھیوں کو ٹکالا اور اپنے ساتھ اپنے معتمد نے چرے لایا۔ اور میں مناسب تھا۔ لیکن مرزائیوں کی پس پشت قوت کا اندازہ لگا**نے مے** که مرزائی خصوصا" ایم ایم احمد نتیول صدارتول میں بدستور چوبدری رہے اور نتیول صدارتوں نے ہی ایم ایم احمر کی قابلیت کے حمن گلئے۔ حالانکہ ان میں اگر کوئی قابلیت ب تو وہ مرف مرزائیوں کے لئے ہے ملک کے لئے نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ صدر ملکت نے بیلی خان کے معتد جرنیوں کو چاتا کیا اور ایم ایم احمد بدستور براجمان ہیں-حالانکہ وہ سب سے زیاوہ کیلیٰ خان کے معتمد تھے۔ حتیٰ کہ جب کیلیٰ خان ملک سے باہر مے تو ایم ایم احمد کو قائم صدر بنا کر مے دوسرے کس پر ان کی نظر انتخاب نہ پڑی۔ وہ كونى مجورى ہے كہ جس كے باعث ايم ايم احمد ہر حكومت كے مقبول نظر ہوتے ہيں۔ ہم بار بار حکومت سے کمہ م ع بیں اور ہم نے حمود الرجمان کمیشن کو درخواست بھی دی کہ مرزائی نہ صرف نہ ہی لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں بلکہ ملکی غدار بھی ہیں۔ افسوس ہے کہ جاری گذارشات پر غور نہیں کیا گیا بلکہ الٹا اس کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد دوسال کے لئے توسیع کر دی گئی۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بلا تر ہے۔ کہ وہ کون می مجبوری ہے جس کے تحت یہ کھیل کھیلا جارہا ہے۔ مبلغین اور کار کنان مجلس کو چاہئے کہ وہ مکلی سالمیت کے لئے کام کی رفتار کو تیز کردیں ملک جس صوبائی و لسانی اختلافات کا شکار ہے۔ اس کے خلاف اسلامی اخوت کے نام پر عوام کو متحد کیا جائے ناکہ پاکستان ہندوستان کی جارحیت کے سامنے سیسہ بلائی ہوئی دیوار ثابت مو سكي\_(مولانا محمد شريف جالندهري ناهم عموى وفتر مجلس تحفظ ختم نبوت لملكن) جب سقوط ڈھاکہ کے اسباب و علل پر غور کرنے کے لئے حمودالرحمان نمیشن

قائم ہوا تو مولانا لال حسین اخر امیر مرکزیہ مجلس شخفظ فتم نبوت نے ایک تحریری بیان واقل کرایا جو احتساب تلویانیت از مولانا لال حسین اخر (شائع کردہ عالمی مجلس شخفظ فتم. نبوت ملتان) بیس مستقل رسالہ کی شکل بیس ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ روئیداد ۱۸۹۹ ھے مطابق ۱۹۷۱ء

# بسم الله الرحين الرحيم تاركين كرام!

مجلس تحفظ محم نبوت پاکستان آپ کا جانا پھانا اوارہ ہے۔ جس کا کام پاکستان کے کوشہ کوشہ میں احسن طریق سے ہو رہا ہے۔ اس کا مرکزی دفتر ملتان ایسے آریخی شر میں واقع ہے۔

کی طالت و زانہ کی نیرگیوں نے بارہاس تبلین جاعت کو اپنی لیب جس لینے کی کوشش کی مگر اللہ تعالی نے اس جاعت کے رہنماؤں اور کارکوں کے ظوم کی بدولت ان حوارث سے جاعت کو محفوظ و بامون رکھا۔ نبوت کا ذبہ کا تعاقب اس جاعت کا طرو اتمیاز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے پہلے مغملی پاکستان جی جاعت کا طرو اتمیاز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے پہلے مغملی پاکستان جی جاعت کا جاب کی جاعت نے این تمام تر فدیات مرف کر دیں۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان کے احباب کی خواہش پر وہاں کام شروع کیا۔ مدت قلیل جی اللہ رب العرت نے وہاں پر جو کامیابی فیسب فرائی اس پر جتنا شکر خداوندی کیا جائے کم ہے۔ چار پائج سال سے وہاں پر جامت کا قیام ہو چکا ہے۔ مرکز کی طرف سے سب سے پہلے میلؤ موادنا مجم عثمان اختر اور موادنا ابوا لحسنات کو مرزائیت کے دجل و تعلیق سے عمل واقفیت کرا کر وہاں بھیجا گیا۔ کام کی وسعت کے چیش نظر مناظر اسلام موادنا عبد الرحیم اشعر گذشتہ برس وہاں پر ایک کام کی وسعت کے چیش نظر مناظر اسلام موادنا عبد الرحیم اشعر گذشتہ برس وہاں پر ایک کام کی وسعت کے چیش نظر مناظر اسلام موادنا عبد الرحیم اشعر گذشتہ برس وہاں پر ایک کے دورہ کے لئے تشریف لے گئے۔

مولانا عبد الجبار صاحب مدرس الداد العلوم- مولانا الطاف حسين صاحب مدرس مدرس المراح المعلوم- مولانا محمد بارون صاحب ناظم ادارة المعارف وهاكد مولانا محمد بارون صاحب المعرب المعرب المعرب المعرب معارب المعرب ا

"کاروان فتم نبوت" کے نام سے ایک وفد مرتب کیا گیا۔ جس قیادت کے فرائض معرت موانا عبد الرحیم صاحب اشعر نے سر انجام دیکے۔ چانچہ وفد نے مسلع کیلا بی بہمن باری کشور سخے۔ شالی بنگل بی دیلاج پور " بنچا گڑھ اور اس کے ملحقہ گاؤں کا دورہ کیا۔ بنچا گڑھ بی ایک قادیانی مثم الدین نے موانا کی تقریر کے دوران اسلام قبول کیا۔ اور قادیانی مظالم کی انسانیت سوز داستان خول چکال سائی۔ مندرجہ ذیل علاقے قادیانی ریشہ دوانیوں کے مراکز بن کچے سے بعد ازال ڈھاکہ صوبائی دارالحکومت کے اہم مراکز بی تقریری ہوئیں۔ جن بی چوک والی معجد لال بلغ۔ مدرسہ قرانیہ بیت المکرم ۔ عظیم پور کالونی۔ نواب سمنج بخشی بازار۔ فرید آباد ڈھاکہ خصوصت سے قائل المکرم ۔ عظیم پور کالونی۔ نواب سمنج بخشی بازار۔ فرید آباد ڈھاکہ خصوصت سے قائل در ہیں۔ اسلامی آکیڈی بی دانشور وکلامہ خطباء۔ علما کے لئے خصوصی خطاب کا اجتمام کیا گیا۔ غرضیکہ دورہ نمایت بی کامیاب رہا۔

حعرت امیر مرکزیه مولانا محمد علی صاحب جالندهری کا مشرقی پاکستان میں ورودمسعود

حضرت مولانا عبد الرحيم صاحب اشعر کے دورہ نے مثرتی پاکستان میں کام کی رفار
کو چار چار کا دیے۔ جگہ جگہ جماعتوں کے قیام عمل میں لائے گئے اور دفاتر کھلنے
گئے۔ کام کی رفار جوں جوں بوحتی گئ احبب کا تقاضا بدھتا گیا کہ اب حضرت امیر
مرکزیہ دامت برکا تم تشریف لائمیں۔ چنانچہ حضرت امیر مرکزیہ مولانا علی صاحب
جاند حری نے مشرقی پاکستان مجلس تحفظ فتم نبوت کی دعوت کو شرف تجولیت بخشتے ہوئے
مراک الگن ۱۹۸ میں کو لاہور سے بذریعہ ہوائی جماز ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ ڈھاکہ
کے ہوائی اڈو پر آپ کا عدیم المثال استقبال کیا گیا۔ اور آپ کو جلوس کی شکل میں دفتر
مجلس تحفظ فتم نبوت ڈھاکہ واقع آر سینین سٹریٹ ڈھاکہ نمبرا لایا گیا۔ جمال پر آپ نے
مخشر خطاب فرایا۔ اور اہل مشرقی پاکستان کو فتم نبوت کی دوستی پر مبار کباد چیش کی۔
دُھاکہ میں قیام کے دوران آپ کی مصوفیت کی تفسیل ترجمان فتم نبوت ہفت ردنہ
دُھاکہ میں قیام کے دوران آپ کی مصوفیت کی تفسیل ترجمان فتم نبوت ہفت ردنہ
لولاک میں شامل ہو چکی ہے۔

اس کے بعد ۱۲۳ جملوی الگنی ۱۳۸۹ھ بردز اتوار ڈھاکہ سے بذریعہ فون چانگام دھرت کی آمد کی اطلاع دی میں۔ اطلاع طح بی استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تمام مدارس عربیہ میں معرت کی آمد پر تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ علماء وکلاء خطباء کا جم غفیر ڈھاکہ سے آنے والی گاڑی کی انتظار میں چانگام کے اشیش پر خشر تھا۔ گاڑی کا وقت جول جول قریب ہو آگیا کوگوں کے اثردھام میں اضافہ ہو آگیا۔

گاڑی ٹھیک ۱۳۰ بج جب اسٹیش پر پہنی، حاضرین نے اپ مجبوب رہنما کو پہلی نظر دیکھتے ہی، فتم نبوت، زندہ باد کا فلک شکاف نعود لگایا۔ جس سے فضا کونج اسٹی۔ نعول کی گونج اور گرج میں حضرت امیر مرکزید دامت برکا تم مدینہ مجد واقع با بزید . سطای روڈ اپنی قیام گاہ بر پہنچ

پونے نو بجے شاق میجد اندرون قلعہ میں علاء سے محرین ختم نوت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے خطاب فرلیا۔ آپ کے خطاب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیاسامہ پیش کیا گیا۔ بعد از دوپر ای روز ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ مغرب کے بعد پروگرام کے مطابق مدرسہ عزیز العلوم باوگر کی طرف روانہ ہوتا تعلہ رکشہ اور وگر سواری کا چلنا محل تھا۔ کونکہ بوجہ بارش شدید کے راستہ خواب ہو چکا تعلہ دوستوں کے روکنے کے باوجود حضرت امیر نے پیدل چلنے کا عظم فرایا۔ بکلی بھر ہونے کی دوستوں کے دوکنے کے باوجود حضرت امیر نے پیدل چلنے کا عظم فرایا۔ بکلی بھر ہونے ک استقبال دوجہ سے مدرسہ کے طلبہ نے بتیاں پکڑی ہوئے دو روبیہ کمڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ اس مخفر سفر کا مظر بھی دیکھنے کے لاکن تھا مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باو۔ موالنا جاند حمری زندہ باو' اسلام زندہ باو کے نعروں کی گونجی ہوئی نفنا میں تقربا ایک محشہ کیا۔ جاند میل مقصود پر کاروان ختم نبوت پہنچا۔ عشاء کے بعد جلسہ عام کا انظام کیا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد مدرسہ کے اراکین کی طرف سے آپ کی خدمت میں سیاسامہ پش کیا جس میں مدرسہ کا اتعارف مجلس تحفظ ختم نبوت کی میں سرگرمیوں پر مخشر محرکن یہ جس عام کا انتظام کیا گیا۔ جامع تبرہ تھا۔ آخر میں حضرت امیر مرکزیہ کی تشریف آوری کو مراہا گیا۔

حعرت امیر مرکزیہ نے وو محندہ ساِسامہ کے جواب میں تقریر فرائی۔ اپنے خطاب

میں مقیدہ مختم نبوت کی اجمیت علما کی ذمہ داریاں اور دوسرے اہم ترین عنوانوں سے مامرین کو سرفراز فرمایا۔ جلسہ کے انفقام پر علماء کرام کی خصوصی مینٹک بیس آدھ محمنشہ خطاب فرمایا۔

دوسرے روز بعد از ظرر درسہ عربیہ دارالعلوم معین الاسلام میں خطاب فرایا آپ نے اپی تقریر میں الاعلاء کی جگ آزادی سے پاکستان کی آزادی تک کی کمل داستان سائل۔ جس میں نمایت ہی تفسیل سے مرزائیوں کی سیاس سرگرمیوں پر تبعرہ فرایا۔ اس روز بعد از عشاء درسہ ضمیریہ قاسم العلوم پنبہ میں جلسہ عام سے خطاب فرایا۔

174۔ جملوی الگنی بعد از نماز صبح ورس کے اختام پر شمر کے لئے روانہ ہوئے۔ نماز ظمر کے بعد مدرسہ کے علماء و طلباء سے خطاب فرمایا۔ بعد از عشاء کی مسجد میں جلسے علم سے خطاب ہوا۔

الله على الله كو بعد از مج جرى كے لئے دريائى سر شروع كيا سوا محفظ كے بعد مدرسہ جرى بنچے ساڑھے كيارہ بج جلس عام سے خطاب كيا دو بج مدرسہ جمايت الاسلام كيستكرام كے لئے سر شروع كيا۔ ٢-٣٠ بج مدرسہ ذكور ميں تشريف آدرى موئى۔ ظرك بعد جلس عام سے خطاب كيا۔

بعد از عشاء سوسائی جامع مسجد میں "اسلام میں مرتد کی سزا" کے عنوان سے خطلب کیا۔ آخر جلسہ میں حاضرین کے سوالات کے جوابات دیئے۔

۱۸/ جملوی الگانی کو ڈھاکہ والہی ہوئی۔ اس سنریس مولانا مفتی محمہ ہوسف صاحب ساتھ رہے۔ جمال کمیں بنگل ترجمہ کی ضرورت ہوئی ترجمان کے فرائض مولانا مفتی محمہ ہوسف صاحب نے سرانجام دیئے

چند دن وْحاك قيام رہا اس كے بعد سارجب ۸۹سو مطابق ۱۱/ تمبركو دہال سے مغربی پاکستان كے لئے وُحاك كے معربی بالداع مغربی پاکستان كے لئے وُحاك كے ہوائی اوْہ سے بذريعہ ہوائی جماز روانہ ہوئے الوداع كے وقت تمام احباب جو ہوائی اوْہ پر آپ كو رخصت كرنے آئے ہے، چہم پرنم اپنے محبوب رہنماكو روانہ كيا۔ لاہور کے ہوائی اوہ پر سولانا ضیاء القائی خطیب لا نلپور' مولانا محمد شریف جالند حری اور دو سرے علاء کی زیر قیادت جماعتی احباب نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کے اس کامیاب دورہ سے ملک کے دو سرے بازد میں بھی مجالس تحفظ ختم نبوۃ کی جماعتوں اور سرگرمیوں کا توزان بورا کیا جا رہا ہے۔

جناب عبد الر من التحقیق احمد صاحب باوا جیسے مخلص اور جانباز بروگ کے مل جانے سے جماعت کو بے حد ترتی ہوئی۔ مولانا موصوف کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقیجہ ہے کہ قادیانیت جس طرح مغربی پاکستان سے ساگ لے کر مشرقی پاکستان میں احمد گر کو روہ ٹانی بنانے کی وجن میں گئی تھی، مسلسل جماعتی کام کے نتیجے سے اتن گھرا اعلیٰ کہ اپنے حواس کو بیٹھی تعالیت کسمبری کے عالم میں چیخ و پکار شروع کی۔ حکام کے وروازے پر دستک بھی دی کہ ہم بارے گئے۔ ہمارے ظاف نفرت کے جذبات کی قدر اجمارے جا رہے ہیں۔ لیکن دہاں کے حکام نے مسلمان اکثریت کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اقلیتی فیر مسلم فرقہ کے جموٹے واصطاکی پرواہ نہ کرکے ہمارے اکابر کی تقاریر پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔

# بیرونی ممالک میں کام کی سرگذشت

ساری دنیا جائی ہے بلکہ خود مرزائیت کو بھی یہ تسلیم ہے کہ قادیانیت اگریز کا خود کافت بودا ہے۔ اگریز کی بدولت باہر کے ممالک میں مرزائیت کا پھیااؤ روز بدو ترق خود کافت بودا ہے۔ اگریز کی بدولت باہر کے ممالک میں مرزائیت کا پھیااؤ روز بدو ترق اللہ علیہ نے اگریز کی مخالفت کو خرز جان بنایا کہ جب تک اگریز ملک سے نکل نہ جائے مرزائیت کی بخ کئی آسان نہیں ہے۔ جب اگریز نے اس ملک کو اپنے وجود سے پاک کیا اور بسترہ بوریا لیکر چل دیا۔ اور ملک عزیز کے وونوں حصوں میں جماعت ختم نبوت نے "نبوت کی گائیہ" سے عوام الناس کو خوب روشناس کرا ویا تو دوسری ذمہ داری ہم پر سے عائم ہوتی کھیے کہ ہم فیر ممالک میں اپنے مبلغ اور سفیراسلام بھیج کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا ایم فریضہ ادا کریں

انقاقا" ہمارے ہمسلیہ ملک سے پریشان کن خبر ملی ہے کہ کلکتہ (انڈیا) میں مرزائیوں نے چیلنج بازی کر کے عام مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ اپی جماعت کے مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر کو بھیج کر ممنون فرہائیں۔

دل تو چاہتا تھا کہ اہل اسلام کی درخواست پر آگھ جھیکنے کی دیر جس عمل ہو جائے کی دیر جس عمل ہو جائے کین دیرا کا نہ ملتا قیامت مغری سے ہمارے لئے کم نہ تھا۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کے دوستوں سے باہم طے پایا کہ مولانا موصوف ڈھاکہ تشریف لائیں۔ دہاں سے انڈیا کا دیرا لے کر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب کلکتہ براستہ ڈھاکہ مولانا پنچ۔ تو مرزائیوں کے ادسان خطا ہو گئے۔ مناظرہ سے فرار جس اپنی نجلت سمجی۔ کلکتہ جس مولانا موصوف نے پندرہ دن تک قلعہ قاریائیت پر دلائل و براہین کی بمباری کی دیرا کی مدت فتم ہونے پر مولانا دائیں ملکان تشریف لائے۔ اہلیان کلکتہ نے مولانا کے کامیاب دورہ پر مملائان پاکستان اور بالخصوص اراکین مجلس شحفظ فتم نبوت پاکستان کا بذریعہ خطوط شکریہ مطملتان پاکستان اور بالخصوص اراکین مجلس شحفظ فتم نبوت پاکستان کا بذریعہ خطوط شکریہ

### فیجی آئی لینڈے رابطہ

ہمارے اکابر رہنمایان مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اس سوچ میں تھے کہ غیر ممالک میں کام کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حسن انفاق کیئے یا خداکی دین۔ ہمیں شہر ناندی آئی لینڈسے جناب محمد حنیف صاحب سیکرٹری مسلم لیگ ناندی کا خط ملا۔

لیعبی آئی لینڈ کیا ہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے جس میں چالیس ہزار مسلمان آباد ہیں۔ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مسلم لیگ جس کے بیس ہزار مسلم ممبر ہیں۔ وہاں پہلے لاہوری مرزائیوں نے یلغار کی۔ اس کے بعد قادیانی ربوہ سے آلکے اور خوب تبلیغ کا دموں مرزا صاحب کو نہ مانے وہ مسلمان دموں سے میں مسلم لیگ کھتے ہیں کہ۔

"ہم مرزائیت سے تطعا" ناوانف تھے۔ نہ ہارے پاس کوئی لڑیکر تھا کہ اکی مرکولی کر سکیں۔ اس نو وارد تاریانی کے ساتھ بحث و چیلنج بازی سے مسلمانوں میں اختثار و اختلاف کی راہ ہموار ہو گئی۔ جو ہمارے حالات کے قطعا ما موافق متی۔ انہی ایام میں نائدی شہر کے ہوائی اؤے پر ایک پاکستانی مسافر جناب منظور اللی ملک سے انفاق ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ہمارے حالات من کر آپ کے وفتر مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کا پہنے دیا۔ اور خود بھی رو مرزائیت پر رسالے بھیجے۔"

آ خريس موصوف لكھتے ہيں كہ:-

"آپ مرف پاکتان کے مسلمانوں کی رہنمائی نہیں بلکہ فیجی آئی لینڈ کے مسلمانوں کو بھی اس فرقہ سے بچانے کا بندوبست کریں۔ ایسے رسالے روانہ فرمائیں جس سے مرزائیت کے متعلق پوری معلوبات حاصل ہوں۔ امیدیکہ آپ ہماری مدو کر کے ایسے بدکار لوگوں سے نجات والائیں ہے۔"

یں . اس خط کے ملتے ہی جماعت نے اپنا شائع شدہ لنزیچر اردد' انگریزی' کانی تعداد میں روانہ کیا۔ اور ہر ممکن امداد و تعاون کا یقین ولایا۔ جواب الجواب میں موصوف نے لکھا ۔۔۔

اب ۳۰ بزار مسلمانوں کی آبادی میں ایک بھی قرآن کیم کا مدرسہ نہ تھا اور پاکستان سے کسی قاری اور معلم کا جانا جوئے شیر لانے کے متراوف ہے۔ کیونکہ جزیرہ فیجی پاکستان سے تقریبا " تیرہ بزار میل دور ہے۔ دہل پر حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر نے مدرسہ قائم کیا جس میں حفظ و ناظرہ قرآن مجید کا کام شروع کیا۔ اور مدرس اول کے فرائض مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اختر نے خود انجام دیے

۲- فیجی آئی لینڈ سے آج سے سات برس قبل ایک مسلمان جن کا نام عبد
الجید صاحب ہے علم دین حاصل کرنے کے لئے فیجی سے انڈیا تشریف لائے۔ سات
برس راندھیر میں بحیل علم کر کے سند فراغ و اجازت تعلیم لے کر پاکستان میں وفتر ختم
نبوت میں قیام کیا اور رو مرزائیت کے سلملہ میں مولانا محمد حیات صاحب استاذ وار
المبلغین سے تعلیم حاصل کی۔ ابھی مولانا عبد الجید صاحب کا قیام وفتر میں بی تھاکہ
عفرت مناظر اسلام مولانا لال حیین صاحب اخر جزیرہ فیجی میں پنج می وہال سے
مولانا لال حیین صاحب نے ملتان وفتر ٹیلیفون کیا کہ حضرت مولانا عبد الجید صاحب کو

نیمی جلدی روانہ کریں باکہ میں ان کو اپی موجودگی میں کام پر لگا سکوں چنانچہ ٹیلی فون طنے کے بعد مولانا عبد البجید صاحب کو قاریانیت کی مکمل کتب اور رد قاریانیت کا مکمل لڑیچر جو کم از کم اڑھائی صد روپ کا تھا' ویکر براہ کراچی ہوائی جماز پر روانہ کیا۔ مولانا موصوف اپنے وطن پہنچ گئے۔ اور تعلیم القرآن کے مدرس مقرر ہو گئے ہیں:۔

موصوف آپنے وطن بی سے اور سیم الفران کے مدرس مفرر ہو سے ہیں:ساز قایانی فرقہ کے وہ مناظر فیجی میں مقیم سے اور اپنے کام میں گئے ہوئے سے لیکن جول بی مناظر اسلام کی آمد کی خبر فیجی میں کپنی، قاریانی مناظروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں سے جلدی فرار ہونے میں اپنی عافیت سمجی۔

اب رہ گئے الہوری مرزائی توجب مناظر اسلام نے چیننے کیا تو ان کو بغیر مناظرہ کے چارہ کار نہ رہا۔ چنانچہ مولوی احمہ یار جو وہاں پر الہوری جماعت کے مبلغ تھے۔ اشیں تیار کیا گیا۔ چنانچہ کم فروری ۱۹۲۹ء کو اٹوکا شہر میں مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ کی وری روداد ریکارڈ شدہ ہماری دفتر میں آچکی ہے جے عقریب کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے گا۔ ہرزائی مناظری کیا گت بی۔ البتہ جمال پر جائے گا کہ مرزائی مناظری کیا گت بی۔ البتہ جمال پر مناظرہ ہوا وہاں پر اس مناظرہ کا کیا اثر ہوا تو اس سلسلہ میں فیجی کے ایک بزرگ جناب ایم ٹی خان صاحب جو مسلم لیگ فیجی کے نائب جنرل سیرٹری ہیں ان کے جناب ایم ٹی خان صاحب جو مسلم لیگ فیجی کے نائب جنرل سیرٹری ہیں ان کے جناب ایم ٹی خان صاحب جو مسلم لیگ فیجی کے نائب جنرل سیرٹری ہیں ان کے جناب ایم ٹی خان صاحب جو مسلم لیگ فیجی کے نائب جنرل سیرٹری ہیں ان کے جناب ایم ٹی خان صاحب جو مسلم لیگ فیجی کے نائب جنرل سیرٹری ہیں ان کے جن تائب جو اپنے خط میں تحریر کئے ہیں 'حسب ذیل ہیں

مولانا صاحب! (مولانا جالندهری)

ہمیں یہ لکھتے ہوئے بری مسرت ہو رہی ہے کہ بتاریخ کیم فروری ۱۹۹۹ء کو دن نو بچے کسان ہل اٹوکا میں فیعبی مسلم لیگ کی طرف سے حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر۔ اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام فیعبی کی طرف سے مولوی احمد یار صاحب مرزائی ایم اے کے درمیان مناظرہ ہوا۔ مضامین یہ تھ:۔

وفات و حیات مسیح علیه السلام مدت و کذب مرزا غلام احمد قادیانی پہلا مناظرہ تین سیختے دس منٹ کا ہوا۔ جس میں مدعی فیعبی مسلم لیگ کے مناظر سے اور ووسرے مناظرہ میں انجمن احمدیہ فیعبی کے مناظر مدی شے۔ اس کا وقت بھی پہلے کی طرح تھا۔ تقریبا میں ارہ سو تک کی حاضری تھی۔ یہ فیعبی کے ذہبی جلے کے لئے

بمت بری تعداد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور آپ بزرگوں کی وعا سے ہمارے مولانا صاحب کو عظیم کامیابی ہوئی۔ ہمارے مولانا لال حسین صاحب اخر نے ان کی خوب محت بنائی۔ مولوی اجمیار صاحب سوالات کے صحیح جوابات ویے سے بالکل قاصر رہے اور غلط سلط باتیں بیان کر کے اپنے وقت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مولانا لال حسین صاحب اخر نے اپنے خاص خاص اعتراضات کو بار بار وہرایا اور للکار کر ان سے جوابات طلب کئے۔ مگر مولوی اجمد یار ان اعتراضات کو نظر انداز کرتے رہے اور صحیح جواب بالکل نہ وے سکے۔ سامعین پر خوشی کی امریں ووڑ گئیں۔ انہوں نے اپنی خوشیاں خاہر کیس اور وعائیں ویں اور یہ کما کہ ہم آج حقیقت سے انہوں نے اپنی خوشیاں خاہر کیس اور وعائیں ویں اور یہ کما کہ ہم آج حقیقت سے انہوں نے اپنی خوشیاں خاہر کیس اور وعائیں ویں اور یہ کما کہ ہم آج حقیقت سے انہوں خوشیاں خاہر کیس اور وعائیں ویں اور ہم اب ان کے وجل و انہوں کہا کہ وقائی کو وجال اور جنمی کتے ہیں۔ فریب سے بالکل واقف ہو گئے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو وجال اور جنمی کتے ہیں۔ اس بد بخت اور مرعی نبوت کو انہان کمنا انسانیت کی توہین ہے۔

دونوں طرفین کے مناظرے کی تقریر کی شپ ریکارڈنگ بھی کی حمی ہے انشاء اللہ مرکز کے لئے ہم ایک سیٹ جلد ہی روانہ کریں گے۔ امید واٹق ہے کہ اب مرزائیوں میں یہ ہت بھی بھی نہ ہوگی کہ وہ اس طرح کا مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بڑی مشکل سے یہ مناظرہ قائم کیا گیا تھا۔ وہ بہت طرح کے جلے بہانے کرتے تھے۔ حمر آخر اس آفت میں وہ خود بخود بھن گئے اور منہ کی کھائی بڑی۔ فیجی مسلم لیگ کے تمام ممبران اور ویکر احباب مولاتا لال حیین صاحب اخر کو مناظرے میں اس عظیم کامیائی کے لئے اپی ولی مبار کہا چیش کر بھی ہیں۔ "اقتباس از خط جتاب ایم ٹی خان صاحب) کائب جزل سیرٹری فیجی مسلم لیگ۔ افروری ۱۹۲۹ء)

غرض جب مولانا جزائر فیعی سے رخصت ہوئے وہاں کی مسلم لیگ نے حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر کو ایک سپاسامہ پیش کیا۔ اور مولانا کے تشریف لانے کے بعد امیر مرکزیہ مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا محمد علی صاحب کے نام جو شکریہ کا خط لکھا وہ بورے کام کی ایک مخضر روواو ہے جو ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

حطرت مولانا محمه على صاحب جالندهرى امير مركزيه مجلس تحفظ ختم نبوت بأكساك

السلام عليكم ورحمته الله!

الله فی مسلم لیگ غیرسیای فدی ادارہ ہے۔ جس کا قیام ۱۹۲۱ء میں ہوا تھا یہ مسلمانان فیجی کی داحد نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی فرجی تعلیمی اور معاشرتی خدمات انجام وے ربی ہے۔ جزائر فیجی کی جملہ مساجد اس جماعت کے زیر اہتمام ہیں اور مختلف مقللت پر اس کے وو سکینڈری سکول اور پرائمری سکول ہیں

ہو۔ فیجی مسلم لیگ کی ورکنگ سمیٹی فیجی مسلم لیگ کی طرف سے مجلس مرکزیہ تحفظ محتم نبوت پاکستان کی ورکنگ سمیٹی کا صمیم قلب سے شکریہ اوا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری درخواست پر مجسمہ شرافت بلند اخلاق بے نظیرعاکم و مناظر اور مشہور مبلغ اسلام مولانا لال حسين صاحب اخر ناظم اعلى مجلس مركزيه تحفظ محتم نبوت ملكن بإكستان كو الكتان سے فيجي بھيا۔ ماري خوش تشمق ہے كه آپ نے نو ماد كے قيام من جزائر نعی کے مخلف مقالت پر توحید۔ رسالت۔ محتم نبوت اصلاح عقائد اعمال معراج النبی صلى الله عليه وسلم عررت النبي صلى الله عليه وسلم عيات حفرت مسيح عليه السلام مداقت اسلام ' تروید مرزائیت ' معجزات انبیاء علیم السلام ' عیمت حدیث ضرورت ند ب مرورت تعلیم دین اتحاد بین المسلمین عظمت و ترتی باکستان کے مضامین بر تقریبا" ڈیڑھ سو تقریریں کیں۔ ان خطابات نے یہاں کے مسلمانوں میں تعلیم قرآن مجید و حديث شريف " تبليغ اسلام " ترديد مرزائيت التحاد بين المسلمين الثاعت و حفاظت اسلام کے لئے قربانی اور ایار کی روح پھونک دی۔ جزائر فیجی میں اشاعت و حفاظت اسلام اور مرزائیت سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے کوئی مستقل انتظام نہ تھا۔ نہ تعلیم قرآن مجید کی کوئی درس گاہ تھی نہ ہی کوئی مسلم لا ببریری تھی۔ حضرت مولانا کی تحریک پر فیجی مسلم لیگ کے جزل اجلاس نے اپنے ماتحت تحفظ ختم نبوت کمیٹی مقرر کی جو اشاعت و حفاظت اسلام- مدرسته تعلیم القرآن اور مسلم لا برری کے قیام اور ان کے چلانے کے فرائض سر انجام وے گی۔ چانچہ مولانا لال حسین صاحب نے تحفظ ختم نبوت سمیٹی کے زیر اہتمام لوکا میں مدرسہ تعلیم القرآن کا افتتاح کیا جسمیں ناظرہ کے علاوہ سترہ طالب علم قرآن مجید تعفظ کر رہے ہیں ان طلباء کے جملہ اخراجات یہ سمیٹی اوا کرتی رہے گ۔ مولانا لال حسین اخرے مبارک ہاتھوں سے فیجی مسلم لیگ کے وفتر میں مسلم لائبری کا افتتاح کیا گیا۔ آپ صودا پرانج مسلم لیگ کے پرائمری سکول کی نئی بلڈگ کا بنیادی پھر نصب کیا اور مدرسہ تعلیم القرآن لئوکا کی اقامت گاہ کی بنیاد رکعی۔ مرزائیوں نے کفر بازی کا (جو) فتنہ (یمان) بہا کر رکھا تھا۔ حضرت مولانا کی تقریدوں' انفرادی ملاقاتوں' مناظرہ اور ریڈ ہو فیجی پر عقائد حقد کی نشریات سے بطریق احسن اس فتنہ کی سرکوبی ہو گئی ہے۔ اے کاش! مولانا بمال تین چار سال قیام فرما سے و تمام ملک میں نہی انقلاب بہا ہو جا آلہ لیکن آپ کے اور انگلتان کے خطوط سے فلام ہو تا ہے کہ ان کا انگلینڈ جانا نمایت ضروری ہے۔ حضرت مولانا لال حسین صاحب کے اظافی اور ان کی فدمات اسلای کی یاد نمایت عزت و احرام سے مت العر ہمارے کے اظافی اور ان کی فدمات اسلای کی یاد نمایت عزت و احرام سے مت العر ہمارے قلوب میں جاگزیں رہیکی ہم مولانا کو افروہ ولوں اور پر نم آئھوں سے الوداع کر رہے۔ میں۔

الله تعالی نے اپنے بیارے خاتم الانبیاء صلی الله علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل محکس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت کے جملہ اکابرین واراکیین و مبلنین و مولانا الل حسین صاحب اختر کو بیش از بیش اشاعت و حفاظت اسلام کی توفیق عطا فرا وے آمین۔ ان شاء الله العزیز تحفظ ختم نبوت کمیٹی کی رپورٹ وقا ﴿ فوقا ﴿ ارسال خدمت کی جایا کرے کی۔ امید ہے کہ آپ حسب سابق تبلینی امور میں ہماری راہنمائی فراتے ہیں۔۔۔۔۔ والسلام (محمد طاہر خان) ۳۰ کی ۱۹۲۹ء مطابق ۱۳/ریج الول ۱۹۸۹ھ (نائب جزل عبری فیصعی مسلم لیگ)

حصرت مولانا مناظر اسلام نے لندن کیننچے پر جو مرکز ملکن کو ۱۹ریج الاول کو خط تحریر فرمایا۔ اسمیں ہوائی سفر کی تفسیل اس طرح ہے:۔

ہوائی جماز تھی ہے روانہ ہو کر "ہو نو لو لو" پھر سان فرانسکو' نیو یارک (امریکہ) پیرس (فرانس) فریکفرٹ (ویٹ جرمنی) ہے ہو تا ہوا لندن پنچا

مولانا مرطلہ العالی اپنے گرای نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امریکہ اور پیرس میں الفرادی طور پر ہوتاوں میں تبلغ کا فریضہ اوا کیا۔ میں لے پیرس سے ناگی صاحب کو شلی

فون کر دیا تھا وہ فرنکفوٹ کے ہوائی اؤہ پر موجود تھے۔ ایک ہفتہ فرنکفوٹ ویٹ جرمنی میں قیام کیا۔

مولانا لال حین صاحب الربیج الثانی ۱۹۳۱ھ کے گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ چونکہ ناکی صاحب کو میں نے پیرس سے ٹیلی فون کر دیا تھا اس لئے وہ ہوائی اؤ سے پر موجود تھے۔ ان کے مکان پر پہنچا۔ یماں ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کی تعداد بست کم ہے۔ لیکن بیس ہزار سے زائد ترک رہتے ہیں۔ قاویائی مرزائیوں نے یماں مجد میں مرزائی مرزائیوں کی مہد میں مرزائی مرزا بنائی ہوئی ہے۔ ترک ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان مرزائیوں کی مہد میں مرزائی امام کی افتدا میں نازیں پڑھا کرتے تھے۔ ناگ صاحب جب یماں تشریف لائے اور انہوں نے ترکوں کو بتایا کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کی افتدا میں ہماری مناز نہیں ہوتی۔ تو ترکوں نے کما کہ وہ ہمارے جیسی اور ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ مناز نہیں ہوتی۔ تو ترکوں سے کما کہ وہ ہمارے جیسی اور ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ناگ صاحب نے ترکوں سے کما کہ جمد کی نماز کو قت آپ ان لوگوں (مرزائیوں) ناگ صاحب نے ترکوں سے کما کہ جمد کی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک امام کی افتدا میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ آب تم ترک امام

چانچہ جمعہ کی نماز سے پہلے ترکوں نے مرزائیوں کو کما کہ آج ہمارا اہام نماز

پردھائے۔ مرزائیوں نے انکار کر دیا۔ کہ اپنی مجد میں ہم تہیں اہمت کی اجازت نہیں

دیتے اور نہ ہی تمماری افتدا میں ہم نماز اوا کرتے ہیں۔ پچھ رد و کد کے بعد پاکتانی

ہندوستانی اور ترک مسلمان مرزائیوں کی مجد سے بغیر نماز اوا کئے نکل آئے اور نماز

جمعہ نہ اوا کر سکے کیونکہ مسلمانوں کے پاس نماز اوا کرنے کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ ای

وقت ترک مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے نماز اوا کرنے کے لئے ایک تین مزلہ مکان

کرایہ پر لے لیا اور اسمیں نماز اوا کرنے کے لئے اجازت حاصل کر لی۔ اس مکان میں

اتنی مخوائش نہیں کہ تمام نمازی جمعہ کے دن اسمیں سا سکیں میں نے دیکھا برتی بارش

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ ہو رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ ہو رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھی اور نماز اوا کر فراغ مجد نقیر کر لیں یا جگہ خرید

اس خط میں مولانا تحریر فراتے ہیں کہ اس عارضی مبحد میں میری تین تقریریں ہوئیں۔ جعرات ' بعد نماز جعہ اور ہفتہ کے دن۔ پہلے دن میں نے تقریر اردو میں شروع کی کزر صاحب (جرمن مرزائی سے نو مسلم) نے انگریزی میں ترجمہ شروع کیا تو ترکوں نے کما کہ ہم انگریزی نیس سجھتے۔ انہوں نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا تو ترکوں نے کما کہ ہم جرمن زبان بھی اچھی طرح نہیں سجھتے۔ ترکیوں کے ایک نوجوان امام جو حافظ اور بلند پایہ قاری ہیں انہوں نے جھے فرایا کہ آپ عربی میں تقریر کریں ' میں اس کا ترکی میں ترجمہ کوں گا...ان کے کہنے پر میں نے عربی میں تقریر شروع کی میں اس کا ترکی میں ترجمہ کروں گا...ان کے کہنے پر میں نے عربی میں تقریر شروع کی وہ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جاتے۔ توحید۔ ختم نبوت۔ حیات مسج علیہ السلام اور کفر مرزا پر تین تقریریں کیں حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں اس نئے مکان کی تینوں منزلیں کی تعنوں منزلیں کی تعنوں منزلیں کی جو کھی تھیں۔

حضرت مولانا کے لندن سینجنے پر ایک تو دوکنگ کے کام میں حصد لیا کیونک وہاں مصرت مولانا کے لندن سینجنے پر ایک تو دوکنگ کے کام میں حصد لیا کیونک والی ساتھ ساتھ اب مسجد کی ٹرسٹ سمیٹی بن منی ہے جو پاکستان ہائی کمشنر کے ماتحت کام کر مجلی ساتھ ساتھ مولانا نے مندرجہ ذیل شہروں میں تبلیغی دورہ کیا اور مختلف موضوعات پر تقریریں کے مام یہ ہیں۔

ہر مفیلا۔ باٹلے۔ برید فورڈ۔ ساؤ تھال۔ مامچسٹر۔ کارڈف (لندن) بلیک برن۔ شفیلا۔ ڈیوز بری۔ محویا نو شہوں کا دورہ کیا۔

ویٹ جرمنی کے دوران قیام ایک پچیس سالہ امریکن نوجوان مشرف با اسلام ہوا۔ ان کا بلا نام (PETERSCHLEMPP) تھا۔ اب ان کا نام احمد اردو رکھا گیا۔ اردو ترکی نام ہے۔ (اقتباس خط ۲۲ر پیچ الاول ۱۳۸۹هج) مولانا لال حسین اختر

مدر سفيلد مين مجلس تحفظ ختم نبوت كامستقل دفتر قائم كرديا كيا-

حفرت مناظر اسلام اپنے گرامی نامہ محررہ ۵شعبان ۱۳۸۹ھ میں تحریر فرماتے ہیں یمال کے احباب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ انگلتان میں مستقل تبلیغی کام آگے بردھانے کے لئے مجلس تحفظ ختم نبوت کو اپنے دفتر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ احباب نے علاق شروع کی تو اللہ تعالی ہے ایک مکان میا فرمایا جس کی قیت دو ہزار چھ سو پونڈ ہے یہ رقم پاکستانی سکھ کے حساب سے باون ہزار روپیہ بنتی ہے اس کی رجمائی مجلس تحفظ ختم پاکستان ملکان کے نام کرائی گئی ہے۔ وہال کی جماعت کے ذمہ دار حضرات میں سے پانچ دوستوں کو ٹرشی مقرر کیا گیا ہے جنگے نام حسب ذیل ہیں چودھری غلام نجی صاحب چوہدری مجمد علی جادید۔ چوہدری شاہ محمد جناب محمد سرور صاحب مولانا لال حسین صاحب اخر ٹرشی حفرات صرف مقامی ختف مقرر کئے مجئے ہیں۔ مجلس مرکزیہ کے امیراور ناظم اعلیٰ کے تحریری اجازت نامہ کے بغیر کوئی رد و بدل نہ ہو سکے مرکزیہ کے امیراور ناظم اعلیٰ کے تحریری اجازت نامہ کے بغیر کوئی رد و بدل نہ ہو سکے صدر ادر ناظم اعلیٰ نے مندرجہ بالا ٹرسٹیوں کی تقدیق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کراکر صدر ادر ناظم اعلیٰ نے مندرجہ بالا ٹرسٹیوں کی تقدیق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کراکر محمد ادر ناظم اعلیٰ نے مندرجہ بالا ٹرسٹیوں کی تقدیق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کراکر مرمت ہے اور اس میں فرنیچر ادر قالین وغیرہ بھی میا کئے مجمئے ہیں۔ دوسرے اخراجات ڈال کر مجلس مرکزیہ کو یہ مکان ساٹھ ہزار روپیہ میں پڑا ہے اس میں جن اخراجات ڈال کر مجلس مرکزیہ کو یہ مکان ساٹھ ہزار روپیہ میں پڑا ہے اس میں جن احباب مجلس نے ایارے کام لے کر اعانت فرمائی ہے حسب ذیل ہے۔

چود مری غلام نبی صاحب ۱۰۰ پوند

چود هری محمد علی صاحب جاوید صدر ۱۰۰ پوند

. مولانا لال جسین صاحب نے مرکزی دفتر کی طرف سے ۱۰۰ پونڈ

جناب نور محمر صاحب لودهی ۵ پوند

چود هری شاه محمه صاحب ۱۰۰ پوند

جناب محمد سرور صاحب ناظم ١٠٠ پوند

جناب عبد الحكيم صاحب ١٠ يوند

مجلل ختم نبوت بدُر سفيلدُ ١٣٠٠ بوندُ

قرض برائے خرید بلڈنگ چود هری شاہ محمد صاحب نے ایک ہزار بویز عنایت فرمایا دفتر کی مکانیت حسب زیل ہے:۔

ایک متہ خاند۔ اس کے علاوہ و کمرے ہیں۔ مقامی مجلس نے اس کو اپن تحویل

میں لے کر مدرسہ تعلیم القرآن قائم کر دیا ہے جسمیں بچاس بچے زیر تعلیم ہیں محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ خدا تعالی نے حضرت مناظر اسلام کے باہر جانے سے دینی تبلیغ کے رائے کھول دیے اور بھشہ کے لئے دینی مرکز قائم ہوا۔ لندن میں جن احباب نے الحباص سے حد سے زیادہ تعاون فرایا ہے۔ بعض احباب کے نام اوپر آمے ہیں اور بعض حصرات کے نام حسب ذیل ہیں۔۔

جناب محد الیاس صاحب الگلیند' جناب مای محد اشرف کوندل۔ سلو لندن' جناب محد شیق صاحب انگلیند' شیق صاحب انگلیند' جناب عجد فاضل صاحب انگلیند' جناب عبد الخالق صاحب برُر سفیلا

یہ احباب جماعتی کام میں تعاون فرماتے ہیں۔ وقا" فوقا" مرکز میں ان کے قطوط آتے ہیں جس سے مرکز سے ان کا باقاعدہ رابطہ ہے۔ خدا تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو انگلینڈ جیسے ملک میں اپنی دنیاوی مصروفیات کے باوجود جماعتی کام میں اپنی ہمت سے بردھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔

حضرت مولانا لال حمين صاحب ان سب كاموں كى يحيل فراكر ٢٨ زيقده كو لندن سے بذريعہ ہوائى جماز تجاز مقدس تشريف لے آئے۔ ج سے فارغ ہوكر مدينه طيبہ ميں زيارت روضہ صاحب ختم نبوت صلوۃ الله وسلام عليہ سے مشرف ہوئے۔ وہاں شخ عبد العزیز بن باز واكس چانسلر مدينه يونيورشي كى دعوت پر طلباء مدينه يونيورشي كى مامنے فتد مرزائيت پر مدلل و مفصل تقرير فرائی۔ جس كا عربی ترجمہ مولانا عبد الغفار حسن جينے فاضل جو مدينه يونيورشي كے استاذ بيں 'فے فرايا۔ وہاں كے ذمه وار حضرات نے مولانا لال حسين اخر كا شكريہ اواكيا۔ اور مولانا سے فراكش كى كه لاہورى اور قاديانی دونوں فریق كے طلات پر ایک مقاله لکھ كر جمیں روانه فرا ویں ہم اسے علی۔ اگریزی اور ديگر ملکی زبانوں میں چھاپ كر تقیم كريں گے۔ حضرت مولانا محرّم سامارج كو تجاز سے كراجی تشریف لائے۔

المارج كو كراچى سے روانہ ہوئے۔ احباب نے كوئرى۔ حيدر آباد۔ روہڑى۔ صادق آباد۔ رحيم يار خان، خان بور۔ دريه نواب، سمد سفد، بداول بور، شجاع آباد۔

ملتان۔ ساہوال فرضیکہ لاہور تک.....مولانا کا پرہوش استقبال کیا۔ احمد یوں کو تبلیغی مرکز قائم کرنے کی ممانعت

رحیم یار خاں ۲۷ فروری ایڈمنسریٹر سول جج چوہدری محمد کشیم نے ایک دعویٰ کا فیملہ ساتے ہوئے محلّہ قاضیاں میں احمدیوں کو مسجد تقمیر کرنے۔ اذاں دینے اور وہاں تبلینی مرکز قائم کرنے کی ممانعت کر دی ہے عدالت نے یہ تھم امتاعی دوای۔ مولوی عبدالرشید کی درخواست بر جاری کیا ہے تبل ازیں ۳ متبرکو عدالت نے تا فیصلہ مقدمہ تھم امتاعی جاری کیا تھا۔ اس تھم میں کماعیا تھاکہ فریقین کے عقائد میں شدید اختلاف ہے وونوں فریق ایک وو سرے کو کافر قرار دیتے ہیں ان حالات میں اس محلّمہ میں احمدیوں کو معجد تقمیر کرنے کی اجازت نہیں وی جا سکتی بصورت و میر نقص امن کا شدید خطرہ ہے اور کسی وقت بھی وہاں کا امن متاثر ہو سکتا ہے یہ وعویٰ مولوی عبدالرشید دغیرہ نے بیخ عبدالعزرز المدود کیٹ کے توسط سے دائر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ رحیم یار خال کے محلمہ قاضیاں میں ایک مکان کو احمدیوں کی مجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس محلّہ میں احمدیوں کا کوئی خاندان آباد نہیں ہے متحد یا تبلیفی مرکز قائم ہونے سے اہل محلّہ کے ذہبی جذبات مجودح ہوں گے۔ اس لئے ما ملیمان کو مجد تقیر کرنے سے روک ویا جائے مخالف فریق کے وکیل چوہدری پرویز احمہ نے بیہ موقف افتلیار کیا کہ فریقین کی نماز اور طریقہ اذان میں کوئی تفادت نہیں ہے اس لئے یہ کمتا صیح نیں کہ اہل محلّہ کے ذہبی جذبات مجروح ہوں عے فاضل جج نے فریقین کے ولاکل سننے کے بعد ۳۰ متبرکو عارضی تھم انتای کا اجراکر دیا مکذشتہ روز ماعا علیہ سیف الله وغیرہ کے وکیل برویز احمد باجوہ نے جواب وعویٰ واخل کرنے کی بجائے مدعی کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے اس امرے انقاق کیا کہ عدالت کے تھم امتاعی جاری کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو گا فاضل جج نے فیصلہ سناتے ہوئے تھم امتای دوای جاری کر دیا۔ (۲۲ فروری امروز ملتان ۱۹۷۲ء)

تبلغ کے لئے زرمبادلہ

مرزائی مبلغ کی پریس کانفرنس اور اس پر اخبارات کے احتجاجی مقالات بغیر تبصرہ پیش خدمت ہیں۔

لاکل بور ۲۱ مارچ۔ احمدیہ تبلیق مشن کے ایک رکن ڈاکٹر حکیم محمد ابراہیم جو یو کنڈا کے دارا ککومت کمیالہ میں تعلیم الاسلام سکول کے بنیجر بھی ہیں اور ان ونوں یا کتان آئے ہوئے ہیں آج شام ایک مقامی ہوئل میں ایک بریس کانفرنس سے خطاب كرتے ہوئے اعلان كياكہ احمديوں كى حكومت وس سال كے اندر اندر قائم ہو جائے گى اور احدیوں کی حکومت کے بارے میں جو میٹکوئی کی مٹی تھی ان کا ایمان ہے کہ وہ حرف بحرف سی ابت ہو گی۔ واکثر محمد ابراہیم یو گندا اپنی تبلینی تنصیلات اور وہال کے قدیم بادشاہوں کے قصے سانے میں تقریبا" ایک محتد مرف کیا اور اخبار نویسوں کے سوالات کو پس پشت ڈالتے ہوئے واکثر حکیم ابراہیم نے محافیوں کو اپنی تیار کردہ خوشبویات کے علاوہ بوگنڈاک زرعی اجناس کے بیج بھی وکھائے اور اس کے چکر میں اصل حقیقت کو چھیانے کی کوشش کی۔ لیکن اخبار نویبوں کے اصرار پر انہوں نے اقرار کیا کہ وہ احمدی ہیں اور احمدی تبلیغی مثن سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر ممالک میں تبلغ کے لئے لڑیج اور ووسری سولیات ان کو احمدیہ مثن کی طرف سے ملتی ہیں۔ اخبار نوبیوں کو انہوں نے اپنی کامیایوں کو جو داستانیں سائیں ان میں سے ظاہر ہوتا تھا کہ بیرونی ملوں میں احمید مشن این تبلغ "اسلام" کے نام بر کرتے ہیں ان اجمیت چھاتے ہیں اخبار نویوں کے اصرار پر انہوں نے چند سوالوں کے جواب دیے۔ سوال : - آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سجھتے ہیں؟

جواب :۔ میں مرزا غلام احمد کو وہ سب کچھ سمجھتا ہوں جس کا انہوں نے وعومیٰ کیا ہے۔

سوال: مرزائے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ اس کے مطابق ان کو نبی مانتے ہیں۔ جواب: میں مرزا غلام احمد کو نبی مانتا ہوں۔ وہ دوسرے نبیوں ت انگ نبی سیں ہیں۔ نبی کا تعلق براہ راست خدا ہے ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا اس کی ذمہ داری اس پر عاکد ہوتی ہے۔ ماننے والوں پر شیں۔ نبی کے معنی خبردینے والا ہوتے ہیں اس

لفظ پر جوش میں نہیں آ جانا چاہئے۔

سوال :۔جو مرزا فلام احمد کو بی تصور سی کرتے یا بی سی مانتے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب :۔جو نبی کا انکار کرے گا وہ منکر ہے۔

سوال بدكيا آپ اسلام كى تبليغ كے لئے حكومت پاكستان سے كوئى الداو عاصل كرتے ہوں ياكريس مع ؟

جواب: ہم حکومت کی امداد کے مختاج نہیں ہیں۔

سوال :۔ سر ظفراللہ نے قائداعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟

جواب: سر ظفر الله ميرا بمائي ہے محرين اس سے نفرت كريا ہوں كيونكه جو اسلام

کے سلسلہ میں تعادن شیں کرتے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ سوال :۔کیا آپ قادیان کے حصول کے لئے بھارت سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں؟

جواب :۔ میکوئی یہ ہے کہ قاریار ہمیں حاصل ہو کر رہے گی اور اے ہم خدائی طاقت سے حاصل کریں مے اس کے لئے ہم بھارت سے بات چیت کے لئے تیار نہیں

-U!

سوال نكيا سقوط مشرقی باكستان مين ايم ايم احمد بهي استنه تصور دار بين جنت ك يميل خان؟

جواب: اس بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے اس سے ایک بنگلہ ویش تو کیا کی بنگلہ دیش ہن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قادیاں میں احمد میہ مشن نے بنگلہ دیش کو اس لئے تسلیم کیا کہ حکومت ہند نے اس پر دباؤ ڈالا تھا۔ سوال: احمدیوں کی حکومت کے بارے میں کوئی چیش کوئی ہے؟

جواب :۔اس بارے میں واضح واضح پیش کوئی ہے اور احمدیوں کی حکومت دس سال کے اندر اندر قائم ہو جائے گی۔

ڈاکٹر ابراہیم کی پریس کانفرنس یمال ختم ہو گئی اور اخبار نویس اٹھ کھڑے ہوئے لیکن کمی صاحب نے پھر مر ظفر اللہ کا نام لیا تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک جواب ے بالکل بر عمل یہ کماکہ سر ظفر اللہ قوم کا باپ ہے اس نے پاکستان بنایا ہے یہ بات الگ ہے کہ قائداعظم نے اسے وزیر خارجہ بنا دیا۔

بحواله روزنامه ایام لا ئل بور ٔ ۲۷ مارچ ۱۹۷۲ء لا کل بور

۲۷ مارچ (شاف رپورٹر) احمدی مبلغ ؤاکٹر محمد ابراہیم صاحب جوکہ یوکڈا کے شہر کہالا میں مقیم ہیں اور ان دنوں پاکستان آئے ہوئے ہیں انہوں نے آج ایک پلیں کانفرنس میں کما کہ سر ظفر اللہ بابائے قوم ہیں اور پاکستان انہوں نے بتایا تھا لیکن اس کے بر عکس ڈاکٹر ابراہیم نے یہ بھی کما کہ وہ سر ظفر اللہ سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے لئے ان سے تعاون نہیں کرتے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کما کہ چیں گوئی کے مطابق احمدیوں کی حکومت دس سال کے اندر اندر قائم ہو جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کما کہ مرزا غلام احمد نے اپنے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سمجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو بارے میں بن وہ مکر ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر حکیم ابراہیم نے کما کہ نہیں بات وہ مکر ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر حکیم ابراہیم نے کما کہ احمدیہ مشن ان کو تبلیغ کے لئے لٹریچر دغیرہ اور سمولیات فراہم کرتا ہے اور وہ حکومت ایراہیم کے ایرائیم سے دار وہ حکومت کی ایراد کے محتاج نہیں ہیں۔ (روزنامہ عوام لاکل پور ۲۷ مارچ ۲۵ء)

# بهاولپور میں مرزائیوں اور عیسائیوں کی تخزیمی سرگرمیاب

بروز جعہ براول پور شرکی تمام جامع مساجد (تقریبا" تمیں جامع مساجد) کے اجتاعات میں مرزائیوں اور عیسائیوں کی تخریبی سرگرمیوں پر اظمار افسوس کیا گیا۔ فاص طور پر مرزائی آفیسوں کی مسلس تخریبی کارروائیوں اور مرزائیت نوازی اور براول پورکی پر امن فضاء کو مکدر کرنے کا ذکر کرتے ہوئے تمام خطباء حضرات نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک و شن عناصر کی سخت گرانی کی جائے اور عوام سے پرامن رہنے کی ہدایت کی گئی کہ سالمیت ملک ای میں ہے مندرجہ ذیل قراردادیں منظور کی گئیں۔ یہ اجتماعات مرزائی اور عیسائی لوگوں کی تخریبی سرگرمیوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہوئے دکام بالا سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اولین فرصت میں ایسے دیکھتے ہوئے دکام بالا سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اولین فرصت میں ایسے

تخریبی عناصر کی تخریبی سرگرمیوں کو فورا" بند کیا جائے اور کڑی تکرانی رکھی جائے۔ صادق پلک سکول جیسے بوے تعلیم اوارے کے اہم منصب "پر نہل" کے لئے ایسے مخص کو متخب کیا جا رہا ہے۔ جو مرزائی عقائد رکھتا ہے اور ہر مرزائی افسراپنے قادیانی مشن کی تبلیغ اور اہل اسلام کی حق تلفی سے باز نہیں آیا۔

النظامیہ سمیٹی اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس تعلیمی اوارے کو تخریبی اور سازشی عناصر سے پاک رکھا جائے تاکہ لمت اسلامیہ کے نونمالوں کے معصوم ذہن تخریبی اور خلاف اسلام سازشوں سے محفوظ رہیں۔

کتونمنٹ بورڈ باول پور کا ایک اعلیٰ آفیسر مرزائی ہے۔ کافی عرصہ سے باول پور کی پرامن فضا کو مکدر کرنے کی سازشیں کر رہا ہے باول پور شہر میں سقوط ڈھاکہ کے عظیم المید کے بعد عیسائی مشنری کا "وارا لحیات" کتب خانہ کھولنا اور لٹریکر تقتیم کرنا یہ کسی اور عظیم المید کے لئے ایک بری سازش کی کڑی معلوم ہوتی ہے الدا حکام بالا سے پر زور مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس عیسائی کتب خانہ کو بند کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مطمئن کرے۔ " عمردین ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت بماول پور

### مرزائیت سے توبہ اور قبول اسلام

پٹاور کے پرفومری کے ممتاز آجر جناب شیخ عبدالحمید صاحب ولد شیخ محمہ جان کے قادیانیت سے آئب ہو کر جامع معجد قائم علی خان میں نماز عمر کے بعد مولانا محمہ یعقوب القامی مہتم "وارالعلوم پٹاور" کے دست حق پرست پر ند بہ اہل سنت والجماعت اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لا کر مرزا غلام احمہ قادیانی کو وجال۔ کذاب اور کافر قرار ویا۔ اس مبارک موقع پر موجود سیکٹوں مسلمانوں نے نعرہ تجمیر اللہ اکبر اسلام اور ختم نبوت زندہ باد کے ایمان افروز نعرے لگائے اور شخ عبدالحمید صاحب کو مبارک باد دی۔ محترم شیخ صاحب موصوف کے والد آنجمانی شیخ محمہ جان بہت برے قادیانی مخترم شیخ صاحب موصوف کے والد آنجمانی شیخ محمہ جان بہت برے قادیانی مخترم شیخ صاحب راحدام الدین ۱۲ ایریل ۱۹۷۲)

#### چینی سفیرر بوه میں

ا اپریل ۱۹۷۲ء کو چینی سفیر پاکتان کی بدنام ترین بستی ربوہ میں چنچ ایک دن اور رات ربوہ میں بنچ ایک دن اور رات ربوہ میں بسرکی ربوہ میں مرزائیوں کے دفاتر ان کی عبادت گاہوں اور درس گاہوں کو دیکھا مرزائیوں نے ان کی آمد پر انہیں استقبالیہ دیا۔ جس میں کافی تعداد میں مرزائی شامل ہوئے۔ فلیفہ ربوہ اور دوسرے قادیانی حکام نے علیحدگی میں ان سے خرائی شامل ہوئے۔ میل ملک کے کسی روزنامہ میں شائع نہیں ہوئی مرزائیوں نے اکسی مسلخا پریس میں نہیں آنے دیا۔

چین ہارا ایک عظیم ہمایہ ملک ہے اور اس نے ہر آڑے وقت میں پاکتان کی قابل قدر امداد و جمایت کی ہے پاکتانی عوام چین کو نمایت ہی احرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں وجہ ہے کہ چینی سفیر کے ربوہ جیسی بدنام بہتی میں اچانک جا چیننی پر سفیر موصوف کو نشانہ تنقید بنانے کی بجائے ربوہ کو ہی ہدف ملامت بنایا جا رہا ہے۔

ورحقیقت مرزائی چند سالوں سے نمایت ہی خطرناک قتم کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ مشرقی پاکتان کے بگلہ دیش میں تبدیل ہو جانے میں مسٹرایم۔ ایم احمہ اور چو مدری ظفر اللہ خال کی مسامی سیاہ کا بھی ممل دخل بتایا جاتا ہے اور مختلف بیرونی ممالک سے مشتبہ قتم کے تعلقات بھی خالی از خطرہ نہیں ہیں۔

تعجب ہے کہ چین ایک آزاد اور سامراج دشمن ملک ہے اور رہوہ اگریزوں کی روحانی تخلیق اسی طرح اہل رہوہ اگریزوں کی خود کاشتہ پودا جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کماں راجہ بھوج اور کماں گنگو تیلی۔ سمجھ میں نمیں آ رہا کہ یہ اجتماع ضدین کیے وقوع پزیر ہوا ہے ایک طرف تو رہوہ نے پاکستان اور چین کی دوستی سے یہ فاکدہ اور اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اس نے چینی سفیر کو رہوہ میں بلا کر اس سے براہ راست رابط پیدا کرنا چاہا ہے لیکن دوسری طرف وہ عربوں کے سلسلہ میں پاکستان کی فارجہ پالیسی کے خلاف امرائیل سے گرے اور مشکوک قتم کے تعلقات استوار کر تبلینی مشن کے نام پر وہاں انہا سفارت خانہ قائم کئے ہوئے ہے۔ یہ سب متضاد

اور ناقابل هم حالات ایک ایبا معمد بین جو راوہ کی مهدویت میسیحیت اور نبوت کے محور کھ وھندے کی طرح ہماری سمجھ سے بالا تر بیں۔ ملک جن مصائب بین جلا ہے اور جس نازک دور سے گذر رہا ہے اور مشرقی پاکستان کے غارت ہو جانے کے بعد اس حصدہ وطن کے متعلق وشمن جو عزائم رکھتا ہے ایس نازک صورت حال کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے عوام کو مشتبہ اور مشکوک معلوم ہوتی ہو ناقابل برداشت ہے عوامی مکومت کو ملک کے مفاوات اور عوامی جذبات کے پیش نظر نامات ہی جوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔

(اولاک حامی ۱۹۷۲)

#### عرب ممالك اور سر ظفرالله

عرب لیگ کونسل نے میک کی بین الاقوامی عدالت کی رکنیت کے لئے پاکستان کے سر ظفراللہ کا نام واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

ر ظفراللہ فال مرزائی فرقہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکتان کے وزیر فارجہ کی حیثیت ہے کئی سال تبلیغ مرزائیت کے لئے وقف کے اور حکومت پاکتان کے فزانہ عامرہ سے خطیر رقم حاصل کر کے بیرونی ممالک میں تبلیغ مرزائیت کے اور کا جذبہ رکھتے کائم کئے ہیں۔ پاکتان کے عوام ان کے فلاف بے حد نفرت و حقارت کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن پاکتان کے سابق حکمانوں نے غیر کملی طاقتوں کے وباؤ کے تحت سر ظفر اللہ فال کو وزارت کی کری پر براجمان رکھنا ضروری سمجھا۔ ۱۹۵۳ء میں جب سر ظفر اللہ کے فلاف زبروست تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تو اس دور کے حکمانوں نے انہیں وزارت کے خلاف زبروست تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تو اس دور کے حکمانوں نے انہیں وزارت سے ہٹا کر بین الاقوای عدالت انساف کا جج مقرر کرا دیا۔

آج عرب ممالک پر جب سر ظفر الله خال کی حقیقت واضح ہوئی اور انہیں علم ہوا کہ سر ظفر الله خال سامراجی طاقتوں کا ایجٹ اور نبوت کاذبہ پر ایمان رکھنے والا مرزائی مبلغ ہے تو انہوں نے اس کی تائید و حمایت سے انکار کر دیا ۔۔۔ عرب ممالک کے علاوہ حکومت پاکستان کو اس غیر مقبول 'غیر نمائندہ اور عوام کی نگاہ میں تاپندیدہ افر محامت سے وست کش ہو جانا چاہئے اور کسی ایسے محض کی تائید کرنی

چاہے جو پاکتانی عوام میں مقبول ہو اور ہارے ملی و ملی مفادات کی محمداشت کرنے کی بوری الجیت کا مالک ہو۔

(خدام الدین ۲۲ مئی ۱۹۷۲ء)
ختم شبوت کا نفرنس لاہور

حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم صوبہ سمرحد میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی بار پنجاب تشریف لا رہے تھے حضرت مولانا لال حسین اختر نے بٹاور جاکر آپ کو مبارک باد پیش کی اور ساتھ ہی ورخواست کی کہ پنجاب تشریف لاتے ہی سب سے پہلے آپ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب فرہائمیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب اس کے لئے ول و جان سے آمادہ ہو مکئے لاہور شر ۱۹۵۳ کی تحریک ختم نبوت میں قربانیوں کا محور و مرکز تھا۔ یہ اس تحریک میں پاکتان کا پہلے مارشل لاء کی صعوبت سے دو جار ہوا وس ہزار شدائے ختم نبوت کے ایار و اخلاص کی واستانیں اس سے وابستہ تھیں۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے حضرت مواانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ کی حیثت سے پہلی بار پنجاب میں تشریف آوری پر اس شمر کو کانفرنس کے لئے منتخب کیا۔ ۴ جون ۱۹۷۲ء کو کانفرنس عین اس جگہ وہلی وروازہ کے ساتھ کے محراؤنڈ میں منعقد ہوئی جہال سے ۵۳ میں نکلنے والے جلوس بر مولیاں چلائی مئی تھین۔ رات کو کانفرنس منعقد ہوئی۔ مارچ ١٩٥٣ مين حفرت لاموري رحمته الله عليه في اس ميدان سے پهلا جلوس تكال كر تحریک ۱۹۵۳ کا آغاز کیا تھا۔ آج ای ورویش حضرت لاہوری کے صاجزاوے مولانا عبیداللہ انور ای کانفرنس کے صدر تھے۔ جلسہ منعقد ہوا۔ سجان اللہ۔ العظمتہ للہ۔ فقیر راقم کو اس جلسہ میں شمولیت کا شرف حاصل ہے اس کی اخباری ربورث ملاحظہ

لاہور۔ ۱۲ جون آج تیرے پر لاہور کے ہوائی اڈے پر اسلامیان لاہور کے ایک ایک جم غفیر نے مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کا والهاند استقبال کیا' مفتی صاحب وزارت اعلیٰ کا منصب سنجالنے کے بعد پہلی بار لاہور آئے تھے۔

حضرت مفتی صاحب جب مولانا غلام غوث بزاروی اور مولانا عبیدالله انورکی

معیت میں ہوائی جماز سے باہر آئے تو لاہور کا ہوائی اؤہ مفتی محبود زندہ باد مولانا غلام فوث بزاردی زندہ باد۔ بمیعت العلمائے اسلام زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بمیعت کے سیاہ و سفید دھاری دار پرچم ہوائی اؤے کی فضا میں ارا رہے تھے رات ساڑھے نو بہتج باغ بیرون دبل وردازہ میں مجلس تحفظ نبوت پاکستان کے زیر اہتمام ایک عظیم الثان یک روزہ کانفرنس منعقد ہوئی پورا باغ حاضرین سے بمرا ہوا تھا۔ مثم رسالت کے ایک لاکھ پردانوں کا اجماع ان کا جوش و خروش تحریک تحفظ نبوت ساماء کے دنوں کی یاد آزہ کر رہا تھا۔

وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پر معرض دجود میں آیا تھا۔ اس لئے ملک کا نیا
دستور اسلامی روایات و اقدار کا حال ہونا چاہئے۔ ان خیالات کا اظمار مولانا لال
حیین صاحب اخر مدر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان نے ختم نبوت کانفرنس لاہور کے
عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فربایا۔ اس کانفرنس میں اندازا " ایک لاکھ افراد
نے شرکت کی۔ کانفرنس کی مدارت شیخ التغییر حضرت مولانا مجمد عبیداللہ انور نے
فربائی جبکہ معمان خصوصی حضرت مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ صوبہ مرحد کی ذات
ستودہ صفات تھی۔ مولانا لال حیین صاحب نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
فربایا کہ تادیانی اگریز کا خود کاشتہ پودا اور اس کے مفادات کے ایجٹ جیں مولانا نے
فربایا کہ تادیانی اگریز کا خود کاشتہ پودا اور اس کے مفادات کے ایجٹ جیں مولانا نے
فربایا کہ آئین میں ختم نبوت کے شخط کی موثر ضانت دی جائے اور جس آئین میں
فربایا کہ آئین میں ختم نبوت کے شخط کی موثر ضانت دی جائے اور جس آئین میں
عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کی گئی ہو۔ دہ ہمارے نزدیک غیراسلامی ہوگا۔ تادیانیوں
کو اقلیت قرار دیئے جانے کے سلسلہ میں مولانا نے ارشاد فربایا کہ یہ حوام کا متفقہ
مطالبہ ہے اس پر ملک میں ریفرینڈم ہونا چاہئے۔

مولانا تاج محمود مدر لولاک لاکل بور نے اپنی تقریر کے دوران قادیانیوں کی ملک و شمنی کے داخت جوت پیش کئے اور الزام لگایا کہ ۱۹۹۵ء کی جنگ قادیانیوں کے لندن پلان کے تحت ایک سازش تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مرزائی دن رات اس تک و دو میں بیان کہ پاکستان کو ہندوستان میں ضم کر کے اکھنڈ بھارت بنا دیا جائے۔ کیونکہ ان کی جماعت کے مفادات ای میں مضمر ہیں۔ مرزائیوں نے روز اول سے بی پاکستان کو دل

ے تسلیم نمیں کیا۔ سقوط مشرقی پاکستان ان کی سازشوں کی ایک کڑی ہے۔

مولانا نے فرایا۔ کہ مرزائی مبلغ کی ۲۹ مارچ کو لا نلور میں بریس کانفرنس کے ووران مرزائیوں کی حکومت قائم ہونے کی دھمکی ان کی خفیہ منصوبہ بندی کی نشان وہی کرتی ہے۔ مولانا صبیب اللہ فاضل جالند هری ساہوال نے اپی تجویز پر اظمار خیال فراتے ہوئے پاکتان کی سالیت کے لئے اسلای آئین کو شرط اول قرار دیا۔ مولانا تاج محود نے اپن پیش کروہ تجاویز کے ذریعہ مطالبہ کیا۔ کہ آئین میں ہر نوع کے دعویٰ نبوت کو قابل تعزیز جرم قرار دیا جائے۔ نیز قادیانیوں کو کلیدی آسامیوں سے برطرف کیا جائے۔ مولانا تاج محود نے شراب کی بندش۔ اردو کو سرکاری زبان قرار رینا۔ رخصت جعہ وغیرہ کے اہم اقدامات پر سمرحد حکومت کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کہ دو سرے صوبوں کو بھی اس نیک کام میں صوبہ سرحد کی تھاید كرنا جائة آپ كے بعد مولانا لال حسين اخر نے مهمان فصوصی حضرت مفتی محمود وزیر اعلی مرحد کی خدمت میں سامامہ پیش کیا۔ مولانا لال حسین نے دین اسلام کے تحفظ اور جنگ آزادی میں علماء کی خدمات کا مفصل تذکرہ کیا اور اسلای آئین نافذ کرنے کے سلسلہ میں مفتی صاحب کی کوششوں کو سراہا۔ اور اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے ممل تعاون پیش کیا آپ نے اس یقین کا اظمار فرمایا۔ کہ انشاء اللہ آئین اسلای کے سلسلہ میں آپ کی کوششیں بار آور ہوں گی اور عقیدہ ختم نبوت کا مؤرثر تحفظ ہو گا۔ قاریانی ارتدار سے امت منلمہ کی حفاظت ہو گی۔ آپ کے بعد قائد انقلاب اسلای مفتی اعظم مولانا مفتی محود نعروں کی گونج میں مائیک پر تشریف لائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ تحفظ ختم نبوت کے اس اجلاس میں شرکت نہ مرف سعادت بلکہ ذریعہ عنجات سمجھتا ہوں مولانا لال حسین نے جو تو تعات ساسامہ میں مجھ سے وابست کی ہیں۔ انشاء اللہ وہ پوری موں گی۔ اسلای روایات و اقدار کے احیاء کے لئے آپ مجھ ہر جگہ موجود پائیں مے میری تمام کوششیں اور ملاحیتیں اسلای آئمین کے لئے وقف ہوں گی۔ فرمایا کہ ملک چیش برس آئین سے محروم رہا آج پہلی دفعہ مرکز اور صولوں میں الی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ جنہیں براہ راست

عوام نے منتب کیا ہے آج سے پہلے یہ ملک آمریت کا گہوارہ تھا اور عوام ظلم و ستم سے کراہ رہے تھے۔ لیکن آج عوام کی اپی حکومت ہے اس لئے مولانا لال حسین اور مولانا آج محمود صاحب کو پریشان نہ ہونا چاہئے۔ آج آپ کی اپی حکومت ہے۔ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ حکومت عوام کی حکومت ہے جو عوام حکومت بنا کتے ہیں۔ وہ گرا بھی کتے ہیں اس لئے کہ جمہوریت میں عوام ہی قوت کا اصل سرچشمہ ہوتے وہ گرا بھی کتے ہیں اس لئے کہ جمہوریت میں عوام ہی قوت کا اصل سرچشمہ ہوتے ہیں۔

آج مارشل لاء مرچکا ہے۔ میں نے اس سے تبل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مار شل لاء کو ایس ممری قبر میں دفن کریں ہے جہاں سے وہ دوبارہ سرنہ اٹھا سکے۔ الحمد لله اب بيد وعده يورا مو چكا ب- آج كے بعد يمال مارشل لاءنه آسكے كا- آپ نے فرمایا که عبوری آئمین میں کافی نقائص ہیں۔ ہم اس سے مطمئن شیں۔ اس لئے نہ ہم نے اس کے حق میں ووٹ دیا نہ اس کے خلاف مخالفت اس لئے نہیں کی کہ مارشل لاء اس طرح اپنی موت مرسکتا تھا۔ آج مشقل آئین کے لئے ۲۵ رکنی سمیٹی کام کر رہی ہے میں بھی اس کا رکن ہوں۔ ہم انشاء اللہ آپ کو اس طرح کا آکمین دیں مے جو آپ کی توقعات اور خواہشات کے مطابق ہو۔ مفتی صاحب نے فرمایا۔ کہ آئمین میں اس بات کا واضح اعتراف ضروری ہے کہ پاکستان کا سرکاری ندہب اسلام ہو گا۔ شام' عراق' لیبا' مصر میں سرکاری نہب اسلام ہے جبکہ ان حکومتوں نے اسلام کو قول کیا ہے اور ہم نے اس سلطنت کو ہی صرف اسلام کے لئے حاصل کیا ہے۔ جب وہٰ ملک اسلام کو سرکاری نہ ہب قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں فورا" ایبا کر کے اینے وعدہ کو بورا کرنا چاہئے آپ نے فرمایا کہ میری تقریر نہ کسی کے خلاف ہے نہ کسی کے حق میں ہے۔ اس لئے کہ میری آواز عوام کی آواز ہے۔ آپ نے ملک بھر کی تمام نہ ہمی و سایی جماعتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ سب جماعتیں مسلمانوں کی ہیں۔ ان میں ہے کوئی پارٹی اسلام کے بغیرایک منٹ نہیں چل سکتی۔ اس لئے کوئی جماعت آئمین کے سلسلہ میں میری اس آواز کے خلاف نہیں اٹھ عتی۔ میں پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حکومت کا ذہب اسلام ہو گا۔ اسلام میں

ا قلیتی پارٹیوں کو نہ صرف رہے کا حق ہے بلکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت کی عزت اللہ و جان کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح وہ مسلمانوں کی کرتی ہے۔

آپ نے فرایا کہ کرہ ارض پر بہت سے کمیونٹ ممالک موجود ہیں۔ جن کا مرکاری ذہب کمیوزم ہے وہاں تامکن ہے کہ ملک کا مربراہ محورز 'کمانڈر انچیف یا کوئی اور عمدیدار کمیوزم پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اس طرح جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مملکت پاکتان کا مرکاری ذہب اسلام ہوگا تو تامکن ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی کلیدی آسای پر آئے۔ آپ نے فرایا کہ اس طرح سرکاری ذہب اسلام تبول کرنے کے بعد اسان پر آئے۔ آپ نے فرایا کہ اس طرح سرکاری ذہب اسلام تبول کرنے کے بعد لازم ہوگا کہ آئین میں مسلمان کی تعریف کی جائے آگہ کوئی محض جو خدا' رسول ختم نبوت اور آخرت کا منکر ہو اور اپنا نام مظفر احمد یا عبدالعلی رکھ کر پاکتان کا صدر بن سکے۔ ہم نے اپنے مسودہ میں مسلمان کی جامع مانع تعریف کر دی ہے۔

ہمیں کما جاتا ہے کہ علاء کا مسلمان کی تعریف پر اتفاق نہیں ہم نے اس چیلج کو اس وقت قبول کر لیا اور اسمبلی کے اجلاس میں مسلمان کی تعریف کر دی۔ جو ریکارڈ میں موجود ہے اس لئے اب اسمبلی پر لازم ہے کہ اس تعریف کو آئین میں شامل کر لے آپ نے فرمایا کہ جب بیہ تتلیم کر لیا جائے کہ مملکت کا سرکاری ندہب اسلام ہو گا تو پھرلازم ہو گا کہ کسی مسلمان کو ندہب تبدیل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ غیر مسلم تو اسلام قبول کر سے گا۔ لیکن مسلمان کو حق نہ ہو گا کہ وہ یہودی' عیسائی یا مرزائی بن سے۔ یہودی مرزائی بن سے گا۔ مرزائی کو حق ہو گا کہ عیسائیت کو قبول کر مرزائی بن سے۔ یہودی مرزائی بن سے گا۔ مرزائی کو حق ہو گا کہ عیسائیت کو قبول کر ہموریت کی مسلمان کو قطعا" تبدیلی ندہب کی اجازت نہ ہو گا۔ آپ نے فرمایا کما جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جمہوریت پر ہوئی چاہئے میں جمہوریت کا نہ صرف قائل بلکہ جمہوریت کی بحال کے لئے میں نے جو کوششیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن مسلمانوں اور کافروں کی جمہوریت میں فرق ہے جمیں اسلام کی جمہوریت چاہئے۔ مسلمانوں اور کافروں کی جمہوریت میں فرق ہے جمیں اسلام کی جمہوریت چاہئے۔ کہ بابلی خدا ہے۔ مغربی جمہوریت میں حاکمیت عوام کی ہے۔ جب کہ اسلام میں حاکمیت کو امل کی جمہوریت میں حاکمیت کو امل کی جمہوریت میں حاکمیت کو امل کی جمہوریت میں حاکمیت کو امل کی جہہوریت میں حاکمیت کو امل کی جہہوریت میں حاکمیت کو امل کی جمہوریت میں حاکمیت کو امل کی جہہوریت میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی جہہوریت میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی جہہوریت میں حاکمیت کو املام میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی جہہوریت میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت کی املام میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی جبہوریت میں حاکمیت کو امل کی حال کی حال کی حال کے کی حال کے کی حال کے کو کو خشوں کی حال کی ح

اللہ تعالیٰ کی ہے تمام دنیا کے عوام اگر شراب ناء کو طال کیں تو اسلای جمہوریت میں طال نہ ہو سکے گی۔ حرام بی رہے گی کیونکہ خدا اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ انگلینڈ کی جمہوریت نے مرد کے مرد کے ماتھ جنسی تعلقات کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ہم ایسی جمہوریت میں عوام کو اتبا بلند مقام دیا گیا ہے کہ ایک عامی انسان ظیفہ وقت پر عین جمعہ کے وقت اس کے کرتے اور یہ کیا ہے کہ ایک عامی انسان ظیفہ وقت پر عین جمعہ کے وقت اس کے کرتے اور یہ بھر کے متعلق موال کر سکتا ہے اور ظیفہ مجبور ہے کہ اس عوامی آدمی کی تملی مرائے کہ جب ہم صلح کرائے۔ آپ نے فرایا۔ کہ جب ہم صلح کر لیں کہ مملکت کا مرکاری ندجب اسلام کی ہوگا تو لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ظاف کوئی قانون نہ بنا کیں۔ کیونکہ اسلام کی اساس انمی پر قائم ہے فرایا کہ ہم ایبا آئین چاہتے ہیں جس کے ذریعہ سے پاکتانی اساس انمی پر قائم ہے فرایا کہ ہم ایبا آئین چاہتے ہیں جس کے ذریعہ سے پاکتانی عوام خوشحال ہوں ملک منتم ہو اور ملک سے مامراج کا جنازہ فکل جائے۔

آپ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ کہ ہمارے متعلق کوئی غلط فنمی نہ ہونی چاہے میں صوبہ سرحد کا دزیر اعلی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یقین ولا آ ہوں کہ مرحد کے مرد و زن خورد و کلال پاکتان کے استنے می دفادار ہیں جتنے آپ خور۔ اب غدار غدار کی رے لگانی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے ایک دوسرے کو غدار کہ کر ملک کے ھے بخرے کر دیئے تو غدار تم خود ہوگے۔ یہ نہ سمجھو کہ سمرحد پاکتان سے علیحدہ ہو جائے گا نہ ہم علیحدہ مول کے نہ آپ کو علیحدہ مونے دیں گے۔ ہمارا ایک پاکتان پر ایمان ہے۔ آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ ملک ادر صوبوں کی مثال جم کی ہے اگر جم كا ايك حصد عليمده كر ديا جائ توجم باقى رب كا اگرچه ادمورا موجائ كا-کین جو حصہ علیمہ ہوا وہ گل سر کر ختم ہو جائے گا ہم پاکتان کے ساتھ رہیں گے علیمه مو کرانی موت پر دستخط نه کریں مے کیونکہ جو صوبہ علیمدہ مو گا ختم ہو جائے گا میں آپ سے ایل کریا ہوں اب موبائی منافرت نہ پھیلائیں اخبارات موبائی منافرت كو قوى ساليت كے لئے خم كرنے كى كوشش كريں۔ مارا ملك اب كى فتم كے انتشار کا متحمل نسی- صوبه سرحد پنجاب کا جھوٹا بھائی اور برے بھائی کا ادب و احرام مروری خیال کرہا ہے اور پنجاب سے بوے کی حیثیت میں وست شفقت کا متنی ہے

کاکہ جارا ملک باہمی اعماد و اخوت کی فضا میں تھلے کمولے اور وشمنوں کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ٹابت ہو۔ آپ نے فرایا کہ ایک صاحب نے جو عمیعت کی خالف جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہ بے برکی اڑائی ہے کہ ایک موبائی وزیر نے سمی محفل میں شراب بی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل علا ہے۔ میری وزارت میں آگر کوئی شراب نوشی کرے تو وہ میری وزارت میں وزیر نمیں مد سکک۔ آب نے فرایا کہ یہ مجی کما جا آ ہے کہ بندش شراب کے بعد باٹ (آزاد قبائل) میں شراب کی ددکانیں کمل می ہیں۔ فرایا یہ قطعا" فلا ہے۔ قبائلوں نے جو ہم سے بمتر مسلمان ہیں۔ اس شبہ میں ایک ووکان کو آگ لگا دی کہ اس کے مالک کے متعلق انسیں معلوم ہوا تھا۔ کہ وہ شراب کا کاردبار کرتا ہے ان کے جرکہ نے فیملہ کیا ہے ك أكر كمى كے إى شراب برآد مولى تو اے بائى مد ردبے جماند كيا جائے آپ نے فرہایا کہ موبہ مرحد میں شراب کی چور بازاری کی سب افواہیں غلا ہیں اس حتم کی افوامیں وہ لوگ بھیلاتے ہیں۔ جو ول سے بندش شراب کے خلاف ہیں یا شراب بئری کا کریڈٹ عمیتہ کے قبضہ میں وکھے کر انہیں تکلیف ہوتی ہے فرایا کہ آپ نے اخبارات میں برحا ہو گا کہ سابق صدر یجیٰ نے اید اس آباد (سرحد) میں شراب چموڑ دی ہے اس نے شراب چموڑی نہیں بلکہ چیزائی می ہے۔ جب سلائی على بعد ہے تو وہ کمال سے پیئے۔ گذشتہ ونوں ایک ملک کے باوشاہ صوبہ سرحد تشریف لائے۔ تو انہوں نے یہ کہ کر شراب کو منہ نہ لگایا کہ جب صوبہ میں شراب پرابندی ہے تو میں لی کر قانون کی خلاف ورزی قس کرنا چاہتا۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرایا میں نے پانچے رکنی بورڈ منا دیا ہے جس میں تین جید علاء اور دو ماہرین قانون موجود ہیں وہ بہت جلد اپنی ربورٹ مکومت مرحد کو پیش کر دیں مے۔ جس کی روشن میں مکومت مرحد ایے تمام قوانین اسلام کے سانچ میں دھال لے گ-

کانفرنس کی ابتداء میں مولانا سید منظور احمد شاہ مرکزی سلنے تحفظ ختم نبوت اور اللہ وسایا سلنے تحفظ ختم نبوت لا کل پور نے بھی خطاب کیا۔ شاعر ختم نبوت جناب سید محمد امین ممیلانی نے اپنے مخصوص والهانہ انداز میں ختم نبوت کے متعلق ابنا جذباتی کلام سنا کر سامعین کو معور کر دیا۔ کانفرنس کا عظیم الثان اجلاس ایک بیج شب پخیرو خوبی اختام یذیر ہوا۔

قرارداد نمبوا به مجلس تحفظ ختم نوت پاکتان کا به عظیم الثان اجتماع پاکتان کی دستور ساز اسمبلی پر بالعوم اور اس کی متعین کرده پچیس رکنی آئین کمیٹی پر بالعوم برشن کا واضح کرنا مناسب سجمتا ہے کہ تفکیل پاکتان کا بنیادی مقصد به تھا کہ اس سرزشن کا آئین اسلامی ہوگا اور یمال پر اسلامی روایات اور اقدار کو فروغ دیا جائے گاگذشتہ کمن اسلامی ہوگا اور یمان پر اسلامی روایات اور اقدار کو فروغ دیا جائے گاگذشتہ کا سال سے مسلمانان پاکتان ایک آواز ہو کر به مطابہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکتان کا آئین اسلامی بنیادوں پر بنایا جائے۔

اب جبکہ وستور ساز اسمبلی کی متعین کردہ پیچیس رکن کمیٹی وستور کی ترتیب میں معروف ہے۔ مسلمانان پاکستان اس عظیم کانفرنس کے توسط سے پر ندر مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کو مختلف مکاتیب فکر کے علاء کرام کے متفقہ ۱۲ نکات کی بنیاد پر مرتب کیا جائے۔

قرارداد نمبرا : مجلس تحفظ نبوت پاکتان کا بید عظیم الثان اجتماع اینے جذبہ لی کے پیش نظر حکومت پاکتان پر بید واضح کر دینا ضروری سجمتا ہے کہ قادیانی جماعت اپنی نظر حکومت پاکتان پر بید واضح کر دینا ضروری سجمتا ہے کہ قادیانی جماد اور پاکتان کفرید عقائد کے علاوہ خطرناک سیاسی عزائم رکمتی ہے جس میں حرمت جماد اور پاکتان کی سالمیت کے خلاف اکھنڈ بھارت کا المائی عقیدہ شامل ہے۔ قادیانی آفیسراس سلسلہ میں حکومت پاکتان کی بجائے ربوہ کی ہدایات کے پابئد رہے ہیں۔ اس لئے ملک و ملت کی سالمیت کے لئے ضروری ہے کہ تمام اہم اور کلیدی آسامیوں سے قادیانی آفیسوں کو فورا" ہٹایا جائے۔

قرارداد نمبر : مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ عظیم الثان کانفرنس پاکتان کی دستور ماز اسمبلی سے بالعوم اور آئین کمیٹی کے پیش ارکان سے بالعوم اور آئین کمیٹی کے پیش ارکان سے بالعوم اور آئین کمیٹی کے پیش ارکان سے بالعموم اور آئین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور جس میں امت اسلام کا وصدت اور بقاکا راز مضر ہے۔ کو دستورکی ترتیب میں مکوثر تحفظ دیا جائے اور مرزا غلام احمد اور اس کے جملہ متبعین جنوں نے عقیدہ ختم نبوت سے انکار کرتے ہوئے

قادیانی نبوت اور قادیانی امت کو جنم دیا۔ ان کے عقائد باطلہ اور عزائم فاسدہ کی روشن میں فیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر فرع کے دعوی نبوت کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔

قرارداد نبراہ یہ مجلس تحفظ خم نبوت پاکتان کا یہ عظیم الثان اجماع اینے جذبہ و کی پیش نظر حکومت سرحد کو بالعوم ادر جناب ارباب سکندر خال خلیل کورنر سرحد اور حضرت مفتی محود دزیر اعلی صوبہ سرحد کو بالخصوص ان کے تمام اہم اسلامی اقدامات جن بیں شراب پر کمل پابندی۔ اردد سرکاری زبان قرار دینا۔ صوبائی قوانین کو اسلامی سانچے بیں ڈھالنے کے لئے علاء و دکلاء پر مشتل بورڈ کا قیام چیز پابندی بحد کے روز سرکاری تعطیل شامل ہیں۔ ولی مبارکبار چیش کرتا ہے اور ان کے لئے وعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی انہیں نیک عرائم بیں کامیابی دے۔ نیزید اجلاس پاکتان کے دوسرے صوبوں کی حکومت کے دوسرے اسلامی معاشرہ کے قیام و احیاء کے لئے کوشش دوسرے ادام الدین ۱۲ جون ۱۹۵۲ء)

#### وارننك

لاہور۔ ٣١ مئی۔ آج مولانا عبداللہ انور امير عميت علاء اسلام صوبہ پنجاب و افريخ بفت روزه "ترجمان اسلام لاہور" وسركث مجسميث لاہور كى ہدايت كے مطابق الديشل وئي كمشر صاحب كى عدالت بيل پيش ہوئے۔ جناب اے وئى می صاحب كا رويد كرفت اور توبين آميز تھا۔ انہوں نے كما كہ آئندہ ترجمان اسلام بيل كوئى اليك تكل اعتراض بات نہ شاكع كى جائے جس سے سركار دو عالم صلى اللہ عليه وسلم كى فتم نبوت كا اظمار ہوتا ہو۔ اگر آئندہ ايما كيا كيا تو ہفت روزہ ترجمان اسلام كا و يكريش منسوخ كروا جائے گا۔

اس موقع پر مولانا عبیداللہ انور نے کماکہ ہم نے بحیثیت مسلمان حق بات کا اظمار کیا ہے اور یہ مارے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہے ہم اپنے عقیدے کے

خلاف نہیں کر یکتے۔

اے۔ ڈی۔ سی صاحب نے کہا ہم عقیدے اور حق وق کو نہیں جانے قانون کو جانے ہوگئ تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جانے ہیں قانون کے خلاف کارروائی کریں گے۔ (خدام الدین ۱۹ جون ۱۹۷۲ء)

لاہور کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشزی وساطت سے ہفت روزہ ترجمان اسلام کے ناشر حضرت مولانا عبیداللہ انور کو وارنگ دی گئی ہے کہ آئندہ ترجمان اسلام میں بید نہ لکھا جائے کہ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وعویٰ نبوت قابل جرم قرار دیا جائے۔ جائے کہ آڈیشنل ڈپٹی کمشزی وارنگ پر حضرت مولانا عبیداللہ انور نے کما چونکہ مروجہ

ایڈیٹل ڈی مسئر کی وارنگ پر حضرت مولانا عبیداللہ انور کے کما چونکہ مروجہ قانون میں ہر فض کو اپنے ذہبی عقیدے کے اظہار اور اس کی تبلیغ کی اجازت ہے للذا ہم اپنا ذہبی فریضہ اوا کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت ہمارا جزو ایمان ہے۔ ہم نے حق بات کا اظہار کیا ہے اور کر رہے ہیں۔

اس پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشز صاحب نے دھمکی آمیز لجہ میں وار نک دی کہ اگر باز نہ آئے تو ترجمان اسلام کا ڈیکلیش منسوخ کر دیا جائے گا۔

افر ذکور کی وساطت سے قبل ازیں جب خدام الدین کو وار نگ دی گئی تھی۔
تو ہمارا خیال تھا کہ افسر ذکور چو تکہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے
ان کے اہانیت آمیز رویئے پر چندال جیرت نہ کرنی چاہئے لیکن جب ترجمان اسلام کو
بھی اس نوعیت کی وار نگ دی گئی تو اس کا نوٹس لینا ضروری سمجھا گیا۔

خدام الدین اور ترجمان اسلام کے ناشر مولانا عبیداللہ انور کو ضلع کے ایک افسر کی وسلمت سے جس بات کے اظمار سے منع کیا گیا ہے وہ زبانی نہیں بلکہ تحری طور سے وساطت سے ہونا چاہئے باکہ اس سلسلہ میں حکومت کی واضح پالیسی معلوم ہو سکے اور یہ قطعی رائے قائم کی جا سکے کہ ارباب حکومت قانون کی کس دفعہ کی ظلاف ورزی کے ارباب حکومت قانون کی کس دفعہ کی ظلاف ورزی کے ارباب حکومت قانون کی کس دفعہ کی ظلاف ورزی کے ارباب حکومت قانون کی کس دفعہ کی ظلاف ورزی کے ارباب سے منع فرا رہے ہیں؟

جمال تک عقیدہ ختم نبوت کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا تعلق ہے ارباب حکومت نہ اس سے منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی مروجہ قانون میں اس امرکی اجازت ہے کہ کمی کملی باشدہ کو اس کے نہی عقائد و نظریات پر بزور حکومت پابندی عائد کر وی جائے۔

ضلی افر کی وساطت سے ارباب حکومت نے ملک کے ود فدہی و دینی جرائد کے ناشرکو زبانی طور سے جس بات سے منع کرنے کی تلقین کی ہے افر فرو اس کی وضاحت نمیں کر سکے کہ حکومت کا خشاء کیا ہے؟ حکومت کو تحری طور سے اس کی وضاحت نمیں کر سکے کہ حکومت کا خشاء کیا ہے؟ حکومت کو تحری طور سے اس کی وضاحت کر دیتی چاہئے آگر واقعی موجودہ حکومت کا خشاء کی ہے کہ وہ پاکستان میں حقیدہ ختم نبوت نے کہ اظمار کو خلاف قانون قرار دینا چاہتی ہے اور بعض قادیائی و مرزائی ارباب اقدار جان شاران محمد عملی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور ان کے جذبہء ایمائی کا ان تھان لینا چاہج جی آت اس کے لئے صرف پاکستان کے چھ کروڑ مسلمان می مسی پوری دنیائے اسلام حاضرہے۔

وَ يَرِ آنا بَم جُرُ آناكِي

(قدام الدين ١٩ يون ٢١٩٤)

جھوٹے مرعیء نبوت کا قتل

لوگ این زمی جذبات و احساسات پر س طرح قابو پائس،؟

چند روز ہوئے پاکٹن ملع ماہوال سے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی تھی' کہ پاکٹن قا ملا اسلامیہ بائی سکول کے ایک ٹیجرماسر عبدالقوم نے امام ممدی ہوئے اور اپنے اور وجی الی کے مزول کے سلسلہ میں حصرت جرائیل علیہ السلام کی آمد کا دعویٰ کیا تھا۔

ال جون كے اموز لاہور من شائع شدہ اس خركو پڑھ كركير تعداد من لوگ اس كى تعديق كى مدان كى علاقہ بغدے والہ كى تعديق كى تعديق كى ان من علاقہ بغدے والہ كے معروف دين رہنما مولانا مخ احمد مرحوم سابق ميل فتم نبوت كے دو صاحبزادگان قارى مسعود احمد اور وان كے ايك سائتى محمد رفق بھى بورے والا سے معدد احمد در مدى سے اس كے دعاوى كے متعلق معلوات حاصل كيں۔ تو اس نے مينہ مينہ

دعادی کا مجراعلان کرتے ہوئے اپنے بارے میں امام مدی ادر سیح علیہ السلام ہونے کا اظمار کرتے ہوئے کماکہ مجھ پر امامت فتم ہو چکی ہے اور نبوت مجرجاری ہوگی اور حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم مجر تشریف لائیں محد

ان مبینہ دعاوی کو حضور پینبر آخر الزمان ملی اللہ علیہ وسلم اور حصرت مسیح علیہ السلام کی شان اقدس میں محستانی پر محول کرتے ہوئے مشتعل حملہ آوروں نے جموٹے مدمیء نبوت و امامت کو موقع پر ہلاک کر دیا۔

اخباری اطلاعات اور لوگوں کی زبانی جو معلومات فراہم ہو سکیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہو سکیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مبینہ حملہ آور کر فتار کئے جا چکے ہیں اور عدالت ان کا فیملہ کرے گی۔

کا فیملہ کرے گی۔

پوری دنیائے اسلام میں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی تشم کا دعوی نبوت خلاف قانون ہے اور کی جگہ بھی اس نوعیت کی محتاخانہ جمارت کا ارتکاب ہو رہا ہے تیام ارتکاب نبیں ہو آکہ جس طرح بلا ججب ہمارے ہاں اس کا ارتکاب ہو رہا ہے تیام پاکستان ہے تیل انگریزی دور اقتدار میں اس طرح کی محتاخانہ جمارت فرنگیوں کی شہ پاکستان ہے تیل انگریخت ہے ہوتی تھی۔ اسلام فیرت و حمیت رکھنے والے فرزندان اسلام اسے ہرگز بمداشت نہ کرتے تھے ایک اسلام مملکت معرض وجود میں آجائے کے بعد مسلمانوں کو بقین تھاکہ اس نازک مسئلہ کی عقمت و اہمیت کا ضرور خیال رکھا جائے گا۔ لیکن پورے ملک کے متفقہ مطالبہ کے باوجود ارباب اقتدار اس ہم می نہ بوئے اہل اسلام کا مطالبہ یہ کہ دو سرے اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ہوئے اہل اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ دو سرے اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ہر تنم کے دعوے نبوت رسالت میسیت اور امامت وغیرہ کو خلاف قانون قرار دیا جائے تاکہ عامتہ السلمین کے ذہبی جذبات مشتعل نہ ہوں اور اسلامی ہوش ہے مظوب ہو کر قتل و غارت تک نوبت نہ آئے

اگر ہمال کے ارباب اقدار فرگھی سامراج کی کنش پرداری کی بجائے اپی اسلامی مدایات کے طبردار ہوتے تو ہمال پر نہ کسی کو دعویء حوت و رسالت کی جمارت ہوتی اور نہ ایے اقدامات کا ارتکاب ہو آ۔

یماں پر اگر کوئی ارباب انتدار کی شان میں ادنی مستافی کرے تو اسے فورا م گرفتار کیا جاتا ہے' فاتر العقل ہو تو پاگل خانے میں اس کا علاج کرایا جاتا ہے۔

ہمارے ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں ملک کیر تحریک کو کچلا جا سکتا ہے جال فاران محمد عربی کے سینے محلیوں سے چھٹی کئے جا سکتے ہیں' ہزاروں مسلمان' جیل خانوں میں قید کئے جا سکتے ہیں' مرکز اور صوبائی وزارتوں کی فکلست و ریخت برداشت ہو سکتی ہے لیکن جموٹے مدعمیان نبوت پر نہ کوئی پابدی عائد ہو سکتی ہے اور نہ بی پینبر آخرالزال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عاموس کے شخط کے لئے کوئی ضابطہء قانون و اظان وضع ہو سکتا ہے۔

جمال سے صورت حال موجود ہو وہاں لوگ آگر اینے ندہی جذبات و احسامات سے مغلوب ہو کر کوئی انتمائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اس پر چنداں حیرت و استفجاب نہیں۔ (خدام الدین ۷ جولائی ۱۹۷۷ء)

## بلوچستان میں قادیانیوں کی پراسرار سر کر میاں

بلوچتان میں قاریانی جماعت کی طرف سے تحریف کردہ قرآن کریم کی تقتیم پر جو ہگامہ اور فساد بریا ہوا اس کی تفصیل خبر ضدام الدین کے دیگر صفحات پر شریک اشاعت ہے۔ بلوچتان میں سیاسی اعتبار سے جو کبڑی کھیلی جا رہی ہے اس سے جمیں کچھ زیادہ سردکار نہیں ہمارے چیش نظر دینی اور خربی پہلو ہے کہ بلوچتان میں مرزائیوں نے قرآن حکیم کے ترجمہ یا تفسیر میں تحریف کر کے موجودہ نازک حالات میں تقسیم کرنے کی جمارت کیوں کی؟

اس اشتعال الكير اقدام كے اسباب و محركات كيا بيں قاديانيوں كا اس سے مقصود بلوچستان ميں افراتفرى اور اشتعال پداكر كے صوبہ كو پاكستان سے الگ كرانا تو تميس كيونك قاديانى جماعت كے سربراہ ايك مت سے بلوچستان كو الگ احمدى صوبہ بنانے كا اعلان كرتے چلے آئے ہيں اور ان كے اس اعلان پر پاكستان كے مسلم لكى بنانے كا اعلان كرتے چلے آئے ہيں اور ان كے اس اعلان پر پاكستان كے مسلم لكى

ارباب افتدار کو بارہا متوجہ کیا گیا محریہ احجاج "ممد بسرا" سے زیادہ کوئی حیثیت افتیار نہ کرسکا۔

فرج میں قاریانی عمل وخل کے بل ہوتے پر حکومت کا تختہ النے کی بابت ملک میں ایک عرصہ سے چہ میگوئیاں ہو رہی تعیں۔ قاریانیوں کی نیم فری تنظیم "فرقان فورس" ملک میں گر بر پیدا کرنے کے لئے مسلح ہو کر میدان میں کو ورپ ہے۔ قاریانی معرات کان کھول کر من لیس کہ پاکتان کو قاریانی ریاست میں تبدیل کرنے یا بلوچتان کو الگ اجمدی صوبہ بنانے کی ناپاک کوشش میں کامیابی پاکتان کے چھ کو ڈ فرزندان اسلام کی لاشوں پر بی ہو سکتی ہے۔

پاکتان کے وزیر واظہ صاحب ان ونوں جن کی توجمات اور نظر کرم کا مرکز آزاد کھی جائزہ لیتا چاہئے۔ اور یہ ان کا فرض منعی ہے کہ وہ ان اسبب و محرکات کا پس منظر معلوم کر کے قوم کو آگاہ کریں فرض منعی ہے کہ وہ ان اسبب و محرکات کا پس منظر معلوم کر کے قوم کو آگاہ کریں کہ اس علاقے میں قادیانیوں نے تحریف کروہ قرآن مجید کو تقییم کرنے کی جمارت کیوں کی؟ اور ان کا مقصود کیا تھا؟ خبر کے مطابق حکومت نے قرآن مجید کے تحریف کردہ نئے تقییم کرنے والوں کو گرفار کر لیا ہے۔ یہ گرفاری ان افراد کے جائی تحفظ کے لئے ہے یا سزا کے لئے۔ قوم اس سوال کا بھی جواب چاہتی ہے۔ (خدام الدین ۲۲جولائی ۱۹۲۲ء)

كيا صدر زوالفقار على بهنو قادياني بين تحرير:دونع الله شاب

ہمارے ہاں عام طور پر سے آثر پایا جا آ ہے کہ صدر ناصر نے عربوں کو اسلام کے رائے ہا کہ عرب عربوں کو اسلام کے رائے ہا کہ عرب بیشلوم کا گرویدہ بنا دیا ہے اور پھر اس غلط بات کو اتن بار وہرایا کہ اسے ایک حقیقت سجھ لیا گیا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے صدر ناصر کی ہمایت میں بھی کچھ لکھا تو انہوں نے بھی عرب بیشلوم کو ایک حقیقت تصور کر کے اپنی بات شروع کی لیکن جب ان سلور کے راقم کو الجزائر میں منعقد ہونے والے چھٹے بات شروع کی لیکن جب ان سلور کے راقم کو الجزائر میں منعقد ہونے والے چھٹے

سیمینار میں شرکت کا موقع لما تو اصل حقیقت بالکل اس کے برعس بائی۔

یہ سیمینار حرب دنیا کا بہت ہوا سیمینار تھا جو ۲۳ جولائی ۱۹۵۴ء سے لے کر ۱۹ اگست المحام تک پورے افھارہ دن جاری رہا آگر چہ اس سے پہلے کے سالوں میں بھی پانچ سیمینار منعقد ہو چکے تے لیکن الجزائر کی آزادی کی دسویں سالگرہ کی دجہ سے اس کی شان زائی تھی تقریبا ' تمام دنیا نے اسلام سے آیک سوچ بیس نمائندوں نے اس میں شرکت کی جن میں سے متالیس کے قریب بین الاقوای شرت کے مالک علائے اسلام نے متدرجہ ذیل چار موضوعات پر لیکچردیک

- () الجزائر كى آزادى كى دسوي سالكره اور اس كى تركيك آزادى من اسلام كاستناب
  - (٧) عالم اسلام كى بيدارى ادر اس كى ترتى كى تجاويز-
  - m) ملیانه شرکی بزاروی تقریب اور الجزائر شافت بر اسلای اثرات.
- (م) آریخ اسلام کے بارے میں فیر مسلول کی رائے اور اس کی تدوین جدید کی ضورت۔

سیمینار کا افتاح الجزائر کے صدر جنب بور صاحب نے فربانا تھا کین کی دو مری اہم معہوفیت کی دجہ ہے وہ خود تو حاضر نہ ہو سکے۔ البتہ ان کی تقریر الجزائر کے دزیر بنیادی تعلیم اور امور و بنیہ الید مولود تا ہم نے پڑھ کر سائی۔ مخلف ممالک ہے آنے والے وفود کا شکریہ اوا کرنے کے بور انہوں نے اسلامی مساوات' اسلام انساف' اور اسلامی اخوت کے سنری امولول کو اپنانے کی دعوت دی اور پورے سیمینار میں کی روح کار فرا ری۔ مندین کو خالص اسلام کے مواکس چیز ہولئے کی اجازت نمیں تھی ایک و فعہ ایک مقرر نے عرب پیشلوم کی طرف باکا ما اشارہ کیا بی اجازت نمیں تھی ایک و فعہ ایک مقرر نے عرب پیشلوم کی طرف باکا ما اشارہ کیا بی قما کہ وزیر موصوف نے سنچ پر آکر فورا اس اے روک دیا اور اعلان فربایا کہ خیال رکھئے یہ سیمینار اسلامی گرکے بارے میں ہو اور کسی کو عرب بیشلوم یا کسی اور ملک تھور کے بارے میں ہوگی چنانچہ ان کی اس شنیمہ کا اثر یہ نکلا کہ مرزشن عرب پر منعقد ہونے والا یہ سیمینار اسلامی افوت کی ایک جیتی قسور بن گیا۔

ہر کیچر کے بعد اس پر بحث ہوتی تھی جس میں مختلف ممالک کے نمائندے اور طالب علم حصد لیتے تھے یہ بحثیں بوی سجیدہ اور دلچپ ہوتی تھیں اور زیادہ تر پرسکون ماحول میں ہوئیں مرف دو امور پر کانی لے دے ہوئی۔ ایک عثانی حکومت کے بارے میں تھی کہ اس نے مختلف اسلای علاقوں بشمول الجزائر کو اسلای خلافت میں شامل کر کے وہاں استعاری طاقتوں جیسا طرز عمل اختیار کیا۔ اکثر مندو بین نے اس کی مخالفت کی اور دلائل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ ترکوں نے ان تمام علاقوں کو متحد کر اسلام کی عظیم خدمت سرانجام دی تھی۔

دوسرا نقط جس پر سرماسرم بحث ہوئی وہ متشرقین کے بارے میں تھا۔ سیمینار میں کوئی پندرہ کے قریب مستشرق بھی موجود تھے۔ بعض مندوبین کا کمنا تھا کہ ان حضرات نے بورپ کی بونیورسٹیوں میں اسلامی علوم کے شعبے کھول کر اہل مغرب کو اسلام سے روشناس کرانے میں بڑی مدو دی ہے خاص کر نایاب عربی مخطوطوں کو بڑی محنت سے تلاش کر کے انہیں زیور طبع سے آراستہ کیا جو بجائے خود ایک بہت بڑی علمی خدمت ہے جبکہ بعض مندوبین کا موقف سے تھا کہ ان حضرات نے یہ سب پکھ اہل مشرق پر اہل مغرب کے تفوق کو قائم رکھنے کے لئے کیا اور ان کے عزائم استعار پندانہ تھے ان کی بھیشہ سے کوشش رہی کہ کسی نہ کسی شکل میں اہل مشرق پر اہل مغرب کی بیاوت کا سکہ جما رہے۔ چنانچہ انہوں نے عربی مخطوطوں کو شائع کرنے میں مغرب کی بیاوت کا سکہ جما رہے۔ چنانچہ انہوں نے عربی مخطوطوں کو شائع کرنے میں ان کتابوں کو یکسر نظرانداز کر دیا جو انقلابی لوعیت کی حامل تھیں۔ بعض مندوبین نے تو اس سے بھی زیادہ سخت بات کہہ دی کہ آکشر مستشرقین کی اصل اہل یہوہ سے اور اس سے بھی زیادہ سخت بات کہہ دی کہ آکشر مستشرقین کی اصل اہل یہوہ سے اور اس سے بھی زیادہ سخت بات کہہ دی کہ آکشر مستشرقین کی اصل اہل یہوہ سے اور اس سے بھی زیادہ سخت بات کہ دی کہ آکشر مستشرقین کی اصل اہل یہوہ سے اور اس کی دورد انہی مسامی کا نتیجہ ہے۔

اس سینار میں مراکش الجزار اور تونس کی بونیورسٹیوں کے کوئی دو ہزار طالب علم شریک ہوئے انہوں نے جس صبط و نظم سے بحث و مباحثہ میں حصد لیا راقم اس سے بہت می متاثر ہوا سے طالب علم اٹھارہ ون تک سات کھنٹے روزانہ لیکچر اور بحث و مباحثہ نمایت ہی سکون سے سنتے رہے اور ایک مرتبہ بھی صبط و نظم کی ظاف ورزی نہیں کی انہوں نے جس کسی مندوب سے کوئی بات دریافت کرنا ہوتی سکو کرتے یا انہوں نے جس کسی مندوب سے کوئی بات دریافت کرنا ہوتی سکو کرتے یا

کانفرنس ہال سے ہاہر میں نے اپنی زندگی میں ایسے نظم و منبط کے پابئد طالب علم نہیں و کھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمی حتم کی سیاست میں حصد نہیں لیتے بلکہ محنت کے علاوہ انہیں کمی اور کام سے کوئی سروکار نہیں۔ اس ہارے میں ایک جیب واقعہ چیش آیا کہ وزیر امور و دیے کو گئی وقعہ مندوبین حفرات ، جن کی اکثریت مخلف ہونیورسٹیوں کے پردفیسوں پر مشمل حتی سے درخواست کرنی پڑی کہ وہ سیسیار کے نظم و منبط کا خیال رکھیں لیکن طالب علموں نے انہیں ایسا کوئی موقعہ نہ دیا۔

سیمینار کے روح روال دہال کے وزیر بنیادی تعلیم اور امور دینے الید مواود قاسم صاحب سے دہ شروع سے لے کر سیمینار کے افتقام تک بنش نفیس اس کی گرانی کرتے رہے لیکن یہ کام ایک گمام گوشے بیل بیٹے کر مر انجام وسیت اور مدارت کے لئے الجزائر کے مختلف المل علم کو باری باری موقد دیا گیا ہال جب بھی کو کی بات سیمینار کے مزاح کے ظاف ہوتی تو وزیر موصوف فورا " سنج پر تشریف لے آتے اور معالمہ کو صاف کرتے۔ عام طور پر وہ مندوبین کے ماتھ ہوئل تشریف لاتے اور کھانے کی میز پر ان سے اسلامی ممالک کے بارے بیل مختلو فراتے رہے آئیم ایک وفد جب ججے یو نیورٹی ہائل جانے کا انقاق ہوا تو کیا دیکی ہوں کہ وزیر موصوف ہائے ہوئے طالب علموں کی قطار بیل کھڑے اپنے کھانے کی باری کا انتظار کر رہے ہیں جس نے بھی اس نظارے کو دیکھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا ان کی شب و روز کی محنت کو دیکھتے ہوئے عام مندوبین کا یہ تاثر تھا کہ اگر وزیر موصوف کو املای سیکرٹریٹ کا انچارج بنا دیا جائے تو وہ اس ادارے بیل روح پھوتک موصوف کو املای کا ایک مفید ادارہ بنا دیا جائے۔

ویے تو سیمینار بغیر کمی چھٹی کے لگا آر جاری رہا لیکن جعہ کے دن نماز جعہ کے بعد کے دن نماز جعہ کے بعد مندوبین کو مختلف علاقول کی سیر کرائی جاتی تھی پہلا جعہ ہم نے وہاں کی مشہور مجد جامع کشادہ میں پڑھا اور اس کے بعد وہاں کے محت افزا مقام شہمید کی طرف روانہ ہو گئے جو الجزائر شرے کوئی ای کلومیٹر کے فاصلہ پر تھا دوپر کا کھانا راستے میں ایک مقام پر جو ا نفلد کے نام سے مشہور تھا کھایا یہ علاقہ بہاڑی ہونے کی دجہ سے الجزائر کی

جنگ آزادی میں خاصی اہمیت رکھتا تھا چنانچہ ہماری سیرکے دو مقاصد ہوتے تھے کہ ایک تو جنگ آزادی کے مشہور مقامت کی زیارت اور دوسرے آئندہ کے لئے ترو آزگی دوسرے جعد کے لئے ہم لوگ الجزائر شمرے ایک سو ہیں کلومیٹر کے فاصلہ پر ملیانہ شہر میں گئے۔ جس کی ہزار سالہ تقریب تھی۔ وہاں کی جامع مہد مشہور عالم مجد قرطبہ کے نمونے پر تھی۔ ملیانہ کے شمریوں نے مندویین کو اپنے گھروں میں کھانے کی دعوت وے رکھی تھی۔ مختریہ کہ الجزائر کی حکومت اور وہاں کے عوام نے مندویین کو فرش رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔

مشرقی پاکتان کے الیہ پر اکثر و بیشتر مندو بین نے محرے رنج و غم کا اظہار کیا اور پاکتان کے ساتھ محری ہدردی کا اظہار کیا۔ شخ الازہر ڈاکٹر مجر انعوام جنہیں پاکتان میں چھ اہ گزارنے پر فخر تھا اور وہ اہل پاکتان کی وینداری سے بہت متاثر تنے نے الیہ مشرقی پاکتان پر خصوصی ہدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہیں سندھ کے لیانی جھڑے پر بھی بری تثویش تھی اور راقم کو اہل پاکتان کے نام ایک خاص پینام ویا۔ جس کے عکس کو اس مضمون میں شائع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایمل کی کہ یہ نازک وقت اختلافات کو ہوا دینے کا نہیں اور میں آپ لوگوں سے توقع کرتا ہوں کہ تم نازک وقت اختلافات کو ہوا دینے کا نہیں اور میں آپ لوگوں سے توقع کرتا ہوں کہ تم بھشہ کی طرح ایک وحدت بنے رہو مے اور و خمن کے مقابلہ کے لئے تم میں اتحاد ہونا چاہئے اور حضور صلحم کا بھی بھی فرمان ہے کہ ایک مومن دو سرے مومن کا بھائی جائے اور خوں سے توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ہے۔ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے جھٹلاتا ہے اور خہیس جانتا چاہئے کہ وحدت ہی سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ہمارت کی اس سب سے بردی شخصیت کے اس پیغام پر عمل کر کے پاکتانی بھائی وغلے کے خش کریں مے کہ اس سب سے بردی شخصیت کے اس پیغام پر عمل کر کے کہا تحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا تحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا تھاؤی اتحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا تھاؤی اتحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا تھاؤی انتحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا تھاؤی اتحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا تھاؤی اتحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا تھاؤی اتحاد کے لئے کو شش کریں مے کہا

اکثر مندوبین نے پاکتان میں نی حکومت کے بارے میں دریافت کیا انہیں بتایا گیا کہ موجودہ حکومت عام انتخابات کے ذریعے برسرافتدار آئی ہے اور ہمارے ملک میں محمل جمہوریت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہماری پالیسیاں پہلے پارلیمنٹ میں بیش کی جاتی ہیں اور بحث و مباحثہ کے بعد انہیں اکثریت کے دوٹ کے ساتھ آخری شکل دی

جاتی ہے ای بارے میں انہیں معاہرہ شملہ کی مثال دی گئی کہ کس طرح اس معاہدہ کو پارلینٹ میں بحث مباحثہ کے لئے پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کی توثیق کی گئی خوش قسمتی ہے جمعے صدر بھٹو کی نیشل اسمبلی کی افتتاجی تقریر کے عربی ترجمے کے کوئی پچاس نیخ مل مجھے مور بھٹو کی نیشل اسمبلی کی افتتاجی تقریر کے عربی ترجمے کے فوئی پچاس نیخ مل مجھے والے مندوبین کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ شخ مجیب الرحمٰن کے بارے میں یہ غلط منمی تھی کہ وہ کوئی بوے عالم دین ہیں راقم نے وضاحت کی کہ مارے ملک میں "شخ" ہے مراد ایسے بوے عالم دین ہیں راقم نے وضاحت کی کہ مارے ملک میں "شخ" ہے مراد ایسے لوگ ہوتے ہیں جنوں نے ہندو سے اسلام قبول کیا ہو۔

سعودی عرب کے مندوب ڈاکٹر محمد علوی ماکی پروفیسر کمک عبدالعزیز بوندور ٹی جدہ اور البید الشاذلی بالقاضی پروفیسر تیونید کالج تونس نے خفیہ طور پر مجھ سے دریافت کیا کہ کیا مدر ذالفقار علی بھٹو قاریانی ہیں؟ مجھے اس سوال نے چونکا ریا اور میں نے فورا" جواب ریا کہ یہ بہتان عظیم ہے اور مزید دضاحت کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ قاریانی ہمارے کمک میں بہشکل ایک یا دو فیصد ہیں' جبکہ مدر بھٹو کو پاکستانی عوام کی اکثریت نے متحب کیا ہے میری اس وضاحت سے وہ بست خوش ہوئے اور سعودی عرب اکثریت نے متحب کیا ہے میری اس وضاحت سے وہ بست خوش ہوئے اور سعودی عرب کے نمائندے جناب ڈاکٹر محم علوی ماکلی نے مجھے دو کتابیں بطور تحفہ دیں لیکن مجھے اس بات کا قابل ہے کہ ہمارے بھائی جو پیپلز پارٹی کے خالف ہیں۔ دو سرے ممالک میں ایسا غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ جس سے خود مملکت میں ایسا غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ جس سے خود مملکت میں ایسا غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ جس سے خود مملکت فیصوصی نوٹس لینا چاہئے'

صرف دو اشخاص نے مودودی صاحب کے بارے میں بڑی تفصیل سے دریافت
کیا۔ ان میں سے ایک کا نام محمد بن بوسف تھا ادر وہ الجزائر کی تبل کمپنی میں کی
بڑے عمدے پر فائز شے و در مرے صاحب لبنان سے شائع ہونے والے اخبار شماب
کے نمائندے شے۔ ان کو ادر کچھ دو مرے حضرات کو یہ غلط فنمی تھی کہ مودودی
صاحب کی اسلای یونیورٹی کے پروفیسر ہیں راقم نے ان کی یہ غلط فنمی دور کر کے بتایا
کہ وہ ایک سیای لیڈر اور عالم دین ہیں۔ تونس کے ایک صاحب نے کما تو پھر دہ شخ

مودودی ہیں۔ ان کے سای اڑکے بارے می دریافت کیا گیا قرائیں جایا گیا کہ مجھلے عام انتخابات میں ان کی تعاصت ایک فیمد تصنی ہی عاصل نمیں کر کی۔ مواکش کے ایک صاحب نے کھا کہ ہمیں قراس تعاصت نے یہ آڈ دے رکھا ہے کہ دہ پاکستان کیا ایٹیا کی سب سے بڑی سای تعاصت ہے۔

ایک مراکشی خانون محرمه حیب بورقاری جو دبال کی اسلای بینورسٹیول ک نمائدہ تھی۔ نے مراکش کی وقیت دی۔ راقم نے کما کہ اصوار میہ وقوت حومت پاکستان کی معرفت ہوئی چاہے اس پر اس نے شکایت کی کہ تعاری پہلی وعوت کا جواب سس واکیا راقم نے مذر چی کیا کہ عارے ملک می عنی می نیچردیے والوں ک تداد بت كم ب كن كليس كولى بات نس آب لوك الحريزى من مى يكور على تھے۔ مودوی صاحب جب عارے ملک میں تشریف لائے تھے تو اُن کے ساتھ ڈاکٹر ظیل احمد طدی پر فیسر پنجاب بینورش بلور ترتمان آئے تھے معدین کی فرست مِن نَهِى وَاكثر ماحب كا عام بلور روفير منبلب يهندوش درج قل راتم منبلب بینورٹی کے اکثرو بشتر بدفیسوں کو جانا تھا۔ لیمن اس بام سے باواقف تھا۔ یمال آ كر معلوم ہوا ہے كہ طدى صاحب نہ تو إلى۔ انگے۔ ذى بيں۔ اور نہ عى خباب مینورٹی کے پروفیر بلکہ وہ تو عامت اسلای کے ایک کارکن ہیں۔ لیمیا کے معدب نے جنوں نے اپنے مقالہ میں مودودی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا قالہ محمد سے دو دفد وریافت کیا کہ موددی صاحب بعد متان عل رہے ہیں یا پاکستان عل۔ ایک ماحب كا خيال تماكد وه على كرم يوغورشي عن يروفيسريل- وفيو وفيو

ہند ستان عرب ممالک میں اپنا پردیکٹ برے منظم طریقے سے کرتا ہے۔ اس مقد کے لئے سب سے اہم طریقہ ہو اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ وہ یہ کہ مختف عرب ممالک کی بینورسٹیوں میں اس نے ہند ستانی طالب علم اور اساتدہ بھیج رکھے ہیں' جن کی صرف وہاں موجودگی سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ ہند ستان کوئی اسلای ملک ہے۔ اس سیستار میں اگرچہ ہند ستان کو وقوت نمیں دی گئی تھی۔ لیمن عرب ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے بچہ ہند ستانی طالب علم موجود تھے۔ لیمیا کے مندوب واکثر عمر مولود عبد الحميد نے مجھے بتايا کہ صرف ان کے کالج ميں تمن بندوستانی اساتدہ موجود ہيں۔ جو دہاں کے بندوستانی سفير کی ذاتی کوششوں سے مازم ہوئ اس اساتدہ موجود ہيں۔ جو دہاں کے بندوستانی سفير کی ذاتی کوششوں سے باکن کوئی استاد يا طالب علم نہيں ہے۔ ہماری حکومت کو اس بارے ميں توجہ دہی جائے اور اس کے لئے ضوری ہے کہ پہلے ملک ميں عربی زبان کو فروغ دیا جائے اور يہ ایک ايما کام ہے کہ مرکاری فرائے پر کمی قتم کا بوجہ والے افتر بورا ہو سکتا ہے۔

(الفت روزه فعرت لامور ٢ أكست ١٤٩٤)

آپ نے یہ مقالہ پڑھا۔ شاب صاحب کا یہ کمنا کہ بھٹو صاحب کے قادیانی ہونے کی افواہ میں بیلز پارٹی کے خالفین کا زیادہ دخل تھا ایسے شیں بلکہ حقیقت میں قادیانی لائی کا یہ پروپیکنٹہ تھا وہ محض اپنی دھونس کا بھرم قائم رکھنے کے لئے بیشہ سے متقدر مخصیوں کے قادیانی ہونے کا بے جا اور غلط پروپیکنڈا کرنے کے عادی مجرم ہیں۔

مرزائی لندن پلان کابھی نوٹس کیجئے

سفیرپاکتان مسرّدوانکنہ مرزائیوں کی مسجد فنٹل لندن کے جلے میں کیول مگئے ----؟

روزنامہ جگ لندن کا اگست ۱۵۲۱ء نے یہ خرنمایاں طور سے شائع کی ہے کہ قیام پاکستان کی پہیویں سالگرہ کے موقع پر مجد فعنل لندن میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں پاکستان کے سفیر ممتاز محد خال دولانہ نے تقریر کرتے ہوئے کما کہ پاکستان کا قیام نظریہ جمہورت کی بنا پر ہوا ہے' اور اس میں ہماری کامیابی اور ترتی کا راز ہے ۔۔۔۔ انہوں نے زور دیا کہ آج اس امرکی شدید ضورت ہے کہ نیجواں نسل کو نظریرہ پاکستان اور اس کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کیا جائے۔

تقریر کی ابتداء میں انہوں نے کما کہ میں اندن مبعد میں "تجدید وقا" کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ آج سے ۳۹ برس پہلے جب میں پہلی بار بورپ آیا تو "میری معملی زندگی" کے ابتدائی ایام ای مسجد کے زیر سایہ گزرے۔ یوم پاکتان کی اس تقریب میں سینکوں پاکتانیوں نے شرکت کی مجد فضل لندن کی طرف سے اس موقع پر آیک وجوت عصرانہ کا اہتمام کیا گیا" --؟

اس خبر کے پنچ ایک تصویر شائع کی منی ہے جس میں چوہدی ظفر اللہ خال سابق مرزائی وزیر خارجہ کریء مدارت پر بیٹھے اور مسجد فضل کے مرزائی امام تقریر کرتے و کھائی وسیتے ہیں۔

ہارے لئے اس خرکا قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ مسر متاز دولانہ ان ونوں لندن میں پاکتان کے سغیر کے عمدہ جلیلہ پر فائز ہیں۔ وہ لندن میں مرزائی میلنے کی حیثیت سے حیثیت سے نمیں بلکہ پاکتان کے کو ڈول فرزندان اسلام کے نمائندہ کی حیثیت سے وہاں گئے ہیں۔ قیام پاکتان کی پجیبویں سائلرہ کا انتظام مجد فضل میں اگر پاکتانی سفارت فانہ کی جانب سے کیا گیا ہے تو کملی عوام کے ذہبی جذبات مجروح کرنے کی یہ ایک خطرناک مثال ہے اور اگر جماعت احمدیہ مرزائید نے اس کا اجتمام کیا تھا تو سغیر پاکتان مسر دولانہ کو مرزائیوں کے بارے میں مسلمانوں کے نازک جذبات کا احساس کرکے شرکت سے گریز کرنا چاہئے تھا۔!

اور مسرُ دولنانہ تو آج تک ای تحریک "ختم نبوت" کی مخالفت کی پاواش میں افتدار سے راندہ ورگاہ کی حیثیت میں "ب نیل و مرام" ور بدر مُحوکریں کھاتے رہے ہیں۔ انہیں خدا خدا کر کے بوی مشکل سے سفارت کا اقتدار نصیب ہوا ہے وہ اسے ی "بچائے" کی کوشش کریں تو غیمت ہے۔

جمال تک وولانہ صاحب کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ پاکستان کا قیام نظریہ ع جمہورت کی بناء پر ہوا ہے، جناب وولانہ صاحب اور ان کی جماعت کی مرکزی حکومت نے ۱۹۵۳ء میں لاہور کی سرکوں پر جس کا خون خرابہ کیا تھا، لا تعداد نوجوانوں کے سینے کولیوں کی بوچھاڑ سے چھلتی کے اور بقول سرفراز خال نون صرف پنجاب سے وس بڑار مسلمان قید و بد کر کے جیل خانوں میں ڈالے مجھے تھے۔ کیا وہ جمہوریت نہیں تھی سے انہیں جمہوری حق سے کیوں محروم رکھا گیا ۔۔؟ اور صرف ملکی نہیں ایشیائی تحریک میں سب سے بوی تحریک کو قوت و طاقت کے ذرایعہ کیوں کھلا گیا ۔۔؟ کیا وہ نوجوان نسل نظریہ و پاکستان اور اس کے بنیادی اصولوں (اسلام اور ناموس مجمد مصطفل صلی اللہ علیہ وسلم) کے مخطط کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کر رہے تھے

اگر اس سے مراد ''مرزائیت و احمدت'' کا درس ہے تو دولتانہ صاحب یاد رنھیں۔ جس خداوند قدوس نے ۱۹۵۳ء میں تسارے اور تساری بوری جماعت کا

آقاب اقدار بیشہ بیشہ کے لئے غروب کیا تھا' دہ آج بھی میں و تیوم ہے ۔۔! باتی ری سے بات۔۔۔ کہ مارے ارباب اقدار ان چند سیاستدانوں کی اندن

میں ملاقاتوں کا تو فورا" نوٹس لیتے ہیں جو ان کے سیای اقتدار کو معمولی خطرہ لاحق کرنے کا ادنی اشارہ بھی کریں۔ لیکن ان لوگوں سے کوئی بازپرس کیوں نیس جو خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے محتاخ ۔۔۔۔ ختم نبوت کے منکر' دنیائے اسلام کے فکری و نظری مخالف' اور یاک و ہندکی موجودہ

عار منی تعتیم کر کے ''اکھنڈ بھارت'' قائم کرنا اپنا ندہی عقیدہ اور فریضہ سیجھتے ہیں۔ کمیا لندن میں دولمانہ' سر ظفر اللہ خال اور دیگر مرزائی احمدی لیڈروں کی سے ملاقاتیں اور بقول دولمانہ ''تجدید وفا'' ۔۔۔۔؟

الل اسلام اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی خطرناک سازش کا پیش خیمہ تو میں ----؟

اس "قاریانی لندن بلان" کا بھی نوٹس لیا جائے کیونکہ ۱۹۷۵ء کی جنگ سے پہلے سر ظفر اللہ خال کی زیر صدارت ایک ابیا ہی اجلاس منعقد ہوا تھا، جس کے نتیجہ میں پاکستان کو دو خطرناک جنگوں سے دوچار ہو کر ذلیل و خوار ہونا پڑا ہے۔

خدا نہ کرے ۔۔۔۔۔ انہوں نے پھر کوئی ایسا پلان تیار کیا ہو ۔۔۔! خدام الدین ۲۹ متمبر ۲۲هاء) پاکستان کی سیٹو سے علیحدگی -- مرزائی سازش کا خاتمہ' یجیٰ خاں کے ساتھ سر ظفراللہ کے خلاف بھی مقدمہ چلایا جائے

حکومت پاکتان نے باضابطہ طور پر سیٹو (جنوب مشرقی ایشیا کے معاہدے کی تنظیم) سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سلسلہ میں اسلام آباد میں مقیم قلپائن کے سفیر کی وساطت سے حکومت قلپائن کو رسی نوٹس وے دیا ہے جو سیٹو کے آرٹکل نمبر 10 کے تحت ضروری تھا۔ قلپائن کے سفیر کو وفتر فارجہ میں طلب کر کے بیہ نوٹس دیا ۔

حکومت پاکستان نے مید فیصلہ کر کے پاکستان کی عظمت و دقار ہیں اضافہ کیا ہے اور صدر مملکت جناب زوالفقار علی بھٹو نے انتخابات کے دوران سیٹو سے علیحدگی کا جو وعدہ کیا تھا اسے بورا کر دیا گیا ہے۔!

کومت کے اس اعلان کا پاکستان کے تمام "حربت پند" اور محب وطن ارباب فم و فراست نے زیردست خیر مقدم کیا ہے اس همن جی پاکستان کے سابق مرکزی وزیر اور الاحباء کے صدر چوہدری نذ مر احمہ نے سیٹو سے علیمگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے بیان جی جو انحشاف کیا ہے وہ خصوصی توجہ کے لاکن ہے انہوں نے کما کہ "جنوب مثرتی ایشیا کے معاہدے کی تنظیم پاکستان کے لئے بالکل بے کار تھی ۱۹۵۲ء کے وزیر فارجہ نے اس معاہدے پر حکومت پاکستان کی اجازت حاصل کے بغیر وستخط کر دیئے تھے جس سے ملک ایک تکلیف وہ صورت طال سے ودچاہ ہو گیا اور اسے اپنے وزیر فارجہ کے وستخطوں کا احرام کرنا پڑا۔ گذشتہ پاک بھارت جگ جی ایک ایک کیونٹ طاقت نے علانیہ بھارت کا ساتھ ویا اور اسے پاکستان پر تملہ کرنے کے ایک کمیونٹ طاقت نے علانیہ بھارت کا ساتھ ویا اور اسے پاکستان پر تملہ کرنے کے کئی ایک میں ایک میں مقد وجود بی تھا۔ سیٹو کے ایک اور رکن نے پاکستان کو کلاے کیا۔ حالا تکہ اس کا مقمد وجود بی تھا۔ سیٹو کے ایک اور رکن نے پاکستان کو کلاے کیا۔ حالا تکہ اس کا مقمد وجود بی تھا۔ سیٹو کے ایک اور رکن نے پاکستان کو کلاے کورے کے کیا۔ حالات کا ساتھ دیا۔

چوہدری غزیر احمد کا مید انکشاف واقعی زبردست اجمیت رکھتا ہے۔ ١٩٥٣ء میں

پاکتان کے وزیر فارجہ چہدری ظفر اللہ فال تھے جو مرزائی گروہ کے سرکاری مبی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے ساتھ ساتھ بورے ملک کا یہ متفقہ مطالبہ تھا کہ چہدری ظفراللہ فال مرزائی وزیر فارجہ کو الگ کر دیا جائے کیونکہ اس کی سرگرمیاں اور کوششیں ملکی اور قومی مفاوات کے سراسر فلاف ہیں اور وہ حمدہ و منصب سے ناجائز قائدہ الفاکر ضرور کوئی ایبا قدم افعائے گاجس کا خمیازہ پاکتان اور لمت اسلامیہ کو بھکتا ہوئے گا۔

ضرور کوئی ایبا قدم افعائے گا جس کا خمیازہ پاکتان اور المت اسلامیہ کو بھکتا پڑے گا۔
چنانچہ وی صورت بالاخر سامنے آ مٹی کہ معاہدہ سیٹو میں شمولیت کے باعث
پاکتان کے جصے میں بدنامی کے سوا اور پچھ نہ آیا لیکن اس کے برعکس بیٹی طاقتیں
خصوصا سروس کھل کر بھارت کی ہر ممکن اہداو کرتا رہا اور بالاخر طاقت کے بل بوتے
پر پاکتان کو کلڑے کلڑے کرنے کی اسکیم کامیاب ہو گئی اور مشرقی پاکتان کو الگ کر
کے اے مستقل مملکت بنگلہ دایش کا نام دے دیا گیا۔

بسرطال جو کچھ بھی ہوا وہ مرزائی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خال کی مراندل کی بنا پر ہے۔ آج قوم کی نگاہیں بنگلہ دیش پر ہیں۔ یکی خال کی غداری موس کا کردار اور بھارت کی مرافلت ہمارا موضوع بحث ہے لیکن اس پورے ڈراے کا اصلی کردار اور اس کا ہیرو مرزائی وزیر خارجہ اور ان کی پوری جماعت احمید تادیانیہ ہے۔

ال ما برو رون روی مرب و ما کی پات کا بر موسا میں جناب ذالفقار علی بھٹو بہر نوع ۔۔ پاکتان کے موجودہ ارباب اقتدار خصوصا میں جناب ذالفقار علی بھٹو بوری قوم کے محن اور اس کے شکریے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ملک و ملت کے مفاوات کے خلاف ایک پرانی سازش کا خاتمہ کر دیا اور وفاعی معاہدے کی آڑ میں پاکتان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت قائم کرنے کا جو پلان تیار کیا گیا اور جو خطرناک منصوبہ وضع کیا گیا تھا اے بخ و بن سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔

ماری وعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان' اس کے ارباب اقتدار اور ملت اسلامیہ کو جاری وعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان' اس کے ارباب اقتدار اور ملت محفوظ و اپنی خاص حفاظت میں رکھے اور انہیں و شمن کے شرور و فتن سے ہر طرح محفوظ و معمون رکھے۔ آمین (خدام الدین ۱۳ نومبر ۱۹۷۲ء)

## مرزائیوں کے اخبار کی غلط بیانی

مرزائیوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ ہر اس دسیع المشرب مسلمان پر جو محقیق کے لئے می سمی ذرا ان کے قریب سے گذر جائے۔

مرزائی ہونے کا لیمل چیاں کردیتے ہیں اپنی ای حس کی تسکین کے لئے انہوں

اپنے ایک اخبار ماہنامہ الفرقان راوہ بیں پکھ عرصہ پیٹھ صدیث دقاع کے مصف

مجر جزل اکبر خان کے متعلق یہ آٹر دینے کی کوشش کی گویا وہ بھی ہماری جماعت سے

تعلق رکھتے ہیں جمعے سخت جرت ہوئی کہ جس مخص نے مسئلہ جماد پر بے مثال کابیں

لکھی ہوں اور پڑمی لکھی پودیس جماد کی اجمیت کو زعہ و پائندہ کردیا ہو وہ مرزائی کیے

ہو سکتا ہے۔ جن کے ذہب میں جماد سرے سے عی حرام ہے۔

ہو سلا ہے۔ جن کے ذہب میں جماد سرے سے بی حرام ہے۔
چنانچہ میں نے انہیں کراچی کے پت پر خط لکھا۔ الفرقان کے مضمون اور اپنی
جیرت کا اظہار کیا جس کے جواب میں جنل صاحب نے درج ذیل خط لکھا اور مرزائی
ہونے کی سخت تردید کی اور مرزائیوں کے پیا و فریب پر اظہار افسوس کیا۔ اس وقت
چونکہ میرے پیش نظر محض اپنا اطمینان تھا اس لئے وہ خط لولاک میں شائع نہیں کیا
گیا۔ لیکن اب مجھے خیال آیا کہ اب تو جزل صاحب اللہ کے فضل سے زندہ ہیں۔
اللہ تعالی انہیں آدر سلامت رکھے۔ لیکن آخر دنیا سے ہرایک کو جانا ہے کہیں ایسا
نہ ہو کہ ان کی وفات کے بعد یہ انہیں اپنی کی فہرست میں شار کرنے لگ جائمیں کہ
ایسا صاحب علم و فضل محض مجی جماعت احمدید کا بی فیضان یافتہ تھا۔

اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ جزل صاحب کا یہ خط لولاک میں شائع کر ویا جائے اکد ان کے متعلق بھی کوئی جموث یا وجل پر وان نہ چرھ سکے۔ (ایڈیٹر)

مجرجزل اكبرخال كاخطيه ب

محترى مولانا تاج محمود صاحب

السلام علیم ال نلور والے جمعے خوب جانتے ہیں کو ان بیں سے بہت سے میرے ساتھی اللہ میاں کو بیارے ہو گئے ہیں چربھی محترم شیخ متاز حسین ناز صاحب میں اللہ میاں کو بیارے ہو گئے ہیں چربھی محترم عبدالمجید اخر صاحب ایدووکیٹ میرے ۱۹۰۷ کے ساتھی

ہیں۔ ان سے مل کر دریافت کر سکتے ہیں۔ الفرقان نے غلط بیانی کی جس کا مجھے افسوس ہے۔ چند برس ہوئے ہیں ربوہ گیا تھا وہاں بھی میں نے لیکچرسے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں احمدی نہیں ہوں گو میں آپ کی جماعت کو ۱۹۰۵ سے جانتا ہوں"

بسرحال سے فلط بیانی صرف پاکستان ہی میں نسیں میں نے لندن ٹائمز میں ایک مضمون ۱۹۲۵ء میں دیا تھا اور کھر بیان ۱۹۷۱ء دونوں کو توڑ پھوڑ کر دیا تھا۔ میں نے شکایت کی تو مجھے جواب ملاکہ اخباری دنیا میں اکثر ایسا جان بوجھ کر کیا جا تا ہے؟

اس وقت سے مجھے صبر آگیا ہے میرے متعلق یار لوگ بہت کچھ لکھ جاتے ہیں مگر پڑھ کر میں خاموش ہو جاتا ہوں چونکہ لائل پور سے مجھے خاص انس ہے۔ اس لئے یہ عریضہ لکھ دیا۔ میں نے اکاون کتابیں ملڈ جہاد پر لکھی ہیں۔ مسرحال آپ کے ان خیالات کے اظہار کا شکریہ والسلام مجمد اکبر خاں (رگروٹ)

(میجر جنزل ریٹائرڈ) (ہفت روزہ لولاک ۴ ستمبر ۱۹۷۲ء)

میں مرزائی نہیں ہوں خبیث حسر مرک تین

خورشید حسن میرکی تردید

یکھلے ونوں روزنامہ غریب میں شائع ہونے والی ایک خبر کی بنیاد پر ہم نے لولاک میں خورشید حسن میر اور مرزائی کے عنوان سے ایک اداریہ تحریر کیا تھا۔ جناب خورشید حسن میرنے اس الزام کی تردید کے لئے مدیر لولاک کو حسب ذیل خط لکھا ہے جے ہم شائع کر رہے ہیں اور ہم جناب میرصاحب کو یقین دلانا چاہج ہیں کہ ان کے ظاف ہونے والی مبینہ سازشوں سے ہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کھے لکھا گیا وہ محض دنی جذبہ کے تحت کلھا گیا اب آپ کی تردید بھی ای جذبہ کے تحت شائع کر رہے دی۔

(1)

محترمی مولانا تاج محمود ایریشر ہفت روزہ لولاک لا کل بور

السلام عليكم

آپ کا ارسال کوہ جریدہ مورخہ ۲ جولائی موصول ہوا۔ روزنامہ غریب لاکل پور
کی جس خبر کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ میری نظرے نہیں گذری۔ مجھے افرس ہے
کہ آپ نے بھے سے تعدیق کے بغیراس خبر کمبی چوڑی حاشیہ آرائی کی ہے۔ میں
اس مبینہ خبر کی پرندر تردید کرتا ہوں میں نے ایبا کوئی بیان نہ تو دیا ہے اور نہ کی
نے بھے سے ایبا سوال کیا ہے امید ہے آپ کم از کم یہ تردید ای طرح نمایاں طور پر
اپنے اخبار میں چھاپیں گے جس طور آپ نے اس بے بنیاد خبر کو چھاپا۔ انتخابات کے
دوران بھی میرے خلاف الی بی سازش کی گئی تھی اور جھے سے منسوب کر کے یوں
فلط بیان کو ستان اخبار نے چھاپا تھا اور میری فوری تردید کے بادجود میرے خلاف
مضامین کھے گئے تنے معلوم ہوتا ہے کہ ای سازش کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔
فقط

احدی مسلمان نہیں ہیں نمبرداری کے مقدمہ میں تمشز کا فیصلہ

بادلیور ۱۲ دسمبر (نگامہ نگار) وویژیل کمشز ملک اجر خال نے نمبرواری کے ایک مقدمہ میں تاریخی فیصلہ ویا ہے جس کے وربیہ کمشز نے قرار دیا ہے کہ اجری کو مسلمان پی واروں کی نمبرواری نہیں سونی جا سی۔ کیونکہ اجمدی فرقہ کے اعتبار سے مسلمان سے بالکل جدا ہیں۔ نمبرواری کا یہ مقدمہ صادق آباو سب وویژین سے متعلق تھا۔ فاضل عدالت نے اپنے فیصلہ میں احمدی عقائد کے پابند ایک امیدوار کو مسلمان پی واروں کی نمبرواری کے نامل قرار وسیتے ہوئے لکھا ہے کہ اپیل کندگان اور فریق بی واروں کی نمبرواری کے عالمی اور معاشرتی افتحان سے متعلق ہیں۔ لیکن ان کے نہیں ساجی اور معاشرتی افتحان سے انتمانات نے انہیں ایک دو سرے سے بالکل جدا کیا ہوا ہے۔ جبکہ نمبرواری کے عمدہ کے لئے یہ بات انتمانی ضروری ہے کہ پی واروں اور نمبروار میں کوئی بنیاوی اختمان نہ ہو کی وجہ ہے کہ لینڈ ریونیو رواز نمبر ۱۹۲۱ کے رول نمبر ۱۶ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ ہے کہ لینڈ ریونیو رواز نمبر ۱۹۲۱ کے رول نمبر ۱۶ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ ہے کہ لینڈ ریونیو رواز نمبر ۱۹۲۱ کے رول نمبر ۱۶ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ ہے کہ لینڈ ریونیو رواز نمبر ۱۹۲۱ کے رول نمبر ۱۶ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ ہے کہ لینڈ ریونیو رواز نمبر ۱۹۲۱ کے رول نمبر ۱۹ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ ہے کہ لینڈ ریونیو رواز نمبر ۱۹۲۱ کے رول نمبر ۱۹ میں قوم کے بجائے نہ وہ بے کہ لینڈ ریونیو رواز نمبر ۱۹۲۱ کے رول نمبر ۱۹ میں قوم کے بجائے

"کیونی" کی اہمیت اور طاقت کے زیر غور رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فاضل کمشز کے "کیونی" کے عنوان پر اپل کندگان کے وکیل میاں اللہ نواز ایڈودکیٹ کے دلائل سے اتفاق کیا اور کما کہ متذکرہ نمبرواری میں صرف ایک بی پی وار احمریہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ دوسرے پی واروں کی غالب اکثریت اس عقیدہ کے ظاف ہے اس لئے احمریہ کیونی سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو مسلمان پی واروں کی نمبرواری نہیں سونی جا سخی۔ فاضل کمشز نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے کہ جو فض اپنی پی کے زمینداروں میں ساجی، معاشرتی اور نہیں لحاظ سے مطابقت نہ رکھتا ہو بلکہ ان پی کے زمینداروں میں ساجی، معاشرتی اور نہیں لحاظ سے مطابقت نہ رکھتا ہو بلکہ ان سے جدا حیثیت کا حامل ہو اسے پی کی نمبرواری کے لئے کسی طرح بھی موزوں قرار شیس دیا جا سکتا۔ (روزنامہ امروز ماتان ہا و محبر ۲۵۹۳)

برطانیے نے کچیلی صلیبی لڑائیوں کے نتیجہ میں فیصلہ کیا کہ محض عسکری طاقت الل اسلام کے مقابلہ کے لئے کائی نہیں۔ وجل و تلیس اور منافقت سے کام لیکر مشرق پر چڑھائی کرنی چاہئے۔ انیسویں صدی عیسائیان یورپ کے لئے اور خصوصا سمرق پر چڑھائی کرنی چاہئے۔ وزید سے کے لئے اور خصوصا سمرانی کے لئے سازگار ٹابت ہوئی۔

انگریزوں نے ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا۔ یہاں بھی سیدھی لڑائی کے علاوہ ڈیلومیں سے کام لیا گیا اور ظلم و ستم کی انتا کر دی۔ آخری مسلمان بادشاہ بماور شاہ ظفر کو دبلی فتح کرنے کے گئ ون بھوکا رکھ کر جب خوان پیش کیا تو اس میں شاہ کے بیڈوں کے میں شاہ کے بیڈوں کے بعد شاہ کی آنکھیں نکالدی گئیں ہاکہ بیڈوں کے کلے ہوئے سروں کا نقشہ آخری دید کے طور پر عمر بھر ذہن میں محفوظ رہے ازاں بعد شاہ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ دبلی اور ہندوستان کے دوسرے شہوں میں خون مسلم سے ہولی کھیلی میں۔

انگریزی مظالم کی واستان سے ملک کی پڑھی لکھی دنیا بخوبی واقف ہے ١٨٥٤ء کی جنگ آزادی انگریز کی کامیابی اور اس کے ظلم و ستم سے کون واقف نہیں۔ نہ صرف مندوستان بلکہ تمام عالم اسلام سے اسلامی فقوحات اور صلیبی لڑائیوں میں محکست کا بدلہ انگریز نے لیا۔ مسلمانوں بی سے غدار تلاش کرکے اپنے مفید مطلب کام نکالا۔

انیسویں صدی کے اخر اور بیسویں صدی کے شروع بیں تمام عالم اسلام کو یورنی ور عدول نے رو تد والا۔ انگریزی سیاست نے مسلمان کے وربعہ مسلمان کا گلہ کاٹا۔ اور خلافت عمانیہ کے خلاف مسلمان بی سے بعاوت کرا کے مسلمانوں کی سیاسی قوت کو ختم کیا۔

لااؤ اور حکومت کو کی پالیسی پر عمل کر کے ترکول کے خلاف عربول سے بخاوت کرائی۔ اور خلافت کو ختم کر کے وحدت اسلامی کا شیرزاہ منتشر کر دیا۔ بغداد کے کلی کو پنچ خون مسلم سے رتئین ہوئے۔ قطعنیہ کے بازاروں میں خلیفہ وقت کی بچول کو نگے سربالول سے پکڑ کر محمیشا میا۔ اس طرح فاروتی اور ایوبی فقوات کا بدلہ عالم اسلام سے لیا محیا۔ یمی وہ زبانہ ہے جب تمام عالم اسلام میں درو دل رکھنے والے مسلمانوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق انگریز کے خلاف صف بندی کی اور انگریز کے مطابق انگریز کے خلاف صف بندی کی اور انگریز کے مظالم ادر غلامی سے عالم اسلام کو آزاد کرانے کے لئے سروعر کی بازی لگا دی۔

مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور مرکز اسلام سے وابنگی انگریزی عزائم کے آجے سد سکندری ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنی غلای' سیاس کردری' مادی مشکلات کے باوجود شعائر اسلام اور بالخصوص ذات اقدس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ اپنی دلی وابنگلی کا اظہار کیا۔

ائنی ایام میں جبکہ اسلامی ممالک کے زعاء علاء سیاستدان اپنے اپنے دوائر میں انگریز کے خلاف اسلامی جذبہ کے تحت کام کر رہے تھے، غلام آباد ہند سے برعم خود مجدد۔ محدث ملم۔ اور پھر بی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے خاندان کی قدی انگریز کا پروانہ دفاداری ہاتھ میں لے کر نمودار ہوئے۔ ونیا پہلی دفعہ ایک ایے مصلح مجدد سے دوشتاس ہوئی جس کی ساری قوت کفرک لئے وقف تھی۔ اس نے برلما کما کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پووا ہے۔ اس نے انگریزی حکومت کے نام ایک عابرانہ ورخواست میں صاف صاف کھیا۔

"میں وعویٰ سے کتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ علامت اکریزی کا جر خواہ بنا

دیا ہے۔ اول والد مرحوم کا اثر دوم اس مور نمنث عالید کے احسانات۔ تیسرے خدا تعالی کا الهام"

چووھویں صدی ہجری نے یہ عجیب و غریب مجدد' ملم محدث' نی پیدا کیا جے والد کے اثر۔ انگریزوں کے احسانات اور خدا تعالیٰ کے الهام نے دشمن اسلام انگریز کا خیر خواہ بنا دیا۔ اور اس نے اپنی زندگی انگریزی استبداد کی جزیں مضبوط کرنے کے لئے وقف کروی۔

"بیں برس کی مدت سے میں اپنے دلی بوٹ سے الی کتابیں زبان فاری اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ جس کے ترک سے وہ خدا تعالی کے کمنظار ہوں گے کہ اس محور شنٹ کے سیج خیر خواہ اور دلی جال نار ہو جائیں۔"

ناظرین کرام! غور فرمائے کہ مرزا غلام احمد وشمن اسلام قوت کی خیرخواہی اور جاں ناری کے لئے کس طرح مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں کی وجہ ہے کہ مرزائیوں نے اگریزی افتدار کے دور میں بین الاقوای طور پر اگریز کے لئے جاسوی کی اور عالم اسلام سے غداری۔ اور آج جبکہ اہل اسلام کی جدوجمد سے اگریزی افتدار مسلمان ملکوں سے ختم ہو رہا ہے۔ مرزائی مجرا گریزوں کے گماشتہ کے طور پر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اس عاجزانہ ورخواست میں مزا صاحب نے لکھا کہ:۔

"هیں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں مے، دیسے دیسے مسئلہ جماد کے متعقد کم ہوتے جائیں مے کیونکہ مجھے مسیح اور ممدی مان لینا ہی مسئلہ جماد کا

انکار ہے"

ایک دو سری جکه مرزا صاحب رقم طراز مین-

"میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت انگریزی نائید اور حمایت میں گذرا ہے۔ اور میں نعت جماد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتمارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکھٹی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔" (تریاق القلوب حمحتی خورو ص ۵ مصنفہ مرزا غلام احمہ)

جعرات: ایک طرف سے اس خونجکال تاریخ کا مطالعہ فرائیے جس سے امت
مسلمہ کو اپنی چار وہ صد سالہ تاریخ بی واسطہ برا۔ اگریزوں اور ملیوں کے ہاتھوں
ہر زانہ بیں لاکھوں مسلمان جام شادت نوش کرتے رہے اس چودہ سو سال کے عرصہ
میں مسلمان پر ملیوں کے مظالم پر نگاہ ڈالئے۔ اور مجاہدین اسلام کی قربانیوں پر غور
فرائیے۔ نشہ جماد میں سرشار ان سرفروشان اسلام نے کس طرح ملیوں کا مقابلہ کر
کے شعار اسلام کی حفاظت کی اور پھر اس چودھویں صدی کے اگریزی نی کی تعلیمات
پرجھیئے۔ جماد کو حرام قرار دیتا ہے اور اگریز کی اطاعت و خیر خوابی کو فرض گروانا

مرزا غلام احمر ' اگریز ضرورت کی پیداوار ہے اور اپنے (عقائد و نظریات کے لخاظ ہے) دائرہ اسلام سے خارج۔ جب ونیائے کفرنے ویکھا کہ مسلمان جب شمادت اور جماد کے نشہ سے مرشار ہو تا ہے۔ تو وہ اپنی تعداد اور اسلحہ کا خیال کے بغیر میدان عمل میں کود جا تا ہے۔ تو ضرورت محسوس کی کہ کمی طرح ندجی طور پر جذبہ جماد کو ختم کیا جائے۔ مرزا صاحب نے مجددت ' محد فیت (لاہوری پارٹی کے خیال میں) اور نبوت (تا ویانی پارٹی کے خیال میں) کا لبادہ او رُھا اور حرمت جماد کا نوی صادر کر دیا۔ ونیائے کفرنے دیکھا کہ مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ شال میں ہو یا

دی سرے دیا ہو یا سیاہ فام الیائی ہو یا یورپین اسے مرکز اسلام اور ذات اقدس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے والمانہ عقیدت ہے۔ وہ سب کھھ برداشت

کرنا ہے لیکن حضور اور مرکز اسلام سے اپنی حقیدت و جال خاری میں فرق حسی آنے دیتا۔ تو کفرنے کوشش کی کہ نمی طرح مرکز اسلام سے اس کی وفاداری کو ختم کر کے وحدت اسلامی کو ہاش ہاش کیا جائے۔

دنیائے کفر کو اپنی مطلب پر آرمی کے لئے مرزا غلام احمد مل کیا۔ اور مرزا غلام احمد کو اپنی مرربتی کے لئے اگریز کا دست شفقت ملا آا کہ وہ اور اس کا خاندان کھل کھول سکے۔ مرزا صاحب نے ایک طرف حرمت جماد کا فتوئل ویا دو مری طرف اپنی بعثت کو محمد رسول اللہ کی بعثت فاعیہ قرار ویا۔ قاویان کو کمہ و مدینہ کے ہم پلہ گردانا۔ اپنے ساتھیوں کو محابہ کا لقب ویا۔ مرزا سیوں نے مرزا کے خاندان کو (نعوذ باللہ) فاندان نبوت قرار ویا۔ اس کی بیوی کو ام الموشین اس کی لڑک کو سیدة النساء اور عام مستورات کو سیدہ کے لقب سے نوازا۔ خلیفہ فانی کو فضل عمر کا خطاب دے کر اہل اسلام کی دل خراشی کی۔

ذیل میں چند حوالہ جات کا مطالعہ فرائے جس سے معلوم ہو گاکہ مرزا غلام احمہ نے خاندان نبوت علی صاحبا العلوۃ و السلام کے متعلق کیا کچھ تحریر کیا ہے۔ تو ہین ام المومنین حضرت خدیجتہ الکبری رضی اللہ عنها

مرزا صاحب نے وہلی میں دو سرا نکاح کیا۔ ان خاتون کا نام نفرت جمال بیم تما محد جہاں بیم تما محد جہاں بیم تما محد جہیں میں نصو بھی کہتے تھے۔ اس کے متعلق الهام سننے۔

"ا شکر نعمتی را یت خدیجتی (الهام تمر۱۳۳ ۱۸۸۳ و تزکره ص ۱۰۵)

(ترجمه) میری لعت کا شکر اوا کو-تم نے میری فدیم کو دیکھ لیا"

ام المومنين حفرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها حفرت رسالتماب كى ازداج مطرات من سيدة النساء فاطمته الزبرة كى والده محرّمه بين جنيس امت محريه من سب سے پہلے مشرف به اسلام ہونے كا شرف حاصل ب مرزا غلام احمد نے اپنى بين سب سے پہلے مشرف به اسلام ہونے كا شرف حاصل ب مرزا غلام احمد نے اپنى بين كند بيوى كا نام "خليجه" ثابت كرنے كے لئے كس چلاكى سے الهام تراشا اس كا راز تو آيد و مروال چيس كند

توبين امير المومنين حضرت على كرم الله وجهه

ایک شیعہ سے مخاطب ہو کر کتے ہیں۔

"رِ انی خلافت کا جھڑا چھو ژو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ "علی" تم میں موجود ہے۔ اس کو چھو ڑتے ہو۔ اور مردہ "علی" کی حلاش کرتے ہو۔

(المفوظات مرزا قارياني جلد نمبرا ص ١٣٢)

اس وقت میں سبحتا ہوں کہ میں علی مرتننی ہوں۔ ملفوظ نبر ۳۰۸ تذکرہ ص۲۰۸ تو بین حضرت سیدۃ النساء فاطمتہ الزہرا رضی اللہ عنها'

میں جاگ رہا تھا۔ جھے نیند یا او کھ نہ سمی نہ میں سونے والوں سے تھا۔ ای ملات میں میں نے وروازہ کھنگانوالے حلات میں میں نے ویکھا کہ دروازہ کھنگانوالے جلدی سے میری طرف آرہے ہیں جب وہ میری قریب ہوئے تو میں نے بچانا کہ بیج تن پاک ہیں لعنی حضرت علی ان کے دونوں صاجزادے ' ان کی زوجہ مبارکہ حضرت زہرا اور مید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا کہ فاطمت الزہراء نے میرا سرائی رائی ران پر رکھ لیا۔ آئینہ کملات اسلام ص سے سے

## توہین سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

اے شعو! اس پر اصرار مت کو کہ جین تمارا منجی ہے۔ کیونکہ میں کج کی گرف کہتا ہوں کہ آج تم میں اپنی طرف کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ حمین ہے بردھ کر ہے۔ اور اگر میں اپنی طرف سے یہ باتیں کہتا ہوں تو میں جموٹا ہوں۔ اور اگر میں ساتھ اس کے خدا کی گوائی رکھتا ہوں تو تم خدا ہے مقابلہ مت کو ایبا نہ ہو کہ تم اس سے مقابلہ کرنے والے تھیرو "بول قابلاء ص الله عصرہ ا)

کریلا نیست سیر بر آنم مد حسین است در محریبانم (تشریخ و ترجمه) (در مثین فاری ص ۱۸۱۳) میری سیر بروقت کریلا میں ہی سو حسین بروقت میری جیب میں ہیں لوگ اس کے معنے ریہ سمجھتے ہیں کہ حفرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سو حسین کے برابر ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بردھ کر اس کا مفہوم ریہ ہے کہ سو حسین کی قرمانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قرمانی ہے۔

(خطبہ میاں محمود: اخبار الفضل تادیاں جلد ۱۳ شارہ نمبر ۲۹٬۹۰۰ خوری ۱۹۲۹ء ایک صاحب صاحبزادہ عبد اللطیف خوسف امیر حبیب اللہ خان مرحوم والی افغانستان کی مالی ایداد اور اجازت ہے جج کے لئے روانہ ہوئے۔ بخبب سے گذرے مرزا صاحب کی لن ترانیوں کا دور تھا۔ لاہور سے سیدھے قادیان چلے گئے۔ بیعت کر لی۔ پچھ عرصہ قیام کے بعد واپس افغانستان پنچ۔ ان کے خیالات معلوم ہوئے قاضی لی۔ پچھ عرصہ قیام کے بعد واپس افغانستان پنچ۔ ان کے خیالات معلوم ہوئے قاضی القضاۃ نے علماء افغانستان کے مشورہ سے ارتداد اور سنگساری کا فتوئی دیا۔ امیر صاحب مرحوم کے تھم سے سنگسار کر دیا گیا۔ مرزا صاحب کا اس سنگسار کے متعلق ارشاد سنے: مرحوم کے تھم سے سنگسار کر دیا گیا۔ مرزا صاحب کا اس سنگسار کے متعلق ارشاد سنے: جنموں مرحوم کے تھم سے سنگسار کر دیا گیا۔ مرزا صاحب کا اس سنگسار کے متعلق ارشاد سنے: حدوں مرحوم کے تھم سے سنگسار کر دیا گیا۔ مرزا صاحب کا اس سنگسار کے متعلق ارشاد سنے: حدوں اور وفا کا اعلیٰ نمونہ دکھایا" (ملفوظات مرزا ج۸ ص۱۳)

### قادیان کے متعلق

مرزا غلام احمہ صاحب نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے۔

کہ - جو بار بار یمال نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے ہیں جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے۔ پھر یہ آنہ دودھ کہ سے نہ کوئی کاٹا جائے۔ پھر یہ آزہ دودھ کب تک رہیگا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ کیا کہ نہیں۔" (حقیقت الزویا بشیر الدین محمود ص م

قار کمین کرام ب آپ نے ان حوالجات سے مطالعہ فرمایا کہ کس طرح مرزائی تحریک جماد کو حرام قرار دیکر کفر کی امداد کر رہی ہے۔ آگر جماد حرام ہے تو وہ لوگ جو کہ میں کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور وہ حضرات جنہوں نے ہندو جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ۲۵ء میں جام شمادت نوش کیا' ان کو کس کھاتہ میں شار کریں ہے۔ کیا مسلمان۔ کافر۔ فالم۔ مظلوم ہر آیک کی موت برابر ہو گی۔ اور کس

طرح یہ تحریک مرکز اسلام' خاندان نبوت شعائز اسلام سے تعلق منقطع کر کے قادیان خاندان مرزا غلام احمد کے ساتھ وابسة کر رہی ہے۔

امت مرحومہ اپنی چودہ صد سالہ زندگی میں کمی دفت بھی ختم نبوت و اجرا نبوت کے مسئلہ میں نہیں ابھی۔ امت کا اجماع رہا کہ مدی نبوت کافر اور واڑہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن چودھویں صدی میں انگریز کے سلیہ سلے غلام احمد نے وعویٰ نبوت کر کے امت سے علیحدگی افتیار کر لی۔ قادیان کو مرکز اسلام بتایا۔ خاندان رسالتماب کی جملہ خوبیاں اپنے خاندان میں بیان کیں۔

تقتیم ملک کے وقت خلیفہ قاویان نے اعلان کیاب

''میں قبل ازیں تنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مثیبت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے لیکن قوموں کی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے' یہ اور بات ہے۔ ہم ہندوستان کی تقتیم پر رضا مند ہوئے تو خوثی سے نہیں بلکہ مجبوری سے۔ اور پھر یہ کوشش کریں گے۔ کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔(الفضل عامی عامی مامی عامی ہے۔ کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔(الفضل عامی عامی ہے۔ کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔ الفضل عامی مرزائی آج تک ربوہ میں اپنی لاشیں امانیا" وفن کرتے ہیں۔

المجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کا قیام ہی اس کئے ہے کہ وہ پاکتان بحر کے تمام مسلمان فرقوں کو مکی سالمیت اور ملی ضوورت کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے مسلمان فرقوں کو مکی سالمیت اور ملی سالمیت کے فلاف ائی سیاس سرگرمیوں مسلمت اسلامیہ کو مرزائیوں کی مگراہ تعلیم اور ملکی سالمیت کے فلاف ائی سیاس مرگرمیوں سے مطلع کرے۔ چنانچہ مجلس کے رہنماؤں اور مبلغین نے اس سال ۱۳۹۰ھ میں اس میدان میں بڑھ پڑھ کر کام کیا۔ چنیوٹ اور ملک کے دو سرے شہوں میں ختم نبوت کے میدان میں بڑھ پڑھ کر کام کیا۔ چنیوٹ اور ملک کے دو سرے شہوں میں ختم نبوت کے میاس بالا کر تمام فرقوں کے رہنماؤں سے بذریعہ خطاب عوام کو اس تحریک بدسے عام اجلاس بلا کر تمام فرقوں کے رہنماؤں سے بذریعہ خطاب عوام کو اس تحریک بدسے

اس سال آغا محمد سحی خان صدر مملکت پاکتان نے مکی آریخ میں پہلی و فعہ حق رائے وہندگی بالغان کی سطح پر عام انتخابات کا انتظام کیا اس پر امن انتخابات پر تمام ونیا کے جمہورے پندوں نے صدر مملکت کے حسن انتظام کو سراہا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں اور مبلغین نے مجلس کی اس پالیسی کو قائم رکھا۔ کہ یہ جماعت الیکن کی

روشناس کرایا۔

مرکرموں سے علیمہ ریک۔ چانچہ عمل نے عوام سے الیش میں اپی اپی صوابدید کے مطابق پر امن دوف دینے کی انہل کی۔ لیمن مرزائی جو اپنے کو ایک ندیمی جماعت کے مطابق پر امن دوف دینے کی انہل کی۔ لیمن مرزائی جماعت حصد لیا۔ پاکستان بیٹیاز پارٹی نے انہیں کلک دیئے۔ جن طاقول میں مرزائی امیددار کھڑے سے وہاں مجلس نے اپنی پوری قوت خرج کی کہ مرزائی اہل اسلام کے نمائندہ کی حیثیت سے بیشن اسمیل یا صوبائی اسمیلوں میں نہ جائیں۔

الحمد للہ! مجلس کی کوششیں بار آور ہوئیں۔ بیٹیاز پارٹی کی مقبولیت کے باوجود اور مرزائیوں کے الکھوں روپے خرج ہونے کے باوجود کوئی مرزائی بیشن اسبلی میں نہ جا سکا نہ ہی بخباب میں بھی مرزائی امیدواروں کے اکثریت ناکام ہوئی۔ مرف وہ مرزائی امید وار جنوں نے الکیشن کے ووران اپنے ووٹران کو یقین ولایا کہ ہم مرزائی جمیں کامیاب ہو سکے۔

مجل لے ملک کیردار المبلغین کا قیام کر کے اہل اسلام کو مرزائیوں اور عیمائیوں
کے متعلق معلولت مجم پہنچائیں۔ فاتح تلویان معرت مولانا محر حیات صاحب نے جا بجا
کی کی دن قیام کر کے فرق باطل کے متعلق ترجی کورس کا انتظام کیا متای اور مرکزی
مبلغین نے محنت شاقہ کے ساتھ سال بحر تبلیغی مرگرمیوں کو جاری رکھا جا جا مرزائی
مناظروں اور مبلنوں کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے۔

دارالمبلغین کے قیام سے نے میلغ تیار کئے گئے۔ جو اطراف ملک میں مراہ فرقوں کی تردید اور اتحاد بین المسلین کا کام کر رہے ہیں۔

التخاب:

مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکزی انتخاب وستورکی وفعہ نبرہ ش نبرہ کے تحت تین سال بعد ضروری ہے چنانچہ کل پاکستان مجلس تحفظ ختم نبوت کی جزل کونسل کا اجلاس چنیوٹ مرکزی کانفرنس کے موقع پر ہوا جس میں جزل کونسل نے باتفاق مرکزی المارت کے لئے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد علی صاحب جائد حری زید مجد ہم کا انتخاب المارت کے لئے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد علی صاحب جائد حری زید مجد ہم کا انتخاب

کیا اور حفرت مولانامجد علی صاحب زید مجدیم نے حسب زیل حفرات کو آئندہ تین سال کے لئے مجلس شوری کے لئے بطور ارکان نامزد فرایا۔

# اسلئے گرامی مرکزی مجلس شوری مجلس تحفظ ختم نبوت

ا استادالعلماء معرت مولاناليد محروسف صاحب بورى جامد اسلاميه كراجي

ال حفرت مولانا محد عبد الله صاحب وفي الحديث جامعد رشيديد مابيوال

سـ معرت مولانا حافظ الحاج انیس الرحمان صاحب لدحیانوی۔ لا نلیور

سمه حطرت مولانا مراج الدين صاحب مدرسه نعمانيه ثروه اساعيل خان-

هـ حفرت مولاتا عبد الوحيد صاحب و مليال شريف ملع مركودها

ال حفرت مولانا ففل احمد صاحب جامعه عنانيد عدرت مولانا

2- حطرت مولانا محمد رمضان صاحب علوى راوليندى

٨ حطرت مولانا لال حيين ماحب اختر المكان

٥- حغرت مولانا نذر حسين صاحب يخ عاقل

مد حفرت مولانا عبد الرحمان صاحب ميانوي مكان

احد والنا غلام احد صاحب جامعه عربي احد يور شرقيد

عد حفرت مولانا قاضي عبد اللطيف صاحب

حطرت مولانا محد علی صاحب زید مجدہم کو مجلس شوری سے اراکین نامزد کرنے

ہد اربح اللول ۱۹۳۱ء کو بمقام سلانوالی ضلع سرگودها ول کا شدید دورہ برا اور
بزرید ہوائی جماز ملکن تشریف فرا ہوئے۔ ۱۲ روز علالت کے بعد ۱۲مفر بروز چمار شنبہ
بوقت ۲ بجگر ۱۰ منٹ پر سنر آخرت اعتیار فرایا۔ جس کے بعد حضرت اقدس مرحوم و
مغفور کی نامزد کردہ شوری کا اجلاس مقررہ وقت پر مورخہ اربح اللول کو منعقد ہوا۔ جس
میں مناظر اسلام حضرت مولانا للل حسین صاحب افتر کو باتفاق مجلس تحفظ فتم نبوت
پاکستان کا امیر مرکزید ختف کیا۔

متنب امیر مرکزیہ حفرت مولانا لال حمین صاحب اخر نے مندرجہ ذیل عمده

داران کو نامزد فرمایا∹

ا۔ نائب امیر- حفرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب چنخ الحدیث جامعہ رشیدیہ ساہوال

> ٢- ناظم اعلى - حفرت مولانا عبد الرحيم صاحب اشعر-سد ناظم حفرت مولانا محد شريف صاحب جالندهري سمه ناظم تبلیغه حضرت مولانا محمه شریف صاحب بماولپوری

٥- فازن حضرت مولانا حافظ عزيز الرحمان صاحب

تاسیس مجلس تحفظ ختم نبوت سے لے کر تاریخ ندکورہ تک بیہ پہلا اجلاس تھا۔ جس میں حضرت اقدس مولانا جالند هری شریک نه تھے۔ مجلس شوری نے بچشم اشکبار محوزه کارردائی کو بایه محیل تک بنجایا۔

## مقدمه روئداد ۱۹ساره - مولانا محد شريف تحرير فرمات بي-بم الله الرحل الرحيم

مزشته سال رو کداو مرتب مو چکی تھی که مفکر اسلام حضرات اقدس مولانا محمد علی صاحب امير مركزيد كاسانحه ارتحل پش آيا- قارئين كرام كوياد موگاكه آينده روئداد میں حضرت مرحوم و منفور کی سوانح حیات لکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ مختصرا "عرض

عابد ملت مفكر اسلام حفرت مولانا محد على صاحب قدس مره ضلع جالندهركى سرسبرو شاداب منجان آباد ادر علم و ادب کی مگوارہ تخصیل نکودر کے ایک گاؤں رائے پور آرائیاں میں پیدا ہوئے۔ چونکہ پیدائش من و سال عموما" لکھنے کا رواج نہ تھا۔ اس لئے حضرت اقدس کی عمر کے لحاظ سے تقریبا" ۱۸۹۱ھ موگا۔ آپ کے والد ماجد حاجی محمد ابراہیم صاحب مرحوم کا اینے علاقہ کے بوے زمینداروں میں شار ہو تا تھا۔ حاجی صاحب مرحوم این خلوص واک بازی شب بیداری اور مهمان نوازی کی وجه سے علاقه بھریس مشهور و معروف تنے۔ موحاجی صاحب مرحوم عقیدہ اہل حدیث تنے۔ لیکن دیو بندی کتب گلر کے علاء کرام سے ممرے مراسم اور روابط تھے۔ ان کے گاؤں کے قریب رائے پور موجراں ان دنوں دیو بندی کمتب فکر کے علاء کا مرکز تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا حافظ محر صالح صاحب رحمتہ اللہ خلیفہ مجاز حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کی مساعی جیلہ سے رائے پور موجراں میں دنی ورسگاہ کا اجراء ہوا۔ حضرت مولانا فضل احمد صاحب مہتم اور حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب کمیذ ارشد مخت المند صدر مدرس کے حمدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔

میں وہ ناورہء روزگار ورس گلہ ہے جس میں اس دور کے بڑے بڑے علاء کرام نے تعلیم و تربیت حاصل کی تقی۔ اور مصری علاء کے وفد نے اس درسگاہ کے متعلق تبعرہ فرمایا تھاکہ ''اگر ہم شہری فضا سے دور اور خاموش فضا لیکن علم و حکمت ادر روحانی تربیت سے معمور اس مرکز علم و ادب کو نہ دیکھتے تو ہمارا سفر ہند ناکام ہو آ''

آپ کے والد محرّم حاجی صاحب مرحوم نے بھی اپنے ذہین و فطین ہونمار لخت جگر کے لئے اس درسگاہ کو نتخب فربایا اور مولانا مرحوم نے صرف و نحو اور فقد کی ابتدائی تعلیم اس مدرسہ عالیہ بیں حاصل کی۔ اور علم وادب ' منطق و فلفہ حدیث و تغییر کی کچھ کتابیں اور علم فقد کی جمیل کے لئے استاد العلماء حضرت مولانا فیر محمد صاحب قدس مرہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ فوقانی تعلیم اور حدیث و تغییر کی جمیل اور علمی تشکی کی سرابی کے لئے درس نظای کی دنیا کی سب سے بری یونیورش دارالعلوم دیو بند میں واغلہ لیا۔

بلامبالغہ وارانعلوم دیو بند ہیشہ شہرہ آفاق علاء و اساتذہ کا مرکز رہا ہے۔ بالخصوص فیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ تو دارانعلوم دیو بند کا شاہکار ویاد گار زمانہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب ویاد گار زمانہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کیفراست اور بصیرت افروز نظرنے جانچ کمایا کہ محمد علی جو ہر قابل ہے۔ بھر باتی کیا رہ محمد افراد نظر نے جانچ کمایا کہ محمد علی جو ہر قابل ہے۔ بھر باتی کیا رہ محمد افراد نظر نے جانچ کمایا کہ محمد علی جو ہر قابل ہے۔ بھر باتی کیا رہ محمد افراد نظر نے جانچ کمایا کہ محمد علی جو ہر قابل ہے۔ بھر باتی کیا رہ محمد افراد نظر نے جانچ کمایا کہ محمد علی ہو ہر قابل ہے۔ بھر باتی کیا رہ محمد افراد نظر نے جانچ کمایا کہ محمد علی ہو ہر تابیل ہے۔ بھر باتی کیا دہ محمد افراد نظر نے جانچ کمایا کہ محمد افراد نظر نے جانچ کمایا کہ مورد مورد نظر نے بھر نا کہ مورد مورد مورد نظر نے بھر نا کیا کہ مورد مورد نظر نے بھر نا کہ مورد مورد مورد نظر نظر نے بھر نا کہ مورد مورد مورد نظر نے بھر نا کہ مورد مورد نظر نے بھر نا کہ مورد مورد نظر نے بھر نا کہ مورد نظر نے بھر نا کہ نا کہ مورد نظر نا کہ مورد نظر نے بھر نا کہ نا کہ نواز نظر نے بھر نا کہ نے بھر نا کہ نے کہ نا کہ نواز نظر نے بھر نا کہ نا کہ نا کہ نا کہ نا کہ نے کہ نا کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نا کہ نے کہ نا کہ نا

نہ کتابوں سے نہ زر سے پیدا علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا حضرت شاہ صاحب کے فیضان محبت تربیت اور کیمیا اثر نظر لے جوہر قاتل کو جلا بخشی اور مولانا مرحوم کے قلب کی سکلتی ہوئی آگ کو موج لنس سے شعلہ جوالہ بنا دیا۔ بقول اقبال ا

> جلا کتی ہے مٹع کشتہ کو موج لفس ان کی النی کیا چمپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں

یہ حقیقت ہے کہ شاہ صاحب کی تربیت نے حضرت موانا مرحوم کو علم و اوب کا ایما شاہوار بنا دیا۔ کہ ورس و تدریس کی مند 'وعظ و پند کے ممبراور سابی پلیث فارم پر متجر عالم روحانی پیشوا اور سیاست کے نشیب و فراز سے آشنا سیاست وان تھے۔ اور یقین جانئیے اگر رد مرزائیت اور تحفظ ختم نبوت کا جذبہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کی بی ودیجت تھا۔

وارالعلوم داہر بند سے سند فراغت حاصل کر کے دطن واپس آئے تو ول میں دین مصطفویٰ کی خدمت کی ترب پیدا ہوئی تو مدرسہ المسنّت و الجماعتر و جوہد خورو ضلع جالند مر میں صدر مدرس کے عمدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ افہام و تعنیم اور قوت کویائی میں موانا مرحوم یکنا تھے۔ اپنی خداواو قابلیت سے طلباء کو ایبا محور کرتے۔ کہ طلباء موانا مرحوم کے سواکسی دوسرے استادکی طرف رخ نہ کرتے تھے۔

۱۹۲۹ء عیں سلطان پور لودھی ریاست کپور تھد کے احباب کے اصرار پر مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں تعلیم مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں تعلیم و تدریس عربیہ اسلامیہ میں تعلیم و تدریس کے علاوہ عید گاہ میں نماز جمعہ کا اجراء فرمایا۔ تو خطابت میں ایسے جواہر جمعیرے کہ شرتو شر مضافات کے توام و خواص جواہر چینی کے لئے الل آئے۔ پوری ریاست مولانا مرحوم کی خطابت سے گونج اشمی۔اصلاح معاشرہ کا فکر بھیشہ دا منگیر رہا۔ تدریک مشغلہ کے ساتھ ساتھ رد بدعات تردید مرزائیت اور اصلاح رسوم کے موضوعات پر بالعوم دیسات و قصبات میں اپنے مخصوص انداز میں بیان فرماتے اور سامعین کو مسحور بالعوم دیسات و قصبات میں اپنے مخصوص انداز میں بیان فرماتے اور سامعین کو مسحور کرتے۔ اس میں شک نہیں کہ جائد مرک لوگ تعلیم میں (سرکاری ہو یاوٹی) بھیشہ

پیں چیں رہے ہیں۔ تحصیل کودر میں اگر دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ تو سب سے پہلے اسلامیه بائی سکول ننگ ابنیاء بھی اس تخصیل میں قائم ہوا۔ جالندهر شریس دی تعلیم کا کوئی انظام نمیں تھا۔ چنانچہ حضرت رائے پوری کی مساعی سے مدرسہ عربی فیض محمدی قائم ہوا۔ طلباء کی برمتی ہوئی تعداد کے پیش نظر نشظمین مدرسہ (حضرت مولانا فضل احمہ ماحب مهتم ' حفرت منی رحمت علی صاحب ' خلیفه مجاز حفرت رائے ہوری مررست اور مقرت العلام مولانا مفتی فقیر الله صاحب ؓ ) نے مدرسہ کی توسیع و ترقی کے لئے استاوالعلماء حفرت مولانا خير محمد صاحب اور حفرت مولانا محمه على صاحب رحمته الله كو بسلسله تدريس مدرسه على فيض محمى من تشريف لان كى دعوت دى دونول حصرات مرحومین استاد' شاکرد اداره مدرسه عربی فیض محمدی میں شامل ہو مکئے۔ حصرت مولانا خیر محمه صاحب رحمته الله عليه ناظم تعليمات اور حفرت مولانا محمه على صاحب بطور مبلغ و مدرس تعینات ہوئ ہر دو حضرات کے عملہ میں اضافہ کے بعد جوق در جوق طلباء واظلہ کے لئے آنے لگے۔ چند سالوں میں مدرسہ نے توقع سے بردھ کر ترقی کی اور مدرسه علماء و طلباء کی توجهات کا مرکز بن کمیا اور دوره حدیث بھی پڑھایا جانے لگا۔ اگر حطرت مولانا خیر محمد صاحب رحمته الله اجتمام و انظام اور تدریس می ب نظیر تھے۔ تو حصرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم نے اپی تقاریر اور خطابت سے نہ صرف جالندهر شر اور مضافات بلکه بورے ملک میں مدرسہ کو متعارف کرایا اور اتنا وسیع حلقہ اثر بنایا جس سے مدرسہ کی مالی پریشانیاں بمرخم ہو گئیں۔ اور ہزاروں روپے ماہوار کے اخراجات حب معمول بورے مونے لگے۔

مدرسہ عربی فیض محمدی بام عردج پر پہنچ چکا تھا۔ اور بھرپور وین خدمات بجالا رہا تھا لیک سات میں تبدیلی رونما ہوئی۔ پورے مالات معزت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ "فیر الدارس" کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ حضرت تھانوی کے تھم سے باک مدرسہ کا اجراء کیا جائے۔ چنانچہ حضرت تھانوی کے تھم سے فیرالمدارس کی بنیاد عالگیری معجد میں رکھی گئی۔ بعد ازاں ریلوے روؤ پر ایک قطع فیرالمدارس کی عمارت بنائی گئے۔ یہ عمارت بھی طلباء کی اراضی خرید کر معجد اور مدرسہ فیرالمدارس کی عمارت بنائی گئے۔ یہ عمارت بھی طلباء کی

کشرت اور ضروریات مدرسہ کے لئے ناکانی ثابت ہوئی۔ مدرسہ کی ترتی پذیر رفار سے متاثر ہو کر خان بماور مولوی فتح الدین صاحب ڈپٹی ڈائر مکٹر محکمہ زراعت نے لاڈو والی روڈ پر ایک قطعہ اراضی خرید کر مدرسہ کے لئے وقف کردی۔ حطرت مولانا محمہ علی صاحب نے اس کی تغییر میں بھرپور حصہ لیا۔ ملک کے ووروراز علاقوں کا سفر کیا۔ مدرسہ اور محبحہ کی تغییر کے لئے احباب اور قوم کے مخیرلوگوں کو مالی تعاون پر راغب کیا۔ اور زرکشر کے صرف سے یہ عمارت پایہ شخیل کو پنجی اور اس میں مولانا مرحوم کی مسامی کا بہت بوا حصہ ہے۔ یہ نیا مدرسہ اختام کی آخری منازل طے کر رہا تعالم کہ انقلاب بست بوا حصہ ہے۔ یہ نیا مدرسہ اختام کی آخری منازل طے کر رہا تعالم کہ انقلاب

حضرت مولانا مرحوم کی زندگی کا پہلا دور جو کم و بیش ۲۸ سال ہے۔ ورس نظامی

سے عملاً وابنگی کا دور ہے۔ اس دور کا زیادہ تر حصہ حضرت مولانا خیر محمہ صاحب کی
رفاقت میں خیر المدارس کی فلاح و بہود اور نشودتما میں گذرا۔ خدا جانے یہ تعلق کتنا
مشحکم تھا۔ کہ تا دم واپسیں قائم رہا۔ جائنده میں اکھٹے رہے۔ ملتان میں بعد از انقلاب
اکھٹے اور اب قبر کی زندگی میں بھی ایک دو سرے کے ہمراہی اور رفیق ہیں۔ استاده
شاکر دہر دو نے بوری زندگی نمایت و ضعداری سے گزاری کو رشتہ داری میں بھی نمسلک
موئے۔ چنانچہ حضرت مولانا خیر محمہ صاحب کی صاحباوی کا نکاح حضرت مولانا محمہ علی
صاحب مرحوم کے بوے صاحبزادہ حافظ حبیب الرحمان صاحب سے ہوا۔ اور وہ صاحب
اولاد بھی ہوئے۔ لیکن حضرت مولانا محمہ علی صاحب مرحوم نے اس سم حمیانہ رشتہ کو
اولاد بھی ہوئے۔ لیکن حضرت مولانا محمہ علی صاحب مرحوم نے اس سم حمیانہ رشتہ کو

مولانا مرحوم کی زندگی کا پہلا دور جو تعلیم و تربیت کے زمانہ کے بعد سے شروع ہوا تھا مدرسہ خیرالمدارس سے سبکدوشی پر ختم ہو گیا

حضرت مولانا مرحوم کو قدرت نے متنوع صلاحیتیں عطا فرائی تھیں۔ اور ہر ہر ملاحیت کو اپنے اپنے وقت پر اجاگر ہونا تھا۔ اور خشاء ایزدی بھی یک ہے کہ ہر انسان کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقعہ عطا فرائے۔ مولانا مرحوم تقریبا " ۱۲ سال مشد آرائے تدریس رہے۔ اس شعبہ میں ایسے کاربائے نمایاں انجام دے۔ کہ اکابر معاصرین

اساتذہ سے خراج محسین حامل کیا۔

اب وقت آلیا تھاکہ مولانا مرحوم ورس و تدریس کے محدود وائرہ سے لکل کر ساست کے وسیع میدان میں اپنی خداواو ملاحیتوں سے لا نیل ساکل حل کریں اور ساس مجده محتما سلحماكين يول تو مولانا قضيه مجد شهيد عمج كدوران تقريا ٣٦ يا ٣٥ ہے مجلس احرار اسلام جالندھر کی کاروائیوں میں شریک ہونے لگھے تھے۔ اور زیادہ متاثر اس وقت ہوئے جب مجلس احرار اسلام جالندھر کے زیر اہتمام ایک جلسہ میں مولانا مظمر على صاحب اظهر تشريف لائے۔ مسلم يكيوں نے جلسه ميں كر بو دالى اور سينج تو روا۔ جلمہ ناکام کر دیا۔ اس وقت مولانا کے بعض دوستوں نے درخواست کی کہ اب آپ کی قیادت کی ضرورت ہے اس کے بغیر جالند حر شرمیں مجلس احرار کے رضاکاروں کے لئے کام کرنا مشکل ہے۔ مجلس احرار نے تحریک عشیر ازارار کوئٹ کے آفت زوگان کا انظام اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تعاقب مرزائیت تحریک میکلین کالج غازی علم الدین کے مقدمه میں ایار و قربانی، جال ناری، جال سیاری کی وجہ سے عوام و خواص میں مقبول ہو چکی تھی۔ اور ملک و لمت میں اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس لئے انگریزی حکومت اوراس کے بیٹوؤں کے نظر میں تھنکتی تھی۔ اور ان کو یقین تھاکہ انڈیا ایک ۱۹۳۵ء کے تحت ہونے والے الکش میں مجلس احرار کو رائے سے بٹائے بغیر کامیابی تامکن ہے۔ چنانچہ حکومت اور اس کے پھوؤں نے معجد شہید عمن کا تضیہ صرف مجلس احرار کا کاٹنا تکالنے کے لئے اشایا باکہ مجلس اس سلسلے میں الجھ جائے اور ہم اطمینان کے انکش لڑ کیس! یہ سارے حالات مولانا کے سامنے سے اور انہوں نے ممری نظرے مطالعہ کیا تھا کہ انمی دنوں میں حکیم عبدا لغنی صاحب مرحوم سابق صدر مجلس احرار ضلع جالندحرنے اپنے قصبہ وحوکڑی میں احرار کانفرنس منعقد کی۔ جس میں احرار رمنما مولانا حبیب الرحمان صاحب لود صیانوی- امیر شریعت مولانا سید عطا الله شاه بخاری " کے علاوہ مولانا محمد علی صاحب مرحوم کو بھی شرکت کی وعوت وی۔ اس کانفرنس میں مولانا مرحوم کو احرار رہنماؤں کو قریب سے دیکھنے اور ان سے بالشاف ملکی سیاست اور حالات حاضرہ یر محفقکو کرنے کا موقعہ ملد مولانا کو قدرت نے حساس ول ' ذہن رسا اور ووربین نگاہ عطا فرمائی مخی بے حد متاثر ہوئے۔ نبض شناس رہنماؤں نے احرار میں شرکت کی وعوت وی اور مولانا رحت اللہ نے منظور فرمالی اور بید معلم ہ تادم والمسین قائم رہا اور امیر شریعت قدس سرہ کے رفق سفرو معزرہ۔ اگر کما جائے کہ یک جان وو قالب تھے تو اس میں کوئی مباخہ نہ ہوگا۔

حفرت مولانا احرار میں شامل ہونے سے پہلے بھی تقریر و تبلیغ کے ذریعہ اپنا وسیع حلقہ اثر پیدا کر چکے تھے۔ بلکہ وہی مدارس کے سلانہ جلسوں میں شمولیت کے باعث بلند پایہ خطیوں میں شار ہوتے تھے۔ مجلس احرار میں شرکت فرمائی اور وہاں بھی اپنا مقام بیدا کر لیا۔

سلے آل انڈیا مجلس احرار کے رکن ہوئے۔ بعد ازاں صوبہ پنجاب کے صدر ختب ہوئے۔ تقتیم ملک کے وقت آپ ہی پنجاب کے صدر تھے۔

حفرت مولانا محمد علی صاحب قدس سره ۳۶ - ۱۹۳۵ء سے مجلس احرار میں شامل ہو چکے تھے۔ پچھ عرصہ تدریکی اور ساسی مشاغل برابر جاری رہے لیکن بالاخر عملاً" ساست میں حصہ لینے گئے کہ ساست ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی۔

> فاکساران جهل را محقارت منگر!!! توجه والیکه ورین گرو سوارے باشد!!

یہ حقیقت ہے کہ مولانا مرحوم جس طرح تعلیم و تدریس کی مند پر جلیل القدر اساتذہ میں شار ہوتے تھے۔ ای طرح سیای سیج پر بھی تجربہ کارسیاست وان مربر و معالمہ فہم رہنما ہے مثل مقرر شعلہ بیان لیکچرار اور تحفظ فحم نبوت کے پرعزم سپائی طابت ہوئے۔ اگر سلوگی اور جفائشی ان کا شعار تھا تو بے نظیر طاخر جوابی خود اعتادی برات و دلیری توت فیملہ سے بدرجہ اتم متصف تھے۔ کفایت شعاری اور انظامی امور بیں ممارت تامہ نہ صرف ان کے معاصرین میں ضرب المثل تھی۔ بلکہ ان اوصاف کی بیا پر اکابر بھی خسین فرمایا کرتے تھے۔

۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اگریزی حکومت نے رہنمایان

ہندوستان سے مشورہ کئے بغیر ہماری توجوں تو جنگ میں جھونک دیا اور فوجی بحرتی شروع کر دی۔ اس پر مجلس احرار نے نہ صرف پر زور احتجاج کیا بلکہ فوجی بحرتی کے خلاف تحریک چلائی۔ حضرت مولانا نے بھی ایک بیباک لیڈر کی طرح ایس معر کتہ الارا تقریر میں کیس۔ کہ ملک میں فوجی بحرتی کے خلاف نفرت امیز جذبہ پیدا ہو گیا۔ گرفتار ہوئے 'مقدمہ عدالت میں چلایا گیا۔ لیکن احرار رہنمایان کے فیصلہ کے مطابق نہ مقدمہ لڑا گیا نہ وکیل کیا گیا صرف ایک مختصر بیان ہر کفایت کی!

"کہ مجمع اس حکومت سے انساف کی توقع سیں ہے"

انگریزی عدالت نے سزادی۔ قید کا نیادہ تر حصہ امر تسر جیل میں گزار کر رہا ہوئے۔ بیہ حضرت رحمتہ اللہ کی پہلی گرفتاری اور آزمائش و اہلاء کے دور کی ابتدا تھی۔

رہائی کے بعد جائد مرش می می جاعت ورید مرزائیت اصلاح معاشرہ کے سلمہ میں معروف سے کہ ۱۹۲۱ء میں ایک جلسہ میں شرکت کے لئے ملکن تشریف السکے موانا رحمہ اللہ کی بے مثال خطابت سے متاثر ہو کر ملک برخوردار صاحب مرحوم والد ملک عبدالفقور صاحب انوری اور مشہور احرار ورکر حافظ مجمہ یار صاحب کے ملکن میں موانا حبیب الرحمان لودیانوی سے ملاقات کر کے عرض کیا کہ موانا مجم علی صاحب کو ملکن میں مستقل رہائش کا تھم دیں۔ انہوں نے حضرت رائے پوری قدس مرہ سے عرض کرے کا مشورہ دیا۔ اس طرح اکابر کے تھم سے موانا مرحوم جامح مجم سراجال حسین آگائی ملکن میں تشریف لے آئے۔ اور جامعہ مجمدید کا اجراء فرمایا۔ خطبہ مراجل حسین آگائی ملکن میں تشریف لے آئے۔ اور جامعہ مجمدید کا اجراء فرمایا۔ خطبہ مراجل حسین آگائی ملکن میں جمعہ کے اجتماع نے ایک مرکزی حیثیت اختیار کی جمعہ کہ قرب و جوار کے مکانوں وکانوں کی چھتیں مرکبیں گلیاں اس اجماع جمعہ کے مطابق بھی جانے اپنی شک والمانی کا فکوہ کرنے گئیں۔

مولانا مرحوم قبل تقتیم ملک مجرین احرار کانفرنسوں اور مدارس عربیہ کے سلانہ طلب مرحوم قبل تقتیم ملک مجرین احرار کانفرنسوں میں شرکت فرملیا کرتے تھے۔ لیکن مجد سراجل کے جعد کی مداومت کا یہ حال تھا۔ کہ والی ایسے وور وراز علاقہ سے محض جعہ کے لئے ملکن تشریف لاتے۔ اور جعہ

کے بعد بقایا کام کے لئے واپس تشریف لے جاتے۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ شب جعد ریلی کام کے لئے ریلی کام کے لئے دور کسی جگہ تقریر ہے اور تقریر کے بعد ریل کارنے کے لئے وقت کم اور مسافت زیادہ ہے' مواری کا کوئی انظام نہیں تو یہ مجابد فی سبیل اللہ مبلغ اسلام دوڑ لگا رہا ہے۔ اگر ریل کار کرجعہ کے وقت تک ملکان پہنچ سکے۔ و ضعدار اور عزم کی پہنٹی کا یہ عالم تھا کہ ایک شیش پر مولانا مرحوم پنچ بی سے کہ گاڑی چل وی۔ یہ جھے بھاکے' گاڑی پہلا سکنل کراس کر ری تھی۔ وروازے کا ڈنڈا کیڈ لیا۔ لیکن پائیدان پر پاؤں نہ رکھ سکے۔ کافی دور تک محسنتہ چلے گئے۔ گھنٹے مچھل گئے۔ کمرہ کی مواریوں کی مواریو

کفایت شعاری انسان کو احتیاج سے بچاتی ہے۔ اور پس اندازی کا سلقہ بیدا کرتی ہے۔ مولانا رحمتہ اللہ کا میہ وصف بهت نملیاں تھا اور اس کفایت شعاری کا متیجہ ہے کہ ائرار میں رہے تو احرار کی مالی پریشانیاں میسر ختم جب مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام ۱۹۳۹ء کے بعد عمل میں آیا۔ اور مولانا رحمتہ اللہ ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے تو پورے ملک کے اہم شہوں میں دفاتر قائم کرائے۔ ملتان میں ایک لاکھ روپے کے صرف سے وفتر مرکزیہ کی عمارت تعمیر کردائی۔ بیا او قات فرمایا کرتے تھے کہ چوہدری افضل حق صاحب کے ساتھ کام کرنے کا وقت بت کم میسر آیا۔ ورنہ چوہدری صاحب کو مال لحاظ سے بے فکر کر ریتا۔ تقسیم ملک سے تبل دیماتی جلسوں میں امیر شریعت اور مولانا حبیب الرحمان صاحب ووسرے اکابر کے ساتھ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ مولانا مرحوم نے نظام اینے ہاتھ میں لیا تو مروب بندی کری۔ اور فرمایا کہ جس جلسہ میں امیر شریعت شریک ہول مے۔وہاں مولانا حبیب الرحمان نہ ہول مے۔ جمال قاضی احمان احمد صاحب مرحوم ہوں گے وہاں محمہ علی شرکت جلسہ کے لئے نہ جائے گا۔ مقصد خرچ کو تم کرنا تھا اور فیصلہ کر دیا کہ کسی بھی کانفرنس میں شرکاء اجلاس کے لئے ایک وقت میں وہ کھانے نہیں کیس گے۔ اس کفایت شعاری اور تنظیم نے کام کو آمے برهایا۔ اور مالی مشکلات یر قابو یانے میں مو می۔

تقسيم ملك ١٩٨٧ء ك وقت سارے ملك مين قيامت صغرى بريا تھى۔ ہر تنفس

كرب و اضطراب ميں جلا تھا۔ ہر مخص كو جان كے لائے برے ہوئے تھے۔ كسى كى ہمی جان و مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ آج ۲۵ سال گزرنے کے بعد بھی وہ نصور ول میں آیا ہے تو رو تکنے کمڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بولناک مناظر آ کھول کے آگے كروش كرفي لكتے بين ان حالت ميں لئے ہے خون ميں لت پت قافلے وا ميكه كى سرحد عبور كركے پاكستان ميں واخل ہوتے۔ تو مستقبل كى فكر دا منكير ہوتى۔ جس جانب كوكى سمارا کوئی جائے پناہ نظر آتی ای طرف رخ کرتے اور بعض مهاجرین کو حکومت پاکستان خود ہی منزل مقصود پر پہنچا دیں۔ جمال مجمی سرچھیانے کی جگہ باتے شکر گزاری کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لیکن احرار رہنماؤں اور ور کرز کے لئے ووہری مشکلات تھیں۔ اعدیا میں جن تھمی مسلمانوں کے وحمن تھے اور وہ کوئی اتمیاز روا نہ رکھتے تھے۔ ادھر مسلم لیگی حکومت کی نظروں میں احرار معتوب متھے۔ "دو گونہ رنج است و عذاب جلن مجنوں را" سرحد وا م معمور کرتے ہی جمال پناہ ملی وہیں پناہ گزیں ہو گئے۔ قافلہ احرار منتشر مو ميار مولانا محمد حيات صاحب خ<sub>ير ل</sub>وچ ميرس مين مولانا لال حسين صاحب اخر سرگودها میں' ماشر تاج الدین اور مجنخ حسام الدین صاحب لاہور میں اور امیر شریعت قدس سرہ اسے عزیز سامقی نواب زادہ نعراللہ خان کے ہال خان گڑھ تشریف لے محے۔ جب خان مره سلاب میں گر میا تو شاہ صاحب خان گڑھ کو خیریاد کید کر ملکن تشریف فرما ہوئے۔ خوش قسمتی سے مولانا جالند حری مرحوم تعتیم ملک سے بہت پہلے ملکن میں مستقل قیام فرما يكم تصد نيز معرت مولانا قاضى احمان احمصاحب كا اصلى وطن شجاع آباد صلح ملكن ہے۔ اس لئے تاظلہ احرار كے لئے باكستان ميں آمد كے بعد آخرى اميد كاه حضرت قاضی صاحب تھے۔ ان لئے بیے مهاجر احرار کی آباد کاری اور از سر نو جماعت کی تنظیم میں قاضی صاحب مرحوم کا بہت بوا حصہ ہے۔ احرار رہنمایان اور رضاکارول لے ملکن میں مقیم حعرات سے بذریعہ مکاتبت و مراسلت رابطہ قائم کیا اور آمد و رفت جاری ہو مئی۔ یوں سنک تفرقہ تنتیم ملک کے زخم خوردہ احرار رہنما ملکن میں جمع ہونے لگے۔ جس طرح کوئی بمادر سید سالار ککست سے دوجار ہونے کے بعد اپی باتی ماندہ فوج کو از سرنو مرتب كريا ہے۔ اى طرح حضرت امير شريعت رحمته الله خطيب لمت مولانا قاضى

اصان احمد اور مولانا جالندهری مرحوم نے احرار ورکرذ کے منتشر شیرازہ کو جمع کر کے تنظیم و تربیت شروع کردی۔ اور حفزت امیر شریعت قدس سرہ نے ابتدا میں بی فرمایا کہ اگریز چلا گیا۔ ملک آزاو ہو گیا۔ اور پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے۔ ان حالات میں احرار کے سابی پلیٹ فارم کی چندال ضرورت باتی نسیں رہ جاتی۔ اب ملک کے سب سے برے فقنے مرزائیت اور محرین ختم نبوت کے تعاقب اور اصلاح معاشرہ پر سب سے برے فقنے مرزائیت اور محرین ختم نبوت کے تعاقب اور اصلاح معاشرہ پر تمام تر توجہ مرکوز ہونی چاہئے۔ چانچہ بے سروسلانی میں توکا اس علی اللہ کام شروع کر ریا۔

ائنی ایام میں استاوالاساتدہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ بھی جائد حر ہرت کر کے ملکان تشریف لے آئے۔ اور مدرسہ عربی خیرالمدارس کا ملکان میں اجراء فرمایا۔ تو مولانا محمد علی صاحب رحتمہ اللہ نے اپنے مدرسہ جامعہ محمدیہ کا تمام سرماییہ اور کتب خانہ اور ورجہ حفظ قرآن کے اساتذہ مدرسہ خیر المدارس کے حوالہ کر دیے۔ اور اپنے کو امیر شریعت قدس سرہ کی رفاقت میں شحفظ ختم نبوت اور دین متین کی خدمت کے لئے وقف کرویا۔

اوھر تقیم ملک مرزائیوں کے لئے سازگار ثابت ہوئی۔ باوجوو کیہ مرزائی عقیدہ مرزائی عقیدہ ہوئیت ہوئی۔ پاکستان کے خلاف ہیں۔ مرزا غلام احمد کے الملات اور نام نماد خلیفہ ٹائی کے ارشادات کی روشنی ہیں ان کا غربی عقیدہ ہے۔ کہ اگر ملک تقییم ہوا۔ تو وہ کمی نہ کمی طمرح اسے دوبارہ اکھنڈ بنائیں کے مرزائیوں نے بالعوم اور ظفر اللہ خان نے بالعوم قائد اعظم کا جنازہ تک نمیں پڑھا۔ بااین ہمہ ہماری سابقہ حکومت کی بے تدبیری اور کو تا اندلی کے باعث ربوہ ایک مستقل اور محفوظ مرزائی آبادی کی شکل ہیں مرزائیوں کو مل گیا۔ مرزائی بہت جلد پاکستان ہیں اعلی عمدوں تک پہنچے ہیں کامیاب ہو گئے۔ فوج اور سول محکموں ہیں کلمیاب ہو گئے۔ فوج اور سول محکموں ہیں کلمیاب ہو گئے۔ فوج اور براجمان ہو گئے۔ ظفر اللہ خان وزارت خارجہ تک بہنچے ہیں کامیاب ہوگیا۔ تو مرزائی باوچتان ہیں مرزائی سٹیٹ کے خواب و کیجھنے گئے۔ پہنچے ہیں کامیاب ہوگیا۔ تو مرزائی باوچتان ہی مرزائی صوبہ بن جانا چاہئے۔

ختم نبوت کے جانباز مجابہ' عاش رمول صلی اللہ علیہ وسلم' خطیب امت امیر شریعت قدس سرہ نے رہوہ کے قریب تر سرگودھا پہنچ کر مرزائی خلیفہ کو للکارا۔ کہ دیکھو ۱۹۵۲ تہمارا ہے۔ تو ۱۹۵۳ء ایل اسلام کا ہے۔ مرزائی خلیفہ کے اس اعلان سے مسلمانوں میں اشتعالی پیدا ہوگیا۔ امیر شریعت کی راہنمائی میں خطیب اسلام مولانا قاضی اصلی احمد صاحب اور مولانا محمد علی مرحوم کی بے مثل ذبات اور مدرانہ حکمت عملی تمام مسلمان فرقوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ تحل و بدیاری کے کوہ املیہ حضرت مولانا ایو لحسنات قدس سرہ نے تحریک ختم نبوت کی قیادت فرمائی اور مرزائیوں کے صوبہ بلوچتان پر بقنہ کرنے کے منصوبہ کو خاک میں ملا ویا۔ ورحقیقت ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت نے مرزائیوں کی کمر تو ڑ دی۔ مرزائی آج تک ورحقیقت ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت نے مرزائیوں کی کمر تو ڑ دی۔ مرزائی آج تک کا مرزائیوں کا خواب بھی شرمندہ توجیرنہ ہوگا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد تشیم ملک کا مرزائیوں کا خواب بھی شرمندہ توجیرنہ ہوگا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد تشیم ملک اشتراک عمل رہا۔

تحریک ختم نبوت کے خاتمہ کے بعد حضرت امیر شریعت قدس سرہ کے دولت کدہ پر رہنمایان احرار کا ایک اجلاس ہوا۔ جس میں حضرت امیر شریعت قدس سرہ نے اپنے سابقہ ارشاد کا اعادہ فرمایا کہ آئیندہ مجلس تحفظ ختم نبوت ایک غیرسیای اوارہ ہوگا۔ سیاست سے اس کاکوئی تعلق نہ ہوگا۔

حضرت امير شريعت كى قيادت من مجلس تحفظ ختم نبوت نے عظيم الشان ترقى كى اور شاہ صاحب كى دور خطابت نے قصر مرزائيت من شلكہ كا ديا تھا۔ يہ حقيقت ہے كه پروانہ شمع رسالت مجلد اعظم عاشق رسول ہاشى ' حضرت امير شريعت منكرين ختم نبوت كے وجود كو برداشت ہى نہ كرتے ہے۔ فرمايا كرتے ہے۔ كہ "خاتم النبين كى تو بين كرتے والى زبان نہ رہے يا شنے والا كان نہ رہے "

مرزائیت کا استیمال ان کی زندگی کا مشن تھا اس راہ میں بارہا قید و بند کی صعوبتیں اٹھاتا پڑیں۔ لیکن ہر صعوبت رضاء اللی کا موجب اور عشق رسول الله ملی

اللہ علیہ وسلم کے ازریاد کا باعث ہوتی تھی۔ آخر عمر میں علالت طبع کے سبب صاحب فراش ہوئے اور طویل علالت کے بعد ۲۱ مست ۱۹۶۱ء میں واقی اجل کو لبیک کما جان آفرین کے سپرو کردی۔ اللہ تعالی ہزار ہزار رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرائے۔ اور ان کے ورجات بلند فرائے آمین ثم آمین۔

حفرت امير شريعت كى بعد خطيب پاكتان المغد روزگار حفرت مولانا قاضى احمان احمد صاحب شجاع آبادى نے ١٣ شوال ١٨٣٨ه كو مند امارت كو امير الى كى حيثيت سے زينت بخش معفرت خطيب پاكتان كى تربيت حفرت امير شريعت قدس سره نے فرمائى تمى۔ حفرت قاضى صاحب نے اپنے محمن ومبل كى تربيت سے كماحقہ استفادہ فرمايا تعلد اور ان كے نقش قدم پر چلے۔

حضرت المير شريعت قدس مره كى طرح حاضرين وسامعين كو زعفران زار بنا وية سخط حضرت امير شريعت قدس مره كى طرح حاضرين وسامعين كو زعفران زار بنا وية سخط ترويد مرزائيت اور منكرين ختم نبوت كے تعاقب بيں شب و روز روال ووال رو مرزائيت اور مرزا غلام احمد قلويانى كى تصانيفات كا ايك بحارى بحركم صندوق بر وقت ساتھ ہوتا۔ اور مرزا غلام احمد كى قائل اعتراض اور ول خراش عبارتوں كے كنگ ونو شيث كابياں اور قلمى مسوووں كى فائليں سفر او حضر بي ساتھ رہتى تحيى - حصرت قاضى صاحب كو اپن شيرس گفتارى فالم بي اور باطنى پاكيزگى كى بنا پر حكام كے بال خاص مقام حاصل تھا۔ يبى وجہ تھى كہ انہوں نے ختم نبوت كے مشن كو جے حضرت امير شريعت شابراہ ترقى پر گامزن فرما مكے بنوک كے مدروں ، گورنروں اور ال كے شريعت شابراہ ترقى پر گامزن فرما مك بنوا كر اتمام عجت قائم كردى -

اس سلسلہ میں بالخصوص حضرت قاضی صاحب یکنا و بے مثل تھے۔ قدرت کالمہ فی سلسلہ میں بالخصوص حضرت قاضی صاحب یکنا و بے مثل تھے۔ قدرت کالمہ فیان کو خاص ملکہ عطا فرایا تھا۔ بالاخر خطیب پاکستان بھی ۲۳ نومبر ۱۹۲۱ء بمطابق اشعبان ۸۱سادھ کو اس وارالفنا ہے وارلبقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ سنر آخرت کے وقت ان کی عمر ۱۳ سال ۵ ماہ تھی اللہ تبارک وتعالی ان کی قبر پر انوار رحمت کی بارش برسائے اور بلند مراتب عطا فرمائے! آمین۔

بلاشید خطیب امت حفرت امیر شریعت قدس سره اور خطیب پاکستان حفرت قاضی احسان احمد صاحب کے مبارک عمد ہائے الات میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے متل کے گونا گول منازل طے کئے۔ لیکن ہرود پیش روامیر اول وامیر افی نے اپنے عمد ہائے المارت میں مولانا محمد علی صاحب جالند هری کو ناظم اعلیٰ کے عمدہ جلیلہ پر فائز رکھا۔ اور مولانا جالند هری ان کے معتد علیہ رہے۔

امیر ٹانی حفزت مولانا قاضی احمان احمد صاحب قدس مرہ کی رحلت کے بعد مجلس شوریٰ کے اجلاس مورخہ ۲۳ شعبان ۱۳۸۱ھ منعقدہ دفتر مرکزیہ میں حضرت مولانا عمر علی صاحب جالندهری دستور کی دفعہ ۲۲ کے تحت امیر نامزد ہوئے۔ اور جزل کونسل کے اجلاس مورخہ ۲۷ ذیقعد ۱۳۸۱ھ منعقدہ بمادلپور میں بالاتقاق مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر منتخب ہوئے۔

چنانچہ ۲۷ ذیقعدہ ۱۳۸۱ھ کو حفرت مولانا محمد علی صاحب جالند هری بحیثیت امیر ٹالٹ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان سند امارت پر متمکن ہوئے۔ چونکہ امیر ٹالٹ اپنے پیٹروؤل کے دوران امارت ناظم اعلیٰ اور معتمد علیہ رہے تھے۔ اور شعبہ مالیات اور تنظیم جماعت کا کام عموا " انہی کے سپرد رہا۔ مولانا جالند هری کو اس سلسلہ میں وسیع تجربہ تھا بلکہ مہارت تامہ حاصل تھی۔

کی چنانچہ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۲۱ء تک اپنے بیٹروؤں کی قیادت میں اور ۱۹۷۷ء سے ۱۹۷۱ء تک اپنے عمد امارت میں کارہائے نمایاں مرانجام دے۔

### دفاتر كاقيام

کراچی، حیدر آباد، سکھر، جیب آباد، رحیم یار خان، علی بور، ڈیرہ غازیخال، چشتیال، ٹوبہ ٹیک سکھ، بمادلپور، بمادلنگر، ملتان، لاکل بور، گو جرانوالہ، جمنگ، چنیوٹ جابہ، سرگودھا، کوئد، لاہور، فورٹ سنڈیمن، حافظ آباد، لورالائی وغیرہ جس شحفظ ختم نبوت کے وفاتر قائم کے اور مبلغین کا تقرر کیا اس کے علاوہ بہت سے قصبات جس جماعتیں موجود بیں گودفاتر نہیں ہیں۔

ملتان شرمیں تقریبا" لاکھ روپ کے خرج سے تعرفتم نبوت کے ہام سے وفتر مرکزیہ کے لئے شاندار ممارت تقمیر کروائی اس کے علاوہ کنری' سکھر' گو جرانوالہ' نور پور' کے وفاتر بھی مجلس کے ملکیتی ہیں۔

مناظر اسلام مولانا لال حسين صاحب اخر يوريين ممالك ميں بسلسله تبليغ تشريف في مناظر اسلام مولانا لال حسين صاحب كى لاگت سے وفتر خريدا جس ميں اب مدرسہ تعليم القرآن جارى ہے۔

ایک مرد اور ایک خاتون بچول کو قرآن پاک کی تعلیم وے رہے ہیں مناظر اسلام اس سفر میں بنی آئی لینڈ بھی تشریف لے گئے۔ اور تقریبا چو مینے قیام رہا۔ دہال بھی آپ کی مسائی جیلہ سے مدرسہ تعلیم القرآن کا اجراء ہوا۔ تقریبا سسس او حضرت مناظر اسلام یور پین ممالک میں رہے۔ اور اکثر ممالک میں تروید مرزائیت اور رو عیسائیت وغیرہ وغیرہ موضوعات پر خطاب کیا۔

موانا جائد هری نے مبلغین کی تنظیم اور وفتری نظام کے قیام میں بہت جدو جمد فرائی۔ بلکہ ایک نئی طرز کا وفتری نظام قائم کیا۔ جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آمد وصرف کو ورست رکھنے کے لئے نئے نئے تواعد وضوابط مرتب فرمائے جن سے ود اور وو چار کی طرح صحح نتائج برآمہ ہوتے ہیں۔ آمد وصرف کے رجٹرات کی صفائی اور صحت اندراج پر خاص توجہ فرمائے اور اکثر و بیشتر خود پر آلی فرمائے۔ اور عموا "کی ایکھے محلب سے حبابت چیک کوائے۔ گذشتہ سال گور نمنٹ کے منظور شدہ اڈیٹرال چوہری حسین اینز کمپنی لاہور سے مجلس کے ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ھ کے حبابت آؤٹ کو این رپورٹ میں لکھا کہ "ہم نے مندرجہ بالا سالمائے کے حبابت آؤٹ کے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ "ہم نے مندرجہ بالا سالمائے کے حبابت آؤٹ کے حبابت ورست ہیں اور ایسے صحح اور عمرہ حبابت بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں"

مولانا جالند هری نے امیر اول اور امیر ٹانی کی قیادت میں اور محبوب ازجان ساتھیوں کی ہمراہی میں اپنا سرمانیہ حیات جماعت ختم نبوت کے لئے قربان کردیا۔ ذیل میں ہم مولانا مرحوم کی اجتماع مبلغین منعقدہ مورخہ ۹٬۸ مئی ۱۹۵۷ء وفتر مرکزیہ ملکن میں کی

می تقریر کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ جس سے مولانا کی فطرت سلیمہ اور جماعت کے سیجھنے بیں آسانی ہوگی کو یہ تقریر آج سے پندرہ برس پہلے کی ہے۔ کر ان کے خلوص اور جماعت سے محبت کے پیش نظریوں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کی ضرورت پر حصرت عالم بالا سے ارشاد فرما رہے ہیں۔

اجلاس ٨ مئى ١٩٥٤ء حضرت مولانا محمد على صاحب في اجلاس كى ابتدا كرت ہوئے ارشاہ فرملیا کہ "جس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کے بام پر تحریک کے بعد کام شروع کیا گیا تو نمایت نازک دور تھا۔ تسمیری کا عالم تھا۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود خواہش تھی کہ جس طرح اکابر نے ملک میں مفت ویٹی تعلیم کا انتظام کیا ہوا ہے' اس طرح ایک ادارہ ہو جو تبلغ وین کا کام مغت انجام دے۔ الحمد للد! کہ امید سے کہیں زیادہ بمتر نتائج برآمد ہوئے۔ سائقی مظلم ہو مجئے۔ قوم نے رویے سے امداد کی۔ اس ے قبل کوئی اوارہ اس مطلب کا نہیں تھا۔ میں اس کامیابی پر خدا تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرتا ہوں۔ اور آپ ساتھوں کو مبارک باو پیش کرتا ہوں۔ عیسائیوں نے ابتداء اسلام عی کما تھاکہ اسلام تین چیزوں کی وجہ سے سربلند ہے۔ اتحاد موت سے محبت اور دنیا سے بیزاری اگر غور کیا جائے۔ تو یمی تین چنریں مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو پھر ے مسلمانوں میں زندگی آجائے الحمد للہ کہ جماعت کے نظم کے ماتحت تمام ساتھی تن وى سے كام كر رہے ہيں ليكن اس ترقى ير مجھے كچھ فكر بھى لاحق ہے۔ جول جول نظم میں وسعت آتی ہے۔ ذمہ واریال برحتی ہیں۔ ساتھیوں کی معبولیت سے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقعہ لے گا۔ اس لئے نمایت خلوص کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہروفت ہمیں وست بدعا رہنا جائے۔ کہ اللہ تعالی کام کو قبول فرمائے اور مزید توفق عطا فرے"

ہم لوگ دیمات میں تبلیغ دین کے لئے جاتے ہیں اکثر جگہ جلسہ کے نتظم ایسے موتے ہیں جو نان شبینہ تک کے محتاج ہوتے ہیں لیکن علاء کی منت کرکے لاتے ہیں۔ مرغیاں کھلاتے ہیں۔ سواری کے لئے گھوڑی لاتے ہیں خدمت کرتے ہیں۔ طلائکہ تبلیغ وین کے لئے مصائب برداشت کرنے کا بوجھ عوام سے کمیں زیادہ علاء پر ہے ڈر آ ہوں کہ کمیں کی بات علاء کی گرفت کا باعث نہ بن جائے۔ پچھنے دنوں خان ہو،

آرہا تھا گاڑی میں حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بعلوی مد ظلہ بھی موجود تھے۔ ج
دور میں غنیمت ہیں۔ ان کے ساتھ جن کا تعلق ہو جاتا ہے ان کی اصلاح ہو جاتی۔
اور تعلق بااللہ اور اعراض عن الدنیا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دوران سنر فرمانے گئے کہ
بہت گراں ہوتی جا رہی ہے علاء زاد راہ بہت چارج کرتے ہیں جب میں نے جماء
کے طلات بیان کے کہ ہم خدام بغیر فیس وصول کے اور بغیر مقرر کئے جاتے ہیں
بہت خوش ہوئے ایسے بی پیر صدرالدین خان گرمی نے کملہ دفتر میں اطراف ملک۔
ایسے خطوط آتے ہیں کہ ہم نے قلال فلال جماعتوں کو اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ و
ایسے خطوط آتے ہیں کہ ہم نے قلال فلال جماعتوں کو اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ و
خرج بہت کواتے ہیں ابھی چند دن ہوئے ایسا بی ایک خط ضلع کمل پور سے آب

حضرت تعانوی نے میح پیر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کسی ہے۔ کہ اس علاقہ کے اہل علم اور دین دار لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ حدیث پاک میں بھی ہی مضمون فرایا گیا ہے۔ کہ متبولت پہلے آسان پر ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں آتی ہے۔ اس ملک میں حضرت اقدس مولانا احمد علی صاحب لاہوری حضرت حافظ الحدیث مولانا در خواستی مرظلہ اہل اللہ کے سرتاج ہیں وہ ہماری جماعت کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کامیابی کے لئے دعا فراتے ہیں۔ حضرت درخواستی مرظلہ نے اس سال دستاریوں کے جلسہ میں اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرایا "موالاء فیلی" اور مبلنین کی طرف اشارہ کرکے اور طلب علموں کی طرف اشارہ کرکے فرایا کہ "مولاء فیلی" ور طلب علموں کی طرف اشارہ کرکے فرایا کہ "مولاء فیلی"۔

معلوم ہوا کہ ہارے معزز مبلنین اہل اللہ کے ہاں محبوب ہیں کی نے حضرت اللہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں کی نے حضرت اللہ اللہ کے اللہ حضرت موانا میانوی صاحب کی شکایت عین کھانے کے وقت کی تو حضرت مرطلہ نے کھانا چھوڑ دیا۔ اور فربایا کہ یہ لوگ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں بی بات حضرت نے المهور اور الاکل پور میں فربائی۔ اتحاد ' محبت اور ظوم ' کی ضرورت ہے نبوت کا کام ہمارے ذمہ ہے ملک کی اقتصادی صالت بدسے بدتر ہوتی جا

ری ہے۔ ایسے میں خدا کا شکر کرد کہ لوگ تہماری خدمت کر رہے ہیں۔ وہ مخض بہت خوش قسمت ہے۔ تہمارے ساتھ بہت بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالی دین کے کام میں روئی دیتا ہے۔ تہمارے ساتھ ہیں؟ ذی الحجہ میں ہم سب لوگ فارغ ہوئے کیا وہ علاء تمکدست ہیں جو تہمارے ساتھ ہیں؟ ذی الحجہ میں ہم سب لوگ پابلا تھے۔ لیکن آمد گذشتہ سال سے زیادہ ہوئی ذالک فضل اللہ

مولانا لال حیین اخر صاحب کے واقعات کو مشعل راہ بناؤ کہ وہ تم سے قاتل اور معمر میں لیکن سب سے زیادہ مشعنت برداشت کرتے ہیں اور وہ اپنے نتظم کی بات ہر طال میں مانتے ہیں۔ مولانا نے سرگودھا میں چند دن کام نہ کیا تو از خود سخواہ وضع کراوی۔

دد باتیں کہتا ہوں' ایک ضابطہ کی پابندی' ضابطہ بناتے وقت جیسا چاہو بنا لو۔ اگر سخت ہے زم کر لو۔ لیکن جب طے کرلو تو اس کی پابندی کرد۔

دوم جلسول پر جائو تو کوئی چیز نہ ماگو جو لیے کھانو۔ آپس میں محبت سے رہو۔
اپنے ختظم کی اطاعت کرو ولو سلط علیکم عبدا جشی "اپنے بتائے کی لاج رکھو وعدہ
ظافی نہ کرو۔ طے شدہ پروگرام میں روو بدل نہ کرو۔ رخصت حاصل کردہ سے زیادہ نہ
گزارو۔ باہر جلسول پر آئیندہ کے لئے وقت خود نہ دو۔ بلکہ دائی سے کمو کہ وفتر کو
کھے "۔

اکابر نے ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی میں ناکائی کے بعد مدارس عربیہ کا جال بچھا کر میکا کے وائسرائے ہند کے چینج کو تعول کیا اور مدارس عربیہ کو انگریز کے خلاف دفائل الله وائسرائے ہند کے چینج کو تعول کیا اور مدارس عربیہ کو انگریز کے خلاف دفائل الله حیث دیدی۔ تقسیم ملک کے بعد انہی اکابر کے نام لیوا جب جنگ آزادی سے فارغ ہوئے تو مولانا محمد علی، قاضی احسان احمد مولانا لال حیین اخر اور ان کے جال باز ساتھیوں نے حضرت امیر شریعت کی قیاد تمیں سفت تبلیخ وین کا بیزا اٹھایا۔ اور اس میں سوفیعد کامیاب ہوئے۔ تبلیخ اسلام تردید مرزائیت کا فط لکھ دیتا تی کافی ہے۔ مناقلے مناظرے کے لئے ملک کے کسی بھی جھے سے دس پیسے کا خط لکھ دیتا تی کافی ہے۔ خطیب لیب مناظر بھل کا از خود پینج جانا ضروری ہے۔

جماعت کو مغبوط کرنے اور اس ممارت کو سریفنک پنجانے کے لئے معنرت

امیر شریعت کی قیادت میں سب ساتھیوں نے بے مثل خلوص و ایار کا فہوت ریا۔ اگر ایک طرف مولانا لال حسین اخر مولانا عبدالرجان میانوی مولانامحم حیات صاحب مولانا محمد شریف بهاولپوری ایسے کمنه مثق خطیب اور مناظرین نے معمولی قوت لایموت ير ابني خدمات لوم والنسين وقف كروي تو ووسرى طرف مولانا عبدالرحيم اشعر مولانا غلام محمد صاحب مولاما قاضي الله يار عولاما خليل الرحمان اور مولاما سيد منظور احمد شاه ایسے نوجوان فضلاء کرام نے نمایت معمولی قوت لایموت حاصل کر کے اینے بزر کول کا ساتھ ویا۔ یہ آمے چل کر ہم نے نوجوان مبلغین کی ایک مخلص جماعت جو مجلس کے كام كو آمے بردهائے كے كئے دن رات كوشال ہے۔ كمل فرست عرض كريں مع-ليكن ان سب ميل مولانا محمد على صاحب كامزاج ادر كام سراسر زالا تعالم مولانا مرحوم صاحب جائداد تھے جب جائداد اولاد میں تقتیم کر کے فارغ ہوئے تو جماعت سے مشاہرہ لینا بند کر دیا بارہا ایبا بھی ہواکہ سردیوں کا موسم بھاری بحرکم بسر ہمراہ ہے۔ کتبوں اور ضروریات کی اشیاء کا بکس بھی ہے۔ ریل سے اترتے ہیں قلی نہیں کرتے خود عى سلان اٹھاكر مانكد سينڈ تك لاتے بين اور دعا جارى ہے كد "الله ميال جو پيسے قلی کو ریے تھے وہ میری طرف سے مجلس تحفظ ختم نبوت کا چندہ تبول فرا"۔

تقسیم ملک سے تبل مولانامرحوم جیل میں تھے کہ دوبھائی فوت ہو گئے اور آیک بھائی تقسیم کے بعد فوت ہوئے۔ اتنے بڑے کنے میں تنما رہ گئے۔ لیکن صلہ رحمی کا سے حال تھاکہ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ مرحوم بھائیوں کی اولاد کے لئے بھی باعث شفقت و رحمت تھے اور ان کی ہر ضرورت کو ادلاد کے حقوق کی طرح ضروری خیال فرماتے رہے۔ لیکن اس کے بلوجود جماعت کے کام کو ہر کام پر ترجیح دیتے تھے۔

حضرت مولانا کے خلوص کفایت شعاری' سادگی اور ساتھیوں کی مخلصانہ رفاقت کے کو ژوں روپ سالانہ بجب اور بے پناہ ذرائع آمدن رکھنے والی تاویانی جماعت کے مقابلہ میں ایک لاکھ سالانہ بجب اور غریب ساتھیوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی مالی امراد سے کامیابی حاصل کی۔ مفت تبلیغ کا انتظام خوب سے خوب تر تائم ہوا۔ مرزائی مناظر جو آئے ون اہل اسلام کو مناظرے کا چیلنج کیا کرتے تھے۔ ایسے وم وہا کر رہوہ کی

طرف بھامے کہ اب ملک کے کمی کوشہ میں مرزائیوں میں مناظرے کی چینج کی سکت باق جیس ری۔ بلکہ مبلغین خم نبوت کی بلغار کے سامنے ہے بس جیں شانہ روز محنت سے مسئلہ ختم نبوت کی الی تبلغ فرائی کہ انشاء اللہ العزیز ملک بحر میں کمی بہاڑ کی غار صحوا کی جمونیڑی شہوں کی متدن آبادی میں کوئی فخص وعویٰ نبوت کی جرات نہیں کر سکتک جماعت کے مبلغین نے مرزائیت کا ہر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور ان کے ہر کمروفریب اور ملک و ملت کے ظاف ہر سازش کو ناکام بنا دیا اور ہر باپاک کوشش کو ملشت ازبام کر کے حکام اور حکومت کو بروقت آگاہ کیا۔ بلا شبہ حضرت مولانا جالندهری ہر دور میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ردح رواں رہے ہیں خواہ نظامت اعلیٰ کا دور ہو خواہ عبد امارت

### کار کردگی ۱۹۳۹ه

مرشتہ سال بالغ رائے رہندگی کے بنیاد پر ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ مولانا جائند حری کی معیت میں مبلغین نے ہر مرزائی امیدوار کا وُٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو مرزائی امیدواروں کے دجل و فریب سے آگاہ کیا اور اس کے نتائج بدسے بھی خروار کیا۔

یونی مرکز اور صوبوں میں صدارت مورز اور وزارتوں کے قیام کی اطلاع ملی حضرت مولانا نے اراکین اسبلی صدر محرّم اور دزراء کو مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھانے کے لئے فورا" مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اختر سے اس موضوع پر ایک کالچہ مرتب کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ۔ چنانچہ حضرت مناظر اسلام نے مولانا کی گاری محمود صاحب لاکل پوری' مولانا عبدالرحیم صاحب کی اعانت سے "قادیاتی ندہب وسیاست" کے نام سے ایک کالچہ مرتب کیا۔

حعرت مولانا نے اردو' انگریزی' اور بنگال میں اشاعت کا انتظام کیا' اردو ادر انگریزی میں رسالہ کی طباعت ہو کر اراکین اسمبلی کو بھیجا جا چکا تھا۔ کہ حضرت اقدس اتمام حجت کے بعد ۲۴ صغرا۴ساتھ کو اپنے خالق حقیق سے جا لیے۔ جماعت کے بانی مخلص رہنما اور عاشق ختم نبوت نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر میں ہی اپنی جان ، جان آفرین کے سرو ک وفتر سے بی جنازہ اٹھا۔ قاسم باغ میں نماز جنازہ اوا ہوئی۔ تقریبا " ایک لاکھ افراد نماز جنازہ میں شرکت مرائی۔ اور حضرت مولانا عبدالعزیز سائید کیا و عوام نے جنازہ میں شرکت فرمائی۔ اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ساہیوال خلیفہ مجاز حضرت رائے پوری نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالی حضرت رحمتہ اللہ علین۔

امیر خالث مرحوم کی رحلت کے بعد ۲ ریج الادل ۱۹۳۱ه کو مجلس شوری کا اجلاس موا۔ جو مرحوم کا خود طلب کردہ تھا۔ مجلس شوری نے دستور کی دفعہ ۲ ضمن ۳ کے تحت مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر کو ۲ کا کے لئے عارضی امیر نامزد کیا۔ جس کی توثیق جزل کونسل کے عام اجلاس منعقدہ ۱۱ ۴ شعبان ۱۹۳۱ه بماولپور میں عام اراکین نے بانقاتی کی

چنانچه حفرت مولانا لال حمین صاحب اخر ۱۲ شعبان ۱۳۳۱ه کو بحیثیت امیر رابع مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان سند امارت پر جلوه افروز ہوئے۔ حفرت امیر رابع جماعت کے محرم و سرد چشیدہ تجربہ کار رہنماؤں میں شارہوتے ہیں۔ سابقہ امراء کے حمد امارت میں مثیر خصوصی رہے ہیں غیر ممالک کا دورہ کر چکے ہیں۔ رو مرزائیت کے فن کے امام ہیں۔

اب قافله و تحفظ ختم نبوت مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسين صاحب اخر امرر الع كى قيادت من روال دوال ب-

وفترجلبه

مرزائیوں نے دادی سون سکیسر میں مرزائی خلیفہ بشرالدین محمود کے لئے الخله کے نام سے کرمائی ہیڈ کوارٹر نقیر کیا اس کو ایئرکنڈیشنڈ بنانے کے لئے جزیئر لگائے۔ اس کی نقیرادر آرائش و زیبائش پر لاکھوں روپے مرف کئے۔ تیار شدہ ہیڈ کوارٹر میں دو ایک کرمیاں بی گزاری تھیں۔ کہ کپتان غلام محمد صاحب اور حافظ نجیب الدین صاحب

آف اگلہ نے حفرت امیر شریعت مردوم کو اس کی اطلاع دی حفرت وہاں حفرت تریف سے تشریف کے سرگودها روؤ پر کھلے میدان میں جلس کیا۔ تردید فقنہ مرزائیت کے متعلق جلس کی کاروائی سے متاثر ہو کر ملک اللہ وسایا صاحب نے دو کنال اراضی مجلس متعلق ختم نبوت کے بلم پر وقف کردی۔

"الله تعالى ان كو سعاوت دارين عطا فرماك"

مجلس کے مبلغین کی بیانار اور علاقہ کے غیور مسلمانوں سے مرعوب ہو کر مرزائی تو قاما اللغد فیلنب جفاء کے ابری اصول کے تحت الخد کو کمیری کی حالت میں چھوڑ کر روہ واپس پہنچ گئے۔ اور کا نہم اعجاز تجل خاویت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لیمن جاعت کا کام بھر اللہ! واما ماینفع الناس فیمکٹ فی الارض کے ریانی ارشاد کے مطابق جاری بلکہ ترتی پذیر ہے۔ امسال میلغ تین ہزار روپ کے صرف ریانی ارشاد کے مطابق جاری بلکہ ترتی پذیر ہے۔ امسال میلغ تین ہزار روپ کے صرف سے اس دوکنال اراضی کے گرو چاردیواری اور کمروں کی تغیر ہوئی۔ مدرسہ تعلیم المقرآن کا اجراء اور حافظ محمد حیات صاحب انگوی مدرس مقرر ہوئے۔ انشاء اللہ آئیندہ میل عظیم الشان معجد کا سک بنیاد رکھنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اور مدرسہ میں بیرونی طلباء کی تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے گا۔

مو جلبہ کے وفتر اور مدرسہ کی تعیراور مدرسہ کے اخراجات جماعت برداشت کرتی ہے۔ لیکن حضرت مولانا قاضی محمد رضا ہے۔ لیکن حضرت مولانا قاضی محمد رضا صاحب تل مقامی طور پر اس اوارہ کی مربر سی اور مگرانی فرماتے ہیں یہ سب اللہ کریم کی عنایت اور ساتھیوں کی اختک محنت و ظوم اور علاقہ کے علاء اور عوام کے تعاون کے برکات ہیں۔

اس سل نہ صرف پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام سقوط مشرقی پاکستان کے اندوہ ناک سانحہ سے متاثر ہوا۔ وشمنان اسلام کامیاب ہوئے۔ اور پاکستان این نصف سے زائد حصہ سے محروم ہوگیا تو جماعت نے احساس ذمہ داری کے تحت ایک اشتمار بعنو ان اسموجودہ بحران کا ذمہ دار کون!"

دس ہزار کی تعداد میں طبع کرا کے تقتیم کیا بھر دو سرا اشتہار بعنوان

"عوام کی عکومت سے عوام کا مطالبہ"

پدرہ ہزار کی تعداد میں بورے ملک میں تعتیم کیا کہ المیہ سعوط مشرقی پاکستان میں مدر کے مشیر ایم ایم احمد (مردائی) بھی مدر بیلی اور اس کے جزلوں کے برابر کے شریک ہیں

س پھر جب مدر پاکتان جناب نوالفقار علی صاحب بھٹو نے سانحہ مشرقی پاکتان کی تحقیقات کے لئے تو و الرحمان کمیشن مقرر کیا۔ اور کمیشن کے چیز مین جناب تو و الرحمان کیا کہ جن لوگوں کے پاس سقوط مشرقی پاکتان کے متعلق کوئی معلومات ہوں وہ تحریر کر کے کمیشن میں پیش کریں۔ تو اس پر مناظر اسلام حضرت مولانا للل حسین صاحب اختر امیر مرکزیہ نے ایک ورخواست ان کے وفتر واقعہ بائی کورٹ لاہور میں رجنزؤ کرائی۔ جمعی عرض کیا تھا۔ کہ "مہارے پاس اس بات کے والائل اور تحری جوت موجود ہیں کہ سقوط مشرقی پاکتان کے المناک طورہ میں مابق صدر یجی اور اس کے جزاوں کے علاوہ مرزائی جماعت بالخصوص ایم ایم ایم احمد بھی برابر کے شریک ہیں" لیکن افسوس تحووالرحمان کمیشن پر حکومت نے توجہ نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی لیکن افسوس تحووالرحمان کمیشن پر حکومت نے توجہ نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی بیت حس اور مرزائی اثر و رسوخ کا شکار ہو کر رہ گئی۔

اس سل حسب معمول مبلنین کی تربیت کے لئے " دار کمبلنین" کا اجراء ہوا ہو چار کھ تک جاری رہا اور اس بی ا قارغ التحمیل علاء کرام نے داخلہ لیا اور نصاب ختم کرکے قارغ ہوئے اور ان کے تمام افزاجات جماعت نے بداشت کئے۔ نیز اسل کا نفرنسوں اورجلسوں کے علاوہ بڑے بڑے شہوں (گوجرانوالہ "سیالکوٹ" کھاریاں" اسلام کا نفرنسوں اورجلسوں کے علاوہ بڑے بڑے شہوں (گوجرانوالہ" سیالکوٹ" کھاریاں" اسلام اور دبی ماہوال) بی مقائی طور پر تربیت گاہیں قائم کی سکیں۔ جن بی مقائی علاء کرام اور دبی مدارس کے ظلاء بھاری تعداد بی شرک ہوئے۔ اور قائم تھویان معرب مان شعوب نے شعف بیری کے بوجود ہر تربیت گاہ بی حسب مفرورت قیام کرکے مسللہ ختم نبوت" حیات مسی علیہ السلام اور کذبات مرزا سے کماختہ مزورت قیام کرکے مسللہ ختم نبوت" حیات مسی علیہ السلام اور کذبات مرزا سے کماختہ ترورہ بلا سائل پر کمل تیاری کوائی۔

# مرزائی گھوڑے

ہمیں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے شعبہء نشر و اشاعت کے ناظم نے قادیانیوں کے ترجمان رسوائے زمانہ الفضل سے ایک خبر اپنے مختمر تبعرہ کے ساتھ اشاعت کے لئے بمجوائی ہے خبر حسب ذیل ہے:۔

محور دور کے مقابلوں کی اختامی تقریب میں خلیفہ ربوہ کا خطاب

اس وقت وریم ہو حمی ہے۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے اس لئے میں زیادہ کچھ کمنا میں چاہتا اور ایک خواہش کا اظہار کے بغیر رہ بھی نہیں سکا۔ اس سال محور دور ر کے مقابلہ میں چاہیں محوروں نے حصہ لیا ہے۔ آئندہ سال تو نہیں۔ لیکن آئندہ چار پانچ سال کے اندر

چالیس سومکوروں کو اس مقابلہ میں حصہ لینا چاہئے۔ اس کئے دوست اس طرف توجہ کریں۔ مکورے خریدیں۔ محافظ الفضل ربوہ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۷۳ء)

امحاب خور فرائیں کہ ربوہ میں اتن کیر تعداد میں محوثوں کی تیاری۔ آعا خال بنے کا شوق ہے۔ یا کوئی دوسری تجویز۔

اس خبر کے بین السلور سے ہراس آدمی کا ذہن جو ربوہ کی سیاست سے ادنیٰ وا تغیت رکھتا ہو ان عزائم کو بھانپ لیتا ہے۔ جو قادیانی سیاست دانوں کے دلوں میں کوٹیس لے رہے ہیں۔

ہمیں مرزا ناصر احمد کے اس خطبہ سے کہ چار پانچ سال کے دوران راوہ میں محدودں کا ایک رسالہ تیار ہو جائے گا۔ یا اس کے علاوہ فرقان فورس کی تیاری۔ اسلحہ کی ذخیرہ اندوزی' ان چیزوں پر قطعا" تعب دسیں ہوتا بلکہ ہمیں تو اس بات پر افہوس ہے کہ بھی حکومت ان چیزوں پر حب الوطنی کے نقطہء نظر سے غور کرے گی بھی یا نہیں۔

ہم یہ بر کمانی کرنے کے محماہ گار نہیں ہونا چاہتے کہ ہم یہ الزام عائد کریں کہ حکومت یہ باتیں جانتی نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ارباب حکومت یہ سب پھی جانتے ہیں لیکن غالبا" جو چیز ان کے یقین میں نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو محف یا گروہ محن انسانیت کا وفادار نہیں وہ کسی اور دو سرے کا وفادار ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ زرخالص جے سمجھ رہے ہو وہ زر کم عمار ہو گا۔
(لولاک ۲۲ جنوری ۱۹۷۳ء)

#### ربوہ کالج میں قادیانیوں کی اندھیر تگری

مور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے پر ٹہل میاحب اور کالج کی سابقہ انظامیہ کی وھاندلیوں اور کالج کے طلبہ سے مظالم کی پچھ روئیداد اس سے پہلے لولاک کے گذشتہ شاروں میں نمائندہ لولاک چنیوٹ کی ارسال کردہ ربورٹ کی روشنی میں شائع کی جا چی ہے، اس سلسلہ میں گذشتہ ہفتہ ربوہ کالج کے طلبہ کی تنظیم یونا پینڈ سٹوڈ نش فیڈریش کے سیرٹری چوہدری ظمیر احمد پٹھہ نے لائل پور پہنچ کر 18 جنوری کو پریس کلب لائل پور میں ایک پریس کانفرنس طلب کی اور اپنی تنظیم کے دو مرے ساتھیوں کے ظاف ربوہ کے فنڈوں کے سلوک اور مظالم کی تمام واستان بیان کی۔ ہمارے کے ظاف ربوہ کے فنڈوں کے سلوک اور مظالم کی تمام واستان بیان کی۔ ہمارے کہائندہ کی اطلاع کے مطابق چوہدری ظمیر احمد پٹھہ پریس کانفرنس میں اپنے خون آلوہ کپڑے بھی لایا ہوا تھا۔ جو اس کے زخمی ہونے کے دوران خون آلود ہو سمئے تھے ہم کپڑے بھی لایا ہوا تھا۔ جو اس کے زخمی ہونے کے دوران خون آلود ہو سمئے تھے ہم کومت کے ایوانوں تک ان مظلوم طلبہ اور ربوہ کی ظالم انتظامیہ کے کارناموں کی۔ کومت کے ایوانوں تک ان مظلوم طلبہ اور ربوہ کی ظالم انتظامیہ کے کارناموں کی۔ دوئیوں پخ سکے اور اگر خدا اسے توفیق دے تو دہ اس ظلم کو روک سکے۔ روئیواد پہنچ سکے اور اگر خدا اسے توفیق دے تو دہ اس ظلم کو روک سکے۔ رادارہ)

لا نگپور محور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے طلباء کی تنظیم بونائیٹڈ سٹوڈنٹس فیڈریٹن کے سکرٹری چوہدری ظمیر احمد چٹمہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ربوہ کالج میں طلباء پر ڈھائے جانے والے مظالم کی تحقیقات کرائی جائے اور اس سے قبل کالج کے پر کہل کو تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے ریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کماکہ کم ستبر HZP سے تعلیم الاسلام کالج ریوہ بھی ملک کے دوسرے برائیویٹ کالجز کی طرح سرکاری تحویل میں آ چکا ہے لیکن کالج کی سابق انظامیہ اور اس کے ہم خیال پر لہل آپی میں ملی بھت کر کے کالج کے حالات کو مسلسل خراب کر رہے ہیں اور برابر اس كوشش من بي كد كمي ندكمي طرح بدكالج فهرسابقه انظاميه كو والس كرويا جائد کالج کے سرکاری تحویل میں آجائے کے بعد کالج کے طلبہ نے جائز طور پر بونا یُنڈ سٹوؤٹش فیڈریش قائم کرلی۔ جس کا مقصد احمدی اور فیراحمدی تمام طلباء کے حقوق ک محمداشت قرار پایا۔ اس تعظیم کے صدر رفت باجوہ تمرڈ ایئر کے ایک احمدی طابعلم ختنب ہوئے۔ رفتی باجوہ نے صدر منتخب ہونے کے بعد مطالبہ کیا کہ اب بہ اوارہ ایک سرکاری کالج ہے اس میں سرکاری تواعد و ضوابط کا نفاذ کیا جائے اور سابقہ انتظامیہ کو کمل طور پر فتم ہو جانا چاہئے۔ یہ اعلان کالج کی سابقہ انتظامیہ اور برلیل صاحب چیدری محمد علی کو سخت ناکوار گزرا انہوں نے چند پھوؤں کے فیطے کے مطابق رفق باجوہ کو زود کوب کرنے کی کوشش کی جس سے طلبا میں سخت اشتعال مجیل کیا۔ اور کالج میں سڑائیک ہو منی طلبہ نے اس جوانمردی غندہ مردی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ بر کس صاحب نے کالج کی انتظامیہ کے اشارے پر رفت باجوہ کو کالج چھوڑنے پر مجبور كرويا اور ان سے مائى كريش كے فارم ير وباؤ ڈال كر وستخط كرا لئے اى طرح تنظيم کے ووسرے حمدیداروں کو بھی وحمکانا شروع کر دیا۔ جس پر کالج کے طلباء کا ایک نما تندہ وفد ٣/٤/٢ كو وزير تعليم واكثر عبدالخالق سے لا نلور من آكر ملا اور اسي ائی تکالف اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ وزیر تعلیم نے وفد سے وعدہ کیا کہ وہ رفت باجوہ کی مائی کریش منسوخ کرا ویں گے۔ سابقہ انتظامیہ کی کالج کے معاملات میں مداخلت روک دی جائے می اور بر تیل صاحب یا کوئی اور مخص طلباء بر آئندہ کوئی زیادتی شیں كرے كا اس ير بركبل صاحب كا رويه طلبہ سے اور زيادہ سخت ہو كيا اور سابقہ انتظامیه کی مداخلت مجی برمه من طلبه این آپ کو فیر محفوظ سیحف کید چانچه روه کالج کے پیاس طلبہ کا ایک نمائندہ وفد کورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ بنجاب سے ملاقات

كرف لامور كيا اكد افي شكايات سے انسيں باخركر كے ان كا ازالد كيا جائے۔ اس ولد کو گورنر صاحب سے سلنے میں کامیابی نہ ہو سکی بلکہ ہے جادید الرحمٰن مشیر گورنر سے ما تات ہوئی۔ ود سرے روز یہ ولد ملک معراج خالد وزیر اعلی پنجاب ے ما انہوں نے پر کہل صاحب کے نام طلبہ کے مطالبات پر لکھ ویا کہ طلبہ کی جائز شکایات کا ادالہ کیا جائے پر تہل نے اس چھٹی کو بھاڑ کر ردی کی توکری میں پھینک دیا- ۱۲ دسمبر کو جھے، خفن علی عبدالسلام وحید احمد اور دیگر چند طلبا کو علیمه علیمه مقامات پر زود کوب کر کے زخی کر ویا۔ جس بے جا میں رکھا گیا۔ ہاری گھڑیاں نقلی اور سامان چین لیا گیا۔ میں ضربات کی وجہ سے الموامان ہو کر دس مھنٹے تک بیوش رہا۔ جب مجھے موش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک بھ کرے میں برا موا بایا۔ وو مرے دن میرا وروازہ کو لا کیا اور پکھ وقت کے بعد وہاں سے قرار ہونے میں كامياب بوحميا معلوم بواكه ميرب علاوه ميرب وومرب ساتميول كوبعى مخلف جكول ر راوہ میں زود کوب کیا گیا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ای رات رفق باجمہ کے گر کا بھی بھی غندوں نے محیراؤ کیا اور رفق باجوہ بر قاطانہ حملہ کرنے کی کوشش کی می۔ لین ممری خواتین کی ہمت سے وہ جان بچا کر ربوہ سے نکلنے میں کامیاب ہو ممیا۔ اس کے والدین کو ریوہ سے زبردسی تکال ویا کیا اور وہ ۲۵ سالہ الجمن احدید کا واقف زندگی کا ر کن ربوہ سے نکل کیا۔ میں اور مفتفر علی زخی حالت میں اسٹنٹ کمشنر چنیوٹ کے یاس حاضر ہوئے انہوں نے ہمیں تھانہ لالیاں بھیج دیا۔ جمال سا وسمبر کو ہم نے تمام واتعات اور ضربات کی ربورث درج کرا وی۔ بولیس کے علاوہ ان واقعات کی اطلاع مدر مملکت گورنر پنجاب آئی جی بولیس کو بھی بذریعہ نار دی گئے۔ وی کمشر صاحب ربوه اور تفانه لالیال تشریف لائے لیکن وہ طلبہ کی عدم موجودگی میں اضران کو ہدایت وے کر معاملہ کول کر مجت

مقای انظامیہ کی ہدایت پر پولیس ہمیں منت ساجت کر کے ربوہ کالج میں لے علی اور پر نیل صاحب سے ہماری صلح کرا دی۔ لیکن ہمیں یقین ولایا کیا کہ جو ربورث تھانہ میں ورج کی گئی ہیں اس کی تعیش کی جائے گی اور محرموں کو سزائیں ولوائی

جائیں گیں۔ لیکن دو مرے روز پر نہل صاحب نے ہمیں کما کہ اگر کوئی فض اب آپ کو ربوہ میں گوئی مار دے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا' اس لئے ہمرے کہ آپ لوگ مائی گریشن کے فارم پر وحفظ کر دیں اور کالج چھوڑ جائے گی۔ چنانچہ ہم پر ویاؤ ڈال کر مائی گریشن کے فارموں پر وحفظ کروا لئے گئے۔ اس طرح ہمیں وہاں سے جرا" نکال دیا گیا اس وقت تک میرے علاوہ رفتی باجوہ انور دیو' منظور بھی' جیل چیم' فیم پراچہ' الطاف عبدالسلام خال سندھو وغیرہ۔ ربوہ کالج سے نکالے جا بھے ہیں اور ایمی یہ سللہ جاری ہے میں اخبارات کے قسط سے حکومت پاکستان سے ورومندانہ ایک کرنا ہوں کہ

- () ربوہ کالج میں طلبہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کی آزادانہ تحقیقات کرائے اور تحقیقات کرائے اور تحقیقات کرائے اور تحقیقات سے قبل موجودہ پر لیال کو تبدیل کرکے دہاں کوئی غیر جانب وار اور حکومت کا وفادار پر لیل محمین کیا جائے۔
- (٢) جن خندوں نے طلباء پر قاتلانہ حملے کئے انہیں زخی کیا۔ ان کے خلاف مقدے چلا کر انہیں قرار واقعی سزائیں ولوائی جائیں۔
  - (m) ماری مجینی موکی گرایان نفتری اور سامان واپس ولایا جائے۔
- (٣) کیم ستمبر ۱۹۷۴ء کے بعد جن طلبہ سے کالج یا ہوشل کے سابقہ واجبات سابقہ انتظامیہ کی رسید بکوں پر خلاف قانون وصول کئے جا رہے ہیں۔ ان کا سلسلہ بند کیا جائے اور وصول شدہ رقوم سرکاری ٹزانہ میں جمع کرائی جائے۔
- (۵) کالج میں پڑھنے والے اور ہو طل میں قیام پذیر طلبہ کو ہر طرح کا تحفظ میا کیا حائے۔
- (٢) کالج اور ہوسل کے تمام ریکارڈ میں گور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج رہوہ لکھا جائے جو ابھی تھ، جان ہوجہ کر پر لہل صاحب نہیں لکھ رہے یہاں تک کہ پر لہل صاحب کی نئی مرر بھی گور نمنٹ کا لفظ شامل نہیں ہے۔ (لولاک ۲۵ جنوری ۱۹۷۳ء)

## چوېدري رفيق احمه خان باجوه اور مرزائي جارحيت

چوہدری رفق احمد خال باجوہ قاریانی جماعت کے پیدائش چیم و چراغ تھے۔ کالج

میں روسے تھے کہ بھٹو دور حکومت میں تمام پرائیویٹ ادارے حکومت کی تحویل میں لے لئے مکت یہ بات مرزائی قیادت کے لئے سخت ناکوار متی۔ انہوں نے ابتدا" اسے تبول نہ کیا۔ رفق احمد باجوہ نے تعلیم الاسلام کالج ربوہ کو کورنمنٹ تعلیم السلام کالج ربوہ ہونے کے ناملے موں اور کاغذات میں محیل کی درخواست کی تو مرذائی قیادت ان کے خلاف ہو می انہوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کرایا ۔۔ زخی کیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ مظریں نے اپی آمکموں سے دیکھا جب رفق احمد باجوہ نے فیمل آباد کے بریس کلب میں محافدل کو اسیے خون آلود کرے دکھائے۔ مرزائی ظلم وستم کی بے روئیداد اخبارات میں شائع ہوئی تو مرزائی زخی سانپ کی طرح بل کھانے سکھے۔ رفق ماجوہ نے طلباء کا ایک وفد لے کروزیر تعلیم وزیر اعلی معراج خالد۔ مورز پنجاب ملک غلام مصطفیٰ کھرے ملاقات کی۔ مرزائیوں نے اس کے احتجاج کو فتم کرانے کے لئے اس کے کمر کا محیراؤ کیا۔ رات کے وقت ہسائیوں کی مدے وہ جان بچا کر بعا مخے میں کامیاب ہو مجئے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح روال مولانا آج محمود مرحوم سے باجوہ اینے رفقاء سمیت ملاقات کے لئے حاضر ہوئے مولانا نے شنیق باب کی طرح ان کو گلے لگایا۔ زیل میں ۲۸ وسمبر ۱۹۷۳ء کے ہفتہ وار لولاک کا ایک مضمون "اور مجھ پر مرزائیت کی حقیقت منکشف ہوگی" جناب رفتق احمہ باجوہ کا لکھا ہوا۔ مطالعہ فرمائیں۔ جو بیہ ہے۔۔۔

میرے واوا چہری رحت خال باجوہ سفید بیش طلع سالکوٹ ووسرے کی لوگوں کی طرح مرزائیت کا شکار ہوئے اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میرے والد چوہدی بشیر احمد باجوہ نے پیدائش قادیانی ہونے کے ذہی عقیدت کے جوش اور جنون میں مرزا بشیر الدین محمود کی ائیل پر بمترین سرکاری ملازمت چھوڑ کر مرزائیت کے لئے زندگی وقف کر دی اور معمولی شخواہ پر گزر اوقات کرنا قبل کرلیا۔

میرے والد اور والدہ دونوں کے خاندان مردائیت سے متعلق تھے۔ پھر میری پیدائش بھی خالص مردائی ماحول رہوہ میں ۱۹۵۲ء میں ہوئی۔ فلاہر ہے کہ میرا مردائی مونا ایک قدرتی بات می میرے محروالوں کے کئے کے مطابق میرا نام بھی مرزا بشر الدین محود عل سے تجریز کیا تھا۔

ایے طالت بی ایس برس تک گزار نے کے دوران بی بی نصور بھی نہیں کر سکا تھا کہ بی مرزائیت سے آئب ہو جاؤں گا اور یہ بات میرے وہم و گمان بی بی شد آئی تھی۔ ای لئے بی آیک مخلص مرزائی طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذہبی اور جماعتی سرگرمیوں بی صحبہ لینے نگا۔ پہلے اطفال الاجمیہ بو مرزائی بچوں کی ذہبی اور جماعتی شقیم ہے اس کا ممبر رہا۔ اس کے بعد مرزائی نوجوان رضاکاروں خدام الاحمیہ بی سرگرم رکن رہا۔ بی جماعتی سرگرمیوں بی جیسے نیادہ حصہ لینے نگا ویے ویسے جیسے نیادہ حصہ لینے نگا دیسے ویسے بھے رہوہ کے ماحول کو جمہ میر طور پر ویکھنے اور سبحنے کا موقعہ ملا۔ بی بی دوسرے اندھے مقلدوں کی طرح آگرچہ مرزائیت کا بڑا فدائی تھا لیکن جب بی دیکھنا کہ دوسرے نوگوں اور مرزا صاحب کے فاندان کے لوگوں بی نمایاں فرق روا رکھا جاتا ہے تو بکی می خراش میرے دل و وماغ پر آ جاتی جس کی تکلیف اور کڑھن بی جس میں پر جاآ۔

جریج کے جذبات اپنے ماں باپ کے متعلق نازک ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر جھے بھی اپنے والدین سے بے پناہ مجت ہے جبکہ میں ان کا اکلو تا بیٹا ہوں اور انہوں کے بھی بیٹ پیار محبت اور شفقت سے بالا۔ میرا اپنے والدین پر اس لئے بھی دل و کمتا کہ وہ ایک زمیندار گرانے کے چٹم و چراخ ہوتے ہوئے محض جماعت کے لئے نمایت عمرت اور قاحت کی زندگی برکر رہے ہیں۔

جب میں اپنے والد صاحب سے شابی خاندان کے افروں کا تحکمانہ سلوک دیکتا تو میرا دل کورے کورے مورے ہو جا آ۔ لیکن میں پھراپنے دل کو تملی دیتا کہ وہ ہمارے ذہبی پیشوا ہیں۔ ان میں روحانیت ہے اور وہ جماعت کے لئے قابل احرام ہیں۔ اس لئے خاموش رہتا۔ مرزا صاحب کے خاندان کے افراد کا اپنے آپ کو شابی خاندان، قرار دیتا اور رہوہ کے دو مرے تمام کینوں کا اپنے آپ کو خاندان غلامال تھو میرے دل میں ہر وقت کھکتا رہتا۔ پھر جبکہ میرے کانوں میں اس شابی

بعض فنزادوں کے ناکفتہ بہ حالات بھی مینچے گھے میں میٹرک میں پر حتا تھا کہ ایک روز مجھے ربوہ کے بی ایک دوست نے ایک کمایجہ "کمالات محودیہ" برصفے کے لئے دیا۔ معلوم ہوا کہ جماعت کے بعض لوگ مرزا محمود کے ظاف بعاوت کرتے پر مجبور ہوئے اور وہ اس طرح کہ ان کے پاس خلیفہ صاحب کے بعض رکھیں اور عمین راز تھے۔ جن کی وجہ سے ان کی عقیدت خلیفہ صاحب سے عمم ہومی۔ مرزا محمود نے ان ر تھین اور عمین رازوں کے افشاء کے ورسے ان صاحبان پر تا طانہ جملے کرائے اور انسیں قادیان اور رہوہ سے لکتا بڑا۔ میرے ذہن میں یہ جبتو شروع ہوئی کہ رسمین اور علین راز کیا سے جن کی وجہ سے عبدالرحلن معری اور میال عبدالتان جیسی عظیم مخصیتوں کی مقیدت ظیفہ صاحب سے ٹوٹ مئی اور ظیفہ صاحب نے جماعت کے اتنے بوے بوے ستونوں کو قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ جانیں بچاکر مرزائیت کے مراکز سے ملے میں بے اس سلسلہ میں بت کوشش کی لیکن میں مجی دو سرے مرزائیوں کی طرح ربوہ کے مخصوص ماحول میں کنوئیں کا مینڈک بی تھا۔ اس لئے کوئی مجھے کچھ کمہ ربتا اور کوئی مصلحت آمیز تھیجت کر کے خاموش کرا ربتا اور میں پھر فاموش ہو گیا۔ مال باپ کی جماعت کے ساتھ جو عقیدت تھی اس کے پیش نظر بھی اور ان کے احرام اور خوف کی وجہ سے ہمی ان کے سامنے اینے یہ خدشات نہ ظاہر كريا تھا۔ اگرچہ ميري جماعت كے متعلق سركرميان جارى ريس ليكن ميں روه ك بورے ماحول میں کمل فل کر اس کا مزید مشاہدہ اور مطالعہ کر ا رہا ---

اب میں تعلیم الالسلام کالج کا طالب علم تھا۔ اپنی افاد طبع کے باعث میری مرکرمیاں طالب علموں کے لئے بھی خیر خواہانہ اور رفائی تھیں۔ بیجہ یہ ہوا کہ طالبعلموں میں نمایاں اور متاز تھا۔ اننی دنوں مجھے ربوہ کے آیک اور دوست نے ایک اور کتاب پڑھنے کے لئے دی۔ یہ کتاب مظر لمکانی کی لکھی ہوئی تھی۔ مظر لمکانی اور کتاب پڑھنے ہیں۔ وہ بھی قاویان اور کتاب کے رہنے والے جماعت کے ایک فخر الدین لمکانی کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی قاویان میں رہنے دہتے اور ظافی ماحول کے قریب ہو کر بعض رہمین اور تھین اور تھین اور تھین اور کیسین اور کیسین اور کیسین انہوں نے یہ کتاب "آریخ محمودیت"

شائح کی ہے جو کی بار شائع ہو چک ہے۔ جس کے متعلق یہ بھی بتایا کیا کہ مرزائیوں نے حکومت میں اپنا اثر و رسوخ استعال کر کے اس کتاب بر پابندی لکوا کر اے خلاف قانون قرار دلوا ریا ہے اور اب یہ کماب چوری جمیے لوگوں کے ہاس پہنچتی ہے اور لوگ اے پڑھتے ہیں۔ یہ باتیں س کر میری اس کتاب ہے ولچیں بڑھ مجی اور میں نے بھی اے چوری چوری اول سے آخر تک ردھا۔ اس کتاب میں لگ بھگ تمیں معتمر اور خالص بااثر مرزائیوں کی مرزا محمود احمہ خلیفہ ریوہ کے کردار کے متعلق مؤکد . مذاب الله شاوتين ورج محين اس كے علاوہ عبدالرحل معرى صاحب كا دل بلا وسين والا مرزا محوو احمد ظيف ك نام دط ورج تفال بي كتاب بره كر محمد بر سارى حقیقت حال واضح ہو گئے۔ میں بھی دوسرے مرزائیوں کی طرح اس کتاب کو غلط اور مراه کن کمہ دیا۔ لیکن بعض چیس اور باتیں میرے علم میں مسلسل آ چی تھیں جن کا مجھ کو بالکل یقین حاصل ہو چکا تھا۔ میرے ان خیالات کا سلمہ اس کاب کے مندرجات سے بالکل جر کیا اور میرا ذہن بالکل صاف ہو کیا۔ شاہی خدانان کی ساری روحانیت اور پیشوائیت مجمه پر روش مو می بحصے بالکل یقین مو میا که به شای خاندان کے افراد کی فرعونیت دو مرے لوگوں پر ان کی نہ ہی اور روحانی برتری یا نمتری کی دجہ ے میں بلکہ یہ لوگ مرف دولت اور رہوہ میں آئی طاقت کے بل ہوتے پر خدائی کر رے ہیں اور یمال رہے والے لوگ محض پیٹ کی مجوریوں کی وجہ سے والت اور غلای بر مجور بی اب میرا زبن بالکل بعادت بر آماده مو کیا۔ اس لئے کہ میری طبیعت پیٹ کی خاطریا محض اینے والدین کی مجبوری کی خاطر جموث کو بچ' سیاہ کو سفید کہنے کے لئے آمادہ نہ تھی۔

ای دوران پیلز پارٹی کی تحریک شروع ہوئی ادر بھٹو صاحب نے سلطانی جمہور کا آیا ہے نمانہ کا نعمو استاخیز بلند کیا۔ یہ نعمو میرے جذبات کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ میں بھی ۔ جو نقش کمن تم کو نظر آئے مٹا دو

کا قائل تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے مکان پر پیپلز پارٹی کا جمنڈا ریوہ کے خداوک کی مرمنی کے خلاف لرا دیا۔ ریوہ کے شائی خاندان اور اس کے کاسد لیس حواریوں نے بہت کوشش کی لیکن میں نے جھنڈا ا آرنے سے انکار کردیا۔ یہ میری رہوہ کے خداوی کے ظاف میلی بخاوت میں بناوت مقی۔ مرزا ناصر احمد ظیفہ رہوہ اس سے پہلے اپنے سالانہ جلسہ میں سوشلزم کے ظاف فوئی صادر کر بھی تھے۔ کمی مرزائی کو رہوہ میں کیسے جرآت ہو سکتی مقی کہ ظیفہ صادب کی مرضی کے ظاف وم مار سکے لیکن میں نے بیٹیز پارٹی کی عوامی تحریک کے لئے یہ جھنڈا امرائے رکھا اور ہمارے مکان چھوڑنے کے آخری دن تک یہ جھنڈا وہاں امرا آ رہا بیٹیز پارٹی برسر اقدار آگئی اور اس سے پہلے ہی مرزا ناصر احمد صادب اور ان کے حواری بھی بعثو صاحب کے آستانہ و عالیہ پر حسب عادت سجدہ رین مورج کی پوجا کرنا اس کے مقال وہی کمنا ان کی عادت مورج کی پوجا کرنا اسے مقلا وہی کمنا ان کی عادت ہو

تعلیم الاسلام کالج راوہ کو حکومت نے اپی تحویل میں لے لیا اور میں حکومت کے اس اقدام سے خوش تھا کہ کم از کم کالج کی فضا تو مرزائیت کی آمریت سے آزاد ہوگی اور یہاں ہم آزادی کی فضا میں اپی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ لین راوہ نے اپنی آہنی گرفت کالج پر مضوط کی ہوتی تھی وہ اندر ہی اندر حکومت کے اس اقدام پر کڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ طلب سے کالج کے واجبات اور ہوشل کے بتایا جات وصول کر کے ہڑپ کر رہے تھے۔ میں نے طلب سے اور اب یہ سرکاری اوارہ ہے۔ آواز بلند کی کہ اب کالج حکومت کی تحویل میں ہے اور اب یہ سرکاری اوارہ ہے۔ راوہ والوں کو کوئی حق نہیں پنچا کہ طلب سے پچھلے بتایا جات وصول کر کے ہڑپ کریں۔ یہ سرکاری فزانہ میں جمع ہوتا چاہئے لیمن پر لہل ایک کریں۔ یہ سرکاری فنڈ ہیں۔ انہیں سرکاری فزانہ میں جمع ہوتا چاہئے لیمن پر لہل ایک قرزائی اور وو سرا ان کا زر خرید۔ تیرا اپنے بعض عیوب کی وجہ سے ان کا خوشاہدی۔ وہ ٹس سے میں نہ ہوا بلکہ اس نے ایک روز طلب سے خطاب کرنے کے خوشاہدی۔ وہ ٹس سے میں نہ ہوا بلکہ اس نے ایک روز طلب سے خطاب کرنے کے وزران مرزائی فنڈوں سے میں نہ ہوا بلکہ اس نے ایک روز طلب سے خطاب کرنے کے وزران مرزائی فنڈوں سے جمے پر حملہ کرا ویا۔ کالج کے تمام طلبہ مرزائی فنڈوں کی اس حرکت سے مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کالج میں بڑائل کر دی۔

ادر پر نیل صاحب کے حواس مم ہو گئے۔ انوں نے کالج میں جوڑ توڑ شردع کر ویئے کی اور پر نیل ملب جن میں ویئے کا میں دور تمام طلبہ جن میں

احمدی اور فیراحمدی سب شائل سے نے بیٹ کر فیملہ کیا کہ اس ظلم کے ظاف آواز بلند کی جائے اور پانچہ بلند کی جائے اور پانچہ طلباء کا ایک وفد دوسرے روز چنیوٹ پنچا اور انہوں نے پریس کلب چنیوٹ میں قومی اخبارات کے نمائندگان کی ایک پریس کانفرنس طلب کی۔

یہ ناخو محکوار فریضہ طلبہ نے میرے ذمہ سرو کیا کہ میں ان کی طرف سے کالج میں روا رکھی جانے والی تمام بے قاعد کیوں اور وھاندلیوں پر روشنی ڈالوں۔ میں نے پریس میں وہ تمام چزیں وے ویں۔ جو کالج کے قوی تحویل میں آ جانے کے بعد مرزائیوں کی بے جا مداخلت خیانت' خرد بد وغیرہ کی صورت میں کی جا رہی تحمیں۔

تیرے روز اخبارات میں ہاری پریس کانفرنس کی روداو شائع ہو گئی پھر کیا تھا
ایوان ظافت رہوہ میں زلزلہ آئیا۔ ایک طوفان برتمیزی بہا ہو گیا۔ احمدی طلباء کے
والدین کی پیشیاں شروع ہو گئیں ان سے پوچھ پچھ شروع ہو گئی۔ سفارتی اور نظارتی
سطح پر اکوائریاں شروع ہو گئیں اور بعض طالب علموں کے متعلق کالج سے اخراج —
اور دوسری سزاؤں کے فیصلے ہونے گئے۔ چوشے روز ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر
عبدالخالق وزیر تعلیم پنجاب لا نلپور آ رہے ہیں۔ ہمارا ایک نمائندہ وفد ان کی خدمت
میں لا نلپور پنچا اور انہیں بتایا کہ تعلیم الاسلام کالج کس طرح فسطائیت کی زو میں ہے۔
کومت کے قوی ملکیت میں لینے کی پالیسی کی مٹی پلید کی جا رہی ہے۔ طلبہ کے خلاف
مختلف سزاؤں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔

واکٹر عبدالخالق نے طلبہ کی شکایات من لیں اور محری ہدروی کا اظہار کرتے

ڈاکٹر عبدالخالق نے طلبہ کی شکایات من لیں اور حمری ہدروی کا اظہار کرتے ہوئے غالبا" ربوہ کے لفظ سے مرعوب ہو کر ٹال دیا۔ دہاں سے والپی پر طلبہ نے لاہور جا کر گور نمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا اسکالے روز سو طلبہ کا ایک نمائندہ وفد گور نمنٹ ہاؤس پنچا اور اپنے مطالبات پنچائے اور حکومت کو بتایا کہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے پرلیل صاحب ربوہ کے ندہی دکانداروں کے آلدء کار بنے ہوئے ہیں۔ گور نمنٹ کی فیشلائزیشن کی پالیسی کی مٹی پلید کر رہے ہیں خدارا حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہے وو مرے روز وفد وزیر اعلیٰ سے بھی ملا اور ان کے سامنے بھی

ربوہ میں طلبہ کے خلاف کی جانے والی زیاد تیوں پر احتجاج کیا۔ وزیر اعلی نے طلبہ کے تحریری مطالبات پر پر نہل صاحب کے نام پر زور وار نوٹ لکھا اور طلبہ کو دے دیا۔ وفد ربوہ والیں پہنچ کیا۔ معلوم ہوا کہ پر نہل صاحب تمام رہنما طلبہ کے خلاف تعزیری کارروائی کا فیصلہ کر چھے ہیں۔ اوھرربوہ کی ہائی سرکار بدسے بدتر فتم کے فیصلے کر رہی ہے۔ جو نئی طلبہ نے وزیر اعلی پنجاب کا وہ مکمنامہ پر نہل صاحب کو پیش کیا پر نہل صاحب تا ہر ہو مے اور اس مکمنامہ کو بھاڑ کر پھینک دیا۔

اب طلبے نے سوچا کہ اس غناہ گری اور ظلم سے جینے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے مطے یایا کہ طلبہ کا ایک وفد مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما مولانا تاج محمود ایڈیٹر لولاک لا نلپور کو ملے اور ان واقعات سے اقس باخرکیا جائے تاکہ وہ عوامی احتجاج کے وربعہ ان ظالموں کو ظلم کرنے سے باز رکھیں چنانچہ ایک وفد میری سرکردگی میں لا نلور مولانا کی خدمت میں پہنچا۔ اس وفد میں نصف احدی طلبہ اور نصف غیراحدی طلبہ شامل تھے۔ مولانا تاج محمود کے باس جب وفد بہنیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کی کانفرنس کی ربورث اخبارات میں بڑھ کر اندازہ کر لیا تھاکہ اب آپ کی خیر نمیں ہے ربوہ کے زہی آموں کے خلاف ربوہ کے اندر سے صدائے احتجاج بلند ہو اور پراس میں احری لاکے شامل ہوں مرزائیوں کے زدیک قیامت سے کم نمیں ہے اور مرزائی اس قیامت پر کوئی بوی قیامت بیا کریں انہوں نے جمیں بوی شفقت اور پارے یہ باور کرایا کہ مارا یہ طریقہ جذبات اور محض جوش میں آجائے کا طریقہ ہے اور اس راہ میں ہارے لئے برے خطرات ہیں۔ بمتریہ تھا کہ آپ اس طرح احجاج نه کرتے تموزا مبرے کام لیتے تو شاید آپ لوگوں کو زیادہ بریشانی نہ ہوتی پھر ہاری ولجوئی کے لئے اٹھے اور اپنا ایک فائل ہمیں دکھایا کہ میں نے آپ لوگوں کی پریس کانفرنس برده کری گورنر صاحب مدر مملکت اور دو سرے متعلقه وزراء اور حکام کو آروے ویے تھے۔ یہ مار برے بچے تلے الفاظ میں مفصل قتم کے مار تھے حکومت کو فوری طور پر ما اعلت کرنے اور طلبہ کے حقوق کے تحفظ کی طرف متوجہ کیا ہوا تھا۔ مولانا بوے بااخلاق طریقہ سے چیش آئے اور تقیحت کی کہ ہم اب بھی احتجاج

کا انداز چھوڑ کر اپی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں درنہ نقسان کا خدشہ زیادہ ہے اس دو گفت کی ملاقات میں جو بات میں نے خاص طور پر ٹوٹ کی دہ یہ تھی کہ مولانا جماعت احمدیہ کے سخت خلاف ہونے کے باوجود یہ کوشش نہیں کر رہے تھے کہ ان طلبہ کو مرزائیوں کے خلاف بحرکا کر استعال کیا جائے۔ انہیں ہماری جانوں اور تعلیم اور ہمارے مستقبل کی فکر زیادہ تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اس وفد میں احمدی طلبہ بھی شامل ہیں تو انہوں نے بوی شفقت سے فرایا کہ آپ سب لوگ میری اولاد ہیں ملک کا مرانیہ ہیں اور اس قوم کی متاع عزیز ہیں۔ جب وفد نے انہیں بقین دلایا کہ یہ سب احمدی طلبہ مرزائیوں کے اس وفت سخت خلاف ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی کی کما کہ امہیں قبل کرائے کا گاف اپنے مرزائیوں سے لڑا کر انہیں قبل کرائے کا گاف اپنے مر لینے کے لئے تیار نہیں ہوں میں مرزائیوں کا مخالف ہوں لیکن میری خالف جی اس دو دین عقیدوں کی وجہ سے ہیں اس خالفت کو اصولوں کی بنیاد پر انسانیت شرافت اور خود دین کی صدود میں رکھ کر جاری رکھے ہوئے ہوں۔

پر مولانا نے شیحت آمیز لہد میں فرایا کہ عزیزہ تم دراصل مرزائیوں کی تصویر کے اس رخ سے آگاہ نہیں ہو کہ وہ اپی تنظیم میں اختلاف رائے رکھنے والوں سے کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی ایک مستقل آریخ ہے جس کی تفسیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں اور میں آپ کی ول آزاری کرنا نہیں چاہتا۔ البت یہ ضرور کموں گاکہ آگر تم اس تاریخ سے واقف ہوتے تو تم اس طرح پریس کانفرنس اور مظاہرے نہ کرتے اور اختلاف رائے کا یا بیزاری کا کوئی اور طریقہ افتیار کرتے۔ میں چونکہ مرزائیوں کی اس تاریخ سے آگاہ ہوں اس لئے تمہیں طریقہ افتیار کرتے۔ میں چونکہ مرزائیوں کی اس تاریخ سے آگاہ ہوں اس لئے تمہیں مسلمان معاشرے میں انتمائی اختلاف رائے رکھنے کا حق مائتے ہیں مسلمانوں کی دل مسلمان معاشرے میں انتمائی اختلاف رائے رکھنے کا حق مائتے ہیں مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اشتعال آگیز عقیدوں کا اظمار اور عبارتوں کا پرچار کرتے ہیں اور آزاری کرتے ہیں۔ اشتعال آگیز عقیدوں کا اظمار اور عبارتوں کا پرچار کرتے ہیں اور ان کے اس اختلاف کے چیش نظر انسی کچھ

کما جائے تو آسان سرپر اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنے ظالم ہیں ہمیں اختلاف رائے اور اختلاف عقیدہ کا حق نہیں دیتے۔ حکومت ادر عوام میں مظلوم بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن قادیان میں ادر اب ریوہ میں اگر ان کے عقیدے رکھنے کے باوجود ان کا ممبر اور وفادار ہونے کے باوجود کوئی ذرا سا اختلاف کر دے تو فورا " بائیکاٹ۔ افراج۔ قتل وغیرہ پر آبادہ ہو جاتے ہیں۔

مولانا یہ باتیں کر رہے تھے اور میں اس سوچ میں تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدا جانے کیسی بھیانگ تصویر جمیں ربوہ میں وکھائی جاتی ربی ہے۔ بسرحال میں مولانا کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ دو سرے سائتی بھی برے مطمئن ہوئے اور جم یہ فیصلہ کر کے کہ بڑتال ختم کر دیں گے اور اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے اور اب آئندہ مرزائیوں کے ظاف اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اظلاقی جنگ لایں گے۔ جوش اور جنون کے خیر تحریک آزادی کو جاری رکھیں گے۔

مولانا نے ہمارے ایک ایک کے نام اور بے وریافت کے اور تحریر کر لئے اور ہمارے ساتھی ہو فیر احمدی طلبہ سے انہیں فرایا کہ تم اپنی اس تحریک میں اپنے ساتھی احمدی طلبہ کے ذہبی جذبات کا احرام رکھتے ہوئے وہاں کام کریں۔ بری محبت سے چائے وغیرہ پلائی اور رخصت کرویا۔

واپی پر میں سارے رائے یہ سوچا گیا کہ یہ لوگ ہیں جن کا نقشہ ہمیں کچھ کا کچھ بتایا جا تا رہا ہے۔ اور ہم ہمی انہیں خدا جانے کیا سجھتے رہتے ہیں لیکن آج معلوم ہوا کہ یہ کتنے بلند اخلاق اور کشاوہ زبن لوگ ہیں اور جنہیں ہم پیٹوا مقداء اور نبی زاوے سجھتے رہے ہیں ان کا اخلاق و کردار کیا ہے ربوہ واپی ہوئی۔ شام ہو گئی تقی۔ میں اپنے گھر پنچا تو گھر کے سب لوگ پریشان تھے۔ یہ ۱۲ وسمبر ۱۹۵۲ء کی شام تقی۔ میں اپنے گھر پنچا تو گھر کے سب لوگ پریشان تھے۔ یہ ۱۲ وسمبر ۱۹۵۲ء کی شام تقی۔ مجمعے محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ صبح سے ہی ہمارے گھر کے ارد گرو ربوہ کی سیکیورٹی فورس گھیرا ڈالے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو خدام الاحمدید اور ناظر امور عامہ کے پانچ سو غنڈوں نے میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان غنڈوں کی قیاوت مرزا ناصر احمد خلیفہ ربوہ کا ایک بیٹا مرزا لقمان احمد کر رہا تھا۔ غنڈوں

کی صف اول میں عمور احمد باجوہ ناظر امور عامد رشید غنی پروفیسر تعلیم الاسلام کالج رود مزیز ساجد پر نہل مید کالج رود حمید الله صدر خدام الاجمدید مرکزید رود شال تصدید فتذے بعد قول پتولول کماڑیوں اور ڈنڈوں سے مسلح تقد

فنلوں کے ایک بدے سرخد سمع اللہ جو نائی یا سال بی انہوں نے فنلوں کو الكاراك أكريد لوگ كندا حيس كمولت تو ديوارين جملاتك كر كمرين واخل موجاد اور منی باجوہ کو مل کر دو۔ فنڈے کمری جار دیواری پر چے سے جس پر کمری با پردہ خواتمن نے بے پردہ مو کر چی و پکار کی اور فنڈوں کا مقابلہ کیا۔ کس احدی مومن کو ہم ر ترس نہ آیا فنڈے دیواروں سے از مئے۔ مجھے میری والدہ نے محری کس چمیایا ہوا تھا۔ محاصرہ جاری رہا۔ کسی نے جب بولیس چوکی میں اس غنڈہ مردی کی اطلاع دی تو بولیس نے مداخلت کرنے سے معذوری کا اظمار کردیا۔ لالیاں تعانہ میں بولیس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا روہ کے اپریٹرنے فون کا رابطہ لالیاں ے کاٹ رکھا ہے آخر دات ۲ بے کی نہ کی طریقہ سے میں گھرسے باہر نگلنے میں کامیاب ہو گیا اور دممبر کی مردی میں راوہ سے دور ایک بہتی میں جا کر رات کا بقیہ حسد گذارا اگرچہ میں تو روہ سے نظنے میں کامیاب مو کیا اور فنڈوں کے ہاتھ آنے اور مل کے جانے سے چ کیا لیکن جب غندوں کو معلوم ہوا کہ میں اندر نمیں ہوں اور نظنے میں کامیاب ہو کیا ہوں تو انہوں نے جارے کمر کا سارا سامان مکان سے تکال كروروازے كے باہر لاكر ركھ ديا۔ كمروالوں كو اندر سے ثكال كرباہر كرديا۔ مكان ك دروازے متعل کر ویے گئے اور میرے والد کو جو پیدائش احمدی اور اس برهایے کی عمرتک مغلبانہ اور مخلصانہ زندگی برکر کے احمیت کے لئے وقف سے ربوہ سے فورام کل جانے کا تھم وے دیا میا والد صاحب پیجارے کمیں سے ٹرک لائے اور سامان لاو كراية آبائي كمريديده من بال بول كو ل كريط محد جب محصر يد اطلاع لى كد میرے والدین کے ساتھ سے سلوک رہوہ کے جَموثے می زادوں نے روا رکھا ہے تو میں نے ول میں سوچا کہ اگر کوئی خطا ہو سکتی تھی تو میری تھی لیکن میرے مال باب نے کیا قصور کیا تھاکہ ان سے سے سلوک روار کھاگیا ان کا قصور مرف یہ ہے کہ انہوں نے

اپ اکلوتے بیٹے کو قتل کرنے کے لئے غندوں کے سرد نہیں کیا اب مجھے بقین اور بالکل بقین حاصل ہو گیا کہ بید ربوہ اور اس کی نبوت مسیحیت اور روحانیت وغیرہ سب فراڈ اور خالص ودکانداری ہے۔ مجھے پر مرزائیت کی ساری حقیقت واضح ہو گئے۔ مجھے مولانا تاج محمود کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ کہ وہ کتے تھے کہ آپ لوگ اس جماعت کی تاریخ ہے آگاہ نہیں ہیں۔

میں نے اگلے روز مولانا تاج محمود صاحب کو ایک چشی کلمی اور ایک آدی کے ذریعہ پنچائی اور تمام واقعات سے آگاہ کیا اور ول میں فیصلہ کیا کہ ان جموٹوں کو اب جیشہ کے لئے چھوڑ دیتا ہے مرزائیت سے توبہ کرلٹی ہے اور آئندہ زندگی مرزائیت کے اندھے کو کی کی بجائے عالمگیر سچائی کے علمبردار اسلام کی رہنمائی میں بسر کرتی ہے۔ جب اس مرو درویش مولانا صاحب کو میری مصیبت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مجھے جوابا مرح دیل دس خط تحریر کیا۔

۲۱ وتمبر ۱۹۲۲ء

#### عزيزى رفنق باجوه صاحب طولعمرؤ

السلام علیم ورحمت الله آپ کا خط طا۔ فداکی قدرت ہے آپ کا خط ملنے ہے پہلے ہی جی میں سخت بے چین تھا فداکا شکر ہے کہ آپ کی جان نی میں سخت بے چین تھا فداکا شکر ہے کہ آپ کی جان نی میں سخت بے والدین ہے اس نام نماد جماعت نے انتہائی ناروا سلوک کیا ہے بدشتی ہے میری اور آپ کی طاقات چنیوٹ کی پریس کانفرنس کے بعد ہوئی۔ اگر مجمعہ معلوم ہو آ تو میں آپ کو پریس کانفرنس نہ کرنے دیتا بلکہ یہ پریس کانفرنس ہم کسی اور ذریعہ ہے کر لیتے۔ خیرجو اللہ کو منظور تھا ہوا۔ مجمعے خصوصا آپ کے والدین کی پریشانی کا بھی بہت رہے ہوا ہے۔ جو خواہ گؤاہ ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن سے والدین کی خلیر پشمہ دو رات سے میرے پاس شمرے ہوئے ہیں وہ زخمی ہوئے اس طرح فضیر علی کو ضریات آئیں ان دونوں کی طرف سے اللیاں تھانہ میں رپورٹ ورج ہو گئ مفتنز علی کو ضریات آئیں ان دونوں کی طرف سے اللیاں تھانہ میں رپورٹ ورج ہو گئ سختر علی کو ضریات آئیں ان دونوں کی طرف سے اللیاں تھانہ میں رپورٹ ورج ہو گئ

پنچا ہوا ہے انہیں کملوا کر بھیجا ہے کہ پہلے پر کہل کو تبدیل کیا جائے (۲) طلبہ کو تحفظ دیا جائے جنہیں ضرات کپنجی ہیں ان کے مقدمات درج کئے جائیں اور مجرموں کو سرائیں دلوائی جائیں۔

کل مبح ظمیر پٹمہ مد اپ دوسرے ساتھوں کے ہمراہ لائل پور بیل پریس کا فرنس کرکے سارے طالت پریس بیل لا رہا ہے۔ آپ کے لئے دل مضطرب ہے۔ لیکن آپ اپ والدین کے اطمینان کے بغیرنہ آئیں۔ ویے میرے پاس آئین تو آپ انشاء اللہ حفاظت میں ہوں کے ظہیر صاحب وغیرہ بھی آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ جواب مرور مطلع کریں۔ اللہ تعالی آپ کو سرفراز فرائے اور آپ کی عدد فرائے۔ والسلام وعاکونہ آج محمود۔

مولانا کا بید خط پڑھ کر کچھ ونول بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت تک لالیاں کی بولیس مجینوٹ کے حکام اور صلع جھٹک کے افسران بالا ربوہ نوازی کا حق ادا کر مچکے تھے۔ سرکاری کالج کے ربوائی پر کہل نے جن جن کر لڑکوں کو کالج سے نکال دیا۔ ظمیر چھمہ کو ہدردی کے شبہ میں آبارا اور لالیاں کالج چھوڑنے کا سرشقیت وے دیا اسلم و ژائج نے مجرات کالج میں اور انور دیو نے سر کودھا کالج میں واخله لے لیا اور میں نے سالکوث کالج میں مائی گریش کرا لی مولانا نے بہت شفقت اور اخلاق سے اپنا گرویدہ کر لیا میں نے ان کے "لولاک" میں اینے اسلام تول کر لینے اور مرزائیت کو ترک کر وینے کا اعلان بھی کر دیا۔ مولانا نے تھیحت کی کہ میں چونده میں اپنے ماں باپ کی خدمت بجا لاؤں اور اپنی تعلیم کی محیل کروں اب میں اینے ماں باپ کا مفدمت کرتا ہوں اور اپنی تعلیم کی محیل میں ہمہ تن معروف ہوں۔ میرے چوندہ میں جانے سے وہاں اللہ نے ایک چھوٹی ی مجد کو مرزائیوں کے علاک وجود سے پاک کر دیا ہے میں اس میں بجوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہوں ان میں جذبہ جماد اور حب وطن اجاگر کرتا ہوں اس مجد میں چونڈہ کے علائے کرام کا باری باری ورس قرآن مجید ہوتا ہے۔ اللہ نے اس طرح مجھ پر مرزائیت کی حقیقت واضح کروی اور مجمع طقه بگوش اسلام بنا دیا ہے۔ (اولاک ۲۸ وسمبر ۱۹۷۳ء)

اس مضمون سے بیہ باتیں ثابت ہوئی ہیں۔

نمبوا : رفق باجوه خود اور اس كا بورا خاندان پيدائش مرزائي تعام

نمبرہ :۔ قادیانی جماعت کے سریراہ کے خاندان کو شای مراعات حاصل ہیں ادر باتی غریب لوگ ان کے غلام متصور ہوتے ہیں۔

نمرس :۔ ربوہ کے تعلیم اداروں کو حکومت نے سرکاری تحویل میں لیا تو مرزائیوں پر بید بات ناگوار گزری۔

نمرا :۔وو کالج کے مابقہ بقایات وصول کر کے بڑپ کرنے سگے۔

نمبرہ ناس پر باجوہ اور ان کے رفقاء نے احتجاج کیا تو ان پر قاتلانہ حملہ کر کے انسیں شدید زخمی کیا گیا۔

نمبوہ :۔پریس کانفرنس کے شائع ہونے پر طلباء کا غیر قانونی اخراج دھونس و دھاندلی شروع کر دی گئی۔

نمبرے :۔ صوبائی وزیر تعلیم عبدالحالق نے هللباء کی شکایت من کر ربوہ سرکار کے معالمہ کو سنا ان سنا کر دیا۔

نمبر ہے مور تر چنجاب غلام مصطفیٰ کمرنے طلباء کی شکایت من کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو سفارش کروی۔

نمبر ہنے دزیر اعلیٰ پنجاب معراج خالد نے طلباء کی درخواست پر پرندر نوث لکھ کر رہوہ کالج کے پرنہل کو بجسوایا۔

نمبرا :۔ربوہ کالج کے پرنہل نے وزیر اعلیٰ کا نوٹ اور طلباء کی ورخواست کلاے کرے روی میں پھینک دی۔

نمبرا نان حالات سے مایوس ہو کر طلباء مولانا آج محمود کے پاس آئے آپ نے ان سے بدی محبت کی اور معاملہ کی سطینی ان پر واضح کر کے مرزائی مطائیت سے بچنے کی ہواے کی۔

نمبر الناس و ممبر ١٩٧٣ء كو مرزائيوں نے رفق باجوه كے مكان كا محاصره كيا باجوه صاحب فكتے ميں كامياب مو محصد تو ان كے والد كا مكان چين ليا كيا اور ان كو مردى كى رات

میں ربوہ بدر کر دیا ممیا۔

نمبر ۱۳ :۔ ربوہ کالیاں چنیوٹ کی پولیس مرزائیوں کی زر خرید غلام بن چکی تھی۔ نمبر ۱۲ :۔ رفتی باجوہ مائیگریش کرا کر سیال کوٹ کے کالج میں داخل ہو گئے۔ اب مرزائیوں نے چونڈہ میں بھی رفتی باجوہ سے انتقام لینے کا پروگرام بنایا جس کی تغصیل ہفتہ وار لولاک فیصل آباد ۲۷ مجمر صفحہ آخر سے ملاحظہ ہو۔

> مرزائیت سے تائب طالب علم رفیق باجوہ پر قاتلانہ حملہ مرزائیوں نے معجد میں داخل ہو کر قرآن پاک کی ہے حرمتی کی

چونڈہ۔ مرزائیت سے بائب اور متحدہ البجن طلبا کے صدر اور امیر جماعت خدام الاسلام چونڈہ چوہدری رفیق احمہ پر محذشتہ دنوں مسجد جمال محلّمہ ممند وال میں مرزائیوں کے قاطانہ حملہ سے بال بال زیج مھے۔

رفیق اجمہ باجوہ کے والد چوہری بثیراجمہ باجوہ نے زندگی وقف کی ہوئی ہے اور ان کے واوا چوہری رحمت خال جنہوں نے مرزا غلام احمہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ۱۳ سال اسے ربوہ بیں مقیم سے اور خاندانی باحول اور عقائد کے باعث کر مرزائی سے لیمن کچھ عرصہ پہلے اسلام کے محمرے مطالعہ اور ختم نبوت کے مسئلہ کی ابمیت کو سیجھنے اور مرزائیوں کی اسلام اور ملک وخمن مرکرمیوں سے باخبرہونے کے بعد مرزائیت سے توبہ کر کے علقہ بجوش اسلام ہو گئے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے نومبر ۱۹۵۲ء بیں ربوہ تعلیم الاسلام کالج بیں انجمن احمریہ کے عمل وخل اور طلبہ پر ظلم و تقدو کے ظاف تعلیم الاسلام کالج بیں انجمن احمریہ کے عمل وخل اور طلبہ پر ظلم و تقدو کے ظاف طلبہ کی ایک شظیم متحدہ انجمن طلباء کے نام سے قائم کی اور مرزائیت کی تاریخ بیں پہلی بار مرزائیت کے قلعہ بیں ظلفہ ربوہ کے ظاف علم بغاوت بلند کیا۔ تعلیم الاسلام کالج بیں بڑال کروائی اور مرزائیوں کے کالے قوانین کو چینج کیا۔ جس کی پاداش بی مرزائیوں نے رفق باجوہ مجبور ہو کر ربوہ سے نکل آئے۔ ربوہ بدر ہوئے شدید زخمی کر دیا آخر کار رفق باجوہ مجبور ہو کر ربوہ سے نکل آئے۔ ربوہ بدر ہوئے کے بعد رفق باجوہ اپنے آئی گاؤں بیں چلے گئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیخ شروع

کر دی۔ گھر کے بھیدی نے جب راز سے پردہ اٹھایا تو چونڈہ کے مرزائی بو کھلا اشے اور انہوں نے رفق باجوہ کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا اور چند روز قبل جب دہ چونڈہ کی ایک معجد میں مسلمان بچوں کو قرآن پاک کا درس دے رہے تھے تو مرزائیوں نے ان پر بلہ بول دیا حملہ آوروں نے قرآن مجید کی سخت بے حرمتی کی۔ چونڈہ کے مسلمانوں اور علائے وین نے مرزائیوں کی اس اشتعال انگیز کارروائی اور رفق باجوہ پر حملہ کی سخت الفاظ میں ذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ طرموں کے ظاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے۔ جناب رفق باجوہ پر اس قاتلانہ حملہ کے ظاف بولیس نے حسب عادت معالمہ گول کر دیا اس سے مرزائیوں کے حوصلے بلند ہوئے انہوں نے دم جنوری سمالہ کو جناب رفق باجوہ اور مولانا محمد خان مبلغ عالمی موئے انہوں نے دم جنوری سمالہ کو جناب رفق باجوہ اور مولانا محمد خان مبلغ عالمی موئے انہوں نے دوری سمالہ کو جناب رفق باجوہ اور مولانا محمد خان مبلغ عالمی موئے انہوں کے تفصیلی رپورٹ ہفتہ وار لولاک ۵ فروری سمالہ سے پیش خدمت ہے۔

## مرزائیوں نے قرآن مجید کی توہین کے بعد رفیق باجوہ مولانا محمہ صدیق اور نہتے مسلمانوں کو زخمی کردیا

بھٹو حکومت کا تختہ الننے کے لئے امن و امان کو نہ و بالا کرنے کی کو ششیں ہو رہی ہیں

رفق احمد باجوہ اب مرے کالج سال کوٹ میں سال چہارم کے طالب ہیں پچھلے ونوں لولاک میں ان کا ایک مضمون "اور" مجھ پر مرزائیت کی حقیقت منکشف ہوگی" شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وسمبر کے آخری ہفتہ میں ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ کے سیج سے ایک زبردست تقریر کی اور ریاست ربوہ کے راز ہائے ورون پردہ بیان کئے۔ معلوم ہو آ ہے کہ بیہ سب چیزیں ربوہ کے ذہبی نما سیاسی آموں کو ناگوار مگذریں اور انہوں نے رفق باجوہ کو اس کی سزا دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

چونڈہ میں ان پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ مرزائیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن وہ خدا کے فضل سے محفوظ رہے۔ اب ۱۸ جنوری کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت محمود نامی ایک مرزائی مبلغ چوندہ پنچ اور انہوں نے احمیہ مجد میں لاؤڈ سیکر
لگا کر ایک اشتعال انگیز تقریر کی اور ووران تقریر مسلمانوں کو چیلخ کیا کہ وہ ایک ہزار
روپیہ انعام ویں گے جو فلال مسائل کا ثبوت پیش کرے ' ۲۵ جنوری کی صبح کو نماز فجر
کے بعد مولانا محمد خان صاحب مبلغ مجلس شحفظ ختم نبوت سیالکوٹ مسلمانوں کی ایک
مجد میں قرآن مجید کا ورس وے رہے تھے کہ اچانک مرزائی مجد میں واخل ہو کر
مولانا صاحب پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک مرزائی نے قرآن مجید کو پاؤں کی شموکر سے کرا
ویا جس پر نمازیوں میں اشتعال پیدا ہو گیا لیکن وہ پرامن رہے درس بند کر دیا گیا اور
قرآن مجید کی توہین اور مولانا صاحب پر حملہ کرنے کے واقعہ کو تھانہ میں رپورٹ ورج

یہ سب لوگ جب اکشے ہو کر تھانے جا رہے تھے تو مرزائی سوچ سمجھ منصوبے کے تحت راسے میں بندوقوں ' پتولوں' کمواروں اور نخبروں سے مسلح ہو کر ان پر حملہ آور ہو گئے۔ فائرنگ کی گئی خنجروں سے مولانا محمہ صدیق اور رفیق احمہ پر قاتلانہ وار کئے گئے۔ لوگوں نے ان وونوں رہنماؤں پر اپنے کمبل ڈال کر ان کی جانیں بہائیں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر مکانوں کی چھوں سے عورتوں نے مرزائیوں پر پھر پھینک کر انہیں بھگایا۔ مسلمان نہتے تھے۔ مرزائی سازش اور منصوبہ کے تحت حملہ آور ہوئے تھے زخمیوں کو تھانے پنجایا گیا کہ بج صبح سے لے کر ۵ بج شام تک انہیں تھانے میں روکے رکھا گیا۔ انہیں مرعوب کیا گیا ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان پر مرزائیوں کی طرف سے ڈاکے اور آتشرنی وغیرہ کے مقدے بنائے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ وہ ملم کرلیں۔

مسلمان بایوس ہو گئے اور انہوں نے تمام واقعات لکھ کر وینے کے بعد تحریر کر دیا کہ ان حالات میں انظامیہ کے کنے پر ہم مصالحت کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر اس کا بہت برا اثر پزا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر ملتان اور جھے لاکل پور میں اس حاوثے کی اطلاع موصول ہوئی۔ مولانا اللہ وسایا مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت فورا" چونڈہ روانہ ہو گئے انہوں نے وہاں پہنچ کر سرسری حالات کی ربورٹ بذریعہ فون وی۔ میں

اسکے روز مولانا محمد خان صاحب مولانا یعقوب شاہ صاحب بناب حنیف رضا صاحب مائیں محمد حیات صاحب کے ہمراہ چونڈہ پنج گیا۔ وہاں مخلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حالات معلوم کے بہت دکھ ہوا کہ مرزائیوں نے غنڈہ گردی اور دیدہ دلیری کی انتا کر دی ہے۔ درس قرآن مجید دیتے ہوئے ایک عالم دین کو زدو کوب کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کو پاؤں کی ٹھوکر سے گرا کر اس کی توہین کی پرامن تھانے جاتے ہوئے نمازیوں اور دو سرے مسلمانوں پر مسلح غنڈوں نے حملہ کیا گولیاں چلائیں جاتے ہوئے نمازیوں اور دو سرے مسلمانوں کو زخی کر دیا۔ اس سے زیادہ دکھ وہاں کی انتظامیہ اور پولیس کے رویئے پر ہوا جنوں نے اسے تھین واقعہ کی نزاکت سے چشم انتظامیہ اور پولیس کے رویئے پر ہوا جنوں نے اسے تھین واقعہ کی نزاکت سے چشم مصالحت کی صورت پیدا کر دی اس سے برسے کر ظلم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کی مصالحت کی صورت پیدا کر دی اس سے برسے کر ظلم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کی اس مجد پر بعض ناروا پابندیاں عائد کر دی گئیں اور اس میں داخل ہو کر مرزائیوں کو بھی نماز پرجے کا حق تحریر کرایا مجمیا ہو آئندہ چل کر خطرناک نائج کی بنیاد خابت ہو سکا

چونڈہ کے لوگوں نے ایس انچ او چونڈہ کو اس سلسلہ میں ہے بس اور مجبور بتایا۔ چونڈہ کے دو چھوٹے تھانیداروں اور پہرور سے جانے والے پولیس افسروں کو مرزائیوں سے ملی بھکت کرنے کا مجرم قرار دیا۔ جنبوں نے اس سارے خونی ڈرامے پر پردہ ڈالنے اور اے می پہرور کو غلط راہ پر ڈالنے کا پارٹ اوا کیا۔

ان سب تکلیف وہ حادثات میں اس بات پر اطمینان ہوا کہ مسلمانوں نے صبط و مخل سے کام لیا کوئی قانون فحنی نہیں کی اور اشتعال میں آکر کوئی غلط اقدام نہیں کیا۔

چونڈہ میں دو سری بات جس سے انتمائی خوشی ادر اطمینان ہوا وہاں کے علاء ادر الحمینان ہوا وہاں کے علاء ادر مختلف مکاتب فکر کے مسلمانوں کا الفاق اور اتحاد ہے۔ مولانا محمد صدیق صاحب کے ہاں بچاس ساٹھ نمائندہ حفیزات کی میٹنگ ہوئی جس میں کی طے پایا کہ بسرحال ضبط و مخل کے وامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ مرزائی اسلامی سربراہوں کی کانفرنس سے

پہلے پہلے ملک کے امن و امان کو آگ لگا دیتا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے وہ سائنڈیک طریقوں سے الیمی حرکتیں کر رہے ہیں جن کے روعمل اور نتیجہ میں وسیع پانے پر ملک میں کوئی کو یو پیدا ہو سکتی ہے۔

وہ بھٹو صاحب سے اس بات کا انقام لینے پر تلے ہوئے ہیں کہ مسر بھٹو نے ملک کو سکولر آئین کیول دے دیا ہے جس میں ملک کو سکولر آئین کیول دے دیا ہے جس میں مسلمان کی تعریف شال کر دی گئی ہے اور یہ بات لازم قرار دے دی گئی ہے لہ ملک کے مدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب طف میں یہ بھی اقرار کریں گے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یقین رکھتے ہیں کہ کوئی نی پیدا نہیں ہوگا۔

اس لئے وہ جگہ جگہ پڑول ڈال کر امن و امان کو جلا دینے ادر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔

بعد کی اطلاعات سے معلوم ہوا کہ ۲۸ جنوری کو سیالکوٹ کے تمام کالجز کے طالب علموں نے چونڈہ کے واقعہ پر بڑ آل کر وی۔ زبردست جلوس نکالا اور ڈپٹی کمشنر صاحب سیالکوٹ سے مطالبہ کیا کہ اس حادثے کی تحقیقات کرائی جائے اور مجرموں کو سرائیں ولوائی جائیں۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملک بھرے وزیرِ اعظم بھٹو اور وزیرا علیٰ کھر کو اس مضمون کو تار دیۓ گئے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف تحقیقات کرائی جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کئے جائیں۔

۲۹ جنوری کو ڈپٹی کمشر صاحب سیالکوٹ چونڈہ بہنچ گئے اور موقعہ پر جاکر حالات معلوم کئے چنانچہ انہوں نے مبینہ طور پر خورشد انور صاحب مجسٹریٹ سیالکوٹ کو اس وقعہ کی تحقیقات کے بعد ڈپٹی کمشر صاحب کو رپورٹ چیش کریں وریں اثنا انہوں نے امن کمیٹی بھی بنا دی ہے باکہ قصبہ کے امن کمیٹی بھی بنا دی ہے باکہ قصبہ کے امن کو بحال رکھا جائے۔ کیونکہ مرزائی انتظامیہ کی مصالحت کرانے کے باوجود شرارتی کر رہے تھے زنانہ سکول میں مرزائی طالبات نے مسلمان بچیوں کو طعنے رہے کہ تممارے مسلمان بچیوں کو طعنے رہے کہ تممارے مسلمانوں کی خوب بنائی ہوئی ہے۔ جس پر طالبات میں باہم فساد ہوا۔ شر

میں مسلمانوں پر مرزائی خنزے آوازے کتے رہے اور رفتی احمد باجوہ کے گھرکے ارد گرو پہتول لے کر گھومتے بھرتے رہے۔ چونڈہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مسلمانوں نے مجمئریٹ صاحب کی تحقیقات کا خیر مقدم کیا ہے اور ان سے ہر طرح کا تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"

مولانا تاج محمود مرحوم نے چونڈہ سے والی آکر ملک عزیز کے نامور محانی آغا شورش کاشمیری کو ذیل کا کھوب گرامی تحریر کیا جو آغا صاحب نے اپنے جریدہ "جُمان" میں اسے مضمون کی شکل میں شائع کر ویا جو سے ہے۔

### چونڈہ کے مرزائیوں کی داستان ستم

رفتی احمد باجوہ حال سٹوؤٹ سال چہارم مرے کالج سالکوٹ گذشتہ سے پوستہ سال تعلیم الاسلام کالج ربوہ کی سٹوؤٹش یو نین کے صدر سخے کالج ذکورہ کو حکومت نے قومی شحویل میں لیا تو کالج کی سابقہ سربراہ انجمن احمدید نے مرزائی پر لہل کی لمی بھکت سے حکومت کی پالیسی کے خلاف بے ضا ، کھیاں کیس جس پر طلبہ کی یو نین نے احتجاج کیا۔ قادیا نیوں نے طلبہ کے اس احتجاج کو اپنے خلاف بخاوت پر محمول کرتے ہوئے رفتی احمد باجوہ کو کالج کے اندر طلبہ کے سامنے زدد کوب کرایا جس پر تمام طلبہ مشتعل ہو محمد ادر انہوں نے کالج میں محمل بڑتال کر وی۔ جس میں مرزائی اور مسلمان طلبہ نے حصہ لیا۔

کالج کے طلبہ کا ایک سہ رکنی وفد رفتی احمد باجوہ کی قیادت میں جناب ملک غلام مصطفیٰ کھر گور نر اور جناب معراج خالد وزیر اعلیٰ چناب تک اپی شکایات لے کر پہنچا۔
گور نر صاحب نے معالمہ وزیرا علیٰ کے سپرد کیا۔ معراج خالد نے پر کہل کو چشی کسی کہ وہ حکومت کے قواعد و ضوابط کا احترام کرے اور کالج کے طلبہ سے ناجائز سلوک چھوڑ وے پر کہل نے وہ چشی بھاڑ کر پھینک دی۔ قادیا نیوں نے ایک رات رفتی احمد باجوہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے دالدین سے کما کہ وہ اپنے لڑکے کو ان کے حوالے کر دے۔ رات ۲ بجے قادیا نیوں کے خواناک حملہ سے جان بچاکر رفتی

احمد بابوہ ربوہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اگلی صبح اس کے والدین کو ربوہ سے نکال ویا گیا۔ جو اپنے بال بچوں کو لے کر آبائی گاؤں چوتڈہ چلے گئے۔ رفیق احمد بابوہ لے مرزائیت سے نائب ہونے اور اسلام قبول کر کیلئے ہوئے مرزائیت سے نائب ہونے اور اسلام قبول کر لینے کا اعلان کر ویا۔

من شنہ ماہ اس نے لاکل بور کے ایک ہفتہ دار دبنی پرچہ میں اپنا ایک مضمون شائع کرایا جس کا عنوان تھا' ''اور مجھ پر مرزائیت کی حقیقت منکشف ہو گئ''۔ اس مضمون میں اس نے مرزائیوں کی ریاست ربوہ کے خدوخال داضح کئے اور وہاں کے مجور انسانوں کی کمانی تفسیل سے لکھی۔

ای طرح دسمبر کے آخری ہفتہ میں رفیق احمہ باجوہ نے ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ کے سینچ پر ایک تقریر کرتے ہوئے ربوہ کے راز ہائے دردن پردہ سے پردہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہونے کے واقعات بیان کئے۔

ان تمام باتوں سے ربوہ کے ذہبی آمر رفیق احمد باجوہ کی جان لینے پر مل گئے اور انہوں نے ۲۵ جنوری بروز جعد صبح ۸ بجے چونڈہ کے کھلے بازار میں اپنے مسلح غنڈوں سے اس پر حملہ کرا دیا۔ لیکن اے قتل کرنے کی کوشش ناکام ہوگئی۔

واقعات کے مطابق ۱۸ جنوری کے جعد میں محمود نامی ایک مرزائی مبلغ نے لاؤڈ سپیکر لگا کر مسجد احمد چونڈہ میں ایک اشتعال اکمیز تقریر کی اور متازعہ فیہ مسائل کے متعلق چونڈہ کے علائے کرام اور دیگر مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ وہ ان مسائل کے ظاف آگر کوئی دلیل پیش کریں تو میں ایک بڑار روپیہ نقد انعام دوں گا۔ ۲۵ جنوری جعد کی صبح کو مولانا محمد خال صاحب کی مسجد میں بعد نماز فجر قرآن مجید کا درس دے رہے تھے کہ اور ان مسائل کے متعلق قرآن مجید اور حدیث پاک کے حوالے دے رہے تھے کہ است میں وس پندرہ قادیائی مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے مولانا محمد خال صاحب کو زود کوب کرنا شروع کیا۔ ایک مرزائی کے پاؤں کی ٹھوکر سے قرآن مجید بھی گر گیا ہی مسلمان مشتعل ہو گئے بوی مشکل سے مرزائیوں کو مسجد سے نکالا گیا اس حملہ جس پر مسلمان مشتعل ہو گئے بوی مشکل سے مرزائیوں کو مسجد سے نکالا گیا اس حملہ اور قرآن مجید کی توہین کے واقعہ کی رپورٹ تکھوانے کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ تمام اور قرآن مجید کی توہین کے واقعہ کی رپورٹ تکھوانے کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ تمام

نیازی تمانے چل کر اس اشتعال انگیز کارروائی کی ربورت درج کرائیں۔

وہ لوگ پرامن طریقہ سے تھانے جا رہے تھے کہ رائے میں کوئی میسی میں مردائی فنڈوں نے مسلح ہو کر ان مردائی فنڈوں نے مسلح ہو کر ان پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کی گئے۔ تلواریں ارائی سمیں۔ رفتی احمد باجوہ مولانا محمد مدایق اور کی دو سری لوگوں کو زخی کردیا میں۔

عام مسلمانوں کی مزاجت اور مدافعت کے باعث رفیق باجوہ اور مولانا محم مدیق شمید ہونے سے بال بال نج گئے۔ ۹ بیج کے قریب زخیوں کو اٹھا کر تھائے پہنچا دیا گیا اور شہر کے مسلمانوں کا بجوم بھی تھائے پہنچ گیا ہے لوگ ۹ بیج سے ۲ بیج بعد دوہر کیا تھائے والوں سے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے غنڈوں کو گرفار کیا جائے جس میں بعض غنڈے بستہ الف کے بدمعاش بھی ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا پایس مقابلہ میں چالان ہو چکا ہے اور بعض غنڈہ ایکٹ میں گرفار بھی رہ چکے ہیں۔ پلیس مقابلہ میں چالان ہو چکا ہے اور بعض غنڈہ ایکٹ میں گرفار بھی رہ چکے ہیں۔ کیان پولیس نے رپورٹ درج نہ کی۔ اور وہ برابر ٹالتی رہی۔ وہ بیج مسلمانوں سے کما گیا کہ وہ زخیوں کو میڈیکل کے لئے بھیج رہی ہمانی مقابلے وار جو مرزائیوں کو اور ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ اس اٹنا میں چویڑہ کا سابق تھائے وار جو مرزائیوں کا کثر حامی ہمایا جات کی کوششیں شروع کر ویں۔ چویڑہ کے وہ چھوٹے تھائے وار ملک اعظم اور متصود بھی مرزائیوں کے ہاتھ کھلتے رہے۔ اور متصود بھی مرزائیوں کے ہاتھ کھلتے رہے۔

اوحرہ بیج شام تک مسلمانوں کو پریشان اور سخت مایوس کیا گیا اوجرائی مرضی کے لوگ ڈال کر اے می اور علاقہ مجسلیٹ کے روبرد مصالحت کا ڈول ڈالا۔ مسلمانوں کو دھمکایا کہ النا تمہارے خلاف مقدے بن جائیں گے بمتر بھی ہے کہ مصالحت کر لو عام مسلمانوں کو تھانے کے اندر آنے سے مدک دیا گیا۔ فرض مجرموں کی پشت پنائی کرتے ہوئے اس طرح انہیں بچایا گیا۔ چونڈہ کے مسلمانوں کو قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے اس طرح انہیں بچایا گیا۔ چونڈہ کے مسلمانوں کو قرآن مجید کی توہین ایک عالم دین کی اہانت اور رفت ہاجوہ کے دخی ہونے اور انتظامیہ کی طرفداری کا شخت صدمہ ہے۔ دومری زیادتی ان سے یہ کی گئی کہ ان کی مجد کے درس پر ناروا

پاہریاں عاکد کر دی محکی اور مسلمانوں کے ساتھ مرزائیوں کو اس سجد میں انفرادی طور پر داخل ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی محق جو آئدہ ایک مستقل بنا فساد عابت ہو سکتی ہے۔ وقد کو بتایا محیا کہ اگلے روز مرزائی طالبات نے زنانہ سکول میں ہنگامہ کیا اور مسلمان طالبات کو زدوکوب کیا۔ بعض مرزائی پہتول لے کر رفیق احمد باجوہ کے گھر کے ارد محرد منڈلاتے رہے اور عام مسلمانوں پر طعن و تشنیح کر کے انہیں مشتعل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

ودہم وہاں جاکر اس نتجہ پر پنج ہیں کہ مرزائی ملک میں پڑول چیزک کر امن عامہ کو جال لگانے کی فکر میں ہیں اور ایس حرکتیں کرتے پھرتے ہیں جن کے ردعمل کے طور پر فدا نخواستہ پورے ملک میں ہنگاے شروع ہو جانے کا امکان ہے۔ مرزائی عالب ان ہنگاموں کو بہا کرنے کے اس لئے بھی متنی ہیں کہ مسٹر بھٹو ہے اس بات کا انقام لینے پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ملک کو سیکولر آئین کی بجائے ایک ایبا انتقام لینے پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ملک کو سیکولر آئین کی بجائے ایک ایبا آئین دے دیا ہے جس کی روشنی میں قادیانیوں کو اپنا مستقبل آریک نظر آ رہا ہے "۔ ان طالت میں حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ چونڈہ کے خونی اور افریناک حادثہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائے۔ جن مرزائی غنڈوں نے قرآن مجید اور افرین کی توہین کی۔ نیتے اور پرامن مسلمانوں پر گولیاں چلائیں سلح حملہ کیا اور بے ممناہ مسلمانوں کو زخمی کیا۔ ان کے خلاف مقدات درج کئے جائیں اور جن افروں نے مسلمانوں کو زخمی کیا۔ ان کے خلاف مقدات درج کئے جائیں اور جن افروں کیا ہو ناکن میں کو آئی کا ارتکاب کیا ہول اس خونی ڈرائے کی سازش میں حصہ لیا یا اپنے فرائفن میں کو آئی کا ارتکاب کیا ہول کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی کی جائے۔ (جنان سم فروری سے)

مرزائیوں کے مسلسل حملوں اور بدسلوکیوں اور اخلاق باختہ حرکات سے تنظر ہو کر رفیق باجوہ اور اس کی ہمشیرہ نے تاریانیت سے توبہ کا اعلان کر دیا انہوں نے مرزا نامر کو جو خطوط لکھے وہ یہ ہیں۔

بشری باجوہ کا مرزا ناصر کے نام خط

میرے دادا چوہدری رحمت خان صاحب باجوہ سابق سفید بوش چوندہ نے مرزا

غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور میرے والد صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ایل پر سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر زندگی وقف کی۔ ربوہ میں آپ ک سیای اور غدہی مرکز میوں میں حصد لینے کے ہزاروں مواقع میسر آئے۔ شروع سے عی ربوہ میں رہنے کے باعث ایک عی قتم کا لڑیج براهائے جانے کی وجہ سے جمیں حقیقت حال سے بالکل بے خبر رکھا جا آ تھا۔ وہاں کی سیاسی اور نہی سر کرمیوں میں "احميت" كي تبليغ كي جاتي اور حفرت رسول اكرم خاتم النبين كي شان مي تقريبات میں شانونادر ہی سرگری ہوتی جو محض اخباری کارروائی کے لئے منعقد کی جاتی تھیں۔ تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں طلبہ کی تنظیم بنانے پر آپ کے تھم پر ۱۴ وسمبر ١٩٧٢ء کو تقریبا" تین صد غندوں نے ربوہ میں میرے بھائی رفیق احمد باجوہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ کچھ غندوں نے با بردہ گھر کی چمار دیواری بھاندی۔ آپ کہ جن کا دعویٰ ہے کہ آپ کی جماعت تمام دنیا کی اصلاح کے لئے اور اسلام کی اشاعت کے لئے خدا تعالی ک طرف سے بنائی می ہے بالکل غلط ابت ہوا۔ آپ کا کام محض لوگوں کو ندہب کی آڑ لے کر بے و توف بنانا اور بلیک میلنگ اور بطر کے نقش قدم پر چل کر ان پر تسلط قائم رکھنا ہے اس پر میں نے چرسے جماعت احمدیہ کے لٹریچ کا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا موازنہ کیا تو مجھ پر یہ حقیقت کھل می کہ آپ ایک جموثے ندہب کے علمبردار ہیں۔

مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۷۴ء کو واشگاف الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے میرزائیت سے توبہ کرکے حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہوں۔ بشریٰ باجوہ بنت بشیراحمہ باجوہ صاحب محلّہ مهمند وال چونڈہ ضلع سیالکوٹ

> رفیق احمد باجوہ کا مرزا ناصر کے نام خط محتری مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ' آداب

میرے دادا چودہری رحمت خان صاحب باجوہ 'سابق سفید پوش چونڈہ نے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور والد صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی اپل پر طازمت سے استعفا دے کر زندگی وقف کی۔ میری پیدائش بھی راوہ ہی میں ہوئی اطفال الاحمدیہ اور "رضا کاروں کی تنظیم "خدام الاحمدیہ کا سرگرم رکن رہا اللہ کی سابی اور فدہی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے کئی مواقع میسر آئے آپ کے کئم سابی اور فدہی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے کئی مواقع میسر آئے آپ کہ کم سے ۱۲ دسمبر ۱۹۷۲ء کے دن تین صد غنڈوں نے مجھ پر قاطانہ حملہ کیا والد صاحب کے گمری چار دیواری پھاندی اور چوہیں محفظ تک محاصرہ کے رکھا وغیرہ وغیرہ محملے الموس سے کمنا پڑتا ہے کہ اس قدر ذلیل حرکت تو محملے قتم کے لوگ بھی نمیں کرتے جو آپ کے حکم سے کی گئی آگر طاقت کی آزمائش کرتی تھی تو ایب آباد میں کیوں نہ کی اگر طاقت کی قرمائش کرتی تھی تو ایب آباد میں کیوں نہ کی اور خوالی کا دعویٰ تو تمام دنیا کی اصلاح کرتا ہے کیا یہ اصلاح کا طریقہ تھا۔

میں آپ کی انمی حرکتوں کی وجہ سے ۱۴ دسمبر بی سے آپ کے ند ہب سے علیحدہ ہو گیا تھا' لیکن اب آپ کو تحریری طور پر مطلع کر رہا ہوں۔ ۔ رفیق احمد باجوہ (چٹان ۲ اگست ۱۹۷۳ء)

یاد رہے کہ ان حفرات کو مولانا تاج محمود مرحوم ایک دن بھی مرزائیت کے خلاف لیکچر نہ دیا۔ بلکہ مولانا مرحوم ان ناساعد حالات بیں ان کی الداد انسانیت کے فاق کرتے رہے ایک مبلغ اسلام اور دین کے فاوم کے اس اخلاق کو دیکھ کریے لوگ مسلمان ہو مجے۔ بھے جہاں تک یاد ہوتا ہے رفتی باجوہ کے والد صاحب بھی مسلمان ہو مجے سے رفتی باجوہ کے اللہ صاحب بھی مسلمان ہو مجے سے رفتی باجوہ تھے مل کر کے کینیڈا چلے مجے۔ خط و کتابت سے انہوں نے مولانا مرحوم سے رابطہ رکھا۔ ان کے والد بشیر احمد باجوہ بھی مولانا سے ملئے کے لئے آیا کرتے تھے۔ بشری باجوہ کا مرزائیت کے زمانہ بیں ایک قادیاتی کرتل سے مرزا ناصر نے رشتہ طے کر دیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ نکاح ختم ہوا۔ بشری کا اس کے والد نے پھر ایک مسلمان سے رشتہ کیا۔ حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ کو نکاح پڑھانے کے لئے وعوت دی۔ اس سفر میں فقیر کو آپ کی خدمت و ہمرائی کا شرف حاصل رہا۔ کے لئے وعوت دی۔ اس سفر میں فقیر کو آپ کی خدمت و ہمرائی کا شرف حاصل رہا۔ مولانا جب تشریف لے مجلی۔ بارات آ چکی تھی دلہا اور دلمین کے مہمانوں میں آکشریت مرزائی رشتہ واروں کی تھی وہ بارات اور نکاح کی تقریب میں کرسیوں پر براجمان مرزائی رشتہ واروں کی تھی وہ بارات اور نکاح کی تقریب میں کرسیوں پر براجمان

تھے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھتے کہ بشریٰ کا مرزائیت کے زمانہ کا نکاح مرزا ناصر نے پڑھایا اور آج اسلام لانے کے بعد ان کا نکاح پڑھانے کے لئے مولانا آج محمود شریف لائے۔ مولانا آج محمود مرزائیت کے صف اول کے دشمن تھے۔ جب سیجے پر تشریف لائے۔ مولانا آج محمود مرزائیت کے صف اول کے دشمن تھے۔ جب سیجے پر تشریف لائے۔ مرزائی رشتہ دار جو اس تقریب میں شریک تھے ان کی گردنمیں مارے شرم کے جس سیکیں۔ فقیر کو یہ منظریاد ہے کہ مولانا نے خطبہ نکاح سے قبل 'فلفہ نکاح پر ایک جامع تقریر فرمائی۔ خدا گواہ ہے ایسے معلوم ہو آنا تھا کہ کو ٹر د تسنیم سے دھلے ہوئے موتی مولانا کی زبان مبارک سے نکل کر اپنی ضیاء پاٹی سے سامعین کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں۔ مولانا نے نکاح پڑھایا بچی کے دالد صاحب کی درخواست پر (زبان) خانہ رہے ہیں۔ مولانا نے نکاح پڑھایا بچی کے دالد صاحب کی درخواست پر (زبان) خانہ میں تشریف لے محلے۔ بچی کے سرپر ہاتھ رکھا۔ دلما اور دلمن کو اپنی جیب خاص سے مس تشریف لے محلے۔ بچی کے سرپر ہاتھ رکھا۔ دلما اور دلمن کو اپنی جیب خاص سے مسلامی دی۔"

اس کمانی کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر قار کین مولانا تاج محمود مرحوم کے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں تازہ کریں جو آپ نے آغا شورش کاشمیری کو اپنے مکتوب میں تحریر فرمائے تھے۔

قادیانیت کے خلاف منظم ہوتی گئی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں نے اس صور تخال کو قابو میں رکھا اور رائے عامہ کو منظم کرکے آنے والے حالات سے نبٹنے کے لئے عوام کی ذہنی سازی کرتے رہے ۔۔۔ آآنکہ ۱۹۷۳ء کی تحریک ختم نبوت شروع ہو کر مرزائیت کے غیر مسلم اقلیت ولوانے پر منتج ہوئی۔

## سابق طالب علم ربوه كابيان

یں نے نومبر ۱۵۱ء میں گور نمنٹ تعلیم الاسلام ربوہ میں واظلہ لیا اور اب بی۔
ایس۔ ی میں زیر تعلیم تھا۔ میرہ تعلق اگرچہ سجرات سے ہے لیکن والدین نے محض
اس لئے ربوہ کالج میں واخل کروایا کہ وہاں تعلیم و تربیت کا بہتر انظام ہے لیکن مجھے
اس کا سخت اور تلخ تجربہ ہوا اور میرے والدین کو بھی سخت بایوی ہوئی اور اب میں
ربوہ کالج سے دو سرے بیبوں طلباء کی طرح زبردسی ائیگریٹ ہوا ہوں جس کالج کے
متعلق خدا جانے ہم کیے کیے اچھے تصورات لے کر گئے سے اس کے ختظم اور متولی
اسٹے متعقب اور بھیانک تم کے لوگ ہیں کہ ان کے تصور سے ہی روح لرز اشمی
متعلق خدا جاری جماعت کا کالج تھا جس کا رویہ طلباء کے ساتھ ظالمانہ اور آمرانہ
تم کا تھا۔ کالج کا یونیورش سے آگرچہ باقاعدہ الحاق تھا۔ لیکن وہاں حکومت کے روائر
ریگولیٹنز نافذ نہ ہے۔ بلکہ ربوہ کی مقای انظامیہ کے ہی کالے قوانین رائج سے جس

کم سمبر ۱۹۷۲ء سے یہ کالج بھی مور نمنٹ کی تحویل میں آگیا تو لڑکوں نے سجدہ شکر او اکیا اور انہیں امید بندھ می کہ اب یماں سے سابقہ ا نظامیہ کی نسطائیت ختم ہو جائے گی اور سرکاری رولز ریکولیٹنز کا نفاذ ہو جائے گا اور جو حقوق سرکاری تعلیم اواروں میں طلباء کو حاصل ہیں وہ یمال بھی حاصل ہو جائیں کے طلباء نے ایک غیر فرقہ وارانہ اور غیرسیای طلباء کی سنظیم یونا پینٹہ سٹوڈ نٹس فیڈریش قائم کی اور پر لہل صاحب سے اپنے لئے جائز حقوق کا مطالبہ کیا لیکن سابقہ انظامیہ اور پر لہل صاحب نے مل کر طلباء پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے جس سے ہٹر اور مسولینی کی بھی روح کانپ

منی.

طلباء نے وزیر تعلیم گورنر کے مغیر خصوصی اور وزیر اعلی پنجاب سے ملاقاتیں کیں تاریس ویں اور قرارواویں بھیجیں کہ جمیں ان طالموں کے پنج سے چھڑایا جائے لیکن ماری کوئی واوری نہیں کی می ماری تنظیم کے صدر رفتی احمد باجوہ سیرٹری ظمیر چھمہ اور عبدالسلام عفنغ علی اور وحید احمد پر قاتلانہ حملے ہوئے انہیں لیولمان کیا گیا ان کی گھڑیاں اور سامان چھین لیا گیا۔ مقدمات ورج ہوئے لیکن کوئی کارروائی نہ کی می یو۔ ایس۔ ایف پر رہوہ کی سرزمین تک کر دی می وہاؤ ڈال کر ورمیان سال میں انہیں وہاں سے مائیگریش پر مجبور کروا گیا۔

ہم یہ سنتے چلے آئے سے کہ رہوہ ایک ایبا شرہے جس میں ایک خیالات کے لوگوں کی آبادی ہے۔ آبادی نہیں حکومت ہے۔ ہمیں اس کا تلخ تجربہ ہوا اور ہم یہ کمنے پر مجبور ہیں کہ اس شر میں حکومت پاکتان کا کوئی عمل وظل نہیں ہے ورنہ محور نمنٹ کی تحویل میں آ جائے کے بعد ایک گور نمنٹ کالج سے اتنی تعداو میں طلباء کو درمیان سال مائیگریش پر مجبور نہ کیا جا آ اور انہیں جس بے دردی سے زدوکوب کیا گیا اور جس طرح ان پر قاطانہ حلے ہوئے اس طرح ظلم زیادتی اور دھاندلی نہ ہوتی۔

آخر میں میں حکومت پاکتان اور عوام سے درومندانہ اپیل کوں گا کہ وہ اس سلسلہ میں اپنے فرائض اور حب الوطنی کو تقاضوں کو پہچانیں۔ پاکتان کے اندر اس ظالمانہ اور آمرانہ مرزائیت کے دجود کو محسوس کریں ۔ اور آئندہ چل کر جس شم کے حالات اور نتائج چیش آ کے چیں ان کے سدباب کی کوشش کریں۔ گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج کے پر نہل صاحب کو فورا " دہاں سے تبدیل کر ویا جائے اور وہاں کی الاسلام کالج کے پر نہل صاحب کو فورا " دہاں سے تبدیل کر ویا جائے اور وہاں کی ایسی فیر جانبدار پر نہل کو جمیعا جائے جو دہاں مقای انتظامیہ کا آلہ ء کار بننے کی بجائے گورنمنٹ کی نیشا تربیش اور دیر تعلیم پالیسی کو کامیاب بنائے۔ محمد اسلم وڑا کج صدر یونا کینڈ سٹوڈ نئس فیڈریش مجرات (لولاک ۱۹ مارچ ۱۹۵۳ء)

#### سانحه سقوط مشرقى بإكستان

1920ء کے الیکن میں مشرقی پاکستان میں جناب مجیب الرحمٰن اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے واضح اکثریت حاصل کی پاکتان میں اس وقت مارشل لاء نافذ تھا۔ فوجی سربراہ یجیٰ خان خود پاکتان کا صدر رہنے کا خواہاں تھا۔ مجیب الرحمٰن اس پر راضی نہ ہوتا تھا۔ اگر انتخابات کے متائج تسلیم کر کے اقتدار منقل کیا جاتا تو مجیب الرحمٰن کو اقتدار ملتا اور بھٹو صاحب اپوزیشن میں ہوتے بھٹو صاحب کو سے صورت موارہ نہ منی۔ غرضیکہ مغربی پاکتان کی اکثری پارٹی کے سربراہ بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا۔ اوھرتم اوھر ہم۔ اس صور تحال سے بچلی خان نے فائدہ اٹھایا اور ڈھاکہ میں اجلاس طلب کر لیا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اسکی ٹائلیں توڑ وی جانتی کے لیے خان نے ان حالات و واقعات کی روشنی میں مجیب الرحمٰن کو اپنے ومب میں لانے کے لئے ہاتھ پاؤل مارتے رہے کہ مجھے صدر مان لو اور اقتدار لے او۔ مجیب کا موقف تھا کہ آپ فوجی ہیں۔ مارشل لاء کے ڈنڈے سے برسرافتدار آئے میں۔ میں منتخب نمائندہ موں۔ اقتدار میراحق ہے مجھے دیا جائے۔ بھر میں فیصلہ کرونگا ك مدركون مو كا؟ اور وزير اعظم؟ يجيل خان اي ساته ذاكرات ك لئ اين كابينه كے سينتر ركن ايم ايم احمد سكه بند قارياني بهي جو مرزا قارياني كا يو يا ہے۔ اسے ساتھ ليكر محية اس موقعه يربين الاقوامي سامراجي كماشة ظفرالله خان قادياني بهي دُهاكه جا وصمكا۔ مجيب نے ايم ايم احمد اور ظفر الله خان كو دھاك ميں پاكر برہمى كا اظمار كيا كه قادیانی مشرقی پاکتان کو کمزور کرنے اور سال کے عوام میں احساس محرومی پیدا کرنے کے ذمہ وار ہیں۔ مشرقی پاکستان کے حقوق غصب کر کے ان میں بے چینی پیدا کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ ان قالموں اور ظالموں کے ساتھ غداکرات کرنے کے لئے تیار شیں قادیانی لائی نے اس "انکار" ہے کی خان کو اینے شیشہ میں اتارا۔ وہ بھی ذہنا" ہر قیت پر برسرافتدار رہنے کے لئے پریثان تھا۔ نتیجتا " مجیب الر ممن مرفار ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام جس لیڈر پر بے پناہ اعماد کر کے اسے اکثریت سے جوا میکے

تھے۔ اسکی مرفقاری سے برہم ہوئے مشرقی پاکستان میں احتجاج نے شدت افتیار کی فوجی ٹولہ اور قایانی دلالوں نے فوج کشی کی۔ عوام بھرے فوج کے مقابلہ کے لئے انڈیا نے فوج بھیج دی۔ ۱۹۷۱ء کی جنگ شروع ہوئی۔ کیلی خان نے بھٹو صاحب کو اقوام متحدہ میں پاکتان کی نمائندگی کے لئے بھوایا اس نے دہان جاکر ان کی ہدردی حاصل کرنے کی بجائے ڈرامائی انداز اختیار کیا۔ مشرقی پاکستان کے سقوط کا سانحہ پیش آیا عوام کی آنکھیں بیہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ بھٹو صاحب واپس آتے ہی اقتدار پر براجمان ہو مکئے۔ کیچلی کی حماقت بھٹو کی حوس اقتدار قاربانیوں کی عمیاری و سازش۔ اس تشکیث نے مشرقی پاکتان کو مغربی پاکتان سے ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا۔ اور یوں دنیا کے نقشہ پر ایک نیا ملک بگلہ دیش کے نام سے قائم ہو گیا۔ مغربی پاکستان کا نام پاکستان رہ گیا۔ یمال کے عوام کے رد عمل کو د میکھر حکومت نے مشرجشس حود الرحل کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کیا۔ جس نے سقوط مشرقی پاکستان کے عوامل کی تحقیقات کیس ان دنوں عالمی مجلس تحفظ فحتم نبوت کے امیر حضرت مناظر اسلام مولانا لال حسین اخز تھے۔ آپ نے حمود الرحمٰن تمیشن میں اپنا تحریری بیان داخل کرایا ادر مشرقی پاکستان کے سانحہ میں ملوث قادیانی ہاتھوں کو بے نقاب کیا آپ کا مکمل بیان آپ کی تصنیف اخساب قادیانیت کے ص ۱۹۱ سے ص ۱۹۹ تک جھپ چکا ہے جو یہ ہے:-

منجانب مولانا لال حسين اختر امير مركزيه مجلس تجفظ ختم نبوت پاکستان-

واجب الاحترام جناب عالى مقام بجسلس حمود الرحمان صاحب صدر تحقیقاتی تمیش برائے سقوط مشرقی یاکستان

جناب عالى!

سقوط مشرقی پاکستان صرف پاکستان ہی کے لئے نہیں بلکہ دنیائے اسلام کے لئے عظیم المیہ ہے اس سلسلہ میں چند گذارشات پیش خدمت کرنا ہوں۔

(1) صدر یجیٰ۔ ریٹائرڈ جزلوں کے علاوہ صدر کے مثیر جتاب ایم ایم احمد بھی سقوط مشرقی پاکستان کے زمد وار ہیں۔ خصوصا"اس کئے کہ جناب ایم ایم احمد ایسے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک:۔

(۱) مرزا غلام احر کو نی نہ مانے والے سب لوگ کافر ہیں (جناب ایم ایم احمد لے اپنے فوجی عدالت کے بیان میں اس کی تصدیق کی ہے)۔ لنذا ان کے نزدیک پاکستان اسلامی ملک نہیں

(ب) ان کے فرقہ کے خلیفہ دوم اور جناب ایم ایم احمد کے آیا جان نے فرمایا تھا۔ اگر ملک تنسیم ہو گیا تو ہم پھرے اسے ملانے کی کوشش کریں گے۔

(ج) ان کے فرقہ نے تقتیم ملک کے دقت بونڈری کمیشن میں مسلمانوں کے مطالبہ سے علیحدہ میمورندم پیل کر کے بقول جنس محر منبر نخت مخصہ پیدا کردیا۔ (د) ان امور کو جناب جنس محر منبر نے تسلیم کیا ہے۔

(3) جناب ایم ایم احمد یمی مجیب ندا کرات میں ان کے ہمراہ رہے مشرقی پاکستان
 کے رہنماؤں نے ان کے چلن کے باعث ان کی علیحہ کی کا مطالبہ کیا۔

(4) صدر یجیٰ کے افواج بحریہ پاکستان کے لئے منظور کردہ دس کروڑ روپے اوا نہ کرکے جناب ایم ایم احمہ نے پاکستان کی بحریہ قوت کو کمزور رکھا۔

(5) جناب ایم ایم احمد جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی قاویاں (بھارت) کی شاخ نے بنگلہ ویش کی حمایت کی اور بھارت سرکار کو کمل تعاون کا یقین ولایا۔ جب کہ قاویاں میں مقیم ان کے ممبران کو ظیفہ ربوہ می مقرر کرتے ہیں۔ اور ان کے مصارف اوا کرتے ہیں۔

"جناب والاشان"

بحریہ کے بجٹ کے متعلق شہادت کے لئے جناب مظفر واکس ایڈ مرل کو طلب فرمایا جادے۔ ویگر تمام امور کے متعلق تحریری شہادت موجود ہے جو عند العلب پیش کی جا سکتی ہے۔

لال حسين اخر فيض باغ لامور- امير مركزيه مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان تغلق رود ملمان-

دلا كل متعلقه جزو(1)

سقوط مشرقی پاکستان کیلی خان اینڈ کوکی حرکات فتیج افرض ناشناس المک و ملت سے

غداری کا بتیجہ ہے۔ جو لوگ کی خان کے ساتھ شریک کار تھے ان میں سب سے زیادہ کی خان کو ایم ایم احمہ پر ہی اعماد تھا اور مسٹراحمہ نے ہی مشرقی پاکستان کی علیحہ گی کا پلان تیار کیا۔

یجیٰ خان کا سب سے زیادہ معتد ایم ایم احمد تھا۔ جس پر محمد اسلم قریش ایک مخص نے حملہ کیا۔

یہ حملہ آپ پر اس وقت کیا حمیا جبکہ محرّم جناب مدر مملکت آغا محر کی خان صاحب ملک سے باہر دو روز کے لئے ایران تشریف کے مجئے تھے۔ اور محرّم صاجزادہ ایم ایم احمد بطور قائم مقام صدر کام کر رہے تھے۔

(مامنامه الفرقان ربوه ستبراكاء صغه)

قوی اسمبلی کی بساط لییٹ وینے کے ساتھ مشرقی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ وہنی طور پر کر لیا گیا تھا۔ ایم احمد نے ایک طور پر کر لیا گیا تھا۔ یہ احمد نے ایک بسوط رپورٹ تیار کی جس میں اعداد و شار سے قابت کیا گیا کہ مشرقی پاکستان کے علیمہ ہو جانے سے مغربی پاکستان کی حیثیت قائم رہے گی اور اس میں استحام پیدا ہوگا۔ ہو جانے سے مغربی پاکستان کی حیثیت قائم رہے گی اور اس میں استحام پیدا ہوگا۔ (اردد ڈائجسٹ صفحہ س فروری ۱۹۷۲ء)

دلائل متعلقه جزو نمبرا

فیلی دفعہ (۱) ایم ایم احمد نے مبینہ حملہ آور محمد اسلم قریش کے مقدے میں فوجی عدالت کو بیان دیتے ہوئے کہا۔ میرا دادا نبی تھا اور جو هخص اسے نبی نہیں مانا وہ کافر ہے۔ مندرجہ ماہتامہ الحق اکوڑہ خلک رمضان ۱۹سامہ ایم ایم احمد کے دالد بشیر احمد ایم اے نبی کتاب (کلمتہ الفسل صفحہ ۱۴) پر لکھا ہے کہ جر ایک هخص جو موی کو مانا ہے مگر عیلی کو نہیں یا محمد کو نہیں یا محمد کو نہیں یا محمد کو نہیں مانا یا عیلی کو تو مانا ہے مگر محمد کو نہیں یا محمد کو مانا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانا وہ نہ صرف کافر بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

"ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ پچھ کر سکیں "بشیر الدین محمود خلیفہ دوم انوار ظافت صفحہ ۹۰ مشر ظفر اللہ نے بے باکی اور جرات سے کنا بے شک میں نے قائد اعظم کا جناز عمدا " نہیں پڑھا۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ مسٹر ظفر اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو سیاسی لیڈر سمجھتا تھا۔

حضرت مولانا نے دریافت فرمایا کیا تم مرزائے قادیانی کو پیفیرنہ بائے والے سارے مسلمانوں کو کافر سجھتے ہو؟ حالانکد تم ای حکومت کے وزیر بھی ہو۔ سر ظفر اللہ نے کما کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان ملازم سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر تم کو بھی ایسا سمجھنے کا حق ہے سر ظفر اللہ خان بجواب مولانا محمد اسحاق صاحب خطیب جامع ممجد ایب آباد۔ (زمیندار مورخہ ۸ فروری ۱۹۵۰ء بحوالہ انفاح پٹاور ۱۸۸گست ۱۹۲۹ء۔)

جب پاکستان کے تمام اسلامی فرقے مرزائیوں کی نظر میں مسلمان ہی نہیں تو پاکستان اسلامی حکومت بھی نہیں۔

زيلي دفعه (ب)

ان کی بعض تحریروں سے فلاہر ہو آ ہے کہ وہ تعتیم کے مخالف تھے اور کہتے تھے کہ اگر ملک تعتیم ہو گیا تو وہ اسے ووبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت مرتبہ جسٹس محمد منیر صفحہ ۲۰۹

قادیان جماعت احمد کا مرکز ہے جس کی شاخیں ساری دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں ۱۹۳۸ء کے فساوات کی وجہ سے متعدد احمدیوں کو مجبورا "قادیاں چھوڑتا پڑا تھا اور وہ والی آکر یمال بھنے کے لئے برقرار ہیں۔ (کاروائی قادیاں میں جماعت احمدید کا ۵۹ دال اجلاس) (مندرجہ الفضل لاہور اسوسمبرہ ۱۹۵۲ء)

و نملي وفعه (ج)

اس معمن میں ایک بہت ناگوار واقعہ کا ذکر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے لئے یہ بات بیشہ ناقابل فعم ری ہے کہ اجمدیوں نے علیحدہ نمائندگی کا کیوں اہتمام کیا اگر احمدیوں کو مسلم لیگ کے موقف سے انفاق نہ ہوتا تو ان کی طرف سے علیحدہ نمائندگ کی ضرورت ایک افسوساک امکان کے طور پر سجھ میں آسکی متمی شاید وہ علیحدہ ترجمانی

ے مسلم لیگ سے موقف کو تقویت پنچانا چاہجے تھے لیکن اس سلسلہ میں انہوں نے مسلم لیگ سے موقف کو تقویت پنچانا چاہجے تھے لیکن اس سلسلہ میں انہوں نے مشر مرافی ہوں کے یہ پہلو اہم بنا دیا کہ نالہ بھیں کے درمیانی علاقہ میں غیر مسلم اکثریت ہے ادر اس دعوی کے لئے دلیل میسر کر دی کہ نالہ اچھ ادر نالہ بھیں کا درمیانی علاقہ از خود بھارت کے حصہ میں آجائے گا۔

اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ علاقہ ہارے (پاکستان) سے حصہ میں آگیا ہے مورداسپور کے متعلق احمدیوں نے اس وقت ہارے لئے سخت مخصہ پیدا کر دیا:۔ (بیان جسٹس محمد منیراخبار نوائے وقت لاہور ۲جولائی،۱۹۹۴ء)

#### دلائل متعلقه جزد نمبرا

مولانا شاہ احمد نورانی ایم این اے نے عوام پر زور دیا کہ وہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کی خاطر مزید قربانیاں دینے کے لئے تیار رہیں اور ملک کو تقسیم کرنے کی تمام سازشوں کا ناکام بنا دیں۔

انوں نے بتایا کہ مثرتی پاکتان کے اخبارات صدر کے اقضادی مثیر مشرایم
ایم احمد کی ڈھاکہ میں موجودگی پر کت چینی کر رہے ہیں۔ انوں نے کما کہ مسراحمہ
اقضادی ماہر ہیں سیای امور کے ماہر نہیں۔ اس کے باوجود وہ نداکرات میں صدر کے
مثیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔(ردزنامہ مشرق لاہور ۲۵ماری ۱۹۷ء صفحہ آخر
کالم نمبر)

#### ولائل متعلقه جزو نمبرته

"سازش کا پانچوال حصد" ہماری بحریہ کو جس طرح نظر انداز کیا گیا وہ بڑا ہی الکیف وہ المیہ ہے۔ یکیٰ خان نے واکس ایر مرل مظفر کو اختیار دیا تھا کہ وہ ہر سال دس کر در روپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے متعلق پلان تیار کیا گیا تھا۔ مگر آخری وقت پر جناب ایم ایم احمد نے جواب دیدیا کہ ہم یہ رقم نہیں وے سکتے:۔(اردو ڈا بجسٹ جنوری ۱۹۷۲ء صفحہ ۵۵).

#### ولا کل بابت جزو نمبر۵

جناب ایم ایم احمد جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی قادیاں (بھارت) شاخ نے بگلہ دیش کی حمایت کی اور بھارتی سرکار کو کھل تعاون کا یقین ولایا۔ اور بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کی حمایت کے علاوہ مالی الداد دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔۔۔ (ایڈیٹر کا مضمون روزنامہ جمارت کراچی مورخہ ساستمبرلے19ء)

قادیاں' بھارت میں مرزائی جماعت کو مالی اراد میں پاکستانی مرزائیوں کی طرف سے دیئے جانے کا اعتراف ایم ایم احمد نے فوجی عدالت کے بیان میں کیا ہے۔ اور نیز میر کہ قادیاں کا نظم و نسق نظامت ربوہ ہی کے ماتحت ہے۔

حود الرحل کمیش نے کم فردری ۱۹۷۱ء کو رادلینڈی میں تحقیقات شروع کی اور ۱۳۱ پریل ۱۹۷۱ء تک شاد تیں بند کیں۔ تب ۱۲۳ افراد نے شاد تیں دیں جن میں ۱۸۸ فوتی افسر ۲۵ منائید کے افسر اور ۲۱ بحریہ کے افسر تھے۔ ان کے علاوہ ۲۲ سای لیڈردن ۲۳ سول ملازموں ۴۳ بر نلٹوں اور ۲ عوای نمائندوں نے بھی شاد تیں دیں۔ کمیش نے جولائی ۱۹۷۲ء میں رپورٹ کمل کرلی۔ ایک بزار ٹائپ شدہ صفحات تھے جو آٹھ بزار صفحات کی شادتوں سے مرتب کی گئے۔ اب ضمنی رپورٹ کی چار جلدیں پیش کی گئی۔ اب ضمنی رپورٹ کی چار جلدیں پیش کی گئی ہیں جن میں ایک جلد رپورٹ کی باتی تین تحریری اور زبانی شادتوں سے متعلق ریکارڈ ہے۔ ضمنی رپورٹ جنگی قیدیوں کی رہائی کے بعد ان افراد کی شادت پر مشمل ریکارڈ ہے۔ ضمنی رپورٹ جنگی قیدیوں کی رہائی کے بعد ان افراد کی شادت پر مشمل بے جو سقوط مشرتی پاکستان کے وقت دہاں مختلف مناصب پر مامور تھے مثلاً لیفشینٹ جنرل اے اے کے نیازی بعض دو سرے اعلیٰ فوجی آفیسر' چیف سکرٹری' انگیئر جزل

پولیس اور ڈویژنل تمشنروغیرہ

اس ۱۵دسمبر۱۹۷۶ء کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر حمود الرحمٰن نے اپنے دو رفقاء مسٹر جسٹس انوار الحق اور مسٹر جسٹس فضل علی عبد الر عمن کے دستخطوں سے سقوط مشرقی پاکستان کے اسباب و علل سے متعلق آئی ضمنی رپورٹ بھی وزیر اعظم پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کر دی

بھٹو حکومت نے اس رپورٹ کو شائع نہ کیا کہ وہ بھی اسکا ایک کردار ہے۔ بعد میں جزل محمد ضاء الحق تشریف لائے۔ وہ فوجی ہے۔ اور فوجی جرنیل کی خان بھی سقوط مشرقی پاکستان کا ایک کردار تھا۔ آج اس تحریر کے وقت ایک کردار بھٹو صاحب کی بیٹی برسرافتدار ہے اس لئے یہ توقع عبث ہے کہ وہ رپورٹ شائع ہوگی۔ لمے کاش ان غداران وطن کو دیواروں میں اس وقت جن دیا جاتا تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوگے۔

بحر عال سانحہ ستوط مشرق باکستان میں ایک بھیاتک کردار قادیانی لابی کا تھا جس سے پاکستان کے عوام کی صفوں میں قادیا نیوں کے خلاف نفرت کی ایک لنردوڑ ممئی عالمی استنعار کے ایجنٹ قادیانی اور اسرائیل

ومثق سے القادیانیہ ایک رسالہ شائع ہوا محمہ خیر القادری نے اسکے ص

۱۱ مس ۱۲ پر کھا"جب قادیانیوں نے عرب ممالک میں اپی تبلغ کا ارادہ کیا تو انہوں

نے اس بات پر بحث کی کہ کونیا شہر اور ملک ایبا ہو سکتا ہے جو ان کے مقاصد کے

لئے نفع مند ہو۔ کانی بحث کے بعد ان کو حیفاء (اسرائیل) سے بہتر کوئی شہراس مقصد

کے لئے نہ مل سکا اور اس پہندیدگی اور چناؤ کی محض وجہ انگریزی حکومت کی ملمداری

تھی۔ جس کے زیر سایہ وہ اپنے لئے بہترین جائے امن و استقراء حاصل کر سکتے تھے

اور اپی بہترین صلاحیں بروئے کار لا کتے تھے۔ آخرکار انہوں نے حیفاء میں اپنا تبلینی

مرکز قائم کیا جمال سے وہ عرب ممالک میں اپنے دعوت و اثر و رسوخ بھیلاتے رہے

انگریزی حکومت کے انخلاء کے بعد انہوں نے فورا" اسرائیلی حکومت سے اپنی

وفاداری فاہر کرنے پوری تکدی سے اپنا کام جاری رکھا اور تاحال ان کا تبلینی مرکز دعفا" میں موجود ہے جہال سے وہ براستہ تسلین عرب ممالک میں نقب لگاتے ہیں۔
اور بیہ بات پوری ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے۔ کہ قادیانیوں سے چٹم پوٹی مسلمانوں کے لئے انتمائی خطرناک ہے خصوصا جاسوی کے بارے میں کیونکہ پہلی مسلمانوں کے لئے انتمائی خطرناک ہے خصوصا جاسوی کے بارے میں کیونکہ پہلی جگ عظیم کے وقت انگریز سامراج نے ایک قادیائی مسی ولی اللہ زین العابدین کو سلطنت عثانیہ میں جس خواہ ہے سلطنت عثانیہ میں جس نے وہاں یہ فاہر کیا کہ وہ سلطنت عثانیہ کا بمی خواہ ہے اور مسلمان ہے عثانی دھوکا کھا گئے اور اسکو پانچویں ڈویژن کے کمانڈر جمال پاشا کے اور مسلمان ہو عیان دھوکا کھا گئے وہ سام بوئیوں میں تاریخ و دینیات کا لیکچر مقرر پاس بھیج دیا جس نے اسکو کااور مشتن میں داخل ہو کین تو ولی اللہ زین العابدین اس لئکر میں شامل ہو گیا"

"ولی اللہ زین العابدین مرزا محمود کا سالہ اور قادیانی جماعت کا ناظر امور عامہ تھا۔ ان کے سکے چھوٹے بھائی میجر حبیب اللہ شاہ پنجاب میں جیل خانہ کا رہے۔ پہلی جگ عظیم میں عراق مجے۔ جب انگریزوں نے عراق ہے کر لیا تو وہ انگریزوں کی طرف سے بغداو میں پچھ عرصہ کے لئے پہلے گور ز مقرر ہوئے نحفے ان کی گور زی کے زمانہ میں انگریز فوج نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔

مرزائیوں کی عرب دشمنی اور اسرائیل دوستی نے عرب و عجم کے مسلمانوں میں ان کے خلاف غم و غصہ اور بیجان کی کیفیت روز بروز بروشتی جا رہی تھی!

### ربوہ کو ویٹیکن شی بنانے کا خیال

1921ء کے سالانہ جلبہ ربوہ میں مرزا ناصر نے اعلان کیا کہ دنیا میں ہاری جماعت کے ممبروں کی تعداد ایک کروڑ ہے الم کم جنوری ۱۹۵۳ء کے جنان میں اسکا جواب دیا گیا کہ مرزا ناصر اس طرح کی عمل سے حکومت کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ اگر اسکے بیان میں صداقت ہے تو آئندہ ودم شاری میں قادیانیوں کو "احمدی" کصوانے کا مرزا ناصر اعلان کرے تا کہ ان کے بیان کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ جنان نے لکھا کہ

قادیانیوں کے اس جلسہ میں اخباری مبالغوں کے مطابق ای ۸۰ ہزار آدی شریک ہوئے۔ اس تعداد کو سامنے رکھ کر بردی آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کہ سارے پاکستان میں قادیانیوں کی تعداد دو لاکھ سے کسی طرح زائد نہ ہے۔ مرزا ناصراس فتم کا بیان دیکر عوام کو مرعوب اور حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا تاکہ ریوہ کو "وہشکن شی"کی دیثیت حاصل ہو جائے۔ (جان)

مرزائیوں نے مسلمان نابالغ لڑکی کو اغوا کر لیا جھنگ میں سخت اضطراب ادر اشتعال پیدا ہو گیا۔

ضلع جھنگ کے دین ساتی اور ساسی رہنماؤں نے ملک میں مرزائیوں کی بوھتی ہوئی شرا گیزیوں پر سخت تقویش کا اظہار کرتے ہوئے اس خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ مرزائی فاص طور پر اسلای کانفرنس کے موقع پر ناخوشگوار فضا پیدا کر کے حکومت کو اسلای ملکوں میں بدنام کرنے پر سلے ہوئے ہیں مقای رہنماؤں نے اس تاثر کا اظہار اس وقت کیا جب وہ ایک مسلمان نابالغ لڑکی جو مسلم شخ براوری سے تعلق رکھتی ہے اس کو مرزائیوں کی طرف سے اغوا کیے جانے کے حالیہ واقعہ پر احتجاج کر رہے تھے واقعات کے مطابق جماعت احمد یہ جھنگ کے امیر میاں بھیرا حمد کے لڑکے حمید اور جھنگ کے امیر میاں بھیرا حمد کے لڑکے حمید اور جھنگ کے وائر کیٹر بنیادی جموریت مشاق باجوہ اور اس کے ملازم تیوں نے مل کر کاجنوری کو وائر کیٹر بنیادی جمہوریت مشاق باجوہ اور اس کے ملازم تیوں نے مل کر کاجنوری کو مشاق باجوہ سیشن کورٹ سے عبوری صافت کرا چکا ہے جب کہ دو سرے دونوں ملزم میں باجوہ میں نوبیس نے ۱۲ جوری صافت کرا چکا ہے جب کہ دو سرے دونوں ملزم روپوش ہیں پولیس نے ۱۲ جوری کو زیر دفعہ ۱۲۰۰۳ کیس رجٹر کیا۔

وریں اننا اتفاق یونین نے احتجاجی ہڑ آل کا فیصلہ کیا ہے جھنگ کے مسلمانوں ہیں اس واقعہ سے سخت اضطراب اور اشتعال پیدا ہو گیا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سوشل ڈیپار ٹمنٹ جھنگ کی تین لیڈی سوشل ورکرز طلعت سعیدہ رحمان اور امتہ القیوم جو مرزائی ہیں اس معالمہ میں ان کی سرگرمیاں سخت قابل اعتراض ہیں سہ جائے ہے کہ امتہ القیوم مشتاق باجوہ کی شکر ہے جھنگ میں قادیانیوں کی اس برات اور

حرکت سے لَا اینڈ آرڈر کا مسلہ پیرا ہو گیا ہے مسلمان رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مجراتی ہوئی صورت حال کے چیش نظر نابانغ لڑکی کی بازیابی کے بعد مجرموں کو سخت سزا دے

#### جھنگ میں طلبہ کا مظاہرہ

جھنگ میں تین ربوائی سیرت مرزائیوں کی کرتوت کی تفصیل پچھلے لولاک میں شائع ہو پچی ہے۔

(۱) مشآق احمہ باجوہ اسٹنٹ ڈائر کیٹر لوکل باڈیز (مرزائی) (۲) امیر جماعت احمہ یہ ایم بی احمد کا لاکا عبد الحمید مرزائی (۳) مشآق احمہ باجوہ کا ملازم ان تیوں نے ایک غریب مسلمان نابالغ بچی کو جو سیلائیٹ ٹاؤن میں ایم بی احمہ امیر جماعت احمد یہ جھنگ کے کوارٹر نمبر کا میں اپنے والدین کے ہمراہ رہتی تھی۔ مبینہ طور پر اغوا کیا اور بماول پور وغیرہ لے جاکر اس کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے۔ ۱۲۳/جنوری ۱۹۷۴ء کو جھنگ پولیس نے پرچہ درج کیا اور اب منویہ لڑی بھی برآمد کر لی ہے۔ مشآق باجوہ اور عبدالحمید نے صانت قبل از گرفاری کرا لی ہے۔ ملازم گرفار ہے۔ مشآق باجوہ اور عبد الحمید اور اس کی علین سزا سے بچنے کے لئے انٹر و رسوخ کو استعال کر عبد الحمید اس مقدمہ اور اس کی علین سزا سے بچنے کے لئے انٹر و رسوخ کو استعال کر باہے۔

چنانچہ ۵ فروری کو جھنگ کے کالجز کے طلبہ نے تکمل بڑ آل کر وی اور ایک زبردست جلوس نکالا انتظامیہ کے سربراہوں سے مطالبہ کیا۔

ا:- مشاق باجوہ کو فورا" معطل کر ویا جائے۔

اب سوشل سیکورٹی میں تین مرزائی صاحبان کو فورا" یماں سے تبدیل کر ویا جائے ان میں ایک مشتاق باجوہ کی منہ تعتو بھی بتائی جاتی ہے۔ یہ سب مل کر وراصل ایک بدکردار لوگوں کا گینگ بتایا جاتا ہے جنوں نے اپنے عمدوں کی آڑ میں گندگی بھیلا رکھی ہے۔

رکھی ہے۔

س<sub>ا</sub>۔ مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

سم:- مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے علیحدہ کر کے آبادی کے تناسب سے انہیں نوکریاں دی جائیں۔

انتظامیہ نے طلبہ کے مطالبات پر ہدردی سے غور کرنے اور انکی شکایات کا ازالہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔۔۔(۱ فروری لولاک ۲۵ ۱۹۵)

# محكمه تعليم اور قادياني

#### رجىرار پنجاب يونيورشي جواب ديں

ہمارے پاس مصدقہ اطلاع پنجی ہے کہ پنجاب یونیورشی سینٹ کی امتخابی رکنیت کے لئے مرزا ناصر احمد نے تمام قادیانی گر بجوایش کو ممبر بن کر اپنے نمائندہ مسلط کرانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں یونیورش کے رجسزار نے مرازئی امت کو کیمشت ایک ہزار فارم عنایت کئے ہیں۔۔۔۔کیا وہ اس کے عجاز تھے؟ ہم نہیں جانے کئی ہمیں معلوم ہے کہ مرزائی کادین مسلمانوں سیکولر مسلمانوں اور ماتحت مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے اور یونیورش کو اپنے مسلمانوں کے گئے سرگرم جمد ہیں۔۔۔۔۔

پنجاب یونیورشی اونیورش یونین کے صدر اور دوسرے عمدیداروں سے التماس ہے کہ وہ اس بدعنوانی کا جائزہ لیس اور اس فتم کی فضا پیدا کر ویس کہ کوئی مسلمان مرزائی امیدوار کو ووٹ نہ دے۔

مرزائی مخلف اداروں پر قابض ہو کر اپنے اقدّار کی راہیں صاف کر رہے ہیں' افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو ان سے رواداری برتنے' رداداری کی تلقین کرتے ادر مسلمانوں کے لئے مرزا غلام احمد کا زہر بھرا جام گردش میں لاتے ہیں۔

آخری اطلاع کے مطابق سینٹ کی ممبر سازی کی آریخ ۱۵فروری تک بردھا دی میں سے گریزاں ہیں وقت کے میں سے گریزاں ہیں وقت کے میں سے کی کے انہوں نے یونیورٹی فارم دینے سے انکار کیا انہوں نے یونیورٹی کے بعض تدریبی شعبوں کے سربراہوں کو فارم دینے سے انکار کیا ہے۔ اس کے برعکس لادین اور سیکولر مامخوں کو فارم کے اجرا میں بڑی فراخ دلی

و کھائی ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے کہ کیا کمی نیکائی کے ڈین کی حیثیت پر نہل یا صدر شعبہ جتنی بھی ہیں عامتہ المسلمین کی مختلف المجمنوں کو دو اڑھائی سو فارموں کے اصرار سے انہیں کیوں گریز ہے۔ جبکہ وہ ربوہ والوں کو کیمشت ایک ہزار فارم بھجوا چکے ہیں۔(چٹان مفردری ۱۹۷۴ء)

### ایک ہزار نہیں ساڑھے تین ہزار فارم

گذشتہ ہفتہ معلوم ہوا تھاکہ مرزائیوں نے اقبال حسین رجٹرار یونیورٹی سے ملی بھکت کر کے بینٹ کیے اجتابات کے سلسلہ میں ایک ہزار بیلٹ پیپر ناجائز طور پر حاصل کرلیا ہے۔ اب مزید معلوم ہوا ہے کہ ربوہ کو ایک ہزار نہیں ساڑھے تین ہزار فارم عنایت فرما ویا گیا ہے۔

پنجاب بونیورٹی کا ہر فارغ التحسیل اور سند یافتہ بی اے پاس گر بجوایت وس روپے اوا کرکے یہ بیلٹ پیپر یونیورٹی ہے حاصل کر کے اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ وے سکتا ہے۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ پنجاب بحر میں کی گر بجوایث کو معلوم ہی شیں ہے کہ کوئی ایبا انتخاب ہو رہا ہے جس میں وہ یہ فارم حاصل کر کے بذریعہ ڈاک دوٹ وے سکتا ہے اس کے بر عکس مرزائیوں نے روائی سازشی طریقہ ہے ساڑھے تین ہزار فارم حاصل کر کے بینٹ کی پانچوں نشتوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے۔(لولاک ۱۲فروری ۱۹۷۳ء)

### سرگودہا بورڈ۔ ربوہ کی جا گیر

جب سرگودھا بورؤ قائم ہوا۔ ان ونوں بورؤ کا چیر مین غالب احمد قادیانی تھا۔ اس نے بورڈ کو قادیانی عملہ سے بھر دیا۔ ہراہم عمدہ پر قادیانی فائز تھے۔ نمبر شاری و نتائج کے لئے ہر سال ربوہ سے ایک کھیپ بلائی جاتی جو صدر انجمن احمدیہ کے مختلف محکموں کی ملازم ہوتی تھی۔ ہراہم پوسٹ پر قادیانی تھے۔ ربوہ سکول کے سابق ہیڈ ماسٹر میاں ابراہیم کو بورڈ میں سکرلسی برانچ کا سپر نشزنٹ مقرد کیا گیا۔ افریقہ کے ایک قادیانی مبلغ کو چنیوٹ سنٹر کا انجارج بنایا گیا حالانکہ وہ بورڈ کے کسی سکول و کالج سے متعلق نہ

ا بجینر گفاور میڈیکل کالجول میں تادیانی طلبہ کی تعداد دیکھکر تمام طلبہ الرام لگاتے سے کہ ربوہ کالج کے رہے دیکھنے کے لئے مخصوص افراد کے پاس جاتے ہیں جس سے زیادہ نمبر لگائے جاتے ہیں رہی سی سرکیلرلی برائج میں نمبر شاری اور نتائج تیار کرتے وقت پوری کرلی جاتی تھی۔ اس سے انجینو تک و میڈیکل کالجول میں دو سرے طلباء کی حق تلفی کرکے قادیانی زیادہ نشتیں حاصل کر لیتے۔ یہ سب پھے پلانگ کے تحت ہو رہا تھا۔ فمل میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں زیادہ سنٹروں میں قادیانی انچارج ہوتے سے ایسے محسوس ہو تا تھا جیسے سرگودھا بورڈ نے امتحانات کا ٹھیکہ ربوہ مرکار کو دے رکھا ہے۔ زیل میں ایک مراسلہ ملا خطہ فراسیے۔

کنٹولر اسخانات شفق الرحمٰن و ڈی کنٹولر مرزا طاہر احمہ ربوہ اسٹیٹ کے اشارہ پر تھلم کھلا وہاندلیاں کر رہے ہیں۔ اور برلا کتے ہیں ' حکومت اور چیئر مین بورڈ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چیئر مین بورڈ (جن کے تبادلے کے لئے تادیائی جدوجہد کر رہے ہیں۔) بااختیار ہوتے ہوئے بھی ہے ہی ہیں۔ اور مرزا طاہر کے ہاتھوں میں کھیلئے پر مجبور ہیں۔ تمام تقریاں مرزا طاہر اور ربوہ کی سفارش پر ہوتی ہیں۔ بورڈ میں مختلف تقریبوں کے لئے پہلے بی فہرسیں تیار ہیں 'جن میں بورڈ کے تین عمدیداروں کنٹولر امتخانات شفیق الرحمٰن ' ڈی کنٹولر مرزا طاہر اور اسٹنٹ کنٹولر محل محد (یہ سخت تسم امتخانات شفیق الرحمٰن ' ڈی کنٹولر مرزا طاہر اور اسٹنٹ کنٹولر محل محد (یہ سخت تسم کا مرزائی نواز ہے) کے آومیوں کو ترجیح وی جاتی ہے۔ بلکہ تمام امیدار ان بی کی وی ہوئی فہرستوں سے لئے جاتے ہیں۔

تقرریاں ، قابلیت اور تجربہ کی بناء پر نہیں سفارش اور مندرجہ بالا حمدیداروں کی منفاء کے مطابق کی جاتی ہیں۔ اس دفعہ انٹرمیڈیٹ کے امتخانات میں میانوالی سنٹر سے چنیوٹ کے لیکچرار مسٹر انعام الئی پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے محض قادیانی سپرنڈنڈٹٹ کی تقرری کے لئے ہنا دیا میا اور اسکی جگہ خالد شریف قادیانی کو مقرر کیا میا ہے جس کا کسی سکول یا کالج سے تعلق نہیں ہے ، اس طرح مختف سنٹروں میں چیکنگ کے لئے انہار احمد نے اپنے خاص افراد کو مقرر کیا ہے قابل نوٹ بات ہے کے لئے انسکیٹرز ، مرزا طاہر احمد نے اپنے خاص افراد کو مقرر کیا ہے قابل نوٹ بات ہے

کہ موجر فان' تلہ گنگ کے سنٹروں کی چیکگ کے لئے لاکل پور کے لیکچرار اور لا نلپور' موجرہ کے سنٹروں کی چیکگ کے لئے تلہ گنگ کا لیکچرار مقرر کیا گیا ہے' جن کے لئے ان سنٹروں میں پنچنا ہی ممکن نہیں' بورڈ کے ارباب افتیار نے تقرریوں کے وقت فاصلوں کو نظر انداز کر ویا' اسطرح کامرس انٹرمیڈیٹ کے پرچ مرتب کرنے کے لئے ایسے افراو کو مقرر کیا گیا' جنہیں انٹر کامرس کورس کا معلوم ہی نہیں۔ انٹرمیڈیٹ اکناکمس (کامرس) کا پرچہ مرتب کرے والے صاحب نے آرٹس کا پرچہ کامرس کو وے اناکمس (کامرس) کا پرچہ مرتب کرے والے صاحب نے آرٹس کا پرچہ کامرس کو وے ویا' اسی طرح اکاؤنٹنگ (Accounting) کے پرچہ کو کورس کے مطابق مرتب نہیں ویا' اسی طرح اکاؤنٹنگ (Accounting) کے پرچہ کو کورس کے مطابق مرتب نہیں سیارٹی یا اس قسم کی بے ضابط تھیاں محض اس وجہ سے مو رہی ہیں کہ مرتب کندہ سفارٹی ہیں' اور کالجز سے متعلق نہیں ہیں۔ صوئی محمد صادت۔ کندیاں' ضلع میانوالی سفارٹی ہیں' اور کالجز سے متعلق نہیں ہیں۔ صوئی محمد صادت۔ کندیاں' ضلع میانوالی سے مرف محکمہ تعلیم کے ایک بورڈ میں قادیائی افران کی ظالمانہ ارتدادی میم انتقامی کاروائی۔ سازٹی وہیں۔ فتہ پروازی کی مثال ہے۔ باتی تمام محکموں میں قادیائی افران کی روش کو آپ اس پر قیاس کرسکتے ہیں۔

#### راجه غالب احمه

راجہ غالب احمد کو چر مین ٹیکٹ بورڈ پنجاب کے عمدہ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ''لولاک'' نے ان کی مرزائیت نوازی اور دھاند کیوں کی طرف حکومت کو متوجہ کرایا تھا۔ (لولاک ۲۶فروری ۴۹۷۴ء)

# تعلیمی اداروں میں قادیانیوں کی ارتدادانہ مهم کی ایک امثال

ذیل میں ایک متوب ملا خطہ فرائیں جو نواب شاہ کے عبد العزیز نے مدیر چمان الو لکھا:۔

اس طمن میں نواب شاہ میں قادیانیوں کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ عرض کرنا ضروری سجھتا ہوں نواب شاہ شراور باندی میں جتنے بھی قادیانی ہیں' سب کے سب مالدار ہیں اور نمایت چالاکی سے سندھیوں کو بے وقوف بنا کر علاقائی تعصبات کو ہوا وے رہے ہیں۔ واہری قوم کے کچھ افراد قادیانی بھی ہو گئے ہیں اور ان کی پویاں راوہ کی معرفت ور آمد کی گئی چین ، جو مبلغ چین- اور جابل و معصوم عورتوں کو برکاتی رہتی ہیں' ان ہی میں سے ایک عبدالقادر ڈاہری ہے' جن نے گور نمنٹ سچل سرمست کالج نواب شاہ کی پر نہل شب پر قبضہ کر رکھا ہے، جو اپنی ناالمیت کو چھیانے کے لئے سندهی مهاجر کا سوال پیدا کئے ہوئے ہے۔ اس کا دفتر کالج کے اوقات میں قادیانی مبلغوں کا مرکز بنا رہتا ہے' جو استاتذہ اور طلباء کو "د تبلیغ" کرتے ہیں' پر نہل بذات خوو اساتدہ کو قاریانی لٹریچر پڑھنے اور وسعت قلبی سے کام لینے پر مجبور کرتا ہے' اس کے بھائی عبد اللہ ڈاہری کے بنگلہ میں مچھلے ونوں قاریانی لٹریجری نمائش لگائی می سر کہل نے اساتذہ طلباء اور و میر عملہ کو نمائش دیکھنے او قاریانی تبلینی جلسوں میں شامل ہونے ر مجور کیا اور اس کے لئے ایک قادیانی استاد عبد الواحد کو اساتذہ کے گھر جاکر انسیں نمائش میں لانے پر مقرر کیا' اس نمائش میں قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ (تحریف شدہ) تقتیم کیا گیا' اساتدہ پر کہل کی خوشنودی کے لئے سب مچھ کرنے پر مجبور ہیں'کیونکہ میہ انا با اثر زمیندار ب که جس کو چاہ وہ ملازمت سے نکلوا دیا ہے البتہ وائس بر کیل راؤ صالح محمد اس کی راہ میں رکاوٹ تھے جو قادیانی امت کو بے نقاب کرتے رہے۔ چنانچہ ای جرم میں قاریانی امت کی پوری مشیزی ان کے ظاف حرکت میں آئی' پر کہل نے پیلز پارٹی کے عمدیداروں اور وؤیروں سے مل کر راؤ صالح محمد کے ظاف مم شروع کروی کہ وہ طلباء اور اساتذہ کو حکومت کے خلاف بعرکاتے ہیں اور یوں پہلے تو ان کا تبادلہ نواب شاہ ہے رتو وڈیرو مشلع لاڑکانہ میں بطور سزا کروا ریااور چر ایک ممینہ بعد انسیں نوکری سے معطل کروا ویا اسطرح قاریانی وشمنی کو حکومت و عنى كا نام دے كر راؤ صاحب كو زئن اور مالى مصائب ميں بتلا كرويا، ليكن وہ ابھى تک اپنے مؤقف پر قائم ہیں' راؤ صاحب نمایت تجربہ کار' مختی ایماندار اور شریف استاد ہیں' نو سال سے اس کالج کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھے مگر ان کی خدمات کا صلہ بیہ ملا ہے۔

کیا اہل نواب شاہ ناموس رسالت ماب کی حفاظت کرنے والے استاد پر یہ ظلم اور بر نیل کی تابی یوننی برداشت کرتے رہیں گے؟(چٹان

كادىمبرساكاء)

#### اساتذہ اور طلبا کی غیرت ملی کو چیلنج

مور نمنٹ ٹرینگ کالج لاکل پور کے موجودہ پر نہل میاں محمد افضل ہیں جو کہ مرزائی ہیں اور اپنے فرقہ کے پر جوش مبلغ ہیں 'میاں افضل صاحب اپی سرکاری حیثیت سے فاکدہ اٹھا کر طلبا ہیں اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں چنانچہ یہ انہیں کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ محور نمنٹ ٹرینگ کالج میں احمدیہ میموریل ایسوی ایش برے طمطراق سے قائم کی محتی اور اب میاں افضل صاحب نے اساتدہ کو مرزائی بنانے کی ذور دار تحریک چلائی ہے چنانچہ احمدیہ میموریل ایسوی ایشن کے صدر محمد مرور ارشد نے ایک فصیح و بلغ آئمریزی وعوت نامہ جاری کیا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

" یہ امر ہمارے گئے باعث فخر ہو گا اگر آپ اس دلچپ سنر میں شرکت فرمائیں قیام و طعام کا بندو بست کیا جائے گا پردگرام میں مرزا ناصر احمد سے ملاقات مجد اقصی اور بہشتی مقبرے کی زیارت' صاجزادہ طاہر احمد سے ملاقات اور دریائے چناب میں کشتی کی میر شامل ہے"۔

میاں صاحب کے اشارے پر مرزائی اساتذہ ہفتہ بھر مخلف سرکاری کالجول بیں کنونیسنگ کرتے رہے اور اساتذہ کو ربوہ جانے کی ترغیب دیتے رہے۔ آخر کار ہفتہ کے روز بتاریخ ۱۵۔۱۳۲ معماران قوم کا ایک کارواں ربوہ کی منزل کی طرف برخصا۔ جس میں ٹرفینگ کالج کے تقریبات تمام اساتذہ اور کلرک شاف نے شرکت کی۔ گور نمنٹ انٹر کالج اور زرعی یونیورٹی سے بھی چند اساتذہ شریک سنر ہوئے وفد کے قائد میاں محمد افضل صاحب کے صاجزادے محمد کلیم صاحب شے ربوہ چیخ پر چائے نوشی کے بعد مرزا ناصر احمد خلیفہ ثالث کے ساتھ سارے گروپ کا فوٹو لیا محمل بعد ازاں خلیفہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اشترا کی ممالک میں تبلیخ اسلام ممکن نمیں غیر اشترا کی ممالک میں اس کے امکانات روشن ہیں ممالک میں تبلیخ اسلام ممکن نمیں غیر اشترا کی ممالک میں اس کے امکانات روشن ہیں دو بردی طاقتیں خصوصا روس پاکتان کو صفحہ بستی سے مٹانا چاہتا ہے لیکن مارا یقین

ہے کہ اسلام ایک زبردست قوت کی حیثیت سے اجمرے گا فرقہ مرزائیہ نے تبلیغ
اسلام کی بری دقیع خدمات انجام دی ہیں۔ ہمارے پاس فنڈز کی کوئی کی نہیں۔ گزشتہ
سال ہم نے پچیس لاکھ کے چندے کی اپیل کی تھی ہمیں بادن لاکھ روپ وصول ہوئے
فرقہ احمدید کی گولڈن جولی منانے کے لئے ہم نے وُھائی کو ڈروپیہ کا بجٹ بنایا گیا ہے
وقع ہے کہ ہمیں ۵ کو ڈروپیہ مل جائے گا اساتذہ کے اس گروپ نے کھانا
دارا نشیافت میں کھایا اور رات وہیں گزاری۔ اگلے دن مورخہ سمے۔دے کو ناشتہ
کے بعد اساتذہ کرام کو تحریک جدید کے وفتر لے جایا گیا جو پچاس سے زائد کمروں پر
مشمل ہے اس میں کئی شعبے ہیں مثلاً شعبہ تاریخ برائے ممالک افریقہ اور شعبہ تبلیغ
برائے ممالک یورپ صبح دس بج تمام شرکا سفر کو لاہریری دغیرہ دکھا کر ابوا لعطا
جالند ہری نے فرقہ احمدیہ کے چار بنیادی عقائد بیان کئے۔

() مسيح عليه السلام وفات با عجه جير- (٢) قرآن مجيد كى كوئى آيت منسوخ نهيل (٣) مسيح عليه السلام وفات با عجه موعود (٣) نبوت كا دروازه كهلا ب- (٣) مرزا غلام احمد المام مهدى بهى شے ادر مسيح موعود مجى-

بعض سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کما مرزا صاحب پر چار زبانوں میں وی نازل ہوتی تھی۔ (اردو' پنجابی' انگریزی' علی) مرزا صاحب غیر تشہعی نجی تھے۔ انہوں نے شریعت مجمی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مرزا صاحب کے بعد نیا نبی آنے کا امکان موجود ہے مرزا صاحب نے جاد باللیمت کو منسوخ نہیں کیا تھا البتہ جماد باللیم پر زیادہ زور دیا تھا اس کے بعد گروپ کے افراد کو مختلف تعلیمی اداروں کے دفاتر کی سیر کرائی گئی اور مسجد اقصی دکھائی گئی جو کسی احمدی نے ۱۵ الکھ کے صرفہ سے تیار کرائی۔ پھر معمار ان قوم کو تعلیم اسلام کالج کا سائنسی شعبہ دکھایا گیا۔ دوپسر کے کھانے کے بعد تحریک احمدیہ کے وفتر میں علی برادران کے برے بھائی ذواالفقار علی کے صاحبزادے اور مجم علی جو ہر کے بینتیج سے طوایا گیا جندوں نے نصف گھنٹ کی تقریر کے میں بیان کیا کہ ہم نے ٹھوک بجا کر فرقہ احمدی کی تعلیم کو قبول کیا ہے۔ حیسی ابن میں بیان کیا کہ ہم نے ٹھوک بجا کر فرقہ احمدی کی تعلیم کو قبول کیا ہے۔ حیسی ابن مربم فوت ہو چکے ہیں مرزا غلام احمد مسیح موعود تھے' فرقہ احمدیہ کے مانے والے افراد

کی تعداد ایک کوڑے متجاوز ہو چکی ہے۔

اس سنر کی درج ذیل خصوصیات قابل توجه ہیں۔

1- جو شاف ربوہ میں کیا اس میں سے کمی نے سرکاری قواعد کے مطابق سیش چھوڑنے کی اجازت نہیں لی۔

2- بس کے جلہ معارف احرب میوریل ایسوی ایش نے برداشت کے۔

3- تمام شرکائے سنر کو کھانے پینے اور تفریح کی زیادہ سے زیادہ سولتیں مفت فراہم کی عکیں۔

ور است الله ملغین ہر مخص سے فردا" فردا" مل کر مرزائیت بیل کرنے کی درخواست کرتے رہے۔ کرتے رہے۔

5- تمام شركا سنري فرقد احربه كالريج فراخدلى سے تقيم كيا كيا۔

6:- مروب كے بے شار فوٹو كئے مك ظاہر ہے كه ان تصادير كو پليش كے لئے استعال كيا حائے كا۔

7 بـ كالج ك باغيرت طلباء من بالخصوص اس تبلينى سنرك خلاف شديد رد عمل پايا جاتا ب- انهوں نے پرليل اور ہوسل ك انچارج سے مطالبہ كر ركھا ہے كه احمدى طلباء كا كھانا الگ كيا جائے۔(لالوك علمارچ ١٩٧٣ء)

# لاہور کالجوں میں قادیانی حبصہ بندی

الفصل ربوہ ۳/می ۱۹۷۱ء ص ۵ پر احمدید انٹر کالجئیٹ ایسوی ایش کے مدیداران کا انتخاب کے عنوان سے دد کالمی خرشائع موئی جو بیہ ہے:-

لاہور کے مخلف تعلی اداروں کے لئے احمدید انٹر کا جمیٹ ایسوی ایشن کے مندرجہ مل حمدیداران کا انتخاب برائے سال 20/20 حضرت خلیفہ المسیح الثالث ایدہ الله نبعرة العزیز نے منظور فرمالیا ہے جملہ احباب سے درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالی حمدیداران کو اپنے فرائض کما حقہ اداکرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین-(مرزا طاہر

| عدو               | نام جمدیدار<br>پنی آم روسیان | نمبرشار اداره                             |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| مدد               | شحرم نصيرا حرصاوب            | <ul> <li>نجاب بونغور شى لا مور</li> </ul> |
| تائب مدد          | كرم قربثي غياث الدين صاحب    | پنجاب يونيور شي لا مور                    |
| جزل <i>سير</i> زي | كرم نعيرا حرصانب             | پنجاب بوننور شی لا مور                    |
| اسٹنٹ سیکرٹری     | كرم مسعودا حرصاحب            | پنجاب يونيو شي لامور                      |
| بإجوه صدر         | كمرم سميجالله صاحب           | 2- افجيئرنگ يونيورش                       |
| نائب مدد          | كرم اقتذار حسين صاحب ملك     | افجيئرنگ يونيورش                          |
| جزل سيرزى         | كمرم اعجازا حرصانب           | الجيئرنگ يونيورشي                         |
| جائحث سيكرثري     | كمرم منيرالدين               | الحبيئر تك يونيورش                        |
| جليل مندر         | بحرم حبدالسلام صاحب          | 3- ايفى كالج                              |
| جزل سيرزي         | كرم وقارمصلغ صاحب            | ايف ى كالج                                |
| جائنت سيكرثرى     | كرم ذابداحم صاحب             | ايف ى كالج                                |
| مدر               | محرم خادم حسين و ژامج        | 4 حمایت اسلام لاء کان                     |
| جزل سيرزى         | كرم سيف الله صاحب چيمه       | حمايت اسلام لاء كالج                      |
| عموی سیرٹری       | كرم ثريف احرصادب پنتاكي      | حمايت اسلام لاء كالج                      |
| مدر               | كرم لما براح مصاحب           | 5- كلافدودميديل كالج                      |
| جزل سيرزى         | كرم منيرا حرصاحب سيل         | كلُّ ايْدوردْميدْ يكل كالج                |
| جائنٹ سیکرٹری     | كمرم هيم احرصادب             | كنك ايدورد ميذيكل كالج                    |
| مدر               | كرم محرعا برصاحب             | 6- يولى نيكنك مغلبوره                     |
| جزل <i>سير</i> ڑی | كرم مبثراحدارشد              | بولى شكنيك مغلبوره                        |
| حدد               | كرم مظفرا حرصاحب كوندل       | 7- اینمل سبنڈرں کالج                      |
| جزل <i>سيرژ</i> ي | كرم منودا حمدصاحب            | المثمل سبندرى كالج                        |
| مدد               | كرم اصغر سلطان               | 8- مورنمنث كالجلابور                      |

|     | محور نمنث كالج لابور  | كمرم اعجازا حمرصاحب    | جزل سيرزى     |
|-----|-----------------------|------------------------|---------------|
|     | محور نمنث كالجلابور   | كمرم حافظ حيات صاحب    | جائنٹ سیکرٹری |
| -9  | اسلاميه كالج آف كامرس | كمرم اعجازا حمرصاحب    | مدد           |
|     | اسلاميه كالج آف كامرس | كمرم منودا حمدصاحب     | جزل سيرژي     |
| -10 | اسلاميد كالججلابود    | مكرم محمداؤد صاحب منير | مدد           |
|     | اسلاميدكا لجلابور     | كرم الياس احرصاحب      | جزل سيرزى     |
| -11 | ديال عجمه كالج        | كمرم عبداللطيف صاحب    | صدد           |
|     | ديال عكمه كالج        | كمرم سعيدا حمرصانب     | جزل سيرزى     |
| -12 | كالج آف و مشرى        | كمرم عبدالسيحصاحب      | صدد           |

اس خبرے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کالجزیس کسفرح قادیانی جمتہ بندی کرکے پراسرار خدمات سرانجام دینے کے لئے اپنے آپ کو منظم کر رہے ہتے ہی وہ حالات و واقعات ہتے جنوں نے مسلمان طلبہ کے لئے ایک "تثویشتاک" صور تحال پیدا کر دی عمی سمان سوچنے پر مجبور ہو مجے کہ قادیا بنیت کی سے پرسرار سرگرمیاں بھی کی حادث کا چیش خیمہ ہو سکتی جیں

زری بونیورٹی فیمل آباد میں مرزائی سرگرمیاں اور مسلمان طلباء کی طرف سے ان کا تعاقب

رفیقان ہمسفو: ہمیں اس بات کا شدت سے اصاس ہے کہ آپ اپنے اسخانات میں معروف ہیں۔ اور اپنی مسلسل کوشٹوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا قیمی سال بعض عناصر کی سازٹوں کے باوجود فئی جائیگا۔ جو مسلسل آپ کو زبنی انتشار میں جٹلا کرنے میں معروف ہیں۔ یقینا آپ میں سے ہر محض یہ جانتا چاہتا ہے کہ آخر یکا یک ایک روز میں اس قدر تبدیلی کیوں؟ یہ کیا سازش ہے؟ اس ڈرانے کا مرکزی کروار اور سازشی عضر کو بے نقاب کرتے ہیں۔
قلب کے لئے مرکزی کروار اور سازشی عضر کو بے نقاب کرتے ہیں۔

آپ کے ان منتب نمائیندل سے بوئین کے چند ممبران ڈائریکٹر سٹوڈنٹس ا فیئرز سینٹر ٹیوٹر مرزائی ٹولہ ان کے حواری اور واکس چانسلر کو اختلاف تھا ا اس لئے کہ ہم نے

🖈 --- یو نیورش میں احمالان کی تخفیہ سر گرمیوں کو معطل کیا۔

ا المنت سرنٹنڈن عبد الماجد قاویانی کے محدہ چرے کو بے نقاب کر کے بیدر سی اور ملک کے خلاف کی جانے والی ساز شوں کے آگے بند باندھا۔

اللہ اللہ علیم کے میں سے علیم کے بارے میں طلباء کے جنہانی کرتے رہے۔

اللہ اللہ علیہ علی مدر یونین طلباء اساتذہ اور یونیورٹی طانین کے جذبات کا ترجمان بنا۔

الماسيونين فنذزكو دشير مادر" سمجه كريين والول كا محاسبه كيا-

 ہے۔۔۔۔یو نین کے آئین میں مسلمائی صبیح تعریف شال کرنے کے متعلق قرار واد یاس کرائی۔۔

یونین کے راتب پر پلنے والے ساس مماشتوں اور ربوہ کی ہدایت پر ناپنے والوں کو یہ باتیں ناکوار گزریں اس لئے یہ تمام عناصر آپ کے ظاف سازشوں میں معروف بیں ہم اس میدان میں کسی لالج اور کسی وحمل سے مرعوب نہ ہو سکے سروار عبد القیوم خان کی آمد ان عناصر کے مستقبل پر آذیانہ کی حیثیت رکھتی تھی جو واکس جانسلرکو سب اجماکی نوید سناکر اشیر باد حاصل کرتے تھے۔

چنانچہ اس سلطے میں صدر یونین اور نائب صدر یونین کو اتھارٹیز نے مورخہ سے سے اللہ المشاف نہ کرتے کی سے اللہ المشاف نہ کرتے کی سے اللہ المشاف نہ کرتے کی ساتھین کی۔ لیکن صدر یونین کے واضح انکار پر اتھارٹیز اور مرزائی ٹولہ کی مشترکہ میٹنگ ہوئی جس میں اپنی مطلب برآری کے لئے "او کے سر" کمنے والے صاحب کو استعال میں اپنی مطلب برآری کے لئے "او کے سر" کمنے والے صاحب کو استعال

کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ ویگر مقررین کی تقریروں کو عین موقع پر ہی ہے اثر کر دیا جائے اور اس طرح مرزائی کاروبار کے تحفظ کا حق اوا کیا جائے چنانچہ سروار قیوم کی آمد کے عین موقع پر ممدر یونین نے واضح اعلان کیا کہ مجابد اول سروار عبد التیوم فان ہر قیت پر جلسہ سے خطاب کریں گے۔

پروگرام شروع ہوا جونی "او کے سر" نے طے شدہ پروگرام کے مطابق مرزائی ٹولہ کی مفائی پیش کرنا شروع کی۔ جامعہ کے فیور طلباء نے خاموش خاموش ، برد کو اور بجواس مت کرد کے نعروں سے نارانسکی کا اظہار کیا۔ اس طرح رجشرار صاحب نے بذات فود سردار صاحب کو تقریر کی دعوت دی۔ "او کے سر" کی مدد کے لئے بزارہ کی سلاجیت پر پلنے والے گاشتہ کی بھی چلے جاؤ" بھاگ جاؤ" اور فنڈز کا حماب وو "کے کی سلاجیت پر پلنے والے گاشتہ کی بھی چلے جاؤ" بھاگ جاؤ" اور فنڈز کا حماب وو "کے جوائی نعروں سے مرمت کی سی ۔ "او کے سر" نے اپنے نمک طال ہونے کا داضح جوائی فوت میا کر دیا۔ جس کی انہیں طلبہ کے سامنے قیت ادا کرنا پڑی۔ اور اتھار شیز اور مرزائی ٹولہ سے انہوں نے اس کی معقول قیت دصول کی۔

سروار صاحب کی تقریر کے بعد صدر یو نین کے اعلانات اور ان پر طلبہ کی متفقہ آئید میں قادیاتی ڈپٹی رجٹرار کی برطرنی مرزائیوں کے میس کی علیحدگ۔ اور بقیہ مطالبات سر فہرست تھے طلبہ نے اتھارٹیز مرزائیوں اور ان کے حواریوں کی پانگ کو فاک میں طا دیا۔ چنانچہ سروار صاحب کی روائلی کے بعد پہلے طارق ہال اور بعد میں وائر کیٹر سٹوؤنٹس آفیزز کی سرکردگی میں یونین آفس میں کھ پتلی ٹولہ کی میٹنگ ہوئی۔ جمال اتھارٹیز اور ریوہ کے مماشتوں کو اپنی صداقت کا جوت وینے کے لئے ممبران سے اشتفے طلب کئے گئے اور بعد میں وائس چانسار کو اپنی ہے گنائی کا بھین ممبران سے اشتفے طلب کئے گئے اور بعد میں وائس چانسار کو اپنی ہے گنائی کا بھین دلانے کے لئے یہ کارواں وی می ہاؤس (V.C.HOUSE) روانہ ہو گئے۔

# ڈپٹی رجٹرار صاحب! مبارک ہو<sup>،</sup>

ریوہ کی ہدایت پر ہمارے ظاف آپ کے آخری داؤ کے استعال کے باوجود ہم زعرہ بی ادر ایک ایک طالبعلم آپ کی برطرنی اور مرزائیوں کے میس کی علیحدگی کے جذبات سے سرشار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جامعہ کے یہ جیالے اور غیور طالب علم جنبوں نے ہمیں دوث دیکر کامیاب بنایا ہے وہ کیا بزدل اور بے حمیت ہیں کہ آپ کی سازشوں اور غامیانہ جلے کو معاف کر دیں گے؟

#### طالب علم باخرین که:

وہ ممبران جو کہ سردار صاحب کی آمد سے قبل خاموش تھے' سردار صاحب کی آمد' ڈپٹی رجٹرار کی برطرفی کے مطالبہ' طلباء مطالبات تشلیم کرانے کی آخری آمریخ کے اعلان کے فورا " بعد مستعنی کیوں ہو گئے؟ آخر صرف ایک دن میں یہ سب پچھ کیوں ادر کیے ہو گیا۔؟ صرف اس لئے کہ آگر یہ لوگ مستعنی نہ ہوتے تو۔

ا مردائی وی رجرار ی برطرنی عمل می آجاتی

۲۔ مرزائی ڈیٹی رجٹرار کے رشتہ واروں کے میس علیمدہ ہو جاتے

س۔ طلباء مطالبات سے متعلق ۱۹/ نومبر کا النی میٹم اتھار ٹیز کے لئے ۱۹/ تاریخ کو ایک ایٹم بم بن کر پھٹتا۔

۲۰ آؤٹ رپورٹ کی اشاعت سے منوس چروں کی نقاب کشائی ہو جاتی۔ اس طرح مختلف مفاوات نے مختلف لوگوں کو مشترکہ پناہ گاہ کی تلاش میں اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا۔

# طالب علم پوچھتے ہیں کہ آخر۔

---دہ کیمیس نیوز جو سٹوؤنٹس یونین کی خبروں کو ترستا تھا' آج ڈپٹی رجٹرار کی ہدایت اور ڈائریکٹر سٹوؤنٹس آفیٹوز کے نام سے ہمارے خلاف الزامات سے کیوں پر ے

۔۔۔۔۔ بیٹی رجنرار اور عبدالماجد شاہ نے اتوار کی رات قاسم ہاں میں تمس نتیہ مٹن بر مزاری؟

کار نمبر۸۳۹۷ ترج کون کول مین پور بازار مسجد الفضل (مسجد احمدیه) محستان
 کالدنی اور لاله زار کالونی کے چکر کائی ہے۔

دوستو الواہ رہنا کہ عین اس وقت جکد ختم نبوت کے محروں کے احساب اور طلبہ مطالبات کے محلوں کے احساب اور طلبہ مطالبات کے خلیم کئے جانے کی ہم اپنے عودج پر علی تو یونیو اس علی مس کے اشارے پر مس کس نے اشیعے ویکر آپ کی اس ہم کر ناکام بنا دینے میں ندموم کردار اوا کیا۔ خدا کا حکر ہے کہ ہم سرخمد میں کہ ہم نے ہر لو پر طلباء کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اور جابر سلطان کے سامنے کلہ حق کمنے سے بازنہ آئے اور انشاء اللہ اللہ کی جدب تک ادارے جم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے۔

ہم واضح کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اقتدار کا کوئی کوڑا علای کی کوئی یادگار جیلوں کے ابنی وروازے اور کمی حتم کی دھونس دھاندلی ہمیں اپنے عزم سے نہیں ہٹا علق۔ آپ کی یوئین تمام رکاوٹوں کے باوجود آپ کے مفادات کے لئے کام کرتی رہے گی۔ ہم لوگ چرافوں کی طرح ظلمت شب میں بل جمل کر زمانے کو ضیا ویتے رہیں گے۔ ہم لوگ چرافوں کی منزل کا چہ دیتے رہیں گے۔ طوفان ا محمین آندھیاں راہوں کو منا دیں ہم لوگوں کو منزل کا چہ دیتے رہیں گے۔ مانظ وصی محمد قان (صدر) محمد اسلم (جزل سیکرٹری) سٹوڈنٹس یونین زرعی یونیورٹی فیل آباد

(لولاك ٢٦ نومر ١٩٧١ء)

# چک جھرہ کے اسٹیشن پر مرزائیوں کی بٹائی!

۱۹۷۳ء میں مرزائیت کی جارحیت میں جمال اضافہ ہوا۔ وہاں مسلمانوں کی قوت پرداشت بھی جواب دے می۔ مسلمان بھی جواب آن غزل کے طور پر تیار ہو مگئے۔ ذمل کی خبر ملا خطہ ہو۔

چک جمرہ سے آمد اطلاعات کے مطابق ۱۵/د مبرشام ساڑھے سات بج مردائیوں کی ایک کیش ٹرین لاہور سے ربوہ کے لئے جب اسٹیش پر پنجی تو مردائیوں نے معمول کے ظاف نعوہ بازی کی۔ مرزا غلام احمد کی ہے اور احمات زندہ باد دفیرہ کے نعرے لگانے شروع کر دیئے چک جمرہ کے چند نوجوان جو ایس وقت اسٹیش پر موجود سے انہیں دیکھ کر مرزائیوں نے بوش و خروش کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ نوجوانوں نے انہیں منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا شرب آرام سے گزر جاد اشتعال انگیزی نہ کو لیکن ان کے واغ پر مرزائیت کا بھوت سوار تھا وہ گاڑی سے اتر کر نوجوانوں سے جھڑنے گئے۔ جس پر نوجوانوں نے ان کے چند پر جوش مبلغوں اور جنونوں کو پکڑ لیا اور پلیٹ فارم پر بی ان کی خوب مرمت کر دی۔ جب ان کے ہوش و حواس ورست ہوئے اور بھوت سرے از گیا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ہم کافر بین مریانی کر کے ہاری جان بخش کی جائے تمام نعو باز فاموش ہو گئے۔ اور ڈرائیور سے درخواست کر کے گاڑی بھگا کر پلیٹ فارم سے دور کراسک پر لے گئے۔ ریلوے کام نے بھی مرزائیوں کو اشتعال انگیزی اور شرارت کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک کہا کہا ہے کی کے کوت باتوں سے نہیں مانتے۔ (الاحتوری سے کا کولک)

قائد آباد عید سے ایک روز پہلے یہاں کا ایک مرزائی مرکمیا اس کے لوا حقین کے اسے خواہ مخواہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کر دیا۔ اسلامیان قائد آباد کو معلوم ہوا اور مقامی علائے کرام مولانا عبد الرحمٰن صاحب اور مولانا مجمد شریف صاحب کے اس پر احتجاج کیا تو کسی باغیرت مسلمان نے مرزائی کو قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے روز پولیس نے مولانا عبد الرحمان صاحب اور مولانا محمد شریف کے خلاف مقدمہ درج کرلیا اور بولیس کی محرانی میں مرزائی کو دوبارہ اسی قبرستان میں وفن کرا دیا۔

اسلامیان قائد آباد کو جب معلوم ہوا کہ ایس ایچ او قائد آباد نے ارتداد نوازی کا شہوت دیے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس مروار کو دوبارہ پولیس کی محرانی میں مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرا رہا ہے بلکہ ان کے مقدر علائے کرام کے ظاف مقدے بھی درج کر لئے ہیں تو ان میں سخت اشتعال اور ناراضگی پیدا ہو گئی اور انہوں نے شہر میں بڑتال کا اعلان کر رہا۔ شہراور گرو و نواح دیمات کے مسلمانوں کا زبردست اجتاع ہو گیا پولیس کے رویہ کے ظاف زبردست احتجاج کیا گیا آگی رات کمی فیرت مند مسلمان نے مرزائی کی میت کو دوبارہ قبرے نکال کر باہر پھینک رہا بڑتال احتجاج جاری مالی سلع سرگودہا کے ایس کی صاحب وی کھشر صاحب موقعہ پر پہنچ گئے انہوں نے رہا ضلع سرگودہا کے ایس کی صاحب وی کھشر صاحب موقعہ پر پہنچ گئے انہوں نے

صورت طال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے۔ ایس انکے او کی کارروائی کا اعدم قرار وین کرا دیا وین کا فیصلہ کیا اور قبرستان کے متعل علیحہ آیک جگہ مرزائی کی میت کو دفن کرا دیا مسلمانوں کے قبرستان اور مرزائی کی اس قبر کے درمیان ایک دیوار ہوا دی اور ایک ایس مسلمانوں کے قبرستان ایسی صورت بنا وی گئی جیسے تقسیم سے قبل بعض دیمات میں مسلمانوں کے قبرستان اور ہندوگل کے سیوئے جمال وہ چتا بنا کر اپی میتوں کو جلایا کرتے تھے متعل ہوا کرتے تھے متعل ہوا کرتے تھے درمیان میں بعض دفعہ دیوار بھی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ کانوں کی باڑ حد فاصل کا کام دیا کرتی تھی بلکہ کانوں کی باڑ حد فاصل کا کام دیا کرتی تھی جیسے اب بھی بعض جگہ مسلمانوں کے قبرستان کے ایک پہلو میں عیسائیوں کا قبرستان کے ایک پہلو

ضلی حکام کے اس فیصلہ کو قائد آباد کے مسلمانوں نے تشلیم کر لیا مقدے دائیں لئے گئے اور اس ملرح ملک میں اس بنگامہ کو پھیلنے اور برھنے سے روک دیا گیا۔ ممیا۔

اصل میں ایس ایج او قائد آباد کی عاقبت نااندیش کے باعث یہ مسئلہ الجد کر بھڑ

گیا ہے۔ درنہ نوبت اس حد تک نہ ویننی پاتی مرزائیوں نے بھی جمافت سے کام لیا
ادر خواہ مخواہ اپنی میت کی بے حرمتی کرائی ادر مرنے دالے کے لواحقین کے غم ادر
اندوہ کو کئی گناہ برحا دیا۔ مسلمان آبادیوں میں رہنے دالے یہ مرزائی اس حقیقت کو
جمیں سوچتے کہ وہ جب مسلمان کو کافر قرار دیتے ہیں ان کے معصوم بچوں تک کی نماز
جنازہ میں شریک نمیں ہوتے۔ انہیں رشتے ناطے بغیرفارم پر کردائے نمیں دیتے۔ ان
کی مساجد میں نمیں جاتے ان کی عبادت گاہوں میں مسلمانوں کا آبا جانا نمیں تو ایسے
حالات میں مسلمانوں کے قبرستان میں اپنی میت کو دفن کرنے پر کیوں اصرار کیا جاتا
ہے۔ انہیں چاہئے کہ عیسائیوں پارسیوں اور دو سرے غیر مسلم پاکستانیوں کی طرح دہ بھی
اپنی کو اقلیت قرار دلوائیں ادر انہی کی طرح اپنے لئے الگ دفن ہونے کا انظام

یہ متلہ ایبا ہے کہ اگریزوں نے بھی مرزائیوں کے جمایتی ہونے کے بادجود اس متلے میں مرزائیوں کی بھی طرفداری نہیں کی تھی۔ مولاتا عبد الجید سالک مرحوم کے والد مرزائی تنے بٹالے میں ان کی وفات ہوئی۔ مرزائیوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں وفن کرنے پر امرار کیا مسلمان اڑ مجے جھڑا ہو گیا۔

ڈپٹی کشنر اور الیں پی دونوں اگریز سے مرزائی ناظر امور عامہ ولی اللہ وغیرو انہیں اپنی کاروں میں سوار کر کے موقعہ پر لائے جب ویکھا کہ علاقہ بحر کے مسلمان وہاں مرنے مارنے پر تیار ہیں۔ علاوہ ازیں مجلس احرار کے سیکٹوں باوروی رضاکار وہاں پہنچ کے سے تو انہوں نے کما کہ ولی اللہ تم ہم کو یہ کمہ کرلائے سے کہ کمی گاؤں کے قبرستان کا مسلمہ کے قبرستان کا مسلمہ ہیں ہم آپ کی کوئی مدو نہیں کر سکتے چنانچہ مرزائی ان دونوں اگریز ہے اس مسلمہ میں ہم آپ کی کوئی مدو نہیں کر سکتے چنانچہ مرزائی ان دونوں اگریز افسروں سے استے مایوس ہوئے کہ واپسی پر انہیں اپنی کار میں بھی نہ لائے ونوں اگریز افسر بحد میں نائکہ میں سوار ہو کر آئے۔ اور مرزائی میت کو قادیاں لے گئے۔

وہ پرانی بات ہے ہمال مرزائیوں نے جو رویہ مسلمانوں کے ظاف افتیار کر رکھا ہے اس پر غور کیا جائے رہوہ مرزائیوں کا خالص مرزائی شہر ہے مرزائیوں کے ہمال آباد ہونے سے پہلے وور وراز مقابات تک کے اروگرد کے دیسات کا یمال قبرستان تھا دریائے چناب کا کنارہ ہے دریا کے کنارے کی آبادیوں کو طغیانیوں اور سیالیوں کا ہمیشہ خطرہ در چیش رہتا ہے اس لئے وہ بچارے یمال ادنی جگہ اور بہاڑیوں کی اوٹ میں اپنی میش وفن کیا کرتے تھے اور مرزائیوں نے بھی اس قبرستان کے پہلو میں اپنا قبرستان شروع کیا اور یمیں نام نماد بھی مقبرہ بایا آج تک اس صدود میں انموں نے قبرستان شروع کیا اور یمیں نام نماد بھی مقبرہ بایا آج تک اس صدود میں انموں نے کسی مسلمان میت کو دفن نہیں ہونے دیا جب ان کا رویہ یہ ہے تو وہ خود ان قصبات میں جمال خالفتا" مسلمانوں کی آبادیاں ہیں۔ مسلمانوں سے کس سلوک کی توقع رہے۔ لولاک الحزری ۱۹۵۴ء

# سرحد بلوچستان حکومتیں اور مرزائی سازش

فوالفقار علی بھٹو کے برسرافتدا آتے ہی نیب اور جمیعت علاء اسلام کا پیلزپارٹی

ہے سمجوعہ ہوا جس کے باعث سرحد میں مولانا مفتی محمود اور بلوچستان میں عطاء اللہ مینگل کی حکومت قائم ہوئی کمونسٹ اور قادیانی' نیشلسٹ سلمانوں کے اقتدار کو برداشت نه کر سکے۔ زخمی سانپ کی طرح تلملانے لگے سازشوں کے جال بنے گئے۔ ان حکومتوں کے خلاف پنجاب اور کراچی میں جو مخالفانہ پروپیگینڈہ ہوا اسکی عقلی و مالی اساس میں قادیانی برابر کے شریک تھے ' مشرقی یا کستان کو ایم اہم احمد قادیانی اور اس کی یارٹی نے مغربی پاکستان سے علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ سرحد اور بلوچستان میں بھی حکومتوں کو ختم کرا کر ایسے حالات بیدا کرانے کے لئے پر تول رہے تھے کہ یہ دو صوب ممی پاکستان سے علیم کی اختیار کر لیں ' سندھ کا نقشہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں سے مختلف ہو جائے۔ اسکے بعد پنجاب ہر قادیانی قبضہ ہو جائے۔ اس غرض سے بین الاقوامی ساست کے تابع قاریانی جڑواں سامی بھائی سکھوں کی اعانت سے پنجاب کے حکمران ہونا جائے تھے۔ جسفرح سکھ ہندؤوں کے لئے مجھی مخلص نہیں ہو سکتے ای طرح قادیانی بھی مسلمانوں کے لئے مخلص نہیں ہو سکتے۔ ہندؤوں کے سکھ خا کھے ہیں اور مسلمانوں کے سکھ قادیانی یہ دونوں اپنے اپنے نقطہء نظرے پنجاب کی ہندر بانٹ کے وریے ہیں۔ چنانچہ سرحد و بلوچتان کی حکومتوں کے خاتمہ کے لئے ایسے سرکاری دوائر میں کمونسٹ اور قادیانی لابی نے بوا بھر بور کردار اداکیا جس سے مسلمانوں میں اشتعال

## ربوه میں ظالمانہ قتل

گذشتہ ہفتہ ربوہ کے ایک سبزی فروش دوکاندار کو انتمائی سفاکی سے پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس بدنصیب مقتول کو قتل کرنے سے پہلے چھ معلوم ہوا ہے کہ اس بدنصیب مقتول کو قتل کر دیا گیا اس کے جسم معلقے تک سخت فتم کی اذبیتیں پہنچائی گئیں اور بالا فر اسے قتل کر دیا گیا اس کے جسم کے مکوے کروئے گئے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ لیکن ربوہ ایک ایسا شہرہے جمال تفتیش کا لفظ سرے سے بے معنی ہے کیونکہ وہاں خلیفہ ربوہ کے محکوم اور مجبور غلام قسم کے لوگ رہتے ہیں جو خلیفہ ربوہ کی مرضی کے بغیر سانس تک نہیں لے غلام قسم کے لوگ رہتے ہیں جو خلیفہ ربوہ کی مرضی کے بغیر سانس تک نہیں لے

سکتے۔ میں وجہ ہے کہ اس قتل کے طرحوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ربوہ سے آمدہ اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سبزی فروش دوکاندار پر خلافت ربوہ کو شبہ تھا کہ اس کا تعلق جماعت کے مخالف لوگوں سے تھا اور یہ مخض ربوہ کے اندردنی حالات کی مخبری کیا کرتا تھا

یہ بھی معلوم ہے کہ اس مخص نے ان عورتوں کو نازیا حرکات سے منع کیا تھا
جو فیلی پلانگ کے پردے میں ربوہ میں مقیم ہیں اور ناشائستہ طرز زندگی افتیار کے
ہوئے ہیں۔ بسرحال ربوہ میں ظلم کی چکی چل ربی ہے۔ اور یہ بچارا سبزی فردش بھی
اسی ظلم کی چکی میں پس میا ہے۔ اس سے پہلے کئی قتل ہو چکے ہیں جن کی کوئی واو
فریاد نہیں سنی مئی۔ روزنامہ "ایام" لاکل پور کے ایڈیٹر مولانا غلام رسول جنڈالوی کا
حواں سال بیٹا بھی ربوہ ہی میں بے وردی اور وحشیانہ طور پر قتل کیا میا تھا۔ اور مار نے
بعد اس کے متعلق فضول کمانی بیان کر دی مئی تھی۔

ربوہ میں ظلم اور آمریت کا بیا عالم ہے کہ اگلے روز گور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج
ربوہ کے ایک احمدی طالب علم کو جو مرزا ناصر احمد کی بچیوں کو ٹیوش پڑھا تا ہے ربوہ
کے مثا نے پکڑ لیا اور انتہائی سفاکانہ طور پر زد و کوب کیا اس کو دھمکایا کہ اگر آئندہ تم
قصر خلافت میں پڑھانے کے لئے مگئے تو تہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اس غریب طالب
علم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے ربوہ کے گل
کوچ بھرے پڑے ہیں لیکن سوال میں ہے کہ آخر اس کا عل کیا ہے سیدھی بات
کوچ بھرے پڑے ہیں لیکن سوال میں ہے کہ آخر اس کا عل کیا ہے سیدھی بات
میں ہے کہ اس کا صحیح عل یہ ہے کہ ربوہ سے مرزائیوں کی منافی توڑ دی جائے:۔
(اولاک فیصل آباو)

# مرزائی سازشیں ایک نظرمیں

(۱) ربوہ میں قتل (۲) جھنگ میں لڑی کا اغوا (۳) فوجی سازش (۴) کرنی کی ناجائز بوریاں (۵)وائرلیس سیٹ ٹرا نسمیر کی ایم ایم احمد کے رشتہ وار کے گھرے برآمدگی (۲) فرقان بٹالین کے اسلحہ کے چور

### مرزا ناصر احد کو پاکستان ایئر فورس نے سلامی دی حکومت پاکستان تحقیقات کرے

وسمبر ۱۹۷۱ء اس دفعہ مرزائیوں نے رہوہ میں جو اپنا مالانہ جلسہ کیا ہے اس میں انہوں نے شرکائے جلسہ کو یہ ناثر دینے کی زبردست کوشش کی ہے۔ کہ پاکستان کا اقتدار اب ان کی جمولی میں آکر گرنے ہی والا ہے اور موجودہ حکومت بھی ان کی دست بستہ غلام ہے۔ انہوں نے ایک دھاندلی تو وہ کی جس کا ذکر تضیل ہے ہم نے گذشتہ شارہ میں کر دیا ہے کہ اس غریب قوم کے خون لینے کی کمائی کا تقریبا وو لاکھ روپ رہوہ کے لنگر فانے کے چولھوں کے لئے سوئی کیس کے اند سرل کشن پر خرج کوا دیا اور بغیر میٹر کے سوئی کیس جالو کوا لی۔ جس سے صاف فاہر ہے کہ انہیں سوئی کیس اور حکومت پر کس قدر قابو اور افتیار حاصل ہے۔

دد سری بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے اور اب زبان زد خاص و عام ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سالانہ جلسہ میں ناصراحہ تقریر کرنے کے لئے سیج پر آئے۔ تو ہائیک کے سامنے پیچ کر خاصوش کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع نہیں کر رہے تھے جیسا کہ انہیں کی چیز کا انتظار ہو۔ اپنے میں ایک ہوائی جماز جلسہ گاہ پر سے ڈپ مار کر گزرا اس کے گزر جانے کے بعد بھی مرزا صاحب خاصوش کھڑے رہے گویا انہیں ابھی کی اور چیز کا بھی افتظار تھا استے میں ود اور جماز جلسہ گاہ سے جمک کر گزرے اور اس اور چیز کا بھی افتظار تھا استے میں ود اور جماز جلسہ گاہ سے جمک کر گزرے اور اس طرح مینے طور پر مرزا ناصر احمد کو پاکستان ایئر فورس کی سلای کھل ہو گئے۔ اس کے بعد جلسہ گاہ میں نحو لگایا گیا "مرزا فلام احمد کی جے" مرزا فلام احمد کی ہے"۔ اس کے بعد مرزا ناصر احمد کی تقریر ہوئی اور اس تقریر میں انہوں نے اعلان کیا کہ جارا ایک ریڈیو اسٹیش نائیجریا میں لگایا جا رہا ہے۔ اس جلسہ میں مرزا ناصر احمد نے حاصل تقریر بلکہ حاصل تقریر بلکہ حاصل جلسہ بیل کی کہ رہوہ میں پریں لگانے کے لئے اڑھائی کروڑ روپیہ چندہ ویا جائے جس میں ہے ایک کروڑ روپیہ انگستان کی جماعت نے وعدہ کیا اور باتی ڈیرے جائے جس میں س بیت میں جن جس میں س بیت میں جس سے ایک کروڑ روپیہ انگستان کی جماعت نے وعدہ کیا اور باتی ڈیرے کی وڈر روپیہ باتی جاعت بیش کرے جم زیر بحث مقالہ میں اس بحث میں نہیں برنا

چاہتے کہ مرزائی کو زوں میں اروں روپی معلوم اور نامعلوم ذرائع سے ماصل کر چے ایں۔ یہ اعلان اور یہ چدہ سازی محض اس روپید کو کیمو فلا نی کرنے اور ڈکار مارنے کے مترادف ہے۔ ویسے اب وہ اس بوزیش میں بھی ہیں کہ پاکستان کے بوے بوے مالی وساکل ان کے تعنہ میں ہیں۔ ا راحالی کروڑ موہد جمع کرنا ان کے لئے کوئی یری بات نہیں ہے۔ جب کہ مرزا تیوں کو جلسہ گاہ سے تھلی آ تھوں یہ بھی دکھا دیا گیا ہے کہ پاکتان ایر فورس ان کے خلیفہ کو سلامی دے ربی ہے۔ برسر افتدار لوگ ان کے وست بستہ غلام ہو چکے ہیں اور ملک کا اقتدار اب ان کے قدم چوہے ہی والا ہے۔ ایسے حالات میں جب مرزائوں کی جیب میں پیر مجی ہو اور انہیں اینا مستقبل مجی روش نظر آ رہا ہو تو اڑھائی کروڑ روپ کا جمع ہونا کیا حقیقت رکھٹا ہے۔ اس وقت زیر بحث چزیہ ہے کہ ہم حکومت پاکتان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور ر تحقیقات کے کہ آیا یہ واقعہ درست ہے کہ مرزا ناصر احمد کو پاکتان ایرورس نے روہ کے سالانہ جلسہ میں سلامی وی ہے؟ اگر بیہ واقعہ درست ہے تو بیہ انتمائی قائل اعتراض ہے اور کمی بہت برے مکی اور قوی سانے اور حادثے کے رونما ہونے کے خطرے کا مکنل ہے۔

پاکتان ایر فورس ہمارا ایک قابل فخر قوی اور کمی اوارہ ہے۔ اس میں چد مرزائی افروں کو چھوڑ کر اکثریت کی شیعہ شاہنوں کی ہے۔ کہمی کسی منی پاکلٹ نے حضرت وا آئی بخش رحمتہ اللہ علیہ حضرت بابا فرید سخنی شکر رحمتہ اللہ علیہ حضرت ہی مهر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے عرسوں کے موقعہ پر دہاں کے سجادہ لشین حضرات کے خطاب سے پہلے انہیں پاکتان ایر فورس کے جماز کے ذریعہ سلای نہیں دی۔ کرا چی فظاب سے پہلے انہیں پاکتان ایر فورس کے جماز کے ذریعہ سلای نہیں دی۔ کرا چی الہور بعض دو سمرے شہوں میں شیعہ حضرات کے "آریخی اجلاس ہوتے ہیں محرم کے مہینہ میں ان کی مجانس اور تعزیہ واری کے جلوس ہوتے ہیں مجمی کسی شیعہ پاکلٹ نے اپنے ذبی جذبات کے تحت پاکتان ایر فورس کے جماز کے ذریعہ الی کوئی سلامی نہیں اپنے ذبی جذبات کے تحت پاکتان ایر فورس کے جماز کے ذریعہ الی کوئی سلامی نہیں دی ہے۔ یہی مال ملک کی دو سمری بوی بربی وی جمان کے دریعہ الی کوئی سلامی نہیں دی ہے۔ یہی مال ملک کی دو سمری بوی بربی وی جمان کے کہی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے تقریبات کا ہے۔ بھی الیا نہیں ہوا ہے کہ ان کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے تقریبات کا ہے۔ بھی الیا نہیں ہوا ہے کہ ان کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے تقریبات کا ہے۔ بھی الیا نہیں ہوا ہے کہ ان کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے تقریبات کا ہے۔ بھی الیا نہیں ہوا ہے کہ ان کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے

عقیدہ کے لوگوں کے اجماع پر برواز کر کے بول سلامی دی ہو حقیقت یہ ہے کہ ایر فورس کا کوئی بھی مظاہرہ صرف قوی ملکی اور خالص سرکاری نوعیت کی تقاریب میں ہی موا كريا ہے يى حال برى افواج اور غدى كا ہے۔ افواج پاكستان خواو ان كا تعلق فضائيد سے ہو خواہ بحید اور بریہ سے ہو مارے لئے قابل تعظیم اور قابل احرام ہیں۔ اسی فرقد وارانہ سطح پر لانا خود افواج پاکتان کے مقام و احرام کے منافی ہے۔ مرزائی جاعت اس سے پہلے فرقان فورس کے قضیہ میں ملوث ہے۔ اس نے فرقان بٹالین ك متعلق الفضل من ايس اعلانات شائع كئے تتے جو پاكتان كى مسلح افواج كى سخت توہن کے مترادف تص اب فالبا" یہ مرزائی بالکت ہوں سے جنہوں نے نہی جون کے تحت یہ بمانہ سازی کی ہوگی اور مرزا نامراحمہ سے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان ایر فورس کو استعال کیا ہو گا اس معالمہ کی اکوائری اس لئے بھی ضروری ے کہ نظامیہ کا مربراہ ظفر چوہدری مرزائی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ ظفر چوہدری کے ظاف اس سے پہلے بھی موام میں مطالبہ ہو آ رہتا ہے کہ اس ملکوک فرقے سے تعلق رکھنے والے اعلی مخص کو افواج پاکتان کے کسی شعبے کا سربراہ نمیں ہونا چاہئے۔ ہم آخر میں ایک دفعہ کھر حکومت باکستان اور وزیرِ اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کی فوری طور پر تحقیقات کرائمیں آگریہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار حفزات کو پاکستان اس فورس سے علیحدہ کر دیا جائے اور مرزائیوں سے ملک کو در پیش خطرات کے پیش نظر مرزائیت کی کلیدی اسامیوں پر مرفت اور اجاره داری کو ختم کرویا جائے۔ (اولاک ۱۸ جنوری ۱۹۲۳ء)

یہ اداریہ شائع ہوتے ہی مولانا مفتی محمود مرحوم نے قوی اسبلی میں تحریک التوا پیش کردی جس کی تفصیل یہ ہے ،

#### خورشید حسن میرنے غلط فرمایا

گذشتہ ہفتہ مولانا مفتی محمود ایم۔ این۔ اے نے قوی اسمبلی میں ایک تحریک التوا پیش کرنا جابی جس کے لئے پیش التوا پیش کرنا جابی جس کے لئے پیش

کرنا چاہے تے کہ مرزائیوں کے سالانہ جلسہ کے موقعہ پر پاک فضائیہ کے طیاروں نے مرزا ناصر کو سلامی دی تھی۔ مولانا مفتی محمود صاحب اس کے حوالہ کے لئے ہفتہ وار لولاک کا اداریہ قومی اسبلی میں پڑھنا چاہے تھے۔ لیکن خورشید حسن میرصاحب جو بیشہ مرزائیت کے تحفظ کے سلسلہ میں پیش دہتے ہیں آ ڈے آ گے اور انہوں نے امتراض کیا کہ اس اداریہ کا قومی اسبلی میں پڑھا جانا کھی مفاد کے ظاف ہے۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن خورشید حسن میرصاحب کے واویلا کرنے پر یہ تفصیل چیش نہ ہو سکی۔ خورشید حسن میر نے حادث کو بتایا کہ پاک فضائیہ نے مرزا ناصر احمد کو سلامی نمین بھکہ سرگودہا کے ہوائی اڈے پر ہوائی جماز مشقیں ہوتی رہتی ہیں جنیس فلطی سے سلامی سمجھ لیا گیا ہے۔

ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ خورشد حسن میر صاحب نے مرزائیوں کی غلط صفائی دی ہے۔ اگر تحقیقات کرائی جائے تو یہ طابت ہو گا کہ مرزا ناصر احمد کو جلسہ میں سلامی دی گئی۔ ربوہ کی پہاڑیوں پر جمازدن کی مشقوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو آ۔ (ہفتہ وار لولاک ۱۲ فردری ۱۹۷۴ء)

### بھٹو حکومت کے خلاف ایک مرزائی سازش

گذشتہ سال بھٹو حکومت کے خلاف مبینہ فرقی سازش ہوئی کی افسر کر قار ہوئے۔ کر قار ہونے والوں میں کئی ہے گناہ بھی پکڑے سے۔ فضائیہ سے کر قار ہونے والے افسروں کا فیصلہ ہو چکا ہے ہے گناہ باعزت رہا کر دیئے گئے ہیں۔ جو سازش میں ملوث فابت پائے گئے انہیں مختلف سزا کمیں دی جا چکی ہیں۔ سزا پانے والوں میں سکوارڈن لیڈر فوث محمد قادیاتی بھی ہے جو اس سازش میں سرغنہ تھا۔ اسے چووہ سال سزا ہوئی ہے۔ ہری فوج کے افسروں کا فیصلہ ابھی باتی ہے۔ بیشن کال ہے کہ ان میں سزا ہوئی ہے۔ ہری افواج سے گرفار ہونے والوں میں مشہور قادیاتی جزل اختر حسین ملک آنجمانی کا بیٹا اور حال کور کمانڈر میجر اور کانڈر میں مشہور تادیاتی جزل اختر حسین ملک آنجمانی کا بیٹا اور حال کور کمانڈر میجر سعید اختر ملک۔ ای طرح مشہور ریٹائرڈ میجر

جنل آدم خان قاویانی کے دو لڑکے میجر فاروق اور میجر انتحار (یہ دونوں ہمائی ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان کے بھائی طارق کے سالے ہیں) اس طرح کرش انف بی علی۔ اور کرش آفریدی جیسے لوگ شامل ہیں۔ چونکہ مقدمہ ابھی زیر ساعت ہے۔

ہم اس کے متعلق قبل از وقت کچھ کمنا احرام عدالت اور آواب محانت کے منافی سیحتے ہیں لیکن ایک حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس فوتی سازش کی بنیاد مرزائی متعد جیسا کہ فضائیہ کے ایک قابل احرام افسر میاں عبدالستار گروپ کیشن نے عدالت میں بیان ویتے ہوئے بھٹو حکومت کے فلاف کی جانے والی قادانی سازش کا انکشاف بھی کیا تھا۔ اب مرزائیوں نے بھٹو حکومت کے فلاف اپنی سازشانہ کوششوں سے ایک اور بعادت کرا دی ہے۔

ہماری اطلاع کے مطابق چکوال سے صوبائی اسمبل کے ممبر راجہ منور احمہ قادیانی صوبائی کابینہ میں بحیثیت وزیر شامل ہونے کے سخت متنی سے بلکہ انہوں نے اپنے روائی مربرستوں کی بقین دہائی پر مبارک بادیں بھی دصول کرلی تھیں مخصوص یونینارم تو انہوں نے مدت سے بھائی ہوئی تھی۔ ممکن ہے دہ وزیر لے لئے جاتے لیکن وزیراعظم نے قادیانیوں کے متعلق عوای جذبات کے پیش نظران کا پتہ کاف دیا اور ان کی جگہ منلع جملم کے بر کیگیئیر صاحبداد کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کی ہدایت کردی۔

راجہ منور احمد اور مرزائیوں کے لئے یہ دو سرا برا صدمہ تھا پہلا صدمہ ہید کہ مسلمان کی تعریف آئین میں شامل کرلی گئی اور اب یہ کہ ایک مرزائی وزیر بنا بنا رہ میں۔ میں۔ میں۔ میں۔

چنانچہ ربوہ سرکار کی ہدایت پر راجہ منور احمد نے بھٹو طومت کے طاف ایک سول بناوت کا آغاز کیا۔ اپی قماش کے بعض ایم بی اے صاحبان کو ساتھ ملا لیا اور وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کمراور بھٹو صاحب کے درمیان غلط فنی پیدا کرنے اور لڑائی کرائے کی مسائی شروع کرویں۔

مذشت دنول جسب بمنو صاحب سندھ كے دورہ ير تنے تو پنجاب كے ان مرزائيت

گزیدہ اور راجہ منور احمد کی ساوش کا شکار ایم پی اے صاحبان کا ایک وقد انہیں لا ٹکانہ طا اور کھر صاحب کا منعلق انہیں بدگان کرنے کی کوشش کی۔ بھٹو صاحب نے انہیں بقین دلایا کہ اگر آپ لوگوں کی شکایات درست ہوئیں تو وزیر اعلیٰ کے ظاف ضرور کارروائی کی جائے گی۔

راجہ منور احمد نے پنجاب کے ان باغی ارکان کو یقین ولایا کہ بھٹو صاحب نے اپنے بھائی ممتاز بھٹو کو وزارت اعلیٰ کے عمدے سے علیوں کر دیا ہے تو کھر صاحب کو یقیعاً سال علیوں کر دیں گے چنانچہ میشکیں اور سازشیں شروع ہو سکیں اور جو لوگ کھر سے اپنی افراض کے تحت ناراض تھے وہ سب اس سازش بیں شریک ہو گئے۔
سے اپنی افراض کے تحت ناراض تھے وہ سب اس سازش بیں شریک ہو گئے۔

۳۱ جنوری کو جب بھٹو صاحب لاہور آئے تو مرزائی حسب عادت ہی پردہ رہے راجہ منور بھی خود سامنے نہ آیا۔ اور بعض دوسرے افراد کو آگے کر کے ایک محضر نامہ بھٹو صاحب کے پیش کیا گیا جس پر متعدد ایم پی اے کے دستخط ثبت کرائے مسلے تنے۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شکاہت کمر صاحب کے علاوہ ممتاز کاہلوں کا دا اوان اور حاکمین خان کے خلاف کی حمی محلوم ہوا ہے کہ شکاہت کمر صاحب کے ان باغی اور حاکمین خان کے خلاف کی حمی محل محل کر دیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اصل بحرم ابھی تک کرفت میں نہیں آ سکے۔ راجہ منور احمہ جو غلام مصطفیٰ کمر کو اپنی باتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی سجھتے تھے۔ اب بھی ریوہ کی سرکار کی امداد کے بل بوتے ہر اکڑے ہوئے ہیں۔

ہمیں اس روز کا انظار ہے جس روز ذوالفقار علی بھٹو اپنے حقیق وشمنوں کو پچانیں گے اور انہیں کسی مضبوط کھونٹے سے باندھ کر ملک کی بہت بڑی خدمت سر انجام دیں گے۔ (لولاک ۱۹ فروری ۱۷۲۶)

مولانا تاج محمود کایہ انکشاف جنوری ۷۴ کا ہے اس کے بعد کیا ہوا سب کو معلوم ہے کہ راے صاحب آ معلوم ہے کہ راے صاحب آ معلوم ہے کہ راے صاحب آ محمد اللہ مرزائی فسادات کرائے اور مسلمانوں کے جذبات کا امتحان لینے کے لئے سلے ہوئے

تے کہ آگر مسلمان چپ رہیں تو حکومت و اقدار پر بھند کا منعوبہ پایہ بھیل تک پنچانے میں ان کو کی مزاحت کا سامنا نہ کا پڑا۔ کمر صاحب سخت گیر تھے۔ مرزائی شرارت کرتے تو مرزائیوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ وہ رائے صاحب کو لائے رائے مرزائیوں کے نہ مرف ڈھب کے آدی تھے بلکہ ان کے کئی پہلو سے مرزائیت سے دوابط تھے۔ اس لئے مرزائیوں نے سمے کی تحریک سے پہلے ایک یہ کھیل کھیلا کہ کمر صاحب اور بھٹو صاحب میں علیم گی کرا وی۔

### اسلامي سربرابي كانفرنس

() شاہ فیمل کے خطاب کی منسوخی۔ (۲) مرزائیت کا لڑیچر۔ (۳) شیران ریٹوران۔

#### بسم اللم الرحمن الرحيم

بحوریہ افغانستان ، جہوریہ الجزائر ، عوای جہوریہ بگلہ دیش ، جہوریہ بھا ، عرب جہوریہ افغانستان ، جہوریہ الجزائر ، عوای جہوریہ این ، جہوریہ انڈو نیٹیا ، دولت ایران ، سلطنت ہا شیہ ، اردن ، عملکت مراکش ، عملکت سعودی عرب ، عملکت کویت ، جہوریہ لبتان ، عرب جہوریہ لیبیا ، طابعی ، المای جہوریہ باریطانی ، جہوریہ بالیج ، سلطنت اولین ، اسلای جہوریہ باکتان ، عوای جہوریہ یمن ، عملکت قطر سینیکل ، جہوریہ سوالیہ ، جہوریہ سوڈان ، عرب جہوریہ شام ، جہوریہ یون ، جہوریہ ترک ، جہوریہ یوگذا ، شخص عرب الماریم ، عرب جہوریہ شام ، جہوریہ یون کے مربراہ ، مملکت اور نمائندوں نیز فلطین (تحریک آزادی قلطین) اور جہوریہ عراق کے نمائندوں نے جو جمری حیثیت فلطین (تحریک آزادی قلطین) اور جہوریہ عراق کے نمائندوں نے جو جمری حیثیت کے شریک ہوئے دو مری اسلامی مربراہ کانفرنس میں شرکت کی یہ کانفرنس فلہور میں اسلامی کا وفد اور رابط عالم اسلامی کے سیکرٹری جزل مممان کی حیثیت سے کانفرنس میں شریک ہوئے یہ کانفرنس جنب ذوالفقار علی بھٹو کی کوشٹوں سے منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے دوران جمد کا دن آنا قلہ کانفرنس کے ممانوں نے ایک ساتھ جمد شائی کانفرنس کے دوران جمد کا دن آنا قلہ کانفرنس کے ممانوں نے ایک ساتھ جمد شائی کانفرنس کے دوران جمد کا دن آنا قلہ کانفرنس کے ممانوں نے ایک ساتھ جمد شائی کانفرنس کے دوران جمد کا دن آنا قلہ کانفرنس کے ممانوں نے ایک ساتھ جمد شائی

مجد لاہور میں لوا کرنا تھلد اخبارات میں خبر آئی کہ خطبہ جعد و المحت کے فرائفن کومت سودیہ کے سربراہ عالم اسلام کے ممتاز فرزند جناب شاہ فیصل انجام دیں گے۔ ان دنوں عالی مجلس شخط ختم نبوت کے سربراہ شخ الاسلام مولانا محد یوسف بنوری مرحوم افریق ممالک کے تبلیغی سفر سے دالہی پر عمرہ کے لئے سعودیہ تشریف لا رہے تھے۔ پاکستان سے عالمی مجلس نے اپنے ایک نمائندہ جناب سردار میرعالم لغاری کو سعودیہ بجوایا۔ لغاری صاحب نے شخ بنوری سے طاقات کر کے درخواست کی کہ آپ شاہ فیصل سے ملیں اور ان کو فرمائیں کہ اسلامی سربرای کانفرنس کے موقعہ پر خطبہ جحد میں فیصل سے ملیں اور ان کو فرمائیں کہ اسلامی سربرای کانفرنس کے موقعہ پر خطبہ جحد میں "قادیانیت" کے کفر کی بات کریں اس سے ہماری تخریک کو تقویت ہوگی۔ شخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوری کی شاہ فیصل سے ملاقات ہوئی۔ شاہ فیصل مرحوم نے وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہفتہ دار لولاک ۱۲ مارچ ۱۹۵۲ء کی تفصیلی رپورٹ ماحظہ ہو۔

اس عظیم اور کلمیاب ترین کانفرنس کے موقعہ پر کچھ ایسے سلنے بھی وقوع پذیر ہوئے جنہیں ناخوشکوار بی نہیں افسوسناک کمنا بجا ہو گلہ جمال کانفرنس کی کلمیابی کی انتہائی خوشی ہے۔ وہال ان سانحول کا بے انتہا مدمہ اور قلق بھی ہوا ہے۔ (۱) ۔۔۔ گذشتہ جج کے موقعہ پر ہمارے مرکزی وزیر اطلاعات صاحب اعلان کیا تھا کہ

(۱) -- لدستہ ج کے موقعہ پر ہمارے مرکزی وزیر اطلاعات صاحب اعلان کیا تھا کہ الله کانفرنس کے موقعہ پر شاہ فیصل بادشان مجہ لاہور بیں جمعہ کا خطبہ اور نماز پڑھائیں گے۔ ریڈیو پاکستان نے بھی اسے اپنے رسالہ آبٹ بیں شائع کر ویا تھا۔ اخبارات بیں بھی یہ خبرشائع ہوتی ری۔ ملک کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان یہ آرزو لے کر باوشائی مجم بیں پہنچ ہوئے تھے کہ کم از کم زندگی بیں ایک نماز خلام الحربین الشریفین کے بیچھے اوا کر لیس مے اس کے قصیح و بلیغ خطبہ کو س کر اپنے ایمان آزہ کر لیس مے۔ اس غرض کے لئے لوگوں نے انتمائی تکلیفیں اٹھائیں ڈھڑے کھائے آزہ کر لیس مے۔ اس غرض کے لئے لوگوں نے انتمائی تکلیفیں اٹھائیں ڈھڑے کھائے تھوم بیں اپنی جان کو خطرہ بیں ڈال کر وہاں پہنچنے بیں کامیاب ہوئے۔ بعض لوگ تو اپنی جانبیں خبان کر مکے بعض زخی ہو گئے۔ لیکن وہ اس سعادت سے محروم رہ مکے اس جانبیں خبر لی ہے کہ کمیونسٹوں اور قادیاندں کو یہ معلوم ہوا کہ شاہ فیصل باوشائی مجہ خبر لی ہے کہ کمیونسٹوں اور قادیاندں کو یہ معلوم ہوا کہ شاہ فیصل باوشائی مجہ

المهور کے خطبہ میں مودیوں کیونسٹوں مرزائوں اور مغربی طحدوں کے خلاف تقریر كرنے والے بي- اس انديشے كے پيش نظر مرزائيوں اور كيونسٹوں نے جو يہلے ہى یماں رہی قوتوں کے خلاف متحدہ محاذ بنائے ہوئے ہیں شاہ فیمل کو خطبہ دینے سے روکنے کے لئے ایک سازش تیار کی اور مبینہ طور پر اس کام کے لئے کو جرانوالہ کے ایک رسوائے زمانہ صاحرارہ صاحب (اللہ کرتا کہ وہ ابوب خان کے زمانہ میں جو حادثے ہوئے تھے۔ ان کے صدمہ سے مرکئے ہوتے) کی خدمات عاصل کی محکی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کانفرنس کی انتظامیہ کو تارین دیں کہ شاہ فیصل وہانی عقائد کے ہیں ان کے پیچے ہاری نمازیں نمیں ہوتیں اس لئے دہ نماز جمعہ نہ پڑھائیں۔ غالبا ماجزادہ صاحب کی آڑ میں ملک بھرے مردائوں سے زیادہ سے زیادہ ایسے تار دے دیے ہول مے کیونکہ ان مرمدوں اور استین کے سانیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہی ہیں۔ یہ بات مردائی افر کی نہ کئی طرح سودی سفیرے نوٹس میں لے آئے۔ جب اس بات كاعلم شاہ فيمل كو موا تو اس نے جمعہ يرحانے سے انكار كر ديا اس طرح شاہ فيمل ك خطبہ کی سعادت سے بازشای مجد کو اس کے لاکھوں نمازیوں اور بورے پاکستان کو محروم كرويا كيا- مردائوں فيم بعدق برطويوں كے كندھے ير ركھ كر چلائى۔ مالانك جارا یقین ہے کہ ملک کے برطوبوں کو اس سازش کی خبر تک بھی نمیں ہوگ۔ (٢) - بادشاى مجد كے خطيب صاحب نے خطبہ جمعه برحال فاصل ترين علاء اور زعماء مجمع میں موجود تھے۔ پوری دنیا ریڈیو کے ذراید یہ خطب سن رہی تھی۔ خطیب صاحب نے اتحاد امت کے موضوع پر کنز العمل کی اس صدیث شریف کے بید الفاظ تو پرھے ما فها النلس ان وبكم واحد واباكم واحدو دينكم واحل ليكن بير الفاظ ونبيكم واحدلا نبی بعدی چھوڑ دیے۔ ای طرح خاتم النبین کے الفاظ کے گئے اور لانبی بعدی ک الفاظ چھوڑ ویے محے۔ ہم میں کمہ کے کہ ایا خطیب صاحب نے بھول کر کیا یا کسی مرزائیت نواز اتھارٹی نے مرزائوں کو خوش کرنے کے لئے یہ الفاظ سنر کر وسیے۔ سرطل عرب و عجم من مرده مسلمان جو صاحب علم تعالي اس كابت صدمه اور قاق

ہوا اور یہ مرزائیت نوازی کی ایک بدترین مثل قائم کی گئی۔

اس نوادہ دکھ اور صدے کی بات یہ ہے کہ خرافی اضروں کے ذرایعہ ممان دور میں مرزائیوں کا لڑی تقیم کیا گیا۔ مثلہ منی کے وفد کو فلیٹی ہوئل ہیں ایک مرزائی اعلی افسر نے مرزائیوں کا لڑی ویا۔ منی کے اس دفد میں حدر محمہ الامن بھی شال سے جو منی کی طرف سے مصر میں سفیر ہیں۔ انہیں مرزائیوں کے فلیف مرزا مجمود کی تصنیف تغیر صغیر دی می اس طرح ملائیٹیا کے دفد کے دد ممبران محمہ صالح جزہ اور عبدالرحمٰن کو ایشیا ہوئل میں ئی وی مروس کے ایک مرزائی افسر نے مرزائیوں کے ایک مرزائی افسر نے مرزائیوں کے انگریزی لڑیکی کا قل سیٹ تقیم کیا

کانفرنس کے دنوں میں بعض علائے کرام کے فیلفون بند رہے۔ اگر وہ کمیں بیرونی معمانوں سے رابط نہ قائم کر لیں۔ یہ طرز عمل سک را سن وسک رابشا دن کے مصدان تھا مرزائی پہلے ہی بیرونی ممالک میں یہ بائر دینے کی کوشش کرتے رہجے ہیں کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہے۔ اب اس کانفرنس کے موقد پر مرزائیوں کا اسلامی دفود ہے رابطہ ادر دو مرے دبی طنوں کا رابطہ نہ ہوتا اس شیہ کو مزید تقویت

پنچانے کا باعث ہو گا۔

(٣) --- کانفرنس میں عربوں کے مقبوضہ علاقوں کے انخلاء 'بیت المقدس کی آزادی' قبلہء اول کی واگزاری اور آزادی فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا گیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ ایبا کیا گیا کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن فلسطینی مسلمانوں ہی کی طرح لاکھوں کلمہ کو کشمیری مسلمان جو بھارت کے استبداد کا شکار ہیں اور آزادیء کشمیر کے لئے رائع صدی سے لڑ رہے ہیں۔ ظلم و استبداد کی چکی ہیں پس رہ ہیں۔ ان کا نام تک کمی نے نہیں لیا۔ بلکہ اس سلسلہ ہیں آزاد کشمیر کے صدر سردار مجم عبدالقیوم علی کو فاطر خواہ کام نہیں کرنے دیا گیا۔ وہ صرف ایک پریس کانفرنس کر سے لیکن وہ بھی بری رکلوٹوں اور مشکلات کے بعد جن کا ذکر کرنا بہتر نہیں ہے۔ اندرا گاندھی نے کانفرنس سے پہلے ہی تنبیہہ کر دی تھی کہ اس کانفرنس میں کوئی متنازیہ بلت نہ کی جائے۔ کم از کم فیرت اسلای کا اتنا فبوت تو دے دیا جاتا جس سے اندرا گاندھی کے جائے۔ کم از کم فیرت اسلای کا اتنا فبوت تو دے دیا جاتا جس سے اندرا گاندھی کے جہ میں کشمیری جائے۔ کم از کم فیرت اسلای کا اتنا فبوت تو دے دیا جاتا جس سے اندرا گاندھی کے مسلمانوں کی آزادی کے لئے دعا تک نہیں کی گئی۔

- (۵) --- بوگنڈا کے صدر عدی امین نے سب سے زیادہ ٹھوس تجاویز پیش کیس انہوں نے کہا :-
- (i) تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہ اپنا ایک امیر منتب کریں تاکہ دنیائے اسلام کی مرکزیت قائم ہو جائے۔
  - (ii) مسلمانوں کی ایک دولت مشترکہ قائم ہو۔
- (iii) مسلمانوں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لئے ایک اسلای بعک قائم کیا جائے اور ایران جو ایک ارب روپید عالمی بعک کو وے رہا ہے وہ بھی مسلم بعک کے سرد کر دیا جائے کیونکہ عالمی بعک پر یمودیوں کا قبضہ ہے وہ اسلای ملکوں کی الداد پر حسب مزدرت روپید خرج نمیں کر آ۔
- (iv) اگر اسلامی سربراہ کانفرنس بھٹو اور مجیب الرحمٰن کے درمیان صلح کرا سکتی ہے اور بگلہ دیش تسلیم کرا سکتی ہے تو اسلامی کانفرنس ایران اور عراق میں بھی اپنا وفد جیسے

اور ان دونوں اسلامی ملکوں کی صلح کرائے۔

### ایک اور حماقت

بثیزان ریستوران بی کیول؟

میاں طفیل محمد امیر جماعت اسلامی کے ایک بیان سے معلوم ہوا کہ شیزان ریستوران کو ہونے والی اسلامی کانفرنس کے ممانوں کے کھانے پینے کا ٹھیکہ ویا گیا ہے ہم نے یہ خبر انتمائی وکھ سے بردھی ہے نہ جانے کس "فرافدل" کی تگہ انتخاب یمال تک پینی ہے جس نے بھی شیزان کا انتخاب کیا اس نے مسلمانوں کے جذبات کو آگ لگائی ہے۔

ہم جیے مسلمانوں کے نزویک ٹیزان کا کھانا حرام ہے۔ یہ مرزائی امت کا ایک ایسا ریستوران ہے جس کی آمدنی کا مقررہ حصہ ربوہ میں استحکام قلویانیت کے لئے جاتا ہے۔ جارے نزدیک اس کی سررستی کرنا گناہ کیرہ ہے اور وہ مسلمان جو برے خاندانوں کے لاڑ لے ہو کر اس کی رونق برھاتے اور وہاں کھاتے پیتے ہیں، وہ حلال نہیں حرام کھاتے ہیں۔ کیا حکومت کے لئے دو سرا کوئی انظام نامکن تھا۔ ہماری اندرونی معلومات کے مطابق شیزان ہوئی فاص فاص مہمانوں کے لئے سکہ بند تاویانی ملازموں کا انتظام کر رہا ہے ان کے سرو خفیہ معلومات کی فراہمی کے علاوہ یہ فدمت بھی ہوں گی کہ وہ ۔۔۔۔ قادیانی امت کا فاص لڑ پجر جو آجکل دھڑا وھڑ چھپ رہا ہے، مہمانوں تک پہنچائے گا اور اس لڑ پجر کو ہفتم کر جائے گا جو ان کے خیال میں ان سے متعلق کوئی جماعت یا تحریک تقیم کرے گی۔ (چٹان سم فروری سمے)

قار ئین اندازہ فرمائیں کہ شاہ فیمل مرحوم ایسے فرزند اسلام کا خطبہ منسوخ کر دیا محیا ناکہ وہ مرزائیت اور کمیونسٹوں کے طاف کچھ نہ کمہ پائیں۔

(٢) جس ماور يدر آزاو خطيب في خطب ديا ده لاني بعدي ك الفاظ مضم كركيا-

(٣) كوئى جماعت مربرابان ممالك اسلاميه سے رابطه كر كے لرئير نہيں پنجا سكن ممر مرزائيت اپن اثر و نفوذكى وجه سے اس تھم سے متثنیٰ تھی۔

(٣) مربراہان کے قیام کے لئے ثیزان ہوئی کی خدمات حاصل کی شمیں۔جو بعد میں مسلمانوں کے احتجاج وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ بنجاب نے ختم کرا دیں اور یوں مسلمانوں کے احتجاج پر مرزائیت کے زغه سے اسلامی سربراہوں کو بچا لیا حمیا۔ اس قتم کے واقعات نے عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بھٹو حکومت پر مرزائیت کی الیم حمری عجماب ہے کہ اگر اس کا بروقت مداوا نہ کیا گیا تو آنے والے حالات میں مرزائیت کو لگام دیا اور زیادہ مشکل و دشوار ہو جائے گا ان ناساعد حالات میں بھی جبکہ عملاً ملک کی پالیسی مرزائیت کی جیب میں تھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے سنر کو جاری رکھا زبل کی خبرے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

# اسلامی سربراہی کانفرنس اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات

اسلامی کانفرنس کے موقعہ پر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ونوو مولانا محمد شریف جالند هرمی کی قیادت میں لاہور بہنچتے ہوئے تھے۔ یہ ونود مختلف حلقوں میں اپنا تبلینی فریضہ سرانجام ویتے رہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے بیرونی ممالک سے آئے ہوئے وفود نمائندگان پریس کو اپنا یہ پیام پنچایا کہ اس وقت عالم اسلام کے ظاف جار بوے فتنے مرکرم عمل میں۔ یمودیت مرزائیت اشتراکیت اور الحاد مغرب البت اسلای ممالک کے مربراہان سے مجلس کے نمائندگان نے کوئی واسط پیدا نسین کیا کیونکہ حکومت پاکستان چاہتی تھی کہ کوئی جماعت بھی ان سے براہ راست رابطہ قائم کر کے مربرای کانفرنس کے موقعہ پر کوئی خلفشار یا بریشانی کی صورت پیدا نہ کرے مناسب یمی سمجما کیا اس مسئلہ میں حکومت کے لئے کوئی پریشانی نہ پیدا کی جائے۔ حالاتکہ مجلس تحفظ مختم نبوت کے لٹریچر میں کوئی بات الیی نہ منٹی جو مربراہی کانفرنس کے مقاصد کے منافی ہو یا جس سے کسی صاحب ایمان کو کوئی انتاف ہو۔ مجلس تحفظ محتم نبوت کی طرف سے اسلای مربرای کانفرنس کا زبردست خیر مقدم کیا محیا روزنامہ نوائے وقت لاہور میں ۲۲ اور ۲۳ فروری کو عربی زبان میں اور پاکستان ٹائم ۲۳ فروری میں آگریزی زبان میں اشتہارات کے ذریعہ مسلم مرراہوں کو خوش آمدید کماگیا اور ان کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی طرف توجہ ولائی مئی۔ پہاس بزار عربی زبان میں شائع شدہ پھلٹ تعتیم کئے مجئے۔ اس کے علاوہ عربی اور انگریزی زبان میں مسللہ ختم نبوت کی اہمیت اور فتدء مرزائيت كے تعارف ير مشمل ديره زيب كتابح اہم فخصيتوں مي تعتم كئ

ان دنوں مجلس تحفظ خم نبوت لاہور کے دفتر میں بڑی چل کہل رہی۔ حضرت مولانا عبدالرحل میانوی۔ مولانا عبدالرحیم اشعر۔ مولانا غلام محمد بدالہوری چوہدری خلیل احمد سمجرات مولانا عبدالحمید آزاد لاہور 'مولانا عکیم عبدالرحل آزاد۔ بجابد خم نبوت غلام نبی۔ میاں محمد محمد امین کو جرانوالد۔ جناب بلند اختر نظای شمیر حسین شاہ صاحب لاہور۔ محمد اسحاق صاحب حافظ محمد صادق صاحب۔ مولانا کریم بخش صاحب لاہور 'مولانا ضیاء الدین آزاد' مولانا اللہ وسایا صاحب شیخ منظور حسین صاحب چنیوٹی اور مولانا عبدالرؤف نے دن رات محنت سے خم نبوت کا پیام دنیائے اسلام کے کونے مولانا عبدالرؤف نے دن رات محنت سے خم نبوت کا پیام دنیائے اسلام کے کونے کونے سے آئے ہوئے دفود اور اخبار نویبوں اور دو مرے حضرات تک پنچادیا۔

انار کلی بازار میں جب وفود کے ممبران خرید و فروخت کے لئے آئے تو مجلس کے وفود ان سے ملا قاتیں کر کے انہیں عقیدہ ختم نبوت اور رد مرزائیت کے متعلق لنزیج پیش کرتے تو وہ اسے ایک نظر دیکھتے ہی خوش ہو کر کتے ہم اس فتنہ محمیا کے متعلق ضرور یہ کتابیں پڑھیں گے۔ اور مجلس کے کارکنوں کو جزاک اللہ اور بارک اللہ کی دعائیں دیتے تھے۔ لاہور کے مسلمانوں کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنوں کی ان خاموش بے لوث اور موثر خدمات کو و کھ کر بڑی خوشی ہوتی رہی لوگ آپس میں کتے کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ مرزائیوں کا پورے عام اسلام میں تعارف کرا رہا جائے۔ کیونکہ یہ لوگ وہاں جا کر اسلام کے خلاف کیونکہ یہ لوگ وہاں جا کر اسلام کے خلاف میزشیں کرتے ہیں۔ (ہفتہ وار لولاک کا مارچ ۱۹۵۴ء)

#### نرحبكميا قادة اسلام والمسلمين الملوك وروساء النول الاسلاميتي

ونهنيء السيد فوالفقار على البهتو على تشرف بضيا فتكم لا زالت الامته المحمديته تا طبته قائمته على ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبين و لا نبي بعدة فنلفت انطاركم الى ما يجب اليوم على الزعما

> ت -----من حفظ هذه العقيده-----

مجلس تحفظ ختم النبوة الباكستان

# پیاس ہزار اشتمارات تقسیم کئے گئے

اسلامی سربراهی کانفرنس کے موقعہ پر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے ورج ذیل عبارت پر مشتل اشتمار پیاس ہزار کی تعداد میں چھاپ کر تقسیم کئے ملئے۔

#### اعداء المسلمين بي العالم

الصهيونيتدوس اعانها

۲ - القادیانیته (وهم ا تباع مرزا غلام احمد القادیانی المتنبی فی
 الهندوالباکستان)

٣- الاشتراكيته (الشيرعيته)

۲۰ الحادالغرب (اورب)

 $\bigcirc$ 

### مجلس تحفظ ختم النبوة الباكستان

اسها الخطيب الاكبر السيدعطاء اللهشاه رحمته الدتعالي

اسلامی سربرای کانفرنس کے موقعہ پر عالمی مجلس کی طرف سے عربی میں اشتہارات کی تقیم کیا گیا۔ جب کانفرنس کے تقیم کیا گیا۔ جب کانفرنس کے افقام پر جناب کرتل قذائی سٹیڈیم میں تقریر کے لئے تقریف لانے والے تھے تو اس وقت کثرت کے ساتھ سامعین میں ذیل کا اشتہار تقیم کیا گیا۔

### قاریانی تعلیمات ----- میں ----

شاه فيصل 'كرتل قذانى 'انور سادات ' ذوالفقار على بحثو نكسن المدورة اليتي 'كولد المير' اندرا كاندهى 'سورن سكه برابر بين -

○ ----(میال محمود خلیفہء قادیان) نے فرمایا کہ ہندو اہل کتاب بیبل اور سکھ
 بھی کیونکہ مسلمانوں کا ہی مجڑا ہوا فرقہ ہیں۔

مندرجه اخبار الفضل ١٤ جولائي ١٩٣٢ع)

- عیمائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی عورتوں سے جو وید پر ایمان

ر کھتے ہیں نکاح جائز ہے۔ (اخبار الفعنل تلویاں ۱۸ فروری ۱۹۳۰ء)

--غیر احمدیوں کو ہمارے مقابلہ میں وہی حقیت ہے جو قرآن کریم ایک مومن کے مقابلہ میں اتل کتاب کی قرار دے کریہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن اتل کتاب عورت کو بیاہ لا سکتا ہے گر مومنہ عورت کو اتل کتاب ہے نہیں بیایا جا سکتا۔ اس طرح ایک احمدی غیر احمدی عورت کو این حبالہ عقد میں لا سکتا ہے گر احمدی عورت شریعت اسلام کے مطابق غیر احمدی مرد کے نکاح میں نہیں دی جا سکتے۔ (الحکم تاریان ۱۳ ابریل ۱۹۲۰ء بحوالہ تاریان ذہب)

ندکورہ بالا حوالہ جات سے ابت ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک مسلمان کیود' نساری' ہندو' سکھ بحیثیت الل کتاب برابر ہیں۔

اب: فور فرائے کہ ذہبی اور روحانی عقیدت کے لحاظ سے روئے زیمن پر کون ملک قادیات کے خور فرائے کہ خوبی ہوں ملک قادیات کے نزدیک مقدس ہو سکتا ہے جس میں ان کے نبی کا مولد و مدفن ہے۔ پھر اکھنڈ بھارت کے حالیہ خفیہ دورہ بھارت کی روشنی میں سوچئے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیۓ بغیر بھی کوئی اس سیاہ فتنہ کا علاج ہے۔

### مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان مرزائی دواساز فرم کی تشویشناک صورت حلل الزامات کی غیرجانبدارانه تحقیقات کرائی جائے۔

لاہور کی ایک مرزائی فرم شفا میڈیکو فیکٹری کے متعلق اخبارات میں مجیب و غریب خبریں شائع ہوئی ہیں ان میں معاصر امروز لاہور ۲۲فروری ۱۹۷۳ء کی خبر کا بیہ حصہ خصوصی توجہ کے لاکن ہے

وریں اننا شفا میڈ کھو فیکٹری میں کام کرنے والی گیارہ لڑکیوں کی جانب سے آج ایک مشترکہ بیان میں مالک فیکٹری کے حالیہ وعوؤں کو چیلنج کیا گیا اور بتایا گیا کہ فیکٹری کے حالات کے اخبارات میں خبریں شائع ہونے پر لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان ہے اس منہوم کے اس بیان پر وسخط لئے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی ہے تہ خانہ والے ہوسل ہیں رہ رہی ہیں بیان ہیں کما گیا ہے کہ اس اوارے ہیں بیشتر لڑکیاں محض طلات کی مجبوری کی وجہ ہے کام کر رہی ہیں اور طازمت کے چلے جانے کے خوف ہے زبان کھولنے ہے معذور ہیں ان ہے فالتو کام لینے کے لئے انہیں ہوسل ہیں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے' ان کے قیام و طعام پر جو خرچ آتا ہے اس سے کمیس زیادہ رقم اوور ٹائم اوا نہ کرنے ہے بچالی جاتی ہے لڑکیوں سے آٹھ بجے ضبح سے چھ بجے شام تک روزانہ کام لیا جاتا ہے تبواری چھٹی کے عوض فالتو کام کرتا پڑتا ہے' وو عیدوں کے علادہ آج تک کوئی سرکاری یا تبواری چھٹی نہیں دی می لڑکیوں کو قرآن شریف کی تعلیم تادیانی نقطہ نظر سے دی جاتی ہو اور انہیں رہوہ ہیں جماعت احمدیہ کے مالانہ جلوں ہیں حکما" شریک کیا جاتا ہے۔

بیان میں ان الرالمت کی تحقیقات کرانے پر زور دیا گیا اور یہ مطالبات پیش کئے گئے کہ لڑکوں کو ہوسل میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اوور ٹائم کام کرنے کا الگ معلوضہ دیا جائے تادیانی تعلیم حاصل کرنے اور ربوہ جانے پر مجبور نہ کیا جائے۔" (امروز)

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دوسرے شرجاتے دفت دہ لڑکیوں کو از خود ساتھ نہیں لے جاتے بلکہ بعض ادقات لڑکیاں ان کی کار کے آگے لیٹ جاتی ہیں اور ساتھ لیے جانے پر مجور کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہ لڑکیوں کی تفریح کا بھی خیال رکھتے ہیں اور انہیں قلم دکھانے کے لئے سینما ہال کا ایک حصہ مخصوص کرا لیتے ہیں۔

ایک ادر سوال کے جواب میں انہوں نے کماک اڑکیوں کو طازم رکھنے کے لئے

محكمه محنت سے كوئى اجازت نسيس لى كئي-(امروز لامور-----اعفرورى١٩٧٣ء)

ان خروں کی اشاعت کے بعد صوبائی وزیر محنت جناب محمد افضل وٹو صاحب نے مداخلت کر کے معاملہ رفع وفع کرا ویاس المیے کا ڈراپ سین تملی بخش خمین ہے کیونکہ ایک ووا ساز فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں جو معلومات شائع ہوئی ہیں۔

ہم ان خبوں پر تقید و تبمرہ کا حق محفوظ رکھتے ہوئے ارباب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس "المیے" کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائیں آکہ عوام کے دلوں میں ویکی و فدہبی میں ویک ووا ساز فیکٹری کے بارے میں جو شکوک و شہبات پیدا ہوئے اور وہی و فدہبی اعتبار سے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کے بارے میں اطمینان بخش صورت حال سامنے آسکے۔(خدام الدین سمارج سے 194ء)

صدر مملکت ذوالفقار علی بھٹو کے نام آغا شورش کاشمیری کا کھلا خط

پاکستان میں اسرائیل کی مداخلت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر مملکت ذوالفقار علی بھٹو نے اظہار تثویش کیا اس پر آغا مرحوم نے موصوف کو ایک خط لکھا جو ۱۹ریل ۱۹۷۳ء کے چٹان میں شاکع ہوا جو یہ ہے۔

مدر عالی مرتبت⊹

میں یہ خط اس حالت میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ بیار ہوں اور ڈھانچہ تطعی طور پر متزلزل ہو چکا ہے لیکن میرے ول میں ایک ورو بار بار کوٹ لے رہا ہے۔ جھے اس سے سخت بے چینی ہے میں اس ورو کے تمام پہلو۔۔۔۔ فی الحال ایک خاص پہلو لوٹس میں لانا چاہتا ہوں اور وہ پہلو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی امت جو مسلمانوں کی وی وصدت سے بخاوت کر کے ورپروہ ان میں شامل رہنا چاہتی ہے۔ آپ کے عمد میں مخافی و سیاسی اعتبار سے طاتور ہوتی جا رہی ہے بلکہ وہ اپنے تصرفات قائم کرنے کے معلی اس نے وہی بوزیشن لانے کی ٹھان کی ہے وامریکہ اور انگلینڈ میں یمووںت' اس

طور پر مرزائیت اس کی تو ام بمن ہے لیکن عمراس سے بہت بری اور اپنی ایک تاریخی خصوصیت کے اپنے پس منظر کے ساتھ برسرافقدار ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اور سابی لحاظ سے ملک میں جو کٹا چھنی ہے، اس نے مرزائیت کے لئے فضا سازگار بنا دی چونکہ سیاسی بھیڑوں میں آپ نمایت ورجہ معروف ہیں اس مرزائیت پر آپ کی لگاہ شاید اس احتساب کے ساتھ نہیں جو اس کے مضمرات کے لئے ضروری ہے۔

عالی جاہ! آپ نے پچھلے ونوں ایک غیر کمی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیل کی پاکستان میں تخری سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ کوئی انکشف نہیں تھا ایک تاریخی حقیقت تھی آپ کے اعتراف سے بات کا وزن اس لئے بردھ کیا ہے آپ نے فرایا اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے ایک حقیقت حال ہے کہ اسرائیل کی ماضلت کس طرح ہوئی اسرائیل نے سامنے ایک حقیقت وال ہے کہ اسرائیل نے اس کا آلہ کار یا پھر کوئی فرویا مخصیت پاکستان میں اس کی ایجنٹ بی ہو تو آپ اس کے چرے سے نقاب اٹھا ویتے تاکہ ہم ایسے وعاکو حقیقت حال سے واقف ہو جاتے۔

مرای منزلت! آپ کے علم میں ہے اور انتہایی جنس یورو کا فرض ہے کہ وہ آپ کے علم میں اس حقیقت کی جزیات تک لائے کہ اسرائیل میں صرف تاویانی مشن کو یہ رعایت عاصل ہے کہ وہاں اس کا بظاہر تبلیغی لیکن باطنا "سیاسی وفتر قائم ہے۔ آج تک قادیانی یہ نہیں بتا کتے کہ وہاں ان کے مشن کی عایمت کیا ہے؟ کس پر تبلیغ کرتے ہیں؟ کیا مسلمان عربوں کو مسلمان بناتے ہیں؟ یا اسرائیلیوں میں تبلیغ اسلام کرتے ہیں؟ میں مسرائیلی حکومت نے عیمائیوں کو تبلیغ کا حق نہیں دیا وہ قادیانی تبلیغ کے بارے میں اسرائیلی حکومت نے عیمائیوں کو تبلیغ کا حق نہیں دیا وہ قادیانی تبلیغ کے بارے میں تبلیغی مشن کتنے یہودیوں کو احمدی بنا سکا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب تبلیغی مشن کتنے یہودیوں کو احمدی بنا سکا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن تعجب ہے کہ قادیانی مشن وہاں برابر براجمان ہے آخر کیوں؟

محترم القام ----- حیرت ہے کہ پاکتان میں شروع سے لے کر اب تک جو حکومت بھی قائم ہوئی ہے اس نے تاویائی مسئلہ کو فرقہ وارانہ مسئلہ کی سطح پر رکھ کر اس کے خلاف آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے والوں کو معتوب کروانا ہے۔ میرے علم

میں ہے کہ اس کے وجوہ کیا ہیں؟ سب سے بدی وجہ تو بیہ ہے کہ عالمی امپر لیزم نے مطافوں میں سے جن عام نماد "مسلمان عناصر" کو اسلای مملکتوں میں اپنے مقاصد مشومہ کی بحکیل کے لئے چن رکھا ہے۔ ان میں تادیاتی سر فرست ہیں۔ پاکستان چو تکہ عالمی امپر میزم کے سامنے بعض امور میں "بے بس" ہے' اس لئے اس کے حکران تادیاتی امت کی ولجوئی کے لئے مجور ہیں۔ لیکن اب یہ دلجوئی پاکستان کی کروری بن ممئی ہے۔

جناب والا! میں آپ کے قلوانیت سے متعلق خیالت سے بخبی واقف ہوں۔
جھے بھی ایک نانہ میں آپ کی نیاز مندی کا شرف حاصل تھا۔ آپ آج آگر قلوائیت

کے بارے میں توجہ نمیں فراتے یا اس کو بکی می چیز بیصے ہیں تو یہ آپ کی فیاضی ہے ،
ورنہ سرطان کا میہ مرض پوری امت کے رگ و ریشے میں دوڑنے کی کوشش کر رہا

ہے۔ بجاب کا مسلمان (چند روشن چروں کے سوا) اس باب میں اندھا ہو چکا ہے وہ
سبحتا ہے شاید تادیانی مسلمانوں کا جزو ہیں بالفاظ دیگر مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں ، حالانکہ
قلوانی مرزا غلام احمد کے نہ مانے والوں کو مسلمان می نمیں سبحتے بلکہ ان کی کابوں میں
ورج ہے کہ جو مرزا غلام احمد کو نبی نمیں مانا وہ ذریتہ البغایا فاحشہ عورتوں کی اولاد

ورج ہے کہ جو مرزا غلام احمد کو نبی نمیں مانا وہ ذریتہ البغایا فاحشہ عورتوں کی اولاد

من وغیرہ یہ گل ہم سب کے لئے ہے لیکن ہم اس امت کے بارے میں ضرورت

نیادہ فیاض ہو چکے ہیں۔

مرای جاوا مرزائی یہ غلط آثر ویتے ہیں کہ جو لوگ انہیں مسلمانوں سے علیمہ اقلیت قرار دینے کا مطابہ کرتے اور ان کی عزت جان اور بال کے دعمن ہیں یہ ایک بہتان ہے ' یہ ایک جموث ہے ' یہ افتراء ہے جس ان مسلمانوں جس سے ہوں جو علامہ اقبل کے مسلک کی ہمنوائی جس قلویائی امت کو اسلام سے خارج بچھتے ہیں۔ لیکن جمل تک کسی بھی مرزائی کی ہر نوعی عزت کا تعلق' اس کی جان کا سوال' اور اس کے جمل تک کسی بھی مرزائی کی ہر نوعی عزت کا تعلق' اس کی جان کا سوال' اور اس کے بلل کا معالمہ ہے اس کی تکمداشت ہم سب کا فرض ہے' آگر ہم جس سے کوئی ان کی جان بال عزت کے لئے خطرہ بنتا جاہتا ہے یا ان اقدار کا دعمن ہے تو وہ انسان نہیں جانور ہے۔ میرے نزدیک کافر و مسلمان کی بیٹی کیساں ہے' اس کی عصمت د آبرو سب

کی مصمت و آبو ہے ایسا مخص جو اس طرح کی دشنی کرتا ہے بدی سے بدی سزا کا مستق ہے۔ قانون اس سے رعایت کرتا ہے تو قانون خود مجرم ہے۔

والا مرتبت! میری تثویش کا اصل باعث یہ ہے کہ پیپاز پارٹی جس کو پنجاب اور سندھ کے عوام نے سند نمائندگی دی ہے اس سئلہ کو محسوس نہیں کرتی اور آپ کے بعض لا دین وزراء یا دین کے معالمہ میں مخی وزراء کی بدولت مرزائی سرکاری زندگی کے مخلف شعبوں پر سربراہ کی حیثیت سے چھا رہے ہیں۔ آپ کے زیر سایہ بعض ایسے تعریانی افسر براجمان ہیں جو نوکری پاکستان کی کرتے لیکن ہدایات رہوہ سے لیتے ہیں ان لوگوں نے ملک میں سیاسی افتدار کا حصول اپنا د ظیفہ حیات بنا لیا ہے۔

عالی جاہ! ممکن ہے میری یہ آواز آپ کے لئے بے حقیر ہو۔ لیکن میں نے آپ کو آئندہ کے مملک خطرے سے آگاہ کر دیا ہے یہ سوال اپوزیش کا نہیں محمہ عملی کا ہے جنگی غلامی کے صلتے میں ہم سب شامل ہیں۔ بلال حبثی سے لیکر ابو بکر معدای تک اور شورش کاشمیری سے لیکر ذوالفقار علی بھٹو تک

ال**مخ**لص شورش کاشمیرمی

حضرت مولانالال حسين اختر كاسفر آخرت آنكھوں ديكھا حال

ماہون بروز اتوار مغرب کے قریب لاہور سے ملکن وفتر فون آیا کہ حضرت مولانا للل حسین اختر کی باری خطرناک دور میں واخل ہوگئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی مجلس تحفظ ختم نبوت بملول بور کے میلغ مولانا غلام محمہ صاحب ملکن سے لاہور کے لئے روانہ ہو محصد رات کے بونے گیارہ بلح پھر اطلاع ملی کہ حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر موا دس بلح انتقل فرما محملے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی وفتر میں موجود مبلغ ایک دو سرے کے محلے گئے لگ کر ردنے گئے۔

ا نا للہ وا نا البہ وا جعون سے دفترکی عمارت کونی اٹھی۔ کیونکہ مولانا مرحوم نہ صرف جماعت کے امیر عصے بلکہ تمام مبلغین کے روحانی مہی اور پیشوا عصہ مولانا کے انقال پر طال سے جہال جماعت میتم ہو مئی متی وہاں مبلغ بھی اپنے عظیم قائد کے سلیہ شفقت سے محروم ہو چکے تھے۔ بالا خر اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے مولانا عزیز الرجمان جائند معری نے حضرت مولانا تاج محمود صاحب کو فون کیا معضرت مولانا تاج محمود صاحب مولانا مرحوم کے دکھ سکھ کے ساتھی اور ہم سفر ہونے کے علاوہ مجاہدین حربت کے ایک مولانا مرحوم کے دکھ سکھ کے ساتھی اور ہم سفر ہونے کے علاوہ مجاہدین حربت کے ایک می قافلہ کے بچھڑے ہوئے مسافر مولانا تاج محمود صاحب نے ہوایات دیں پردگرام سمجھایا۔ ملک بحر میں اطلاعات کے لئے کہا۔ اور ساتھ بی اخبارات میں خربی شائع کرانے کی ذمہ واری قبول فرمائی۔

### ختم نبوت كاوفد

حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب میانوی کی قیادت میں مولانا محمد حیات صاحب فاتح قاریان۔ مولانا عزیز الرحمان مولانا سید منظور احمد مولانا الله وسایا مولانا کے جنازہ میں شرکت کے لئے بارہ بج رات وفتر ملکان سے روانہ ہوئے فائیوال سے سندھ ایکسپرلیس پر سوار ہو کر صبح پونے سات بج لاہور پنچ۔ دوران سفر ساتھیوں کی عالمت دیکھی نہ جاتی تھی۔ سارے مغموم اور پریشان تھے۔ مولانا محمد حیات صاحب جنمیں اللہ تعالی نے بہا مبرکی دولت سے نوازا ہے۔ سخت غمزدہ تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ مولانا لال حسین اختر صاحب اور میں رد مرزائیت میں ایک دوسرے کا سمارا تھ مگر دائے قسمت کہ مجھے وہ اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کما اور زاو و قطار رو دیئے۔

#### لابور

وفتر ختم نبوت الهور بی میں موانا کا انقال ہوا تھا اور وہیں سے جنازہ اٹھنا تھا۔
جب وفتر بہنچ تو موانا محمد شریف صاحب جالندهری نے تمام ساتھیوں کو تسلی دی۔ صبرو
مخل کی تلقین فرمائی سریر ہاتھ چھیرا۔ اور فرمایا کہ آپ بی کا انتظار تھا۔ میرا بی چاہتا تھا
کہ ہم تمام مبلغ اپنی ہاتھوں بی موانا کو عسل دیں چنانچہ فورا "موانا محمد شریف
جائدهری موانا عزیز الرحمان موانا ممتاز الحن شاہ اور موانا کے صاجزاوے اطمر محمود
صاحب عسل دینے میں مشغول ہوئے۔ وفتر کا ہال کچھا کھی بھرا ہوا تھا۔ باہر سے معمان آ

رہے تھے۔ آٹھ بجے حضرت مولانا مکج محمود۔ مولانا مفتی زین العابدین مولانا مجابد الحسيني مولانا غلام محمد صاحب لانليوري جناب قاضي فيض أحمد جناب حاجي منظور المخت لائل بور سے تشریف لائے لو بجے جنازہ کا دقت ریا ہوا تھا۔ چنانچہ مولانا تاج محمود صاحب کی محرانی میں انتظام کو آخری شکل دی مئی۔ دیلی دروازہ کے باغ میں شامیاتے لگوائے مکتے۔ وضو کے لئے پانی کا انتظام کیا مملہ لظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لئے رضاکاروں کی ڈیوٹی لگائی مئی۔ پونے تو بج مولانا کی جار پائی وفتر کے باہر والے کمرہ میں ر کھدی گئی ٹاکہ گھرکی مستوررات آخری دیدار کر شکیں۔ پونے تو بیجے بی دفتر کے باہر بازار میں بے پناہ بچوم ہو گیا۔ مارس عربیہ کے اساتدہ اور طلباء ، مجل کے کارکن و معلون عقیدت مند مولانا کے جنازہ کو آخری کندھا دینے کے لئے آخری ملاقات ادر زیارت سے بسرہ ور ہونے کے لئے بے قرار تھے جناب آغا شورش کاشمیری۔ سید مظفر علی سمتی اور حضرت مولانا محد ضیاء القاسی صاحب ساتھیوں کو مبرکی تلقین فرما رہے تھے۔ استے میں مولانا تاج محود صاحب وفتر سے اترے اور ورو انگیز لہد میں فربایا کہ ملک کے عظیم سیاست وان اور مفکر احرار چوہدری افسل حق کے بعد آج اہمی ملک و المت كے نامور عالم وين ختم نبوت كے عظيم مجابد كا جنازہ اى وفتر سے آنے والا ب راسته ويجخئه

### دفترے مولانا کی آخری روانگی

مجلس جم نبوت پاکتان کے امیر مولانا لال حین اخر جن کی ساری زندگی اس مسئلہ کی خدمت میں گذری اور جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری سانس بھی دفتر میں لیا آج ان کا جنازہ دفتر ختم نبوت سے اشخے دالا ہے حسن انقاق کسے یا خدا کی دین مولانا کی وصیت تھی کہ آگر مہتال یا کمیں اور میرا انقال ہو جائے تو جھے دین پور شریف دفن کرنا اور دین پور جاتے وقت راستہ میں کی ختم نبوت کے دفتر میں مجھے دس منٹ منرور رکھنا۔ اللہ تعالی نے مولانا کی یہ خواہش بھی پوری فرما دی کہ ان کا جنازہ دفتر ختم نبوت سے اٹھا مبلغین ختم نبوت مولانا محمد شریف مولانا عبد الرحمان میانوی مولانا محمد خوت سے اٹھا مبلغین ختم نبوت مولانا محمد سریف مولانا عبد الرحمان میانوی مولانا محمد خوت سے اٹھا مبلغین ختم نبوت مولانا محمد سے اٹھا مبلغین ختم نبوت مولانا محمد سریف مولانا عبد الرحمان میانوی مولانا محمد سریف

حیات مولانا غلام محمد مولانا سید منظور احمد شاہ مولانا عزیز الرحمان مولانا ممتاز الحن اور مولانا الله وسایا نے اپنے امیر اور مربی کا جنازہ وفتر سے نیچے الارا۔ آخری دیدار کے مشکل ہزاروں مسلمانوں نے مولانا کی چارپائی کو کندھا دیا اور جنازہ گاہ میں لائے۔

#### يملا جنازه

نو بج کا وقت ریا ہوا تھا۔ سوا نو بج تک انظار کیا اجتماع کی کھرت کی وجہ انظام برقرار رکھنا مشکل تھا۔ چنانی جنازہ حضرت مولانا مفتی زین العلدین نے پڑھایا۔ جس میں مبلنین محتم نبوت کے علاوہ مولانا غلام غوث ہزاروی' مولانا مجلا الحسین' مولانا مرفراز خال صاحب صفرر' مولانا تاج محبود' مولانا محمد ضیا القائمی مولانا عامد میال صاحب مولانا غلام محمد صاحب لا نلوری مولانا اشرف ہدائی' جناب آغا شورش کاشمیری جناب سید مظفر علی شاہ صاحب سٹی ڈاکٹر منیر الحق جناب علیم عبد السلام ہزاروی بلند اختر سید مظفر علی شاہ صاحب سٹی ڈاکٹر منیر الحق جناب علیم عبد السلام ہزاروی بلند اختر شامی ناہم محتم نبوت لاہور و حافظ محمد صلحق صدر جماعت لاہور ور ن کے علاوہ ملک کے ہر کوشہ سے مجلس ختم نبوت کے نمائندے اور مولانا کے ہزاروں عقیدت مند شریک تھے۔

#### دوسرا جنازه

ہزاروں ساتھیوں کے رہ جانے کی وجہ سے دو سرا جنازہ ساڑھے وس بجے حضرت مولانا عبید الله انور نے ردھایا جس میں ہزاروں عوام مسلمانوں کے علاوہ جناب سید انور حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز حضرت رائے بوری مولانا قاری اجمل خان مجمی شریک موٹے۔ اس کے بعد مجمی جوم اکٹھے ہوتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے۔

# دین بور شریف روانگی

مغرب کے قریب لاہور اسٹیش سے تیز رو پر مولانا مرحوم کے جنازہ کو رکھا گیا۔ مجلس ختم نبوت کے مبلنین کے علاوہ بیسیول مولانا کے عزیز اور عقیدت مند مولانا کے جنازہ کے ساتھ سنرکی سعادت حاصل کرنے کے لئے تیز رو پر سوار ہوئے اسٹیش پر ڈاکٹر منیر الحق مولانا علد میاں سید انور حسین شاہ صاحب مولانا تاج محمود' عالی محمد ابراہیم صاحب علی سلطان صاحب لا نلوری اور دیگر سینکٹوں عقیدت مندول نے مولانا کے جنازہ کو رخصت کیا۔

سان وال جب تیز رو پنجی تو مولانا حبیب اللہ اور مولانا مقبول احمد کی قیادت میں علاقہ بحر کے علاء طلباء اور عوام اسٹیٹن پر مولانا کے آخری دیدار کے لئے مشکر تھے۔ عارف والا ، بڑہہ سابی وال اوکاڑہ ۔ پنوی ۔ پاکھتن کے سینٹروں دوستوں کی عقیدت قاتل رشک تھی۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور عارف والا کے حافظ محمد اساعیل مولانا محمد بوسف اور وو سرے ساتھ ساتھی دین پور کے لئے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چیچہ وطنی اسٹیٹن پر پیر جی عبد اللطیف صاحب کی قیادت میں سینٹروں دوست موجود تھے۔ پیر جی نے دعاؤں سے نوازا اور ملکن کے لئے گاڑی چل پڑی ملکن اسٹیشن پر مولانا غلام حیدر مولانا محمد عبد اللہ مبلغین خم نبوت کی قیادت میں سینٹروں دوست موجود تھے۔ جن میں مدرسہ قاسم الحلوم خیر المدارس کے اساتذہ اور طلباء خاص طور پر قاتل ذکر ہیں۔ میں مدرسہ قاسم الحلوم خیر المدارس کے اساتذہ اور طلباء خاص طور پر قاتل ذکر ہیں۔ یہاں سے جناب مولانا غلام حیدر اور محمد عبد اللہ صاحب بھی سوار ہو گئے۔

میح سوا پانچ بیج خان پور اسٹیٹن پر تیز رو پہنی اسٹیٹن پر مولانا محمد عبد اللہ مختخ الدیث جامعہ رشیدید و نائب امیر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مولانا محمد ابرہیم مختخ الدیث خان پور کی قیادت میں علاقہ کے علاء اور خان پور کے طلباء صوبہ سندھ اور بیادل پور کے وفود نے مولانا کے جنازہ کو اپی آتھوں پر لیا۔ اور وین پور شریف کے لئے ٹرک' ناگوں' کاروں کی ذریعے روانہ ہوئے۔ دین پور شریف میں پہلے اطلاع ہو پکی تھی۔ حضرت شخ الاسلام مولانا محمد عبد اللہ ورخواسی نے جنازہ کو بردھ کر کندھا دیا۔ اور جنازہ گاہ میں لا کر رکھوا دیا۔ تمام دوستوں نے صفیں بنائمیں۔ حضرت ورخواسی نے تمام دوستوں کے مفیل بنائمیں۔ حضرت ورخواسی نے تمام دوستوں کے مفیل بنائمیں۔ حضرت ورخواسی نے تمام دوستوں کو بیٹھ جانے کا تھم دیا اور تقریر شروع فرمائی۔

حفرت درخواسى كاخطاب

مولانا نے خطبہ مسنونہ ہی ایسے رفت آمیر لجہ میں پڑھا کہ سنتے ہی تمام حاضرین

ر گریہ طاری ہو گیا آپ نے فرمایا کہ مولانا لال حسین اختر کی وقات سے شاہ ہی ' قاضی صاحب مولانا جالند هری کی جدائی کے زخم آزہ ہو مجے ہیں بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے قاظم كے يد لوگ ايك ايك كركے جم سے جدا ہو رہے ہيں جب كه ملك و لحت كو ان کی شدید ضرورت ہے۔ آپ نے فرملیا کہ مولانا لال حیین اخر جیے موتی صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ مولانا کی ذات گرامی ہمارے لئے ایک عظیم سرملیہ تھی ہمیں مولانا کی قابلیت اور میدان مناظرہ میں انفرادے پر فخر تعلد محر خداکی نقدیر کے سامنے مس کی چلتی ہے آج مولانا چند منٹول کے لئے ہمارے معملن میں (جنازہ سامنے برا تھا) چند منوں بعد ہم سے ایسے روٹھ جائیں مے کہ قیامت تک شدید اشتیاق اور محبت کے بلوجود بم زیارت ند کر سکیس سے۔ بد فرایا اور پھر زار و قطار روتے رہے۔ تمام حاضرین بھی رو رہے تھے۔ عجیب کیفیت تھی مولانا نے پھر فرملیا کہ مولانا لال حسین اخر جیے لوگون کی بھی جدائی اس بلت پر وال ہے کہ قیامت قریب ہے اس لئے کہ حضور مرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائیگا۔ بینی عالم ایک ایک کرکے خدا کو پیارے ہوجائیں گ۔

آخر میں آپ نے مجلس ختم نبوت کو عمیت علاء اسلام اور اپنی طرف سے کمل تعلون کا یقین دلایا۔ اور موجود مبلنین کو شفقت بحرے لجہ میں جوانمردی اور بمادری سے کام کرنے کی ہدایت فرائی اور عوام سے وعدہ لیا کہ مولانا کی اصل تعزیت ای میں ہے کہ مولانا مرحم کے مشن ختم نبوت کو زندہ رکھا جائے۔

### حضرت دین پوری

وین پور شریف کدی کے جانشین مولانا خلیفہ عبدالہاوی صاحب دامت برکا تم قطب الاقطاب بت بیار ہیں کروری کی دجہ سے چل نہیں سکتے چارپائی پر بٹھا کر ساتھی مجد کے صحن میں جنازہ کے قریب لائے مولانا دین پوری نے فرمایا کہ بھائی میں نے کما ہے کہ جوان (مولانا لال حمین) دور سے آرہا ہے۔ محبت سے آرہا ہے۔ اس لئے میں

نے اپنی قبر کی جگہ ان کو دے دی ہے۔ مدفین مدفین

حضرت درخواسی دامت برکاشم نے جنازہ پڑھایا حضرت درخواسی حضرت دین پوری مولانا عبد الله ساتی وال مولانا حبد الله ساتی وال مولانا عبد الله ساتی وال مولانا عبد خلن پور مولانا واحد بخش صاحب مولانا غلام حیدر مولانا غلام معطفے به ولیوری مولانا عبد الفکور دین پوری سردار تاسم خان ڈیرہ سردار رشید خان میال غلام قادر صاحب رحیم یار خان واقع حنیف سارن پوری مولانا غلام احمد احمد بور شرقه مولانا محمد شریف احرار کراچی کے علاوہ سندھ بمولیور ڈویرین ڈیرہ عازی خان کے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔

قبر پہلے سے تیار تھی جنازہ کے بعد قبرستان لے جایا گیا جمال حضرت درخواسی دامت برکا تم کی موجودگی میں مبلغین ختم نبوت اور دو سرے سینکلوں علاء طلباء اور عقیدت مندوں نے حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری کے پاؤں میں اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے پہلو میں (مغرب کی جانب تین قبریں چھوڑ کر) حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر کو رحمت خدادندی کے سرد کر دیا۔ مٹی برابر کرنے تک حضرت درخواستی درمیان میں بار بار دعا کراتے رہے۔ ساڑھے سات بیج تدفین سے مقارغ ہوئے۔

خان پور میں حضرت درخواسی نے خصوصی مجلس میں حضرت مولانا کے صاجزادے اطر محمود خان کی این دویال مبارک سے وستار بندی کرائی دعائیں دی اور اجازت مرحمت فربائی۔

### تېماندگان سوگوار

مولانا مرحوم نے اپنے بیچھے ایک بیوہ۔ ایک جواں سال صاجزادہ ایک صاجزادی۔ ختم نبوت کے بچاس مبلغین اور ملک کے ہر کونہ سے لاکھوں عقیدت مندوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی سماندگان کو صبر جمیل کی توفیق ارزاں فرمائے۔ لولاک

### مجلس شوریٰ کا اجلاس

عاہون ملتکن مجلس تحفظ ختم نبوت باکستان کی مجلس شوری کے مرکزی دفتر واقع لمتكن ميں زير صدارت مفتی محم عبد اللہ صاحب رائے بوری منعقد ہوا۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے اراکین شوری شریک اجلاس ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولاتا محمد عبد الله ورخواسی نے مجلس کی خاص وعوت پر اجلاس میں شرکت فرمائی۔ نمایت ہی رفت ا گیز منظر اور ماحول میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی قائم كرده جماعت كے امير مولانا لال حسين اخركى وفات كے بعد سے امير كے انتخاب ير غور کیا گیا متفقه طور پر طے پایا که جماعت میں اس وقت حضرت امیر شربیت رحمته الله علیہ اور مولانا محمد علی جالند حری رحمت الله علیہ کے قدیم ترین ساتھیوں میں مولانا محمد حیات مد ظلمہ سر فہرست ہیں انہوں نے حفاظت اسلام اشاعت دین اور تحریک آزادی بر مغیر میں بے مثل محنت شجاعت اور قربانی کا مظاہرہ کیا ہے مولانا موصوف کی صحت أكرچه كرتى موكى ديوار ب ليكن مايم اس ك باوجود ان كى خدمات ك اعتراف اور ان کے فیوض و برکات سے بسرہ مند ہونے کے لئے یمی مناسب خیال کیا گیا کہ انہیں وستور ك مطابق جيد ماه كے لئے عارضي طور پر امير جماعت منتخب كرليا جائے۔ اور اس ك بعد نی ممبرشب ہو کر چھ ماہ کے بعد نیا انتخاب کرایا جائے۔ مجلس شوری نے فیصلہ کیا کہ آئندہ چھ ماہ میں نی ممبرشپ کے ووران ملک بھرے سکلہ ختم نبوت کے ساتھ ممری وابنتگی رکھنے والے امتحاب کو مجلس کا رکن بنایا جائے گا۔ اور آئندہ انتخاب میں جماعت کو ایک مضبوط فعال اور موثر جماعت کی حیثیت سے منظم کیا جائے گا اسکے علاوہ مجلس شوری نے ۲۷مئی کو ربوہ میں منعقد ہونے والے مرزائیوں کے اہم ترین اجلاس اور اس کے متعلق تثویشناک اطلاعات برغو رکیا۔

مجلس شوری کو اس امر پر انتائی صدمہ ہوا کہ مرزائی جو اس وقت موجودہ عکومت کے خلاف فضا بنانے اور ایک اور شخصیت کو ملک پر بر مراقدار لانے کے لئے

کوشل ہیں اس کے بلوجود حکومت فرقہ وارانہ سرگرمیوں کو روکنے کی آڑ میں بلاجہ مردائوں کو تحفظ دے ری ہے مجلس میں ان تمام پہلوؤ ں پر خور کیا گیا جو اس دقت كحك كو در پیش بین اور جس صورت مل سے مرزائی بورا بورا فائدہ اٹھا كر كمك ميں افرا تغری اختثار ادر گر بو پیدا کرنا چاہتا ہے ماکہ کسی نہ کسی صورت میں ملک میں مستقل آئین کا نفلة نامکن بن جائے مجلس شوری نے لیے کیا کہ حکومت پر واضح کیا جلئے کہ مجلس تحفظ فتم نبوت ملک میں کمی فرقہ وارانہ صورت طل کو خراب کرنے کے حق میں ہرگز نہیں ہے لیکن مردائی زہبی جاعت کے بھیں میں جو خطرناک سای كھيل كھيل رہے ہيں اس سے غفلت كے نتائج خطرناك ہوں مے اسلے مجلس حكومت کو ان تمام امکانی خطرات سے آگاہ کرے گی جو اس جماعت سے اس وقت ملک کو ورپیش ہیں شوری نے فیملہ کیا کہ رائے ماسہ کو مرزائی خطرہ سے آگاہ کرنے اور بیدار كرفے كاكام بدى مستعدى اور تنظيم سے كيا جائے كلد اى مقصد كے لئے ضرورى اور مئوٹر کنریچر کی اشاعت پر بھی زور رہا جائیگا مجلس شوری نے آغا شورش کاشمیری کے کتابچہ عجمی اسرائیل کو اس سلسلہ میں مفید ترین قرار دیتے ہوئے اس کی اشاعت پر ندر ریا۔ ہمایا کمیا کہ جماعت کی طرف سے کانی تعداد میں یہ کمابچہ خرید کر تعتیم کیا جا رہا ہے۔ مجلس شوری نے اس امریر ممری تشویش کا اظہار کیا کہ بعض سرکاری محکے جن کے بیڈ مرزائی میں وہاں مرزائی اینا لڑیج بری تیزی اور کثرت سے پھیلا رہے ہیں طے بالا کہ یہ صورت طل مدر مملکت کے نوٹس میں لائی جائے۔ اور جن مسلمان سرکاری مازین کے مرزائی لڑیج سے متاثر ہونے کا امکان ہے انسی اسلام کے متعلق ضروری معلومات پر مشمل لریم پنجایا جائے ماکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے حضرت ورخواتی نے بوے ورو مندانہ لہے میں اجلاس سے خطاب فرمایا اور اپنی تقریر میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرحوم بیٹواؤل حضرت امیر شریعت مولانا قامنی احسان احر مولانا محمد علی جالند هری مولانا لال حسین اخر کو زبردست فراج عقیدت پیش کیا مجلس کے ر بنماؤل کو حوصله دلایا اور فرلیا که می اور میرے تمام سائقی انشاء الله تحفظ ختم نبوت کے لئے آپ کے ساتھ ہیں مولانا نے عصر حاضر کے فتوں کا ذکر کیا اور اس امریر مرے رنج کا اظمار فرلیا کہ اسلام کی جڑیں کائی جا رہی ہیں ختم نبوت کے مسئلے کو ویلیا جا رہا ہے علاء حق کی تذکیل کی جا رہی ہے۔ وروں اور مولویوں جس سے بعض کو لائج دے کر اہل حق کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے معرت نے بعض اندرونی خطرفاک طلات اور خطرات کی نشان وہی کرتے ہوئے فرایا کہ ان تمام مشکلات کے بوجود آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور باطل کے ظاف صف آرا رہیں حق تعالی کی خاص فرت آپ کے اور ہارے شال حال ہوگی معرت نے ہماعت کے نے امیر مولانا محر حیات قاتی اور ہارے شال حل ہوگی معرت نے ہماعت کے نے امیر مولانا محر حیات قاتی تولیان کو بھی زیروست خراج مقیدت پیش کرتے ہوئے جماعت کو مبارک باو دی کہ انہوں نے درست انتخاب فرایا ہے۔ مجلس شوری نے گزشتہ سال کے مصارف کی منظوری دی اور بعض وفتری امور جی انتظامیہ کی سفارش کے مطابق کے مصارف کی منظوری دی اور بعض وفتری امور جی انتظامیہ کی سفارش کے مطابق وفتری امور جی انتظامیہ کی سفارش کے مطابق وفتری امور جی انتظامیہ کی سفارش کے مطابق

مجلس شوری نے تمام جماعتی امور کو سرانجام دینے کے لئے مجلس کے امیر مولانا عجد حیلت فائح قلویان مجلس کے ناظم اعلیٰ مولانا عبد الرحیم اشعر اور خازن مولانا عزیز الرحلٰ خلف الرشید مولانا محد علی جائد هری اور مجلس کے امور عامد کے انچارج اور امیر مرکزیہ کے خصوصی مشیر مولانا محد شریف ہر چار اسحاب پر ایک بیش مقرر کر دیا کہ تمام امور بایسی مشاورت سے ملے کئے جائیں اور مجلس شوری کے فیملوں کو عملی جانس بنایا جائے۔

آخر میں حضرت مولانا محد حیات فاتح قاریان نے مجلس شوری کو یقین والایا کہ وہ اپنے برحمانی اور بیاری کے باوجود کوشش کریں گے کہ وہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے لگائے ہوئے اس بودے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور معظم کریں اور یہ جماعت زیادہ سے زیادہ ترقی کرے مجلس شوری نے تین قرار داویں معدور کیں جن کا مفہوم ورج ذیل ہے۔

میلی قرار واو میں جماعت کے مرحوم امیر مولانا لال حین اخری وقات پر ممرے مرج و غم کا اظمار کیا گیا اور اے عالم اسلام کے لئے ناقتل حلائی نقصان قرار ویا گیا مولانا کے لئے منظرت کی وعاکی می اور مولانا کے لیماند کان سے مری ہدروی کا اظمار

كيا مميد

دوسری قرار دادی اس سال ملک میں وصال پانے والے ایسے اکابر کے لئے وعائے مغفرت اور اظمار بحدردی کیا جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے عظیم سرمایہ تھے۔

تیسری قرار دادی حکومت کے اس ردیے پر احتجاج کیا گیا کہ اس نے بلادجہ ملک میں دفعہ ۱۳۳۷ یہ کمہ کر نافذ کر دی کہ ملک میں فرقہ دارانہ فسادات کا خطرہ ہے طلائلہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اب حکومت نے دفعہ ۱۳۳۴ مثالی ہے لیکن فرقہ وارانہ لفظ محض ایک بملنہ ہے درحقیقت بلاوجہ ناجائز طور پر مرزائیوں کو ان کی ملک دخمن سرگرمیوں کے باوجود تحفظ دے رہی ہے۔(لولاک ۱۹۵۸ون ۱۹۵۲ء)

### چوہدری ظفراللہ خال کی خدمات

گذشتہ دنوں مرزائیوں کے مضہور لاٹ پادری چربدری ظفر اللہ خال عالمی جج کے عدے سے رشائلہ ہوئے تو انہیں سکدوشی کے موقعہ پر صدر بعثو کی طرف سے ایک رسمی پیغام بھیجا گیا ہے جو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوا ہے اس پیغام میں صدر بعثو نے چوہدری صاحب موصوف کو بڑا خراج حسین پیش کیا ہے انہیں مسلمانوں کا بہت بڑا محن اور ان کے لئے عظیم خدمات سرانجام دینے والا خصوصا پاکستان کے بنانے میں بہت بڑا حصہ لینے والا بتایا ہے۔

ہیں افور ہے کہ ہم صدر مملکت کا دلی احرام کرنے کے باوجود ان کے اس بیان سے انفاق نہیں کر کے یا تو ہی بیان سرے سے صدر مملکت کا ڈرافٹ کیا ہوا بی نہیں اور اگر اس بیان کو انہوں نے خود مرتب کیا ہے تو وہ اپنی تمام تر آرائخ دائی کے باوبون خلاف واقعہ بلت کمہ مجے ہیں اوران کی معلومات صحیح نہیں ہیں۔ اور انہوں نے دبی کمہ دیا ہے۔ جو چوہدری صاحب کے متعلق مرزائی کتے رہتے ہیں۔ چوہدری صاحب کے متعلق مرزائی کتے رہتے ہیں۔ چوہدری صاحب کے متعلق مرزائی کے رہتے ہیں۔ چوہدری صاحب کے متعلق مرزائی کے دبی ہیں۔

۲- چوہدری ظفراللہ خان نے پاکستان کے بنانے میں پر نور حصہ لیا ہے۔ ۳- چوہدری ظفراللہ خان نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان اور مسلمانوں کی عظیم خدمات سرانجام دی ہیں۔

یہ تیوں باتیں ظاف واقعہ ہیں۔ چوہدری صاحب برے قانون وان نہیں اور نہ بی وہ مجھی کامیاب ہوئے ہیں کی لیا ڈی میں کی ایسے مقدمہ کا حوالہ موجود نہیں ہے جو چوہدری صاحب نے جیتا ہو اس مقدے کے حوالے کو بچوں نے قانون کی ایک سند کے طور پر پی ایل ڈی میں درج کیا ہو۔ بلکہ انہوں نے مجمی کوئی قائل ذکر مقدمہ جیتا تی نہیں ہے۔ یو این او میں مسئلہ سمیر کے سلسلہ میں وہ کی کی سمنے کمی تقریب کرتے رہے لیکن انہوں نے محض لمی لمی لمی تقریب کیں۔ سمیر کا کچھ نہ بنا الذا مقدمہ کرتے رہے لیکن انہوں نے محض لمی لمی تقریب کیں۔ سمیر کا کچھ نہ بنا الذا مقدمہ نہا ہوا۔ دسمن کو موقعہ مل میااس نے سمیر پر اپنا قبضہ مضبوط سے مضبوط تر کر لیا۔ اور نتیجہ آج مارے سامنے ہے۔

چہرری صاحب کی قابلیت کا ایک واقعہ بھی من لیجئے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر ایک وفعہ قاریان کی ایک تقریر کے مقدمہ میں حضرت شاہ نے اپنی صفائی کے گواہوں میں چوہری ظفر اللہ خال کے مرشد اور مرزائیوں کے بیاب بشپ مرزا محود صاحب خلیفہ قادیان کو طلب کرا لیا۔ جب مرزا محود بحثیت گواہ عدالت میں پیش ہوئے تو چوہری صاحب نے آگے بردہ کر عدالت سے عرض کیا کہ میں حضرت صاحب کی طرف سے پیش ہونا چاہتا ہوں عدالت نے دریافت کیا کہ آپ کس حشیت سے پیش ہونا چاہتا ہوں عدالت نے کما کہ میں حضرت صاحب کے دیک کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتا ہوں عدالت نے کما کہ میں حضرت صاحب کے دیک کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتا ہوں عدالت نے کما چوہری صاحب آپ ہوش میں دیگی کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتا ہوں عدالت نے کما چوہری صاحب آپ ہوش میں وکیل کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتا ہوں عدالت نے کما چوہری صاحب آپ ہوش میں آگا کی طرف سے بھی کوئی وکیل پیش ہو سکا ہے چوہری صاحب ہوش میں آگا کی طرف سے بھی کوئی وکیل پیش ہو سکا ہے چوہری صاحب ہوش میں آگا کی ایک ایک ایک ایک میں کوئی وکیل پیش ہو سکا ہے چوہری صاحب ہوش میں آگا کی ایک ایک کی آئی۔ ایک سادی

حقیقت یہ ہے کہ چمدری ظفر اللہ خان ایک نالائل وکیل تھا اس نے یو این اد میں تشمیر کا سئلہ لڑا اور اس کا بھم گل کر دیا اسے ایسا الجھایا اور اتنا لمباکیا کہ اب شاید وہ مجمی سلجھے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ ا اس مرح چوہدری صاحب نے پاکستان کی تحریک میں کوئی حصد نہیں لیا بلکہ وہ تحریک پاکستان کے مخالف تصد انہوں نے قائد اعظم مرحوم کی یہ کمد کر توہین کی متحی کہ پاکستان کا نعوہ دیوانے کی ہو ہے۔

چوہدری ظفر اللہ مرزا محود ظیفہ قادیان کے زیردست چیلے سے چوہدری صاحب کے گرد ظیفہ قادیان کے خلاف بیان دیئے ادر آخری وقت تک پاکستان کی مخالف بیان دیئے ادر آخری وقت تک پاکستان کی مخالفت کی آخری بیان کامکی کے مجاو کے مخالفت کرتے رہے ان کا پاکستان کی مخالفت کی آخری بیان کا اعلان ہوا جب گرد مامکی تک پاکستان کا اعلان ہوا جب گرد کامکی تک پاکستان کی مخالفت کر رہا تھا تو گردہ کے اس چیلے نے کب اور کمل پاکستان عالم دیں اور حصہ لیا۔

چوہدری صاحب اکیلے وہ لوڈی تھے جنہوں نے آخر دم تک اگریز کا طوق اقیاز و وقا اپنے گلے میں ڈالے رکھلہ قائد اعظم کے عظم پر بدے بدے لوڈی مسلمانوں نے بھی اپنے خطابات و القابات والیس کر دیئے تھے لیکن چوہدری صاحب کو خدانے توثق می نہ دی کہ وہ سرکاری خطاب ترک کر دیں وہ کمی بات میں بھی قائد اعظم کے پیرو کار نہ تھے۔

سے یہ کمنا کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کی بہت بیری خدمت سر انجام دی ہے بالکل غلط اور خلافت واقعہ ہے چوہدری صاحب نے اتنی ناکام خارجہ پالیسی کی بنیاد استوار کی کہ آج تک ملک کو اس کا صحح مقام حاصل ہو بی حمیں سکا انہوں نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے مرزائی ممول کو اور مرزائی مغاوات کو دنیا کے کونے میں سیٹ کردیا ملک کو اور برطانے کا دم جملہ بنا دیا ظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ سے علیم کی کے بعد ہم نے آجمیس کولنا شروع کیں۔

اگریزوں اور امریکیوں کے علاوہ چین اور بعض دو سرے مکوں سے تعلقات قائم ہوئے اگر سر ظفر اللہ خان ہم پر مسلط رہتے تو چین جیسے ہسلیہ ملک سے ہمارے تعلقات کا سوال بی پیدا نہیں ہو سکا تعلد اس موقعہ پر ہم چوہدری صاحب کی وزرات خارجہ کے زمانہ کے واقعات کا ذکر بطور نمونہ عرض کئے دیتے ہیں۔ جب عرب نمائدے فلطین کا مسئلہ ہو این او پیش کرنا چاہتے ہے انہوں نے ہو
این او بی اپی قرار داد کے حق بی نفنا ساز گار کرنے کے لئے ددست مکوں کے
نمائدوں سے ملاقاتیں کیں اور اپی جماعت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ بی
دو چوہدری ظفر اللہ خال سے بھی لمے اور ان سے تعاون کی التجا کی ظفر اللہ خان نے
انہیں کما کہ آگر ان کے الم جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ رہوہ انہیں اس
بات کی ہدایت کریں گے تو وہ اکمی ضور مدد کریں گے اس لئے آپ لوگ جھے کھے کئے
کے
کی بجائے رہوہ میں ہمارے خلیفہ صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ بجارے عرب نمائدوں
نے کی نہ کی طرح مرزا محمود صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ بجارے عرب نمائدوں
نے کی نہ کی طرح مرزا محمود صاحب سے رابطہ قائم کریا اور ان سے الداد کی
درخواست کی۔ مرزا صاحب نے عرب نمائدوں کو یمال سے آار دیا کہ ہم نے چوہدری
ظفر اللہ خان کو ہدایت کردی ہے کہ وہ یو این او میں تمماری الداد کرے۔۔۔۔

افاق سے یہ نار خلیب پاکستان قاضی احمان اجر شجاع آبدی مرحوم کے ہاتھ آگیا انہوں نے لیاقت علی خان مرحوم سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ مملکت پاکستان کے سربراہ آپ ہیں یا مرزا محمود اور پھر انہیں آر اور سارا باجرا کمہ سلا۔ لیاقت علی مرحوم نے قاضی صاحب مرحوم سے وہ آر اور چند دد سری چیزیں لے لیس اور ظفر اللہ خان کو دزارت خارج سے علیحہ کرنے کا ارادہ کرلیا۔ کچھ عرمہ بعد لیافت علی مرحوم شہید ہو گئے اور ظفر اللہ خان علیحہ نہ کئے جاسکے۔

دد سرا واقعہ جا تحیر پارک کراچی کے جلسہ کا ہے۔ وہاں مرزائیوں کا ساللنہ جلسہ ہو رہا تھا ظفر اللہ خان جلسہ ہو رہا تھا ظفر اللہ خان جلسہ میں شرک ہونے والے تنے کراچی کے مسلمانوں نے احتجاج کیا خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان نے ظفر اللہ خال کو منع کیا کہ ایسے طالت میں آپ اس جلسہ میں شرکت نہ کریں اس سے حکومت کے وقار کو تعسان پہنچا ہے لیکن ظفر اللہ خان نے ایکار کر دیا۔ جلسہ میں مجے جمال کین ظفر اللہ خان نے ایکار کر دیا۔ جلسہ میں مجے جمال فسلو ہوا اور وہی فسلو مجیل کر بالاخر ایک زیدست تحریک بن محیال ان دونوں واقعات سے تابت ہوتا ہے کہ ظفر اللہ خال حکومت پاکستان کے وقا دارنہ سے این ہیڈ کوارٹر سے تابت ہوتا ہے کہ ظفر اللہ خال حکومت پاکستان کے وقا دارنہ سے این ہیڈ کوارٹر واد کے دفاوار شعب آن بھی بی وہ

"خواہیں پاکتان کے خوالے سے وصول کرتے ہیں لیکن ادکام ربوہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ان میں راز واری اور پاہی رابطے کا اتنا زہدست نظام قائم ہے۔ جے صرف وی مخص سمجھ سکتا ہے جس نے صیبونی تحریک کا پھر مطابعہ کیا ہوا ہو پہلے بھی وقت نے بتایا کہ ظفر اللہ خان پاکتان کا اور نہ پاکتان کے سربراہوں کا وفاوار تھا اب بھی وقت بتائے گاکہ تمام مرزائی سرکاری ملازمین نہ بھٹو صاحب اور نہ بی ملک کے وفاوار ہیں بلکہ وہ صرف ربوہ کے وفاوار ہیں۔ غرضیکہ ہم صدر بھٹو صاحب کے ظفر اللہ خال بلکہ وہ صرف ربوہ کے وفاوار ہیں۔ غرضیکہ ہم صدر بھٹو صاحب کے ظفر اللہ خال والے بیان کی نہ صرف یہ کہ آئید نہیں کر کتے۔ بلکہ آریخی اور واقعاتی اعتبار سے والے بیان کی نہ صرف یہ کرتے ہیں۔(اولاک عابریل سے ۱۹۵۹)

### قادیانیوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف

پاکستان کے اسلامی آئین کے مطابق مرزائیوں کو جلد غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے

صوبائی وزیر تقیرات و مواصلات میاں افتحار احمد تاری نے جتاح اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں جلسہ عید میلاد النبی سے خطاب کرتے ہوئے کما ہے :-

"جارے خالفین بالخصوص جماعت اسلای والے پیپلزپارٹی پر یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ مرزائی فرقہ کے تاکمین کی ہدایات اور اشاروں پر چلتی ہے اور موجودہ حکومت کو رہوہ سے حکم آتے ہیں آگر یہ الزام درست ہو یا تو آکین میں اسلای قوانین کو کیے اپنایا جا سکتا تھا نیز اس آکین میں حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزبال ہونے کی بنیاد بناکر ان محکوک و شہبات کو قطعی دور کرویا حمیا جن کی آڑ میں پیپلزپارٹی کو ہوف تحقید بنایا جا آ ہے۔(روزنامہ امروز لاہور۔(صفحہ ۱۲۱۲پریل ۱۹۵۳ء واک

میاں افتار احمد آری کے اس نعوہ حق اور سے مومنانہ عقائد و نظریات کے اظمار پر پورے ملک کے وہی و ذہبی حلقوں میں زبردست خراج محسین پیش کیا گیا ہے کہ لاہور کے جس وزیر کی بابت اس کے لاوٹی نظریات اور الحدانہ خیالات کو سب سے

نوادہ ہوف تخید بنایا کیا اور اس کے خلاف عمراہ کن پراپیکٹرہ کی زیردست مم جلائی جا رہی تھی۔ اس وزیر نے اپنے پاکیزہ مطائد و نظریات کو سب سے زیادہ واضح صورت میں پیش کیا ہے۔

ہم میاں افرا احمد آری وزیر تعیرات و مواصلات سے پوری توقع رکھتے ہیں کہ وہ سنے اسلامی آئین کے عملاً افکار ولائے وہ سنے اسلامی آئین کے عملاً افکار ولائے میں پیش بیش ہوں کے آکہ ختم نبوت کی اساس پر مرتب شدہ الاسلامی آئین "کی کی محق میں جامت کو ظاف ورزی کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔

خدام الدين عهمتي ١٩٧١ء)

# بهثتي مقبوه قاديان اور اكهند بعارت

ہنت روزہ چنان لاہور نے جلد ۲۵ شارہ نمبر ۱۳ سمی ۱۳ سی ۱۹ کی ۱۹ کی پر یہ مرزا بغیر الدین اور هرت جمال بیگم کے مرکمنوں پر قطعہ کا فوٹو شائع کیا، جس پر یہ عبارت کدہ ہے۔ اجتاعت کو هیمت ہے کہ جب بھی ان کو قرفق طے حضرت ام الموشین (ام الرزائین) اور دو سرے اہل بیت کی خوں کو مقبرہ بحثی قاریان میں لے جاکر دفن کریں۔ چو تکہ مقبرہ بحثی کا قیام اللہ تعالی کے المام سے ہوا ہے، اس میں حضرت ام الموشین (ام المرزائین) اور خاندان حضرت می موجود (مرزا قاریان) کے حضرت ام الموشین (ام المرزائین) اور خاندان حضرت می موجود (مرزا قاریان) کے دفن کرنے کی میشکوئی ہے اس لئے یہ بات فرض کے طور پر ہے، جماعت کو اسے بھی نہیں بھولنا جاہے۔

اس قطعہ کو شائع کرنا تھا کہ ملک بحری قادیانیوں کے متعلق عوام میں یہ بحث شروع ہو ملی کہ قادیانی کس طرح قادیان کو حاصل کرنے کے لئے بے قرار ہیں اور کس طرح وہ پاکستان کو ہندوستان میں ضم کرکے اپنے الهامی عقیدہ "اکھنڈ بھارت" کو پورا کرنے کے لئے ساذشوں میں معموف ہیں۔

# كافر مرى قابل تعزير

متكورہ سوات میں پیپلز پارٹی كے وزير مولانا كوثر نيازى كى ايك تقرير كو الدين

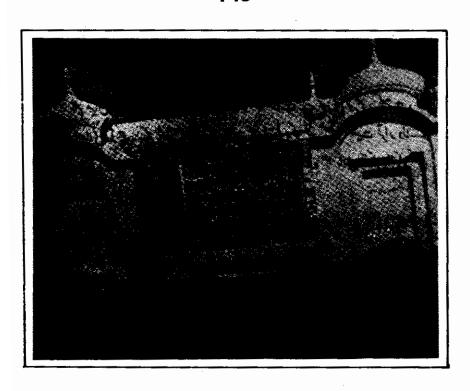

# قادیان اور وہ کس طرح ملے گا؟

یہ ضور راوہ بن فرت جال بھم اور مرزا بیرالدین محود کی المیہ کی قبول کی
یں جن پر مرزا بیرالدین محود کی حسب ذیل ہوایت کا اورڈ کورٹل ہے۔
معمامت کو فیحت ہے کہ جب بھی ان کو توثق لے، حضرت ام الموشین اور
دو مرے المیت کی معمول کو مقبو بعثی قادیان بی لے جاکروفن کریں چو تکہ مقبو
بعثی کا قیام اللہ تعالی کے الهام ہے ہوا ہے، اس بیل حضرت ام الموشین اور خاتدان
حضرت می موجود کے وفن کرنے کی بیش کوئی ہے، اس لیے یہ بات فرض کے طور پر
ہے۔ ہمامت کو اے بھی نہیں بحوانا جا ہے۔"۔

اور ان کے ہم زلف قاوانی جراکد نے خوب امچالا۔ جس میں موصوف کی طرف یہ فقرہ منوب کیا گیا۔ فقرہ منوب کیا گیا۔

معکافر سازی کا مشظلہ جاری رہا تو حکومت ایسے سخت قانون بنائے گی جس کے تحت کسی کلمہ کو مسلمان کو کافر فھمرانا قابل سزا ہوگا"

یہ فقرہ ۲۸ مکی ساماہ کے جان میں آقا شورش نے نقل کر کے اس پر نوٹ لگا۔ "یہ مرزائی است کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ پاکستان میٹیز پارٹی کے ارباب افتدار اس متم کا قانون بنوا دیں تو بھی قادیاتی علامہ اقبال کے الفاظ میں وائرہ اسلام سے فادیج بی رہیں گے۔ قانون بنوا کر دکھ لیجئے تب آپ کو معلوم ہو گا مسلمانوں کی دبی حوارت کس درجہ میں ہے"۔ مولانا کو ٹر نیازی کا یہ بیان ۲۸ مکی ۳۷ کو شائع ہوا تقریر اس سے چند روز پہلے ہوگ۔ وقاتی وزیر ادر ایک "عالم" کی شہ پاکر قادیاتی است کا "پانچوں کھی میں" والا معالمہ ہو گیا۔ وہ اس سے اتنے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو رہوہ رہا سے اشیش پر ہنگامہ کر دیا۔

مولانا کوڑ نیازی کا امت مسلمہ کے عقائد کے علی الرغم یہ بیان تادیانی جارحیت کی تمرو و سرکھی میں اضافہ کا باعث بن کمیا۔

> قرآن مجید کے مترجم تحریف شدہ نسخوں کی تقسیم فورٹ سنڈیمن میں مرزائی سازش کا تعاتب و بتیجہ

جولائی ساء میں مرزائیوں نے قرآن جید کے ترجمہ میں تحریف کر کے محرف تخول کو پورےپاکستان میں منظم سازش کے ذریعے تقیم کرنا شروع کیا۔ بلوچستان فورٹ سنڈیمن میں اس سازش کے خلاف مسلمانوں نے منظم جدوجد کی۔ اس وقت ہفتہ روزہ لولاک فیمل آباد کی n جولائی 2سک کی اشاعت میں مولانا آج محمود نے ذیل کا مقالہ تحریر کیا جو اس وقت کے طالات کا آئینہ وار ہے۔ وہ یہ ہے۔

"مرزائوں کا اس وقت پروگرام ہے ہے کہ ملک میں فقنہ و فساد کی آگ بعرکا کر ملک میں فقنہ و فساد کی آگ بعرکا کر ملک کو بریاد کر دیا جائے آگہ بنگاموں اور فسادات کی آڑ میں کوئی ناگفتنی صورت حال

پدا کرے آئین کو منسوخ کردا رہا جائے۔

اس مقصد کے لئے انہوں نے کچھ عرصہ بیشتر آزاد کشمیر ہیں اپنے حامی تمن مرکزی وزیروں کے تعاون سے فتنہ و فساد کی آگ بحزکائی تقید آزاد کشمیر کی جماعت احمدیہ کے امیر منظور احمد وکیل مرزائی نے ربوہ سے بھیجا ہوا روپیہ پانی کی طرح بمایا اور کوٹلی وغیرہ ہیں فساد کرایا لیکن آزاد کشمیر کے صدر سردار عبدالقیوم کے تدیر اور عکمت عملی سے مرزائی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر صدر بھٹو کو آزاد کشمیر کے فتنے کی حقیقت حال سے آگائی ہو ممنی اور مرزائی آزاد کشمیر سے کوئی فساد پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

اب کچھ ونوں کی خاموثی کے بعد مرزائیوں نے بلوچستان میں فتنہ و فساو کی الگ بحرُکائی ہے اور اس طرح بلوچستان سے بدامنی کی جمم شروع کر کے وہ پورے پاکستان میں کوئی بدی بریاوی پھیلا ویٹا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مرزائیوں نے ایک خوفٹاک سازش کے ذریعہ بلوچستان سے فساوات کا آغاز کرا دیا ہے۔

بلوچتان سے آمدہ اطلاعات کے مطابق دہاں ' مرزا کیوں نے روہ سے ایبا لڑکج مگوا کر تقبیم کیا' جس سے مسلمانوں ہیں اشتعال پھیلنا ناگزیر تھا۔ خصوصا اسروہ ہیں السبے قرآن مجید چپوائے گئے ہیں' جس کی آیات کے ترجمہ ہیں ردوبدل کرلیا گیا ہے۔ یہ تحریف شدہ قرآن مجید جب فورث سنڈیمن کے علاقہ ہیں تقبیم ہوئے تو دہاں سخت ناراضکی اور برہمی پیدا ہو ممی' چنانچہ فورث سنڈیمن اور لورا لائی وغیرہ ہیں کمل احتجاجی ہڑالیں ہو کیں۔ فورث سنڈیمن کے مسلمانوں نے کمل ہڑال کی اور مولانا مشر الدین ایم پی اے اور صوئی محمد علی ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیاوت ہیں شمل زبردست احتجاجی جلوس نکالا۔ یہ جلوس ڈپٹی کمشز کی کوشمی پر پہنچ کر اپنے مطالبات زبردست احتجاجی جلوس نکالا۔ یہ جلوس ڈپٹی کمشز کی کوشمی پر پہنچ کر اپنے مطالبات بیش کرنا چاہتا تھا کہ مرزا کیوں کی اشتعال انگیزی بند کرائی جائے۔ آئندہ اس قسم کا لڑکچر تقبیم نہ ہونے دیا جائے اور قرآن مجید کی بے حرمتی اور تحریف کے مجرموں کو سرائیس دی جائیں۔ تمام شربند تھا لیکن ایک بمائی کی دوکان کھی تھی جے دوکان بند کرنے کے کما گیا' اس نے وجہ دریافت کی' بتایا گیا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی

اور تحریف کے خلاف ہڑ آل اور جلوس ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محتافی کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید اب منسوخ ہو چکا ہے ' اندا اس کے احرام کے لئے جلوس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر مسلمان مشتعل ہو محے اور وہ مخص مشتعل ہجوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ یقیباً " مرزائیوں کی انٹیلی جنس کے لوگ بھی اس بجوم میں شامل سے اور اس بمائی کے قتل کے اصل ذمہ وار وہی لوگ سے لیکن حکومت نے اصل صورت حال کو معلوم کرنے کی بجائے ڈیڑھ ورجن کے قریب ایسے علماء اور بے گزاہ کارکوں کو گر قار کرلیا جن کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔

جب بے مناہ لوگوں کو بولیس مرفار کر کے تھانہ لے جانے مکی تو غیور مسلمانوں نے مورجے سنجال لئے اور مطالبہ کیا کہ وہ بے مناہ مسلمانوں کو فورا "رہا کر وے۔ معلوم ہو تا ہے' آزاد کشمیر کی طرح بلوچتان کی حکومت میں بھی مرزائی عضراپنا کام کر رہا ہے۔ حکومت نے اصلاح احوال کی بجائے فورث سنڈیمن میں کرفیو نافذ کر دیا۔ فورٹ سنڈیمن کے غیور مسلمانوں نے کرفیو کو توڑ دیا اور اس کی دھجیاں فضائے آسانی میں بھیرتے ہوئے باہر سرکوں بر نکل آئے۔ جعیت علماء اسلام کے راہما مولانا سكس الدين ايم بي اے تعانه كے باہر پہنچ مكئے اور مطالبه كياكه يا تو حكومت بے مناہ مسلمانوں کو رہا کرے اور یا انہیں بھی مرفار کرے۔ لیکن حکومت نے مولانا عمس الدين كو كرفار كرنے سے انكار كرويا۔ اس وقت فورث سنديمن مي كرفيو نافذ ہے۔ لیکن اوگ مراکوں پر نکل کر بے گناہ مسلمانوں کی رہائی کے لئے برابر مظاہرے کر رہے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر سے امیر مرکزیہ کے مثیر خاص مولانا محمد شریف جالندهری کوئٹ روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کی مفصل ربورث کا انتظار ہے۔ تفصیلات موصول ہونے پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما بلوچستان روانہ ہو جاکمیں کے اور کوئٹہ میں آل پارٹیز کونٹن طلب کر کے مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ وریں اثنا مجلس کے رہنماؤں نے عومت پاکتان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلوجتان میں مرزائیوں کی غنله مردی کو فورا" ختم کرا وے اور مورنر بھی کو ہرایت کرے کہ وہ ختم نبوت کی تحریک کے جواز کو پیدا کرنے ہے گریز کریں۔ اگریہ آگ ایک دفعہ بھڑک انٹی تو اکبر مجٹی اس پر قابو نہیں پا سیس کے بلکہ یہ اگ پورے پاکستان کو اپی لیب میں لے لے گی۔ ہم اس وقت حکومت سے الحمتا نہیں چاہے لیکن مرزائوں کی کوشش ہے کہ کسی موان پر کوئی تخریک اشمے تو اسے فت و فساد کی اللہ میں بدل دیا جائے آگہ پاکستان کا مستقل دستور منسوخ ہو جائے۔۔

پنجاب سندھ اور سرحد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ایمل پر اس قاریانی شرارت کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ بلوچتان حکومت نے قاریانی محرف شدہ شخے اور دوسرا قاریانی لنزیج منبط کیا۔ پنجاب اسمبلی میں حاتی سیف اللہ صاحب نے تحریک التوا پیش کی کہ قاریاندوں کے محرف شدہ شنخ پنجاب میں بھی منبط کے جائیں۔ حاتی سیف اللہ کی قرارواد جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پیش کی اس کی تفصیل ہے ہے۔ قاریاندول کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کرنے پر حاجی سیف اللہ قاریاندول کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کرنے پر حاجی سیف اللہ

قادیانیوں کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کرنے پر حاجی سیف اللہ کی تحریک التوا

انہوں نے افروں کا اظہار کیا کہ حکومت نے ان متعلقہ افراد کے خلاف کوئی کا ردوائی نمیں کی ۔۔۔ یاد رہے گذشتہ دنوں مرزائیوں نے خاص طور پر صوبہ بلوچتان میں وسیع بیانے پر تحریف شدہ قرآن مجید کے بزاردل نئے تقیم کئے۔ جس سے فورٹ سنڈیمن میں آشتعال بیدا ہو ممیا اور مسلمانوں نے اس شرا گیز اقدام کے

ظاف سخت ترین انضباطی کارروائی کا مطالبہ کیا' بڑال کی گئی اور زیدست ہٹکامہ کے بعد اس علاقہ میں حکومت مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کرنے اور مرزائیوں کو سرا دینے پر مجود ہو گئے۔ دریں اٹنا مرزائیوں نے ربوہ میں تحریف شدہ قرآن مجید طبع کروا کر مسلمانوں اور عالم اسلام میں انتظار پھیلانے کی جو سازش کی ہے' اس کے خلاف اسلام این زیدست روعمل پایا جاتا ہے۔

پنجاب اسمبلی میں چیش کی جانے والی تحریک النوا اس ردعمل اور مرزائیوں کے طلاف نفرت کا تقید ہے مرزائیوں کے اس شرا گیز اقدام کا وائرہ صرف پاکتان تک محدود حمیں بلکہ انہوں نے عالم اسلام کے خلاف اس منصوب کو دسیج بنیادوں پر ترتیب دیا ہے۔ چتانچہ معتبر ذرائع کے مطابق مرزائیوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ مغربی ملکوں اور افریق ممالک میں تحریف شدہ قرآن مجید اتنی زیادہ تعداد میں مجیلا دیا جائے کہ عالم اسلام میں اس فتنے پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔

معلوم ہوا ہے ربوہ کے ذہبی آمر مرزا ناصر احمد نے گذشتہ دنوں اپنے یورپ اور افریقی مکوں کے دورہ میں اس ندموم مقصد کی بحیل کے لئے خاص انتظامات کا جائزہ لیا اور ان کو آخری شکل دی"۔

مرزائی جارحیت کی روز بردز برحتی ہوئی سرگرمیوں کو دیکھ کر مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں نے محسوس کر لیا کہ ملک میں قادیانی کا کیا گل کھلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حکومت کو مرزائی سازشوں سے باخبر کرنے کے لئے مولانا تاج محمود مرحوم نے ۱۸ نومبر ۲۵ کو ٹھراواریہ تحریر کیا۔ جو یہ ہے

"وطن کے گوشے گوشے میں آج یہ احساس شدت سے ابھر رہا ہے کہ بر صغیر میں اسلام کی سب سے بڑی دشمن تحریک احمدیہ جو حقیقت میں نبوت محمدی کے خلاف انگریز کی بدترین سازش اور اسلام کی ابدیت اور است کی وصدت کے لئے ایک چینج کی حیثیت رکمتی ہے۔ قادیانی کی سالیت اور استحکام کے دریے ہے۔ قادیانی جو ابتدا میں اور قیام پاکستان کے کانی عرصہ بعد تک اپنے آپ کو ایک نہی فرقہ ظاہر کر کے میں اور قیام پاکستان کے کانی عرصہ بعد تک اپنے آپ کو ایک نہی فرقہ ظاہر کر کے میاں پاؤں جمارے کے میں بناہ کی تبلیغ اور جد دجمد کی بابت ایکسپوز ہوئے۔ پھر سیاس پاہ

گاہیں تلاش کر کے اپنے قدم مضوط کرتے رہے اور اس وقت جب کہ یہ پاکتان کی بداور فرج سول کے تمام شعبوں اور خصوصیات کے ساتھ وزارت فارچہ میں بارحاصل کر چکے ہیں۔ بیرونی اشاروں پر نہ صرف پاکتان کی سیاست میں فلط فہمیاں پھیلائے ، امن و سکون کو بریاد کرنے اور پاکتان کی سالمیت کے خلاف سازشیں کرتے میں مصوف ہیں بلکہ عالم اسلام میں استعاری طاقتوں کے مرے کی حیثیت سے امت کے اتحاد اور روح جماد کو منانے کی خدموم کوشش میں گئے ہوئے ہیں۔

یہ امرباعث اطمینان ہے کہ موجودہ حکومت کے بعض ذمہ دار رہنماؤں کو بھی قادیانیوں کی سازشوں اور زیر زمین سرگرمیوں کی فکر لاحق ہے جو متخب حکومت کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ غالبا" اس احساس کی بناء پر صوبہ پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ اور حکومتی پارٹی کے مغبوط ستون جناب غلام مصطفیٰ کھرنے پنجاب اسمبلی میں اپنی ملی تقریر میں ہی صاف لفظول میں اشارہ کر دیا ہے کہ غیر آمین جھکنڈول سے افتدار ر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں سے نمٹنا ہی بڑے گا ۔ ہم عرصہ ورازے کہتے چلے آئے ہیں کہ مرزائی جن کو اگریز نے اپنے ذموم مقاصد کی محیل کے لئے پروان چرا تھا۔ اسلام اور پاکستان کے وفادار نسیں ہو سکتے۔ یہ بات بلاخوف تردید اور پوری ذمہ واری کے ساتھ کمی جا علی ہے کہ قادیانیوں نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں ایک اہم کوار اوا کیا ہے۔ اب یہ یع کھجے پاکتان کے جے بڑے کرتے پر تلے ہوئے ہیں۔ بلوچستان جو مغربی حصے کی سیاست کا نازک ترین محافز ہے۔ قاویانی جماعت کی سر ارمیوں کا مرکز بنا موا ہے۔ وہاں اشتعال انگیز لنزیجراور تحریف شدہ قرآن مجید کے ننخ تنتیم کرکے فساد مجمیلایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں پنجاب ادر سندھ سے مجمی اس فتنے کی ہوا آئی متی۔ اوھر آزاد کشمیر اور سرحد میں مرزائیوں کی ریشہ دوانیاں عودج پر

ہم وطن کی سالمیت اور حضور ختی مرتبت کی عزت کے نام پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے ایک بار مجریہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں کی طرف سے تنسیم کیا جانے والا اشتعال انگیز لڑتجر ضبط کیا جائے۔ قرآن مجید ہیں تحریف کے مرتحب افراد کو عوام کے سامنے لایا جائے اور سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ ربوہ جمال حکومت کے مقابلے پر ایک متوازی نظام حکومت چل رہا ہے اس پر کملی مفاد کی فاطر قبضہ کر کے مرزائیوں کے ملک دشمن عزائم کی تحقیقات کی جائے۔ مرزائیوں کو بحری بری اور فضائی فوج کے کلیدی حمدول کے علاوہ سول کے تمام اہم حمدول سے الگ کر دیا جائے اور ان کو فیرمسلم اقلیت قرار دے کر پاکستان کو بچا لیا جائے"۔

## بلوچستان میں مرزائی سازش کی تاکامی لمحہ بہ لمحہ کی رپورٹ

ساماء میں مزائیوں نے رہوہ کے چھے ہوئے قرآن مجید کے تحریف شدہ شخ وب میں تعتیم کئے۔ ان کی اس سازش کے اطلاع ملتے ہی صوفی محم علی ناظم اعلیٰ نے نو روز ہزاروی نای ایک مخص سے یہ تحریف شدہ نخہ قیم ماصل کیا۔ وو سرا نخہ سکندر شاہ بی۔ این۔ ڈی۔ آرٹریکٹر ڈرائیور سے حاصل کیا۔ اس وقت ثوب میں تادیانیوں کے تقریبا ساٹھ گھرانے آباد سے۔ مختلف عمدوں پر فائز ہونے کے باعث ان کی فرعونیت اپنے عروج پر متی۔ وہ فاطر میں کسی کو نہ لاتے ہوئ دن رات مرزائیت کی تبلیغ میں مصوف سے۔ ان قرآن مجید کے محرف و مبدل نخوں پر علاء مرزائیت کی تبلیغ میں مصوف سے۔ ان قرآن مجید کے محرف و مبدل نخوں پر علاء مرام کی میٹنگ میں غور و فکر کیا میا۔ اس میٹنگ میں مولانا محمد شاہ مولانا میرک شاہ مولانا رحمت اللہ مولانا محمد زاہ مولانا عبدالرحمٰن مجاہد ختم نوۃ مولانا مشمس الدین مولانا رحمت الله عبدالغفور نے شرکت کی۔ علاء کرام نے بالاتفاق فیصلہ دیا کہ قرآن مجید شاہ میں تحریف و بتدیلی کر کے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی سازش کی میں میں تحریف و بتدیلی کر کے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی سازش کی میں ان کی اس جارحانہ سازش و شرارت کے خلاف احتجابی جلے کا انتظام کیا گیا۔

چنانچہ مجلس تحفظ محتم نبوت ژوب کے ناظم اعلیٰ صوفی محمہ علی نے جیپ میں لاؤڈ سپیکر نصب کرکے شہر میں احتجاجی جلسہ عام کا اعلان کیا۔ ۱۹ جولائی ۲۵ء ظریف شہید پارک میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ جلسہ کی صدارت میخ محمہ عمر امیر مجلس ختم نبوت نے کی۔ حاضرین کی تعداد تنمیں چالیس ہزار سے متجاوز تنمی۔ علماء کرام کی ایمان پرور تقریوں نے عوام میں جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ مقررین نے عازی علم الدین شہید اور

دو سرے عاشقان رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدانہ کارنامے سائے تو عوام پیٹرک اشھے۔ جلسہ کے بعد جلوس نکالا کیا۔ شہر میں بڑتال ہو گئے۔ پورا شہر سڑکوں پر اللہ آیا۔ رزاق نامی بمائی کی دکان محلی دیکھ کر مظاہرین میں سے سمی نے اس پر بھراؤ کیا۔ رزاق زخی ہو کر مہیٹال پہنچ کر دم تو ڑکیا۔

جلوس شركے مخلف راستوں سے گزر كرؤى۔ ى آفس كيا اور بانقاق ايك ى مطالبہ كياكہ مرزائيوں كو بيشہ كے لئے فورث سنڈيمن (ژوب) سے نكال ديا جائے۔ اس سے كم كمى بات پر سمجموعة نامكن ہے۔ احتجابی جلوس ' بڑ آل اور مظاہروں كا يہ سلمہ جارى رہا۔ حكومت نے حالات كى نزاكت كے پیش نظر مرزائيوں كو فورث سنڈيمن ملح سے بيشہ كے لئے نكالنے كا وعدہ كرليا۔ محر عوام كے جوش و خروش كا يہ عالم تھا كہ انہوں نے بالانقاق كمہ دياكہ جب تك اس وعدہ پر عمل در آلہ نہيں ہو آ۔ بر آل و احتجاج كا سلمہ جارى رہے گا۔

## ہمیشہ کے گئے ژوب سے مرزائیوں کو نکال دیا گیا

بلوچتان کو احمدی صوبہ بنانے کا مرزا بشیر الدین محود نے ۱۹۳۸ء میں اپنی جماعت کو مردہ سنایا۔ گر آج ۱۱ ہولائی ۱۲ء کو چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہی صوبہ جس کی طرف مرزائی للجائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے' آج اس کے ایک اہم ضلع ژوب سے مرزائیوں کو بھشہ کے لئے وفاتی فورس نے نکال دیا۔ چنانچہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد ضلع ہے' جمال حکل" مرزائیوں کا واخلہ بند کر دیا گیا۔ اور یوں مرزائی نحوست کو اس ضلع سے ویس نکالا وے دیا گیا۔ ژوب کے عوام' مجلس کے کارکن' تمام علاء کرام بالخصوص حضرت مولانا عمس الدین شہید جو ان ونوں بلوچتان کارکن' تمام علاء کرام بالخصوص حضرت مولانا عمس الدین شہید جو ان ونوں بلوچتان اسمبلی کے ڈپٹی سیکر تھے' اس عظیم معرکہ کو سرکرنے کا سرا ان کے مرہے۔ ان ونوں ژوب کے ڈپٹی سیکر تھے' اس عظیم معرکہ کو سرکرنے کا سرا ان کے مرہے۔ ان ونوں ژوب کے ڈپٹی کمشز فقیر محمد صاحب بلوچ تھے۔ جو آج کل صوبائی حکومت کے چیف سیکرٹری ہیں۔

تحریک ختم نبوۃ کے کار کنول و راہنماؤل کی گر فمآری رزان مبائی کے مرنے کی دجہ سے تحریک ختم نبوت کے ۳۳ کارکنوں و رہنماؤں کو تھانہ میں بند کر دیا میا۔ پیخ محمد خان السیکٹر پولیس نے مختلو کے لئے بلایا اور وحوکہ سے بند کر دیا۔ ان ونوں بلوچتان کے محور نر اکبر مجلی تھے اور چیف سیکرٹری ایس بی اعوان مرزائی تھے۔ وہ فورٹ سنٹریمن سے مرزائیوں کے افزاج پر سخ پاتھے۔ ممر عوام کے جوش و خروش کے سامنے وم مارنے کی ان کو صت نہ تھی۔

چنانچ برائی رزاق کے قل کے جرم میں ۱۳۴ آدی قمانہ میں بند کر دیئے گئے۔ صبح سورے موان اللہ میں الدین وی سیکر بلوچتان اسمبلی اور حافظ نور الحق صاحب بھی تھانہ میں قیدیوں کے ہراہ شامل ہو گئے۔

اوھر شہر میں جس وقت مرزائیوں کو نکالا جا رہا تھا تو عازی عبدالرحلی بھش زرگر فے پہنول سے فائر کر کے ایک قادیانی اللہ یار کو زخمی کر دیا۔ چنانچہ عازی عبدالرحلی کو گر فار کر کے حوالات میں قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا۔ دفاقی فورس ان قیدیوں کی محرانی کے لئے تعینات کر دی گئ۔ دہ ان قیدیوں کو شہرے باہر نتقل کرنا چاہتی تھی۔ مگر تمام قیدیوں نے باہر خالے سے انکار کر دیا۔ گور ز بگٹی دفاقی فورس پر برے برہم ہوئے اور تشدد کا تھم دے دیا۔ ایس نی اعوان بھی کی چاہتے تھے۔

تھم مانے سے انکار کر دیا

مگر دفاتی فورس جس میں سرحد کے پھمان تھے انہوں نے ختم نبوت تحریک کے کارکنوں پر تشدد کرنے ادر مولیاں چلانے سے انکار کر دیا۔

## ژوب کی سرزمین سرایا احتجاج بن مکی

قدیوں کے چلے جانے کے بعد جب المایان ژوب کو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ کومت نے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے شریس کمل بڑال کردی۔ پہر جام بڑال ' یہ صورت حال آٹھ دن تک جاری رہی' مغرب کے قریب ایک آدھ وکان کملتی لوگ فورڈ و نوش کا سامان لے لیتے۔ دن بحر کمل بازار سنسان ہو کا عالم' چار سو دیرانہ۔ محکومت اس صورت حال سے سخت پریشان ہو گئے۔ جناب عبدالرجیم صاحب ایدووکیٹ

اور جناب صالح محمد خان کو مجلس عمل کی مریرای سونی گی۔ ژوب روڈ بلاک کر دیا گیا۔ شیرین روڈ وزیرستان روڈ وانا سر روڈ اورا گی روڈ سب بند کر دیئے گئے۔ ملٹری وغیرہ یا حکومت کی کوئی گاؤی اگر ایمرجنس جانا ہو تا تو مجلس عمل سے اجازت نامہ لے کر چل سکتے تھے ورنہ نہیں۔ گویا حکومت و افتظامیہ عملا معطل اور مجلس عمل کا چار سو غلظلہ بلند ہو رہا تھا۔ جس ون قیدیوں کو کوئٹہ لے جایا گیا ای رات مجلس عمل کے زیر اجتمام ڈوب میں عدیم المثال جلسہ عام منعقد ہوا۔ سخت احتجاج کیا گیا اور قیدیوں کی جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ گیا اور قیدیوں کی جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ طلب کے نتیجہ میں رات مولانا منس الدین شمید کو گرفتار کرلیا گیا۔

#### مولانا مشس الدين كي محر فماري

ای رات کو چار بج کے وقت وفاق پولیس نے مولانا مٹس الدین کے گھر پر گیرا ڈال ریا۔ مولانا مٹس الدین کو گھرے لکل آنے کا تھم ریا۔ مولانا مٹس الدین کی بنوں نے آپ کی گیری اور چپل کو چھپا ریا کہ ہم آپ کو شیس جانے دیں گی۔ اس پر مولانا مٹس الدین نے کما کہ فدا کے لئے ایبا نہ کو۔ یہ شرم کی بات ہے۔ ہماری گیری اور چپلی دے دو۔ ای وقت انہوں نے اچی بنوں اور المیہ سے کما کہ یہ میرا سینہ گولی کے لئے بنا ہوا ہے۔ شمادت کا رتبہ مل کر جھے بیری خوشی ہوگی۔ گھر میں سینہ گولی کے لئے بنا ہوا ہے۔ شمادت کا رتبہ مل کر جھے بیری خوشی ہوگی۔ گھر میں سب نے رونا وحونا شروع کیا۔ آپ نے سب کو تعلی دیتے ہوئے کما کہ مرنا تو ایک سب نے رونا وحونا شروع کیا۔ آپ نے سب کو تعلی دیتے ہوئے کما کہ مرنا تو ایک

اس سے قبل جب حضرت مولانا علم الدین وفعہ ۱۳۳ کو توڑ رہے تھے تو اس وفت بھی گرمیں والدہ نے ایک بیل منت مانی۔ والد مولوی زاہد صاحب نے دو ونہوں کی منت مانی۔ بنوں کے بار کر گئے تو سب نے کہ منت مانی۔ بنوں کو پار کر گئے تو سب نے چین کا سانس لیا۔ مولانا علم الدین پہلے سے تی اچی بنوں سے کمہ چکے تھے کہ اگر ختم نبوت کے لئے شہید ہو جاؤں تو جھے مبارک باو دینا۔

جب راستہ میں قبیلہ کے عوام کو معلوم ہوا کہ ہمارے رہنماؤں کو لے جایا جا

رہا ہے تو ان سب نے اپنے ہاتھوں میں لافعیاں دغیرہ لیں ادر انسیں کیروں سے چھیا لیا اکد لوگ سمجیں کہ را تقل ہیں۔ مورج سنبھال لئے۔ لمیشیا والے سمجھ مے کہ بندوقیں ہیں۔ چنانچہ قبلہ والوں نے کما کہ آپ مولانا مس الدین کو ماری عوروں ے بھی نمیں لے جا سکتے ہیں۔ ہم تو مرو ہیں ملیشیا والے رک مے اور انسیل بتایا کہ مولوی صاحب کو واپس شفالہ پوسٹ لے جاؤ۔ چنانچہ اے واپس شفالہ بوسٹ پنجا دیا میا اور حکومت کو اطلاع کر دی کہ ہم لوگ مولانا عمس الدین صاحب کو باہر نہیں لے جا کتے ہیں پھر حکومت نے ہیل کاپٹر کا بندوبست کیا' ہیلی کاپٹر میں شفالہ سے مولانا عمس الدين كو سوار كر كے سيدها ميوند بينجايا كيا۔ ميوند على وس بدره بوست على انہیں پرایا گیا۔ احتجابی ہرتال جار سو عالم' تحریک کے عالات میں گورنر مجنی اور الیں۔ بی اعوان مجور مو مکے اور انہوں نے سبی میں موجود قدیوں کو رہا کرنے کا تھم دیا۔ سوائے غازی عبدالرحلٰ زرگر کے و چنانچہ تحصیلدار محمد جان مندوخیل مولوی محمد خان شیرانی وای فی عرا صونی محد علی وغیرو نے فیصلہ کرایا کہ ہم لوگ عبدالرحل کے بغیر نسیں جائیں گے۔ عبدالرحنٰ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جائے تب ہم جائیں گے۔ قیدیوں کا *مطالبہ* مان کیا گیا

۱۳ جولائی ۱۹۵۳ء کو دن کے تقریبا" ایک بجے پولیس کی بندگاڑی میں بھا کر میں بھا کر میں ہے سب قدیوں کو روانہ کیا گیا۔ عبدالرحمٰن ذرگر کو فرنٹ سیٹ پر بھایا گیا۔ عمر کے وقت کوئٹ پنچے۔ کوئٹ سے ۱۵ میل کے فاصلے پر جمعیت علماء اسلام کے فاصلے پر جمعیت علماء اسلام کے فائزے کے عبدالمنان کا گزبازئی نے کچلاک میں ۱۳۲ آدمیوں کے کھانے کا بندوبست موثل میں کیا۔ کھانے کا بندوبست موثل میں کیا۔ کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے، رات بحر سنرکیا۔ قلعہ سیف اللہ جب پنچ تو وہاں پر خوب بارش ہوئی، پچھ دیر کے لئے وہاں پر ٹھمرے۔ میع تقریبا" نو بج ثوب

- 2 2×

ووب میں تمام قیدیوں کو ضانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد امیر ختم نبوت مشخ

محمد عرفے ان قیدیوں اور ختم نبوت کے دیگر پروانوں کو بدی پر تکلف وعوت دی۔

قدیوں کو رہا کرنے کے بعد تمام قدیوں نے موانا مٹس الدین کی رہائی کا مطالبہ
کیا۔ ظریف شہید پارک میں خمد گاڑ کر شریوں نے بھوک بڑ تال کیا۔ یہ بڑ تال موانا
مٹس الدین کی رہائی کے واسلے کی گئے۔ ۱۹۲۵ ون کے بعد بھی الیں۔ بی اعوان نے ان
کی رہائی کا مطالبہ منظور کر لیا اور انہیں کوئٹہ پنچا ویا گیا۔ کوئٹہ سے آنے پر ڈوب
سے ایک میل کے فاصلے پر تمام شروالوں نے موانا مٹس الدین کا استقبال کیا۔ وہ
منظر قاتل دیر تھا۔ بورا ماحل خم نبوت زنرہ بادکی فضاؤں سے گونج رہا تھا۔

#### جلسه عام

دومرے ون جامع مجد میں جلہ عام ہوا۔ مولانا عمس الدین نے اپنے آثرات بیان کے اور بھٹو کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں بھی بتایا۔ بھٹو نے مولانا عمس الدین سے کما تھا کہ ہم بینک کا چیک آپ کے باتھ میں دے ویں گے۔ آپ جتنی رقم چاہیں لے لیں۔ مر مولانا عمس الدین نے رقم لینے سے انکار کرویا اور صاف صاف بتا ویا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر فروخت ہو جائے پھر وہ کی اور کے باتھوں فروخت نہیں ہو سکا۔ یہ سننے کے بعد بھٹو صاحب نے اس وقت آپ سے کما تھا۔ کہ ملا کچھے منظور ہے اس کے بعد مولانا قداد اس کے بعد مولانا ور فواستی صاحب شمس الدین جج پر محد جج سے والی سیدھے فانور مجے اور مولانا ور فواستی صاحب سے ملاقات کی۔ ور فواستی صاحب نے بعد میں بتایا کہ مولوی عمس الدین کو و کھ کر میں نے اس وقت محس کر لیا کہ یہ آدی بہتے والا نہیں ہے۔ ضرور شہید ہو گا۔ میں نے اس وقت محس کر لیا کہ یہ آدی بہتے والا نہیں ہے۔ ضرور شہید ہو گا۔

مولانا تنمس الدين كي شهادت

کوئٹ سے ووب آتے ہوئے بلکنی کے مقام پر مولانا عمل الدین مردہ پاتے

گئے۔ ملک گل حسن کے پڑول کی گاڑی اس دقت دہاں سے گزر رہی تھی۔ انہوں کے 
وجب اطلاع کر دی کہ مولوی صاحب موٹر میں مردہ پڑے ہیں۔ کوئی دو سرا آدی نہیں 
ہے' لوگ دہاں گئے اور انہیں وجب لے آئے۔ یوں بھٹو حکومت کی شرارت پر ۱۳ مارچ سما کا کو مولانا عمر الدین نے جام شادت نوش کر لیا۔ کمرلائے پر سب کمر 
والوں عرمز و اقارب اور دوستوں نے انہیں شہید ہونے پر مبارک ہاو دی۔ ۱۳ مارچ 
سما کو جزارہ افکبار آنکموں نے انہیں دخست کیا۔ انہیں وفن کرنے کے بعد ان 
کی قبریر پھولوں کی بارش ہوئی ان کے خون سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔

(افوذ از ژوب یس تحریک ختم نوت ایک نظرین)

مولانا منس الدین مرحوم کی شمادت پر عالمی مجلس تحفظ ختم نیوت کے موقف کو مولانا تمج محود نے ۲۲ مارچ ۱۲۲ء کے لولاک میں بیان کرتے فرمایا۔

گذشتہ ونوں جمعیت العلمائے اسلام کے مشہور رہنما اور بلوچتان اسمبل کے فرٹ سنڈیمن جاتے ہوئے قلعہ سیف اللہ کی سیکر مولانا مشمس الدین کو کوئٹ سے فورٹ سنڈیمن جاتے ہوئے قلعہ سیف اللہ کے قریب نا معلوم اشخاص نے شمید کر وا۔ مولانا کار کے ذریعہ اپنے کمروائیں جا رہے تھے کہ راستے میں یہ سانحہ رونما ہوا۔

بماور مجابر اور غیور و جور عالم وین تص اللہ کے سوائے کمی طاقت کے سامنے نہ جھکتے والے اور کمی قیت ہر نہ بکتے والے رہنما تھے حکومت نے انسی جھکانے اور خرید نے کے لئے بدے بدے بھن کئے لیکن ان کے پاؤل راہ حق سے ذرہ برابر مجی نہ وُکھائے اور وہ اہل جن کے ساتھ وٹے رہے۔ کھ عرصہ پہلے مرزا یوں نے ایک سویے سمجھے منصوبہ کے تحت مولانا کے آبائی والمن فورٹ سنڈیمن میں تحریف شدہ قرآن مجید کے لینے تحتیم کئے تھے وہاں کے غیور مسلمانوں میں اس کے خلاف ناراضکی کی امر دو رُ محی سنت احتیاج موا ، برآلیس موسی ، جلوس نکالے محے ، جلے موسے اور معالمہ کیا گیا کہ مرزائوں کو فررٹ سٹڑیمن کے علاقہ سے نکال دیا جائے مرزائیوں کے ظاف اس تحریک کی قیادت مولانا مش الدین کر رہے تھے حکومت نے احسی مرفار کرنا چاہا لیکن عوام مسلح ہو کر مقابلے میں لکل آئے محومت مولانا کی محرفاری میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مجروحوکے سے اسی بیلی کاپٹر کے ذریعہ سینکٹوں میل دور میوند کے علاقہ میں ایک فوجی جھاؤنی میں لے جایا گیا اور انسی وہاں نظر بر رکھا گیا۔ فورث سنڈ یمن کے مسلمانوں نے ایک ماہ تک کمل بڑال رکمی اور زیردست مظاہرے کئے۔ قری اسمبلی میں مولانا مفتی محمود اور دو سرے رہنماؤں نے یہ سوال اٹھایا تو حکومت نے مولانا مرحوم و مغفور کو رہا کر دیا جب مولانا ملس الدین کی قیادت میں تحریف قرآن مجید کے خلاف جلوس تکالے جا رہے تھے تو مرزائوں نے بدی عیاری کے ساتھ ایک بمائی کو قل کروا دیا تھا ٹاکہ فورٹ سنڈیمن میں مسلمانوں کی تحریک تشدد کا شکار ہوکر ناکام ہو جائے۔

کین موانا عمل الدین کی جرات میاوری استفامت قدیر اور مجاہدانہ قیادت کے سبب فورٹ سنڈیمن کی تحریک کامیاب ہوئی۔ بھی حکومت نے مسلمانوں کے مطالبات تعلیم کر لئے اور مرزائی گھرانوں کو فورٹ سنڈیمن سے نکال دیا گیا ۔۔۔ تحرف شدہ قرآن مجید کے لئے واپس لے لئے ملئے مرزائیوں کے چد کا بچوں کو ظاف قانون قرار دے کر منبط کر لیا گیا۔

ادمر بلوچتان میں موجودہ حکومت اور ابوزیش کی سیای کش کش ہے۔ حکومت

نے بہت کوشش کی کہ مولوی صالح محد اور مولوی حسن شاہ کی طرح مولانا مٹس الدین بھی کسی قیت پر مولانا مفتی محمود کا ساتھ چھوڑ دیں اور افتدار کے سنری تمنے زیب تن کرلیس لیکن مولانا نے بکنے اور جھکنے سے انکار کر دیا۔

قار کین لولاک اس بات کے مواہ ہیں کہ ہم نے کے جون ساے او کے شارہ میں یہ اکشاف کیا تھا کہ مرزائیوں نے ۲۷ مئی ۱۹۷۳ء کو ربوہ میں اپنی شوریٰ کا ایک بنگامی اجلاس طلب کیا اس اہم ترین اجلاس میں مرزا ناصر احمد نے ایک طویل ترین تقریر کی بال کے باہر' اردگرد کے مکانوں' گلیوں' بازاروں اور چھتوں پر دد سرے شہوں ہے منگوائے ہوئے ایک ہزار رضاکار سخت گرمی میں پہرہ دیتے رہے۔ اس اجلاس میں جو نصلے ہوئے ان میں ایک فیملہ یہ مجی تھا کہ ملک میں سای مل کرائے جائیں۔ چنانچہ ہم نے اس اجلاس کی کارروائی کے ملمن میں یہ بھی لکھا تھا کہ "ایک تجویز ب بھی آئی کہ خدام الاحریہ کے فوجی اور ٹریٹڈ نوجوانوں کے ذریعہ ملک کی نامور مخصیتوں كو قتل كرا رما جائے خدام الاحرىي كے يہ نوجوان ائى جان ير كھيل كريد كام سرانجام دیں۔ اس فہرست میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ اس سلسلہ میں مرزا ناصر احمر اور مرزا طاہر احمد کے ساتھ مشاورت کے لئے ایک خاص کمیٹی بنا دی گئی۔ جو معلومات فراہم کرے گی اور خدام الاحمدیہ کو ہدایات جاری کرے گی' غالبا" اس تمیٹی کو کابینہ کی هکل اور ایک خفیه متوازی حکومت کی شکل دی گئی ہے 'اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جماعت کی ۹۰ سالہ ہاریخ میں پہلی وفعہ جماعت کے جمنڈے ربوہ کے سیرزیٹ پر الرا ديئ مح بن" - (بمنت روزه لولاك فيمل آباد ٤ جون ١٩٧٧)

مرزائیوں نے یہ سای قل کوانے کا کیوں فیملہ کیا تھا؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی دجہ مرزائیوں کی بعثو سے ناراضگی ہے۔ مرزائی یہ یقین رکھتے تھے کہ پاکستان کی دوسری تمام جماعتوں کے بالقابل بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی سکولر نظام کی حامی ہے۔ ملک میں جس قدر لادین کی فضا زیادہ ہو' مرزائی اس میں باتی اور زندہ رہ کتے ہیں۔

لیکن اگر وی فضا ہو اور اسلام سمی شکل میں اور سمی بھی حد تک مفاذ پذیر ہو

جائے تو مردائیت نہ زعمہ رہ سکتی ہے اور نہ باتی۔

جب بعثو صاحب نے متقل وستور میں میہ تنلیم کرلیا کہ ملک کا سرکاری ذہب اسلام ہو گا اور مسلمان کی تعریف بھی دستور میں شامل ہو می۔ تو اس سے مرزائی اور کیونسٹ دونوں بھٹو صاحب سے ناراض ہو مھے۔ ای نارانسکی کے سلسلہ میں ۲۷ مئ كويد ميننگ بلائي مئ اور ايے فيلے كئے محتے جن كے بعد ند رہے بانس اور ند بج بانسری کے مصداق نہ بھٹو رہے اور نہ وستور بی رہے بلکہ یہ ملک بی جاہ و برباد ہو جائے۔ مرزائیوں کے اس فیعلہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا مزاج ون یارٹی سٹم کا ہے وہ جمہوریت کا نام ضرور لیتے ہیں۔ عوام عوام بھی کرتے ہیں اور ایوزیشن کا لفظ مجمی بولتے ہیں لیکن ان کے اندرون خانہ دل و وماغ میں حکومت' پارٹی جمہوریت اور ہم سب کچھ ان کی اپنی ذات ہی ہے۔ ان کی اس کزوری کو مرزائیوں نے خوب سمجھ لیا ہے۔ وہ بھٹو صاحب کی اس افار طبع کی وجہ سے ان کے اور ا پوزیش کے درمیان تصاوم سے خوب خوب فائدہ اٹھانا جاہے ہیں۔ چنانچہ مجھلے سال ایوزیش نے مخاب میں جلے کرنا جاہے۔ ظاہرے پیلزیارٹی نے وہ جلے نہیں ہونے ویے۔ ان جلسوں میں اکثر میلز پارٹی اور ابوزیش کے درمیان تصادم بھی ہوئے۔ ایسے مواقع مرزائوں کی فوجی اور نیم فوجی تظیموں کے لئے منیمت تھے ، جو کچھ ان بنگاموں میں ہو آ تھا اس کی بدنامی خواہ مخواہ میلزپارٹی کے نام اور اس میں جس نشانے پر تیر لگنا تھا وہ قاریانیوں کے لئے مطلوب ہو ہا تھا۔

ای پالیسی کے تحت ملک میں بعض اہم مخصیتوں کو قل کرنے کی فرست تیار کی گئی اور اہل وطن دیکسیں مے کہ تعورے تعورے وقفے کے بعد ملک میں یہ سیاسی قل موسے رہیں گے۔ موسے رہیں گے۔ موسے رہیں گے۔ اور نیم فوجی موں کے یہ سب سیاسی قل بعثو صاحب کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ لیکن در حقیقت ان کے مرتکب قادیانی فوجی اور نیم فوجی موں کے یا مرزائیوں کے کرایہ پر لئے ہوئے غندے مول کے خواجہ رفق واکر نذیر خان عبدالعمد ایکوئی کا قبل یہ ب ایک ہی منصوبہ کے تحت اور قبل ہو یہ جاہد اسلام مولانا میں الدین کا قبل یہ سب ایک ہی منصوبہ کے تحت اور ایک ہی شعوبہ کے تحت اور ایک ہی شعوبہ کے اور دو ج

کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں غالبا پھے کروڑ روپہ جمع ہو گیا ہے بر سرافقار پارٹی اول تو کوئی پارٹی بی نہیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی حکومت مرف الفاظ بی الفاظ ہیں ذولوں سے مراد مرف بعثو صاحب ہیں اور اگر بھٹو صاحب کے علادہ پارٹی اور حکومت کوئی چیز ہے تو وہ ایک دو سرے کی ٹائٹیں تھینے میں مصروف ہیں کی کو اس طرف وحیان دینے کی فرمت بی نہیں ہے کہ بھڑائی ۹ کروڑ روپہ کیل ترح کر رہ ہیں؟ ۱۰ ہزار محموث سوار فوج کیوں بنائی جا رہی ہے؟ انہوں نے اس قدر اسلحہ کیوں جمح کر لیا ہے؟ خود بھٹو صاحب کے ارد گرد مرزائی مرے اس طرح سیٹ ہو چکے ہیں کر لیا ہے؟ خود بھٹو صاحب کے ارد گرد مرزائی مرے اس طرح سیٹ ہو چکے ہیں کہ مرزائیوں نے اہم ترین مخصیتوں کو گئل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی ایک فرست مرتب کی ہے۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہماری معلومات اور ہماری دانست کے مطابق مرزائیوں نے گئل کرانے جن اہم ترین مخصیتوں کی فرست تیار کی ہوئی ہے۔ ان میں آخری نام بھٹو صاحب کا بھی شامل ہے۔

مرزائیوں کا تمقعد مرزائی ریاست کا قیام ہے افتدار پر قبضہ ہے۔ افتدار پر قبضہ بھٹو صاحب کو رائے سے ہٹائے بغیر ناممکن ہے ادر بھٹو صاحب کو رائے سے ہٹائے کا دہی طریقہ ہے جس طریقہ سے ڈاکٹر نذیر 'خواجہ رفیق ادر مولانا مٹس الدین کو رائے سے ہٹا دیا گیا ہے۔

آج بعثو صاحب کی حکومت منافقانہ بیانات دے کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ گویا یہ قبل اتفاقی قبل ہیں اور حکومت ان سے لا تعلق ہے لیکن بہت جلد وہ وقت آلے والا ہے جب حکومت کا مربراہ خود اس چنا میں بھسم ہو جائے گا۔ جس چنا کو ان کے ماضے صاحب غرض لوگ جلا کر بعثو صاحب کے مختلف کیہوں سے تعلق رکھنے والے مخالفوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک ایک کر کے اس میں جمونک رہے ہیں۔

دیدی که خون ناحق پرواند محمع را چندان امان نه داد که شب را سحرکند اے کاش! ماری به مزارشات بعثو صاحب تک پنج کین اور اے کاش ہم انہیں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو سکیں کہ مولانا عمس الدین کا قبل اتفاقی قبل نہیں ہے بلکہ سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت سیای قبل ہے۔ شرافت اور انسانیت کا قبل ہے جمہوریت اور کمل سالمیت کا قبل ہے اور خود بھٹو صاحب کے قبل کی تمید ہے "۔
ان حالات و واقعات کا بھی تحریک فتم نبوت سماء کی کامیابی میں محرا عمل دخل ہے قادیانی جوں جوں آگے بوصے محمد ان کے تعاقب میں تیزی کے ماتھ رواں دواں رہی۔

مرزائیوں کی اس تحریف سے متاثر ہو کر نوائے وقت جیسے لقد اور مخاط اخبار فی بھی چھلے دنوں ایک اداریہ "قرآن مجید میں تحریف" کے عنوان سے لکھا ہے جے ہمی سال من وعن نقل کر رہے ہیں"

#### قرآن مجيد ميں تحريف

وی طنوں کے اس اضطراب کے بارے میں ہم نے ہمی ان کالوں میں وہ مرتبہ ارباب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے جس کے جواب میں ایک صاحب ہمیں قرآن مجید کا ننجہ دے گئے کہ اس میں کمال تحریف کی گئی ہے؟ اس پر ہم نے علاء کرام کو دعوت دی تھی کہ آگر ان کی نظرے کوئی تحریف شدہ ننجہ گزرا ہے تو وہ اسے منظر عام پر لائمیں۔ اس کے جواب میں ہمیں متعدد مضامین موصول ہوئے ہیں جن میں ایک مخصوص فرقہ کے بانی کی تصانیف میں بطور حوالہ ورج بعض آیات قرآئی میں لفظی تحریف کی نشان دہی کی گئی ہے' اس طرح اس فرقہ کے طبع شدہ قرآن مجید میں لفظی تحریف کی نشان دہی کی گئی ہے' اس طرح اس فرقہ کے طبع شدہ قرآن مجید

کے ترجمہ میں معنوی تحریف کی مثالیں پیش کی گئی ہیں چونکہ حکومت اس معالمہ میں خود دلچیں کا اظمار کر چکی ہے اس لئے ہم کمی شم کے تبعرہ کے بغیر توقع کرتے ہیں کہ موبائی حکومت نے محکمہ اوقاف کو جو فرض سرد کیا تھا' اس کی ادائیگی میں مزید آخیر نہیں ہوگی ناکہ سواد اعظم میں تھیلی ہوئی ظلا فنی کا بداوا ہو سکے "۔

("روزنامه نوائ وقت" ١ د ممبر ١١٦٨م)

#### ربوه غيرعلاقه

"مرزا ناصر احمد خلیفہ ربوہ کے ٹھاٹھ باٹھ' باڈی گارڈوں اور مخاتلتی انتظامات کے طور طریقے تا رہے ہیں کہ یہ خلیفہ کے نام پر اس آزاد اور خود مخار معلوم ہونے والى رياست كے والى عطان يا مربراہ جي-كوئي فيراحمي اس قصبه مي رمائش پذير نہیں ہو سکا جو لوگ وہاں رہتے ہیں' وہ انتمالی سے ہوئے دیے اور گھٹے ہوئے معلوم موتے ہیں' ربوہ کی سیکورٹی ہولیس ہر دفت سرگرم عمل رہتی ہے۔ دہاں جاتے بی آدمی محسوس کرنا ہے کہ وہ کی کڑ کیونٹ یافاشٹ طک میں واقل ہو گیا ہے۔ وہاں کا ماحول اور پاکتان کا ماحول بالکل مختلف ہے کوئی مخص بلا فرق مرتبہ و حیثیت وہاں اپنے آب كو اجنبي غير محفوظ اور بريشان يا آ ب- حالاتكمه پاكستان كا برصوبه برعلاقه برهلع ہر تحصیل' ہر تھانہ 'ہر طقہ' ہر گاؤں' ہر بہتی' ہر گلی' ہر کوچہ' مارا دیں ہے جس کے ذرے ذرے سے ہم کو محبت ہے جس کے ہر مصے میں مارے لئے سکون امن اور بناہ ے لیکن راوہ عل کیفیت دو سری ہے۔ ہم وعوے سے کتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب خود بھیں بدل کر یا ان کے معتد خاص جناب غلام مصلفیٰ کمرصاحب ذرا غیرمطوم حالت ما كر ريوه تشريف لائي اور وه سات بج شام سے ١٠ بج رات تك ريوه ميں محوم پر کر دکھا ویں یا رات وہاں کی ہوئل پر بسر کر لیں اور دوسرے روز زعرہ سلامت ره جائي تو جم اضي ابنا ونياوي ليدر اور حاكم تو مانت ي بين روحاني بيثوا ت مجى مان ليس كـ مالت يه ب كم آب ريوه يس داخل مول تو آب ك ييج ريوه كى ا تنمل جنیں لگ جائے گی وہ آپ کا برابر پیچا کرے گے۔ یمال تک وہ آپ کو ربوہ سے

به الما نف العلى الكني ير مجود كروك ك-

آج كل و كي بوريش اور بحى زياده جيب ب ٢٥ مى ك خيد فيملوں پر عملدرآد كرنے كے لئے رات ١٠ بك م مح ٣ بك تك وہاں كمل ناكد بندى اور كفو مو يا ب خدا جات رات كى باركى بى وكلى بدده روز مى ريوه بى كيا بوتا كى باركى بى وكلى بدده روز مى ريوه بى كيا بوتا بعد الدر لوگ اس فسطائى كروه مى التي بوتا بحث كى بده ورى كى جا رى ب أربوه كے اندر لوگ اس فسطائى كروه مى التى التى بى كد مند مى اف تك فيس ثكل كت اب معلوم بوا ب كد مكوك لوگوں كى ايك فرست بن رى ب كم از كم ايك مد افراد اليه بي جن كے ظاف تحقيقات كى ايك فرست بن رى ب كم از كم ايك مد افراد اليه بي جن كے ظاف تحقيقات اور دو سرى كاردوائى كمل بو چكى ب بت جلد ان كا افراج از ريوه عمل بى آنے والا ب

ہم مدر مملت جناب نوالفقار علی بھٹو اور جناب غلام مصلیٰ کرے دوبارہ عرض کریں گے کہ جو کھے ہم نے تحریر کیا ہے وہ اس کی تقدیق کریں۔ اگر یہ ورست ہے تو ربوہ کو پاکستان میں شامل کرنے اور اس بافی گروہ کی ناخ کی کے لئے کوشش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ پہلی فرمت میں اپنے ذاتی نمائندوں کو ربوہ ہمجیں مے بشرطیکہ وہ ان کے ذاتی نمائندے مرزائی نہ ہوں بلکہ خود صدر صاحب اور گورنر صاحب کی طرح مسلمان ہوں۔(ہفت روزہ لولاک ۱۲ جولائی ۲۵ء)

#### اداره تحقیقات اسلامی کا سربراه

پیکذشتہ ہفتے ایک فی کام سے راولینڈی جانے کا افغان ہوا ہے "ہر جا کہ رفتم آسان پیدا ہود" کے مصداق دہاں بھی لوگ مرزائیوں بی کی جان کو رو رہے تھے۔ ہوا یہ کومت نے اوارہ تحقیقات اسلامی پاکتان اسلام آباد کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر صغیر حسن معمومی کو اچانک معطل کر دیا اور ان کی جگہ ایک رسوائے زمانہ افسر شخ محود احمد کو لگا دیا۔ یہ شخ محمود احمد جنہیں پنڈی کے لوگ مرزائیوں کی فرست میں شمار کر کے ان کا ماتم کر رہے تھے۔ خدا جانے مرزائی جیں یا پرویزی۔ دی صاحب جی جنوں نے کھ عرمہ پہلے ڈائریکٹر تعلیمات ہوتے ہوئے آزاد کھیم میں ذکواہ کی شمل جنوں نے کھ عرمہ پہلے ڈائریکٹر تعلیمات ہوتے ہوئے آزاد کھیم میں ذکواہ کی شمل

میں ترمیم کی تجویز پیش کی تھی اور سارے ملک میں احقاج ہوا تھا۔ یہ صاحب وہاں سے نکالے گئے اور اپ دہاں سے ادارہ تحقیقات اسلای میں ڈائریکٹر فہنل الرحمان کے صحح اسلای میں ڈائریکٹر فہنل الرحمان کے صحح جانشین بن گئے ہیں۔ حکومت کی ستم ظرفی ویکھئے کہ کس ادارے کا سرراہ کس فحض کو بنا دیا ہے۔ یہ تقرری الی ہے جیسے چنوں کی ڈھیری کا رکھوالا کسی گدھے کو رکھ لیا جائے۔ وکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق داسلہ نہیں ہوتا کم ملک کے کو ثوں سلمانوں کو گراہ سجھتے ہیں حکومت انہیں کو دول سلمان ان کو گراہ اور وہ کو دول مسلمانوں کو گراہ سجھتے ہیں حکومت انہیں کیوں ایسے اداروں کی سررائی سرو کروتی ہے جن کا تعلق اسلام سے ہے۔

اوارہ تحقیقات اسلام کی مربرائی پر فیخ محمود احمد جیسے بد دین آدی کی تقرری اور جناب معموی صاحب کی معظلی کا پس مظربہ بنایا کیا ہے کہ مرزائیوں نے اپنے خاص اثر د رسوخ کو استعال کر کے دہاں ایا آدی مقرر کروایا ہے جو اسلامی قوانین اور اقدار کو توڑ مروڑ کر پی کرنے کی ممارت رکھتا ہو اور خصوصا مرزائیوں اور قل مرتد کے مسلے میں حالات سے تعاون کرنے والا ہو۔ چوکلہ .... آئین میں پاکتان کا مرکاری زبب اسلام قرار یا چکا ہے اور اسلام میں مرتد کی سزا تل ہے۔ دو سری طرف مرزائیت کی تحریک سرایا ارتداد ہے اس کئے دیر یا سور پاکتان میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ مرتہ کی سزا تعزیرات پاکتان میں قمل رکھی جائے' اس خطرے کی پیش بندی کے لئے مرزائیوں نے جسٹس ایس اے رحمان ریٹائڈ جج ے ایک کتاب تکھوائی جس میں جج صاحب نے یہ ٹابت کرنے کی ناکام کوشش کی ے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ ج صاحب نے یہ کتاب اوارہ تحقیقات اسلای کے ڈائر کیٹر جناب ڈاکٹر صغیر حسن معصوی کو بھیجی کہ دہ اس پر اپنی رائے تحریر كروير- والمر صاحب في ب المك رائ لكه دى كه قرآن مجيد سنت نبوي اور اجماع محلبہ سے بی طابت ہے کہ اسلام سے بحرجانے دالے مرتد کی سزا قتل ہے اور امت میں بیشہ می عقیدہ رہا ہے۔

فاہر ہے کہ ڈاکٹر معموی کا یہ جرم ناتابل معانی تھا، اس لئے وہ معتوب ہو

مے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ معطل کر دیا کیا بلکہ ان پر جموثے اور فرض الزامات کے تحت مقدے بنانے کی افواہیں بھی گرم کی جا رہی ہیں۔ ڈائر کیٹر ادارہ تحقیقات اسلائی کے منصب پر ایک بے دین کو لگا دیا گیا ہے گاکہ جسٹس ایس اے رحمان کی کتاب پر حسب منشا تبعرہ تکصوایا جا سکے ادر پھر وہ کتاب وزارت قانون کو بجوائی جائے گاکہ کمیں قتل مرتد کی مزا تعزیرات یاکشان میں شامل نہ ہو سکے۔

اس پی منظر میں یہ ساری کاروائی کی گئی ہے، پچھے جمد اسلام آباد اور راولپنڈی کے خطیب صاحبان نے اس ظلم مظیم کے خلاف زردست احتجاج کیا اور کومت کے اس قعل کی زردست ندمت کرتے ہوئے جناب حفیظ پرزادہ صاحب مرکزی دور تعلیم و انچارج اعلی ادارہ تحقیقات اسلامی پاکتان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس خاافسانی کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔ جناب ڈاکٹر معمومی صاحب کو جنس بھیتا "مازش کا شکار برایا گیا ہے، اپ عہدہ پر بحال کیا جائے اور اس رسوائے زمانہ دہریے سازش کا شکار برایا گیا ہے، اپ عہدہ پر بحال کیا جائے اور اس رسوائے زمانہ دہریے کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق ضیں ہے، ادارہ تحقیقات اسلای سے الگ کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس خاافسائی کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور قراردادیں منظور کر کے جناب حفیظ پرزادہ مرکزی دزیر تعلیم اور مدر بھٹو کو بھبجی جا رہی ہیں۔ خدا کرے حکومت اس غلطی کی فوری طور پر خلاقی کرے ادر عوام میں جا رہی پوزیش کو خواب ہونے سے بچائے"۔ (ہفت روزہ لولاک ۲۱ جولائی سلطنت کے خواب

ربوہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مرزائی جماعت ربوہ میں چار ایکر رقبہ پر بہت لمبا چوڑا یہ خانہ تیار کرا ربی ہے۔ اس کیر المقامد عظیم بلڈیک کے لئے کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس عظیم منصوبہ کے اخراجات کو کیمو فلائج کرنے کے لئے "عمل صالح" کے نام پر مرزائیوں سے رضاکارانہ خدمات بھی حاصل کی جا ربی ہیں۔ جس میدان کو یہ خانہ کی شکل دی جائے گی۔ وہاں فی الحال "انٹر نیشنل پریس" کا بورؤ لگایا میدان کو یہ خانہ کی شکل دی جائے گی۔ وہاں فی الحال "انٹر نیشنل پریس" کا بورؤ لگایا میدان کو یہ خانہ کی شکل دی جائے گا۔ اس

ائر بیشل پریس کا میکا نیزسٹم کے ذریعہ تمام دنیا کے ساتھ براہ راست رابط ہو گا۔ یہ پریس یمال سے اپنی حکمت عملی کی حکسال میں ڈھلی ہوئی خبریں دنیا بحر کو بیمجے گا اور دنیا بحر سے آمدہ خبوں کو اپنے الفاظ کا جامہ اوڑھا کر یماں اشاعت کے لئے ریلیز کرے گا۔

اس انٹر میشنل پرلیں پر مرزائی پہلے کو ٹول روپ خرج کریں مے اور پھر سیای مفادرات کے علاوہ اس کے زریعہ کو ٹول روپ کمائیں مے۔

اس سے پہلے روہ میں اسلحہ بنانے کی ایک فیکٹری بھی نہ خانہ بی میں کام کر رہی 
ہم یہ یہ فیکٹری مبینہ طور پر دراصل ایک نالی بندوق کی مرمت کے لائسنس کی آؤ
میں قائم ہے۔ اس نہ خانہ میں اس هم کی مشیزی اور خراو دغیرہ بنائے جاتے ہیں ، جن
کے ذریعہ راکفل اور دو مرا خطرناک اسلحہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کیا بنتا ہے؟
دہ کماں جاتا ہے؟ یہ سب ایک عظین راز ہے، ریوہ کے مخصوص باحول میں جمال
سوائے ایک عقیدہ کے لوگوں کے کوئی دو مرا فخص رہائش بی اختیار نہیں کر سکتا اس

اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کامری بک کے زیادہ جصے مرزائیوں نے خرید کئے ہیں اور اب یہ بحک تقریبات مرزائیوں کا ملکیتی بحک ہو چکا ہے' اس کے بدے بیا۔ بدے بدے مدول پر مرزائی فائز ہیں۔ تمام نے آفسرز مرزائی بحرتی ہو رہے ہیں۔

پھلے دنوں حکومت نے ملک بھرکی بیرہ کمپنیوں کو بھی اپی تحویل میں لے لیا تھا۔ ان تمام بیرہ کمپنیوں کو ایک نظم میں ملا کر اس کا انچارج ایک کٹر مرزائی کو لگا دیا محیا۔ اس نے تقریبا" اس سارے سلسلہ پر مرزائیوں کا قبضہ کرا دیا ہے۔

اس دفت بیمہ کمپنیوں کا کاروبار چوہٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ۱۹۵۰ء بیمہ کی آمدنی کے لئی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا کاروبار چوہٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ۱۹۵۰ء بیمہ کمپنیوں کا کاروبار ۱۹۵۰ء کے مقابلے میں صرف ۲۵ نیصد رہ گیا ہے۔ یہ برباوی برداشت کی جا رہی ہے لیکن ان مرزائی افروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تممارے منہ میں کتنے وانت ہی!

ملک کے دو سرے بوے بوے ضموں کے بوے بوے بکوں میں مجی مرزائیوں نے روپیہ جمع کروائیوں کے روپیہ جمع کروائیوں کے روپیہ جمع کروا کی مرزائی اور اس روپیہ کے معادضہ میں سود کے علاوہ مرزائی نوجوانوں کو اجھے اچھے حمدوں پر بھرتی کروایا گیا ہے۔ یہ روپیہ کماں سے آیا ہے؟ یہ نہ کوئی بوچھنے والا ہے اور نہ کی کو بتانے کی ضرورت ہے۔

پکک اور دو سرے بوے بوے مالیاتی منصوبے پراجیکٹ بوے بوے تھیکے اور در آمد و برآمد کے کاروبار میں سرزائی اہم ترین مفادات پر جھائے ہوئے ہیں۔ گویا ملک کی اقتصادیات پر ان کا تقریبا مقبلہ ہو چکا ہے۔

حالیہ فوتی سازش یا فوتی بعاوت میں کانی تعداد مرزائی افسروں کی بھی ہے۔ یہ لوگ کرفنار ہوئے ہیں اگر یہ کرفنار نہ ہوتے اور یہ سازش بکڑی نہ جاتی تو یہ لوگ مبینہ طور پر صدر بمٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے تھے۔

ایک طرف مرزائی منافقانہ طور پر صدر بھٹو کی معیت اور ان سے تعاون کا وم بھرتے ہیں لیکن اندر تی اندر کی دوسری طاقت سے ال کر صدر بھٹو کی حکومت کا تختہ الث کر اس طاقت کو برسر اقدّار لانا چاہجے ہیں۔ اگرچہ صدر بھٹونے انہیں بڑی رعائتیں دے رکمی ہیں۔ لیکن صدر صاحب کا غالباس جرم یہ ہے کہ وہ ان کے ہم عقیدہ نہیں ہیں اور وہ مکی مفاد کو چھوڑ کر سو فیصد ان کے اشارے پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

پہلے مرزائیوں نے ملک کی تقتیم کے وقت باؤنڈری کمیشن کے سامنے مسلم لیگ اور کاگرس سے الگ اپنا مؤقف پیش کر کے پاکتان کو شدید نقصان بنچایا۔ گورواسپور کا شلع جو پاکتان کو مل چکا تھا ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ ہندوستان کو گورواسپور سے کشمیر کے لئے راستہ مل گیا اور اس طرح ہمارے ہاتھوں سے کشمیر جا تا رہا ۔۔۔۔۔ پھر سر ظفر اللہ فان قاویائی نے اپنی وزارت فارجہ کے زمانے میں پاکتان کو امریکہ و برطانیہ کا وم چھلا بنا کر ایشیائی ممالک خصوصا سروس پین اور افغانستان سے دور تر کر دیا اور پاکتان کے لئے بے پناہ مشکلات اور مسائل پیدا کر ویئے۔ اگر بعد دور تر کر دیا اور پاکتان کے لئے بے پناہ مشکلات اور مسائل پیدا کر ویئے۔ اگر بعد میں اور امریکیوں کی ایک

گونہ تو آبادی بن چکا ہو آ۔ اس کی آزادی کالعدم ہو گئی ہوتی۔ نوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دی اور اپنے ہمایہ ممالک خصوصا میں جین جیسے عظیم ملک سے مخلصانہ تعلقات قائم ہو گئے جو آج بھی ہاری ملکی سالیت اور آزادی کی ضانت کملا سکتے ہیں۔

ظفر الله خان قادیانی کے بعد مرزائیوں کے دوسرے اہم مرے ایم ایم احمد قادیانی تھے وہ این خصوص عقائد قادیانی تھے وہ این محصوص عقائد کی دوشتی میں ملک کی اقتصادی پالیسی بناتے رہے ، جس سے بنگالیوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا رہا اور مسلسل بوستا رہا۔ نظربہ ظاہریہ محکش سیاسی رہی لیکن اعرونی طور پر بنگالیوں کا زخم اقتصادی برحالی اور پس ماعری تھا۔ یہ زخم ایم ایم احمد کا لگایا ہوا تھا جو کار کر شابت ہوا اور بالا فر بنگالی ہم سے ایم ایم احمد کی خشاء اور مسامی کے عین مطابق علیمہ ہو گئے۔

اب ایم ایم احمد کے بعد نے مرے کام کر رہے ہیں۔ ملک کی اقتصادیات پر بھند' اطلاعات پر بہتند سیاسیات میں متعدبہ داخلت' فوجی ساز شوں کے ذریعہ حکومت کا تختہ اللئے کی مسامی اور مستقبل میں امریکہ' برطانیہ اور ان کے ایجنٹوں کی معرفت ایک مرزائی سلطنت کے خواب دیکھ رہے ہیں''۔ (ہفت روزہ لولاک ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء)

پاکستان میں مرزائی ریاست ابھر رہی ہے (بینک' ریلوے' محکمہ تعلیم' سوئی حیس اور مرزائی اللے تللے)

کامرس بنک اب تقریبا" مرزائیوں کا ملکیتی بنک ہے۔ لا نلور زون کے زوئل فیجر مبشر احمد قادیائی نے اوٹر امراد مرکز کے فیجر مبشر احمد قادیائی نے اپنے ماتحت تمام بنکوں کے اسلمان افسر تھے جو اس لان کی جگہ مرزائی فیجر مقرر کر دیئے ہیں۔ حمید بٹ آخری مسلمان افسر تھے جو اس ذون میں میانوالی کامرس بنک کے فیجر تھے ان کی جگہ بھی مرزائی فیجر کو بھیجا رہا ہے۔

ہم نے لولاک میں بار بار کھا ہے کہ مرزائی کراست کے اندر ریاست قائم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ رہوہ ان کا خالص اپنا شمر ہے۔ وہاں کے سرکاری اداروں میں بھی کوئی مسلمان طازم نہیں ہے۔ مرزائی طازمین تعینات کرائے جاتے ہیں۔ شاید کی محکمہ میں کوئی مجوری سے آنکھیں بند کر کے دن پورے کر رہا ہو۔ ریلوے تعلیم پولیس فرضیکہ ہر محکمہ مرزائیوں کے سامنے عابز ہے۔ پاکستان کا سب سے بوا شجارتی مرکز لاکل پور ہے۔ اہالیان لاکل پور کا بار بار کا مطالبہ یہ ہے کہ راولینڈی تک سرکرے کے لئے کوئی تیز رفار گاڑی چلائی جائے۔

الین محکہ ریاوے نے چناب ایکے رس کو وزیر آباد کے شارت کث راستہ سے محض ربوہ کے لئے مثایا۔ اب وہ بذریعہ برائج لائن ربوہ سے ہو کر پورے ۱۲ مھنے میں چیچی ہے۔ ای طرح اب ایک ریل کار لاکل بور اور پٹری کے درمیان جلائی گئی ہے لیکن وہ مجی ربوہ سے موکر تقریبا" ساڑھے کیارہ مھنے میں پنڈی پنچی ہے۔ جبکہ بس کا سفرسات مھنے کا ہے چانچہ عوام بسول میں سفر کرنے اور بسول کے حادثات میں بڑیاں تزوانے اور سربھوں پر مرنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ ربلوے کی مجال نسیں ہے کہ ربوہ کو نظر انداز کر کے کوئی تیز رفار گاڑی پاکتان کے ای اہم تجارتی مرکز اور ملک کے وار الخلاف ك ورميان چلا سكے اس طرح محكم تعليم كاس ليج وروه ك مردانه اور زناته دونوں کالج مور نمنث کی تحویل میں آ کیے میں لیکن وہاں مرزائیوں کی اجمن کا. بعنہ ہے۔ طلبے نے احتاج کیا۔ اب جب کہ یہ تعلی ادارے مکومت کے ہو سے ہیں' انجن احمدید کا عمل وظل محتم کیا جائے۔ اس پر برکہل اور انجن احمدید کے غندوں نے سازیاز کر کے ان طلبہ کو پڑایا۔ مالاتکہ ان میں احدی اوے معی شامل تھے۔ رفت باجوہ کو جو ایک احمدی خاندان کے فرو تھے' قل کرا وینے کی کوشش کی گئے۔ بت سے طلبہ کو رہوہ سے زیردس نکال دیا گیا' وہ کالج چھوڑتے پر مجور ہو مے اور اس وفعہ روزنامہ الفضل ریوہ نے بار بار اشتمار شائع کیا کہ تعلیم الاسلام کالج میں احری لڑے واظلہ لیں 'جس کا مطلب سے ہے کہ علاقہ کے مسلمان بچوں کو واضلہ حمیں وا جائے گا۔ اس طرح كالج كو باتاء اكب مرزائى كالج بنا ديا كيا۔ جناب واكثر عبدالحالق صوبائی وزیر تعلیم اور جناب حفیظ پرزارہ مرکزی وزیر تعلیم یمان بالکل بے بس اور مجور محض ہیں۔ انہیں استے بھی افتیارات نہیں کہ وہ وہاں سے پرلیل کو یا کسی مرزائی لیکچار کو تبریل کر سکیں۔

اس سے بھی بوھ کر بد ہمیں کی بات یہ ہے کہ مرکودہا کینڈدی ہوراؤ پر مرزائیوں کا کمل بھند ہے۔ مرزا عالب احد قلوانی نے مرکودہا ریجن میں بھی ایک قادیانی ریاست قائم کر دی ہے۔ چیئرمین دہ خود کرئی مرزائی ارجٹرار مرزائی اکثر مرزائی اور اکثر عملہ مرزائی اکثر محتن مرزائی اکثر امتحانات کے گران مرزائی ایس بھی مرزائی کہ بعض ربوہ کے مبلغوں کو احتحانات کا ممتن اور گران بنایا جاتا رہا ہے اور سنتے اب غالب احد کی اس سے بھی زیادہ ابیت کی جگہ یعن آپ بنجاب فیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین ہو کر چلے گئے ہیں اور مرکودہا سینڈری بورڈ کا چیئرمین اور صوابدید ایک مسلمان کو لگایا میں اور محس ہے کوئی کام اپنی مرضی اور صوابدید سے نمیں کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکا۔ اور محمل مرزائی مشیزی میں ایک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر دیا ہے۔

یہ سرگودہا بورڈ پر قبضہ اس لئے ہے کہ روہ اور اس بورڈ کی تعلیم مرذائی ریاست کی حدود میں جتنے مرزائی لاکے پڑھتے ہیں' انہیں بمترین نمبوں پر پاس کیا جائے باکہ میڈیکل' نان میڈیکل کے واضلے انہیں بغیر کمی خیل و جست کے بل جائیں۔ فوج کی اعلیٰ اسامیوں کے لئے وہ بمرتی ہو سکیں۔ اور مسلمان لاکے واظلہ نہ طخے کے سب و محکے کھائیں اور ذلیل ہوتے پھری۔ پولیس کی شان میں کیا گتافی کریں' پولیس کا بیہ حال کہ حال ہی میں دہاں دن دہاڑے ایک سبری فردش محم علی قتل ہوا۔ پولیس کی اتی مجال نہیں کہ وہ اس معتول کی مظلوم ہوہ اور اس کے آٹھ بیٹیم ہوا۔ پولیس کی اتی مجال نہیں کہ وہ اس معتول کی مظلوم ہوہ اور اس کے آٹھ بیٹیم بور کا بیان ان کی حسب خواہش تلبند کر سکے۔ طرموں کا گرفار ہونا سزا پانا تو دور کی باتیں ہیں اور بیسیوں ناگفتنی چزیں ہیں جو ربوہ میں ہو ربی ہیں لیکن پولیس کے باتیں ہیں اور بیکن بولیس کے طازمین ہیں مرف اس لئے دہاں ہیں کہ دہاں رہیں اور کوئی بات ملک اور ملت کے مفاد کی سرانجام نہیں دے سوئی گیس کے محکمہ کا ذکر من لیجے' موئی گیس ابھی

لائل بور میں کمل طور پر منیا شیں ک جا سی لین اجاتک وہاں سے اجھل احمیل کر رادہ پہنچ میں۔ کو ڈول تی سیٹول کا شرچنیوٹ رائے میں چھوڑ می۔ سرکودھا نہیں پنج سکی بس ربوه پنج منی اور معدودے چند ککشوں اور محدود آرنی کی فاطر لا کموں ردیے کے خرج سے پنچائی می اور الب روہ کا نخو یہ ہے کہ ۲ انچ پائپ کی بجائے ۳ انچ والا پائپ راوہ کے لئے تبدیل کیا جائے مینی ابھی کرو ثوں روپیہ مزید ضائع کیا جائے۔ سوئی عیس کا ذکر آیا ہے تو ذرا اس محکمہ کی کچے اور باتیں ممی من لیں۔ شاید ارباب اختیار میں سے کی کو بچھ احساس موجائے جس کی اگرچہ کوئی اوقع میں ہے۔ پاکتان کی گذشتہ آریخ میں جتنے برحتمتی کے واقعات موسے ہیں' انہیں اگر جمع کیا جائے تو سب سے بدے بدشمتی کے وو حادثے ہیں ' پلا سر ظفر اللہ خال کا اس ممكنت اسلامیه کا پلا وزیر فارجه مونا دو مرا ایم ایم احمد کا اقتصادی مشیرین جانا ان دونول حاوثوں نے پاکستان کو عدمال اور نیم جان کر دیا ہے۔ ایم ایم احمر ملک کی اقتصادیات کے سریراہ تنے جتنی آزاد اور خود مختار کارپوریشنیں ہیں' وہ بھی ان کی تحویل میں تھیں. سوئی عیس کا محکمہ بھی انہیں کے تالع تھا انہوں نے اپنے ایک بھانج کو اس محكم ك ماليات كا مريراه مقرر كرا ديا- اب ان بعاغ صاحب في ايك اور تجلاعك لگائی ہے اور خیرے سوئی عیس کے محکمہ کے سربراہ اعلیٰ بن محتے ہیں۔ جب سے ان کی ترتی ہوئی ہے، مرزائیوں نے مطالبہ شروع کرویا ہے کہ ربوہ کی سوئی عیس کی ۲ انچ والی پائپ کی جگہ س انچ والی پائپ تبدیل کر وی جائے چو تکہ ملک کا مالک اللہ عی ہے سمى كوكوكى برداه نسي ب عالب يقين يى ب كه اس غريب يوم ادر ملك ك لا كحول ردب مزید روہ کے لئے خرج کردیے جائیں گے۔

اب مسئلہ ایک کامری بھ کا نہیں ہے ، پورے ملک کا ہے۔ بنکوں کے مب سے بوے دھے وار مرزائی ہیں۔ حکومت نے اب تک یہ ہم از کم مار کم اور معلوات بنع کرے کہ ملک میں ان کے پاس کل مرایہ کتا بنع ہے؟ کن کن بنکوں میں ہے اور اتا بیہ مرزائیوں کے پاس کمال سے آگیا ہے؟ آمنی کے علاوہ ان کے افروا بی اور اتا بیہ مرزائیوں کے پاس کمال سے آگیا ہے؟ آمنی کے علاوہ ان کے افروا کا مزاج ایا بنا ویا کمی

ہے کہ جمال کیں کوئی معالمہ مرزائیوں کے متعلق آ جائے تو یہ کمہ کر گول ہو جاتے ہیں کہ ان کے اور اگر کوئی سر پھرا ہیں کہ ان کے اور اگر کوئی سر پھرا ہمت کرے تو النا اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے۔ (ہفت روزہ لولاک فیمل آباد محدری سے و)

### () مرزا تا صر کا دورہ لندن (۲) حکومت وضاحت کرے (مرزائوں کا بروپیکنٹو کہ وہ بھٹو صاحب کی دعوت پر لندن مجے ہیں)

"بجب سے پاکتان کا مستقل وستور منفور ہوا ہے اور اس میں مسلمان کی تعریف شال ہو گئی ہے' اس وقت سے مرزائی جماعت اپنے ہوش و حواس کمو بیٹی ہے۔ اس وقت سے جیب و غریب پر اسرار حرکتوں میں معموف ہے۔ اس کی جیب و غریب حرکت سے ہے کہ وہ مسلمل سے پروپیگنڈا کروا رہی ہے کہ وہ مسلمل سے پروپیگنڈا کروا رہی ہے کہ اب بمال ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ بعض نا سجھ مرزائی ربوہ کے شامی طاندان کے پروپیگنڈہ سے اسے متاثر ہیں کہ وہ کھلے بازاروں کتے پھرتے ہیں کہ بہت جلد ہماری حکومت بن جانے والی ہے۔

ویے تو مرزائیوں کا سارا کاروبار تی وجل ، جموث فریب اور ایک طلعم ہوشریا طرز کا ہے۔ اچھے فاصے پڑھے لکھے ، کھاتے پیتے بظاہر عمل سجھ رکھنے والے لوگ ان کے چکر میں کھنے ہوئے ہیں اور اس پر فریب ندو میں آئے ہوئے ہیں کہ احمات کل ونیا پر چھا جائے گی اور پاکستان کی حکومت تو اب ہمارے قدموں میں ہے۔ پھر بعض مرزائی اس چکر میں ہوں بھی پیش جاتے ہیں کہ اگریزوں نے مرزائیوں کی سروسز میں اسی محفی گاڑ دی ہیں کہ وہ پاکستان میں فرج اور سول کی تقریبات تمام اہم ترین پوسٹوں پر قابض ہو گئے ہیں۔ یہ چیز رہوہ کے شامی خاندان کے حکومت پر قبضہ کے معلق پر دیگنڈا کو قرین قیاس بناتی ہے اور ایک چکر در چکر چانا جا رہا ہے ۔۔۔ پچھلے دوں اس سلملہ میں ایے اہم واقعات سائے آئے ہیں کہ اگر حکومت کا وہاغ سوجھ

بوج سے عاری نہ مو آ تو مرزائی اب تک ممانے لگ کے موتے۔

٢٧ مى ١٩٥٣ء كو روه من مرزائيوں كا جو خفيه اجلاس موا اور اس ميں جو فيلط موئ اس كى حوصت في ايران كى حكومت في ايران كى حكومت في ايران كى حكومت في ايران كى حكومت في ممائيوں كا كيا تما ليكن حكومت كے اعتماء و جوارح مرزائيت كى تحليك اس كے دعاوى اور اس كے عرائم كو سيحف سے قاصر بيں۔ صدر بحثو ذہين آدى بيں ليكن ان تك كوئى مح بات عالباء محبح بن ميں ہے۔

اب معلوم ہوا ہے کہ مووا ناصر احمد ہوا گئی الی اپنے بارہ ہمراہیوں سمیت ملک نے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ ۱۲ جولائی کو رکوہ سے چکے ہے لکل کئے بتے لیان الفضل نے ان کی روا کی کو بالکل خید رکھا۔ یماں تک کہ جب وہ ۲۱ جولائی کو ملک سے باہر پرواز کر جانے میں کامیاب ہو گئے تو الفضل نے ان کے لندن روا نہ ہو جانے کی خبر شائع کی۔ مرزا نیوں کو علم تھا کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تاکہ مرزا ناصر احمد ملک سے باہر جا رہ ہیں تو ان کے خلاف مظاہرے ہوئے تے اور مطالبہ کیا جانا تھا کہ ملک سے باہر نہ جانے ویا جائے۔ اس سلمہ میں قابل ذکر بات یہ مطالبہ کیا جانا تھا کہ ملک سے باہر نہ جانے ویا جائے۔ اس سلمہ میں قابل ذکر بات یہ مرزا ناصر احمد جس طرح سے گئے ہیں 'وہ بھی حکومت کے لئے قابل خور ہے۔ مرزا ناصر احمد جس مرزا نیوں نے ملک بحر میں اس خبر کو خوب خوب مشہور کیا کہ جب صدر بھٹو نے مرزا نور انہیں خبر ہوئی کہ ان کا دورہ امریکہ منوخ ہو گیا ہے تو صدر بھٹو نے روم پنچ اور انہیں خبر ہوئی کہ ان کا دورہ امریکہ منوخ ہو گیا ہے تو صدر بھٹو نے روم ہوگیا ہے تو صدر بھٹو نے رابط قائم کر کے مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ روہ کی خور پر بتایا کہ دہ بیار ہیں۔

صدر بحثو نے ایم ایم احمد اور سر ظفر اللہ خان کی معرفت مرزا صاحب کو یورپ آنے پر آبادہ کیا لیکن مرزا صاحب نے کما کہ جس دوم جس نمیں بلکہ اندن جس ان سے طاقات کول گا چنانچہ مرزا ناصر احمد صدر بحثو سے اندن جس طاقات کرنے کے لئے محمد برائد ہے بھی ظاہر کیا گیا کہ صدر بحثو کا دورہ امریکہ تو مرزا کیوں کی صدر بحثو کا دورہ امریکہ تو مرزا کیوں کی صدر بحثو کا دارہ امریکہ تو مرزا کیوں کی صدر بحثو کا دارہ امریکہ تو مرزا کیوں کی صدر بحثو کا دارہ امریکہ تو مرزا کیوں کی صدر بحثو کے نارافتانی کے باعث منبوخ ہوا ہے۔

یہ بب بلیک میلنگ تھی ، جلے بمانے سے اور ان حلوں بمانوں سے مرزا صاحب

ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اب طوعت کا فرض ہے کہ وہ اندن میں مرزائیوں اور ان کے آقایان مرزائیوں اور ان کے آقایان ولی است اگریز بمادر کی سرگوشیوں کو سننے کی کوشش کریں "۔ (ہنت روزہ لولاک ۲۸ جولائی سے)

#### لندن ایئر بورث پر قاربانیوں کا ذکر

وصدر مملکت جناب نوالفقار علی بختو نے اندن کے ہوائی او پر استقبال کرنے والے پاکستانیوں کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ میں دو دن کے لئے کومت برطانیہ کی دعوت پر آیا ہوں۔ یمال اگر میں فلال ہوئی میں قیام کول تو لوگ کمیں گے کہ حکومت احمالوں کی ہو گئی ہے۔

اندن کے ہوائی اڑے کی اس تقریر میں صدر بھٹو نے بعض دوسری جاعوں کے نام میں لئے گرسب سے پہلے انہوں نے قادبانیوں بی کا تذکرہ کیا۔ صدر بھٹو کے طخریہ انداز خطاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں بعض جذباتی رہنماؤں کی طرف سے یہ جو پروپیکٹٹہ کیا جا رہا ہے اور جمع تفریق کر کے یہ بتیجہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھٹو کی حکومت تادبانی ہو گئی ہے۔ کی طور بھی صحیح میں ہے۔

مدر بھٹو کی زبان سے اندن کے ہوائی اؤے پر قادیانیوں کا تذکرہ اور ان سے دامن کئی کا اظہار اس لئے بھی مغید رہا کہ برطانیہ ، قادیانیت کی جنم بھوی اور ان کا فاد ہاوی ہے اور برطانیہ جس رہائش پذیر مسلمانوں کو مجراہ کرنے کے لئے مرزائی عموا " اس ضم کا غلط پراپیگنڈہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان جس ان کا برا عمل وخل ہو رہا ہے اور عنقریب وہاں ان کی ممل حکومت قائم ہونے والی ہے ، ایسے حالات جس مسلمانوں کے عظیم اجتماع جس اس ملک کے شریراہ کی زبان سے اس ضم کے آثرات کا اظہار کہ وہ کی قادیاتی احدی ہوئی جس قیام کو نہ خود پند کرتے ہیں نہ عوام ، قادیانوں سے عوام ، قادیانوں سے عوام ، فادیانوں سے موقع سے

ہفت روڑہ خدام الدین ہے اگست ۱۹۷۳ء

# مرزائی اور ٹریننگ کالج لائل پور

"اس سے پہلے ہم یہ بیان کر کھے ہیں کہ جناب میاں محد افضل صاحب اپی
سرکاری حیثیت کے بل بوتے پر کس طرح اپنے کارڈ (گورنمنٹ ٹرفنگ کالج) میں
احمہت کے مسلک کو فروع دینے میں سرگرم عمل ہیں اور دوسرے سرکاری کالجوں
کے طلباء و اساتذہ کو بھی سیرو تفریح کے بمانے ربوہ لے جا رہے ہیں اور ان کی
شدھی کر رہے ہیں۔ اب ہم -- درج ذیل جھائق و شواہد کی روشنی میں یہ طابت
کریں گے کہ میاں محمد افضل صاحب ایک طرف اپنی سرکاری ذمہ واریوں کو پس پشت
ڈال کر مختلف حربوں سے دولت کمانے میں معموف ہیں اور دوسری طرف احمدت
وی مسلک کو پھیلانے میں اپنی تمام فکری و عملی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

#### زراندوزی اور جمع دولت

عرصہ وراز سے میاں صاحب کی سرکاری منامب اور عمدے اپنی ذات بیل بھے کے ہوئے ہیں جو ان کی سوہن زرطبی کے آئینہ وار ہیں اور ان کے اثر و رسوخ کے وائرے کو وسیج سے وسیج تر کر رہے ہیں۔ میاں محمد افضل صاحب سرگوہا انٹر میڈھٹ کے اگریزی کے صدر معنی ہیں اور یونیورٹی لاہور بیل "بی اے" اور "بی ایڈ" کے صدر معنی بنے ہوئے ہیں پھر آنجاب ہی سرگوہا بورڈ اور لاہور یونیورٹی دونوں کی طرف سے انٹر میڈھٹ اور بی اے وغیرہ کے امتحانات کے ناظر (السیکر) مقرر موسی کی طرف سے انٹر میڈھٹ اور بی اے وغیرہ کے امتحانات کے ناظر (السیکر) مقرر موسی ہوتے ہیں۔ وہ سینڈری بورڈ آف ایجوکیش کی جبلاس کمیٹی کے رکن اور نئی اقلیتی اصلاحات کی سیٹی کے عمدیدار بھی ہیں (جس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا کر آ ہے) میں اصلاحات کی سیٹی کے عمدیدار بھی ہیں (جس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا کر آ ہے) بی پہلے کوئیل مالیس منعقر ہوا تھا' اس طرح صاحب موصوف تین چار ہفتے تک اپنے کالج اپنی سے غیر حاضر رہے۔ ادھر حکومت پاکستان نے لاکل پور کے جو پرائیویٹ کالج اپنی تحویل میں۔ اور میں ان کے گران اعلی (بیران آفیس) وہی ہیں۔

## مرزائیت کی تبلیغ

میاں محمر افعنل صاحب کے کالج میں دست راست پروفیسرالمان اللہ قربی ہیں۔
جو معروف قتم کے اجمدی ہیں اور مرزائیت کے فروغ میں میاں صاحب سے چد قدم
آگے ہیں۔ میاں صاحب نے کالج کے تمام اہم عمدے اور شعبے ان کو سونپ دیے
ہیں آگا کہ دو سرے اشاف ممبران ان کے اگوشے کے یتج رہیں یہ امان اللہ صاحب
ایک طرف اشاف سیرٹری بنا دیئے گئے ہیں ٹاکہ تمام اشاف پر ان کی گرانی رہ
دو سری طرف انہیں داخلہ سمیٹی کے ریکارڈ کا محافظ اور گران بنا دیا گیا ہے تاکہ دہ
اجمدی لڑکوں اور لڑکیوں کو داخلہ دلوانے کے لئے سرکاری ریکارڈ میں "جو گڑ ہو کرنا
عالیت کو داخلہ دینے مجی میاں افضل صاحب کو بحثیت پر لہل ہیں فی صد طلباء و
طالبت کو داخلہ دینے کا اخیاز عاصل ہے۔ وہ سارے کے سارے مرزا تیوں کے داخلہ
کے لئے استعال کئے جاتے ہیں۔ اگر محکمہ تعلیم کی طرف سے اعلی اختیارات کا عائل
تحقیقاتی کمیش بھایا جائے تو کالج میں داخلہ کے سلمہ میں بہت سی بد عنوانیوں کی نشان
کیائے پر کی جاتی ہیں اور جس کے باعث بہت سے مستحق طلباء داخلے و تعلیم سے
کیائے پر کی جاتی ہیں اور جس کے باعث بہت سے مستحق طلباء داخلے و تعلیم سے

محروم رہ جاتے ہیں۔ معلوم رہے کہ میاں افضل صاحب کی موجودہ خلیفہ رہوہ ناصر احمد سے قریبی رشتہ داری ہے اور رہوہ کی جایات کے تحت بدے پیانے پر احمدی طلباء و طالبات کو داخلہ ریا جا رہا ہے تاکہ تعلیمی اواروں کی راہ سے بھی مرزائیت کو مسلط کیا جا سکے۔ یا کم از کم فتم نبوت کے بارے بیں نئی نسلوں کے ذہنوں بیں خلفشار پیدا کر ریا جائے۔

مخدشته سال جو مرزائی طالب علم واطل موئے ان کی فرست درج ذیل ہے۔ امسال جن مرزائی طلباء و طالبات کو داخلہ دیا محیا ان کی فرست بھی جلد شائع کر دی جائے گی۔

جن مرزائی طلباء کو گذشتہ سال داخلہ دیا گیا ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ سردار ارشد انعام اللہ بٹ کریاض احمہ عشہ کفٹل احمہ شاہر کمبارک احمہ چیمہ کفسیر احمہ خال عبدالمنان فیاض چاہدری رفق کارشاد احمہ محمہ ظریف عرفان اللہ شخ

جناب میاں افغل صاحب نے المان اللہ قریش صاحب کو بی افر انتخابات رائیش کمشن مقرر فرا وا ہے تاکہ انتخابات میں اپنے وُھب کے طلباء کو کامیاب کوا کیس خصوصا مرزائی طلباء کو یو نین کے عمدے عاصل کرنے میں مدد کر کئیں۔ اگرچہ چند نیک ول استاذوں کی کوششوں سے مرزائی امیدوار سابقہ برس انتخابات میں ناکام رہ لیکن مسئر فردغ عندلیب کو نمائندہ بنوانے میں انہیں پوری کامیابی ہوئی نیز میاں صاحب نے المان اللہ صاحب کو بی دارالا قامتہ (ہوسئل) کا گران اعلی مقرر فرما ویا ہے تاکہ ان کے زیر سایہ مرزائی طلباء ادر مرزائی مبلغین کھلے بعدوں کام کر کئیں۔

چوتکہ طالبات الوکوں کی نبت زیادہ آسانی سے اثر قبول کرتی ہیں۔ اس لئے ان میں بری تیزی سے مرزائیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ گذشتہ برس فیراحمری اساتذہ کے علاوہ طلباء کا بھی ایک دفد ربوہ شدھی کے لئے لے جایا گیا تھا۔ اس مرتبہ لؤکیوں کا ایک دفد ربوہ لے جانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ امان اللہ صاحب اور میاں افضل کا ایک دفد ربوہ لے جانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ امان اللہ صاحب اور میاں افضل مصاحب مردوعی بھات ان بھالبات پر خصوصی توجہ دیتی ہیں اور دہ کسی طرح بھی تبلینی مرکر میاں دکھانے میں این شوہروں سے بیجھے نہیں۔ پچھلے سال باعل میں طالبات کی

گران اعلی (بیڈ گرل) ایک مرزائی طالب ہی مقرر کی گئی تھی۔ جو برہ جوش و خردش سے کام کرتی رہی اور طالبات میں وسیع بیانے پر لڑیج تقتیم کرتی رہی۔ بسر طال ایسی تمام سرگرمیوں کی روح رواں جناب میاں محر افضل صاحب کی ذات گرای ہی ہے جو بہت سے کلیدی تقلیمی مناصب کو سیٹے ہوئے ہے جو دفعی منافع طاصل کرنے کے رکھ وُحنگ میں بڑی ممارت رکھتے ہیں اور مرزائیت کے روحانی عملیات کے کاروبار کو فاصی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ اگرچہ کالج میں چھ سی و شیعہ پروفیسر صاحبان موجود ہیں لیکن ان میں کا ایک بڑا گروپ میاں صاحب سے "شریفانہ معاہدہ" کے موجود ہیں لیکن ان میں کا ایک بڑا گروپ میاں صاحب سے "شریفانہ معاہدہ" کے بوگ ہے کہ وہ کالج کی طالبات کے ساتھ انہیں ناجائز تعلقات استوار کرنے پر گرفت نہ کریں تو وہ میاں صاحب کو مرزائیت کے پروپیگنڈے کرنے پر گرفت شمیس کے اور ان کے رائے میں بالکل مزاحم نہ ہوں گے۔

اس طرح کالج میں دو امور میں مرگری دکھائی جا رہی ہے۔ ایک مردائیت کی تبلیغ اور دو مرے طالبات کی عزت و عاموس کے ماتھ کھیلئے کا مشغلہ! طلباء و طالبات بھی اپنے استادوں کی دیکھا دیکھی نہ صرف اپنے ایمان کو بچانے سے قامر ہیں بلکہ وہ بھی شرافت نشی سے عاری ہو بچکے ہیں۔ تعلیم و سملم کی طرف نہ میاں صاحب کی توجہ ہے اور نہ بی اساتذہ کی! اس کا ثمرہ ہے کہ امسال ٹرفنگ کالج لا کل پور کا بھی تقریا میا ہی مد رہا جب کے گذشتہ برسوں میں اس تعلیم ادارے کا اس نوے فی مد نتیجہ آیا تھا۔ محکمہء تعلیم کے ارباب بست و کشاد سے ایک کی جاتی ہے کہ وہ اعلی مد نتیجہ آیا تھا۔ محکمہء تعلیم کے ارباب بست و کشاد سے ایک کی جاتی ہے کہ وہ اعلی احتمال کرے۔ خصوصا واظوں کا احتساب کرے کہ کمل طرح فیر مستحق مردائی طلبہ و طالبات کو کالج میں چور دروازے سے داخلہ مل رہا ہے اور میاں محمد افضل صاحب پر نہل ان کے دست راست امان اللہ قربی کا بلا تاخیر تبادلہ کرے ناکہ اساتذہ کی تربیت کے اس ادارے میں احجی دوایا ہے کہ حصلہ افزائی ہو اور فحاشی اور بدعقیدگی کا قلع قع ہو سے "۔

(منت روزه المنبرلائل يور)

فوج میں قادیانی سازش

المروں کے الاس بھڑل کورٹ مارش کے پاک فضائیے کے چودہ افروں کے خلاف مبینہ سازش کے الزام میں مقدمہ کی ساعت ۱۱ اگت تک ملوی کر دی ہے۔
ائج عدالت نے دکاء مفائی کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ وکاء مفائی نے درخواست میں دس دوز کے لئے مقدمہ کی ساعت ملوی کرنے کی درخواست کی محمی درخواست میں میں درخواست کی محمی اینز وائس مارشل می آر فواز نے عدالت کی صدارت کی۔ آبل ازیں وکیل مفائی جناب ایم افور نے کما کہ فرتی افروں کے مقدمے کے گواہوں کا اس مقدمہ میں مجی جی ہونے کا امکان ہے اور فرتی مقدمہ میں گواہوں کے ظاف شمادت کی بنیاد پر اپنے دفاع کی تیاری کے مقدمہ کی ساعت ملوی کرنا ضروری ہے۔

انہوں نے کما کہ اس مقدمہ میں ابتدا میں جو گواہ پیش کے جائیں مے ان کے متعلق قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ سازش کے آغاز' اس میں لموث افسروں کی مرفاری اور اگر اس مقدمہ کی ایف آئی آر ہو تو اس کے متعلق بنائیں گے چونکہ فرحی مقدمہ اور فنائیے کے مقدمہ کا ایک ی سازش سے تعلق ہے۔ اس لئے قلعہ الک کے مقدمہ کے خلاف شادت میں بیان کردہ حقائق سے متعلق ایک متوازی کمانی حاصل مو گ- وكل مفائى نے عدالت كو يتايا كه طرمول كى جانب سے چيش كرده ورخواست برلى اے ایف ایک کی وقعہ ۲۱ کے تحت طلب کرنے وال اتھارٹی نے تین یا جار روز میں ہر مزم کو فقی مقدمہ کی شادت کی دو نقول فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس لئے وكلاء مفائي كو مقدات كى تيارى كے سلسلے مي تقريات ون دي جانے جاتے جاتے ووسرے تمام و کلاء مفالی نے اس ورخواست کی تمایت کی۔ تمل ازیں ۲ اگست کو مینہ سازش کے طرموں نے جزل کورٹ مارشل میں اپنے میانات میں کما ہے کہ ہم پر نا قابل میان اور روح فرسا مظالم وحائے مجے۔ سکویٹرن لیڈر وحید نے تشدو اور ایڈا رسانی میں منا ہو کو مات کر دیا ہے۔ مردب کیٹن عبدالقادر نے اپنے بیان میں کما کہ می نے مدر کو ان کی حومت کا تخت النے کی قادیانی سازش سے باخر کیا تھا۔ اس کئے فضائیہ اور فوج کے اعلیٰ افسروں کے اشارے پر مجھے مقدمہ میں مجانس کیا گیا

انہوں نے اپنے بیان میں کما کہ میری کو تحزی اور کمرے کے باہر مسلح محافظ تعینات کے محت جب مجمع تنیش کے لئے مقرر کردہ جونیز افسروں کی گالیوں دھمکیوں ے ملت ملی منی سے عافظ تمام وقت میرے کرے کے اندر جمائلتے رہے تھے۔ یہ عمل اس وقت بھی جاری رہتا تھا' جب میں کو ٹھڑی کے اندر رکھا ہوا کموڈ استعال کرتا تھا۔ تحقیقات کی آڑ میں مجھے شرمناک طریقے پر ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ مجھے گندے برتوں میں انتائی مھٹیا اور خراب خوراک کی قلیل مقدار دی جاتی متی۔ مجھے کی دن اور رات جگایا جاتا تھا۔ مجھے کمزور اور تکلیف وہ حالت میں جو تیر افروں کے ذریعے کالیوں اور بے عرتی کا شکار بنایا جاتا تھا۔ میرے ہاتھوں اور آ تکھوں پر پی باندھی جاتی تھی۔ بستر کے ساتھ ہائدھ ویا جا آتھا اور اس بر بھی مزید خراب سلوک کی دھمکی دی جاتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میری بوی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور مجھ سے اس بات کا مرفیقیت حاصل کیا گیا کہ بجوں کو اپنی ساس کی تحویل میں وسینے کی اجازت دے دوں۔ مجھے مایا کیا کہ اگر میں نے اپنے ہاتھ سے اقبالیہ بیان تحریر کرکے اس پر دستخط نہ کئے تو میری بوی کے ساتھ کمانڈر کی بوی جیسا سلوک کیا جائے گا۔ جب اے اس کے شوہر کے برابر کو تمزی میں بند کیا گیا تھا۔ باری باری لوگ اس کے كمرے ميں داخل ہوتے تھے اور كماندر عبرت سے اس كى چيوں كى آواز سنتے تھے۔ جھ سے کما گیا تھا کہ اگر میں نے اپنی تحریر میں مطلوبہ بیان دے ویا تو نہ صرف خود میری بلکہ میرے فاندان کی جان بھی کے جائے گ۔

مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اٹک کے قلع میں ایڈا رسانی کا معیاری طریقہ یہ ہے۔

کہ جم کے نازک پوشیدہ اعضاء کے ساتھ وزن لٹکا کر محضوں کھڑا رکھا جاتا ہے۔

جب میں نے مطلوبہ بیان وے ویا تو ایڈا رسانی میں پچھ کی ہو گئی اور مجھے افسروں کی معیت میں لایا گیا گر قید تنمائی میں رکھا گیا۔ وحمکیوں اور تشدد کے ذریعے دو ٹائپ شدہ بیانات پر مجھ سے دستھ بھی لئے گئے۔ گواہوں کے بیانات میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے محسونا الزام ہے۔ میں کے کہ میں نے محسونا الزام ہے۔ میں کے کہ میں دے مجسونا الزام ہے۔ میں نے کہ میں دیا۔ اقبانی بیان پر وستھ الے کئی مسامنے رضاکارانہ طور پر اقبانی بیان نہیں دیا۔ اقبانی بیان پر وستھ الے کئی مسامنے رضاکارانہ طور پر اقبانی بیان نہیں دیا۔ اقبانی بیان پر وستھ الے کئی مسامنے رضاکارانہ طور پر اقبانی بیان نہیں دیا۔ اقبانی بیان پر وستھ الے کئی مسامنے رضاکارانہ طور پر اقبانی بیان نہیں دیا۔ اقبانی بیان پر وستھ الے کئی جسٹریٹ کے سامنے رضاکارانہ طور پر اقبانی بیان نہیں دیا۔ اقبانی بیان پر وستھ اللہ بیان دیا تھی دیا۔

حامل کرنے کے بعد مجھے حفاظتی وستے کی محرانی میں اپنی بیوی اور سالے سے ملاقات کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی ہے و حسکی بھی دی گئی کہ اگر میں نے اپنی کر فاری اور وو سرے واقعات کے بارے میں کوئی بات کی تو ملاقات فورا" ختم کر وی جائے گی اور مجمع قلعہ الک کی اس کو فمزی میں بھیج ریا جائے گا۔ جمال سے مجمع لایا حمیا ہے۔ مجمع ے بورے عرصے میں یہ وعدہ بھی لیا گیا کہ اگر میں مطلوبہ اعتراف کر لول تو مجھے رہا كرويا جائ گا- كونكه بت سے افرول كو رہاكيا جا چكا ہے۔ ميرے ساتھ جو كچھ كيا میا ہے عدالت میں کمرے ہوئے مان کے ساتھ بھی میں سلوک کیا ہے۔ میں انساف اور اس فضائیہ کے نام پر جس کی تعمیرہم کے سچائی بماوری اور انسانی وقار کی بنیادوں پر کی ہے آپ سے ایل کرتا ہوں کہ فاضل عدالت تمام معاملات اور ان مختلندوں کی اچھی طرح عصان بین کرے جن سے نام نماد اقبالی بیانات حاصل کئے محت ہیں۔ مواہوں کی ابتدائی فرست اور ۲۸ جولائی کو فراہم کردہ ترمیم شدہ فرست عدالت ك سامن واقعات كى مجح تصور پيش نسيس كرتى - تحقيقات ميس شامل كى افسرول ك نام کواہوں میں موجود ہیں۔ فاضل عدالت کو مزید افسروں کو کواہوں کے طور پر طلب كرنا چاہے ان كے نام يہ بي-

ایر کموڈور مفتی، ویک کمانڈر سرور ملک، گروپ کیپٹن کے ایم طارق، گروپ کیپٹن اے ایج طارق، گروپ کیپٹن اے ایج قربش، گروپ کیپٹن افضل، ایر کموڈور ایم زیڈبٹ سکویڈرن لیڈر ایم آئی قربٹ، کیشنٹ کرئل عزیز، میجر کریم، سینڈ لیفٹینٹ چفائی، قلعہ اٹک کے ڈاکٹر ویک کمانڈر ایم ایم عالم، ویک کمانڈر ایجاز الدین، سکویڈرن لیڈر آفآب عالم، سکویڈرن لیڈر آفآب عالم، سکویڈرن لیڈر ابان اللہ فال، فلائٹ لیفٹینٹ باجوہ، کار پول نواز اور کیڈر ابان اللہ فال، فلائٹ لیفٹینٹ باجوہ، کار پول نواز اور کارپول امیر حسین، فاضل عدالت کو ان تمام افراد کو بھی طلب کرنا چاہئے۔ جنہیں میں کارپول امیر حسین، فاضل عدالت کو ان تمام افراد کو بھی طلب کرنا چاہئے۔ جنہیں میں نظر بندی کے دوران دیکھا تھا۔ یہ افراد تمام واقعات نظر بندی کے دوران دیکھا تھا۔ یہ افراد تمام واقعات کے بینی شاہد ہیں۔ میں پہلے الزام کو تشلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد باتی تمام طرموں نے بھی پہلے الزام کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اس تمام کریاں وسیخے۔

نوث: اس کے بعد طرموں پر الزامات ۲ یا ۳۳ فردا" فردا" عائد کے گئے۔ تمام طرموں نے اینے متعلقہ الزامات کو فردا" مردا" مسترد کر دیا۔

## شاہیوں کی رہائی

بدیر میں پاک فضائیہ کے مشہور مقدے کے سلسلہ میں اعلی افتیارات کی عدالت نے مبینہ سازش کیس میں پاک فضائیہ کے نو افسروں کو رہا کرتے ہوئے انہیں اپنے حمدوں پر بحال کر دیا ہے۔ مرف سم افسروں کو مختف المعیاد سزائیں دی محتی ہیں۔ سزا پانے والوں میں سکوارڈن لیڈر خوث محمد (قادیانی) بھی شامل ہیں۔

ہمیں انتائی سرت ہوئی ہے کہ فاضل عدالت نے بے گناہ افسروں کو رہا کر دیا ہے اور غلط فنمیوں کے وہ تمام بادل جسٹ مجئے ہیں جو کسی سازشی گروہ کی طرف سے بردئے کار لائے مجئے تھے۔

ہم صدق دل سے رہا ہونے والے پاک فصائیہ کے بمادر جیالے ثابیوں کو مبارک باد عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اپنی امان اور سلامت میں رکھے اور آزائش میں جو ذہنی جسمانی اور مالی تکلیف انہیں کپنی ہے۔ اس کی طافی کی صورت بیدا کرے۔ (لولاک)

## فوج میں قادیانی سازش

روزنامہ نوائے وقت لاہور اشاعت ۸ اگست ۱۹۷۱ء میں پاکستان ایئر فورس کے
ان افسروں کے بیانات شائع ہوئے ہیں جو کمی مبینہ سازش کیس میں گرفتار ہیں اور
جن پر ایک اعلی افقیارات کی فوتی عدالت میں مقدمہ کی ساعت ہو رہی ہے۔ انہی
افسروں میں گروپ کپٹن عبدالستار کا بیان بھی شائع ہوا ہے گروپ کیپٹن موصوف کے
افسروں میں عدالت پر واضح کیا ہے کہ اس نے پچھ عرصہ قبل جناب ذوالفقار علی
بعثو کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ قادیانی ان کی عکومت کا تخت اللنے کی سازش کر

و میں اعلیٰ قاریانی افروں نے اس بات کا انقام لینے کے لئے اسے اس

مقدمه من پسما دیا ہے۔ ہم اس مقدمه بر کوئی تقید یا تیمو سی کرنا جاہے۔ اول اس لئے کہ زیر بحث معالمہ کا فوج سے تعلق ہے اور فوج ملک کا وہ سرمایہ ہے جس ك معالم من زبان اور قلم دونول ك محاط ربخ كى ضرورت ب- دوم اس لت كه یہ مقدمہ ایک قابل احرام عدالت میں زیر ساعت ہے، جس پر جمیں بورا بورا اعماد ہے اور زیر ساعت مقدمہ کے متعلق کچھ کمنا یا کچھ لکھنا احترام عدالت کے خلاف اور آداب محافت کے منافی ہے۔ اس لئے اس مقدمہ بر کوئی تقید یا تبمرہ نمیں کرتے البستہ ایک اور بات کی طرف ملک کے وزیرِ اعظم جناب زوالفقار علی بھٹو کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ کیٹن عبدالتار نے عدالت موصوف میں جو بیان دیا ب عدالت یقینا" اس پر غور کرے گی اور انساف کے نقاضے بورے کرے گی لیکن مروب كيٹن عبدالتار موموف كے بيان من جناب بعثو صاحب كا تذكرہ أحميا ہے كه انہوں نے بھٹو صاحب کو قاویانی سازش سے آگاہ کیا تھا۔ اب یہ بھٹو صاحب کا فرض ہے کہ وہ گروپ کیٹن موصوف کے میان کی یا تو تردید کریں اور یا تقدیق -- جناب بعثو صاحب نے اہمی تک اس بیان کی تردید نسیں کی اور ہم اپنی معلوات کی بناء پر بھی کمہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ بیان بالکل ورست ہے۔ گروپ کیپٹن موصوف نے فرحی افرول کے ڈنر کے موقعہ پر جناب غلام مصطفیٰ کھر گورنر پنجاب کے توسط سے یہ بات جناب بمثو سے علیمر علی میں کی متی۔ اس لئے یقینا " جناب بمثو صاحب اس بیان کی تردید نیس کریں گے۔ اگر جتاب بھٹو صاحب کروپ کیٹن موصوف کے بیان کی تردید سس كرتے تو يقينا" عوام كے زويك يه بيان سيا مو كا۔ الى مورت من سوال يه پيدا ہو آ ہے کہ جب گروپ کیٹن صاحب نے کملی مغاد کے پیش نظر اور خصوصا ہم بھٹو صاحب کی ذات اور ان کی حکومت کے مفاد کے پیش نظر انہیں ایک سازش اور خطرہ ے آگاہ کیا تھا تو جناب بمٹو صاحب نے اس نوجوان کو قادیا عول کے انقام سے تحفظ کیوں نہ دیا؟ کیا صدر مملکت حال وزیر اعظم کا بیہ فرض نہ تھا کہ اس کا ایک وفادار اور مل کا ایک نمک طال افراگر اے ایک خطرہ سے آگاہ کر رہا ہے اور مرزائوں جیے مظلم سازشی محروہ کی سازش سے خبردار کر رہا ہے تو وہ اس کے جان و مال اور آبرد کی حفاظت کریں؟ الیم اطلاع کی بھٹو صاحب کو تقدیق کرنا چاہئے تھی۔ اگر اطلاع کی تھی تھی۔ اگر اطلاع کی تھی تو تاویانی گرفتار ہونے چاہئیں تھے اور جو سلوک آج ملت کے ان جگر گوشوں کے ساتھ کیا گیا ہے 'وہ وراصل مرزائی افروں اور سازشی عناصر کے خلاف ہونا چاہئے تھا اور اگر گروپ کیٹن صاحب نے بھٹو صاحب کو غلط انظریشن دی تھی تو وہ خود ان کے خلاف کارروائی کرتے۔

بمنو صاحب نہ تو خود مرزائی ہیں اور نہ ان مرزائی افسروں کے ماتحت ہیں ' بلکہ یہ تمام افر ان کے ماتحت ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک محن کو کوں بھلا ویا اور مرزائیوں کو یہ موقع کیوں دیا کہ دہ اس بیارے کے ساتھ جو سلوک جاہیں کریں۔ آئده وه کون مانی کا لال مو گاجو اس ساری صورت حال کو دیکه کر جناب بعثو صاحب کو حمی نازک صورت حال سے یا حمی مکی اور قوی خطرہ سے آگاہ کرنے کی جرات كرے كا۔ بعثو صاحب كو خدا نے بهت برا بلند مقام عطا فرمایا ہے انہيں اپ محن کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے تھا۔ اسے ملک اور بھٹو صاحب کی خیر خوامی کا ب صله وا کیا کہ اے مبینہ طور پر شرمناک فتم کی انتوں کا شکار بنایا کیا ہے۔ ہم اب مجی جناب بھٹو صاحب سے ورخواست کریں مے کہ وہ اس معالمہ پر نظران کریں۔ موجووہ عدالت جو اس مقدمہ کی ساعت کر رہی ہے' اس کے اختیارات اور اس کا وارُه كار بربعا ويا جائے باكه وہ نه مرف اس مبننه سازش كى تحقیقات كرے باكه اس مرزائی سازش کی بھی تحقیقات کرے جس کی نشاندہی مروب کیٹن عبدالستار نے کی متمی ۔ اب بیہ کوئی راز نہیں ہے۔ ملک کا بچہ بچہ چیخ محراس خطرہ کی نشاندی کر رہا ہے کہ مرزائی ملک اور اسلام دونوں کے غدار ہیں اور وہ ایک قد آور سای لیڈر کے ساتھ مل کر بھٹو صاحب کے خلاف سازشوں میں معروف ہیں۔ وہ جناب بھٹو صاحب ے محتم نوت کے عقیدہ کے سلسلہ میں آئین میں شامل ہونے والی مسلمان کی تعریف ے سخت ناخوش ہیں۔ وہ بعثو کی حکومت کا تخت الث کر اس کی جگہ ایک ووسرے لدركواور علك يرملط كرانا جاج بي-

اس لئے ملک اسلام اور خود بعثو صاحب کے مفاو کا تقاضا ہے کہ اس مرزائی

سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ بے گناہوں پر ظلم کو روکا جائے اور مکی مفاد کی خاطر مرزائیوں کی مخالفت کرنے والوں کو ضروری تحفظ دیا جائے۔ (ہفت روزہ لولاک ۱۲ اگست ۲۵ ع

### حرم میں شرکت کا منصوبہ (ربوہ کی مشاورت کا فیملہ)

ایک معتد دوست نے خبر دی ہے کہ ایوان محود میں جماعت احمیہ کے گیارہ رکی ہائی کمانڈ نے اپنے سیاس منصوبہ کو پردان پڑھانے کے لئے بعض فوجی اور سول افسروں کے علاوہ دو ایک وزیروں کے حرم میں رفیقہ حیات کے طور پر داخلہ کے لئے پندرہ قادیانی دوشیزاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ اپنے سر پر آوردہ اصحاب کو ہدایت کی ہے کہ اس غرض سے پیش کش کریں۔ چنانچہ پندرہ دوشیزاؤں کی فرست تیار ہو چکی ہے۔ مزید فرست ایک ماہ کے اندر اندر تیار کی جائے گی۔ اس سوال پر بھی غور کیا گیا کہ بعض متاز افراد کے سیر شریت میں اپنے افراد کو کر کھیائے جا سکتے ہیں؟ نیشنا کو کے حمدیدار ہوئے۔ بنکوں میں ان کو بھرتی کرنے کے سوال پر بھی غور کیا گیا اور بحک کے حمدیدار کی خفیہ رپورٹ پر اس سلسلہ میں غور کیا گیا۔

## دارالامان بيلز كالونى لا ئلپور ميس مرزائيت كى تبليغ!

حکومت پنجاب کے محکمہ بلدیات و ساجی بہود کی طرف سے پیپاز کالونی لا نلور میں عورتوں کے لئے ایک دارالدان قائم کیا گیا ہے۔ جس میں ان دنوں لاوارث عورتیں ادر کا بنج پچیاں داخل ہیں۔ جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ اس ادارہ کی سپر شدنٹ مساۃ اصغری الد بخش ادر ندہی تعلیم دینے دالی لیڈی ٹیچر قادیاتی ہیں۔ لیڈی نیچراس ادارہ میں داخل عورتوں ادر بچوں کی مجوری سے فاکدہ اٹھا کر ان کو مرزائیت کی تبلیغ بھی کر رہی ہے۔ جس سے ان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور گذشتہ کی تبلیغ بھی کر رہی ہے۔ جس سے ان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور گذشتہ دنوں رہوہ میں سالانہ جلسہ پر بھی بچھ عورتوں کو لے جایا گیا ہے۔

(روزنامه امروز الجنوري ۲۵۳)

### محمر شریف جنجوعه کا وعده (۲۰ لاکه روپے جولمی فنڈ میں)

مرکار نے لائف انٹورنس کمپنیوں کو تحویل میں لے کر اس کے اے بون کو جو سب سے برا بون ہے اور کئی کمپنیوں پر مشتل ہے۔ ایک میٹرک فیل یا پاس التحقیق نہیں ہو سکی) فض شریف جنوعہ کے سرو کیا ہے۔ جنوعہ اس بونٹ کا جزل میجر ہے۔ اس نے قادیائی امت کی ترق و احتکام کے لئے کئی ایک ہم عقیدہ افراد کو ترق دے کر برے برے حمدوں پر فائز کیا اور بہت سے قادیائی لڑے بحرتی ہے ہیں۔ جنوعہ کے متعلق بونٹ کے مسلمانوں کی بہت بری اکثریت میں زبدست

جبحوعہ کے متعلق بونٹ کے مسلمانوں کی بہت بری اکثریت میں زبردست اضطراب ہے۔ جنجوعہ نے پریشان ہو کر اپنے آقا مرزا ناصر احمہ سے رجوع کیا۔ اس نے استحکام کی صانت لے دی۔ جنجوعہ نے مرزا صاحب سے جولمی فنڈ میں ۲۰ لاکھ ''جمع''کر کے دینے کا پلختہ وعدہ کیا ہے۔ یہ روپے کیو نکر جمع ہوں گے؟

# سى آئى ڈى میں سازش "میرزائی امت كا ایك پلان"

"بااعماد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ میرزائی امت مرکزی اعملی جنیں ہورد ادر صوبائی می آئی ڈی کے آلودہ نفس اور جلب منفعت کے عادی افسروں کو ڈھب پر لائے ابترا" دس لاکھ روپیہ مخصوص کر کے اپنے حریفوں کے ظاف قید و بھر کی صوبیں فراہم کرتا جائی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سرکاری رپورٹوں کی معرفت ان علاء کے ظاف میدلز پارٹی کی معرفت ان علاء کے ظاف میدلز پارٹی کی معران جماعت کو مشتعل کیا جائے جو قادیاتی است کا محاسبہ کرتے اور اس کو مسلمانوں سے الگ کر دینے کی آواز اٹھاتے ہیں"۔

ہغت روزہ چٹان لاہور

# سندھ کا ہوم سکرٹری کنور ادریس

"پنجاب میں ایک صاحب عزیز الدین باجوہ ایک زمانہ میں غالبا" سیشن جج تھے" پھر سبکددش ہوئے اور میرزائیت کے رسوخ کی معرفت ایڈیشنل کسٹوڈین ہو کر لاہور میں کئے رہے۔ قاربانی امت کے لئے ان کا وجود لعمت عظلی تھا اور ہے" ان کی عدالت میں جو قاربانی گیا" کامیاب رہا" سٹلمنٹ بحالیات کا کام ٹھپ ہو گیا تو امیرً مارشل ظفر چوہدری کے والد بشیر احمد نے انہیں کمک میں جمال وہ ڈائر یکٹر تھے اور لاہور میں ان کا چارج تھا' لیکل ایڈوائزر مقرر کیا اور وہ اپنی ہڑیوں کے جواب دیئے تک نکے رہے۔

ان کے دو بیٹے ہیں' ایک کور محمد ادریس (ی ایس بی) پہلے کرا ہی کے ڈپی کمشز تھ' آبکل سندھ کورنمنٹ کے ہوم سکرٹری ہیں' کرا ہی میں قادیانیوں کے لئے بعض اہم عمدوں کی نضا پیدا کر کے انہوں نے ایک ربوہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایک صاحب فوج سے سکدوش ہو کر کراچی ڈولیمنٹ اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر
ہیں 'وزراء کا احماد حاصل کرنے کے لئے ان کے جائز و ناجائز ادکام بجا لانا آپ کا پرم
دھرم ہے 'وہ اپنے افروں کی کی بھت سے کراچی میں بعض وسیع پلاٹ ''چھوٹا رہوہ ''
آباد کرنے کے لئے میرزائی امت کی خانہ ساز کمپنیوں 'کارپوریشنوں' اداروں اور
طاکفوں کو سونپ رہے ہیں کہ مرزائی ایک جتھ بھ اقلیت کے طور پر کراچی میں مضبوط
دوراء کی ان پر نگاہ نمیں 'کور ادریس (ہوم سکرٹری) ہی کی عشل میار کا شوشہ ہے کہ
وزراء کی ان پر نگاہ نمیں 'کور ادریس (ہوم سکرٹری) ہی کی عشل میار کا شوشہ ہے کہ
پچھلے دنوں کراچی میں ختم نبوت کے سلسلہ میں جلسوں کا انعقاد منسوخ کیا گیا اور عذر
یہ تراشا گیا کہ دوسرا فرقہ (بینی قادیاتی امت) کے مشتعل ہو کر فضا کے خواب ہونے
یہ تراشا گیا کہ دوسرا فرقہ (بینی قادیاتی امت) کے مشتعل ہو کر فضا کے خواب ہونے
کا امکان ہے 'گویا اب ختم نبوت' کے مسئلہ سے بھی فضا خواب ہوتی ہے ''۔
کا امکان ہے 'گویا اب ختم نبوت' کے مسئلہ سے بھی فضا خواب ہوتی ہے ''۔

### ساڑھے نو کروڑ کا مصرف کیا ہو گا

"پاکتان کے زہی بیت الخلاء ربوہ میں جماعت احمدید کی ۵۵ویں مجلس مشاورت کے اجلاس کو (۲۹ مارچ ۱۹۷۳ء۔ ۲ بج سد پسر) مرزا ناصر احمد (فلیفہ ٹالث) نے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ:

"صد سالہ احمیہ جولمی فنڈ میں جماعت کے 9 کروڑ ۵۳ لاکھ کے وعدے ہوئے ہیں اور بیرون پاکتان کے ۲۰ ممالک کی احمدی جماعتوں کے وعدے آ چکے ہیں۔ اس وقت ۵۰ مكوں ميں احمدى جماعتيں قائم ہيں اور وہاں احمدى بستے ہيں۔ غير مكى جماعتوں كے وعدے مكى جماعتوں كے وعدے مكر أمال لاكھ ٢٥٥ بزار جار سو ستاون روپے ہيں۔ پاكستانی جماعتوں كے وعدے ٥ كو ثر ٢٢ لاكھ تنين بزار أيك سو باون روپے كے ہيں"۔

((الفضل ربوه ۳۱ مارچ سماء)

سمی دور میں سمی جماعت نے حی کہ عیمائیوں کی فرمانروایانہ بالادسی کے اس حمد میں جب کہ استعاری طاقیس تمام تر عیمائی ہیں 'سمی عیمائی ادارے نے تبلیفی غرض سے اتنی بری رقم جمع کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ سوال پیدا ہو تا ہے کہ:

ا - ميرزا كي پاکستان ميں کتنے ہيں؟

٢ ١ اكتان سے باہر كتنے بين؟

٣ -كيا حكومت پاكتان موم شارى مين ان كى منتى كرانے كو تيار ہے؟ كيا ميرذا ناصر احمد بتانے كے لئے تيار بين كه ميرذائى امراء كتنے بين اور ميرذائى فاقد كش كتنے بين؟ ما دانگتان مين كس قدر ميرذائى آباد بين؟ وہ ا اُحائى كو اُر روپ كمال سے لائميں ميں؟ - اور جن ٢٠ فير ملى قاديانى جماعتوں كے ٣ كو اُس الله ٢٥ جزار چار سو ستادن روپ كا اعلان كيا كيا ہے وہ كس طرح آئے گا؟ دہاں بيد روپ كون وے گا؟

۵ - میرزائی ملک سے باہر معیشت کی تلاش میں جاتے ہیں۔ کیا ان میں سوا جار کروڑ روپیے زراعانہ وینے کی استطاعت پیدا ہو گئی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ جولی فنڈکی فراہمی محض دھوکے کی ٹی ہے۔ تمام روہیہ ان امپر ملٹ طاقتوں کے دفاتر خارجہ ملیا کریں مجے جو پاکستان کے حصہ بخرے کرنا چاہیے میں اور اسلام کی عالمی وحدت کو توژ کر میرزا غلام احمد کی امت سے مسلمان ریاستوں میں جاسوسی کے علاوہ تخریجی کام لے رہی ہیں۔ محض روپے کو قانونی شکل وینے کے لئے احمدی معطنیوں اور احمدی جماعتوں کا نام لیا جا رہا ہے۔

ہماری اطلاعات کے مطابق ابتدائی قسط کے طور پر چار کروڑ روپ کومت اسرائیل نے وینے کا دعدہ کیا ہے۔ مقصود اس روپ سے مغربی پاکستان میں استعاری منصوبوں کو پردان چراعاتا اور پنجاب کو اجمدیوں کے لئے مجمی اسرائیل بنا کر ان کی

حکومت قائم کرنا ہے۔

میرزا ناصر احمد این مشیرول کی طویل نشست کے بعد بعض وزیرول مریول افسی میرون تاجرول اور محافیول کی خرید و فروخت کا منصوبہ تارکیا ہے۔ اس روپ میں سے ابتدا " ایک کوڑ روپ اس خرید و فروخت میں صرف ہو گا"۔

(بغت روزه چنان که اپریل ۱۹۷۶)

برادُ کاسٹنگ ان دی ربوہ

"ربوہ میں قادیانیوں کے حالیہ سالانہ اجلاس کے موقع پر اپنی ایک پریس کانفرنس میں قادیانی امت کے سربراہ مرزا ناصر احمد نے جن عزائم کا اظمار کیا ہے' ان کی تفصیلات اخبارات میں آپکی ہیں اور یہ پاکستان ہی نہیں دنیا بحرکے مسلمانوں کے لئے ایک لحمہء فکریہ میاکرتی ہیں۔

مرزا ناصر احمد نے اعلان کیا ہے کہ قادیانیت کی تبلغ و اشاعت کے لئے ۲۵ کو روپ کا ایک عظیم منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ جس میں اندردن و بیرون ملک تبلیق مشوں کے قیام کے علاوہ ربوہ میں ایک بہت بوے طاقور براؤ کا منتک شیش کا قیام میں شامل ہے۔ گویا ریاست کے اندر ایک دو سری ریاست قائم کی جا رہی ہے۔ مقام جیرت ہے کہ وہ حکومت جس نے ملک کو دفعہ ۱۳۲۳ اور ہنگای حالات کا نفاذ کر کے ایک قبرستان بنا رکھا ہے اور جو مساجد میں خطبہء جمعہ کے لئے بھی آزاویء اظمار کو برداشت نہیں کر عتی ہے۔ ایک اقلیتی فرقہ کی طرف سے ملک کے اندر ایک برائیویٹ براؤ کا منتک شیشن کے قیام کے منصوبہ کے اعلان پر کیوں خاموش ہے؟۔ پر ائیویٹ براؤ کا منتک شیشن کے قیام کے منصوبہ کے اعلان پر کیوں خاموش ہے؟۔ پر ائیویٹ براؤ کا منتک شیشن کے قیام کے منصوبہ کے اعلان پر کیوں خاموش ہے؟۔ در آئی بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ تا ہمی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در قبل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در قبل بھی کرتے ہیں تو چوچا نہیں ہوتا

کاش! حضور خاتم النبین صلی الله علیه وسلم کے نام لیوا خصوصا ملائے کرام ' اسلام اور عالم اسلام کو درپیش اس عظیم چیلنج کی تنگینی کا صحح اندازہ کرنے اور اس کا جواب دینے کی طرف توجہ دیں۔ کاش پاکتان کے ارباب عل و عقد کو اس حقیقت کے ادراک کی توفق ہوتی کہ ختم نبوت کے قلعہ میں شکاف ڈالنے والا گردہ خود ان کے لئے مار آسین ثابت ہوگا، صرف موقعہ کھنے کی دیر ہے۔۔

(چنان ۱۸ مارچ ۱۸۷۷)

### ۲-انٹر نیشنل پریس ربوہ

ہم نے ۱۱ اپریل ۲۵ء کے لولاک میں "مرزائی سلطنت کے خواب" کے عنوان

ایک اداریہ تحریر کیا تھا اس اداریہ میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ مرزائی ربوہ میں

ایک عظیم الثان کیر المقاصد بلڈ تک بنا رہ جی جس کی زیر زمین منازل کی کھدائی

مردع ہے، اس دسیج و عریض قطعہ عنین پر انٹرنیشنل پریس کا بورڈ لگایا کیا ہے

---- لولاک میں "مرزائی سلطنت کے خواب" والا اداریہ چھپنے ادر انٹرنیشنل پریس
کی اجمالی معلومات کے اکمشاف پر مرزائیوں نے دہ بورڈ غائب کر لیا ہے ادر کھدائی کا

ہم نے نمائندہ لولاک کی اس اطلاع پر اس معالمہ کی مزید وضاحت وریافت کی تو معلوم ہوا کہ مرزائی اس معالمہ میں بھی پر اسرار حرکتیں کر رہے ہیں ' یماں تک کہ رواتی وجل سے کام لیتے ہوئے وسط جون کے الفضل کے کی شارہ میں ایک فرضی کاروائی کا خلاصہ یہ ہے کہ وسط مارچ میں مرزا نامر احمد کاروائی کا خلاصہ یہ ہے کہ وسط مارچ میں مرزا نامر احمد ظیفہ صاحب نے ربوہ میں جدید پریس کا سڑک بنیاد رکھا تھا اور یہ تقریر کی تھی —۔ اور آگے ایک بی بنائی تقریر درج کردی۔

ہم جران تھ کہ جس الفعنل کو اپنے آنہ پرچہ میں یہ بات بھی شاکع کرتا پرتی ہو کہ "حضور کی "حضور کی "حضور کی "حضور کی "حضور کی محت کے لئے دعا کریں"۔ اس طبیعت ناساز ہو می افزا احباب جماعت احمدید حضور کی صحت کے لئے دعا کریں"۔ اس الفصل کو یہ جرات کیے ہو می کہ دہ حضور ظیفہ ربوہ کی دسط مارچ کی تقریر وسط جون میں تین ماہ کے بعد اتنی تاخیر سے شائع کرے۔ ہمیں شبہ ہوا کہ دال میں پچھ کالا کالا

ہے۔ اب معیبت یہ ہے کہ ربوہ کے رہنے والے بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں مجدور ہیں ان میں' عبدالرحمٰن مصری' عبدالرب برہم' مظرماتانی' مولوی صدر دین اور علی محدماتی بننے کی ہمت نہیں ہے۔

چنانچہ ہمیں انٹر بیٹل پریس کے متعلق ہو کچھ معلوم ہوا ہے ، وہ ہم نے شائع کر ریا کہ اس کے دو سرے میں نیوز ریا کہ ایک میں پرشک پریس ہو گا۔ دو سرے میں نیوز ایجنسی پریس ہو گا۔ دو سرے میں نیوز ایجنسی پریس ہو گا۔

اب فیر معدقد اطلاعات کے مطابق یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ مرزائی اس یہ خانہ کے کی حصہ میں خیبہ ریڈیو سٹیش قائم کر رہے ہے۔ یہ وجہ ہے گذشتہ چھ ماہ سے دہ زیردست افواہیں پھیلا رہے ہے کہ احمدی نا نیجریا میں ریڈیو سٹیش نگا رہے ہیں۔ پھر افواہ پھیلائی گئی کہ نا نیجریا میں ایبا ہو رہا ہے۔ پھر خبر آئی کہ مراکش کے دارالخلافہ رباط میں احمدیوں کا ریڈیو سٹیش نگایا جا رہا ہے۔ معلوم ایبا ہو آ ہے کہ شاید کمیں بھی ایبا جس ہو رہا۔ محض لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے ایباکیا جا رہا تھا۔ در حقیقت کوئی ایبا جس ہو رہا۔ محض لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے ایباکیا جا رہا تھا۔ در حقیقت کوئی چے ربوہ میں لگائی جا رہی متی۔

اب اس فیر مصدقد اطلاع کے پیش نظر حکومت کا فرض ہے کہ وہ احتیاطا" اس مشینری کو جو موقعہ پر موجود ہو یا جو مشینری ادھر ادھر کرلی گئی ہو' اسے برآمد کر کے اپنے قبعنہ بیس کر لے ادر اس امر کی چھان بین کرے کہ کسیں تج بچ کوئی طاقت در ثرانسیٹر وفیرہ پریس کی مشینری کی آڑ بیس در آمد تو جسیں کرلیا گیا کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ اگر کتابوں کے بکسوں کے بمانے عراقی اسلحہ ہوائی جمازدں کے ذریعہ پاکستان بیس آ سکتا ہے تو پریس کی مشینری کے بمانے ریڈیو اسٹیشن کے ٹرانسیٹر دفیرہ بھی بحری جماز کے ذریعہ در آمد ہو سکتے ہیں۔

پرید ۲۷ مئی ۱۹۷۳ء سے راوہ میں ایک فاص قتم کا جو پرا مرار ماحل پیدا کیا کیا ہے۔ شام سے بی سائیکل سواروں کی گشت' رات ۱۰ بج سے ۲ بج صبح تک ممل ناکہ بندی اور کرفو کی کیفیت بادجہ تو شیں ہے۔ آخر پھے تو ہے جس کی پردہ داری ہے!

(بغت روزه لولاك ۲۱ جولاكی ۱۹۷۳ء)

# ایس بی شیخوبوره کی خدمت میں

"جمیں ماناوالہ ہار ضلع شیخو ہورہ ہے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ مرکزی مجلس شخط مختم ہے۔ کہ مرکزی مجلس شخط محتم نبوت ملان کی طرف سے آمدہ ایک اشتمار میں مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا بشیرالدین محمود کے حوالہ جات کے بعد مفکر اسلام علامہ اقبال کی رائے کے مطابق مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطابعہ ورج تھا۔

یہ اشتمار مانانوالہ کے ایک ددکاندار نے اپنی ددکان پر لگا رکھا تھا۔ سب السکڑ پولیس مانانوالہ نے وہاں کے مقامی مرزائی ایم پی اے کے ایما پر اس ددکاندار کو تھانے بلوا کر دھمکی دی کہ آئیندہ ایسا اشتمار اگر لگایا گیا تو گرفآر کیا جائے گا۔

ہماری اطلاع کے مطابق مانانوالہ بار بھی پاکستان کے اندر واقع ہے۔ جب ایک اشتہار سارے ملک میں لگایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی الی بات نہیں ہے جو ملک کے قانون کے برظاف ہے تو سب انسکٹر پولیس مانانوالہ کو کیا حق پنچتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ واریوں اور اختیارات سے تجاوز کر کے مرزائی ایم پی اے کو خوش کرنے کے لئے کے کوڑ مسلمانوں کے حقوق کو مملکت پاکستان میں برباد کرے۔

مسلمانوں کو پوراحق حاصل ہے کہ وہ مرزائیوں کے کفریہ عقائد مسلمانوں پر داختی مسلمانوں پر داختی اور حکومت سے پرامن مطالبہ کریں کہ انہیں ان کے عقائد کی روشن میں اقلیت قرار دیا جائے۔ امید ہے شیخوبورہ کے روشن ضمیر ایس پی، اس سب السکٹر پولیس کو ایک دفعہ پھراہے فرائفل منعمی کی حدود سے خروار فرائمیں ہے۔ ۔

المیم کی مرزائی نوازی

( کیمبل پور ۲۷ اپریل ۱۹۷۳ء) آج نماز جعد پر مرکزی جامع مسجد بیں مولاتا قاری خلیل احمد کے ماک محمد بین مولاتا قاری خلیل احمد نے کما کہ ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کا بنیاوی مسئلہ ہے انہوں نے مقامی انتظامیہ نے اس رویئے پر محمرے رنج و غم کا اظمار کیا کہ مقامی انتظامیہ نے شرکی مشہور انجمن کا رو مرزائیت و مسجیت کے اراکین کے ساتھ انتمائی ذات آمیز سلوک کیا اور انجمن کا

تبلیق بورڈ بغیر کمی تحریری نوٹس کے اٹھوا لیا گیا۔ جامعہ مدینہ کے خطیب قاضی محمد ذاہد المحسنی نے بھی انظامیہ کے اس ردیئے پر شدید احتجاج کیا۔ علادہ ازیں مولانا قاری محمد سعید الرحمان علوی خطیب مرکزی جامع مسجد حضرد نے بھی انظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ دہ ایسے جھکنڈوں سے باز آجائے۔ علائے کرام نے مندرجہ ذیل قرار داد مختلف مساجد میں چیش کی جے مسلمانوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔

مسلمانان كيبل بوركايه اجماع عام ضلى انظاميه ك اس ردي پر حمرك رنج وغم كا اظهار كرما ب كه اس نے رو مرزائيت و مسيحت كا تبلينى بورؤ بغير كى لولس كے انھوا ليا۔ ايك مرتبہ تو الجمن كے منظم حصرات كو بورؤ دالس كر ديا حميا جب كه دو سرى مرتبہ بحرا ٹھوا ليا حميا اور كما حميا كہ ضلى افسران سے رابط قائم كيا جائے۔

ہم یہ سیجھنے سے قاصر ہیں کہ مین بازار میں عرصہ سات سال سے عیسائی حضرات کا دارالمطالعہ قائم ہے۔ اس کے علادہ دہ گل گل کوچہ کوچہ لڑیجر تقسیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے دارالمطالعہ کے سامنے تبلینی بورڈ رکھا ہوا ہے۔ ای طرح فرقہ مرزائیہ جعہ کے دن اپنی عبادت گاہ کے سامنے تبلینی بورڈ رکھتے ہیں۔ کفر کے افکار و نظریات کے پرچار کی اس کھلی اجازت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ یہ ترجیمی سلوک انتمائی قابل افسوس ہے۔ حکام ضلع کو چاہئے کہ دہ اس سلسلہ میں اپنی یوزیش داضح کر کے سواد اعظم کو مطمئن کریں۔

درج بالا قرار داد ذیل کے علاء نے نماز جعہ کے اجتماعات پر پیش کی۔

ا - قاری خلیل احم صاحب خطیب مرکزی جامع مجد کمبل پور-

٢- قاضى محد ذابد الحيني خطيب جامعه مدينه مجد محمل بور-

سه التامي محمد انوارالحق صاحب خطيب جامع معجد حنفيد محمبل بور-

سم مولانا حيد الدين صاحب خطيب نوري مجد بادشاه صاحب

۵ انظ محر فرودس صاحب خطيب جامعه مجد محلّه امن آباد-

٢- مولانا خدا بخش صاحب خطيب جامع مجد محلّه عيد كاه-

2- قارى محمد سلمان خطيب جامع فاروقيد كمبل بور-

مولانا علم الدين صاحب خطيب جامع اشاعت اسلام كمبل يور

ادارہ لولاک اس واقعہ پر اپنی رائے محفوظ رکھتا ہے اور کیمبل پورکی انتظامیہ سے استدعا کر تا ہے کہ وہ اصلاح اعمال کی صورت پیدا کرے۔ (لولاک ۱۲ وسمبر ۱۹۷۳)

### ربوه سازشوں کا م*رکز*

۱۹۷۳ء کے آخر میں ریوہ سازشوں کی آبادگاہ بن گیا تھا اس موقعہ پر عالمی مجلس تخفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما مولانا آج محمود نے حکومت کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا۔

"اب راوہ فالص مرزائی آبادی کا شران کا دارالخلافہ ہے۔ جمال مرزا ناصراحمہ فلیفہ کملا آ ہے۔ چالیس لاکھ روپیہ ماہوار کے قریب جماعت اجمیہ کی چندول کی آمنی ہے۔ ۱۳۹۰۰۰ ایکڑ زر تی اراضی ان کی صرف سندھ میں ہے۔ ملک بھر میں اوقاف وصایا اور ملکیتی جائیدادیں اس کے علادہ ہیں۔ کامرس بنگ پر انہوں نے تقریبا کمل بھنہ کر لیا ہے۔ حبیب بنک 'یونائیٹڈ بنگ میں بھی ان کا بے حماب روپیہ ہے۔ بیرہ کمپنیاں اگرچہ حکومت کی تحویل میں آئی ہیں۔ لیکن زدن لی پر مرزائیوں کا کمل کنرول ہے۔ پیپلز فنائس کارپوریش جس کا کر ڈول روپیہ سرمایہ ہے۔ یہ سرکاری ادارہ بھی مرزائیوں کے عمل بھنہ میں ہے۔ ربوہ اور سرگودھا ڈویژن میں تعلیم حاصل کرنے والے مرزائی طلبہ کو فسط ڈویژن اور بمترین نمبر دلانے کے لئے سرگودھا کی جد ان کے کروھا ایکویشن بورڈ پر مرزائی طلبہ کو فسط ڈویژن اور بمترین نمبر دلانے کے لئے سرگودھا کی جد ان کے کرنے والے مرزائی طلبہ کو فسط ڈویژن اور بمترین نمبر دلانے کے لئے سرگودھا کی جد ان کے کئی جرنیل اور سنیز آفیسرہیں۔ ایئر فورس کا ہیڈ مرزائی' اور نیوی کے متعلق بھی ایی تی افواہیں ہیں۔

ربوہ میں ایک پورا نظام حکومت اور اس کا سیریٹریٹ موجود ہے۔ فرق صرف مید ہیر آف وی سیٹ کو یہ صدر یا پرائم مشر نہیں کتے۔ خلیفہ کتے ہیں۔ وس ودار تی جنیس یہ نظارت کا نام دیتے ہیں۔ نظارت تعلیم' نظارت زراعت' نظارت

تجارت ' نظارت امور عامه وغیرہ موجود ہیں۔ اس سال انہوں نے آزاد کشمیر اور اللہ بلوچتان میں بغاد تیں اور فساوات کروائے۔ تحریف شدہ قرآن مجید چھاپ کر تعتیم کے گئے اور مسلمانوں کے جذبات کو مفتعل کیا گیا۔

ہم نے سینٹوں قرآن مجید کی الی آیات کی نشاندی کروی ہے، جنیس مرزا فلام احمہ نے بدل ویا تھا اور اب قرآن مجید کی آیات کے مسلمہ اور متداولہ تراجم میں تحریف اور تبدیلی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک اور جسارت کا جبوت مل گیا ہے کہ انہوں نے کلمہ مجمی بدل ویا ہے۔ اور لا الد الا اللہ احمد رسول اللہ کا کلمہ جاری کر ویا ہے۔ ان کی اس جسارت کا جبوت خود ان کی کتابوں سے تا مجریا کی ان کی ایک عبوت کود ان کی کتابوں سے تا مجریا کی ان کی ایک عبوت کود ان الفاظ سے میا ہوا ہے۔ ہر پہلی حکومت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور بالآخر اسے دموکہ دیا اور نئی حکومت میں شامل ہوگئے۔ ہر حکومت ان کی پردرش کرتی رہی اور ان کے خلاف دلائل سے خطرات کی نشاندی کرنے والوں کو دیاتی رہی۔

موجودہ حکومت کے معالمہ میں ہمی یہ لوگ بلیک میلنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ فاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حکومت کا سب پچھ گویا انہیں کے ہاتھوں میں

المن فير مسلم ا قليت قرار دے ديا جائے۔ اللہ كى حكومت سے مطالبہ كيا تھا كه النس فير مسلم ا قليت قرار دے ديا جائے۔ اللہ ان كے حقوق اور فرائف متعين ہو جائيں اور جو خطرات ان كى وجہ سے اسلام يا كلک كو در پيش بيں ان كا سدباب ہو جائے لكين مسلم ليگ كى حكومت نے اپنے عوام كى رائے كو محكرا ديا۔ نتيجہ يہ ہوا كہ اگرچہ مسلم ليگ كى حكومت نے ظلم اور زبرتى سے ان كے ظاف تحريك كو وقتى طور بردي سام ليگ كى حكومت نے ظلم اور زبرتى سے ان كے ظاف تحريك كو وقتى طور برديا لكين خود بھى رائے عامہ كے غضب كا شكار ہو گئى اور آج تك پراپنے اعتماد كو عوام ميں بحال نہ كرسكى۔

موجودہ حکومت سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ خود مرزائیوں کے مسلہ میں بھی ہم حکومت کے ردیہ سے مطمئن نہیں ہیں لیکن تاہم اس نے عوام کی رائے کا احرام کیا اور آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کروی ہے۔ اس کے علاوہ صدر اور وزیر اعظم کے لئے ضروری قرار وے دیا ہے کہ وہ اپنے عمدہ کا طق اٹھاتے وقت اس بات کا اعلان کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔

آئین منظور ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ بالاتفاق منظور ہو گیا ہے۔ اس آئین پر جب سے مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھیوں نے مولانا شاہ احمد فورانی اور ان کے ساتھیوں نے ' پروفیسر مخور احمد اور ان کے ساتھیوں نے وستخط کئے ہیں۔ اس وقت سے مرزائی بھٹو صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں۔ نیکن ان کی مخالفت بھی ان کی جموثی نوت کی طرح ایک کر اور دجل سے کم نسیں۔ بظاہر سب اچھا ہے۔ مفادات حاصل کئے جا رہے ہیں۔ جو کچھ حاصل ہے' اسے ہضم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اندرونی طور پر ناراض میں اور اس لئے ناراض میں کہ انہیں توقع مھی کہ سوشلزم کا پرچار کرنے والا بعثوان کی توقع کے مطابق ملک کو سکولر آئین دے گا تاکہ اس سکولر فضا میں یہ اپنی دکانداری قائم رکھ کیس لیکن ان کی توقع کے خلاف پاکتان کے سات کروڑ عوام کی رائے کے احرام میں بھٹو صاحب نے جو آئین دیا' اس میں خامیاں بھی ہوں کی لیکن بسرحال اس پر دینی افغار شیز نے وستخط کروئے۔ اس میں مسلمان کی تعریف شامل کروی می بن اس بات سے وہ موجودہ حکومت سے اندرونی طور پر ناراض ہو مجئے۔ چنانچہ انہوں نے ۲۷ مئی ۱۹۷۳ء کو ربوہ میں ایک خفیہ میٹنگ کی جس کی تغییلات جمیں خود ربوہ سے موصول ہو کیں اور ہم نے انہیں شائع کردیا۔

اس میننگ میں بھٹو صاحب کے خلاف ایک قد آور سای شخصیت جو سابق ایر مارشل میں' ان کی جمایت کا فیصلہ کیا گیا۔ موجودہ حکومت کو بدنام کرانے کے لئے متعدد سابی رہنماؤں کو قتل کرانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔(لولاک سا دسمبر ۴۹۷۳ء)

قاریانیوں نے "وبی معلومات" نای ایک پیفلٹ مجلس خدام احمریہ راوہ کی جانب سے شائع کیا۔ اس میں مرزا قاریانی کو ابنیاء علیم السلام میں آخری نمبر ہار

کیا گیا اور فلام احمد قاویانی کی بجائے اسے احمد علیہ اصلوۃ والسلام لکھا گیا۔ چان سے بمع تجروبیش خدمت ہے۔

مرزا قلام احمد کا نام قرآن پاک میں (مرزائیوں کی شوخ چشمانہ جسارت)

جادے مائے بہ موان دیل مطوات (بطرز سوال دیواب) ایک کالچہ ہے جو رہوں کی مجلس خدام الاجربیات شائع کیا ہے یہ کتابچہ ۲۰×۳۰ سائز کے ۵۲ مفات

and the second of the second

Burney Company of State Company

e grande de la companya e e e

پر ہے عوان یہ ہیں

و من ختم الرسلين صلى الله عليه وسلم

الله عليه التي صلى الله عليه وسلم.

هـ محلب و برذگان اسلام

ه ينارخ إملام المدر

٢- حفريت مسيح موعود عليه السلام

٥- خلفاء حفرت مسيح موعود عليه السلام

٨ الغ أحمية

ملتہ چھ اور سات پر سوال وجواب ہے۔

سوال ٢١- قر آن كريم من جن انبياء ك اساء كاذكر ب بيان كرين-

جواب حفرت آدم" نوح" ابراجيم" لوط" اسليل" اسحال" يعقوب يوسف مود" صالح" شعيب موك" باردن ولؤد" سليمان الياس يونس ذوالكفل السي ادريس ايوب" ذكريا" يحى الممالية والقرنين عليم العلواة والسلام حفرت محد ملى الله عليه وسلم ادر احد عليه السلوة والسلام.

واضح رہے کہ مردا غلام احمد قلوانے متبعین نے پاکستان بن جانے کے بعد

ان کے نام Purify کے کی اسم کے تحت غلام کا لفظ حذف کردیا اور مرف احمد بنا

دیا ہے اور اس کے ڈاعدے قرآن پاک سے اس طرح طا رہے ہیں کہ پاکتان کے ساوہ دل عوام کو بد راہ کر سکیں۔ صدر بعثو اور گورنر کھرید کمانچہ متکوا کر طاحظہ فرمالیں کہ قرآن پاک میں تحریف اور حضور کی ختم المرسلینی کے خلاف مرزائی امنے کیا گل کھلا ری اور آیات ربانی کو کیسے کیسے مجروح کر ری ہے؟

مرزائوں کے اس حصلہ پر ہم کیا لکھیں ؟ ماتم کیجے! اشیں یہ آزادی پاکستان بے دی ہے۔ آنا للہ وانا الیہ راجعون

قادمانیوں کی اس جسارت سے بھی مسلمانوں میں اشتعال محملات

مرزائیوں کی اسلام وحمن اور ملک وحمن سرگرمیوں سے پاکستان کے عوام سخت پریشان ہیں۔ عوام کی بے چینی اور پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرزائی اپنی اس ملک اور ذہب وحمنی کے باوجود پاکستان کے اہم ترین سول اور فدی مناصب پر قابض ہیں۔ اس کے علادہ ملک کی دولت اور بمترین وسائل معاش پر ان کا کشرول اور قبضہ ہے۔ باہر سے امریکہ اور برطانیہ جیسی سامراجی طاقتوں کی انہیں یبودیوں کی طرح آئید اور سپورٹ عاصل ہے۔ ایسے حالات میں انہیں کھل کر اپنے اصلی روپ میں سامنے آنے کی جسارت ہوئی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے قرآن مجید کے قرآن مجید کے قرآن مجید کی جسارت شروع کی درار سالہ مسلمہ معانی کو بدل کر دہ اپنی جموئی نبوت کے حق تیں قرآن مجید کی جسارت شروع کر دی ہے۔

ہفت روزہ چان لاہور نے اپی اشاعت ۱۰ دسمبر ۱۹۵۳ء کے صفحہ ۱۰ پر مرزائیوں کی ایک مطبوعہ کتاب سے ایک الی تصویر شائع کی ہے، جس نے مرزائیوں کے دجل و فریب اور تحریف کے تمام پردے چاک کر دیۓ ہیں۔

یہ تصویر نائیجرا میں احمدیہ سنٹل قادیائی عبادت گاہ کے مینار کی ہے جس پر کلمہ طبیبہ کو بدل کر لا اللہ الا اللہ احمد رسول اللہ کندہ کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

مرزائی مرزا غلام احمد کا نام مجی آسته آسته بدل کراب احمد علیه السلام رکھنے کے بین چنانچہ اس تصویر میں احمد رسول اللہ سے ان کی مراد غلام احمد قادمانی ہی

ين-

اس امر کا واضح ثبوت اس سے بھی لما ہے کہ حال ہی بی انہوں نے ایک کی دینی معلومات شائع کی ہے جس کے صفحہ ۵۱ پر انہوں نے انبیائے قرآن مجید کے زیر عنوان ان نبیوں کی فہرست شائع کی ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید بی موجود ہے چنانچہ انہوں نے اس کتاب بی معرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کے نام لکھنے شروع کئے اور آفر بی معرت موی "معرت عیری معرت می اور احمد کے نام درج کے اور آفر بی معرت موی "معرت عیری معرت میں جن سے ان کی مراد غلام احمد ہے۔

### قادياني حج كالمقصد

" مولانا میر محم سعید صاحب ساکن حیدرآباد دکن نے (مرزا محود احم ظیف قادیان سے) الما قات کی۔ مولانا کا عرم اسال جج بیت اللہ کا ہے اور اس سفرر جانے ے پہلے آپ یمال آئے ہیں سرج کے ذکر پر مولوی (محرسعید) صاحب نے کما کہ معرب کی مرزین اب تک احمیت سے خال ہے۔ شاکد خدا تعالی یہ کام مجھ سے كرائد" الى ير معرت ظيفت المسى في فرايا " ميرا دت سے خيال ب كه أكر عرب میں احمیت میل جائے تو تمام اسلامی دنیا میں مھیل جائے گی" مولانا نے عرض . كياكه وعرب مي تبليغ كاكيا طريقه مونا جائي " (مرزا محمود احمد في فرمايا ان س بحث كا طريقه مفرب كونك وه لوگ حومت كے زيادہ زير اثر نميں۔ جلد اشتعال ميں آ جاتے میں ادر جو جی جاہے ، کر گزرتے ہیں۔ مولانا نے عرض کیا "میرا خود بھی خیال ہے کہ ان کا استاد بن کر شیس بلکہ شاگرد بن کر ان کو تبلیغ کی جائے۔"(مرزا محمود احمد نے ) فرایا۔ "میں نے وہاں تبلیغ شروع کی اور خدا نے اینے فعل خاص سے میری حفاظت کی۔ اس وقت حکومت ترکی کا وہاں چندال اثر نہ تھا۔ اب تو شاہ مجاز کے مور نمنٹ اگریزی کے زیر اثر ہونے کے باعث ہندستان سے بدسلوکی نمیں ہو سکت-ا مراس وقت به حالت نه متى اس دقت توجس كو جائية ، حرفآر كر يحق تھے۔ مريس نے تبلیغ کی اور کھلے طور پر کی۔ لیکن جب ہم وہ مکان چھوڑ کر واپس ہوئے تو

دو سرے دن اس مکان پر مچھاپہ مارا کیا۔ اور مالک مکان کو بکڑ لیا گیا کہ اس متم کا کوئی مخص یہاں تھا"

(مرزا محمود احمد قادیانی خلیفه کی وائری مندرجه اخبار «الفعنل قادیان "مورخه یه ماریج ۱۹۲۱)

" دعفرت مولانا محمد سعید تاوری امیر جماعت بائے احمد بدر آباد وکن بعد حسول اجازت حضرت اقدس ظیفتد المسیح ایده الله بنعره سلسله عالیه احمد کی تبلیغ کا مبارک مقصد لے کر ۱۳۰۰ اپریل ۱۹۹۱ء کو بمبئی سے حابوں نای جماز بی مدید شریف روانہ ہو گئے۔ آپ کا خیال ایک وراز مدت تک مدید شریف کو مرکز تبلیغ بنا کر ملک عرب بی تبلیغ کرنے کا ہے۔ انشاء الله اس مبارک دور ظافت ثاید بی مفیل حضرت اولوالعن فضل عمر (مرزا محمود احمد) بورپ و امریکہ بی جب کہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، ضرور تھاکہ وہ مقدس سرزین عرب کہ جس کے انوار نورانی سے سارا جمال منور ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس سرزین عرب کہ جس کے انوار نورانی سے سارا جمال منور ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس سرزین کی منور چو ٹیوں سے وہ نور چک افرے آگ سیدنا مسیح موعود کا یہ الهام پوری آب و آب کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ سلمان رامسلماں باز کروند " (اخبار "الفضل قادیان" ۱۲ مئی ۱۹۱۱ء)

ایک وقت تھا جب سعودی عمران مرزائی عقائد سے پوری طرح باجرنہ ہونے کے باعث ان کو صدود حرم جس مسلمان سمجھ کر داخل ہونے کی اجازت وے ویتے تھے لیکن المحد اللہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنی کوششیں جاری رکھیں' اپنی تمام تر مسامی کے بعد عالمی مجس تحفظ ختم نبوت کے امیر شخ الاسلام مولانا محمہ یوسف بنوری مرحوم نے شاہ فیمل مرحوم سے ملاقات کی اور حکومت سعودیہ کی طرف سے تجاز مقدس میں قادیاندں کے قانونا" داخلہ بری کا مطالبہ کیا۔ شاہ فیمل مرحوم نے فرمایا کہ آپ اپنی حکومت پاکستان سے کمیں کہ وہ پاسپورٹ پر قادیاندں کو قادیانی لکھ دیں' اس کے بعد کوئی قادیانی سعودیہ کی صدود جس داخل ہو تو جس مجرم ہوں گا۔ کسی کی پیشانی پر تو نہیں کوئی قادیانی سعودیہ کی صدود جس داخل ہو تو جس مجرم ہوں گا۔ کسی کی پیشانی پر تو نہیں کوئی قادیانی سعودیہ کی صدود جس داخل ہو تو جس مجرم ہوں گا۔ کسی کی پیشانی پر تو نہیں کوئی تادیانی ہے' ہمیں کیا معلوم؟ آپ کی حکومت ان کو مسلمان لکھ دیت ' وہ کوئی تادیانی ہے' ہمیں کیا معلوم؟ آپ کی حکومت ان کو مسلمان لکھ دیت ' وہ کوئی تا جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ شخ بنوری مرحوم آبدیدہ ہو کر اٹھ کھڑے

موسقے قیمل مرحوم نے یہ کینیت دیکمی و پریثان مو سکے دجہ ہوچی، شخ بوری نے فرمایا کہ "اے شاہ فیمل ' میں آپ کو رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور حرمن کی عرت و ناموس کا یاسبان سمجھ کر آیا تھا۔ آپ مجھے یاکتان کی حکومت کے یاں سیج ہیں۔ اگر وہ میری بات مان لیتے تو میں آپ کے پاس کاسرء کدائی لیکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کی بھیک مانکنے کے لئے نہ آ آ۔ ب س کر شاہ قیمل مرحوم پر گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی اور آبدیدہ ہو کراس نے کما کہ اے فی ہوری! میں آپ کی مشکلات سے باخرنہ تھا۔ آپ تشریف لے جائیں۔ آج ك بعد جس آدى ك متعلق معلوم موك بية قاديانى بي مجه آپ اي يرپيد قارم ي علا لكم وي اور سعودي كونسل خانه وسفارت خانه كوكراجي يا اسلام آباد اطلاع د ویرات میری حکومت اس فض (قادیانی) کو صدود سعودید میں داخل نمیں ہوتے دے گی- چاہے پاکتان کا وزیر اعظم اسکی سفارش کیوں ند کرے۔ چانچہ اس کے بعد شاہ نیمل مرحوم نے حدود حرم میں قادیانوں کا واظہ بند کرنے کے احکام جاری کئے۔ یا کمتان میں اسپینے سفارت خانہ و کونسل خانہ کو کھنے بنوری مرحوم کی ہدایات پر عمل کرنے کی ٹاکید کی۔

ایک دفعہ شہقدر پٹاور میں ایک قاریانی ڈاکٹر داؤد احمہ نے جے کے لئے ورخواست دی۔ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کو معلوم ہوا۔ اس کی درخواست (جو بحری راستہ سے نتی) مسترد کرادی۔ اس نے نیا پاسپدرٹ ویزا شاختی کارڈ نام پہتہ تبدیل کیا اور ہوائی جماز کے ذریعہ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شخ بنوری ان دنوں عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذریع ہوئے میں متعقد ہونے دالی ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ میں شرکت تحفظ ختم نبوت کے ذریعہ کراچی سے دوانہ ہو رہا ہے۔ کراچی کونسل خانہ سے رابطہ استے بیج وہ جماز کے ذریعہ کراچی سے دوانہ ہو رہا ہے۔ کراچی کونسل خانہ سے رابطہ کرتے کرتے جماز روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد شخ بنوری کا سعودیہ سے رابطہ ہو گیا۔ کرتے جماز روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد شخ بنوری کا سعودیہ سے رابطہ ہو گیا۔ پہنانچے جہاز کے جدہ ایئر پورٹ پر لینڈ کرتے ہی سعودی سیکورٹی نے جماز میں اندر جا کر پہنانچے جہاز کی وابانت وی گئے۔ دو مری

فلائٹ ہو کراچی کا بری متی اس کے ذریعہ الدیائی کو سعودی حکومت نے پاکستان والیس بھنے ویا ہفت دوند لولاک ۵ فروری سمعاء میں مرزائی نہکور کی خبرشائع ہوئی۔

حدود حرم میں تمہارا واظلہ ممنوع ہے۔ قادیانی ملع کو جدہ سے واپس کردیا گیا۔

ویری شنب اقدر (بذراید واک) ویری شب قدر علم پناور کے قادیانی واکثر داور ایم کی مثنب اقدر (بذراید واکن کے پیردکار داور ایم کومت سعودی عرب نے یہ کمہ کرکہ تم مرزا غلام احمد قادیائی کے پیردکار کافر ہو' تم مدد حرم می واقل نہیں ہو کتے۔ بدہ ایم پورٹ سے والی پاکتان بھیج دیا۔

واقعات کے مطابق قلوانی مملخ وادو احمد اس سال مرزائیت کی تیلی بے لئے تج کے بائے لک کرف جلے کے ملئے کراچی سے جدہ پنچ ۔ پہلے واؤد احمد کے متعلق سفارت خانے کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور ای طرح مرزائی ندکور جدہ ایئر ورث سے والی کرویا گیا۔

اب مرزائی واؤد احمد مسلما ن علاقہ سے مید چھیائے روپیش پیرتھ ہے۔
مسلمان علاقہ کی وعوت پر مجلس بٹاور کے ناظم اعلی مولانا نور الحق نور نے گزشتہ جمد
جامع مجد میں تقریر کی جس سے مرزائیت کے ناپاک عوائم کی قلمی کھل گئی مخلف
علاقوں سے آئے ہوئے مسلمانوں نے مولانا کو علاقہ بحرکا تفصیل دوں کرنے کی دعوت
دی۔ مولانا نے وعوت کو تجول کرتے ہوئے کیا کہ انشاء اللہ تعالی مجلس کے خدام
عنقریب علاقہ بحرکا جورہ کریں گے مولانا نے اس سلم میں جناب رجیم شاہ صاحب
کلاتھ مرجنش ڈھیری بازار کو پردگرام بنانے کی دعوت دی اور اب انشاء اللہ تعالی
علاقہ بحرکے علاء کرام کے تعاون سے پردگرام بنایا جا رہا ہے۔

مرزائی حج پر نه جاسکے محری آغا صاحب! مال سال

السلام عليم

یہ امر قابل مدر مبارک ہے کہ حکومت سعودی عرب کے اعتراض پر حسب

ذیل مرزائی مج پر نہ جاسکے اور انہیں ۴ اکتوبر کو روانہ ہونے والے جمازے انار دیا کیا ہے۔ ان کی رواعی کی اطلاع اہل جملم نے برونت شاہ فیصل کو بھیج دی تھی' سیمی فضل حق' سیٹمی عزیز الرحمان' سیٹمی ظیل الرحمان' سیٹمی محمد اساعیل' مبارک' بیم برکت بی بی' عزیز بیم اور فاطمہ بیم '

امید ہے باتی مرزائی ہمی جج پرنہ جا سیس کے۔ حافظ محد اکرم زاید ،جملم (چٹان سا نومبر ۱۹۷۳ء)

یہ صرف ود واقعات عرض کے ہیں ورنہ اس تئم کی بیسیوں مثالیں ہیں کہ قادیانی ج کے لئے جانا چاہج تھے۔ مگر سعودی حکومت یا اس کی خواہش اور ان کے قانون کے باعث یاکتانی حکومت نے ان کو جانے سے روک دیا۔

یہ تمام تر اقدامات کہ قادمانیوں کو پاکستان و بیردن پاکستان میں عملاً میر مسلم سمجھا جائے اس محملاً علیہ خرمسلم سمجھا جائے اس محمدہ کی تحریک سے پہلے ہو چکے تھے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے امت محمدیہ کی کاوشوں کے باعث قادمانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تحریک سے پہلے مراؤیڈ تیار کی جا چکی تھی۔

صرف پاکستان کے مرزائیوں کا سعودی عرب میں داخلہ بند نہ ہوا بلکہ پوری دنیا میں جمال کمیں سعودی سفار شخانے تھے' ان کو حکومت نے سرکلر جاری کیا کہ حددد حرم میں مرزائیوں کا داخلہ شرعام جائز نہیں' لنذا کمی مرزائی کو جج و عمو ویزا نہ دیا جائے۔ جیساکہ ذیل کی خبرہے واضح ہے۔

نائیجریا کے قادیانی العقیدہ کرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتے۔

روزنامه کویت ٹائمز ۲۷ جنوری کی ایک خبر

"کویت کے متاز اگریزی روزنامہ "کویت ٹائمز" نے اکشاف کیا ہے کہ سعودی

حکومت نے مرزائی امت کے سعودی عرب میں داخلہ پر جو پابندی عائد کی ہے اور انسیں مج کی اجازت نہ دینے کا جو فیملہ کیا ہے۔ مرزائی قائدین نے اس کے ظاف سعودی حکومت سے احتجاج کرنے اور اس غرض سے ایک دفد سعودی عرب سیجنے کا فیملہ کیا ہے۔

یہ اکشاف 'کویت ٹائمز'' نے ۲۷ جوری کی اشاعت میں کیا ہے' اس شارہ میں الاگوس (ٹائیجرا) کی Date line اور عالمی خبر رسال ایجنی رائٹر کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے۔ جسمیں ہایا گیا ہے کہ سعودی حکومت سے احتجاج کرنے کی غرض سے تائیجریا کے احمدی رہنما ایک وند سعودی عرب بھجوانے کا پردگرام بنا رہے ہیں' اخمہ یوں کے ایچ وعویٰ کے مطابق نا نیجریا میں ان کی تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگ

ایک اندازہ کے مطابق اسال نائجریا ہے ۳۰ ہزار مسلمانوں نے فریضہ مج ادا کیا ہے۔ لیکن لاگوس میں سعودی سفارت فانے نے دو سو کے قریب احمدیوں کو مج دیرا دینے سے انکار کردیا تھا۔ جس پر ۱۹ دسمبر کو احمدیوں نے سعودی سفارت فانہ کے سامنے زیردست مظاہرہ کیا۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ نائجریا مک سرکاری حکام اور احمدی رہنماؤں کی مدافلت نے مشتعل احمدیوں کے ہاتھوں سعودی سفارت فانہ کو تباہ ہونے سے بچالیا۔

سعودی سفارت فانہ نے احمریوں کو دیرا جاری کرنے پر تبھرہ کرنے سے انکار
کیا ہے۔ لیکن باخر ذرائع کے مطابق احمریوں کے نائجریا میں دو گردہ ایسے ہیں۔ جو
سرور کا نکات صفرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتم النبین سے منکر ہیں۔
فائجریا میں تحریک احمریہ کے مدر شفع عید و نے ایک اخبار کو بتایا۔ اب تک ہم اس
محن افواہ سجھتے تھے کہ احمریوں کے سعودی عرب جانے پر پابندی ہے لیکن اب ہم
ایک موثر وفد سعودی عرب بھیجیں کے باکہ احمریوں کے کمہ جانے پر جو پابندی ہے۔
ایک موثر وفد سعودی عرب بھیجیں کے باکہ احمریوں کے کمہ جانے پر جو پابندی ہے۔
اس کی دجہ معلوم ہوسکے۔ ہم نے اپنی اس خواہش سے سعودی سفیر کو مطلع کر دیا ہے۔
بیسے بی انظلات ہو گئے 'یہ وفد سعودی عرب روانہ ہو جائے گا۔

سعودی سفارت خانہ کی طرف سے احریوں کو ویزا نہ دیئے جانے پر احریوں کے دونوں گردہوں نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ تحریک کے ایک ممتاز اہم الحاتی دائی بی بی نے سعودی سفارت خانہ کے اس اقدام کو نائیجریا کے داخلی معالمات میں "فیر ضروری مداخلت" قرار دیا ہے ادر دو سرے گروہ کے قائد احمیہ مسلم مفن کے چیترمین جسٹس اے آر بقرہ نے اس اقدام کی شدید خدمت کی ہے۔

انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ سعودی عرب سفارت خانہ نے اس طرح ملک کے لوگوں کو مختلف کروہوں میں باننے کی کوشش کی سفارت خانہ نے اس طرح ملک کے لوگوں کو مختلف کروہوں میں باننے کی کوشش کی ہے اور اگر اس پر کوئی کارروائی نہ کی گئی تو کسی بھی ملک کا سفار بخانہ اس انتشار و افراق کو ہوادے سکتا ہے لیکن ٹائیجریا کے غیر احمدی مسلمانوں (نائیجریا میں غیر احمدی مسلمان جو آبادی کا سب سے برا حصہ بیں) کے ترجمان نے سعودی حکومت کی طرف سے لگائی جانے والی پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔

مسلم انثر نیشن ریلیف آرگائزیش کے ڈائزیکٹر جزل الحاج جماع عثان نے اعلان کیا ہے کہ آگر اجریوں کی حوصلہ فٹنی نہ کی گئی تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگ۔ احریہ تحریک اسلام کے لئے سرطان کی حیثیت ربھتی ہے اور اسے پھلنے پھولنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جانی چاہئے۔ اس ممتاز عالم دین نے کما کہ احمدیہ تحریک نے نام اپنے بانی مرزا غلام احمد سے لیا ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نامجریا میں احمدیہ تحریک نے آج سے ساتھ سال قبل چد تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ذریعہ بنیاد رکھی تھی۔ اس تحریک کے لمنے والوں میں آگرچہ باہم اختلافات ہیں لیکن ملک کے بعض مسلمان دانشور فئی ماہرین اور سرآوروہ آجر اس گردہ سے متعلق ہیں اور تحریک نے ملک بحر میں تعلیمی اواروں کے علاوہ ساجد کا جال گئیا رکھا ہے وہ اپنے جدا گانہ رتجانات اور اسلام کے اسامی اعتقاد سے انحراف کی بنا پر بیکھیا رکھا ہے وہ اپنے جدا گانہ رتجانات اور اسلام کے اسامی اعتقاد سے انحراف کی بنا پر بیکھیا کے دو سرے مسلمانوں سے الگ تھلگ ہیں۔

تائیجرا کے متاز جریدہ سنڈے ٹائمزیس متاز عالم دین اور عربی و اسلامیات کے فاضل ڈاکٹر اساعیل بالوگن نے ایک مضمون میں کما ہے کہ احمدی لوگ جب تک اپنے غیراسلای عقائد سے بائب نہیں ہوتے اور مسلمانوں سے الگ تھلگ رہنے کی پالیسی ترک نہیں کرتے، انہیں مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فرقہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے۔ غیراحمدی الم کے بیچے نماز نہیں پڑھتا اور اپنی لؤکیوں کی غیر احمدیوں میں شلوی کرنے کو گمناہ سجتا ہے۔۔

(چٹان عملا فروری سمے ۱۹۷۶)

# افواج پاکستان اور مرزائی

۱۹۱۰ء کے عام انتخابات اور پر ستوط مشرقی پاکستان (جس کے بارے بی ایم ایم ایم ایم ایم ایم صاحب کا کردار اخبارات بیں آتا رہا ہے) کے بعد مسلمانوں کے ظاف تادیانیوں کا رویہ بہت جارحانہ ہوگیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس سے جموٹے مقدے بنا کر جس طرح مسلمان افسروں کو نکلا گیا اور ائر فورس کو تادیائی فورس بنانے کی کوشش کی گئی اور بالا خر وزیر اعظم کو خود اس بی بداخلت کرنی پڑی۔ وہ اب ایک کھلا راز ہے۔ آگرچہ پاکستان ائر فورس کے چیف آف اشاف ایرارشل ظفر چربدری کو اس بنا پر رظائرڈ کر دیا گیا ہے۔ آہم ابھی تک بہت سے تادیائی سینئر افسران ایئر فورس بی کلیدی اسامیوں پر موجود ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ گردپ کیشن سجاد حیدر پاکستان ایئر فورس بیڈ کوارٹرڈ بیٹاور اس سازش کے بارے بی بہت معلومات رکھتے ہیں۔

ای طرح بری اور بحری فوج میں بھی قلوانیوں نے بوے پیانے پر نفوذ کیا ہے بمت ساری کلیدی اسامیوں پر فائز ہیں۔ ذیل میں نمونے کے طور پر پچھ نام دئے جا رہے ہیں۔

#### بری فرج (ARMY)

د لیفینند جزل عبدالعلی ملک کور کماندر ۲- لیفینند جزل عبدالحمید کور کماندر

سد مجر جزل چوبدری نصیراحمد کماند انث نیشنل دیننس کالج رادلیندی (پاکستان میں فوجی تربیت کا اعلیٰ ترین ادارہ)

س۔ میجر جزل امغر علی کھو کھر کوارٹر ماسٹر جزل جی ایج کیو ۵۔ میجر جزل سعد طارق انجینئران چیف جی ایج کیو ١- ميجر جزل قاضى عبدالجيد عل عي من قيد سے واپس آئے بيں-ے۔ میجر جزل متاز احمہ ڈو کمانڈر (Div commander) ٨- بريكيدير عبدالله سعيد كماندانث ياكستان ملثري أكيدى كأكول ۹ بریکڈیر سرور کماندانٹ اسکول آف آرٹیلری نوشوہ مد بريكيدر ارشد محود جاديد ذائريكر ريسرج ايند دويليمنث عي الح كد ال بریکیڈر اکرم سید کمانڈر آرڈ بریکیڈ کھاریاں ید برید تر منظور احد خوری کماندان تکنل رفینک سنتر کوبات سار بر ميدر ميال اعاز احد واركر ايد ايد الاو سرى الح كو سار يريكيدر وقيع الران كماندر لا ممسك اريا لامور هد بريكيدر امغر كماندر ٢٢ بريكيدر الهور ۱۱۔ بریکیڈر راجہ منعور احر کمانڈر آرٹیلری ۲۳ ڈویژن عد بريكيدر نذر احد دائر كمر الحوكيش في الح كو بري فوج ا کموڈور ایس ایم انور میرین اکیڈمی ۲۔ کموڈور جنجوعہ نیول ہڈ کوارٹر سو كينين يحي بن عيلي وينس مروس آر كنائزيش م کیٹن اے ایکے ضا ۵- كينين عجل حسين ٧- كينين تشيم ملك کیشن مروبی

۸-کیپٹن رضی احمہ

ف كماندر خالد سب ميركن مروس

کماتدر ایم این بیک دائریشر آف آپریش نعل بید کوارثر

بہت سارے لوگ چیف آف نیول اسٹاف واکس ایڈ مل ایک ایک احمد کے بارے میں مجی کہتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں۔

ان فرستوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف بی قلویانی افسر کلیدی اسامیوں پر ہیں۔ یہ نام محض نمونے کے طور پر وئے مصلے ہیں ان کے علادہ اور بے شار قلویانی افسران بری اور بحری انواج میں ہیں۔

قلوباندل نے پاکتانی افواج میں یہ پوزیش باقاعدہ منصوبہ بری کے تحت حاصل کی ہے جیساکہ ان کے خلیف کی ہے جسب ذیل بیان سے واضح ہے۔ پاکتان میں اگر ایک لاکھ احمدی سمجھ لئے تو نو ہزاراحمدیوں کو فوج میں جاتا چاہئے۔ فوی تیاری نمایت اہم چیز ہے جب تک آپ جنگی فنون نہیں سیکمیس مے کام کس طرح کریں مے۔ "(الفصل" ا ابریل ۱۹۵۰ء)

#### اصل سوال

کیا سرکاری ذرائع روز نامہ ''الفضل'' ربوہ کا بلا ستیعاب تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں؟ کیاسراغرسانی کے ان دیو آؤں کو معلوم ہے کہ ربوہ کی نلاک سرزمین پاکستان کے دل میں ناسور ہوتی جا رہی ہے۔

ہم حکومت پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے کہ "الفضل" خاص اصلاع میں فدقی بحرتی کے اشتمار "پاکستان ٹائمز" وغیرہ سے ترجمہ کر کے ناظر امور علمہ کی طرف سے شائع کرتا ہے۔ کیا ہم اس خیال میں حق بجانب نہیں کہ ان اصلاع کے قادیانیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جاتا اور بحرتی ہو جاتا کہ بحرتی کرنے والا تسارا ہے۔

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ بنجاب میں جتنے قادیانی ہیں 'سب کے پاس اسلمہ ہے اور اسلمہ انہیں انفرادی حیثیت سے ضلعی حکام نے دیا ہے 'جن کے پاس اسلمہ نہیں' ان

کے لئے رہوہ میں اسلحہ کا ڈھیر ہے۔ یا متول تاریانی مفاظت ذات کے نام پر ضرورت سے زیادہ اسلحہ جمع رکھتے ہیں ماکہ ہوقت ضرورت تقتیم کر دیں۔ ایک اقلیت کے پاس اس قدر اجتاعی اسلحہ محکمہ سراغرسانی کے نزدیک کمی خطرے کا باعث نہیں؟ ہماری معلومات کے مطابق قادیانی امت کے تیسرے فلفہ ناصر احمد کے مارچ کو لاہور دارد ہوئے اور انہوں نے لاہور کے سرغنہ قادیانیوں سے قادیانی امت کے مقامی اسلحہ کا انداز و حساب کیا۔ پھر بعض ہدایات وے کر رخصت ہوگئے۔ می آئی ڈی کمال متی؟ کیا وہ صرف اصغر خان اور ابوالاعلی مودودی کے لئے رہ می ہے۔

ھارچ کے "الفضل" میں صفحہ کے پر مرزا ناصر احمد کی وہ تقریر ہے جو اس نے ربوہ کی گھوڑ دوڑ ٹورنا منٹ میں کی ہے۔ یہ تقریر سای مسلمانوں کے علاوہ سرکاری مسلمانوں کی آکھیں کھول دینے کے لئے کانی ہے اور کمال ہیں مجمدل کے ملا؟ مرزا ناصر احمد نے گھوڑ دوڑ ٹورنامنٹ کا اجرا کس غرض سے کیا؟ کیا پیفیری ارشاد ہے یا کوئی "ملمانہ تحریک" کیا پیفیریا ان کے ظیفہ اس قتم کے ٹورنامنٹ رچایا کرتے تھے؟ کیا یہ لہو و لعب نہیں؟ اگر مظاہرہ طاقت ہے تو کن کے لئے؟ کس غرض سے ؟اور کیوں؟

"الفضل" كى بدديا تى ہے كہ اس نے اس فورنامن كے تين ہلاك شدگان كا ذكر شيس كيا۔ مرف دو سو محو رہے تھے۔ ایک محور سوار دوڑ ميں مركيا۔ اس كے علاوہ ایک هخص اور اس كى چى ينچ آكر ہلاك ہو گئے۔ ليكن الفضل نے خبر تك شيس دى۔ ہمارى اطلاع يہ ہے كہ جو محض چى سميت مركيا۔ اس سے مرزا ناصر احمد خفا تھا۔ شاكد اس سے مرزا ناصر احمد خفا تھا۔ شاكد اس دجہ سے اس كى موت كرائى كئی۔ واللہ واعلم۔

آئدہ سال ٹورنامنٹ کے لئے مرزا ناصرنے کماکہ

"بیں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جماعت کے پاس دس ہزار محور کے ہوئے ہوئے چاہیں۔ چنانچہ سال کے اندر دس ہزار محور دل کی ٹورنا منٹ کا انظام کرلینے پرخوشخبری دی ہے کہ آئندہ ہر وہ ضلع جس کے ستر سے زیادہ محور کے اس مقابلہ میں شامل ہوں گے، اس ضلع کو ایک ہزار روپیہ انعام دیاجائے گا۔ اور ہر وہ گاؤں جس کے دس سے زیادہ محور نے اس مقابلہ میں شامل ہوں گے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ محور نے اس مقابلہ میں شامل ہوں گے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ محور نے اس مولا کے کا تمغہ دیا جائے گا"۔

ہماری اطلاع کے مطابق اس غرض سے بعض رخائزہ قادیانی فوجی افسر اس مشن پر لگائے گئے ہیں اور جنگی محوثوں کی طرح وم کافٹے اور ریال کے بل تراشنے سے منع کیا ہے۔ انعام سمیٹی میں چوہدری بشراحمہ شیخو پورہ اور میاں عبداسسے نون سرگووھا شائل ہیں اس کا صدر مرزا طاہر احمد کو بنایا گیا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ صوبائی گور نمنٹ کے وہ وزیر ' خوہ تو نہیں ' لیکن ان کا کنہ تاریانی ہے اور وہ قاریانی ظیفہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ہم مرکزی بیئت حاکمہ میں بھی تاریانی رسوخ سے آگاہ ہیں۔ ہم عابز ہی سمی لیکن ختم الرسلین کا عشق ایک الی طاقت ہے جس نے ہمارے دل سے خوف خدا کے سوا ہر خوف نکال دیا ہے۔ ہم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور صوبائی وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کھرسے نمایت عابزی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے سینہ میں بھی دل ہے اور اس دل میں حضور کی محبت ہے ۔خدا کے لئے وہ وس ہزار گھوٹوں کی تیاری کا لیس منظر معلوم کریں۔ ایک طرف تو سابی جماعتوں کے رضا کارانہ نظام پر پابندی لگائی جاتی ہے اور ملک کے لئے ان کے وہ در باک قرار یا جاتی ہے اور ملک کے لئے ان کے وجود کو خطر ناک قرار یا جاتا ہے دو سری طرف تاریانی است اس طریق سے تیاری کر رہی ہے 'کیا اس کا نام دین ہے؟ اور حکومت مداخلت نی الدین کی مرتکب تیاری کسیں ہونا چاہتی۔ ہم ممنون ہوں گے آگریہ بتایا جائے کہ دس ہزار گھوڑوں کی تیاری سابی نہیں تو کس رعابت سے تبلیغی ہے؟

بلافر ہم مرزا ناصراحمہ کا ایک نقرہ نقل کرتے ہیں جو ہم تک ایک معتد دوست کی معرفت پنچا ہے کہ ناصراحمہ نے لاہور میں پانچ سر آوروہ قادیانیوں سے مختلو کرتے ہوں معرفت پنچا ہے کہ ناصراحمہ نے لاہور میں پانچ سر آوروہ قادیانیوں سے اور غیر ہوئے کہا" پنجاب میں سیاسی طور اپوزیش محکران پارٹی نے مفلوج کر وی ہے اور غیر احمدی عوام میں کس بل نہیں رہا وہ بے حوصلہ ہو بچے ہیں۔ ہمارے لئے اب تیاری کرنا اور اس قتم کی منتشرہ بردل اکثریت کو فکست دینا مشکل نہیں ہے" (چٹان لاہور)

# ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد ظفرچوہدری کی علیحدگ

"آج ١١ اريل كو المورك كوچه و بازار من ب شار كاريوس كى زبان بر ايك بى

کلمه استحسان تها والفقار على بعثو زنده باد! سبب كيا تمايه كه

پاک فضائیہ کے چیف آف ساف ار مارشل ظفراے چوہدری جو خاندانی اعتبار سے غالی متم کے قادیانی میں اور اپنے موجودہ منعب کوظیفہ ربوہ نامراحمد علیہ ماعلیہ کے اشاروں پر استعل کرتے تھے۔ ۵ ابریل ۱۹۷۴ء کو سکدوش کر دیے مھئے۔ ہم ایک حد تك جانتے ہيں اور كى حد تك نہيں جانتے كه ان كى سكدوشي كے اسبب كيا ہيں؟ لین ہارے لئے سرحال اطمینان کا پہلویہ ہے کہ ایک قادیانی جس کی رگول میں مرزا غلام احمد کی خانبہ ساز نبوت کا خون دو ڑ ہا تھا' بالا خر رخصت پاکیک اسکے ذہن میں یہ غلط تم کا غرور تھا کہ وہ دور دراز کے استعاری رشتول کی بدولت اپنے موجودہ منصب سے نسیں ہٹ سکتا کونکہ مرزا غلام احمد کے سفید فام آقایان ولی نعمت قادیانی امت کے مررست میں اور قادیانی امت پاکتان کے اقتدار کا پس مظرے۔ اس نشد می میں اس نے فضائیے کے بعض ماسور فرزندوں کو نشانہ ہدف بناکر ان ہر مقدمہ بنوا دیا۔ عوام کے علم میں ہے کہ ١٩٦٥ء کی جنگ کے مشہور میرو مسرایم ایم عالم 'جو اقبل کے شاہین تھے اور جنہوں نے اپی ایک عی برواز میں دعمن کے بے شار طیارے گرا دیے تھے۔ ظفر چوہدری کے غضب کا نثانہ ہو مجئے اور انہیں ملک سے نکالنے کے لئے کورث مارشل تک کی و ممکی دی مئی۔ وجہ مرف یہ تھی کہ ان کو نکل دینے کے بعد کئی مرزائی یا کلوں کی ترتی کا راستہ صاف ہو آ تھا۔ مسٹر بھٹو مبارک باد کے واقعی مستحق ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ول کا کاٹنا نکل دیا۔ مسٹر بھٹو مستحق داد ہیں کہ انہوں نے پچھلے ساست وانول کی اس کمزوری کا ازاله کر دیا که ده عسکریت سے خوفزدہ رہتے تھے۔ باشبه عسريت ماري آبو ہے، ميں اس برناز بے لين ميدان جنگ كو اس كى راہمائى میں ریاجا سکتا ہے ملک کے سابی مستقبل کو صرف سیاست وان بی حل کر سکتے ہیں۔ ہم دزر اعظم بھٹو سے عرض کرتے اور یقین ولاتے ہیں کہ وہ قادیانی العقیدہ جرنیل یا مارشل کی بلیک میانگ کو این جوتے کی مٹی کے برابر ورجہ نہ دیں۔ اس مئلہ میں ساری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ابوزیش کے باوقار لیڈرول کے ساتھ

ل كر ملك كے لئے ساى سوكن پيدا كر ليس مح تو بيد نه صرف ان كى طاقت ميں اسافه كا باعث ہوگا بلك وہ ہراس خطرے سے محفوظ ہو جائيں مع جو استعارى طاقتيں مختلف كوشوں ميں ان كے لئے تيار كرتى بيں كين قدرت في ان طاقتوں كے مقدر ميں ناكاى لكھ وى ہے "۔

(چنان لامور ۲۲ ایریل ۱۹۷۹ء)

### قاديانی اور فوج

" ہم نے چنان کی اشاعت بابت کم اپریل سمہ ہوتا میں قادیاتی روزنامہ الفضل رہوہ سے متعلق ریکروشک کے رہوہ سے متعلق ریکروشک کے اشتہارات کس مصلحت کے آلع شاکع ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سوال جزل تکا خان سے اثتہائی احرام کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن معلوم ہو آ ہے تادیاتی امت پھی ایسا رسوخ رکھتی ہے کہ اس کے لئے ہر ڈھٹائی غلام احمد کی سنت کا خاصا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آری میں ریکروشک کے اشتمارات الفضل میں انتخاب کر کے شاکع ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ریکروشک کے اشتمارات الفضل میں انتخاب کر کے شاکع ہوتے ہیں۔ ساتھ می کے الفضل میں صفحہ ۵ پر پاکستان آرمی میں ریکولر کمیشن کا اشتمار نا می طرف شاکع ہوا ہے۔

کیا ہم یہ سمجیس کہ آری ایج کیش کورکی سلیشن کے لئے جن افراد کو مقرر کیا جائے گا ، وہ قاربانی العقیدہ موں کے ادر امیدوار علامتی نشانی و کھا کر فتخب کر لئے بائس کے؟

ہم وزیر اعظم بھٹو اور جزل نکا خال سے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے نام پر ورخواست کرتے ہیں کہ وہ قاریانی است کی اس خفیہ جنتہ بندی کے ظالمانہ سانج سے پاکستان کو محفوظ کریں۔ اسلام ان کا شکر گزار ہوگا"۔ (چٹان ساجون سمے ۱۹۵ء)

قادیانی ارتداوی مجنونانه ظالمانه اور سفاکانه قل کی ایک امثال

 مطابق كوئد كے ايك مخص فے طرح طارق سعيد قاديانى كو سابوال ميں ديكه كر پچان اليا ، جس پر سابوال ميں ديكه كر پچان اليا ، جس پر سابوال پوليس فے اطلاع دى ادر مقامى پوليس كا ايك خصوصى دسته مير عبد النان سب السكوركى زير قيادت طرح كو اچى حراست ميں كوئد لے آيا۔

لمزم طارق سعید قاریانی نے تین سال محمل خصدار میں ابی سوتیلی بمن بشری فاطمد کو این متعواے کی ہے ور بے ضربوں سے شمید کردیا تھا اس کی وجہ یہ تالی جاتی ہے کہ طرم نے اپی سوتلی بن بشری فاطمہ کو سلمان ندہب چموڑ کر قادانی مونے کی ترخیب دی الیکن بھری نے زمب تبدیل کرنے اور مرزا غلام احمد قاریانی کی جموثی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا ، جس پر لمزم نے بشری پر حملہ کر کے اسے شرید کر ریا ا طرم کے خلاف مقامی عدالت میں مقدمہ زیر ساعت تھا اسے ڈسٹرکٹ جیل کوئٹ میں رکھا میا تھا' بعد میں مارم کو میتال کی جیل وارؤ میں معل کر دیا میا' جال سے ۱۱/۱رچ ۱۹۷۳ء کو مزم طارق سعید بروایت ایک قادیانی سازش کے تحت فرار ہو گیا۔ گذشتہ ونوں ساہوال پولیس نے مزم کو مرفقار کرے کوئٹہ پنچا را۔ مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچتان کے ناظم جناب منظور آحمد منل مرکزی میلغ مولانا عبد اللطیف اور دیگر متاز علاء دین بلوچتان نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کی سخت محرانی کی جائے کیونکہ ملزم کو کئی اعلی حمدوں پر فائز قادمانیوں کی جماعت حاصل ہے، انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ملزم کو فرار کرانے والے افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے علاء نے کماکہ طرم کو قانون کے مطابق تخت وار تک پنچایا جائے۔ علاء نے ساہوال بولیس کو بھی اس مرفاری پر مبارک باد پیش کی۔ بلوچسان ك سينر وكيل جناب مرزا منور احمد اليدودكيث عناب رياض الحن اليدوكيث جناب مقیم انساری اور ویکر متاز دکلاء نے مجلس تحفظ ختم نبوت کو ای اعزازی خدمات پیش کر دی ہیں۔(سا/دسمبر۱۹۷ء چٹان)

ا للهم صلى على محمد (ورود شريف) من ميرزا غلام احد اور اسكى اولاد كا واخله "وزيل من ضياء الاسلام بريس تاويان كم مطبوعه رساله ورود شريف كم صفحه ٣٣

کا فوٹو سٹیٹ حاضر ہے۔ دوسری سطر کے آخری دولفظوں سے لے کر تیسری چو مقی پانچیں سطر پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد فرائے اس کے بعد فرائے اس کی نشاندی کرنے پر خطاوار کون ہے؟

ایک لحظ سوچے کہ اسلام کو خصب کرنے کی جمع کا آغاز کمال ہے ہوا اور آل ایراہیم و آل محر کے مقابلہ میں کس کی آل لائی جا رہی ہے، آغا شورش کاشمیری نے چٹان ۵ا/جنوری سائے کے شارہ میں یہ شائع کر کے مسلمانوں کو باجرکیا کہ خس طرح مرزا غلام احمد کو غلام احمد ہے احمد بنا کر ورود شریف میں شامل کر کے محر و آل محر کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تلویانیوں کی اس متم کی حماقیں مسلمانوں میں اضطراب کا باعث بنتی سمین اور وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ ایک اقلیت قرار دلوالے کے مطابلہ کے حق میں منظم ہوتے گئے۔

# ایبٹ آباد فوجی حچھاؤنی اور مرزائی

قادیانی و طن عزز کے اہم شہوں میں قادیانی آبادیاں قائم کرنے کے لئے جس انداز میں سوچے منصوبہ بندی کرتے اور اس کی تلاش کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ ایب آباد کے چھوٹے رہوہ کی تقیر کے پس منظر ہے کیا جا سکتا ہے ، چھوٹا رہوہ پاکستان ملٹری اکیڈی کاکول کے زدیک قائم کیا جا رہا ہے اور اس منصوبہ کی ابتداء ۱۹ ۱۹۹۸ء میں اس اکیڈی کاکول کے زدیک قائم کیا جا رہا ہے اور اس منصوبہ کی ابتداء ۱۹ ۱۹۹۸ء میں اس وقت ہوئی جب ایک با اثر قادیانی افسر عبد الجلیل ایبٹ آباد چھائن کا چیف انگر کیٹو افسر قائل ان دنوں ڈپٹی کمشز ایبٹ آباد عبد السلام زیدہ مردان کا قادیانی تھا کہ جون ۱۹۲۳ء میں شال میں ایک خصوصی آرڈی نینس کے تحت بعض علاقوں کو ایبٹ آباد چھائن میں شال میں آباد جھائن میں شال کرتے ہوئے ایبٹ آباد جائنٹ کٹونمنٹ بورڈ ہو ڈائی ہوا اور ان سے علاقوں کی ترق و تقیر کی ذمہ داری ایبٹ آباد کلونمنٹ بورڈ پر ڈائی گئے۔ ترقیاتی بورڈ نے اپنا پہلا تقیراتی منصوبہ جناح ٹائون شپ سکیم کی صورت میں تیار کیا۔ یہ سکیم ٹوبہ کیمپ سے منصل اور کئی سو کنال رقبہ پر مشتل تھی۔ یہ سارا رقبہ کمیت میں تھا چنانچہ اے لینڈ انگویزیشن کی سو کنال رقبہ پر مشتل تھی۔ یہ سارا رقبہ کمیت میں تھا چنانچہ اے لینڈ انگویزیشن کی مود پر مبلغ

۳۵٬۳۸۱۰۰ روپ کا قرضہ لیا گیان کو اوا کئے گئے 'اس کے لئے مرکزی حکومت سے ۳۵/الکھ روپ کا قرضہ لیا گیا تھا۔ یہ ہاؤسک سکیم ۳۵۰ رہائٹی پلاٹوں پر مشمل تھی۔ اور ان کی الائمنٹ کے لئے بورڈ نے First Come First serve کا طریقہ طے کیا تھا لیکن مسر عبد الجلیل نے جو ۱۹سام علی ایسٹ آباد کے چیف آگیزیکٹو افراور ترقیاتی بورڈ کے سیرٹری شے۔ تاویائی سول اور فوتی افروں سے مل کر الائمنٹ کا ایبا طریقہ افتیار کیا کہ تاویائی کیونٹی نے ۳۳ پلاٹ حاصل کر لئے۔ بعد ازاں وہ چھ پلاٹ حاصل کر لئے گئے جو شروع میں بوس باسوں پر الاٹ کے گئے شے۔ آگر ماٹر پلان اور موقعہ کا ملافطہ کیا جائے تو انکشاف ہو گاکہ ان ۵۰/پلاٹوں میں سے ۲۷/ایک دو سرے سے متعمل شے۔ جبکہ ۳۳ پلاٹ پوری کالوئی میں پہلے ہوئے شے ذیل میں پلاٹوں اور اور الاٹیوں کی فہرست وی جاری ہے جن سے اندازہ ہو سکتا ہے مسٹر جلیل نے الائمنٹ چھوٹے رہوہ فہرست وی جاری ہزی آئیڈی کاکول سے متعمل تادیائی مشنری سنٹر کے اجراء میں کیا گردار اوا کیا ہے؟

چھوٹے رہوہ کے قیام کے سلسلہ میں مسٹر جلیل کے خلاف تحقیقات ہوئی مگر اس پر کوئی کارروائی نہ کی مگی۔ کما جاتا ہے کہ لینٹینٹ جزل عبد العلی ملک اور بعض دو سرے اعلی افسروں نے اس معالمہ میں مداخلت کر کے مسٹر جلیل کو سزا یابی سے بچا لیا چنانچہ مسٹر جلیل ڈپی ڈائر کھٹر ملٹری لینڈز اینڈ کٹو نمشس راولینڈی ریجن کے بااثر عمدے پر فائز ہے اور حسب ذیل قادیانی افسراس کی براہ راست محمرانی میں کام کرتے رہے۔

- () مسرُ اعار چيف ايريدُ انسر جملم جهاوَني
- (٢) مسر فيم احمد چيف الكريكو انسر كماريال و منكلا جماؤني
- (٣) مسر اعجاز احمد چيف ايزيكو انسر مرى الز چهادني اسر اعجاز عليل كالبختيا

(m) مسرِ سعید احمد چیف ایجزیکو انسرایب آباد و ایم ای او بزاره-

(۵) مسر محد يكي خعر چيف أيكزيكو السراامور جماؤني

(۱) مشرمنظور حسین ڈی اسٹنٹ ڈائریکٹر ایم ایل اینڈی راولپنڈی ریجن مزید برال اس کی سفارش پر آٹھ الدی المازمت کے حال نمایت بونیئر افسر مشر الطاف احمد کو المثری اسٹیٹ افسر راولپنڈی ریجن مقرر کیا گیا مشر جلیل خال کا بیان ہے کہ یہ تعیناتی کوارٹر المشر جزل اور سیکرٹری وفاع جزل فضل مقیم خال کی پیکلی منظوری ہے کی میں۔

مشر جلیل نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک قلوانی افسر مسر محمود کی مد سے دائریکٹر ملٹری لینڈز کے دفتر سے مسٹر احمان الحق اے ڈی می کو تبدیل کرا ویا آگہ اس کی جگہ کمی قلوانی کو تعینات کیا جا سکے۔ اور اس کے لئے اس کی نظر میں غالبات مسٹر کی حکمہ کمی تاریق اور یوں وہ ملٹری اینڈ کنٹو نمٹس کے دفتر کو قلوانی مرکز میں تبدیل کر رہا قلد مسٹر درانی ڈائریکٹر ملٹری لینڈز آجکل بیردن ملک تربیت پر مملے ہوئے اور مسٹر جلیل لوجوانوں میں اثر و رسوخ پیدا کرتے میں معمون شے۔

مسٹر جلیل نے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہی چیف آگیزیکٹو افسر ایبٹ آباد کو ہدایت کی کہ جناح ٹاؤن میں تعلیم کر جو پابٹری کہ جناح ٹاؤن میں تعلیم کو تقییر کی اجازت دے دی جائے، چنانچہ تقییر کر جو پابٹری مقی دہ ختم کر دی گئے۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کے دفتر میں جو نقشہ موجود ہے، اس کے مطابق پلاٹ نمبراس میں اور ۲۵ کا تعیراتی منصوبہ حسب ذیل ہے

پلاٹ نمبر رقبہ(مراح گزش) مالک کا نام ۱۲۹ ۱۲۰۸۶۸۹ صدر المجمن احدید ربوہ پاکستان ۲۷ ۱۲۰۸۶۸۹ صدر المجمن احدید ربوہ پاکستان ۲۸ ۱۲۰۸۶۸۹ مسماۃ منصورہ بیمم ذوجہ میرزا ناصراحمہ

اس تفسیل سے بید واضح ہو جاتا ہے کہ محولا بلا عمار تیں واقعظا مہائی عمار تیں نمیں تھی چنانچہ جائنٹ ڈو یلھینٹ بورڈ ' یعنامہ کی شق ۱۱/ اور شق ۸ (الف) کے تحت (دس فیصد کم قیت پر اس زمین کو والیس لینے کا مجاز تھا اور اس پر جو تعمیر ہوئی تھی اس کا کوئی معاوضہ اوا نمیں کرنا پڑا تھا)۔ مسر جلیل روزانہ پاکستان سیر رہٹ نمبرا اور نمبرا کا چکر لگاتے اور اس کو سش میں مصوف رہج کہ مسرورانی کو والی پر جائٹ سیرٹری مقرر کر دیا جائے۔ اگد مسر جلیل ڈائریکٹر ملٹری لینڈذ کے حمدہ پر ترقی پا سیس اور اسطرح کشونمنٹ بورڈ اور ملٹری لینڈذ و کشو نمشس کے دفاتر کشونمنٹ بورڈ کے سکولوں اور جیتالوں میں تاویانیوں کے مغلوات کا تحفظ کیا جا سکے مری میں تاویانیوں کے ایک خفیہ اجلاس میں اس نے اپنے منصوبہ پر اپنے ہم خیالوں سے جولہ خیال ہمی کیا مرزائیوں کو جو پلاٹ اللث ہوئے اسکی تفسیل یہ ہے:۔

| يلاث نمبر      | مقد(رقد مراح مخزعر)                     | المانی کا نام و چھ                                          |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| j•             | IAMFIL                                  | مستر شابنواز معرفت شابنواز كميد راوليندى                    |
| ır             | MITETZ                                  | مساة ماجده بيمم معرفت شاهواز كمثية راولينذى                 |
| : 1            | ٠ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مرذا فرید احد دیوه                                          |
| н              | المِالاسا                               | كليم الله شاه معرفت شاه نواز كمثية راولينذى                 |
| <b>r</b> ∠     | #+p++                                   | امت السنان قمر نفرت مراز بلل سكول ريوه                      |
| ٣٣             | 11-444                                  | چود بری مشکل احمه باجوه احمه به مثن زبورخ                   |
| ro             | 11-44                                   | كيينن سيغي چود هري' شيزان انز نيشتل كميشية بند روژ- لامور   |
| , LA           | 11-444                                  | مسماة صادقه بيكم دخر شط عبد الرحيم ٢٠٠٧ جناح كالوني لا نلور |
| 72             | HAIPH                                   | دُاكْرُ مسزر نعت آداء احمه ' ١٥- ايف ماذل ناؤن لاهور        |
| ٣٨             | 1911/6                                  | مسٹراے ڈی احمہ نیجنگ ڈائر کیٹر پان اسلامک سٹیم شپ کراچی     |
| r <sub>i</sub> | 11-4-49                                 | زبیر احمه چود هری ' ماؤرن مورز کمیشید کراچی                 |
| · rr           | Ir+A#A9                                 | آصف احمه چود هری مادُون موثرز لمیشهٔ کراچی                  |
| ""             | 11-4-19                                 | جاوید احمه چود هری ماورن موثرز کمثید کراچی                  |
| 70             | 11-444                                  | چود ہری بشیر احمہ موڑز کمٹیڈ کراچی                          |
| řY             | 18+4+49                                 | مسرامين احمه موثرز ماذرن لمشذ كراجي                         |
| 4,4            | 11-4649                                 | صدر المجمن احمرب ربوه پاکستان                               |
|                |                                         |                                                             |

| مسماة منعوره بيم معرنت مرذا نامراحد ديوه                                  | W.V.V.                      | <b>"</b> A"   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| اع ايم بمراحم- ريوه                                                       | NATION A                    | <b>~9</b>     |
| نوایزاده مسعور احمد خان- راده                                             | #*A+A9                      | ۵۰            |
| ومک کماندر سد محود احمد معرفت شیزان انفر بیشل                             | <b>₽</b> •∧ <sub>≠</sub> ∧9 | ۵۱            |
| مرزا مبارک احمد- ریوه                                                     | W-V-V4                      | or            |
| مسماة تدريه بيكم- ريوه                                                    | W•A+A9                      | ٠ ٥٢          |
| مسفرغلام ليبين معرفت مسفرغلام محرمكان نمبرااا- منصف بلذ محك- جنيوث        | W.VEV4                      | ۵۴            |
| محد عبد الله عبد الله كلات والأس- لا كل يور                               | IF•A+A9                     | ۵۵            |
| ميدالله شريف الله بران محمد عبدالله عبدالله كالقد بادس لا بلور            | 11-4549                     | ra            |
| مساة بدر بيم معرفت شابنواز كميشيد- راوليندي                               | INN/NO                      | 4             |
| عماد مصطفی منید بیم مصطفی بارک و او کاره                                  | 11/14.                      | .∠9           |
| كرعل انوار احمد تمغه باكستان- امتر بال- راوليندى                          | PAAA-11                     | <b>^ ^</b>    |
| هم اسمن قریش ماورن مورز- کراچی                                            | 1779/19                     | 4             |
| ملك عمد عبد الله ريذيدن الجيئر مكان نمبرهم- الاقت آباد- راوليندى          | J                           | 1.            |
| میجراے کے باجوہ زوئل مینجر جبر اندسٹریز ممبنٹی کمٹیڈ- لاہور               | •••۱۵۶۵                     | 1.4           |
| محمد أبراهيم خان يوليس السيكثر (ريئائرة) بيليز بارثى كالونى نمبرالا عليور | 40000                       | 101           |
| ایم ایم احمد- رادلپنڈی                                                    | 11111111                    | PAI           |
| چه بری محمد وین اید دکیث او کاژه                                          | <b>1917</b>                 | . ( <b>TI</b> |
| چود ہری محمہ سلطان اکبر تعلیم الاسلام کالج۔ ربوہ                          | 027,77                      | TIP           |
| قاضى عبد الحبيد اسلام ، ٢١٣- صدر بازار اوكاره                             | ۵۲۰۶۰۰                      | rim           |
| محر احد فاقب موضع بھنی ڈاکلنہ شرتیور                                      | 4.cec                       | ***           |
| واكثر بشراحمه خال معرفت مسرعبد القدوس خان سعيد آباد بشاور يوندرش          | S. J. Noople (              | 11/4          |
| بيكم عذرا ظفر معرفت جود جرى مسعود احمد باجوه ٧٠-اليف بلاك اوكاره          | ۵۹۰۶۰۰                      | 1119          |
| بیم ثریا مسعود معرفت چود هری مسعود احمد باجوه ۲۰ ایف بلاک او کاژه         | ۵۹۰۶۰۰                      | r_•           |

| <b>r</b> ∠1         | 04-6    | حبيه منظور ندجه چود بري منظور برا الد مشرية سول عج فيخوبوره               |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| rzr                 | 04      | من فورشد اسليل معرفت من الجمن آراء بيلم جو نيرّ سكول لارنس كالج محو والكل |
| <b>1</b> ∠ <b>1</b> | 04-9    | مس الجمن أدا بيك لازلس كالج محورًا كل                                     |
| ۲۰۶                 | AAC+A1  | چود بری مسعود احمد بایوه ۲۰ ایف باک اوکاژه                                |
| MIA                 | 10000   | مساة صالحه بيكم معرفت ذاكر سعيد احد دارا لسعيد البعث آباد                 |
| rk                  | 700,000 | مسرمرود احرفال معرنت ذاكر سعيد احد أيبث آباد                              |
| 204                 | 0Wp**   | مساة تصنيه بيكم معرفت واكثر على بهادر خان منتاز مهيتال اوكاره             |
|                     | 0W.     | منزعلی احمد خال معرفت میجرعلی احمد خال شاف کالج۔ کوئٹ                     |
| 174                 | 0884**  | مرز محد او معرف. محد او این من مناح دیا ۲۰۰۰ کریو                         |

۱۹۲۹ء میں تغیر کا آغاز کرنا قلد لیکن ۱۹۲۸ء کے آوافر میں ایوب آمریت کے فلاف جدوجد گماہمی کی وجہ ہے اس منصوب پر عمل نہ ہو سکلہ ۱۹۲۹ء اور ۱۹۷۵ء بھی ایسے بی گذرے۔ ۱۹۲۱ء میں مشرقی پاکستان میں فوتی اقدام کی وجہ سے حالات راس نہ آئے۔ حتی کہ ۱۹۲۲ء میں سازگار ماحول نصیب ہوا۔ چنانچہ تغیر شروع ہوئی کچھ بنگلے تغیر ہو گئے اور پچھ زیر تغیر تنے کہ جوالئی اگست ۲۲ میں قادیانی فلیفہ مرزا ناصر قصر فلافت کی سنگ بنیاد رکھنے کے لئے ایسٹ آباد آئے۔ اس آلہ پر راز فاش ہوا درنہ اس سے قبل لوگوں کو پچھ معلوم نہیں تھا کہ یمال کیا بن رہا ہے؟

# سازش كاانكشاف.

جب ۱۱/ اگست ۱۹۷۱ء کو ختم نبوت کانفرنس اسلام آباد میں شرکت کے لئے مناظر اسلام مولانا لال حسین اخر امیر مرکزیہ مجلس شحفظ ختم نبوت پاکستان تشریف لے گئے تو اس دوران ایک ذمہ دار دوست نے سولانا کو اس سازش کے متعلق بتایا۔ جس کی شخیق کے لئے محضرت امیر مرکزیہ نے مجلس شحفظ ختم نبوت پاکستان کے ناظم امور عامہ مولانا محمد شریف جائند معری جو ان دنوں اسلام آباد میں شے کو ایسٹ آباد بھیج دیا۔ جمال انہوں نے اس محرائی ربوہ کا جاکر بذات خود کہلی دفعہ معائنہ کیا۔ جماعتی دوستوں کی

مٹینگ ہوئی۔ جس میں اس سازش کے جمام پہلوؤں کا بنور مطالعہ کیا گیا۔ ملے بال کہ ۱۸ اگست جعد کے دوز حضرت امیر مرکزیہ مولانا لال حسین اخر ایب آباد تشریف لائیں اگد اون کی جدایات اور سررتی میں اس سازش کو ناکام کرنے کے لئے موثر اقدام اٹھایا جائے۔

### مولانالال حسين كي آمــ

حسب پروگرام ۱۸/ اگست کو معنرت امیر مرکزیہ تشریف لے جھے کا ایسٹ آباد عل جماعتی دوستوں نے آپ کا استقبال کیا۔

جائع مجد الیای کمٹری آکیڈی میں قبل از جعد اور بعد از جعد آپ نے ولولہ انگیز خطاب عام فرلیا، جس میں قلواندوں کی دو سری ملک و شمن اور اسلام دشمن سازشوں کے علاوہ ایب آباد میں کرمائی راوہ کی تغیر کا بھی انکشف کیلہ مولانا نے اپنی تقریر میں فرلیا کہ اس کرمائی راوہ میں حضور سرور کا تکات کی ختم نبوت کے ظاف سازشیں کی جائمیں گی۔ تممارے ایمان پر واکہ والے کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ اندا میں آپ جائمیں گی۔ تممارے ایمان پر واکہ والے کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ اندا میں آپ کے خدا اور رسول کے جام پر ایمال کرتا ہوں کہ یمال کی قیت پر کرمائی راوہ کو تنام کرنے سے انکار کر دو' آپ کی ایمان افروز تقریر سننے کے بعد ایمان آباد کے عوام سروکوں پر لکل آئے اور اپنی سرزمن پر راوہ کو قبول کرنے سے انکار کر دوا۔

# ختم نبوت تميني كا قيام-

تقریر کے بعد امیر مرکزیہ مولانا لال حمین اخر کی ذیر صدارت ایٹ آباد کے مرکزدہ افراد کی میٹنگ ہوئی۔ جس میں ختم نبوت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کمیٹی نے معرب مولانا لال حمین اخر ہے گذارش کی کہ آپ آئدہ جد کو پھر دوبارہ تشریف لائنس۔

حضرت نے وعدہ فریلا۔ اور حسب پردگرام ۲۵/اگست کے جعد پر دہل تشریف

کے گئے۔ جلسہ اور جلوس:-

٢٥/ المست كے جد ير اسلاميان ايب آباد كے انقاق و اتحاد كا منظر قاتل ويد تحك

سارے شرکی مساجد کے خطیوں نے جمعوں کی چھٹی کر کے شرکی سب سے بوی عید گاہ میں مولانا لال حین اخر کی امامت میں جد پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہیں بزار کا اجماع تھا۔ جس سے حضرت امیر مولانا لال حین اخر نے خطاب فرمایا۔ اس مرمائی روہ کے ذریعہ آئندہ رونما ہونے والی خوفاک اور ہولناک جاہیوں کا خاکہ چیش فرمایا۔ کیونکہ جیرت امھیز طور پر محرمائی روہ کے لئے پاکستان ماشری آکیڈی کے قریب جگہ کا تعین کیا کیا ا

بعد از نماز جمد حید گاہ سے آیک عظیم جلوس لکلا جس کی قیادت مولانا لال حسین اخر نے فرمائی۔ یہ جلوس کیا تھا اس کرمائی ربوہ کو آیک کھلا چینج تھا اس کے خلاف بعدوت تھی کمل اظمار ففرت تھا 'پندرہ پندرہ میل سے عوام کے بجوم بھی رسافت کے پروانے بن کراس جلوس میں شریک تھے۔

بزارے کے غیور مسلمان آج بیدار تھے۔ وہ تخت یا تخت کا فیملہ کرے گرے نظے تھے۔ جلوس کا رخ بہ بتا رہا تھا کہ آج ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں گریمل راوہ خانی نہیں بننے دیں گے۔ انظامیہ حواس باخت اور ہراساں تھی' ہی وہ موقع تھا۔ وکلاء' جن کی قیادت کشہ مطن وکیل جناب الحاج سردار بمادر خان صدر بار ایسوی ایش اور باہر قانون جناب غلام مصطفیٰ کر رہے تھے' میدان میں فلے اور علماء کے دوش بدوش علی کا عملی مظاہرہ کیا۔ ان کی شمولت نے اس عوای جدوجد اور عوای تحریک کو ایک منظم آئینی تحریک کی شکل وے دی تھی لیکن باایں ہمہ مشتعل جلوس نے مرزائی تعیرات کو پیوند خاک کر دیا۔

جلوس شركے مخلف بازاروں سے گذر آ ہوا جناب ڈپی كمشر كے دفتر پنچك جناب ڈپی كمشر نے جلوس سے خطاب كيا اور ان كو يقين دلايا كه ميں نے دفعہ ١٣١٦ تافذ كر كے تقيرات پر پابندى عاكد كر وى ہے اور آپ كے جذبات صوبائى حكومت اور مركزى حكومت تك بنچا دوں گا۔ اس يقين دہائى پر مولانا لال حسين اختر نے جلوس كو منتشر ہونے كا حكم دے دیا۔ الحمد اللہ جلسہ اور جلوس پر امن اور كامياب رہا۔ مولانا لال حین اخری دو مرے دن بخب داہی علی چانچہ آپ نے مولانا قامی مجد نواز صاحب خطیب جامع مجد الیای مولانا مجد ایوب الرحل صاحب مولانا مخد نواز صاحب خطیب جامع مجد الیای مولانا مجد ایوب الرحل صاحب مولانا شخیق الرحل کیمل اور دو مرے دوستوں کو ہدایات دیں آئدہ کا لائحہ عمل دصنع کر کے دیا اور دوانہ ہو گئے۔ طلباء تاج وکاندار مزدور غرض کہ ہر طبقہ میدان میں اتر چکا تھا۔ مگرچہ تکہ تحریک کی قیادت محفوظ ہاتھوں میں تھی اس لئے تحریک پر امن رہی۔ وفعد کی وزیر اعلی صوبہ مرحد سے ملاقات:۔

مولانا لال حین اخر نے روائی کے وقت دوستوں کو مخورہ دیا تھا کہ نمائندہ وقد تیار کر کے مرکزی وزیر وافلہ اور صوبائی گور نمنٹ سے الماقلت کی جائے۔ چانچہ ساتمبر کو ایک نمائندہ وقد پاسبان محم نبوت قائد جمیت معزت مولانا مفتی اعظم مفتی محمود وزیر اعلی صوبہ مرحد سے الله اور ساری پوزیشن عرض کی۔ معزت مفتی صاحب مرحم نے اس وقت ڈپی کمشز کو معالمہ کی رپورٹ پیش کرنے کا تھم فرایا۔

## دفعه نمبر۱۲۴ کو چیلنج۔

دو مری طرف قادیانی پارئی نے دفعہ ۱۳۳ کے ظاف ورخواست وے دی۔ مولانا شخیق افر حلن کیمل نے حضرت امیر مرکزیہ مولانا لال حسین اخر کو ملکن دفتر مرکزیہ کے پید پر خط لکھا کہ آپ اس کیس کی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے پیردی کرنے کے لئے 10 متبر کو تشریف لے گئے وکلا سے ملے ان کو منامب مشورے دیئے اور یہ پابلای بر قرار ری اور بعد میں مرزائیوں کی الاث منٹ منسوخ کر کے بہل کالج بنا دیا میاجس میں آج ختم نبوت کی تنظیم قائم ہے۔ (الحدیث)

#### رفاتر كاافتتاح ــ

اس موقعہ پر حطرت امیر مرکزیہ موانا الل حین اخر نے ایب آباد میں کی ایک وفاتر کا افتتاح کیا۔ ایب آباد نیس بلکہ سارے صوبہ میں اس کارنامہ کی وجہ سے جماعت محتم نبوت کی مقولیت بردہ گئی' اس سے سرہ سال قبل مرزائی ایک اور رہوہ

### مرکودہا میں منانے کے لئے کوشاں ہوئے جس تنسیل یہ ہے۔ مہلی سازش اور اسکی ناکامی

تلد گنگ سرگودها روڈ پر دادی سون سیکر میں جلبہ مرکزی مقام ہے۔ 1800 میں قبل مرزائیوں نے جلبہ کے قریب کھ اراضی حاصل کرے ''الخلا '' کے نام پراس جگہ اپنا گرائی مرکز قائم کیا۔ ٹیوب دیل لگائے ' دفاتہ قائم کئے ' محلات بنائے ' الحمیں انزکنڈیٹنڈ بنانے کے لئے مھینیں خریدی گئیں۔ بخل کمر تقیر کیا گیا ' آنجمانی مرزا بھیر الدین محود علیہ با علیہ پہلی دفعہ دہال کیا تو اس کا شابانہ استقبال کیا گیلہ علاقہ کی ہماندگ سے خوب فائدہ اٹھا کر سادہ لوح مسلمانوں کو ہر حم کے دنیادی لائج سے مرزائی بنانے کی سمانٹ کی گئی۔

خدا تعالی کرد کرد جنت نعیب فرائیں حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاد بخاری رحمتہ الله علیہ امیر اول مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کو 'جب ان کو اطلاع ہوئی تو آپ نے علاقہ کو مرزائی ارتداد سے محفوظ رکھنے کے لئے مجلس تحفظ ختم نبوت کو تبلیغ کا کام شروع کرنے کا تھم دیا۔ مولانا عبد الرحمٰن میانوی مبلغ اعظم ختم نبوت پاکستان کی قیادت میں دہاں مبلئین ختم نبوت کی آیک جماعت ردانہ کی گئی۔ جس نے مارے علاقہ کا دورہ کر کے مسلمانوں کو مرزائی ارتداد سے بچایا۔ ختم نبوت کی ایمیت اور مرزائیوں کی اسلام دشنی پر تقریریں کیں۔ بچ کماکمی نے کہ مسلم قوم گنگار ہو سکتی ہے۔ محربے فیرت نہیں ہو سکتی۔

مبلغین قم نبوت کی ولولہ انگیز تقریروں سے مسلمانوں کی رگ فیرت و حمیت پھڑک اعلی۔ مرزائیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، حتی کہ مسلمانوں نے ان کو دودھ اور انڈے قینا " دینے سے بھی انکار کر رہا۔

حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور معلانا جاند هری میں ملک بھر کے مولانا جاند هری ہی ملک بھر کے علاء اسلام اور مبلغین ختم نبوت شریک ہوکر اہل علاقہ کو فیض یاب کرتے رہے۔

ایک سال کثرت کار کی وجہ سے کانفرنس کے انعقاد میں آنچر ہوئی، مکوال (تلہ کیگ سال کرت ملی اللہ علیہ کی اللہ علیہ واللہ ویکھا کہ خود حضور سرور کائلت صلی اللہ علیہ واللہ وسلم، میدان جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سال کیوں آنچر کی جا رہی ہے؟

حاتی صاحب نے مولانا فضل احمد صاحب امیر مجلس تحفظ عم نبوت تلد کنگ کی وسلطت سے معرت مولانا محمد علی جائد حری مرحوم کو خط لکھا' چنانچہ اس خواب کے بعد پر مجمی بھی تاخیر نہیں کی حمی ۔

مولانا جالد حرى مرحوم و منفور اپنے عمد المارت میں وہاں قطعہ اراضی حاصل کرنے میں کامیاب ہو مجے تھے لیکن اللہ رب العزت نے وفتر کی تقیر کا شرف حضرت مولانا لال حسین اخر کے حصہ میں رکھا تھا۔ آج (النخلہ) ویران ہو چکا ہے' مرزائیوں نے رہائش ترک کر دی۔ مرزائی خلیفہ دوم کے محلات مسار ہو چکے ہیں' ایجے تمام منصوبے فاک میں ملا دیے گئے ہیں جبکہ دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت "جابہ" تبلیخ اسلام و تعلیم دین کا مرکز بن چکا ہے۔ باطل کی بربادی اور حق کی سرباندی کا بیا منظر قاتل دید ہے۔ چنانچہ ایب آباد کی طرح یمل مجمی مرزائی سازش بیشہ کے لئے ناکام ہوگئ۔

# سالانه آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس چنیوث

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور ان کے گرای قدر رفقاء نے قادیانیت کو قادیان میں جاکر للکارا۔ پاکتان بنے کے بعد ربوہ میں ایک سازش کے تحت قادیانی گروہ کو آباد کیا گیا۔ ربوہ خالصتا "قادیانی آبادی پر مشتل تھا۔ وہاں کی مسلمان کو جلسہ فو ورکنار آنے جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ربوہ کے قریب چنیوٹ میں مرزائیوں کے سالانہ جلے کے مقابلہ میں آل پاکتان ختم نبوت کا فرنس کی داغ تیل ڈالی۔ ذیل میں ۱۱ ویں سالانہ ختم نبوت کا فرنس چنیوٹ کے آخری اجلاس کی کارروائی آپ لماحظہ فرائیں۔ اس کا آپ کے چیش نظر رہنا اس لئے ضروری جب کہ یہ یہ ۲۲ دمبر ۱۹۵۳ء کو کا فرنس منعقد ہوئی اور اس کے بعد ۱۹۵۲ء کے

اواكل ميں تحريك ختم نبوت شموع ہوگئى۔ نيز يہ كہ آپ انداذہ فرائيں كہ كى طرح عالى مجل ختم نبوت نے سلسل كے ماتھ اس جماد كو جارى ركھا مرف اس ايك اجلاس كى كارروائى سے آپ كو معلوم ہوگا كہ يہ كانفرنس كتنى اہميت كى حال على اور مرف اس ايك كانفرنس كے ذرايعہ كى طرح عالى مجلس نے بزاروں مسلمانوں كے ايكان كو جلا بخشى اور كى طرح ان كو تاريانيوں كے دست و بحد سے پيليادر كى طرح تاريانيوں كے دست و بحد سے پيليادر كى طرح تاريانيوں كے دست و بحد سے بيليادر كى طرح تاريانيوں كے دست و بحد سے بيليادر كى طرح كاردوائى يہ ہے۔

چنیوث ۲۸ و سمبر ۱۹۵۳ و جلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا ۲۱ وال اجلاس تین ون کی بہت می نشتول کے بعد ایک بیج شب پخیرو خوبی ختم ہوگیا۔ آخری اجلاس کی مدارت مولانا عبد الستار خال نیازی نے فرمائی۔ اس اجلاس جس آخری تقریر آغا شورش کاشمیری نے کی۔ مولانا مفتی محمود ' مولانا عبد الله ورخواسی ' مولانا آخر محمود ' مولانا محمد شریف جالند هری ' سردار عبد اللیوم صدر آزاد کشیر ' بجر محمد ایوب مجراسبلی آزاد کشیر ' جناب غلام احمد رضا طالب علم راہنماؤں حافظ وصی محمد (زرمی ایوندورشی لاکل پور) مشراحد علی ' سید انتظار حسین شاد ' لاکل پور) مشراحد علی ' سید انتظار حسین شاد ' مشر آصف علی و فیرو نے خطاب کیا اور مشر صغیف رضا نے اپنے ولولد انگیز کلام سے داد خن حاصل کی۔ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کی طلبہ جماعت کے صدر محمد رفتی باجوہ نے وار بات قادیات سے مخرف ہو چکے ہیں ' ربوہ کے راز بائے درون پردہ کا انگشاف کیا۔

حضرت مولانا عبد الله درخوائ نے اپنی تقریر کے سوز و گذار سے عوام کو رلا دیا۔ آپ نے قربلاً انگریزوں کے زمانہ میں تلدیانی اس طرح کمل کے سامنے آنے کا حوصلہ نہ کرتے تھے 'اب وہ کھل کے اپنے مشومہ افراض کو پروان پڑھا رہے ہیں لور جمیں ان عرائم کا قوڑ پیدا کرنا اور انہیں مسلمانوں کی اسلام کے ہام سے نی ہوئی اس مملکت میں 'کوشٹے پر باندھنا ہے۔

مجر ور ایوب نے کما کہ آزاد کھیر اسمبل میں تادیانی است کو اقلیت قرار دیے

کی قرار واو پیش کرنے اور پاس کرانے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے اور وہ تاویائی است کے مملک عزائم اور ان کی وسیسہ کاریوں کے نشیب و فراز سے کما حقد آگاہ ہیں۔

مکومت آزاد کھیر کے ایک دزیر غلام احمد رضائے کماکہ مشرقی پاکستان کا سانحہ اور مغربی پاکستان کی ساتھ اور مغربی پاکستان کی سیاسی فضا میں تنسیم مزید کی امریں قلایانی امت کی استعاری ساد شوں کا نتیجہ ہیں اور ہم ان سے کما حقہ باخر ہیں۔

مروار عبد النیوم مدر آزاد تشمیرنے اپی مجلدانہ تقریر میں فرمایا کہ:-- قلویانی ملک کے گوشہ گوشہ میں ملک کو پارہ پارہ کرنے کے لئے سازشیں کر

رے ہیں۔

سو۔ قاویانی مسلمانوں کے اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ان پر مسلط ہوتا ہیں۔

سد اب وہ کشیر کے پاکستان سے الحاق کی معلم کھلا جی محفلوں میں خالفت کرتے

۵- پاکسان کی مرکزی حکومت کو میرے خلاف بحرکانے والے میرزائی تھے۔ ۲- جب کشمیر اسمبلی میں میرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرار واد کا مرحلہ آیا تو ایک مرکزی وزیر میرے پاس آیا اور کماکہ قرار واد واپس لو' ورنہ حکومت چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

وزر تفايخان عبد الليوم مرد آبن مسلم ليك (أنا لله وأنا اليه راجعون)

میں نے دزیر کو جواب دیا' میں پیدائش مسلمان ہوں' ناموس رسالت کے مقابلہ میں افتدار کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔

ے۔ ہم تبیر کر چکے ہیں کہ مختف مکاتیب فکر کے علاء کو متحد کر کے انگریزوں کے لگائے ہوئے اس پورے کو سوکھا دیں 'حتی کہ اید من ہو جائے۔

٨- ميرزائيون كو پاكتان مين اقليت قرار دينے كى همت مرف بعثو عى كر سكتے

میں وہ ایک فعال اور جری انسان ہیں۔

مشر صنیف رضائے نائیجریا میں قادیانی مجد کی پیشانی پر کلمہ طیبہ کی تحریف کا دستاویزی جوت پیش کرتے ہوئے مکا دل آزار مستاویزی جوت کی مناب کیا کہ اس مناب کیا کہ اس مناب کیا جائے۔

طالب علم راہنماؤں نے اپنی شبب آور تقاریر میں اعلان کیا کہ ہم مث جائیں کے لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ختم الرسلینی پر آجے نہ آنے دیں گے اور یکی ہمارا عزم صمیم ہے وقت اس کا ثبوت میا کر دے گاکہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں؟

ایک اجلاس کی صدارت پیلز پارٹی کے ایم پی اے سید الطاف حسین شاہ نے ۔ ۔۔

سور نمنث تعلیم الاسلام کالج رہوہ کے طلبہ کی انجمن کے صدر مسر محمد رفتی باجوہ فے جو ' اب قادیانی جرو استبداد کے ہاتھوں مجروح ہو کر سیالکوٹ میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کی جرائت کے باعث ان کے والدین کو بھی رہوہ سے نکل دیا گیا ہے' اپنی معرکہ آرا تقرر میں کما کہ۔۔

ا۔ میں نے ریوہ میں رہ کر سب کھھ ویکھا ہے کہ وہاں اندر خانہ کیا تھیموی نکائی جاتی ہے۔ میں ان کے تمام رازوں سے باخبر ہول۔

اک حقیقت سے کہ روہ نہ ہی آمریت کی ایک خطرناک بہتی ہے اور وہال ایک متوازی حکومت قائم کر کے ملک کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔

سو حکومت جاہے تو وہ رضا کارانہ طور پر سب کھ اس کے کوش مزار کرنے کے لئے تیار ہیں۔

۔۔۔۔ ہے۔ ہے۔ میں مجمد علی فروٹ والا قتل ہوا لیکن اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے مالا نکہ ان سے میں بھی واقف ہوں۔ ملائکہ ان سے میں بھی واقف ہوں۔

آخری اجلاس میں مولانا عبد الستار نیازی نے اپی خوبصورت تقریر میں فرمایا کہ:-مسلمانوں کے تمام فرقے شیعہ' سی' الل حدیث' مقلد' غیر مقلد' دیو بحدی' برطوی و ختم نبوت کے مسلم میں ایک ہیں اور ان سب کے نزدیک قاریاتی امت المت اسلامیہ سے فارج ہے۔ آپ نے کما کہ فروری ۱۹۵۲ء تک مرکزی حکومت کا فرض ہے کہ قاریاتی امت کو ایک الگ اقلیت قرار وے ورنہ ہم مجبور ہوں کے کہ تمام علائے کرام کی کافرنس بلا کر قاریاتی امت کے موشل بائیکٹ کا فیصلہ کریں۔ مولانا نے فرایا کہ وہ چیلز پارٹی کے زمانہ اقترار میں قاریاتی امت کے چھلنے پھولنے کی رفار کو اسلام اور مسلمان وونوں کے لئے خطرناک سمجھتے ہیں۔

بسر حال تاویانی کتنے ہی پرزے لگا کر اثریں ، ہم ان کے کس بل نکال دیے کا تہیہ کر مجلے میں اور انہیں پاکستان میں مسلمانوں کے زمرہ سے الگ کرا کے ہی دم لیس مسلم کیونکہ وہ محمد کی باغی امت ہیں۔

آغا شورش کاشمیری پنڈال میں وارد ہوئے تو ہال مجابد حتم نبوت زندہ باد اور خطیب پاکستان زندہ باد کے نعرہ ہائے فلک شکاف سے گونج اٹھا۔ آغاصاحب نے اس کانفرنس کی مختلف نشتوں کے بہت سے مقررین میں سب سے زیادہ لمبی تقریر فرمائی تقریر کیا الفاظ و معانی کا بسرفار تھا۔ معلوم ہو آتھا کہ آغا صاحب اپنے عفوان شباب کی خطابت کے جو ہر وکھا رہے ہیں۔ عوام نعوہ ہائے تحبیر بلند کرتے کھی ہنتے کھی دوتے اور کھی لوٹ ہوٹ ہو جائے۔

آغا صاحب تقریر ختم کر چکے تو اجلاس کے آخر میں لوگوں سے نعوہ تحبیر کے علاوہ اسلام زندہ باد پاکستان زندہ بلو اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری زندہ بلو اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری زندہ بلو کے باطل شکن نعرے لگوائے 'جن کی آواز قادیانی روایت کے مطابق ربوہ تک پنچی اور ایک واقف حال کا بیان ہے کہ میرزا ناصر ان نعروں کی گونج سے بڑ برا کے اٹھ بیٹے اور این کے مسلح محافظ چوکنا ہو گئے۔ مبادا دہ کمی قیامت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ اور ان کے مسلح محافظ چوکنا ہو گئے۔ مبادا دہ کمی قیامت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ آغا صاحب نے فرالیا۔

ا۔ قادیانی نہ صرف استعاری سازشوں کے متعمد آلہ کار بن کر اس ملک میں اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب و کھے رہے ہیں بلکہ وہ اس وقت بھی رہوہ میں متوازی حکومت قائم کر کے بیٹے ہیں۔

۳۔ تاریانی عرب مکوں میں سی آئی اے کی جاسوس کرتے اور پاکستان میں اب امریکہ و بھارت کی منشاء کے مطابق اپنے آئندہ عزائم کی زمین کاشت کر رہے ہیں۔

رید و بارت کا مارت سیال کی میں اور اس میں است و بات کلمہ طیبہ کی تحریف کا سا۔ میں نے چٹان میں تا نیریوا کی جس قاریانی عبادت کلہ چرک کا فوٹو چھلا میرے پاس اس کا نہ صرف مطبوعہ تصویری جبوت ہے بلکہ میرزائیوں کی دو سری کتابوں سے بھی منمنی شمادت میا کی جا سکتی ہے مثلا "ویلی معلوات" قاریانی آلیف میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کے ہام آتے ہیں ان میں میرزا غلام احمد بھی شامل ہے۔

س آغا صاحب نے کما کہ ان کے پاس ایک اور جوت آچکا ہے کہ میرزائیوں نے ورود شریف میں اللم صل علی محد و آل محد کے بعد احمد و آل احمد کا اضافہ کرویا ہے۔

۵۔ ہمیں تلویانیوں کے پاکستان میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن مسلمانوں میں رہنے پر اعتراض ہے کہ وہ مسلمان بن کر عربوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے' ان کے راز چراتے اور اسرائیل کی نمک خواری کرتے ہیں۔

۹۔ ہم مث سکتے ہیں لیکن یہ موارا نہیں کر سکتے کہ پاکستان کادیانی ریاست بن جائے اور تادیانی ہماری کلیدی آسامیوں پر قابض ہوں۔

ے۔ آپ چند ونوں تک من پائیں گے کہ میرزائی امت کی بخ کنی کے لئے عرب ملکوں میں ہم کیو کر اپنی مضبوط و متحکم شاخیں قائم کرتے ہیں۔

۸۔ علامہ اقبل کے پیرو قادیانی امت سے تعافل برت کر نہ صرف اقبل کی روح سے غداری کر رہے ہیں۔

آغا صاحب کی تقریر میں مطالبات کا پہلو بھی تھا اور وہ باغ و بہار ہو جاتے تھے' رماہ۔

۔ چنیوٹ جیسے دیندار قصبہ کی بغل میں ربوہ کا دجود مسجد ضرار کی حیثیت رکھتا --

١- يس حكيم الامت حضرت علامه اقبل كا خوشه جين مولانا ظفر على خان كا تليذ

اور سید عطاء الله شاہ بخاری نور الله مرقدہ کا معنوی فرزند ہوں۔ نامر قادیانی میرزا محمود کا بیٹا اور میرزا غلام احمد کا بیٹا اور میرزا غلام احمد کا بیٹا اور میرزا غلام احمد کا بیٹا اور میران میں۔ مخافت کے میدان میں۔ انشاء الله "فی زادہ" کو اڑنکے پر لا محافت کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں۔ انشاء الله "فی زادہ" کو اڑنکے پر لا کر ایسی چننی دول گاکہ دن میں تارے نظر آئیں گے۔

س۔ مسلمانو! تم قائد اعظم کی توہین برداشت نہیں کرتے، قائد عوام کی خاطران کے تکتہ پینوں کے جلے النا دیتے ہو، لیکن محمر کی عزت کا ذرہ برابر پاس نہیں اور اہل بیت کی رتی محرحیا نہیں کہ میرزا غلام احمد کا مغل خاندان اپنے تین اہل بیت لکستا اور کہ کملا آ ہے اور تم برداشت کرتے ہو۔ آغا صاحب نے مسکراتے ہوئے کما اگر یہ اہل بیت ہیں تو ان کے لئے میں انشاء اللہ کرملا پیدا کوں گا اور یہ آوارہ قبقے کی طرح بیت ہیں تو ان کے لئے میں انشاء اللہ کرملا پیدا کوں گا اور یہ آوارہ قبقے کی طرح باکسان کی دینی نضا میں تحلیل ہو جائیں گے۔

اس کانفرنس کے ایک اجلاس سے حضرت مفتی محمود نے خطاب کیا اور اپنی بھیرت افروز تقریر میں میرزائیت کا پوسٹ مار ٹم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس فرقہ کی بخ کن کے لئے اپنے سیاس حریفوں کی کفش برداری تک کرنے کو تیار ہوں کیونکہ مسئلہ نگ و باموس محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہے۔

مولانا آج محمود نے آخری اجلاس میں اپنے فکر انگیز خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان طلبہ سے کما کہ اس غرض سے دہ لاہور میں ایک کانفرنس کا انعقاد کریں اگد میرزائی امت سے متعلق نی بود کے غیرت مندانہ خیالات کومت کے گوش حق نعش تحش تحش کی کوش حق نعش کے کیس۔

موجرانوالہ سے مشہور مسلم لیکی راہنما علامہ عزیز انصاری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میرزائی امت کے معاشی دانہ دوام کی تفصیلات پیش کیس اور بتایا کہ امریکہ کے میودیوں کی طرح تلویانی پاکستان میں اپنا معاشی جل پھیلا کر ملک کو سیاس طور پر شکار کرنا چاہج ہیں۔

آپ نے سٹیٹ لائف کارپوریش بنجاب زون کی روداد بیان کرتے ہوئے کما کہ بـ۔ محمد شریف جنوعہ اس قتم کا قاریانی ہے کہ اس کا بغیر کسی کوالیفکیشن کے تقرر ی اس بلت کی غمازی کرتا ہے کہ قادیانی امت حکومت میں کیو کر دخیل ہے اور اس کے ہاتھوں اسلام پر کیا بیت رہی ہے اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟

آپ نے اس کارروائی ہے اندازہ کر لیا ہو گاکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں نے حصرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری موادنا محمد علی جائد حری موادنا قاضی احمان احمد شجاع آبادی موادنا الل حسین اخر موادنا ظفر علی خان علامہ اقبل میں مرعلی شاق سید انور شاہ تشمیری اور دو سرے حضرات کے نقش قدم پر چل کرامت محمد سے تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا رکھا۔ دیو بندی برطوی۔ اہل حدیث شیعہ سیای و دبی رہنما طالب علم وانشور کومتی ارکان و بندی برطوی۔ اہل حدیث شیعہ سیای و دبی رہنما طالب علم وانشور کومتی ارکان و کمائندمی کو کس طرح کانفرنس کے اس شج پر الکر مرزائیت کے خلاف تحریک ختم نبوت کے اللؤ کو روشن رکھا۔

ذرا خیال تو فرائے کہ مولانا مفتی محود' مولانا محمہ عبد اللہ ورخواتی' مولانا آج محمود' مولانا محمہ شریف جالند هری' مولانا عبد السار خان نیازی' آغا شورش کاشمیری' آزاد کشمیر کے صدر سردار عبد القیوم' ان کی کابینہ کے رکن غلام رضا' ان کی اسمبلی کے رکن عرک قرار داد ختم نبوت جناب مجر ایوب' اور طالب علم رہنما ایک ہی وقت میں ایک سٹیج پر بیان کرتے ہوں تو کیا منظر ہو گا؟ یاد رہے کہ یہ ایک اجلاس کی کارروائی ہے درنہ اس کانفرنس میں مولانا غلام غوث ہزاروی' علامہ احسان اللی ظمیر' بھٹو کی کابینہ کے رکن میاں عطاء اللہ اور آج تحریر ہذا کے دقت موجودہ دفاق وزیر اطلاعات جناب احمد سعید اعوان' عزت ملب نوابراوہ المراللہ خان سید مظفر علی سٹی' مواہزادہ سید افتار الحمن مواہ کی مولانا سید محمد یوسف الحن' مولانا محمد شریف بمادل پوری' مولانا عبد الرحمٰن میانوی' مولانا سید محمد یوسف الحن' مولانا محمد شریف بمادل پوری' مولانا عبد الرحمٰن میانوی' مولانا سید محمد یوسف بوری سمی حضرات نے اس کانفرنس سے خطاب کیا تھا اور امت محمد یہ کو تادیانیت کی نوری سے باخر کیا۔

الله رب العزت مولانا محمد شریف جاند حری اور مولانا آج محمود کو کروٹ کوٹ جنت نصیب فرمائیں' وہ کتنے بیدار مغز لوگ تھے کہ ۲۹/اپریل ۱۹۷۳ء کو سردار عبد القیوم اور الحے ممبر جناب مجرایوب صاحب مرزائیوں کو تشمیر میں غیر مسلم اقلیت قرار دے چکے تھے کو صف کر کے ان حضرات کواس کانفرنس دسمبر ۱۹۵۳ء میں چنیوٹ لائے گاکہ ختم نبوت کی یہ تحریک آزاد کشمیر اسبلی کی طرح پاکستان کی نیشنل اسبلی میں زیر بحث لائے کے لئے راہی ہموار ہوں۔ ان حضرات کی بیدار مغزی کو صف و کلوش کو دکھے کر اندازہ لگنا مشکل نہیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنے بزرگوں کے صحح معنوں میں جائشین تھے، بسر طال اس کانفرنس نے تادیانیوں کے ظاف است محمدیہ کو حتمدہ پلیٹ فارم میا کیا اور ختم نبوت کی تحریک کو آب و دانہ فراہم کیا۔ ۱۹۵۳ء کی کانفرنس کا ذیل میں اشتمار لما خطہ کریں جس سے آپ مرعوین کا اندازہ کر سکیں گے کانفرنس کی اہمیت میں اشتمار لما خطہ کریں جس سے آپ مرعوین کا اندازہ کر سکیں گے کانفرنس کی اہمیت آپ پر داضح ہوگی۔

### اكيسوين سالانه ختم نبوت كانفرنس

٢١ـــــــــــــــــــ جعرات جعد پلك بارك چنيوث ضلع جمنك من منعقد مو ري

مندرجہ ذیل حضرات کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے۔

ہنے الاسلام مولانا محمد بوسف بنوری
ہنے الحدیث مولانا محمد عبد اللہ درخوائی
حضرت مولانا عبد الحق صاحب ایم۔ این۔ اے (اکو ٹرہ خنگ)
حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ایم۔ این۔ اے
حضرت مولانا مفتی المشید ایم۔ این۔ اے
حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب
حضرت مولانا عمر الحن شاہ بخاری
حضرت مولانا عمر الدین صاحب ایم۔ بی۔ اے
حضرت مولانا عمر الدین صاحب ایم۔ بی۔ اے
حضرت مولانا عمر الدین صاحب ایم۔ بی۔ اے
حضرت مولانا عبد الکریم سندھ
حضرت مولانا عبد الکریم سندھ
حضرت مولانا عمد حیات امیر مرکزیہ
حضرت مولانا عمد حیات امیر مرکزیہ
جناب اساعیل بام بی کرا ہی

حضرت مولانا نور الحق نور پشاور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی ایم۔ این۔ اے حفرت مولانا عبد الستار خان صاحب نيازى جناب خواجہ سلمان تونسوی ایم۔ این۔ اے معزت مولانا محر ذاكر صاحب ايم- اين- ا حرت مولانا عبر القادر صاحب رويزي مداح آل رمول جنب سید اظهرحسن زیدی مداح الل بيت جنب سيد مظفر على سثمي حضرت مولانا سيد منتين باشمى جامعه محمري حضرت مولانا عبد الشكور دين بوري معنرت مولانا نذبر الله مباحب مجرات حضرت مولانا سيد محمود شاه مجرات حافظ وصي محمر صاحب زرعي يوغورشي مجلبه اول سردار عبد القيوم مندر آزاد تحثمير مجلد ختم نبوت جناب آعا شورش كالثميرى جنب بركيد تركزار احم ماحب حضرت مولانا تاج محمود صاحب مدمر لولاك جنك ميجر محرايوب صاحب ممبراسميلي آزاد تشمير جناب منظرمسعود سيبيكر اسمبلي آزاد تشمير جناب ابو الاثر حفيظ جاندهري صاحب جناب احمان وانش ماحب جناب طیف رضامیادب جناب عبد الرحم<sup>ا</sup>ن يعقوب بلوا مشرقي باكستان <sup>·</sup> جناب رفق احمر بابوه

جناب قامنی محمد اوریس صالب

#### (نوث)

(ا) وزیر اعظم پاکستان اور صوبائی و زرائے اعلیٰ کو بھی وعوت نامے بیسیع مکتے ہیں۔ (۲) اسلامی ممالک کے نما نیندگان سے بھی کانفرنس میں شرکت کے لئے خط و کتابت جاری ہے

(۳) جماعت کے تمام مبلغین اور رہنمایان کرام بھی کانفرنس میں شریک ہو کر خطاب فرمائیں گے۔

مجلس استقبالیہ آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ هلع جملگ

۱۹۷۱ء کے آدافر میں ، جوں بی مرزائی جارحیت نے جنون کی کیفیت افتیار کی استے تو ڑ کے لئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ملک بحر میں کانفرنسوں کا جال بچھا دیا ،

علاقائی کانفرنسوں کے علاوہ اکتوبر ۱۹۷۳ء میں فیصل آباد ، ۱۱/نومبر کو کوئٹ ، نومبر کے آوافر میں آزاد کشمیر ، ۱۱/دسمبر کو گل رعنا کلب کراچی ، اور پشاور میں کانفرنسیں منعقد کی میں آزاد کشمیر ، مولانا آج محمود ، آغا مشمیری میں امرام مولانا محمد یوسف بنوری ، مولانا آج محمود ، آغا شورش کاشمیری اور مجلس کے دوسرے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ آفر میں اسلام آباد وفتر ختم نبوت میں ممبران قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے ان کو مرزائیت کا کیس مختلیا اس اجلاس کی ربورث یہ ہے۔

# دفتر ختم نبوت اسلام آباد میں اجلاس

منشة ہفتہ مجلس تحفظ عمم نبوت اسلام آباد كا ايك خصوصى اجلاس مجلس كے دفتر ميں منعقد ہوا۔ مولانا غلام حيدر انچارج دفتر مجلس تحفظ عمم نبوت اسلام آبادكى خصوصى دعوت پر جماعتى كاركنوں كے علاوہ قائد جميت مولانا مفتى محمود صاحب ايم اين اے مولانا صدر الشهيد ايم اين اے مولانا عبد المعطف مولانا صدر الشهيد ايم اين اے مولانا عبد المعطف از برى ايم اين اے خطيب اسلام مولانا غلام الله خان مولانا حافظ عزيز الرحمن صاحب خلف ارشيد مولانا محمد على جائدهرى مرحوم اور دوسرے مقامى علائے اور زعماء نے

اجلاس میں شرکت کی۔

تمام اکابر نے مولانا غلام حیدر اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی مسامی کو سرایا اور این ابی جماعتوں کی طرف سے اس محاذ پر بورے بورے تعاون کا یقین والیا۔ اجلاس میں جعیت العلماء پاکستان کے نمائندہ مولانا از ہری ایم این اے نے خصوصیت سے تمام اکابر اور مجلس کے کاریروازان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ مرزائیوں کے پاس اس وقت بے پناہ مالی وساکل ہیں' اور انہوں نے ان وسائل سے ہر شعبہ کار کے لئے تعلیم یافتہ اور ٹرینڈ لوگ ماصل کر کے انسی ارتدادی سرگرمیوں اور سازشی کارکردگیوں کے لئے وقف کیا ہوا ہے' مجلس تحفظ ختم نبوت اور دو سری الیمی تنظیمیں جو اس سازش اور مرتد كروه كا مقابله كر ربى بين ان كے لئے بھى ضرورى ہے كيد وہ باصلاحيت اعلى تعليم یافتہ نوجوانوں کی اس محاذ پر ضروری تربیت کے بعد ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ مولانا ازہری صاحب نے اسلام آباد کے بعض اواروں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ ان پر مرزائیوں کا کمل بہنہ ہے۔ ایسے اوارے جو قوم کے خون پیند کی کمائی سے حاصل كرده فيكسول اور روپيے سے چل رہے ہيں اور ان كا صرف مرزائيوں كے تبضه ميں چلے جانا انتمائی افسوسناک ہے۔ مولانا غلام حیدر نے مجلس تحفظ ختم نبوت اسلام آباد کی طرف سے معزز مدعوین کا شکریہ اوا کیا اور ان مختلف مکاتب گر کے بزرگوں کی طرف سے مسئلہ ختم نبوت کے سلسلہ میں جو تعاون اور سربرسی ہو رہی ہے اس کا تھلے ول ے اعتراف کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ بعد میں مجلس کی طرف سے تمام ممانوں کی چائے سے تواضع کی منی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب سمی ضروری معروفیت کی وجد سے اس اجلاس میں نہ آسکے' ان کی نمایندگی بھی مولانا مصفف الازہری ایم این اے نے کی: (اولاک وسمبر ۱۹۲۳ء)

اس خبر میں سے اتن بات وہن میں رہے کہ مرزائی جارحیت کے قانونی طور پر وڑ کے لئے عالمی مجلس نے بھی اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیج کردیا۔

# ۱۹۷۳ء کا آئین پاکستان اور مسلمان کی تعریف

جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی نگیوں میں سے ایک نیکی ہے بھی ہے کہ اس کے پاکستانی قوم کو ایک متفقہ آئین دیا۔ جو ۱۹۷۳ء کا آئین کہلا آ ہے۔ آئین سازی کے کام کا افتتاح سما اگست 2ء کو بھٹو کی اسبلی کی تقریر سے ہوا۔ مسودہ آئین بحث کے کام کا افتتاح سما اگست 2ء کو بھٹو کی اسبلی کی تقریر سے ہوا۔ مسودہ آئین ساء کو کئے اسبلی میں ۲۲ فروری ساءء کو پیش ہوا اور قومی اسبلی نے ۱۱ اپریل ساء کو متفقہ طور پر اس کو پاس کیا۔ اس آئین میں مولانا مفتی محمود' مولانا عبدالحق' مولانا فلام فوث ہزاروی' مولانا شاہ احمد لورانی' پروفیسر عبدالففور اور دو سرے حضرات کی کوششوں سے میہ بات طے ہو گئی اور آئین میں شامل کر دیا گیا کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان مسلمان ہوں گے۔ آئین کی متعلقہ دفعات سے ہیں۔

باب اول

#### صدر

(۱۲) صدر

() کیاکتان کا ایک مدر ہوگا جو سربراہ مملکت ہوگا اور جمہوریدکی وحدانیت کی نمائندگی کرے گا۔

(r) کوئی مخض جو ۳۵ سال سے کم عمر کا ہو، مسلمان صدر کے انتخاب کے لئے موزول نہیں ہوگا۔ علادہ ازیں وہ قوی اسمبلی کے ممبر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

آئین سال کے باب اول وفعہ اس کی شق نمبر اس جب بیہ صراحت ہے کہ دستور کے مطابق صدر مسلمان ہو گا۔ اب بیہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ مسلمان کون ہو گا۔ مسلمان کی تعریف شامل کرنے کے لئے متذکرہ معرات نے بوی جوانمروی سے اسبلی میں لوائی لوی۔ پیپلز پارٹی میں کمیونسٹ عناصر تو ایک طرف دہے کو ثر نیازی ایس برر جمر بھی آڑے آئے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کی اکوائری میں رسوائے زانہ مسٹر جسٹس منیر آنجمانی بیہ روانگ دے چکا تھا کہ علماعسلمان کی تعریف پر متفق زمانہ مسٹر جسٹس منیر آنجمانی بیہ روانگ دے چکا تھا کہ علماعسلمان کی تعریف پر متفق

جمیں ہیں۔ بعول آغا شورش کاشمیری کہ ان سے مسر جسس جادید اقبال نے اپنے یوریی دورہ کے آثرات بیان کرتے ہوئے کما کہ یمودی عیمائی لالی جسٹس منیر کی روانگ کو وجہ جواز ما کر اسلام پر سب سے بوا یہ اعتراض کرتی ہے کہ پاکستان ایس ملکت جو اسلام کے نام پر حاصل کی مئی تھی' اس کے علاء مسلمان کی تعریف پر متنق جمیں ہیں۔ یہ ایک وستاویز ہے، جس سے غیر مسلوں نے مسلمانوں اور اسلام کے طلاف اپنے دل کا غبار نکالنے کے لئے جی بھر کروار کیا۔ قومی اسبلی میں جب علاء نے مسلمان کی تعریف کا مطالبہ کیا تو کوٹر نیازی نے وہی کدار اداکیا جو عدالت میں جسٹس منر اوا کر چکا تھا۔ اس کا اگلا ہوا لقمہ کور نیازی نے منہ میں والا تو کمیونسٹ اور سیکولر لابی کی باچیس کمل محکیں۔ تو تکار کا ماحول پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت کردڑوں ر ممیں فرائے مولانا عبدالحق (اکوڑہ خلک) مع الدیث پر انہوں نے اس چینے کو تبول کیا۔ بیٹے بیٹے مسلمان کی تعریف لکھ کر مولانا مفتی محمود کے سرد کی انہوں نے وہ تحریف برحی- مولانا شاہ احمد نورانی اور دوسرے علاء اٹھ کھڑے ہوئے کہ بیا ہم سب کی طرف سے مشترکہ طور پر مسلمان کی تعریف ہے' اسے آئین کا حصد بنایا جائے' کوثر نیازی ایسے حضرات کا منصوبہ ناکام ہوا اور خود نامراد ہوئے اور آکین میں مسلمان کی بیہ تعریف شامل ہو مئی۔

جدول سوم --- حلف ---

#### بسم الله الرحمن الرحيم د

صدر (دفعہ نمبر۲۲)

"میں ----- قتم کھانا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور خدا پر میرا یقین کال ہے اور اس کتاب قرآن پاک جو کہ آخری کتاب ہے 'آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم (جن پر خدا کی رحمت ہو) جن کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا' قیامت کے دن پر' رسول کی سنت حدیث پر' قرآن پاک کے احکالت پر' میں پاکستان کا صدر ہونے کی حیثیت سے قتم کھانا ہوں پاکستان کا صدر ہونے کی حیثیت سے قتم کھانا ہوں

کہ میں اپنے فرائض احس طریقے سے بوری قابلیت سے وفاداری سے اسلامی جموریہ پاکستان کے آئین اور قانون کی رو سے اور بیشہ پاکستان کے افتدار اعلیٰ مونے کی حیثیت سے ملک کی سالمیت استحکام اچھائی اور خوشحالی کے لئے کام

میں اسلامی نظریہء حیات کے لئے کمر بستہ رموں گا جو کہ وجود پاکتان کی بنیاد ہے۔ میں این قومی مفاولت کو ذاتی مفاوات پر ترجیح دول گا۔

میں اسلامی جموریہ پاکستان کے آئین کی بوری حفاظت کروں گا۔ میں قانون کی رو ے ہر فرد سے ہر حال میں برابر کا سلوک کروں گا۔ بغیر کسی ڈر 'لالجے کے واتی مغاد و پیار و محبت یا ذاتی انقام لینے کے لیے قانون کے دائد میں رہے ہوئے اینے فرائض معمی کو بورا كرول كا- يس براه راست يا بالواسط كمح حيس بناؤل كا، جن كا جمع علم موكا- بدكه مجھے صدر ہوتے ہوئے جن باتوں کا علم ہوگا، پھران کاموں پر پاکسان کا صدر ہونے ک حیثیت سے دسترس رکھتا ہوا اپنے فرائض بخیلی سرانجام دول گا۔

وزیرِاعظم دفعہ نمبرہ (م)

"میں قتم کھانا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ خدا اور اس کی کتاب قرآن مجید پر مجھے بورا بقین ہے اور ان بر میں ایمان رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نی ہیں ان کے بعد کوئی نی نمیں آئے گا۔ قیامت بر' رسول کی سنت بر' قرآن پاک کے احکالت پر'

میں پاکتبان کا وفادار رہوں گا۔ میں پاکتان کا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے متم کمانا ہوں کہ اینے فرائض کو احس طریقہ سے اور پوری قابلیت اور وفاداری سے اسلای جموریہ پاکستان کے آئین اور قانون کی رو سے سرانجام دول کا اور بیشہ مکی الشخام 'سالمیت بمتری اور خو محلل کے لئے کام کروں گا۔ میں اسلامی نظریہ حیات کے لئے کمریستہ رہوں گا جو کہ وجود پاکستان کی بنیاد ہے۔ میں اپنے قومی مفاوات کو ذاتی مفاوات پر ترجیح دوں گا۔ میں ہر حال میں اسلای جمدوریہ پاکستان کے آئین کی بوری حفاظت کروں گا۔ میں قانون کی رو سے ہر فرد سے ہر حال میں برابر کا سلوک کروں گا

بغیر سمی ڈریا لائج کے ' ذاتی مغاد و بیار و محبت یا ذاتی انقام لینے کے لئے قانون کے دائرہ میں رہجے ہوئے اپنے فرائض منصبی کو پورا کروں گا۔

میں براہ راست یابالواسطہ کچھ نہیں براؤں گا'جن کا جھے علم ہو گا' ہے کہ مجھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جن باتوں کا علم ہو گا۔ پھر ان کاموں پر دسترس رکھتا ہوا اپنے فرائض بخوبی سرانجام دوں گا''۔

وستور پاکتان میں مسلمان کی تعریف شال کرائے سے لئے اسمبلی میں چوہدری محمدر اللی نے کیا فرمایا مادظہ فرائیں!

قوی اسمبلی میں چوہدری ظہور اللی نے کما

"اور آگے چلیں اور اس آئین کی اسلامی وفعات کو دیکھیں' ان میں صرف یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم بی مسلمان ہوں' اور سب غیر مسلم ہو جائیں' تو کوئی حرج نہیں کیوں کہ مسلمان ہونے کی شرط ان بی وو حضرات کے لئے ہے' صدر اور وزیراعظم کے لئے! انہیں کتی صخبائش دے وی گئی ہے۔ آپ ذرا طف کو لماحظہ فرائیں۔

ایک طرف طف میں یہ لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی پابندی کریں گے اور وہ سری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو آخری نی مانیں گے، ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ جب میں اسلام پر پچھ کہنے لگتا ہوں تو بچھے اپنے ناقعی علم کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ قادیانیوں کے لئے ہے تو یہاں جو علماء کرام بیشے ہیں، وہ جانے ہیں کہ اس سے یہ اختلافی مسئلہ حل نہیں ہو گا۔ قادیانی بھی کھے، ہیں کہ رسول اگرم خاتم النہیں ہیں، اس کی بھتر صورت یہ ہے کہ طف کے ساتھ یہ الفاظ بیدھا دیے جائیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی تشرحی یا غیر تشرحی، ملی یا بدوزی نہیں آئے گا، جائیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی تشرحی یا غیر تشرحی، ملی یا بدوزی نہیں آئے گا، یہ طف صرف صدر اور وزیراعظم بی کے لئے نہ ہو بلکہ عام مسلمان وزراء کے لئے بھی ہو۔ سپریم کورث اور ہائی کورث کے جوں کے لئے بھی، ہوائی فوج ، بری فوج اور بھی فوج کوئی فوج اور بھی فوج کوئی فوج اور بھی فوج کوئی فوج کوئی فوج کوئی فوج کوئی فوج کے سربراہوں کے لئے بھی ہو۔ یہ طف صرف اس قدر نہ ہو بلکہ اس میں

ایک اور شرط کا اضافہ کرتا ہوے گاکہ صدر اور وزیراعظم کے ساتھ ساتھ توی و صوبائی اسمیل مسلمان ارکان کے لئے بھی لازی ہو کہ سب کے لئے کم از کم اسلام کے پانچ ارکان کی پابٹری لازی ہوگئ شری ارکان کی پابٹری لازی ہوگئ شری کمی اس کا حق دار ہوکہ وہ عدالت میں جا کر کے کہ ہمارے حاکم' ہمارے نمائندے' یہ ہمارے صدر یا وزیراعظم شراب چنے ہیں' زائی ہیں' بدمعاش اور بدکردار ہیں' نماز نہیں پرھے' روزے نہیں رکھے' زکواۃ نہیں ویے' ان کو توفق ہے لیکن جج نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کی توحید کے قائل نہیں' اپنے آپ کو خدا سیجھے ہیں اور ایسا آدی عدالت کی طرف رجوع کر کے آئین کے مطابق فیصلہ حاصل کر سکے اور اس مخص کو جو ان ارکان کی پابٹری نہ کرتا ہو این آئی سے علیمہ ہونا پڑے گا'۔

محرم چوہدی ظہور النی مرحوم کا بیہ خدشہ کہ اس سے تادیانوں کا مسلد طل اسلی ہو گا۔ سو فیصد صحیح تفا محر اسبلی میں موجود علماء کرام بیہ جا۔

طف سے کچھ ملنا اچھا ہے' بتنا ہو جائے غنیمت ہے۔ باتی رہا چوہدری صاحب کا بیہ کہنا کہ ممبران اسبلی و بینٹ اور ہائیکورٹ' سریم کورٹ و فوتی افروں کے لئے بھی مسلمان ہونا شرط قرار دیا جائے۔ بیہ مطالبہ اپنی جگہ صحیح ہے محرجو ممبران اسمبلی صرف مسلمان وزیراعظم کے لئے بیہ مسلمان ہونے کی شرط نہیں مان رہے تھے' وہ سب کے لئے کیے دزیراعظم کے لئے بیہ مسلمان ہونے کی شرط نہیں مان رہے تھے' وہ سب کے لئے کیے مناب سمجھا کہ جتنا مقعد حاصل ہو جائے' مناب علی عارف رکھنی چاہئے۔

مدر مملکت و وزیراعظم پاکتان کے مسلمان ہونے اور مسلمان کی تعریف پر مشمل طف وافل آئین ہونے پر مرزائیوں اور مرزا ناصر کے ول پر جو گزری' اس کا اندازہ اس خبرے لگایا جا سکتا ہے۔

"ربوہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق آزاد کھیر اسمبلی کی قرار داد کا مرزائیوں پر بخت ردعمل ہوا ہے اور انہیں اپنے مستقبل کے متعلق سخت تثویش لاحق ہوگئ ہے۔ دراصل مرزائی پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل ہو جانے کی وجہ سے می سخت پریشان ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ دستور میں مسلمان کی جامع مانع تعریف شامل ہو سخت پریشان ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ دستور میں مسلمان کی جامع مانع تعریف شامل ہو

جانے کے بعد دہ در حقیقت فیر مسلم قرار دیئے جا بھے ہیں۔ دیریا سور ان کے فیر مسلم مونے کا صرف اعلان بی باتی رہ کیا ہے۔

جب دستور بن رہا تھا مرزا ناصر اجر مسلسل کی اہ تک اسلام آباد ہیں مقیم رہے اور ریشہ دوانیوں ہیں معرف رہے۔ مرزائی نواز ممبروں کی معرفت ایے لوگوں سے طنے جلتے رہے جو مرزائی مسلم کو نہیں سیھتے تھے یا بادی منافع کی خاطر وصل مل یقین رکھتے تھے، چنانچہ مرزا ناصر اجرکی استدعا اور انہیں کے افراجات پر مرتب ہونے والے بعض وفود بھی بھٹو صاحب سے لمے اور ان سے درخواست کی کہ وہ دستور سے خاتم المنبیین اور آخری نی کی الفاظ اور ای طرح حضور کے بعد کوئی نی نہیں کے الفاظ ایس کیل ویں کیکن بھٹو صاحب نے قرآن و سنت کے ان الفاظ کو دستور سے نکالنے سے ساف انکار کر دیا۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب مرزائیوں کی یہ کوشیں ناکام ہو گئیں تو انہوں کے سازشوں کے ذریعہ صدر بھٹو کی حکومت کا تخت النے کی راہ افتیار کرنے کافیملہ کیا چنانچہ طالبہ فوج سازشوں میں جو گرفاریاں ہوئی ہیں ان میں متعدد مرزائی فوجی افسر بھی جائچہ طالبہ فوج سازشوں میں جو گرفاریاں ہوئی ہیں اور اس متلہ پر سجیدگی سے فور کر ہیں اس ساری صورت حال کو بھانپ چکے ہیں اور اس متلہ پر سجیدگی سے فور کر رہے ہیں کہ وہ اس متلہ سے کس طرح عمدہ برآ ہوں کیونکہ صدر بھٹو کا ایک کار بلہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو متفقہ وستور دیا ہے اور مرزائیوں کی کوشش یہ ہے کہ چونکہ اس وستور میں ان کا متعقبل محفوظ نہیں ہے الذا یہ دستور نافذ بی نہ ہونے پائے اب ان کی یہ کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت ایک نکل آئے کہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو جائے اور فلاں صاحب کی حکومت آ جائے جو ان کے آگر ہم مسکل حکومت ختم ہو جائے اور فلاں صاحب کی حکومت آ جائے جو ان کے آگر ہم مسکل خیس تو ہدرو ضرور ہیں۔ ان کی مرزائیوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں لین بھٹو میں۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی قرار داد کے بعد رہوہ میں ایک خاص میننگ ہوئی اور ایک وفد ترتیب دیا گیا جو صدر بھٹو سے طاقات کرے گا اور

اس مردار عبدالعدم كے ظاف أكسانے كى يورى يورى كوشش كرے گا۔

و سری طرف سردار عبداللیوم کو غیر قائی معبولت حاصل ہو گئی ہے۔ آزاد سمیر کے جن لوگوں نے سردار صاحب کے ظاف سازشوں کے آلے بائے تیار کئے تھے دہ سب ٹوٹ ٹاٹ کر ملیا میٹ ہو گئے۔ آزاد سمیر کی پٹیلز پارٹی، علیمدگی پند کے۔ انگا خورشید کا گروپ ادر مرزائی یہ تینوں گروہ سردار صاحب کو ختم کرتے کرتے اب خود ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بلکہ پٹیلز پارٹی کے رہنما یہ سوچ رہے ہیں کہ آزاد سمیر کے مرزائیوں اور علیمدگی پندوں نے اپنی بھردتی کے لئے ان کا کندھا استعمال کیا ہے۔

اب خان عبدالقیوم خال کی معرفت سردار صاحب کو رام کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ (لولاک)

مسلمان کی تعریف شال آئین کرائے کے لئے حضرات علاء کرام کو کیا کچھ کرنا

پوال اس کی تفصیل مولانا مفتی محمود مفکر اسلام کی زبانی سنے ذبل بیں عالمی مجلس شخط

ختم نبوت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اکیسویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ

دسمبر ۲۵ء کے ایک اجلاس بیں مولانا مفتی محمود صاحب کی تقریر وی جا رہی ہے۔ جس

میں مسلمان کی تعریف شامل کرائے کی جدوجہد پر روشنی پڑتی ہے اول بیں مولانا تابع
محمود صاحب کے خیر مقدی کلمات ہیں پھر حضرت مفتی صاحب کی تقریر۔ خیر مقدی
کلمات کا تو اس عنوان سے تعلق نہیں گرچ تکہ اصل موضوع ۲۲ کی تحریک لکھنا

ہے۔ ان خیر مقدی کلمات ہیں اصل موضوع سمجھنے کے لئے خاصا مواد ہے۔ وہ یہ کہ
آئے والے حالات کا برخ دیکھ کر مولانا تاج محمود صاحب نے اس کانفرنس ہیں مولانا
مفتی محمود کو مسئلہ ختم کے لئے امت کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ قدرت کا کرنا
ایسے ہوا کہ ٹھیک پانچ کہ بعد تحریک ختم نبوت ۲سک شروع ہوئی تو قوی اسمبلی ہیں مفتی
مخمود صاحب نے امت کی قیادت و ترجمانی کا فریضہ سرانجام دیا۔ ذبل ہیں ہردو حضرات
کے بیانات ملاحظہ ہوں۔

خطاب مولانا ثاج محمود

آج خطیب پاکتان قاضی احمان احمد شجاع آبادی مم می موجود نمیں ہیں' مولانا

محر على جاند هري بم مي دس مي وهرت شاه صاحب جيد مررست بم بي دس بي کین اللہ پاک پروروگار عالم اپنے وین کا خود محافظ ہے۔ لغاری خاندان کے چیٹم و جراغ جو اتنے بوے رکیس اور اتنے بوے خاندان کے آدمی ہیں ورویش اور فقیر منش شکل کے اندر آ کیے سامنے اس محلا کے رضاکار کی حیثیت سے آئے ہیں۔ بر میلیسر محزار جن کا نام پاکستان اور بیرون پاکستان قامل فخر طور پر لیا جا آ ہے محمہ مصطفل کے غلاموں میں ختم نبوت کے رضاکاروں میں نام لکھوائے کے لئے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ حفرت مفتی صاحب سے ورخواست کرتا ہوں کہ حفرت مفتی صاحب میہ محلة أكرچه ايك غیر سای محاذ ہے اس کا Politics کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ساس آلود کیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جہاں تک اس ملک میں اسلام کا حفاظت کا تعلق ہے اور جمال تک محمد مصطفیٰ کی آبو کا تعلق ہے ہم امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا جھنڈا آ کچے سپرو کرتے ہیں اور آپ کے اونیٰ رضاکار کی حیثیت سے آپ کے چٹم و آبو کے اشارے کے منتقر ہیں۔ ہم آپ کی قیادت پر اور آپ کی سیادت پر اور آپ کی راہنمائی پر اور آپ کی بھیرت پر اور آپ کی بماوری پر اور آپ کی شجاعت پر اور آپ کے اہل حق پر ہونے پر اعماد کا اظهار کرتے ہیں اور آپ کو یقین ولاتے ہیں ك بم افي مردم رابنما مررست اور جماعت ك باني حفرت موليا محم على صاحب جالند هری کی وصیت کو تمجھی نہیں بھولیں ہے۔ ہم آپ کے رضاکار ہیں۔ یتیم بچے ہیں بیس ہیں ناتواں ہیں لیکن بحراللہ جب کوئی مخص اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ محمہ مصطفیٰ کی غلامی کے لئے قربانی وینے کے لئے آماوہ ہو جائے تو وہ بے پناہ ہو جایا کر آ

ہم اپنی ان تمام حقیر خدمات کے ساتھ آپ کو اپنے رضاکار ہونے کا آپ کے آباح فرمان ہونے کا آب کے قابع فرمان ہونے کا اور ختم نبوت کے محلة پر آپ کے چشم و آبد کے اشارے پر ہر قربانی ویاتے ہیں ان الفاظ پر مولینا کی آواز بھر آگئ اور تمام مجمع پر مجیب سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ عقیدت و محبت کے جذبات کے اظہار کا یہ منظر قابل وید تھا ، حضرت امیر شریعت کے اس قافلے کی ان سیابیوں کی ان رضاکاروں کی اور محمد

مصطفیٰ کے غلاموں کے اس گروہ کی مربر سی کریں فتم نبوت کے سئلہ پر مرزائیت کے مل کے مسئلہ پر جو بھی آپ کی ہدایت ہوگی اس پر ہماری جائیں ہمارا بال ہماری اولاد اور ہمارا سب بچھ یوں سجھنے کہ کمی وستاویز پر دستخط کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ان الفاظ کے ماتھ حضرت مفتی اعظم کی خدمت میں ورخواست کر آبادوں کر دیا ہے۔ ان الفاظ کے ماتھ حفرت مفتی اعظم کی خدمت میں ورخواست کر آبادوں کہ وہ تشریف لاکر ہماری مربر سی فرمائیں ہماری راہنمائی فرمائیں اور ختم نبوت کے اس سٹیج سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

### حفرت مولانامفتي محمود صاحب

جناب صدر محرم علمائ كرام بزرگان لمت دوستو اور عزيز بمائي!

اس مبارک اجماع میں گذشتہ سال کی غیر حاضری کو میں شدت سے محسوس کر رہا تھا آج اللہ تعالی کا شکر اوا کر آ ہوں کہ اللہ تعالی نے اس مبارک اجماع میں شرکت کی سعادت سے نوازا ہے یہ قافلہ ختم نبوت کے رضاکاروں کا یہ عظیم قافلہ جس کے سبہ سلار امیر شریعت سید عطاء الله شاہ صاحب بخاری سے مجھے ان کے ساتھ اپی نبت قائم کرنے پر بھی فخر محسوس ہو تا ہے اس قافلے کو آپ میہ نہ سمجھیں کہ میہ چند مبلغین كا قافلہ بے چند علاء نے يہ تحريك شروع كى موكى ہے۔ بلكہ ميں سجمتا موں كه پاكستان کے کرو ڈوں عوام اس مئلہ میں چل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں ہر قرمانی کے لئے تیار ہیں آج آپ کے بالقائل وریا کے اس پار وہاں بھی اجتماع ہے وہ لوگ آج پاکستان میں بلکہ تمام عالم اسلام میں جتاب نبی کریم کی ختم نبوت پر حملہ آور نظر آتے ہیں انسیں شاید سے علم نسیں کہ ایک اونیٰ سا مسلمان بھی نبی کریم کی عزت پر اپنی جان قربان كرنے كو سعادت سجمتا ہے۔ مجمع انى معروفيات كاشديد احماس بي مي أكرچه اس جماعت میں ایک مبلغ کی حیثیت سے باقاعدہ کام نہیں کر سکتا لیکن میں اس جماعت کے ارباب حل و عقد کو یقین دلا آ ہوں کہ میں اس مسللے کے سلسلے میں آپ کی کوششوں کو اور آپ کی جدوجمد کو ایک عظیم جدوجمد سمجمتا ہوں اور آپ کی خدمت کو اپنے لئے سعادت سجمتا ہوں۔ اس مسلے کے حل کرنے میں ایک اونی مسلمان کی حیثیت سے اگر

میری جان بھی قربان ہو ایک جان نہیں ہزار جانیں بھی میری قربان ہو جائیں تو میرے
لئے توشہء آخرت ہے میں مجلس کے ارباب حل و عقد کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس
قابل نہیں کہ آپ کی مررسی کوں گر اتا ضرور کموں گا کہ آپ جھے عظم دیں کہ اس
طک سے قادیانی فتنے کو ختم کرنے کے لئے تم نے آگے چل کر تختہ دار پر لکنا ہے تو
میں لککونگا میں مرزائیوں کو مرزا غلام احمد کی امت کو پچھ بھی نہیں سجستا ان کی کوئی
حقیقت نہیں ان کی حیثیت میرے نزدیک ایک چھرکے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ
کیا چیزیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے دلائل کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ادر مجھے
لیا چیزیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے دلائل کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ادر مجھے
لیتین ہے کہ اس سرت کے آدمی کے نبی ہونے کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔
یہ فتنہ صرف فرہی فتد نہیں ہے بلکہ ایک ساسی فتنہ ہے۔

آپ نے دیکھاکہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میری وعوت کے وو جزو ہیں ایک اللہ کی اطاعت کرنا اور دو سرے انگریز کی اطاعت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کو ا اس نے لوگوں کو وحوکا وینے کے لئے استعال کیا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ انگریز کی اطاعت جمع نمیں ہو سکتی۔ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکتان اس بر مغیر کے مسلمان جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں اور وہ فرعی سامراح كے لئے ايك بهت برا بتھيار جهاد كے بام سے استعال كر كتے بيں اور ان كاجهاد كا جذب فرنگی سامراج کو پہال نہیں گلنے دے گا۔ تو انہوں نے اس جذبہء جہاد کو فرد کرنے کے لئے مرزا کو مبعوث کیا تھا۔ مرزا کی خود کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک عظیم سیاس فتنہ ب جمال تک ذہب کی بات ہے قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ ساکان محمد فیا احد من رجلکم **و**لکن رسول الله وخاتم النبين كه جناب محر صلى الله عليه وسلم تم مِن سے كى بالغ مرد ك باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں آگے دیکھیں کہ بظاہر اس کا کوئی جو ژنسیں لگتا کہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہیں باپ کا اور رسول کا کیا جو ڑ تھا کہ باپ تو تمہارے شیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حقیقت میں "ابوت" باپ ہونا وہ قتم رہ ہے ایک روحانی طور رہ اور

ایک جسمانی طور پر۔ انسان جم اور روح کا مرکب ہے انسان کے جم کے لئے باپ
ہوتا ہے جس سے اس کی تخلیق ہوتی ہے اور انسان کی روح کے لئے اس امت کا پینجبر
باپ ہوتا ہے گویا اس کے منے یہ ہیں کہ وہ تممارے جسمانی باپ تو نہیں ہیں لیکن
تممارے روحانی باپ ہیں ۔ ولکن دسول اللہ وخاتم النبین۔ وہ تممارے روحانی باپ
ہیں روحانی باپ کا ورجہ جسمانی باپ سے بردہ کر ہوتا ہے۔ روح اصل ہے اور جم
فرع ہے روح مخدم ہے اور جم فادم ہے روح متبوع ہے اور جم تابع ہے روح
مائم ہے اور جم محکوم ہے روح کا مقام جم سے باند و بالا ہے روحانی سے ی ایک
مائن جوانیت سے بردھ کر ایک عظیم انسان کملاتا ہے۔

# حضور خاتم البنين ہيں

میرے محرم دوستو! یہ بھی فرما دیا کہ رسول اللہ کے ہیں اور ساتھ یہ کہ وہ خاتم النبین ہیں یمال پر شاید کوئی مخص یہ کھے کہ بسا او قات ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مخص خاتم المقريين ب فلال فخص خاتم المحدثين ب- بم كت بي فلال مخص خاتم المتكلمين ہے۔ خاتم العلماء ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ موتی ہے کہ تمام مفرین ك آخر مي يه آيا ہے يه آخرى محدث ب اس كے بعد اس ورج كاكوكى محدث جیں ہو گا۔ جو ہم کہتے ہیں کہ آخری مفسرے قرآن کا اس کے بعد اب اس سے اوپر کا کوئی اور مفسر شیس آئے گا لیکن مارا علم وہ محدود مو آ ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کاشمیری خاتم المحدثین ہیں ان کے بعد ایسا محدث پیدا نسیں ہوگا ہمارا علم محدود ہم نے اپنے علم کی حد تک میہ بلت کی تھی ہو سکتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد اس سے بھی برا کوئی محدث آ جائے جارا علم محدد ہے بہاں آپ کس مے حضور خاتم النبتن ہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں اور بھی کوئی نبی آ جائے تو اللہ نے راستہ بتركرديا فرا ديا - وكان الله بكل شي عليما" كد تمارا علم محدود ب جب ين ك فیملہ کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی نبی آیا ہے تو اس کے معنی بیہ بیں کہ اللہ تعالی کے علم میں العیاذ باللہ کوئی قصور ہے اللہ کا علم کال حس ہے مارا

یقین ہے **و کان ا**للہ ہکل ھی علیما '' اس لئے اس نیپلے کے بعد کوئی ہمی نی شیں آ سکا۔

یہ فیملہ ہے میرے محرم دوستوا ہے اتا واضح فیملہ ہے کہ اس پر جناب نی کریم علیہ الملااۃ والسلام کی اطارے۔ آپ کے فرمودات شاہد عدل ہیں بہت می صحح حدیثیں اس مغمون کی تقدیق پر چیش کی جا سخی ہیں۔ جس سے کہنا ہوں کہ آج کوئی بھی مختص ولیل کی بنیاد پر مرزائی نبوت کا قائل نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ورحقیقت مسئلہ سیای ہے آپ نے ویکھا کہ اس فرقے کا متصد عظیم ہی ہے کہ وہ پاکستان بی پھوٹے پاکستان بی باس کو بھی کلڑے کرکے ایک اور چھوٹا پاکستان بیائیں وہ چھوٹے پاکستان بیائیں وہ چھوٹے پاکستان بی بی اس کو بھی ہمیں ونیا بی ایس اس با جائے کہ جمل ہم عکومت چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑی می جگہ بھی ہمیں ونیا بی ایس باک کہ جمل ہم عکومت کریں۔ وہ سے چاہتے ہیں کہ جیسے عرب ونیا کے وسط بی اسرائیل جو ہورپ اور امریکہ کے ممالک کے لئے آلہ و کا رہے جس سے تمام عرب ونیا کو مشکلات بی پھنسلا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بیال برصغیر بی اور مشرق بعید بی ہی اس طریقے کا ایک امرائیل یا مرزائیل قائم کیا جائے گا کہ اس کے ذریعے بیال کے مسلمانوں کی سیاس قوت کو مضحل کرنے کے لئے کام کیا جا سکے یہ متصد ہے اور اس متصد کے لئے وہ جا رہے ہیں آگہ کیا جا سے یہ متصد ہے اور اس متصد کے لئے وہ جا سے ہیں آگ کیا وہ جا ہی کہ کیا گا کے در جا ہیں آگ کیا جا کیا جا سے یہ متصد ہے اور اس متصد کے لئے وہ جا سے ہیں آگ کیا وہ جا ہی کہ کیا کہ کہ بی کو مین کی اس کے در جا ہیں گی در بیا کی در بیا کی در بیا گی در اسے ہیں آگ کیا جا سے یہ متصد ہے اور اس متصد کے لئے وہ جا

میرے محرم دوستو! آپ آج ہے ویکھتے ہیں کہ آپ کی فرج میں مسلح طاقوں میں ان کو آگے برحایا جا رہا ہے اور پاکتان کا مسلمان آج ہے بجا طور پر محسوس کرتا ہے کہ شاید فوجی طاقت کے ذریعے ہے وہ اس ملک پر مسلط ہو جائیں لیکن میں آپ کو یقین والا آ ہوں کہ مرزائی کی وقت بھی پاکتان کے مسلمانوں پر مسلط نہیں ہو سکیں گے ہم زندہ ہوں اور مرزائی یمال تذہ ہوں اور مرزائی یمال تکومت کریں آگر یمال پر مرزائی حکومت قائم ہوئی تو سب سے پہلے میں اس کی بعنوت کوں گار یمال پر مرزائی حکومت نہیں ہو سکتی مرزائی حکومت کے لئے کوئی جگہ کروں گا۔ مرزائی حکومت یمال برداشت نہیں ہو سکتی مرزائی حکومت کے لئے کوئی جگہ یمال نہیں ہے آگر ان کو اپنا آ تائے فرنگ لندن میں بھیج دے دہال ان کے لئے علومت کی کوئی صورت بنائیں۔ بنائیں لیکن میں پھر کہوں گاکہ لندن میں بھی اور ونیا

کے کمی قطے میں بھی ان کی حکومت ہم نہیں بننے دیں محے ان کا تعاقب کریں مے۔ آخر انہوں نے کیا سمجھا ہے مسلمان کتنا بھی اوبار کا بدیختی۔ اور پہتی کا شکار ہو جائے لیکن وہ جناب نی کریم علیہ السلواۃ والسلام کی نبوت کے منکر ان کی ختم نبوت کے مكرين كو كمى صورت مي برداشت نهيل كر سكك مجعے افسوس سے كمنا ير آ ہے أكر چه ید سیج سای نمیں ہے اور میں ایک سیاست وان کی حیثیت سے اس میں شرکت نمیں كر رباكين بسرطل اس مسطے كو سياست سے الگ حسين ركھا جا سكنا اس لئے مجھے لازمام ساس حیثیت سے بھی اس پر مجھ کمنا ہو گا۔ آپ جانے ہیں کہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور بیہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ الا اللہ اور مسلمانوں کی ملی غیرت مرزائیوں کی نمائندگی سے انکار کر رہی تھی۔ زمانہ گزرا۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات تک ہزار ہاکوششوں کے باوجود کرد رول ردیے خرج کرنے کے باوجود ایک بھی مرزائی اسبلی کا ممبر نس بن سکا تھا لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 20ء کے عام انتخابات میں بہت سے مرزائی اسمبلیوں کے ممبر بنے ہیں آج قوی اسمبل میں بھی کھے فكليس نظر آتى بين صوبائي اسمبليول مين مجى- پنجلب كي اسمبل مين بالخصوص كيحه صور تیں نظر آتی ہیں لیکن وہ اتنے مرعوب ہیں کہ دہ اپنی مرزائیت کا واضح اعلان نہیں کر سکتے انہیں بھین ہے کہ ممبر بن جانے کے باوجود مجی وحوکہ دے کر منافقت کی بنیاد ور ممرین جانے کے باوجود بھی اگر قوم کے سامنے سے بات واضح مو جائے تو قوم انسیں کئی قیت پر بھی برداشت نہیں کرے گی۔ یمال پر تحریکیں چلیں۔ ١٩٥٣ء میں ایک عظیم تحریک پاکستان میں چلی متمی اس وقت جب تحریک چلی متمی تو ظفر الله خال پاکستان ك يوم تاسيس سے لے كر تحريك كے وقت تك وزير فارجہ تھا۔ ميں نے اس ون اسمبلی میں بھی خارجہ پالیسی ہر بحث کرتے ہوئے یہ بات کس تنتی میں نے کہا کہ سارے مسلمان بروی ملول کے ساتھ تعلقات کیول درست نمیں ہیں اور خاص کر افغانستان جو حارا ردوی مسلمان ملک ہے اس کے ساتھ حارے تعلقات کیوں کشیدہ ہیں میں نے بیہ کما تھا کہ ظفر اللہ خان جتنا عرصہ وزیر خارجہ رہا اس نے ایک مرتبہ مجی افغانستان کا دورہ نمیں کیا اور اسکی وجہ اس کی وہ ذہبی نفرت مقی افغانستان سے ان کی ذہبی

عداوت منی اس لئے کہ افغانستان کے حکمرانوں نے ان کے دو مبلغوں کو کمل کر دیا تھا اور توپ کے وحالے کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ دہاں پر انہوں نے جاکر اس وقت کے فرمانوا امیر حدالرمل خان سے کما تھاکہ مسلمان علاء کو بلاؤ مارے ساتھ مناظرہ کریں اس نے کما کس بلت کا مناظمو۔ انہوں نے کما اس بلت کا مناظموہ حضور کے بعد کوئی اور مخص نی بن سکتا ہے یا نہیں۔ امیر عبدالرحمٰن خان نے ان سے کما کہ تیرہ سوسل مكذر ميك إن تيره سوسال من تمام مسلمان امت مسلم تمام علاء دنيا بحرك علاء تمام عالم کے فضلاء اس پر متنق رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی محض نی نہیں ہو سکتا آج میں تیرہ سوسال کے متفقہ فیلے کو مجود کرنے کے لئے قطعا "تار نسی مول آگر آج مناظموہ ہو تو اس کے مصنے بیہ ہیں کہ وہ مسئلہ جو تیرہ سوسال تک طبے شدہ مسئلہ تھا۔ آج وہ پر منازم سئلہ بن کیا بی اس بات پر مناظرہ کرنے کے لئے تطعام تار سی مول اور ان کے لئے سزائے قل تجویز کرتا مول ان ود مبلنین کے بعد ایک بھی مرزائی ملغ افغانستان کی صدود میں وافل میں ہوا۔ زمانہ کزر کیا ہے ایک صحح فیصلہ جو دہاں کی حومت نے کیا ہے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ایک بھی مرزائی خواہ پاکتان کا وزیر خارجہ كيول نه مو وه افغانستان بن واخل نسي مو سكنك

### مرزائیوں کے متعلق سعودی حکومت کا فیصلہ

میرے محرّم دوستو! آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کے مرکز میں سعودی کومت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ قلوانی فرقے کا کوئی فخص ہمی مسلمان نہیں ہے اور کوئی قلوانی حریث شریفین زاد هم اللہ شرفا" و کرامتا" ان میں واخل نہیں ہو سکا میں ملک فیصل کو ان کے اس عظیم فیصلے پر مبارک بلو پیش کرتا ہوں۔ میں نے گذشتہ سال جج کے موقع پر ہنے عبدالعزز ابن صالح جو حریث طیب کے الم میں اور وہاں پر حریث طیب میں محکمہ شریعہ کے رکیس میں قاضی القضاۃ میں ان سے بات کی انہوں نے فرالم کہ اگر میں میں میں میں میں میں اور وہاں کر حریث میں این القضاۃ میں ان سے بات کی انہوں نے فرالم کہ اگر میں میں میں میں اس کو ہم ممال سے بات اگر فابت ہو جائے قو آگے تفسیلات کی کوئی ضورت نہیں اس کو ہم ممال سے بات اگر فابت ہو جائے قو آگے تفسیلات کی کوئی ضورت نہیں اس کو ہم ممال سے

نکال دیتے ہیں انہوں نے خود وہاں سے کچھ آومیوں کو نکالا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا آج ان کی پالیسی یہ ہے کہ مج کے موقع پر اگر کوئی مرزائی وہال پنچا ہے اور سال سے معدقہ اطلاع انسیں پنج جاتی ہے تو اس کو فورا" واپس کر دیتے ہیں اور حرمین کے وافلے کی اجازت اس کو نمیں ویتے یہ اور بات ہے کہ حکومت پاکستان کی کمزوری سے اور دین کے مسلے میں بیباکی سے ایک فخص ان کا پاسپورٹ لے کر اس پر لکھتا ہے ند ب اسلام اور ند بب اسلام کے نام سے ایک مخص پاسپورٹ کیکر وافل ہو جاتا ہے اور انسیں علم نمیں ہوتا ہے اور مسلہ ہے کاش کہ پاکستان کی حکومت بھی ان کے پاسپورٹ پر یہ لکھے کہ ان کا ذہب اسلام نہیں ہے یہ مرزائی فرقے سے متعلق ہیں جسے کہتے ہیں کہ عیمانی مندوان کے پاسپورٹ پر یہ لکھا مو یہ عیمانی ہے اس طرح اگر اس فرقے کے پاسپورٹ پر بد لکھا جا آ کہ بد مرزائی ہے تو اس کا داخلہ پہلے سے حرمن میں بند ہو جاتا لیکن پاکستان کی مور نمنٹ سے ۱۹۵۳ء کی تحریک میں جارا سب سے برا مطالبه به تفاكه مرزائيون كو غيرمسلم اقليت قرار ديا جائه به مطالبه مارا عمل بنا دينا چاہتا ہوں کہ برا کمزور اور معتدل قتم کا مطالبہ تھا آپ جائے ہیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے اسلام میں قتل ہم نے یہ مطالبہ نہ کیا تھا اس وقت ہم نے انہیں کما کہ انہیں غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے اور اقلیوں کے حقوق انس دیے جائیں ہم نے تو نیج از کر' ابے مقام سے ینچ از کر یہ مطالبہ کیا تھا لیکن پاکتان کی حکومت اس مطالبے کے مانے پر بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ واضح بات ہے کہ ایک جمہوری ملک میں جمال انتخاب ہو کیے ہوں وہاں عوام کا مطالبہ غلط ہو تو درست ہوتا ہے اور درست ہو تو درست ہو تا ہے۔ عوام کے مطالبے کے سامنے جمهوری حکومت بھشہ سرتنگیم خم کرتی ہے لیکن یاکتان مین میں یہ کہنے سے باز نہیں آ تاکہ اسلام کے نام سے غیراسلامی طرز زندگی اور جمہوریت کے نام سے آمریت اور سوشلزم کے نام سے سرملیہ داری بمال الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور ان کے معانی مجمد ہوتے ہیں بھیشہ منافقانہ صورت عال کے ساتھ ہمارا تنکق رہا ہے۔

میرے محرم دوستو! ہمارا مطالبہ آج بھی وی ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ

مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس مطالبے کو مانے بغیر پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکنگ آپ جائے ہیں کہ ہم نے 20 کے امتخابات میں یا اس سے پہلے جب بھی ہم اسبل میں گئے ہیں ہم نے اسلام کی مربلندی کے لئے دوٹ حاصل کئے ہیں لوگوں نے ہم پر اعتاد کیا تھا کہ ہم اسلام کے لئے دہاں لڑیں گے اور اسلام نظام کو لائیں گے۔

### <sup>آ</sup>ئین میں مسلمان کی تعریف

آپ کو معلوم ہو گا جب ایوب خان کی آمریت کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اس وقت ابیب خان نے ہارے ساتھ مسائل حل کرنے کے لئے کول میزر بیٹھنا منظور کر لیا تھا۔ مول میز کانفرنس منعقد مولی تھی اس میں آئین میں ترمیم کی بحث تھی کہ آئین میں ترمیم کی جائے مخلف مطالبات آئے تھے اس کول میور میں نے آئین میں ترمیم ك لئة دو مطالب بيش ك سخ ميرا مطالبه يه تما ايك مطالبه واضح مطالبه يه تماكه آئین میں مسلمان کی تعریف کی جائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اس وقت کے صدر ابیب خال نے مجھ سے کماکہ مسلمان کی تعریف کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کما اس لنے کہ آئمین میں ایک وفعہ ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہو گا یہ وفعہ آئمین ۳ ع میں موجود تھا میں نے کما جب آئین میں یہ موجود ہے کہ پاکتان کا صدر مسلمان ہو گا تو آگے اس دفعہ کا تقاضا ہے کہ جایا جائے کہ مسلمان کون ہو تا ہے اس نے کماکہ کیا آپ سس جانے کہ مسلمان کون مو آ ہے؟ میں نے کما ہم تو سس جانے۔ میں نے کما آج ایک مخص خدا کا محر ہوتا ہے کیونسٹ ہوتا ہے دھریہ ہوتا ہے اور وہ اپنا تام عبداللہ ظاہر کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان مو آ ہے۔ خدا کے انکار کرنے والا خدا کے وجود تک کا انکار کرنے والا وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے لیکن وہ اینے آپ کو نام کی وجہ سے مسلمان کملانا ہے۔ ایک مخض رسالت کا محرب اس کا بام عبدالرحل ہے ایک مخض صورا کی ختم نوت کا محرب اس کا نام عبدالرحيم مو آب اس لئے يہ بيجيد كى بيدا مو جاتی ہے اس لئے یہ لازم ہے کہ تعریف کی جائے کہ مسلمان کون ہو تا ہے۔ لیکن دہ

مول میر کانفرنس ناکام مو می اور اس کی ناکای کے نتیج میں ایوب خان کو بھی کری چھوٹنی بڑی۔ ہارا مطالبہ موجود تھا اب 2ء کے انتخاب کے بعد جو اسمبلی بی۔ آپ جلنے ہیں کہ اس اسمبلی میں آئین پر بحث ہوئی۔ آئین کے لئے کمیٹی بی نیشن اسمبلی کے پیش ممبول کی سمیٹی بن عقی اگہ وہ وستور کا مسودہ تیار کرے۔ لیکن اس مودے سے قبل بھٹو صاحب سے جو اس دقت کے صدر سے آج کے وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی آکہ آئین کے اہم نکات پر فیصلہ ہو جائے اور پھر سمیٹی اپنا آئين تيار كرے۔ جب بم بيٹے رمضان كا ممينہ تھا۔ تو اس بحث ميں جال ووسرے سائل آئے وہاں پر میں نے یہ مسئلہ ہی پیش کیا کہ مسلمان کی تعریف کو آئین میں شال کیا جائے۔ مسئلہ واضح تھا ہم یہ جائے تھے کہ جب تعریف مسلمان کی ہو جائے گی تو یہ واضح ہو جائے گاکہ مرزائی مسلمان نہیں ہے۔ اس پر بہت سے وزراء جو اس میز ر بیٹے تے وہ جین بھی موے جمعے اور عبدالقوم فان صاحب نے کما کہ ویکمو اگر آپ نے یہ بلت کرلی تو ہر مخض کے مسلمان ہونے میں شبهات موں مے۔ کورث میں مسلہ جائے گا۔ عدالتوں میں اس مخص کے مسلمان ہونے کے فیطے نفاذ پذیر ہو سکیں مے اور مرتے وم تک یہ مقدمہ کا فیعلہ نہیں ہو سکے گا۔ کیے ثابت کریں مے کہ یہ مسلمان ہے یا غیرمسلم۔ میں نے ایک جواب تو انہیں یوں بطور مزاح کے دیا۔ میں نے کہا کہ قیوم خان اگر اس کے مرنے تک عدالتوں میں یہ فیصلہ نہ مو سکا تو میں یقین ولا آ موں کہ مرنے کے بعد فورا" فیملہ ہو جائے گا دیر نہیں گلے گی اور پھر میں نے کما کہ سمی مخص کے مسلمان ہونے کی بات کورٹ میں نہیں جائے گا یہ مقدمہ عدالت میں نمیں جائے گا۔ ہم ایک تعریف کرتے ہیں جو محض یہ دعویٰ کرے کہ میں اس تعریف کو قبول کرنا ہوں اے ہم کمیں مے کہ یہ مخص سلمان ہے ول کی بات ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ زبان سے کمہ دے کہ میں اس تعریف کو تبول کرتا ہوں ہم اسے مىلىك سجىيں ہے۔

مخالفین کے اعتراضات

ہمارے ہے۔ اے رحیم صاحب ایک عجیب آدی ہیں وہ یوں منگلانے لکے وہ

چوں چوں کرتے ہیں ان کی بات سجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کما کہ آپ کو یہ کیا جن حق حق حق حاصل ہے جب آپ آئین میں یہ شرط لگواتے ہیں کہ پاکستان کا مدر مسلمان ہوگا تو ہما ہمیں یہ جب آپ آئین میں یہ شرط لگواتے ہیں کہ پاکستان کا مدر مسلمان ہوگا تو ہم نہیں یہ جن امیدوار ہمیں یہ حق پنچتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ فض جو مدر بنتا چاہتا ہے یہ جو امیدوار ہم مدارت کا یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ تحقیق کرنی پڑے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان کی تعریف پیش نہیں کر سکیں گے اور علاء کا اس پر انقاق نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ۱۵ء کی تحریف کے بعد جب اس تحریک کے سلملے میں انگوائزی ہوئی تھی اور اس میں منیررپورٹ شائع ہوئی تھی اس رپورٹ میں منیر صاحب نے بدی خیرہ چشی کے ساتھ یہ بلت کمی ہے کہ مسلمان کی تعریف پر منتق نہیں ہو سکے اور بھی بات آج کے وزیر جج و او قاف نے ہمیں اسمبلی میں کمی اس منتق نہیں ہو سکے اور بھی بات آج کے وزیر جج و او قاف نے ہمیں اسمبلی میں کمی اس منتق نہیں ہو جب کہ ایک تعریف پر متفق مسلمان علاء جو اسمبلی میں بیٹھے ہو تم آیک تعریف پر متفق ہو جہ آیک کر اوں گا۔

چنانچہ اس کمیٹی نے بھی اس کانفرنس میں اس میز پر بچھ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ متفقہ تعریف پیش کر سکتے ہیں میں نے کما کر سکتا ہوں اور اسمبلی کے تمام ممبران جو علاء کملاتے ہیں اس پر متفق ہوں گے خواہ وہ دیوبئدی علاء ہوں برطوی علاء ہوں' اہل صدیث علاء ہوں' بہا عت اسلامی کے علاء ہوں کوئی بھی ہوں اس پر سب متفق ہیں انہوں نے کما آپ تعریف قرآن کریم سے پیش کریں انہوں نے شرط لگائی انہیں بھین تقاکہ شاید یہ قرآن کریم سے تعریف پیش نہیں کر سکیں گے انہوں نے کما قرآن سے بیش کرد۔ میں نے کما میں یہ چیلنج تبول کرتا ہوں میں قرآن سے پیش کرتا ہوں انہوں نے کما چیش کرد میں نے قرآن کریم سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں المنین یومنون ہما فزل یومنون بلغیب ویقیمون الصلواۃ و مما رزقیهم ینفقون والمنین یومنون ہما فزل یومنون بلغین کو بیل خریف المیک وما فزل من قبلک وبالاخرۃ ہم یوقنون۔ میں نے کما یہ مسلمان کی تعریف ہے آگے ہے ہدی للمتقین۔ میں نے کما متنین سے یمال مسلمان می مواد ہیں انہوں نے کما اس میں تو آپ کا مسلمہ نئیں آیا میں نے کما کون سا کہنے گے ختم نبوت کا

مسلم۔ چور کی واڑھی میں شکا۔ میں نے تو الی بات کی بی نہیں عمی لیکن وہ سجھ رہے تھے کہ میں کس مقصد کے لئے یہ تعریف کرانا چاہتا قلد میں نے کما بات تو آگئی اس میں۔ کیے آئی ہے میں نے کما اس میں یہ ہے المنین یومنون ہما انزل ایک وما انزل من قبلک اور وما انزل من بعدک تو اس ش ب حس ما انزل الیک ومنزل من قبلک میں نے کما وو ہاتمی ثابت ہوئی اس سے ایک بات یہ موئی کہ صرف حضور ا کی طرف ازی موئی وی آپ کی طرف ازی موئی کتاب فقط اس پر ایمان لانا مسلمان مونے کے لئے کانی نمیں جب تک کہ تمام پنجبوں پر اتری موئی وی پر ایمان نہ الایا ﴿ جَابَ وَرَنَّهُ كِهُرُ تُو وَمَا لَمُولَ لَيْكَ كَالَى ثَمَّا وَمَا لَمُؤلِّ مِنْ قَبِلَكَ كَى كِيا ضرورت تحي معلوم ہوا کہ صرف حضور کر ازی ہوئی وجی پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لئے کانی تمیں ہے جب تک تمام پیغبروں پر اتری موئی وحی پر ایمان نہ لایا جائے یہ بات البت ہوئی۔ پھر میں نے کما جب سب پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط قرار دے دی مجی تو پھر آگر حضور ؑ کے بعد کوئی نبی ہو تا یا وہی اترنے کی مخبائش ہوتی تو ساتھ یہ بھی ہو تا وما فنزل من ہمدک آپ پر جو دمی نازل ہوئی اس پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو وحی نازل موئی۔ اس پر بھی ایمان لائے تو پھر آگر حضور کی بعد کوئی نبی مو سکتا تھا یا آپ کے بعد مجمی کوئی وحی نازل مو سکتی متنی تو اس پر مجمی ایمان لانا فرض مو آ اسلام کی شرط موتى تو وما افزل من بعدك فرمايا جالد (١١ مارچ ١١٥٦ لولاك)

اس حصہ کے افتام سے قبل تین خبریں ملاحظہ مول۔

# مسلمان کی تعریف پر تمام علماء کا اتفاق ہے

عبوری آئین پر رائے شاری سے کھے دیر قبل قوی اسبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمیعت العلماء اسلام کے متاز راہنما مولانا عبدالحق ایم این اس آف اکو ژہ خلک نے آئین کے بنیادی اصولوں پر تقریر کرتے ہوئے کما اس معزز ایوان پر دہبری ذمہ واری عائد ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے جو حاکم اعلیٰ اور حاکمیت کا مرچشمہ ہے، دوم گلوت کی طرف سے کہ آپ پر انہوں نے اس لئے احتاد کیا ہے کہ

ان کو تکایف مظام اور مصائب سے تکایس۔ اب اللہ ہمیں یمال بھاکر آنا رہا ہے کہ میری بھری بھری اور شکر گزاری کا کیا حق میری بھری بھری ہو سو برس کی غلای کے بعد آزاد ہو کر میری بھری اور شکر گزاری کا کیا حق ادا کرتے ہیں۔ جب اقتدار اعلی صرف اللہ کا ہے تو ہمارا کام صرف اس کے احکام کی تنفیذ ہے نہ کہ اس میں تحریف تبدیلی اور گریز۔ موافا نے فرمایا کہ جمال آئین میں صدر کا مسلمان ہونا ضروری سمجھاگیا ہے۔ وہاں مسلمان کی تعریف بھی نمایت ضروری ہے۔ مگر اب کما جا رہا ہے کہ اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی تو یہ ایک ممل اور بے مدن نماین ایک ممل لفظ کے مصدات ہو جائیں میں افظ کے مصدات ہو جائیں میں۔

انہوں نے کما کہ مسلمان وہ ہے جو کتب و سنت اور ضروریات دین کو ان تشریحات کے ساتھ قبول کرتا ہو۔ جو حضور ہے لے کر خیرالقرون میں اور پھر اب تک سمجھے جا رہے ہیں۔ مثلا نماز اور زکواۃ کو من بائے منہوم پہتانے والے کو مسلم نہیں کہ جا سکتا۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کو آخری نی سمجھیں بایں معنی کہ حضور کے بعد کمی شخص کو نہ نمل نہ بروزی نہ مستقل بینی کمی شم کی نبوت نہیں بل عنی اور ایبا وعوی کرنے والا کافر ہے۔ آگر شعائز اسلامی کے منافی کوئی نشانی بھی پائی جائے۔ تو اس شخص کو بھی مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نیز تمام ضروریات وین کی صحح معنوں میں تقدیق کرے۔ اس معزز ایوان کو اللہ نے بیری آنائش میں وال وا ہے اور آج ہم اس میں کامیاب ہو کر ملک کو نجلت وے کئے ہیں۔ مولانا نے کما کہ جمال تک آس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان کی تعریف پر علاء کا انقلق نہیں ہو سکتا تو یہ محض ایک مغلط ہے۔ کوئی کہ اس ایوان میں موجود مختلف مکاتھی گئر کے تمام علاء مسلمان کی موجود مختلف مکاتھی گئر کے تمام علاء مسلمان کی موجود مختلف مکاتھی گئر کے تمام علاء مسلمان کی تعریف پر منتق ہیں۔

### مولانا غلام غوث بزاروي

قوی اسمبلی کے رکن اور عید علاء اسلام کے رہنما مولانا غلام غوث ہزاردی کے (وزیر اطلاعات مولانا کور نیازی کی طرف سے اٹھائے مجے سوال کہ مسلمان کی

تریف پر علاء کا انقاق نہیں ہے) کا جواب دیتے ہوئے نمایت مدلل انداز میں تقریر کرتے ہوئے نمایت مدلل انداز میں تقریر کردی کرتے ہوئے فرایا کہ مختلف احلاء میں خود رسول اللہ علیہ دسلم کی نبوت د ہمات کہ جو مخص خدا تعالی کی وحدانیت اور حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت د رسالت پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ جو مخص توحید و رسالت کا انکار کرے گا۔ دائرہ اسلام سے فارج ہو جائے گا تمام دنیا کے مسلمان اس تعریف مسلم پر مشتق ہیں سوائے مرزائی جماعت کے۔ (فدام الدین ۵ میک 22ء)

### مناظر اسلام سرزمين اسلام آباد ميس

مولانا لال حسین صاحب اخر امیر مرکزیه کی قیادت میں مجلس کا پانچ رکنی وفد ۱۰ اریل کو اسلام آباد پنیا ان دنوں قوی اسمبل کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اسمبلی ہال کے قریب وفد نے سال لگایا۔ جس کو رومرزائیت کی رنگا رنگ کتب سے سجایا کیا اور ختم نبوت کے عقیدہ کے اظہار کے لئے گونا گول بیٹر اور جازب نظر کتبول سے دیدہ زیب بنایا گیا۔ معزز اراکین اسمبلی کی آمدرفت عموا" ای شاہراہ پر ہوتی تھی وہ خود بھی سٹل پر تشریف لاتے رہنے اور اپنا مقصد واضح کرتے رہنے وفد نے معزز اراکین اسمبلی کی قیامگاہوں پر حاضر ہو کر فردا" فردا" بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا توی اسمبلی کے اجلاس کے ایام میں پاکتان کے گوشے کوشے سے آئے ہوئے لوگ بہت دلچیں لیتے تے اور اپنی خواہش کے مطابق تروید مرزائیت کا لنریچر حاصل کر کے مسرور ہوتے تھے اس طرح بورے ملک میں مجلس کی آواز کینی اور لٹریچر بھی پنیا۔ عوام نے اور بالخصوص اخبارات نے وفد کی کارگذاری کا بهترین انداز میں ذکر کیا اور اخبارات میں فوثو شائع کے اور اسمبلی کے اندر بھی اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ چنانچہ مولانا مفتی محمود وزيراعلى اور مولانا عبدالحق أكوره خنك مولانا غلام غوث بزاروى مولانا شاه احمد نوراني ممبران قومی اسمبلی نے اسلام اور ختم نبوت کی و کالت کا خوب خوب حق اوا کیا۔ فجراہم الله خما"\_

### صدر مملکت اور مرزا طاہراحمہ

ریوہ سے آمدہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ جن دنوں دستور بن رہا تھا اور

وستور میں مسلمان کی تعریف شال ہو چک تھی ان ونوں رہوہ کے مرزا طاہر احمد ہو مرزائیوں اور بیپازپارٹی کے درمیان اپنے آپ کو رابطہ آفیسرہتاتے ہیں ایک وفد لے کر صدر مملکت سے لئے گئے اور مطالبہ کیا کہ جناب وستور سے یہ لفظ نکل دیئے جائیں کہ "حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم آخری نی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ صدر مملکت نے مرزا طاہر احمد کو فربایا کہ یہ لفظ اب وستور سے نہیں نکالا جا سکا۔ مزید یہ کہ صدر مملکت نے کما کہ وستور بنے سے پہلے ہم نے یہ بلت تم لوگوں سے دریافت کرلی تھی۔ کیوں اس وقت تم لوگوں نے کما کہ ہم بھی حضور اکرم کو .... خاتم النبین مانے ہیں۔ تمہم سے الفاظ شائل کر لئے اب تم آ مجے ہو کہ یہ الفاظ شائل کر لئے۔ اب تم آ مجے ہو کہ یہ الفاظ تکال دیئے جائیں کہ "حضور" کے یہ الفاظ شائل کر لئے۔ اب تم آ مجے ہو کہ یہ الفاظ تکال دیئے جائیں کہ "حضور" کے بعد کوئی نی نہیں ہے"۔

مرزا طاہر احمد نے کما کہ جناب ہم بھی حضور کو خاتم النبین مانے ہیں لیکن حضور کے بعد تشریحی نبی نہیں آ سکت مرزا صاحب علی بددی نبی تھے۔ صدر مملکت جو بمرحال ایک نمایت ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں۔ انہوں نے کما مسٹر طاہر احمد تمہاری ان باتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ تم حضور کو خاتم النبین محض زبانی بی مانے ہو کوئی گڑ ہو ضرور ہے جس کی وجہ سے مسلمان تم سے مشتعل ہوتے ہیں اور ملک ہیں امن و المان کا مسئلہ بنا رہتا ہے۔ ہیں تمہارا بی مطالبہ نمیں مان سکتا۔ اسلام کی تعلیمات کی رو سے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نمیں

صدر مملکت سے مایوی اور مسلمان کی جامع مانع تعریف اور پھر آزاد کشمیر اسمبلی کی قرارواد جیسی چیزوں نے ہی مرزائیوں کا دماغی توازن خراب کیا۔

اور وہ الی اشتعال انگیز باتیں کرتے پھرتے ہیں جنیں کوئی باغیرت مسلمان مداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مجی معلوم ہوا ہے کہ اننی وجوہات سے مرزائی غیر جمہوری ہونئان شروع کر دی گئی ہیں۔ لیکن مسلمان مسلمان

اب بیدار ہیں۔ حکومت عوامی اور ہوشیار ہے۔ انشاء اللہ سازشی ملک اور اسلام کا کچے شیں بگاڑ کیں گے۔ (اولاک ۲۱ می ۱۹۷۳)

## رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد

جدہ ۲۷ ابریل = گذشتہ دنوں ۸ ابریل کو کمہ کرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے ذیر اجتمام دنیا محری ایک سو سے زائد مقتدر اسلامی تظیموں کی مشترکہ موتمر منعقد ہوئی، جس میں دو سری اہم قرار دادوں کے علاوہ ایک بنیادی قرار داد نمبرہ قادیانی است کے متعلق منظور کی میں۔ قرارداد کا متن روزنامہ "الندوہ" (سعودی عربیہ ) ابریل کے حوالے سے درج ذیل ہے۔ اس قرارداد کے حق میں تمام اسلامی ممالک کے شرکاء نے کمن میں حکومتوں کے وزراء اور اعلیٰ مرکاری افسر شامل تھے ووٹ دیا کیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی وزارت او قاف کے سیرٹری ٹی ایج ہاشمی نے گریز کیا اور حق وباطل کے اس مرحلہ میں غیر جانبدار ہو گئے۔ آپ نے صرف یہ کماکہ قادیا ندل کی زہی حیثیت کے موقف سے مجھے انفاق ہے، لیکن انہیں، اسلامی ممالک میں ملازمتیں نہ وئے جانے کی تجویز سے اتفاق نہیں۔ تعجب ہے کہ پاکتان میں اس قرار داد کو مم سم كر ديا كميا كسى اليمنى كو توفق نه موئى اور نه كسى اخبار ميس آسكي- فاعتروا يااولى الابعيار قرار داو کا متن حسب ذیل ہے۔

#### قرارداد

قادیانیت وہ باطل زہب ہے جو این تاپاک افراض و مقاصد کی محیل کے لئے اسلام کا لبادہ او ڑھے ہوئے ہے۔ اس کی اسلام دشنی ان چیزوں سے واضح ہے۔ اس کے بانی کا دعویٰ نبوت کرنا J

قرآنی نصوص میں تحریف کرنا۔

جماد کے باطل ہونے کا فتوی رہنا

ا قادیا نیت برطانوی استعار کی بردرده ب ادر اس کے زیر سایہ مرکرم ہے۔ قادیا نیوں نے امت سلم کے مفادات سے بھیشہ غداری کی ہے اور استعار اور میںونیت سے مل کر اسلام وحمن طاقتوں سے تعادن کیا ہے اور یہ طاقتیں بنیادی اسلام عقائد میں تحریف و تبدل اور ان کی بخ کنی میں مختلف طریقوں سے معروف علی در میں معالی در میں معالی در معالی در میں معالی در معالی معالی در معالی معالی در میں معالی در معالی معالی در معالی میں معالی در معالی معالی در معالی

ا معابد کی تغیر جن کی کفالت اسلام دسمن طاقیس کرتی ہیں۔

ب اسکولوں تعلیم اداردں ادر یقیم خانوں کا کھولنا جن میں قادیانی اسلام دشمن طاقتوں کے سرمائے سے تخری سرگرمیوں میں معروف ہیں ادر قادیانی مخلف زبانوں میں قرآن پاک کے تحریف شدہ ترجے شائع کر رہے ہیں۔ ان خطرات کے پیش نظر کانفرنس نے درج ذیل قرارداد منظور کی ہے۔

ا۔ تمام اسلای تظیموں کو جاہئے کہ وہ قادیانی معابد ' دارس' یتیم خانوں اور وہ سرے تمام مقامات میں ' جمال وہ سابی سرگرمیوں میں مشخول ہیں ' ان کا محاسبہ کریں اور ان کے چیلائے ہوئے جال سے بچنے کے لئے عالم اسلام کے سامنے ان کو پوری طرح بے نقاب کیا جائے۔

٢- اس كروه ك كافر اور خارج از اسلام مولى كا اعلان كيا جائـ

۔ احمدیوں سے کمل عدم تعادن اور اقتصادی معاشرتی اور نقافتی ہر میدان میں کمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کے کفرکے پیش نظران سے شادی بیاہ کرنے سے

اجتناب کیا جائے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن نہ کیا جائے۔

الله کانفرنس تمام اسلامی ملوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مدی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین کی ہرفتم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور انسیں غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے نیز ان کے لئے اہم سرکاری عمدوں کی ملاز متیں ممنوع قرار دی جائی۔

۵۔ قرآن مجید میں قادیانیوں کی تحریفات کی تصادیر شائع کی جائیں اور ان کے تراقع کی جائیں اور ان کے تراقع کا ترویج کا سرباب کیا جائے۔ مدباب کیا جائے۔

١- وير تمام باطل فرقول سے قادیانوں جیسا سلوك كيا جائے۔

اس کانفرنس میں اسرائیل میں قامیانی مفن کی پراسرار سرگرمیوں پر اظمار تشویش کیا گیا۔ ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا کہ جب حکومت پاکستان اسرائیل کو تسلیم جمیں کرتی تو چیفا میں قامیانی مشن کیا معنی رکھتا ہے؟

## ۲۹ اپریل ۱۹۷۳ء آزاد کشمیراسمبلی کی قرارداد

آزاد کھیراسیلی کے رکن جناب (ریااری) میر مجد ایوب صاحب تجاز مقدی فریفنہ مج کے لئے تشریف لے گئے۔ روضہ وطیبہ پر جاتے دفت مجد نبوی میں اچاک ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں کس منہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے حضور مواجہہ شریف پر سلام عرض کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟ حالا تکہ ہارے ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دندتا رہے ہیں۔ یہ خیال دل میں آیا ادر معم ارادہ کرلیا کہ اپنی اسمبلی سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لئے میں قرارداد پیش کوں گا۔

مج سے داپس آئے تو انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کے ایوان میں قادیانیوں کو غیر مسلم ا قلیت قرار دینے کی ۲۹ اپریل ۱۹۷۳ء کو قرارداد پیش کردی ، جو بالاتفاق پاس ہوگئ۔

اس قرارداد کا دوست دسمن سب کو علم اس دقت ہوا' جب پاس ہو کردوسرے دن اخبارات کی شہ سرخیول کے ساتھ شائع ہوگئ۔ کراچی سے خیبر تک اس کا خیرمقدم ہوا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لردوڑ گئی۔ ملتان' فیمل آباد' لاہور اور کراچی وغیرہ میں خیرمقدی کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔

۸ مئی ۱۹۷۳ء کو عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک وفد مولانا آج محبود کی مربرای می مردار عبدالقیوم سے ملاقات کے لئے آزاد کشمیر کے سفر پر روانہ ہوا۔ وفد میں عبدالرحمان چوہدری غلام نبی گوجرانوالہ 'سید محبود ترذی ٹوبہ 'مولانا مقبول احمد ساتی دال 'مولانا نورالحق نور پھاور' حاجی بلند اختر لاہور' مولانا غلام حیدر اسلام آباد' مولانا محمد رمضان راولپنڈی' حاجی سیف الرحمان بماولپور' ارتعنی خان اسلام آباد' مولانا محمد رمضان راولپنڈی' حاجی سیف الرحمان بماولپور' ارتعنی خان

کراچی شائل ہے۔ ملک بحرے ٹیلی کراموں اور ٹیلی فون کا تانتا بندھ کیا۔ مرزائیت پر
اوس پڑ گئی۔ ان کی پرشانی قابل دید تھی۔ مرزا ناصر نے آگ بگولہ ہو کر ربوہ کے ایک
خطبہ میں اول فول بکا۔ آزاد کشمیر قادیاتی جماعت کے صدر منظور نے اس پر کتابچہ لکھ
مارا۔ مرزا ناصر کے پمفلٹ کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما مولانا تاج
محمود نے جواب لکھا۔ منظور کشمیری کے پمفلٹ کا جواب معروف سکالر جناب غلام
جیلانی برق نے بھی تحریر کیا۔ مرزائیوں نے جس شدت کے ساتھ غصہ کا اظہار کیا کا جیس زیادہ ردعمل میں اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔

"مرزائیوں نے عوام میں اپنے موقف کی پذیرائی نہ دیکھ کر حکومت کا دروازہ کھیکٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قدم چوے ان کی بلائیں لیں۔ ان کو ۱۹۵ء کے الیکٹن میں اپنی ایداد و معادنت کا احسان یاد دلایا۔ بھٹو صاحب مرحوم کو ان کی بھٹی بلی صورت پر رحم آئیا۔ انہوں نے جناب سردار عبدالقیوم خان کو آزاد کشمیر سے بلوایا ادر ان سے قرارداد دالیس لینے کے متعلق ششگو کی کہ اس قرارداد کی توثن نہ کرنا سردار قیوم کے بس سے باہر کی بات تھی 'کیونکہ دہ اپنی ذات اور کسی کی مشکلات یا مجوریوں پرعوام کی خواہشات اور عوام کی ترجمان اسبلی کے وقار کو نظر انداز نہیں کر مجوریوں پرعوام کی خواہشات اور عوام کی ترجمان اسبلی کے وقار کو نظر انداز نہیں کر ساخے سپر مجوریوں پرعوام کی خواہشات اور عوام کی ترجمان اسبلی کے وقار کو نظر انداز نہیں کر انداز ہوتے ہوئے اس قرارداد کی توثیق کردی اور جیسا کہ خیال تھا' اس کے ساتھ ہی قرارداد کو غیر موثر بنانے کی کوشش کرنے دالے عناصر اور تیز ہو مجے' سردار قیوم کے ظاف ان کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہوگئی ادر اس میں انہیں مرکزی حکومت کے خلاف ان کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہوگئی ادر اس میں انہیں مرکزی حکومت کے بعض اعضاء د جوارح کی جایت بھی حاصل تھی۔

اس توثیق کے بعد قاربانی گردہ جنون کی حد تک سردار عبدالقیوم کے خلاف ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی جب مئی کے اداکل میں سردار عبدالقیوم کوٹلی گئے تو دہاں پر قادبانی ایک میں سردار عبدالقیوم کوٹلی گئے تو دہاں پر قادبانی ایک میں اور توڑ پھوڑ کے ذریعہ حکومت اور عوام کو بلیک کرنا چاہجے تھے۔ اس شرا گیز مظاہردں کی قیادت قادبانی جماعت آزاد کشیر کا امیر منظور کر رہا تھا۔ انہوں نے حکومت کو مشتعل کرنے کے لئے فحش حرکات

کیں شرابی فنڈے مؤک پر جلوس کے سامنے ہمند ہو گئے۔ قادیاتی منظور 'علیم الدین محدد احد ثار احد شاہ سلیم ملک عاشق حین وفیو شامل تھے۔ جلسہ شہر مل اور قرابی فنڈوں نے سنج پر بہند کرنے کی کوشش کی۔ جلسہ انظامیہ کی بحرور مزاحمت سے پہا ہوئے تو پھراؤ اور حملہ شروع کر دیا۔ صدر آزاد کشیر کے معادن غلام احد رضا مردار ایراہیم صدر مسلم کانفرنس افتحار بث ایدوکیٹ زخی ہو گئے۔ قادیاتی فنڈوں نے اس کے بعد بازار میں لوٹ مار کی۔ اسلامی عمیعت کے دفتر کو آگ لگا دی۔ ایک بس اور ایک کار پھونک ڈائی اس فنڈہ گردی کے لئے قادیانوں نے فنڈوں میں دس بزار روپیہ تقتیم کیا " (ہفت روزہ بے باک مظفر آباد ۱۹ مئی ۱۹۵۲)

مدر آزاد کئیم نے بیے تحل سے جلب سے خطاب کیا اور کما' ہم چند کہ اقلیت کے حقوق کی محمد اللہ اللہ کیا در کھیں کہ جو لوگ اقلیت کے حقوق کی محمد اللہ کی مورت حال ربوہ میں پیدا ہمارے جلسہ پر پھراد کرتے ہیں' دہ نہ بمولیں کہ اس تم کی صورت حال ربوہ میں پیدا ہو عمق ہدا ہے اس لئے ان کو اپنی حددد میں رہنا چاہئے اگر ایبا نہ ہوا تو نیبر سے کرا ہی کسلانوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہوگا (ایبنا)

اس مم کے جھکنڈول سے وہ مردار عبدالقیوم کو اپنی کابینہ میں اس قراردادی توثیق سے باز رکھنا چاہے تھے۔ لیکن جب قرارداد کی توثیق ہوگئی تو قادیانی کروہ کے جنون میں اضافہ ہوگیا۔ اس سے قبل وہ خورشید حسن میراور خان عبدالقیوم خان ایسے دزراء کے ذریعہ بایز بیل چکے تھے۔

خورشیر حن میرادر خان عبدالقیوم دزیر داخلہ کی منافقانہ روش ادر مردار عبدالقیوم کے خلاف ان کی انقامی کارروائی کو سیحنے کے لئے ذیل کا اقتباس کانی ہوگا۔ جمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ حکومت نے سردار تیوم کو خوفزدہ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے ادر اس کے لئے جو جشکنڈے استعال کر رہی ہے' ان کا اندازہ سردار ایراہیم کے اس انکشاف ہے ہوتا ہے کہ:

"پاکتان سے آزاد کھیم کے نار اور ٹیلی فون رابطے گزشتہ تین روز سے منقطع میں اور وزارت امور کھیم نے حکومت آزاد کھیم کے تمام المروں کو عدم تعاون کرنے

ک ہدایت کی ہے۔"

اسے علاوہ سردار توم خان کا یہ انکشاف کہ میرا ٹیلی فون کاف دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے بھائی سردار عبدالنفار کی راولپنڈی سے بنگالیوں کی مبینہ سکانگ کے الزام میں ڈرامائی گرفآری مرکز کے عزائم کے بارے میں بہت کچھ کے دہتی ہے، سردار تیوم کا کہنا ہے کہ '

"جمعے دھمکی دی محلی کہ استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں محرفار کر لیاجائے گا۔
لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر رہا چونکہ جمعے پہنی لاکھ انسانوں نے مختب کیا
ہے اور وہی جمعے الگ کر سکتے ہیں' دیسے میں صدر بھٹو کو چار مرتبہ چیش کش کر چکا
ہوں کہ اگر ملک کے مفاد کے لئے ضروری ہے تو میں ان کی خواہش پر استعفیٰ دے
سکتا ہوں کین خان تیوم خان کی خواہش پر استعفیٰ نہیں دے سکتا کہ یہ میرے رائے
دہندگان کی عزت فورت اور وقار کا سوال ہے"

آزہ ترین صورت مال ہے ہے کہ آزاد مسلم کانفرنس کے سریراہ چھردی نور حسین نے بھی سردار اہراہیم کے اس الزام کی تصدیق کردی ہے کہ مدر آزاد کھیم کے خلاف عدم احتاد کی تحریک پر دزارت امور کھیم میں دستخط کرائے گئے ہیں' انہوں نے الزام لگایا کہ آزاد کھیم کی ختب حکومت کے خلاف ہوسف نگی' خان قوم خال اور خورشید حسن میر سازش کر رہے ہیں۔ ان تیوں نے جھے سردار ابراہیم اور مسٹر کے خورشید کو دزارت امور کھیم میں بلایا اور کھیم میں اس و المان کی میگڑی ہوئی صور تحال " کے بمانے کچھ کرنے کی ضرورت پر نور دیا' جب میں نے کما کہ سردار قوم کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے تو خان قوم نے کما۔ میگر آپ جمہورت چھے ہیں تو ارکان اسمبلی ہارے ساتھ تعادن کریں اور سردار قوم کو ہنا دیں' درنہ ہم خور ہنا دیں گے اور سروار قوم کو برطرف کر کے جیل میں ڈائل دیں گورٹ پھیم خور ہنا دیں گے اور سروار قوم کو برطرف کر کے جیل میں ڈائل دیں گریٹ چھہدری نور حسین نے کما کہ میں نے اس کے بعد منظر آباد سے چار میل دور ایک رہنٹ ہائی مرجبہ ملاقات کی' سردار قوم نے کما' میں یہ قربانی دیے کو تیار ہوں۔ بشرطیکہ آزاد کھیم میں میٹیلز پارٹی میں مردار قوم نے کما' میں یہ قربانی دیے کو تیار ہوں۔ بشرطیکہ آزاد کھیم میں میٹیلز پارٹی میں مردار قوم نے کما' میں یہ قربانی دیے کو تیار ہوں۔ بشرطیکہ آزاد کھیم میں میٹیلز پارٹی

ختم كردى جائے اور اس اقدام پر عمل مسلم كانفرنس أزاد مسلم كانفرنس اور لبريش ليك ك مريدا بول كى موجودكى عن صدر بعثو سے ملاقات كے بعد ہوگا۔ ليكن وزارت امور مشمير امور مشمير في اس تجويز كو ردكر ديا۔ كار طويل قداكرات كے بعد وزارت امور مشمير كے دفتر عن اركان اسميل سے اور بعض سے ان كے نمائدوں كى حيثيت سے قرارداو عدم احماد پر دسخط كرائے مكے جب كہ عن وہاں سے دستھ كے بغير بماك آيا۔

مردار ابراہیم نے الزام عائد کیا کہ خان توم نے جھے سے ملاقات میں ایک معدد مردار ابراہیم نے الزام عائد کیا کہ خان توم نے جھے سے ملاقات میں ایک معدد کو شخص کر اس ایک کو بھاڑتے کے گئے ہوئے کہا کہ یہ کھند کا کھڑا ہے۔ اگر ضروری ہوا تو میں اس ایک کو بھاڑتے کے لئے تیار ہوں۔ وزارت امور محمیر کے اختیارات ایک محاوہ کے نفاذ کے بعد خم ہو چھے ہیں۔ وہ بھائی ہے کہ یہ ایک فتم ہو جائے اکد دہاں ددبارہ اپنی آلہ کار حکومت قائم کی جا سے کہ یہ ایک فتم ہو جائے اکد دہاں ددبارہ اپنی آلہ کار حکومت قائم کی جا سے ۔

دری اٹناء آزاد تحمیر کے وزیر قانون مشرا قبال بٹ نے اکھنف کیا ہے کہ آزاد تحمیر کے وزیر قانون مشرا قبال بٹ نے اکم ان پر دباؤ ڈال کر آزاد تحمیر اسمیل کے سیکر ہے منظر مسود کو افوا کر لیا گیا ہے۔ اگر ان پر دباؤ ڈال کر ان سے یہ بیان دلوا سیس کہ آزاد تحمیر کے مدر مردار عبدالقوم نے انہیں اپنا استعفیٰ دے دیا ہے" (چٹان لاہور م جون علام)

ادھر خورشد حن میر ایسے کمونٹ فان عبدالقیوم فان وزیر واظلہ ایسے متافق اور منظور و ناصر ایسے تاریانی مرتد اس کوشش میں تنے کہ کمی طرح سردار عبدالقیوم کو اس قرارداد کی پاداش میں ایسا سبق سکھا ریا جائے کہ آئدہ الی قرارداد تاریانیوں کے خلاف کوئی بھی اسمیل میں لانے کا تصور بھی نہ کرسکے ادھر سردار عبدالقیوم ادر ان کے رفقاء کے حوصلے کا عالم دیکھتے ،جو ذیل کے ایک خط میں آپ کو مبدالقیوم ادر ان کے رفقاء کے حوصلے کا عالم دیکھتے ،جو ذیل کے ایک خط میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ وہ ایمان برور خط بیہ ہے۔

وزير قانون آزاد تشمير كالكتوب

ایی ہزاروں حکومتیں ہم رسول رہے پاک کی ناموس پر قربان کر کتے ہیں وزیر قانون عالیات و تعیرعامه آزاد کشیر کا ایدیٹر چنان کے نام خط محتری د کری در صاحب چنان

السلام علیمت آزاد کھیم ش مرزائیت کی بدش ادر مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے بارہ ش آپ نے جن جذبات کا اظمار قربایا ہے' اس سے ہماری بوی حوصلہ افرائی ہوئی ہوئی ہے' اللہ تعالی آپ کو اپنے رسول پاک کے صدقے اس حوصلہ افرائی کی جزا دے۔

پاکتان اسلام کی قدریں بحال کرنے اور ان اسلامی قدروں کو زندگی کے ہر شعبہ پر محیط کرنے کی خاطر معرض وجود میں آیا تھا۔ آزاد کھیر کی موجودہ مسلم کانفرنس کی تھکیل کر وہ عوامی حکومت نے ان اسلامی قدروں کو آزاد کھیر کے چموٹے سے خطہ میں بحال کرنے کی بحربور کوشش جاری کر دی ہے اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ اور اسلامی نظام کا اجراء شامل ہیں۔ ہم رات دن اس کوشش میں معروف ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رائے پر اپنی ساری قوم کو ساتھ لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رائے جارے خلاف یہ شکاعت ہے کہ شد کر چل پریں۔ لیکن سرزمن پاک کے بااثر طبقہ کو ہمارے خلاف یہ شکاعت ہے کہ شد کر چل پریں۔ لیکن سرزمن پاک کے بااثر طبقہ کو ہمارے خلاف یہ شکاعت ہے کہ شد کر چل پریں۔ ایکن سرزمن پاک کے بااثر طبقہ کو ہمارے خلاف یہ شکاعت ہے کہ شد کر چل پریں۔ ایکن سرزمن پاک کے بااثر طبقہ کو ہمارے خلاف یہ شکاعت ہے کہ شد سے کہ شاہ بیتا ہے خد کا اس زیانے میں "

برادرم محرم اس کا علاج یا تدارک آپ بی کر کے بیں 'جال تک مارا معالمہ ب موجودہ حکومت کیا 'ائی ہزاروں حکومتیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاموس محرم پر ایک ٹموکر سے قربان کر کئے ہیں' ماری طرف سے تشفی رکھیں کہ اس مقدس کام کو پایٹ ہیل تک پنچانے کے لئے ہم آخری سائس تک اپنا عمل جاری رکھیں گے۔

امید اور توقع ہے کہ تمام احباب کو میرا ندکورہ بالا پیغام آپ پہنچائیں گے اور عاصلہ السلین کو بھی آزاد تشمیر کی موجودہ حقیری کوشش سے باخرر محیں گے۔ عاصتہ المسلمین کو بھی آزاد تشمیر کی موجودہ حقیری کوشش سے باخر رمحیں گے۔ والسلام آپ کا خیر اندایش

ب • ير برير (خواجه محمد اقبال بث' وزير قانون آزاد تحثمير) چنان لاہور ها جون سلماہو پاکتان میں تمام مسلمانوں کی طرف سے خیر مقدم ادر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ملک بحر میں ہونیوالی ختم نبوت کا نفرنسوں نے سردار عبدالقیوم خان ادر ان کے رفقاء کو برا سارا دیا۔ اس موقعہ پر موانا تاج محمود 'موانا محمد شریف جالند حری' موانا مفتی محمود ان تینوں حضرات نے باہم مشورہ کے ساتھ اس قادیانی سازش کو ناکام بنانے کے لئے موثر کردار ادا کیا۔ شخ الاسلام موانا محمد بوسف بنوری نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے رابط عالم اسلای کمہ محرمہ کو اس طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے فورا " ابنا اجلاس منعقد کیا۔ ان کے جزل سکرٹری کی طرف سے اخبارات کو ذیل کا خیر مقدی بیان جاری ہوا۔

# آزاد کشمیراسمبلی کو رابطه عالم اسلامی کی مبارک باد

رابط عالم اسلای مکه کرمه کی طرف سے درج ذیل بیان جاری مواند

عالمی اخبارات اور خبر رسال ایجنسیوں نے اس منفقہ قرارداد کی خبر شائع کی ہے علی منظم کی اور خبر شائع کی ہے کہ منظم کی ایک کی جب منظم کی ایک کا ایک کا دو ایک ایک کا ایک کار

"رابط عالم اسلای" اس دانشنداند فیط کی حایت کرنا ہے۔ جے آزاد کشمیر کی حکومت نے سردار عبدالتوم کی سررائی میں صادر کیاہ۔ رابط عالم اسلامی مدر آزاد کشمیر اور قانون ساز اسبلی کے ارکان کو اس تاریخی قرارداد پر مبارک باد پیش کرتا ہے۔

رابطہ' اسلامی ممالک کو وعوت رہا ہے کہ دہ بھی آگے برحیں اور اس قتم کا مبارک قدم اٹھائیں اور اس مراہ فرقہ کا قلع قمع کریں اور اسے یہ موقع نہ دیں کہ وہ اپنے باطل اور مراہ کن عقائد کو مسلمانوں کے اندر پھیلا سکیں۔ اللہ ہی توفق دینے ولا ہے اور وہی صحح راستے کی راہنمائی کرنے والا ہے "سکرٹری جزل رابطہ عالم اسلامی۔

تمه محرمالح قزاز اس کے ساتھ ہی رابط عالم اسلامی کے ترجمان ہفتہ وار اخبار "العالم الاسلامی" کمہ کرمہ میں جناب صالح قزاز کی طرف سے بیان شائع ہوا۔ جس کا ترجمہ کراچی کے اخبارات نے شائع کیا جو یہ ہے

کرا جی- رابطہ عالم اسلام کے جزل سیرٹری محمد صالح القذاز نے دنیا کی تمام اسلامی حکومتوں سے ایل کی ہے کہ وہ اینے ملوں میں تادیانیوں کو غیر مسلم ا قلیت قرار دیں اور مسلمان مکوں میں اس ممراہ فرقے کو اپنا شر پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رابطہ کے ترجمان "اخبار العالم الاسلام" کی ا جون ١٩٧٣ء کی اشاعت میں رالبطہ کے سیکرٹری کا یہ بیان شائع ہوا ہے۔ اس میں حکومت آزاد تشمیر کی اسمبلی نے قاریانیوں کے بارے میں جو قرار داو منظور کی ہے' اس کی تعریف کی گئی ہے اور کما گیا ہے کہ یہ قرارداد تمام مسلمان مکوں کے لئے لائق تھلید ہے اور اس پر مدر آزاد تشمیر سردار عبداللیوم اور ان کی یارٹی کے ارکان قابل مبارک باد ہیں۔ ''اخبار العالم الاسلامى" نے این ادارتی كالم میں آزاد تشمير اسمبلي كى قرارداد پر تبعرو كرتے ہوئ کھا ہے کہ اس میں کوئی شک نسیں کہ قاریانی پاکتان کے اتحاد و سالیت کو یارہ یارہ كرفي من برابر ك شريك رب مي- ان كا نظريه يه ب كه ياكتان كا اتحاد ادر اس کی سالمیت ان کے عزائم کی محیل کی راہ میں بہت بڑی رکادث ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس فرقے کے لوگ حکومت پاکتان کی کلیدی آسامیوں پر بعنہ جمائ بیٹے ہیں اور محکمہ وفاع اور محکمہ خارجہ میں ان کو اہم عمدے حاصل ہیں۔ اس مسئلہ یر حکومت یا کتان کا خاموش رہنا اتنا می خطرناک ہے جتنا کہ ہندوستان کا یاکستان کی سرزمین کو ہڑپ کرنے کا شوق خطرناک ہے۔ اس پس منظر میں حکومت آزاد تشمیر کی بیہ قرارداد بے حد اہمیت رکھتی ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ تمام اسلامی حکومتوں کو چاہے کہ وہ تادیانیوں کو صاف صاف فیرمسلم ا قلیت قرار دیں۔ ای طرح مکه کرمه کے بااثر روزنامہ "الندوه" نے قادیانیوں کے بارے میں سعودی اور دیگر اسلای ممالک کے متاز اور مقترر علاء کا ایک مشترکہ بیان شائع کیا۔ جس میں ان علاء نے قاویانیت اور صیهونیت کے ورمیان خفیہ رابطہ کا انکشاف کیا اور کما کہ اس رابطے کی ہنیاد پر اسرائیل میں قادمانیوں کا ایک بہت برا مرکز کام کررہا ہے' مشترکہ بیان میں مزید کماگیا کہ برطانوی استعار نے مسلمانوں میں اختلاف و افتراق بیدا كرفے كى غرض سے قادمانيت كو جنم رما تھا' اسرائيل كے زير قبضه معرى' شاى اور اردنی علاقوں میں بھی قاریانیوں کے مراکز قائم ہیں اور وہ اپنے مقاصد کی سکیل کے کئے کو روں رویے مرف کر رہے ہیں۔ قامیانیوں نے حال ہی میں ایک مرکز افریقہ میں خطل کیا ہے' ان علاء نے اسلای حکومتوں کے سربراہوں اور جماعتوں سے ایل کی ہے کہ وہ قادیانیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیں اور اپنے ممالک میں اس مراہ فرقے كو كام كرنے كى اجازت نه وي- اس بيان ير ناكجريا كے الشيخ اليد امين كبتى الشيخ حن مشاط الشيخ محمد لور سيف الشيخ حسنين الخلوف سابل مفتى معر الشيخ ابوبرجرى سعودی عرب کے الشیخ محمد علوی المالکی الشیخ اساعیل زین الشیخ محمد ندیم اللرازی اور الشيخ عبدالله بن سعد شامل بي-

رابط عالم اسلای کے جزل سیرٹری ' نائجوا' معر' سعودی علاء کے ان بیانات نے حکومت پاکتان کے دجود میں اعضاء شکنی کی کیفیت پیدا کروی۔ نوالفقار علی بھٹو بیدے کایاں انسان تھے۔ ان کی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات پر نہ صرف نظر تھی بلکہ وہ بدلتے ہوئے تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کی بدلتے ہوئے تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کی جوئے تور دکھ کراپے لئے راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کی جوہے تاریخ معلق بیداری' عرب ممالک کی دلچی اور پاکتان میں رائے عامہ کا صحیح تجوبہ کیا۔

اس می کو براہ راست سردار عبدالقیوم سے ملاقات کر کے اس شام پریس کا نفرنس کر کے آئاد کھیر اسمبلی کی قرارداد سے پیدا شدہ قاریانی بحران پر قابو پالیا اور یون قاریانی سازش اپنے انجام کو پہنچ گئی۔

اس سلسلہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے جو خدمات سرانجام دیں ان کا تذکرہ

کے بغیریہ باب ناکمل ہوگا۔ ان خدمات کی اجمای رپورٹ یہ ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ملتان علمہ عام

لمان ٣ مئی بعد نماز عشا باغ قاسم قلعہ کمنہ پر مجلس تحفظ ختم نیوت کی طرف اسلامیان مان کا ایک عظیم الشان جلسہ زیر صدارت قائد جمعیت مولانا مفتی محمود ایم این اے ' سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد منعقد ہوا۔ جلسہ جس ختم نبوت کے متعدد علاء کرام نے آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کو خراج خسین پیش کیا اور صدر آزاد کشمیر سردار عبدالیوم کو پرجوش طور پر مبار کباد پیش کی۔ جن کی پارٹی نے یہ جرات مندانہ ایمان افروز اور فیصلہ کن قرار داد منظور کی ہے۔ مولانا عبدالرجم اشعر ' مولانا الله وسایا' مولانا الله یار نے مجلس کی طرف سے سردار صاحب موصوف کو ہدیہ تمریک پیش کیا۔ مولانا عبدالرشید صدیق نے قادیانیوں کی مختمر تاریخ بیان کرتے ہوئے ثابت کیا کہ یہ تحریک انگریزوں نے مسلمانوں کو بریاد کرنے کے لئے اٹھائی تھی اور اس نے کہ یہ تحریک انگریزوں نے مسلمانوں کو بریاد کرنے کے لئے اٹھائی تھی اور اس نے بیشہ اسلام اور مسلمانوں کو بریاد کرنے دائی سرگرمیوں جس حصد لیا اور مسلمانوں کی بریادی پر چراغاں گئے۔

مولانا تاج محود نے آزاد کھیراسمبلی اور صدر آزاد کھیرکو عوام کی طرف سے مہارک باد پیش کی کہ انہوں نے ملک اور اسلام کی لاج رکھ لی ہے اور ایک ایس قرارداد منظور کر دی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سک میل طابت ہوگ۔ مولانا نے کما کہ آزاد کھیر اسمبلی نے یہ فیصلہ پاکستان کے دستور میں مسلمانوں کی جامع اور مانع تعریف کی بنیاد پر کیا ہے۔ میں اس موقعہ پر صدر جلسہ معزت مولانا مفتی محود کی فدمت میں بھی مبارک باد پیش کرتا ہوں جن کی مساعی جیلہ سے وستور میں مسلمان کی تعریف اور بعض دو سری اسلامی وفعات شائل ہوئی ہیں۔ مولانا نے کما کہ میں مفتی محدد صاحب کے توسط سے معزت مفتی صاحب کے دو سرے ساتھیوں مولانا شاہ احمد فورانی پروفیسر خور احمد، مولانا عبدالحکیم، مولانا غلام خوش بزاردی اور دو سرے اپوزیش رہنماؤں کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتا ہوں جنوں نے معزت مفتی اپوزیش رہنماؤں کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتا ہوں جنوں نے معزت مفتی

ماحب كا اس مئله بن ساخد ديا اوريد دفعات آئين بن شال مو حتى يي-

موانا آج محود نے کما کہ بن بعض لوگوں سے معانی چاہتا ہوا پوری میشن اسمیٰی اور مدر بھٹو کو بھی ہدیہ تیمیک پیش کرنا چاہتا ہوں' جنوں نے بالاخر حعرت مغتی صاحب اور ود سرے الپوزیش رہنماؤں کی ترامیم کو بان لیا اور یہ آکمین بن گیا جس کی روشنی بی آزاد تحمیر اسمیلی نے یہ جرات کردی ہے۔ مولانا نے فرایا کہ آئمین بی مسلمان کی تعریف شامل ہو جانے کے بعد کہ مسلمان وہ ہے جس کا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہو۔ حصرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بانے اور یہ بھین سے کے کہ حصرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں پیوا ہوگا اور بھین سے کے کہ حصرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں پیوا ہوگا اور قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانے' کتاب وسنت کی تعلیمات کو سچا جائے' اس قریف کے بعد دراصل مرزائی خود بخود فیر مسلم اقلیت قرار وئے جا بچے ہیں' اب قرص مرف مدر بھٹو کا اعلان کردینا باقی ہے۔

مولانا نے مرزائیوں کی میای مرگرمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کما کہ مر ظفراللہ فان نے مرزائیوں کی آبادکاری کرائی اور انہیں اندرون ملک اور بیرون ملک معظم کیا انہیں بے شار بدی بدی نوکیاں دلوائیں۔ ایم ایم احمد نے مرزائیوں کو کرد ثدل پی بنوایا اور پیپاز پارٹی بیں تموڑی ہی میای ہوا کما کر وہ ملک پر تبخہ کے خواب دیکھنے بیں۔ حال بی بی فرق مازشیں پکڑی گئی ہیں ' یہ لوگ موجودہ حکومت کا مبینہ طور پر تختہ الثنا چاجے تھے بدے بدے مرزائی افروں نے اپ الم عاصت احمد احمد کے مشورہ اور اجازت سے اس مازش بی شرکت کی ہے۔ ہم مدر بھٹو کی عاصت کے مشورہ اور اجازت سے اس مازش بی شرکت کی ہے۔ ہم مدر بھٹو نے جو بر سلوکی کی ہے ' اس کا چرکا اور زخم ہارے ولوں پر ابھی آنہ ہے ' مدر بھٹو نے مرحد اور بلوچتان میں جمہورے کے خام پر جمہورے کو آئی کردایا ہے اور ' کی باتوں بی مارا ان سے اختلاف ہے۔ لیکن ان اختلافات اور رنجشوں کے باوجود ہم نہیں چاج مارا ان سے اختلاف ہے۔ لیکن ان اختلافات اور رنجشوں کے باوجود ہم نہیں چاج مارا ان سے اختلاف ہے۔ لیکن ان اختلافات اور رنجشوں کے باوجود ہم نہیں چاج مرا کہ فیر جموری طور پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے یا وہ آئی کروئے جائمی' میں کوشوں میں مرزائی معہوف نظر آتے ہیں۔ ہم ماری زعدگی عدم تحدد کے قائل جن کوشوں میں مرزائی معہوف نظر آتے ہیں۔ ہم ماری زعدگی عدم تحدد کے قائل

رہے ہیں اور تقدد کے تن میں نہیں رہے ہیں۔ مرزائیوں کی جان مال کی حافت اپنا فرض مجھتے ہیں' ان کے شری حقوق دینا چاہتا ہوں کین میں آج اعلان کردینا چاہتا ہوں کہ اگر مرزائیوں نے مازش کر کے کوئی فیر جموری افتقاب بہا کرنے کی کوشش کی' میرے قائد موالنا مفتی محود کی زات کو' مجلد اول مردار عبدالقیدم کی زات کو' کوئی فتصان بینچانے کی کوشش کی گئی یا صدر بھٹو کو قش کر کے یا افتقاب بہا کر کے افتقار پر تبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم مرزائیوں کا وہ علاج کریں گے' جم علاج کے وہ قتل ہیں' ہم چرعدم تشدد کے پرستار قمیں رہیں گے۔

المارا ملک آدھا ان کی سازشوں کی بدولت الارے سائے ڈوب گیا اور باتی آوھے کو برباد کرنے کی ہے کوشش کرنا چاہتے ہیں' اس آدھے کی بربادی کے بعد تو اللہ اللہ کی بربادی کے بعد اللہ اللہ کی بربادی کے بعد ہم کمال جا تحتے ہیں۔ ہم اپنے برباد ہوئے سے پہلے انسیں برباد کردیں گے۔ آخر میں مولانا نے برسر اقدار تعامت کو کما کہ وہ بھین کرے کہ مرزائی ان کے ساتھ نسیں ہیں وہ کی اور کے ساتھ ہیں اور کومت کو تشمان پہنچانے میں شریک ہیں' کومت جاگ جائے' بردقت اقدام کرے اور جو مبارک بادکی آریں آج سروار عبدالندم کو دی جاری ہیں' وہ خود وصول کرنے مرزائیوں کو جرات کے ساتھ فیر مسلم اقلیت قرار دے دے۔

آخر می مدر جلب حضرت موانا منتی محود نے صدارتی خطاب فرایا اور وہ تمام تضیات بتائمیں کہ کس طرح مبر آنا طرفتہ اور شکالت سے انہوں نے یہ اسلای وفعات آئمین میں شال کرائمی طلا تک محران طبقہ انہیں شال کرائمیں جابتا تھا، منتی صاحب نے آزاد کھیم اسمیلی کو مبارکباد دی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مرزائیوں کو فیر مسلم ا قلیت قرار دینے کا فوری طور پر اعلان کدے۔

## راولپنڈی کی تمام مساجد میں

الماليان راوليندى كايد محليم الثان اجماع جعة المبارك آزاد كلمير المملى بن الواندى كايد ملا الميت قرار ديء جانع بر مدر آزاد كلمير اور اراكين المملى آزاد

کشیر کو بدیہ تمریک پٹی کرتے ہوئے مجابد اول مردار حبدالیوم خان کو کمل تعلون کا ایش روار حبدالیوم خان کو کمل تعلون کا ایش روا ہے۔ یہ اجتاع عظیم عومت پاکتان سے مطابہ کرتا ہے کہ وہ بھی آزاد کشیم کی اسبل کی تعلید کرتے ہوئے پاکتان میں بھی تادیانیوں کو فیر مسلم اگلیت قراردے ۔ کیونکہ پاکتان کی سلامتی ای میں مغرب اور یہ اجتاع عظیم ان سازشی معامر کو خبرار کرنا چاہتا ہے جو اس قرارداد کو سوتا ڈکرنا چاہتے ہیں کہ ایسے معامر کو حوام سخت سے کیل دیں گ

### مدر آزاد کثمیرے نام آریں

آزاد تحمیر اسمل کے نیملے کی خراخبارات میں ردھتے تی ملک بحرے بے شار لوگوں نے افرایٹیا مجلد اول سردار حبدالقوم خان کو بذرید آد مبارک باد کے پیطلت ارسال کے ہیں۔ صدر آزاد تحمیر کے علاوہ سینکر اسمبل ادر اسمبل کے ممبران کو بھی تمنیت نامے بھیج جا رہے ہیں۔

## لائل بوریس جلسه تیریک

م مئی بعد نماز مشاہ کارفانہ بازار لاکل پور میں اسلامیان لاکل پور کا ایک محقیم الشان جلسہ زیر اہتمام مجل احزار اسلام لاکل پور منعقد ہوا' جس میں شرکی دی سائی ادر تجارتی الجمنوں کے نمائدگان نے آزاد تحمیر اسمیل کو' اس کے مزائوں کے فیر مسلم افلیت قرار دینے پر مبادک باد چش ک۔ موادنا عبداللہ احزار' مولانا محمد اسائیل' مولانا محمد شریف اشرف' مولانا طفیل محمد مناہ' ملک رب تواز' لور دو مرے مقردین نے صدر آزاد تحمیر جناب مردار حبداللہ منا کو مجمی ندوست فراج مجب ندور واک محومت پاکستان مرزائوں کے مقائد کی دوشتی میں انہیں ایک فیر مسلم افلیت قرار دے۔ حوام میں ندوست جوش دو ترد کی ای اللہ اکبر' خم نبوت زعدہ باد مرزائوں کو فیر مسلم افلیت قرار دے۔ حوام میں ندوست افلیت قرار دے۔ حوام میں ندوست جوش دو ترد کی ایک نیوس سے کو نبتا رہا۔

مدر مجلس احرار اسلام کا تار

مولانا عبدالله احرار صدر مجلس احرار اسلام پاکستان نے سردار عبداللوم صدر آزاد کشیر مجر محد الاب خان عبداللوم خان وزیر داخلہ اور صدر مملکت ذوالتقار علی بعثو کو آر دوانہ کے ہیں انہیں آزاد کشیر اسمیلی کی قرارداد پر مبارک باد دی ہے اور ان سے مرزائوں کو فیرمسلم اقلیت قرار دینے کی ائیل کی ہے۔

چنیوث میں عظیم الثان جلسہ

اسم مئ مندی باوا الل چنیوث می اسلامیان چنیوث کا ایک آل پارٹیز جلسه عام منعقد ہوا۔ ایک درجن مقررین نے جلسه سے خطاب کیا ، جن میں مولانا خلیل الرحمان میلغ فتم نیوت ، طک رب نواز ، جناب ذکریا بھی ، طک اللہ دید ، مشر محد اوریس ، مولانا محد یعقوب اور بار ایسوی ایش کے نمائند سے شامل سے۔ آخر میں مولانا آج محمود اور معرب شخ الحدث مولانا محد عبد اللہ ورخواس نے خطاب کیا۔ تمام مقررین نے شاندار الفاظ میں مجابد اول سردار عبدالتیوم صدر آزاد کشیر اوران کی اسمبلی کو زبردست خراج عقیدت چش کیا۔ اور محومت پر زور دیا کہ وہ بھی اس فیصلہ کے مطابق پورے فراح عقیدت چش کیا۔ اور محومت پر زور دیا کہ وہ بھی اس فیصلہ کے مطابق پورے پاکستان میں مرزا کیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اعلان کر دے اور انہیں کلیدی آسامیوں سے علیمہ کردے۔ ای طرح ان کی پرا سرار اور خطرناک سیای سرگرمیوں کا محاسبہ کیا جائے۔

#### محوجرانواله میں جلسہ

آزاد کھیراسیلی کی قرار داد کی خرر جے بی گوجرانوالہ کے سلمانوں نے مجلس تعظ فتم نیوت کے دیر اجتمام ایک عظیم الثان جلسہ کا اجتمام کیا۔ شرکی تمام جماعتوں کے فمائندوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے آزاد کھیر اسمبلی کے ممبران کو پرجوش مبار کباد چیش کی اور مجاہد اول سروار عبدالیوم خان کے لئے پرخلوص دعائیں ماگلی مسئی اور انہیں زیدست خراج عقیدت چیش کیا گیا۔ جلسہ ایک بج رات تک جاری را۔

#### پثاور میں قراردادیں

آزاد تشمیر اسمبل نے مرزائیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جو قرار داد پاس
کی 'اس قرار داد کی وجہ سے ملک بحریں خوشی کی امر دو ڈگئی ہے اور ساری مسلمان
قوم کے ایمانوں میں آزگی پیدا ہوگئی۔ اس سلسلہ میں پٹادر کے دیوبندی 'بر ملوی 'اہل
حدیث 'شیعہ و فیرو کی طرف سے ایک مشترکہ پوسٹر میں صدر آزاد تشمیر اور ارکان
اسمبلی کو ہدیہ تیریک فیش کیا گیا۔ گذشتہ جعہ کے روز پٹادر شہر کی جملہ مساجد کے علماء
نے مسئلہ ختم نبوت پر روشنی ڈالی اور اپنی تقریروں میں آزاد کشمیر کی صالبہ قرار داد پر
ان کو ہدیہ محسین فیش کیا۔

مولانا عبدالقيوم صاحب بوپلوی مولانا فضل حق صاحب مولانا محد اشرف قربش مولانا فضل الرجمان صاحب مولانا محد حيين صاحب مولانا محد ايين صاحب مولانا مخد ايرسف صاحب فضل احد صاحب فافظ عبدالجيد صاحب مولانا محد يوسف صاحب قريش مولانا مظفر شاه صاحب مولانا عبدالله جان صاحب اور سيتكول مساجد بين اى حم كى تقريب موكين-

## اسلام آباد کی مساجد میں قراردادیں

م گذشتہ جعہ میں جعیت الائمہ والموذنین اسلام آباد نے اپنی تمام مساجد میں حسب ذیل قرارداد منظور کی ہے۔

" مجد کے جمعة المبارک کا بیہ عظیم الثان اجماع قادیانیوں کو (مرتد) فیر مسلم اللہ قال اللہ اول سروار عبدالقیوم اللہ قرار دینے پر قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو اور مجاہد اول سروار عبدالقیوم صدر آزاد کشیر و اراکین اسمبل آزاد کشیر کو بتد دل سے ہدیہ تیمیک پیش کرنا ہے۔ آزاد کشیر کی بیہ قرارداد مسلمانان پاکتان کے دل کی آواز ہے۔ پاکتان مسلم عوام کے دیرینہ عوای مطالبہ کا پورا ہونا قائد عوام ذوالفقار علی کی عظیم فتح ہے۔ اور ہم قائد موام صدر پاکتان اور صدر آزاد کشیر سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرارداد کو فراس قائد کیا جائے"۔

مولانا آج محود مدیر "لولاک" نے مجابد ادل سردار عبدالقیوم صدر آزاد کشیر کو مبارکباد کا آر بھیجا ہے۔ میار میں کما گیا ہے کہ آپ کی سررستی میں مرزائیوں کے متعلق جو آریخی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف بیا کہ مسلمانوں کا ایک متفقہ اور دیریند مطالبہ پورا ہوا ہے بلکہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کا زندہ جادید کارنامہ بھی سرانجام پاکیا ہے۔ خدا آپ کا محافظ ہو۔

### آزاد کشمیرے صدر گرامی قدر کے نام مدیر "طولاک" کا مکتوب

آزاد کشیر اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے کی قرار داو پاس کی اور یہ خبر جب اخبارات میں چھی تو اسلامیان پاکتان کے جذبات میں ایک طوفان سا اگیا۔ نہ صرف باہمی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلکہ صدر آزاد کشمیر اور ان کی اسمبلی کے اراکین کے نام مبارک باد کے بے شار آروں کا ایک لانتانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ابھی تک جاری ہے۔ مولانا آج محود در "لولاک" نے صدر محرم کر تاریجی دیا اور ایک کمتوب بھی تحریر کیا۔ اس کمتوب کا متن یہ ہے۔

مخدوی و تمری جناب سروار صاحب زید مجد تم السلام علیم و رحمته الله' مزاج گرای!

آپ کی اسمبلی نے پاکستان کے وستور کی روشن میں جو قرارواو منظور کی ہے' وہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہو گیا ہے' جس نے پوری ملت اسلامیہ کے ول موہ لئے ہیں۔ اس بے مثال اور جرات مندانہ کارناے کو جو مقبولیت نصیب ہوئی ہے۔ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اگر میرے اللہ کو پاکستان بچانا منظور ہے تو وہ یقینا اپنے مقبول اور مجاہد بندوں کو اس طرح کے عظیم کارناے مرانجام دینے کی توثق ارزاں فرائے گا۔

اس قرار واو کی محیل بہت ضروری ہے ' تبویت عامد اور آئید ایزوی یقیناً اس فیملہ کے شامل حال ہوگ۔ ہم اصالاً ' بھی بصورت وفد حاضر ہو رہے ہیں۔ ورخواست اور وعا یمی ہے کہ جو عزت و تبویت اور سعاوت اللہ تعالی نے آپ کے لئے مقدر کر دی ہے۔ وہ اب سمی حاسد یا سمی صاحب غرض کی سمی کوشش سے چینی نہ جاسکے۔ اللہ تعالی کا آپ کا حامی و ناصر ہو۔

آپ کا آج محدد مدر "لولاک" لا کل پور۔ صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان صاحب کا مجلس تحفظ نبوت کراچی کے استقبالیہ میں خطاب

۵ جنوری ۱۹۷۴ء مدرسه عربیه اسلامیه نیو ٹاؤن کے دارالحدیث میں مجلس تحفظ فتم نبوت کی طرف سے ایک استقبالیہ سردار عبدالقیوم خان صاحب صدر آزاد تشمیر کے لئے ترتیب ریا ممیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے جملہ ارا کین ' علاء ' طلباء ادر معززین جماعت نے شرکت فرمائی۔ سردار میرعالم خان صاحب لغاری مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے مقامی امیرنے مجلس کی طرف سے سیاسنامہ پیش فرماتے ہوئے صدر آزاد تشمیر کی آزاد تشمیر میں اسلامی خدمات کو سراہا۔ بالخصوص مسلمہ قادیا نیت جو مدت درازے مسلمانوں کے قلوب کی آواز تھی' شرعی نقط نگاہ سے عل کرنے پر مبارک باد دی۔ سیاس نامہ کا جواب دیتے ہوئے سردار عبدالقوم خان صاحب نے جوابا" فرمایا کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے اسمبلی کی قرارداد کو منظور فرماکر آخری شکل دے دی ہے' اب وہاں جملہ قادیانی قانونا" ایک غیر مسلم مروہ کی حیثیت سے زندگی بسر کررہے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر نے پرجوش انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ مرکزی نقط ہے جس کے بغیر میری وہ آرزو کیں اور تمنائیں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی تھیں جو میں اپن حکومت میں اسلامی نقطہ نگاہ سے کرنا چاہتا ہوں' میں وجہ ہے کہ میرے متعدد ارادوں کے بغیر' سب سے پہلے رب کریم نے ہم سے یہ کام کردایا۔ آپ نے اس مرکزی عقیدہ کے لئے ہر فتم کی قربانی دینے کی ایل کی۔ آخر میں سے اجلاس دعا پر ختم موا۔ اس اجلاس کی کامیابی کے لئے اور مروار عبدالقوم خال صاحب کو مجلس تحفظ فحم نبوت کے استقبالیہ میں شرکت کرنے کے لئے مولانا محمد شریف مرکزی مبلغ تحفظ ختم نبوت کی کوشش بے حد اہمیت کی حال ہے۔

مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا آزاد کشمیر اسمبلی کاعظیم اسلامی کارنامہ ہے۔

چکوال نے مخلام اہل سنت والجماعت چکوال کا ایک خصوصی اجلاس زیر صدارت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب امیر خدام اہل السنت والجماعت صوب پنجاب منعقد ہوا۔ جس میں آزاد کشمیر اسمبلی کے عالیہ شرعی فیصلوں کی روشنی میں حسب ذیل قرار دادیں منظور کیں۔

ا خدام ابل السنت كابير اجلاس آزاد تشمير اسمبلي مين مرزائي پار أن كو ايك غير مسلم اقليت قرار دين پر تشمير اسمبلي اور مدر آزاد تشمير جناب سردار عبدالقيوم خان كو مبارك باد چيش كرناب-

مدر موصوف کی قیادت میں مسلہ خم نبوت کی بنیاد پر آزاد کھیر اسمبلی کا بید ایک ایدا عجابدانہ تاریخی فیصلہ ہے ، جس کا تعلق نبی کریم رحمتہ اللعالمین ، خاتم السیس حضرت محد رسول الله صلی علیه دسلم کی ذات مقدسہ سے ہے اور ان کا بیہ عظیم اسلای کارنامہ انشاء الله موجودہ دور کی تاریخ میں زندہ د تابندہ رہے گا اور دو سرے مسلم ممالک کے لئے بھی قابل تھلیہ ثابت ہوگا۔ جنہوں نے ابھی تک مرزا غلام احمہ قادیانی کے مانے والوں کو غیرمسلم ا قلیت قرار نہیں دیا ہے۔

اللہ اللہ منت کا یہ اجلاس آزاد تشمیر اسمبلی کو اس فیصلہ پر بھی زبردست خراج مخسین پیش کرتا ہے جس میں انہوں نے شراب کو قانونا منوع اور ناقابل صانت جرم قرار دیا ہے اور شراب پینے والوں کے لئے شریعت محمیہ علی صامحا السلوة و التحیہ کے تحت کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے۔

س۔ خدام اہل السنت کا یہ اجلاس مدر آزاد کشمیر ادر آزاد کشمیر اسمبلی سے یہ مجمی پر زدر ایل کرتا ہے کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق "حضرت عمر فاردن" حضرت علی اللہ علیہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی عظمت کو بھی قانونی تحفظ دیا جائے جو سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم

کے منعب فتم نیوت کے اولین محافظ ہیں اور جنہوں نے مسلمہ کذاب وغیرہ کی جموثی نیوتوں کا استعمال کر کے عالم اسلامی میں پرچم ختم نبوت بلند کیا تھا۔ اب جمع محابۃ کرام اور الل بیت مظام اللہ علیہ وسلم کی سنتیص و تو بین کو بھی نا قابل منانت جرم قرار وے کر بحرم کو سزا دی جائے۔

س۔ خدام اہل السنت كابيہ اہم اجلاس صدر پاكستان اور قوى اسمبلى سے پر نور مطالبہ كرتا ہے كہ وہ مجى واضح طور پر مرزائى پارٹى كو غير مسلم اقليت قرار وے اور كمك و لمت كو قاديانيوں كى اس جموثى نبوت كے فقتے سے بچانے كى كوشش كرے۔

دما ملینا الا البلاغ خدام الل السنت والجماعت چکوال - مثلع جهلم باکستان عزمیز ہے مرزائی نہیں

"اس وقت پاکتان میں کم و بیش ۸۰ فیمد لوگ سی العقدہ ہیں اور ان کا عقیدہ بے کہ حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (فدا ای و ابی) نبی آخر الزان ہیں۔ لیکن ان کے برعکس مرزائی امت جو عقیدہ رکھتی ہے، اے ونیا بحر کے مسلمان جانتے ہیں۔ پاکتان میں جب بھی کی سی نے مرزائیت کے بارے میں پچھ لکھا یا کوئی بات کی تو اس کے خلاف ملک کے سب ہے بوے تانون ڈینٹس آف پاکتان رواز کا استعال کیا جا آ ہے، طلا تکہ حکومت جانتی ہے کہ مرزائی کیا کر رہ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وو سری طرف آگر بی العقیدہ لوگوں کے خلاف مرزائی کچھ بھی کتے پھریں یا لکھیں، ان بر نہ جانے کیوں تعزیر واجب نہیں ہوتی! کیا اس لئے کہ بوے بوے مرزائی افراعلی مدوں پر فائز ہیں؟ یا ان کی رسائی اور نجے ایوانوں تک ہے مرزائیوں نے اپنے رسائل میں ملمانوں کے خلاف جو د بان استعال کی ہے، شاید کمی بدطینت آگریز میں مسلمانوں کے خلاف جو د بان استعال کی ہے، شاید کمی بدطینت آگریز کے بھی اتن گذی زبان استعال نہیں کی ہوگی، پھر ان کے لئے ڈینٹس آف پاکتان روائر یا تحفظ امن عامہ آرڈیٹس کمی نے بنے نہیں دیکھا! ہم اپن حکومت ہے پوچھے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور «عورتی کتیوں سے برتر" کتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور «عورتی کتیوں سے برتر" کتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور «عورتی کتیوں سے برتر" کتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور «عورتیں کتیوں سے برتر" کتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور «عورتیں کتیوں سے برتر" کتے

پھری مرزائی کو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنما کھرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختراور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دوجہ مطموع کے بارے میں لکھیں کہ انہوں نے بیداری کی حالت آکر مرزا فلام احمہ تادیانی کی ران پر مر رکھ دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک! ہم اپنی حکومت سے گزارش کریں گے کہ آگر وہ عوام کی بالا وسی تسلیم کرتی ہے تو اسے عوام کے پرزور مطالبہ پر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہئے۔ ہمیں پاکستان عزیز ہے پاکستان کے لئے ہمیں آگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دینا پڑا تو ہم درانے نمیں کریں گے۔ ملک کی فرج ہمارے لئے قائل احرم ہے لیکن ہم مرزائیوں کا تسلط رکبیں بھی) برداشت نمیں کریں گے۔ خدا شاہر ہے کہ یہ لوگ باکستان کے خیر خواہ نمیں۔ "ایک رویا کی تعبیر" اور روہ میں برے مرزائیوں کے برستان میں گئے ہوئے "کہتے" بھی آگر حکومت کو ہوا کا رخ نمیں بتا کے تو پھراللہ ی خافظ ہے"۔

(سفر ٨ جون ٢٧٥)

#### ہفت روزہ چٹان نے لکھا

"حقیقت یہ ہے کہ اس خبرے سارے ملک میں خوشی کی اسردور می ہے کہ ۲۹ اپریل کو آزاد کشمیر اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی ہے جس کی رو سے قادیانی است کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اس پر تبلیغ عقائد کی پابندی لگا دی ہے۔

#### نیشل اسمبلی کا فرض تھا

اصلا" پاکتان کی نیشل اسمبلی کو لازم تھا کہ وہ قادیانی امت کا محاسبہ کرتی اور انہیں مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دیتی، لیکن قیام پاکتان سے لے کر آج دن تک جتنی حکومتیں قائم ہوئیں، کسی کو توفق نہ ہوئی کہ وہ سب سے بڑی اسلامی سلطنت کی حکران ہو کر اس فرض کو پورا کرتی۔ خدا نے مدۃ العرکے بعد یہ توفق بخشی تو آزاد کشمیر کی اسمبلی کے ارکان کو ۔۔۔ ادھر ہم اس فرض کو بجا لانے سے قامر رہے تو

کی اہمیت سے عافل ہیں یا جنہیں ہیرونی استعار سے خطرہ لاحق ہے کہ وہ مرزائی امت کا پشتبان ہے۔

مرزائیوں کی چالاگی

مرزائوں کی چالا کی ہے کہ جب بھی ان سے متعلق جمہورالمسلمین سے گاہد کی آواز افتی ہے ، وہ نہ صرف ان کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا دیتے ہیں ، بلکہ ونیا بحر کو یہ آڑ دینے کی کوشش ہیں لگ جاتے ہیں کہ پاکستان کی آکڑیت ان کی مغمی بحرا قلیت کو جینے کا حق نہیں دہتی اور ان کی جان و آبد کے دربے ہے۔ حالا تکہ یہ دونوں صور تیں غلط ہیں۔ مسلمان نہ تو میرزائیوں کی جان کے دشمن ہیں نہ آبد کے اور نہ ان کا مسئلہ پاکستان میں لااینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ سوال عقائد کا ہے۔ میرزائی ایک نئ امت ہیں۔ ان کی عیاری ہے کہ دہ محد عربی کی امت میں نقب لگا کر بہ قول علامہ اقبال آئی امت پیدا کرتے اور اس طرح ایک بحربانہ حرکت کے مرتحب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا مطابہ ہیہ ہے کہ میرزائی جب اپنے عقائد کی دو سے نہ تو نہ ہی طور پر اور مسلمانوں کا مطابہ ہیہ ہے کہ میرزائی جب اپنے عقائد کی دو سے نہ تو نہ ہی طور پر اور نہ معاشرتی طور پر مسلمانوں میں شامل ہیں تو بحرور المسلمین کے حقوق بتھیاتے اور ان معرکیوں ہیں؟ کیا اس لئے کہ اس طرح دہ جمہورالمسلمین کے حقوق بتھیاتے اور ان

#### مطالبہ ان كا انا ہے

قادیانی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ جو میرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانا وہ قادیانی کو نہیں مانا وہ قادشہ عورتوں کی اولاد ہے اور کتیا کی ذریت ہے۔ اب آگر مسلمانوں کو اتن بوی گالی دے کر کافر کنے والی جماعت کو' مسلمانوں کا سواد اعظم' اپنی جماعت سے الگ اقلیت قرار دیتا ہے تو وہ گویا اننی کی بات پوری کرتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں ادر ہم تم میں سے نہیں۔ آگر میرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت' انہیں تنظیم نہ کرنے پر مسلمانوں کو کافر کمہ سکتی ہے' ادر یہ اعلان مرزا غلام احمد د مرزا محمود احمد کی کتابوں میں موجود

ہے تو مسلمانوں سے یہ خواہش کیوں کی جائے کہ وہ انسیں سینہ سے لگا کر رکھیں اور مسلمان قرار دیں؟

مطالبہ واضح ہے 🧩

مطالبہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میرزائیت ہر قتم کے آئینی تحفظات لے کر پاکتان میں رہ سکتی ہے لیکن بہ طور اقلیت' نہ کہ مسلمانوں کا لیبل لگا کر ان کے معاق و سیاسی حقوق پر بہند کے لئے! اس کے علادہ ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں' وہ بمائی ندہب کی طرح الگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا وہ سکموں کی طرح اس انظار میں ہیں کہ ایک مضبوط اقلیت ہو کر اس طرح احمدی صوبہ کا مطالبہ کریں' جس طرح سکموں نے بھارتی پنجاب میں سکھ صوبہ تشلیم کرایا؟ لیکن میرزائیوں کا مطمع نظر اس سے مختف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی تبلینی چشے کا پائی خلک ہو چکا ہے اور اب می مسلمان کا میرزائی ہونا محال ہے' وہ پاکتان کی سیاسی طالت سے فائدہ اٹھا کر مستقبل کے پنجاب میں احمدی + سکھ حکومت کا خواب و کھے رہے ہیں اور قادیان لوٹے کے متنی ہیں۔(اس کے مضمرات پر انثاء اللہ آئندہ قلم اٹھایا جائے گا' راقم)

آزاد کھیر اسبلی کا فیصلہ وراصل پاکتان کے ضمیر کی آواز ہے۔ فیصلہ غلط ہوتا ہو تا ہو وین سے تابلہ ہے یا باغی مرف اس لئے متقار زیر پر ہے کہ اس بارے ہیں وا و اعظم کے عقیدہ و مزاج کی توانائی سے واقف ہے۔ سرکاری اخبار کی کر سکتے تھے کہ اس فیصلہ کو چمپا کے چھاہتے کیلی دیون اور ریڈیو خرنہ دیتے۔ کی ہوا لیکن اس سے عوام کی آواز پر قط شخیخ نس کھینچا جا سکا۔ عوام سے شاید کی غلط فیملے منوائے جا سکتے ہیں کین کوئی لیڈر 'کوئی جماعت 'کوئی حکومت سے نمیں منوا سکتی کہ میرزائی مسلمان ہیں یا آزاد کشمیر کے ارکان اسمبلی نے غلط قرارداد پاس کی ہے۔ معیار عوام ہیں تو

اس کے وجوہ ہیں کہ ملک کی عنان اختیار عموا" ان ہاتھوں میں رہی ہے جو اس مسئلہ

جب اس دور میں ہر چیز کو عوام سے منسوب کیا جاتا ہے اور جو عوام کمیں گے اس کو مانا جَالِے گا، کی نوید سائی جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی عوام سے پوچ لیتا چاہئے کہ وہ میرزائیوں کو اسلام میں شامل سیحت ہیں یا نہیں؟ یمی مشورہ اپوزیش کے لئے ہے کہ وہ میرزائیوں کے خطرے کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ ایک سرطان ہے جو توی آزادی کے لئے جاں عمسل ہے۔ علامہ اقبال نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے جواہرلال نہوکو کھا تھا کہ: "تاویانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں"

#### علامہ اقبال کے فرمودات

میرزائیوں نے اپنے ظاف مزاحتی تحریک کو احرار کے سر مڑھ کر بیشہ سرکاری قلعہ میں بناہ لی ہے۔ جب تک انگریز سے احرار کے ظاف قادیانی امت کا الزام تھاکہ وہ حکومت انکلٹیہ کے باغی ہیں' انگریز چلے گئے تو قاریانی امت کا الزام ہے کہ احرار تحریک پاکستان کے خلاف تھے' بلاشبہ احرار نے قادیانی امت کے تبلیغی دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر ڈالے لیکن مسلمانوں میں ان کے خلاف جو تحریک یا تخیل موجود ہے' وہ اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے اور ہروہ مخص جو ختم نبوت کے مضمرات سے آگاہ ہے، قاریانی نبوت کا محاسب ہے۔ علامہ اقبال احراری نہیں تھے ' پاکستان کا تصور ان سے منسوب ہے۔ پروفیسر آربری کے نزدیک اقبال کو پاکستان سے نکال ریا جائے تو فنم و فراست کے اعتبار سے پاکستان صحرا ہو جاتا ہے۔ جرت ہے کہ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کا حوالہ ویے والے قاریانی امت سے متعلق ان کے آخری نظریات کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں کو اقبال کے ہاں کی ایک لفظ یا بیان میں اسلای سو شکرتم کا لفظ مل جائے تو اس کو بورا پاکستان بنائے کھرتے ہیں اور جو آج تک علامہ ا قبال کی معذرت کے بادجود مولانا حسین احمد بدنی سے متعلق زدیوبند حسین احمد ایس چہ بوالعجی است کو طرؤ گفتار سیحتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ان خیالات کا ذکر نہیں کرتے جو قاریانی امت سے متعلق روح اسلام کے مطالبہ کی حیثیت رکھتے اور این دور کی سب سے بری دی سچائی کا طرہ عنوان ہیں۔

بنيادي سوال

علامه فراتے ہیں۔

() جب قادیانی زہی اور معاشرتی معالمات میں علیمدگی کی پالیسی افتیار کرتے ہیں تو پھر سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں معظرب ہیں؟

(۲) ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا بورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کردیا جائے اگر حکومت نے یہ مطالبہ تعلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گاکہ حکومت اس نے ند ہب کی علیدگی میں دیر کر رہی ہے۔

(۳) قادیانی امت کے خمیر میں یمودیت کے عناصر ہیں اور پوری تحریک یمودیت کی طرف راجع ہے۔ طرف راجع ہے۔

(٣) اگر حكومت كے لئے يه كروه مفيد ب تو ده اس كى خدمات كا صله دينے كى پورى طرح مجاز ب- ليكن مسلمانوں كے لئے انسى نظر انداز كرنا مشكل كه ان كا اجماعى دجود اس كے باعث خطره ميں ب-

(۵) ایک آزاد اسلای ریاست پر اس کا انداد لازم موجا تا ہے۔

(بحواب نهو)

آزاد کشمیر اسمبلی کی قرارداد پر مرزا ناصر کی حواس باختگی ملاحظه ہو "مرزائیوں کے خلاف فتنہ کھڑا کیا گیا تو باکستان قائم نہمیں رہے گا'' مرزا ناصر کی دھمکی "ہنگامہ بردھ گیا تو گیدڑ تھبھکیاں دینے والے خسارے میں رہیں سے

> احریوں نے اپی افرادی طاقت سے پیلز پارٹی کو کامیاب بنایا!!! شیر کی دھاڑ سے بزدل جانور کانپ اٹھیں گے

ربوہ میں مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر کا خطبہ!! "تم (مسلمان) لومڑی کا لبادہ اوڑھ کر اور گیدڑ کی کھال پہن کر چینتے اور چنگھاڑتے ہو اور ہمیں (احمدیوں کو) خدا نے شیر کا رعب دیا ہے"

مرذا ناصراحد

ملتان کا می (شاف رپورٹر) ربوہ سے شاکع ہونے والے احمریوں کے روزنامہ "الفضل" نے اپنے ظیفہ مرزا ناصر کے اس خطبہ کو شاکع کیا ہے جو انہوں نے ربوہ میں چار می کو دیا تھا۔ ظیفہ نے آزاد کشمیر اسمبلی میں پاس کی گئی اس قرار واد پر تقید کی ہے، جس میں مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ خطبہ میں یہ بدایت کی گئی ہے کہ اگر احمدیوں کو فیر مسلم قرار دے کر یمال اقلیت کے طور پر نام رجٹرؤ کرانے کے کہا جائے تو کوئی احمدی اپنا نام رجٹرنہ کرائے، وہ خود کو فیر مسلم نہیں سیجے، الفضل کے مطابق خطبہ میں کما گیا ہے۔

"اگر کسی دفت ملک دستمن عناصر نے اس طف نامہ کو دجہ فساد بنا کر ملک بیں فساد پیدا کر ملک بیل فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس دفت دنیا کو پند لگ جائے گاکہ حقیقت کیا ہے اور شنید کیا ہے؟ اس دن تممارے بوے اور تممارے چھوٹے بھی، تممارے مرد بھی اور تمماری عور تیں بھی، یہ مشاہدہ کریں گی کہ تممارے دل بی اس دنیا کی زندگی اور جش و آلام سے جو محبت ہے، اس سے کمیں زیادہ جمیں خدا کی راہ بیل جان دیے سے محبت ہے۔

انہوں نے کما کہ ملک میں مچھ لوگ اس بات کا پروپیگٹرہ کر رہے ہیں کہ صدر
اور وزیراعلی کے طف کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں کین جموث کے
پاؤں نہیں ہوتے۔ اس لئے اب میاں طفیل محمد نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا
ہے کہ آزاد کشمیر والوں نے بوا معرکہ مارا ہے 'پاکستان کی حکومت کو بھی یہ قانون
پاس کرنا چاہئے کہ احمدی فیرمسلم اقلیت ہیں 'گرتم کمہ رہے تھے کہ طف کے الفاظ نے ان کو فیرمسلم اقلیت قرار دے دیا' اب کہتے ہیں کہ نہیں قانون پاس کو نہمارا

یہ مطالبہ کرنا بتا آ ہے کہ تم جب یہ کتے تھے کہ طف کے الفاظ سے احمدی فیر مسلم
اقلیت بنتے ہیں تو تم جموث بول رہے تھے۔ کل تو تم یہ کتے تھے، آج یہ کہ رہے
ہو "مرزا نامر نے اپنے خطبہ میں احمات کے ظاف تحریک چلانے والے افراد سے
عاطب ہو کر کما ہے۔

"تم لومڑی کا لبادہ اوڑھ کر اور گیدڑ کا لباس بہن کر باہر نطخے ہو اور چیخے اور چھاڑتے ہو اور سیحے ہو کہ ہم تم سے مرعوب ہو جائیں گے، گرہیں تو خدا تعالی فی بیر کی جرات عطاکی ہے، ہمیں تو اللہ تعالی نے شیر کے رعب سے زیادہ رعب عطا فرمایا ہے۔ شیر کی دھاڑ سے میلوں تک بردل جانور کانپ اٹھتے ہیں، ہم بھلا تم سے ورس گے؟ ہم تو ساری ونیا سے نہیں ورتے، جب انگریز سمجھتا تھا کہ اس کی دولت مشترکہ پر سورج غروب نہیں ہوتا، اس وقت اس نے احرار کے ساتھ کا جو ورکیا، اس وقت بھی ہم یمال ورسے نہیں کوئی نقصان پنچا"۔

جماعت احمریہ کی تعداد کے بارے میں انہوں نے ہتایا۔

"الیشن کے ونوں میں ہارے کافین کا اپنا اندازیہ تھا کہ اکیس لاکھ احمدی نوجوان پلیلز پارٹی کی خدمت کرتے رہے اگرچہ یہ مبالغہ ہے: تاہم اکیس لاکھ بالغ احمدی ہیں اور نوجوان اس سے بھی کم ہیں! اور ان میں سے بھی وہ چند رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی فرصت کی اور پلیلز پارٹی کے حق میں کام کرنے کا موقع ملا اسمبلی میں صدر یا وزیر اعظم کی حیثیت میں اٹھائے جانے والے طف کے الفاظوں پر رائے نئی کرتے ہوئے انہوں نے کما کہ احمدی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی شئی کے قائل ہیں اور نہ کسی پرانے نبی کے حلف میں یہ الفاظ نمیں ہیں کہ کوئی پرانا نبی ہیں آ سکا میں یہ کہ کوئی پرانا اس ساف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ پوسے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے رائے میں اس طف کے الفاظ کی روک نہیں "۔

(ندائے ملان کا مئی ۲۷۳)

صرف مرزا ناصر نہیں بلکہ بورے ملک کے مرزائی زیر آتش پاتھے۔ ڈیرہ غازی خان (وقائع نگار خصوص) متر، جمہ ری محاذ جماعت اسلای جمعیت العلماء پاکستان مجعیت العلماء اسلام تخفظ ختم نبوت اور مجلس احرار اسلام نے ضلع ڈیرہ غازی خان کے دو مرزائی و کلاء کے بیان کی شدید ندمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہی حلقوں نے حکومت پاکتان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت کو مرزائیوں کی مر گرمیوں پر ممری نظر ہانی ربھنی چاہئے۔ واضح رہے کہ ضلع ڈیرہ غازی خان کے دو مرزائی وکلاء کا بیان روزنامہ "جمہور" لاہور کی ۳ جون کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ جس میں ایک مرزائی وکیل' نے کما کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرار دادیں منظور کرنے والوں کو جلد ہی مانج کا علم ہو جائے گا۔ ایک ود مرے مرزائی وکیل جو ڈرری غازی خان بار ایسوس ایش کے رکن ہیں۔ اور عوام کا آثر ہے کہ وہ' راجن بور میں مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں' کے بارے میں اخبار نے لکھا ہے کہ اس نے کما کہ ۳۵ مرزائی مرکزی و صوبائی سیرٹری ك عدول ير فائز بين اور صدر بعثوكو برمر افتدار بهى مرزائي لائ بين- اخبار نے کھھا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ چند دن میں بر مراقتدار آسکتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ جب آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد منظور کی تو ہماری خواہش پر ملک کے بیشتر حصول میں دفعہ ۱۲۴۳ کا نفاذ کر دیا گیا۔

آدم تحریر مرزائیوں کی طرف ہے اس کی تردید موصول نہیں ہوئی۔ ڈیرہ غازی خال میں تحفظ خم نبوت کے مبلغ صوئی اللہ وسایا نے مرزائی وکلاء کے ان بیانات کی شدید ندمت کی ہے اور کما ہے کہ مرزائی کچے بھی کتے پھریں' ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی اور اگر ہم مرزائیوں کے بارے میں تھائی بھی بیان کریں تو تعزیر واجب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کما کہ اگر حکومت صرف ایک محفظہ تک مرزائیوں کی پشت سے ہاتھ اٹھا لے۔ پھر دیکھیں کہ مسلمان ان کے ساتھ کیے نمٹے ہیں! انہوں نے مطابہ کیا ہے کہ پاکستان میں بھی مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو فوج ادر دوسری کلیدی آسامیوں پر تعینات نہ کیا جائے آکہ یہ کی قتم کی سازش نہ کر سکیں''۔

(ساعل ۸ جون ۲۵۹)

قوی اسمبلی میں ایک قرار داد بھجوائی گئی جس کا بیہ حشر ہوا۔ قوی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف قرار داد مسترد

ایک خبر کے مطابق مجنے الحدیث مولانا عبدالحق اور مولانا عبدالحکیم ممبران قومی اسمبلی نے اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دسینے کی قرار داد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نیشل اسمبلی کے سیکرٹری کے نام حسب ذیل قرار داد شامل کرنے کا تحریری نوٹس جمیعا تھا۔

"اس اسمبل کی رائے ہے کہ پاکتان میں مرزائی جماعت اور اس کے تمام افراو (قادیانی اور لاہوری ہردو جماعتوں) کو قرآن و سنت اور اجماع است کے متفقہ فیصلہ کی بنا پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ ان کی تمام تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے اور انہیں تمام شعبوں میں اپنا علیحہ تشخص قائم کرنے کی اجازت وی جائے۔ یہ اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی کی اس قرارواو کی مخسین اور آئید کرتی ہے، جس میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار وسینے اور ان کی رجزیشن کرانے پر زور دیا گیا ہے۔ نیز آئیدہ کے لئے حضور نمی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی قتم کا وعوی نبوت نیز آئیدہ کی دی کرم کیا جائے۔۔۔

قومی اسمبلی کے سپیکر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری نے ۲۴ مئی کو تحریری جواب میں یہ کہتے ہوئے اس نوٹس کو مسترد کر دیا کہ الیم کوئی قرارداد اسمبلی کے قواعد اور طریق کار پر پوری نہیں اترتی' اس لئے اسے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔

اس خبر کی اشاعت ہی کافی ہے۔ قار ئین خود ہی اندازہ فرمائمیں کہ قادیانیوں کا اثر و نفوذ کس قدر ہے۔

#### قاريانى فوجى بغناوت

گذشتہ سے پوستہ ہفتہ ہم نے لولاک میں بیہ خبرشائع کی متمی کہ پاکستان کے

مستقل دستور می مسلمان کی تعریف اور آزاد کشمیر اسبلی مین مرزائیوں کو غیر مسلم ا قلیت قرار دیے کی قرار داد سے مرزائی سخت برہم ہیں۔ انہوں نے ۲۷ می ۱۹۷۳ء کو ربوه میں ابنی مجلس شوری کا اسم جنسی اور ارجنت اجلاس بلایا اور اس میں خوفتاک نیلے کے 'جن میں اپنی فرج اور نیم فرج تظیموں کی وساطت سے ملک کی اہم مخصیوں کو قتل کرنا اور ملک میں وسیع پیانہ پر گزید پھیلا کر اقتدار پر قبضہ کرلیا شامل ہے۔ مرزائیوں نے اس اجلاس میں بعثو کی حکومت کے ظاف یہ فیطے اس لئے کئے ہیں کہ مدر بعثو ان کی توقعات بوری نمیں کر سکے۔ مرزائی اور کمیونسٹ دونوں بعثو صاحب کے ساتھ اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ملک کو ایک سیکولر آئین دیں مے لیکن ایا نمیں ہوا۔ چانچہ اب ان وونوں کروہوں نے ایرارشل اصغر خان سے تعاون کا فیملہ کیا ہے۔ یی وجہ ہے کہ ایر مارشل صاحب نے ایک بیان می فرما دیا ہے کہ اگر میں بر سرافتدار آیا تو یا کتان کے محوزہ آئین کو منسوخ کر دوں گا۔ بی کچھ اس وقت مرزائی اور کیونسٹ چاہتے ہیں۔ چانچہ ملک کے مشہور قانون دان میاں محود علی تصوری اور ان کے مروب کے ایر ارشل کے ساتھ شمولیت ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اگر وزیر آباد کے رولوے اسٹیش پر بم کارگر ہو جا آ تو الوزیش کے کی لیڈر اس وقت قتل ہو بچے ہوتے علم پیلز پارٹی کا بدنام ہو آ کین اندرونی طور پر سے کام مرزائیوں کے فوجی جوانوں کا ہوتا۔

گذشتہ ہفتہ مولانا عبدالحکیم صاحب ایم این اے نے قوی اسمبلی بیں ایک تحریک النوا پیش کرتے ہوئے مرزائیوں کی پرائیویٹ فوج فرقان فورس کی طرف ایوان کی توجہ مبدول کرائی۔ مولانا کی فرقان فورس کے متعلق معلومات بالکل درست تھیں لیکن وزیروا خلہ جو آزاد کھیر کے بحران بیں بھی مرزائیوں کا کھل کر ساتھ دے چکے ہیں اور مبینہ طور پر مرزائیوں کے انقلاب کی صورت بیں ایرکارشل اصغر فان کے علاوہ وہ بھی مرزاء مملکت کے عہدہ کے امیدوار بتائے جاتے ہیں۔

انسوں نے فرقان فورس کی اطلاع کو غلط قرار دیا اور کما کہ میں نے حکومت پنجاب کے چیف سیکرٹری سے وریافت کیا ہے اور انسوں نے مجھے بتایا ہے کہ ربوہ میں الی کوئی تنظیم نہیں۔ ہم وزیر وافلہ کے اس غلط بیان کو چینج کرتے ہیں اور ولا کل اور حوالہ جات سے ٹابت کرتے ہیں کہ فرقان فورس اب بھی موجود ہے اور وہ خالص مرزائیوں کی ایک مسلح فوتی تنظیم ہے۔ لیکن وہ چیلز گارؤ یا خاکسار جیوش کی طرح نہیں بلکہ ایک انتمائی منظم مسلح اور ایک انتمائی نخیہ تنظیم ہے۔ یہ بات ہم پاکستانی کو وہن نشین کر لینی چاہئے کہ مرزائی جماعت صیبونی تحریک کی بنیادوں پر ایک خوفاک منظم جماعت ہے۔ اس تنظیم کی متعدد شاخیں ہیں۔ ہرمرزائی جماعت احمدیہ کا ممبر ہے اور اپی آمذی کا کم از کم وسوال حصہ جماعت کو چندہ دیتا ہے۔ پھر ۱۵ سال تک کے بیا اطفال الاحمدیہ تنظیم کے ممبر ہیں اس کے چندے اور نظام الگ ہیں۔ پھر ۱۵ سال سے زاکد ہے۔ مرزائی فدام الاحمدیہ کے مرزائی فدام الاحمدیہ کے مرزائی فدام الاحمدیہ کے مرزائی فدام الاحمدیہ کے ممبر ہیں عورتوں کی تنظیم الجنہ اماء اللہ ہے ، ہراحمدی عرب سال سے داکھ

() ہروہ مرزائی جو تشمیر میں دو سال تک فرقان بٹالین میں ٹریننگ لے چکا ہے۔

(۲)سابق فوی مرزائی

(٣) مجابد فرس میں شامل ہو کر فرق ٹرینگ لینے والے مرزائی --- یہ سب فرقان فرس کے ممبر ہیں۔ خدام الاحمدیہ کے ممبران کو بھی کی قتم کی ٹرینگ دی جاتی ہے۔ وہ جلسوں کا انظام' پرو' رضا کارانہ ڈیوٹیاں اوا کرتے ہیں لیکن فرقان فورس ایک خالص فری تنظیم ہے جو کمی خاص وقت اور خاص مثن کے لئے تیار کی گئی ہے۔ ہم حکومت' قوی اسمبلی اور پوری قوم کی اطلاع کے لئے مصدقہ حوالوں سے فرقان فورس کے وجود کو جابت کر رہے ہیں اور مرزائیوں کو چینج کرتے ہیں کہ وہ جابت کریں کہ انہوں نے اس تنظیم کو کمجی قوڑا ہے یا حکومت پاکتان سے حاصل کیا ہوا اسلحہ واپس کیا ہوا اسلحہ واپس

ا۔ فرقان فورس کی تشکیل

جب تقمیر میں جنگ آزادی شروع ہوئی اور تشمیری مجاہدوں نے ڈوگرول سے

ایک وسیع و عریش علاقہ آزاد کرا لیا تھاس کے بعد پاکستان سے رضاکار اور تجربہ کار فومی بھی اور بعد میں پاکستان کی با قاعدہ افواج بھی' اس جنگ آزادی میں شریک ہو محمیں۔ اس وقت مرزائیوں نے پاکستان کے کماعڈر انچیف جزل مرکبی سے ساز باز کر ے ' مرزائی نوجوانوں کی ایک بنالین قائم کرلی۔ اس کا سریراہ مرزا ناصر احمد تھا 'جس کا خفید نام عالم کباب تھا۔ جزل مربی کے تھم سے اس بٹالین کو اسلحہ ' پاکستان کی فوج نے میا کیا اور یہ بٹالین محاذ جنگ پر موجود رہی۔ انمی دلوں ریاست بماولیور کا ایک نوجوان مرزائیوں کے بتنے چھ کر مرزائی ہو گیا، وہ بھی فرقان بٹالین میں شامل تھا۔ وہ سن نه سمی طرح دہاں سے فرار ہو کر ریاست بمادل بور اپنے مکر پنچا مرزائیت سے نائب ہوا اور اس نے احرار لیڈر مولانا محمد علی جالند هری مرحوم کو بید راز ہتایا کہ تشمیر کے محاذ پر مرزائون کی ایک علیمہ فرج موجود ہے ،جو فوجی ٹرینگ لے رہی ہے۔ بنالین کے جوانوں کی نفری تعداد اور نام وی رہتے ہیں لیکن ہر نوجوان تمن ماہ شفتک لے کر واپس آ جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا آدی جا کرٹریڈنگ لیتا ہے۔ مولانا مرحوم نے اس کی تحقیق کرنا شروع کر دی تو بات درست البت موئی که "مرزائی فرقان بنالین" عمیری جنگ میں اداد کی آڑ میں فعی ٹرینگ لے رہے ہیں ادر اسلحہ عاصل کررہے

### ۲- کشمیری رہنما کا انکشاف

اننی دنوں مسلم کانفرنس کشمیر کے جزل سیرٹری سروار آفاب احمد خان نے اخبارات میں ایک بیان دیا' جس سے نہ صرف فرقان بٹالین کی تصدیق ہوئی بلکہ مرزائیوں کے عزائم کا بردہ بھی چاک ہو گیا۔ سروار آفاب احمد خان صاحب کا اصل بیان ورج زیل ہے۔

"اس فرقان بنالین نے جو کچھ کیا اور ہندوستان کی جو خدمات سر انجام دیں۔ مسلم مجاہدین کی جوانیوں کا جس طرح سودا چکایا 'اگر اس پر خون کے آنسو بھی بمائے جائیں تو کم ہیں۔ جو سکیم بنتی ہندوستان پہنچ جاتی۔ جمال مجاہدین موریح بناتے 'وشمن کو پہ چل جا آ۔ جمال مجاہدین فعکانا کرتے، ہندوستان کے ہوائی جماز پہنچ جاتے۔۔ حوالہ کے لئے دکھئے

> " در کیک عنوان :۔ سردار آفاب احد کو آخر اینے بیان کی تردید کرنی پڑی۔ شائع کردہ :۔ صدر انجمن احمد ہے ربوہ مسلع جھنگ"

مسلم کانفرنس کھیر کے ایک ذمہ دار لیڈر کے اس بیان سے سارے ملک بیں کھلیلی کچ گئی ہے۔ احرار رہنماؤں نے فرقان بٹالین کے خلاف سارے ملک بی زبدست احتجاج کیا۔ بلا خر جزل گرئی نے بہتری ای بی دیکھی کہ فرقان بٹالین کو توڑ دیا جائے لیکن مرزائیوں کی ساتھ بچانے کے لئے کھیری رہنماؤں پر دباؤ ڈلوایا گیا کہ سردار آفاب احمد خان اپنے بیان کی تردید کر دیں ادر معانی مانک لیس ملیکن سردار آفاب احمد خان نے بیان کی تردید کر دیں ادر معانی مانک لیس ملیکن سردار آفاب احمد خان نے ایما کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ بچھے نرم ردید افتیار کرلیا ادر گرئی نے فرقان بٹالین کو توڑ دیا۔ لیکن ساتھ بی ان پر سابقہ تعلقات کی بناء پر بیا مربانی فرمائی کہ انہیں سندات دغیرہ دے کرفارغ کر دیا۔

اس موقعہ پر ہم مرزا محود ظیفہ ربوہ کی تقریر یمال درج کے دیتے ہیں 'جس سے ساری صورت حال بھی داختے ہوں 'جس سے ساری صورت حال بھی داختے ہوں ہے اور سے بھی کہ مرزائی کس طرح مرکسی کی آڑ جس وطائی کا جوت دے رہے تھے اور اپنی بے مناہی کا سرفیقلیٹ 'اپنے انگریز آقا و مولی جزل مرکسی سے لے رہے تھے۔

#### س- مرزا محمود کی تقر*یر*

.... "تقریر جاری رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا احرار کہتے رہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملہ میں احمدیوں نے غداری کی ہے۔ لاہور میں ایک تقریر کے دوران میں سردار آقاب احمد صاحب جزل سیرٹری مسلم کا فرنس کشمیر نے کہا کہ احمدیوں نے غداری کے طور پر فرقان فورس بھیجی' یہ لوگ خفیہ خبریں ہندوستانی فوج تک پنچاتے تھے اور دشمن کے جماز پاکستانی فوج کی پوزیشیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ بیان ہنجاب کے مشہور اخبارات میں چمپا۔ ہم نے اس کے خلاف شکایت کی کہ اگر ہم غدار تھے تو

حومت نے آخر ہمیں وو سال تک وہاں کوں بھائے رکھا۔ چانچہ کور نمنث کی طرف ے سردار آفاب احد کو کما گیا کہ معانی مائلے اور کشمیر مسٹری کی طرف سے ایک مودہ تیار کر کے کرا می جمعا گیا کہ مردار صاحب ان الفاظ میں تردید کریں مے لیکن وہ تردید راولینڈی کے ایک قلیل الاشاعت اخبار "تعمیر" میں کی منی اور پھران الفاظ میں ہمی نہ کی گئی جو مسودہ میں اکراچی ارسال کے گئے تھے۔ پھر جب کچھ وقت گزر کیا تو مردار صاحب نے ایک ماہ ہوا' پھروی اعتراض شائع کر دیا۔ خدا تعالی نے ان کو جموٹا کرنے کے سامان کئے۔ سراون ڈ کن فالٹ کی حیثیت سے یاکتان آئے اور ضرورت موئی که والشير فوجيس نكال دى جائيس چنانچه فرقان يئالين بھى واپس كى مئى۔ اے فارغ کرتے ہوئے کمایٹر انچیف نے جو اعلان کیا وہ سردار آفاب احمد اور دیگر احراری کارکوں کے الزام کی وجیاں اڑا رہا تھا' یہ اعلان صرف غیرجاندار اخباروں نے شائع کیا۔ ومٹن اخباروں نے شائع سیس کیا۔ سردار آفاب احمد کی تردید میں کمانڈرانچیف نے لکھا کہ مروار آفاب احمد نے فرقان فورس پر جو الزام لگایا ہے میں ایے بھترین علم کے ماتحت کمد سکتا ہوں کہ اس میں ایک شوشد مجی سچائی کا نہیں اور یہ الزام سارے کا سارا جمونا ہے۔ فرقان فورس نے اس سارے عرصہ میں نمایت شاندار خدمت کی ہے پھر بغیر معاوضہ کے 'کی ہے"

(مندرجه اخبار الفضل ۲ جنوری ۱۹۵۱ء)

مرزا محود کے بیان سے بیہ میں واضح ہوا کہ فرقان بٹالین سمیر میں دو سال تک جاسوی کے فرائض سر انجام دیتی رہی تھی اور اپنے زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو فرق شرفتگ دلاتی رہی اور ان کے لئے اسلحہ حاصل کرتی رہی۔ جب کرلی نے فرقان بٹالین کو توڑ دیا توستم بید کیا کہ جو اسلحہ مرزائیوں کو دیا گیا تھا' وہ ان سے واپس نہ لیا۔ بلکہ مبینہ طور پر وہ مرزائی کرتل حیات جو اب ربوہ میں رہائش پذیر ہے' گاڑی بحر کر ربوہ نے آئے اور اسے ختر بود کر لیا۔ پچھ عرصہ بعد اس اسلحہ کے متعلق تحقیقات موئی' لیکن مرزائیوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے ہضم کرلیا اور ایک راکش یا ایک موئی تک واپس نہ کی۔ بلکہ ربوہ کے قبرستان میں دفن کر کے اسے محفوظ کرلیا گیا۔

۲۔ ۱۹۵۸ میں جب ارشل لاء نافذ ہوا تو اس وقت سرکودھا ڈویژن کے انچارج ایک یر گیڈیئر صاحب سے جو آج بھی خدا کے فضل سے ذعرہ موجود ہیں اور اس امرکی تقدیق کریں گے کہ السی یہ مجری ہوئی تھی کہ رہوہ کے قرمتان میں اسلحہ وفن ہے یر گیڈیئر موصوف دیڈ کرنا چاہجے تھے۔ لیمن السمی جزئل اعظم خان نے یہ دیڈ کرنے کی اجازت نہ وی۔ بعد میں انہیں یہ اطلاع بھی لی کہ مرزائیوں نے وہاں سے اسلحہ کی اجازت نہ وی۔ بعد میں انہیں یہ اطلاع بھی لی کہ مرزائیوں نے وہاں سے اسلحہ کا کر اوح راوح کر لیا ہے۔

۵ - سیماء کی تحریک تحظ ختم نیت کی تحقیقاتی کیٹی جو جسٹس منیزاور جسٹس کیانی پر مشتمل تھی اجب مشتمل تھی اجب مشتمل تھی اجب مشتمل تھی اجب مسئم جماعت ور سے ان کا صدر مقام ایک خاص احری تھیے

ماجری ایک جور دعظم تماعت ہیں۔ ان کا مدر مقام ایک فاص اجری قیب یں واقع ہے، جمل ایک مرکزی عظیم قائم ہے، جمل کے محقف شید ہیں ملاء شعبہ امور خارج، شید امور وافل، شعبہ امور عامہ اور شیدہ فترہ اشاعت، مین وہ شید بو ایک باقاعدہ سکرٹریٹ کی عظیم میں ہوتے ہیں، وہ سب بمل موجود ہیں۔ ان کے پاس رضاکاروں کا ایک بیش بحل ہے۔ جس کو خدام الاجربہ کتے ہیں "فرقان بٹالین" ای میش سے مرکب ہے اور یہ فاص اجری بٹالین ہے جو کشیر میں خدمت انجام دے بیش ہے مرکب ہے اور یہ فاص اجری بٹالین ہے جو کشیر میں خدمت انجام دے بیش ہے۔

(منر تحقیقاتی ربورت ۱۵۰ مغیر ۱۱۱)

فور کیجے فرقان فورس کے متعلق اس سے پیرہ کر اور کیا بھوت ہو سکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مرزائی کتے ہیں کہ فرقان فورس ۱۹۵۴ء بیں قرڈ دی گئی تی۔ اگر وہ یہ موقف افتیار کرتے ہیں قریہ ان کا ایک بمت بیا جموث ہو گا۔ اس لئے کہ خود مرزائیوں نے ۱۹۲۸ء میں فرقان بٹالین کے مرزائی جوانوں کے بام بیٹام بھیما تھا حوالہ جات لمانظہ ہوئی۔

٢-فرقان فورس كے مجلدين فورى توجه ديں

" محومت کی طرف سے ۲ می ۱۹۳۸ء سے ۲۱ دعمبر ۱۹۳۸ء کے درمیان ایک

رت معینہ تک جملو تحمیر میں حصد لینے والوں کے لئے "تمف" وقاع تحمیر ۱۹۳۸ء میں المكاسب" حقور ہوا ہے لئذا وہ مجلدین جنوں نے فرقان فورس كو ابتدا سے الله و تمبر ۱۳۸۸ء میں و تمبر ۱۳۸۸ء کے درمیان جملو میں حصد لیا ہے وہ اپنی اپنی درخواست (تحاطب كرنے والی جگہ چھوڑ دیں كہ فلال دجہ كی منا پر خود راولینڈی آكر اپنا میڈل حاصل كرنے ہوئے جھے مجوا دیں كہ فلال دجہ كی منا پر خود راولینڈی آكر اپنا میڈل حاصل كرنے سے قاصر ہیں۔ للذا بذریعہ واك ان كو مجوا دیا جموا دیا مائن كو مجوا دیا مائن كرنے می مائند دارے كا مجوا دیا سے الله دارے كا مجوا دیا سے الله دارے الله الله كرنے می مولت دے"۔

خاکسار محد رفیق (ملک) وارالعدد غربی الف راوه المنتشل ۵ دسمبر ۲۵ع)

ای اعلان کو دوبارہ شائع کیا گیا۔

# " فرقان فورس کے مجارین توجہ فراویں"

ے کھی میڈل کے بادہ میں و ممبر 1870ء میں افسنل میں اعلان کیا گیا تھا کہ اس سلسلہ میں بھی ہے جات موصول ہوئ اس کی اطلاع متعلقہ وفتر کو راولپنڈی کر دی گئی تھی امید ہے ان کی طرف ہے تمند جات پہنچ کچے ہوں گے، جن احباب کو ابھی تک تمند نمیں ملا وہ اس کے حصول کے لئے تبدیل شدہ طریق کار افقیار کریں۔ اب اس تمند کورس میں بندمت کی ہو ، وہ متدرجہ ذیل تمرن کی آریخ اس و ممبر ۱۹۸۸ء تک ۵۳ دن فرقان فورس میں بندمت کی ہو ، وہ متدرجہ ذیل نمونہ کے مطابق رسید تیار کر کے اور اس پر الجہ دست کی ہو ، وہ متدرجہ ذیل نمونہ کے مطابق رسید تیار کر کے اور اس پر الجہ دست کی ہو ، وہ متدرجہ ذیل نمونہ کے مطابق رسید تیار کر کے اور اس پر رسیدات کی بیش نہ ہو ) اور گواد کے طور پر پرینیڈٹ یا حصاتہ امیر متالی کے دست کوا کے فاکسار کو بجوا دیں ، یہ رسیدات آملی ہوئے پر راولپنڈی بجوا کر تمند جات یمان ربوہ متکوانے جائیں گے رسیدات آملی ہوئے پر الفسنل کے ذریعہ سب کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اس صورت میں احباب اپنے اپنے تمند جات یمان سے ماصل کر عیس کے رسیدات بجوانے کی دی احباب تکلیف قرادیں ، جنوں نے ۱۳ د ممبر ۱۹۸۸ء تک پرے ۵۳ دن فدمت کی احباب تکلیف قرادیں ، جنوں نے ۱۳ د ممبر ۱۹۸۸ء تک پرے ۵۳ دن فدمت کی دین خدمت کی دین فدمت کی دین خدمت کی دین

ہو۔ نیز ان رسیدات کے ساتھ کوا نف مجواتے وقت اپنے نمبر ولدیت اور جمال سے فرقان میں شامل ہوئے تھے 'اس پھ سے بھی ضروری اطلاع دیں۔ نمونہ رسید درج ذیل ہیں۔

(ملك محررين دارالعدر غربي روه)

#### RECEIPT

RECEIVED TAMGHA-I-DIFA WITH CLASP KASHMIR

I, NO --- RANK ---- NAME \_\_\_\_

1948 WITH RIBBONG"

CROAKRE ON — SIGNATURE SIGNATURE OF WITNESS —
ONE FROM

روزنامہ الفضل ۱۳ مارچ ۱۹۲۱ء رجسرڈ ایل نمبر ۱۹۳۸ء رجسرڈ ایل نمبر ۱۹۲۸ء مرکار پر ہم الفضل کے اس پر اسرار اور جران کن فرقان بٹالین کے عام سرکار پر ہم نے لولاک کی اشاعت ۱۹۲۱ء میں ایک اواریہ تحریر کیا، جس کا عنوان تھا، یہ فرقان فورس کے فورس کیا بلا ہے، اس اواریہ میں ہم نے پاک فوج کی طرف سے فرقان فورس کے ساتھ کے جانے والے اتمازی سلوک پر احتجاج کیا اور لکھا کہ فوج کی تقدیس اور عظمت کو فراب نہ کیا جائے۔

(لولاك ١٠ مئى ١٩٣١ء)

9 مولانا مرتضی خان میکش نے اپی کتاب "پاکتان میں مرزائیت" کے صفحہ سماسی پر فرقان بٹالین پر تبعرہ کرتے ہوئے کھا کہ یہ ایک مرزائیوں کی پرائیویٹ فوج تیار کی جا رہی ہے جو شفک کے علاوہ اسلحہ کولہ بارود وغیرہ حاصل کر رہی ہے جس کا مقصد مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کے سلسلہ میں کام آتا ہے۔

(۱۰)خود مرزائیوں کی اپی مصدقہ تاریخ جو حال ہی بیں ان کے ایک ذمہ و ار مورخ مولوی دوست محمد شاہر نے گئی جا۔ مورخ مولوی دوست محمد شاہر نے کی جلدوں بیں تاریخ احمیت کے نام سے لکسی ہے۔ اس کے صفحہ ۱۷۲۷ پر فرقان بٹالین کے وجود کی تصدیق کردی ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے واضح ہے کہ مرزائیوں کی بیہ پرائیویٹ مسلح فوج آج تک موجود ہے اور مرزائیوں کے خطرناک سیاس عزائم کے پیش نظراس کا وجود ملک کے لئے انتہائی خطرات کا حامل ہے اس تنظیم کا انچارج ملک محمد رفیق آف ریوہ اور انچارج اعلیٰ مرزائیوں کے شاہی خاندان کا ایک فرد مرزا منصور احمہ ہے۔

اپيل

صدر مملکت' چیف آف آری شاف' ارباب حزب افتدار اور حزب اختلاف سے درخواست ہے کہ مرزائیوں کی ان' فرحی اور نیم فرحی تنظیموں کو خلاف قانون قرار ویا جائے۔ مرزائیوں کی ۲۷ مئی کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں' ان کو ناکام بنائے کے لئے بھرپور انسدادی کارروائی کی جائے''۔

(لولاك ٢١ جون ٢٤ع)

### یہ ربوہ کے جھنڈے

"جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی اشاعت میں یہ اکشنف کر چکے ہیں کہ مرزائیوں نے ربوہ میں اپنے سکرٹرٹ پر اپنی جماعت کے پانچ جمنڈے ارا دیے ہیں '
یہ جماعت کی ناریخ میں پہلی دفعہ ایما کیا ہے۔ ہم اس تنصیل سے لکھ چکے ہیں کہ ان جمنڈوں کے ارائے کا مطلب کیا ہے۔ مرزائیوں کی پانچ وزار تیں ہیں اور پانچ می جمنڈے ارائے گئے ہیں 'کویا یہ ایک خفیہ متوازی حکومت ہے' جس کا فیصلہ ۲۷ مگ کے اجلاس ہیں ہوا ہے۔

اول تو ربوہ میں پہلے ہی مرزائیوں کی ریاست قائم ہے۔ حکومت پاکستان کا دہاں کوئی عمل وخل نہیں ہے۔ اس کا اس بیھ کر اور کیا جوت ہو گاکہ پھیلے اہ وہاں ایک سبزی فروش محمد علی کو قتل کیا گیا۔ اس کی لاش کے مکڑے کئڑے کئڑے کئڑے کئڑے کا سراغ لگانے اور طرموں کو گرفتار کرنے ہیں ہے بس باکستان کی پولیس اس قتل کا سراغ لگانے اور طرموں کو گرفتار کرنے ہیں ہے بس ہے۔ قتل کا سراغ لگانا اور طرموں کو گرفتار کرنا تو ورکنار' اس مقتول کی بیوہ اور اس کے آٹھ میتم بے اپنی مرض سے بولیس کو بیان نہیں وے سکتے' ربوہ کی مرزائی

حومت کے اثارہ کے بغیروہ عاری مورت اف نس کر عقد جب معقل کے وارث ی کھ نیس بول کے محواموں اور شادوں کا تو سوال بی پیدا نیس مو سکا۔ کویا رہوہ یاکتان کا حصہ حس بلکہ علاقہ غیر کی طرح بن کیا ہے۔ مولانا ظلم رسول جنرالوی لاکل بور کے معروف محافی اور ایک بے باک لیڈر ہیں۔ ان کا جوال سال اڑکا چد سا ل پہلے راوہ میں کیا اے بری ب وروی سے قل کر دیا گیا۔ اتنے بدے با رسوخ آدی كا جوال سال بينا قتل موا اور كه نه مو سكاله بسرحال ان جمندول ك سلسه مين حومت کا فرض ہے کہ وہ پوری پوری تحقیقات کرے کہ ان کی هیقت کیا ہے؟ طاہر ہے کہ مرزائی اس امر کا اقرار نی الحال میں کریں گے کہ یہ حوازی کومت کے جمندے ہیں۔ مطوم ہوا ہے کہ وہ می کمہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کے جمندے ہیں۔ برائے تجویز کردہ ہیں۔ اب شوری نے ارا دینے کا فیملہ کیا ہے اور انس ارا دیا ميا۔ اس كى دو مثال يه ويت بيس كه جب ملك كى دو مرى جماعتوں كے جمندے بيں اور وہ ان کے وقاتر پر ارا رہے ہیں تو اگر عاری عامت کے وقاتر پر عاری عامت کے جسندے ارا دیے مجے ہیں تو اس میں کون می تعب یا جرم کی بات ہے۔ بھاہر یہ بات بدی معتول مطوم ہوتی ہے لین در حقیقت یہ بالکل ظلا اور ممراہ کن جواب ہے۔

بلائبہ ملک میں دو مری جاعوں کے اپنے اپنے جمندے ہیں لین دہ سیای جامتیں ہیں اور سے بات قانون میں تسلیم شدہ ہوتی ہے کہ ہر سیای جماعت اپنا تجوزہ جمندے اپنے دفاتر وغیرہ پر ارا علی ہے۔ لیمن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت احمیہ سیای جماعت ہے؟ اگر مرزائی اعتراف کرلیں اور اعلان کر دیں کہ جماعت احمیہ ایک سیای جماعت ہے و ہمارا اعتراض اور شبہ ختم۔ ایمی صورت میں بے شک انہیں حق صاصل ہو گا کہ وہ پانچ نہیں پانچ سو جمندے ارا دیں لیمن ضعب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو برای جماعت اللے اپنے آپ کو برای جماعت اللے میں ایک خلیہ میں اعلان کیا ہے کہ ہمارا سیاست بین ایمن میں ہم ایک خربی جماعت ہیں۔ اگر جماعت احمیہ ایک خربی جماعت ہیں۔ اگر جماعت احمیہ ایک خربی جماعت ہیں۔ اگر جماعت احمیہ ایک خربی جماعت سے تو یہ جمندے کیے جین؟ کیل کہ خربی جماعت احمیہ ایک خربی جماعت سے تو یہ جمندے کیے جین؟ کیل کہ خربی جماعت احمیہ ایک خربی جماعت سے تو یہ جمندے کیے جین؟ کیل کہ خربی جماعت احمیہ ایک خربی جماعت سے تو یہ جمندے کیے جین؟ کیل کہ خربی جماعت کے کئی جمندے نہیں جماعت سے تو یہ جمندے کیے جین؟ کیل کہ خربی جماعت کی کوئی جمندے نہیں جماعت سے تو یہ جمندے کیے جین؟ کیل کہ خربی جماعت کی کوئی جمندے نہی

ہوتے۔ ملک میں دیرین کا برلی کا شیعہ " می الل حدیث ذہبی فرقے ہیں۔ ان کا کوئی فہ سے مثل اللہ میں جے۔ مسلمانوں کے فرقوں کو چھوڑ ہے " پاکستان میں ہعد ہیں " میسائی ہیں ، پاری ہیں۔ کمی ذہب کا کوئی جنڈا نمیں ہے۔ دنیا کے تمام ذاہب کے بر تکس مرزائی جاحت کے جمنڈے اور ان جمنڈوں کو اپنے جاحت کے سیکرٹرے پر لرائے کا کیا مطلب ہے؟

ہم مرزائیں سے ہی کیس کے کہ اب ہیرا پھیری چھوڑ وو۔ معللہ بالکل موڑ

ر آگیا ہے۔ یا سای جماعت ہونے کا اقرار کو اور فدین ڈھونگ کو ختم کو۔ اس
مورت بی ہم اپنا اعتراض والی لے لیتے ہیں بلکہ تسارا ہمارا جھڑا ختم اور یا فدہی
معامت کی بات پر کچے رہو۔ اپنے مقائد کی دوشنی اور جسور مسلمانوں کے فیطے کے
معابق مسلمانوں سے انگ اکھیت کی پوزیش قبل کو۔ یا یہ صورت اختیار کو اور یا
وہ صورت بناؤ۔ یا اون بنو اور بوجد اٹھاڈ اور یا پرعدہ ہونے کا دعوی کرے اڑ کے
وکھاڈ۔

اب حمیں یہ شرع کی پالیسی چھوڑھا ہوگ۔ تقریا" ایک مدی تم نے اسلام میں فور ڈالے رکھا ہے۔ اگریزول اور اگریز زادول کی بدولت تم نے یہ پوزیش افتیار کرلی ہے۔ لین اب زمانہ بدل کیا جمیں اپنے متعلق کوئی فیصلہ کرتا ہوگا اور جمیور مسلمانوں کے فیصلے کو تسلیم کرتا پڑے گا۔ تیری کوئی صورت بتاوت متوازی کومت اور قسمت آزائے کی ہے۔ تم نے ۱۲ می کو شورئی کے خید اجلاس میں فور کیا ہے اور پچھے فیصلے کئے ہیں۔ یہ صورت تماری موت جاتی اور براوی کی صورت ہوگی جو گئی ہو مسلمانوں کی طرف سے نمیں بلکہ خود تممارے اپنے اتھوں تم پر نازل ہو گئی۔

(بخت روزه لولاك ٢١ جون ١٧٥م)

ربوه شي په پېره کيما؟

۲۵ می ۱۹۲۳ء کو ریوہ یس مرزائیوں کی جماعت کی مجلس شوری کا اجلاس

منعقد ہوا۔ یہ اجلاس مع ۲ بجے سے بعد دوسرتک جاری رہا۔ اس اجلاس کو مرزائوں نے غیر معمولی طریقہ سے اہمیت وی۔ لا تلیور الهور اور دو مرے شہوں سے فرقان فورس کے رضاکار رہوہ بلائے گئے تھے جب تک اجلاس جاری رہا نہ صرف محمود بال کے اردگرو کڑا پہرہ رہا بلکہ ربوہ کے دوسرے اہم ناکوں پر بھی پہرہ لگایا کیا۔ عالباً اراوة يه بتانا مقصود تهاكه اجلاس مين كوكي ابهم فيصله موني والا بيد دوسري طرف شوریٰ کے ممبروں سے طف کئے کہ کارروائی کو صیغہ واز میں رکھیں۔ ابتدا" بن بنائی ایک ربورث باہر بھیجی می کہ بچ بولنے کی تلقین کی می ہے اور کمی کو گالی نہ وی جائے۔ یعنی یہ سمجھا کیا کہ ونیا میں سارے لوگ بے وقوف کہتے ہیں جو وموكه كها جائيس مح اور حقيقت حال كا اندازه نه لكا سكيس محر بغت روزه لولاك في جب اس پر اسرار میننگ اور اس کے خفیہ فیملوں کے معالم کھ اکشافات کے تو ربوہ میں اعلان کرا ویا کیا کہ عقریب ایک پمفلث شائع کیا جا رہا ہے، جس می خلیفہ صاحب کی تقریر جو مجلس شوریٰ کے اجلاس میں ہوئی تھی، مچھاپ وی جائے گی۔ عالاتکہ پہلے بیٹن کی طرح یہ وو سرا بیٹن بھی مصنوی اور غیر اصلی ہو گا۔ اگر کارروائی بعد میں شاکع مونا بی تھی تو شرکائے اجلاس سے طف لینے اور سارے رہوہ کے گلی کرچوں میں سرہ لگانے کی کیا ضرورت منی؟

اب ایک نیا ڈارمہ ہو رہا ہے۔ ہر روز رات کے ۱۰ بجے سے میج کے ۳ بج تک ربوہ میں رضاکاروں کا کڑا پرہ ہو آ ہے اور شرکی کمل تاکہ بندی کی جاتی ہے۔ فاہر ہے کہ یہ غیر معمولی نوعیت کے پیرے اور رات بحر شرکی تاکہ بندیاں بلاوجہ نہیں ہیں۔

ربوہ پر کمی غنیم یا وشن کے حملہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ بی کمی پاکتان کے شمر کا ایبا پروگرام ہے۔ مسلمانوں کا صرف ایک بی مطالبہ ہے کہ جب تم نے نبوت الگ بنائی اور معاشرتی طور پر لینی نکاح بیاہ اور موت مرگ بھی مسلمانوں سے جدا کر لی تو براہ کرم ایک غیرمسلم اقلیت کی پوزیش تجول کو۔ اپنے شمری حقوق حاصل کو اسمارے مال جان کی حفاظت ہوگی تو ایسے حالات میں کوئی ایبا خطرہ نہیں ہے جو ربوہ

یا اہل ربوہ کو لاحق ہو۔ پھر یہ پہرے کیے ہیں؟ حکومت کا فرض ہے کہ اس پہرے کی حقیقت کا پند لگائے اکس بدرے کی حقیقت کا پند لگائے اکس بدراں کرکے رات کی آرکی میں اسلحہ وغیرہ کو ادھرے ادھرکیا جا رہا ہو۔

اس کے علاوہ ایک اور جرت اکیز ڈارمہ یہ ہے کہ مرزا ناصر احمد پر بھی پہرہ
بہت سخت کر دیا گیا ہے۔ پہرہ داروں اور اسلحہ بداروں کی تعداد زیادہ کر دی گئی
ہے۔ حالانکہ ناصر احمد کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اصل میں اس پہرے' ناکہ برئری
اور اسلحہ بداری کے ڈھونگ ہے جو پچھ ہم سجھ سکے ہیں' وہ یہ ہے کہ ۲۷ مئی کی
شورئی میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ملک کی اہم فخصیتوں کو ۔۔۔۔۔ مرزائی نیم
فوتی تنظیموں کی معرفت قتل کرایا جائے۔ اس فیصلہ کے بعد ایک نفیات کے ماہر کی
حیثیت ہے خواہ مخواہ اپنے کو شدید خطرہ میں ظاہر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی توجہ
ہٹانے کے لئے یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے۔

 بیٹ جائیں مے کمی کو مطوم تک نمیں ہو گاکہ بید کام کون کر کیا لیکن بدنای و رسوائی اور ذمہ داری ارباب اقدار کے سرہوگ۔

# اننزنيشل بريس كابورة

ہم نے لولاک کی کی گذشتہ اشاعت میں ایک اداریہ "مرزائی سلطت کے خواب" تحریر کرتے ہوئے اکشاف کیا تھا کہ ربوہ میں مرزائی چار ایکڑ کے وسیج و عریض رقبہ میں ایک ہے خانہ کھود رہے ہیں' جس میں بہت بڑا پرلیں لگانے کی تجویز ہے۔ یہ پرلیں ایشیا کا عظیم ترین پرلیں ہو گا' اس میں بے شار زبانوں میں چمپائی کے علاوہ دنیا بھر سے خمریں وصول کرنے' ان پر اپنا رنگ چڑھا کر پھیلانے اور یماں کی خبریں اپنی مصلحت کی کشال میں ڈھال کر باہر بجوانے کا انتظام بھی ہو گا۔ جمال کھدائی ہو ربی تھی دہاں ایک بررڈ لگایا گیا تھی' جس پر کھا تھا۔

### "انٹر بیکٹل پریس"

اس بورڈ میں اس سارے منصوبہ کا نقشہ بھی بنایا گیا تھا لیکن لولاک میں یہ خرشائع موتے می خدا جانے مرزائیوں نے کیا خطرہ محسوس کیا کہ وہ انٹر نیفٹل پریس بورڈ بھی الارلیا گیا ہے اور کھدائی بھی بند کر دی گئ اس طرح لوگوں سے وقار عمل کے نام پر جو برگار ٹی جاتی ہے اس کا سلسلہ بھی ٹی الحال بھ موکیا ہے۔

المارے رہوہ کے ذرائع کے مطابق مکن ہے یہ النوا پریٹانی کے باعث پروا ہوا ہو جو ۲۷ می کی شوری کے اجلاس کے فیملوں کی روشی میں پروا ہوگئی ہے۔ بمرطال کام کا النوا تو سمجھ میں آیا ہے لین بورڈ کا اکھاڑ لینا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاید یہ ساری کارروائی اس فیملہ کا کوئی حصہ ہو جس میں کماگیا ہے کہ شاید جماعت کا ہمیڈ کوارٹر افریقہ میں نظل کرنا بڑے۔

مرزائیوں کے لڑی کی کھ اس حم کی پیش کوئیاں بھی ہیں۔ چانچہ مرزا محود کا ایک "رویا" جے مرزائیوں نے بدے اہتمام کے ساتھ شائع کیا تھا' موجود ہے۔ مرزا محود نے خواب میں دیکھا کہ کویا وہ کوئی مکان ہوا رہے ہیں' است میں ان کی بمن آ

محتیں اور انہوں نے مرزا محود صاحب سے کما کہ بھائی جان پاکتان میں یہ مکان کیوں بنوا رہے مو محتے ہیں کہ قاومان والہی ہونے والی ہے۔ الح

فالباس مرزا محود كايد خواب سياى موجائ اور آبيا وقت آجائك مرزائيوں كو يمان بلد محون كا مير خواب سيا مي معوب التوى كركے يمان سے كميں جاتا پرے البت مربات محل تطرب كدوالي قاديان كو موتى ہے يا نميں۔

# مرزائی جواب دیں

ربوہ کے شای فاتدان کے خافوان خصوصی مولوی اللہ دیتہ ابو العطا جالد حری کے جو کی نانہ بیں صرف تین صد روپ مابوار کے مبلول روز گار پر احمت سے بخب بور نے کے لئے تیار سے اپنے آزہ رسالہ مابنامہ الفرقان ربوہ بیں لکھا ہے کہ ایڈ یئر لولاک نے ربوہ بیں بوتے والی ۲۷ مئی کی مجلس شور ٹی کی کارروائی غلط شائع کی ہے اور کما ہے کہ مرزا ناصراحہ نے ۲۷ مئی کے اجلاس بیں کوئی الی تقریر نہیں گ جس میں حالیہ سازش بی گرفتار مرزائی فوجیوں کی رہائی کا مسئلہ مروار حبوالتیوم خال صدر آزاد کھی حکومت کا تخت النے کی تجاویز عمل کے مشقل دستور کو مشوخ کرائے کے لئے ملک بیں وسعے بیانہ پر گریز ایم لیڈروں کا قبل اور جماعت کی صفوں سے بد دلی دور کرنے کی تجاویز وفیرو زیر بحث آئی بوں۔ اس کے علاوہ ابوا تعطا صاحب نے یہ دلی دور کرنے کی تجاویز وفیرو زیر بحث آئی بوں۔ اس کے علاوہ ابوا تعطا صاحب نے یہ بھی تکھا ہے کہ ہم یہ وضاحت محض اس لئے کر رہے ہیں آگہ کل کو دو مرے افرادات عدم تروید کا بمانہ بنا کر مزید فلوٹ نہ چھوڑنا شروع کرویں "

(باینامه القرقان ریوه ۱۳۹۴)

٢٧ مئ كو ريوه ميں مرزائيوں كى شورى كى كارروائى كے متعلق لولاك كے دفتر ميں ريوه سے آمده اطلاعات ہم نے كئ شاروں ميں شائع كى بيں۔ ابوا لعطاء صاحب نے اس كارروائى كى ترديد كرنے كى كوشش كى ہے۔

جم القرقان كے الدير ابوا الحا صاحب سے كميں مے كه وہ برے برائے محانى اين كم انہيں اخبارى روايات كا انتا علم تو بےكد لولاك نے ١٤ مى كے اجلاس

کی جو کارروائی شائع کی ہے' اس کا تعلق براہ راست مرزا ناصر احمد اور ان کی شور کی سے ہے' اگر لولاک کی ربورٹ غلط ہے اور اس کی تردید کرنا ضروری ہے تو مرزا ناصر احمد کا فرض ہے کہ وہ اپنی طرف غلط منسوب ہونے والی بات کی تردید کریں یا کم از کم جاعت احمدید کے ناظر امور عامد' جماعت کی صفائی میں بولیں۔ یہ تیمری جگہ ابوا لعطاء صاحب ایڈیٹر ماہنامہ القرقان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ خلیفہ ربوہ کی جگہ تردید کر رہے ہیں' جس پر الزام ہے وہ انکار الزام کرے یہ ایک اصولی چرہے۔

اب ہم ابوا اصطاء صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ۲۷ می کی مجلس شوریٰ کے موقعہ یر درج ذیل باتیں ہوئی ہیں یا نہیں۔

ا - مجلس شوریٰ کا ہر سال صرف ایک دفعہ اجلاس ہوا کرتا ہے' اس سال بھی وہ اجلاس مدد تین ما، کیل ہو چکا تھا لیکن ۲۷ می کو اید جنسی سیشن کے طور پر ممبران شوریٰ کو ارجنٹ ددبارہ بلایا گیا۔

۲ - اجلاس میں ۳۱۹ ممبران بروقت محود بال میں داخل ہو مھے ایک صاحب ۱۰ منٹ لیٹ آئے ایک صاحب ۱۰ منٹ لیٹ آئے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی می ۔

۳۔اجلاس سے تمبل ہر ممبرسے حلف لیا گیا کہ اجلاس کی کارروائی باہر آؤٹ نہیں کرنی ہے۔

٣ - اجلاس كے موقعہ پر محمود بال كے اردگرد الل كى چھوں پر اردگردكى كليوں ميں اردگردكى كليوں ميں اردگردك مكانوں كى چھوں بر اور ريوه شمركے اہم ناكوں پر سخت مسلح پرو لگايا كيا تھا۔ اس مقعد كے لئے ريوه كے خدام الاحرب كے جوانوں كے علاوہ الك ہزار مسلح جوان و دمرے شہوں سے بھى بلائے محت شے۔

۵ - چھتن اور ود سری اہم جگہوں پر پہرہ دینے دالے مسلم جوان ظالم حم کی دھوپ میں پہرہ دے جست اور پہرہ دے رہی تھیں اور پہرہ دے رہی تھیں اور دور بین دے رہی تھیں اور دور بین دور بین کا کر کر نول پر دور بین کا کر کری رہے ہے۔ کبھن نوجوان پہاڑیوں پر دور بین لگا کر بھی بیٹھے تحرانی کر رہے تھے۔

٢ - مرزا نامر احمد نے اس اجلاس میں چھ کھنے تقریر کی اور بد ان کی اہم ترین اور

طویل زین تقریر متی۔

2 ـــ ٢ مئ سے مرزا ناصر احمد کی حفاظتی گارد کو دوگنا کرنے کا انتظام کر دیا گیا۔ ٨ ــ اس روز کے بعد سے راوہ میں ١٠ بېج رات سے میح ٣ بېج تک کمل ناکه بندی اور سخت ترین پهره ہو تا ہے۔

9 -ائٹر میشنل پریس کا بورڈ اکھاڑ دیا <sup>ع</sup>یا ہے۔

ا راوہ کے سکرٹریٹ پر جماعت احمریہ کے پانچ جمنڈے الرا دیے گئے ہیں اور ایبا جماعت کی آریخ میں کہلی مرجہ ہوا ہے۔ مندرجہ بالا ۱۰ تھائت کی تردید ربوہ کا کوئی فخص نہیں کر سکنا اب ان وس مسلمہ باتوں کے ہوتے ہوئے اس اجلاس کی جو کارروائی الفشل نے شائع کی ہے اے اور جو کچھ لولاک نے ربوہ سے آمدہ اطلاعات کی بنا پر لکھا ہے ووٹوں کو دنیا کے کسی ذی شعور انسان کے سامنے چیش کر کے فیملہ لیا جائے کہ "الفشل" کی ربورٹ قرین قیاس ہے یا "لولاک" کی۔ ہمیں یہ ہمی معلوم ہے کہ اندر سے باہر آ کر بعض مرزائیوں نے ایک رٹی رٹائی بات کی ہے۔ مرزا صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی نخاف کو گائی نہ دو۔ دعائیں صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی نخاف کو گائی نہ دو۔ دعائیں کرتے رہو۔ جماعت احمدی خدائی جماعت ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکنا۔ کیا یہ چھ گھنے کی تقریر کا مواد ہے؟ کیا ان باتوں کے لئے دوبارہ ایم جنی شوری کا اجلاس بلایا جھتی کی تقریر کا مواد ہے؟ کیا ان باتوں کے اعزاز میں جماعت کے پانچ جمنڈے سکرٹریٹ پر گھائے گیا؟ کیا ان باتوں کے اعزاز میں جماعت کے پانچ جمنڈے سکرٹریٹ پر گھائے گیا؟ کیا ان باتوں کے اعزاز میں جماعت کے پانچ جمنڈے سکرٹریٹ پر گھائے گیا؟ کیا ان باتوں کے اعزاز میں جماعت کے پانچ جمنڈے سکرٹریٹ پر گھائے گیا؟ کیا ان باتوں کے اعزاز میں جماعت کے پانچ جمنڈے سکرٹریٹ پر گھائے گیا؟ کیا ان باتوں کے اعزاز میں جماعت کے پانچ جمنڈے سکرٹریٹ پر گھائے گیا؟ کیا ان باتوں کے اعزاز میں جماعت کے پانچ جمنڈے سکرٹریٹ پر گھائے گیا؟

ہم جناب ابوا العطا صاحب آئر سے الفرقان سے دوبارہ کمنا جاہتے ہیں کہ ہم خود ربوہ کے اجلاس میں موجود نہ سے اور نہ می ہمیں علم غیب ہے۔ اس اجلاس کی جو دو میداد اور تفسیلات ہمیں معلوم ہو کیں' وہ ان لوگوں سے حاصل ہو کیں جو آپ کے بین اور یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے سے اور جن کا اجلاس کے اندر شامل لوگوں سے مابلہ تھا ہمیں موصول ہوئی' ہماری بھرین معلوات کے مطابق' وہ درست مابلہ تھا ہمیں جموث ہوئے اور افترا باندھنے کی کیا ضورت ہے۔ البت

اس بات کا امکان ہے کہ جن کی نیت جموئی' ان کی باتی باتیں بھی جموئی ہوں۔ جنوں نے اللہ پر افترا بائد ما اور ایک غلام اجر کو احمہ بنا ڈالا اور ایسے انسانوں کو جن کی شرافت اور اخلاقی حالت متازع نیہ ہو' انسیں مسیح موعود اور مصلح موعود عابت کرنے پر زندگیاں دقف کر رکمی ہوں' انہوں نے ۲۷ مئی کی ربورث بھی جموئی اور جملی شائع کی ہو اور اندر کچھ کیا اور کما ہو اور باہر آکر کچھ اور بی بک دیا ہو۔

ریدہ کے ۲۷ می کے اجلاس کی روئیداد جو لولاک نے شاقع کی اس کے سے بوے بوت کا ثبوت یہ میٹو جادے ای بوت کا ثبوت یہ میٹو جادے ای جادے اور ایر مارشل آوے ای آوے۔

لولاک کی رپورٹ کے ہے ہونے کا جوت یہ ہے کہ ایم ارشل امغر خان نے بیان دیا ہے کہ اگر میں بر سرافتدار آیا تو آئین کو تبدیل کر دوں گا۔ لولاک کی رپورٹ کے ہے ہونے کا جوت یہ ہے کہ مرزاتی ہر ممکن طریقہ سے ایم بارش امغر خان کا اس طرح کا ایج بنا رہے ہیں ' جیے کل انوں نے بحثو صاحب کا ایج بنانے میں بحرپور حصہ لیا تھا اور یہ بات مرزائیوں کے علاوہ مدر بحثو بھی جانے ہیں کہ ایک نائد میں مرزائی ایچ آپ کو مدر ایوب خان کا وقاوار طاہر کر رہے تے لین در پروہ وہ جناب بحثو صاحب کی معاونت کا فیملہ کر بچے تھے صدر ایوب خان کے بعد انہوں نے والے کے بعد انہوں نے والے والے کے بعد انہوں نے والے درے درے قدے خریار پارٹی کی عملاتی نطبہ مرزا نامرامیر کھل کر مدد کی۔ بینہ ای طرح آج مرزائی بظاہر صدر بحثو کے ساتھ ہیں لیکن کا می سے وہ ایک معاونت کا ایخ بستر یہ لئے کی عادت کے مطابق فیملہ کر پچے ایک ماشہ ہیں لیکن کا می معاونت کا ایخ بستر یہ لئے کی عادت کے مطابق فیملہ کر پچے ایک ایک ایک ماشہ ہیں میں معاونت کا ایخ بستر یہ لئے کی عادت کے مطابق فیملہ کر پچے ایک ایک ایک ماشہ ہیں معاونت کا ایخ بستر یہ لئے کی عادت کے مطابق فیملہ کر پچے ایک ہارشل صاحب کی معاونت کا ایخ بستر یہ لئے کی عادت کے مطابق فیملہ کر پچے ایک ہارشل صاحب کی معاونت کا ایخ بستر یہ لئے کی عادت کے مطابق فیملہ کر پچے ایک ہارشل صاحب کی معاونت کا ایخ بستر یہ لئے کی عادت کے مطابق فیملہ کر پی

( و الله ك ١٨ ي الله عن الله ع

# آزاد کشمیراسمیلی کی قراردادے حکومتی سطح پر اثرات

آزاد کھیر اسمبلی کی قرارداد معلور ہونے پر جمال مرزائیل کو جدمہ ہوا۔ وہال مسلاوں کو بعض نیک ول ممبران مسلاوں کو بعض نیک ول ممبران

اسمیلی بھی میہ سوچے کھے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت داوائے کے لئے ہمیں سلسلہ جنبانی کرنا چاہئے ، چنانچہ ایک خبر ملاحظہ ہو۔

سمعلوم ہوا ہے کہ دہاڑی کے میاں خورشید انور جن کا تعلق کونسل مسلم لیگ سے ہے۔ پنجلب اسمبلی کے آئدہ اجلاس میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تحریک چیش کر رہے ہیں' انہیں امید ہے کہ تمام ممبران ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی قرارداد منفقہ طور پر مھور ہو جائے گی۔۔

# سندھ اسمبلی میں مرزائیوں کے اقلیت کی قرارداد

سندھ اسمبل کے ممبر جناب ظہور الحن بھوپال نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے کا نوٹس دیا تھا۔ لیکن اس قرار داد کو اسمبل کے ایجنڈے پر نہ لایا گیا اور کما گیا کہ یہ قرار داد اسمبل کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ گذشتہ روز جناب ظہور الحن بھوپال نے اسمبل میں ایک تحریک التوا پیش کرنا چائ ، جس میں وہ اس امز پر بحث کرنا چاہی ، جس میں وہ اس امز پر بحث کرنا چاہی میں قرار داد پیش کرنے کی اجازت نہ کیوں قبیں وی می جی لیکن اسمبل نے تحریک التوا بھی پیش کرنے کی اجازت نہ کیوں قبیں وی می جس کی اجازت نہ کول قبیل صاحب نے اسمبل سے واک آؤٹ کیا۔ جناب ظہور الحن بھوپال کا تعلق جمیت العلمائے پاکستان سے ہے، جس کے رہنما مولانا شاہ احمد فورانی ہیں۔

# ۱۹۵۳ء سے ۱۹۷۴ء تک مجلس کے اقدامات و کاوشیں

المواد کی تحریک مقدس فتم نبوت کو تھینوں اور کولیوں کے ندر سے دبا دیا گیا۔
کم اس حقیقت سے انکار کرنا کمی بھی مورخ کے لئے ممکن نہیں کہ ای تحریک کے
باعث قادیانیت نے اپنے خلاف عوام کا شدید ردعمل دیکھ کر عوای محاذ کو ترک کیا اور
وہ حکومتی سطح پر کلیدی آسامیوں پر قبضہ کے ذریعہ مرزائی انتلاب کے لئے اپنے آپ
کو تیار کرنے گئے۔

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے قاریانیوں کی' اس تبدیل شدہ پالیسی کے پیش نظر یہ لائحہ عمل افقیار کیا کہ حکومت میں تھس کر جماں قاریانیوں کے فوائد ہیں' ان کا محاسبہ کیا جائے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار ولوانے کے لئے عوای احتساب کو مزید سخت بنایا جائے۔

(۱) کانفرنسوں اور جلسوں کے ذریعہ رابطہ عوام مہم کو مزید وسعت دی۔ اس آسودگی اور فراوانی کے دور میں ، جب کہ رسل و رسائل کے دسائل کی بہتات ہے ، آج بھی ہم جس قریع میں جاتے ہیں تو یہ جان کر جرت ہوتی ہے کہ آج سے استے سال قبل پیدل دور دراز کا سنگلاخ ، دشوار گزار راستہ طے کر کے حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری ، قامنی احسان احمہ ، مولانا محمہ علی جائد ہری ، مولانا لال حسین اخر ، مولانا محمہ شریف بماول پوری ، مولانا محمہ حیات ، مولانا عبدالر حمٰن میانوی یمان تشریف لائے سے۔ ان حضرات نے اپن جان جو کھوں میں ڈال کر آئی محنت کی ، جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مولانا محمہ علی جائد ہری ہی کو لیجئے۔ سندھ کے کسی اسٹیش پر پہنچ محمئے۔ اسٹیشن ہے ، مولانا محمہ علی جائدہ کیا۔ دس میارہ میل کا سفر تھا ، ناگلہ خراب ہو میل تو سپیکر کی بیٹری سفر پر اٹھائی اور پیدل چل پڑے۔ واپسی پر سفر پیدل کر کے ٹرین پکڑی اور اگلے سفر پر سفریف لے محمئے۔ پیدل ، ناگلہ ، محمد محمئ خوزا ، ریوھا ، سائیکل غرضیکہ جس طرح بھی تشریف لے محمئے۔ پیدل ، ناگلہ ، محمد اسٹر کو جاری رکھا۔

(۲) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے مفت تبلیغ اسلام کا اعلان کیا' جمال کمیں کوئی قادیائی کی مسلمان کو ورغلانے کی کوشش کرے' جمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعہ آگاہ کیا جائے ہم وہال پہنچ کر قادیانیت کی اصل کتب سے حوالہ جات وکھا کر مسلمان کے ایمان کو پچائیں گے۔ چنانچہ تبلیغ و مناظرہ و مبابلہ کے میدان میں مجلس نے قادیا نیت کا پورے ملک میں ناطقہ بند کر دیا۔ سینکٹوں واقعات اور ایمان پرور داستانیں اس سلملہ میں مجلس کے ان کارناموں کی پیش کی جا سمتی ہے مگریہ اس کا محل نہیں۔

(٣) بورى دنیا اور بالخفوص پاکتان میں تحریری طور پر قادیانیت کے دام تزور سے مسلمانوں کے ایمان کو بیجایا۔

(٣) بيرونى دنيا مين تبليغ اسلام اور قاديانيت كے لئے مولانا لال حسين اخر كو رواند كيا ميا۔ آپ نے براعظم ايشيا، يورپ اور آسريليا ميں مسلسل ساڑھے تين سال تك كام

کیا۔ یہ سفر عالمی مجلس محفظ ختم نبوت کی تاریخ میں سک میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں جماعت نے نہ صرف اپنے وفاتر قائم کئے بلکہ اپنے مبلغ مقرر کئے اور خود مولانا محد علی جالند هری و مولانا عبد الرحیم اشعر نے مشرقی پاکستان کے تبلیفی دورے کئے۔

(۵) قادیانیت کو عملاً فیر مسلم اقلیت قرار دلوائے کے لئے عوام میں تحریک پیدای کہ کوئی مرزائی مردہ اسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو۔ مرزائیوں نے اس تحریک کا مقابلہ کرنے اور اپنے آپ کو مسلمان ابت کرنے کی غرض سے اصرار وضد کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستانوں میں اپنے مردے دفن کئے امجلس کی تحریک پر مسلمانوں نے وہ مردے ذفن کئے اور مرزائیوں کو عملاً فیر مسلم ابت کیا۔

(٢) عالمي مجلس نے تحریک پیدا کی کہ مسلمان کا ویا نیوں کے ساتھ قربانی کے جانوروں میں حصہ وار نہ موں -- چنانچہ بورے ملک میں اس پر عمل موا۔

() عالمی مجلس کی تحریک پر مسلمانوں نے قادیانیوں کا بوجہ ان کے غیر مسلم ہونے کے ان کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا اور اس کا عملی شوت دیا۔

(A) عالمی مجلس نے تحریک کی کہ مرزائی ہوجہ غیر مسلم ہونے کے ان کا مسلمانوں سے رشتہ نافلہ جائز نہیں۔ میاں ایوی میں سے آگر کوئی مرزائی (غیر مسلم) ہوگا تو اس کا نکاح شرعا معجائز نہیں۔ چنانچہ عملی طور پر مسلمانوں نے اس تحریک کو کامیاب کیا۔ عالمی مجلس نے اپنے خرچ پر متعدد مقدمات کی چیروی کر کے مرزائی مسلم نکاحوں کو باطل قرار دلوایا۔ اس سے رائے عامہ بیدار ہوئی۔

(۱۰) مرزائیوں کو مسلمانوں کی ساجہ کھے استعال کرنے سے ووکنے کے اقدامات کئے مجے۔

(۱) جمال کمیں مرزائیوں نے سیرت یا کمی بھی دلفریب عنوانوں سے کمی تقریب کا

اعلان کیا۔ عالمی مجلس نے اس تقریب کو رائے عامد کے ذریعہ بند کرایا ' یا کم از کم مسلمانوں کو اس تقریب میں شرکت سے روکنے کی سعی کی۔

(۱۲) حکومتی ارکان کو قادیا نیت کے زہر ملے اثرات اور مملک اقدامات سے باخر کیا گیا اور متعدد ملاقاتوں کے ذریعہ اپنے فرض کو ادا کیا۔

(۱۳) مرکزی وفتر ملتان میں وارا لمبلغین کا قیام عمل میں لایا کیا اور یوں قادیا نیوں کے خلاف اسلامی مناظرین و مبلغین کی جر سال نئی ٹیم تیار کی جاتی رہی۔ اس وقت بلا مبالد پورمی ونیا میں روقادیا نیت پر کام کرنے والے تمام تر علاء و سکالر بالواسط یا بلواسط عالمی مجلس کے شعبہ وارا لمجلغین کے فیض یافتہ ہیں۔

(۱۳) پاکتان کے ہر اہم ضلی مقام پر ہمہ وقتی مبلغ و مناظر کو عالمی مجلس کے وفتر میں مقرر کیا۔

(۵) عالمی مجلس محض ایک تبلینی و ذہبی جماعت ہے۔ الیکن اور سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا' اس کا طرو انتیاز ہے۔ الیکشی سیاست سے کنارہ کش ہوئے کے باعث' عالمی مجلس کو اللہ رب العزت نے عوام میں بڑی تجوایت سے نوازا۔ مسلمانوں کے تمام طبقات و مکاتب فکر کے طلقوں میں مجلس کے طرز عمل اور جدوجمد کو پذیرائی کا شرف نصیب ہوا۔ الیکشن میں اگر کمیں مرزائی امیدوار کھڑا ہوا تو مجلس نے اپنے تمام مبلغین کو ان طلقوں میں بھیج کر مرزائیت کی حقیقت سے عوام کو باخر کرکے اپنے فرض کو اوا کیا۔ میں بھیج کر مرزائیت کی حقیقت سے عوام کو باخر کرکے اپنے فرض کو اوا کیا۔

(١٤)رابط عالم اسلامي كي قرارداد-

# بابدوم

## سانحەربوہ1974ء كےبارے ميں جسٹس صمرانی ٹربیونل كى لمحہ بہلحہ كارروائي

صانحہ ربوہ 1974ء ○ قادیانی غنڈوں کا مسلمان طلبہ پر دحثیانہ ظلم دستم ○ منیف را ہے کی ہرترین مرزائیت لوازی ○ قادیانی حوروں کی حقیقت ○ قادیانی جنت دو زخ ○ مرزا نا صرکے اندرون خانہ را زوار باور چی کا قبل ○ کو ثر نیازی ربوہ میں ○ لیبیا کا ایٹی پلانٹ اور قادیانی ○ ثیران ' قادیا نیوں کی فیکٹری ○ ملک قاسم 'مجید نظامی' آغا شورش کا شمیر می کے عدالت میں باطل شمن بیانات ○ مرزا فاصر احمد عدالت کے کثرے میں والیفہ ربوہ کی لاہوری گروپ سے لا تعلق ○ اور بہت سے دو سرے قادیانی را زوں کی نقاب کشائی ○ سانحہ ربوہ کے سلسلہ میں جسٹس معدانی ٹریوٹل کی لیحہ بہ لور کا رروائی' مہلی بار منظم عام پر ○

○ایک الیمی تاریخی دستاویزجس کاید توں انتظار تھا○

# صراني تميش

ہومئی ۷۷ء کو سانحہ ربوہ پیش آیا۔ ۳۱ مئی ۱۹۷۸ء کو دزیرِ اعلیٰ پنجاب مسرطیف
رامے نے لاہور ہائیکورٹ کے جج مسر جسٹس کے ایم ۔اے صدانی پر مشتمل یک رکنی
ٹربیوٹل کا اعلان کیا جس کی تفصیل میہ ہے۔ (یاد رہے کہ اس دن ہی ٹربیوٹل نے اپنا کام
شروع کردیا تھا)

لاہور اس مئی (ا پ پ) حکومت بنجاب نے ربوہ ربلوے شیشن کے واقعہ کی تحقیقات کے لئے مقرر کردہ ٹرپوٹل کے وائرہ کار کا اعلان کردیا ہے۔ یہ ایک رکنی ٹرپوٹل جو ہائی کورٹ کے مسر جسٹس کے ایم اے صدانی پر مشمل ہے ' ربوہ ربلوے سلیشن کے واقعہ اور اس سے متعلقہ دو سرے معاملات کی تحقیقات کے بعد سے بتائے گا کہ اس واقعہ کی انفرادی اور اجماعی طور پر ذمه داری کن پر عائد ہوتی ہے۔ ٹربیونل مجرموں کے خلاف مناسب کارروائی کی سفارش بھی کرے گا اور اپنی ربورٹ جنتنی جلدی ممکن ہو گا' پیش كرے كا۔ ايك اعلان كے مطابق وزير اعلى پنجاب مسرطنيف رامے نے مسرجسش ك ایم اے صدانی سے درخواست کی ہے کہ وہ ربوہ رملوے سٹیشن کے ۳۱ مکی کے المید کی آج ہی تحقیقات شروع کر دیں۔ مشرجسٹس کے ایم اے معمانی نے آج یہاں اپنے چیمبر میں واقعہ ریوہ کی تحقیقات کے سلسلہ میں اسٹنٹ ایڈود کیٹ جنرل مسٹرعبدالستار مجم سے ملاقات ک۔ ایک ہینڈ آؤٹ کے مطابق سینئراسٹنٹ ایدودکیٹ جزل مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری تحقیقات کے سلسلہ میں ٹربیونل کی معاونت کریں گے چونکہ مسٹر کمال آج لاہور میں موجود نہیں تھے اس لئے مشرعبدالتار مجم نے ابتدائی امور کے سلسلہ میں فاضل ٹرپوٹل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹرپوٹل کے چیبر میں جاری رہے گی۔ (نوائے وقت لاہور کم جون ۱۹۷۴ء)

میاں محمد عالم بٹالوی " ، مولانا عبید الله احرار نے فیصل آباد سے روزنامہ سعادت کی رپورٹ کے مطابق مطالبہ کیا کہ ایک رکنی ٹرپوٹل کی بجائے تین جوں پر مشمل ٹرپوٹل ہونا چاہئے۔ (روزنامہ سعاوت فیصل آباد۔ کم جون ۱۹۷۳ء)

الہور کی جون مسر جسٹس کے ایم۔ اے صدائی نے جنیں صلع سر گودھا میں عالیہ واقعہ رہوہ کی تحقیقات کے لئے مقرر کیا گیا ہے ' آج اپنے پہلے اجلاس میں کارروائی کے ضابطوں اور شاد تیں قلبند کئے جانے کے طریقوں پر غور کیا ' ٹرپوئل نے فیصلہ کیا کہ شاوتیں پائچ جون سے قلبند کی جائیں گی اور وقوعہ کے روز ڈیوٹی پر متعین ریلوے اسٹیشن کے عملے کی شاوتیں قلبند کی جائیں گی۔ چھ جون کو وقوعہ کے روز ٹرین پر ڈیوٹی پر متعین لوگوں کے بیانات قلبند کئے جائیں گے۔ سات جون کو میڈیکل کالج کے شاف کے ان ارکان کے بیان قلبند کئے جائیں گے۔ سات جون کو میڈیکل کالج کے شاف کے ان دن ارکان کے بیان قلبند کئے جائیں گے جو تفریحی وورے میں طلباء کے ہمراہ تھے۔ اس دن نشر کالج کے ان طلبا کے بھی بیانات قلبند کئے جائیں گے۔ جو آسانی کے ساتھ ٹریوٹل کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ایسے عام افراو سے بیانات جو اس واقعہ کے بارے میں براہ راست سامنے پیش ہو سکیں۔ ایسے عام افراو سے بیانات جو اس واقعہ کے بارے میں براہ راست افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ دس جون تک بذریعہ ڈاک یا ذاتی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے افراد کے ماگیا ہے کہ وہ دس جون تک بذریعہ ڈاک یا ذاتی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے رجمزار کو مطلع کرویں ایسے افراد کو ٹرپوٹل کے رویدہ پیش ہونے کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ (اپ پ ۔ امروز لاہور ۱ جون میں ہون

### رجنزار كاتقرر

لاہور۔ کم جون۔ لاہور ہائی کورٹ کی معائنہ ٹیم کے رکن مسر خصر حیات 'مسرر جسٹس کے ایم اے معدانی' کے وجسرار کے طور پر بھی کام کریں گے۔ جنہیں سانحہ ربوہ کی تحقیقات کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ (اپ پ'اموز ۲جون ۱۹۷۴ء)

اس کے ساتھ ہی عدالتی ٹربیوئل کی طرف سے کیم جون کو ذیل کا اشتمار مرتب کر کے اخبارات کو بھوایا گیاجو ۲جون کے اخبارات میں شائع ہوا' اشتمار مندرجہ ذیل ہے۔

#### أعلان

عوام کی آگی کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ حکومت پنجاب نے حسب زیل

تحقیقات کے لئے ایک تحقیقاتی ٹریوئل قائم کرویا ہے جو:

(١) ٢٩ مئي ١٩٧٣ء كو ريوه ريلوك سيشن ير رونما موغوال واقعه

(ب) اور اس داقعہ سے متعلق ویکر امور کی تحقیقات کریگا تاکہ اس داقعہ کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کا تعین کر کے اس کے مرتکب عناصر کے خلاف ضروری کارردائی کے سلسلے میں حکومت کو سفارش بھیجی جائے۔

ٹریوتل ۵ بون سام 14ء کے 9 بیج صبح ہے لاہور ہائیکورٹ لاہور میں شمادتیں قلمبند
کرنا شروع کرے گا' جن کا آغاز جائے حادثہ پر موجود ربلوے کے عملے کے افراد کی شمادتوں
سے ہو گا۔ جن میں داقعہ کے وقت سٹیش پر موجود ربلوے پولیس کے ارکان اور اس
واقعہ سے متاثر ہونے والے نشر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ اور شاف کے ارکان بھی
شامل ہوں گے۔ ایکے علاوہ پلیک میں سے کوئی بھی مخفس جو شخقیقاتی ٹریوئل کی شخقیات
کی متذکرہ صدر (۱) اور (ب) شقوں میں بیان کردہ امور کے متعلق اپنی زاتی معلومات کی
بنا پر شمادت رہنا چاہے' وہ بھی بطور گواہ شمادت قلم بند کرانے کے لئے اپنا نام' پورا پہند
اور جس مسئلے کے بارے میں وہ شمادت دینا چاہتا ہو'

۱۰ جون ۱۹۷۳ء تک تحقیقاتی ٹریوتل میں یہ تفصیلات رجٹر کراسکے گا۔ ایسے افراد کو ان کی شاوتوں کی تاریخوں کا تعین کر کے ان ہے انہیں مطلع کر کے شادت کے لئے طلب کرلیا جائے گا جو افراد تحریری شادتیں جیجنا چاہیں وہ اپنی لکھی ہوئی شادتیں ۱۰ جون ۱۹۲۴ء تک ثریوتل کو ارسال کرویں۔

اگر کوئی فرد تحقیقات کے طریق کار کے متعلق ٹربیوٹل کو مشورہ پیش کرنا چاہتا ہو تو بیہ مشورہ ۳ یا ۴ جون ۱۹۷۳ء تک گیارہ بیج قبل از دوپسرٹربیوٹل بیس حاضر ہو کر پیش کر وے یا لکھ کران ہی تاریخوں تک بذریعہ ڈاک ارسال کردے۔

🖈 تمام خط و کتابت ممبرانس کش لیم والهور با تیکورث لامور کے نام مونی چاہئے۔

و شخط ( کے۔ ایم۔ اے صدانی ) جج

(لامور كم جون ١٩٧٨ء) (توائ وقت ٢جون ١٩٨٨ء)

تحقیقاتی رپورٹ شائع کی جائیگی ۔ بھٹو وزیرِ اعظم پاکستان

راولپنڈی ۔ ۳۱ مکی (ا پ پ ر پ پ ) " وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آج رات ا یک بیان کے ذریعہ اعلان کیا کہ ملک میں امن عامہ کو تباہ کرنے کی ہرگز اجازت شیں دی جائیگی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور امن وامان قائم کریں۔ وزیرِ اعظم کے بیان کا متن حسب ذمل ہے۔ " پنجاب کے بعض علاقوں میں گر بڑے واقعات کو میں نمایت کرب کے ساتھ وکھ رہا ہوں میں یہ بالکل واضح کر دیتا چاہتا ہوں کہ حکومت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو قانون کو یہ و بالا کرنے کی اجازت نہ دے گ۔ ہائی کورث کے ایک جج کی زیر قیادت ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرویا گیا ہے جو واقعہ کے تھائق کی تحقیقات کرے گا'جس کی بنا پر گڑ بوہوئی ہے۔ تمام شمریوں کو تحقیقاتی رپورٹ کا انظار کرنا چاہئے' یہ رپورٹ شائع کردی جائے گ۔ اس بات میں ذرہ برابرشبہ نہیں کہ ہم انار کی پھیلانے والوں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے عناصر کا قلع قع كريجة بير- كومت ملك ميس كسي قتم كى بعى شهرى برتال كى اجازت نه و ي كي-میں اپنے اہل وطن سے اس بارے میں تعلون کی ایک کرنا ہوں۔ ہم اس وقت انتظار و تفریق کی کسی کارروائی کے متحل نہیں ہو کتے۔ ہم متعدد مسائل کا شکار ہیں۔ اب یمال لا قانونیت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تمام پاکتانیوں کو احساس کرنا چاہئے کہ ہم ایک انتائی نازک دور سے گذر رہے ہیں۔ہارے ارد گرو بہت سے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کیا بھارت کے ایٹی وھاکہ کا ہی جواب ہے کہ آپس میں جھکڑنا شروع کرویں۔ اور ا یک دو سرے کو علیحدہ کریں۔ ہمیں موجودہ صورت حال کا ایک ذمہ وار اور پختہ کار اور بالغ نظرقوم كى طرح جواب دينا چاہئے۔ اس بات كو يورى طرح سجھ لينا چاہئے كه مركزى اور صوبائی حکام پاکستان کے تمام شروں کے جان و مال کی حفاظت کے لئے ہر اقدام کریں گے۔ ہم ایک غریب قوم میں اور کی قدرتی اور اقتصادی مسائل سے وو چار ہیں۔ ہم یاکتان کو کسی سے خطرے سے وو چار نہیں کر سکتے۔" (نوائے وقت لاہور ۲ جون ۲۹۵۲ء) محترم ذوالفقار على بعثونے وعدہ كياكه ربورث شائع كى جائے گى مكر اس بر بعض طقے حتی کہ واقعہ کے مضروبین طلباء بھی مطمئن نہ تھے۔ انہوں نے زخمی عالت میں نشر میتال سے پالی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

" لمان م جون نشر كالج ك زخيول كى حالت بقدر يج بمتر مو رى بـ آج مقامى اخبار نویوں نے نشر میتال میں زخی طلباء سے طاقات کرے ان کی خریت دریافت ک۔ زخیوں میں نشر کالج سٹوڈ تنس یونین کے صدر مسرارباب عالم بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اخبار نوبوں کو بتایا کہ ان کے مائتی مجی رو محت مو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال ك جواب من كماك تحقيقاتي عدالت في زخى طالب علموں كو بيان دينے كے لئے طلب كيا تغا- اور بدايت كى تقى كه چه جون كولامور ميل حاضر مول ليكن ابحى بعض طلباء كى حالت اس قابل نمیں ہوئی کہ وہ وہ سو میل کا سفر کر سکیں اس لئے طلباء کی طرف سے عدالت کے نام ایک نار میں درخواست کی گئی مقی کہ وہ طلباء کو کسی اور ناریخ پر طلب كے انبوں نے بتايا كہ كذشة شام نشر كالج كے يركبل كے نام عدالت كا آر آيا ہے، جس میں بیان قلبند کرنے کی تاریخ ملتوی کر دی می ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کما کہ بعض طلباء کے کانوں کے قریب جو میں آئی ہیں اور ایک طالب علم کی ناک پر چوٹ آئی ہے۔جس کے لئے ماہر امراض ناک اور کان سے معالمد کے لئے کما جا رہا ہے لیکن اہمی تک اس طرف کسی نے توجہ شیں دی۔ انہوں نے بتایا کہ جھے خود بھی ایک کان کے قریب چوٹ آئی ہے اور اس کان سے اونچا سائی دے رہا ہے۔ مسر ارباب عالم نے کما کہ طلباء نے تحقیقاتی عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لئے کوئی حتی فیصلہ ضيس كياكون كه طلباء كا مطالبه بك كه حكومت يقين دائدة كه تحققاتى ريورث شائع موكى اور قصور وار لوگوں کے خلاف مناسب کار روائی کی جائے گ۔ انسوں نے ایک اور سوال ك جواب من بناياك لاكل يور سے ايك زخى طالب علم طلعت محمود بمى فشر ميتال ملكن بننج كياب" (روزنام امروز ٥جون ١١٥١ء)

### ۵ جون ٹربیونل کا اجلاس

لاہور ' ۵ جون ربوہ کے واقعہ سے متعلق اکوائری ٹرموئل نے جو لاہور ہائی کورث کے مشرجش کے مشرجش کے ایک کرے میں اپنی

کارروائی شروع کردی۔ ایک پریس نوٹ کے مطابق ٹریوئل نے آج بزوی طور پر ایک گواہ کا بیان قلمبند کیا۔ بیر گواہ وقوعہ کے وقت گاڑی کے سامان کے گارؤ کی حیثیت سے متعلق تھا۔ اس کا بیان کل بھی جاری رہے گا۔ ٹریوئل کی کارروائی آج ٹھیک نو بچ شروع ہوئی عدالت کے ریڈر نے تحقیقاتی ٹریوئل کی تقرری کا اطلان کھلی کچری میں بڑھ کر سایا اور تحقیقات کے دائرے اور اخبارات میں شائع شدہ نوٹس کی وضاحت کی ۔ عدالت میں ہائی کورٹ بارے درج ذیل ارکان مختلف تنظیموں کی وکالت کے لئے موجود سے

ا مسرایم انور معاون ایم اے رحمان .... جماعت اسلای

٢- قاضي محمد سليم ..... مجلس تخفظ ختم نبوت

س- مسرر فق احمد باجوه ..... (۱) قادیانی محاسبه کمینی (۲) مجلس تحفظ ختم نبوت (۳) پاکستان اتحاد بارنی

س- مسرايم اعجاز حسين بالوي معاون مسربشراحد مقامي انجن احرب ريوه

۵- مرزا نصيراحه سنووتش يونين تعليم الاسلام كالج ريوه-

۱- مسٹرایم اساعیل قربتی' چوہدری نذیر احمد خال' حاجی شیخ عنایت محمد (غیرحاض) لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلاء کی رابطہ سمیٹی۔

. - مسررى - ايم لطيف رانا ..... جعيت علائ اسلام سن حفى كتب فكر-

٨- مسر كمال مصطفى بخارى اسشنث ايدودكيث جزل .... سركار

کرہ عدالت عوام الناس سے بھیا تھیج بحرا ہوا تھا۔ جو عدالت کی کاربدائی دیکھنے
آئے تھے۔ ٹریوٹل نے ہر مخص کو خبردار کیا کہ دہ اپنے ساتھی شریوں کے جذبات کا
احرام کرے اور کوئی ایبا لفظ یا اظہار کا طریقہ استعال نہ کرے، جس سے دو سرے کے
جذبات مجروح ہوں۔ اخباری نمائندوں کو بتایا گیا ہے کہ ہردن کی کارروائی کے بعد انہیں
ٹریوٹل کی طرف سے پریس نوٹ جاری کیا جائے گا ادر ان سے توقع کی جائے گی کہ دہ
ٹریوٹل کی کارروائی کے بارے میں عوام الناس کے مفاد میں اس پریس نوٹ کے علاوہ اور
کوئی بات شائع نہ کریں، ٹریوٹل کی کارروائی اردو میں کی جا رہی ہے اور اس کا ریکارڈ مجی

اردو میں رکھا جا رہا ہے' ٹریوئل نے چناب ایکسپریس کے فقیعے گارڈ کا بیان قلم بند کیا۔ ابھی ان کا بیان جاری تھاکہ ڈیڑھ بجے ٹریوئل کا اجلاس کل صبح نو بجے تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا۔ ٹریوئل کا اجلاس اپوار اور چھٹیوں کے دو سرے دنوں کے علاوہ روزانہ ہوگا (ا پ پ روز نامہ امروز ۲ جون ۱۹۷۴ء)

عدالتی کارردائی میں حصہ لیتے ہوئے قاضی مجمہ سلیم (مجلس تحفظ فتم نبوت) نے کما
اس سانحہ کی تفتیش کرائمز برائج کے سپرو کر دی می ہے اس کے ساتھ ہی یہ ٹریونل
اکوائری کر رہا ہے۔ دو مختلف اکوائریاں ہو رہی ہیں۔ ان دونوں میں ممتاز حیثیت کس کو
طاصل ہے؟ کسی فرنق یا کسی طرم کو اس سے شک کا فائدہ نہ پہنچے۔ مسٹرا اعیل قربٹی نے
فرمایا کے او و سعوادر شمادتوں کا آغاز زخمیوں سے کیا جائے۔ وفیق احمہ باجوہ نے کما کہ
ٹریونل اور کرائمز برانج کی اکوائری میں تضاد کا قوی امکان ہے۔ خواجہ رفق کے قتل کی
شخیقات کی مثال موجود ہے۔ اگر کرائمز برائج کی تفتیش روکی نہیں جا کتی۔

توہدو معبوریں یہ بات شامل کی جائے کہ کرائمز برائج کے تفقیقی افران ثریوتل میں مع ریکارڈ چیں ہوں اور شادت دیں۔ اگر کسی کونسل کے علم میں کوئی شادت یا ایسا ریکارڈ ہیں جو 'جس سے ٹریونل کو اس اکھوائزی میں مدد لمتی ہو تو ہمیں اس بات کا موقع حاصل رہنا چاہیے کہ جو نمی ہمارے علم میں یہ بات آئے۔ ہم ورخواست دے کر ان کو طلب کوا سکیں۔

محواه نمبرا

ملك محدا قبال ولد محمد حسين الكيم كار ذر (چناب ايكيريس) - قادياني

میں ۲۹ مئی کو چناب ایکپرلس پر بطور الکھیج گارڈ سرگودھا سے لاکل پور تک تعینات تھا۔
نذیر احمد خال انچارج گارڈ' آفآب احمد وارثی کنڈ کٹر گارڈ تھے۔ کلٹ انگیزا میز چوہدری
مدیق احمد تھے۔ میں دوسرے رنگ شاف کا نام نہیں جانا۔ صرف ربوہ کے سٹیشن ماسٹر
کا نام جانا ہوں اور کمی کا نام نہیں جانا ہوں۔ ویسے چرے سے پہچانا ہوں۔ سٹیشن ماسٹر
کا نام مرزا مشاق احمد ہے۔ مرزا مشاق احمد احمدی ہیں۔ دوسرے ندکورہ حضرات احمدی

میری بریک انجن کے ماتھ تھی۔ جو ربوہ سیشن پر پلیٹ فارم سے آھے لکل عی سی نے اثر کراپنا کام کیا جو مہان رکھنا تھا وہ رکھوایا۔ پھر پریک بیں بیٹے گیا۔ اسکے بعد پائی لانے والے نے آکر بتایا کہ پیچے لڑائی ہو ربی ہے بیں سمجھا کہ مسافر سیٹ حاصل کرنے کے لئے جھڑ رہے ہوں گے۔ بیں نے اس کو ابمیت نہ دی۔ لیکن تھوڑی ویر بعد اس نے پھر آکر کھا کہ لڑائی بہت شدید ہو ربی ہے آپ جائیں ' بیں M کے کہ وفتر گیا' وہاں ایک آدی کری پر بیٹا تھا۔ اس کی فیٹے ہوئی تھی' اس کی پیٹے پر ڈنڈے کا واغ تھا۔ کان سیاہ ہو رہا تھا اور خون بھی بہہ رہا تھا۔ سیشن ماسڑ اور گارڈ موجود تھا۔ سیشن ماسڑ کہہ رہا تھا کہ گارڈ گاڑی چلا دے۔ لیکن گارڈ کہ رہا تھا کہ بہت سے مسافر زخمی ہوئے ہیں جب بیاجی ویس کی مدد نہ آ جائے۔ وہ گاڑی نہ چلائے گا۔ مبادا پچھے زخمی مسافر رہ نہ جائیں۔ یہ پانچ ویس منٹ تک یہ باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد بیں اور گارڈ انچارج زخمی مسافر کو کہ یہ یہ بیک وین بی بیل کے دین بیں لائے۔ بیل ایک میں اور گارڈ انچارج زخمی مسافر کو کہ یہ یہ کریں۔ گریں۔ گر گارڈ انچارج نے کہا آپ نہ کریں۔ گارڈ انچارج نے کہا آپ نہ کریں۔ گارڈ انچارج کی بریک وین کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اابوگیوں کی گاڑی تھی۔ کریں۔ گارڈ انچارج کی بریک وین کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اابوگیوں کی گاڑی تھی۔ کریں۔ گارڈ انچارج کی بریک وین کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اابوگیوں کی گاڑی تھی۔ کریں۔ گارڈ انچارج نے کہا آپ نہ بریک وین کے بیچھے دو اور بوگیاں تھیں۔

میں اپنی بریک وین میں ہمیا۔ جو محفوظ تھی۔ میں بہت پریٹان تھا۔ جب میں نے صورت حال کی شدت کو محسوس کیا تو میں نے چلا کر کما کہ ربوہ والوں کو یہ نہیں کرنا چاہئے تھا۔ یہ انتہائی سفائی اور ظلم ہے جو نہیں کرنا چاہئے تھا۔ اس کے بعد میں اپنی بریک وین کی طرف چلا محمیا۔ لوگ مسافروں کو کمہ رہے تھے کہ اپنی گاڑی کی کھڑکیاں بریک کرلو۔ گاڑی وہاں ۳۳ منٹ کھڑی ہونے کے بعد چلی۔ جب میں اپنی وین کی طرف جا رہا تھا۔ ۲۰ ۔ ۲۵ آدی انجن کی طرف سے بیچھے کی طرف جا رہے تھے 'وہ نعرے لگا رہے تھے۔ اسمان کی طرف جا رہا الحمیت زندہ ہاو' نعرہ تجبیر اللہ اکبر۔ میں نے پلیٹ فارم پر اور کوئی زخمی نہ ویکھا اگرچہ پلیٹ فارم پر خون کے وجے ویکھے۔ میں زخمیوں کو ویکھنے کے لئے بوگیوں میں نہ گیا۔ ۲۔ ۳ لوگ بوگوں میں پانی پلا رہے تھے۔ پلیٹ فارم سے نیچ کھڑی ہونے والی آخری دو بوگیوں میں نہ گیا۔ ۲۔ ۳ لوگ بوگوں میں پانی پلا رہے تھے۔ پلیٹ فارم سے نیچ کھڑی ہونے والی آخری دو بوگیوں میں بنہ گیا۔ ۲۔ ۳ میں لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا۔

# چوېدري نذر احمد انچارج گارو (احمدي)

میں نے واقعہ کے ظاف احتجاج کیا تھا۔ کیونکہ جو پھے ہوا تھا' وہ انسانیت اور شرافت کے ظاف تھا۔ اور میں ڈر یا تھا کہ اس کے روعمل میں خیریت سے گھر نہیں جا سکوں گا۔ میں نے اصل واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ میں جب گاڑی سے اڑا تو تھلہ آور جا چکے تھے' اس لئے میں ان کی تعداد نہیں تا سکنا۔ جب گاڑی پلیٹ فارم میں واخل ہوئی تو میں نے پلیٹ فارم پر نہیں دیکھا کہ آیا مجمع معمول کے مطابق تھا یا غیر معمولی تھا۔ ربوہ پر گاڑی کا مقررہ شاپ دو منٹ ہے۔ سئیشن ما شرربوہ احمدی ہیں۔ جمعے بتایا گیا کہ ذنجیریں کھینچی گئی تھیں' شاپ دو منٹ ہے۔ سئیشن ما شرربوہ احمدی ہیں۔ جمعے بتایا گیا کہ ذنجیریں کھینچی گئی تھیں' جس سے بر کیس لگ گئی تھیں۔ فائر مین و کیم کو ٹھیک کر رہا تھا۔ ربوہ سٹیشن پر کوئی پولیس جس سے بر کیس انگواری میں تو تین آدی پولیس کے ہوتے ہیں۔ انچارج گارڈ کی ہوگی کے شیشے ٹوٹے ہو۔ یہ تھے۔ اس کی بوگ کے بیچے وو ہوگیاں تھی۔ ایک عام مسافروں کی اور ایک طلبہ کی۔ بید دونوں پلیٹ فارم کے بیچے وو ہوگیاں تھی۔ ایک عام مسافروں کی اور ایک طلبہ کی۔ بید دونوں پلیٹ فارم کے بیچے تھیں۔ ان کے علادہ اور کمی ہوگی کے شیشے نہیں ٹوٹے۔ میں نے آخری دو ہوگیوں کے شیشے نہیں دیکھے ہیں۔

### ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

میں ۱۹۵۷ء سے احمدی ہوا ہوں۔ وقوعہ کے دن سرگودھا سے سوار ہوا تھا۔ جب گاڑی رہوہ پلیٹ فارم پر پہنی تو میں نے باہر دیکھا۔ مجمع معمول کے مطابق تھا۔ عام طور پر رہوہ سنیشن پر اس گاڑی پر سو پچاس آدی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ورست نہیں ہے کہ ۲۹ مگی کو ربوہ سنیشن پر بست بڑا مجمع تھا۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہی پلیٹ فارم پر نگاہ نہیں والی۔ میں نے صرف اخبار کا ایک بنڈل لوڑ کیا' بنڈل اخبار' سنیشن پر پانی والا یا جھاڑو والا لے کر آئی تھا۔ اخبار الفصل کا بنڈل تھا۔ سرکاری طور پر لے جا رہا تھا۔ الفصل احمدیہ جماعت کا آرگن ہے۔ اخبار لوڑ کر آلا لگانے کے بعد اپنی بریک وین میں جا کر بیٹے گیا۔ اخبار لوڑ کر آلا لگانے میں تین چار منٹ کے ہوں گے۔ کرنے اور آلا لگانے میں تین چار منٹ کے ہوں گے۔ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا تمیں سمجھا کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا تمیں سمجھا کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا تمیں سمجھا کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا تمیں سمجھا کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا تمیں سمجھا کہ میں دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا تمیں سے باہر نکل کر نسیں و یکھا۔ اخبار لوڈ

كرنے كے بعد دس بارہ منك بريك وين مي بيضا رہا۔ جب مجمع بانى والے نے ووبارہ بتايا تو میں وین سے باہر لکلا اور سٹیش ماسٹر کے دفتر کیا جو جار بوگی پیچے تھا۔ جب میں سٹیشن ماسر کے وفتر کی طرف کیا تو اس وقت دس پندرہ آدمی پلیٹ فارم بر تھے۔ یہ سارا واقعہ اس دوران میں ہو کیا جس وقت میں اپنی وین میں پروہ نشین ہو کیا تھا۔ بعد میں میں نے ۹ بوگیوں تک چھیے جاکر ویکھا۔ گارڈ انچارج نے مجھے لڑائی کا بتایا تھا لیکن کتنے آدی زخی ہوئے 'کیا ہتھیار استعال ہوئے۔ یہ میں نے نہیں دیکھا۔ وقوعہ کے بعد تمیں مئی کو پھر ربوہ کیا۔ بولیس اکوائری کے لئے مجھے بلایا کیا تھا۔ مجھے ڈی ایس نی کس آئی اے ربلوے نے بلایا تھا۔ اس کا نام نمیں جاتا۔ (وہ حیث پیش کی جو ڈی ایس بی نے بھیجی تھی۔ (محمد جیل سب ڈویرٹل پولیس انسکٹر تفتیثی افسرنے بلایا تھا) محمد جمیل صاحب نے مجھے لاکل پور میرے گریذرابعہ Call Man بلوایا تھا۔ ایک کا نام محبوب تھا۔ وہ ۲۹ ° ۳۰ مئی ١٩٧٨ء كى شب ١٣ بج رات كو ميرك محر پنجا- دوسرك كال مين كى آداز نسيس پنجاني تھی' غالبا محر صدیق لیپ مین تھا ہونے جار بجے اس نے آکر جگایا۔ میں بذریعہ ریل کار ر یوہ چلا گیا۔ سا ڑھے پانچ یونے چھ ر بوہ پہنچ گیا ہوں گا۔ ان دو لیپ مین کا میری جماعت ہے تعلق نہیں ہے۔

اس می کو رہوہ میں ساڑھے پانچ صح بولیس آفیسر کو ریادے پلیٹ فارم پر طا۔ اس کے سائے میں نے کوئی بیان نہ دیا البت ویڈنگ روم میں نو بیج ساڑھے نو صح ایک سب انسکٹر کو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا بیان لکھ کر دیا تھا۔ نذیر احمد خال انچارج گارڈ رفیق احمد ، S.T.E مسٹر وارثی کنڈ کڑ گارڈ اور ڈرائیور نے اکشے بیان دیئے تھے۔ ان سب حضرات نے خود لکھ کر بیان دیا۔ میں نے ایکے بیانات نہیں پڑھے۔ مارے بیان بولیس تفسرنے زبانی نہیں لئے تھے۔

میں ساڑھے پانچ بج مبح سے لے کرنو ساڑھے نو بیجے تک ویٹنگ روم میں بیٹا رہا اور کچھ نہیں کرتا رہا۔ ڈرائیور لاہور سے آیا تھا۔ کنڈکٹر گارڈ سرگودھا سے آیا تھا۔ اس موقعہ پر میں نے سب سے پوچھا تھا کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سٹیٹن

پر ١٣٠٠ - ٢٠٠٠ آدمي وقوعه كے وقت موجود تھے۔ مجھے بيہ بنيں چلا كه طلبه كى پٹائي ميں كيا

ہتھیار استعال ہوئے ہیں۔

ربوہ شرکی آبادی منتشرہ جو محلہ سنیٹن سے قریب ہے۔ وہ ۱۰۰۔ ۲۰۰۰فٹ کے فاصلے پر بہاس محلہ میں اور پورے ربوہ شہر میں سارے احمدی می رہتے ہیں۔ میں ۳۰ مئی کو تین بہ فارغ ہوا۔ اس وقت ربل کار کے ذریعے والیس لاکل پور آگیا۔ ۳۰ کے بعد میں نے اس داقعہ کا ذکر اپنی جماعت کے کسی معتبر آدمی (Leader) سے نہیں کیا کیونکہ میں ان سے نہیں ملا۔ جمعہ کے دن ہماری جماعت کا ایک ورکر جس کا نام محمد ایوب کے میری عافیت پوچھنے آیا تھا۔ وہ ہر ماہ مجھ سے چندہ لینے آتا ہے۔ اس کا عمدہ ایک کارکن ہے۔ میں اپنی شخواہ کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ چندہ اپنی جماعت کو ویتا ہوں میں کارکن ہے۔ میں اپنی شخواہ کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ چندہ اپنی جماعت کو ویتا ہوں میں نے اس سانحہ کے بارے میں کوئی شمری میان اپنی جماعت کے میڈ کوارٹر کو نہیں بھیجا۔

## مسرایم اے رحمٰن صاحب کی جرح کے جواب میں

سرگودھا سنیشن پر جھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ۲۹ مئی کو نشر میڈیکل کالج کے لڑکے پشاور سے ملتان ای گاڑی پر سفر کر رہے ہیں۔ سرگودھا ہیں ایک گھنشہ گاڑی لیٹ چنچنے کی خبر تھی لیکن پچھ لوگا کی لیٹ آئی تھی۔ سرگودھا پلیٹ قارم پر ہیں نے اپنی جماعت کے پچھ لوگوں کو گھوشتے بھرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہیں نہیں جانتا کہ سرگودھا کے پچھ جماری جماعت کے لوگ گاڑی پر سوار ہوئے۔ یہ درست نہیں کہ میں نے اپنی گاڑی کی کھڑکیاں اس لئے بند کرلی تھی کہ جھے بند تھاکہ ربوہ ہیں بچھ ہونا تھا۔

میں نے ربوہ میں صرف ایک زخمی آدمی کو دیکھ کر ربوہ دانوں کے ظلم کی بناء پر اس نہ ہب کو سلام کیا تھا۔ میں نے اس دفت اس Faith سے بیزاری کا اظہار کرلیا تھا۔

# رفق احمر باجوه صاحب کی جرح کے جواب میں

میں نے سالانہ جلسہ وسمبر ۱۹۵۰ میں خلیفہ صاحب کی تقریر سی تھی۔ انہوں نے تبلیغ کے لئے چدہ کی خصوصی ائبل کی تھی۔ انہوں نے سوا سال کے اندر ڈھائی کوڑ ردیے جمع کرنے کی ائبل کی تھی۔ کرنے کی ائبل کی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے احمدی فرقے سے گھوڑے جمع کرنے کی ائبل کی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے احمدی فرقے سے گھوڑے جمع کرنے کی ائبل کی تھی۔

ذاتی طور میں رخائرڈ ائر مارشل طفر چہری کو نسیں جانا۔ جب وہ رخائرڈ ہوئے تو جھے پہ چاکہ وہ احمدی ہیں۔ جھے دسمبر سارے سے لے کر سام سمی سارے تک کوئی ہدایت نمیں ملی کہ اپنی وکان افشور کرا اول۔ میں نے اپنا زندگی کا بیرہ نہیں کرایا۔ جب میں احمدی ہوا تو میں نے اپنا بیرہ چھوڑ ریا تھا۔ پولیس بوگی میں جو اس گاڑی کے ساتھ تھی مصرف تین آدی تھے۔ میں نے پلیٹ فارم پر پولیس کا صرف تین آدی تھے۔ میں نے پلیٹ فارم پر پولیس کا کوئی کا شیش سے سے اس فارم پر پولیس کا فیک کا شیش سے سے اس فارم پر پولیس کا فاصلے پر ہے۔ میری موجودگی میں سنیش ماسٹر کے کرے سے پولیس کو کوئی اطلاع نہیں وی گئی تھی۔ یہ درست ہے کہ سنیش ماسٹر کے کرے سے پولیس کو کوئی اطلاع نہیں وی گئی تھی۔ یہ درست ہے کہ سنیش ماسٹر کی کو پولیس پوسٹ پر اطلاع کے لئے بھیج کی تھی۔ یہ درست ہے کہ سنیش ماسٹر کسی آدی کو پولیس پوسٹ پر اطلاع کے لئے بھیج کیا تھا۔

جب میں نے شیش ماسڑے کرے میں ایک زخی کو دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ
اور کوئی زخی نہیں ہوا۔ میں نے اس لڑک ہے بھی نہیں پوچھا کہ کس کے ساتھ جھڑا
ہوا۔ کیونکہ گارڈ انچارج نے مجھے اصل واقعہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ گارڈ انچارج نے یہ
نہیں جایا کہ وقومہ کیوں ہوا؟ گارڈ انچارج نے بچھ اس تم کی بات جائی تھی کہ تین چار
سولاکوں نے حملہ کرکے گاڑی میں سوار مسافروں کو زخمی کر دیا۔ جھے یہ نہیں جایا گیا کہ
پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے مسافروں پر حملہ کیا گیا۔

میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلفاء کی تمام تحرید دل کو درست تسلیم کرتا ہوں اور ان پر بقین رکھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ہماری جماعت کی کوئی مجاہد فورس یا رضا کا و سنظیم ہے۔ ہمارے رضا کا و سنظیم ہے۔ ہمارے رضا کا و سنظیم ہے۔ ایکن ان کی تعداد نہیں جانتا۔ میں نہیں مانتا کہ فرقان فورس کے نام سے کوئی شنظیم ہے۔ وُئے ہو ہے۔ اعت ملتوی۔ کمل دو سرے تکتہ پر بحث ہوگی۔ ویڑھ ہے۔ اعت ملتوی۔ کمل دو سرے تکتہ پر بحث ہوگی۔ ۵ جون کی کارروائی کی خبرجو اخبارات کو بھجوائی وہ یہ ہے۔

لاہور ' ۲ جون (نامہ نگار خصوصی) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل مسٹر جسٹس کے ایم صدانی کی عدالت میں آج چناب ایکپرلیں کے گارڈ محمد اقبال کا بیان مکمل ہو گیا۔ گزشتہ روز گواہ کا جزوی بیان قلبند کیا گیا تھا۔ ٹریوئل کی طرف سے جاری کردہ پریس نوث

ك مطابق يد فيصله كياكيا ب كه كل س صح ك علاوه وويسر تين بج س يانج بج شام تک ٹرپوٹل کا اجلاس ہوا کرے گا۔ آج میج نو بجے ٹرپوٹل کا اجلاس شروع ہوا اور چناب ا کمپریس پر متعین کلیج گارڈ محمہ ا قبال پر مختلف تنظیموں کے نمائندہ وکلاء نے جرح کی۔ تاہم جب مسٹر منق احمہ باجوہ کو جو قادیانی محاسبہ سمیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ گواہ سے ایک سوال ہو چینے کی اجازت نہ دی مئی تو قاضی محمہ سلیم ایدود کیٹ نے جو تحفظ ختم نبوت کی نمائندگی کررہے ہیں۔ اپنی تنظیم کی ہدایت پر ٹر پوٹل کی کارروائی میں مزید حصہ نہ لینے کی اجازت چای تو اس پر ٹربوٹل نے واضح کیا کہ چونکہ کسی ایک تنظیم کو بھی ٹربیوٹل کی جانب سے فریق نہیں بنایا گیا اور مخلف تظیموں کی نمائندگی کرنوالے وکلاء کو ان کے ا پنے ایماء پر ٹر پیوٹل کی کارروائی میں حصہ لینے اور ٹر پیوٹل کی مدو کرنے کی اجازت دی مخی ہے اندا کی ایک فرد کا ٹر بوٹل کی کارروائی سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کا سوال ہی پیدا سیس ہو آ۔ فاضل عدالت نے اس صورت حال سے قاضی محمد سلیم کو آگاہ کرتے ہوئ کما کہ اگر وہ ٹربوئل کی کارروائی سے اظهار لا تعلق کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ میں انہیں کوئی روک نوک نہیں ہے اور وہ بخوثی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس مرحلہ پر قاضی محمد سلیم كمره عدالت سے بطيے كئے۔ آہم ويكر وكلاء نے كواہ محمد اقبال پر جرح جاري ركھي-كواہ پر جرح ڈیڑھ بجے دوپر کمل ہوئی اور ٹریوال نے آج کے لئے اپنی کارروائی کمل کرلی۔ آج بھی کمرہ عدالت مخلف تنظیموں کے نمائندہ و کلاء اور عوام سے تھیا تھی بمرا ہوا تھا۔ ( نوائے وقت ۲ جون ۱۹۲۸ء)

### ٢ جون کی کارروائی

ر روائی لفظ بلفظ شائع ہونی جارات میں شائع کرنے کے بارے میں بحث ہوئی کہ بوری کارروائی لفظ بلفظ شائع ہونی چاہئے۔ اسٹنٹ ایدووکیٹ جزل نے فرمایا کہ انکی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تاہم وہ مزید ہدایت حاصل کریں گے۔ ٹریوٹل نے فرمایا کہ وہ گیارہ بج تک یا زیاوہ سے زیادہ ایک بج تک حکومت کی ہدایات حاصل کر کے عدالت کو بتائمیں۔

اس کے بعد عدالت نے نقول کے بارے میں فیصلہ دیا کہ کارروائی کی مصدقہ نقول حاصل کرنا چاہیں وہ درخواست دے دیں۔ نقول حاصل کرنا چاہیں وہ درخواست دے دیں۔ جو نمی کسی بیان پر عدالت کے دستھ ہو جائیں گے اس کے بعد نقول مل سکیس گی۔ کارروائی کے آغاز میں عدالت نے کماکہ کل ہم نے یہ طے کیا تھا پہلے Scope of کارروائی کے آغاز میں عدالت نے کماکہ کل ہم نے یہ طے کیا تھا پہلے enquiry کے بارے میں بات کرلیں،

لطیف رانا صاحب (J.U.P) نے پنجاب اسمبلی کی کارروائی اور بھٹو صاحب کے بیان کا حوالہ دیا اور کماکہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے تاکہ ان کو ملک میں تحفظ حاصل ہو سکے۔

رانا عبدالرحیم صاحب (ہائی کورٹ بار) = منیرا تکوائری رپورٹ پہلے ہے موجود ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم اس مرحلے پر کھڑے ہیں۔ جہاں ہماری تاریخ نیاموڑ لے رہی ہے اس لئے اب ہمیں اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا چاہئے۔ عدالت مندر یورٹ ہمارے لئے نظر نہیں ہو کئی کو مکہ ان کے ٹرمز آ ہے، ریفونس

عدالت ..... منیر رپورٹ مارے لئے نظیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے ٹرمز آ هن ريفرنس اس اکوائري کے ٹرمز آف ريفرنس سے مختف تھے۔

رانا عبدالرجیم صاحب = چھوٹے سے چھوٹے فوجداری مقدمے میں بھی محرک الاش کیا جاتا ہے اس اہم معاطے میں ہم اگر محرک کو تلاش نہیں کریں گے تو ہم اپنے فرض سے کو تابی کریں گے۔

عدالت ..... فوری عوامل اور فوری محرکات کا نوٹس لینا تو ضروری ہے لیکن کسی معاطے کی تاریخ کا تجزیبہ کرنا ضروری نہیں۔ اب ہمیں شادت شروع کرنی چاہئے۔ محاطے کی تاریخ کا تجزیبہ کرنا ضروری نہیں۔ اب ہمیں شادت شروع کرنی چاہئے۔ گواہ نمبرا

(ملک اقبال حسین) رفتی احمر باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

زیادہ تر سافر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں دوبارہ باہر نکلا تو پھم لوگ سافروں میں سے جو باہر تھے کوئی نعرہ نہیں لگا رہے تھے۔ نہ مسافر کسی سے الجھ رہے تھے اور نہ کسی کو بچا رہے تھے۔ مسافروں نے اپنے ڈیوں کی کھڑکیاں بند کر رکھی تھیں کیونکہ کچھ لوگ ان کو بیہ مشورہ دے رہے تھے کہ کھڑکیاں بند کرلو۔ گاڑی کے آنے کے دو منٹ بعد میں نے سکتل کو ڈاؤن ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے سکتل کی طرف توجہ نہیں کی اس لئے اس کی پوزیشن نہیں بتا سکا۔ اگر گاڑی معمول سے زیادہ سٹیشن پر ٹھرے تو اس کی دجوہ کا اندراج انچارج گارڈ کے پاس ایک رجٹر میں ہو تا ہے۔ جو اس کام کے لئے رکھا جاتا ہے۔ گارڈ اپنے اس رجٹر میں ایسے واقعات کا اندراج بھی کرتا ہے جو گاڑی میں وقوع پذیر ہوں جو قابل دست اندازی پولیس ہو۔ گارڈ انچارج کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں ایسے واقعات کا اندراج اپنی کہا فرصت میں ایسے واقعات کا اندراج اپنی رہٹر میں کرے۔ اور سٹیشن ماسٹر کے ذریعے قربی ریلوے پولیس کے تھانے میں اطلاع دے۔ میرے پاس لڑکوں کا سامان کوئی نہیں تھا۔ اس گاڑی پر عام طور پر فرسٹ اور سکیڈ کلاس کے مسافر ہوتے ہیں لیکن میرے علم میں نہیں کہ اس ون کوئی مسافر تھا یا نہیں جس نے فرسٹ یا سکیڈ کلاس میں کوئی ریزویشن کرایا تھا یا نہیں۔

اس مرطے پر جناب ایم انور نے کما کہ Terms of Referene میں جو پچھ مطلوب ہے اس کے لئے اس طرح کے سوالات کی اجازت ہونی چاہئے کہ آیا ایک عام احمدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی پریقین رکھتا ہے یا نہیں۔ ہم سربراہ جماعت احمدیہ کو بھی مناسب وقت پر طلب کریں سے ...... عدالت نے شکریہ اوا کیا۔

قاضی محمد سلیم نے اعلان کیا اگر اس سوال کی اجازت نہیں وی جاتی تو مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علائے پاکستان واک آؤٹ کرتے ہیں۔ قاضی صاحب چلے گئے اور محمود احمد رضوی صاحب بھی چلے گئے۔ لیکن لطیف رانا صاحب نے کہا کہ وہ اپنے موکل سے مزید ہدایات لینے جا رہے ہیں 'انہیں رفیق احمد باجوہ صاحب کے بعد جرح کرنی ہے۔

رفیق احمد باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

میں نے مرزا بشیرالدین احد محمود یا موجودہ خلیفہ کی کوئی تحریر نہیں پڑھی جس میں سے کما گیا ہو کہ پاکستان کا چھٹا صدر قادیانی ہو گا۔ یہ بھی نہیں پڑھا کہ احمیت کا جلد از جلد پاکستان پر تسلط ہو جائے گا۔ میں نے یہ بھی الفضل وغیرہ میں نہیں پڑھا کہ احمدیوں کا پاکستان میں سیاسی غلبہ ہو جائے گا۔ میں ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا اس وقت سنی کملا آ تھا۔ جب میں احمدی ہو گیا تو احمدی کملواٹا پیند کر آ ہوں۔ میں مسلمان کملواٹا زیادہ اچھا سجھتا ہوں۔ میں نے الفضل یا دیگر احمدی لنزیج میں اکھنڈ بھارت کے متعلق کچھے نہیں پڑھا۔

ساڑھے دس بجے صبح .... وقفہ .... عمیارہ بجے تک

بعد وقغہ ..... اسٹنٹ ایدووکیٹ جزل نے بیان دیا کہ حکومت کو ٹریوٹل کی کارروائی کی اشاعت پر اعتراض نہیں ہے۔ البتہ پریس کے لئے جو پابندی ہے اسے Violate نہ کیا جائے۔

عدالت نے کما کہ اخبارات' بیان گواہان ضرور شائع کریں لیکن یہ احتیاط کریں کہ غلط ربور ننگ نہ ہو۔

# رفیق احمہ باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

یہ بات میرے علم میں ہے کہ صرف مرزا غلام احمد کی اہلیہ کے مزار پر یہ لکھا ہے
کہ انہیں امانیا "وفن کیا گیا ہے اور مناسب وقت پر قاویان میں وفن کیا جائے گا اور کسی
کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ فاندان مسیح موعود کے سب لوگوں کو امانیا "ربوہ میں وفن
کیا جاتا ہے۔ یہ ورست نہیں کہ اس طرح کی عبار تیں دوسری قبروں پر بھی ربوہ کے
قبرستان میں درج ہیں۔

میں نمین جانتا کہ زرعی بونیورٹی لائل بور اور ووسرے تعلیمی اواروں کے ہوشلوں میں رہنے والے احمدی طالب علموں نے بھی اس وقوعہ کے چند روز قبل ہوسل خالی کردیئے تھے۔

### اعجاز بٹالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

میں نے بھی ربوہ سٹیشن پر کمی کو نعرے لگاتے ہوئے نہیں سا۔ ربوہ سٹیشن کے قریب غلمہ منڈی ہے۔ بازار بھی ہے۔ چھوٹا بازار آدھ فرلانگ کے فاصلے پر ہو گا۔ غلمہ منڈی دو فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی۔ اسٹیشن کی عمارت کے سامنے کملی جگہ ہے' نہ ویوار ہے' نہ جگل ' میں غیر احمدی رسالوں میں ہے جو ریلوے لائبریری میں آتے ہیں ' اردو ؤائجسٹ ' سیارہ فائجسٹ ' حکامت ' کیل و نمار اور چنان پڑھتا ہوں۔ ان رسالوں میں ہر ایک میں احمدیت کے خلاف مواد شائع ہو آ ہے۔ ان کے لیج میں ' میں کوئی تلخی محسوس نہیں کر آ۔ میری اطلاع کے مطابق جو پھر بعض مسافروں نے ریوہ کے پچھلے سٹیشنوں ہے جمع کئے تھے ' وہ استعال نہیں کئے گئے۔ اگر مجھے ریوہ سٹیشن پر بیہ بتا دیا جا آگر کچھ مسافروں نے پھر جمع کئے ہیں تو پھر بھی میں ریوہ والوں کی اس حرکت کی فدمت کر آ۔ میری اطلاع کے مطابق ریوہ کے اس واقعہ کے بعد اس کے نتیج کے طور پر ۳۰ آدمی مارے گئے۔ مالی اور جائیداد کا نقصان بھی بے حساب ہوا ہے۔ جب یہ گاڑی لاکل پور سٹیشن پر پنچی تو اور جائیداد کا نقصان بھی بے حساب ہوا ہے۔ جب یہ گاڑی لاکل پور سٹیشن پر پنچی تو امری قارم پر بہت بھیڑ تھی۔ لاکل پور سٹیشن پر فرنچ کٹ دا ڑھی والا جو ہخض پیٹا گیا' دہ احمدی تھا۔

### اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل کی جزح کے جواب میں

گیارہ ہوگی والی چناب ایکپرلیں کی لمبائی رہوہ ریلوے سٹیٹن کے پلیٹ فارم کے برابر ہوگی۔ دونوں بریک وین پلیٹ فارم پر تھیں۔ جو بیان میں نے آج دیا ہے وہ درست ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ٹرین کی آخری دو ہوگیاں پلیٹ فارم کے پنچ اتری ہوئی تھیں۔ جب اندازہ نہیں تھا کہ جب گاڑ انچارج کی بریک وین پلیٹ فارم پر تھی۔ ججے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب گاڑی رہوہ سٹیٹن پر کھڑی ہوئی تھی تو کوئی و کم بریک کھنچی گئی۔ تھی۔ اگر ایک سے زائد و کم استعال کے جائیں تو گاڑی کو چلانے کے لئے سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور گاڑی چلانے میں زیادہ وقت کے گا۔ میں نے سا تھا کہ دو ہوگیوں کے درمیان و کم پائپ الگ کر دیے گئے تھے۔ جب کہ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ساری گاڑی کے وکم پائپ جو ژنہ ویکے جائیں 'گاڑی نہیں جائی گاڑی کے دوانہ ہوئے سے ایک منٹ پہلے میں نے سائٹل ڈاؤن دیکھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑاپ ہو۔ میرے علم میں نہیں کہ سٹیش ماسٹرنے ڈرائیور کو کلیرٹس دے وہا تھا یا نہیں جب کہ دہ گاڑی کہہ رہا تھا کہ گاڑی

چلا دو اور وہ ایسا کرنے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ اسے میہ اطمینان نہ تھا کہ سب مسافر گاڑی پر دوبارہ سوار ہو چکے ہیں۔

کچھ عور تیں دیننگ روم میں موجود تھیں لیکن وہ کوئی نعرے نہیں لگا رہی تھیں۔

آل انڈیا ریڈیو نے ایسوی ا ۔ ٹلڈ پرلس امریکہ کے حوالے سے یہ خبردی تھی کہ

ریوہ کے واقعہ کے بعد تمیں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس علم کی بنا پر میں نے آج یہ بیان

دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے اپنی آکھوں سے کسی احمدی کو اس دوران مرتے

ہوئے نہیں دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اب تک کسی ایک بھی احمدی کی جان ضائع نہ ہوئی

ہو۔ میرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ کسی احمدی نے اپنے گھر پر حملے کے موقع پر فائر کیا

ہواور اس کے نتیج میں کوئی غیراحمدی جملہ آور زخی ہوا یا مرکمیا ہو۔

گواه نمبر۲

### (آفتاب احمد دارثی)

لاہور۔ عبون (نامہ نگار خصوص) لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مسٹر کے ایم میرائی

پر مشمل تحقیقاتی ٹریوئل نے آج واقعہ ربوہ کے سلطے میں مزید دو کواہوں کنڈکٹر گارڈ

آفاب احمہ وارثی اور گارڈ انچارج نذریاحہ خال کی شمادت قلبند کی۔ مشٹر وارثی کی
شمادت اور مختلف تظیموں کے نمائندہ و کلاء کی ان پر جرح آج کمل ہو گئی جب کہ نذر

احمہ خال پر کل جرح کی جائے گی۔ آج ٹریوئل کے دو اجلاس ہوئے۔ پہلا اجلاس ہ بج
شروع ہو کر ۳۰ ۔ ۱۲ بج دوپسر تک جاری رہا جب کہ دو سرا اجلاس ۳ بج دوپسر ہے کہ
شروع ہو کر آج جن دو گواہوں کی شماد تیں قلبند کی گئیں ان کا تعلق وقوعہ کے
دوز ربوہ سے گزرنے والی ایکپرلیس ٹرین پر متعین عملے سے ہے۔ آج دوپسر فاضل عدالت
نے گواہ نذری احمہ خال کا بیان قلبند کیا جو چناب ایکپرلیس کے گارڈ انچارج ہیں۔ نذری احمہ
خال نے فاضل عدالت کے استضار پر بتایا کہ وہ احمدی فرقہ سے تعلق نہیں رکھا اس نے
خال نے فاضل عدالت کے استضار پر بتایا کہ وہ احمدی فرقہ سے تعلق نہیں رکھا اس نے
بتایا کہ وقوعہ کے روز جب وہ چناب ایکپرلیس پر متعین تھا۔ اس نے ربوہ پہنچنے سے قبل

واقعات کا جائزہ کیا تو اے بعض ایسے غیر معمولی واقعات یاد آئے جو سرگودھا اور رہوہ کے ورمیان چناب ایکسرلس پر پیش آئے۔ اس ضمن میں گواہ نے بتایا کہ معمول کی مطابق چیف پارسل کلرک گاڑی یر نہیں آتا لیکن وقوعہ کے روز چیف پارسل کلرک (سرگودها) جو احمدی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے گاڑی پر آیا اوراس نے خاص طور پر اس ڈب کی طرف و یکھا جس میں نشتر میڈیکل کالج کے طلباء سوار تھے۔ گواہ نے بتایا کہ وہ ہر روز لا کل پور ے سرگودھا جانے والی ریل کار جو صبح سم بھکر ۵ منٹ پر لائل بور سے چل کر ۲ بھکر ۵س منٹ پر سرگودھا پہنچی ہے' پر متعین ہو تا ہے۔ یہ ریل کار نشر آباد کے ریلوے سٹیشن پر ۱۹ منٹ رکتی ہے ٹاکہ ۳۰ ڈاؤن سرگودھا ایکسپرلیں کو جو نشتر آباد میں نہیں رکتی کراس دیا جائے۔ گواہ نے بتایا کہ جس روز ریوہ کا واقعہ پیش آیا' سرگودھا ایکسپرلیں نشتر آباد کے ریلوے سٹیٹن پر ری۔ نشر آباد کے سٹیٹن ماسرداؤد نے جو کہ قادیانی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسشنٹ شیش ماسر منظور احمد کو لاہور جانے والی اس گاڑی میں سوار کرایا۔ گواہ نے واضح کیا کہ سرگودھا ایکبیریس سرگودھا سے براستہ ربوہ 'چنیوٹ لاہور جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی گاڑی لے کر سرگودھا چلا گیا۔ وہاں سے میں نے چناب ایکسپریس پر سوار ہونا تھا جو کہ اس روز ۳۰ منٹ لیٹ آئی اور اس طرح سرگودھا ہے ۵۰ منٹ لیٹ روانہ ہوئی۔ جب میں چناب ایکسپریس پر ۹ بھکر ۲۹ منٹ پر نشتر آبادے گزرا تو شیشن ماسٹر واؤد ڈیوٹی پر تھے۔ مسٹرواؤد پلیٹ فارم پر کھڑے تھے اور وہ سیکنڈ کلاس کے ایک ڈب میں اور اس ڈب میں جس میں نشتر کالج کے طلباء سوار تھے' جھانک رہے تھے۔ گواہ نے کما کہ وہ طرز عمل کا نوٹس نہ لیتا لیکن موقع پر موجود سپیش کلٹ ایگزا میزنے مسرواؤد سے استفسار کیا کہ وہ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں جس پر شیشن ماسٹرنے جواب ویا کہ کوئی خاص چیز نسیں۔ گواہ نے بتایا کہ عام حالات میں سٹیشن ماسٹر پلیٹ فارم پر نسیس آئے۔

گواہ نے بتایا کہ جب ریل گاڑی رہوہ اسٹیش کے پلیٹ فارم پر پنچی تو کسی نے خطرے کی زنجر کھینچ وی جس کی بناء پر ریل گاڑی پلیٹ فارم پر اپنی معمول کی جگہ سے پچھ فاصلہ پر رک گئی اور اس طرح آخری دو بوگیاں پلیٹ فارم تک نہ پہنچ سکیں۔ گواہ نے بنایا کہ آخری ہے کہواں تھا۔ گواہ بنایا کہ آخری ہے کہواں تھا۔ گواہ

نے کما جب میں گاڑی سے باہر لکلا تو میں نے ویکھا کہ آٹھ دس لوگ سینڈ کلاس کے ڈے سے ایک مخص کو تھیٹ رہے ہیں اور اسے زدو کوب کر رہے ہیں اور یہ وہی بوگ تھی جہاں سے زنجیر تھینچی گئی تھی اور اسی ڈے میں نشتر آباد کے اسٹیشن ماسٹر مسٹر داؤد نے اندر جھانکا تھا گواہ نے بتایا کہ جب وہ موقع پر گیا تو اتنے لوگ جمع ہو چکے تھے کہ وہ اور پچھ نہ دیکھ سکا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ جس مخص کو زووکوب کیا جا رہا تھا وہ طالب علم ہے۔ گواہ نے کما کہ ٹرین کے ایک ڈب میں موجود رم**ل**وے پولیس سے اس نے رابطہ قائم کیا لیکن وہ موقع پر چننے میں ناکام رہی۔ گواہ نے مزید کما کہ اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ ریل گاڑی کے عقب میں لوگوں کی کثیر تعداد اسمنی ہو چکی تھی اور بعض لوگ طلباء کے ڈے کی کھڑکیاں توڑنے کی کوشش کررہے تھے۔ اس موقع پر کافی چیخ ویکار تھی، جس سے اہے موقع کی نزاکت کا احساس ہوا۔ نذیر احمد خال نے بتایا کہ اس بناء پر اس نے سٹیشن ماسر ربوہ ہے' جو ربوہ میں خاص بااثر سمجھے جاتے ہیں۔ رابطہ قائم کیا اور انہیں موقعہ کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ سٹیش ماسر سیکنڈ کلاس کی ہوگی تک گئے اور انہوں نے زخمی طالب علم کو دیکھا۔ گواہ نے کہا جب اس نے شیشن ماسڑھے کہا کہ سیکورٹی فورس اور پولیس یا ایس بی لا کل بور اور ایس بی جھنگ کو واقعہ کی اطلاع وی جائے تو انہوں نے ایبا نہ کیا۔ گواہ نے بتایا کہ سٹیشن ماسر کا نام سمیع تھا اور وہ قاویانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ گواہ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے سٹیش ماسٹر کے دفتر میں کنٹرول فون اٹھایا اور کنٹرولر لاکل بور کو واقعہ کی مکمل تفصیلات ہے آگاہ کیا اور ورخواست کی کہ وہ جو پچھ اس واقعہ کے سلسلہ میں کر سکتے ہیں' کریں۔ جس پر کنٹرولر نے یقین ولایا کہ جو پچھ ممکن ہو گا'وہ کریں ۔ گے۔ جب میں طلباء کی بوگی تک گیا تو میں نے دیکھا کہ بوگی کی کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں اور کچھ طلباء کو جو بوگ کے اندر اور کچھ کو اندر سے باہر تھینچ کر مارا پیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں بھاگ کر دوبارہ سٹیشن پر آیا اور کنٹرولر سے رابطہ قائم کیا۔ اس کے بعد میں اپنی بوگ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے بید شک کرتے ہوئے کہ کسی طالب علم نے میری بوگی میں پناہ لی ہے اس کی کھڑکیاں تو ڑویں بعد ازاں معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں ایک زخمی طالب علم نے میرے ڈبے میں بناہ لے کر دروازہ بند کر لیا تھا اور

بوگی کی کھڑکیاں اس طالب علم کو باہر تھینچنے کے لئے تو ڑی گئی تھیں۔ گواہ نے اس مرحلہ پر بتایا کہ ﴿ لَکِیَّ گَارُوْ جو قادیانی فرقہ ہے تعلق رکھتا ہے 'نے بھی شیش ماسٹری طرح اس ہے تعاون کرنے سے معذوری ظاہر کی اور یہ کمہ کر میرا سامان چوری ہو جائے گا'اپنی ڈیوٹی پر واپس چلاگیا حالا نکه سامان کو آلا لگا ہو آہے اور اس کی چوری کے امکانات نہیں ہوتے۔ گواہ نے بتایا کہ ۳۰ - ۱۰ بج جبکہ پلیٹ فارم پر ٹرین کو کھڑے ۲۵ منٹ گزر میکے تھے۔ شیش ماسرنے مجھ سے گاڑی چلانے کو کما جس پر میں نے کما کہ ان حالات میں جبکہ گاڑی کا و کم کھیٹیا ہوا ہے اور طالب علموں کے بورے ہونے کی کوئی بھین دہانی نہیں کرائی جاتی میں گاڑی سی چلا سکا۔ کواہ نے بتایا کہ جب وہ طلباء کی بوگ سے کنٹرول روم کی طرف کیا تو پاہ لینے کے لئے ایک زخی طالب علم اس کے ساتھ آگیا اس کے جم پر بنیان تک نہ تھی اور اس کی شلوار پھٹی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ گواہ نے بیان جاری رکھتے ہوئے کما کہ دس بجے پھر سٹیش ماسٹرنے دوبارہ ا صرار کیا کہ گاڑی چلا دی جائے اس ہے قبل جب میں سٹیشن ماسٹرکے دفتر میں بیٹھا تھا تو دو اشخاص آئے اور انہوں نے سٹیٹن ماسرے بات چیت کی۔ تاہم میں نے گاڑی چلانے ے اس لئے انکار کرویا کہ واقعہ کے بارے میں موقع پر ہی مقدمہ ورج کیا جا سکے۔ لیکن كنور سے جب رابط قائم كيا كيا تو اس نے كماك كاڑى چلا دى جائے۔ چو تك ربوه ميں بروقت طبی امداد نهیں دی جاسکتی۔

گواہ نے بتایا کہ جب وہ پلیٹ فارم پر واپس گیا تو وہاں کوئی شریبند موجود نہ تھا۔
چو نکہ انہیں ربوہ کے بعض بااثر لوگوں نے پرے بٹا دیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا
کہ طلباء کا سامان ان کی ٹوٹی ہوئی کراکری اور ان کی ویگر چیزیں پلیٹ فارم پر بھری پڑی
تھی۔ گواہ نے مزید بتایا کہ وہ زخمی لڑک اپنے ساتھ لے آیا اور ٹرین کے ویکم کو درست
کیا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے بعد میں نے ٹرین میں موجوو طلباء کی صحح تعداو کے
بارے میں استفسار کیا اور ان کے زخموں کے بارے میں معلومات حاصل کیں آگہ یہ
معلوم ہو سکے کہ کتے طلباء زخمی ہیں۔ جمعے معلوم ہوا کہ چھ طلباء انتمائی زخمی حالت میں
صحح تعداو بیا ہے۔

کیا اور کما کہ پٹاور روا گلی کے وقت ان کی تعداد ۱۵۰ تھی لیکن واپسی پر بعض طلباء اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ہر ڈب میں آواز وی آکہ کسی ڈب میں کوئی زخمی ہو تو اے باہر بالیا جا سکے۔ ایک ڈب میں ہو دو زخمی طلباء باہر آئے جنہیں میں نے اپنے ڈب میں سوار کیا اور گاڑی چلانے کے لئے شکنل دیا۔ ربوہ سے دو ممیل دور ایک ڈر مرمت بل کے قریب جب گاڑی رکی تو میں نے اپنے ابتدائی طبی الماو کے بکس کی مدو سے طلباء کو ابتدائی طبی الماو دی۔ چنیوٹ پنچنے پر چنیوٹ کے چیف کنرولر کو واقعہ کی ممل تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ لاکل پور میں زخمی طلباء کی ممل طبی الماو کا انتظام کیا گیا' اور وہاں پر ڈاکٹروں کا بھی انتظام کیا گیا۔ گواہ نے بتایا کہ لاکل پور بینچنے پر ان زخمیوں کو جن کی حالت بہت نازک تھی' ان کو آسیجن دی گئے۔ اسٹیشن پر ڈپٹی کمشز اور ایس پی موجود تھی جو کہ نعرہ بازی کر ربی بھی موجود تھی جو کہ نعرہ بازی کر ربی بھی موجود تھی جو کہ نعرہ بازی کر ربی بھی۔ ان لوگوں کے پاس لاؤڈ سپیکر بھی تھے۔ (نوائے وقت ۸ جون ۱۵۲۲)

ی مون کی کارروائی سے متعلق اجمالی خرجو اخبارات کوٹر بیونل نے جاری کی سے۔ ہے۔

لاہور۔ کے جون لاہور ہائی کورٹ کے مسر جسٹس کے ایم اے صدائی پر مشمل رہوہ کے واقعہ کے تحقیقاتی ٹریوئل کے آج دو اجلاس ہوئے جس میں دو سرے گواہ کا بیان قلم بند کر رہا تھا کہ ساعت کل پر ملتوی کر دی گئ کی ساعت کے اختام پر جاری ہونے والے ایک پریس نوٹ میں بنایا گیا ہے کہ ساعت کا پہلا ہور آج صبح کا دور اج صبح نو بج شروع ہوا۔ جس میں دو سرے گواہ پر جرح شروع کی گئ۔ صبح کا دور وو پسر ساڑھے بارہ بج تک جاری رہا۔ سہ پسر تمین بجے دوبارہ کارروائی شروع ہوئی۔ جس کے دوران دو سرے گواہ پر جرح کمل ہو گئی۔ اور جزوی طور پر تیسرے گواہ پر جرح کی گئی۔ جس کے دوران دو سرے گواہ پر جرح کمل ہو گئی۔ اور جزوی طور پر تیسرے گواہ پر جرح کی ایم سیسرہا نجے بعث کے لئے ملتوی ہو گئی۔ آج کیوائیم سلیم گئی۔ جس کے بعد ساعت کل سہ پسرہا نجے تک کے لئے ملتوی ہو گئی۔ آج کیوائیم سلیم ایم دورک ٹریوئل کے روبرہ پیش ہوئے اور مجلس شحفظ ختم نبوت کی جانب سے کارروائی میں شریک ہونے کی درخواست کی جو منظور کرلی گئی۔ عوام الناس کی جانب سے بعض میں شریک ہونے کی درخواست پر اخباری نمائندوں کو بتایا گیا کہ وہ موجودہ قانون کے تحت گواہوں کے وکلاء کی درخواست پر اخباری نمائندوں کو بتایا گیا کہ وہ موجودہ قانون کے تحت گواہوں کے

بیانات پوری آزادی کے ساتھ شاکع کر سکتے ہیں تاہم ٹر پیوٹل اپنے پریس ٹوٹ جاری کرتا رہے گا۔ اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل کو ہدایت کی گئی کہ وہ ربوہ کے ربلوے اسٹیشن پر زخمی ہونے والے طلباء کے بارے میں طبی رپورٹیس کارروائی میں حصہ لینے والے وکلاء کو مہیا کریں۔ ہارے اشاف رپورٹر کی اطلاع کے مطابق نشر میڈیکل کالج کے زخمی طلباء جواب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تحقیقاتی عدالت کے سامنے بیان دینے کے لئے کل ۸ جون کو لاہور روانہ ہوں گے۔ (نوائے وقت ۸ جون ۱۵۲۲ء)

#### مسٹراساعیل قریش کی جرح کے جواب میں

حملہ آور جنہوں نے طلبہ کی ہوگی پر حملہ کیا تھا۔ طلبہ کی تعداوے ۲ سے تین گنا تھی۔ اس لئے یہ سیکٹوں میں تھے۔ حملہ آوروں کے علاوہ بہت سے تماشائی بھی شیشن پر تھے۔ میں نہیں کمہ سکنا کہ حملہ آور اور تماشائی تین ہزار کے قریب تھے۔ شیشن پر جو نعرے لگ رہے تھے'ان سے خیال ہے کہ تمام حملہ آور احمدی تھے۔

#### اعجاز حسین بٹالوی کی جرح ۔۔ کے جواب میں

جب جمع احمت زندہ باد کے نعرے لگا آ ہوا میرے پاس سے گزرا تو میں نے ان

ہوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا یہ احمیت کی لڑائی ہے۔ لوگ جو پل پر

گرے تھے انہوں نے بھی کہا ''یہ احمیت کی لڑائی ہے'' فسادیوں نے حملے کے بعد بھگڑا

بھی ڈالا جب کہ وہ نعرے لگا رہے تھے۔ کوئی ہیں چکیس یا با کیس طلبہ پنڈی سٹیش پر
فرسٹ کلاس کے ڈب میں بیٹھے تھے۔ میں انہیں خود ان کے چرمے سے طالب علم کے
طور پر خیال کر رہا تھا۔ پہلے وہ میرے ساتھ بحث کرتے رہے لیکن میرے زور وینے پر
انہوں نے فرسٹ کلاس کا ڈبہ چھوڑ دیا۔

#### جناب رفیق احمر باجوہ کی جرح کے جواب میں

ربوہ کے قریبی سٹیش ایک طرف لالیاں اور دوسری طرف چنیوث ہیں۔ وونوں ربوہ سے بذرایعہ ٹیلیفون مسلک ہیں زیاوہ تر حملہ آور ۲۱ سے ۳۵ سال کی عمر تک کے تھے۔ بمثکڑا ڈالنے والوں میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو بعد میں نمودار ہوئے اور انہوں نے مجمع اور ٹرین کو کنٹرول کیا۔

جب میں ایم ایم عثان کی سیٹ بک کرکے فارغ ہوا تو میں نے شور و شغب پلیٹ فارم پر سنا تھا۔ شور اونچی آواز سے ہو رہا تھا۔ جو طلبہ مار کھا رہے تھے وہ کمہ رہے تھے بچاؤ' بچاؤ ۔

میں نے لائل پور سٹیشن پر زیادہ دیر گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ نہ پوچھی کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں اگر کسی وجہ سے ویکیوم پائپ کٹ جائے تو گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے۔ جب گاڑی کو کوئی حادثہ چیش آ جائے گاڑی سٹیشن سے گزر رہی ہو تو یہ سٹیشن ماسٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ حاوثے کی اطلاع متعلقہ افسران کو دے۔ میں نے طلبہ کا سامان بھوا ہوا پایا۔ اس لائن پر پانچ سالہ سروس کے دوران میں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔

# ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

ربوہ سے پہلے شاپ الایاں تھا۔ الایاں سے ربوہ پنچنے ہیں اندازا "دس منٹ لگتے ہوں گے۔ ریلوے پولیس نے شرپندوں کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ صرف تین کانٹیبل تھے۔ یہ وی تھے جو ٹرین کے ساتھ تھے باہر سے پولیس کی کوئی ایداد وقوعہ کے وقت نہیں پنچی۔ اس مجمع میں سے بھی کے ہاتھوں میں پچھ نہ پچھ آلہ ضرب تھا جس سے طلبہ پیٹے جا رہے تھے۔ کسی نے ان کو پچانے کی میں پچھ نہ کے۔ ساری کارروائی (حملہ) یکھرفہ تھی 'طلبہ اس دن بالکل خاموثی سے سفر کر رہے تھے۔ پرامن تھے۔ انہوں نے کسی کو مشتعل نہ کیا۔ بلکہ جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے مزاحت نہ کی۔ اس دن وہ بالکل الاہم ہوا تو مراد یہ ہے کہ عام طور پر طلبہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ شرار تیں کرتے ہیں لیکن اس دن وہ کوئی شرارت نہیں کر رہے تھے۔ گاڑی لالیاں سٹیشن پر روکی جا سکتی تھی۔ اگر رپوہ سٹیشن پر روکی جا سکتی تھی۔ اگر رپوہ سٹیشن پر کسی گڑ بڑکی اطلاع بروقت لالیاں دی جاتی۔ نہ صرف پلیٹ فارم بلکہ اسکے بیجھے بر آ یہ ہا اور خوا تین کا ویڈنگ روم بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب گاڑی جا رہی تھی تو

حمله آور طنز کر رہے تھے۔

۸ جون کی کارروائی

سواہ تمبر 3 الهور ۸ جون (نامہ نگار خصوصی) لاہور ہائیکورٹ کے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی یر مشمل تحقیقاتی ٹرپوئل نے آج چناب ایکسپریس کے گارڈ انجارج نذر احمد خال کا بیان بھی جو کہ گذشتہ روز ناکمل رہ گیا تھا، قلبند کیا۔ مختلف تنظیموں کے نمائندہ وکلاء نے ان دو گواہوں پر جرح بھی کی اچ بھی ٹر پوئل کے دو اجلاس ہوئے گارڈ انچارج نے آج صبح اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ حادثہ سے اگلے روز جب اسے ربوہ طلب کیا الله وبال ریاوے سیش پر بولیس انسکٹرنے اس کے اور دیگر عملہ کے بیانات قلمبند

گواہ نے بتایا کہ اس نے وہ موقعہ بھی دیکھا' جہال پر گذشتہ روز نشر میڈیکل کالج کے طلبہ کو زود کوب کیا گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر شیشے اور ٹوٹی ہوئی کراکری کے بہت چھوٹے ككرك بكور موئے تھے۔ جب كه خون كے دهيد منا ديئے گئے تھ، جس سے ظاہر مو يا تھا کہ پلیٹ فارم پر موجود تشدد کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے تاہم پلیٹ فارم سے کچھ فاصلہ پر ایک مقام پر خون کے وصبے صاف طور پر نظر آ رہے تھے جس سے ظاہر ہو آ تھا کہ تشدد کے نشانات مٹانے کی کوششیں کمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکیں۔ گواہ نے انکشاف کیا کہ واقعہ کے روز نشر میڈیکل کالج کے طلباء پر حملہ کرنے والے لوگوں کی تعداد ۵۰۰ کے لگ بھگ بھی لیکن ان کے علاوہ بھی بہت ہے ایسے افراد جن میں خواتین کی کثیر تعداد بھی شامل تھی اور جو مسافر نہ تھے' پلیٹ فارم پر موجوو تھے۔ گواہ نے کما کہ اس کے اندازے کے مطابق پلیٹ فارم پر تین ہزار کے لگ بھگ لوگ موجود تھے۔ گواہ نے کما کہ اس نے ابتدائی طور پر آٹھ دس افراد کو جو چڑے کی پیٹیوں "آہنی پائیوں" لا تھیوں اور ہاکیوں سے مسلم تھے۔ بلیٹ فارم پر ایک طالب علم کو زود کوب کرتے ویکھا۔ مزید بر آن جس ہجوم نے پلیٹ فارم ہے برے کھڑے ہوئے طلباء کی بوگ پر حملہ کیا' وہ نہ کورہ چیزوں کے علاوہ سائکل کے چینوں سے بھی لیس تھا۔ مواہ نے کہا کہ اس نے جن زخی طلباء کے ناموں کا اندراج کیا' وہ یہ ہیں۔
عبدالرحلٰ عبر انور' ارباب عالم' رفعت باجوہ' منصور اسلم' عبدالخالق اورخالد اخر ہیں'
مواہ نے اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری کے ایک سوال کے جواب
میں بتایا کہ ربوہ سٹیشن پر جو بجوم تھا وہ خلاف معمول تھا اور اس نے اس ربلوے سٹیشن پر
اننا ہجوم بھی نہیں ویکھا۔ گواہ نے بتایا کہ پلیٹ فارم پر کیر تعداو میں خواتین بھی موجود
تھیں اور ان میں سے ایک خاتون نے سپیش خلٹ ایگرا میز صدیق احمہ کو دھکے دیے
ہوئے کہا ''چلیں احمیت کا حق اوا کریں'' قبل ازیں فاصل عدالت کے استفسار پر گواہ
نے وہ نعرے بتائے جو اس نے ربوہ اسٹیشن پر سنے بتنے ان میں احمیت زندہ باو' احمیت کا
حق اوا کو' کے نعرے شامل ہیں۔ گواہ نے بتایا عور تیں گالیاں بھی دے رہی تھیں۔
حق اوا کو' کے نعرے شامل ہیں۔ گواہ نے بتایا عور تیں گالیاں بھی دے رہی تھیں۔

گارڈ انچارج نذر احمد نے جرح کے دوران یہ بھی بتایا کہ پلیٹ فارم پر بعض لوگ بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ اس نے تشلیم کیا کہ عام طور پر بیہ ناچ خوشی کا اظہار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

مواہ نے مقای انجمن احمدیہ کے ربوہ کے نمائندہ وکیل مسٹرا گاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں اس بات سے لا علمی کا آظمار کیا کہ اسٹیشن ماسٹر ربوہ عبدالسیم ول کا مریض ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس خواہش کے باوجود پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے والے مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لئے مدو حاصل کی جائے۔ اس نے ربوہ کے پولیس آفس کو فون نہیں کیا اور ٹرین کے ساتھ ربلوے پولیس کے تین آدمیوں کو جو اس کے ماتحت سے پولیس چوکی سے مدد لانے کے لئے نہیں بھیجا۔ مواہ نے بتایا کہ اس کے اندازے کے مطابق راولپنڈی اور ماکان کے مابین کم فاصلہ براستہ لاکل پور ہے۔ مشرا گاز حسین بٹالوی کی جرح کے دوران مواہ نے یہ بھی کما کہ دہ ندہی کابیں یا

دوسرے رسالے نہیں پڑھتا۔ مواہ نے اس امرے لا علمی کا اظهار کیا کہ لائل پورکی زرعی پونیورٹی پر طلباء نے اس لئے قبضہ کر لیا تھا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ احمدی طلباء کے لئے علیحدہ میس اور رہائش کا انتظام کیا جائے۔

سواہ پر جرح تھل ہونے کے بعد مقامی انجمن احمد یہ ربوہ کے نمائندہ وکیل مسراعجاز

حین بٹالوی نے فاضل عدالت سے درخواست کی کہ چونکہ اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے بعض افراد مقید ہیں۔ اس لئے وہ واقعہ ربوہ کے بارے ہیں کمل معلومات اور ہدایات حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ فاضل عدالت نے انکشاف کیا کہ مسٹر بٹالوی نے اس همن میں تحریری درخواست بھی دی ہے کہ انتظامیہ انہیں ان زیر حراست افراد سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دے۔ تاہم فاضل عدالت نے 'جب تک کہ زیر حراست افراد کے نام اور کوا نف ٹریونل کے سامنے پیش نہیں کئے جاتے ' درخواست پر فیصلہ ملتوی کردیا۔

## صحواه نمبر۴ (صدیق احمه)

چناب ایمبیریں کے عملہ سے تعلق رکھنے والے چوتھے گواہ سپیشل ککٹ ایگزا مینر صدیق احمہ نے ٹربیونل کے سامنے اپن شہادت قلمبند کراتے ہوئے بتایا کہ وہ قادیانی فرقہ ہے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ سرگودھا ہے لے کر شور کوٹ تک بطور سپیشل ککٹ انگیزا مینر چناب ایکبریس بر متعین ہے۔ اس نے بتایا کہ واقعہ ربوہ کے روز سرگودھا ربلوے سے جب چناب ایکبریں روانہ ہونے والی تھی۔ اس نے چیف پارسل کارک عبداللہ جو تادیانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے کو گاڑی کے جمعی ایک ڈب اور پھر دوسرے ڈب میں جھا تکتے ہوئے دیکھا۔ اس سے جب استفسار کیا گیا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے کوئی جواب نه دیا۔ اس طرح نشر آباد ریلوے شیش پر جب گواہ ککٹ چیک کر رہا تھا تو اس نے شیش اسرجو قاویانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے 'کو ظاف معمول پلیٹ فارم بر گھومت پھرتے دیکھا۔ گواہ نے کہا جب گاڑی ربوہ پنجی تووہ سینڈ کلاس کے ایک ڈبے سے انگٹیں چیک کر کے جب باہر ٹکلا تو ریلوے سٹیشن کی عمارت سے پندرہ مسلح افراد جو ہاکیوں' پائیوں والى يشيوں وُندوں ولوے لائن سے اٹھائے گئے چھروں اور آہنی اِنجوں سے ليس تھے ا ان میں سے آٹھ افراد بڑے سکنڈ کلاس ڈب میں واخل ہوئے۔ وہ ایک طالب علم کو بالوں سے تھسیٹ کر باہر لائے۔ باہر ان بندرہ سولہ افراد نے طالب علم کو زود کوب کرنا شروع کرویا۔ اس لڑک نے منت ساجت کرنا شروع کردی۔ میں نے موقعہ پر جا کر سختی

ے کما کہ اس اڑے کو کیوں زود کوب کیا جا رہا ہے تو ان میں شامل ایک مخص نے مجھے زبردست ٹھوکر مار دی جس کا زخم اب بھی میری بائیں ٹانگ پر موجود ہے۔ گواہ نے فاضل عدالت كويد زخم وكھايا جو باكيس ٹانگ كے نچلے حصد ير موجود تھا۔ كواه نے بيان جارى رکھتے ہوئے کما کہ لڑکا شور مچا رہا تھا "بچاؤ بچاؤ" لیکن یہ لوگ اے مختی ہے مار رہے تھی اور میہ کمہ رہے تھے کہ توبہ کر۔ لڑکا بدستور چلاتا رہا اور اس نے پانی مانگا۔ اسی اثنا میں سٹیش ماسر جو سٹیشن کی عمارت کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے کما سمیح صاحب' خدا کا واسط ہے' اس لڑکے کو انسان سمجھ کرئی چھڑا دیجئے۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ تاہم سٹیش ماسرنے معذوری کا اظهار کیا۔ اس اثناء میں نذیر احمد گارڈ انچارج نے بھی سٹیشن ماسرپر زور دیا کہ کوئی قدم اٹھائیں۔ گواہ نے بتایا کہ گارڈ انجارج نے کنٹرول روم سے کنزولر کو واقعہ کی اطلاع وی اور ہدایات ما تکیں۔ جب گواہ نے بتایا کہ جب وہ سٹیشن ماسٹراور گارڈ انچارج کے ساتھ کمرے سے باہر نگلنے لگے تو اس دفت ایک طالب علم اندر داخل ہوا اس نے صرف شلوار پین رکھی تھی اور وہ زخی حالت میں تھا۔ اس نے طبی ایداد کی خواہش ظاہر کی۔ اس مرحلہ ہر گارڈ انچارج ابتدائی طبی امداد دینے کے لئے اس طالب علم کو ساتھ لے گیا۔ گواہ نے بیان جاری رکھتے ہوئے کما میں خود شیش کے برآمدے میں کھڑا رہا جب کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اشتعال ولا رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے ویکھا تو ایک بوڑھی عورت مجھے انگلی سے و مکیل رہی تھی اور وہ کھھ کمد رہی تھی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اس مرحلہ ہر مجھے احساس ہوا کہ میرا کوئی بھی ساتھی ارد گرد نسیں ہے اور میرے ارد گرو مشتعل جوم ہے الندا میں گارڈ انچارج کی دین کی طرف بردھا۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گاڑی کے آخر میں اچھا خاصا ججوم اکشا ہو چکا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں آ ر ہی ہیں۔ میں اس طرف برمعا تو دیکھا کہ طلباء کی بوگی بالکل چکنا چور ہو چکی ہے۔ متعدد طلباء زخی ہیں اور ان کا سامان اور ٹوٹی ہوئی کراکری ڈب کے سامنے بکھری بڑی ہے اور یں نے ویکھا کہ تین طلباء بے موش ہیں۔ اس کے بعد میں گارڈ انچارج کی بریک میں چلا كيا۔ اتنے ميں دوبارہ شور بلند ہوا جس سے خدشہ پيدا ہوا كه دوبارہ حملہ ہونے والا ہے۔ با ہر نکل کردیکھا تویل کی طرف سے حملہ آور لوگ بعثلوا والتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب

یہ لوگ ہماری بریک وین کے سامنے سے گزر مجھ تو میں نے اور گارڈ نے اسٹیش ماسر سے گاڑی چلانے کو کما تاہم اس نے کچھ نہ کیا۔ تاہم گارڈ انچارج سے بات کے بعد لاکل پور میں کنٹرولر نے سٹیشن ماسٹرسے فون پر بات کی اور ہدایات ویں۔ جس کے بعد گاڑی چلائی گئی۔ اس کے بعد گواہ نے بتایا کہ وہ چنیوٹ رکنے کے بعد لاکل پور پہنچ 'جمال معمول سے زیاوہ بچوم تھا۔

جرح کے دوران سپیل مکٹ ایگرا میر صدیق احمد نے بتایا کہ ٹرین میں طلباء کے ڈب پر حملہ کے وقت دہ دہاں موجود تھا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے طلباء پر حملہ کیا تھا وہ چاتو 'لوہ کی سک سے مسلح تھے۔ ایک کے ہاتھ میں تکوار بھی دیکھی تھی۔ بار ایسوی ایشن کے وکیل کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ حملہ کرنے والوں اور اسٹیشن پر موجود افراد کی تعداد پانچ چھ بزار کے قریب تھی۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ حملہ آدر نے ''احمدیت کی جے'' کے نعرے بھی لگائے تھے۔

سوال \_ کیا اور نعرے بھی لگائے گئے؟

جواب۔ جی ہاں وہ " احمدیت زندہ باد" اور " محمدیت مردہ باد" کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔

اسٹنٹ ایڈووکٹ جنل مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری کی جرح کے دوران گواہ نے بتایا کہ ربوہ اسٹیٹن کے بل پر عور تیں اور بچے موجود سے اور وہ بھی نعرے لگا رہے سے۔
پاکستان مسلم لیگ کے وکیل مسٹر کرم الهی بھٹی کے سوال کے جواب بیں گواہ نے بتایا کہ ایک طالب علم نے پانی ہا نگا تھا اور ایک بزرگ نے کما تھا کہ اس سے بیہ سلوک کرو۔ اس کی عمر ۵۰ سال تھی۔ رنگ گورا اور چھوٹی واڑھی تھی۔ اگر سامنے آئے تو شناخت کر سکوں گا۔ ایک اور سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ عوامی کر تا شلوار پنے ایک موٹا سا آدی حملہ آوروں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ایک اور سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ اس کے نتیجہ بیں طلباء کی بوگ میں خون گرا تھا اور پلیٹ فارم پر اس کے نیچے وس 'پندرہ گز کہ بہا ہوا خون میں نے خود دیکھا تھا۔ جماعت احمد یہ کے وکیل مسٹرا بجاز حسین بٹالوی کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما کہ شریند ایک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کھور

نکال کر چار پانچ منٹ تک زدو کوب کرتے رہے۔ گواہ نے کہا کہ وہ پیچیے چلاگیا تھا۔ اس لئے اے یہ نہیں معلوم کہ چار پانچ منٹ کے بعد حملہ آوروں نے اس کو چھوڑویا تھا یا نہیں ۔ ایک اور سوال کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ اس نے انسپکٹر پولیس کو زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی گراس کا ڈاکٹری معائنہ نہیں کیا گیا۔

ایک سوال کے جواب میں ممواہ نے کہا یہ سیکنڈ کلاس کا ڈبہ اس سے مختلف تھا جس ہے میں پنیچے اترا تھا۔ یہ بردا تھا اور اسٹیشن کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ سب حملہ آور ا یک طالب علم کو مار رہے تھے۔ وہ بچارا گر گیا۔ وہ منتیں کر رہا تھا کہ نہ ماریں۔ میں مونغ ر پنجا اور شریندوں سے مخت سے بوچھا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں۔ میں نے کما کہ وہ مر جائے گا۔ تو حملہ آوروں میں سے ایک نے مجھے بائمیں ٹانگ پر ٹھڈا مارا۔ اس مرطع پر مواہ نے زخم کا نشان و کھایا۔ زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس زخم سے خون سم رہا تھا۔ لڑکا مدد کے لئے زیار کر رہا تھا اور حملہ آور اے کمہ رہے تھے کہ توبہ کرو۔ اور ساتھ مارتے رہے۔ مارنے والوں میں سے ایک نے اسے کماکہ تم مرزا غلام احمد کو نمی مانتے ہو۔ اڑے نے جواب نہ دیا بلکہ مدد کے لئے بکار آ رہا۔ وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ اس نے پانی مانگا۔ ان حملہ آوروں میں سے ایک معمر مخص نے کما کہ اس کے مند میں بیشاب کرو۔ میں نے دیکھا کہ شیشن ماسر شیشن کی عمارت سے اس ڈب کی طرف آ رہا تھا، میں نے اسے کما کہ اس لڑکے کو انسان سمجھ کر ہی چھڑا دو۔ اس نے کما کہ وہ بے بس ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ گارڈ انچارج نذیر احمد خال سٹیشن ماسٹر کو عمارت کی طرف بلا رہا تھا ناکہ متعلقہ افسروں کو اطلاع دیں۔ میں نے شیشن ماسرکو اپنا زخم دکھایا۔ جس پر اس نے ا پنا ہاتھ مجھے دکھایا اور کماوہ بھی مصروب ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر خون تو دیکھا لیکن کوئی زخم نہ تھا۔ پھر سٹیش ماسٹراور میں دفتر سٹیش ماسٹرمیں داخل ہوئے۔ پہلے نذیر احمہ پھر سٹیشن ماسٹر کمرے میں داخل ہوئے۔ سٹیشن ماسٹرنے فون اٹھایا گر کسی کو نہ بلایا اور فون رکھ دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد نذیر احمہ نے فون اٹھایا اور کنٹرولر لا کل یور ے کنٹول لائن پر بات کی۔ انہوں نے کنٹرولر کو بتایا کہ جار پانچ سومسلح آدمیوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا ہے۔ بے شار لوگ زخی بڑے ہیں' ہمارے لئے کیا تھم ہے۔اس کے

بعد ہم تینوں واپس آ گئے اس وقت ایک اڑکا اندر واخل ہوا۔ جس کے جہم پر شلوار کے سوا اور کوئی کیڑا نہ تھا۔ اس کا سارا جہم زخمی تھا۔ اس کے سراور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو آ تھا کہ اس کے وانت ٹوٹ چکے تھے۔ منہ پر خون ہی خون تھا۔ وہ ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور کما کہ مجھے فرسٹ ایڈ کریں۔ اس کو چوہدری نذیر احمہ باہر لے کر آئے اور بریک کی طرف چلے گئے۔ میں برآ ہے میں گھڑا ہو گیا تمام سٹیٹن 'ویٹنگ روم اور بر آ ہے سب عورتوں مردوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہیں میں نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں کو اشتعال ولا رہی تھی کہ بڑھو احمہت کا حق اوا کرو۔ وہاں احمہت زندہ باد'مجمیت مردہ باد اور جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانے' وہ کتیوں اور سورنیوں کی اولاد ہیں' کے فرے سے تیرے ورج کے مسافر خانے میں میں نے اپنی پشت پر ایک انگلی گئے محسوس کی میں نے دیکھا کہ ایک معرعورت و تھیل رہی تھی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ محسوس کی میں نے دیکھا کہ ایک معرعورت و تھیل رہی تھی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں تنا ہوں'گارڈ کی وین کی طرف چل دیا۔

#### گواه نمبر۵ (شریف خال)

انجن ڈراکیور شریف خال نے عدالت کے روبرو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ۲۹ مئی کو لالہ موی سے لاکل پور چناب ایکہریس پر متعین تھا۔ گاڑی جب ربوہ اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی تو پلیٹ فارم پر آدمیوں کا بچوم تھا اور پلیٹ فارم کے مخالف سمت بھی آوی سے۔ گواہ نے کہا کہ پلیٹ فارم کی مخالف سمت پر ۲۰ یا ۲۵ آدمی سے لیکن پلیٹ فارم پر ۲۵ سے۔ گواہ نے بتایا کہ جب ٹرین سٹیشن کی ممارت سے آگے بیخی تو خطرے کی زنجیر تھینچی گئی جس کی وجہ سے انجن دو سرے بورڈ سے ڈیڑھ بوگی کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا گواہ نے بتایا کہ گاڑی کھڑی ہونے کے بعد میں نے گارڈ انچارج کی فاصلے پر کھڑا ہو گیا گاکہ وہ جان سکے اور فائر مین کو زنجیر چیک کرنے کے لئے بھیج

گواہ نے بتایا کہ جب میں نے گھوم کر دیکھا تو اسٹیشن کی عمارت سے پچھ لوگ نکل کر بھاگے جا رہے تھے' انجن کے آگے کی سمت سے بھی لوگ آ رہے تھے اور دو سری

ست سے آبادی کے لوگوں کو بھی بھاگتے ہوئے آتے دیکھا' ایبا معلوم ہو ہا تھا کہ جیسے اسٹیشن کی عمارت میں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے "کواہ نے بتایا کہ وہ انجن چھوڑ نہیں سکتا تھا اس لئے واٹر مین کو فائر مین کو دیکھنے کے لئے جمیعا ہمواہ نے بتایا کہ فائر مین نے آکر بتایا کہ مچھ لوگ میڈیکل کالج کے طلباء کو بوگ سے اتار اتار کرمار رہے ہیں جمواہ نے بتایا کہ فائر مین نے کما کہ گارڈ انچارج نے کما ہے کہ یمال جھڑا ہو گیا ہے 'جب تک فیصلہ نہیں ہو جا آ گاڑی نمیں جلاؤں گا، گواہ نے جایا کہ پانچ چھ لڑکے انجن کی طرف بھی آئے اور وریافت کیا کہ یمال طالب علم تو نہیں چھے ہوئے ہیں گواہ نے بتایا کہ ۲۵ ۔ ١٠ منٹ پر لائن کلیر ہونے کی اطلاع ملی۔ ٣٦ - ١٠ يريس نے وسل دى اور ٣٨ - ١٠ ير سكنل طا اور میں نے گاڑی چلا دی مواہ نے بتایا کہ اس دوران مجھے بتایا کہ بنگامہ ہو گیا ہے میں صرف شور سن سكتا تھا، كواہ نے بتايا كه لاكل بور اسليش ير مرجكه بوليس موجود تھى۔ وہاں دو سرے ڈرائیور نے مجھ سے چارج لیا' اور لوکو انسکٹر مجھے رنگ روم میں لے گیا جہال اس نے میرا بیان لیا الیکن مجھے نیند آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا بیان دیا ا ای دن شام کو میں رچنا ایکپرلی سے لاہور والیں آگیا، جمال مجھے ربوہ پہنچ کربیان ویے کی ہدایت کی گئے۔ جماعت اسلای کے وکیل ایم انور بار ایٹ لاء کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ ربوہ اسٹیشن پر ٹرین آنے کے دو منٹ بعد سکنل گرایا گیا تھا مگر کیٹ کراسک پرگیٹ مین نے سکنل اٹھا دیا۔ اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل مسرکمال مصطفیٰ بخاری کے ایک سوال کے جواب میں کواہ نے بتایا کہ جب پہلی بار سکنل گرا تھا اس کو لا کمین کلیر ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی "کواہ نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ فائر مین اور واٹر مین نے مجھے بتایا تھا کہ اسٹیش پر ہنگامہ ہو گیاہے کہ لوگ پیٹیوں اور ڈنڈوں سے طلباء کو مار رہے ہیں اور دو تین طلبہ زخمی ہو چکے ہیں گواہ پر جرح جاری تھی کہ عدلت کی کارروائی پیر تک کے لئے ملتوی ہو گئی۔ (نوٹ= ۹ جون کو چھٹی تھی)

لاہور۔ ابجون (سٹاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے سلسلہ میں مقرر کردہ ٹریوئل نے آج کے گواہوں سمیت کل نو گواہوں کے بیانات کمل کر لئے۔ آج انجن ڈرائیور شریف خاں کا بیان کمل کیا گیا اور اس پر وکلاء نے جرح کی جب کہ ٹریوئل جج ، جسٹس کے ایم اے صعرانی نے تین نے گواہوں فائر مین غلام مصطفل کیول کراسٹک کے گیٹ مین شکر دین ، جعدار یونس مسج اور رملوے کانشیبل کالے خاں کے بیانات قلبند کئ ، آج ساعت شروع ہوئی تو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے چیش ہونے والے وکلاء نے درخواست کی کہ احمدیہ جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد کو عدالت میں طلب کیا جائے کیونکہ انہوں کے ایسے اخباری بیان جاری کے بیں جو اس عدالت کی کارروائی میں مداخلت ڈالنے کے مزاوف ہیں۔ مزید برآل یہ بھی کما گیا کہ ایسا اخباری بیان جاری کرے اور اسے شائع کر مزا ناصر نے تو بین عدالت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس پر فاضل جج نے کما کہ اس مسئلہ کے مرزا ناصر نے تو بین عدالت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس پر فاضل جج نے کما کہ اس مسئلہ کر کی وقت الگ بحث کی جائے گی۔

مسٹر شاب مفتی ایم اے رحمان واضی محمد سلیم اسٹر لطیف اور دیگر و کلاء نے کما کہ واقعہ ربوہ کے سلسلہ میں مقرر کردہ ٹریوٹل کی یماں موجودگی میں بیانات جاری کرنا صحح نہیں ہے مرزا ناصراحمہ کو یماں طلب کیا جائے۔ اس موقع پر پنجاب دیس محاذ کے مسٹر احسان وائیس نے اس بنا پر پنجاب دیس محاذ کی طرف سے عدالت میں پیش ہونے کی اجازت جابی کہ واقعہ ربوہ دراصل پنجاب کے خلاف ایک سازش ہے جو کہ مرکزی کومت اور مرزا ناصراحمہ نے مشترکہ طور پر کی ہے۔

مسٹر رفیق باجوہ نے کہا کہ ہمارا سارا ون اس ٹریونل میں گزر تا ہے۔ ہم قوم کی خدمت سیجھتے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ دوسری عدالت میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ ہماری طرف سے چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کریں کہ جہال کہیں ہم نئی تاریخ پیٹی دوسرے مقدمات میں مائٹیں' وہ ہمیں دے دی جائیں۔ فاضل ٹریونل جج نے اس پر کما کہ چیف جسٹس صاحب سے اس سلسلہ میں خود ہی رابطہ قائم کریں۔ میں مداخلت مناسب نہیں سیجھتا۔ میرے ذمہ جو کام سونیا گیا ہے وہ میں کردل گا

لیکن غیر ضروری عجلت پر ٹربیونل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔

کرم اللی بعثی نے اس موقع پر کما کہ جو گواہ یماں آکر بیان دیتے ہیں انہیں اکوائری وغیرہ کے سلسلہ میں ربوہ بلایا جاتا ہے جمال انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے الذا کوئی اللی ہدایت جاری کی جائے کہ ان سے جو پچھ بوچھنا ہو' لاہور میں بوچھا جائے اور اگر وہ نہ جانا چاہیں تو انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ فاضل جج نے اس پر کما کہ وہ اس سلسلہ میں پچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بولیس اکوائری سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ (نوائے وقت ا جون ماری)

انجن ڈرائيور شريف خان کابيان

(مسٹراعجاز بٹالوی نے جرح شروع کی)

(س) جب گاڑی کی زنچر کھینجی جاتی ہے تو کیا ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے یا آہستہ آہستہ؟

(ج) اگر گاڑی کی سپیڈ ۵ یا ۲ میل فی گھنٹہ ہو تو فورا کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اگر سپیڈ زیادہ ہو تو وہ پھر آہستہ آہستہ رکتی ہے۔

(س) انجن کو کھڑے کرنے کی کوئی خاص جگہ پلیٹ فارم پر مقرر ہوتی ہے یا نہیں؟

(ج) یہ گاڑی کی لمبائی پر مخصرے آگر گاڑی پلیٹ فارم سے لمبی ہو تو صرف الجن پلیث فارم سے آگے لے جاتے ہیں ہوگی نہیں۔ لیکن آگر لمبائی کم ہو تو پوری گاڑی پلیٹ فارم

فارم سے آئے نے جانے ہیں بولی نہیں۔ مین اگر کمبائی کم ہو تو پوری کا ڈی پلیٹ فارم پر کھڑی کی جاتی ہے۔ پلیٹ فارم پر انجن کو کھڑا کرنے کی کوئی خاص وجہ مقرر نہیں ہے۔

(س) کیا آپ کے مشاہدہ میں یہ بات آئی کہ بعض اوقات آگر زیاوہ بوگیاں گاڑی کے

ماتھ ہوں تو کیا ہوگیاں پلیٹ فارم سے باہر بھی رک سکتی ہیں؟

(ج) جي ہاں۔

(س) اس لوکو انسکٹر کا کیا نام تھا جے آپ نے بیان دیا تھا؟

(ج) فیض محمد- بید لا کل بور میں تعینات ہیں۔ میں نے تحریری بیان نہیں دیا تھا۔ البت میں بتا آگیا وہ لکھتے گئے۔ میں خاصا بریشان تھا۔

(س) کیا متعلقه گاڑی نشتر آباد اور شاہین آباد میں رکی تھی؟

(ج) بی ہاں۔

(س) آپ کو یاد ہے کہ آپ کو نشر آباد میں لائن کلیر کتنے بجے ملا؟

(ج) میری گاڑی 9 نج کر ۲۲ منٹ پر آئی اور ایک منٹ بعد لائن کلیر ال کیا۔ چنانچہ اس کے ایک منٹ بعد لائن کلیر ال کیا۔ چنانچہ اس کے ایک منٹ بعد لین 9 بجر ۲۷ منٹ پر میں نے گاڑی چلا دی۔ عوما "جس وقت گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس وقت لائن کلیر ال جاتی ہے ہمارے پاس ایسا کوئی رجش ا ریکارڈ شیں ہوتا جس پر ہم لائن کلیر طنے یا گاڑی رکنے و چلنے کا تکھیں۔

(س) کیا سب کھھ آپ حافظہ سے بتاتے ہیں؟

(ج) جي بان مي حافظ سے بي كمد رہا ہوں۔ ويسے ٹائم نيبل جارے سامنے ہو يا ہے۔

(س) کیا ربوہ سٹیشن پر کوئی مگنل کیبن ہے یا مگنل کھینچنے کا بندوبست پلیٹ فارم پر ہے؟

(ج) ربوہ میں کیبن سی ہے۔ البتہ سگنلوں کے ساتھ بی ایسے کانٹے ہیں جن سے سکنل اپ یا ڈاؤن کے جاتے ہیں۔

کمال مصطفیٰ بخاری کی درخواست پر فاضل جج نے بوچھا۔ کہ ربوہ کا پلیٹ فارم گاڑی کے مقابلہ میں کتنا لمبا ہے۔ ڈرائور نے جواب دیا کہ ربوہ کا پلیٹ فارم چناب ایکمپریس کی ابوگوں کی لمبائی کے برابر ہے۔

گواه نمبر۲

فائزمين غلام مصطفى كابيان

(س) کیا آپ احمدی میں؟

(ج) جی شیں۔

(س) آپ کے فرائض کیا ہیں؟

(س) جب لانه موی سے گاڑی چلی۔ جمال جمال ربوہ تک گاڑی رکی 'اس دوران کوئی

قاتل ذكرواقعه موا؟

(ج) بی نمیں۔ گاڑی صبح ۵ بیج کروس منٹ پر لالہ موئی سے چلی تھی۔ ربوہ چنچنے تک راستہ میں الی کوئی قابل ذکر بات نمیں ہوئی 'جے بیان کیا جائے ربوہ میں جب گاڑی داخل ہو ربی تھی تو میں نے وہاں لوگوں کا جوم پلیٹ فارم کی جانب اور پلیٹ فارم کے بالقابل دیکھا۔ یارڈ کی طرف یعنی پلیٹ فارم کے بالقابل تقریباً میں بچتیں افراد تھے۔ بالقابل دیکھا۔ یارڈ کی طرف جو مجمع تھا اس کی جب کہ پلیٹ فارم پر چار پانچ صد افراد کا مجمع موجود تھا۔ یارڈ کی طرف جو مجمع تھا اس کی اکثریت طلباء پر مشمل تھی کیونکہ انہوں نے کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔

جب انجن مِل کے نیچے پنچا تو وہ کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کی کسی نے زنجیر کھینچ لی تھی۔ زنجیراس وقت کمینچی گئی تھی جب گاڑی پلیٹ فارم کے دفاتر کی بلڈتگ کے سامنے کپنجی تھی۔ گاڑی کھڑی ہو گئے۔ میں نیچ اترا اور پلیٹ فارم کی طرف سے ڈیوں کو دیکھنے لگا۔ ڈرائیور نے الارم وصل بجائی۔ گارڈ دوسری جانب سے اتر کر آیا اور دیکھا کہ کس ڈب ے زنجر کینچی گئی ہے۔ میں نے ویکھا کہ تین جار ڈبول کی خطرے کی زنجیر کینچی گئی ہے اس کے بعد گارڈ صاحب آ گئے۔ میں نے اس وقت تک دو ڈبوں کی زنچر صحح کی۔ وہاں پولیس کانٹیل جس کا تعلق ریلوے پولیس سے تھا'اسے بھی میں نے ایک ہوگی کی زنچیر ٹھیک کرنے کو کما جو اس نے کر دی۔ جب میں زنجیر ٹھیک کرکے پلیٹ فارم پر آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت ہے آدی ایک لڑکے کو مار رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہے لوگ سينڈ كلاس كے ايك دب ميس كل سي اور ايك طالب علم كو باہر پليث فارم بر نكال كرمارنا شروع کردیا میں نے پہلے تو کما کہ مسافروں کی کوئی آپس کی لڑائی ہو گئی ہے لیکن گارڈ نے مجصے بوچھنے پر بتایا کہ گاڑی کے پیچسے طلباء کی ایک بوگی گئی ہوئی ہے۔ وہاں پر ربوہ کے لو كوں نے حملہ كر ديا ہے ، جو طلباء وہال سے جانيں بچاكر آگے بھاگ آئے ہيں انہيں بيد لوگ ڈیوں سے نکال کر ار رہے ہیں۔ مجھے گارڈ نے کما کہ اڑائی ہو گئی ہے۔ اندا میں كنروار سے رابطہ قائم كركے بية كريا مول كه كاڑى چلانى ب يا شيس اس كے بعد ميں گارڈ اور ڈرائیور' سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں گئے۔ وہاں سٹیشن ماسٹر کے کمرہے میں 'میں نے دو زخمی طلباء کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک ان میں سے جس کی آگھ پر زخم آیا تھا' چلا

گیا۔ دو سرا جو قبیض کے بغیر صرف خون میں تر سفید شلوار پنے تھا۔ وہاں بیٹا رہا۔
سنیٹن ماسر بھی باہر چلا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آگیا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پئی تھی۔ اس
کے بعد گارڈ نے جھے بتایا کہ کنٹرولر سے بات ہوئی ہے ابھی تک گاڑی چلانے کا کوئی فیصلہ
منیں ہوا۔ جب فیصلہ ہو گا تو میں گاڑی چلانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں اور ٹربل
شوٹر (وائرمین) سنیٹن ماسٹر کے کمرے سے نکل کر ڈرائیور کے پاس گئے اور انہیں جاکر
صورت حال بتائی۔ وہاں لوگوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے ڈرائیور سے وریافت کیا کہ
یمال سٹوڈ نٹس تو نہیں چھے ہوئے۔ اس پر ڈرائیور نے بتایا کہ نہیں یماں تو میرا وائر مین
اور فائر مین ہے۔ جھے بعد میں ڈرائیور نے بتایا کہ نہیں یماں تو میرا وائر مین
کیونکہ اس کی سوئی ذیرو پر آگئ ہے قبذا پیچے جاکر دیکھو۔ اس پر میں پیچے گیا تو دیکھا کہ
دہاں بوگی نمبر ۱۹۰۵ کو الگ کیا ہوا تھا۔ اور و کیم کو علیحہ کیا ہوا تھا۔ اس پر میں نے و کیم
فیک کیا وہاں پر نمرہ بازی ہو رہی تھی۔ اور بڑی گڑ ہو تھی۔

وہاں محمیت مردہ ہاو' احمیت زندہ ہاو' پکڑد مارڈ پکڑد مارد کے نعرے لگ رہے تھ' میں نے نعوہ تحبیر اللہ اکبر نہیں سا۔ اس وقت لوگ پیچے کی جانب دو ڑے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب لائن کلیر آگیا تو ڈرائیور نے کہا کہ چلیں لیکن کسی نے پھر زنجیر تھینج لی' جے میں ٹھیک کر آیا۔ پھرگاڑی چلائی۔ اس کے بعد گاڑی چل دی۔ اور ساڑھے ہارہ بج مزید کی واقعہ کے بغیرلائل بور پہنچ گئے۔

ربوہ الائل بور کے مابین گاڑی معمول کے مطابق سیشنوں پر رکتی رہی۔ لائل بور میں میں گارڈ ہے اہل ٹو قارم لینے کیا تو گارڈ نے جھے بتایا کہ سب لوگ یماں رہیں کیونکہ ربوہ میں جو جھڑا ہوا ہے اس کے سلسلہ میں بیانات قلمبند کرنا جیں ' فرائسور نے لوکو السکیٹر ہے کہا کہ وہ صبح کا چلا ہوا ہے اس لئے کھانا کھائے گا۔ لوکو السکیٹر نے کہا کہ رنگ روم جاؤ' میں وہیں بیان لوں گا۔ لاکل بور میں مسافردں کا رش تھا اور دہاں بولیس آئی ہوئی متی۔ شام کو میں رچنا ایکسپریس ہے لاہور آگیا۔ میرا گھر بھی لاہور میں ہے۔

محواہ نے رانا عبدالرحیم کے ایک سوال کے جواب میں کما کہ طلباء کو جو لوگ مار رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہاکیاں' ڈنڈے 'کرکٹ کے بیٹ اور لوہے کے پائپ تھے۔

# گواه نمبرے (گواه شکر دین پھاٹک والا)

میرا نام شکردین ہے۔ ہیں گیٹ بین ہوں اور رہوہ کے لیول کراسک پر کام کرتا ہوں ' ہیں احمدی نہیں ہوں ' ہیں اس روز ڈاوٹی پر تھا ' جب متعلقہ چناب ٹرین وہاں آئی۔ میری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جب رہوہ سے چنیوٹ کی جانب گاڑی چلے تو شیش ماسٹر رہوہ جھے ٹیلیفون کرتا ہے کہ گاڑی آگئی ہے اور چلنے والی ہاندا گیٹ بند کر کے چابی نکال لیتا ہوں اور ہی جانب گاڑی سند کر کے چابی نکال لیتا ہوں اور وہی چابی سند کر کے چابی نکال لیتا ہوں اور وہی چابی سند کر کے جاتب کرتا ہے۔ اگر گاڑی چنیوٹ سے رہوہ آ رہی ہو تو جنودی چنیوٹ کا سنیشن ماسٹر گیٹ بند کرنے کے کام آتی ہے۔ اگر گاڑی چنیوٹ سے رہوہ آ رہی ہو تو چنیوٹ کا سنیشن ماسٹر گیٹ بند کرنے کے لئے کہتا ہے۔ جب گاڑی گزر جاتی ہے تو خودی گیٹ کول دیتے ہیں۔ جب وقود کے روز چناب ایکسپریس سنیشن پر آئی تو جھے مرزا عبدالسمیع نے ٹیلیفون کیا اور کھا کہ گیٹ بند کرکے سکنل دے دو۔

میں نے گیت بند کر کے سکنل ڈاؤن کر دیا۔ دس بارہ منت تک گیت بند رہا۔

مولو۔ میں نے مرزا سمج کو فون کیا تو اس نے جمعے بتایا کہ پلیٹ فارم پر گر برہے الذا میں

مولو۔ میں نے مرزا سمج کو فون کیا تو اس نے جمعے بتایا کہ پلیٹ فارم پر گر برہے الذا میں

سکنل اپ کر دوں اور گیٹ کھول دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا بی کیا۔ تعوری دیر بعد جمعے

اللہ بخش اے ایس ایم کا فون آیا کہ شکر دین گیٹ بند کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمیں کوئی

روکتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں جمعے کوئی نہیں روکتا جو آرڈر آپ دیں کے میں ای طرح

کوں گا۔ چنانچہ میں نے سکنل ڈاؤن کر کے گیٹ بند کر دیا اس پر ٹریفک جمع ہوگی لوگوں

نے جمعے نگ کیا۔ تو میں نے سٹیش ماسٹر سمج کو دوبار فون کیا اور انہیں صور تحال بتائی۔

اس پر سٹیش ماسٹر نے غصہ سے جمعے کہا کہ تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ گیٹ کھل رکھو، گاڑی

نہیں جا رہی۔ اس پر میں نے سکنل اپ کر دیا اور گیٹ ٹریفک کے لئے پھر کھول دیا۔ دس

منٹ تک پھر گیٹ کھلا رہا اس کے بعد جمعے سٹیش سے کی نے فون کیا کہ فورا گیٹ بند کر

دو چنانچہ میں نے گیٹ بند کیا اور سٹکل پھرڈاؤن کر دیا۔ اس کے بعد ڈرائیور نے وسل دیا۔

گاڑی چلی اور تموڑا ساچل کر ٹھسر گئی پھردو منٹ بعد دوبارہ چلی اور ہمارے کیٹ سے گزر می ۔ کاڑی آنے سے پہلے طلباء کے مروب میں نے شیش کی طرف جاتے و کھے۔ طلباء کمہ رہے تھے کہ ملتان کی کوئی فیم گاڑی میں واپس آ ربی ہے اندا اسے پلیٹ فارم پر مارنا ہے۔ طلباء کروہ در کروہ صبح ۸ بجے سے ہی سیشن پر جانا شروع ہو گئے تص اور وہ میرے میٹ پر سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ملمان والے طلباء چناب ایکسپریس ك ساتھ كى موئى ايك الك بوكى من آرب بيل لوگ اتنے زيادہ تھ كه من تعداد كا اندازہ نمیں کرسکا۔ انہوں نے پھر اٹھائے ہوئے تھے اور کمہ رے تھے کہ یہ پھرہم لیم کے ان لوگوں کو ماریں گے جو چناب ایکسریس میں آ رہے ہیں۔ تمام لوگوں کا تعلق جو پلیٹ فارم پر جا رہے تھے رہوہ سے ہی تھا۔ جب گاڑی چلی تو میں نے دیکھا تو گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے میں نے پلیٹ فارم کی الزائی نمیں دیکھی۔ جب گاڑی چلی مٹی تو میں نے ماتکہ میں کیٹ سے گزرتے ہوئے جار آؤکوں کو دیکھا جن کی تلیض پیٹی ہوئی تھیں اور وہ کسہ رے تھے کہ آج ہم نے اڑکوں کو الیا بارا ہے کہ وہ اپنی بال کو یاد کریں گے۔ ربوہ سٹیٹن پر بعد میں ایک تھانیدار نے میرابیان بھی لکھا تھا۔ جو لڑکے سٹیٹن کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ہاتموں میں ڈنڈے ' ہاکیاں اور پھر تھے۔

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س) آپ کا کیٹ شیشن سے کتنے فاصلہ پر ہے؟

(ج) تقریباً ایک فرلانگ۔

(س) کیا ریلوے لائن کے متوازی مجمی پھاٹک ہے کوئی سڑک شیشن پر جاتی ہے؟

(ج) جی شیں۔

(س) كالج وسكول فيا تك سے كتنى دور ہے؟

(ج) بائی سکول نزدیک ہے اور اس کے ساتھ ہی کالج ہے۔ لڑکوں کا کالج ربوہ شیش کے سامنے ہے۔

(س) تم ربوہ سٹیشن کے بھائک پر کتنے سال سے کام کر رہے ہو؟

(ج) سات آٹھ سال سے میں کام کر رہا ہوں۔

(س) اس سات آٹھ سال کے عرصہ میں اس سے تیل بھی ربوہ سٹیشن پر کوئی فرقہ وارانہ

فساد و يكحال يا سنا؟

(ج) جي ٿيں۔

(س) كى نے تهيں چافك بند كرنے سے منع بھى كيا تھا؟

(ج) جی نہیں<del>۔</del>

(س) کیا وہاں سے عور تیں بھی تم نے شیشن پر جاتے دیکھیں؟

(ج) جي نهيں۔

میرے رہنے کا کوارٹر کھائک کے نزویک ہی ہے گاڑی جانے کے بعد کھاٹک

کھولنے کے بعد میں اس کو تھری میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں پر ٹیلیفون بھی لگا ہے۔

(س) کالج سے اگر کسی نے ٹانگہ میں ریلوے شیشن جانا ہو یا آنا ہو تو کیا بھا لک سے گزر

کرجا تاہے؟

(ج) جی نمیں۔ کالج سے سڑک شیشن کو سیدھی ہے۔

(س) آپ سے بولیس چوکی کتنی دور ہے؟

(ج) وُيرُه فرلا مگ ہے۔

(س) کیا تم نے پولیس کو کوئی اطلاع بھجوائی کہ اس قتم کا واقعہ ہونے والا ہے اور لوگ لڑکوں کو مارنے جا رہے ہیں؟

(ج) جی نہیں۔ میں نے ایبا نہیں کیا۔

میاں آفتاب فرخ کی جرح کے جواب میں

(س) اگر کالج سے اڑکے پیل شیش بر جائیں تو نزدیکی راستہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہی ہے؟

(ج) جي بال-

(س) جب گاڑی چل جائے تو اپنے کیبن میں بیٹھنا ضروری تو نہیں۔ باہر بھی بیٹھ کتے ہیں ؟

(ج) بی بال- کواہ نے بتایا کہ ویے بھی اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اتا برا وقوعہ ہونے والا ہے۔

كرم اللي بھٹي كى جرح كے جواب ميں

(س) جو لوگ مانگ میں گاڑی جانے کے بعد طلبا کو مارنے کی باتیں کرتے ہوئے گزرے' وہ کدھر گئے؟

(ج) وہ پھائک سے گزر کر شرکی طرف مجے۔

(س) کیا ان جار آدمیوں میں سے جو باتیں کررہے ہے کسی کو جانتے ہو؟

(ج) جي بال- عبد العزيز دهوبي الياس درزي اختر قصابون كالزكا اسلم اس كا چمونا بعائي-

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س) پہلے تو نام نہیں لکھوائے تھے ؟

(ج) پہلے مجھ سے بوچھا نہیں گیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں۔

(س) آپ دهوبی اور ورزی کو کب سے جانتے ہیں؟

(ج) میہ ہمارے ہمسائے میں رہتے ہیں اور اختر اور اسلم کی اس علاقہ میں جماں ہم رہتے ہیں مگوشت کی دکانیں ہیں۔

گواه نمبر۸

## کالے خال چک ۱۲سمالا کل یور

میں کانشیبل ہوں۔ میں ۲۹ می کو چناب ۱۲ ڈاؤن پر لالہ موی سے لاکل پور پر ڈیوٹی پر تھا۔ جب گاڑی ربوہ پنچی۔ الارم چین تھینچی گئے۔ اس لئے گاڑی پلیٹ فارم پر بوری طرح نہ پہنچ سکی' دو بوگیال پیچے رہ گئیں۔ پانچ سات سو کے قریب لوگ پلیٹ فارم پر جمع تھے۔ وہ پلیٹ فارم پر بھی تھے اور وو سری طرف بھی تھے۔ شور سنا۔ میں نیچے اترا اور دیکھا کہ وہ لوگ جو پلیٹ فارم پر تھے۔ وہ ہنٹر' سوٹیاں' بیلٹ اور ہاکیوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے ملتان کے کالج کے طلبہ کو ہوگی ہے نکال کرمارتا شروع کردیا۔ پندرہ سولہ لڑکے زخمی ہو گئے۔ ان کے سروں پر چوشی آئیں۔ اس کے علاوہ بلوائی سینڈ کلاس کی ہوگی ہے دو تین طلبہ کو باہر نکال کرمارتے رہے۔ بلوائیوں ہیں ہے، ہیں رشید احمہ کو خاص طور پر جانتا ہوں۔ وہ سوئی ہے ان طلبہ کو مار رہا تھا جو سینڈ کلاس ہوگی ہے باہر نکالے گئے۔ ایک مخص مجمع کو لیڈ کر رہا تھا۔ وہ اشتعال دلا رہا تھا۔ وہ گندی رنگ کا تھا۔ ہیں اس کا نام نہیں جانتا۔ داڑھی تھی۔ گردن پر برص کا نشان تھا۔ جناح کیپ اور قمیض شلوار پنے ہوئے تھا۔ وہ درمیانے بخے کا آدی تھا۔ وہ لمبا معلوم ہوتا تھا۔ ہیں اس کو شاخت کر سکتا ہوں۔ وہ نعرے لگا رہے تھے۔ ناصراحم کی ہے، غلام احمہ کی ہے، احمیت زندہ باداور محمیت مردہ باو' وہ بعثگوا بھی ڈال رہے تھے۔ میں نے معزوب کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ مجمع بہت زیادہ تھا جم کنٹرول نہیں کر سے تھے۔ بلوائی ایک دو سرے کے نام بھی لے رہے تھے اور ایک دو سرے کام بھی لے رہے تھے اور ایک دو سرے کو ہمت دلا رہے تھے کہ وہ طلبہ پر حملہ کریں۔ دو نام یاد ہیں۔ رہے تھے اور ایک دو سرے گاڑی کے روانہ رہے تکے اور تک بلورہ ہوتا رہا۔ گاڑی کے روانہ رہے تک بلورہ ہوتا رہا۔

۰۶ - ۳۵ منٹ تک گاڑی کھڑی رہی۔ لائل پور پینچنے تک کوئی خاص بات نہ ہوئی '
سوائے اس کے کہ گارڈ نے زخمیوں کی مرہم پی کی۔ لائل پور سٹیشن پر بہت مجمع تھا۔ ڈاکٹر
وغیرہ بھی موجود تھے۔ ربوہ کا سٹیشن ماسٹر بھی ہجوم کو اشتعال دلا رہا تھا۔ ہیں نے لائل پور
میں اس واقعہ کی اطلاع ایس ایم اور رملوے پولیس لائل پور کو دی۔ البتہ ضلع لائل پور
کے بڑے افسران بھی موجود تھے۔

جرح کرم اللی بھٹی۔ رشید احمد کو میں جانتا ہوں۔ وہ ہجوم کی راہنمائی کر رہا تھا وہ ربُوہ کی احمد یہ جماعت کی مقامی انتظامیہ کا ناظم الامور ہے۔ معہ مصفر میں سلمہ اللہ میں کہ تبریم میں منتوں ما

جرح قاضی محمد سلیم صاحب - کوئی آدی میرے کہنے پر منع نہ ہوا۔

 جرح - مسر بخاری - میری کل سروس سات سال ہے اس میں سے ریلوے ڈیوٹی ۳ - سال دی ہے اپریل کا ممینہ میں اللہ موئ الائل پور پر گشت پر ڈیوٹی دیتا رہا - مئی میں میں ہم سال دی ہے اپریل کا ممینہ میں اللہ موئ اللہ نہ تھا۔ میرے ساتھ آیک اور میں کا نہیل اور ایک ہیڈ کانٹیبل تھا۔ سپاہوں کے پاس صرف ایک ڈیڈا تھا۔ ہیڈ کانٹیبل کا نہیل کی پاس ریوالور تھا میں نے بچانے کی کوشش کی۔ لین لوگ بہت سے جمع تھے۔ ٹرین کے چلے تک دورا کے جمع مو گئے ہوں گے۔

ۇيڑھ بىچ عدالت برخاست ہوئی۔

۳بچےسہ پیر

جناب ایم انور صاحب نے عدالت سے کما کہ مرزا ناصر 'احمدیہ گردہ کے سربراہ کا بیان آج کے اخبارات میں اے لی لی کے حوالے سے ان کو ٹر پیوٹل کے سامنے بطور گواہ بلاما حائے۔

گواه نمبرو

# (یونس مسیح ولد مینگامل سویپر ریلوے ربوہ سٹیشن)

۲۹ مئی کو میں راوہ سٹیٹن پر ڈیوٹی پر تھا' جب چناب گاڑی آئی۔ میں ۸۔ ۱۰ سال

سے راوہ سٹیٹن پر کام کر رہا ہوں۔ جب گاڑی سٹیٹن کے اندر آئی تو سٹیٹن ماسٹر نے مجھے
لائن کلیراور کاٹن آرڈر دیا۔ میں وہ لے کر گارڈ کے پاس گیا۔ گارڈ کے وسخط کاٹن آرڈر
پر کرائے۔ بگنگ کلرک نے کوئٹ کے لئے بک کیا ہوا اخبارالکھیج گارڈ کو دینے کے لئے دیا۔
میں پہلے گارڈ انچارج کے پاس کیا۔ کاٹن آرڈر پر دسخط کرائے اور انجن کی طرف چل
دیا۔ گاڑی چل کر کھڑی ہوگئی۔ آوھا ڈبہ فاصلے تک چل کر کھڑی ہوگئی۔ میں کتابیں' لکیج
بک اور کاٹن آرڈر بک سٹیٹن ماسٹر کے وفتر میں لے گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ
بکی اور کاٹن آرڈر بک سٹیٹن ماسٹر کے وفتر میں لے گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ
بچلی ہوگی میں ۱۰۰۔ ۱۵۰ سافر آئیں میں اور رہے تھے۔ ان میں سے بچھ طلباء تھے' جو ٹرین
سے اترے' بچھ باہر سے لاکے آئے ہوئے تھے۔ اور بچھ بزرگ تھے جو چھڑانے والے
سے اترے' بچھ باہر سے لاکے آئی جو ہوگی سے باہر آئے تھے۔ سٹیٹن ماسٹرصاحب ان کو

اپ کرے میں لے گئے۔ گارڈ انچارج بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کی پٹی کی گئے۔ گارڈ صاحب ان بچوں کو گارڈ میں لے گئے اور جب ڈرائیور نے الارم چین جو کھنچے گئے تھے ' فیک کر لئے تو گاڑی چلا دی۔ گاڑی وہاں پندرہ ہیں منٹ کھڑی ری۔ سٹیشن پر کل ۱۰۰۔ ۳۵ آدی پلیٹ فارم پر تھے۔ عام طور پر ۵۔ ۱۰ سافر ربوہ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہوتے ہیں اس دن زیادہ تھے۔ جو لڑکے پلیٹ فارم پر تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ ان میں سے دو تین لڑکے زخمی ہوئے تھے۔ جمعے معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔

#### گواہ نمبرا (مسٹراللہ بخش اے-ایس-ایم) (س)ایم)

### ا جون کی کارروائی

لاہور ا جون (شاف ربورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹربیوئل مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی کے روبرو گواہی دیتے ہوئے ربوہ ریلوے سٹیٹن پر وقوعہ کے روز تعینات اسٹنٹ سٹیٹن ماسٹرمسٹراللہ بخش نے اس امر کا انکشاف کیا کہ ربوہ شرمیں غیر قادیانی نہ تو کوئی جائداد رکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار کر سکتا ہے۔ اس طرح مستقل طور پر وہاں رہائش بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کسی سرکاری ملازم کی'جو غیر قادیانی ہو وہاں تعینات ہو جائے تو کرایہ ہر مکان لینے کے لئے وہ قادیانی جماعت کے محکمہ امور عامہ سے باضابطہ اجازت حاصل کر کے وہاں رہ سکتا ہے۔ گواہ نے قاضی محد سلیم کی جرح کے دوران میہ بھی بتایا کہ قادیانی جماعت نے وسیع پیانہ پر ربوہ میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ ادرید دفاتر مختلف محکموں میں تقتیم ہیں مثلاً محکمہ انتظامیہ 'شعبہ امور عامہ' شعبہ جائداد' شعبہ بیشتی مقبرہ' وفتر تحریک جدید' وفتر صدر عموی وفیرہ۔ گواہ نے مسٹرایم اے ر حمان کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کما کہ عام طور پر ربوہ میں مقیم لوگ اپنے تازعات کو عدالت میں نہیں لے جاتے بلکہ ہر قتم کے جھڑوں کا فیصلہ شعبہ امور عامہ كرما ہے اور أكر وہاں كا رہائش كوئى فخص امور عامد كے صدر كا فيعلم قول ندكرے تو اے ربوہ سے نکال دیا جا آ ہے۔ کواہ نے یہ بھی بتایا کہ ربوہ شمر کو مختلف محلول میں تقسیم

کیا گیا ہے اور ہرمحلّہ کا ایک انچارج' صدر محلّہ مقرر ہے جو محلّہ کے نظم و نسق کا ذمہ دار ہو تا ہے۔ اس کے ماتحت معاون متعدد آدمی اور بھی ہوتے ہیں جو ہر آئے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں حتیٰ کے رات کو تو کمی غیر قادیانی کے ربوہ میں وافل ہونے کا سوال عی نمیں پیدا ہو تا۔ دن کو بھی چیکٹ ہوتی ہے اور جو غیر قادیانی اجازت لیکر سرکاری ملازمت کی وجہ سے یا تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی وجہ سے وہاں مقیم ہیں' انہیں بھی سودا سلف لینے کے لئے بازار جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ محلوں میں گھوم پھر نہیں عكته اسشنث شيش ماسرربوه مسرالله بخش في بيان دية موئ كماكه مين قادياني نمیں ہوں۔ میں ۱۵ مارچ ۱۹۷۰ء سے ربوہ کے استفنٹ شیشن ماسر کے طور پر کام کر آ رہا ہوں۔ ۲۲ مئی ۱۹۷۴ء کو میری ڈیوٹی شیش پر آدھی رات سے ۸ بجے صبح تک تھی۔ چناب ایکسپریس جو پشاور کو جاتی ہے ربوہ شیش سے پروگرام کے مطابق ۲ بجکر ہیں منث شام کو گزری تھی۔ اس لئے جب ۲۲ مئی کو گاڑی ربوہ سے گزری تو میری اس وقت ڈیوٹی نه تھی۔ مسرعبدالحمید اخر آر ایس ایم ڈیوٹی پر تھے۔ وہ اب بھی ربوہ میں ہی تعینات ہیں۔ ۲۹ مئی کو بھی میری ڈیوٹی کے اوقات وہی تھے۔ اس لئے مجع ۸ بجے میں نے جارج مرزا عبدانسیع شیش ماسر کو وے ویا اور اپنے کوارٹر میں جاکر نیٹ حمیا لیکن ۱۰ بجکر چند من پر میری اڑی نے مجھے اطلاع دی کہ چناب ایکسپریس معمول کے مطابق روانہ سیس ہو رہی اور بہت سے لوگ سیشن پر جمع ہو رہے ہیں۔ اس نے بدہمی بتایا کہ شور ہو رہا ہے۔ میں اپنے بستر میں نیم خوابی کے عالم میں تھا۔ میرا کوارٹر شیشن سے کوئی ود سو گز دور ہے۔ جب میں اپنے کوارٹر سے نکلا تو میں نے بہت سے لوگوں کو رطوے سیشن کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کمہ رہے تھے کہ لڑائی ہوگئ 'لڑائی ہوگئ۔ میں نے نعرے بھی سنے جو پلیٹ فارم پر لگ رہے تھے۔ میں مسافر خاند کی طرف سے سیشن میں واخل ہوا تھا اور سنیشن ماسر کے دفتر میں کیا۔ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے وہ یہ تھے احمیت زندہ باد' مرزا غلام احمد کی ہے' انسانیت زندہ باد اس وقت سٹیٹن ماسر کے دفتر میں کوئی موجود نہ تھا۔ جب میں دفتر بہنچاتو ٹیلیفون کی تھنٹی بچی جو میں نے سی۔ تھنٹی کشرول والول کی تھی، جنهول نے چناب ایکسپریس کی بوزیشن کے بارے میں بوچھا تھا۔ میں نے کنٹرول کو بتایا کہ گاڑی

پلیٹ فارم پر ہے لیکن شیشن ماسٹر دفتر میں نہیں' لنذا میں معلوم کر کے بتا آ ہوں۔ اس کے بعد میں پلیٹ فارم پر مرزا عبدالسیع کو دیکھنے گیا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے۔ میں نے سکنل کی طرف دیکھا۔ وہ ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا۔ میں بر آمدہ میں آگیا جو پلیٹ فارم سے ذرا اونچا ہے۔

میں نے دیکھا کہ مرزا عبدالسیع گاڑی کے پچھلے تھے کی جانب سے اور وفتر کی طرف آ رہے تھے۔ میں دفتر میں داخل ہوا تو سٹیش ماشر بھی آ گئے۔ میں نے سٹیش کے فون سے لیول کراسٹک کے بھا تک والے سے بات کی اور اس سے بوچھا کہ تم نے شکنل ڈاؤن کیوں نمیں کیا۔ اس نے میری ہدایت پر شکنل ڈاؤن کر دیا۔ اس کے بعد سٹیش ماسر آئے تو ان کا ہاتھ زخی تھا وہ لکھ نمیں کے تھے اس عرصہ میں گارڈ انچارج بھی دفتر میں آگیا۔

انہوں نے واقعہ کے بارے ہیں تحریری رپورٹ سٹیشن ماسٹرکو دی اور وستخط کرنے کے لئے کما سٹیشن ماسٹر نے بائیں ہاتھ سے وستخط کر دیئے۔ اس وقت ایک زخی مسافر طالب علم گاڑی سے دفتر میں آگیا۔ اس نے ایک بوشرٹ بہن رکھ تھی جو پھٹی ہوئی تھی۔ اس کی بنیان بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اور خون آلود تھی۔ اس نے پانی مانگا اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اسے پانی دیا گیا اور وہ گارڈ کے ساتھ گاڑی میں چلا گیا۔ میں نے مرزا سمیع سے پوچھا کہ لائن کلیر کمال ہیں۔ انہوں نے کما کہ لائن کلیر تو دے دیا ہے لیکن ڈرائیور نہیں جا آ۔ میں ڈرائیور کے پاس کیا کہ اتن در ہو گئی ہے آپ کیوں نہیں چلتے۔ ڈرائیور نے جا آ۔ میں ڈرائیور کے باس کیا کہ اتن در ہو گئی ہے آپ کیوں نہیں چلتے۔ ڈرائیور نے میں کے میزا وکم نہیں ہے میں نے فائر مین کو اسے درست کرنے کے لئے جمیجا ہوا ہے۔ میں نے مرزا سمیع کو آکر بتایا کہ ابھی و کم بھی نہیں بتا ہے اسی وران گاڑی نے وسل دیا اور

گاڑی دو تین مرتبہ چل کر رک۔ کیونکہ ہر مرتبہ اس کا وکم خراب ہو جاتا تھا۔ چنانچہ و کم پھر ٹھیک کرایا گیا اور اس کے بعد گاڑی چل گئے۔ گاڑی انداز " ۱۰ بجکر ۳۵ یا ۴۰ م منٹ پر وہاں سے گئی ہوگی۔ جب میں شیش ماسٹر کے دفتر گیا تو کنٹرولر نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ گاڑی اتن دیر کھڑی رہی ہے اور تم لوگوں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ میں نے کما

میری ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ مرزا سمج کی ہے۔ دی اس سلسلہ میں جواب دیں گے۔ جب شیش ماسر گاڑی کی رواعلی کے بعد واپس آئے۔ تو ان کے ساتھ پانچ وس اور آدمی بھی، تھے۔ ان میں سے چند معروف لوگ تھے مثلاً عبدالغفار ریٹائرڈ سٹیش ماسڑ چوہدری بشیر احمد صدر عموی ربود۔ جب مرزا عبدالسمع ربورٹ تیار کر رہے تھے۔ تو انکی مدو عبدالغفار كرر باتما۔ جب كه مسر بشراحمد مقامي ثلي فون بركسى سے باتيں كر رہے تھے - ميں اس وقت ووسری آنے والی گاڑی کے کاغذات تیار کرنے لگ گیا۔ میں نے اصل الوائی نہیں و میمی البتہ میں نے و یکھا کہ بہت ہے جوان لوگوں کے گروپ انجن کی طرف سے پلیٹ فارم پر آ رہے تھے یہ جوان کانج کے طلباء' ہائی سکول کے طلباء اور بازار کے لوگوں پر مشمل تھے وہ گاڑی کے بچھلے تھے کی طرف چلے گئے۔ وہ ہربوگ میں کسی نہ کسی کو تلاش کر رہے تھے اس حالت میں وہ گاڑی کے آخری تھے تک علے گئے۔ پلیٹ فارم پر بھی بہت ہے لوگ تھے لیکن میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے متذ کرہ زخمی طالب علم کو دیکھا ہے۔ جس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ وہ گور نمنٹ کالج ملیان کا طالب علم ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ نشتر کالج میڈیکل ملتان کے مفاکے قریب طلباء تھے' جن کے ساتھ گاڑی میں اڑائی ہوئی ہے۔ جب چناب ایکسپریس پلیٹ فارم پر کھڑی تھی تو بورا سنیشن لوگوں سے بحرا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم' برآمدہ' بل مبھی جگہ لوگ تھے۔ ایسا پتد جانا تھا کہ سارا ربوہ سٹیشن پر آگیا ہے۔

مٹر لطیف کی جرح کے جواب میں گواہ نے کما کہ میں نے عبد النفار کو دہاں کئی بار ویکھا۔ میں نے بشیر احمد ' رشید احمد کو بھی شیشن پر آتے ہوئے کتنی مرتبہ دیکھا۔

کرم اللی بھٹی کے سوالوں کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ لائن کلیر شیش ماسٹر' پوائنٹس مین یا دوسرے کسی ماتحت ملازم کے ہاتھوں انجن ڈرائیور تک پہنچا آ ہے۔

جرح ایم اے رحمان

(س) اسٹیشن ماسٹرنے کیا ربورٹ تیار کی؟

(س) عبدالغفار اور سميع كے مابين كيا بات ہوئى ؟

(ج) غفار نے ہمارے سٹیش کی پیغام رسانی کی کتاب لے کراس پر اندراج کے اس کے بعد عبدالغفار اور عبدالسمع نے باہمی صلاح مشورے سے رپورٹ تیار کی اور اسے غفار نے تحریر کیا کیونکہ سمجے کا باتھ زخمی ہو گیا تھا۔ جس نے مرزا سمجے سے پوچھا تھا کہ اگر میری ضرورت ہو تو جس مدو کول اور رپورٹ لکھ دول لیکن انہوں نے کما کہ تم جاؤ ہمماری ضرورت نہیں ہے غفار کو جس کافی عرصہ سے جانتا ہوں اس سے قبل جس نے انہیں کبھی سٹیش ماسٹر کی مدو کرتے نہیں و یکھا تھا۔ مجھے واقعہ کا علم نہیں تھا۔ جب جس گر انہیں کبھی سٹیش ماسٹر کی مدو کرتے نہیں و یکھا تھا۔ مجھے جاتیا کہ نشر میڈیکل کالج کے جو لائے سے پلیٹ فارم پر آیا تو بگنگ کارک اخر نے جھے بتایا کہ نشر میڈیکل کالج کے جو لائے کیاں سے گزرے سے آج وہ والی آخر نے جسے بیاں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ رپورٹ میاں سے گزرے وقت مسٹر غفار نے سٹیشن ماسٹر سے کما کہ جب یہ لڑکے چناب ایک پریس جس تیار کرتے وقت مسٹر غفار نے سٹیشن ماسٹر سے کما کہ جب یہ لڑکے چناب ایک پریس جس بیاور کی طرف جا رہے سے تو بہت نعرے لگا رہے سے بلکہ چوہوں کی طرح گاڑی کے ڈیوں انہیں مار رہے سے تو طلبہ بچھے بول نہیں رہے سے بلکہ چوہوں کی طرح گاڑی جا رہی تھی تھی۔ جب کاڑی جا رہی تھی تو رشید احمہ پلیٹ فارم پر کمڑا تھا اور اس کے ہاتھوں جس تھا۔ جب گاڑی جا رہی تھی تو رشید احمہ پلیٹ فارم پر کمڑا تھا اور اس کے ہاتھوں جس تھا۔ جب گاڑی جا رہی تھی تو رشید احمہ پلیٹ فارم پر کمڑا تھا اور اس کے ہاتھوں جس تھا۔ جب گاڑی جا رہی تھی

ربوہ کے مخلف محلے ہیں۔ وارالایمن وارالبرکات وارالعلوم وارالرحمت وارالصدر اس کے بعد ہر مخلہ کو تین حصول میں مشرقی غربی اور وسطی میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہر مخلہ میں ایک صدر مخلہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پچھ معاون ہوتے ہیں جو اس کے انظام میں مدوویے ہیں اور پچھ ماقت بھی ہوتے ہیں۔ میں محلہ وارالرحمت کے صدر ملک فتح کو جانتا ہوں۔ وقوعہ کے روز پلیٹ فارم پر ملک فتح محمد کے لوگوں کو ویکھا جو تعداو میں چار تھے وہ سب کے سب وہاں تھے۔ مولوی عزیز احمد بھانبڑی پولیس وغیرہ کے تعداو میں چارتے وہ سب کے سب وہاں تھے۔ مولوی عزیز احمد بھانبڑی پولیس وغیرہ کے انجارج ہیں۔ سے کیا ربوہ میں کوئی غیر احمدی بھی میں کہ انہیں کوتوال ربوہ کہتے ہیں۔ س۔ کیا ربوہ میں کوئی غیر احمدی بھی شہری کے طور پر وہاں رہتا ہے؟

(ج) بی نمیں! ربوہ میں کوئی غیر احمدی نہ تو کوئی جائیداد رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی وہاں کاروبار کرتا ہے البتہ کچھ طلباء باہر سے وہاں کے کالجوں میں یا سکولوں مثلاً کنڈر گارڈن میں داخل ہیں جو غیراحمدی ہیں اس کے سوابعض سرکاری ملازم بھی غیراحمدی وہاں رہیے ہیں۔ میں ایسے دو خاندانوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کے لئے جو کنڈر گارڈن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غیراحمدی ہیں' ربوہ میں مقیم ہیں۔ ان کے نام عمر حیات لالی اور محمد نواز لالی ہیں دونوں رشتہ دار ہیں۔

(س) آپ وہاں چار سال سے ہیں وہاں آپ نے نوجوانوں کو ورزش کرتے یا ڈرل کرتے ، موے بھی دیکھا ہے؟

(ج) جامعہ احمدید کے طلباء کو بھی بھی ورزش کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ایا صرف دو تین ماہ کے بعد ہو تا ہے وہ بھاگتے ہوئے سٹیشن سے گزرتے ہیں اور سا ہے کہ چار پانچ میل کی دوڑ لگاتے ہیں۔ جامعہ احمدیہ میں مملغ تیار کئے جاتے ہیں۔

(س) کیا ربوہ سے تعلق نہ رکھنے والے غیراحمدی بھی ربوہ میں آزادی سے محموم پھر سکتے بن؟

(ج) بی نیس ربوہ سے تعلق نہ رکھنے والے غیراحمدی اجازت کے بغیر شریص نہ تو واخل
ہو سکتے ہیں اور نہ بی پھر سکتے ہیں۔ اجازت امور عامہ کا محکمہ دیتا ہے۔ جن خاندانوں کو
سرکاری ملازمت یا بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں ربوہ رہنا ہو اور وہ غیراحمدی ہوں تو
انہیں بھی وہاں کرایہ کا مکان لینے سے قبل امور عامہ کے محکمہ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔
باہر سے آنے والے لوگ البتہ بازار تک جا سکتے ہیں لیکن ربوہ کے محلوں اور دو سرے
حصوں میں نہیں جا سکتے۔ انہیں عزیز بھانیڑی کے تحت کام کرنے والے لوگ ردک ویے

۔ (س) آپ چار سال سے وہاں مقیم ہیں بھی اس عرصہ میں احمدیوں میں کوئی ایسا جھڑا ہوا ہو جو عدالت تک گیا ہویا پولیس تک گیا ہو؟

(ج) ہی نہیں تمام معاملات و جھڑے امور عامہ کا محکمہ طے کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے اگر کوئی امور عامہ کے محکمہ کا فیصلہ نہ مانے تو اسے ربوہ سے نکال دیا جاتا ہے۔

(س) چار سال کے دوران مجمی دیکھایا سنا ہو کہ ربوہ میں اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے؟

(ج) مجھے اس سلسلہ میں کوئی علم نہیں۔

(س) چناب ایکسپرلس کے بعد جو رہل کار آئے وہ پہلے کس لائن پر کھڑی کرتے ہیں؟ (ج) پلیٹ فارم پر کھڑی کرتے ہیں لیکن اس روز اسے وو سری لائن پر کھڑا کیا گیا۔ (س) وو سری لائن پر گاڑی کو کھڑی کرنے کا فیصلہ آپ کا تھا یا سٹیشن ماسٹر کا تھا؟ (ج) سٹیشن ماسٹرنے یہ فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے جمعے کما تھا کہ اس گاڑی کو پلیٹ فارم پر نہ لو۔ (نوائے وقت ۱۴جون ۱۲۲۴ء)

# رفق احرباجواه صاحب کی جرح کے جواب میں

سنیشن ماسری غلطی میرے زدیک ہے کہ چناب کو چلانے کے لئے رابوے کے قواعد پورے نہیں ہوئے۔ خدام الاحربیہ شظیم ۴۰ سال سے زائد عرکے نوجوانوں انعمار اللہ ہا ہم اور خدام الاحربیہ ها سال سے کم عروالے اطفال کی شظیم میں آتے ہیں۔ کمی بھی بھی ان کے اجہاع ہوتے ہیں۔ میں نے نہ ربوے کا کوئی آدی زخمی ہوتے دیکھا نہ کسی سے سنا کہ کوئی زخمی ہوا۔ میں ربوہ کے لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے دیکھ کر اور سٹیشن کسی سے سنا کہ کوئی زخمی ہوا۔ میں ربوہ کے لوگوں کے ہاتھ میں شیاز پارٹی کا کوئی وفتر نہیں پر ہونے والے واقعات سے بہت پریشان تھا۔ میں نے ربوہ میں میلیز پارٹی کا کوئی وفتر نہیں دیکھا۔ میلیز پارٹی کے جمنڈے بہت سے گھروں پر امراتے ہیں۔ جھے علم نہیں کہ میلیز پارٹی کے صدر اور سیرٹری کون ہیں۔ ربوہ کے ظیفہ کا تھم بی ربوہ میں چاتا ہے۔ جھے یہ علم ہو کیا تھا کہ انہوارشل ریٹائرڈ ظفر چوہدری از فورس کے کمانڈر انچیف سے ان کو ریٹائر کر ریٹائر کر ریٹائر کی ایس جانے کا بہت شوق کیا گیا ہے۔ وہ احمدی شے۔ یہ درست ہے کہ احمدیوں کو قادیان واپس جانے کا بہت شوق سے۔ یہ درست ہے کہ جمید مین بوگا ان کو قادیان کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب میکن ہوگا ان کو قادیان لے جایا ہے۔ ان کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب میکن ہوگا ان کو قادیان لے جایا حالے گا۔

### مرزانصیراحم کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ احمدی ایک سالانہ جلسہ کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں۔ جلسہ تمن دن رہتا ہے۔ ان دنوں بہت سے تمپریری شال لگتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جلے کے دنوں کی غیراحمدی وہاں جاتے ہیں۔ ان کے لئے صدود مقرر ہوتے ہیں۔ گول بازار اور رحمت بازار دو بازار ہیں' یہ دونوں غیراحمدیوں کے لئے ممنوع نہیں ہیں۔

خدام الاحمدیہ کے ارکان ہاتھ ہے کام کرتے ہیں۔ سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے کام کرتے ہیں۔ یہ سب پچھ میں نے سنا ہے لیکن کسی کو یہ کام کرتے اپی آنکھوں سے نمیں دیکھا۔

### كرم الى بھٹى صاحب كى جرح كے جواب ميں

یہ درست ہے کہ احمدی دو سروں کے سامنے تبلنے کرتے ہیں اور گرویدہ کر کے
اپ ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے تمام کاموں ' میتال' لکر
خانے وغیرہ کی غرض اپنے ذہب کی اشاعت ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ دریائے چناب
میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کشتیاں چلاتے ہیں۔ یہ ورست ہے کہ بیں نے ریل کار پلیٹ
فارم والی لائن پر اس لئے نہیں کی تھی کہ پلیٹ فارم پر کراکری اور شیشے ٹوٹے ہوئے
تھے۔

مسرایم اے رحمان نے عدالت کو بتایا کہ اس زیوتل ہے مسر مبحر لطیف کی درخواست کے مسر ہونے کے بعد فاضل ہائی کورٹ ہے رجوع کیا گیا ہے اور ذیر حراست لوگوں ہے ملا قات کی کوشش کی جا رہی ہے اس لئے ذیر حراست لوگوں کو خاص طور پر شیشن ماسر ربوہ کو جلد از جلد اس نریوتل میں شماوت کے لئے طلب کر لیا جائے پیشخواس کے کہ ان کے ساتھ باہر ہے کوئی آوی رابطہ قائم کر لے۔ کیونکہ باہر ہے لوگوں کی ملا قات کے نتیج میں گواہ کی شماوت اثر انداز ہوگ۔ مشرا گاز حسین بٹالوی نے اس کی ملاقت کی۔ مشرفاروق حسن (ہائی کورٹ بار) نے بھی اس کی مخالفت کی اور کما کہ گواہ کا حق ہے کہ وہ قانونی مشورہ حاصل کرے۔ مشرفیق احمد باجوہ نے گواہ کے وکیل مقرر کرنے کے بارے مین کما کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ کی وکیل کرنے کے بارے مین کما کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ کی وکیل کورٹ کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ کی وکیل مقرر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹریوٹل نے اس کی خواہ کو وکیل مقرر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹریوٹل نے اس کلتہ پر خور کرنے کے بارے میں فرمایا

كه بعد مين اس تكتے بر فيصله كيا جائے گا-

عافظ محمہ طارق صاحب نے مجلس لاہور' جو طلبہ کی ایک انجمن ہے'کی طرف سے پیش ہونے کی اجازت جاہی۔ لیکن فاضل ٹریوٹل نے فرمایا کہ پہلے مجلس کا دستور وغیرہ پیش کیا جائے اس کے بعد اجازت دی جائے گی۔

ا جون کی کارروائی سے متعلق ایک مختراخباری بیان ٹربیوئل کی طرف سے دیا میا۔ جو یہ ہے۔

لامور ١٠ بون (اب ب) واقعد راوه ك تحقيقاتي شريوتل في جو لامور ماني كورث ك جنس ك ايم اے مدانى ير مشمل ب آج ٥ كوابوں كے بيانات قلمبند كے۔ سوائے جماعت احمریہ کے مغاوات کی نمائندگی کرنے والے وکیل کے <sup>و</sup> تمام تعظیموں کی نمائندگی کرنے والے و کلاء نے ورخواست کی کہ آج کے اخبارات میں شاکع ہونے والے بیان کی روشنی میں احمریہ جماعت کے سربراہ کا جس قدر جلد ممکن ہو بیان کیا جائے۔ ٹر پیونل نے کما کہ اس سوال ہر مناسب وقت ہر خور ہو گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ آج ٹر پیونل کے جاری کردہ بریس نوٹ کے مطابق اجلاس شروع ہوتے ہی احمر پیہ جماعت کے نمائندہ وکیل کے سواتمام ویکر تطیموں کے وکلاء نے کماکہ احمیہ فرقہ کے سربراہ نے ایسوی ا ۔ لاٹریس آف امریکہ کے نمائندے کو جو بیان دیا ہے اور جو آج کے اخبارات میں شائع ہوا ہے اس کی روشن میں احربیہ فرقہ کے سربراہ کی شماوت بہت ضروری ہے اور ان کا بیان جس قدر جلد ممکن ہو' لینا چاہئے۔ ناکہ ٹربیونل کو جماعت احمریہ کے خیالات کا علم اولین موقع پر ہو۔ بعض وکلاء نے مناسب ہونے کے جواز پر بھی اعتراض کیا کیونکہ ایسے موقع پر جب کہ ربوہ کے واقعہ کی تحقیقات کے لئے ایک ٹربیوٹل قائم کیا میا ہے اس لئے ایا کوئی بیان نہیں دینا جائے تھا' ان سوالات پر وقت آنے پر خور کیا جائے گا۔ اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج مبشر لطیف ایڈود کیٹ نے ورخواست دی کہ واقعہ ریوہ کے سلسلہ میں مرفرار ہونے والوں سے ملنے کی اجازت وی جائے۔ یہ ورخواست مسترد کروی منی اور کهامیا که وه اس سلسله میں مناسب جگه ورخواست ویں۔ نی بی آئی کے مطابق احسان وائیں ایرووکیٹ نے دلیں پنجاب محاذ اور شیرعالم ایرووکیٹ

نے جمعیت علائے احناف کی نمائندگی کی اجازت طلب کی اجازت دیدی مخی ( جنگ کرا جی اجون ۱۹۲۸ء)

محواه نمبرا

#### (عبدالعمد سيكثن كنثرولرلا كل بور)

میں لاکل پور میں بطور سیشن کنٹرولر تعینات ہوں اور احمدی نہیں ہوں۔ و توعہ کے روز کنٹرول آفس میں میری ڈیوٹی کے روز کنٹرول آفس میں میری ڈیوٹی کے جوج سے ایک بجے دوپر تک تھی، میری ڈیوٹی چک جھمرہ بورڈ پر تھی، جس پر لاکل پور سے و زیر آباد، چک جھمرہ سے شاہین آباد تک اور ساتھ بل سے شیخو پورہ تک گاڑیوں کی آمدورفت کنٹرول کی جاتی ہے۔ صبح ساڑھے آٹھ بجے کے قریب شیش ماسٹرریوہ نے فون پر جھے سے بات کی اور چناب ایکپریس کی پوزیشن کا پہتے کی اور چناب ایکپریس کی پوزیشن کا پہتے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ صبح جب میں نے ڈیوٹی سنبھائی تو چناب ایکپریس ایک گھنٹہ لیٹ آ رہی تھی۔ گاڈی اس وقت تک شیڈول ٹائم سے ۳۵ منٹ لیٹ آ رہی تھی میرے ذمہ ایک اور گاڈی ۵۵ اس وقت تک شیڈول ٹائم سے ۳۵ میرے اندازے کے مطابق اس کا ۱۴ ڈاؤن سے برج سیشن پر کراس ہونا چاہتے تھا لندا میں نے شیشن ماسٹریرج کو اس کراسٹک کے لئے تیار کر سیشن پر کراس ہونا چاہتے تھا لندا میں نے شیشن ماسٹریرج کو اس کراسٹک کے لئے تیار کر اس تھا۔

میں نے چناب ایک پرس کا پہ کرنے کے لئے دس بھروس منٹ پر سٹیش ماسٹررہوہ
سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑی سٹیشن پر دس بھر پانچ منٹ پر پپٹی لیکن
سٹیشن پر ہنگامہ ہے اور بہت سے لوگ لاٹھیوں اور چاقوؤں سے فساد کر رہے ہیں۔ یہ کہہ
کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ انہوں نے پلیٹ فارم پر بچوم کی تعداد پانچ چھ سو بتائی۔ میں
نے ڈپٹی چیف کنٹرولر اور چیف کنٹرولر کو' جو اس کنٹرول روم میں موجود تھے'اس کی اطلاع
دی۔ بٹار علی اوپل چیف کنٹرولر نے جھے کہا کہ کنٹرول فون پر رہوہ سٹیشن ماسٹرسے میری
بات کرائمی۔ میں نے دوبارہ مھنٹی دی اور تین چار کھنٹیوں کے ماحد فون اٹھایا اور وہی
اطلاع جو جھے دی تھی' چیف کنٹروکر کو وی چو نکہ سسٹم کھلا تھا'اس لئے سٹیشن ماسٹر اور

بچیف کنرولر کی باہی بات چیت میں بھی من رہا تھا۔ چیف کنرولر نے سٹیشن ماسرریوہ کو ہدایت کی کہ وہ مقای پولیس کی مدد حاصل کریں اور یہ بھی ہدایت کی کہ آپ گاڑی کو چلانے کی کوشش کریں اور تغصیلی اطلاع دیں کہ کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹیلیفون بند کرویا۔ میں نے تقریباً وس بجر بیں من بر پھر رہوہ فون کیا تیسری چو مقی تھنی پر اللہ بخش اے ایس ایم نے فون اٹھایا انہوں نے جھے بتایا کہ وہ ابھی اپنے کوارٹرسے آیا ہے اور اس نے یہ بھی تایا کہ سٹیشن ماسروفتر میں موجود سیں ہے اور گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے میں نے اسے کما کہ وہ سٹیشن ماسٹر کو بلا لائے اور بات کرائے اس کے نین جار منٹ پر گارڈ انچارج مسرنذر احمد نے كنرول فون ير مجھ بتايا كه پليث فارم ير فساو مو رہا ہے اور ريوه کے مقامی باشندے نشر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ کو ان کے ڈبوں سے اور جمال کہیں وہ ووسرے ڈیوں میں یائے محے وہاں سے نکال کر مار رہے ہیں اس لئے گاڑی کے جلد روانہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے اسے بھی یہ کما کہ سٹیشن ماسٹر کو بلاؤ چرفون بند کر دیا اس کے دو تین منٹ بعد مرزا سمیع سٹیشن ماسٹرنے مجھے تھنٹی دی انہوں نے مجھے کماکہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں۔ آپ اجازت دیں۔ میں نے اجازت دے دی۔ عام طور ر میری اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس غیرمعمولی واقعہ کی وجہ سے اس نے اجازت ما تکی میں نے سنیشن ماسرے کما کہ گاڑی فورا چلاؤ۔ اور دافعہ کی تغصیل رپورٹ لکے کر جمیجو۔ اس کے تین جار منف بعد گارڈ انچارج نے مجمعے فون کیاادر کما کہ بنگامہ ک وجہ سے بیا گمان ہے کہ تمام مسافر طلبہ گاڑی پر سوار نمیں ہو سکے۔ اس طرح یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ کسی طالب علم کو اغوا نہ کرلیا گیا ہو۔ میں نے انہیں کماکہ آپ گاڑی چلائیں اور لائل بور پہنچنے کی کوشش کریں ٹاکہ زخمی طلباء کو طبی امداد دی جا سکے۔ اس کے بعد پھر میں فون کرنا رہا۔ تقریباً ۱۰ بجر پینتالیس منٹ پر سٹیٹن ماسرنے مجھے بتایا کہ گاڑی جا چکی ہے۔ اس کی رواعی کا وقت وس بجر پنیٹس منٹ لکموں۔ میں نے حادثہ ک ربورث ماعی توانسوں نے کما اسے چوٹ آئی ہے اس لئے تھوڑی دیر بعد ربورث دے کا اس کے بعد میں سات آٹھ منٹ تک ربورٹ کا پہتہ کر تا رہا لیکن سٹیش ماسرایت و لعل کرتے رہے۔ سٹیشن ماسٹرنے فون پر ۱۱ بج کر ۱۲منٹ پر مجھے ربورٹ لکھوا کی چنیوٹ سٹیشن

ے جیے فون پر 8 بجر ۵ من پر اطلاع کی کہ دہاں گاڑی 8 نے کر ایک من پر پہنچ گئی منے بر پہنچ گئی منے پر پہنچ گئی منے بر بہنچ گئی منے بر بہنچ گئی منے بہنچ گئی ہے۔ چنیوٹ سٹیشنوں سے پی کی ہے اور اس کے بعد فرسٹ ایڈ کا سلمان ختم ہو گیا ہے۔ یس نے تمام سٹیشنوں سے جو چنیوٹ سے لاکل پور کے درمیان تھے رابطہ رکھا لیکن تھے کوئی خاص بات نہ متائی منے جناب ایک پراس کا نے کر ۳۰ منٹ پر لاکل پور کپنی۔ یس ایک بے چلا گیا۔

# كمل مصطفىٰ بخارى كى جرح كے جواب ميں

(س) کیا آپ کی لاگ بک میں ۲۲ مئ کو ربوہ شیش پر ردنما ہونے والے کمی غیر معمولی واقعہ کی اطلاع لمی؟

(ج) بی نس - ہارے ریکارؤ میں ایس کوئی بات نسی-

# میاں شیرعالم کی جرح کے جواب میں

(س) مرزا مبدائس نے چناب ایکپریس کی ہوزیش کے بارے میں جس بے قراری کا اظمار ۲۹ می کوکیا۔ کیا اس سے قبل بھی کمی گاڑی کے لئے ایساکیا؟

(ج) کی نیں۔ مرزا سمع اس روز مع پوزیش اور وقت کے بارے یس نماعت بے قراری سے بوچ رہے تھے۔

### مواه نبر۱ (سيد مغدر حين- بكتك كلرك ريوه)

میں اجری نہیں ہوں۔ میں راوے میں بکک کارک ہوں اور ریلیو مک شاف میں ہوں۔ میں راوے میں بکک کارک ہوں اور ریلیو مک شاف میں ہوں۔ میرا ہیڈ کو ارٹر لاہور میں ہے 'جاں کیس ضورت ہو جھے بھیج ویا جا آ ہے۔ میں ۲۹ می کو روہ شیش پر ڈلیڈ پر قلد اس لئے پہلے ۲۷ می تک میں فشر آباد شیش پر تھا۔ ۲۷ می کو میں نے روہ میں ڈلیڈ پل اور ۳۰ می تک وہاں رہا۔ میری ڈلیڈ کا کا وقات میح ۸ بے سے ۳ بے شام تک تھے۔ وہاں کا مشتقل بکٹ کارک اخر " فیے تین دن کی چھٹی دی گئی تھی میں اس کی جگہ کیا۔ روہ میں مستقل طور پر مرف ایک عی بکٹ کارک ہو آ ہے۔ ۳ بے شام کے بور سے آگل میچ کو ۸ بے تک بکٹ کارک کا کام

ڈیوٹی پر متعین اسٹنٹ سٹیش مسٹریا سٹیش ماسر کرتے ہیں۔ میں چونکہ عارضی طور پر وہاں تعینات تعلد اس لئے وہاں رہنے کا بندوبست نہیں تھا۔ اس لئے میں اپنے ممر سر کودها بس کے ذریعہ چلا جا آتا اور پھر اگل میح آجا یا تھا۔ میں نے ۲۹ مئی کو 🛚 بے اپنا جارج لیا اور بکک شروع کر وی۔ میرے پارسل بک کرانے اور چیزانے کے لئے لوگ آتے تھے'اس لئے مجھے فرمت بی نہیں تھی کہ میں باہر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے؟ جب گاڑی سیشن پر آ جاتی ہے تو بکگ کارک لوڈیک ان لوڈیک کرے گاڑی کی بریک وین میں جا آ ہے۔ میرے پاس ایک اخبار کا بنڈل قبلہ 💎 چنانچہ ماتحت ملازم بنڈل دینے چلا میا- گاڑی آنے کے وقت بھی میں وفتر میں تھا۔ ماتحت ملازم ٢ من بعد بعدل گاڑی کے لیکی گارڈ کو دے کر بریک وین میں رکھوا کر آگیا اور بتایا کہ گاڑی ہے اترنے والا مال کوئی نہیں۔ تموزی دیر بعد شور میا اور سنا کہ ہنگامہ ہو گیا۔ وہاں پر سٹیش ماسر کا کمرہ میرے کموے میں ہے اس لئے میں نے دیکھا کہ وہاں پر سیش کلت ایجوا میز۔ گارؤ انچارج ' لیکی گارڈ اقبال ایک آدی زخی اور ایک سابی وہاں آیا۔ میں نے باہران کے كرك من ديكين ك كوشش كى لكن سنيش مامر مرزا السبع في مجمع عم وياكه تممارك پاس کیش ہے تم باہرنہ آؤ۔ باہر نگامہ مو رہاہے تم اپنے کیش کی حفاظت کو۔ چنانچہ میں ائی جگہ والی آعما اور اپنی میزے درازے کیش نکال کرسیف میں رکھ دیا۔ اور وہیں . بیٹے کر شور اور نعرے سنتا رہا۔ امیرالمومنین زندہ بلو کا نعمو میں نے ضرور سا۔ باتی نعرے صاف نیں سے۔ میرا خیال ہے کہ بنگامہ کم از کم نصف محند تک جاری رہا۔ میں نے ساتھ والے كمرے سے سنا كارؤ كمد رہا تھاكہ جب تك كنول آرؤر نہ وے ' ميں كاڑى کیے چلاؤں۔ کہیں کوئی طالب علم رہ نہ جائے۔ ویسے بھی آخری ہوگی کا کہلنگ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد شوروغل ختم ہوا اور گاڑی چلی گئے۔ اپنی کمڑی سے میں نے پلیث فارم ر لوگول كا برا مجمع ديكھا۔ اندازام جاريائي مدلوك بول كـ وه نعرے لكا رہے تھے اور 🖈 بوڻ و خوش پس تھے۔

شام كالجلاس

میں نے لوگوں کو ڈنڈے اٹھائے ہوئے دیکھا میں نے اور پکھ نہیں دیکھا تھا۔ \*

ڈاؤن ریل کار چناب ایکسپریس کے ۱۰ ما من بعد آئی ہوگ۔ بی نہیں کہ سکا کہ

ری جل۔ ۳ ڈاؤن گاڑی کے شیش سے جانے کے بعد بی نے اپنا وفتر چھوڑ دیا۔ بھی

مٹیشن اسٹرکے کرے بی جا آ۔ بھی پلیٹ فارم پر۔ جب پلیٹ فارم پر آیا تو بی نے دیکھا

کہ پلیٹ فارم صاف ہوگیا۔ چار بج جھ سے اے ایس ایم نے چارج لیااور بی سرگودھا

چلاگیا جب چناب ایکسپرلی جاری متی تو جوم ابھی تک وہیں تھا۔

## ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

میرے کرے کا دروازہ شیش کے پلیٹ قارم کی طرف کھتا ہے لیکن اسے بنگ رکھنا ہوتا ہے۔ پلیٹ قارم کی طرف ایک کھڑی بھی ہے۔ بنگ کی کھڑی مسافر فائد بن کھتی ہے۔ بنگ پر بیٹا ہوا آدی وہاں سے گاڑی کی تقریا ڈیڑھ ہوگیاں صاف و کھے سکتا ہے۔ البتہ اٹھ کر کھڑی کے پاس جائے تو تین ہوگیاں نظر آ سکتی ہیں۔ جب جھے مسافروں کے کھٹ خرید نے بعد وقت لما ہے 'میں پلیٹ قارم کی طرف و کھے لیتا تعالہ ۲۸ مئی کو کھٹی پلیٹ قارم کھٹ فروخت میں ہوا۔ البتہ ۲۹ مئی کو ما پلیٹ قارم کھٹ فروخت ہوئے بیٹا تعالہ کارڈ کٹول ہوگئ پلیٹ قارم کھٹ فروخت ہوئے بیٹ نے اس کی ٹو ٹاید ایک پلیٹ قارم کھٹ فروخت ہوئے میں نے سا تھاکہ گارڈ کٹول ایک پر بہت زیادہ بچوم نے حملہ کر دیا ہے۔ ایک پر بہت زیادہ بچوم نے حملہ کر دیا ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ اس کے دافتہ کا علم نہیں ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ پہت خس کے تا تھاکہ پہت نہیں ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ پہت خس کے دافتہ کا علم نہیں ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ پہت خس کے دافتہ کا علم نہیں ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ پہت خس کے دافتہ کا علم نہیں ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ پہت خس کے دافتہ کا علم نہیں ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ پہت خس کھڑا رہا۔ جو نمی گاڑی آئی 'بنگامہ شروع ہو گیا اور گاڑی روانہ ہونے کے تھوڑے عورے آئی کی جاری رہا۔

سٹیشن ماسر گھرایا ہوا تھا۔ اس لئے میں نے اس واقعہ کے بارے میں نہیں پوچھا۔
سٹیشن ماسرے فون پر جو کوئی ہنگامہ کی تفسیل پوچھتے تھے، وہ جواب میں کی کہتے کہ جھڑا
ہوا ہے۔ میں خود ہنگامہ کی صورت طال سے خوف زدہ تھا، اس لئے پلیٹ قارم پر نہ گیا۔
گاڑی کے وقت میں نے جس جوم کو جاتے دیکھا وہ جوش میں تھا اور طلبہ کی ہوگی پر حملہ

کرنے جا رہا تھا۔ روہ کے لوگ اینے مریراہ کو امیرالمومنین کہتے ہیں۔ اعجاز بٹالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

میں ود لمو سے Relieving Staff میں ہوں۔ ۲۹ مئی کو 18 پلیٹ قارم کھڑوں
کے علاوہ چناب اور ۳ ڈاؤن گاڑیوں کے لئے ۲۵۔ ۳۰ کلٹ فرونت کے ہوں گے۔ میرا
خیال ہے کہ میں نے ایک فرسٹ کلاس کا کلٹ فرونت کیا تھا۔ ۸ بجے ہے لے کر گاڑی
کے آنے تک معمول کے مطابق بچوم شیش کے ہال میں تھا۔ اڈا لاریاں اشیش سے ۳
فرلا تک کے قاصلے پر ہے۔ شیش سے اؤے کو جا تیں تو شہرے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ ۲۹۔
۴۰ مئی کو شیش سے اؤے کو جاتے ہوئے کی نے جھے نہ روکا تھا نہ ہو چھا تھا۔ ۳۰ مئی
کو ایک فیض نے قعر خلافت کے قریب جھے سے پوچھا کہ کمال سے آئے ہو میں نے بیایا
کہ سرگودھا سے آیا ہوں۔ میں نے ہو چھا تم کیل ہو چھتے ہو۔ انہوں نے کماکہ چنیوٹ میں
جھڑا ہو کیا ہے۔

## ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

جو چار پانچ آدی میں نے اپنے کرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھے۔ ان میں سے اکثرت ڈیڈوں سے مسلح تھے۔ خاتم النمین سے میں سمحتا ہوں کہ حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نی ہیں لیکن احمدی اس کی بیہ تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وسلم تمام نہوں کے مردار ہیں۔ خاتم سے ان کی مراد یہ ہے کہ انگوشی یا مرب جب میں نے ربوہ میں یہ کتبہ نگا ہوا دیکھا تو میں نے سمجھا کہ احمدیوں نے دین کے ساتھ ذات کیا ہے۔ (روزنامہ نوائے وقت ساجون سمے 40)

تحواه نمبرس

(مغبول اخر نوژ کرین سپروائزر)

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں ۱۲ مک سے ربوہ میں متعین ہوں۔ قریباً ۱۲ ماہ ای Capcity

کرنا تھی۔ میرا دفتر کول بازار میں ہے، میں چنیوٹ میں رہتا ہوں۔ میں ربوہ میں میج جاتا ہوں اور شام کو واپس چنیوٹ آ جاتا ہوں۔ اس روز میں شیش پر ۵۰ ۔ ہم پر پہنچا۔ اس سے قبل ۲۰۰۰ ۔ ہم پر میں نے ایک ڈیو کا معائد کیا تھا۔ جب میں ڈپو پر تھا تو میں نے دیکھا کہ کی نوجوان ہاکیاں اور ڈنڈے لئے ہوئے شیش کی طرف جا رہے تھے۔ ڈپو ہولڈر نے جھے کہا کہ آج ربوہ سے لاشیں گزریں گی۔ اس نے کہا یہ ہمارے معترت صاحب کا تھم ہے کہ راولپنڈی سے جو لاکے آ رہے ہیں ان کی لاشیں جیجنی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں۔ اس نے جواب ریا کچھ لاکے ملان سے راولپنڈی جا رہے تھے انہوں نے ساڑھے چھ بیج اس نے جواب ریا کچھ لاکے ملان سے راولپنڈی جا رہے تھے انہوں نے ساڑھے چھ بیج شام کے قریب نحو بازی کی تھی۔ احمیت مردہ باد اور مرزا ناصر احمد مردہ باد۔ ڈپو شیش شام کے قریب نحو بازی کی تھی۔ اس کے بعد میں شیش پر آگیا۔ ڈپو ہولڈر کا نام چوہدری اقبال ہے۔ ڈپو اور شیش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ صاف نظر آتا ہے۔ ڈپو محلہ دارالرحمت میں ہے۔

جب میں سنیشن پر آیا سکنل ڈاؤن تھا۔ ٥٥ ۔ ۱۰ پر گاڑی آئی۔ میں نے وقت نوٹ
کیا تھا جیے ہی گاڑی رکی۔ جو لوگ ہاکیوں ' سوٹیوں اور لاٹھیوں سے مسلح سے ' انہوں نے
تین بوگیوں پر بیک دفت حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک بوگی ڈائینگ کار تھی۔ ایک لگھیجا سے
کے ساتھ والی تھی اور تیمری چھیل سے ایک بوگی آ کے تھی۔ ٹرین میں پھے لوگ پہلے سے
ہاکیوں سے مسلح سے انہوں نے گاڑی میں سوار مسافروں کو مارنا شروع کر دیا اور بوگیوں
سے نیچے پلیٹ فارم سائیڈ پر اور یا رڈ سائیڈ پر چھیکنا شروع کر دیا۔ چد لاکوں نے بوگیوں
کے وروازے بند کر لئے اور اندر سے بند کر لیا۔ جوم نے پھرمار کر شیشے تو ڈ دیئے۔ پلیٹ
فارم پر موجود لوگوں نے گاڑی سے نکالتے ہوئے طلبہ کو پٹینا شروع کر دیا۔ ان کے کپڑے
فارم پر موجود لوگوں نے گاڑی سے نکالتے ہوئے طلبہ کو پٹینا شروع کر دیا۔ ان کے کپڑے
کو مار رہے تھے۔ ان کی گھڑیاں گر کر ٹوٹ گئی تھیں۔ پپیس پپیس لوکے ایک ایک لاکے
کو کوار رہے تھے۔

میں سیش ماسٹر کے کرے میں کیا۔ ان سے کما یا چنیوٹ سے بولیس کی مدد متکواکیں یا سرگودھا سے فوج بلاکیں۔ انہوں نے کما میرا دایاں ہاتھ زخی ہے۔ میں نے ویکھا مسٹر عبدالغفار رہارُڈ شیش ماسٹر بھی وہاں بیٹا تھا۔ دہ کتا تھا کہ اپنے زخی ہاتھ کی رپورٹ تکھیں۔ اور زخیوں کو مرنے دیں۔ آپ نے مطوے سے اس زخمی ہاتھ کے لئے کلیم کرنا ہے۔

میں وفتر سے باہر آگیا تھا۔ تمام بوگیوں کی کھڑکیاں بھ تھیں۔ بے اور عور تیں چلا ری تھیں۔ لیکن کی نے مداخلت نہ کی۔ جن لڑکوں کو زخی کیا گیا، تھا ان میں سے اکثریت بے ہوش ہو گئی۔ تعوزی دیر کے بعد چوہدری بشیر احمد معدر عمومی عزیز احمد بھانبڑی ناظم امور عامہ اور ایک فخص رشید احمرے وام کے ساتھ سٹیشن پر آ مھے۔ میں نے رشید احمد کو اس دن پہلی مرتبہ دیکھا تھا' اس کا نام اس لئے یادہے کہ اے اس نام سے سٹیشن ماسریا کوئی اور نگار رہا تھا۔ میں اسے شناخت کر سکتا ہوں۔ وہ لیے و بلے یں۔ داڑھی ہے۔ دوسرے دونوں مجی بشراحد اور عن احد کو میں پہلے سے جانیا ہوں۔ سٹیٹن ماسٹرکے وفتر میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچے سٹیٹن ماسٹر کے کمرے میں چلا میا۔ وہال ٹیلیفون آیا۔ بشراحم نے ٹیلیفون پر جواب دیا۔ معمولی فتم کا جھڑا ہوا ہے۔ پج بچاؤ کرا لیا گیا ہے۔ پھر بشیراحمہ ' رشید احمہ اور عزیز احمہ بھانبزی وفتر ہے نکل آئے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے' انہوں نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ یہ کھیل ۳۰ ۔ ۳۵ منٹ جاری رہا۔ عورتیں مجع دیکار کر رہی تھیں۔ بے پانی مانک رہے تھے۔ یہ طلبہ ہے اگلی بوگی میں تھے۔ اس سے اگلی ہوگی فوجیوں کی تھی۔ فوجی سیاہیوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ میں انچارج گارڈ کے پاس کیا۔ اور کما کہ پانی پائے کا انظام کیا جائے۔ اس نے سنیٹن ماسر کو پانی پلانے کے لئے کما۔ میں اور گارڈ صاحب عورتوں 'بچوں اور زخمی طلبہ کو پانی پلایا۔

# ۱۱۲ جون کی کارروائی

لاہور ۱۳ بون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل کے بج مسر جسٹس کے ایم اے معرفی مرجسٹس کے ایم اے معرفی کے اور بی افراد ربی اس نے جرح کے دوران بتایا کہ قادیاندں کے سالانہ اجماع میں بعض ایسے افراد بھی جو مسلح افراج کی دردیوں میں ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ گواہ نے رفق احمد باجوہ کی جرح کے دوران یہ بھی بتایا کہ ۱۹۵ء کے سالانہ جلسہ کے موقع پر جب احمدید جماعت

کے مربراہ مرزا ناصراحمد تقریر کر رہے تھے تو اس وقت فضائیہ کے وہ جماز عین جلسہ گاہ کے اوپر آئے تھے۔ اور انہوں نے غوط لگایا تھا گواہ نے ایک اور سوال کے جواب میں کما کہ سالانہ اجتماع میں مرزا ناصراحمہ نے یہ بھی کما تھا کہ لوگ اب آئندہ کمہ مدینہ نہیں جائیں گے بلکہ ربوہ آئیں گے اور یوں ربوہ کو پورے اسلام پر تسلط حاصل ہو جائے گا۔ گواہ نے کما کہ وہ قادیانیوں کے سالانہ جلسہ میں ۱۵۹ء میں شریک ہوا تھا۔ اس نے کما کہ یہ درست ہے کہ مرزا ناصراحمہ کی تقریر کے دوران جلسہ گاہ کے اوپر سے اگر فورس کے دو جماز گزرے تھے یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے غوطہ لگایا۔ جمازوں کا غوطہ لگانا عجم جیب معلوم نہیں ہوا۔ گواہ نے یہ اقرار کیا کہ اس نے پھے لوگوں کو فوتی یونیقام میں بھی جلسہ گاہ میں دیکھا، لیکن میں یہ نہیں کمہ سکتا کہ وہ فوتی افسر تھے۔ میں ایسے آدمیوں کا اندازہ نہیں بتا سکا۔ میں نے مسلح افواج کی تیوں قسموں کی دردیوں میں ملبوس لوگوں کو دیکھیا بھا۔ ٹریونل نے مسئر مبشر لطیف ایڈودکیٹ سے کما کہ الفضل اخبار کا دہ پرچہ چیش دیکھیا بھا۔ ٹریونل نے مسئر مبشر لطیف ایڈودکیٹ سے کما کہ الفضل اخبار کا دہ پرچہ چیش دیکھیا جملہ میں مرزا ناصراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

حاصل کرنے کا اراوہ رکھتا ہے اور تیاری کر رہا ہے؟ (ج) ہاں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ لوگ اب مکہ اور مدینہ نہیں جائیں گے بلکہ ربوہ آئیں گے اور اس طرح ربوہ کو اسلام پر تسلط حاصل ہو جائے گا گواہ نے کہا کہ احمدیوں کے ورمیان کوئی جھڑا ہو جائے تو وہ آپس میں تصغیہ کر لیتے ہیں اور عام عدالتوں میں نہیں جاتے۔

(س) کیا ربوہ کے ڈیو مولڈر دو سرے شہوں کی طرح پیلزپارٹی کے آدمی ہیں؟

(ج) جی نمیں وہ قادیانی ہے اور اس کا نام محمد اقبال ہے وہاں پر ایک مخص مٹس الحق کا سمجھی کا ڈیو ہے لیکن وہ قادیانی ہے اور پیپلزپارٹی سے اس کا تعلق نمیں اس کے پاس راشن ڈیو بھی نمیں ہے۔

(س) کیا آپ کو ۲۲ می کے واقعہ کے بارے میں صرف ڈیو مولڈر محمد اقبال نے بی بتایا اور دو سرے کی ذریعہ سے بھی پند چلا؟ (ج) شاہر کا تھ ہاؤس کے شاہر نے بھی جھے اس واقعہ کے بارے بیں بتایا 'وہ بھی قادیائی
ہے اس نے البتہ یہ نہیں کما کہ حضرت صاحب نے بھی تھم دیا ہے جب کہ اقبال وی 
ہولڈر نے کما تھا کہ یہ جو لڑکے راولپنڈی ہے واپس آ رہے ہیں ان کی لاشیں جائی
ہائیں۔ بیس نے یہ بات کمی غیراحمدی ہیں سنی 'اور نہ بی کمی اخبار بیس پڑھی۔
ہائیں۔ بیس نے یہ بات کمی غیراحمدی ہے نہیں سنی 'اور نہ بی کمی اخبار بیس پڑھی۔
(س) کیا اسٹیٹن شاف بیس ہے کمی نے ۱۲ مئی ہے ۲۹ مئی تک آپ کو کوئی واقعہ بتایا؟
(خ) تی ہاں ایک مرتبہ جب بیس اپنے کام کے سلسلہ بیس کیا تو سٹیٹن ماسٹر مسٹر سمیع نے
کما کہ ملتان کے طالب علموں نے ۲۲ مئی کو ربوہ سٹیٹن پر بہت خرابی کی اور نعرے لگائے
جس پر مقامی طلباء نے جو وہاں قریب بی کھیل رہے تھے 'انسیں یہ کما کہ اب جب وہ ۲۹ مئی کو یہاں ہے گئی جانے گا۔ س ۔ کیا پولیس کو بھی آپ نے کوئی
مئی کو یماں ہے گزریں گے تو ان کا پہتہ کیا جائے گا۔ س ۔ کیا پولیس کو بھی آپ نے کوئی

(ج) بی باں م جون کو بیان ہوا۔ اور میں نے پولیس کو بھی یمی بیان دیا تھا جو عدالت میں دیا ہے۔ دیان لیا۔ وہاں پولیس دیا ہے۔ یہ بیان لیا۔ وہاں پولیس کے اعلی افسر بھی موجود تھے۔

(س) کیا آپ کے مرزا سمج سے خوشکوار مراسم سے اور اب بھی ہیں؟

(ع) في بال اب بعي مراسم خو هكواري-

کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

(س) وقوعہ کے روز جب آپ نے لوگوں کو اسٹیشن پر جاتے ویکھا تو کیا وہ مطتعل تھ؟ (ج) تی ہاں۔

احسان وائیں کی جرح کے جواب میں

(س) آب نے یہ کما ہے کہ ریل کے ساتھ فوجی بھی تنے ان کی تعداد کیا تھی؟

(خ) میں نے تو تین چار دیکھے میں نے فوج کے ساہوں سے مداخلت کے لئے یا پٹتے ہوئے ہوئے میں نے دو تین آوی موے ہوئے والیس کے دو تین آوی ک

(س) كياكس يوليس والين زخي طلباء كى مددك؟

(ج) جی ہاں ایک سپائی نے مدد کرنا چائی لیکن مارنے والوں نے کما کہ اگر اپنی جان کی اسلامتی چاہتا ہے تو یمال سے چلا جائے اور احمیت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قادیانیوں نے اس پولیس والے مجھے وہاں نظر نہیں آئے۔ میں نے مرف کا شیمل کالے خان کے پاس ایک چھڑی ویکھی تھی۔

(س) آپ کا آثر کیا تھا کہ یہ سب پچھ کون کرا رہا ہے؟

(ج) میرا اپنا آثریہ تفاکہ ربوہ والوں کی سازش سے بیہ سب پھے مو رہا ہے۔

ٹریوٹل نے مبشر لطیف ایڈووکیٹ کو کھا کہ ۲۳ مئی اور ۳۱ مئی کے جمعوں کے خطبے جس پرسچ میں شائع ہوئے ہیں' وہ ان کو ویئے جائیں۔ ۳۰ ۔ ۱۰ پر عدالت کی کارروائی ۲ ببجے تک ملتوی ہوئی۔

٢ بې بعد دوپىر

شیرعالم صاحب ایدووکیٹ کی جرح کے جواب میں

جب مرزا بشیر احمد سٹیشن ماسٹر کے وفتر میں ٹیلیفون کر رہے تھے' وہ نمایت اوب سے بات کر رہے تھے۔

اعجاز بٹالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

میں نے گاڑی کے آنے کا وقت اس لئے نوٹ کیا تھا کہ چو نکہ فیاد ہوگا اس لئے شاید گوائی دبی پڑے۔ میں گاڑی کے آنے پر آخری ہوگیوں کے قریب کھڑا تھا۔ یہ ہوگ ینچ کھڑی تھی۔ میں پلیٹ فارم سے نیچے اس لئے کھڑا تھا کہ زیادہ لوگ دہاں جمع تھے۔ اور میں دہاں رہنا چاہتا تھا جمال ایکٹن ہونے والا تھا۔ میں سٹیٹن پر گاڑی کے ساتھ ہی پہنچا۔ گاڑی کے آنے کے بعد میں وہال قرباً وس منٹ بعد تک کھڑا رہا۔ اس دوران میں نے عبد السیح مربوے گارڈ انچارج اور ایک پولیس والے کو دیکھا۔ ان دس منٹوں کے دوران میں سب طرف دیکھ رہا تھا۔ آخری ہوگی کے سامنے قرباً تین چار سوا فراد جمع تھے۔ دوران میں سب طرف دیکھ رہا تھا۔ آخری ہوگی کے سامنے قرباً تین چار سوا فراد جمع تھے۔ دوران میں ارد گرد کھڑے تھے۔ دوران میں ارد گرد کھڑے تھے۔ دوران میں سب مرت ارد گرد کھڑے تھے۔ دین جمال میں کھڑا تھا۔ پلیٹ فارم سے ڈیڑھ دو

فٹ ینچے ہے۔ یہ تجویز کرنا غلط ہے کہ تین چار فٹ ینچے ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے میں باقی پلیٹ فارم بھی دکھ سکتا تھا۔

عام طور پر ربوہ سیشن پر آتے موبود ہوتے سے اس وقت کوئی ٹائکہ موبود نہ تھا۔

ٹانے والے بھی سیشن پر موبود سے اور بجوم میں شامل سے اور مارنے میں معروف سے
وہ سب آنکہ بان احمدی ہیں۔ اس لئے میں پولیس چوکی آنگہ لے کرنہ گیا۔ میں نے
ریلوے سیشن سے چوکی پولیس ٹملی فون نہ کیا۔ ایک تو جھے ٹملی فون کرنے کی اجازت نہ
دی۔ دوسرے بیراحمہ کواہ ٹملی فون کر رہا تھا۔ میں گاڑی کے بیچ سے یارڈ سائیڈ پر دیکھ
سکا تھا اس لئے یہ بتا سکا ہوں۔ کہ دوسری سائیڈ پر لڑکوں کو گراکر مارا جا رہا تھا۔ جب
میں ڈائینگ کار کے سامنے کھڑا تھا میں نے ویکھا کہ گارڈ انچارج کار سے ایک زخمی لڑکے
کو لے کر آیا۔ اس زخمی نے بتایا کہ دہ سرگودھا سے آ رہا تھا۔ سیشن ماسٹر نے اسے طبی
امداد دی۔ وہ بلیٹ فارم پر ٹھمرا رہا۔ اسے پانی پانیا گیا۔

میں نے رشید احمد کو پہلی مرتبہ ہوگ کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے اسے سب سے پہلی مرتبہ اس دفت دیکھا جب دہ لائن بنوا کر بچوم کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اس دفت ایک آدی نے رشید احمد کو ان کا نام لے کر پکارا تب مجھے معلوم ہوا کہ ان کا نام رشید احمد کے بیراحمد کا تعارف سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں ہی ای دن ہوا تھا۔ میں مسٹر بشیراحمد کو عائبانہ جانا تھا۔ یہ بھی جانا تھا کہ دہ صدر عموی ہیں۔ لیکن پہلی مرتبہ سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں دیکھا تھا۔ یہ بھی جانا تھا کہ دہ صدر عموی کمہ کر پکارا جا رہا تھا۔ اس لئے میں نے اندازہ لگالیا کہ بی بشیراحمد ہیں۔ جب میں دہ سمری مرتبہ چھیلی ہوگی کے سامنے گیا تو دہ تین منٹ دہاں کھڑا رہا اس کے بعد سٹیشن کی طرف چلا گیا۔ میں گاڑی کے جانے تک چان پھرتا رہا۔ ے ۔ ۸ طلبہ جو زیادہ زخمی تھے۔ میں نے ان کو پلیٹ فارم پر دیکھا تھا۔ دہ دہاں ب ہوش بڑے تھے۔ کوئی آدی ان کو اثنیذ نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے کا کوئی طازم شاید ان سے بوش بڑت کے منہ میں پائی ڈالا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس گاڑی کے اندر بی بات کر رہا تھا۔ میں نے ایک کے منہ میں پائی ڈالا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس گاڑی کے اندر بی بلکہ کو مارنا شروع کر دیا تھلدہ طلبہ نہیں سے جو اس گاڑی سے سفر کر رہے تھے۔ بلکہ دہ بھر کو مارنا شروع کر دیا تھلدہ طلبہ نہیں سے جو اس گاڑی سے سفر کر رہے تھے۔ بلکہ دہ بلکہ کو مارنا شروع کر دیا تھلدہ طلبہ نہیں سے جو اس گاڑی سے سفر کر رہے تھے۔ بلکہ دہ

ربوہ کے لوگ تھے کیونکہ میں پہلے کمہ چکا ہوں کہ پچھ لوگ نشر آباد اور شاہین آباد بھیج گئے ہیں ٹاکہ وہ طلبہ کے ساتھ آئیں اور انہیں گاڑی کے ڈبوں کے اندر مارنا شروع کر دیں اور پلیٹ فارم پر موجود لوگ انہیں باہرے مارنا شروع کردیں۔

میں مسافروں اور رہوہ کے لوگوں کو الگ پھپان سکنا تھا کیونکہ رہوہ کے لوگ ہاکیاں اور سوٹیاں اٹھائے ہوئے تھے بلکہ بعض کی مخصوص وا ڑھیاں بھی تھی۔ اگرچہ جن کی واڑھیاں نمیں تھیں ان کو دو سرے مسافروں سے پھپاننا مشکل ہے

میں چنیوٹ میں ڈیڑھ سال سے رہ رہا ہوں۔ جن دنوں رہوہ میں احمریوں کا سالانہ طلبہ ہوتا ہے۔ اننی دنوں چنیوٹ میں تحفظ ختم نبوت کی تنظیم کا ایک جلسہ چنیوٹ میں ہوتا ہے۔ میں نہیں جانا کہ احرار بھی اس جلنے میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے بھی بیہ جلسہ نہیں سا جو چنیوٹ میں ہوتا ہے۔ اگرچہ میرا گھر جلسہ گاہ کے قریب ہے۔ امرچہ میرا گھر جلسہ گاہ کے قریب ہے۔ ایسے غیر احمدی جن کو دعوت دی جاتی ہے۔ ان کو احمدیوں کا جلسہ سننے کی اجازت ہوتی ہے اور ان کو بھی اندرونی حصے میں نہیں جانے دیا جاتا ، جمال حصرت صاحب کی تقریر ہوتی ہے۔ اور ان کو بھی اندرونی حصے میں نہیں جانے دیا جاتا ، جمال حصرت صاحب کی تقریر ہوتی ہے۔

یہ درست ہے کہ ربوہ کے داقعہ کے بعد چنیوٹ میں کچھ مکانات اور کچھ وکائیں جلائی مئی تھیں۔

محواه نمبرها

## (مظفر حسين كارد انجارج ١١ب - بي دبلو آر)

میں احمدی نہیں ہوں۔ ۱۲ مئی کو میں ۱۱ پ چناب ایکپرلیں پر گارڈ انچارج تھا۔ میری ڈیوٹی احمدی نہیں ہوں۔ ۲۲ مئٹ ڈیوٹی لاکل پور سے سرگودھا کے درمیان تھی۔ اس دن گاڑی ربوہ سٹیشن پر ۲۵ مئٹ لیٹ کے بیجے۔ ربوہ کے سٹیشن پر میرے علم میں کوئی الی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن ربوہ پر یہ گاڑی آٹھ مئٹ ٹھمری کیونکہ دو سری گاڑی کا کراس تھا۔ میں جب کراس کی دجہ سے سٹیشن ماسٹر کے وفتر کے سامنے کھڑا تھا تو پلیٹ قارم کے سرے پر المجن کے قریب (سرگودھاکی طرف) کچھ طلبہ کھڑے تھے۔ طلبہ کی بوگی جو ملمان سے آ

ری تھی وہ انجن کے ساتھ تھی۔ میری ہوگی آٹھویں تھیں۔ بین اس لئے نہیں جانتا کہ
انجن کے قریب کیا ہوا۔ جب گاڑی ٹھمری تو طلبہ اپنی ہوگی ہے انزے اور پلیٹ فارم پر
شلنے لگے۔ بین نے کوئی نعوہ نہ سا۔ جس گاڑی سے کراس ہونا تھا۔ وہ آگئی تو اے الیں
ایم نے جھے چناب چلانے کے لئے کما۔ بین نے ڈرائیور کو اشارہ دیااور گاڑی چل دی۔
کی نے میرے سامنے کسی ناخو شکوار بات کی رپورٹ نہیں کی۔ جب گاڑی ربوہ شیشن
سے چل بڑی تو ربوہ کے وس پندرہ نوجوان جو طلبہ معلوم ہوتے تھے 'انجن کی طرف دو ٹر
رہ تھے 'اس دفت گاڑی پانچ چھ میل فی گھنٹہ کی رفار سے چل رہی تھی۔ جسے بی
گاڑی نے سینڈ کیڑی وہ بیجے رہ گئے۔ وہ سب پلیٹ فارم کی سائیڈ پر تھے' میں نہیں جانتا
کہ وہ کیوں بھاگ رہے تھے۔

## محواه نمبرها

# (عبدالحميد اخر اسشنث سنيش ماسر- ميذ كوار رُلامور)

میں احمدی ہوں۔ میں ربوہ میں ہا مئی کو مسر ظلام مصطفیٰ A.S.M کی جگہ تعینات ہوا اور
میں احمدی ہوں متعین رہا۔ ہا مئی کو میری ربوہ میں تعیناتی میری خواہش پر شیں بلکہ
ظلام مصطفیٰ کی جگہ پر اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ ربوہ سے والٹن سکول ریفریشر کورس کے
لئے جا رہا تھا۔ ۲۲ مئی کو ربوہ میں نعرے لگنا غیر معمولی تھے یہ اچانک ہوا اس واقعہ سے
جھے تشویش ہوئی میں نے سوچا کہ گاڑی کو جلدی چلا دوں۔ سٹیشن ماسر جو میرا افسر ہے،
اس کو میں نے اس واقعہ کی اطلاع دی میں نے کسی دو سرے افسر بالا کو اطلاع نہ دی۔
جس دفت سٹیشن ماسر شئیشن پر موجود نہ ہو اور شہر میں موجود ہو تو سٹیشن کی تمام تر ذمہ
داری اس کی ہوتی ہے۔ اگر اسکی غیر حاصری میں کوئی واقعہ ہو تو اے ایس ایم کا فرض ہے
داری اس کی ہوتی ہے۔ اگر اسکی غیر حاصری میں کوئی واقعہ ہو تو اے ایس ایم کا فرض ہے
کہ ایس ایم کو اطلاع دے اور اس کا فرض ہے کہ دہ کوئی کار روائی کرتا ہے۔ جھے یہ خیال نہ
ایم کام کرنے کے قاتل نہ ہو تو پھر اے ایس ایم خود کار روائی کرتا ہے۔ جھے یہ خیال نہ
آیا کہ لالیاں میں بھی ایسا ہنگامہ پیش آ سکنا تھا۔ اس لئے میں نے کسی اور افسر کو اطلاع نہ
دی۔ میں نے سوا سات بیج شام کے بعد یونس مسیح کے ذریعے سٹیشن ماسٹر کو میہ اطلاع

بھیجی تھی کہ سٹیٹن پر پکھ نعرے لگے تھے۔ جب چناب ایکسپریس وہاں کھڑی تھی 'وہ کوئی آٹھ ہے آئے۔ بیں فیصل Sweeper کو ساڑھے سات بجے بھیجا تھا۔ سٹیٹن ماسٹر آکر اپنے وفتر میں بیٹھے۔ میں نے تمام واقعہ ان کو سایا۔ انہوں نے بائیکل پکڑا اور آٹھ وس منٹ تک وہاں ٹھرنے کے بعد چلے گئے۔ میرے سامنے سٹیٹن ماسٹر نے کسی افسریالا کو کوئی اطلاع اس واقعہ کے بارے میں نہ وی۔ انہوں نے کسی رجشر میں اس واقعہ کا اندراج نہیں کیا۔ میں نے سٹیٹن جریل میں اس واقعہ کا اندراج کیا تھا۔ بیاب پولیس کے قبضے میں ہے۔

سٹیشن ماسٹر نے مجھے افسران بالا کو اطلاع دینے کی ہدایت نہیں دی تھی۔ کسی حادثے کی صورت میں اے ایس ایم آن ڈیوٹی کا فرض ہے کہ کنٹول فون پر کنٹولر کو اطلاع دے۔ میں نے ۲۲ می کو کنٹولر کو اس واقعہ کی اطلاع نہیں دی تھی۔

میں نے مھاکز کے فاصلے پر نعرے سے تھے۔ ربوہ شیش پر ۲۲ می کو ۱۹۵ روپ کے کوئی کے کلت فروخت ہوئے تھے۔ او اس وقت پلیٹ فارم پر موجود ہوں کے کوئی پلیٹ فارم کلٹ فروخت نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت شیش پر کوئی ہجوم نہیں تھا۔ ربوہ سیشن پر جو نوجوان قربی گراؤنڈ ہے آگئے تھے' اکلی عمریں کا ہے ۲۰ سال کے قریب ہوں گی۔ وہ ربوہ کے رہنے والے ہیں۔ میں ان کو شکوں سے پچانتا ہوں لیکن ان کے نام نہیں جانتا۔ میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے ربوہ کے لوگوں کے ساتھ ساتی تعلقات نہیں ہیں۔ میں ربوہ کی مرجبہ دیکھا ہے۔ میرے ربوہ کے لوگوں کے ساتھ ساتی تعلقات نہیں ہیں۔ میں ربوہ کی مرجبہ میں نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ میں گھر پر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ الفعنل شیشن والوں کو مفت بھیجا جاتا ہوں۔ الفعنل شیشن والوں کو مفت بھیجا جاتا ہے۔

میں ۲۹ مئی کو مچھٹی پر تھا۔ ۲۹ مئی کے بعد میری ڈیوٹی ۳۰ مئی کو زیرو ہاورز سے
شروع ہوئی۔ پانچ جون تک میری ڈیوٹی کے او قات کی رہے۔ مجھے ۳۰ مئی کو ۲۹ مئی کے
واقعہ سے کوئی دلچہی پیدا نہ ہوئی۔ ۲۹ مئی کے بعد میں نے الفضل نہیں پڑھا۔ اس کے
بعد میری سٹیشن ماسٹرسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پولیس ۳۰ جون کو آگئی تھی۔ اس نے
تحقیقات شروع کردی تھی۔

چوہدری عبدالرحیم .A.P.O (اسشنٹ پرسل آفیسر) تبدیلیاں وفیرہ کرتے ہیں۔
مرذا عبدالسیم وہاں پچھلے قرباً ۵ سال سے وہاں ربوہ میں ہیں۔ وو ماہ قبل ان کی وو سرے
اعلی گریڈ میں ترقی ہو گئی تقی۔ ان کا جادلہ بھی ربوہ سے ہو گیا۔ انہوں نے چارج وہاں
چھوڑا۔ لاہور آئے' اے پی او کو رپورٹ کیا اور پھر ربوہ میں اپنا تقرر کرا لیا۔ اب وہ گریڈ

II میں ہیں۔ چوہدری عبدالرحیم .A.P.O احمدی ہیں۔ ربوہ ربلوے اسٹیش Gade I کا میں ہیں۔ وہ مرلڈ الاونے ورج
کا گریڈ ہو تا ہے اور گریڈ الاونے ورج

باتی جرح کل

۱۲۷ جون کی کارروائی

شرعالم صاحب كى جرح كے جواب ميں

میں نے کی سیشنوں پر سیش ماسٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ میری ڈیوٹی کے او قات میں مجھی طلبہ نے نعرے نہیں لگائے۔ اگر مجھی نعرے لگائے جاتے تو میں ان کا اندراج ضرور کرتا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے لائن مین کے گر کر زخمی ہونے اور اسے میڈیکل ایڈ دینے کے واقعہ کا ذکر سٹیش ماسٹرے کیا تھایا نہیں۔

میں نمیں کہ سکتا کہ آیا نعرے گاڑی میں سوار طلبہ لگا رہے تھے یا وہ جو ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اور قربی کھیل کے میدان سے آ گئے تھے۔ میں نے کنٹول آفس کو ساتھ کو ۲۳ می کو جو نے والے واقعہ کی اطلاع نمیں دی تھی۔ کیونک اس کے نتیج میں کوئی Mishap نمیں ہوا تھا۔ سٹیش جرتل میں ریکارڈ کئے جانے والے ہر جرتل کی اطلاع کنٹول آفس کو نمیں دی جاتی۔

مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ میں نے نعرے بازی کے واقعہ کا ذکر نہ لائن کلیر بک میں کیا ' نہ Enquiry Book میں کیا قال ہے واقعہ کا ذکر نہ لائن کلیر بک میں کیا تا

کہ کمی ناخو شکوار واقعہ کا اندراج سٹیٹن جرتل میں کردے پھریہ سٹیٹن ماسر کا فرض ہے کہ وہ حکام بالا اور رملوے پولیس کو ہر واقعہ کی اہمیت کے مطابق اطلاع کریں۔ یہ درست ہے کہ میں نے اس واقعہ کا ذکر صرف سٹیٹن ماسڑھے کیا اور رملوے پولیس سے نہ کیا۔

## مسٹراحسان وائیں کی جرح کے جواب میں

میں نے کس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ طلبہ نے کیا نعرے لگائے تھے؟ مجھے بعد میں بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا نعرے گئے تھے؟ یہ بات میرے علم میں نہیں آئی کہ ربوہ کی آبادی میں ۲۲ مئی کے نعموں کے واقعہ سے کوئی نارانسگی نہیں پائی جاتی تھی۔ میری ربوہ کے کسی آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب میں وہاں رہا۔ کیونکہ میں بھار رہا۔ میں نے دو مرے دن میں اپنی ڈیوٹی دوائی لے کر انجام دیتا رہا۔ میں بخار تھا۔

# مسرر فی احرباجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

اگر کسی واقعہ سے نقص امن کا اندیشہ ہو تو اس کی اطلاع پولیس کو دینی چاہئے۔ ۲۲ ماریخ کو جو نعرے لگائے گئے تھے اس سے میں نے یہ ماثر نہیں لیا کہ اس سے نقص امن واقع ہو جائے گا۔

میں احمدی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس لئے میں احمدی ہوں۔ ہمارے عقائد کی بنیادی کتابیں یہ ہیں۔ حقیقت الوقی کشی نوح کا کھوضات حضرت مسیح موعود ان کی آٹھ دس جلدیں ہیں تغییر کبیر صغیر فرآن مجید بھی ہیں۔ سراج دین کے چار سوالوں کا جواب ان میں سے بچھ کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے تغییر کبیر میں سے ختم نبوت کا حصد نہیں پڑھا۔

ٹریوئل = ہم اس یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کے مسلد پر احمدی ایک علیمہ قوم ہیں۔

# مسٹر خلیل الرحمٰن کی جرح کے جواب میں

یہ ورست ہے کہ احمدیوں کی ایک تعداد قادیان بھارت میں رہتی ہے۔ وہ عالبًا اسلام ہیں۔ کجھے علم اسلام ہیں۔ کجھے علم اسلام ہیں۔ کجھے علم منسی کہ قادیان اور رہوہ میں لوگوں کا تبادلہ ہو تا رہتا ہے۔

## اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل کی جرح کے جواب میں

عورتیں پلیٹ فارم کے اس جھے پر تھیں جہاں لڑکے تھے۔ بیں نہیں جانتا کہ وہ عورتیں وہاں کس لئے آئی تھیں۔ وہ تعداد بیں چارپانچ تھیں۔ ان کے ساتھ بیچ نہیں تھے۔ ان عورتوں کے ساتھ مرو بھی تھے۔ عورتیں کالے برقعہ بیں تھیں۔ جب لڑکے نعرے لگا رہے تھے۔ بیں نے نعرے لگانے کے علاوہ لڑکوں کو کوئی اور حرکت کرتے نہیں ویکھا۔ بھے یقین ہے کہ وہ عورتیں احمدی تھیں۔ برقعے کے وُئزائن سے بیں نے بیہ نتیجہ لگایا کہ وہ احمدی عورتیں جام کا برقعہ پہنتی ہیں۔ بیل ان آدمیوں کو چروں سے پہچان سکا ہوں 'جو عورتوں کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن بیں ان کے نام نہیں جاتا۔

## مسٹرلطیف راناکی جرح کے جواب میں

اگر مجھے جماعت (احمدیہ جماعت) کی طرف سے کوئی ہدایت یا تھم کے تو میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔

## رفیق احمہ باجوہ کی جرح کے جواب میں

ریوہ میں عورتوں کا ایبا کوئی طبقہ نہیں جن کو حوریں کما جاتا ہے۔ اگرچہ حور کے ساتھ صفت ویا کیزگی وابسۃ ہے لیکن دو سرے لوگ احمدی عورتوں کو طنزا "حور کہتے ہیں۔ میں نے بھی یہ لفظ طنز کے طور پر غیراحمدی کے لئے استعمال کرتے نہیں سا۔ اس لئے میں نہیں کمہ سکتا کہ میں نہیں کمہ سکتا کہ احمدی 'حور کہنے پر کیوں ناراض ہوتے ہیں۔ اساعیل قریشی صاحب کی جرح کے جواب میں

ربوہ میں وو قبرستان ہیں۔ ایک میں ایسے لوگوں کی میتیں دفن ہوتی ہے جنہوں نے کوئی خاص چندہ دیا ہو۔ دوسرے میں سب لوگوں کی میتیں دفن ہوتی ہیں۔ ایک کو بہشتی مقبرہ کہتے ہیں۔ قادیان میں بھی ایک بہشتی مقبرہ ہے۔ جنت البقیع کے نام سے کوئی قبرستان نہیں ہے۔

۲۲ مئی کو میں ۸ بجے صبح ہے ۲ بجے شام تک واوئی پر تھا۔ اس دن میں نے تباد لے کا تھم وصول کیا۔ ۲۲ مئی کو میں تباد لے کی وجہ سے ذرا پریشان تھا۔ ۲ بج شام گھر چلا

کیا۔ میں جب ۲۳ مکی کو ۸ بج صبح اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو میں نے شیش جزل میں ایک رپورٹ ویکھی۔ جس میں ۲۲ مئی کے ایک واقعہ کا ذکر تھا۔ پس میں نے عبدالحمید اختر R.S.M سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ٹھیک وی پچھ تایا جو وہاں ورج تھا۔

میں نے ربوہ سٹیشن پر ۲۹ مئی کو ۸ بجے دوبارہ چارج سنجالا۔ ۲۱ ہے ۲۸ میک ربوہ سٹیشن پر کوئی خاص قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ میرے ڈیوئی کے نار ال او قات ۸ بجے صبح ہے ہم بجے سہ پہر تک ہوتے ہیں اور اتوار کو کمل چھٹی ہوتی ہے۔ پیر کو میری ڈیوٹی ۸ بجے صبح ہے ۲ بجے شام تک ہوتی ہے اور منگل کو ۸ بجے صبح ہے ۲ بجے شام تک ہوتی ہوتی ہے 17 میک کو صبح ۸ بجے میں نے مولوی اللہ بخش ہے چارج سنجالا تو میں نے کنٹول آفس ہے رابطہ قائم کیا تاکہ ۱۴ ڈاؤن کی پوزیشن معلوم کروں۔ کنٹول نے تایا کہ اس کا شاہین آباد ہے رابطہ نائم کیا تاکہ ۱۳ ڈاؤن کی پوزیشن معلوم کروں۔ کنٹول آفس ہے رابطہ نہیں ہوا۔ اس لئے وہ فوری طور پر ان کی پوزیشن نہیں تا سکتے۔ میں نے کنٹول آفس ہے اس لئے رابطہ قائم کیا کہ جمھے مملی فون پر الریان ہے رابطہ قائم کرکے سٹیشن ماسٹرے کما کہ وہ نشر آباد ہے کہ وہ شاہین آباد کو الریان ہو کے کہ وہ شاہین آباد کو سٹیشن ماسٹرے بہ چلا کہ ۱۳ ڈاؤن چناب ۲۰ منٹ لیٹ ہے۔ یہ اطلاع مجھے پونے نو بج کے قریب لمی۔ اس کے بعد میں نے کنٹول سے نہیں پوچھا۔ اطلاع مجھے پونے نو بج کے قریب لمی۔ اس کے بعد میں نے کنٹول سے نہیں پوچھا۔ اطلاع مجھے پونے نو بج کے قریب لمی۔ اس کے بعد میں نے کنٹول سے نہیں پوچھا۔ اطلاع مجھے پونے نو بج کے قریب لمی۔ اس کے بعد میں نے کنٹول سے نہیں پوچھا۔ اطلاع مجھے پونے نو بج کے قریب لمی۔ اس کے بعد میں نے کنٹول سے نہیں پوچھا۔ سٹیشن پر گاڑی کے آنے ہے پہلے کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سوائے اس کے مجھے صدر

عموی چوہدری بشیراحمد کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے کما کہ گاڑی کی ۴ ڈاؤن چناب کے ساتھ طلبہ کی ہوگ ہے۔ میں نے دوبارہ لالیاں فون کر کے چناب کا ڈیپارچ لینے کی کو سشس كى مكر مجصے نہ مل سكا - ٣٥ - ٩ ير ميں نے كانے والوں كو بھيج ديا - ١٠ بيج الاليال كے آر ایس ایم نے مجھے بتایا کہ گاڑی ۵۰ - ۹ پر لالیاں سے ردانہ موئی ہے تب میں نے اسے کما ک نشر آباد سے ملا دو۔ جواس نے ملا دیا۔ میں نے نشر آباد سے معلوم کیا کہ بر کمیں ادر ود سری بو کیال کمال ہیں۔ اس نے مجھے ہتایا کہ طلبہ کی بوگ پیچھے سے دو سری ہے۔ اس نے یہ بھی ہتایا کہ ایک بریک وین آمے ہیں اور دو سری پیچیے ہیں۔ نشتر آباد کے شیش ماسٹر کا نام محمد داؤد ہے اور آر ایس ایم لالیاں کا نام مسٹر منظور ہے۔ میں منظور کو جانیا ہوں وہ احمدی نہیں۔ محمد داؤد احمدی ہے۔ ربوہ میں رہتا ہے۔ میں نے نشتر آباد میں داؤد سے بات ختم بی کی تقی کے چناب ایکسپریس سیشن میں داخل ہوئی۔ مسرمحد نواز اور اس کا بھائی ابھی میرے پاس تھے۔ اس کے بعد میں نے بعد میں آنے والی رمل کار کا لائن کلیرلالیاں سٹیشن کو دے دیا اور لالیاں کو چناب کی آمد کی اطلاع دی۔ اس کے بعد میں اینے وفتر سے نکاا تو میرے دفتر کے بالکل سامنے ایک سینٹر کلاس بوگی تھی۔ میں دیکھا کچھ لڑے بوگی ے نکلے اور دوسری بوگ میں سینڈ کلاس میں واخل ہوئے۔ میں نمیں کمہ سکتا کہ بوگ کے اندر کون کس کو مار رہا تھا' انہوں نے ایک لڑکے کو تھینچ کر باہر نکالا۔ جو ایک ڈیے سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوئے تھے انہوں نے ایک لڑکے کو بوگی سے کمینچا تھا اور پلیٹ فارم پر مارنا شروع کردیا۔ اس اٹناء میں پکھنے نوجوان ۲۰۔ ۲۲ سال کے آ مجئے۔ وہ بھی اس مارکٹائی میں شامل ہو گئے۔ پلیٹ فارم پر اس وقت جاریانچ سو نوجوان آ گئے تھے جو اس الرے کو مار رہے تھے میں نے اس الرے کو بکڑا جو زخی تھا۔ اس کی قیص بالکل بیٹ مٹی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس انتاء میں گارڈ انچارج بھی آئمیا اور میں اور وہ اسے میرے وفتر میں لے محق فورا رطوے ہولیس کا ایک حوالدار اور کالے خال سابی اندر آگیا۔ کالے خال سابی نے مجھے کماکہ میں ربوہ کی انظامیہ سے کموں کہ وہ مداخلت کرے اور لوگوں کو فساو کرنے ہے روکیں۔ میں نے انہی ( کالے خال اور حوالدار) کو کما کہ جن کو ماریز رہی ہے ان کی مد کریں انہوں نے کما ہم کچھ شیں کر کتے۔ میں نے صدر عموی کو فون کیا۔ صدر عموی کا جواب لما کہ وہ فورا پہنچ رہے ہیں۔ میں باہر آگیا ایک اور لاکے کو اس بوگی کے سامنے پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی 'میرے ہاتھ پر خون می لگا۔ اس لاکے کا خون تھا۔ مجھے کوئی زخم نہ لگا اس لئے کوئی خون بھی نہ لگلا

میں اس لڑکے کو گارڈ کی بریک وین میں لے گیا وہاں اندر بند کرویا۔ اس کے بعد میں اپنے وفتر میں آیا۔ میں نے بھر گارؤ سے عرض کیا کہ گاڑی چلا دو انہوں نے جواب دیا کہ ویکیوم پائپ کٹ گئے ہیں۔ میں نے دو سرے زخمی لڑکے کو بھی بریک وین میں بھیج دیا۔جب دوسری مرتبہ اپنے وفتر جا رہا تھا تو صدیق احمد ایس ٹی ایس نے مجھے کہا کہ اس واقعہ کی خبر ٔ جمال جمال پہنچے گی ٔ وہاں احمد یوں کے لئے مشکل پیدا ہوگی - میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تو شریبندوں سے کہ رہا تھا۔ کہ وہ اس فساد کو بند کریں۔ جب میں گاڑی کے آخر میں پنجا تو ڈرائیور نے وسل دی اور گاڑی شیش سے چل بڑی ۔ ان کے ساتھ مسٹرعبدالرشید تھے۔ جب گاڑی چلی گئی جوم منتشر ہو گیا۔ شروع میں بریک وین کے پاس نعرے لگے تھے۔ احمدیوں کے مخالف نعرے تھے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ کیا تھے۔ اس کے مقابلے میں پلیٹ فارم سے احمدیوں نے بھی نعرے لكائے تھے۔ وہ يد تھے خاتم الانبياء زندہ باد "حميت زندہ باد انسانيت زندہ باو۔ ميس نے پہلے لگائے جانے والے نعرے نہیں سے تھے۔ پہلے جو نعرے لگائے مگئے تھے وہ احمدیوں کے خلاف تھے۔ میراید اندازہ تھا کہ وہ احمریوں کے خلاف تھے۔ جب گاڑی رکی تو کوئی نعرے ند لگائے مجے نہ ہی میں نے کمی کو بعثگرا ڈالتے ویکھا۔ یہ گاڑی (میرے حساب ے) ٥٥ - ١٠ بر آئی اور ٣٥ - ١٠ بر گئی۔ میں اپنے وفتر میں آیا اس وقت میرا دماغ کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔

بانچ بج ربوتل كاوتت ختم موكيا-

الهور ۵ جون (ساف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹرپوئل کے روبرہ آج ربوہ کے سٹیشن ماسٹر مرزا عبدالسیع پر جرح جاری رہی۔ اس سے قبل مرزا سیع نے اپنا بیان ممل کیا۔ ابھی جرح جاری تھی کہ کارروائی کل پر ملتوی ہو گئی۔ آج کی ساعت کے دوران ٹرپوئل جج مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی نے سے وضاحت بھی کی کہ اس کارروائی پر وزراعظم بھٹو کی وہ تقریر اثر انداز نہیں ہوگی جو انہوں نے اس بارے میں حال ہی میں کی ہے۔

رنق باجواہ = جب تک خم نبوت کے بارے میں قادیانیوں کے موقف کا پھ نہ چے'اس وقت تک ہم اپنا کیس کیے پیش کر سکتے ہیں؟

فاضل ج = سب سے پہلے تو یہ طے ہونے دیجئے کہ قادیانیوں کی جماعت ایک الگ جماعت ہے اور اس کی بحثیت الگ جماعت کوئی انفرادیت ہے تو اس کا پہۃ چلایا جائے کہ وہ کیا انفرادیت ہے؟ قادیانی جماعت کے دکیل مبشر لطیف نے جواب دیا کہ جس طرح مسلمانوں کے دو سرے فرقے ہیں۔ اسی طرح قادیانیوں کا بھی فرقہ ہے جو اسلامی عقائد کا ہی حامل ہے اور دین اسلام کی چاردیوارمی کے اندر ہے۔

ایم اے رحمان = جناب والا قاویا نیوں کا یہ کمنا صحیح نمیں کہ دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے وہ الگ جماعت ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ قادیانی اسلام سے خارج ہیں۔ لنذا اب دیکھنا یہ ہے کہ عقائد کے بارے میں فیصلہ کرنا ٹرپوئل کے دائرہ اختیار میں ہے یا نمیں۔

فاضل جج = چونکہ یہ مسلہ اہم قانونی وضاحتوں کا حامل ہے اس لئے اس سلسلہ میں وکلاء حضرات اپنے اپنے ولا کل دیں۔ ایک بات البتہ طے ہو چکل ہے کہ قادیانی الگ فرقہ ضرور ہیں۔

اس مرحلہ پر قادیانیوں کے وکیل بیرسٹراعجاز بٹالوی نے واضح کیا کہ وہ اس ٹرہوٹل میں صرف ربوہ کے وقوعہ کے سلسلہ میں قادیانیوں کے کیس کی و کالت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمال تک عقائمہ کا تعلق ہے وہ اس طمن میں قادیانیوں کا کیس پلیڈ نہیں کر رفتی باجوہ = میں نے جماعت احمدید کے سربراہ مرزا ناصر احمد کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست دی تھی' اس کی ساعت کی جائے۔

فاضل جج = ابھی اتی جلدی شیں ہے۔ کارروائی پوری ہونے کے بعد تمام جزوی معالمات نیٹائے جا کتے ہیں۔

فاضل ج = نرب کی خدمت اس طرح ہو سکتی ہے کہ گواہ کسی کی باتوں میں آئے بغیر سچائی ہے کام لیں۔ کسی تنظیم کی طرف سے آنے والے گواہ پر بھی لازم ہے کہ اپنی تنظیم کا موقف بیان کرنے کی بجائے صرف وقوعہ کی گوائی دے۔ ٹرپوئل ماتحت عدالت سے مختف ہے اس لئے جرح بھی ماتحت عدالت کے سے انداز میں نہیں ہونی چاہئے۔

اعجاز بنالوی = میں میہ درخواست کوں گا کہ وقوعہ کے روز لاکل پور میں جن ڈاکٹروں نے زخی طلباء کا علاج کیا ہے۔ ان کی رپورٹ اس عدالت میں پیش کی جائے۔ آج کے اخبار میں ائیر مارشل اصغر خال کا ایک بیان بھی شائع ہوا ہے۔ جس میں کما گیا ہے کہ حکومت نے قادیا نبوں کا مسئلہ خود ہی پیدا کیا ہے اور اس کا مقصد عوام کی توجہ کرانی' مسئلہ کشمیر اور دیگر مماکل ہے ہٹانا ہے۔ میری استدعا ہے کہ انہیں ٹریوئل میں طلب کیا جائے آکہ اگر انہیں اس همن میں کوئی خاص علم ہے' تو وہ تا کیں۔

مواہ مرزا عبدالسیع شیش ماسررہوہ = جمعے کنرول آف سے فون آیا کہ ڈویر قل سے بنائد نے المجھے کنرول آف سے فون آیا کہ ڈویر قل سپر ننڈنڈنٹ لاہور اس واقعہ کی رپورٹ اپنے دفتر میں لکھ رہے ہیں الذاتم رپورٹ دو۔ میں نے فون کیا نے فون کیا اس کے دو منٹ بعد پھر جمعے کنٹرول نے فون کیا اور کما کہ پیغام دو۔ چنانچہ میں نے ابھی پتہ لکھوا کر اصل پیغام شروع ہی کیا تھا کہ ٹیلیفون کے کہ کیا تھا کہ ٹیلیفون کے کہ کیا تھا کہ ٹیلیفون کر کیا ہے منٹ بعد پھر میرا رابطہ ہوا تو میں نے پیغام لکھوا دیا۔

اس سے قبل میں نے وہ پیام آپ ہاتھ سے ہی لکھا تھا۔ اس وقت مسٹراللہ بخش اسٹین سٹیشن ماسٹر وہاں آگئے تھے۔ میں نے پیام یعنی رپورٹ وفتر کی میسے بک پر ورج کی تھی جو اس وقت پولیس کے قبضہ میں ہے۔ میں نے اس روز ریکارڈ وس بجگرہ ہم منٹ پر کمل کرلیا اور ۱۰ بجگر ۵۱ منٹ پر لکھوا ویا۔ میں نے میسے بک کے علاوہ سٹیشن جزل کے رجٹر میں بھی اندراج کیا تھا۔ کنٹرول نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ربوہ کے بعد آنے والے شیشنوں پر پولیس کی مرد کی ضرورت ہے۔ میں نے کنٹرول کو جواب دیا کہ وہ خود اس سلسلہ میں بھر سمجھ سکتے ہیں۔ بونے بارہ بجے کے قریب ربوہ چوکی کا ایک اے ایس آئی جس كے ساتھ تين جار كائشيل بھى تھ وال آئے۔ اس كے بعد ايك بج تك لالياں كا سب انسکٹر اور ریلوے پولیس کا تفتیشی حوالدار معہ چار کا نشیبلان وہاں پہنچ کھے۔ انہیں اعلیٰ ا ضروں نے ربوہ آنے کی ہدایت کی تھی۔ پولیس والے آئی جی ر بلوے اور ویگر اعلیٰ حکام کو شیش سے ہی فون کرتے رہے ، ۴ بجے کے قریب رملوے پولیس کے ایس ایج او بھی آ گئے۔ شام ساڑھے جار بجے کے قریب ڈٹی کمشز جھٹک ایس بی جھٹک اور اسٹنٹ کمشز جھنگ بھی رہوہ شیشن پر پہنچ گئے' انہوں نے مجھ سے واقعہ کی تفصیل یو چھی۔ اور ربلوے پلیٹ فارم کو دیکھا۔ وہاں انٹیلی جنس والے بھی آ گئے۔ ڈی ایس پی ر الدے بھی وہاں بنچے۔ میں شام تک وہیں تھا۔ گھرجانے کی اجازت ما گی تو پولیس والوں نے اجازت نہ دی۔ شیش پر میں نے پولیس کے تمام عملہ کے لئے قادیاندوں کے ممان غانہ دارا نعیافت سے کھانا مگوایا۔ خود مجی بولیس والوں کے ساتھ کھانا کھایا اور گھر اطلاع نہ دی۔ پولیس کے تمام عملہ کو میں نے ۲۹ مئی اور ۳۰ مئی کو کھانا کھلایا۔ اور ۳۱ مئ كو جب انهوں نے مجھے كرفار كرليا تو كھانا بند كرا ديا اور كماكہ اب ميں زير حراست ہوں۔ ۳۰ مئی کو صبح کو میں اجازت لئے بغیر سائکل پر گھر آیا' نمایا اور کیڑے بدلے' اس کے فور آبعد انسکٹری آئی اے میرے گھر آگئے اور کما کہ تہمارے اس طرح آنے سے وی ایس بی سخت ناراض ہو رہے ہیں۔

میں نے انہیں کما کہ میں صرف چائے پی لیتا ہوں اور چانا ہوں چنانچہ سب انسکٹر وہاں بیٹے گیا اور جھے لے گیا۔ اس روز صح ۸ بجے سے سہ پسر چار بجے تک ڈیوٹی دیتا رہا۔
اس دوران صرف واقعہ کی انکوائری کرتے رہے اور وہاں پر اپنے بڑے افسروں کے ساتھ فون پر بات چیت کرتے رہے وہاں پولیس نے سٹیٹن کا ریکارڈ بھی دیکھا اور وقوعہ کے بارے میں اندراجات بھی دیکھے۔ ۳۱ مئی کی صح میں مسافر خانہ میں ہی تھا کہ سب انسکٹر آیا اور جھ سے یوچھا کہ کیا تم نے کھاتا کھا لیا ہے۔ میں نے کما کہ ابھی نہیں تو اس نے اور جھ سے یوچھا کہ کیا تم نے کھاتا کھا لیا ہے۔ میں نے کما کہ ابھی نہیں تو اس نے

جھے کما کہ اچھا اب تم زیر حراست ہو چنانچہ جھے جھکڑی لگا دی گی اور ۵۱ اپ پر بٹھا کر مجھے سرگودھا لے جایا گیا۔ وہاں سے مسٹرواؤد کو جو کہ نشر آباد کے سٹیش ماسٹر ہیں میرے ساتھ ہی گر فقار کیا گیا۔ انہیں انکوائری کے لئے ربوہ سٹیشن پر نشر آباد سے بلایا گیا تھا۔ انہیں بھی جھکڑی لگائی گئے۔ رات کو سرگودھا میں جمیں ایک ہی جگہ رکھا گیا۔ وہاں پر رات کو ربلوے پولیس کے تھانہ میں مجھے رکھا گیا۔ ای رات واؤد بھی میرے ساتھ ہی

(س) كيا آب بيدائش قارياني بيع؟

(ح) يي بان-

(س) اگر كوئى غير قادياني احميت كو تبول كرنا جائية توكيا كرس؟

(ج) پہلے وہ ہماری شرائط پڑھے اور ۱۰ شرائط پوری کرے اور خلیفہ کے پاس جا کربیعت کر لے تو اسے قاویانی بنا لیا جا تا ہے۔ مجھے شرائط کی تفصیل یاو نہیں البتہ یہ شرائط مجھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ بیعت کندہ اس عابز ، عد عقد اخوت کرے گا۔ اس عابز سے مراو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں جنہیں عام طور پر مسلح الموعود کتے ہیں پیدائش قادیاندل کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کوئی نیا خلیفہ مقرر ہو تو بھی احمدیوں کو ان کی بیعت لینا ضروری ہوتا ہے یہ شرائط شروع سے می آری ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیعت کرتے وقت شرائط کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ جب میں نہیت کی تو ان شرائط کو نہیں پڑھا۔

(س) آپ نے مرزا ناصر احمد کی بیعت کے وقت کیا پرها؟

(ج) کلمہ طیبہ پڑھنا ہو آ ہے۔ اور خلیفہ کی اطاعت کی یقین وہانی کرائی جاتی ہے بیعت کا مطلب یہ ہو آ ہے کہ جانا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے ہیں کے احکام کی پایٹری کرنا۔ قیام پاکستان سے قبل بیعت کرنے والوں کے نام اخبار الفضل میں چھپتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہو آ۔ اب اگر کوئی بات شائع بھی ہو جائے تو اس میں صرف بیعت کرنے والوں اور جگہ 'شریا ملک کا نام لکھا جا آ ہے۔

(س) نے قاریانی کا پہتہ کیے چاتا ہے؟

(ج) جب جعد کی نماز پڑھنے مجد جائے گایا ویے بھی مجد میں نماز پڑھنے جائے گا۔ ویے بھی خود جب اس بات کا اعلان کرے گا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے۔ سب کو پت چل جائے گا۔ جو مخص بھی خواہ وہ ہندو' سکھ' عیسائی یا کوئی ہو قادیانی ہے گا تو بیعت کرے گا۔ اور بیعت کا طربق کار وی ہے جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔

(س) قاریانی کتنا چندہ رہے ہیں؟

(ج) الجن احمد بيہ ہر شخص كى ماہانہ آمنى كا سولہ فيصد حصد بطور چندہ احمد بول سے وصول كرتى ہے۔ اس كى وصولى كرتى ہے۔ اس كى وصولى كرتى ہے۔ اس كى وصولى كے لئے رضا كار موجود رہجے ہیں۔

(س) ربوه كاشركب بنايا كيا؟

(ج)۱۹۳۹ء میں۔

(س) اس کی کتنی آبادی ہے؟

(ج) اندازا″ ہیں پکتیں ہزار نفوس۔

(س) کیا یہ محلوں میں تقتیم ہے؟

(ج) بی ہاں ہر محلّہ کے لئے محلّہ کا ایک صدر منتخب کیا جا تا ہے۔ صدر محلّہ پسریدار مقرر کرتا ہے۔

(س) کیا خلیفہ کا مقام اس سے بلند ہے؟

(ج) جی ہاں۔ وہ محلّہ دارالعدور میں علقہ مجم مبارک کے پاس قفر خلافت میں رہتے ہیں

(س) کیا قصرخلافت کے ارد گروپیرہ بھی ہے؟

(ج) جی ہاں۔ میں نے قصر خلافت کے دروا زوں پر تبھی مسلح آدمی نہیں دیکھے۔

(س) قادیانی جماعت کی تنظیم کے باقی عمدے کیا ہیں؟

(ج) خلیفہ کے بعد صدر انجمن احمریہ ہیں۔ اس کے بعد تحریک جدید ہے جو باہر کے ملکوں کے لئے ہے۔ انجمن احمریہ ملکی طور پر انچارج ہے آج کل ہمارے صدر انجمن مولوی محمد دس ہیں۔ (س) انجمن کے مختلف شعبے کون کون سے ہیں۔

(ج) نظارت علیہ تمام ماتحت شعبوں کو کنرول کرتی ہے۔ نظارت بیت المال 'نظارت رعوت و تبلیغ' نظارت المور عامه 'صدر عمومی کا دفتر الگ ہوتا ہے۔

### (شام كااجلاس)

## ایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

ا یک مخص صدر عموی بھی ہو تا ہے جو صدر انجمن احمریہ کے ماتحت ہے۔ صدر عوی چوہدری بشراحم ہے۔ تحریک جدید کے سربراہ مرزا مبارک احمد صاحب ہیں۔ مرزا تیم احمد ذاتی تحریک جدید کے انجارج ہیں۔ مسراظهر بھی عمدیدار ہیں۔ موجود خلیفہ مرزا ناصر احمد ہیں۔ ان کے دیگر بھائی مرزا مبارک احمد' منور احیر' مرزا حفیظ احمد' مرزا خلیل احمه' مرزا طاَبراحمه' مرزا انوار احمه' مرزا رفيق احمه اور مرزا تعيم احمه بين- ۋاكثر منور احمه چیف میڈیکل افسر' فضل عربیتال ہیں۔ ربوہ میں کوئی بینک نہیں ہے۔ بیت المال کے تحت چندہ جمع ہو آ ہے اور عمد پراروں کی تنخواہیں اوا کی جاتی ہیں۔ مجھے علم نسیں کہ تحریک جدید زر مبادلہ کا کام بھی کرتا ہے یا باہر رقمیں بھیجتا ہے یا منگوا تا ہے۔ ربوہ میں ا یک ٹاؤن کمیٹی بھی ہے اور میں کمیٹی نقشے منظور کرتی ہے۔ ٹیکس لگاتی اور سڑکیس بنواتی ہے۔ میں نے چوہدری بشیراحمد کو ریلوے سٹیشن پر ۲۹ مئی کو امن و امان قائم کرنے کے لئے اس لئے بلایا تھا کہ ان کا تعلق بلک سے ہو تا ہے۔ شیش پر امن و امان کی صورت کے لئے رملوے پویس سرگودھا کو یا کنٹرولر رملوے لائل پور کو اطلاع دینی چاہیے۔ میرے كمرے ميں ببلك فيليفون ہے۔ ايمر جنسي كي صورت ميں بوليس چوكي كو بھي اطلاع كي جا سکتی ہے۔ ۲۹ مئی کو میں نے وہال بولیس چوکی کو اطلاع نہ دی کیونکہ میں نے سوچا کہ ر طوے شیش پولیس چوکی کی حدود میں شامل نہیں۔ میں نے بشیر احمد کو اس لئے اطلاع وی کہ وہ میرے خیال میں فساد ختم کرا سکتے تھے۔ بید درست ہے کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ بثیراحمہ کے اثر میں نہ تھے بلکہ جنہوں نے ان طلبہ پر حملہ کیا تھا ان کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ بشیراحمہ کے حلقہ اثر میں ہیں۔

لاہور کا جون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹرپوئل جج مسر جسٹس کے ایم اے صدانی کے روبرہ آج سٹیش ماسر ربوہ مرزا عبدالسمیع پر جرح جاری ربی جرح کے دوران سٹیشن ماسر نے یہ انکشاف کیا کہ تحریک جدید انجمن احمدیہ کے تحت احمدیہ جماعت کا ایک تبلیغی مشن اسرا کیل جس بھی کام کر رہا ہے۔ گواہ نے ایم اے رحمان ایڈووکیٹ کی جرح کے دوران بتایا کہ یہ مشن تل ابیب جس ہے۔ لیکن بعد جس احمدیہ بماعت کے وکیل مرزا نصیراحمد کی جرح کے دوران اپنے پہلے بیان کی درستی کی اور کما کہ مشن حیفہ جس ہے اور اسے مقامی عرب باشندے چلا رہے ہیں۔ گواہ نے ایم اے رحمان کی جرح پر بتایا کہ جراحمدی پر دس شرائط بیعت کی پابندی لازی ہے اور جس مرزا غلام احمد کی جرح پر بتایا کہ جراحمدی پر دس شرائط بیعت کی پابندی لازی ہے اور جس مرزا غلام احمد کو غیر شرق نی مانتا ہوں۔

(س) کیا احمد یہ جماعت کے مثن بیرونی ممالک میں ہوتے ہیں اور کیا اسرائیل میں بھی ہے؟

(ج) جماعت احمریہ کے مشن بیرونی ملکوں میں ہیں اسرائیل میں بھی ہے' اسرائیل والا مشن مل ایب میں ہے اسرائیل والا مشن مل ایب میں ہے۔ میں نے مسیح بک پر شکایت کا اندراج کیا تھا اور جو رپورٹ کنٹرول کو بھیجی تھی اس کا اندراج بھی سٹیشن کی مسیح بک پر کیا تھا۔ ایس پی جھنگ اور ایس پی لاکل پور کو جو رپورٹ بھیجی تھی کہ ایک گروہ اور مجمع نے نشر میڈیکل کالج کے طلباء پر ربوہ سٹیشن پر حملہ کرویا ہے۔

## فاضل جج

(س) پلیٹ فارم پر کیا صرف ربوہ کے لوگ تھے؟

(ج) ربوہ کے بھی تھے اور ہاہر کے بھی تھے۔

(س) کیا پانچ صد افراد میں سے جار پانچ کے نام بتا کتے ہیں؟

(ج) کچھ طالب علم تعلیم الاسلام کالج کے تھے۔ باتی لوگوں میں سے کون کس محلّہ کا تھا یا کس بازار کا تھا۔ اس کے بارے میں' میں وثوق سے کچھ نہیں کمہ سکتا۔ البتہ سامنے

آنے پر مچھ لوگوں کو شناخت کر سکتا ہوں۔

رفق احمر باجواه صاحب کی جرح کے جواب میں

(س) آپ اس گاڑی کے آنے سے پہلے لڑکوں کی بوگی کے بارے میں کیوں پہتہ کرنا چاہیے۔ تھے ؟

(ج) میں اس لئے طلبہ کی بوگی کی صحیح پوزیشن کا پنۃ کر رہا تھا کہ یماں کوئی جھڑا نہ ہو۔

(س) کیا ہے احمال تھا کہ کوئی جھکڑا ہو گا؟

(ج) مجھے یہ احتمال نہیں تھا۔

(س) بوگی کی بوزیش پوچھ کر آپ نے کیا انظامات کئے؟

(ج) میں نے وہاں پلیٹ فارم پر موجود مسافروں سے کما کہ وہ چیچے کی جانب نہ جائیں بلکہ آگے کے ڈبوں میں سوار ہوں۔

(س) اگر آپ جاہے تو خدام احمدیہ کی یا بولیس کی امداد لے سکتے تھے؟

(ج) جی ہاں میں خدشہ کی صورت میں پولیس کی مرو لے سکتا تھا۔

(س) کیا آپ کو علم ہے کہ ۲۲ مئی تا ۲۹ مئی کے دوران مرزا ناصر احمد ربوہ میں موجود تھے؟

(ج) مجھے علم نہیں ہے۔

(س) کیا آپ ۲۲ مئی سے ۲۹ مئی کے درمیان جعد پڑھنے کسی مسجد میں گئے ؟

(ج) جی شیں۔

(س) کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مرزا غلام احمد نے اپنی زندگی ایک مناظر کی حیثیت سے شروع کی؟

(ج) مجھے علم نہیں۔

(س) کیا آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجدو ہونے کا دعویٰ کیا؟

(ج) جی ہاں میرے علم میں ہے۔

(س) مجدو ہونے کے بعد انہوں نے مہدی کچر میج موعود اور پھرنبی ہونے کا دعویٰ کیا

اور ساتھ ہی حکومت برطانیہ کی اطاعت کی تلقین کی؟

(ج) يه صحح ب- يه كتابول من درج ب-

(س) کیا انہوں نے لفظ جہاد استعمال کیا اور تلقین کی کہ جہاد کا خیال دل ہے نکال دو؟

(ج) تی ہاں جماد قلمی اور تبلیغی ہے۔ ملوار کے جماد میں مرزا غلام احمد یقین نہیں رکھتے

تھے کیونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔

(س) جب آپ سے ناظم الامور نے آنے جانے کے متعلق مشورہ کیا تو کیا ایہا ۲۲ مئی کے وقوعہ کو سائنے رکھ کر کیا گیا؟

(ج) مشورہ نہیں کیا بلکہ صدر عموی بشیراحمہ نے یہ کما کہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ طلباء آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایک کوئی شے نہیں جس سے میں کمہ سکوں کہ ربوہ میں چش آمدہ داقعہ حکومت نے کرایا ہے۔ اب تک بیر صحتی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ربوہ میں یہ داقعہ کیسے چش آیا۔

(س) کیا ۲۹ مئی کے واقعہ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟

(ج) قطعی نمیں۔ البتہ میں اے ایک اتفاقی حادث سمجھتا مول۔

(س) کیا آپ پانچ چھ سوا فراد کا سٹیشن پر پہنچ جانا انفاقی امر سجھتے ہیں؟

(ج) جي بان مي اسے اتفاقي امر سجھتا ہوں۔

## فاضل جج

وقوعہ ربوہ کی ہر تفصیل کا تعین ٹربیوئل کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اجتاعی یا انفرادی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ اہم حصہ ذمہ داری کا تعین ہے۔ باقی حصے جزدی ہیں۔ وکلاء سے کما جاتا ہے کہ وقوعہ کی تفصیلات میں جانے کی سجائے ذمہ داری کے تعین میں معاونت کریں۔

#### دو *سرا اجلاس*

احسان وائیں کی جرح کے جواب میں گواہ نے کما کہ اگر مجھے اس وقوعہ کا پہلے ہے علم ہو آ تو میں پولیس کو اطلاع دیتا۔ وقوعہ کے بارے میں میرا ہرگز خیال نہیں تھا کہ اس کے متائج ملک کیر ثابت ہوں گے۔ میں نے ۱۹۲۵ء ربوہ میں مکان تقیرکیا۔ میں نے ربوہ کی زمین منیر قبلتی سے دروہ کی زمین منیر قبلتی سے خریدی اور رجٹری نہیں کرائی۔ جب کوئی محض ربوہ میں واخل کرا تا ہے۔ جائیداد خریدے تو وہ رجٹریشن فیس قادیانی جماعت کے دفتر تقیر ربوہ میں واخل کرا تا ہے۔ خریداری اور فروخت کے دفت ہم سب رجٹرار کے ہاں پیش نہیں ہوتے۔

محردین صاحب کی جرح کے جواب میں

(س) آپ کہتے ہیں کہ لوگ طل ہاتھ تھے۔ پر گاڑی کے شیشے کیے ٹوٹے؟ (ج) مجمع علم نیں۔

کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

ہنگامہ میں سرکاری آدمی سفید لباس میں نئیں تھے۔ ربوہ سٹیٹن پُر نہ تو لا تھی چارج ہوا اور نہ ہی آنسو کیس استعال ہوئی۔ اٹلیلی جنس افسروں نے بچھ سے واقعہ کے بارے میں بوچھا اور میں نے انہیں بتا دیا۔

(س) کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ۲۳ - ۲۲ دسمبر ۱۹۷۳ء کو کراچی سیشل پر ربوہ میں تملہ کیا گیا تھا؟

(ج) <u>مجم</u>ے علم نہیں۔

خاقان بابر کی جرح کے جواب میں گواہ نے کما کہ میری پیدائش ۱۹۳۰ء میں جین اسٹیٹ ریلوے ہیتال مشرقی بنجاب اعراب میں ہوئی۔ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۹ء تک تعلیم الاسلام بائل سکول قادیان میں حاصل کرتا رہا۔ میرے دادا والد اور پچا قادیان می موصل کرتا رہا۔ میرے دادا والد اور پچا قادیان می ہوئے ہوئے تھے۔ امارا ناظم امور عامہ مرا غرسانی کا کام نیس کرتا۔ شعبہ امور عامہ کی برانچیں ہر شہرہ قصبہ میں ہوتی ہیں تاکہ دہاں کے معاملات بابی طور پر سلحمائے جائیں۔ جھے اس بارے میں کوئی بیان دیا ہے۔ یہ محکے ہے کہ قادیانی معاملات بابی طور پر سلحمائے جائیں جھے اس بارے میں کوئی بیان دیا ہے۔ یہ صلح ہے کہ قادیانی معاملات بابی طور پر سلحمائے جائیں جھے اس بارے میں کوئی علم نیس کہ جماعت نے انکیش محلات بابی طور پر سلحمائے جائیں جھے اس بارے میں کوئی علم نیس کہ جماعت نے انکیش ۱۹۵۰ء میں میٹیز پارٹی کا ہر طرح سے ساتھ دیا تھا (داے درے قدے خے) میرے علم میں الی کوئی بات نیس کہ جب سے آذاد کشمیر اسبلی نے قدے خے) میرے علم میں الی کوئی بات نیس کہ جب سے آذاد کشمیر اسبلی نے قدے خے) میرے علم میں الی کوئی بات نیس کہ جب سے آذاد کشمیر اسبلی نے

#### 1000

قادیانی کو اقلیت قرار دینے کے سلسلہ میں کوئی قرار داد منظور کی ہے' اس دفت سے قادیانی پاکستان حکومت سے ناراض ہیں۔ میں نظامت امور عامہ کا ممبر نہیں ہوں۔ میں صرف قادیانی جماعت کا رکن ہوں۔

# عاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

(س) کیا رہوہ میں سالانہ اجھاع کے موقع پر خصوصی رملوے ٹرینیر طلائی جاتی ہیں؟
(ج) تی ہاں' ان پر کچھ بینر گلے ہوتے ہیں اور تمام راستہ نعرے لگاتے آتے ہیں۔ تقریباً
ایک سال پہلے سے قادیانیوں کا اخبار رملوے سٹیش رہوہ پر گاڑیوں کے مسافروں میں
مفت تقیم ہو تا تھالیکن بعض غیر قادیانیوں کی مخالفت کی دجہ سے اب یہ پر کیش بند کر
دی گئی ہے۔

(س) کیا چنخ مبارک احمد پر کیل آفیسر ملوے بور ڈ اور محمد شفیج اسٹنٹ ٹرانسپورٹ آفیسر قادیانی ہیں؟

(ج) جی ہاں 'میری ایم ایم احمہ سے کوئی رشتہ داری نہیں۔

# لطیف راناکی جرح کے جواب میں

یہ صحح ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قادیانیوں کو ان کے عقیدہ کی وجہ ہے اچھا نہیں سمجھتی۔ جب ہم اپنا لٹریچر فیر قادیانیوں میں تقلیم کرتے ہیں تو اکثریت یہ لٹریچر بلا ترود لیتی ہے۔ بعض لوگ لٹریچر نہیں لیتے ۱۹۸۵ء کی جنگ جو بھارت کے خلاف لڑی گئی اسے میں جماد سمجھتا ہوں جب کہ ۱۹۹۱ء کی جنگ کو جماد نہیں سمجھتا۔ یہ ہمارے باہمی نفاق کا تقیجہ تھی۔ میں پروفیسرڈاکٹر عبدالسلام چیف سائنٹنگ ایدوائزر کو جانا ہوں۔

## ےاجون کی کارروائی

لاہور۔ کیا جون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹربیوٹل میں آج وقوعہ کے روز چناب ایکسپرلیں کے ایک مسافر بشیر احمد اور نشتر میڈیکل کالج ملتان سٹوؤشس یونین کے صدر مسٹرارباب عالم کے بیانات قلمبند کئے گئے۔ اس سے قبل ۲۱ گواہوں کے بیانات

ظمند کے جا بچے میں بعد از دوپر کے اجلاس میں ارباب عالم پر جرح جاری رہی اور اجلاس کی کارروائی اسکے روز ملتوی کروی گئے۔

محواه نمبرعا

## (بشراحمد سكند سيائث ناؤن مركودها)

میں احمدی ضیں مول۔ میں ۲۹ تاریخ کو سرگودھا سے کوئٹہ جانے کے لئے چناب ایکسپرلیں میں سفر کر رہا تھا۔ اہمی گاڑی رہوہ ہے ۲ فرلانگ دور بی تھی کہ میں نے پلیٹ قارم پر بہت یوا بھوم دیکھا میں سمجھا کہ کوئی تقریب ہوگی کیونکہ اس سے قبل تو اس شیش بر عمواً بچوم نس ہو آ۔ میں سکنڈ کلاس میں تھا۔ گاڑی زنچر کینیخے سے کمڑی ہوئی۔ زنچر ایک الا نے میرے ڈب سے تھینی جب گاڑی کمڑی ہوئی تو پندرہ سولہ الا کے میرے كميار شنت مي آئ اور ايك الرك كو مارنا شروع كرويا- بم في بحت منت ساجت كى لیکن وہ لڑکے کو مارتے رہے ہم خود خوف کی دجہ سے حیب ہو گئے 'مملہ آوروں کے پاس سوٹیاں ' ماکیاں اور تاروں والے جرتے 'جب مار کھانے والا لڑکا کر کیا تو اے چھوڑ ویا۔ پھردد مرے کو پکڑلیا۔ اے بھی مارا اور پھر حملہ آور دد مرے ڈیہ میں داخل ہو گئے۔ اس ڈبہ کے وروازے بند تھے ہم نے زخی طالب علم کوسیٹ کے بینچ چمپالیا اور بعد میں جب لڑکوں کا پنة کرنے کے لئے حملہ آوروں کا جبتیہ آیا تو ہم نے انہیں کمہ دیا کہ یمال کوئی سے میں نے گاڑی کی دوسری طرف ویکھاتو یارؤکی طرف کو آخری سے پہلی بوگ میں سے لوگ سلمان بستر اور ویکر اشیاء باہر کرا رہے تھے اس کے تعوری ور بعد گاڑی روانه ہو گئی۔

## اعجاز حسین بٹالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

جرح کے جواب میں گواہ نے کہا کہ میں زمیندار ہوں اور میرے وو ٹرک ہیں میرے ڈبہ ٹیں اٹھارہ ہیں افراد بیٹھے تھے ہمیں پلیٹ فارم پر پتہ چلا تھا کہ ہمارے ڈبہ میں بیٹھے ہوئے وہ لاکے جنہیں زخمی کرویا تھا' طلباء تھے۔ زخمی طلباء نے ہمیں بتایا کہ جب ۲۲ می کو ہم یمال سے گزرے تھے تو نعرے لگائے تھے۔ اس لئے اب سیم بنا کریمال پر حملہ کیا گیا ہے۔

میں سرگودھا سے خانیوال اڑا اور وہاں سے کوئٹہ گیا جمال سے ۱۹ جون کو پولیس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ ہفتہ کو ٹریو تل کے ردبرہ میری شمادت ہے جب گاڑی چک جھمرہ پنجی۔ تو لڑکوں نے اعلان کیا کہ جب تک اعلیٰ حکام نہیں پنجیں کے اور اکوائری نہیں ہو گی کائری لاکل پور سنج تو بہت زیادہ گی کائری لاکل پور سنج تو بہت زیادہ بچوم تھا۔ بہت زیادہ بولیس تھی۔ میں نے وہاں لاکل پور سنیشن پر لڑکوں کو احمدیت مردہ باد کو نعرے نگاتے سنا تھا۔ میں نے ربوہ میں ایسا کوئی نعرہ نہیں سنا تھا۔ میں نے ربوہ میں ایسا کوئی نعرہ نہیں سنا تھا۔ میں نے ربوہ میں ایسا کوئی نعرہ نہیں سنا تھا۔ میں دیکھی۔

رفق باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

جب مملہ آور ڈبہ میں طالب علم کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے مجھے قتم دلوا کر لڑکے کے متعلق پوچھا تھا۔

جرح -ایم اے رحمان

بچھے یہ علم نمیں کہ دہ اڑکا جارے ڈبہ میں کس جگہ سے بیٹا جے راوہ میں مار پڑی۔ ہر مخض ڈبہ میں خوف زدہ تھا۔ ایبا معلوم ہو آ تھا جیسے کوئی منصوبہ بنا کر حملہ کیا گیا ہے اور کوئی لیڈر حملہ کا تھم دے رہا ہے۔ حملہ آور مارتے جاتے اور کھتے تھے کہ آؤ حہیں حوریں دیں۔

گواه نمبر۱۸

(ارباب عالم كالب علم)

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں نشر میڈیکل کالج ملتان سٹوڈ نٹس یو نین کا صدر ہوں۔ ہم نے سوات کے تفریحی دورہ کا ایک پروگرام بنایا اور ۲۲ می کو ملتان سے سوات کے تفریحی دورہ پر روانہ ہوئے۔ نیبر ممل میں ہمیں ایک اضافی ہوگی نہ مل سکی۔ النا ہم نے چناب ایکسپریس میں بوگی لی۔ پروگرام کے مطابق ایک دن ہم نے راولپنڈی مری جانا تھا اور اس کے بعد بس میں نوشرہ جانا تھا۔ جمال سے دوسری بس میں سوات جانا تھا۔ ہم نے ملان سے ١٢ بج دويسركو سفر شروع كيا۔ بوكى مين كل ١٥٠ طلباء سوار موئے۔ كو بم نے ا بے اساتذہ کو بھی وعوت وی لیکن مصروفیت کی وجد سے کوئی استاد ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا۔ ۸۸ نشتوں کی ہوگی ہمیں ملی۔ ہم سب لڑے اس میں بیٹھ گئے۔ بوگی III کلاس کی تھی۔ جب مان سے گاڑی چلی تو اس میں نہ پکھا اور بجلی بند تھی۔ لا کل بور ہم نے شکایت کی تو گارڈ نے کما سر گودھا میں ٹھیک کرا دیں ہے۔ جب گاڑی ربوہ کھڑی ہوئی تو ب پیش تمی کے قریب لڑکے پلیٹ فارم پر ازے۔ میں گاڑی میں بی تھا۔ استے میں جھے نعوں کی آواز سائی دی۔ میں نیچے اترا اور وجہ پوچھی تو لاکوں نے ایک آوی کی طرف جو شلوار فنیض میں تھا' اشارہ کیا اور کما کہ یہ آدی ہمیں زبردی تبلیغ کر رہا ہے اور ایک اخبار ہم میں تقتیم کر رہا ہے۔ میں نے ایک لڑکے کے ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا اخبار بھی ویکھا جس پر روزنامہ الفضل لکھا تھا۔ اس عرصے میں دس بارہ اور آوی بھی اکٹھے ہو مکئے تے اس آدی کے ساتھ جب مارے لڑکے نعرے لگا رہے تھے'اس آدی نے قریب ہی حراؤ تد میں والی بال کھیلنے والوں کو اشارہ کرتے ہوئے بلایا وہ ۱۸ - ۱۹ کھلاڑی سٹیش پر آ گئے۔ انہوں نے بازد چڑھائے ہوئے تھے ایسے معلوم ہو یا تھا کہ وہ جھڑے ہر آمادہ ہیں وہاں ان میں سے ایک برا آوی تھا۔ میں نے کماکہ وہ جھڑا چاہتے ہیں یا مصالحت چاہتے ہیں۔ انہوں نے مو خرالذ کر کو ترجیح وی میں نے کما کہ وہ اپنے لڑ کوں کو سمجھائیں میں اپنے لڑکوں کو سمجھا آ ہوں۔ میں نے اپنے لڑکوں کو گاڑی کے اندر سوار کرا لیا۔ جب آخری لڑکا اورِ چڑھ رہا تھا اور میں پلیٹ فارم پر تھا مگاڑی چل پڑی۔ جب میں گاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے پھر مارنے شروع کر دیئے' ایک پھر مجھے بھی لگا۔ میں نے وروازہ بند کر لیا اور طلبہ کو کما کہ وہ شربند کرویں۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ ہم نے جواب میں کچھ نہ کیا یا کما اور گاڑی ربوہ سے چل پڑی۔

چار طلبہ کی ایک ایدوانس پارٹی ٹھرنے کی جگہ پر انتظام کرنے لئے پنجی تھی۔ وہ چار طلبہ ہمیں پنڈی میں مل مجئے۔ اس ٹرپ کے دوران ہم مری 'نوشرہ اور پٹاور مجئے۔ ہم

پشاور سے پھر چناب ایکسپرلیں کے ذریعے ۲۸ مئی کو ملتان کے لئے روانہ ہوئے۔ والهی کے لئے ہوئے۔ والهی کے لئے ہوئے۔ جب کے لئے ہوئے میں ریزرو تھی۔ جب میں نے لئے ہوئے والوں کو ریزویشن کے لئے درخواست دی تھی وہ یہ گزارش کی تھی کہ والبی پر ہماری ہوگی خیبرے لگا دی جائے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا اور چناب سے ہی آنے کے لئے ہوگی دی۔

واپسی پر بعض طلباء مخلف سٹیشنوں پر اترتے رہے۔ لیکن ماری یارٹی کے ساتھ مزید اور کوئی شامل نہ ہوا۔ پٹاور شیشن بر میں نے رملوے ساف کو شکایت کی تھی کہ ٹرین میں لائٹ نمیں اور عکھے نمیں چل رہے۔ گارڈ نے مجھے کما تھاکہ نوشرہ میں ٹھیک کردیے جا کمیں گے۔ نوشہو میں ٹھیک نہ ہوئے ۔ گارڈ نے گاڑی چلانے کے لئے جھنڈی دی۔ میں نے گارڈ سے ورخواست کی کہ جب تک شکایت دور نہیں ہو جاتی گاڑی نہیں چلنی چاہے۔ اس کے بعد گارڈ نے شکایت دور کرا دی۔ عکھے ٹھیک ہو گئے اور گاڑی چل بڑی۔ کیونکہ راہتے میں پچھ طلبہ اترتے رہے اس لئے میں داپسی پر ان کی صحیح تعداد نمیں بنا سکا۔ رادلینڈی میں کچھ نمیں ہوا کیونکہ ہم سوئے ہوئے تھے۔ سرگودھا میں گاڑی صبح پہنچ گئے۔ سرگودھا سے جب گاڑی چلی تو ہماری بوگی کے دردازے پر چھ نوجوان سوار ہو گئے۔ انہوں نے کچھ طلبہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کچھ طلبہ میرے پاس آئے اور میہ خدشہ ظاہر کیا کہ وہ چھ لڑکے غالبًا مرزائی ہیں۔ وہ کوئی شرارت نہ کریں۔ میں نے طلبے سے کماکہ ان سے درخواست کریں کہ بوگی سے چلے جائیں کیونکہ یہ طلبہ کے لَئے ریزرد ہے دوسرے سیشن پر جو شاہین آباد تھا۔ وہ لڑکے ہماری بوگی سے اثر گئے۔ ہاری بوگی پیچھے دوسری تھی۔ جب گاڑی چلی تو ان لؤکوں نے غور سے ہمیں دیکھا اور آ خری بوگی پر سوار ہو گئے۔

جب ہم ربوہ پنچے تو میں کھڑی کے پاس بیضا ہوا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم میں واخل ہونے والی تھی تو میں نے کھڑی سے ویکھا۔ میں نے لوگوں کو گاڑی کے پچھلے حصہ کی طرف پلیٹ فارم سے دوڑ کر آتے ہوئے ویکھا۔ پچھ اور لوگ سٹیشن کی ویوار پھاند کر ادھر ادھر آ رہے تھے۔ میں نے پہلی بوگ کی طرف ویکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید آخری بوگ میں سفر کرنے والے کسی مسافر کے استعبال کے لئے آئے متھے۔ دہاں میں نے دیکھا کہ جو الرے ہاری بوگ میں چرھے تھے وہ ہاتھ کے اشارے سے بچوم کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ جب گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نے ویکھا کہ بورا پلیٹ فارم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہاری بوگ کی طرف آئے دہ سوٹیوں ' ہاکیوں' چین ' چھوٹی تھو ڑیاں اور ہنرے مسلح تھے' ایک کے ہاتھ میں تکوار تھی۔ جب گاڑی کھڑی ہوئی انہوں نے کھڑیوں میں بیٹھے ہوئے طلبہ کو اپنے اسلحوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب لڑکوں نے شور مچایا تو میں نے انہیں کما کہ شمراور دروازے بند کر دو اور پریشان نہ ہوں۔ وہ کھڑکیوں کے قریب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ حملہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح کھڑکیاں بند کرویں ایک کھڑی درمیان میں کھنس گئی۔ وہاں سے ربوہ کے لوگ لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ میں نے پچھ سامان مھینکوا دیا اور اسے بند کر دیا۔ اس اثناء میں پلیٹ فارم پر جو ہجوم تھا انہوں نے بچھلا وروازہ توڑ دیا۔ تب میں نے طلبہ کو ہدایت کی کہ بوگی میں پچھلے چھوٹے ڈیے میں تھس جائیں اور اندر سے بند کرلیں طلبہ چھوٹے کرے میں واخل ہو رہے تھے اس وقت ۱۸۔ ۲۰ آدمی و بس داخل ہوئے۔ دو آدمی ہوگ سے سامان پلیٹ فارم کی طرف اور یارووں کی طرف مچيئنے گھے۔ باقی میری طرف آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اگر کسی نے کوئی برا سلوک کیا ہے تو مجھے بتائیں۔ اگر کسی نے زیاوتی کی ہے تو میں اس سے پوچھوں گا۔ وس کے قریب آدمی میرے اردگرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے دو تین ایک بیار طالب علم كو برتھ سے ينچ تھيئنے لكے اسے متھوڑى سے مارا۔ بيار آدمى نے مزاحمت كى تودہ اے مارتے گئے۔ وہ زخمی ہو گیا تو برتھ سے نیچ گر گیا اور میرے پیچیے پناہ لی۔ اور پچھلے وب كى طرف چلا كيا- حمله آور ميرے اروگرد جمع ہو گئے اور يوچھا كه تمهارا انچارج كون ہے؟ جب میں نے کما وہ انچارج کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کما کہ ہمیں عاہے۔ جب میں نے بتایا کہ میں انجارج ہوں تو ایک نے مک وہاں سے اٹھا کر مجھے وے باراب

ماری کراکری آس پاس بری تھی۔ جھے چکر آگیا میں نے اپنا ہاتھ ایک طرف کی کھڑی پر رکھا۔ اس دوران ایک نے بحرمیرے سرپر بیچھے سے ماراتیں نیم بے ہوش ہو گیا اورینچ گر گیا۔ تھوڑی در بعد مجھے ہوش آگیا محریل نہیں سکتا تھا۔ میں فرش پر پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ویکھا کہ حملہ آور اس چھوٹے ڈبہ کا وروازہ کھول رہے تھے۔ جس میں طلبہ تھے۔ ان میں سے دو نے پہتول نکال لیا اور دھمکی دی۔ اس موقعہ پر تمیں سال کا ایک آدمی اندر آگیا اور اس نے ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کما ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اس اثناء میں مسٹرامین جو ہمارے کالج کا طالب علم ہے وہ ہمارے كالج ميں اسلامی جعیت طلبه كا ناظم ہے۔ كمرے ميں داخل ہوا اس كے سرے خون بسه رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ میں نے ان سے کماکہ میں حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی جس نے ربوالور استعال کرنے ہے منع کیا تھا۔ حملہ آوروں ہے کہا کہ دو خدام ڈ بے میں ٹھمریں' باقی چلے جائمیں۔ وو آدمی کچھ در وہاں کھڑے رہے اس کے بعد وہ بھی یلے گئے۔ ابھی وہ دونوں وہیں تھے کہ چھوٹے ڈب میں جنہوں نے پناہ لی تھی۔ وہ الرکے آ مسئے اور مجھے برتھ پر ڈال دیا۔ انسوں نے پلیٹ فارم سے زخمی طلبہ کو اٹھانا شروع کردیا اور ڈب میں لا کر بھاتے رہے۔ اس اٹناء میں گارڈ اور ایک وو اور ریلوے ملازمین ہمارے ڈب میں آ گئے۔ انہوں نے پانی پلایا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کھا کہ گھبرائمیں نہیں کیونکہ " وہ " جا چکے ہیں۔ " وہ " سے ان کی مراد تھی حملہ آور۔ اس کے باوجود لڑکوں پر خوف طاری تھا۔ انہیں شک تھا کہ شاید انہیں بھرمارا جائے گا۔ جب گاڑی چلنا شروع مو منی۔ انسوں نے اپنی وہ کھ کیاں نیچ کرلیں۔ جو ٹھیک تھیں باقی کھ کیاں ٹوٹ منی تھیں۔ اڑے بوگ میں بیٹے گئے۔ میں نمیں کمہ سکتا کہ جب گاڑی ربوہ سپنی تو تمام طلب طلبہ کے لئے مخصوص بوگی میں تھے یا نہیں کیونکہ تقریباً ہرسٹیٹن پر طلبہ گاڑی سے نیچے اترتے تھے اور چلتی گاڑی پر سوار ہو جاتے تھے۔ اس طرح وہ جس ڈب میں چڑھ کتے تھے۔ چڑھ جاتے تھے۔ مجھے پہ نسیں کہ میرے کالج کے طلبہ دوسری بوگوں میں بھی تھے یا نسیں۔ آخر کار گاڑی چلی۔ جو لڑکا ہوگی میں بیار اوپر برتھ پر لیٹا تھا۔ اسے بخار تھا وہ رفعت حیات مقا۔ جو طلبہ پلیٹ فارم سے اٹھا کر زخی حالت میں اندر ہوگی میں لائے گئے۔ ان کے نام میں جانا کیونکہ میں ایک سائیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں انہیں وکھے نہ کا تھا۔ جھے بتایا گیا تھا
کہ سب لڑکے سوار کر لئے گئے ہیں۔ نعرے جو میں نے ربوہ سیشن پر سنے وہ تھے۔
احمیت زندہ باو مرزا غلام احمد کی جے۔ جمعیت مروہ باو اور نشر کے مسلے ہائے ہائے۔ جب
میں زخمی ہو کر ڈب کے فرش پر پڑا تھا تو لوگوں کو پلیٹ فارم پر کہتے ہوئے سنا تھا کہ بوگی کو
گاڑی سے علیحدہ کرلیا جائے اور بچھ کمہ رہے تھے کہ اس کو آگ لگا دی جائے ہجھ ہے ہی کہ
تجویز کر رہے تھے کہ وہ طلبہ کو لے جائیں اور جب ان کا کوئی لینے آئے تو اس کے لئے
انتظار کریں۔ ربوہ پر جب گاڑی رکی تھی ہماری بوگی پلیٹ فارم پر نہیں پنجی تھی۔

جب ہم لاکل پور پنچ تو ضلعی حکام سٹیٹن پر موجود تھے۔ ہم میں سے تیرہ کو گاڑی سے سٹریچ پر نکالا گیا جھے بھی سٹریچ پر ڈالا گیا تھا۔ ہمیں بنچوں پر بر آمدہ میں لٹایا گیا۔ وہاں ہمیں فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی گئے۔ پلیٹ فارم پر ڈاکٹر بھی تھے۔ جو ہمیں فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ طلبہ نے ایک ڈاکٹر کو پیچان لیا جو نشتر میڈیکل کالج میں اسٹنٹ پروفیسررہ چکے تھے ان کا نام ڈاکٹر ولی ہے۔ وہ مرزائی ہے جو طلبہ زخی نہ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ مرزائی ہے جو طلبہ زخی نہ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ مرزائی سے فرسٹ ایڈ نہیں لیں گے۔ اس پر افسران نے ڈاکٹر ولی کوسٹیشن سے بھیج ویا۔ جب وہ چلے گئے تو دو سرے جو نیئر ڈاکٹروں نے فرسٹ ایڈ وی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں سٹریچ پر اٹھایا اور ٹرین میں ائرکنڈیشنڈ کوچ میں ڈال ویا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں سٹریچ پر اٹھایا اور ٹرین میں ائرکنڈیشنڈ کوچ میں ڈال ویا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں طور پر ہمارے ساتھ جاتے مرزائی تھے (وہی ڈاکٹر ولی) ہم گئے۔ چو نکہ سول سرجن جو عام طور پر ہمارے ساتھ جاتے مرزائی تھے (وہی ڈاکٹر ولی) ہم نے ان سے مدو لینے سے انکار کرویا تھا۔ اس کے بعد لاکل پور سے چل پڑے۔

میں نے لاکل پورسٹیٹن پر بچھ نعرے نہ سے تھے۔ میں نے کسی آدی کو وہاں پٹتے ہوئے ہوں نے کسی آدی کو وہاں پٹتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ ملتان پنٹنے پر مجھے ایبولینس میں ڈال کر ہپتال بنچایا گیا۔ ہپتال میں داخل کر لیا گیا۔ میرا ڈاکٹری معائنہ ہوا تھا۔ ہپتال میں داخل ہوئے۔ ہپتال سے مجھے اا جون کو ڈسچارج کیا گیا۔ دو اور طلبہ کو بھی ای ایبولینس میں ہپتال پنچایا گیا۔ میرے علاوہ بارہ طلبہ کو ہپتال میں داخل کیا گیا تھا۔

#### 1008

# ایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

طلبہ کی ہوگی تین کروں پر مشمل تھی۔ بڑا کرہ درمیان میں تھا اور دو چھوٹے کے کرے سائیڈوں پر تھے۔ نعمو تحبیر کرے سائیڈوں پر تھے۔ نعمو تحبیر

الله اكبر اسلام زنده باد مرزائيت مرده باد ، ختم نوت زنده باد-

رفیق احمد بابوہ نے ٹریوئل سے درخواست کی دسمبر سامے سے سے کر اب تک کی ڈی می جھنگ کی Confidential رپورٹس طلب کرلی جائیں۔ ٹریوئل نے بتایا کہ مگی سمہ ۱۹۵۸ء کی رپورٹیمی تو انہوں نے متکواکی ہیں۔

مسٹر ایم اے رحمٰن صاحب نے جون ۵۵ء کی کفیڈ فشل رپورٹ متکوانے کی ورخواست کی۔

### مسٹراعجاز حسن بٹالوی کی جرح کے جواب میں

جوچھ آدى ہارى ہوگى ميں سرگودھا سے سوار ہوئے تھے ان سے ميرى كوئى بات نہ ہوئى تھى۔ حملہ آوروں نے جھے سے جو گفتگو كى وہ ميرى شاخت معلوم كرنے لئے تھى۔ جمال تك ميرى يادداشت كا تعلق ہے جھے ہوش و حواس ميں دو زخم آئے ايك مك كے ساتھ اور دو سرى اس چيز كے ساتھ جے ميں و كھے نہ سكا۔ ميرا اندازہ ہے كہ ميں مختر سے عرصے كے لئے بوش ہوا تھا۔ اس وقت ميں (ورميانی راستہ) ميں گرا ہوا تھا۔ تملہ آوروں كو چھلے وہے ميں ہاہ لينے والے طلبہ تك پننچنے كے لئے درميانی راستہ سے گزرنا

را اتھا۔

اللہ اللہ کو جی اپنے کمپار ٹمنٹ سے ربوہ سٹیٹن کے بلیٹ قارم پر نہ اترا تھا۔ جھے

پہ نمیں کہ طلبہ کا جو سامان نیچ گرا دیا گیا تھا وہ والیس ڈب جی رکھا گیا یا نہ جی نے طلبہ

سے سامان کے بارے جی نہ بوچھا تھا جی وہ وجہ نمیں بتا سکنا کہ وہ خدام کو کیول میرے

کمپار ٹمنٹ جی ٹھرایا گیا تھا۔ وہ تقریباً چار بانچ منٹ تک ٹھرے تھے۔ جھے بعد جی بتایا

گیا تھا کہ وہ طلبہ جنوں نے چھوٹے ڈب جی بناہ کی تھی کو سخت ضرات آئی ہیں۔ کچھ

اور طلبہ کو بھی چوٹیں آئی تھیں۔ جی نمیں کمہ سکنا کہ میرے سرکا زخم معمولی یا شدید

قدا۔ یہ صرف وہ ڈاکٹر بی بتا سکتے جی جنوں نے اس کا معائد کیا تھا۔ میرے جم پر

#### دو سرے زخم معمولی ت<u>تھے</u>۔ سریب

#### ۱۸ جون کی کار روائی

لاہور ۱۹ جون (سٹاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹرپوٹل نے اب تک ۲۱ ا اوابول کے بیانات قلمبند کر لئے ہیں۔ آج نشر میڈیکل کالج ملتان سٹوڈنٹس یونین کے صدر ارباب عالم پر جرح مکمل ہو گئی۔ جب کہ ٹرین ایکزا مینر حسین بخش اور دو طالب علموں خالد اور آفتاب محمود کے بیانات قلمبند کئے گئے۔ آج بعض وکلاء نے اپنی اپنی تنظیموں اور پارٹیوں کی طرف سے ربوہ ٹربیوٹل کے سلسلہ میں موقف پیش کیا۔ مسٹررفیق باجوہ نے اپنی پارٹی کے موقف میں کہا کہ واقعہ ربوہ اس سازش کی کڑی ہے۔ جس کے ذرئعیہ جماعت احمدییہ ملک میں انتشار پھیلا کر اور مارشل لاء لگوا کر عنان حکومت خود سنبھالنا چاہتی ہے۔ تحفظ ختم نبوت کی طرف سے پیش ہونے والے و کلاء قاضی محمہ سلیم اور طیل الرحمان نے بیہ موقف پیش کیا کہ انگریزوں کے دور میں مرز' نلام احمہ قادیانی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرتا تھا۔ وہی مہم آج بھی جاری ہے اور بھارت کے اشارہ یر قادیانی یمال اکھنڈ بھارت کے قیام ، کے لئے کوشاں ہیں۔ واقعہ ربوہ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور ۱۹۵۳ء کے مقابلہ میں اب تک قادیانیوں نے خاصی طاقت حاصل کر لی ہے مثلاً فوجی طرزیر ان کی تنظیم قائم ہے۔ ان کا اپنا زرمبادلہ کا ذخیرہ ہے حکومت میں ان کے آدی تمام کلیدی آسامیوں پر فائز ہیں اور فوج میں بھی ان کے آدمی موجود ہیں۔

## افتخار احمر انصاري ايمروو كيث جهنگ

ٹریونل کے روبرد افتخار احمد انصاری ایدووکیٹ جھنگ نے ایک درخواست پیش کی جس میں کما گیا تھا کہ ربوہ کی زمین احمدیوں کو ۱۳۳۰ روپے میں فروخت کرنے کے کاغذات اور معاہدات کے مسووات عدالت میں طلب کئے جائیں ناکہ عدالت یہ جان سکے کہ ان معاہدات کی کس حد تک خلاف ورزی ہو ربی ہے اور مزید برآں اس امر کی وجہ بھی معلوم کی جا سکے کہ آخر ۱۰۳۳ ایکڑ کے کنال ۸ مرے زمین اتن سستی کیول وی

گئ؟ فاضل جج نے ورخواست کو ریکارؤ میں شامل کرلیا اور درخواست کنندہ کو بتایا کہ آگر انسیں بلانے کی ضرورت پڑی تو گواہی کے لئے بلالیا جائے گا۔ درخواست کنندہ نے لکھا کہ معاہدہ کی رو سے تمام خالی زمین پر ۱۸ ماہ کے اندر تغییر کممل کرلینی چاہئے تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ابھی تک خاصی زمین وہاں خالی پڑی ہے۔ اس طرح کالونیز ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور جس مقصد کے لئے 'جن شرائط پر زمین حکومت نے دی' اس کی پروا نہیں کی گئی۔ اس طرح یہ شرط بھی تھی کہ انجمن احمدیہ اس زمین کو آگے کسی کے ہاتھ فرونت نہیں کرے گئ اس شرط کی بھی پروا نہیں کی گئی۔

#### اعجاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س\_) کیا آپ نے پہتول چلنے کی آواز و قوعہ کے وقت سنی؟

(ج) جي نهيں۔

(س) كيا آپ كوياد ب كه جب آپ نشر ميديكل كالج مين زير علاج تص توكون كون طخ آيا؟

(ج) ایک صادق آباد کے ایم پی اے ملنے آئے ایک وزیرِ خال صادق ملی ہیں وہ بھی ملنے آئے ایک صادق ملی ہیں وہ بھی ملنے آئے ایک ون امیر آئے ایک ون امیر معاعت اسلامی میاں طفیل محمد بھی گئے اس کے علاوہ طلباء کی یونینوں کے صدر اور عمد یار ملنے کے لئے آئے رہے؟۔

(س) کیا نشر میڈیکل کالج میں احمدی طلباء بھی پڑھتے تھے؟

(ج) جي ٻال ٻي-

(س) کیا بیہ درست ہے کہ وقوعہ ربوہ کے بعد نشر میڈیکل کالج کے ہوشل میں مقیم احمدی طلباء کا سامان جلا دیا گیا؟

(ج) مجھے علم نہیں میں ہپتال میں زیرِ علاج تھا۔

(س) کیا اس و قوعہ کی تفصیلات پڑھتے رہے ہیں؟

(ج) گیارہ جون سے لاہور میں ہوں اور یمال پر اخبارات کی سرخیاں پڑھتا رہا ہوں

تفصیلات نہیں' ہبتال میں داخل رہنے کے دوران اخبارات کم ملتے تھے' میں نے اکھوائری کی خبریں اس لئے تفصیلی طور پر نہیں پڑھیں کہ اکوائری میں غلط بیان بھی دیئے جا رہے تھے کہ رہوہ میں کچھ نہیں ہوا' جس سے مجھے کوفت ہوتی تھی۔ لندا میں نے زیادہ تفصیل سے اخبارات پڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں عدالت میں ۱۲ ہون کو ۵ منٹ کے لئے آیا تھا۔ میں یہ پتہ کرنے کے لئے آیا تھا کہ طلباء کی عدالت میں ۱۲ ہون کو ۵ منٹ کے لئے آیا تھا۔ میں یہ پتہ کرنے کے لئے آیا تھا کہ طلباء کی گواہیاں کب شروع کی جائمیں گی؟ میں نے جب دیکھا کہ ابھی تو ربلوے کے ملازمین کی گواہیاں ہو رہی ہیں تو میں واپس چلا گیا۔ پرسوں یعنی کا جون کو میں پھر آیا اور اسٹنٹ گواہیاں ہو رہی ہیں تو میل کر انہیں کہا کہ اب تو ربلوے ملازمین کی گواہیاں ختم ہونے والی ایڈووکیٹ جزل سے مل کر انہیں کہا کہ اب تو ربلوے ملازمین کی گواہیاں ختم ہونے والی جیں۔ لنذا اب پتہ کریں کہ ہماری گواہیاں کب شروع ہو نگی۔ میں نے لاہور میں قیام کے دوران ۱۳ جون کو بینٹ ہال میں تقریر بھی کی' وہاں دیگر طالب علم لیڈروں نے بھی تقریر یس کیں۔ اخبار میں بینٹ ہال کی میٹنگ کے بارے میں جو پچھ شائع ہوا ہے' وہ صحیح تقریر یس کیں۔ اخبار میں بینٹ ہال کی میٹنگ کے بارے میں جو پچھ شائع ہوا ہے' وہ صحیح کے لئین اس میں شائع شدہ فیصلوں کا تعلق پنجاب سٹوڈ نٹس کونسل سے ہے۔

(س) کیا آپ کے ساتھ بعض دیگر طلباء بھی آئے؟

(ج) جی ہاں چھ طلباء میرے ساتھ آئے۔

(س) خانیوال کے سٹیشن پر کیا واقعہ ہوا ہے؟

(ج) ہم نے گارڈ سے کہا کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہے ہمیں لڑکوں کو ناشتہ کرا لینے دو گارڈ نے کہا کہ ناشتہ کرا لینے دو گارڈ کے کہا کہ ناشتہ کر لو لیکن جب ہم شیش کے ریفرشمنٹ میں ناشتہ کرنے گئے تو گاڑی چلا دی گئی اس پر ہم شیشن ماسٹر کے پاس آئے اور اس سے یہ پیغام ساہیوال سیجنے کے لئے کہا کہ جب تک دو سری گاڑی سے ساہیوال نہیں چہنچے، غزالہ ریل کار کو ساہیوال میں کھڑا رکھا جائے کیونکہ ہمارا تمام سامان گاڑی میں ہی ہے، چنانچہ ہم دو سری گاڑی میں ساہیوال کہنچے تو غزالہ ریل کار وہاں کھڑی تھی چنانچہ ہم اس میں سوار ہو گئے۔

فأضل جج

(س) آپ کے ساتھ تفریحی دورے میں کوئی احمدی طالب علم بھی گیا؟

(ج) جی نہیں۔ البتہ آیک احمدی طالب علم ہمارے ساتھ گاڑی میں گیا اور جب گاڑی روہ سے چلی تو میں نے اس کا پتہ کیا باکہ لڑکے اس کو نگک نہ کریں لیکن معلوم ہوا کہ وہ پچھے اتر گیا ہے۔ میں یہ نہیں کمہ سکتا کہ وہ چنیوٹ میں اترایا ربوہ میں؟

# رفیق باجوہ کی جرح کے جواب میں

(س) اس احمدی لڑکے کا کیا نام ہے جو ملتان سے گاڑی میں آپ کے ساتھ گیا اور پھر ربوہ چنیوٹ میں اتر گیا؟

(ج) اس کا نام ابرار احمہ ہے اور سال دوم کا طالب علم ہے۔ نشر میڈیکل کالج ملتان میں ۱۵ احمدی طالب علم داخل ہیں۔ ایسا کوئی مطالبہ یا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ احمدی طلباء کہ تفریح دورہ ہر ساتھ نہ لہ جائے کالج کے تمام احمدی طلباء کا تعلق پیپلز سٹوڈنٹس فیڈریشن ہے ہے۔ سفر کے دوران ابرار احمد کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کی گئی۔ (س) کیا ۲۹ می کو طاق علاوہ گاڑی کے کسی مسافر کو بھی مارا گیا؟

(ج) جی نہیں صرف طلباء کو مارا گیا۔ اس ہے جبل ۲۲ مئی کو طلباء میں ہی تبلیغ کے لئے الفضل تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

(س) پٹائی کے اس داقعہ کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟

(ج) جہاں تک میری رائے ہے 'میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو استعال کرنے کے لئے مرزائیوں نے یہ راستہ بنایا تھا انہوں نے طلباء کو چنا۔ صاف ظاہر ہے کہ طلباء کی پٹائی ہو گی اور مرزائیوں کے فوج میں جو جنزل گی اور مرزائیوں کے فوج میں جو جنزل ہیں وہ بھی ہدردی کریں گے غیر ملکی پریس میں شور اٹھے گا۔ مارشل لاء نافذ کرانے کی کوشش کی جائے گی اور مجرا آئی فوج کے ذریعہ حکومت پر قبضہ کرلیں گے۔

فاضل جج نے اس سے بوچھا کہ ایسا سوچنے کے لئے اس کے پاس کیا عوامل ہیں یا کیا وجوہات ہیں؟ گواہ نے کہا کہ بعد کے واقعات میری بات کی تقیدیق کرتے ہیں؟ (س) آپ کے پاس کیا جوت ہے کہ فوج کے آنے سے مرزائی ہر سراقتدار آ جا کیں گے؟ (ج) فوج میں جزل ٹکا خال کے بعد باقی کم از کم چار پانچ جزل مرزائی ہیں حتی کہ بعض کو س کمانڈر بھی مرزائی ہیں۔ لنذا میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے آنے سے مرزائی برسرافتدار آ جائمیں گے۔ اس طرح ۲۹ مئی کو جن طلباء کو پیٹا گیا تھا ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ جب اسے بیٹا جا رہا تھا تو مارنے والوں نے کما کہ انسیں اقلیت میں سمجھنا غلط ہے'وہ اس ملک پر حکومت کرکے دکھائمیں گے۔

## ر فیق باجوہ کی جرح کے جواب میں

(س) کیا آپ کو علم ہے کہ سابقہ ائیر مارشل ظفر چوہدری کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟
(ج) وہ احمدی تھے اور نہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ میرا بقین ہے کہ اس واقعہ سے ائیرمارشل ظفر
چوہدری کے ہٹائے جانے کا بھی تعلق ہے کیونکہ احمدی سمجھ رہے تھے کہ اب آہستہ آہتہ حکومت سب اعلیٰ افسروں کو ہٹا دے گی۔ لہذا وہ چاہتے تھے کہ باقیوں کو ہٹائے جانے سے نہ باقیوں کو ہٹائے۔
جانے سے قبل ملک میں بدامنی پیدا کی جائے۔

#### محمد دین ایرود کیٹ کی جرح کے جواب میں

یجیٰ کی حکومت میں ۱۹۷۰ء میں یہ خبرشائع ہوئی کہ گلبرک کی ایک کو تھی ہے وائرلیس سیٹ بر آمد ہوا ہے۔ جس مخض کی کو تھی ہے یہ سیٹ بر آمد ہوا وہ ایم ایم احمد کا آدمی تھا۔ کیا اس خبرکے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے؟

(ج) جی ہاں! میہ خبر میری نظرے گزری ہے۔ ٹریونل نے محمد دین ایڈودکیٹ کو میہ ہدایت کی کہ وہ اس سلسلہ میں ایک درخواست لکھ کر دیں ماکہ اس سلسلہ میں جو مقدمہ وغیرہ درج ہوا تھا۔ اس کا ریکارڈ منگوایا جا سکے۔

گواه نمبر۱۹

## (حسین بخش'ٹرین اُنگیزا مینرملتان کینٹ)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں نے ۱۲ جون ۱۹۷۴ء کو بوگی نمبر ۲۰۵۵ یو ٹی وائی کا معائنہ کیا۔ یہ بوگی ۱۲ ڈاؤن چناب ایکسپرلیں ہے ۲۹ مئی کو الگ کی گئی تھی۔ یہ رپورٹ اس بوگ کی مرمت کرنے کے لئے بنائی گئی تھی۔ پولیس نے چو نکہ یہ ہدایت کی ہے کہ بوگی کی ابھی مرمت ند کی جائے کیونکہ ابھی اسے معائنہ کے لئے کھلا رکھنا ہے۔ الندا ابھی تک یہ بند کھڑی ہے۔ میں نے عبدالستار ایس ایچ اوکی موجودگی میں بوگی کا معائنہ کیا۔ گواہ نے اپنی رپورٹ کی تفصیلات عدالت کو بتائیں اور رپورٹ کی نقل عدالت میں پیش کر دی۔ جب میں نے بوگی کا معائنہ کیا تو اس میں کوئی سامان نہ تھا البتہ ٹوٹے ہوئے پھر بھرے پڑے سے 'جو ایس ایچ اونے اسمے کرلئے۔

گواہ نے عاصم جعفری کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرین ایگرا مینر نے بھی میری رپورٹ دیکھی ہے کیونکہ رپورٹ انہیں پیش کی گئی تھی اگواہ نے کہا کیہ ۳۰ مئی کو بھی گاڑی کا معائنہ انہوں نے کیا تھا۔ ۳۰ مئی کو جب رپورٹ بنائی تو اس میں گاڑی کی بوگی کی ناالجیت کے بارے میں لکھا تھا لیکن ۱۲ جون کو صرف وہ نقصان لکھا جو محض بنگاہے کی وجہ سے ہوا تھا۔

خاقان بابر کی جرح کے جواب میں

جب گاڑی چلتی ہے تو نئی لگنے والی بوگی کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اس کے صحیح ہونے کا سرمیفکیٹ دیا جاتا ہے اس طرح جب گاڑی اپی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں بھی اسے چیک کیاجا تا ہے۔

· گواه نمبر۲۰

# آفتاب محمود طالب علم

میں نشر میڈیکل کالج ملتان کا سال چہارم کا طالب علم ہوں۔ اور احمدی نہیں ہوں۔ میرا تعلق گلگت ہے اور میں فارن ارپا فرنٹیر سٹوڈ نئس آرگنائزیشن کا سوشل سکرٹری ہوں۔ میں دیگر طلبہ کے ساتھ ۲۲ مئی کو چناب ایکسپرلیں کے ذریعہ سوات کے تفریخی دورے کے لئے روانہ ہوا۔ ربوہ سٹیشن پر میں اور میرے بعض دیگر ساتھی پلیٹ فارم پر اترے۔ اترنے تک مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سٹیشن ربوہ ہے۔ مجھے دو سرے طلباء فارم پر دس بارہ اور آدمی بھی کھڑے ہے۔ ایک آدمی

جس کی عمر ۳۰ - ۳۵ سال کی تھی' ہارے پاس آیا۔ اس کے پاس الفضل اخبار کی کاپیاں تھیں۔ اس نے تمن چار کابیاں لڑکوں میں تقلیم کیں۔ مجھے بھی ایک اخبار دیا۔ لیکن میرے دوست نے بتایا کہ بید اخبار مرزائیوں کا ہے۔ میں نے اس پر اس اخبار کو بھاڑ دیا۔ اس ہر وہ آدمی جو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہاں آئے اس اٹنا میں دو سرے لڑکوں نے اخبار پھاڑ دیئے۔ اس سے چونکہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں نعرب لگائے جن میں نعرہ تحبیر اللہ اکبر' اسلام زندہ باد کے نعرے شامل تھے۔ کچھ اور لوگ بھی جو نزدیک والی بال کھیل رہے تھے وہاں اسمنے ہو گئے اور تمیں پینیتیں کا مجمع ہو گیا۔ ہمار می یونمین کا صدر ارباب ابھی تک اندر تھا۔ جب نعرے لگنے شروع ہوئے تو انہوں نے باہر و یکھا اور ہمارے پاس آئے اور کما تمام لڑکے بوگی میں سوار ہو جائیں۔ چنانچہ سب بوگی میں آ گئے۔ اور گاڑی پلیٹ فارم سے چلنا شروع ہوئی۔ ہمارے صدر ارباب اس وقت دو ڑتے ہوئے گاڑی میں چرھے۔ اتنے میں ارباب نے کماکہ کھڑکیاں بند کر دیں پلیٹ فارم کی طرف سے پھراؤ مو رہا ہے۔ ارباب نے مجھے بتایا کہ ایک پھرانس بھی لگا ہے۔ ۲۹ مئ کو جب گاڑی ربوہ اسٹیش پر پہنی میری نشست یارڈ کی طرف تھی۔ باہر بت برا مجمع تھا اور شور بیا ہو رہا تھا۔ اندر ہم سب لوگ سہم ہوئے تھے۔ میں نے جو دروازہ بند کیا۔ اسے باہر سے کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی چنانچہ کافی زور لگا کر حملہ آوردل نے دروازوں کو کھول لیا اور اندر آ گئے ان کی تعداد ۵۰ کے قریب تھی۔ جب وہ اندر واخل ہوئے تو ایک نے مجھے ہاک ماری۔ اس بر میں پیچے ہٹا اور ارباب کو بتایا کہ لوگ اندر واخل ہو گئے ہیں۔ ہاکی میری کمر کے بائمیں حصہ میں گلی۔ میں ہٹ کر پیھیے آ گیا۔ لوگ اندر آ گئے میں نے ساکہ کوئی محض ارباب سے یہ بوچھ رہا تھا کہ آپ کا انچارج کون ہے؟ دو آدمی میری طرف برھے۔ ایک کے پاس سائکل کا چین تھا اور ایک کے پاس ڈنڈا تھا انہوں نے باہر کا ایک دروازہ بھی کھول دیا۔ ایک نے سائیل کی چین ماری جو میرے ہاتھ پر گلی وہاں سے دو تین آدی اس ڈب میں چڑھے ان میں سے ایک نوجوان وی تھا جو سرگووھا ہے ہمارے ڈبہ میں سوار ہوا تھا وہ مجھے مارنے لگے مجھے لاٹھیاں بھی مارس۔ جو خال ہاتھ تھا وہ کے مار تا رہا' میری عینک گر گئی میرا سرلیٹرین کے دروازے

ے کی بار کرایا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں گرنے لگا تا ہم بھٹکل تمام میں نے خود کو سنبھالا۔ اس دوران میری پتلون بھی پھٹ گی اس کے بعد میرے ان ساتھیوں نے جھے اپنے کمپار ٹمنٹ میں کھنے لیا جو بوگی کے آخری حصہ میں تھے۔ ہم نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ گو باہر ہے اے کھولنے کے لئے خاصا دباؤ ڈالا جاتا رہا میں نے باہر ہے آواز نی جس میں کوئی کمہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں پتول چلاؤں گا۔ ہم نے دروزہ اس پر بھی نہ کھولا۔ میرے ساتھیوں نے جھے نیچ کی برتھ پر لٹا دیا کیونکہ میرے بدن میں درد ہو رہا تھا۔ اس وقت میں نے جو نعرے سے جو بیہ تھے۔ احمہت زندہ باد مجمہت مردہ باد 'شرکالج کی مسلے مردہ باد 'مرزا غلام احمہ زندہ باد۔ ایک پولیس والا ہماری بوگی میں چڑھ آیا۔ آخر کار گاڑی ربوہ سے چل پڑی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جھے ماتان ہمپتال میں جا کہ ہوش کار گاڑی ربوہ سے چل پڑی۔ میں نے دو سرے طلبہ کی خیریت دریافت کی۔ جھے ہو می کو ہوش تیا۔ میں نے دو سرے طلبہ کی خیریت دریافت کی۔ جھے ہو می کو ہوش تیا۔ میرا سر مونڈا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میرا سر کیوں مونڈا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آگر جھے پچھ اور وقت بعد تک ہوش نہ میرا سر کیوں مونڈا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آگر جھے پچھ اور وقت بعد تک ہوش نہ آتی وہ میری کھوپڑی کھوپڑی کھولے لیے میرا آپریش کرتے۔

#### گواه نمبرا۲

(خالد عبدالله ولد محمد صدیق سجان- بلاک نمبر۲ ڈیرہ غازی خان- طالب علم I ایئر نشر میڈیکل کالج- ملتان)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں طلبہ کی یو نمین کا عمدیدار نہیں رہا۔ ہم ملتان ہے ایک زپ پر ۲۲ مئی کو ایک ریزرو ہو گی میں سوار ہوئے۔ ۲۲ مئی کو جب ہماری گاڑی رہوہ پنچی تو میں اس وقت پلیٹ فارم پر اترا' جب میرے ساتھی نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ طلبہ نے جھے بتایا کہ کچھ لوگ احمدی لٹر پچ طلبہ میں تقسیم کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا وہ کماں ہیں؟ ۵۔ ۲ آدمیوں کا ایک گروپ جو پلیٹ فارم پر کھڑا تھا' جھے دکھایا گیا۔ میں ان کے پاس گیا اور کما کہ عام مشہور ہے کہ رہوہ میں جنت ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس جگہ ہے۔ ان میں سے ایک آدی نے غصے سے میرا بازو کپڑلیا اور کھنچنا شروع کر دیا کہ آؤ جنت دکھا تا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا کہ میں اپنا کیمرہ لے کر آتا ہوں

تاکہ میں فوٹو اتار سکوں۔ اس بمانے میں جاکراپنے ڈب میں بیٹے گیا۔ میں نے دیکھا دہاں

چھ لوگ شیشن پر جمع ہو رہے تھے۔ کچھ نزدیک ہی کی گراؤنڈ سے آئے اور کچھ دو سری
طرف سے آئے 'سب دہاں پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ ۳۰ - ۳۵ تھے۔ میں نے کھڑکی میں
سے دیکھا ارباب عالم خال ایک ہو ڑھے آدی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وہ مختگونہ
سنی۔ اس کے بعد مسٹرارباب عالم خال نے لڑکوں کو ہوگی میں داخل ہونے کے لئے کما۔
لڑکے ہوگی میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ جب گاڑی چلی 'میں اور ارباب عالم اندر
داخل ہوئے ہی تھے تو ان لوگوں نے پھرارنے شروع کر دیئے۔ جب پھر آئے شروع
ہوئے تو ہم نے کھڑکیاں بند کرلیں۔

ربوہ سٹیش پر نعرے لگ رہے تھے ختم نبوت زندہ باد' نعرہ تحبیر اللہ اکبر' مرزائیت مردہ باد' ۲۹ می کو جماری واپسی پر ہم نے پٹاور میں دیکھا کہ طلبہ کی بوگ میں بجلی نہیں تھی۔ دو سرے میرا ایک دوست جس کا نام نثار احمہ ہے۔ وہ ایک دن پٹاور میں لیڈی ریڈنگ میتال میں داخل بھی رہا۔ پس میں اور پیار طالب ملم دس دو سرے لڑکوں کے ساتھ II کلاس ڈے میں چلے گئے۔ میں ربوہ تک II کلاس ڈے میں سفرکر تا رہا۔

پانچ اور لڑے بھی II میں سفر کر رہے تھے۔ وہ وردازے کے پاس بیٹھے تھے۔ میں
نے دیکھا کہ وہ غصے ہے ہمیں و کھ رہے تھے۔ لالیاں سٹیشن پر میں نے پچھ اور نوجوانوں
کو پلیٹ فارم پر ہاکیاں لئے ہوئے دیکھا۔ جب گاڑی رہوہ سٹیشن پر پپٹی تو میں نے بہت
ہوگوں کو پلیٹ فارم پر ویکھا۔ جن میں سے اکثر کے پاس ہاکیاں اور لاٹھیاں تھی۔ جب
گاڑی پلیٹ فارم پر پپٹی ہی تھی تو ہمارے ڈبے میں جو لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ اشارے کرکے
ہماری طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ میں نے یہ محسوس کرے کہ وہ پلیٹ فارم پر لوگوں کو
ہماری طرف بلا رہے ہیں۔ ہم نے کھڑکیاں بند کر لیں۔ ہماری ہوگی درمیان میں تھی۔
جب گاڑی رکی تو پانچ توجوان ہمیں گالیاں دیتے ہوئے اور ابھی دیکھتے ہیں 'کہتے ہوئے از
ہیے۔ ہم نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگ دروازہ کھولئے کے
لئے لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ ہم اسے بند کر رہے تھے جب تھوڑا سا دروازہ کھلا میں نے
لئے لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ ہم اسے بند کر رہے تھے جب تھوڑا سا دروازہ کھلا میں نے

دیکھاکہ ۳۰- ۳۰ آدی دروازے پر سے ان کے پاس لاٹھیاں اہمکیاں اہراور بیلٹ سے۔
مبرے ساتھ چار پانچ افراد سے۔ وہ دروازہ چھوڑ کر ٹئی میں گھس گئے۔ استے میں دروازہ
کھل کیا اور جوم نے جھے ڈب سے باہر پلیٹ فارم پر گھسیٹ لیا۔ میں اوندھے منہ گر پڑا
لیکن اپنے ہاتھوں کا سمارا لیا۔ کمر پر ہاکیاں ' ڈنڈے لگے۔ چونکہ میرا چرہ زمین کی طرف تھا
اس لئے میں نہیں کمہ سکناکہ کون سے ہتھیار استعال کئے گئے۔ میرے سربر چوٹ گئی
جو ایک ہتھوڑی سے لگ سکتی تھی۔ میرا خون بہہ رہا تھا۔ میرے کپڑے سرخ ہو
گئے۔اس پر ایک نے کما۔ وہ " پہنچ "گیا ہے اسے اب چھوڑ دو۔

نوث = گواه این ساته این خون آلود شرث لایا اور د کھائی۔

جوم نے جھے چھوڑ دیا۔ میں بے ہوش ہوگیا۔ جب جھے ہوش آیا تو میں II کلاس والی طلبہ کی ہوگی میں برتھ پر لیٹا تھا۔ اس وقت گاڑی ابھی ربوہ سٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس وقت میرے سرپر پٹیاں بندھی جا چھی تھی۔ تب آخر کار گاڑی ربوہ سٹیشن پر چلی اور ہم لاکل پور پنچے۔ لاکل پور سٹیشن پر ہمیں سٹرچروں پر نیچ ا آدا گیا اور سٹیشن پر میڈ کل ایڈ دی گئی۔ بھے گلو کوز کی بوٹل لگائی گئی۔ لاکل پور پر وہاں سے ہمیں ACC میں بٹھا ویا گیا۔ وہاں اور ہم ملتان پنچ گئے۔ ملتان میں جھے سٹرچ پر ڈال کر امیہ لینس میں ہپتال پنچایا گیا۔ جھے فور آ آپریشن تھیٹر پنچایا۔ وہاں میرے سرپر جو زخم تھے آن کو ٹا نکے لگائے گئے۔ میں ہپتال میں داخل رہا۔ حتی کہ ال جون کو جھے ڈسچارج کر دیا گیا۔

# میاں شیرعالم صاحب ایڈووکیٹ کی جرح کے جواب میں

جب جھے ربوہ میں پیٹا جا رہا تھا کمی نے جھے چھڑانے کی کوشش نہ ک۔ ربوہ کے سیشن ماسٹرنے کوئی کوشش نہ ک۔ مہائے سیشن ماسٹرنے کوئی کوشش نہ ک۔ حملہ آوروں کا گروپ جو II کلاس کے ڈب کے سامنے تھا۔ میری عمرے لے کر بردی عمرے بھی تھے۔ میں نے یہ نوٹ نہ کیا کہ اس گروپ کی کون قیادت کر رہا تھا یا نہیں۔ میں سٹیشن ماسٹر کو نہیں جانتا تھا نہ بی میں نے اے وہاں دیکھا۔

مسٹرا ہم اے رحمان صاحب کی جرح کے جواب میں معرف کا بات کا نہیں ہوئے کی دیاں علم اسٹری کا میں

میں قانون شکنی کا قائل نہیں۔ قانون کا پابند طالب علم ہوں۔ میں دو سرے لوگوں

کے ان کے عقیدے کے بارے میں جذبات کو مشتعل کرنے کا عادی نمیں ہوں۔ میں کسی خاص آدی کا نام نمیں بتا سکتا جس نے بچھے ربوہ میں جنت کی موجودگی کے بارے میں بتایا لیکن جب بھی مرزائیوں کی بات میں نے کسی سے سی تو دہاں جنت کی بات ضرور ہوتی تھی۔ میں بچپن سے مولویوں اور عالموں کی تقریروں میں ربوہ میں جنت کا ذکر سنتا آیا ہوں۔ بچھے یقین آگیا تھا کہ ربوہ میں جنت ہے۔ سولہ سترہ سال کی عمر میں ججھے یقین ہوگیا تھاکہ ربوہ میں جنت ہے۔ سولہ سترہ سال کی عمر میں ججھے یقین ہوگیا تھاکہ ربوہ میں جنت ہے۔ اب میری عمر ساڑھے اٹھارہ سال ہے۔

. 19 جون کی کارروائی

حواه نمبر۲۲

لاہور ۲۰ جون (طاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوٹل جج مسٹر جسٹس کے ایم اے عمدانی نے مزید تین طالب علم گواہوں محمد فاروق ' رفعت حیات باجوہ اور محمد ابین کے بیانات قلبند کئے۔ تینوں طلباء کا تعلق نشر میڈیکل کالج ملتان سیمرہ اور وقوعہ کے روز وہ بھی تفریحی دورہ پر جانے اور آنے والے طلباء میں شامل تھے۔ گواہوں نے بتایا کہ ربوہ میں والسی پر ان پر کیا جانے والا حملہ اتنا اچانک تھا کہ طلباء کو پچھ سجھ نہ آیا اور خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے اور چھنے گئے ۔اس دوران جو طلباء حملہ آورول کے باتھ گئے۔ انہیں خوب تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب کہ پچھ طلباء نے ایک چھوٹے سے کہار ٹمنٹ میں گھس کرجان بچائی۔

گواه نمبر۲۲

(محمه فاروق طالب علم نشتر میڈیکل کالج)

میں قاویانی نہیں ہوں۔ نشر میڈیکل کالج کا طالب علم ہوں۔ میں بھی سوات کے تفریحی وورہ پر گیا تھا۔ ربوہ سٹیشن پر جب گاڑی ۲۳ مئی کو رکی تو پچھ طلباء بھی اترے۔ وہاں ان میں قاویانیوں کا لٹریچر تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن لڑکوں نے نعرے لگائے

اس پر وہاں کے لوگوں نے ہاری ہوگی پر پھراؤ شروع کر دیا۔ جس پر ہم نے کھرکیوں کے شیشے بند کردیئے۔ گاڑی ای وقت چل دی۔ جب ۲۹ مئی کو واپس آئے تو سرگودھا سیش یر کھھ لوگ جاری ہوگ میں بیٹے عیل سکینڈ کلاس کمپار شمنٹ میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ تقریباً دس طالب علم اور بھی تھے جب گاڑی ربوہ پنجی تو میں نے دیکھا کہ ربوہ میں پلیٹ فارم اور دوسری سائڈ پر لوگوں کا بے پناہ جوم ہے۔ اندازا "تین چار ہزار کا مجمع ہو گا۔ ہماری بوگی تقریباً درمیان میں تھی۔ ان پانچوں آدمیوں نے جو سرگودھا سے چڑھے تھے۔ دوسرے لوگوں کو وہاں بلانا شروع کر دیا۔ اس پر ہمیں خطرہ کا اندازہ ہوا۔ ہم نے دروازے بند کردیے۔ اس پر حملہ آور گروہ امارے کمپار شمنٹ کی طرف آگیا اور زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش کی' ایک شر خراب تھا چنانچہ اس سے حملہ آور اندر آ گئے اور انہوں نے ڈنڈول سے سب لڑکول کو مارنا شروع کر دیا ، مجھے تقریباً دس بندرہ آدمیوں نے کپڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ کچھ طلباء عسل خانے میں تھس گئے۔ مجھے ڈنڈوں' چین ' ہنٹر اور کول سے ماراگیا۔ مجھے سریر زخم آئے۔ پھر مارنے والے علے گئے۔ میں تحرؤ کے ا یک وب میں چھپ گیا آکہ کہیں مجھے وہ پھرنہ مارنا شروع کر دیں۔ گاڑی چلنے سے قبل وہاں جو نعرے لگائے جا رہے تھے ان میں احمات زندہ باو ' ختم نبوت مروہ باو ' نشر کے مسلے مردہ باد' جب گاڑی چلی تو تھوڑی دیر بعد پھر کھڑی ہو گئی لیکن اس کے پچھ ویر بعد پھر چل یری اور دریا کے بل کے قریب رکی جو ربوہ سے تھوڑی دور ہے۔ مجھے کوئی فرسٹ ایڈ سیس مل - وہال میری مدد کے لئے نہ تو کوئی بولیس والا آیا اور نہ بی کوئی ریلوے والا آیا۔ چنیوٹ میں سے دیکھنے کے لئے اتراکہ آیا کوئی طالب علم بچابھی ہے یا نہیں؟ وہاں میں نے بت سے اپنے طلباء کو دیکھا جو ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مجھے طلباء کی بوگی کی طرف لے گئے چنیوٹ میں میرے زخموں پر لڑکوں نے دوائی لگائی پھر گاڑی لاکل بور پینی تو وہاں یہ ڈاکٹروں نے ہمیں فرسٹ ایڈ وی۔ لاکل بور سے ہمیں ائیرکنڈیشنڈ کوچ میں ملتان لے جایا گیا اور پھر نشتر مپتال میں واخل کیا گیا۔ مجھے ٦ جون کو ڈسچارج کیا گیا۔ مپتال سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بڑھا کہ ٹرپوٹل قائم کردیا گیا ہے۔ میں یانچ چھ روز بعد لاہور آیا اور این گواہی کا پتہ کر کے واپس گھررینالہ خورد چلا گیا۔ وہاں سے آج صبح لاہور آیا ہوں۔ مجھے ارباب عالم صدر سٹوؤنٹس یونین نے یماں آنے کے لئے تار بھیجی تھی۔ اس سے قبل پولیس میرے پاس تفتیش کے لئے بھی بیان لینے کے لئے نہیں آئی۔

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

جب ہوگی کے اندر مجھے مارا گیا تو اندازا" دس پندرہ آدمیوں نے مارا ہو گا۔ لیکن جب پلیٹ فارم پر مارا گیا تو زیادہ اوگوں نے مجھے مارا۔ مجھے ہنٹریشت پر لگے جس سے جسم پر نشان پڑ گئے لیکن ڈاکٹروں نے اسے نوٹ نہیں کیا۔ میں نے اپنے نشانات ڈاکٹر محمد زمیر چوہدری میڈیکل افسر نشتر ہپتال کو دکھائے تھے۔ جب میں تھرڈ کلاس ہوگی میں واخل ہوا تو مارین۔ تو مارین دالے بھے دیکھے دیکھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خود ہی کما تھا کہ اب اسے زیادہ نہ مارین۔

گواه نمبر۲۳

· (رفعت حيات باجوه طالب علم)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں اس تفریحی دورے میں شریک تھا جو ۲۲ مئی کو ملتان سے شروع ہوا تھا۔ ۲۲ مئی کو چناب ایکسپرلیں میں ہم ردانہ ہوئے جب ہم رہوہ پنچے ہو گاڑی کھڑے ہونے کے تین منٹ بعد شور کی آواز تن۔ میں نے گیٹ سے دیکھا کہ کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور ہماری یو نین کے صدر ارباب عالم طلباء کو پیچے دھکیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چلوا پنی ہوگی میں سوار ہو جاؤ۔ لاکے جو نعرے لگا رہے تھے وہ سے وہ سے اور کہہ رہے تھے کہ چلوا پنی ہوگی میں سوار ہو جاؤ۔ لاکے جو نعرے لگا رہے تھے وہ سے تھے۔ احمد میں مروہ باد' ختم نبوت زندہ باد' اسلام زندہ باد۔ اس اثناء میں گاڑی چل پڑی لاکے ہوگئے۔ اس وقت ایک لاکا زخمی ہوگئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ گاڑی میں پھر آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ایک لاکا زخمی ہوگیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ والیسی پر ججھے بخار شاس لیے اوپر کی برتھ پر لیٹ گیا۔ جب گاڑی سرگودھا آئی تو میں سویا ہوا تھا۔ میں رہوہ شاس لیے اوپر کی برتھ پر لیٹ گیا۔ جب گاڑی سرگودھا آئی تو میں سویا ہوا تھا۔ میں رہوہ میں جاگا تو گاڑی رکی ہوئی تھی۔ کھٹ بٹ کی آوازیں سنیں لاکوں نے ججھے بتایا کہ گاڑی رہوہ شیشن پر کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لاکوں کو میں نے سائیڈ والے کمرے میں بھاگتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس پر لاکوں نے ججھے بتایا کہ مرزائی اندر آ بھاگتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس پر لاکوں نے ججھے بتایا کہ مرزائی اندر آ

گئے ہیں۔ اتنی دریر میں میں نے دیکھا کہ ۵ا سے ۳۰ سال کی عمر کے لوگ اندر آنا شروع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے' ہاکیاں اور سائکل کے چین تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ارباب عالم کے پاس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے تین چار اڑکے میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بخار تھا' میں سویا ہوا تھا۔ اس لئے مجھے علم نہیں۔ ایک نے اور ہو کر یوچھا کہ آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ میں نے پھر کما مجھے بخار ہے مجھے کچھ معلوم نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بخار ہے تو ہمیں کیا' اس کے ساتھ ہی ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ مجھے ہتھو ڑیاں ماری گئ اور سائیل چین بھی لگے اس پر میں وہاں سے بھاگ كرساتھ والے زبہ ميں تھس كيا۔ جب ميں دوسرے زبہ ميں جا رہا تھا۔ ميں نے تھاہ کی آواز نی۔ جس سے میں نے دیکھا تو ارباب صاحب گر رہے تھے اور ارد گرد مٹی کی كى شے كے كارے بكورے تھے۔ غالبا مٹى كے كك كے كارے تھے اندر كھس كر ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ حملہ آوروں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن ہم نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وس منٹ تک یمی صورت حال رہی اور پھر دباؤ ہٹ گیا۔ اس کے بعد دروازہ پر دستک ہوئی 'ہم نے دروازہ کے سوارخ سے دیکھا تو باہر بیالیس کا ایک كانتيل كمرًا تها، بم نے وروازہ كول ديا۔ يوليس والا اندر آگيا۔ بم باہر دوسرے کمیار شمنٹ میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں طالب علم امین ایک برتھ پر بڑا ہے اور دوسری برتھ پر ارباب عالم بڑے تھے۔ ان کے چرے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں سے بوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کما کہ ٹھیک ہے۔ میں اس کے بعد اور کی برتھ پر چڑھ کر سوگیا کیونکہ میری حالت بیاری کی وجہ سے خراب تھی۔ اس کے بعد ر الوے کے آدی آئے جنول نے وردی پنی ہوئی تھی۔ وہ وہاں بوچھنے آئے کہ کتنے یمال زخی میں؟ اس کے کچھ در بعد گاڑی چل دی۔ جب ہم لاکل پور بنچ تو میرے ایک دوست کلاس فیلو حسن امام کے والد وہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ رملوے کے ملازم ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کالڑکا حن اہام ٹھیک ہے۔ ہمارے صدر ارباب عالم کو بت زیادہ چوٹیس آئی ہیں۔ وہ بھاگے گئے اور سریج پر ڈال کر ارباب کو باہر لے آئے۔ وہاں میرے بھی دوست ملنے آئے ہوئے تھے۔ انہیں میں نے واقعہ بتایا۔ ارباب عالم کو فرسٹ ایڈ دی گئی لیکن جھے فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی۔ جب ارباب عالم نے کما کہ وہ لاکل پور ہپتال میں داخل نہیں ہوں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ملتان آگیا۔ میں بھی دو سرے زخیوں کے ساتھ ہپتال میں داخل ہو گیا۔ جھے دو تین روز بعد ڈسچارج کردیا گیا تھا۔

# اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری ہوگی میں 10- ۲۰ آدمی واخل ہو چکے تھے اور دو سرے آرمی واخل ہو چکے تھے اور دو سرے آرہے ہیں۔ میں تو سب سے پہلے بی مار کھا کر دو سرے کمپار ٹمنٹ میں بھاگ گیا۔ جمعے نہیں معلوم کہ 10- ۲۰ حملہ آور کیا کرتے رہے۔ جب میں دو سرے کمپار ٹمنٹ میں گیا اور اپنے ایک اور ساتھی آقاب کو بھی اندر کھینچا تو ایک آدمی کا ہاتھ وروازہ میں آگیا تھا۔ لیک اے کھینچ لیا گیا تھا سات آٹھ آدمی وروازہ کو بند کرنے میں معروف تھے۔ کیا جمارے وروازہ کو بند کرنے میں معروف تھے۔ باہرے وروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔

(س) لا كل بوريس كارى كتني دير كمرى رى؟

(ج) ایک گفت سے زائد عرصہ جھے جو چوٹیں گیس تھیں وہ چو کلہ زیادہ شدید نہیں تھیں اس لئے لائل پور میں میں نے فرسٹ ایڈ کرانے کی ضرورت نہیں جھی۔ ویے بھی جھے زیادہ ورد نہیں ہو رہا تھا کیو کلہ چوٹیں زیادہ نہ تھیں۔ یہ سی ہے کہ اگر میں بھاگ کر جان نہ بچا یا تو جھے زیادہ زخم آئے۔ وہاں پر ہارے لڑکے ہماگ رہے تھے اور کمرے میں شور تھا۔ (روزنامہ ۱۲ جون نوائے وقت سے ۱۹۵)

كواه نمبر ٢٢٠

(حراين - طالب علم نشرميديل كالح)

ان كا اصل بيان الكش بين تما بيض اخبارات بين جوجرة يا ترجمه شاكع موا- وه

Jan Brand Brand

اموزك ربورزت

لاہور ۲۱ بون ۔ لاہور ہائی کورث کے مشرجسٹس خواجہ محد احد صدانی پر مشمل ٹر پیونل نے ربوہ کیس کی تحقیقات کے دوران کل ۲۰ جون کو دو سرا اجلاس شروع ہوتے ہی چوبیسویں گواہ نشر میڈیکل کالج کے سال چہارم کے طالب علم محر امین کابیان قلبند کیا اور ان پر متعدد و کلاء نے جرح کی۔ محمد امین نے ٹر بیونل کے روبرہ بیان دیتے ہوئے کما کہ میں ۲۲ مئی کو طلباء کی جماعت کے ہمراہ چناب ایکسپریس سے سفریر گیا تھا۔ جب گاڑی ریوہ ریلوے شیش پر نہنی تو میں اور ہمارے ساتھ کے ۲۵۔ ۳۰ طلباء گاڑی ہے ا ترے۔ اس اثناء ایک درمیانی عمر کا مخص پلیٹ فارم پر آیا جس نے اخبار الفضل کی کاپیاں لڑکوں میں تقتیم کرنی شروع کر دیں۔ گواہ نے کما کہ میں بھی پلیٹ فارم پر کھڑا تھا ا کے کابی مجھے بھی دی گئے۔ اس مخص نے تقریباً تین چار الرکوں میں الفضل کی کابیاں تقسیم کی تھیں۔ ہم نے دیکھتے ہی ہیہ اخبار پھار ایا اور نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ گواہ سے بوجھا گیا کہ کاپیاں بھاڑ کر نعرے لگانے کی کیا وجہ تھی؟ گواہ نے کما کہ وہ مخض احمدیت کے موقف کی تبلیغ کر رہا تھا۔ اس لئے ہم نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا۔ گواہ نے بتایا کہ بید نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اسلام زندہ باد' نعرہ تحبیر' ختم نبوت زندہ باد' مرزائیت مردہ باد اور گواہ نے کما کہ دس بارہ افراد جو پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ وہ بھی ہارے قریب آ گئے۔ ہاری سٹوڈ نٹس یو نمین کے صدر ارباب عالم خال بھی اپنی بوگ سے بابر نکل آئے اور ہم سے بوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے انسیں بتایا کہ ایک مخص ہم کو الفضل اخبار کی کاپیاں تقتیم کر رہا تھا' اس لئے ہم نے نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ گواہ محمد امین نے کما کہ اس محض نے جس نے ہم لوگوں کو الفضل کی کاپیاں تقتیم کی تھیں۔ پلیٹ فارم سے کچھ فاصلے پر چند افراد کو جو والی بال کھیل رہے تھے' اشارہ کرکے بلا لیا اور اس طرح پلیٹ فارم پر لوگوں کی تعداد بیں کے لگ بھگ ہوگئ گواہ نے کما کہ یہ تمام لوگ لڑائی کے موڈ میں تھے۔ ارباب عالم نے ان کے ایک لیڈر سے بات کی اور ہمیں اپنی اپی سیٹوں پر جانے کے لئے کما چنانچہ ہم لوگ ٹرین میں آکر بیٹھ گئے گواہ نے کما کہ جب ٹرین چلنے گی تو اس پر پھراؤ شروع کر دیا گیا۔ گواہ نے کما کہ بیہ پھراؤ مرزائیوں نے شروع کیا تھا جو پلیٹ فارم پر کھڑے تھے۔

ارباب عالم نے اڑکوں سے کما کہ کو کمیاں بند کر لوچنانچہ ہم نے کو کیاں بند کرلیس اور گاڑی چلتی ری۔ گواہ نے سرکاری وکیل کے ایک سوال کے جواب میں کما کہ واپسی کے وقت میں بیار تھا اور چے والی ہوگی کی برتھ پر لیٹا ہوا تھا اور جب گاڑی سرگودھا پہنی تو اس وقت تک میں اور لیٹا ہوا تھا۔ سرگودھا سے ربوہ تک کے دوران کسی متم کا کوئی واقعہ پیش نمیں آیا۔ مواہ نے مزید ہایا کہ ربوہ پینچنے ہی الی آوازیں آنی شروع ہو گئیں جیے کوئی چر کھڑکیوں اور ورواندل پر سیکئی جا ری ہے۔ میں نے ایک اڑے کی آواز سی کہ وہ آ مجھ گواہ نے سرکاری وکیل کے ایک سوال کے جواب میں کما کہ رہوہ کے شیشن پر یمی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ کہ مرزائی ہوں گے۔ میں اپنی برتھ سے نیچے اترا ویکھا کہ چند لڑکے چموٹے کمپار ٹمنٹ میں جا مجلے تھے۔ اتنے میں ۱۵۔ ۲۰ لڑکے باہرے كمار منت ين واخل موع جو باكون وعدول ، بنر اركن يائب، متعورول سائكل كى چین سے ملے تصر ان میں سے کچھ لڑکوں نے ارباب عالم کو مگیرے میں لیا اور کچھ لڑکوں نے مجھ کو محیرا' میں نے ان لڑکوں کو ارباب عالم سے یہ بوچھتے ہوئے ساکہ تمهارا انچارج کون ہے؟ اس اٹناء میں کوئی چیز ٹوشنے کی آواز آئی اور یہ لوگ جمعے پر برس پڑے۔ ایک مخص نے میرے سرر جھوڑی دے ماری اور میرے سریس سے خون جاری ہو کیا۔ ایک فخص نے میرے منہ پر آئی مکا مارا۔ یہ مکامیرے اوپر والے ہونٹ پر لگا مگر میرے ہونٹ میں سے خون نہیں فکا بعد ازال بدلوگ مجھے مارتے ہوئے کمپار شمنٹ سے بابريارؤكى طرف لے آئے اور وہال بڑے ہوئے۔ پھول پر مجھے دھكا دے ویا۔ ایک معمر مخض نے ان سے کما کہ اب اسے چھوڑ وو کانی زخمی ہو چکا ہے۔ اس کے کہنے پر لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اٹھ کر ہوگی میں آگیا۔ میں نے دیکھا کہ یارڈ کی طرف اڑ کوں کا سامان پڑا ہوا تھا اور چند افراد اسے اٹھا رہے تھے۔ میں نے بوگی میں جاکر دیکھا تو ارباب عالم بھی بڑے ہوئے تھے ٨ - ١٠ فراد وہاں موجود تھے ان میں سے ایک فخص نے كماكه دو خدام کمپار شن میں بی رہیں اور باتی عطے جائیں چنانچہ دو خدام دہاں کھڑے رہے اور باتی چلے گئے۔ میں برتھ کے نیچ والی بری سیٹ پر لیٹ گیا جب میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے نعول کی آوازیں سنی۔ پلیٹ فارم پر لوگ زیادہ اور یارڈ کی طرف کم تھے کواہ نے مایا کہ میں نے نعوں کی آواز تن۔ احمت زندہ باد' مرزا غلام احمد کی ہے محمت مردہ بلد نشر کے مسلے ہائے ہائے۔ گواہ نے بتایا کہ جو خدام کمپار ٹمنٹ میں کھڑے کئے تنے وہ بھی چند منٹ بعد دابس بطے مجئے کچہ دیر بعد لڑکوں نے بتایا کہ مرزائی جا بچے ہیں 'گواہ محمد امین نے کما کہ گارڈ اور رہاے کا ایک سپائی ڈیے میں آیا اور پوچے بچھے شروع کر دی۔ بعد ازاں زخی طلبہ کو بڑے ڈب میں لایا گیا ان لڑکوں کو ہمارے دو مرے ما تھی لڑک لے کر آئے تنے کچھ دیر بعد گاڑی چل پڑی چند منٹ گاڑی چناب کے بل پر رکی پھر چنیوٹ پنچی۔ گواہ نے کما کہ لائل پور پنچ کر ہمیں سڑ پچر ڈال کرایک کمرے میں لے کر جنوب کہ بینی۔ گواہ نے کما کہ لائل پور پنچ کر ہمیں سڑ پچر ڈال کرایک کمرے میں لے کر طبی امداد دی گئ اس موقع پر گواہ محمد امین نے اپنچ کرٹے جن میں ایک شلوار اور قبیض شامل تھی ٹریوٹل کو دکھائے اور کما کہ یہ کپڑے میں نے وقوعہ کے روز پہنے ہوئے تھے' امال تھی ٹریوٹل کو دکھائے اور کما کہ یہ کپڑے میں نے وقوعہ کے روز پہنے ہوئے تھے' ان کپڑوں پر جگہ خون کے دھے پڑے تھے۔

گواہ نے بتایا کہ بعدازاں ہمیں ائیرکنڈیٹنڈ کوچ میں خفل کردیا گیا اور ملمان پہنچ کر ہمیں ایک ایبولینس کے ذریعے نشر ہپتال پہنچا دیا گیا۔ جمال میرے پہنے ہوئے سمر پر نائے لگائے گئا کے اور گلوکوز دی گئا۔ گواہ نے بتایا کہ میں اجون کو ہپتال سے فارخ کیا گیا تھا۔ گواہ نے عدالت کو بتایا کہ جمعے آج ارباب عالم نے بتایا کہ کورٹ جانا ہے اس موقع پر گواہ نے عدالت خراب ہوئی اور ساعت چند منٹ تک رکی ری۔ پکھ ویر بعد گواہ نے عدالت کو بتایا کہ اے ملیوا ہو رہا ہے۔ مسرا گاز حسین نے بتالوی نے عدالت سے کما کہ گواہ کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ اس پر جرح کی جائے۔ اس پھر کمی وقت جرح کے طلب کر لیا جائے۔

گواہ نے کما کہ وہ جرئے کے لئے تیار ہے۔ مشرا عجاز حسین بٹالوی کی جرح کے دوران گواہ نے کما کہ جو لوگ اسٹیشن دوران گواہ نے کما کہ جو لوگ روہ سٹیشن پر اشارہ کر کے بلائے گئے تنے وہ لوگ اسٹیشن کے ساتھ بی ایک جگہ پر والی بال کھیل رہے تھے۔ گواہ نے کما کہ جب سے ثریوئل کی تحقیقات اخبارات میں شاکع ہوئی شروع ہوئی ہے میں اس کی سرخیاں پڑھ لیتا ہوں گر پوری تفصیل نہیں پڑھتا۔ گواہ نے مزید بتایا کہ تفصیل اس لئے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی سارا واقعہ ہمارے سامنے چیش آیا تھا۔ گواہ نے جرح کے دوران مزید بتایا کہ عالجا

اسٹنٹ شیش ماسٹررہوہ کا بیان حقائق پر منی نہیں تھا۔ گواہ نے کما کہ جب ہم زخمی ہو کر ملکان پنچ تے تو دیگر گواہوں نے ہمیں سرسری طور پر بتایا تھا کہ ان پر کیا گزری۔

جرح کے دوران گواہ نے کہا کہ بید درست ہے کہ میں ۲۹ مئی کو الفضل دیکھ کر اس مخض کو واپس کر سکتا تھا جس نے مجھے دیا تھا محراس وقت میں جذباتی ہو گیا تھا۔ اس لئے پھاڑ دیا۔ (روزنامہ امروز ۲۲۴جون ۴۵۷۶ء)

#### ۲۰ جون کی کارروائی

لاہور ۲۰ جون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹرپوئل نے اب تک ۲۵ گواہوں کے بیانات قلبند کر لئے ہیں۔ آج نشر میڈیکل کالج کے سال اول کے طالب علم محمد حسن محود کا بیان قلبند کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ربوہ میں جب جملہ آوروں نے طلباء پر حملہ کر ویا تو جمعے بھی مارا گیا اور جب شدت درو سے بلبلا کر میں نے پانی مانگا تو حملہ آوروں نے بربریت کا مظامرہ کرتے ہوئے کما کہ اس کے منہ میں پیشاب کر دو۔ آج فاضل ٹرپوئل کو مزید گواہوں کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے کارروائی جلد لمتوی کرنا پڑی۔ پیر کو مزید دو طالب علموں خالد عزیز اور ابراہیم کے بیانات قلمبند کئے جا میں گے۔ اس کے علاوہ لاکل پور میں ربلوے کے ان ڈاکٹروں کا بیان بھی قلمبند ہوگا، جنہوں نے وقوعہ کے روز لاکل پور میں طلباء کی مرہم پئی کی تھی۔

گواه نمبر۲۵

# محمه حسن محمود- طالب علم نشتر میڈیکل کالج

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں بھی تفریحی وورہ میں ویکر طلباء کے ساتھ تھا۔ جاتے
ہوے ربوہ سٹیشن پر الفضل کا پرچہ تقلیم کرنے کی کوشش کی گئی تو لڑکوں نے پرچہ پھاڑ
ڈالا اور نعرے لگائے۔ واپسی پر ربوہ میں بے پناہ حملہ آوروں نے لڑکوں کی بوگ پر حملہ کر
ویا۔ میں سکینڈ کلاس میں تھا۔ لہذا وہاں بھی حملہ ہوا اور مجھے بھی مارا گیا۔ میں زخی ہو
گیا۔ اس کے بعد حملہ آور مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں تھرڈ کلاس کی ایک بوگی میں چلا

کیا اور ایک سیٹ کے ینچے چھپ گیا۔ حملہ آور جب میرا پنة کرنے آئے تو سافروں نے نہ ہتایا۔ مجھے مسافروں نے اے پی می کی گولیاں دیں اور پانی پلایا۔ ایک فتیض میرے سر پر باندھ دی گئے۔ لاکل پور میں ہمیں طبی امداد دی گئی اور پھر ہم ملتان پہنچ گئے۔

#### جرح- مسٹر جعفری

(س) مار پیٹ کتنی وریہ جاری رہی؟

(ج) تقریباً دس منت لگے ہوں گے۔ میں اس وقت سیٹ کے پنچے چھپا رہا جب نعرے لگ رہے تھے تو میں دوسرے لڑکوں کو مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بعد از دو پر اجلاس

# اعجاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں

مواہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گاڑی رک گی میں نے کھڑی میں سے پلیٹ فارم پر ایک ججوم دیکھا جن کے ہاتھوں میں ہاکیاں ' ڈنڈے ' چڑے ' پیٹیاں ' ہنراور سائکل کی چین تھی میرے ساتھیوں نے خطرہ محسوس کیا اور اپنی کھڑکیوں کے جو پلیٹ فارم کی طرف ججوم وروازے کو دھکے دے رہا تھا اور ہم اندر سے زور لگا رہے تھے کہ دروازہ نہ کھل سکے۔ اسی اثناء ایک لڑکا کھڑکی کی طرف سے زور لگا رہے تھے کہ دروازہ نہ کھل سکے۔ اسی اثناء ایک لڑکا کھڑکی کی طرف سے زب میں داخل ہو گیا جس کے پاس ایک ڈنڈا تھا۔ اس نے ہمارے ایک ساتھی نار احمد کو بلادجہ مارنا شروع کر دیا۔ لڑکے خوفردہ ہو گئے۔ ہم صرف چار پانچ لڑک کیار شمنٹ میں رہ گئے ہم لوگ وروازے پر کٹرول قائم نہیں رکھ سکے اور ہا ہروا لے ججوم کیارشمنٹ میں رہ گئے ہم لوگ وروازے پر کٹرول قائم نہیں رکھ سکے اور ہا ہروا لے ججوم کے وقعے دے کر دروازہ کھول دیا۔

گواہ نے عدالت کے سوال کے ایک جواب میں بتایا کہ کمپار شمنٹ میں میرے علاوہ دو اور لڑکے جن کے نام تھیم احمد اور مرسلین تھے رہ گئے۔ گواہ نے کما جو افراد باہر سے کمپار شمنٹ میں داخل ہوئے تھے' ان کے پاس چڑے کی پیٹیاں اور ہنز تھے۔ گواہ نے کما کہ ای اثناء میں ایک مختص جو خاکی قبیض میں تھا اور جس کی چھوٹی می واڑھی تھی ہمارے کمپار شمنٹ میں داخل ہوا۔ اس مخض کے پاس ایک چاقو تھا اور مارنے کے لئے ہمارے کمپار شمنٹ میں داخل ہوا۔ اس مخض کے پاس ایک چاقو تھا اور مارنے کے لئے

اٹھا رکھا تھا۔ اس مخص کو کسی نے کہا کہ انہیں جان سے نہ مار دینا' صرف پٹائی کر دو۔
گواہ نے کہا کہ چاتو ختجر نما تھا جو بھر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ وروازے پر کھڑا ہو گیا اور
کپارٹمنٹ میں آنے والے لوگوں نے ہمیں زدو کوب کرنا شروع کر دیا۔ چاتو والے مخص نے ہمیں چاتو نہیں مارا بلکہ ایک مکہ میرے منہ پر مارا جو آنکھ کے قریب لگا اور میرا خون جاری ہو گیا۔ بعد ازاں یہ لوگ ہمیں پلیٹ فارم پر لے آئے اور تقریباً پندرہ افراو نے بخصے گھیرے میں لیا تھا' ان کے پاس پاکیاں' بھے گھیرے میں لیا تھا' ان کے پاس پاکیاں' وُزنٹے' پیٹیاں اور سائیکل کی چین تھی۔ انہوں نے ایک پاکی اور چڑے کی چینی میرے سر پر دے ماری میں نے اپنا سربچانے کے لئے ہاتھ سرپر رکھ لئے تو میرے ہاتھوں میں چوٹ لگ گئی۔

محر حن محود نے عدالت کو بتایا کہ ان افراد نے جھ سے کما کہ توبہ کر لو اور مرزا غلام احر کو نبی مانو لیکن میں خاموش رہا اور کچھ دیر بعد زمین پر گر پڑا چکر آ گئے اور آنکھوں کے سانے اندھر اچھا گیا۔ جھے صرف لوگوں کی آوازیں آ ری تھی۔ گواہ نے کما کہ میں نے پانی مانگا تو جھے آواز آئی کہ اس کے منہ میں پیشاب کر دو۔ یہ لوگ جھے چھوٹر کر چلے گئے ان کا خیال تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں گواہ نے کما کہ پکھ دیر بعد اٹھ کر میں ایک تھرؤ کلاس کے ڈب میں چلا گیا جو چھے کی طرف لگا ہوا تھا میں ڈب میں جا کر سیٹ کے نئے چھپ گیا اس دوران مجھے آواز آئی کہ اس ڈب میں کوئی طالب علم تو نہیں سیٹ کے نئے چھپ گیا اس دوران مجھے آواز آئی کہ اس ڈب میں کوئی طالب علم تو نہیں آیا پچھ دیر بعد میں نے سافروں سے بانی مانگر میں نے کما کہ میرے سخت درد ہو رہا ہے تو ایک مسافر لاکے نے جھے اے بی می کی گوئی وں اس دفت تک مسافروں کے اس ڈب کی کھڑکیوں کے شرینچ گرے ہوئے کی کی گوئیوں کے شرینچ گرے ہوئے میں سیٹ کے نئے سے نکل کر فرش پر ہی بیٹھ گیا۔

مواہ نے کما کہ جس مخص نے مجھے درد کے لئے مول دی تھی اس نے میری پھٹی ہوئی تنیین میرے ہوئی تنیین میرے ہوئی تنیین میرے مربر باندھ دی' مسافروں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس لڑکے نے جس نے میرے مربر قبیض باندھی تھی مجھ سے کما کہ تم نہ بولو۔ کیونکہ تمماری طبیعت تھیک نہیں ہے میں فرش پر ہی بیٹھا رہا اور جب کاڑی چناب کے بل پر پہنی تو مسافروں فیک نہیں ہے میں فرش پر ہی بیٹھا رہا اور جب کاڑی چناب کے بل پر پہنی تو مسافروں

نے جھے بیضے کو جگہ دے دی۔ جب گاڑی چنیوٹ پنجی تو میں واپس اپنی ہوگ میں آگیا۔
گواہ نے کما کہ جب گاڑی لاکل پور کے شیشن پر پنجی تو وہاں لوگوں کا رش تھا۔ زخمیوں
کو سٹر پچر پر لٹا کر فرسٹ ایڈ کے لئے لے جایا گیا۔ فرسٹ ایڈ کے بعد ہمیں ائیرکنڈیشنڈ کو پی میں نتقل کر ویا گیا۔ گواہ نے کما کہ میں اوپر کی برتھ پر لیٹ گیا جب ہم ملکان پنچے تو ہمیں
ایک امیر لینس کے ذریعے طبی احاد دینے کی غرض سے نشر ہپتال لایا گیا میرے سرپر دو
ٹائے لگائے گائے گئے اور بعدازاں ہمیں ہپتال میں واخل کر لیا گیا۔ گواہ نے کما کہ میں اوپ کو سپتال سے فارغ ہو کرلاہور آگیا اور سیدھا اپنے گھر گیا۔ گواہ نے کما کہ میں آج
بہلی مرتبہ عدالت میں آیا ہوں۔

گواہ نے کما گذشتہ روز میری غیر موجودگی میں ایک لڑکا میرے گر آیا جس نے میرے والدے کما کہ مجھے یہ بیغام وے دیا جائے کہ مجھے آج ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ گواہ نے عدالت کے ایک سوال کے جواب میں کما کہ میرا سامان سیرے ساتھیوں نے سنجال لیا تھا۔ گواہ مجم حسن محمود نے ایف ای جعفری ایڈووکیٹ کی جرح پر کما کہ جس وقت میں تھرڈ کلاس کے ڈب میں چھپا ہوا تھا۔ اس وقت یہ نعرے سے تھے۔ "نشر کے مسلے ہائے ہائے " "غلام احمد کی ہے" یہ نعرے بار بار لگ رہے تھے۔ گواہ نے بتایا کہ پائی میں تقریباً دس منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے اپنے کی اور ساتھی کو پٹے ہوئے نہیں ویکھا کیونکہ اس دقت میں گھرے میں تھا اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔

گواہ نے جرح کے دوران کہا کہ میری پشت پر ہاکیوں کے تقریباً چار نشان پڑے تھے میرے منہ پر النے ہاتھ ہے مکہ مارا گیا اور میرے مرپر لوہ کا بکل لگا تھا۔ چڑے کاکوئی حصہ سربر نہیں لگا میرے ہاتھ پر بھی کی لوہ کا بکل لگا۔ گواہ نے کہا میں پلیٹ فارم سے اٹھ کر تھرڈ کلاس میں گیا تھا اور یہ ڈبہ اس سیکنڈ کلاس کے ڈب کے قریب تھا جس میں میں نے پہلے سفر کیا تھا۔ (نوائے وقت ۲۲ جون ۱۹۷۳ء)

۲۳جون کی کارروائی

لاہور ۲۳ جون (ساف ربورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹرمیونل جج مسرجسس کے

ایم صرانی نے آج تین مزید گواہوں کے بیانات قلبند کئے۔ ان بھی دورہ تل ٹرانپورٹیشن افیر ملکان محد الیب بھی میل میلوں کے دینر محد اصغر اور نشر میڈیکل ملود شر کے وابال می کو انسی اس امر کی درخواست کی تھی کہ دہ تفریحی دورہ کے لئے الگ ہوگی کے خوابال ہیں۔ انہوں نے کما کہ طلباء نے نیبر میل کے ساتھ اصافی ہوگیوں کی استدعا کی تھی لیکن اس ٹرین کے ساتھ چو تکہ اصافی ہوگیاں لگانا ممکن نہ تھا۔ اس لئے لڑکوں سے کما گیا کہ دہ دو سری کمی گاڑی کے ساتھ ہوگی گوائیں چانچہ پھردد سری درخواست چناب ایکپرلیں کے لئے دصول ہوئی۔ گواہ نے عوالت میں متعلقہ ریکارڈ بھی پیش کیا اور کما کہ دہ الیک درخواست سے تم پر بذریعہ برتی بینام اس امر کی اطلاع ہیڈ کوارٹر آفس میں بھجوا دیتے ہیں جہاں سے تمام پردگرام بنایا جا آ ہے اور سپیش ہوگیوں کا فیصلہ کیا جا تا ہے۔ گواہ نے کما کہ جہاں سے تمام پردگرام بنایا جا تا ہے اور سپیش ہوگیوں کا فیصلہ کیا جا تا ہے۔ گواہ نے کما کہ جہاں سے تمام پردگرام بنایا جا تا ہے اور سپیش ہوگیوں کا فیصلہ کیا جا تا ہے۔ گواہ نے کما کہ جیل طالم دے سکتے ہیں انہوں نے کما کہ نشر میڈیکل کالج کی یونین کو بھی ہیڈ کوارٹر دالے اگر چاہیں انہوں نے کما کہ نشر میڈیکل کالج کی یونین کو بھی ہیڈ کوارٹر دالے اگر و بھی دی تھی۔

محواه نمبر٢

### (محدامغر- ڈینسرر ملوے سپتال)

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں ریلے ہے بیتال لاکل پور میں بطور ڈینسر کام کرتا ہوں

19 می کو جب چناب ایکیپرلیں کے زخمی آئے تو ڈاکٹروں کے ساتھ میں لے بھی زخمیوں

کی مرجم پی کی۔ میں نے جن زخمیوں کی مرجم پی کی ان کی فہرست میرے پاس ہے۔ گواہ

نے عدالت میں فہرست پیش کی جس میں ۱۳ افراد کے نام تھے۔ اس نے بتایا کہ زخمیوں

کی مرجم پی کے کام میں میرا ہاتھ تحسین امجہ عبدالرزاق ڈریسر ودست محمہ نے بھی بٹایا۔
سٹیشن سپرنڈنڈنٹ نے جمعے ساری صورت حال سمجھائی۔ گواہ نے کما کہ بہت سے طلباء
زخمی تھے۔ طبی امداد کے لئے پارسل ہفس میں انتظام کیا گیا۔ وہاں ڈاکٹرولی آئے جن کا
تعلق لائل پور سول جیتال سے ہے۔ جب ڈاکٹرولی نے پہلے مریض کا معائد کیا تو طلباء

نے کما کہ یہ احمدی فرقہ سے جیں ہم ان سے علاج نمیں کرائیں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر معراج نے مریفنوں کو دیکھا اور جھے ہدایت کی کہ انہیں فلاں فلاں دوائی دے اور ڈاکٹر ولی کو دہاں سے ہٹا دیا گیا۔

# عاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

(٧) شديد زخي کٽنے تھے؟

(ج) تقریباً تین طالب علم شدید زخی می ان تنول کو جیتمیڈین لگایا گیا۔ ان میں سے ایک بے ہوش تھا۔ دو طلباء کو گلوکوز بھی دیا۔ بعدازاں انہیں گاڑی میں بھیج دیا گیا۔ اس دقت انہیں گلوکوز بھی لگایا گیا۔

(س) کتناوقت مرہم پی میں لگا؟

(ج) تقریا ایک تھند۔ وہاں رطوے سٹیشن پر زخمیوں کو سول میں تال میں لے جانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لاکن پور کے رطوے میں تال میں ایک بی ڈاکٹر تعینات ہے۔ جن کا نام ڈاکٹر محمد افضل ہے وہ وقوعہ کے روز چھٹی پر مجے تھے ان کے علاوہ ود سمرا کوئی رطوے کا ڈاکٹر وہاں نہیں آیا۔

#### گواه نمبر۲۸

# (تعيم احمد طالب علم نشر ميذيكل كالج ملتان)

 مرگودما تک سکنڈ کاس میں آیا جب کہ میرا سلان طلبہ کی مخصوص ہوگی میں ہڑا رہا۔ مركودها من من طلباء كى يوكى من آكيا أور وين بينه كيا ويوه ويني عن الرك مارے کیٹ میں کھڑے ہو گئے۔ مارے اڑکوں نے اسی کما کہ یہ ریزرد ہوگی ہے تم یمال کیل آئے ہو؟ انہوں نے کما کہ گاڑی چل ربی ہے اس لئے یمال آ محت انہوں نے تایا کہ وہ طالب علم بیں اور چنوٹ کے قریب دریائے چناب کے بل پر تغریج کے لئے جا رہے ہیں۔ ان طلباء نے بتایا کہ وہ احمدی ہیں۔ ان لڑکوں میں سے ایک کا عام احمد اور دوسرے كاعليم الدين تھا۔ بعد ميں پہ جا كه وہ طالب علم نسيں تھے بلكه انهوں نے بتایا تھا کہ دہ طالب علم ہیں اور وہ صرف جارا پہ کرنے کے مٹن پر تھے اس کے اس کے سٹیٹن پر میں سیکٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں جلا گیا۔ وہاں بھی تین نوجوان وروانہ میں كمرے تے جب ريوه پنج تو مل نے ديكھاكه دور كمرے موئے چار پاچ سو افراد جن كى عرجود سے سرہ سال کی تھی۔ پلیٹ قارم کی طرف آ رہے ہیں۔ جب ثرین رکی تو مارے ڈب پر زیدست حملہ مو عمیا جس میں زیادہ عمروالے اور نوجوان اڑ کے بھی شائل تص زیادہ لوگ پلیٹ قارم کی کھیلی طرف سے آئے۔ سیٹر کاس کا ڈب پلیٹ قارم کے تقریا سائے تھا۔ دروازہ پر زور موا اور کھڑی کے رائے ایک آوی اغرر آیا اور میرے سائمتی نار کو مارنا شروع کردیا جس کاخون بهد انها۔ لڑکوں نے جب نار کاخون بتے دیکھا تو تھبزا مجئے اور بعض عنسل خانے میں تمس مجئے۔اتنے میں دس بارہ آدی اندر آ مجئے اور وب کے اندری جارے ساتھوں اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مار کھانے والوں میں حسن محود اور نار بھی شال تصاس كے بعد مجھے ليك فارم بر كمينجا اور مارنا شروع كرويا۔ دہاں مارنے والوں کی تعداد بندرہ سولہ متی۔ جب میں نیچ کر کیا تو جھے بوث وغیرہ مارنے لگے۔ وہاں میں نے رہا ہے کا ایک ملازم دیکھا جس کے بارے بیا پہ چاا کہ وہ سٹیشن اسٹر ہے۔ میں اس سے لیٹ کیا اور اس سے کما کہ جھے بچالو۔ ایک آدھ منٹ تک تو میں ایسا كرنے سے بچا دہالكن بحر شايد اس روك ملازم نے اشاره كيا چنانچہ مجھے تملہ آور بحر مارنے گا۔ ای دوران ان میں ہے کی نے کما کہ اس کی کلف یائی ہو چی ہے، کی دد سرے کو پکڑد۔ پلیٹ فارم بر میری "سیکو" کمڑی بھی اٹار لی گئے۔ جب جھے چھوڑ دیا تو

من پانی والے کے ڈبہ میں آگیا جس نے مجھے چمپالیا اور شر کرا کر خود وروازہ میں بیٹے کیا۔ اور جب لوگ یوچنے آتے تو وہ انہیں بتا آکہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ وہاں پکھ ویر بعد پلیٹ فارم سے فعوں کی آواز آئی تو میں لیٹرین میں جسپ کیا۔ وہاں اور بھی لڑکے چھے تنے اور سائس لیما مشکل تھا۔ وہاں سے کھ ویر کے بعد واپس ڈب میں آگیا۔ جب میں عسل خاند میں تھا تو میں نے آواز سی جیے کوئی مسافر کمہ رہا ہو کہ کیوں مار رہے ہو؟ اس رِ اے جواب ملا کہ ان کا می علاج ہے۔ ہم ملکن میں بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم ا قلیت نہیں بلکہ اکثریت ہیں۔ مجھے یہ علم نہیں کہ ہمیں کیل مارا گیا کوئلہ ۲۲ مئی کا واقعہ کوئی اتا عظمین نہ تھا۔ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں ڈعٹے وغیرہ تھے۔ وہاں جو نعرے ملك وه يه تقد مرزا غلام احمد كى ج احمدت كى ج اخترك مسلم مرده باد- چنيون مي من ايخ وبه من جلا كيا- لا كل يور شيش ير ايخ مرجم يي كرائي اور طلباء ي يوكي من لملكن پنچ جمال ميتلل مي وافل موكيا، جمال سے مجھے كم جون كو دُ چارج كروياكيا كم جون کو میں سرگودها چلا گیا۔ جمال سے اتوار ۲۲ جون کو پہلی مرتبہ لاہور آیا ہوں کو تکہ بچے بولیس کے ایک کانٹیبل نے یہ اطلاع دی تھی۔ کہ میرا بیان ۲۴ جون کو ہائی کورث میں تلمبند ہونا ہے۔

# ۲۵ جون کی کارروائی

ابور ۲۵ بون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل نے آج ایک اور کواہ فار احمد کا بیان ظبند کیا۔ ٹریوئل نے اس طرح نار احمد سیت کل ۲۸ گواہوں کے بیانات ظبند کر لئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب بینی کواہوں کی شاوت کمل ہوگئی ہے بیانات ظبند ہو گئے جو واقعہ ربوہ پر اپنی استدعا کے معابق روشنی اب مرف ان افراد کے بیانات ظبند ہو گئے جو واقعہ ربوہ پر اپنی استدعا کے معابق روشنی والنا چاہے ہیں اور جنوں نے اس سلسلہ میں ٹریوئل جج کو ورخواسیں بھیجی ہیں۔ نار احمد کے بیان سے قبل طالب علم فیم پر جرح کمل کی گئے۔

ایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

(س) واليي يرجب ريوه شيش ے گاڑي جلي تو پليث قارم ير كنے لوگ موجود تے؟

(ج) گاڑی چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اندازا" دو ہزار کا مجمع ہو گا۔

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س) سرگودها میں کتنی دیریتک چناب ایکسپرلیس ٹھسری رہی ؟

(ج) دس سے پندرہ منٹ تک ٹھسری رہی۔

(س) کیا سرگودھا ہے کوئی ایسے آدی بھی سوار ہوئے جن کو آپ جانتے تھے؟

.(ج) ہاں دو فخص ایسے تھے جن کے چرے شناسا تھے ان میں سے ایک ظہور احمہ ہے اور

دو سرے کی ٹی وی شاپ ہے ظہور کا وہاں ڈینٹل کلینگ ہے۔

(س) کیا آپ کویہ شبہ نمیں ہوا کہ یہ کون ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں؟

(ج) اگر مجھے ان کے عزائم کا علم ہو آ تو میں گاڑی ہے اتر جا تا۔

(س) كيا بعد ميں آپ نے بوليس والوں كوان كے نام بتائے؟

(ج) میں نے کسی پولیس والے ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔

(س) ان كے نام آپ نے كس سے وريافت كے؟

(ج) بإزارے۔

(س) جب ان کا پنه کیا تو کیا آپ کو پنه چلا که وه کمال ہیں؟

(ج) ان کی دوکانیں بند تھیں۔ میں نے بازار کے لوگوں سے ڈینٹل کلینک اور ٹی وی کی د کان والوں کا پتہ کیا۔

(س) ربوہ میں واپسی پر آپ کو جس آہنی مکہ سے مارا گیا وہ آپ کو کہاں لگا؟

(ج) سينه ميں ُلگے۔

(س) اندازا" کتنے آئنی کمے آپ کو گگے؟

(ج) میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنے آہنی کے لگے کیونکہ میں نے ان کی گفتی نہیں کی تھی

نه بي مين كه سكا بون كه مجهة تين جار كله يا بين تمين كله-

(س) آپ کو ہنر کتنے پڑے اور جسم کے کس جھے پر پڑے؟

(ج) مجھے ہنٹر کی ضرمیں سینے اور ہاتھوں میں گگیں۔

(س) ہنٹر کا سائز کتنا تھا؟

(ج) ہنٹر گزیا ڈیڑھ گز کا تھا۔

(س) جب آپ کو ہنر مارے جا رہے تھے تو طلبہ نے علاوہ کتنے لوگ موجود تھے؟

(ج) مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت طلبہ کے علاوہ کتنے مسافر موجود تھے۔

(س) کیا آپ راوہ شیش پر کھڑے رہے تھے یا آپ کو گرایا گیا؟

(ج) جب جھے ڈبہ سے نکالا کیا تو جھے پلیٹ فارم پر منہ کے بل گرایا گیا بعد میں میں خود ہی سیدھا ہو گیا۔ (س) ربوہ کے واقعہ میں آپ کو کسی ہتھیار 'اسلچہ' ہاکی' ڈنڈا' یا کسی اور چیز سے مارا گیا؟

(ج) شاید ڈنڈا یا ہاک وغیرہ سے بھی مارا گیا میرے سرپر ڈنڈوں ہاکی وغیرہ کی ضربات تھیں مجھے ٹھڈے بھی مارے گئے۔

(س) جب آپ دہے ہما کے توکیے پند چلا کہ سفید لباس میں شیش ماسرہے؟

(ج) ربوہ سٹیشن پر میں نے سوچا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس فرنچ کٹ واڑھی والا ہخص شیشن ماسٹرہے۔

(س) کیا وقومہ کے بعد آپ نے ٹرین میں یا مہتال میں طلبہ سے اس موضوع پر بات چیت کی؟

(ج) میں نے دو سرے طلباء کے ساتھ ملتان جانے سے ٹرین میں وقوعہ کے بارے میں بات چیت کی لیکن ہپتال میں کوئی ایس بات نہیں گی۔

(س) کیا آپ کو علم ہے کہ سپتال میں وہ سرے الوکوں نے اس موضوع پر بات کی تھی؟

(ج) مجھے علم نہیں کہ ہپتال میں داخل دو سرے لڑکوں نے اس موضوع پر بات چیت کی۔

(س) آپ کو کب علم ہوا کہ ربوہ ریلوے شیش ماسراحری ہے؟

(ج) چنیوٹ و لاکل پور کے دوران باہمی گفت و شنید کے ووران علم ہوا کہ وہ احمدی .

(س) سٹیشن پر مار کھانے کے دوران آپ نے پنجابی کا کون سا فقرہ سا۔

(ج) " ا ینهال دا ایموئی علاج اے ۔ ا دنهال نے کی نداق بنایا اے۔ اسیں اقلیت تھوڑے آل۔ اسال اکثریت آل۔ اسال ا دنهال نوں ملتان جا کے وی مار سکدے آل یہ

(س) کیا آپ وقومہ کے بعد اخبارات پڑھتے رہے ہیں؟

(ج) ہاں میں ٹرپیونل کی کارروائی اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں۔

(س) کیا آپ نے غیراحمدیوں کا بیہ مطالبہ بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ احمدیوں کو اقلیت قرار دیا جائے؟

(ج) میں جانتا ہوں کہ عام مسلمانوں کی طرف سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ احمدیوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔

میں لیڈی ریڈ تک میتال میں صرف ایک دن داخل رہا میں پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا تھا کہ داپس روانہ ہوتا پڑا۔ لیڈی ریڈ تگ میتال والوں نے مجھے کہا تھا کہ تم محملہ نہیں ہوئے ہو اس لئے ابھی نہ جاؤ ہماری یو نین کے صدر نے کہا تم یہیں ٹھر جاؤ تہمارے ساتھ ایک لڑے کو تمار داری کے لئے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے میرے ساتھ فاروق کو اس حمن میں میرے ساتھ جھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب گاڑی جانے گلی تو شیش سے مجھے میری یو نمین کے صدر نے بلا بھیجا کہ آ جاؤ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہی آگیا میں پہلے میں پہلے میں ہوئے ہا اور پھراوپر برتھ پر لیٹ گیا۔ ریوہ شیش کے ایک دو شیش پہلے میں پھر نیچے آگر بیٹھ گیا۔

(س) جمال آپ كاسكند كلاس كاۋبه ركاكيا وبال كوئي جوم تها؟

(ج) جی ہاں بہت بڑا ہجوم تھا۔ جب مجمع سے ایس آوازیں سائی ویں اور انہیں احمدی لڑکوں نے بلایا کہ اوھر آؤ لڑکے یہاں ہیں تو ہمیں خطرے کا احساس ہوا۔ چنانچہ ہم نے اپنے ڈبہ کی کھڑکیال وغیرہ بند کر دیں۔ جب حملہ آوروں نے حملہ کیا تو میری پیٹے پر تین چار ڈنڈے مارے گئے۔ جب مجھے پلیٹ فارم پر اتارا گیا تو وہاں کچھ لوگوں نے مجھے لاتوں اور گھونسوں سے مارا۔ پلیٹ فارم کے باہر مجھے دو تین منٹ تک ہی مارا گیا میں وہاں سے اور گھونسوں سے مارا۔ پلیٹ فارم کے باہر مجھے دو تین منٹ تک ہی مارا گیا میں وہاں سے مرحلہ پر

مواہ کو اس کی میڈیکل رپورٹ وکھائی گئی جس کے بارے میں اس نے کما کہ بیہ صحیح ہے اس نے کما کمر پر ڈنڈوں کی چوٹیس بھی اس نے ڈاکٹر کو وکھائی تھیں لیکن ڈاکٹرنے کما تھا کہ بیہ معمولی ہیں۔

گواه نمبر۲۹

### (نثار احمه طالب علم سال سوئم نشتر میڈیکل کالج ملتان)

نار احمہ نے بتایا کم ربوہ ریلوے اسٹیش پر طلباء پر حملہ آور ہونے والوں کی تعداد کئی سو تھی اور سب ہاکیوں' ڈنڈوں' آہنی کموں اور ہنٹروں سے مسلح تھے۔ گواہ نے بتایا کہ جب مسلح جوم نے حملہ کیا تو طلباء نے اپنے ڈب کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لئے لیکن مشتعل جوم دروازے توڑ کر اندر گھنے میں کامیاب ہو گیا۔ حملہ آوروں نے طلباء کو گاڑی سے تھییٹ تھییٹ کر باہر نکالا اور زدو کوب کیا۔ دو افراد نے مجھے کموں سے مارا جب کہ ایک اور شخص نے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا' میری کمریر ڈنڈے رسید کئے۔ گواہ نے بتایا کہ کہ مسلح افراد جب ان کے ڈبہ میں داخل موئے تو طلباء اپنی جانمیں بچانے کی خاطربیت الخلاء میں گھس گئے۔ تین جار افراد نے مجھے گریبان سے مکڑ کر ڈبہ سے باہر نکالا اور پلیٹ فارم پر نیچے گرا کر ڈنڈے مارے جس سے میری ناک سے خون جاری ہو گیا حملہ آور جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں لڑ کھڑا تا ہوا گاڑی کی ڈائننگ کار میں تھس گیا اور سٹور میں جاکر چھپ گیا۔ کچھ در بعد وہی لوگ جنہوں نے مجھے مارا تھا ڈا کنگ کار میں آئے اور یوچھا کہ یمال کوئی لڑکا تو شیس آیا۔ ڈاکننگ کار کے بیروں نے اشیس بتایا کہ ڈا ئننگ کار میں کوئی لڑکا نسیں ہے۔ گواہ نثار احمہ نے بتایا کہ میں نے ڈا ئننگ کار کے سٹور کی کھڑکیوں سے باہر جموم کو نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جن میں احمدیت زندہ باد' مرزا غلام احمد اور مرزا ناصراحمہ کی جے کے نعرے بھی شامل تھے۔ مواہ نے بتایا کہ میں بیہ سب کچھ ڈا کننگ کار کی کھڑی ہے دیکھ رہا تھا۔ کھڑی ہے میں نے ایک لڑکے کی پٹائی ہوتے بھی دیکھی۔ لاکل یور کے ریلوے اسٹیشن پر زخی طلباء کو طبی امداد بہم پہنچائی گئی اور پھرانہیں ائیرکنڈیشنڈ کمیار ٹمنٹ میں لے جایا گیا۔ ملتان پنچ کر زخمیوں کو نشر میڈیکل کالج ہستال میں داخل کرا دیا گیا۔ جہاں بھے انجائن لگائے گئے۔ بہتال سے قارغ ہو کر اس جون کو میں داخل کرا دیا گیا۔ جہاں کھے انجائن لگائے گئے۔ بہتال سے قارغ ہو کہ اسٹیش پہلے اپنے ڈب کی اور دائی برقد سے نیچ اترا۔ یہ ڈب گاڑی کے درمیان میں لگا ہوا تھا۔ گواہ نے بتایا کہ ربوہ ربلوں اسٹیش پر جب اڑکوں نے بہت بڑا بھوم دیکھا اور مختف آوازیں سنیں تو کھڑکیاں اور دروازے بر کر لئے۔ جرح کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ ڈب میں بھے تین چارا فراد ڈیڑے مارنے گئے۔ بھر تھے گریان سے پکڑ کر تھینے کر پلیٹ قارم پر کے جایا گیا جب کہ تین چارا فراد ڈیٹرے مارنے گئے۔ بھر تھے گریان سے پکڑ کر تھینے کر پلیٹ قارم پر چارہ جا گارہ نے کہ تین جارا فراد ڈیٹرے مارنے دیا۔ کہ تین جارا فراد ڈیٹرے چارہا کے من کہ مارتے رہے۔

گواه نمبر ۳۰

(محمه صالح نور ولد محمد بامين باغبانوره بنجاب ويكي تعبل تكمي مل باقرار صالح)

میں احری نیس ہوں۔ لین میں ایک احری گرانے میں پرا ہوا تھا۔ میرے والد احری تھے۔ میں روہ میں ۱۹۹۱ء میں تریک جدید میں نائب وکیل التعلیم کی حیثیت ہے گام کر رہا تھا۔ ان دنوں جھے اس دقت کے ظیفہ مرزا جیرالدین محمود کے کھے ناگفتہ بہ طلات مطوم ہوئے تھے۔ جس کا ذکر میں نے اپنے دوستوں ہے کیا تھا۔ جب ان (مرزا صاحب) کو اس کا علم ہوا۔ انہوں نے مہ کے قریب افراد جمول میرے 'سوشل بائیکاٹ کا تھم ویا۔ مجھے تماعت ہے فارج کر دیا گیا۔ جھے طازمت ہے الگ کر دیا گیا اور رہوہ ہے تھال دیا گیا۔ میرے بچوں کو روک دیا گیا۔ فیف ماحب نے میرے سر کو یہ فتوی دیا کہ یہ (میل میرے بچوں کو روک دیا گیا۔ فیف ماحب نے میرے سر کو یہ فتوی دیا کہ یہ (میل میرے بیر کیا ہے۔ اس لئے اس کی بیوی اس کے نکاح میں نیس رہ سمی ہی میں رہوہ کی مرگ 'یا رہوہ ہے بیر آ گئے۔ میرے تمام رشتہ دار رہوہ میں بیں ان مب کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ان کی زندگیاں ایرن کر دی گئیں۔ اس کے بعد جب بھی میں رہوہ کی مرگ 'یا دو سرے موقعہ پر جا آ تو مسلح آدی میرا بیجھا کرتے۔ اس دوران میں ۱۳۵۱ء میں قسور میں دو سرے موقعہ پر جا آ تو مسلح آدی میرا بیجھا کرتے۔ اس دوران میں ۱۳۵۱ء میں قسور میں میری چار سالہ بکی فیت ہو گئی لین احمد کروہ کے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پر حی

روہ ہے نکالے جانے کے ڈیڑھ مال بعد میری یوی اور دو نیچے میرے پاس قصور آ گئے۔

یس نے اپنا ذہب روہ ہے نکالے جانے کے بعد تبدیل کر لیا۔ اب میں احمدی نمیں

ہوں۔ بیں دو سرے کئی مظالم کا شکار رہا ہوں جو میرے خلاف احمدیہ گروہ نے کئے۔ میں

اکیلا نمیں ہوں جے ستایا گیلہ ہر روز کی نہ کی فخض کو ایسے مظالم کا شکار ہوتا پڑتا ہے۔

۵۵۔ ۱۹۵۳ء بیں لاکل پور کے مولوی غلام جنڈیالوی کا لڑکا اپنے دو ساتھیوں کے
ساتھ روہ گیلہ انسی شیشن پر خدام الاحمدیہ اور فرقان فورس کے ارکان نے پکڑلیا۔

انسی خدام الاحمدیہ نے جامعہ احمدیہ کے قریب مارا۔ اور امور عامہ کے دفتر کے صحن بی

المیں خدام اور بھرگیا۔ لیکن پولیس نے اس واقعہ کو دو سرے رنگ میں دورج کیا جس بی
ان کو پولیس مقابلہ میں ذخی طاہر کیا گیا۔ روہ تھانہ لالیاں کی صودہ میں داقع ہے اور اے
الیس آئی ریوہ اتن شخواہ احمدیہ کروہ سے لیتا ہے جتنی اے گور نمنٹ سے ملتی ہے۔
الیس آئی ریوہ اتن شخواہ احمدیہ کروہ سے لیتا ہے جتنی اے گور نمنٹ سے ملتی ہے۔

۱۳۵۵ء میں میرے والد صاحب بنار ہو گئے اور میں ربوہ ان کی فدمت اور ان کی قدمت اور ان کی قدمت اور ان کی تار داری کے لئے گیا۔ مرزا ناصراحد موجودہ سریراہ احمد سے گروہ نے بیغام بھیجا کہ چو تکہ میرے والد احمد پرانے احمدی ہیں اس لئے مرزا صاحب ان کی تنارواری کے لئے آنا چاہتے ہیں لیکن شرط میہ ہے کہ صالح نور (مریش کا لؤکا) مریش کے پاس موجود نہ ہو۔ اس پر میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ میرا بچہ میری فدمت کر رہا ہے۔ مرزا صاحب خود تکلیف نہ کریں۔

ایک دو سرے موقع پر میرے والد صاحب نے مرزا صاحب (ناصر احم) سے ورخواست کی کہ میری ہمٹیرہ کا نکاح پڑھائیں۔ انسوں نے اس بناء پر نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ عظم دیا کہ چونکہ صالح نور مرتہ ہے اس لئے جو اس کی ہمٹیرہ کا نکاح پڑھائے گا'اے ریوہ سے نکال دیا جائے گا۔

ما ۱۹۹ میں میری والدہ فوت ہو گئی۔ انہیں میری جدائی کا بہت غم تھا اس غم میں وہ انہیں میری جدائی کا بہت غم تھا اس غم میں وہ فوت ہو گئیں۔ انہیں اس سے قبل فعنل عمر جیتمال میں واخل کرایا گیا۔ انہیاری ڈاکٹر منور احمد جو مرزا ناصر احمد کے جمائی ہیں 'نے انہیں دیکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ میری

ماں تھیں۔ ان کا انتقال ہیتال میں بغیرعلاج معالجہ کے ہوا۔

وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور ربوہ والوں کے تمام رشتہ دار دہاں ان تقریبات کے لئے جمع ہوتے وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور ربوہ والوں کے تمام رشتہ دار دہاں ان تقریبات کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ جمعے میرے بھانجے نے بتایا کہ امور عامہ کے طاذشن کی طرف سے جمعے اغوا کر لیا جائے گا۔ وہ ایک کار میں کچھ عورتوں کے ساتھ میرا تعاقب کر رہے تھے۔ اس لے جمعے بنایا کہ بید نہ صرف جمعے ماریں گے گر میرے ظاف بید الزام لگائیں گے کہ میں نے ان عورتوں کو چھیزا ہے۔ بیں میں نے ایک ہوئی میں داخل ہو کر پچھلے راستے سے بھاگ کر ایک دوست کے گھر میں بناہ لی۔ میرے ساتھ تین اور آدمی تھے۔ پروفیسرغلام رسول ممشر ایک دوست کے گھر میں بناہ لی۔ میرے ساتھ تین اور آدمی تھے۔ پروفیسرغلام رسول ممشر کا میاب ہو گئے۔ گر دو سرے دونوں کو پکڑ لیا گیا اور امور عامہ کے وفتر میں لے جایا گیا۔ پروفیسرغلام رسول نے اس اغوا کی تحریلی ربورٹ ربوہ چوکی کے اے ایس آئی کو دی۔ آدھ گھنڈ کے بعد میرے دونوں ساتھی مسٹرناڈ اور چوہدری نور نی واپس آگئے ورت بیایا کہ عبدالعزیز بھانبڑی نے اپ امور عامہ کے کارکنوں کو جھڑکا کہ انہوں نے ہم چاروں کو کیوں نہ گرفتار کیا۔ اور اسکے بعد ان دونوں کو چھوڑ دیا۔

ا ۱۹۵۷ء ہے اب تک ۱۹ سال ہو گئے ہیں میرے سرال والے مجھ سے نہیں مل علے کو تک وہ میرا حشرہوا۔
سے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے لیے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو میرا حشرہوا۔
میں ۱۹۳۸ء میں قادیان بھارت سے پاکستان آیا میں نے ۱۹۳۸ء میں احمد گر میں رہائش اختیار کرلی۔ یہ ربوہ کے نزدیک ہے۔ جب ۱۹۳۹ء میں ربوہ قائم ہوا تو میں وہاں ختل ہو گیا ۱۹۳۹ء سے ۱۹۵۷ء تک میں ربوہ میں رہا۔

صدر البجن احمریہ ۱۹۰۲ء میں قادیان میں قائم کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ
کیونئی کو مظلم کرے اور ان کی گرانی وغیرہ کرے۔ ربوہ کے قیام کے بعد البجن کا مرکز
قادیان سے ربوہ نتقل ہو گیا۔ البجن کے مربراہ کو صدر البجن احمدیہ کما جاتا ہے۔ اس کا
تقرر ظیفہ کرتا ہے جو کمیونٹی کا سربراہ ہے۔ آج کل مولوی محمد وین موجودہ صدر 'صدر
انجمن احمدیہ ربوہ ہیں۔ صدر البجن احمدیہ کے بہت سے شعبے ہیں۔ ان کے تحت ایک بیت

المال كالمحكم ہے جمال رقوم آتی ہیں۔ ایک امانت كا شعبہ ہے جو احمریوں كا بینک ہے۔ امور عامه 'تعلیم و تربیت ' رعوت و تبلیغ ' بعثی مقبره اور امور خارجه بدے بدے شعب ہں۔ ایک نظارت حفاظت قادیان ہے۔ تحریک جدید اس انجمن سے الگ ہے یہ غیر مکی مشول سے ڈیل کرتی ہے۔ راوہ میں نظم و نسق کی ذمہ داری امور عامد کے ذمہ ہے۔ صدر الجمن احمریہ کے تحت دارالقضاۃ کا ایک الگ محکمہ ہے جو باہمی جھڑوں کے فیصلے کر تا ہے۔ دیوانی نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ دار القضاۃ میں ہوتا ہے۔ جب کہ فوجداری جھڑوں کا تصفیہ امور عامہ کرا تا ہے۔ امور عامہ کے شعبے کے سرپراہ کو نا ظرامور عامہ اور ائے نائب کو نائب ناظر کہتے ہیں جب میں ربوہ میں رہتا تھا ان ونوں ان وونوں نظار توں پر فوج کے ریٹائرڈ افسران فائز تھے۔ میجر ریٹائرڈ عارف زمان ناظر تھے اور کیٹن خاوم حسین نائب ناظر تھے۔ انجمن کی طرف سے ربوہ کے ہر شمری کی بید ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ سمی ناخو شکوار واقعہ کی اطلاع امور عامہ کے شعبے کو فور اسٹیا کریں۔ اس شعبے کی کار کردگی کی ایک مثال میہ ہے کہ ربوہ میں ایک گھر میں رقعے موصول ہوتے تھے جو عورتوں کو لکھیے جاتے تھے۔ یہ شک کیا گیا کہ میں یہ رقعہ اپنے بھانچ عبدالجلیل طفرکے ذریعے بھجوا آ ہوں۔ اس شک پر اے امور عامہ کے وفتر میں لے جایا گیا اور خوب مارا پیا گیا۔ بعد میں امور عامه والوں کو بیہ علم ہو گیا کہ اس معالمے میں نه میرا نه میرے بھانجے کا کوئی ہاتھ ہے۔ اس زمانے میں میرے بھانجے کی عمر ۱۲ ۔ ۱۵ سال تھی۔ میں نے یہ واقعہ اس لئے بتایا ہے کہ جسمانی تشدو کرنا ربوہ والوں کا عام اصول ہے۔

فرقان فورس جس کا بیس ممبررہا ہوں ۱۹۹۸ء بیس نوشرہ محاذ پر کشمیر بیس اوی تھی۔
بیس دہاں اس محاذ پر تین ماہ تک لڑا تھا۔ ایک دو سال بعد اس کو جنزل کرلی نے ختم کر دیا
تھا۔ اس پر اس فورس کو پاکستانی فوج نے جو اسلحہ دیا تھا دہ ربوہ بیس ایک ربلوے و یکن بیس
میال غلام محمد اختر پر سل آفیسر ربلویز کی ذیر شرانی لایا گیا۔ اس اسلحہ کو محمود مبجہ کے
قریب ذیر ذبین دفن کر دیا گیا۔ ایک شخص ملک رفق جو میجر رفق کملا تا ہے 'اس اسلحہ
باردد کا انچارج ہے۔ فرقان فورس اب موجود نہیں اب اس کے صرف تین چار آدمی باتی
موجود ہیں۔ جو دو سری ڈلوٹیاں انجام دیتے ہیں۔

میں ۲۹ مئی کو ریوہ شیشن پر ہونے والے واقعہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ نہ ہی ۲۹ مئی کے واقعہ کا کوئی علم رکھتا ہوگ کیونکہ میں ان دنوں لاہور میں تھا۔

# اساعیل قریشی صاحب کی جرح کے جواب میں

مولوی غلام رسول جنٹیالوی کے لڑکے کو مارنے والوں میں میرے بہنوئی محمہ یکی خال مرحوم بھی شامل تھے۔ شعبہ امور عامہ پولیس کے فرائض انجام وہتی ہے۔ وارالقضاة عدالتوں کی طرح ایک باقاعدہ ابتدائی عدالت ہے جس کا صدر چھوٹا قاضی ہو تا ہے۔ اس کے بعد "عدالت اپیل" ہے جس کا صدر برا قاضی ہو تا ہے اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل ایک بورڈ کے پاس جاتی ہے اور خلیفہ وقت آخری اتھارٹی ہو تا ہے۔ اگر کوئی محض ان عدالتوں کے فیصلوں کی نافرمائی کرے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف تعزیری کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ جس میں جماعت سے خارج کرتا شامل ہے دراصل پہلا قدم سوشل بائیکاٹ ہے۔ اگر اس سے معالمہ نہ سدھرے تو اس دیوہ سے ذکال دیا جاتا ہے۔ اور آخری چارہ کار یہ ہے۔ کہ جماعت سے خارج کروا جاتا ہے۔ خلیفہ دراصل بہلا قدم سوشل بائیکاٹ ہے۔ اگر اس سے معالمہ نہ سدھرے تو اسے دیوہ سے کال دیا جاتا ہے۔ فلیفہ کے خاندان کے لوگ اس کارروائی سے متحقٰی ہیں۔

صدر انجمن احمیہ کو قادیان میں ۱۹۰۱ء میں مرزا غلام احمہ نے قائم کیا تھا۔ تقسیم ملک کے وقت وہ انجمن وہاں موجود رہی اور ہندوستان میں اپنی تمام جائیداد حاصل کرلی۔ لیکن پاکستان میں صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے نام سے آیک اور انجمن قائم کرلی گئی اور سندھ میں واقع اصل انجمن کی تمام جائیداد قبنہ میں کرلی کیونکہ ان ونوں کسٹوڈین مسٹر عبداللہ خال تھے جو احمدی ہیں اور سر ظفراللہ خال کے بھائی ہیں۔ پاکستان میں انجمن کی جائیداد جو بھارت میں رہ گئی تھی' کے خلاف کوئی کلیم نہ دیا گیا کیونکہ خلیفہ صاحب کا یمی جائیداد جو بھارت میں چھوڑی تھی۔ اس کا کلیم دیا اور جائیداد حاصل کی۔ خلیفہ نے ہراحمدی کو یہ تھم دیا تھا کہ قادیان میں چھوڑی ہوڑی زاتی جائیداد کا کلیم دیا اور جائیداد حاصل کی۔ خلیفہ نے ہراحمدی کو یہ تھم دیا تھا کہ قادیان میں چھوڑی ہوئی زاتی جائیداد کا کلیم داخل نہ کریں کیونکہ ہم جلدی قادیان واپس چلے جائیں گے۔ ہوئی زاتی جائیداد کا کلیم داخل نہ کریں کیونکہ ہم جلدی قادیان واپس چلے جائیں گے۔ امانت کے شعبہ میں جو جینک ہے وہ احمدیوں کے لئے بینک کا کام دیتا ہے۔ خواہ وہ المانت کے شعبہ میں جو جینک ہے وہ احمدیوں کے لئے بینک کا کام دیتا ہے۔ خواہ وہ المانت کے شعبہ میں جو جینک ہے وہ احمدیوں کے لئے بینک کا کام دیتا ہے۔ خواہ وہ المانت کے شعبہ میں جو جینک ہے وہ احمدیوں کے لئے بینک کا کام دیتا ہے۔ خواہ وہ

پاکتان میں موں یا بیرون پاکتان۔ ہدایات یہ بین کہ احمدی دوسرے بنکوں میں اپنی رقوم جع نہ کرائیں۔ بیک کا کام سٹیٹ بنک کی معرفت کیا جاتا ہے۔ معرفت کیا جاتا ہے۔

# مسٹر کرم النی بھٹی کی جرح کے جواب میں

جن لوگوں کو جماعت سے نکالا گیا ہے ان میں سے پچھ یہ ہیں' راچہ بشیراحمہ رازی
میکلوڈ روڈ لاہور' پروفیسرغلام رسول ایم اے گورنمنٹ کالج شیخوپورہ' میاں عبدالمنان عمر
مالک روزنامہ جہور' عبدالوہاب عمراور عبدالسلام عمر مرحوم کو اپنے خاندانوں کے ساتھ۔
عبدالرحمٰن خادم مناظر ربوہ کے بھائی ملک عزیز الرحمٰن وکیل گجرات' پروفیسر فیض الرحمٰن
فیضی' عطا الرحمٰن' راحت ملک' چوہدری صلاح الدین خاں ناصر۔ جماعت کے تین مبلغین
مرزا محمد لطیف اکبر' مرزا محمد سلیم اخر' مرزا محمد شفیق انور (یہ تینوں بھائی ہیں) محمد صادق
مینم کو جرانوالہ' عبدالرب خال برہم لاکل پور۔ میں نہیں کمہ سکا کہ ربوہ کے پاس
لائسنس دالا اسلحہ ہے یا غیرلائسنس کا اسلحہ۔

## مسٹرایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

قادیان اور ربوہ دونوں کا انظام وقت کے فلیفہ کے تھم کے مطابق امور عامہ کے شعبے کی معرفت کیا جا ہے اجریہ جماعت کو چار طبقوں میں تقییم کر دیا گیا ہے۔ ایک حصہ عورتوں پر مشمل ہے اسے لجنہ اماء اللہ کتے ہیں دو سرا حصہ انصار اللہ کملا تا ہے۔ اس میں صرف مرد ہوتے ہیں ان کی عمر چالیس سال یا اس سے اوپر ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ خدام الاجمدیہ ہو ہو تا ہم سال کے در میان عمر کے مردوں پر مشمل ہے۔ چوتھا حصہ اطفال الاجمدیہ کملا تا ہے۔ اس میں بندرہ سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں۔ ہر علاقہ میں ایک افر ہو تا ہے جے زعیم کتے ہیں جو اپنی آبادی کے رہا شیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے اور ہر قابل ذکر واقعہ کی اطلاع امور عامہ کو دیتا ہے۔ ربوہ میں بھی ایسی ہی تنظیم ہوتی ہے۔ ربوہ میں بھی ایسی ہی تنظیم ہوتی ہے۔ ربوہ شرمیں تمام زعیم ہوتی ہے۔ ربوہ شرمیں تمام زعیم ہوتی ہے۔ ربوہ شرمیں تمام زعیم ایک صدر عوی کے اقد ہوتی ہے۔ ربوہ شرمیں تمام زعیم کے تحت ہوتی ہے۔ ربوہ شرمیں تمام زعیم ایک صدر عوی کے اتحت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں یہ تنظیم اس لئے قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک مدر عوی کے اتحت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں یہ تنظیم اس لئے قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک صدر عوی کے اتحت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں یہ تنظیم اس لئے قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک صدر عوی کے اتحت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں یہ تنظیمیں اس لئے قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک صدر عوی کے اتحت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں یہ تنظیمی اس لئے قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک صدر عوی کے اتحت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں یہ تنظیمی اس لئے قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک صدر عوی کے اتحت ہوتے ہیں۔ ربوہ میں یہ تنظیمی اس لئے قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک تاکہ کی گئی ہیں تاکہ کی سے تعلقہ کی گئی ہیں تاکہ کی سے تعلقہ کی گئی ہیں تاکہ کی سے تو تاکم کی گئی ہیں تاکہ کی کی گئی ہیں تاکہ کی گئی ہیں تاکہ کی گئی ہیں تاکہ کی گئی ہیں تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی ت

کمیونٹی کو مختلف سرکارمی محکموں سے آزاد رکھا جائے اس کا لازمی نتیجہ بیہ ہے کہ ربوہ میں سوسائٹی اس قدر جداگانہ ہو گئی ہے کہ باہر کا کوئی آدمی سے معلوم نسیں کر سکتا کہ اس سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟

جب میں نے پولیس انسکٹر انچارج تھانہ لالیاں حبیب اللہ خال کو یہ اطلاع دی کہ مجھے اور میرے رشتہ داروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو ربوہ میں اے ایک گواہ بھی شمادت کے لئے نہ ملے گا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یا تو ربوہ ہے دور ہی رہوں یا بھر جب وہاں جاتا ہو تو پولیس کی مدد نے کر جاؤں۔ جب بھی میں نے پولیس کے اعلیٰ حکام اور فوج کے حکام کو مارشل لاء کے دنوں میں درخواسیں دیں توان سب کا کوئی نتیجہ نہ لگا۔

کوئی اہم داقعہ ربوہ میں خلیفہ صاحب کے علم و اطلاع کے بغیر نہیں ہو سکا۔ خلیفہ وقت کے تھم کو احمدی ہر دو سرے تھم پر فوقیت دیتے ہیں خواہ وہ ملک میں سی سب بنری اتھارٹی ہی کی طرف سے دیا گیا ہو۔ اگر سمی کو ربوہ سے نکلنے کا تھم دیا جائے اور وہ اس کی تھیل نہ کرے تو اس کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کا خدام الاحمدید کی طرف سے سایہ کی طرح بیچھا کیا جاتا ہے اور خلاف ورزی پر اصرار کرنے والے کو جسمانی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ سلوک نہ صرف ربوہ چھوڑنے تک کیا جاتا ہے۔ بیا سلوک نہ صرف ربوہ چھوڑنے تک کیا جاتا ہے۔ بیا سلوک نہ صرف ربوہ چھوڑنے تک کیا جاتا ہے۔ بیا سلوک نہ صرف ربوہ چھوڑنے تک کیا جاتا ہے۔

قادیانی کیونٹی کا ہر کمائی کرنے والا فرد اپنی آمدنی کا اہمرا حصہ کیونٹی کو چندے کے لور پر رہتا ہے۔ ہراحمدی (کیونٹی کے ہر ممبر) کا مکمل ریکارڈ ربوہ میں رکھا جاتا ہے۔ دراصل ایسے ریکارڈ صوبائی' ڈویژئل' ضلعی' تحصیل اور شہری مقامات پر رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے تمام احمدیوں کی ایک فہرست نا ظراعلیٰ کے پاس ہوتی ہے جو صدر' مصدر انجمن احمدیہ ہے۔ بیرون ملک رہنے والے احمدیوں کی فہرست تحریک جدید میں ہوتی ہے۔ یہ فہرست بیت المال کے شعبے میں بھی ہوتی ہے جماں چندہ جع کیا جاتا ہے۔

(اس مرحلے پر مسٹر رحمٰن نے درخواست کی کہ ٹربیونل' اے سی چنیوٹ کو تھکم دیں کہ نا ظراعلیٰ اور بیت المال کے شعبے ہے ان فہرستوں کو قبضے میں کرلیں) انجمن احمید ربوہ اس تمام زمین کی مالک ہے جو ربوہ کی صدود میں واقع ہے۔ اس
کے نکڑے احمیوں کو رہائش اور دو سری ضروریات کے لئے پٹے پر دیئے جاتے ہیں۔ ربوہ
کی قریباً سوفیصدی آبادی احمیوں پر مشمل ہے۔ اس لئے دہاں کوئی بینک کھولنے کا کوئی
فائدہ نہیں کیونکہ احمیوں کو اپنے صابات کی دو سرے بنگ میں جمع کرنے کے بجائے شعبہ امانت میں جمع کرانے بڑتے ہیں۔

مرزا بیرالدین محمود خلیفہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ خدام الاحمیہ اسلام کی فوج ہوا اور یہ کہ احمیہ جماعت جلد بر سرافقدار آنے والی ہے۔ اپنی تعلیم کمل کرنے کے بعد نوجوان احمیوں کو انجمن احمیہ کی ہدایات کے تحت سول اور ملٹری کی مختلف سروسز میں بحرتی کیا جاتا ہے اس پالیسی پر پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے سے عمل کیا جاتا ہے اور آج تک عمل ہو رہا ہے۔ ہر احمدی اپنا فرض سجھتا ہے کہ دو سرے احمدی کی ملازمت کے حصول میں یا برنس میا کرنے میں جائزیا ناجائز مدد کرے۔ بیعت میں شامل ہونے سے ہراحمدی الیہ براوری کا فرد سجھتا ہے۔ اس لئے رشتے کی دجہ ہونے سے ہراحمدی اپنے آپ کو ایک براوری کا فرد سجھتا ہے۔ اس لئے رشتے کی دجہ مراحمدی اپنے آپ کو ایک براوری کا فرد سجھتا ہے۔ اس لئے رشتے کی دجہ محمود احمد کا فتوئی ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیائی کو نبی نہ مانے خواہ اسکے بارے میں سابھی نہ ہو وہ کافر ہے اور فارج از اسلام ہے۔ اس فتوئی پر تمام احمدی عمل کرتے ہیں۔ اس نے سر ظفر اللہ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں بڑھا تھا۔

یہ درست ہے کہ احمد یہ کمیونی پاکتان کا انظام سنبھالنے کی امید لگائے بیٹی ہے۔
وہ ایک دن فاتحانہ طور پر قادیان میں داخل ہونے کی امید بھی لگائے بیٹے ہیں۔ میں نے
یہ بات مرزا بشیرالدین اور مرزا ناصراحمہ کی تقریروں سے اخذ کی ہے ووران گفتگو رانا محمہ
یوسف سول ڈیننس آفیسر بھاول پور جو احمدی ہیں 'نے مجھے کہا تھا کہ یہ ملک صرف ای
طرح نے سکتا ہے اگر اس کا سربراہ نہ صرف سخت گیرہو بلکہ اس کا تعلق خدا ہے ہو۔ اس
بر میں نے تجویز کیا کہ پاکستان میں ایسا آوی تو صرف مرزا ناصراحمہ موجودہ سربراہ احمد یہ
کیونی ہے۔ تو انہوں نے اس سے انقاق کیا۔

اپنے سای مقاصد کے حصول کے لئے کمیونٹی ربوہ میں تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ

درست ہے کہ کوئی غیر احمدی ربوہ میں رہائش نہیں رکھ سکتا کیونکہ ربوہ کی کیونی اپنی سرگرمیوں کو مخفی رکھنا چاہتی ہے۔ خدام الاحمدیہ کے تمام ارکان پورے ملک سے ربوہ میں سال میں ایک مرتبہ تین چار روز کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں خدام الاحمدیہ کو گھڑ سواری 'شونگ اور تنظیم امور میں تربیت دی جاتی ہے۔ امور عامہ اپنے انتظام کے لئے خدام کو بطور پولیش فورس استعال کرتا ہے۔

میں وہ وجہ تو نہیں جانا جس بنا پر مولوی غلام رسول جنٹرالوی کے لڑکے اور ان
کے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تاہم ایک سال قبل ایک وکیل سیر کے لئے ربوہ
گئے۔ ان کے کپڑے بھاڑ دیئے گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اس شک پر کہ وہ
جاسوس ہیں۔ مجھے یہ بات ربوہ میں رہنے ولے میرے رشتہ واروں نے بتائی تھی۔ ربوہ شر
میں کاروبار میں بھی کوئی غیراحمدی نہیں ہے۔ ایک احمدی کو برنس میں بھی غیراحمدی پر
ترجیح وی جاتی ہے۔

## ایف ای جعفری کی جرح کے جواب میں

میں اپنے والد صاحب کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا حصد نہیں لے سکتا اور وہاں نہیں رہ سکتا۔ ربوہ میں تغلیمی اوارے یہ ہیں۔ تغلیم الاسلام ہائی سکول' کالج' جامعہ احمریہ' مدرسہ احمدیہ' جامعہ نفرت کرلز کالج' جامعہ نفرت کرلز سکول۔ یہ سب اوارے اب قومیا لئے گئے ہیں اور حکومت کے کنٹول میں ہیں۔ صرف کالج میں ۵۔ یم غیراحمدی طالب علم میں۔۔

## مسٹرائم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

تحریک جدید میں مبلنوں کا تبادلہ ایک لمک سے دوسرے لمک میں ہو آ رہتا ہے مشراحمہ نور کابلی احمدی تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور آدی جو زندہ نہیں اور لندن میں رہتے ہیں' وہ خواجہ محمہ اساعیل ہیں۔ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ احمدی تھے۔

### مسٹرخاقان بابر کی جرح کے جواب میں

میں نے جن افروں کو احمریہ کیونٹی کی طرف سے ہراساں کے جانے کے بارے میں ورخواست دی تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں سید سبط الحن انسکٹری آئی ڈی سید مخار حسین شاہ گروپ انسکٹر کی آئی ڈی لاکل پور کھنے ایرار احمد الیس پی کی آئی ڈی مرزا احمد علیں ایس بی کی ڈی مرزا احمد علیں ایس بی کی ڈی مرزا احمد علیں ایس بی کی آئی ڈی اور حبیب الله خال انسکٹر الدیاں۔ یہ ورست ہے کہ پھو اختلافات کی بنا پر جو مولوی عبدالکریم مبالمہ اور دو سرے خلیفہ مرزا بھیر الدین محمود صاحب کے ورمیان ہوئے تھے۔ موخرالذکر نے اول الذکر کا گھر جو قادیان میں تھا جلوا دیا تھا اور ان کو قادیان سے نکلوا دیا تھا۔ یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جب میں آیک دو سال کا تھا۔ یہ باقمہ مرابلہ کی جان پر جیلے بھی کئے گئے۔ تھا۔ یہ باقمہ میں میں نے کئی ہیں کہ مولوی عبدالکریم مبابلہ کی جان پر پیدا ہوئے تھے۔ مولوی صاحب اور خلیفہ کے ورمیان اختلافات ناگفتہ بہ طالت کی بنا پر پیدا ہوئے تھے۔ مولوی عبدالکریم مبابلہ کی بنا پر پیدا ہوئے تھے۔ مولوی عبدالکریم مبابلہ کی بنا پر پیدا ہوئے تھے۔ مولوی عبدالکریم مبابلہ بھی احمدی تھے۔ چند سال بعد ایک اور احمدی آدی مسٹر فخر الدین مولوی عبدالکریم عبدالکریم مبابلہ بھی احمدی تھے۔ چند سال بعد ایک اور احمدی آدی مسٹر فخر الدین میانی نے خلیفہ صاحب کی المیت کے بارے میں ان کے کردار کی بناء پر اعتراضات کے مان نے خلیفہ صاحب کی المیت کے بارے میں ان کے کردار کی بناء پر اعتراضات کے مان نے خلیفہ صاحب کی المیت کے بارے میں ان کے کردار کی بناء پر اعتراضات کے مان نے خلیفہ صاحب کی المیت کے بارے میں ان کے کردار کی بناء پر اعتراضات کے مان نے خلیفہ صاحب کی المیت کے بارے میں ان کے کردار کی بناء پر اعتراضات

سے ۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا مرزا بثیر الدین ظافت چموڑ دیں یا اپنی اصلاح کریں۔ تتجہ یہ تھا کہ مرزا بثیر الدین نے فخرالدین ملیانی کو موا دیا۔ ایسے ہی حالات میں ہی عبدالرحمٰن معری کو قادیان سے نکال دیا گیا۔

مفق احمر باجوہ کی جرح کے جواب میں

میں نہیں کمہ سکا کہ محمود مجد کے قریب وفن کیا جانے والا اسلحہ وہیں موجود ہے یا وہاں سے تبدیل کرلیا گیا۔ یہ خلفہ صاحب کے تھم سے وہاں وفن کیا گیا ہے۔ وہ اسلحہ جماعت کی ملیت سمجما جا تا رہا ہے۔ نائب وکیل التعلیم کی ڈیوٹی سے ہوتی ہے کہ ربوہ میں تعلیم حاصل کرنے والے غیر کملی طلبہ کے لئے بورڈنگ وغیرہ کا انتظام کرے۔ ان کا خرج احمیہ جماعت دیتی ہے جب میں وہاں سروس میں تھا اس وقت ہیں ہے پیجیس تک غیر كَلِّي طلبه تنے چين ' برنش جميانا' جرمني' اعدُونيشيا' افريقه' وغيرہ – حيفه جيں جبل الكرمل می احمیہ مثن ہے۔ وہ تحریک جدید کے تحت چانا ہے۔ مرزا مبارک احم صاحب ان کے چیف ہیں۔ مولوی محمد شریف ان ونوں حنیہ کے مفن کو جلاتے تصدوہ پاکستانی متی جو اصل ہندستان سے تعلق رکھتے تھے جو پاکستان سے اسرائیل جاتے ہیں وہ ذیل باسپورٹ رکتے میں وہ پہلے کی افریق ملک میں پاکستانی باسپورٹ پر جاتے ہیں وہاں سے كى دوسرے كلك كے پاسپورٹ ير اسرائيل جاتے ہيں۔ دوسرے كھول كے پاسپورٹ وہ خنیہ رکھتے ہیں بیرون ملک میں جانے والے مبلنوں کو تمام ضروری معلومات احمدید عماعت میا کرتی ہے۔ بھارت میں مشن قلویان میں ہے اس کے سریراہ مولوی عبدالرحمٰن ہیں جو قادیان کے رہے والے ہیں۔ والی یاسپورٹ رکھے کا طریقہ ایے ممالک کے لئے استعال کیا جا آ ہے جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہ ہول۔

۱۹۵۱ء میں ۵۰ سے ۱۹۰۰ تک احمدی فوج میں کمیٹنڈ افسر تھے۔ بعض افسروں کو فوج سے ریٹائز منٹ کے بعد رہوہ کی انتظامیہ میں ملازم رکھ لیا جاتا ہے۔ اگرچہ سب لوگوں کو ملازم نہیں رکھا جاتا۔

رُيون سي مام بريس من نه آئي-

اسرائیل جانے والے مبلنوں کو صرف عربی زبان سے واقف ہوتا جائے اور احمدی لڑیج کا مطالعہ کیا ہوتا جائے ہوں احمدی مشن مطالعہ کیا ہوتا جائے ہوں احمدی مشن کے ذریعے مسلمان نہیں ہوا۔ اسرائیل میں صرف ایک بی مبلغ ہوتا ہے۔ مقامی احمدی اس کی مدد کرتے ہیں۔ متبومہ کشمیر میں احمدیہ مشن ہے اس کا تعلق قادیان سے ہاس طرح آزاد کشمیر میں بھی مشن ہے۔ 1801ء میں آزاد کشمیر میں 200 سے بھی لوگ پاکستان آ گئے جب آزاد کشمیر میں احمدیوں کے ظاف قرار داد منظور کی گئی۔

تقتیم ملک کے وقت مرزا بیر الدین صاحب اکھنڈ بھارت کے حق بی تھے۔
انہوں نے اپ اس عقیدے کی تبلیغ کے لئے تمام ذرائع جو ان کو حاصل تھے استعال
کئے ان کا اکھنڈ بھارت کا حائی ہونا اس بات پر بنی تھا کہ وہ سجھتے تھے کہ ہدودی اور
سکھوں بی تبلیغ اسلام کے زیادہ مواقع حاصل ہوں کے اور دو سرے احمدی زیادہ محفوظ
ہوں گے۔ قبل از تقتیم ملک ہیں بچیس سکھ احمدی ہو گئے تھے۔ جمال تک مجھے علم ہے
کوئی ہندد Convert نمیں ہوا۔

میرے علم کے مطابق اندونیشیا اور طایخیا کے علاوہ مشرق وسطی کے تمام اسلامی ممالک میں احمدی مبنوں کا داخلہ بند ہے۔ داخلہ بند ہونے کی بدی وجہ احمدیوں اور ان طلب کے رہنے والے لوگوں کے ورمیان ختم نبوت کے مسئلہ پر اختلاف ہے۔

احدید گروہ کا بیشہ عقیدہ رہا ہے کہ حکومت وقت کی اطاعت کی جائے یہ ۱۳ اگست کے ۱۹۳ سے پہلے بھی تھا اور اب بھی ایبا بی ہے یہ مرزا بیرالدین محود کی خواہش اس کے کہ سای ظب جماعت کے لئے حاصل کیا جائے۔ آج کل کا ربوہ انتظامی لحاظ سے ۱۹۳۷ء سے قبل کے قلومان کا نمونہ ہے اور سای برتری حاصل کرنے کے لئے ربوہ کے لوگوں کے عزائم اس طرح ہیں جس طرح قلومان کے لوگوں کے عزائم تھے۔ احمد بوں نے افترار میں شامل ہونے کے لئے پاکستان میپازیارٹی کا ساتھ دیا تھا۔ (اس مرحلے پر گواہ نے ایک پہلے نے بیش کیا۔ اے

ریکارڈ کے لئے رکھا گیا۔ یہ درست ہے کہ ایئر مارشل ظفر چوہدری کی ریٹائر منٹ سے قادیا نیوں کو و چکد لگا۔ بنگلہ دیش میں بھی احمدی ہیں۔ ابھی تک وہاں ان کی تنظیم ہے۔ وہاں مشن کا سربراہ یاکستانی ہے۔

## عزیز احمہ باجوہ کی جرح کے جواب میں

میرے والد بک سیلر تھے اور پچھ کتابیں ان کی تگرانی میں قبل از تقتیم و بعد از تقتیم شائع ہو کمیں۔ احمدی ' مرزا غلام احمہ کو نبی مانتے ہیں۔ جہاں تک کلمہ کا تعلق ہے۔ نانجیریا میں انہوں نے کلمہ تبدیل کیا ہے۔ میں نانجیریا خود نہیں گیا

جب میں نے نائیریا کی مجد کی تصویر کتاب "افریقہ سیکس" میں دیکھی 'اس سے قبل مجھے احمدیوں کے کلمہ تبدیل کرنے کا علم نہ تھا۔ جنہیں خلیفہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ انہیں جماعت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے اختلافات کچھ وقفے کے بعد ہوتے رہتے ہیں۔ اب بھی ریوہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تنظیم "احمریہ جماعت" سے اختلافات رکھتے ہیں۔ وہ آدھے سے زیادہ ہیں 'وہ سب نوجوان ہیں۔

میں ۲۹ می کے بعد مسٹر شورش کا شمیری ہے نہیں ملا۔ اس سے قبل میرا ان سے
دوستانہ ہے اس لئے ان سے ملک رہا ہوں۔ میں ان سے ۲۲ اور ۲۹ می کے درمیان بھی
نہیں ملا تھا۔ میں نے ان کے اخبار ہفت روزہ جٹان کے لئے کئی وفعہ مضمون لکھا ہے۔
میرے مضامین میں کچھ الیے تھے جن میں ربوہ کے بارے میں حقائق تھے۔ یہ مضامین
اپنے قلمی نام سے لکھے تھے جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک ٹریوئل مجھے بتانے
کی ہدایت نہ کرے۔ مرزا بشیر الدین محمود اس غرض کے لئے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے کہ
سای غلبہ عاصل کریں۔ جب میں نے بٹالین کو چھوڑا تو میں نے اپنا اسلحہ کرنل مجمد حیات
کے پاس جمع کرایا تھا۔ جب اسلحہ ربوہ میں لا کر دفن کیا گیا تھا تو اس زمانے میں ' میں ربوہ
میں تھا۔

مولوی عبدالمنان عمرجو خلیفہ اول نور الدین کے اڑکے ہیں 'کو بھی ربوہ سے نکالا گیا۔ پچھلے ہیں سال میں وہ صرف دو تین مرتبہ ربوہ گئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اب تک ان کو ربوہ جانے سے روکا نہیں گیا لیکن جب وہ ربوہ جاتے ہیں ان کا سائے کی طرح

پچھا کیا جا آ ہے۔ بشیر الدین نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی احمدی ان کی طرف اور ان کی ہوی کی طرف نہ دیکھیں۔ جب وہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئیں۔ آگر کوئی ان سے مل لے تو وہ اپنا چرہ چھر لے اور تھوک۔ یہ درست ہے کہ مرزا بشیرالدین محمود احمد کی جان پر حملہ ہوا تھا۔ ان کو گردن پر چاقو لگا تھا۔ پیہ واقعہ ۱۹۵۸ء میں ہوا اور مبینہ حملہ آور ربوہ کا رہنے والا نہیں تھا وہ باہر سے آیا تھا۔ وہ غیر احمدی تھا۔ ان کے علاوہ کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں جس میں قاتلانہ حملہ کی لیڈر پر ہوا ہو۔ یہ ورست نہیں ہے کہ بیرونی لوگوں اور اختلاف کرنے والوں کو ہراساں کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان کے تحفظ ك لئه أن كا بيجياكيا جايا ب- عبدالمنان صاحب في مجمع خود بتايا تفاكه خدام الاحمديد نے ان کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ تحر انہیں اس کا علم ہو گیا اور وہ عقبی وروازے ے نکل گئے گر مرزا رشید احمہ وہاں ہے نکلے ان کو غلطی ہے اغوا کرلیا گیا اور امور عامہ کے دفتریں لے جایا گیا۔ ان کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ وہ مرزا غلام احمد کا پوتا ہے۔ مرزا رشید احمه مرزا سلطان احمه کالوکا ہے۔ یہ ساری کمانی مجصے مولوی عبدالمنان نے خود سائی تھی۔ سالانہ جلسہ کے موقع پر احمدی کوشش کرتے ہیں کہ غیراحمدی کو ربوہ میں جلسہ کے موقعہ پر لائیں تاکہ انہیں احمیت قبول کرنے کی ترغیب دیں۔ یہ درست ہے کہ عام مسلمانوں میں اس بات کا برا پیکنڈہ کیا جا رہا ہے کہ احمدی ربوہ اور قادیان کو مکہ اور مدینہ سے زیادہ متبرک سمجھتے ہیں۔ یہ براپیگنڈہ بے بنیاد نہیں ہے کیونکہ مرزا بشیرالدین نے کما کہ مکہ اور مدینہ کے چیٹے خٹک ہو گئے ہیں اور قادیان اور ربوہ سے نئے چیٹے کھوٹے

یہ درست ہے کہ احمد یوں کے بارے میں سے کما جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے
ایجٹ ہیں۔ یہ آثر اس بنا پر قائم کیا گیا ہے کہ اسرائیل میں احمدی مثن ہے۔ یہ درست
ہے کہ امانت کے طور پر بیت المال میں جمع کرائی گئی رقم پرسود نہیں دیا جا تا میں نہیں جانتا
کہ زکوۃ لی جاتی ہے یا نہیں۔ البتہ خلیفہ کے خاندان کے لوگ لاکھوں روپے اوور ڈرافٹ
لیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ امور عامہ یا کمی اور شعبے کو قانون میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے
کہ وہ قابل دست اندازی جرم کا فیصلہ کرے لیکن امور عامہ کے لوگ ایسے مقدمات کے

فیطے کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ رضامندی عاصل کرنے پر دارالقصناء مقدے کے فیطے کرتا ہے اور کوئی فریق رضامندی نہ دے تو اس کا مقدمہ عام عدالت میں جاتا ہے۔ میں نے مولوی غلام رسول جنٹریالوی کے لڑکے کا قتل نہیں دیکھا تھا گرمیں نے امور عامہ کے وفتر میں اس کے خون کے نشانات دیکھے تھے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو نہ دی تھی۔ جمھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے بھی اطلاع پولیس کو دی یا نہیں۔ یہ احمدیوں کی خواہش ہے کہ قادیان فتح ہو جائے۔ جمال تک میں جانتا ہوں سر ظفراللہ کے قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کی یہ وجہ تھی کہ یا انہیں ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم ملازم سمجھا جائے۔ یا ایک غیر مسلم حکومت کا مسلمان ملازم سمجھا جائے۔

### ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ احمدیوں نے اپنا الگ کیلنڈر بنایا ہوا ہے۔ اس کے پچھ مہینوں
کے نام یہ ہیں۔ نبوت' افاء' تبلیغ' احمان' جمرت' وغیرہ۔ یہ درست ہے کہ احمدی'
غیراحمدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے' اس لئے وہ عام مسلمانوں کی مجد میں نہیں جاتے
لیکن وہ مجد کو فانہ فدا سمجھے ہیں اور وہ غیراحمدی محبد میں الگ نماز پڑھے۔ قادیان اور راوہ
علم میں ہے کہ بیت اللہ میں بھی احمدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔ قادیان اور راوہ
میں ایک مجہ مجہ اقعلٰی کے نام پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جنگ عظیم اول کے فاتے پر
جب عثانیہ ظافت ختم ہوئی تو قادیان میں جشن منایا گیا تھا جب کہ عام مسلمانوں کے اندر
صف ماتم بچھ گئی تھی۔ پہلے احمدیہ مشن پچھ عرب ممالک میں تھ گرجب عروں کو ختم
نبوت کے بارے میں احمدیوں کے عقیدے کا پہنہ چلا تو وہ مشن بند کر دیا گیا۔ حیفہ
اسرائیل میں احمدی مشن ایک ماہوار پرچہ البشریٰ کے نام سے شائع کرتا ہے۔ اس کے
ایڈیٹر مولوی ابوا لعظاء اللہ دیہ 'مولوی محمد شریف اور حافظ بشیر الدین عبید اللہ رہے ہیں۔
ایڈیٹر مولوی ابوا لعظاء اللہ دیہ 'مولوی محمد شریف اور حافظ بشیر الدین عبید اللہ رہے ہیں۔
مشن کا علم ہوا۔

مسٹرخا قان باہر کی جرح کے جواب میں ربوہ میں ایک محکمہ 'کار خاص امور عامہ کے محکمے کے ماتحت ہے۔ یہ انٹیلی جنس کرنے والی تنظیم ہے اس شعبہ میں خرج ہونے والی رقوم کا آڈٹ نہیں کیا جا سکا۔ مسر فضل النی بشیر' آف ربوہ آج کل اسرائیل میں کام کر رہا ہے۔ میں نہیں جانا کہ اسرائیل کے عرب علاقوں میں قبضہ کے بعد کچھ مزید مشن کھولے مجے ہیں گرید بات جانا ہوں کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں بھی حیضہ کا مشن تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ جامعہ احمدیہ میں مبلغوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ میرے اندازے میں ڈھائی ' تین لاکھ احمدی پاکستان میں مبلغوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ میرے اندازے میں ڈھائی ' تین لاکھ احمدی پاکستان میں مبلغوں گ

## مبشر لطیف احمد کی جرح کے جواب میں

میں نے ربوہ میں اسلحہ کے ڈمپ کے بارے میں حکومت پاکتان کے کئی اوارے

یا فرد کو اطلاع نہ دی۔ 1904ء تک میں احمدید کمیونٹی کا ذہنی اور جسمانی طور پر غلام تھا۔
اس کے بعد (جھے بقین نہیں کہ ڈمپ کماں ہے۔ جھے ربوہ چھوڑنے کے بعد ڈبل
پاسپورٹ رکھنے کی تدبیر (اسرائیل جانے کے لئے) کا علم ہوا تھا۔ جھے حیفہ کے مبلغ کی
بیوی سے بیہ بات معلوم ہوئی جو میری رشتہ دار ہے۔ میں سوائے مولوی ابوا تعطاء کے جو
میرے استاد ہیں دوسرے مبلغوں کو میں ذاتی طور پر نہیں جانا۔ ان کے کواکف تحریک
جدید کے ریکارڈ سے جانا ہوں۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ یہ تینوں مبلغ کب اسرائیل سے
شف۔

# كرم اللى بھٹى صاحب كى جرح كے جواب ميں

اگر کوئی غیراحمدی رہوہ میں ان کے عقائد کے ظاف کوئی نعرہ وغیرہ لگائے تو امور عامد کو ربورٹ کیا جاتا ہے۔ امور عامد والے کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خلیفہ صاحب کی منظوری لیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بطور پالیسی ربوہ والے قوت کا استعال اپنے خالفین کے خلاف کرتے ہیں اور اس پالیسی کی منظوری بیشہ خلیفہ وقت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس معالمے میں احمدی یا غیراحمدی میں تمیز نہیں۔ جن کے خلاف تشدد کیا جاتا

ہے۔ یہ ورست ہے کہ تشدو کے بہت سے واقعات ربوہ میں ہوئے لیکن وہ مخفی رکھے گئے۔

## مسر ابوالعاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

ادارہ اصلاح و ارشاد کو پہلے ادارہ وعوت و تبلیغ کما جاتا تھا جب سود کھو کے بعد تبلیغ کرک جاتا ہو اورہ اصلاح و ارشاد کما جانے لگا۔ تحریک جدید کے بہت سے شعبے بیں وکیل المبال وکیل الروان وکیل البشیر وکیل التعلیم اور وکیل الرواعت تبشیر مشنری باہر بیجے ہیں۔

## مسٹرایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ غیر مسلم احمدیت کے حق میں لکھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو کمزور کریں گے۔

صحواه نمبراس

## (محد ابراہیم- طالب علم نشر میڈیکل کالج - ملان)

الهور ۲۷ بون (شاف رپورٹر) واقعر ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل نے آج بعد ودپر
ایک اور چٹم دید گواہ طالب علم محمد ابراہیم کا بیان قلمبند کیا۔ نشر میڈیکل کالج کے سال
چہارم کے طالب علم اور مقدم کے گواہ نمبرا نے عدالت کو بتایا کہ ربوہ رطوے شیش پر اشتعال کی اصل وجہ قادیانیوں کی طرف سے ان کے اخبار الفسل کی تقسیم تقی۔ طالب علم ابراہیم نے عدالت کو بتایا کہ میں احمدی نمیں ہوں۔ میں بھی تفریحی دورہ میں طلباء کے ساتھ تھا۔ ربوہ کے سٹیشن پر جب ایک فض نے احمدیوں کا اخبار الفسل تقسیم کرنے کوشش کی تو لڑکوں نے احمدیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ اس پر ہمارے صدر ارباب کوشش کی تو لڑکوں نے احمدیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ اس پر ہمارے صدر ارباب عالم نے طلباء سے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اس انثاء میں بلیٹ فارم سے ہماری ہوگی پر پھراؤ بھی کیا گیا۔ میں کالج میں لبل کروپ کا صدر بھی میں بلیٹ فارم سے ہماری ہوگی پر پھراؤ بھی کیا گیا۔ میں طلبہ کی ہوگی میں سنرکر رہا تھا۔

مارے بعض ایے ساتھی جنوں نے لاہور کوجرانوالہ "مجرت آنا تھا اللہ موی میں اتر محئه ربوہ سے دو تمین اشیشن پہلے مجھے لڑکوں نے جگایا اور میں نیچے آئیا۔ لڑکوں نے ہتایا کہ مرگودھا سے یمال تک انہوں نے مختلف مشکوک لوگوں کو دیکھا ہے جو مختلف ہوگیوں میں دیکھ رہے تھے اور جو طلباء کی ہوگی میں بھی آئے تھے۔ انہوں نے کما کہ جمیں خدشہ ہے کہ کمیں ہمارے ساتھ کڑیونہ ہو اس لئے آپ اٹھ کر بیٹے جائیں۔ میری سیٹ پلیٹ فارم کی طرف کھڑی کے ساتھ عمی۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر آئی تو ہم نے لوگوں کا وہاں بجوم دیکھا۔ میں نے گاڑی میں سے مختف اوگوں کو پلیٹ فارم کی طرف ہاتھ ملاتے دیکھا۔ ابھی گاڑی رکی بی تھی کہ پھراؤ شروع مو کیا۔ ماری بوگ پلیٹ فارم کے آخری حصہ میں تھی۔ اور پلیٹ فارم سے بیچے تھی۔ پھراؤ پلیٹ فارم کی طرف سے مو رہا تھا۔ میں فور آ يجھے ہٹ كيا اور لڑكوں سے كماكہ وہ شرينج كرا ديں۔ ہم نے وروازے بند كر ديئے۔ ای دوران باہر نعروں کی آوازیں سائی دیں۔ نعرے یہ تھے مرزا غلام احمد کی ہے۔ محمیت مردہ باد ۔ نشر کے مطے بائے بائے ہم دروانوں کے ساتھ بی دروانوں کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے آکہ دروازے کمل نہ سکیں۔ میں بوگ کے انجن کی طرف والے چھوٹے حصہ میں تھا۔ بوگ کے کل تین تھے تھے جو میرے چھوٹے حصہ کے بعد تھے ایک دو منٹ بعد بوگی ك دو مرت حصول كے طلباء بھى بھاگ كر ہمارے حصد بيس آنا شروع ہو گئے۔ لاكوں . نے بتایا کہ بچوم ڈبہ میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے اور لڑکوں کو مارا بھی ہے۔ اب لڑکے جانیں بچاکر یمال آئے ہیں۔ لڑکول کے آنے بعد ہم نے درمیان کا دروازہ بند کردیا انہوں نے ہارا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی ہم نے سوراخ میں ے دیکھاکہ لوگ ریلوے لائن کو اکھاڑ رہے ہیں۔ پھر ہم نے حملہ آورول کے یہ نعرے نے کہ بوگی کو علیمرہ کر کے اے آگ لگا دو۔ یہ بنگامہ میں پیکیس منٹ تک رہا۔ میں دو سرے ڈبہ میں کیا تو دیکھا کہ آفآب' ارباب اور امین زخی بڑے ہیں۔ لڑکوں نے اپنا سامان بھی چیک کیا لیکن پندرہ بیں لڑکوں کا سامان وہاں موجود نسی تھا۔ میرا سامان بورا تھا۔ ہارے میس کی تمام کراکری چوری ہو گئی تھی۔ چنیوٹ شیشن پر جب گاڑی رکی تو ہم نے دو سرے ساتھیوں کا پہۃ کیا اور دو سرے ڈیوں میں سوار زخمی ساتھیوں کو اپنے ڈب

میں لائے۔ وہاں ہمیں پہ چلا کہ ہمارے ۴۰ یا ۵۰ ساتھی زخمی ہوئے ہیں پھر گاڑی لاکل پور آئی۔ وہاں ہم گاڑی سے اترے تو پولیس پنجی ہوئی تھی۔ زخمی لڑکوں کو اتار کروہاں فرسٹ ایڈ دی گئے۔ گاڑی وہاں تقریباً دو گھنٹے رکی رہی پھر زخمی طلباء کو ایک الگ ائیر کنڈیشنڈ کوچ میں ملتان لایا گیا وہاں انہیں ایمبولینس میں وال کر جیتال پنچا ویا گیا۔ ٹریوئل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے گواہ نے کما کہ انکشن کے ونوں میں مرزائیت مردہ باوکے نعرے گئے رہے تھے۔

#### محواه نمبر۳

میں جناح اسلامیہ کالج کا سال چمارم کا طالب علم ہوں۔ میں پیدائش احمدی ہوں۔ ۱۲ وسمبر ۱۹۷۲ء تک میں احمدی رہا ہوں۔ میرے داوا نے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت ك عقى من نے روه تعليم الاسلام كالح سے الف ايس سى كيا تقا- ويس ميں بيدا موا-میں تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں سٹوڈنٹس ایکشن سمیٹی کا صدر اور ربوہ یونا پیٹڈ فیڈریشن کا چيرمن تفا ميرے واوا جي "محالي" تھے ميرے والد نے اپني زندگي احميت كے لئے وقف کردی تھی لیکن ۱۲ دسمبر ۱۹۷۲ء کو انہیں میرے ساتھ نکال دیا گیا۔ میں مجلس اطفال احمدید اور مجلس خدام الاحمدید کا پرجوش رکن رہا۔ ان حالات میں مجھے احمدیوں کے بارے مِن بنت يجه معلوات حاصل بين- مِن تحريك طلبه تحفظ عمم نبوت سيالكوث كا صدر ہوں۔ یہ نئ تحریک ہے جو ۵ '۲ ماہ عبل شروع کی گئی ہے۔ ربوہ شہرایک مستقل ریاست کی حیثیت رکھتا ہے پولیس اور فورس اپنی ہے۔ مرد احمدی تمن حصول میں منظم ہیں اطفال احدید ۱۵ سال کی عرتک فدام الاحدید ۴۰ سال کی عرتک انسار الله ۴۰ سال سے اور و خدام الاحمد یہ کو میرے تجربہ کے مطابق بیشہ خنڈہ گردی کے لئے استعال کیا اليا ہے اور يا محرانس الكثن وغيرہ كے سلسله ميں استعال كيا كيا ہے۔ جب مجمى بوے مروپ کی ضرورت ہو اطفال احمدیہ اور انصار اللہ کی بھی مدد لے لی جاتی ہے۔ انصار اللہ ے وو کام کئے جاتے ہیں ایک چندہ کی وصولی اور ووسرا بچوں کے زہنوں کو خدمت پر آمادہ کرنے کے لئے تیار کرنے کا کام اطفال الاحدید کو اس طرح تربیت دی جاتی ہے کہ

۵۱ سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد وہ ہربات پر لبیک کہنے کو تیار رہتے ہیں۔ جن ونوں میں ربوہ میں تھا بجابہ فورس میں بھرتی لازمی قرار دے دی گئی تھی، جامعہ احمد ہے طلبہ کے لئے بجابہ فورس کی ٹرفنگ لازمی تھی اور انہیں ایک سال کے لئے بھیجا جا تا تھا۔ باہر سے بھی لوگوں کو مجابہ فورس میں زبرد تی بھیج دیا جا تا تھا۔ اس کے علاوہ ایک فرقان فورس ہے جو تمام ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں عموا "وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ۱۹۲۸ء میں سمیر کے محاذ پر جنگ اوری تھی ان کا انچارج مسٹر رفیق ملک ہے۔ رفیق کو میں نے خاص خاص موقعوں پر خاکی وردی میں ملبوس دیکھا ہے۔ امور عامہ کے نام سے ان کی ایک پر ائیوٹ تنظیم ہے۔ گواہ نے بتایا کہ وہ بعض دستاویزی جوت بھی ساتھ لایا ہے۔ (کارروائی کل پر ملتوی)

### ے۲جون کی کاروائی

(امروز کے رپورٹر سے) لاہور ۲۸ جون۔ واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹرپیوٹل کے روبرو
آج گواہ رفیق باجوہ کا بیان کمل کر لیا گیا ہے۔ ٹرپیوٹل کے جج مسٹر جسٹس کے ایم۔ اب
صدانی نے ساعت پیر تک کے لئے ملتوی کر دی اس روز گواہ رفیق احمہ باجوہ پر جرح ہوگ۔
گواہ رفیق احمہ باجوہ نے اپنے طویل بیان کے آخر بیس کہا کہ بیس سابق تجربہ سے اس
نظریے پر پہنچا ہوں کہ ۲۹ مئی کو ربوہ ربلوے سٹیشن پر جو واقعہ پیش آیا اس بیس جماعت
احمہ یہ کے سربراہ مرزا ناصراحمہ کا باتھ ہے ججھے چند احمدی لڑکوں نے بتایا تھا ۲۹ مئی کو ربوہ
ربلوے سٹیشن پر چھ سات سو کے لگ بھگ ربوہ کے رضاکاروں کے علاوہ دو ہزار سے
زاکد افراد اور بھی موجود تھے، جنہیں تیار رہنے کا تھم دے دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے ربوہ
اسٹیشن پر حملہ کیا ان کی قیادت یہ لوگ کر رہے تھے۔ مرزا منصور احمہ نا ظرامور عامہ جو
مرزا ناصراحمہ کے مثیر خاص بھی ہیں، چوہدری شبیراحمہ عزیز بھانبڑی، مرزا ناصراحمہ کا لڑکا
مرزا لقمان عطاء المجید راشد اور ربوہ کے مختلف محلوں کے صدر۔

گواہ نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ۲۹ مئی کو حلقوں کے زعیم کے ذریعے سیرٹری عمدی کو خاص احکامت جاری کئے گئے تھے۔ عزیز بھانبڑی نے اس روزیہ الفاظ کے تھے

کہ جو پچھ کرنا ہے کر لو۔ گواہ نے کہا جن لوگوں نے جھے یہ باتیں بتا کیں ہیں انہیں عدالت میں پیش کر سکتا ہوں گر خفیہ طور پر۔ اس موقع پر ٹریونل کے جج نے رفیق احمہ باجوہ کو ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کے نام اور پتے ایک بند لفافے میں ٹریونل کو پیش کر دے باکہ ان گواہوں کے بیانات ایک بند کمرے میں لئے جا کیں۔ گواہ نے بتایا کہ وقوعہ کے روز مرزا منصور احمہ ربوہ ربلوے سٹیشن سے تقریباً ڈیڑھ سوگز کے فاصلے پر واقع لوکیوں کے ایک کالج جامع نصرت کے قریب ایک دین میں بیٹھے ہوئے تنے اور ان کے ساتھ ایک بندوق سے مسلح مخص بھی تھا۔ یہ کالج اسٹیشن کی عمارت کے بالمقابل ہے۔ رفیق احمد باجوہ نے کہا کہ ربوہ میں رہنے والے ہر مخص کی ایک فائل امور عامہ کے وفتر میں موجود ہوتی ہے اس فائل میں اس مخص کی گھریلو سیاسی اور نہ ہمی سرگرمیاں درج ہوتی ہیں۔ مردوں کے متعلق خاص طور پر ریکارڈ ہو تا ہے۔ میرے متعلق بھی ایک فائل ہوتی ہیں۔ مردوں کے متعلق خاص طور پر ریکارڈ ہو تا ہے۔ میرے متعلق بھی ایک فائل بوتی ہیں۔ مردوں کے متعلق خاص طور پر ریکارڈ ہو تا ہے۔ میرے متعلق بھی ایک فائل بوتی ہیں۔ مردوں کے متعلق خاص طور پر ریکارڈ ہو تا ہے۔ میرے متعلق بھی ایک فائل بوتی ہیں۔ میں موجود ریکارڈ کے چند کاغذات کی نقول بوتی ہیں۔ اس موقع پر گواہ نے امور عامہ میں موجود ریکارڈ کے چند کاغذات کی نقول عدالت میں چیش کیں۔

المواہ نے کہا کہ ربوہ میں ہونے والے متعدد واقعات کی خبریں اخبارات میں شائع ہو کمیں گر اس کے باوجود حکومت نے کوئی کارروائی نہ کی۔ ان خبروں کی نقلیں عدالت میں پیش کی گئی۔ گواہ نے کہا کہ ربوہ بدر کرنے کا تھم مرزا ناصراحمہ ہی دیتے ہیں۔ جب مجھے ربوہ بدر کیا گیا تھا' اس وقت نا ظرامور عامہ ظہور باجوہ تھا اور عزیز بھانبڑی اس کے ماتحت تھے۔ گواہ نے کہا کہ امور عامہ کے ذے می آئی ڈی کا کام ہے اور باہرے آنے والے غیراحمہیوں پر کڑی نظر رکھنا شامل ہے۔ الیمی سرگرمیاں مثلاً ۲۹ مئی جھے واقعات بھی امور عامہ کے کام ہیں۔ گواہ نے کہا کہ امور عامہ سٹیٹ ربوہ کی احمدی تظیموں کے مخلف کام کرنے کے علاوہ پولیس کے فرائض بھی سرانجام دیتا ہے آگر کوئی مخص امور عامہ کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ گواہ نے کہا کہ علمہ نے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ گواہ نے کہا کہ پولیس میں مقدمہ درج کراتی ہیں۔ امور عامہ کی مخالفت کرنے والوں کو امور عامہ کی خلافت کرنے والوں کو امور عامہ کے خلاف

ھنص کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کے لئے وہ ہی لڑکیاں کام میں لائی جاتی ہیں۔ لڑکیاں اپنے بارے میں متعلقہ مفض کے خلاف چھیڑ خانی کرنے کی رپورٹ ورج کراتی ہیں۔

گواہ نے کما کہ امور عامہ کی رضامندی کے بغیر بولیں اضرعام لوگوں کی شکایت پر مقدمہ درج نہیں کرتے۔ کیونکہ دونوں کا آبس میں خفیہ سمجھونۃ ہو تا ہے۔ گواہ نے کہا کہ ربوہ کے نظارت تعلیم کے شعبے کا رابطہ ربوہ کے تعلیمی اداروں سے ہو تا ہے۔ یہ شعبہ باہر کے شہروں کے احمدی تعلیمی اوا روں کو بھی کنٹرول کر تا ہے ربوہ میں خدمت علق کے نام ے ایک تنظیم بنائی گئی ہے جس کا پہلا نام "حفاظت مرکز" تھا۔ اس تنظیم کا کام' خلیفہ وقت ، مختلف مقامات اور مركز كي حفاظت كرنا ہو آ ہے بعض شعبہ جات مالي معاونت عاصل کرنے کے لئے کھولے گئے ہیں جن کا کام عوام سے چندہ حاصل کرنا ہے۔ وقف جدید کا کام رہوہ سے باہر کے احمدیوں سے رابط قائم رکھنا ہے۔ احمدیوں نے اپنی خاص سای سرگرمیوں کو رواں رکھنے کے لئے ایسے شعبے قائم کر رکھے ہیں۔ وکیل التبشیر کا کام باہر کے ممالک کے مشول سے ربوہ قائم رکھنا ہے شہون اور ضلعوں کی احمدی تظیموں سے ربوہ کے سربراہ کے پرائیوٹ سکرٹری کا رابطہ قائم رہتا ہے۔ نظارت تعلیم کا کام بیہ بھی ہے کہ اگر جماعت کو فوری طور پر رضا کار در کار ہوں تو شعبہ سکولوں اور کالجوں کو بند كرك وبال سے طلباء كو رضاكاروں كاكام لينے كے لئے حاصل كرليا جاتا ہے۔ كواہ نے كما كه أيك وفتر رشة ناطع كابهى مو آ ب- ربوه مين اس شعبه كاكام قاويانيول مين رشة کرانا اور اس بات کی نگرانی کرنا ہے کہ کسی احمدی لڑکی کا غیراحمدی لڑکے سے نکاح نہ ہو جائے۔ اس موقع بر گواہ نے ربوہ کی مجلس مشاورت ١٩٦٣ء کی ایک ممل رپورٹ کی کاپی ٹر پیوٹل کے روبرو پیش کی جس میں مختلف واقعات ورج ہیں اگر نمبی احمدی لڑکی کا نکاح غیر احمدی لڑکے سے کر دیا جائے تو اس لڑکی کو احمدی فرقے سے نکال ویا جا تا ہے۔

گواہ نے بتایا کہ ربوہ کی ٹاؤن کمیٹی کا نظام امور عامہ کرتا ہے۔ جس وقت میں نے ربوہ چھوڑا تھا اس وقت کمیٹی کے چیئرمین مرزا ناصراحمہ کے بھائی مرزا انور احمہ تھے۔ کمیٹی کے فیصلوں پر محلے کے صدر کام کرتے ہیں۔ گواہ نے کہا کہ احمدیہ جماعت کی مجلس مثاورت كا صدر خليفه وقت ہو آ ہے اور مجلس كے كئى ممبر ہوتے ہيں۔ كور نمنث وائر سپلائى سكيم مدء ميں امور عامد نے اپنے كنفرول ميں لے لى تقی۔ اس سے كيل سكيم كا انتظام ٹاؤن كميٹى كے سرد تھا۔

مواہ نے کما کہ میرے والد اس دفتر میں سرنٹنڈنٹ تنے اور اس محکے کے ذھے ربوہ کی تمام جائداو کی خرید و فروخت کرنے کا کام ہے۔ کمیٹی بد خیال بھی رکھتی ہے کہ ربوہ میں کوئی جائیداد کسی غیراحمدی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ زمین کی خریدو فرنت یا محروی رکھنے کا کام وفتر سمیٹی آبادی کی اجازت کے بغیر نسیں کیا جا سکا۔ مواہ نے کما کہ ربوہ میں خواتین کی تعظیم میں ہیں۔ جال الرکیوں اور عورتوں کو ٹرینگ وی جاتی ہے اکد ان کی ذہنیت غلامانہ ہو جائے۔ گواہ نے کہا کہ ربوہ کے صدر عموی چوہدری شبیراحمہ کے تحت ہر محلے میں ایک صدر کام کرتا ہے۔ ہر محلے کے خدام کو کنٹول کرنے کے لئے ایک زعیم بنایا جاتا ہے۔ اس زعیم کے تحت ایک سکرٹری عمومی بھی ہوتا ہے۔ سکرٹری کا کام ضرورت برنے پر رضا کاروں کو جمع کرنا ہو تا ہے۔ کواہ نے بتایا کہ بلوہ کرنے اور غنارہ مردی کرانے کے لئے سکرٹری انظام کرتا ہے' رضاکاروں میں بندرہ سے ۵۲ سال تک کی عرك افراد شامل كے جاتے ہیں۔ تمام سركرميوں كے لئے صدر محلّہ جو عموى كے ماتحت ہو تا ہے' مشورے حاصل کرتا ہے جماعت کے مرکز کا سربراہ خلیفہ وقت ہو تا ہے۔ جب ظیفہ وقت مرکزے باہر جاتا ہے تو اپنا قائم مقام امیر جماعت ربوہ مقرر کرتا ہے۔ گواہ نے کہا کہ جن دنوں میں میں ربوہ میں تھا اس وقت مرزا منصور احمد جو مرزا ناصر احمد کے رشتے دار اور مشیر خاص ہیں' ناظر امور عامہ تھے۔ کواہ نے کما کہ مرزا ناصر احد کے بھائی مرزاطاہر احمد نے معدء کے استخابات میں پیلزیارٹی کی حمایت کے لئے ربوہ کے احمدیوں کو ہدایت کی تھی۔ ۱۹۷۲ء تک مرزا طاہر احمہ وقف جدید کے سربراہ تھے۔ ان کے قانونی مشیرول میں مسٹر ظفر اللہ خال چوہدری' عزیز احمد باجوہ ریٹائرڈ سیشن جج اور مرزا عبدالحق ہیں۔ گواہ نے کما کہ ٢٩ مئي كو جب بنكامہ ہوا تھا اس روز شام كو چوہدرى عزيز احمد باجوہ ریوہ گئے اور اگلے روز واپس آ گئے۔ گواہ نے کما چوہدری عزیز احمہ باجوہ میرے خالو چہری مسرعبداللہ باجوہ کے برے بھائی ہیں۔ کواہ نے کماکہ مرزا ناصر احمد نے چہدری

عزیز احمد باجوہ کو ربوہ بلایا تھا۔ گواہ نے کما کہ جماعت کے سربراہ کے تھم کے بغیر ربوہ میں کوئی کام نہیں ہو سکتا' احکام زبانی اور تحریری دیئے جاتے ہیں۔ مرزا ناصراحمہ کے احکامات متعلقہ شعبے کو مرزا منصور احمہ کے ذریعے بھجوا دیئے جاتے ہیں۔

سواہ نے بتایا کہ 19 اگست 1921ء کو امور عامہ ربوہ کے ناظرنے ربوہ سے باہراحمہ ی جماعتوں کو ایک خط لکھا کہ کسی قتم کے بھی حالات پیدا ہو جائیں تو تم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔ گواہ نے کما کہ اس کی نقل لاہور کے امیر جماعت سے مل سکتی ہے۔ اصل کائی امور عامہ ربوہ کے دفتر میں موجود ہے۔ اس موقع پر گواہ نے جاری ہونے والے اس خط کی کاپیاں پاکستان ہونے والے اس خط کی کاپیاں پاکستان موجود تمام احمد ہوں کے امیر جماعت کو روانہ کی گئی تھیں۔

گواہ نے بتایا کہ ایک خفیہ تنظیم جس کا نام رابعہ انقلابیہ تھا' بنی۔ جس نے پچھ لوگوں کو خط بھیج کہ انہیں ربوہ کی انظامیہ کے ظلم و تشدد سے نجات دلائی جائے گواہ نے اس موقع پر خود کو بھیج ہوئے تنظیم کی طرف سے دو خطوط عدالت میں چیش کئے۔

سواہ نے بتایا کہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں غیراحمدی لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ مگر کالج کا عملہ احمدیوں پر مشمل ہے۔ گواہ نے ٹر پوٹل کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان غیراحمدی لڑکوں کے ساتھ احمدیوں کا سلوک اچھا ہے کہ بیہ ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا کہ لڑکے غیراحمدی ہیں۔ انہیں وظائف وغیرہ بھی دیئے جاتے ہیں۔

انتخابات میں ایک طالب علم جلیل شاہ کو 'جو مرزا ناصر احمد کے رشتے دار ہیں ' غیر قانونی انتخابات میں ایک طالب علم جلیل شاہ کو 'جو مرزا ناصر احمد کے رشتے دار ہیں ' غیر قانونی طور پر یو نمین کا صدر بنا دیا گیا۔ طلباء نے اس بات کی مخالفت کی اور ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجھے احمدی اور غیر احمدی لؤکوں کی جمایت حاصل ہو گئی تھی۔ ۵ نومبر ۱۹۷۲ء کو ایک جلسہ میں تقریر کے دوران کالج کے شاف کے دو افراد نے جن میں مرزا ناصر احمد کے بھینے مظفر احمد بھی شامل ہے ' مجھے زدوکوب کیا۔ کالج کے پر نہل نے امور عامہ کے دفتر سے ایک شخص مجھے لینے کے لئے کالج آیا گر طلباء کی مزاحمت پر بیہ شخص مجھے اپنے ہمراہ لیجانے میں ناکام ہو گیا۔ گواہ نے کہا کہ اسکلے روز

یونا پیٹڈ سٹوڈنٹس فیڈریشن ( یہ بھی ہماری تنظیم تھی) نے کچھ اشتہار جھپوائے گر ایک دوست سے میہ بمفلٹ چھین لئے گئے۔ اشتہار کی ایک نقل عدالت میں پیش کی گئی جے ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ۵ نومبر کو جب امور عامہ کے دفتر سے آنے والا مخص واپس چلا گیا تو میرے والد کالج آئے اور انہوں نے مجھ سے کما کہ مجھے ناصر احمد نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے اڑے کو کالج سے لے آؤ۔ میرے والد کے ہمراہ چوہدری غلام مرتضٰی اور چوہدری ناصرالدین بھی تھے۔ میں اپنے والد کے ساتھ گھر چلا گیا۔ اس واقعہ کے پندرہ روز بعد میرے والد نے بتایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ فور زربوہ چھوڑ دو اور اپنے بیٹے کا کالج تبدیل کرا لو۔ میں نے اپنے والد کی حالت و مکھے کر کالج سے تبدیلی کرا لی۔ گواہ نے کہا کہ ۲ نومبر کو میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر عبدالخالق کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ چند روز بعد طلباء کے ایک وفد کو گورنر پنجاب اور وزیراعلیٰ ملک معراج خالد نے کالج کے پرنسپل کے نام ایک خط دیا جس میں کما گیا تھا کہ طلباء کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ خط لے کر میں اور میرے دوست ظہیراحمہ چٹمہ جوائث سیکرٹری یونا یکٹڈ سٹوؤنٹس فیڈریشن کالج کے پر نہل کے پاس ربوہ گئے۔ پر نہل نے خط پڑھ کر بھاڑ دیا اور کہا کہ مجھے کسی کی پرواہ شیں' ربوہ ہمارا علاقہ ہے۔

سواہ رفت احمہ باجوہ نے کہا کہ ۱۲ دسمبر ۱۹۷۲ء کو میں چنیوٹ سے ربوہ بہنج گیا۔ میں نے راستے میں دیکھا کہ خدام الاحمہ یہ کی جلسہ گاہ 'جس کا نام ایوان محمود ہے' کے اردگرد تین سوکے قریب رضاکار ہاکیوں اور ڈنڈوں سے مسلح بھر رہے ہیں۔ اس جگہ مرزا ناصراحمہ کا لڑکا مرزا لقمان اور مرزا ناصر کے دو باڈی گارڈ مرزا ناصر کی دین میں بیٹھے تھے۔ میرا گھر بھی اس جگہ تھا جہاں یہ لوگ موجود تھے۔ میں دو سرے راستے سے اپنے گھر پہنچ گیا اس کے بعد ہی کسی نے دروازہ کھکھٹایا گر میری والدہ نے دروازہ نہ کھولنے دیا۔ مجھے بتایا کہ تہمارے والد کو کسی نے دفتر میں بتایا ہے کہ مرزا ناصراحمہ اور مرزا منصور احمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ تہمارے پاس جماعت کے کئی راز ہیں۔ گواہ نے کہا کہ میرے گھرکے باہر خدام الاحم یہ کا ختام سمیج اللہ سیال کھڑا تھا' اس کے ساتھ سات کہ میرے گھرکے باہر خدام الاحم یہ کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمیج اللہ رضا کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھرکے باہر خدام الاحم یہ کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمیج اللہ رضا کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھرکے باہر خدام الاحم یہ کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمیج اللہ رضا کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھرکے باہر خدام کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمیج اللہ سال

سیال نے باہرے کہا کہ ہمیں خلیفہ کا حکم ہے کہ لڑکے کو ہر قیمت پر لے کر آئیں۔ میری ہنوں اور والدہ نے رونا شروع کر دیا۔ والد صاحب گھریر موجود نہ تھے۔

چند لڑکے جن میں مرزا لقمان اور بثیر قریقی بھی شامل تھے' میرے گھر کی دیوار پر پھر گئے۔ میری بھو بھی زاد بہن نے جو اس وقت گھر میں موجود بھی' ان افراد پر پھر بھی شخطے شروع کر دیئے جس پر بید لوگ دیوار سے بنچے اثر گئے۔ محاصرہ جاری تھا محاصرہ کرنے والد نے مالی میں کالج کے دو پر دفیسر بھی شامل تھے۔ اتنے میں میرے والد پنچے۔ میرے والد نے گھر آنے سے پہلے لاہور میں مقیم میرے فالو ریٹائرڈ میجر ابوالخیر باجوہ کو ڈاک فانے جاکر فون کیا اور انہیں سارا واقعہ بتایا میرے فالونے اپنے لڑکے وسیم باجوہ اور ایک رشتہ دار مظیم باجوہ کو مدافلت کرنے کے لئے ربوہ روانہ کر دیا باکہ بید لوگ اپنا اثر ورسوخ استعال کرکے ہمیں بچا سیس۔ گواہ نے کہا کہ میرے گھر کا گھیراؤ ساڑھے بھار بجے سے پسر شروع کو اتھا اور رات و بیج کے قریب ربوہ چوکی کا اے ایس آئی سادہ کپڑوں میں آیا۔ جس نے میرے والد سے کہا کہ میں علاقے میں گڑ بڑ ہونے کا ذمہ دار ہوں۔ اندا اپنے لڑکے کو میرے والد سے کہا کہ میں علاقے میں گڑ بڑ ہونے کا ذمہ دار ہوں۔ اندا اپنے لڑکے کو میرے والد نے ایس کرائے کو دیمرے والد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔

رفیق احمہ باجوہ نے کہا ساڑھے نو بجے رہوہ کے ناظم جائیداد چوہدری صلاح الدین ہمارے گھر آئے اور میرے والد کو مدد کرنے کی یقین دہائی کرائی وہ یہ کمہ کر چلے گئے کہ میں مرزا منصور احمہ سے جا کر بات کر لوں۔ میرے والد نے بتایا کہ ججھے قائم مقام وکیل ابتھیر شیم سیفی نے کہا ہے کہ تمہارا الزکا جا کر کالج کے پر نہل سے معافی مانگ لے ورنہ تم ۲۳ گھنٹے کے اندر رہوہ کا علاقہ چھوڑ دو۔ گواہ نے کہا کہ چوہدری صلاح الدین نے آکر میرے والد سے کہا کہ تم قریب میرے والد سے کہا کہ تم وقیرہ میں میرے والد سے کہا کہ تم قریب چوہدری صلاح الدین ججھے وسیم باجوہ وغیرہ رہوہ بہنچ گئے۔ رات کے بجے کے قریب چوہدری صلاح الدین ججھے وسیم باجوہ کی کار میں بس اشینڈ لے کر آئے۔ وہ خود بس اشینڈ پر اثر کر واپس چلے گئے اور میں چنیوٹ کے قریب اواقع گاؤں قاضی والا آگیا۔ میرے ساتھ وسیم باجوہ اور عظیم باجوہ بھی تھے۔ گواہ نے کہا کہ سے داتھ گاؤں قاضی والا آگیا۔ میرے والد نے رہوہ چھوڑ دیا اور سامان دغیرہ لے کر چونڈہ آگئے۔ کہ ۱۳ د ممبر ۱۹۵۲ء کو میرے والد نے رہوہ چھوڑ دیا اور سامان دغیرہ لے کر چونڈہ آگئے۔ گواہ نے کہا میرے والد نے رہوہ چھوڑ دیا اور سامان دغیرہ لے کر چونڈہ آگئے۔ گواہ نے کہا میرے والد نے رہوہ جھوٹ نور اور سامان دغیرہ کے کر چونڈہ آگئے۔ گواہ نے کہا میرے والد نے رہوہ جھوٹ نین کی رتم میں ہے بچھ

رقم دی دی جائے۔ گرانہوں نے رقم دینے سے انکار کردیا۔

گواہ نے کما کہ ربوہ چھوڑنے کے جار ماہ تک میرے والد کو کوئی رقم ادا نہ کی گئی۔ گواہ نے کما کہ میں ۱۲ دسمبر کو ایک اے ایس آئی کے پاس رپورٹ لکھوانے چوکی گیا تھا گر وہاں امور عامہ کے دفتر کا ایک کلرک رشید احمہ آگیا جس کو دیکھ کرمیں خوف زدہ ہو کیا اور واپس آگیا۔ گواہ نے کما کہ میں نے ڈی ایس نی چنیوٹ سے بھی رابطہ قائم کیا تھا۔ گر انہوں نے مداخلت کرنے ہے انکار کر دیا۔ گواہ نے کما کہ متذکرہ بالا واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں احمدی عقیدے سے بدول ہو گیا اور میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ گواہ نے بتایا کہ اسکے بعد ۱۹۷۳ء میں امیر جماعت سیالکوٹ چوہدری محمد اسلم کاہلوں نے میرے خلاف ایک خط امور عامہ ربوہ کو لکھا۔ اس موقع پر اس خط کی ایک نقل بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ رفیق احمد باجوہ نے بتایا کہ جاپان کے مثن کے مبلغ ریٹائرؤ میجر عبدالحمید کے لڑکے اسکواڈرن لیڈر (پاک فصائیہ) راجہ عبدالمالک ہے میری بڑی بمن کا نکاح دو سال تحبل ہوا تھا گر مرزا ناصراحمہ نے راجہ عبدالمالک کو تھم دیا کہ ہماری اجازت کی بغیر رخصتی نہیں ہوگ۔ چنانچہ دو سال گزر جانے کے باوجود میری بہن اپنے شوہر کے گھر آباد نہیں ہو سکی۔ گواہ نے کہا کہ میرے والد کے قریبی رشتہ دا روں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور اس کوشش میں مصروف رہے کہ ہمیں چونڈہ سے بھی نکال دیا جائے۔ ان کوششوں میں چوہدری نصیراحمہ باجواہ پیش پیش تھے۔ گواہ نے بتایا کہ چونڈہ کے احمدیوں نے مجھ پر دو مرتبہ حملہ کیا۔ ایک مرتبہ فائرنگ بھی کی گئی، جس کی تحقیقات کا تھم ویل كشنرنے ديا اور ايك مجسٹريك جنوري ١٩٤٢ء سے اس واقعہ كى تحقيقات كر رہے ہيں-گواہ نے کما کہ ہمیں مخلف طریقوں ہے خوف زدہ کیا گیا ناکہ ہم دوبارہ جماعت احمر سیہ ے مسلک ہو جائیں۔ گواہ نے بتایا کہ میرے دادا کو اکسایا گیا کہ وہ میرے والدیعنی اپنے یٹے کو جائداد سے محروم کردیں۔ (امروز ۲۹ جون ۱۹۲۹ء)

جمعیت العلمائے پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے مقای ایڈووکیٹ می ایم لطیف رانا نے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی کے روبرو ایک درخواست پیش کی ہے جس میں ٹربیونل سے استدعاکی گئی ہے کہ سرظفراللہ خاں کو بھی عدالت میں طلب کیا<u>گئ</u>ے کیونکہ ان کا جو بیان مکلی اور غیر مکلی اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے۔

کہ ان کے پاس الی معلومات اور شواہد ہیں جن سے تحقیقات میں مدد مل سکتی ہے۔

درخواست میں کما گیا ہے کہ سرظفر اللہ خال جو اس وقت لندن میں ہیں۔ عنقریب مرزا

ناصراحمہ کو بعض ہدایات دینے کے لئے ربوہ آ رہے ہیں۔ للذا ٹریوئل سے استدعا ہے کہ

انہیں بھی مرزا ناصر احمہ کے ذریعے ٹریوئل میں طلب کیا جائے۔ ٹریوئل نے فاضل

اٹیدودکیٹ کو ہدایت کی ہے کہ سرظفر اللہ خال جیسے ہی ربوہ پنچیں۔ اس وقت ٹریوئل کو

مطلع کیا جائے۔ (امروز ۲۹جون ۱۹۷۳ء)

## کیم جولائی کی کارروائی

کیم جولائی کو گواہ رفیق احمہ باجوہ نے تحفظ دینے کی درخواست کی۔ گواہ نے کہا کہ میرے دادا نے میرے والد کو دھمکی دی ہے۔ ٹریونل نے کہا کہ جہاں تک گواہ کی سیفٹی کا تعلق ہے 'میہ حکومت کا فرض ہے۔ شروع میں بی گواہ نے ٹریونل کے علم میں سیات لائی کہ نہ صرف اس کا بلکہ محمہ صالح گواہ کا بھی مفکوک عناصر کی طرف سے تعاقب کیا جا رہا ہے اور وہ ددنوں اپنی جان کو خطرہ محسوس کرتے ہیں۔

#### محمر لطیف رانا صاحب کی جرح کے جواب میں

ربوہ میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور ان کو اپنے گھروں میں نظرینہ بھی کیا جاتا ہے۔ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی موت کے بعد اس کے جانشین کا انتخاب ہوتا تھا تو مرزا رفیع احمد برادر ناصر نے انتخاب لڑا گرناکام رہے۔ اس کے بعد موجودہ خلیفہ نے انہیں گھر میں نظر بند کئے رکھا۔ ان کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح کی ناکہ بندی بھی ربوہ میں عام طور پر کی جاتی ہے۔ جب ۱۹۵۲ء میں رابعہ انتظامیہ شظیم نے ربوہ میں جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس میٹنگ کو ناکام بنانے کے لئے ناکہ بندی کی گئی تھی۔ "رابعہ انتظامیہ" کمیونئی کے استحصالی نظام جو موجود خلیفہ جاری رکھے ہوئے ہیں " میں۔ "رابعہ انتظامیہ" کمیونئی کے استحصالی نظام جو موجود خلیفہ جاری رکھے ہوئے ہیں کے خلاف چلائی جانے والا ایک تحریک ہے۔ مرزا ناصر احمد موجودہ خلیفہ کے ایک باور چی جس کا نام محمد علی تھا کو چند ماہ بعد قتل کر دیا گیا۔ امور عامہ کے کہنے پر کیس درج ہوا تھا جس کا نام محمد علی تھا کو چند ماہ بعد قتل کر دیا گیا۔ امور عامہ کے کہنے پر کیس درج ہوا تھا

محراسے ختم کر دیا گیا اور کوئی کر فقاری عمل میں نہ آئی۔ میں اس باور چی کو جانتا تھا۔ ربوہ میں بات مشہور تھی کہ وہ خلیفہ کی گھر طو زندگی پر بازار میں تبعرہ کیا کر تا تھا۔ اس کو خلیفہ صاحب کے گھرسے ہٹا دیا گیا۔ اس نے پھل بچنا شروع کر دیا کیا محروہ باتیں کرتا رہا۔

دو اشخاص لطیف احمد اور بدر دین حادثے میں مرگئے جو گھوڑ دوڑ کے دوران ہوا۔ بید گھوڑا دوڑ ۱۹۷۴ء میں ربوہ میں ہوئی تھی۔ اس داقعہ کی کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئی نہ ہی کوئی آدی گرفتار ہوا۔

اگر کوئی پیدائش احمدی اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائے اور جماعت سے نکل جائے تو اس کا نہ صرف سوشل بائیکاٹ کیا جا آ ہے بلکہ اس پر تشدد بھی کیا جا آ ہے۔

مجلس مشادرت کی رپورٹ برائے ۱۹۹۳ء سے یہ بات ظاہر ہے کہ سرکاری ملاز مین کو جماعت کے اثر میں لایا جاتا ہے۔ میں نے ساہ کہ مختلف کالجوں سے احمدی طلبہ لاہور میں آتے ہیں تاکہ غیراحمدیوں کے ساتھ احتجاجی جلوسوں میں شامل ہوں اور وہ ایسے جلوسوں کی قیادت بھی کرتے ہیں جسے کہ وہ غیراحمدی ہوں۔ اور اس طرح وہ جلوس کو خاتے تک کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ قادیانی مختلف جماعتوں اور شظیموں بشمول کمیونسٹوں کے اندر Infiltrate کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مسٹر کو ٹر نیازی چونڈہ سے اینے استخاب میں کامیابی کے بعد ربوہ گئے تھے۔

## مسرخاقان بابر کی جرح کے جواب میں

مرزا وسیم احمد مرزا ناصراحمد کے بھائی ہیں۔ وہ امیر جماعت احمد یہ قادیان ہیں اور آج کل بھارت میں مقیم ہیں۔ جماعت احمد یہ ایک بین الاقوای تنظیم ہے۔ تمام احمد یوں کی تنظیمیں ربوہ کی جماعت کے کنٹول میں ہیں۔ یہ درست ہے کہ کہ مرزا وسیم احمد صاحب نے آل انڈیا ریڈیو سے ۱۲ جون کے بعد ای نوعیت کی تقریر کی تھی جس نوعیت کی بات سر ظفراللہ خال نے لندن میں پریس کانفرنس میں کی تھی۔

یہ ورست ہے کہ قادیان سے ہفتہ دار البدر کے نام سے ایک پرچہ لکاتا ہے جو رہوء کے الفضل کا متباول پرچہ ہے۔ میں جب ربوہ میں تھا' تو میں یہ پرچہ خلافت لا بمریری میں پڑھتا رہا ہوں۔ اس پرچ کی پالیس کومت بھارت سے وفاداری پر بین ہے۔ مرزا وسیم احمد ربوہ آتے رہے ہیں۔ میں نے ان کو دو تین مرتبہ دیکھا تھا۔ ربوہ کا رابطہ قادیان سے بذرایعہ انگلتان موجود ہے۔ ۱۹۹۵ء میں میں نے مرزا وسیم احمد کی تقریر آل انڈیا ریڈیو سے سی تھی ، جو بنگ کے متعلق تھی اور ہندوستان کی حمایت میں تھی۔ مرزا وسیم احمد براہ راست خلافت احمد یہ کے وفادار ہیں اور ان کی اجازت کے بغیرنہ کوئی بیان دے سے جیں۔ نہ تقریر کر سے جیں اس طرح اسرائیل میں رہنے والے احمدی اسرائیل کے وفادار ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ اپنی حکومت کے وفادار ہوں۔ جو بات جماعت احمد یہ قادیان سے متعلق بھی ہے۔ ۱۹۹۷ء کی عرب اسرائیل سے متعلق بھی ہے۔ ۱۹۹۷ء کی عرب اسرائیل نے متعلق بھی جے۔ ۱۹۹۷ء کی عرب اسرائیل نے متعلق بھی جے۔ ۱۹۹۷ء کی عرب اسرائیل نے ۱۹۹۷ء کی جنگ عربوں کے خلاف جیت لی ہے۔ یہ درست ہے کہ اسرائیل کی عربوں پر فتح کی خوشی میں قصر خلافت ربوہ میں جشن منایا گیا۔

میں مرزا عبدالسیع سلیش ماسٹرروہ کو جانتا ہوں۔ مرزا عبدالسیع ربوہ میں رہنے والے دو سرے احمدیوں کی طرح نظارت امور عامہ کا رکن ہے۔ تمام احمدی سرکاری ملازم خواہ وہ ربوہ میں رہجے ہوں یا نہ اور خواہ وہ اہم عمدے پر ہوں یا عام مزدور 'وہ سب امور عامہ کے ارکان ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے تحکموں کی ربورٹیں امور عامہ کو ہیمجنے کے پابند ہیں۔ لاہور میں ہفتہ روزہ ''لاہور'' احمدیہ جماعت کا سابی ترجمان ہے۔ اس کے ایڈیٹر کا نام محمد صدیق فاقب زیروی ہے۔ میں اس رسالے کو پڑھتا رہا ہوں۔ یہ پرچہ شاہ فیصل اور کرئل قذافی کے خلاف مضامین شائع کرتا رہا ہے۔ یہ پرچہ ابھی تک بند نہیں کیا۔

میں علیم ابراہیم مشنری یوگنڈا کو جانا ہوں کیونکہ ان کا لڑکا میرا دوست ہے۔ یہ
پاکستان میں دو تمین سال پہلے آئے تھے۔ کوئی بیرونی مشنری ' خلافت ربوہ کی مرضی کے
خلاف پاکستان میں آکر کوئی بیان اخبارات کو شمیں دے سکتا ہے ' نہ پریس کانفرنس کر سکتا
ہے ' نہ کوئی تقریر ربوہ کی خلافت کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے۔ حکیم ابراہیم کا ربوہ میں
ابنا ایک گھرہے۔ میں نے وہ اگو تھی دکھ کی ہے جو فاضل کونسل نے مجھے دکھائی ہے۔ اس

پر قرآنی آیت الیس الله بکاف عبده درج ہے۔ احمدی سرکاری ملازموں کے لئے اس اگوشی کو پہن سکتے ہیں۔ اگوشی کے پہن سکتے ہیں۔ اس شافت کے لئے بہن سکتے ہیں۔ اس شافت کے لئے پہنا جا تا ہے۔ خلافت ربوہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ دنیا بحر کے احمد بول کے طالت سے واقف رہے ادر ان کو اپنے حالات سے واقف رکھے۔

جھے یہ اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ۲۹ می کے واقعہ کے فور ابعد ان افراد کو جہنوں نے طلبہ پر حلے میں حصہ لیا تھا' قصر خلافت میں جع کر کے رکھا گیا تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے اور شافت نہ کیا جا سکے میری رائے میں یہ کام اس لئے کیا گیا کہ اصل مجرموں اور بااثر لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو گرفتار کرایا جائے۔

# میاں شیرعالم صاحب کی جرح کے جواب میں

انسار اللہ کاکام یہ ہے کہ احمدی بچوں کی برین واشک کریں۔ احمدی بچوں کو عام مسلمانوں سے الگ بتایا جاتا ہے اور عامتہ المسلمین کو احمدی کافر سجھتے ہیں۔ میرے والد اب بھی احمدی ہیں۔ میں نے ملک رفتی احمد اب بھی احمدی ہیں۔ میں نے ملک رفتی احمد انچارج فرقان فورس کو خاک یونیفارم ہیں دیکھا تھا' جب کہ مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان میں بھی۔ کوئی احمدی سرکاری ورمیان میں بھی۔ کوئی احمدی سرکاری ملازم خلیفہ کے حکم کو اپنے افسریا حکومت کے حکم پر فوقیت وے گا۔ خلیفہ صاحب کی ملازم خلیفہ کے حکم کو اپنے افسریا حکومت کے حکم پر فوقیت وے گا۔ خلیفہ صاحب کی ہدایت پر ربوہ کالج کی انتظامیہ نے پرائیکش کی خلاف ورزی کی تھی۔ جمعے سیالکوٹ میں ربوہ کی ہدایات کے تحت ہراساں کیا جا رہا ہے۔

# مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

احمدیہ جماعت نے خلیفہ صاحب کے تھم سے پچھلے انتخابات میں پیپاز پارٹی کی مدد کی تھی۔ ربوہ میں آنے والے اہم پاکستانی معمان دارا نفیافت میں ٹھمرائے جاتے ہیں۔ ان کا اندراج ایک رجٹر میں کیا جاتا ہے جو دارا نغیافت میں رکھا جاتا ہے۔ یہ احمدی جماعت کی پالیسی ہے کہ غیراحمدیوں پر تشدد کیا جائے۔ اہم معمانوں کی دارا نغیافت میں قیام د طعام کے اخراجات کمیونٹی ادا کرتی ہے۔

مجھے مرزا شُفِق احمہ (سابق قادیانی) میرے ددست نے بتایا تھا کہ ۲۹ مئی کو لوگوں کو ربوہ کے باہر سے بھی بلایا گیا تھا ٹاکہ ۲۹ مئی کے فساد میں ربوہ دالوں کے ساتھ شامل ہوں۔ ایک قافلہ مجیب درد کی قیادت میں لاہور سے بھی گیا تھا۔

جماعت کی جائیداد خلیفہ کی جائیداد سے الگ ہے۔ خلیفہ کی جائیداد دو سرے ارکان خاندان کی جائیداد سے الگ ہے ہر مخص کی اپنی اپنی جائیداد ہے۔ جماعت کی جائیداد پورے ملک میں ہے۔

#### مسٹرشاب مفتی صاحب کی جرح کے جواب میں

۲۸ مئی ۱۹۷۴ء کو ایس ایچ او چوندہ سید سوار علی شاہ جو بہت قابل پولیس آفیسرتھا،
کو جری رخصت پر بھیج دیا گیا جس کے نتیج میں دس دن تک کوئی ایس ایچ او نہ رہا۔ ۲۹
مئی کو ربوہ کا واقعہ ہوا۔ ۳۰ مئی کو چوندہ کے تمام احمدی، ایس ایچ او کے تبادلے پر اس
قدر جرات مند ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلح کر کے غیراحمدیوں کو چیلنج کیا اور علی
الاعلان گالیاں دیں اور یہ کما کہ جو پچھ کر سکتے ہو کر لو۔ وہاں کوئی بات اس لئے نہ ہوئی کہ
غیراحمدیوں نے مسلح احمدیوں کے ڈر کے مارے کوئی کارروائی نہ کی۔ مقامی پولیس چوندہ
اس دن خاموش تماشائی بنی ربی۔ احمدی نہ صرف ربوہ میں بلکہ ربوہ سے باہر بھی موثر

## مسٹرایم۔ ڈی۔ طاہر کی جرح کے جواب میں

سربراہ کمیونی سے ملنے کے لئے اس کے پرائیوٹ سیرٹری کو انٹرویو دینا پڑتا ہے اور الماقات سے پہلے ملاقاتی کی تلاقی کی جاتی ہے۔ جمال تک میں جانتا ہوں' جماعت نے گور نمنٹ کے ڈیفنس فنڈ میں چندہ نمیں دیا تھا۔ یہ درست ہے کہ غیراحمدی نوجوانوں کو احمدیت کی طرف لانے کے لئے زندگی میں بہتر مواقع اور بہتر شادی کا لائج دیا جاتا ہے۔ احمدیت قبول کرنے کے لئے تحریری معاہدہ جماعت کو لکھ کردینا پڑتا ہے۔ جمعے میرے والد صاحب کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ربوہ کے قبرستان میں پچھے اسلحہ دفن کیا گیا ہے۔

## مسٹراحسان وائیں کی جرح کے جواب میں

میں نے ابھی تک پیپلز پارٹی کی رکنیت ہے استعفیٰ نمیں دیا لیکن میں ان ہے اب متفق نمیں رہا ہوں۔ میں نے اس امید پر پیپلز پارٹی میں شرکت کی تھی کہ وہ میری مدد کرے گی اور احمد یہ جماعت کی غلامی ہے نجات ولائے گی گر پارٹی نے مجھے ناامید کر دیا ہے۔ ۱۹۷۲ء تک تو یمی حالت تھی کہ پارٹی جماعت کے مفاد میں کام کرتی تھی اور جماعت احمد یہ پیپلز پارٹی کے مفاد میں کام کرتی ہے۔

میں اس بات ہے متغق نہیں ہوں کہ مرزا ناصراحمہ نے پیپلزپارٹی کے ایماء پر ۲۹ مئی کا فساد کرایا۔ میں نہیں جانتا کہ کتنے ایم پی اے اور ایم این اے احمدی ہیں لیکن پچھ اراکین اسمبلی احمدی ہیں' وہ سب پیپلزپارٹی ہے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس افسروں نے میری شکایات پر کوئی کارروائی اس لئے نہ کی کہ ان کے کہنے کے مطابق پیپلزپارٹی احمدی جماعت کی پشت پر ہے۔

### رفق احمہ باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

نذر محمہ پھان رہوہ سے محکمہ جاسوس کا انچارج ہے جو امور عامہ کے تحت کام کرتا ہے۔ محکمہ جاسوسی کے انظر ہے۔ محکمہ جاسوسی کے فرائفل میہ ہیں کہ مختلف غیر احمد می تنظیموں کے کار کردگی پر نظر رکھیں۔ وہ مختلف تنظیموں کی سیاسی سرگرمیوں اور حکومت کی کار روائیوں سے بھی جماعت کو باخر رکھتی ہے۔ یہ درست ہے رہوہ کی جماعت اور قادیان کی تنظیم دراصل بیاسی نوعیت کی ہیں لیکن فدہب کی آڑ ہیں۔

بیرون ملک مشوں کی سیاسی پالیسی محکمہ وکیل البشیر متعین کرتا ہے۔ مرزا مبارک احمد سال میں وو مرتبہ تمام مشوں کے صدر مقامات کا دورہ کرتے ہیں۔ مشوں کے صدر مقامات کا دورہ کرتے ہیں۔

احمدیہ جماعت بیشہ سیکولر گورنمنٹ کو ایک غیر سیکولر گورنمنٹ پر فوقیت دیتی ہے۔ احمد یہ جماعت پیپلز پارٹی کی عامی اس لئے ہو گئی کہ وہ غیر ند ہبی سو شلسکک منشور رکھتی تھی۔ یہ درست ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت کے درمیان اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی کا سوشلٹ عضر ابھی تک احمریہ جماعت کا حامی ہے۔ مرزا عبد السیع سٹیشن ماسٹر' ربوہ کا بااثر آدمی ہے اور جماعت کی تمام سرگر میوں میں حصہ لیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ احمدیہ جماعت کا یہ ایمان ہے کہ حکومت وقت کی وفادار رہے لیکن یہ اس وقت تک درست ہے جب تک گورنمنٹ احمدیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔

(گواہ نے ایک لفافے میں ایک تحریر ٹر پونل کے سامنے پیش کی جس میں غالبا ربوہ کے رہے والے گواہوں کے نام تھے)

۱۲ بج - وقفه

گواه نمبر۳۳

(ثناء الله - سرگودها)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں پیدائش سی مسلمان ہوں۔ ربوہ سے ڈیڑھ میل دور جانب مغرب گورنمنٹ نے ایک مائنگ لیز میسرز اتحاد ایڈ سمینی کو دمی ہوئی ہے۔ میں اس فرم کا حصہ دار ہوں۔ لیز ۱۹۲۷ء میں ملی تھی۔ میں پچھلے دو سال ہے وہاں پر بطور حصہ دار کام کر رہا ہوں' ہم وہاں سے چھر مختلف مقاصد کے لئے نکالتے ہیں مجھے اس سلسلے میں موقعہ پر تقریباً روزانہ جانا پر آ ہے۔ میں سرگورها میں رہتا ہوں اور ربوہ تبھی ٹرین کے ذریعے جاتا ہوں کھی بذریعہ بس ۔ ٢٩ مئي كويس چناب ايكىپرلس كے ذريعے ربوہ پنجا تھا۔ سرگودھا شیشن پر میں نے چار افراد کو گاڑی پر سوار ہوتے دیکھا ان کے نام یہ ہیں ظہور احمہ' مسعود احمہ' منصور احمہ اور گلزار احمہ میں ان چاروں کو جانیا تھا کیونکہ وہ سرگودھا کے رہنے والے ہیں۔ ظہوراحمہ اور مسعود احمہ کی چوک بلت آباد سرگودھا شرمیں دو کان ہے۔ مسر مسعود احمد طالب علم ہے۔ گلزار احمد کوٹ مومن میں دوکاندار ہے۔ منصور احمد میرے پاس آ کر گاڑی میں میرے ہی ڈب میں لالیاں تک بیٹا رہا لیکن دو سرے نینوں ہر سٹیشن پر اتر جاتے اور دوسری بوگوں میں جھا تکتے۔ یہ چاروں اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں۔ ان کو مرزائی کی حیثیت ہے جانا جا تا ہے۔ منصور احمر نے اسی ڈیے میں سفر کیا' جس میں میں نے کیا تھا۔ دو سرول نے' دو سرے ڈبول میں سفر کیا۔ منصور احمد بھی لالیاں میں

ا تر گئے۔ اگلا سٹیشن ربوہ تھا۔ جب گاڑی بیرونی سکنل پر کپنجی تو میں اپی سیٹ سے اٹھا اکہ شیش آنے پر اتر جاؤں۔ آؤٹر تکنل کے برابر سے میں نے دیکھا کہ شیش پر پلیٹ فارم کے خاتے کے قریب غیر معمولی جوم تھا۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر پیچی تو کئی لوگول نے جو گاڑی میں سوار تھے بلیٹ فارم پر موجود جوم کو خاص طریقے سے گاڑی کی طرف ہاتھ ہلا کر بلایا جیسے ہی گاڑی آہستہ ہوئی جوم گاڑی کے قریب ان مقامات پر ہو گیا جمال ہے اشارہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جموم نے نعرہ لگایا غلام احمد کی ہے۔ میرا ڈبہ سٹیشن ماسٹر کے وفتر کی اگلی طرف کھڑا ہوا۔ وہاں ہے دفتر نظر آتا تھا۔ گاڑی سے اتر کر میں سٹیشن ماسر کے دفتر میں چلا آیا کیونکہ میں مرزا عبدالسیع ایس۔ ایم کو جانتا تھا۔ دفتر میں چوہدری بشیر احمد عموی اور تین چار آدمی بیٹھے تھے۔ چوہدری بشیراحمد ٹیلیفون پر بات کر رہا تھا۔ شیش ماسٹراپے دفتر میں موجود نہ تھا۔ میں سٹیشن ماسٹرکے دفتر میں نہ گیا کیونکہ بشیراحمہ کو فون پر مصروف ریکھا۔ میں اس کے دفتر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وقوعہ دیکھا' میں نے دیکھا کہ دو لڑکوں کو شیش ماسٹر کے دفتر کے سامنے والے ڈب سے تھینچا گیا اور مارا گیا۔ ان مارنے والوں میں عبدالرشید دو کاندار' چن عباس اور عبدالغفور سابق کلرک امور عامه کو دیکھا وہ دونوں رہوہ کے رہنے والے احمدی ہیں۔ مارنے والوں کی تعداد ۱۵۔۲۰ ہے زائد تھی۔ ان کے پاس ہاکیاں اور ہنربھی تھے۔

چونکہ گاڑی کے آخری جھے پر زیادہ ہنگامہ تھا میں اس طرف چلاگیا اور پلیٹ فارم
کے آخری سرے پر کھڑا ہو گیا۔ نعرے لگ رہے تھے۔ احمیت زندہ باد۔ غلام احمد کی
ہے۔ اور پکڑو مارو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زیادہ بجوم پلیٹ فارم کے آخری سرے پر
ینچے تھا۔ پلیٹ فارم پر شیش ماسڑ کے دفتر کے سامنے بھی بجوم تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ
آدمی تھے۔ بل پر بھی آدی تھ' کل بجوم تین چار ہزار کے قریب تھا۔ پیچھے کی طرف
ہنگامہ جس ڈب پر زیادہ تھا اس کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر پچھ لوگ
دوسروں کو اکسا رہے تھے وہ کمہ رہے تھے کہ احمدیت کا حق ادا کو۔ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے
پیچھے تھا۔

أكسانے والوں ميں ملك عبدالحميد چيمه كلك خدا بخش ريارُو تھانيدار مولوى

برکات احمد تھے۔ یہ سب ربوہ شمر کے رہنے والے احمدی تھے۔ میں نے دو تین لوگول سے یوچھنے کی کوشش کی یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے۔ وو تین آدمیوں نے جلدی سے یمی جواب دیا کہ احمیت کا حق اوا کرو۔ کچھ دیر بنگامہ ہو تا رہا۔ اکسانے والوں نے حملہ آوروں کو واپس بلا لیا اور ان کو رکنے کے لئے کما کیونکہ ان کے خیال میں کافی ہو گیا تھا۔ جب گاڑی چل دی تو میں نے ریلوے لائن کے دونوں طرف بہت ساسامان بھوا ہوا یایا۔ پلیث فارم کے اس سرے سے ۱۰ اگز کے فاصلے پر سر ظفراللہ خال کی کو تھی یارڈ سائید پر ہے۔ میں نے اس کو تھی کے برآمد میں سٹیشن کی طرف دیکھتے ہوئے چار پانچ آدمیوں کو دیکھا۔ اس ہنگامہ کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی اور سرگودھا جانے کا فیصلہ کیا۔ میں سڑک کی طرف چلنے لگا۔ جو بس کے اڈے کو جاتی ہے۔ میرے آگے کالج کے لڑکوں کی ایک ٹولی جا رہی تھی جن میں سے ایک کو میں جانتا ہوں اس کا نام شیر باز ہے۔ میں نے اس سے یوچھا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے مجھے ہتایا کہ جو کوئی ان کے خلاف بولے گا اس کا یمی حشر ہو گا جو ربوہ سٹیشن کے وقوعہ کے شکار لوگوں کا ہوا۔ جب میں نظفر اللہ خال کی کو تھی کے قریب ہے گزرا تو میں نے دیکھا کہ میاں محمد رفتی'منٹر ظہور احمد باجوہ اور مسٹر راشد اور دو اور آدمی جن کے نام نہیں جانتا' کو کھی کے بر آمدہ میں کھڑے تھے۔ میاں محمد رفیق' ظیفہ کے بھائی ہیں۔ کو کھی کے گیٹ کے اندر جو باڈی گارڈ تھے وہ گیٹ پر کھڑے تھے۔ ان کے پاس را تفلیل تھیں جو غالبًا 3 - G را تفلیل تھیں۔ میں وہال سے بذریعہ بس سرگودھا چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر بذریعہ بس ربوہ گیا۔ جب میں کوائری کی طرف ایک ٹانگہ میں جا رہاتھا تو ایوان محمود کے قریب میاں محمد رفیق' ملک خدا بخش ریٹائزڈ تھانیدار' مسرم محمد منور اور کچھ رضا کار تھے' جن کے گلے میں رومال باندھے تھے۔ وہ ایوان کے سامنے کھڑے تھے جب مجھے ویکھا تو میاں محمد رفق نے مجھے کہا۔ پھان تم نے ہارے ظاف بولنے والوں کا حشرو کیولیا ہے۔ میں نے کما اچھی طرح و کیو لیا ہے۔ میں وہال سے کام پر چلا گیا۔ کوائری پر چنیوٹ سے ایک ٹرک پھر لینے آیا ٹرک ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ چنیوٹ میں ایک جلوس نکلنے والا ہے۔ میں چنیوٹ کی طرف چل بڑا تاکہ دوسرے ٹرک والوں کو روکوں۔ چنیوٹ پہنچ کر میں نے اولڈ بس شینڈ حال ٹرک شینڈ پر گیا۔ وہاں ہجوم

دیکھا۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شریف دندان ساز مرزائی کے مکان پر بچوم تھا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ SP جھنگ یار محمد خال بھی تھے۔ وہ ایک لڑکے کو ٹرکوں کے اڈے پر لائے۔ لڑکا زخمی تھا اسے ہپتال لے جانا تھا۔ ہجوم زیادہ تھا مجھے بیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد میں سرگودھا چلا آیا۔

جب میں نے ربوہ میں کام شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یا تو ربوہ میں خاندان خلافت کے کسی آدمی کو حصہ دار رکھنا ہر تا ہے یا منافع کا سمراحصہ جماعت احدید کو دینا ہر تا ہے۔ بیغام لانے والا عبدالجید بث تھا جو انجن کی طرف سے لایا تھا کہ یا تو کمیونٹی کو سمراحصہ منافع کا دول یا کسی ممبر خلافت خاندان کو حصہ دار بناؤں میں نے انکار کر دیا۔ مجید بث نے مجھے کہا کہ اگر حصہ نہیں دو گے تو جماعت' ربوہ کی سڑ کیں تمہارے لئے بند کر وے گ۔ میری کوائری پر جانے کا اور کوئی راستہ رہوہ شہر میں سے گزرنے کے سوانہ تھا۔ میں نے ان کا مطالبہ مانے سے انکار کر دیا اور کما کہ اگر سرکیس بند کی گئیں تو میں عدالت سے رجوع کروں گا۔ وو سرے ون مجھے میاں منور احمد کا پیغام ملاکہ آپ اینا کام کرتے رہیں۔ پہلا پیغام Disregard کرویں اور بغیر خوف کے اپنا کام کرتے رہیں۔ شیر زمان خان مھیکیدار نے یہ پیغام مجھے لا کر دیا۔شیر زمان مرزائی نسیں۔مبد اقصیٰ تک کی سڑک ہے۔ اس کے بعد کمی سڑک ہے جو پہاڑیوں تک جاتی ہے۔ جمال کوائری ہے۔ میرے ٹرک اس کچے رائے پر چلتے ہیں لیکن ایک مرزائی مبارک احمد کی زمین سے بھی گزرتے ہیں۔ مبارک احمد نے جماعت کے کہنے پر میرے ٹرک اپنی زمین سے گزارنے کی مخالفت كروى اگرچه راسته ۵۰ - ۲۰ ساله برانا تفا- من نے چنيوٹ كى سول كورث ميں اپنے حق کے لئے دعویٰ دائر کر دیا۔ سول جج نے مجھے عارضی تھم امتاعی وینے کی ورخواست خارج كروى - اس كے بعد احمديوں نے وہ راستہ مكمل طور ير بند كرويا - اس كے بعد اب ميں نے سیدوں کے زمین کے ذریعے متباول راستہ بنالیا جو میں اب استعال کر رہا ہوں۔ نوث: گواہ نے کی مثالیں ربوہ والول کی لا قانونیت کی دیں جو انہوں نے پچیلے چند سالوں میں کی ہیں۔ ان کے کوا تف الگ ورج کر لئے گئے ہیں ماکہ ریکارڈ طلب کیا جائے۔ جار مثالیں عورتوں کے اغوا کی ہیں اور تین قتل کی وارداتوں کی ہیں۔ جن کی اطلاع پولیس کو دی گئی گرپولیس نے کوئی کارروائی نہ کی۔ اعجاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں

یہ درست نہیں ہے کہ میں نے واقعہ نہیں دیکھا اور صرف اپنی ذاتی رنجش کی دجہ ہے گواہی دینے آگیا ہوں۔ درحقیقت کمیونٹی یا جماعت کے خلاف مجھے کوئی رنجش نہیں ہے۔

## كرم اللي بھٹي صاحب كى جرح كے جواب ميں

لا قانونیت ربوہ شرمیں معمول ہے۔ ۲۹ مئی کا واقعہ صرف اس کی ایک مثال ہے۔ ٹربیونل = کل کے لئے رشید مرتضٰی صاحب گواہ ہیں۔ طیب بخاری صاحب اپنا تحریری بیان دے گئے ہیں۔ ان کو کسی وضاحت کے لئے کل کے لئے بلوایا جائے۔

### ۲ جولائی کی کارروائی

AAG = آج مسٹررشید مرتضیٰ گواہ اور مسٹرطیب بخاری گواہ موجود ہیں۔ ٹربیوٹل۔ مسٹرطیب بخاری نے اپنے بیان میں بعض الیی چیزیں کمی ہیں جن کو پبک میں لانا مناسب نہیں۔ اس لئے پہلے AAG اس بیان کو پڑھ لیں اس لئے بعد آگر مناسب سمجھا گیا تو مسٹرطیب بخاری پر جرح کی جا سکتی ہے۔

#### گواه نمبر ۱۳۳

(مسٹررشید مرتضی قریشی ۵ - ی گلبرگ لاہور)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں ایڈووکیٹ ہوں اور ہائی کورٹ بار کا ممبر ہوں۔ ۱۹۷۲ء یا ۱۹۷۳ء میں سندھ میں لسانی فساوات شروع ہوئے۔ سندھیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ سندھی کو بھی اردو کے ساتھ قومی زبان بنایا جائے۔ اس مطالبے کا رو عمل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایش میں شروع میں مکساں تھا اور اردو کے حق میں تھا۔ اس کے نتیج میں ایک ریزولیش متفقہ یاس ہوا کہ صرف اردو کو قومی زبان ہونا چاہے۔ اس کے بعد ایک متباول ریزدلیشن Move کیا گیا تھا کہ علاقائی زبانوں کو بھی اہمیت دی جائے۔ جنہوں نے دو سرا متباول ریزدلیشن بیش کیا اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی' ان میں کچھ لوگ مرزائی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس متبادل ریزدلیشن کے حق میں پہلی تقریر مسر عزیز احمد باجوہ نے کی۔ اس کی حایت مسر مشاق راج ایڈودکیٹ نے کی جو سوشلسٹ ہیں۔ وہ مرزائی گروہ کے ممبر نہیں ہیں۔

میرا تاثریہ تھا کہ مرزائی اسرائیل کے ایجٹ ہیں اور سوشلسٹ روس کے ایجٹ ہیں۔ بس میں نے اٹھ کر اس موضوع پر تقریر کی اور ان دونوں سے خبردار رہنے کی اپیل ک۔ میری تقریر کے نتیج میں متبادل ریزدلیشن ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد مسٹر بشیر احمہ ایڈووکیٹ متوفی نے مجھے خطر ناک نتائج بھکتنے کی دھمکی وی۔ مسٹر بشیر احمہ کا بھی قادیانی گروہ سے تعلق ہے۔

المان کے ساتھ میں لیا اور تھے۔ جب ہم مصرے لیبیا جا رہے تھے تو ہم غلطی ہے ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ ممنوعہ علاقہ "مری" شروع میں واقع ہے۔ پولیں نے ہم سب کو پکڑلیا اور تفیش کی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بالارادہ اس علاقے میں وافل نہیں ہوئے بلکہ غلطی ہے ہوئے۔ ووران تفیش پولیس اور فوج والے ہم ہے یہ جانتا چاہج ہوئے کہ آیا ہمارا مرزا غلام احمد کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہم نے انکار کیا اور میں نے یہ جانتا کی کوشش کی کہ وہ مرزا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیوں معلوم کرنا چاہج ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ وہ مرزا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیوں معلوم کرنا چاہج ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ وہ مرزا کے بارے میں ہمارا احمدیہ جماعت ہے کوئی تعلق نہیں تو الے سیجھتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا احمدیہ جماعت ہے کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایجا سلوک کیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔

بچپلی عرب اسرائیل جنگ کے دوران ہائی کورٹ بار ایسوی ایش نے عربوں کے مفاو کی جماعت میں ایک ریزدلیشن منظور کیا اور امریکہ کی اسرائیل کو ایداد کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا اور اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ عربوں کی بھرپور ایداد کی جائے۔ میں نے دیکھا کہ بار کے مرزائی ممبران نے اس جلوس کی تائید نہ کی اور جلوس میں شامل

ہونے ہے احتراز کیا۔

ربوہ کے وقوعہ سے قبل اگیزیکٹو سمیٹی ہائی کورٹ بار نے ایک سیرت کانفرنس ہائی کورٹ کے اندر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جوں کو سیرت کے موضوع پر خطاب کی دعوت دی۔ لیکن مسٹر محمود احمد قریشی ایڈودکیٹ جو مرزائی ہے 'نے بار کے ارکان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ لاہور کے کسی وکیل کو خطاب کے لئے نہیں بلایا گیا جو بھی اعتراض تھا میرا آپڑ یہ تھا کہ یہ موجودہ سیرت کانفرنس کو سبو آٹر کرنے کی کوشش ہے۔

گواہ نے ایک پمفلٹ بھی پیش کیا

گواه نمبره ۱۳

(مسٹرطیب بخاری ولد محمد عبداللہ کاظفرسٹریٹ شاہد کالونی 'وحدت روڈ لاہور)

رُیونل = مسٹرطیب بخاری نے رُیونل کے کتے پر اپنا تحریری بیان دیا۔ اس میں
انہوں نے الی بات لکھی ہے جو کھلی عدالت میں بتائی نہیں جا سکتی۔ یہ پیدائش احمدی
تھے۔ ۱۹۲۹ء میں کینیڈا میں ان کے جماعت سے اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ
احمدی جماعت سے الگ ہو گئے اس کے بعد ربوہ میں ان کی والدہ کو امور عامہ والوں نے
ربوہ سے نکال دیا۔ ان کے بھائی طاہر احمد کینیڈا میں ٹورنٹوکے احمدیہ جماعت کے لیڈر
شھے۔ جو بات پبک میں بتائی نہیں جا سکتی 'اس کا میں AAB سے ذکر کروں گا۔

## مسٹرایم اے رجن صاحب کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ شریعت کی وہ اصطلاحات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں' ساتھیوں اور جانشینوں کے لئے استعال کی جاتی ہیں۔ وہ اصطلاحات احمدی مرزا غلام احمد کی بیوی' ساتھیوں اور جانشینوں کے لئے استعال کرتے ہیں' احمدی وہی القاب استعال کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کی بیوی کو ام المومنین کما جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کما جاتا ہے اور اس کے جانشینوں کو خلفاء کما جاتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کو صحابہ کرام کما جاتا ہے اور اس کے جانشینوں کو خلفاء کما جاتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ربوہ میں ایک مجد ہے جے معجد اقصیٰ کتے ہیں اسے معجد اقصیٰ (بیت المقدس) کی

نبت سے کما جاتا ہے۔ اگرچہ پہلے جاتھین (خلیفہ) مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کے نہ ستے۔ لیکن مرزا غلام احمد کے خاندان کے لوگوں کی خواہش اور کوشش رہی ہے کہ خلافت کو اینے خاندان میں ہی رکھیں۔

موجودہ سربراہ کو نہ صرف تیرا خلیفہ کها جاتا ہے بلکہ امیر الموسنین بھی کها جاتا ہے ربوہ کا نظام حکومت قریب قریب انہی خطوط پر چلایا جاتا ہے جیسے پاکستان کی یا کسی صوبہ کی حکومت کے خطوط پر۔

## مسٹراساعیل قریشی کی جرح کے جواب میں

میں تحریک جدید کے ساتھ اس حد تک متعلق رہا ہوں کہ مجھے ۱۳ - ۱۹۹۲ء میں کینیڈا میں جماعت کے حابات کی پڑتال کے لئے چناگیا تھا۔ میرے بھائی مسرطا ہرا حمد ۱۳ ع سے کینیڈا میں جماعت کے کینیڈا میں ۱۹۹۲ء تک امیر جماعت رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ تحریک جدید جماعت کے لئے بطور انٹملی جنس بیورد کے طور رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ تحریک جدید جماعت کے لئے بطور انٹملی جنس بیورد کے طور کرکام کرتی ہے۔ ظیفہ صاحب دینی اور ونیاوی امور میں احدیوں کے لئے آخری سند ہیں۔

خواه وه احمدی سرکاری طازمت میں ہوں یا نہ ہوں۔ میں .P.C.S.I.R میں ریسرچ آفسر ہوں۔

مرکاری ملازمین کو خلیفہ صاحب کی زبانی ہدایات جماعت کے مختلف عمدیداروں کے ذریعے سرکاری کام کے سلسے میں لمتی رہتی ہیں۔ جب یہ تجویز کیا گیا کہ PCSIR کو خلیف انسٹی ٹیوٹ میں تقسیم کر دیا جائے اور ہرایک کا الگ ڈائریکٹر ہو تو PCSIR کے خلیف انسٹی ٹیوٹ کے جوزہ ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف احمد سے ٹیوٹ کے لئے آپٹن دیں کیونکہ اس انسٹی ٹیوٹ کے مجوزہ ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف احمد سے ' جو احمدی ہیں۔ خیال یہ تھا کہ اس انسٹی ٹیوٹ میں جس کے سربراہ احمدی ہیں' اس میں بواجہ کی ہونے چاہیں ہو ایسے احمدی ہیں' اس میں سب ملازم احمدی ہونے چاہیں ہو ایسے احمدی جن کا فارہ سیو ٹیکل سے کوئی تعلق نہیں تھا' انہوں نے بھی اس انسٹی ٹیوٹ کے لئے آپٹن دی۔ ایک صاحب جن کا فام منصور احمد انہوں نے بھی جماعت کی ہدایات کے مطابق فارما سیو ٹیکل کے لئے آپٹن دی۔ انہوں نے بھی جماعت کی ہدایات کے مطابق فارما سیو ٹیکل کے لئے آپٹن دیا تھا۔ یہ منصور احمد آن ٹریوٹل میں موجود ہیں۔ قبن خطوط کی نقول گواہ نے پیش کیں۔

# ايديشنل ناظرامور عامه ربوه ظهور احمر كاخط

تحری بیان میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ میں آج ایڈیشنل نا ظرامور عامہ کے ایک اور خط کی فوٹو سٹیٹ کانی چیش کرنا چاہتا ہوں یہ فابت کرنے کے لئے کہ ربوہ میں سربراہ کیونٹی کو ہر معمولی واقعہ سے باخر رکھا جاتا ہے۔ ربوہ چنیوٹ کی دیوانی عدالت میں واقع ہے۔ جب کوئی تنازعہ دارالقصناۃ میں چیش ہوتا ہے تو وہاں فریقین کو وکیل اسی طرح مقرر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح دیوانی عدالت میں وکیل مقرر کئے جاتے ہیں۔ فوجداری مقدمات کا تصفیہ امور عامہ کرتا ہے اور وہ تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے ان کے افتیارات غیر محدود ہیں۔ 1900ء میں جب تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں سینڈ ائیر کا طالب علم تھا تین چور ایک رات ربوہ آئے وہ باہر سے چوری کرنے کے لئے آئے تھے۔ ان میں دو کو ربوہ کے گارڈز نے جو ہروتت ڈیوٹی پر ہوتے ہیں' پکڑلیا۔ ان کو نظارت امور عامہ کے حوالے

کردیا گیا۔ تیسرا بھاگ گیا۔ ان دونوں افراد کو 'جو کھڑے گئے تھے ' ضبع ہونے سے پہلے مار دیا گیا۔ ربوہ میں قاعدہ یہ ہے کہ غیراحمدی چوروں کو پکڑ کر قتل کر دیا جا تا ہے اور احمدی چوروں کا معاملہ امور عامد اپنے قواعد کے مطابق کرتا ہے۔ ایسی اموات کو ظاہر کیا جا تا ہے کہ وہ گارڈز کے ساتھ مقابلہ میں مارے گئے۔

#### مسٹرایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

احمد سوسائی میں جب حضور نبی کریم کا ذکر کیا جاتا ہے تو مرزا غلام احمد کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے تاکہ دونوں شخصیتوں کو متوازی رکھا جائے۔ وہ مرزا صاحب کو دبی رتبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دور میں یا ان کے بعد پیش آنے والے واقعات حضور نبی کریم کے زبانے میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں پیش آئے۔ 2012ء میں جب احمدی قادیان سے پاکستان میں آئے تو انہوں نے اے جرت کھا اور ۱۹۳۳ افراد کو قادیان میں چھوڑ دیا جو غروہ بدر کے مجابرین کی تعداد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

#### میاں شیرعالم صاحب کی جرح کے جواب میں

احمدی کو مرزائی کملوانا ناپند ہو تا ہے اور وہ احمدی کملواتے ہیں وہ قادیانی کملوانے
کو ناپند تو نمیں کرتے لیکن وہ سجھتے ہیں کہ اس اصطلاح سے اپنے آپ کو محدود سجھتے
ہیں کیونکہ اس فرقہ میں قادیان کے علاقہ کے علاوہ لوگ بھی ہیں ۔ میرے خیال میں
احمدی مرزا غلام احمد کو وہ احمد سجھتے ہیں جن کا حوالہ سورہ صف نمبرالا (پارہ ۲۸) کی آیت
نمبرہ میں حضرت عینی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اس لئے وہ اپنے آپ کو احمدی کملواتے
ہیں آگر چہ اس میں جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جب ایک احمدی کو جماعت کی طرف سے مرتد کما جاتا ہے تو عام طور پر اسے اپنے خاندان سمیت ربوہ سے نکل آنا پر آئے کین اگر وہ ربوہ میں رمنا چاہیں تو انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پر آئے۔ ارتداد کا تکم خلیفہ صاحب سے مشکلات کا سامنا کرنا پر آئے۔ ارتداد کا تکم خلیفہ صاحب کے کسی تکم کی اور کو مرتد قرار دینے کا افتیار نہیں ہے۔ اگر کوئی خلیفہ صاحب کے کسی تکم کی

نافرمانی کرے خواہ وہ خدہب کے دائرے میں ہوں یا کسی دو سرے دائرے میں اس کو مرتد کی ما جاتا ہے۔ کسی مخص کو میرے علم کی حد تک اس ابناء پر مرتد نہیں قرار دیا گیا کہ اس نے خدا کے یا اسکے نبی آخر الزمان کی خلاف ورزی کی ہو۔ صرف خلیفہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی بناء پر مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ احمدی ختم نبوت پر ہرگزیقین نہیں رکھتے۔ اگر کوئی احمدی چوری کرتا ہوا یا کوئی اور جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو کمیونٹی کے اندر اسکے مرتبہ کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کو جسمانی سزا نہیں دی جاتی۔ اس فتم کے فیصلے امور عامہ کا شعبہ سربراہ کمیونٹی کی طرف سے تفویفن کردہ اختیارات کی رہے کے در آئے طور پر رہوہ سے نکالا گیا۔ جماعت کا رہوہ کے رہنے والوں سے مطالبہ بیہ آدمی کو سزا کے طور پر رہوہ سے نکالا گیا۔ جماعت کا رہوہ کے رہنے والوں سے مطالبہ بیہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے دالوں کو رہوہ سے نکال دیا جاتا ہے۔

### مسٹر خلیل الرحمٰن صاحب کی جرح کے جواب میں

احمدیوں کے درمیان ایس ایک پشین گوئی مشہور ہے کہ وہ ایک دن اپنی حکومت قائم کرلیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے کمیونئی کا ہر فرد اپنی پوری کوشش ہروقت کرتا رہتا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت پاکتان ایک غیر مرزائی حکومت ہے۔ میرا. خیال یہ ہے کہ احمدیہ فرقد کے لوگ ایس حکومت کا تختہ اللئے سے دریغ نہیں کریں گے جو آن کی مخالفت کرتی ہو۔ میرے آؤٹ کے دوران میں نے یہ پایا کہ ۱۰۰۰ والر مرزا مبارک احمد سربراہ تحریک جدید کو امیر جماعت ٹورنٹونے دیئے تھے۔ میں نے اس پریہ اعتراص کیا تھا کہ یہ رقم ربوہ سے ضروری منظوری کے بغیراداکی گئی ہے۔ یہ وضاحت کی گئی کہ اس رقم کی مرزا مبارک احمد کو شائی امریکہ کے دورے کے لئے ضرورت ہے۔ ججھے آؤٹ بارئی سے اس اعتراض کی بنا پر نکال دیا گیا۔ میرے سامنے احمدیہ جماعت انٹاریو صوبہ کا پرٹی سے اس اعتراض کی بنا پر نکال دیا گیا۔ میرے سامنے احمدیہ جماعت انٹاریو صوبہ کا بحث تھا۔ یہ یورا بجٹ میں ایک میں اورا کی تھا۔

مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

احمدیہ جماعت کی بھشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ ہر حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔

اس كا مقصديد رہا ہے كہ كميونى كے اركان كے لئے حكومت كے ڈھانچے ميں زيادہ سولتيں اور بمتر مراعات عاصل كريں۔ ربوہ كے لوگ جو كرنا چاہيں 'كرنے كے لئے اس لئے آزاد ہيں كيونكہ ربوہ ميں متعين پوليس كے لوگ ان سے تعرض نہيں كرتے۔

### مسٹرایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

تحریک جدید کا کام بیرون ملک انٹیلی جنیں کرنا ہے اور امور عامہ ملک کے اندر انٹیلی جنیں بورو کا کام کرنا ہے۔ جماعت کا نمائندہ تقریباً ہر محکمے میں ہوتا ہے اس نمائندے کا یہ فرض ہے کہ جماعت کو اس محکمے کی کار کردگی اور اس میں کام کرنے والے احمدی ملازمین کی کار کردگی اور اس میں کام کرنے والے احمدی ملازمین کی کار کردگی کے بارے میں وقتا" رپورٹیس بھیجیں۔ اگرچہ میں ربوہ میں وو مختصراوقات میں رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ غیر ملکی لوگ جو احمدیت قبول کر بھی میں وہ میں یا تحریک کے ہدرد ہوں' وہ ربوہ آتے ہیں اور دہاں رہتے ہیں۔

#### گواه نمبر۲۳

(امروز کے نمائندہ خصوصی ہے) لاہور ۳ جولائی ۔ واقعہ ربوہ کی تحقیقات کرنے والے مسٹر جسٹس کے ایم اے صرائی پر مشمل ٹرپیوئل نے آج دو گواہوں کے بیانات قلبند کے ان میں ہے ایک نشر میڈیکل کالج ملمان کا سال دوئم کا ایک طالب علم محمد اشرف ہے جب کہ روسرے گواہ کا نام امیر الدین ہے جو مرزائی ہے اور لاہور میں موٹر کمینک ہے۔ نشر میڈیکل کالج کے طالب علم محمد اشرف نے بتایا کہ میں احمدی نہیں اور نہ ہی نشرکالج کے سٹوڈنٹس یو نین کا عمد بدار ہوں۔ ۲۳ مئی ہے ۲۹ مئی تک میں کالج کے ہوشل ہی میں رہا۔ سرہ مئی کو کالج کی انتظامیہ کی جانب ہے کالج میں نوٹس لگایا گیا کہ طلباء کا ایک گروپ تفریحی پروگرام پر جا رہا ہے' اس لئے اس دوران کلاسیں نہیں لگیس گی۔ اس کے جو لائے اپنے گھروں کو گئی جو لائے اپنے گھروں کی ساتھ ہوشل میں بی رہا اصل پروگرام کے تحت ہو طب میں بی رہا اصل پروگرام کے تحت ہو طب میں بی رہا اصل پروگرام کے تحت ہو طب میں اپنے بعض ساتھ ہو سٹل میں بی رہا اصل پروگرام کے تحت

سال روان کے ایک احمدی طالب علم سے پوچھا کہ کیا آپ بھی جا رہے ہیں اس نے ہتایا کہ وہ لاکل پور میں اپنے گرجا رہا ہے۔ کواہ نے کماکہ نشر کالج کے موسل کے طارق ہال کے کمرہ نمبرے کے ساتھ تین قادیانی اڑے اہرار احمد جادید ' آغا شاہد اور خالد رہے میں ابرار احمد جاوید چنیوث کا رہنے والا ہے۔ ہم نے تعطیل کے دوران کورس دہرانے کے لئے کلاسوں کا اہتمام کیا۔ ابرار جاوید نے کما کہ وہ بھی ان کلاسوں میں شریک ہو گا کیکن وہ ۲۲ مئی کو آیا اور اس نے ہتایا کہ وہ چنیوٹ جا رہا ہے اس کئے وہ بھی تفریحی یرو کرام پر جانے والے طلباء کے ساتھ روانہ ہو گیا اور ۲۴ مئی شام کو چنیوٹ پہنچ کیا چھواہ نے بتایا کہ چنیوٹ میں میرا ایک دوست تنویر احمہ فیاض ہے۔ اس نے چنیوٹ میں ابرار کی سر کرمیوں کے بارے میں مجھے بتایا کہ ۲۳ مئی کی صبح کو اہرار ربوہ کیا اور ۲۳ مئی واپس چنیوث آگیا۔ اس شام وہ تور فیاض سے ملااس وقت ان کے ساتھ فیکشاکل مل کا مٹس بھی تھا اہرار نے توریہ سے کما کہ ل سے چھٹی لینے کے لئے مٹس کو جعلی میڈیکل سر شیقکیٹ دلوا وہ جس پر تنویر نے جواب دیا کہ وہ ربوہ کے کسی ڈاکٹرے یہ سر شیفکیٹ لے لے۔ ابرار نے مزید کما کہ مل کا وہونگ ماسٹر تسمارا پچاہے وہ تنہیں ویسے بھی چھٹی وے سکتا ہے گواہ نے کما کہ توریکو ابرار کی سرگرمیوں کے بارے میں پچھ شک گزرا۔ ۲۴ مئی کی شام کو ابرار دوبارہ ربوہ کیا اور ۲۷ مئی کو واپس ملتان پینچ کیا۔ کواہ نے کما کہ ابرار کے . والد چنیوث میں صراف بیں اور جماعت احمدیہ کے سرگرم رکن بیں۔ ۲۹ مئی کو نشر میڈیکل کالج کے موشلوں سینا ہال اور طارق ہال سے تمام احمدی طلباء تقریباً ایک اور ڈیرھ بجے دن کے ورمیان ملے گئے جب کہ ہمیں ربوہ ریلوے سٹیشن کے واقعے کا علم شام کو ساڑھے چار بج ہوا اور ہم تقریباً سات بجے شام اپنے ساتھیوں کو لینے ریلوے سنیش گئے۔ شدید زخمیوں کو امیر کیش سے میتال پنچایا میا اور معمولی زخی ریلوے سٹیش یر بی رہے۔ ان میں سے سکنڈ ائیر کے ایک طالب علم غلام رسول نے بتایا کہ جب اسے ربوہ کے ریاوے سٹیشن پر مارا جا رہا تھا تو میں نے حملہ آوروں سے کما کہ میں نشتر کالج کا طالب علم نسیں ہوں بلکہ میں تو سرگودھا سے سوار ہوا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس یر یقین نهیں کیا اور مجھے پیتول دکھا کر کہا کہ بتاؤ سلیم' عبدالرحمٰن اور طلعت جو نشتر

میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں' اس وقت کمال ہیں' اس موقع پر گواہ نے ٹرپوٹل کو بتایا کہ اس واقعہ کے بارے میں اسے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں وہ متعلقہ افراد کے حلتی بیان عدالت میں پیش کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کما یہ درست ہے کہ نشر میڈیکل کالج کے طلباء کے اندر احمدی اور غیراحمدی ہونے کا احساس بهت زیادہ ہے تاہم یہ بات غلط ہے کہ ربوہ میں ہنگاہے کا پروگرام بنایا تھا۔ گواہ نے کہا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان میں طلباء کے اس وقت جار گروپ ہیں۔ ان میں اسلای جعیت طلباء البل مروب الى الى الف اور اين الى الف شامل بير- كواه في كهاكه تفریحی پروگرام پر جانے والوں میں کوئی مرزائی طالب علم نہیں تھا۔ کواہ نے کہا کہ احمدی طلباء بی ایس ایف اور این ایس ایف کے ہم خیال ہیں۔ جمعیت کے طلبہ نے ان نعروں كے جواب میں احمدی تھاہ كے نعرے لگائے۔ كواہ نے ايم ڈي طاہر ايدووكيث كے سوال ك جواب ميں بتايا كه احمايوں كے سالانه كونش پر ١٩٧٣ء كے موقع پر چناب ايكسپريس ك ساتھ دو خاص بوكيال لگائي كئيں جب يہ ٹرين ربوہ پنجي تو كھ احدى طلباء نے گاڑى سے نکل کر احمیت زندہ باد کے نعرے لگائے بسوں کے ذریعہ چنیوٹ کے راستے ربوہ آنے والے احمدی طلباء نے چنیوٹ سے گزرتے وقت احمیت زندہ باو کے نعرے لگائے تھے جس کے جواب میں اہل چنیوٹ نے احمریوں کے خلاف نعرے لگائے تھے گواہ نے کما کہ ١٩٢٩ء - ١٩٧٠ء مين مولانا منظور احمد چنيوني مسجد كرها محلّه مين خطيب تنص ان ير غناول نے حملہ کیا اور بعدا زاں انہیں خطابت ہے الگ کر دیا گیا گواہ نے کما یہ بات غلط ہے کہ ربوہ کا واقعہ حکومت کے اشارے پر ہوا گواہ نے کما مجھے علم ہے کہ جب بھی باہرے غیر احمدی طلباء ربوہ آتے میں تو اسیس اہل ربوہ زود کوب کرتے ہیں۔ مواہ نے کما کہ قومی تحول میں لئے جانے کے بعد ربوہ کے اشاعت تعلیم الاسلام کالج میں مسلمان طلباء کی تعداد پیاس سے ۱۰ فیصد ہو گئی ہے ایک دوسرے سوال کے جواب میں گواہ نے کہا کہ کہ اسوقت چنیوٹ میں کوئی مرزائی نہیں تاہم چنیوٹ میں مرزائیوں کے مکانات کے اندر سامان موجود و محفوظ ہے البتہ مرزائیوں کی بعض وکانوں کو نقصان پہنچا۔ گواہ نے کہا بیہ درست ہے کہ اس واقعہ کے بعد چنیوٹ کے لوگوں نے پولیس سے کما تھا کہ مرزا ئیوں کو یماں سے نکال دیا جائے تو چنیوٹ میں قانون شکی نہیں ہوگ۔ گواہ نے کما کہ چنیوٹ میں تمام مرزائیوں کے گروں میں اسلحہ موجود ہے گواہ نے کما چنیوٹ سے مرزائیوں کے اخراج کا مطالبہ اس لئے ہوا کہ ایک قادیانی ڈاکٹر شریف نے مسلمانوں کے جلوس پر فائرنگ کی جس سے چند افراد زخی ہو گئے اور ایک جاں بحق ہوگیا۔ گواہ نے کما کہ چنیوٹ میں بی ایس می تک تعلیم کے لئے کوئی کالج نہیں اور نہ ہی لڑکیوں کا کالج ہے عالانکہ چنیوٹ کی آبادی ۸۰ ہزار ہے چنیوٹ میں سوئی گیس میا نہیں جب کہ سوئی گیس کی پائپ لائن چنیوٹ سے گررتی ہے گواہ نے کما کہ دائر سپلائی سیم پر ایک سال قبل عمل در آ کہ ہوا ہے۔ چنیوٹ میں ٹیلیفون کی براہ راست ڈاکنگ کی سولت میسر نہیں جب کہ ریوہ کو براہ راست ڈاکنگ کی سولت میسر نہیں جب کہ ریوہ کو براہ راست ڈاکنگ سے ملیا گیا ہے۔ (امروز ۳ بولائی

#### گواه نمبره

دوسرے گواہ امیرالدین نے ٹرپوئل کو بتایا کہ میں احمدی ہوں اور مرزا غلام احمد کو نی تعلیم کرتا ہوں' کمینک ہوں اور میرے ٹرکیٹر ہیں جنہیں کرائے پر چلاتا ہوں میں نے وزیر اعظم بھٹو کے نام ایک تار بھیجا تھا کہ غریب افراد کو ظلم و تشدد سے بچایا جائے ہمنز بلڈنگ میں رہتا ہوں اور وہاں آس پاس کی تمام عمارتوں میں مرزائی رہتے ہیں۔ گواہ نے کما کہ چوبڑکانہ کا ایک محض جو خدام الاحمدیہ کارکن ہے۔ ۲۷ مئی کی شام کو میرے پاس آیا اور کما کہ ای شام کو میر میلوڈ روڈ پر اجلاس ہو گا۔ میں چونکہ انصار اللہ کا رکن ہوں۔ اس لئے میں اجلاس میں شریک نہ ہوا۔ رات ساڑھے آٹھ بجے میں نے دیکھا کہ بحوں۔ اس لئے میں اجلاس میں شریک نہ ہوا۔ رات ساڑھے آٹھ بجے میں نے دیکھا کہ بحوں۔ اس لئے میں اجلاس میں شریک نہ ہوا۔ رات ساڑھے آٹھ بجے میں نے دیکھا کہ بحوں۔ الرحمٰن درد نے ایک شیش ویکن اور کار کے ذریعے کچھ افراد کو رہوہ بھیجا ہے۔ گواہ نے کما کہ جیب الرحمٰن درد خدام الاحمدیہ لاہور کے سربراہ ہے۔ گواہ نے کما کہ جس کا نمبرائیل ای۔ ای ۱۲۲۲ ہے تاہم میں دیگن کا نمبرنوٹ نمیں کرسکا۔ گواہ نے کما کہ ان افراد کو رہوہ میں مار پٹائی کے لئے بھیجا تھا۔ کیونکہ میں نہیں کرسکا۔ گواہ نے کما کہ ان افراد کو رہوہ میں مار پٹائی کے لئے بھیجا تھا۔ کیونکہ میں احمدی کی حیثیت سے ان کے فرائفن کو جانیا ہوں۔ گواہ نے کما بشیراحمہ نے یہ بھی بتایا تھا۔ احمدی کی حیثیت سے ان کے فرائفن کو جانیا ہوں۔ گواہ نے کما بشیراحمہ نے یہ بھی بتایا تھا

کہ اس نے سیالکوٹ موجرانوالہ اور شیخوبورہ ہے بھی خدام تیار کر کے ربوہ میں بھیجے تھے۔ مواہ نے بتایا کہ بشیر احمد احمدید اعملی جنیں آر کنائزیش کارکن ہے اور جاروں اصلاع سالکوٹ محوجرانوالہ 'شیخوپورہ اور لاہور کا انچارج ہے۔ کواہ نے کہا کہ میرا مرزا غلام احمد پر بکا ایمان ہے لیکن دو سرے پیروکار بدل کئے ہیں گواہ نے کما کہ ہم چندہ اس لئے دیتے بیں که دنیا میں اسلام کی تبلیغ مو محر مارا چنده ان ونول عیش و عشرت پر خرج کیا جا رہا ہے۔ کواہ نے کما کہ ممام احمدی ربوہ والوں کی پالیسی کی جمایت سیس کرتے اور عام لوگوں کو اس بنا پر ظلم و تشدر کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہئے۔ کواہ نے کما کہ ٢٩ مکی کو جب ربوہ میں مار پیٹ ہوئی تو ۳۰ مئی کو شام کو کچھ لوگ ربوہ سے لاہور آئے وہ یہ شکایت کرتے تے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ لیکن افواہیں یہ پھیلی ہوئی تھیں کہ طلبہ ک زبانیں کاف دی گئی تھیں یا اس طرح اور مظالم ہوئے تھے انہوں نے یہ بھی کما کہ وہ ابے کارنامے سے مطمئن شیں۔ ان کا مطلب بد تھا کہ طلباء کی اچھی طرح پٹائی اسے ول کی تسلی کے مطابق نہیں کی می بس اس کی زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتا کہ یہ واقعہ کیوں موا بے کیونکہ اگر میں ایبا کروں تو میرے رشتہ دار جو ربوہ میں رہتے ہیں' ان کو وہاں تکلیف اٹھانی پڑے گی۔

۱۲ بج وقفه

ساڑھے بارہ بجے۔ ٹربیو تل = آج کے اخبارات میں خرہے کہ اخبارات پر سنرعا کد کیا گیا ہے ٹربیو تل کی کارروائی پر سنسرکے سلسلے میں ٹربیو تل کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔

#### ۲۰۳۰بک

امیرالدین گواہ ۔ (گواہ نے اپنے مکان واقعہ ربوہ کا نقشہ پیش کیا' اے ہدایت کی گئی کہ اس کی فوٹوسٹیٹ کائی واخل کرویں اور اصل نقشہ لے جائیں) خلیفہ صاحب کی ایک تقریر کے چیش نظرجو انہوں نے واقعہ ربوہ ہے ایک ماہ قبل کی تھی' جس جی انہوں نے کہا تھا کہ ایمنٹ کا جواب پھرے دیا جائے' میرا خیال ہے کہ ۲۹ مئی ۱۹۷۲ء کا واقعہ' ربوہ احمدیہ کیونکہ وہ سب سے چاہتے ہیں ربوہ احمدیہ کیونکہ وہ سب سے چاہتے ہیں

کہ قادیان واپس چلے جائیں۔ جب سے آزاد کھیر اسمبلی نے ریزولیشن پاس کیا ہے جس مطالبہ کیا گیا تھا کہ احمریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس وقت سے احمریہ کمیونی کی سرگر میاں تیز ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ ربوہ کا واقعہ سیای مقاصد کے لئے کیا گیا۔ اس کا ند ہب سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ واقعہ ربوہ میں حصہ لینے والوں کی نشر میڈیکل کالج کے طلبہ کے ظاف کوئی وشنی نہ تھی بلکہ انہوں نے جماعت کی بدایت پر عمل کیا۔ اس کا مقصد سے تھا کہ جماعت کی قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ خلیفہ ماحب کے ایماء کے بغیر ہیہ واقعہ سے مرزا غلام احمد کی تحریک کو تباہ کر دیا۔ ربوہ میں جو انظامیہ موجود ہے وہ قادیان میں بھی تھی لیکن من مانی کار دوائیاں جن کا مظاہرہ ربوہ میں ہو رہا ہے اس کو میرے جسے پرانے آدمی برداشت نہیں کر سکتے ربوہ کے ایسے فیصلے حکومت کے باس کو میرے جسے پرانے آدمی برداشت نہیں کر سکتے ربوہ کی تھی کہ ربوہ میں کیاستان بھی تبدیل نہیں کرا سکتی۔ (میں نے حکومت کو یہ اطلاع وی تھی کہ ربوہ میں کو میرت کے اندر ایک حکومت کی یہ اطلاع وی تھی کہ ربوہ میں خومت کی یہ اطلاع وی تھی کہ ربوہ میں کومت کے اندر ایک حکومت کو یہ اطلاع وی تھی کہ ربوہ میں کومت کے اندر ایک حکومت کی یہ اطلاع وی تھی کہ ربوہ میں کومت کے اندر ایک حکومت کی یہ اطلاع وی تھی کہ ربوہ میں کومت کی اندر ایک حکومت کی یہ ادر ایک حکومت کی اندر ایک حکومت کی حدومت کی ایک حکومت کی ایک حکومت کی اندر ایک حکومت کی حدومت کی ح

# مسٹراساعیل قریثی کی جرح کے جواب میں

میرے والد بھی احمدی تھے۔ ہیں قیام پاکتان ہے کبل قادیان ہیں رہتا تھا۔ ہیں سلسٹ 'آسام کی جماعت احمدی کا سیرٹری تھا اور چندے وغیرہ جمع کرتا تھا۔ احمدی قادیان کو متبرک جگہ سیجھتے ہیں۔ قادیان ہیں ایک معجد بنام معجد اقصیٰ ہے اور ایک منارۃ المسیح قادیان ہیں ہے۔ احمدیہ کیونئ ہے یہ توقع کرنا قدرتی ہے کہ وہ سیاسی قوت عاصل کریں۔ جمال تک میں جانتا ہوں احمدیہ عقیدے کے مطابق جو مخص مرزا غلام احمد کو جی نہ الے جمال تک میں جانتا ہوں احمدیہ عقیدے کے مطابق جو مخص مرزا غلام احمد کو جی نہ اللے وہ کافر ہے۔ احمدیوں کی شخیم پوری دنیا میں ہے۔ پاکستان کے مختلف شہوں اور اصلاع میں بی نہیں 'ہرضلع اور شرمیں تمام شعبوں کی جو رہوہ میں ہیں 'شاخیں موجود ہیں اور وہ میں بی نہیں موجود ہیں اور وہ میں بی نہیں۔

مسٹرشاب مفتی کی جرح کے جواب میں

میں ربوہ کا مستقل شری نہیں ہوں لیکن وہاں جاتا رہتا ہوں۔ لاہور میں بیس

مرکل ہیں اور ہر سرکل میں ربوہ کے تمام شعبوں کی برانچیں ہیں۔ اگر کسی سرکل میں کوئی جھڑا پیدا ہو تو وہ اس سرکل کے وارالقضاۃ اور امور عامہ کی طرف کے جایا جاتا ہے اور فیعلہ ہوتا ہے اگر کوئی احمری اپنا جھڑا تھانے لے جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جماعت کے وقار کو و چھ لگا۔ اس کے بعد جماعت تک معالمہ لے جایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ایک شکایت وو سرے احمدی کے خلاف پولیس کے پاس لے گیا لیکن جماعت احمدیہ نے وہ کیس فارج کرا ویا اور مجھ سے جواب طلبی کی گئے۔ اس کے جوت کے طور پر فوٹو سٹیٹ نقول ان خطوط کی چیش کرتا ہوں جو ربوہ انظامیہ کی طرف سے مجھے جاری کئے یہ ہیں۔ یہ ورست ہے کہ احمدیہ جماعت نے پیپلز پارٹی کی پچھلے انتخابات میں مدو کی تھی ہیں۔ کیونکہ میں سیاست میں زیاوہ شیں ہوں اس لئے اختلافات کی نوعیت کا علم نہیں۔

میں ہوں اس لئے اختلافات کی نوعیت کا علم نہیں۔

میں ہوں اس لئے اختلافات کی نوعیت کا علم نہیں۔

میں ہوں اس لئے اختلافات کی نوعیت کا علم نہیں۔

میں ہوں اس لئے اختلافات کی نوعیت کا علم نہیں۔

میں ہوں اس لئے اختلافات کی نوعیت کا علم نہیں۔

# میاں شیرعالم صاحب کی جرح کے جواب میں

جو بات ہم بوڑھے آدمی مرزا ناصراحمد کی پالیسی میں سے پیند نہیں کرتے وہ ان کا تشدہ اور فنڈز کو خورد برد کرنا ہے۔ میری رائے میں مرزا ناصراحمد صاحب مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ مرزا غلام احمد کی چلائی ہوئی تحریک نہ ہی تھی جب کہ مرزا ناصراحمد صاحب کی پالیسی سابی ہے مرزا ناصراحمد صاحب نے اپنے سابی مقاصد حاصل کرنے کے لئے نہ ہی چولا پہنا ہوا ہے۔ میں نے مرزا ناصراحمد کو صحیح راستے برلانے کی کوشش نہیں گی۔ ورحقیقت کوئی احمدی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔

# مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

خدام میں غندے بھی ہیں اور شریف آوی بھی ہیں۔ وہ میٹنگ جو لاہور میں ۲۷ مئی کو ہوئی اس میں خدام الاحمدید کے غندہ عناصر شریک ہوئے تھے۔ یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ میٹنگ میں صرف غندے شال کیونکہ میٹنگ میں صرف غندے شال ہوتے ہیں۔ عام طور پر خدام الاحمدید کا وفتر اور عام میشکیں جود حل بلڈنگ میں ہوتی ہیں کین خفیہ میٹنگ مسٹر مجیب الرحمٰن ورو کے مکان واقع نمبر۲۔ میکلوڈ روڈ میں ہوئی تھی۔

۳۰ مئی کو جو لوگ ربوہ سے لاہور آئے تھے انہوں نے میری موجودگی میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے چوہدری نور محمد نے بید اطلاع کی تھی۔ انہوں نے چوہدری نور محمد نے بید اطلاع بجھے دی تھی۔ وہ جسونت بلڈنگ میں رہتا ہے۔ وہ احمدی نہیں لیکن اس عمارت میں رہنے والے دو سرے تمام خاندان احمدی ہیں۔ میں مسعود کرشن کو جانتا ہوں۔ ڈاکے ڈالنا اس کا کام ہے۔ وہ احمدی ہے۔ یہ بھی ورست ہے کہ امیر جماعت کوئٹ کے ساتھ مرزا طاہر احمد لاہور میں گورنمنٹ ہاؤس کی ڈاکے کے سلسلہ میں گئے تھے۔

یہ درست ہے کہ جمعہ کے خطبول میں خلیفہ یہ کہتے رہے ہیں اور میں اپنے بچپن سے یہ سنتا آیا ہوں کہ ایک ون احمریوں کی حکومت ہوگی اور احمدیوں کو صبر کے ساتھ اس کا انظار کرتا چاہئے۔ یہ احمدیوں کا مقصد ہے کہ ملک میں سیاسی مقصد حاصل کریں۔ میرے اندازے میں ۱۰ سافراد لاہور سے ربوہ گئے ہوں گے جنہوں نے ربوہ سٹیشن پر حملہ کیا۔ میں نہیں جانتا ہوں اسلحہ خود خریدتے ہیں۔ جمال تک میں جانتا ہوں اسلحہ ربوہ کا مرکز میا کرتا ہے۔

#### اعجاز حسین بٹالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

مسٹر مجیب الرحلن وروشیزان کمپنی کے ملازم ہیں۔ (نوٹ ایک تصویر جو روز نامہ امروز مورخہ کا اپریل ۱۹۷۲ء میں شائع ہوئی ہے ، وہ گواہ کو دکھائی گئی۔ گواہ نے مجیب الرحلن کی پہچان کی ہے) میں مجیب الرحلن ورد کو جانتا ہوں وہ عبدالرحیم درو کے صاحبزادے ہیں۔ میں ویل وروازے بائیکل پر خود گیا تھا۔ چو نکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ پچھا لوگوں کو ربوہ بھیجا جانے والا ہے اس لئے میں ۳ ۔ میکلوڈ روڈ گیا۔ وہاں ایک پائی بیچنا والے کے پاس کھڑا ہوا۔ میں نے کار نمبر 666 LEE مردی ویکھی میں نے اس کا پیچھا مائیکل پر کیا میں ویل وروازہ پہنچا کار کے پہنچنے سے تھوڑی ویر بعد میں وہاں بشیر طاہر صاحب سے نمیں ملا۔ دیلی دروازہ پہنچا کار کے پہنچنے سے تعوڑی ویر بعد میں وہاں بشیر طاہر صاحب سے نمیں ملا۔ دیلی دروازہ پہنچا کہ کون کون اس کار میں تھا۔

میراسم میکلوژ روژ پر جانے اور دیلی دروازے جانے کا مقصدیہ تھاکہ بیر ویکھوں

کہ کون کون اور کتے آدی رہوہ جا رہے ہیں؟ لیکن ہیں یہ جان نہ سکا۔ میرا خیال نہ تھا کہ کی فض سے ان کے بارے ہیں ہوچھوں۔ ہیں ان کی خود گرانی کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہیں کار کے پاس اس گلی ہیں چلا جا آجہاں وہ کار کھڑی تھی تو ہیں اس ہیں سوار لوگوں کی تعداد تو جان لیتا گر ہیں نے اییا نہ کیا۔ البتہ میرا دہلی گیٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ کس گاڑی ہیں وہ رہوہ جاتے ہیں۔ گاڑی کے پاس نہ جانا میری غلطی تھی۔ اگر ہیں گاڑی کے زیادہ قریب چلا جا آ تو ہیں کم از کم ان خدام کو پچان لیتا جن کو ہیں جانا تھا۔ ہیں نے کار 666 قریب چلا جا آ تو ہیں کم از کم ان خدام کو پچان لیتا جن کو ہیں جانا تھا۔ ہیں نے کار 666 کار ماشاء اللہ خاں پران انشاء اللہ خاں کی ہے۔ اگرچہ ہیں دونوں باپ بیٹا کو جانتا ہوں جو کار ماشاء اللہ خاں پران انشاء اللہ خاں کی ہے۔ اگرچہ ہیں دونوں باپ بیٹا کو جانتا ہوں جو دیکھتا ہوں۔ البتہ اب ہیں اس کار کو وہاں کھڑے دیکھتا ہوں۔ ہیں نہ صرف نہ کورہ انشاء اللہ خاں سے دشمنی رکھتا ہوں بلکہ پوری جماعت کے ساتھ عناد رکھتا ہوں۔ کیونکہ ارکان جماعت نے قادیان کی جائیداد کا تھم داخل کیا آگرچہ قادیان کی جائیداد کا تھی تک قبضے ہیں ہے۔

ساڑھے ہارہ ہبے وقت عدالت فتم ہوا۔ سم جولائی کی کارروائی

مسٹرخلیل الرحمٰن کی جرح کے جواب میں

میں تقیم ملک کے بعد 5 نومبر 1947ء کو پاکستان پہنچا کین 6 نومبر 1947ء کو پھر درویشوں کے ایک قافلہ کے ساتھ قادیان کے لئے روانہ ہو گیا۔ پھر میں ڈیڑھ سال قادیان رہا اور اس کے بعد 1949ء میں پاکستان آگیا۔ میں ایک سکھ کی مدد سے پاکستان آیا۔ میں ایک سکھ کی مدد سے پاکستان آیا تھا۔ میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ پہلے دو سالوں میں قادیان اور پاکستان میں درویش کا تباولہ ہو تا رہا اس کے بعد تبادلہ بند ہو گیا۔ قادیان میں درویش اپنے بال بچوں کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کی تعداد پہلے 313 تھی آج کل وہ بارہ سو مے قریب ہو تھے۔ وہ آج کل ہندوستان کے پاسپورٹ پر پاکستان آتے رہے ہیں۔

محواه نمبر38

# دُاكْرُ محد زبير. C.M.O نشر سپتال ملتان باقرار صالح

10.20 وقفه سوا كماره بج تك

میں زخمی طلبہ کی اصل میڈ یکو لیکل رپورٹیس لایا ہوں کھر امین C-50 کھر حسین محمود C-51 ارباب عالم C-52 کو C-53 کھر فاروق C-53 کا تھیم احمد C-54 سعید ابراہیم بابوہ ک C-55 آفاب احمد C-56 ک عبد الرحمٰن 'C-57 اور خالد عزیز C-58 کل نو طلبہ کا معائنہ میں نے کیا تھا۔ میں نے اصل کے ساتھ نقول C-50 تا C-58 کا مقابلہ کر لیا ہے۔ یہ درست نقول ہیں۔

زخی طلبہ مپتال میں 45-6 بجے شام 29 مئی کو لائے گئے اور سیدھے دار ڈیم لے جائے گئے۔ میں نے ان کا دار ڈیمیں معائنہ کیا۔ میری رائے میں مسٹر آلآب احمد کی حالت اس دفت سمی حد تک خراب تھی۔ اس لئے خراب تھی کہ اسے سریر زخم آیا تھا جو مملک ٹابت ہو سکتا تھا۔ دو سرے آٹھ طلبہ کی حالت شدید نہیں تھی۔ ان کے زخم معمولی تھے۔ آقاب احمہ بے ہوش تھا'جب میں نے اس کا طبی معائنہ کیا۔

#### حواه نمبر39

(ڈاکٹر اقبال احمد ولد چوہدری غلام حسین C.M.O نشتر میں تبال ملتان باقرار صالح۔
میں احمدی نہیں ہوں 29 مئی 1974ء کو نشتر میں تال میں میں نے چار طلبہ کا طبی
معائد کیا تھا ان کے معائد کا اصل ریکارڈ لایا ہوں۔ میں نے نقول 'خالد عبداللہ 59 ۔
Exc مسرت حسین 60 - C : نثار احمد 61 - C اور رفعت باجوہ 62 - E کا مقابلہ اصل ریکارڈ سے کرلیا ہے۔ یہ درست نقول ہیں۔

مسٹر رفعت باجوہ 2 جون کو جہتال سے بلا اجازت ڈاکٹر متعلقہ چلے جب کہ ان
کے زخم زیر مشاہرہ تنے اس لئے میں نہیں کمہ سکا کہ ان کے زخم کس نوعیت کے تنے۔
مسٹر مسرت حسین کی بائیں آ تھے کے پنچ ایک Abranion تھی اس کے بعد رجزار کے
نوٹ کے مطابق مریض کی آ تھے کالی ہو گئی انہیں Fracture of antirior cramial نوٹ کے مطابق مریض کی آ تھے کالی ہو گئی انہیں ایکسرے کے بعد ربورٹ یہ تھی کہ long in jury نہیں ایکسرے کے بعد ربورٹ یہ تھی کہ for a clivical

ہے۔ اس نے میں اس زخم کے بارے میں کوئی حتی رائے نہیں دے سکتا۔ مسرت حین کے دو سرے تمام زخم معمولی تھے۔ حین کے دو سرے تمام زخم معمولی تھے۔ اس طرح باتی دو طلبہ کیا جائے۔ ڈی می جھنگ ہے رابطہ پیدا کیا جائے۔ ڈی می جھنگ ہے رابطہ پیدا کیا جائے۔

كل مسرشريف احمد صديقى جو ربوه ميس ربتا ب كى كوابى بوگ-

ا گلے ہفتے کے لئے جن گواہان کو طلب کیا جائے گا۔ ان کافیصلہ AAG کے ساتھ میٹنگ میں کیا جائے گا۔

کراچی کے ایک ایدودکیٹ نے لکھا تھا۔ ان کو تحریری بیان کے لئے لکھا گیا اس کے بعد یاد دہانی بھی کرائی می لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ 2:20 پر ختم

# 5 جولائی کی کارروائی

گواہ شریف احمد صدیق سواگیارہ بجے تک حاضرعدالت نہ ہوا۔ اس کا انتظار کیا جاتا رہا۔ اس کے انتظار میں کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ 12 ببجے ٹریبوئل کا اجلاس پھر شروع ہوا۔

#### گواه نمبر40

(شریف احمد صدیقی دلد ڈاکٹر عبدالسیع عمر 68 سال محلّہ دارالیمن غربی رہوہ ضلع جسک۔ ریٹائرڈ کلرک دفتر بیشتل عوامی پارٹی لاہور۔) میں پیدائش احمدی ہوں۔ میرے دالد اور دادا بھی احمدی ہیں۔ پچھلے چار سالوں سے میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں۔ میں آخری دفعہ بجیٹیت کلرک بیشتل عوامی پارٹی کے دفتر میں کام کرتا رہا ہوں۔ میں کسی شظیم جاعت احمدید کا رکن نہیں ہوں۔ لیکن میری عمرکے لوگوں کو خود بخود انسار اللہ کما جاتا جماعت احمدید کا رکن نہیں ہوں۔ لیکن میری عمرکے لوگوں کو خود بخود انسار اللہ کما جاتا

پرسوں دو آدی اسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل کا ایک خط لے کر ربوہ گئے۔جس میں مجھے آج نو بج حاضرعدالت ہونے کے لئے کہا گیاتھا۔ کیونکہ اس وقت آندھی آ رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ وہ میرے محلّہ کے ایک فخص کے گھر رک گئے اور اس گھروالے

کے ذریعے مجھے بلایا میں وہاں گیا اور سمن کی تھیل کی۔ 63 - Exc اصل سمن ہے۔ جس کر میرے دستخط ہیں۔ میں نے اس پر تھیل کرنے کے لئے دستخط کئے تھے۔ میں کل بی لاہور آ جانا چاہتا تھا گرا پی لائی کی اچا تک بیاری کی وجہ سے میں نے سفر ملتوی کردیا۔ میں لاہور بروقت آج صبح اس لئے نہ پہنچ سکا کیونکہ آج کل کوئی بس ریوہ یا اس سے چھ میل کے اندر نہیں ٹھرتی کیونکہ صوبہ میں احمدیوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں سرگودھالاہور ایکسپریس گاڑی سے لاہور آیا۔ اس لئے آخیرسے عاضر ہوا۔

میں قریباً چودہ سال سے ربوہ میں رہتا ہوں۔ ربوہ احمدیوں کی کالونی ہے۔ ربوہ کی زمین بالکل بنجر تھی۔ اور رہائش کے قابل بھی نہ تھی اس لئے 1948ء میں صدر انجمن احربیا نے سے زمین گورنمنٹ سے سے داموں خرید لی۔ جب صدر انجمن احربیا نے وہاں آبادی شروع کی تو انہوں نے ضابطہ اخلاق مقرر کیا اور وہاں آباد مونے والوں کی شرائط مقرر کیں۔ اس ضابطہ اخلاق پر عملدر آمد کرانے کے لئے ایک شعبہ قائم کیا گیا جے امور عامد کتے ہیں اس کے مربراہ کو ناظر امور عامد کما جاتا ہے اور اس کے نائب کو محتسب کتے ہیں جس کے ذریعے وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرا تا ہے جو معاملات پولیس سے تعلق رکھتے ہوں مثلاً کوئی رپورٹ ورج کرانا یا پولیس کو کسی وقوعہ کی اطلاع دینا'وہ محتسب کی زمہ داری تھی۔ اس طرح محلّہ داری تنظیم ربوہ میں ہے ان کے منتخب صدر ہوتے ہیں اور ایک ایگزیکٹو سمیٹی جو کچھ لوگوں پر مشتل ہوتی ہے 'جن کو اراکین کہتے ہیں' صدر کی مدد کرتی ہے۔ تمام محلوں کے صدر'ایک جزل صدر اپی رہنمائی کے لئے منتخب کرتے ہیں' اس کو صدر عموی کتے ہیں اس کی وہی حیثیت ربوہ میں ہے جیسے کسی شریس کسی پارٹی کے مقامی صدر کی ہوتی ہے۔ صدر عموی کا کام بہ ہے کہ ربوہ کے رہنے والول کے تمام معاشرتی مسائل حل کرے۔ وہ ربوہ کی احمدید کمیونٹی اور حکومت کے مختلف محکموں کے ورمیان رابطے کاکام کرتا ہے۔ اس طرح ملک کی حکومت بھی صدر عمومی کی معرفت ربوہ شرمیں کام کراتی ۔ ہے مثلا راشن کارڈ کی چیکٹک وغیرہ۔

میں ربوہ سٹیش کے واقعہ کا عینی شاہر نہیں ہوں۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ میں حسب معمول خلافت لائبرری ربوہ میں محو مطالعہ تھا۔ وہ لائبرری سٹیشن سے بمشکل

نصف فرلاگ کے فاصلے پر ہے۔ لائبری میں اس وقت کافی ہو ڑھے اور نوجوان موجود سے۔ لیکن نہ میں نے نہ کی اور نے واقعہ کا کوئی اثر محسوس کیا۔ نہ ہم نے کوئی شور سنا نہ ہی کوئی اور علامت شیشن پر ہونے والے وقوعہ کی ملی۔ مجھے اس واقعہ کا علم رات کو ہوا جب پولیس ربوہ میں آئی۔ قدرتی طور پر مجھے بختس ہوا کہ ایبا واقعہ کیوں ہوا۔ مجھے اس واقعہ پر تعجب ہوا۔ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ شیشن پر ربوہ کے لوگوں اور نشر میڈیکل کالج کے طلبہ جو چناب ایکپریس کے ذریعے سفر کر رہے تھے، کے درمیان جھڑا ہوا۔ میری اطلاع کے مطابق ربوہ کے لوگوں نے طلبہ پر حملہ کیا تھا۔ اس پر مجھے بہت جرائی موئی کیونکہ ایبااس سے قبل 90 سالہ تاریخ احمیت میں نہیں ہوا تھا۔

مجھے لوگوں سے تفصیلات معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس واقعہ میں صدر عموی اور امور عامہ کے ایک کلرک کا ہاتھ ہے۔ صدر عموی چوہدری بشیراحمہ خال ہے اور کلرک امور عامہ مشررشید احمہ ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ طلبہ نے حوریں ما تگی تھیں۔

یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ صدر عموی اور امور عامہ کے کارک نے اس تمام وقوے کا انظام کیا۔ رشید احمد کارک نے ایسے تمام نوجوانوں کی خدمات عاصل کرلیں جن کا کریکٹر مشتبہ ہوتا ہے۔ چونکہ رشید احمد مختسب کے ماتحت ہے اس لئے اس کا تھم مکلوک کردار کے نوجوانوں نے مان لیا۔ میرے وو رشتہ وار جامعہ احمد یہ کے طلبہ ہیں اور دو تعلیم الاسلام کالج میں پڑھتے ہیں۔ ماسوائے بدکردار طلبہ کے تعلیم الاسلام کالج یا جامع احمد یہ کسی طالب علم نے شیش پر وقوعہ میں حصہ نہیں لیا۔ ایسے سب بدکردار نوجوانوں کو ذاتی طور پر ملا گیا اور خدام الاحمد یہ کی محرفت اطلاع نہیں دی گئے۔ مشررشید احمد نے ان احمد پولیس چوکی ربوہ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے لیکن اس چوکی پر متعین پولیس کو 29 مئی کی شام تک اس واقعہ کا علم نہ تھا۔ جمعے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مشررشید احمد نے ان کی شام تک اس واقعہ کا علم نہ تھا۔ جمعے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مشررشید احمد نے ان تمام نوجوانوں کا ایک ربیکارڈ بھی بنا رکھا ہے اور ایک رجشر ران کے وسخط بھی کرائے ہیں۔ جمعے یہ بھی معلوم ہوا کہ رشید احمد کے ماتھ ملی بھگت رکھتی میری رائے میں یہ کو تاتی اس لئے ہوئی ہے کہ پولیس رشید احمد کے ساتھ ملی بھگت رکھتی میری رائے میں یہ کو تاتی اس لئے ہوئی ہے کہ پولیس رشید احمد کے ساتھ ملی بھگت رکھتی ہوئی ہے۔ آگر پولیس رشید احمد کے ساتھ ملی بھگت رکھتی ہوئی ہے۔ آگر پولیس رشید احمد کے دفتر کی خلاقی لیتی تو وہ ریکارڈ قبضے میں لیا جا سکتا تھا۔ اس

کے بعد تھانے میں لے جا کر اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بیجائے پولیس نے رشید احمہ کو چنیوٹ میں ہجوم کے حوالے کر دیا۔ ہجوئم نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ زخی ہو گیا۔ اس پر اے لاکل بور میں مبتال میں داخل کرایا گیا۔ مجھے شک ہے کہ اس واقعہ ربوہ کے پیچھے مقاصد سای تھے ( اس کے محرکات سای نوعیت کے تھے) میرے اس شک کی نبیاد بیہ واقعہ ہے کہ مسٹرغلام مصطفیٰ کھر کا ایک بیان روز نامہ مغربی پاکستان کے شارہ مورخہ 3 مکی میں تفصیل سے شائع ہوا تھا اور وہ برچہ ربوہ کے لوگوں میں مفت تقتیم کیا گیا تھا۔ میں بھی ایک پرچه حاصل کرنا چاہتا تھا محرسب پرچ تقسیم ہو گئے تھے جن کو وہ پرچه ملا تھا اور انہوں نے بڑھا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ربوہ میں کچھ لوگ مشر کھرکے حمایتی ہیں اور وہ مشر حنیف راے کو پند نہیں کرتے۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ بد رچہ مفت کیوں تقتیم کیا گیا اس پر مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ مشر کھرے حمایتی ربوہ میں تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ مسربشراحد کھرے جمائتی ہیں۔ مجھے اس اطلاع پر اس لئے یقین ہے کہ کوئی پرچہ امور عامہ اور صدر عمومی کی اجازت کے بغیر ربوہ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ چوہدری بشیراحمہ مسٹردوست محمد لالی مقامی ایم لی اے کا دوست ہے۔ یہ میرا تاثر ہے کہ مسٹرلالی بھی ربوہ میں وہ برچہ مفت تقتیم کرانے کے پیچے ہے۔ یہ میرا خیال ہے۔ اس کئے ضروری نہیں کہ ورست ہو۔

پچھلے انتخابات میں جماعت احمد نے پنجاب اور سندھ میں اور اس کے بعد حمنی
انتخابات میں پیپزپارٹی کی مدو تھی۔ پیپزپارٹی کو صرف ووٹوں سے غرض ہے۔ اس لئے
اس نے ربوہ میں اپنا کوئی یونٹ قائم نہیں کیا۔ میرے خیال میں احمدیوں کو پیپلزپارٹی سے
مشفر کرنے کے لئے بشیراحمد وغیرہ نے یہ کام کیا ہے۔ مسٹردوست محمدلالی آزاد منتخب ہوا تھا
مگر بعد میں اس نے پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کرلی تھی۔ مگرا یک بڑا زمیندار ہونے کی
وجہ سے اس کی مفادات پنجاب کے جاگیرداروں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اس لئے میرا
خیال ہے کہ 29 مئی کا واقعہ چوہدری بشیراحم خال نے احمدیوں کے درمیان پیپلزپارٹی کے جائزیا ناجائز
خیاف نفرت بھیلانے کے لئے کیا۔ اب تک احمدیہ کیونٹی نے پیپلزپارٹی کی جائزیا ناجائز

کو ربوہ کے واقعہ کا پینگی علم تھا۔ ربوہ میں رہنے والے پچھ لوگ چنیوٹ میں کاروبار کرتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی ان میں سے ایک ہے اس کی کریانہ کی دکان چنیوٹ میں ہے۔ وہ بھی 29 مئی کے واقعہ سے اس طرح بے خبرتھا جس طرح کوئی اور ربوے کا رہنے والا 'وہ چنیوٹ کے شربوں سے ربوہ کے واقعہ کے کسی رد عمل کی توقع نہ کرتا تھا۔ پس 30 مئی کو دو سرے احمدیوں کی طرح اس نے چنیوٹ میں اپنی دکان کھول رکھی تھی۔ لیکن اپنے محلّہ کے لوگوں کی ہدایت پر اس نے اپنی وکان بند کروی اور اپنے گھر ربوہ آگیا۔

میری اطلاع کے مطابق 60 - 70 کے قریب لوگوں نے طلبہ پر حملہ کیا تھا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی اور آدمی ماسوائے شرارتی لوگوں کے جن کو خاص مقصد کے لئے سٹیشن پر لے جایا گیا تھا اور کوئی آدمی سٹیشن پر نہ تھا۔ البتہ سٹیشن کے قریب واقعہ محلّہ کے کچھ لوگ تماشائی کے طور پر جمع ہو گئے ہوں تو اس کا مجھے علم نہیں۔ بشیر احمہ کو تین چار روز بعد گرفتار کیا گیا مسرعبدالعزیز بھانبڑی ربوہ کا محتسب ہے۔ رشید احمہ کو 60 می کو گرفتار کیا گیا۔ جب کہ بشیر احمہ اور عبدالعزیز بھانبڑی کو تین چار ون بعد جب کیس کی تفتیش می آئی اے کو سیرد کی گئی جمر فرقار کیا گیا تھا۔

بشراحمہ خال کے خلاف مربراہ کمیونی نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی کہ اس نے ان کے علم کی خلاف ورزی کیول کی۔ لیکن جمعے معلوم ہے کہ اس کے خلاف انضباطی کارروائی ضرور ہوگی۔ جمال تک بیں جانا ہوں عبدالعزیز بھانبڑی 29 مئی کو ربوہ بیں موجود نہیں تھا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ عبدالعزیز بھا نبری کی منظوری کے بغیر رشید احمد اس قدر بوا قدم نہیں اٹھا سکا تھا۔ اس لئے میری رائے بیں عبدالعزیز بھانبڑی بھی اس واقعہ بیں ملوث ہوگا۔ چوہدری بشیراحمد صدر عموی براہ راست امام جماعت لینی مرزا ماصراحمد مربراہ کمیونی کے کنٹول بیں ہے۔

۸ جولائی کی کار روائی

اساعیل قریشی کی جرح کے جواب میں

میں نہیں کمہ سکا کہ سیاست کو زہب سے الگ رکھنا احمدیہ عقیدے کا حصہ ہے

یا نہیں۔ میں اس مضمون پر اتھارٹی نہیں ہوں۔ میں ذاتی طور پر ملک میں سیکولر حکومت کا قائل ہوں۔ میں اسے درست سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے۔ کیونکہ یہ حکومت صحیح راستے پر نہیں چل رہی ہے۔ میری رائے میں اس مقصد کو قانونی اور آئینی ذرائع سے حاصل کرنا چاہئے۔ میں نہیں جانتا کہ اس سلسلے میں سربراہ کیونٹی کی پالیسی کیا ہے؟

#### مسٹرخا قان بابر کی جرح کے جواب میں

میں ۱۵۲۰ میں پاکسان آیا تھا۔ پہلے میں نے ڈیڑھ سال تک ریلوے میں مزدور کی حیثیت ہے کام کیا۔ اس کے بعد بشاور ضلع میں وارسک میں کینیڈین ہپتال میں ماازم ہوا اس کے بعد فضل عربیتال میں ۲ سال تک ماازم رہا۔ میں کینیڈین ہپتال اور فضل عربیتال میں ۲ سال تک ماازم رہا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان عربیتال میں بطور نرسک ہوائے کام کرآ رہا۔ ۱۹۵۳ء میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ اس وقت میرے پانچ بچے تھے۔ میرا ایک بچہ گوجرانوالہ کی انور انڈسٹریز میں بطور کلرک کام کرآ ہے۔ ایک لاکا شاہ نواز لمیٹڈ میں بطور ٹریکٹر کمینک کام کرآ ہے۔ ایک لاکا فوج میں عائل آپریٹر ہے۔ شاہنواز کمپنی احمدیوں کی ہے گرجماں تک میں جانتا ہوں انور انڈسٹریز احمدیوں کی نمیں ہے۔

جرح اڑھائی بجے ملتوی۔ ٹر یو تل نے فرمایا کہ طلبہ جس بوگی میں سفر کر رہے تھے وہ لاہور ریلوے سٹیشن پر آگئی ہے۔ اس کو پلیٹ فارم نمبرا پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ چھ بجے شام سٹیشن پر ہونا چاہئے۔ چھ بجے سے پونے سات بجے شام بوگی نمبر ۵۵ ۴ کا معائنہ کیا گیا۔

# مسرشاب مفتی صاحب کی جرح کے جواب میں

میں موجودہ حکومت پاکستان کو اسلامی حکومت نہیں سمجھتا۔ میں عبدالخالق رائے نامی کسی مخص کو نہیں جانتا' نہ ہی میں قمراحمد قریثی نامی کسی مخص کو جانتا ہوں۔ میں ٹاقب وہلوی اور عبدالقدیرِ اٹنک کو بھی نہیں جانتا۔ میں ہفت وار نصرت رسالہ کابا قاعدہ پڑھنے والا نہیں ہوں میں اس کے ایڈیٹر کا نام نہیں جانتا۔ مجھے مکتبہ جدید پرلیں لاہور کا علم نیں ہے۔ کانی عرصہ پہلے طیف رائے صاحب نفرت رسالہ کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نمیں کہ اس رسالے کا نام مرزا غلام احمد صاحب کی بیوی کے نام سے ہے۔ نفرت جمال مرزا غلام احمد صاحب کی بیوی کا نام ہے۔

گواه نمبراس

(بشیر احمد ولد چوبدری رحمت علی عمر ۹۸ سال زمینداره و کاروبار و صدر عموی جماعت احمد بیر ربوه مکان سے امر۵ دارالصدر شرقی ربوه)

میں احمدی ہوں۔ جھے نومبر ۱۹۷۴ء میں ربوہ کا صدر عموی مقرز کیا گیا۔ میری سندھ میں زمین ہے اور ربوہ کے ایک عشہ میں بھی میرا حصہ ہے۔ جب سے میں صدر عمومی مقرر کیا گیا میں اپنا فالتو وقت 'اس منصب کی ضروریات کے لئے دیتا رہا میں صدر عمومی کی حیثیت سے ۱۹جون تک ۵ بیج شام تک کام کرنا رہا۔ اس دن اور اس وقت جھے گرفار کر لیا گیا۔ بھے بعد میں بتایا گیا کہ مجھے ربوہ کے واقعہ کے سلسلے میں گرفار کیا گیا۔

ربوہ کے باہر احمریوں کی تنظیمیں مختلف قصبات 'شہوں اور گاؤں میں ہیں۔ ملک

اندر اور باہر بھی۔ لیکن ربوہ کی سوک انظامیہ کی ذمہ واریاں دو سری جماعتوں سے

زیاوہ ہیں۔ ربوہ کی آبادی ۲۹۔ ۲۵ ہزار ہے۔ اس کو ۱۵ محلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر

محلے کا اپنا ایک صدر ہوتا ہے جو تین سالوں کے بعد اس محلّہ کے رہنے والوں کی طرف

فتخب کیا جاتا ہے یہ ۱۵ صدر براہ راست صدر عموی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس انتخاب

کی ناظر اعلیٰ صدر المجمن احمدیہ توثیق کرتے ہیں۔ اس صدر عموی کو President کی ناظر اعلیٰ صدر المجمن احمدیہ توثیق کرتے ہیں۔ اس صدر عموی کو General بھی کہتے ہیں۔ میں نے ۲۵ سال ائیر فورس کی سروس کی۔ وہاں سے ریٹائزڈ ہو کو کر ربوہ آیا۔ ۱۹۲۸ء میں ریٹائزڈ ہو آفا (انجینئرنگ شعبے سے) میں آزیری فلائنگ آفیسر ہوں۔ میں سیار منٹ کے بعد ۱۹۲۸ء میں ربوہ میں آبال ہوا۔ ریٹائز منٹ کے بعد ۱۹۲۸ء میں ربوہ میں آبال ہوا۔ ریٹائز منٹ کے بعد ۱۹۲۸ء میں صدر عموی مقرر ہونے سے پہلے میں کوئی عمدہ ربوہ کی انتظامیہ میں نہیں رکھتا تھا۔ مئی ۲۲ تاریخ کو چے بیج شام میرے دفتر میں سیورٹس کیٹی کی میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے بعد پروفیسرعبدالرشید غنی کے ساتھ سٹیشن کی طرف سیر کے لئے چل دبا

میری ڈیوٹی بھی ہے کہ سٹیشن جاؤں کیونکہ وہ پبلک مقام ہے چناب جا پھی تھی وہاں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ اُڑوں نے گاڑی پر پھر پھینے تھے مجھے اس پر حرائلی ہوئی کیونکہ ایسے واقعات ربوہ میں عام طور پر نہیں ہوتے۔ میں نے عبدالحمید اخر سٹیشن ماسٹرے وریافت کیا۔ انہوں نے اس کی تقدیق کی میرے پوچھنے پر کہ گاڑی پر کچھ پھر پھینے گئے تھے۔ انہوں نے اس کی تقدیق کی میرے پوچھنے پر کہ گاڑی پر کچھ بتایا کہ اس گاڑی ہے سفر کرنے والے نشر کالج کے لڑکوں کا رویہ قابل اعتراض تھا۔

انہوں نے اس کی تفصیل ہے بتائی کہ اڑکے پلیٹ فارم پر نامچ تھے اور پچھ قابل اعتراض نعرے لگائے۔ وہاں پچھ اور ووست بھی ملے انہوں نے بتایا کہ ماتان کے اڑکوں نے مرزائیت مودہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ ایک طالب علم خاص طور پر چلایا مرزائی کتے۔ لیکن ان میں سے کسی اور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کراسے روک دیا۔ پچھ طلبہ نے پلیٹ فارم پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ جنت اور اجمدیوں کا آسمان کماں ہے۔ اس پر وہاں موجود بچوں نے طلبہ پر پھر بچھئے شروع کئے۔ لیکن طلبہ نے کما کہ وہ اس کا انقام ۲۹ مگی کو والبی پر لیس گے۔ اس طرح ۲۲ مگی کا واقعہ ختم ہوا۔ میں نے اس رات کو ناظر صاحب امور عامہ کو اس کی اطلاع دی۔ ان کو پہلے ہی اس واقعہ کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے ماس اواقعہ کی صاحب امور عامہ کو اس کی اطلاع دی۔ ان کو پہلے ہی اس واقعہ کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے ساحب امور عامہ کو اس کی اطلاع دی۔ ان کو پہلے ہی اس واقعہ کا گھر دو اس واقعہ کی رپورٹ ریلوے حکام کو دیں کیونکہ طلبہ کی ہوگی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے ان سے رپورٹ ریلوے حکام کو دیں کیونکہ طلبہ کی ہوگی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے ان سے سیشن پر کوئی ممکن تصادم نہ ہو۔

۲۳ مئی کو میں نے محسوس کیا کہ مختلف رو عمل ربوہ کے لوگوں کے اندر پایا جا آا ہے۔ کچھ لوگ طلبہ کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو طلبہ پر پھر نہیں مارنے چاہئیں تھے۔

٢٩ کی صبح کویش نے سوا آٹھ 'ساڑھے آٹھ بجے گھرے مرزا عبدالسیع کو ٹملی فون کیا اور وہ ہدایات دہرائمیں جو میں نے ان کو ٢٣ مئی کو دی تھیں اور ان کی سختی ہے پابندی کرنے کے لئے کما ناکہ جب طلبہ واپس آئیں تو تصادم کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ انہوں

ے کماکہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کماکہ پرائمری سکول کے بیچے بلیٹ فارم پر کھیلنے آ جاتے ہیں اور بل پر دوڑتے پھرتے ہیں انہوں نے مزید کما کہ سمی معمر آدمی کو اس کام پر مامور کردں جو ان بچوں کو پلیٹ فارم پر آنے سے روکیں۔ اسکے بعد میں گھرہے وفتر چلا کیا۔ 9 بجے کے قریب مرزا سمیج صاحب کا میلی فون آیا کہ اگر ممکن ہو کسی آدمی کو سمیش ر بھیج دول ماکہ ان ہدایات پر عمل ہو' جو میں نے پہلے ان کو دی تھیں۔ میں نے ہتایا کہ میرے پاس کوئی ورکر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشید احمد کارکن امور عامہ کو سٹیشن پر بھیج دیں۔ میں نے مسررشید احمد کو بدپیغام بھجوایا کہ وہ سٹیٹن پر جاکر سٹیٹن ماسر کو ملیں۔ کیکن رشید احمد نه ملا- کوئی وس بجکر پندره منٹ پر مجھے ٹیلی فون آیا۔ مرزا انسیع بہت محبرائے ہوئے تھے انہوں نے ہتایا کہ سٹیشن پر لڑائی ہو مگی ہے اس لئے مجھے فور آسٹیش پر آنا چاہئے ماکہ میں ان کی مدد کروں۔ میں فوری طور پر سائکیل پر سٹیشن پہنچ کیا۔ میں وہال وس بجکر ہیں پہتیں منٹ پر پہنچ کیا۔ میں نے سائکیل سٹیشن ماسٹر کے وفتر میں رکھی اسکے وفتر میں داخل ہوا۔ سٹیٹن ماسٹراور گارڈ آپس میں بحث کر رہے تھے میں نے انہیں متایا کہ جلد از جلد گاڑی سٹیٹن سے چلا دیں۔ میں نے ۱۰۰ - ۱۵۰ آدمی دیکھیے جو پلیٹ فارم پر اور زیادہ تر گاڑی کے پچھلے مصے کی طرف تھے۔ افرا تفری کا عالم تھا لوگ پلیٹ فارم پر ووڑ رہے تھے میں نے بچوم کو پلیٹ فارم سے باہر مغرب کی طرف (اللیال کی جانب) کالنے کی کوشش کے۔ میں نے پوری کوشش کے۔ میں چلایا۔ پچھ کو وسکا دیا اور کی کی ٹانگوں پر چھڑی سے مارا جو میں نے کسی سے چینی تھی۔ ۱۰۔ ۱۵ منٹ بعد لوگوں کو پلیٹ فارم میں نکالنے سے کامیاب ہو گیا۔ رشید احمد امور عامہ والا، محمود احمد طالب علم ایم اے اور چوہدری انیس محمود جن کی سدھ میں زمین ہے ' نے میری خاصی مدو ک- اس میں ۱۰۔ ۱۵منٹ لگ گئے۔ کیونکہ اس وقت بہت گرمی تھی میں نے ۱۰۔ ۲۰ چھوٹے بجوں کو جو پلیٹ فارم پر موجود تھے کما کہ بازار سے پانی لائیں چند منٹوں میں پانی لایا گیا اور تمام مسافروں کو پانی پلایا گیا مجھے ہتایا کیا کہ بچھ لوگوں نے نزد کی آبادی سے مسافروں کے لئے شریت بھی بھیجا تھا۔ جوم کو یہ خطرہ تھا کہ ملان کے طلبہ ان پر چھر پھینکیں گے اس لئے میں نے ان طلبہ سے ورخواست کی کہ پھر نیچ کرا دیں۔ انہوں نے چند پھر نیچ پھینک

دیے۔ اس پر گاڑی چل دی۔ گاڑی کے چلنے سے پہلے میں نے طلب سے کما تھا کہ اپنا سامان سنبھال لو کیونکہ میں نے ایک بیگ زمین پر پڑا دیکھا تھا۔ میں نے وہ بیگ بوگی میں رکھوا دیا۔ کسی نے مجھ سے شکایت نہ کی کوئی چیزان کی کم ہے۔ گاڑی کے چلتے ہی ہجوم منتشر ہو گیا۔

جب میں پہلے پہل پلیٹ فارم پر آیا تھا میں نے دیکھا کہ ڈیوں کے اندر الزائی ہو
رہی تھی۔ وہ الزائی بند ہو گئی جب میں نے بچوم کو نکالنا شروع کیا۔ پلیٹ فارم پر میں نے
دیکھا کہ گاڑی کے اندر سے طلبہ گالیاں دے رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگ ان پر
کوں اور چیزیوں سے حملہ کر رہے تھے۔ میں نے کسی کو زخمی نہ دیکھا کیونکہ میں بہت
معروف تھا۔ البتہ بعد میں جھے معلوم ہوا کہ ۸۔ ۹ طلبہ زخمی ہوئے تھے۔ مقامی لڑکوں میں
سے کوئی زخمی نہیں ہوا تھا۔ سوائے . S.M. مرزا عبدائیس کے۔ کس مقامی کی کوئی
Injury میرے علم میں نہ لائی گئی۔

میں تھک گیا تھا اس کے علاوہ میں بہت فکر مند تھا ان تنائج کے بارے میں جو راوہ

کے اس واقعہ کے ہو سکتے ہیں۔ میں سٹیشن ماسٹر کے وفتر میں گیا اور پانی ہیا۔ میں نے

ٹیلیفون کال سنی مسٹرذ کا اللہ قربش نے میرے وفتر سے فون کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں

بہت افسوس تاک ہے کہ ایسا واقعہ راوہ میں ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک

ہوں بھر میں اپنے وفتر گیا۔ وہاں چائے ٹی اور اس کے بعد چوہدری ظہور احمہ باجوہ تا محر
امور عامہ کے وفتر گیا۔ مسٹررشید احمہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ان کو واقعہ بتایا۔

اخبارات میں بشیر احمد صدر عموی ربوہ کے بیان سے متعلق جو پرلیس ریلیز جاری ہوا وہ بیہ ہے۔

الہور۔ ماجولائی (شاف رپورٹر) لاہور ہائی کورٹ کے مشرجش ایم اے معدائی کے جو واقعہ ربوہ کے ٹریوٹل جج ہیں 'کی عدالت میں ربوہ کے امور عامہ کے صدر عموی بشیر احمد پر جرح جاری ربی اور رکن قوی اسمبلی مولانا غلام غوث ہزاروی کا بیان قلبند کیا گیا۔ مولانا ہزاروی نے ٹریوٹل کے رو برو پیش ہونے کی درخواست پیش کی تھی۔ آج شان شورش کاشمیری کی طرف سے رفی احمد باجوہ ایڈدوکیٹ نے بھی اس امرکی درخواست تا شورش کاشمیری کی طرف سے رفی احمد باجوہ ایڈدوکیٹ نے بھی اس امرکی درخواست

پیش کی کہ وہ ٹریونل کے روبرہ پیش ہونا چاہتے ہیں۔ آج رفیق باجوہ نے ایک اور ورخواست بھی دی جس میں کہا گیا تھا کہ پرلیں ٹرسٹ کے ان اخبارات کے ایڈیٹروں اور پہلشروں کو عدالت میں طلب کیا جائے جنوں نے مولانا یوسف بنوری کے بارے میں انجمن فدایان رسول کے اشتمار شائع کئے ہیں کیونکہ ان کا اندازہ ہے کہ یہ اشتمار حکومت نے شائع کرائے ہیں۔ قبذا اس سلسلہ میں اخبارات کے ایڈیٹروں کو طلب کر کے ان سے بوجھا جائے۔

ایم انور بار ایٹ لاء نے اس مرحلہ پر کما کہ نوائے وقت لاہور کے ایڈیٹر مسٹر مجید نظای کے پاس بھی یوسف بنوری کے اشتمارات شائع کرانے کے لئے کوئی مخص گیا۔ لیکن انہوں نے یہ اشتمار شائع کرنے سے انکار کردیا۔

گواہ بشر صدر عموی رہوہ نے کہا کہ عبدالعزیز بھانبڑی اور رشید احمد کو پولیس کی امداد کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ ۲۰ مئی کو پولیس رہوہ پہنچ گئی تھی اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ گواہ نے کہا کہ میں بیہ تشلیم کرتا ہوں کہ ریلوے سٹیشن پر جو پچھ ہوا وہ اظافی لحاظ سے بھی جرم ہے اور ایبا نہیں ہونا چاہئے تھا، جن لوگوں کو میں نے ہنگامہ سے روکا ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں چھوٹی چھڑیاں یا لاٹھیاں تھیں جب کہ بعض طلباء کے ہاتھوں میں بیلٹ وغیرہ تھے وہاں کوئی بھٹکڑہ نہیں ڈالا گیا البتہ احمد تندہ باد اور انسانیت زندہ باد کے نعرے ضرور لگائے گئے۔

سواہ نے کہا کہ ۲۲ مئی کے وقوعہ کی اطلاع انہوں نے پولیس کو نہیں دی البتہ سٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ اپنے افسروں کو اس کی اطلاع دیں۔ ۲۲ مئی سے ۲۹ مئی تک میری ملاقات عبدالحمید اختر سے نہیں ہوئی۔

(س) کیا آپ کے علم میں ہے کہ الفضل اخبار میں ۲۲ مئی کے وقوعہ کی کوئی خبرشائع ہوئی؟

(ج) میرے علم میں الی کوئی خبر نہیں ویسے بھی عموا" الفضل پڑھتا ہوں۔ (س) کیا رپوہ شیشن پر وقوعہ دیکھنے کے بعد آپ نے پولیس کو اس کی اطلاع دی؟ (ج) جی نہیں میں نے رپورٹ نہیں کی۔ البتہ سٹیشن ماسٹر مرزا سمیج پولیس کے اعلیٰ حکام کو اس کی اطلاع دے چکے تھے۔ ویسے مجھے یہ علم نہیں ہے کہ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی قابل وست اندازی پولیس واقعات کی اطلاع پولیس کو دے جو اس کے علم میں ہوں۔

(س) کیا نظارت امور عامہ نے پولیس میں کوئی کیس درج کرایا؟

(ج) میرے علم میں نہیں ہے کہ نظارت والوں نے ۲۲ مئی یا ۲۹ مئی کے وقوعہ کی کوئی رپورٹ پولیس میں درج کرائی۔

(س) میہ نظام کب سے رائج ہے کہ ہراہم وقوعہ حتیٰ کہ فوجداری واقعات کی اطلاع پہلے نظارت کو دی جائے اور پھرپولیس کو:

(ج) یہ نظام ہماری روایت بن چکا ہے اور عرصہ دراز سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔

(س) ربوہ کے وقوعہ کے بارے میں آپ نے ربوہ کے کن کن لوگوں سے باتیں کیں؟ ج - کوئی خاص یاد نہیں۔ البتہ باتیں ہوتی رہیں ہیں۔

گواہ نے کما مرزا ناصراحمہ کے پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کی بابت انہوں نے ساتھا لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے مجھے یہ بتایا تھا۔ گواہ نے کما کہ اس کے علم میں ایسا کوئی شعبہ ریوہ میں نہیں ہے جو معلومات جمع کرے یا انٹملی جنس کام کرے۔

(س) کیا نظارت امور عامہ نے اپنا کوئی وضاحتی بیان اخبار میں ویا۔

(ج) جي ٿي ۔

(س) آپ اپ مراه شيش بر کھ لوگوں کو لے گئے؟

(ج) بمی نہیں میں جلدی میں وہاں گیا میں گاڑی چلے جانے تک پلیٹ فارم پر رکا تاہم میں نے زخمیوں کی طبی امداد کے لئے کچھ نہیں کیا کیونکہ میں نے اس وقت زخمیوں کو نہیں دیکھا بعد میں مجھے زخمیوں کے بارے میں بتایا گیا بردی مشکل سے میں نے سوڈیڑھ سو کے مجمع کو ہٹایا اور انہیں ہنگامہ سے بارکیا۔

(س) آپ کو ربوہ میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ ۲ سال۔

(س) حملہ آورول میں سے کسی کو آپ نے پہانا یا حسین؟

(ج) وس منك ميس حمله آورول كوكيے پهچان سكتا ہوں البتہ جو مجمع وہاں موجود تھا ان میں

ہے چند دکانداروں کو پچانتا ہوں۔ گواہ نے کہا کہ اس نے جن لوگوں کو اڑائی میں حصہ لیتے دیکھا ان میں آیک نوجوان لطف اللہ بھی تھا اس طرح آیک و کاندار ضاء اللہ بھی ان میں شامل تھا۔ گواہ نے کہا نظارت امور عامہ کے ورکر رشید احمہ نے تقریباً تمیں ایسے آدمیوں کے نام دیئے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ہنگامہ میں شریک تھے یہ فہرست رشید احمہ نے مرتب کی تھی اور میں نے بھی دو تین نام بتائے تھے۔ گواہ نے کہا کہ اسے یہ علم نہیں کہ کسی اور نے بھی طرموں کی فہرست پولیس کو مہیا گی۔

یہ علم نہیں کہ کسی اور نے بھی طرموں کی فہرست پولیس کو مہیا گی۔
(س) جب آپ سٹیشن پر بہنچ تو وہاں نظارت امور عامہ کا کوئی آدمی تھا؟
(ج) رشید احمد وہاں موجود تھا۔

(س) گاڑی کے چلنے کے بعد کیا رشید احمہ سے آپ نے کوئی تباولہ خیال کیا؟

(س) کاڑی کے چیج کے بعد میار سیدا معرب اپ کے دوں بود سیل کیا ۔ (ج) وہاں اشیشن پر کوئی بات نہ کی وہ دفتر چلے گئے اور پھر میں رشید احمہ کے وفتر نظارت امور عامہ میں ساڑھے گیارہ بجے گیا۔ وہاں جا کر وقوعہ کے بارے میں گفتگو ہوئی اور میں

نے اپنی ربورٹ نظارت امور عامہ میں پیش کی-

وہاں و توعہ کے بارے میں گفت و شنید تقریباً ہیں منٹ تک ہوتی رہی' اس جگہ رشید احمہ نے پچیس تمیں افراد کی فہرست پیش کی اور نظارت والوں کو وی۔ یکی فہرست بعد میں پولیس والوں کے سپرو کروی گئی۔

(س) انہوں نے جو نام لکھے کیا آپ کے علم میں آئے؟

(ج) ہاں زیادہ تر میرے علم میں نام آئے ان میں کچھ کو میں جانتا ہوں کیونکہ رشید احمد مجھ سے پہلے وہاں موجود سے اس لئے وہ زیادہ صحح طور پر پہچان کرنام لکھ رہے سے اس وقت میں نے بھی ایسے لوگوں کے نام کی تصدیق کی جن میں محمد خال 'احمد خال دکاندار وغیرہ کے مام شامل ہیں۔ دونوں کی عمر تمیں بتیں سال ہوگی اور وہ احمدی ہیں۔

(س) جو ۲۵٬۲۰ کی فہرست تھی اس میں ہے آپ نے کتنے نام لکھوائے؟

(ج) میں نے صرف ۸' ۱۰ فراد کے افراد کے ناموں کی تقدیق کی - میں انہیں ذاتی طور پر جانیا ہوں تاہم اس وفت مجھے نام یاو نہیں وہ سارے کے سارے تقریباً رحمت بازار میں

(س) یمال ٹریونل کے روبرو آنے سے قبل آپ سے و کلاء نے ما قات کی؟

(ج) مجھ سے چند روز تبل دو و کلاء نے ملاقات کی لیکن انہوں نے انسکٹر کی موجودگی میں

میرے کپڑے جھے دیئے۔ ان میں سے ایک وکیل کا نام چوہدری نور محر ہے۔ دو سرے کا

نام نہیں جانا۔ علاوہ ازیں مجھ سے کسی نے ملاقات نہیں کی شمادت کے بارے میں مجھ سے ان وکلاء کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ۔ میری چوہدری نور مجمہ سے خاص واقفیت نہیں ہے۔ چونکہ ان کے بچے ربوہ میں رہتے ہیں اس لئے میں انہیں جانا ہوں۔

(س) کیا آپ کوٹر یونل کے بارے میں علم تھا؟

(ج) جي ٻال مجھے علم تھا۔

(س) ٢٩ مئى سے ١١ جون تك نظارت امور عامه كے افسران سے كوئى بات چيت كى؟

(ج) جی نمیں ربورٹ کے بعد کوئی بات چیت نمیں ک۔

(س) کیا ربوہ میں احمیت کے خلاف وہ لوگ بھی نعرے لگاتے ہیں جو وہاں سے گزرتے ہیں؟

(ج) بى بال سال ميں دو تين مرتبہ بدول ميں گزرنے والے ايے نعرے لگاتے ہيں جو احمات كے خلاف ہول۔ ميرے علم ميں بيابت نہيں ہے۔

اجولائی کی کارروائی

مسٹرایم انور کی جرح کے جواب میں

(ج) میرے عقیدے کے مطابق جو مرزا غلام احمہ کو نبی نہیں ماننے وہ مرزا غلام احمہ کے کافر ہیں اور جن کو مرزا غلام احمہ کافر سیجھتے ہیں ان کو میں بھی کافر سیجھتا ہوں۔ میرین میں سیم

(س) کافرے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

(ج) میرے نزدیک ہر کوئی فخض جو کسی نبی کو نہ مانے 'وہ کا فرہے۔

میں ۱۵ صدور محلّه کا اجلاس و قمّار نو قمّار بلا با رہتا ہوں۔ کوئی مقررہ وقت اجلاس کا

نمیں ہو آ ضرورت پڑنے پر اجلاس بلا آ ہوں۔ اس بات کے پیش نظر کہ خلیفہ وقت نے اپنے ہم مکی کے خطبے میں ہدایت دے دی تھی اس لئے میں نے صدور محلّہ کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہ سمجی بسلسلہ واقعہ ۲۲ مکی میں نے ۲۳ مگی ایس میٹنگ بلانے کی ضرورت نہ سمجی تھی۔ کیونکہ ہماری آریخ میں خلیفہ وقت کے احکام کی بھی خلاف ورزی نمیں کی گئے۔ یہ درست ہے کہ مسٹر رشید احمد اور مسٹر بھانیزی نے سوسائٹی کے نچلے طبقے کے لوگوں کو گرفار کروایا اور معزز خاندانوں کے ارکان کو گرفاری سے بچالیا تھا۔

# مسٹرایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

جب سے میں نے ۱۹۳۳ء سے کمانا شروع کیا میں جماعت کو چندہ دیتا رہا ہوں اب
تک میں نے دس بزار کے قریب چندہ جماعت کو دیا ہو گا۔ اس با قاعدہ چندہ کے علاوہ جب
زاکہ چندہ طلب کیا جائے تو میں زاکہ چندے بھی دیتا رہا ہوں سے درست ہے کہ جب بھی
جماعت نے مجھے کسی خدمت کے لئے طلب کیا' میں نے بخوشی وہ خدمات انجام دی۔
میرے والد بھی بہت وفادار احمدی ہیں۔ سے درست ہے کہ ہم اسپنے اوپر سے ضروری سجھتے
میرے والد بھی بہت وفادار احمدی ہیں۔ سے درست ہے کہ ہم اسپنے اوپر سے ضروری سجھتے
میں کہ جماعت اور اسکے امام کے احکام کی تعمیل کریں۔ سے درست ہے کہ میں خلیفہ
صاحب کی اطاعت اور خوشنودی کو اپنی دینی و دنیاوی بھلائی اور نجات کے لئے ضروری
سجھتا ہوں۔

(س) اگر آپ کی جماعت یا خلیفہ صاحب کے مفاد کا سچائی کے ساتھ تصادم ہو تو آپ کس کو اختیار کریں گے؟ (ج) ایبا ممکن ہی نہیں ہے۔

اگر ہمیں خلیفہ ہے الی کوئی ہدایت ملے جو شریعت کے خلاف ہویا حکومت ہے وفاداری کے خلاف ہو تو میں اپنا فیصلہ خود اختیار کرنا ہوں۔ میں خلیفہ صاحب کو غلطی ہے پاک نہیں سجھتا (اس موقع پر گواہ نے کہا کہ غلطی تو نبیوں ہے بھی ہو سکتی ہے۔) سم و نم سمجھتا

ححواه نمبراهم

(مولانا غلام غوث ہزاروی ایم این اے ولد مولوی سیدگل صاحب مرحوم ۲۰۰۱ مجد

رود ۲- F ساب نمبر۱۵ اسلام آبار)

میری رائے یہ ہے کہ مرزائی کوئی اہم چیز بغیر اجازت یا تھم مرزا ناصر قادیانی ا قادیانی سربراہ کمیونی نہیں کرتے۔ اگر حکومت یاکستان کے تھم اور مرزا صاحب کے تھم میں اختلاف ہو تو مرزائی موخرالذكركی تغیل كريں گے۔ اول الذكركی نبت جب ائير مارشل ریٹائرڈ نور خال گورنر مغربی پاکستان تھے میں ان سے لامور میں ملا۔ میں نے ان سے کما تھا۔ یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ ١٩٦٥ء کی جنگ میں ربوہ کے لوگ رات کو روشنی نہیں بچھاتے تھے اور یہ کہ اس وقت کے گور نر ملک امیر مجمہ خاں نے اس واقعہ کی تحقیق کرائی تھی اور کیے بعد دیگرے تین کمیشن قائم کئے گئے تھے۔ پہلے وو نے الزام کی تردید کی گر میری اطلاع کے مطابق تیسرے کے مطابق تصدیق ہو گئی تھیں کہ جنگ کے دنوں میں ربوہ کی رو شنیاں گل نہیں کی جاتی تھیں کمیں نے نور خان صاحب یہ بھی کما تھا کہ تیسری ربورٹ پر ربوہ کو بجلی کی سلائی منقطع کر دی گئی تھی۔ البتہ مسرنور خان نے اس پر یقین نہ کیا اور اگرچہ یہ کما کہ احمدی اپنے خلیفہ کے عظم کو حکومت پاکستان کے عظم پر مقدم سجھتے ہیں۔ مسٹرنور خال نے کوئی کارروائی میری درخواست پر نہ کی۔ کیونکہ میں نے ان سے یہ کما تھا کہ مرزائیوں کی باقاعدہ تحقیقات کرائی جائے اور ربوہ میں دوسری شکایات کی بھی تحقیقات کرائی جائے۔ میں نے سے الزامات ختم نبوت کانفرنس منعقدہ چنیوث میں وسمبر ١٩٧٣ء میں بھی اپنی تقریر میں لگائے تھے اور مجمع کے لوگوں نے جو چنیوٹ کے تھے'اس کی تصدیق کی تھی لیکن کوئی تردید احمریہ کمیونٹی کی طرف آج تک نہیں ہوئی۔ جب فیلڈ مارشل ابوب خال مرحوم صدر پاکستان تھے وہ لندن سکئے تھے اور مسرر عبدالببار قائم مقام صدر تھے میں کچھ دو سرے حضرات کے ساتھ مثلاً مفتی محمود صاحب' مولانا عبیداللہ انور صاحب اور مولوی محمر اکرم صاحب ساتھ ان کی غیرحاضری میں ان کے قائمقام عبدالجبار خال كو راوليندى ميس طه- ہم نے ان كو اطلاع وي تقى كه ربوه كے کچھ مبلغوں نے مری جاکر وہاں کے امام مجدوں سے بید کما تھا کہ دو سالوں کے اندر احمدی ملک کے حاکم ہوں گے اس لئے انہیں (اماموں کو) اس سے پہلے ہی صحح وقت پر ا نکا (مرزائیوں) کا عقیدہ اختیار کرلینا چاہئے۔ یہ بات ان اماموں نے ہمیں بتائی تھی۔ مسٹر

عبدالجبار خال نے یہ شکایت نوٹ کرلی تھی گمراس کا متیجہ ہمیں معلوم نہیں ہوا۔

میری رائے میں مرزائی یہ جاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کی لونڈی بنی رہے یا
کم از کم اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ ان کے ظاف غیر موٹر ہو جائے۔ میرے تجزیہ کے
مطابق ربوہ کا واقعہ مرزائیوں نے ملک میں فعاد برپا کرنے کے لئے کیا تھا اور بیرونی مداخلت
کو وعوت وینے کے لئے کیا تھا۔ اس خیال کو مسٹر ظفر اللہ خال اور مرزا ناصر کے بیانات
سے تقویت ملتی ہے جو حال ہی میں پریس کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ میری تقریر ریڈیو
۔ پاکستان سے غلط نشر ہوئی اور ربوہ کے واقعہ کے متعلق خبر بھی غلط ریگ سے چیش کی گئی۔
یہ سب کچھ میرے خیال میں مسٹر نیم احمد سیرٹری اطلاعات حکومت پاکستان کی وجہ سے
ہوا ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ مرزائی ہے اور مسٹر عمیم احمد جو اس کا بھائی ہے وہ
کرا چی کے مرزائیوں کا امیر ہے۔

تقتیم ملک سے قبل مرزائیوں نے باؤنڈری کمیشن کے روبرہ یہ بیان دیا کہ وہ مسلمانوں سے الگ قوم ہیں۔ انہوں نے البتہ یہ کما کہ ضلع گورواسپور کو پاکستان سے ملحق کیا جائے۔ کیونکہ ان کے الگ قوم ہونے کے بیان سے گورواسپور کی قسمت کا فیصلہ ہمارے ظاف کرا دیا۔ میری رائے میں سر ظفر اللہ خال نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ گورداسپور سے جانے کی وجہ سے کشمیر کا ظاف مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا' جو آج تک چل رہا ہے۔

میری رائے میں ۱۹۳۸ء میں کشمیر کی جنگ و قان بٹالین اور میجر جزل نذیر احمد کی برٹش لوگوں کے ساتھ سازش کی وجہ سے ہاری تھی۔ مرزائی اپنے افراد کو ملک کی مختلف عکومتوں کے اندر کلیدی آسامیاں حاصل کراتے رہے۔ یہ اس حد تک ہوتا رہا کہ اب اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔

ربوہ کے واقعہ کے بعد کچھ مرزائیوں نے کچھ پرامن جلوسوں پر فائرنگ کی جو ربوہ کے واقعہ پر احتجاج کے لئے نکالے گے اس سے ان کے مقاصد کا پتہ چاتا ہے۔ وہ ملک میں فساد انگیزی کرنا چاہجے تھے۔

مرد کی سزا قل ہے گریہ سزا دینا بھی حکومت کا کام ہے۔ مجھے کی لیڈر کے بیان

کا علم نہیں جس میں انہوں نے الی فدمت کا بیان دیا ہو میں نے آلیا کوئی بیان نہیں دیا '
کیونکہ پہلے کسی نے مجھے اس طرف توجہ نہ دلائی۔ دو سرے میں نے بیہ بیان اس لئے نہ
دیا کہ میرے سیاس مخالفین اسے میرے خلاف استعال کرتے۔ مخالفین ہمارے ساتھ
ایسے بیانات منسوب کرتے رہے ہیں جو ہم نہیں کہتے رہے۔

#### ۱۱ جولائی کی کارروائی

مسٹر رفت احمہ باجوہ نے کہا کہ مسٹر بھٹو کو بلا تاخیر کواہ کی حیثیت سے بلایا جائے کیونکہ آج ان کا پھر ایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے اس مسئلے پر اظہار رائے کیا تھا اور درخواست دی گئی تھی کہ ان کو گواہ کے طور پر بلایا جائے۔ دو سرے مرزا ناصراحمہ صاحب کو جلد بحیثیت گواہ طلب کیا جائے۔ انہوں نے بھی طال ہی میں ایک اور انٹرویو دیا ہے۔ ٹریونل نے مبشر لطیف سے کہا کہ وہ اپنے موکلان سے پوچھ کر بتا کمیں کہ انٹرویو بھی انہوں نے دیا ہے۔

مسٹرہاجوہ نے یہ بھی کہا کہ جون جولائی ۱۹۳۷ء کے الفصل میں مرزا بشیر الدین محمود کا ایک بیان شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت لکھا تھا۔ وہ پرچہ طلب کیا جائے۔ مرزا نصیراحمہ کو نوٹ کروایا گیا کہ وہ یہ پرچہ پیش کریں۔

ٹر یونل! ۱۲ بیجے کے بعد فل کورٹ کی میٹنگ ہے۔ اس لئے آج ان کا بیان کمل کر لیا جائے۔ کل کے لئے ظہور احمد باجوہ ناظرامور عامہ کو بلایا جائے گا۔ میشر لطیف نے کہا کہ وہ ان سے رابطہ قائم کریں گے۔

#### ٣جولائی کی کارروائی

شباب مفتی نے ٹریونل سے درخواست کی کہ میاں طفیل محمد صاحب کا بیان ۲۹ جون کے نوائے دفت میں شائع ہوا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ میاں صاحب کو اس السلے میں کسی سازش کا علم ہے۔ اس لئے میاں صاحب کو بحثیت گواہ طلب کیا جائے۔ ٹریونل نے مسٹرایم اے رحمٰن کو ہدایت کی کہ وہ میاں طفیل محمد صاحب سے معلوم کر لیں اگر کوئی چیزان کے ذاتی علم میں ہے تو ان کو بحثیت گواہ طلب کیا جا سکتا ہے۔

مسٹر شاب مفتی نے یہ بھی درخواست کی میاں طفیل محمد صاحب کو ایک خط موصول ہوا ہے جس میں ملک کی سالمیت کے خلاف کی تفصیلات تک دی ہیں وہ خط بھی ٹرپوٹل کے سامنے پیش کیاجانا ضروری ہے۔ مسٹرایم اے رحمٰن نے فرمایا کہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی ممنام خط میاں صاحب کو ملا ہے۔ جس میں میاں صاحب کو وحمکیاں بھی دی گئی ہیں۔

ر اگر میاں صاحب بحیثیت گواہ آئیں گے تو خط بھی ساتھ لیتے آئیں کے۔ کے۔

مسٹر رفیق احمد باجوہ ۔۔ آغا شورش کاشمیری سے ملاقات کر کے ہدایات لینے کی اجازت کے لئے ورخواست دی تھی۔ ٹرپوٹل نے AAG سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی حکومت بلک کے مفاد میں مسٹر رفیق احمد باجوہ کے آغا شورش کاشمیری سے ملاقات کی ضرورت نہیں سمجھتی۔

مسٹر رفیق احمد باجوہ نے مصطفیٰ کھڑ جزل اعظم خاں اور مولانا عبدالستار خاں نیازی کو ٹرپیونل میں طلب کرنے کے لئے کہا۔

گواه نمبراس

بشیراحد صدر امور عامہ پر ددبارہ جرح شروع ہوئی مسٹر کرم اللی بھٹی صاحب کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ نومبراے 19ء میں ربوہ میں مجھ علی سبزی فروش قتل ہوا تھا۔ اس کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے۔ ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ میں اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ پولیس نے مجھے اس قتل کی تفتیش میں شامل تفتیش نہیں کیا میں ربوہ میں ہونے والے فوجداری مقدمات کا ریکارڈ نہیں رکھتا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بھی غلیفہ کا ذاقی ملازم رہا ہے۔ میں نے مجمد علی کو ۲۔ سال قبل از موت سبزی فردخت کرتے دیکھا تھا۔ ربوہ میں کی نظارت کے پاس ہاکیاں ' دیرے ' ابنی کے ' ہنروغیرہ نہ تھے۔ میں نے ۲۹ مئی کو پلیٹ فارم کلٹ ربوہ سٹیشن سے ڈعڑے ' ابنی کے ' ہنروغیرہ نہ تھے۔ میں نے ۲۹ مئی کو پلیٹ فارم کلٹ ربوہ سٹیشن سے

نمیں خریدا تھا۔ میں نے رطوے حکام کو فسادیوں کے خلاف ایکشن لینے کیلئے خط نمیں لکھا تھا۔ جو لسٹ ہم نے ۲۵۔ ۳۰ افراد کی بعد از وقوعہ بنائی تھی ان میں سے ۳۔ ۴ طلبہ ہوں گے۔ باقی دکاندار ہوں گے۔ ایک ان میں سے تاثکہ بان تھا۔ مسٹر شفیق احمہ طاہر مہتم خدام الاحمیہ ربوہ ہیں۔

۵ جولائی کی کارروائی

گواه نمبرسهم

(ظهور احمد باجوه نا ظرامور عامه)

میرے فرائض بطور ناظر امور عامہ جماعت کے اندرونی معاملات سے متعلق ہیں۔
میرا فرض یہ ہے کہ دیکھوں کہ جماعت اپنے اصولوں اور ضابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہے۔
ضابطہ اخلاق کسی کتابی شکل میں مدون نہیں ہے۔ ہمیں وقا" فوقا" ہدایات ملتی رہتی ہیں
اور میرا یہ فرض ہے کہ ان ہدایات پر عمل کراؤں۔ یہ ہدایات تحریری نہیں ہوتیں۔ کوئی
ریکارڈ نہیں رکھا جاتا جس میں تقاریر اور خطبے درج ہوں جن کے اندر اخلاقی ضابطہ سے
متعلق ہدایات درج ہوں۔ ضابطہ اخلاق کے موٹے موٹے اصول یہ ہیں۔

ا۔ سکریٹ نوشی پلک مقامات پر منع ہے

۲- آپس میں لڑائی جھڑا نہ کریں۔ دو سروں سے بھی نہ لڑیں۔

ان کے علاوہ میرے فرائض یہ بھی ہیں۔ ناقابل وست اندازی پولیس ، قابل راضی نامہ جرائم میں مدو دیتا۔ اگر کوئی ربوہ علمہ جرائم میں مدو دیتا۔ اگر کوئی ربوہ میں کاروبار کرنا چاہئے تو نظارت امور عامہ سے اجازت حاصل کرنا ہے اس طرح نظارت امور عامہ کی اجازت کے بغیر کوئی آومی ربوہ میں رہائش نہیں رکھ سکتا۔

ان فرائض کی ادائیگی کے لئے مجھے ضروری شاف ملا ہو تا ہے۔ نظارت امور عامہ کا کنٹرول پاکستان میں موجود تمام جماعتوں پر ہے اور اس میں سب احمدی شامل ہیں۔ البتہ لاہوری احمدیوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے۔ مرکزی وفتر امور عامہ میں سات' آٹھ کلرک ہیں۔ ربوہ کے باہر میرا کوئی شاف نہیں ہے لیکن ہراحمدیہ جماعت میں ایک سیکرٹری امور عامہ بھی ہوتا ہے۔ ان سات 'آٹھ کلرکوں کے علاوہ اور کوئی عملہ میرے پاس نہیں ہوتا۔

میں کلرک فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں۔ نظارت امور عامہ کا ویگر نظارتوں پر کوئی کنٹرول یا
تعلق نہیں ہے۔ میں براہ راست سربراہ کمیونٹی کو جوابدہ ہموں۔ آگرچہ صدر انجمن احمہ یہ
اور نا ظراعلیٰ بھی موجود ہیں۔ میں نہیں کہ سکتا کہ ان کا تنظیمی ڈھانچے میں کیا تعلق
ہے۔ صدر المجمن احمہ صرف اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں اور ناظراعلیٰ مختلف نظارتوں کا سالانہ معائمہ کرتے ہیں۔ صدر عموی ربوہ 'پاکستان میں دوسری جماعتوں کے
صدر کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لئے میں ان کے کام کی گرانی کرتا ہوں۔

ہر نظارت کا ایک تحریمی ضابطہ مقرر ہے کیونکہ ضابطہ واضح ہے۔ اس لئے مجھے کسی اور ذریعہ سے راہنمائی عاصل نہیں کرنی ہوتی۔ نہ ہی مجھے مقررہ مدت کے بعد رپورٹ خلیفہ صاحب یا کسی اور کو دہنی پڑتی ہے۔ سوائے ایک سالانہ رپورٹ کے جو ہمیں صدر انجمن احمریہ کو دہنی ہوتی ہے۔ اس سالانہ رپورٹ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ سالانہ مشاورت میں پیش ہوتی ہے اور شائع بھی کی جاتی ہے۔

م جماعت کے سائز پر منحصر ہے کہ اس کے سربراہ کو امیریا صدر کما جائے۔ امیر بوی جماعت کے صدر کو کتے ہیں۔ اگر کسی جماعت میں غالبا چالیس سے زائد چندہ دھندگان ہوں تو اس کے صدر کو امیر کتے ہیں۔ اس سے چھوٹی جماعت کا سربراہ صدر کہلا آ ہے۔ صدر عموی ایک خاص عہدہ ہے جو صرف ربوہ کی مقای انجمن احمد سے کا سربراہ ہو آ ہے۔

میں رپوہ میں ہونے والے واقعات مورخہ ۲۲ مئی یا ۲۹ء مئی کا چیٹم دید گواہ نہیں

مجھے ۲۲ مئی کے واقعہ کاعلم میرے محلّہ دارالصدر کی معجد میں ہوا۔ مغرب کی نماز کے وقت گھروالیں آنے پر مجھے بشیراحمہ صدر عموی کا فون آیا۔ میں نے کما کہ مجھے پہلے علم ہو گیا ہے۔ اگلے دن میں نے دفتر میں اپنے کلرک کو اسکی تحقیق کرنے کے لئے کمائ اس نے تحقیق کرتے بتایا کہ ۲۲ مئی کو ربوہ شیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے پچھ طلبہ نے نوے نگائے تھے اور یہ انہوں نے حوروں 'جنت اور دوزخ کی باتیں کی تھیں۔ کلرک کے نوے کارک کے کارک کے باتیں کی تھیں۔ کلرک کے بعد اور یہ انہوں نے حوروں 'جنت اور دوزخ کی باتیں کی تھیں۔ کلرک کے

مطابق نعروں سے قربی علاقہ کے لوگ اور بیج جمع ہو گئے اور ربوہ کے لوگوں اور طلبہ نے ایک دوسرے پر پھر پھینے۔ اس واقعہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ نہ جائیداو کا نقصان نہ مختصی نقصان ہوا کیونکہ گاڑی چل دی۔ میرے کارکن نے یہ بھی مجھے بتایا کہ طالب علم واپس ۲۹ مگی کو آئیں ہے۔ جس نے کارکن کو بتایا کہ یہ معمولی واقعہ اور معاملہ ہے جو ختم ہو گیا ہے تاہم ۲۹ مگی کو پچھ نہیں ہو گا۔ ربوہ کا کوئی آدمی اس شیش پر نہ جائے۔ جس نے ۲۲ مگی کے واقعہ کا وکر ناظر اعلیٰ یا صدر انجن یا کسی اور سے نہ کیا۔ جس سے جس نے ۲۲ مگی کے واقعہ کا وکر ناظر اعلیٰ یا صدر انجن یا کسی اور سے نہ کیا۔ جس سے میرا علم ہے ربوہ جس میرے سامنے اس کا ذکر تک نہیں ہوا ہے۔ جمھے بعد جس معلوم ہوا کہ ظیفہ میں موجود نہ تھا۔

مجھے ٢٩ مک كے واقعہ كا علم كاڑى روانہ ہونے سے ايك دو منث پہلے ہوا۔ مجھے ایک غیرمعلوم فخص کا ٹملی فون آیا تھا جس میں یہ کما گیا تھا کہ سٹیشن پر جھڑا ہو گیا ہے۔ اس پر فون بند ہو گیا۔ میں نے سٹیشن پر فون کرنے کی کوشش کی تمر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے ایک آدمی دو ڑایا کہ وہ سٹیشن پر جا کر پتہ کر کے آئے۔ وہ راہتے ہے واپس آگیا اور مجھے آ کر بتایا کہ گاڑی جا چکی ہے۔ چند منٹوں ( دس بارہ منٹ) بعد میری نظارت کے کارکن رشید احمہ اور چوہدری بشیر احمہ کیے بعد دیگرے آ گئے اور مجھے واقعہ کی زبانی ربورٹ دی۔ پہلے رشید نے مجھے ربورٹ دی جس میں اس نے بتایا کہ وہ منڈی سزی خریدنے گیا تھا اس نے شور سا۔ لوگ بازار سے بھاگ کر جا رہے ہتھے' وہ بھی بھاگ کر پلیٹ فارم بر گیا۔ اس نے بتایا کہ جس بوگی میں لڑائی ہو رہی تھی وہ اس کی طرف پیٹھ کر ك الرائى كرنے والوں كو حملہ كرنے سے روكے لگا۔ يہ معلوم ہو يا ہے كہ چھڑانے ك دوران اسے بھی پچھ کے وغیرہ لگے تھے' اس کا چرہ سوجا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ لڑائی کرنے والوں نے صرف چھڑیاں (Sticks) استعال کی تھیں۔ اس کے کنے کے مطابق لڑائی نشر کالج کے طلبہ اور ربوہ کے لوگوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ربوہ کے لوگ ' پچھ د کانداروں اور پچھ طلبہ کے علاوہ پچھ لوگ ربوہ سے باہر کے آدمی تھے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ ربوہ کے نہیں تھے لیکن وہ بغینی نیس کمہ سکتا کہ آیا وہ سب نشر کالج کے طلبہ تھے یا نیس لیکن وہ بھی گاڑی کے چلنے پر گاڑی پر سوار ہو گئے۔ اس انتاء میں بشیراحمد بھی آ گئے۔ میرے پوچھنے پر رشید نے یہ بھی بتایا کہ نشر کالج کے کچھ لاکے زخمی (معمولی) ہوئے تھے۔ جھے یاد نیس کہ اس نے جھے یہ بھی بتایا کہ ربوہ کا کوئی آدمی وزخمی ہوا تھا یا نسیں۔ (گواہ نے کچھ دیر رک کر اور سوچ کریہ بتایا) آج تک میرے علم میں یہ بات نسیں آئی کہ ربوہ کا کوئی آدمی وخمی ہوا تھا یا نمیں۔ چوہدری بشیراحمہ نے جھے بتایا کہ انہوں نے کسی کو زخمی (خون بستے زخمی ہوا تھا یا نمیس ہے اس لئے پولیس کو مشیش پر اطلاع کر دو۔ اس نے جھے بتایا کہ پولیس کو مشیش پر اطلاع ہو چکی ہے۔

جب یہ کیس پولیس کے حوالے کیا گیا تو ہیں نے مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہ سمجی۔ اس لئے ہیں نے یہ معلوم نہ کیا کہ آیا یہ چانس واقعہ ہے یا منظم واقعہ ہے۔ میری رائے ہیں اگر یہ واقعہ ملک کے کسی اور جھے ہیں ہو آ تو اس کو وہ اہمیت نہ ملتی جو اب اس واقعہ کو مل گئے۔ پولیس افروں نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں اوپر سے ہدایات ہیں کہ تعلیم الاسلام کالج کے ۱۹۰ طالب علم گرفآر کرلوں اور اس کے بعد یہ نشر کالج اور تعلیم الاسلام کالج کے طلبہ کی لڑائی بن جائے گی۔ یہ حکام کی سوچ تھی۔ احمدی نوجوان بھی پچھلے دو کالج کے طلبہ کی لڑائی بن جائے گی۔ یہ حکام کی سوچ تھی۔ احمدی نوجوان بھی پچھلے دو سالوں سے باخوشگوار رحجانات جو عام نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں' سے اس قدر متاثر ہو کی جب ہیں کہ اب وہ ہمارے کنٹول میں اس حد تک نہیں رہے' جس حد تک پہلے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے جو احمدی نوجوانوں میں پیدا ہو گئی ہے' سے ربوہ کا واقعہ ظہور پذیر

نوجوانوں میں اب اخلاقی زوال شروع ہو چکا ہے۔ آج کل تعلیم الاسلام کالج میں اکثریت غیراحمدی ہیں 'جو لوگ رہوہ کے واقعہ کے نتیج میں نقصان اٹھا چکے ہیں۔ وہ اب احمدیہ ضابطہ اخلاق کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اگر بے گناہ ان کو بھگتنا پر رہا ہے اور بعض کو بغیر جرم کئے جیل جانا پر رہا ہے تو وہ وہ سرے کو لوٹ لیتے اور وہ سروں کا نقصان کر کے اپنا نقصان کرواتے۔ احمدیوں کی پہلے پالیسی سے تھی کہ مقابلہ نہ کیا جائے لیکن اب نوجوان احمدی اس پالیسی پر دوبارہ خور کر رہے ہیں۔

کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ کرنائی الحکے مشتقبل کے لئے اچھا ہو گا۔

میں نے بیہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ آیا حملہ آوروں نے ۲۹ مئی کو خود ہی ہیہ
کام کیا یا انکی راہنمائی کسی اور نے کی۔ لیکن میرا ذاتی رجمان سے ہے کہ ان کی راوہ کے باہر
سے راہنمائی کی گئی۔ جماعت احمریہ کا اس واقعہ میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جنہوں نے فساو
میں حصہ لیا ہے وہ دو سرول کے ہاتھ میں آلہ کار بنے ہیں۔ جنہوں نے اس کی پلانگ کی۔
میرے یہ کہنے کی وجوہات کہ مختلف غیراحمری شظیمیں اس واقعہ کی ذمہ وار ہیں ' یہ

ہیں جن سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں۔

ا۔ ربوہ کے واقعہ کے چند دن پہلے چنان کے شارہ میں (نصیراحمد ایڈووکیٹ نے یہ پرچہ پیش کرنے کا ذمہ لیا) یہ لکھا گیا کہ قاویان شکن اور ربوہ سوز منصوبہ پنچایا جائے گا۔

۲۔ صدر آزاد کشمیر نے چنیوٹ میں چند ماہ تبل سے کما تھا کہ قادیانیوں کا مرکز ربوہ عقریب نیست و نابود کر دیا جائے گا۔

س۔ آج سے دو ماہ قبل (واقعہ سے پہلے) لولاک کے ایک پریچ میں آغا شورش کاشمیری کا یہ بیان شائع ہوا جس میں یہ کہا گیاہے کہ ربوہ کو ای طرح تباہ کردیا جائے گا جس طرح باتل اور نینوا تباہ کئے گئے تھے۔

سے انبی ونوں شورش کاشمیری نے یہ بھی کہا تھا جو اخبارات میں شائع ہوا کہ احمدیوں کی لاشوں پر کبڈی تھیلی جائے گی۔

۵۔ صدر آزاد کشمیر نے کسی اور موقعہ پریہ بھی کما تھا کہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا اس طرح سکھا دیا جائے کہ یہ ایندھن بن جائے گا۔

ان بیانات کی روشنی میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ مشکل نہیں کہ ربوہ میں جو واقعہ ہوا۔ ایسے کسی واقعہ کا بلان باہر سے نہ بنایا جا سکتا تھا تاکہ فسادات کرائے جا کیں۔ احمری تو بیشہ تشدد کا آسان شکار رہے ہیں اب تو خیر ربوہ کا واقعہ ہوگیا ہے آگر یہ مان لیا جائے کہ ہم سے ربوہ کے واقعہ کے بارے میں غلطی ہوگئی ہے۔ 1904ء کے واقعات کا تو ہماری کسی غلطی سے تعلق نہ تھا۔ اس وقت کراچی احمدیوں نے سیرت کانفرنس منعقد کی محمدیوں نے سیرت کانفرنس منعقد کی تھی اس پر اس قدر ہنگامہ کھڑا کردیا گیا۔

(مسٹر فیق احمہ باجوہ نے کہا کہ Illintrated Weekly مصنف شہاب احمہ کے ایک مضمون کو ۱۱ جولائی ۱۹۵۳ء کے فارن پرلیں ڈانجسٹ (External Publicity) مضمون کو ۱۱ جولائی ۱۹۵۳ء کے فارن پرلیں ڈانجسٹ (Holy Prophet of Islam کما گیا۔ یہ من شامل کیا گیا اس میں مرزا ناصر احمہ کو Holy Prophet of Islam کما گیا۔ یہ رپورٹ طلب کی جائے اور اس ڈانجسٹ کے ایڈیٹر کو بلایا جائے کہ انہوں نے کمی بناء پر اس مضمون کو پہلٹی دی)

اس واقعہ میں طوث افراد کی کوئی فرست نہ میں نے بنائی نہ میرے وفتر میں بنائی کے میں پر نہل T.I کالج کے وفتر میں ساڑھے نو بجے یا ۱۰ بجے رات ۲۹ مئی کو بلایا گیا تھا۔ وہاں ایس پی جھنگ' اے می چنیوٹ اور پر نہل موجود تھے۔ ایس پی نے جھے بنایا کہ وہ ۱۰۰ طلبہ کو گر فنار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پر نہل نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے جھے کہا کہ ۲۰ آدمی سپلائی کر ویں باکہ ملک میں لوگوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔ میں نے اصولی طور پر اس بات سے انکار کر ویا۔ اس پر جھے ایس پی نے بنایا کہ رشید احمد نے انہیں ۲۵ نام کھوائے ہیں۔ آپ باقی لوگوں کے نام بھی بنا ویں۔ (اس واقعہ پر فاضل AAG نے گواہ کو ایس اورج افراد کی نام بھی بنا ویں۔ (اس واقعہ پر فاضل AAG نے گواہ کے کواہ کے ایس کی نام کو دیکھ کر گواہ نے کہ اس فہرست میں ورج افراد کے نام وہی ہیں جو مسٹر رشید احمد نے اپنی فہرست میں میں ورج افراد کے نام وہی ہیں جو مسٹر رشید احمد نے اپنی فہرست میں شامل کئے تھے)

ٹر پیوٹل نے AAG کو ہدایت کی کہ وہ پولیس افسروں سے معلوم کریں کہ ان میں سے طالب علم کون ہیں اور کون کس پتے ہے تعلق رکھتا ہے اور کیا ان میں کوئی سمجھدار آدمی ہے 'جس کو طلب کیا جا سکے۔

مواہ نے کما کہ میں نہیں کہ سکتا کہ اس فہرست میں کون طالب علم ہیں اور کون نہیں ہیں۔ میں ان میں سے کوئی نہیں جانتا۔

مسرر فیق احمد باجوہ کی جرح کے جواب میں

مهاجر جو آج کل ربوہ میں ان فساوات کے نتیج میں آ رہے ہیں جو واقعہ ربوہ کے بعد ہوئے انہوں نے جمعے بتایا کہ وہ سوسائی Ingeneral کے رویے کے پیش نظران

کے رویئے میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے کسی ایسے مخص سے بات نہیں کی جس نے واقعہ ربوہ میں حصہ لیا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں آئی کہ بعض مقامات پر احمد یوں نے خود دو سروں کو مشتعل کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی احمدی نے کسی جگہ کسی کو مشتعل نسیں کیا۔ یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ چنیوٹ میں ایک احمدی نے ۳۰ مئی کو فائر تگ کی تھی جس کے بتیج میں ایک آدمی بعد میں مرکبا تھا۔ لیکن اس کے فائر کھولنے سے قبل اس کی لاکھوں روپے کی جائیداد جلا وی گئی تھی۔ لیکن اس ججوم کو منتشر کرنے کے لئے پہلے اس نے ہوائی فائر کئے پھر انہوں نے بچوم پر فائر کئے میری رائے میں یہ اشتعال ا تگیزی نہیں تھی۔ جہلم میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس میں جماعت احمد یہ کا تعلق ہو۔ مجھے یہ بات امیر جماعت جملم سے موصول ہونے والی ربورث سے معلوم موئی کہ وہاں فارتک کا واقعہ پیش آیا لیکن فار کرنے والا مخص احمدی نہیں۔ میں امیر جماعت کا نام سس جانا۔ وہ ربورٹ تحریمی ہے۔ میرے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس واقعہ کے نتیج میں البتہ ایک احمدی کو گولی مار دی گئی۔ میں وہ رپورٹ پیش کر سکتا ہوں ( گواہ کو ہدایت کی عمیٰ که متعلقه ربورث وه کل پیش کریں) میه درست ہے که مختلف اصلاع کی احمد میہ تنظیموں ے مرکز (ربوہ) میں ربورٹیس موصول ہوئی ہیں۔ ربوہ میں چوہدری حمید اللہ بد ربورٹیس عاصل کرتے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہم ربوہ سے اس جگہ آدمی سیجے ہیں جمال بگامہ ہو آ ہے' آکہ وہ وہال سے رپورٹ لے کر آئے۔ جمال بنگامہ ہو آ ہے' وہال سے میں ٹیلی فون پر اطلاع وی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ربوہ سے بھیجا جاتا ہے وہ رضا کار ہوتے ہیں میں ایکے نام نہیں جانا۔ چوہدری حمید الله کے پاس آج تک سینجے والی ر بورٹیں موجود ہوں گ۔ جو ہدایات آج کل جیجی جاتی ہیں ان کا ریکارڈ حمید اللہ کے پاس ہو تا ہو گا۔

تحرین ضابطے کے علاوہ مجھے صدر انجن احمدیہ سے یہ ہدایات ملتی ہیں۔ اگر ہدایات تحریری آئیں تو ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ زبانی ہدایات بھی موصول ہوتی ہیں۔ میں نے صدر انجمن احمدیہ کو ۲۹مئی کے واقعہ کے بارے میں کوئی رپورٹ نہ وی کیونکہ میں نے اس واقعہ کو اہم واقعہ نہ سمجھا۔ ایسے ہنگاہے روز ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ رپورٹ صدر انجمن احمد ہے کو نہ بھیجنے کی ہے بھی تھی کہ ہر کوئی اس واقعہ ہے واقف تھا۔
صدر انجمن نے جھ سے کوئی رپورٹ طلب نہ کی۔ ہیں نہیں جانا کہ چوہدی حمید اللہ
ریٹائرڈ ایس پی ہیں' وہ ٹی آئی کالج میں ریاضی کے پروفیسرہیں۔ کیونکہ انہوں نے جماعت
کو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ ان کے بپرو دو مرے کام بھی کئے جاتے ہیں۔ میں نہیں
جانا کہ چوہدری حمید اللہ کے علاوہ کمی اور سرکاری ملازم کے بپرو کوئی ڈاپوٹی لگائی جاتی
ہے۔ چوہدری حمید اللہ ۲عماوہ میں کالجوں کے قومیانے کے بعد سرکاری ملازم بے تھے۔
کوئی سرکاری ملازم واقف زندگی ہو سکتا ہے۔ اگر کمی واقف زندگی کی خدمات کی
ضرورت جماعت کو ہو تو وہ اپنے سرکاری عمدے ساستعفیٰ وے دیتا ہے۔ حمید اللہ نے
انجمی تک سرکاری ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا۔

میں نے کہیں سے کوئی ہدایات دستور ۱۹۷۳ء کے نفاذ کے بعد حاصل نہ کیں۔ مجھے یاد شیں کہ خلیف مدر اور وزیر اعظم یاد شیں کہ خلیفہ صاحب نے اپنے کسی خطبہ جعد میں دستور میں درج صدر اور وزیر اعظم کے حلف یا حوالہ دیا ہو۔ میں دستور میں ان حلفوں کے اندراج کے بارے میں کسی رد عمل کا علم نہیں رکھتا۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

پاکتان میں احمدیوں کی ایک ہزار کے قریب شاخیں ہیں لیکن میں احمدیوں کی تعداد ضیں ہتا سکتا۔ رسالوں کی تعداد سات ہے۔ الفرقان مصباح 'خالد' تحریک جدید' شخیذ الاذھان انسار الله 'ان کے علاوہ صرف ایک روزنامہ اخبار الفضل ہے۔ پندرہ کے قریب رسالے ملک سے باہر شائع ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ بھارت میں جماعت کی کتنی شاخیں ہیں۔

یہ درست ہے کہ میری اجازت کے بغیر ربوہ میں کوئی ہخص نہ کاروبار کر سکتا ہے اور نہ رہائش رکھ سکتا ہے۔ اس کا اطلاق نئے آنے والوں پر ہو تا ہے۔ ملک کا کوئی قانون الیما نہیں ہے جس کے ذریعے انجمن احمد یہ کو یہ اختیار ہو کہ ربوہ میں بلا اجازت امور عامہ آباد ہونے ہے منع کر دے لیکن اراضی ربوہ کی انجمن احمد یہ کی ملکیت ہے اور وہ اس غرض سے خریدی گئی تھی اس لئے انجمن نے قواعد بنائے ہیں۔ میں نے گور نمنٹ کی وہ تحریر نہیں پڑھی جس کی روے گور نمنٹ نے انجمن کو زمین عطا کی۔ میں چنیوٹ کے ایک

سبزی فروش کو جانتا ہوں جو ۲۹ مئی کے واقعہ سے قبل تک ربوہ میں سبزی بیتا تھا۔ وہ غیر احمدی ہے۔ کاروبار کی اجازت صدر عموی دیتا ہے' وہ اجازت کا ریکارڈ رکھتا ہوگا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا' اس سے سبزی خرید تا رہا ہوں۔ اجازت برائے کاروبار میری مظوری کے بعد دی جاتی ہے لیکن اس کا ریکارڈ صدر عموی کے دفتر میں رہتا ہے۔ اس کے نیم جانتا ہوں کہ کس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی فخص بلا اجازت کاروبار شروع کر دے تو ہم اس کے ظاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔البتہ اب تک ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم کسی کو جی ٹی روڈ کے دونوں طرف ہائی وے نہیار ممنٹ کی زمین پر بھی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جمعے اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہائی وے ک زمین پر دکان قائم کرے۔ تاہم آج تک میں نے اس خاس ملاقے میں کوئی دکان غیراحمدی کی نہیں دیکھی۔ ہم قواعد کی روے ایسے مخص کے ظاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے جو ربوہ میں کام کرتا ہو اور مرزا غلام احمد کی نبوت سے انکار کر دے۔ میں ربوہ کے کسی آدی کو نہیں جانتا جس نے مرزا غلام احمد کو نبی مائے سے انکار کیا

میرے علم میں نہیں کہ مجمہ صالح نور کے خلاف کوئی کارروائی کی گئے۔ کیونکہ وہ اب مرزا غلام احمد کو نبی نہیں کہ مجمہ صالح نور کے خلاف کارروئی مسٹر رفتق احمہ باجوہ 32 CW کے خلاف کی۔ یہ درست نہیں کہ مسٹر رفتق احمہ باجوہ کو ربوہ سے نکالا گیا۔ وراصل اس کے رشتہ دار اس کو وہاں سے لے گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ربوہ سے نکالنے کے بعد وہ احمیت سے منحرف ہو گئے ہیں۔ جب مسٹر باجوہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا والد بھی ربوہ سے خود ہی چلا گیا۔ اس کا والد بھی ربوہ سے خود ہی چلا گیا۔ اس کا والد بھی

مسٹر طبیب بخاری گواہ نمبر ۳۵ کی ماں بھی ربوہ میں رہتی تھی' اس کا خاندان متازعہ تھا۔ اس کی طالقی ہوئی تھی' امور عامہ میں جھڑا نہ لایا گیا' ججھے تفصیلات کا علم نہیں۔ خود اپنا مکان فروخت کرکے ربوہ ہے آئی۔ ججھے بطور نا ظرامور عامہ کوئی اعتراض نہیں کہ اگر ان میں ہے کوئی آدی ربوہ آ جائے اور وہاں رہائش دوبارہ رکھے۔ یہ درست ہے کہ اگر میں کو لٹریچ تقیم کرنے یا اشتمار لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم ربوہ کو اپنی

پرائیویٹ جائیداد سمجھتے ہیں۔ اس لئے اس کو وہاں کے قانون وضع کر سکتے ہیں۔ ربوہ میں ٹاؤن کمیٹی ہے۔ گلیاں اور بازار Public Streets ہیں۔ جماں تک میں جاتا ہوں کی پلک سڑوٹ یا پلک مارکیٹ کے بارے میں کوئی قانون ہماری انجمن نہیں بنا عتی۔ مجھے کسی ملکی قانون کا علم نہیں' جس کے تحت ہم کسی کو لڑ پچرکی تقسیم سے روکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لڑ پچرکی تقسیم روک ویتے ہیں۔ جس کو ہم اخلاقی اقدار کے خلاف سمجھتے کے باوجود ہم لڑ پیرک تقسیم روک ویتے ہیں۔ جس کو ہم اخلاقی اقدار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں اب اس بات پر غور کروں گاکہ آئندہ ہمیں سابقہ پر کیٹس کو جاری رکھنا چاہئے بین۔ میں اب اس بات پر غور کروں گاکہ آئندہ ہمیں سابقہ پر کیٹس کو جاری رکھنا چاہئے بینسی۔

ہمارا پیپلز پارٹی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ صدر انجن احمریہ نہ ہی جماعت اور پیپلز پارٹی ایک ساس جماعت ہے۔

مواہ کو نوائے وقت ۱۶ جون کا تراشہ دکھایا گیا جس میں مرزا ناصراحمہ کا بیان APP

'شائع ہوا ہے۔ گواہ سے بوچھا گیا کہ آیا وہ اس سے اتفاق کر آ ہے کہ ربوہ کا
واقعہ چیلز پارٹی نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لئے کرایا ہے۔ میں نے اس سلیلے میں
کوئی رائے قائم نہیں کی۔ اس طرح میں نے کی جماعت کے بارے میں بھی کوئی رائے
اس سلیلے میں قائم نہیں کی۔ مجھے مرزا ناصراحمہ کی تقریر یا بیان کا علم نہیں جس میں انہوں
نے کہا ہو کہ آئندہ ۲۵ سالوں میں مختلف مکوں میں احمریوں کی حکومت قائم ہوگہ ہم
صدر انجمن احمدیہ کو بھیجی جانے والی سالانہ رپورٹوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور انجمن احمدیہ
کی اجازت سے وہ ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں۔ (ٹریوئل نے ہدایت کی ۱۹۲۹ء سے آگ کی
مشاورت کمیٹی کی رپورٹیں مہیا کی جائیں اور ۹ جون کے بعد کے الفضل کے پرتے بھی
دیئے جائیں۔)

ہم ربوہ میں سوشل بائکاٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بائکاٹ کرنے والے کی اصلاح ہو تا ہے اس بائکاٹ میں ضروریات زندگی سے محروم نمیں کیا جاتا جیسا کہ اب ملک میں احمد بوں کا بائکاٹ کرتے ہیں تو ہم صرف اس سے مجلس تعلقات ختم کرتے ہیں۔ یہ سزا بہت کم دی جاتی ہے اس کا اطلاقی دباؤ متعلقہ مخض پر پڑتا ہے اور عام طور پر وہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔ میں ربوہ میں کی

آدی کو نمیں جانا جو اس اخلاقی دباؤ کو قبول نہ کرتا ہو اور ربوہ یں رہتا ہو۔ میں نمیں جانا کہ ۱۹۷۰ء کے بعد مرزا ناصراحمد کتنی مرتبہ مسٹر بعثو کو طے۔ یہ ورست ہے کہ ۱۹۵۰ء کے انتخابات میں جماعت کے فیصلے کے مطابق احمدیوں نے عام طور پر پیپلزپارٹی کی مدہ ک۔ استخاب دو سرے باقی سب جماعت اس مدد کے پیش نظردو باقیں تھیں۔ ایک تو ملک کا استخاب دو سرے باقی سب جماعت کے منشور میں یہ درج تھا کہ احمدیوں کو اقلیت قرار دیا جائے گا۔ ہمارے خیال میں صرف پیپلزپارٹی بی منشور میں احمدیوں کو اقلیت بیپلزپارٹی کے منشور میں احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا نمیں تھا تھا۔ اب تک پیپلزپارٹی نے میرے خیال میں اپنے منشور کی خلاف ورزی نمیں کی۔

۲۹مئی کے واقعہ کے بعد ۳ سے ساڑھے تین ہزار احمدی ربوہ میں پناہ لینے آئے۔ ہماری ہاں کوئی محکمہ غیرسیاس نہیں ہے۔ ہمارے بیرونی احمدید مشن تحریک جدید کے تحت میں وہ اس کو ربورٹ بھیجتے ہیں۔ ان کا صدر انجمن احمدید سے تعلق نہیں ہے۔

# میاں شیرعالم ایرووکیٹ کی جرح کے جواب میں

جھے یہ خیال نہ آیا کہ ۲۲ می کے واقعہ کے نتیج میں ۲۹ می کو کوئی داتھہ چش آ سکتا ہے۔ اگر یہ خیال آبا تو میں ضرور پولیس کو اطلاع دیتا۔ میں نے ۲۹ می کو فون ہر اطلاع طنے پر جھڑے کی اطلاع پولیں چوکی ربوہ کو نہ دی تھی۔ یہ ضروری ضیں کہ ہرایک کیس ہارے پاس آبا ہے اور پھر ہم دیجھتے ہیں کہ پولیس کو اس کی اطلاع دینی چاہئے یا نہیں۔ دراصل قائل دست اندازی پولیس کیس کی اطلاع براہ راست پولیس کو جاتی ہاتی ہے اور اس کی جاتی ہے۔ ہارے پاس بھی ایسے بعض کیسز (Cases) کی اطلاع آ جاتی ہے اور اس کی اطلاع ہم پولیس کو دے دیتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہرکیس کی اطلاع ہمیں دی جاتی ہاتی ہے اور اس کی اطلاع ہم پولیس کو دے دیتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہرکیس کی اطلاع ہمیں دی جاتی ان کو گرفار کیا تھا۔ ہے۔ جب ایس پی نے ۱۰۰ طلب کو گرفار کیا تھا۔ ان کو گرفار کرنا چاہج تھے۔ پولیس نے ۲۹ اور ۳۰ مئی کو ۲۰ افراد کو گرفار کیا تھا۔ ان ان اے افراد میں مسٹررشید احمد کی دی ہوئی فہرست میں سے دس بارہ آدی گرفار ہو گئے ہیں۔ مسٹررشید احمد کی دی ہوئی فہرست میں سے دس بارہ آدی گرفار ہو گئے ہیں۔ مسٹررشید احمد کو گرفار ہوا۔ جب کہ بشیر احمد اور عزیز احمد ہمائیڑی ۸۔ ۱۰ ہیں۔ مسٹررشید احمد کو گرفار ہوا۔ جب کہ بشیر احمد اور عزیز احمد ہمائیڑی ۸۔ ۲۰

دن بعد کر قار ہوئے تھے۔ پچھلے پانچ سالوں سے ملک کے طلبہ میں سے برے عناصر کے اثرات ربوہ کے اجمدی طلبہ پر بھی پڑتا شروع ہو گئے ہیں جس سے پبلک میں عام طور پر سگریٹ پینے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اے 14 کی جنگ کے زمانہ میں چار پانچ طلبہ کے ایک گروہ نے مختلف دکانوں میں بلیک آوٹ کافائدہ اٹھاتے ہوئے چوری کی وارداد تمیں کی تھیں۔ پریداروں نے جن کو جماعت نے مقرر کیا تھا۔ ان کو پکڑلیا اور پولیس کے حوالے کرویا۔ میں انکے نام نہیں جانا۔ کیس درج ہوا تھا۔ وویا دو سے زائد طلبہ کے جھڑے کا کوئی کیس میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کو چیک کوؤی کیس میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کو چیک کرنے کا کہ کوئی کیس میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کو چیک کرنے کا کہ کوئی کیس میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کو قبیل نوجوان کو پبلک مقابات پر سگریٹ پینے اور سینما جانے پر کوئی سزا نہ دی۔ ۲۹ مگی کا واقعہ ڈسپلن کی قدروں کے زوال کا نتیجہ نہیں ہے۔

### ملک محمد قاسم صاحب کی جرح کے جواب میں

جب میں نے یہ کما تھا کہ ہم نے صرف پیپلزپارٹی کو ہی اس پوزیشن میں بایا کہ وہ مضبوط حکومت بنا سکتی ہے 'ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور پیپلزپارٹی باتی ماندہ ملک میں اکثرتی پارٹی بن کر ابھرے گی۔ پیپلزپارٹی نے مشرقی پاکستان میں کوئی نمائندہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ ہم خلیفہ صاحب کی ہر ہدایت کو اہم سبجھتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی بھی منفی sense میں اہم ہے اور اس کا نوٹس لیا جاتا چاہئے۔ یہ بات کہ احمدی طالب علم دوسرے طلبہ سے زوال نظم وضبط کا جو ہرا اڑ لے رہے ہیں اس پر بھی توجہ دبنی چاہئے سے درست نہیں ہے کہ میں نے ۲۲ مئی کا واقعہ صوبائی حکومت کی نظم و نسق کی اتھارٹیز کو رہوں نہیں کیا۔

### مسٹرایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

میں اپنے گاؤں ۲۱ اور ۲۸ مئی کو گیا تھا گریں نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ ۲۹ مئی کو ربوہ آئیں' مسٹر بشیر احمد رفیق امام لندن مسجد سر ظفر اللہ خال کے ساتھ جنوری ۱۹۷۳ء میں بھارت گئے تھے۔ میں دوسرے لوگوں کے نام نہیں جانتا جو ایکے ساتھ گئے تھے اس میم

میں کچھ غیر مکی بھی گئے تھے۔

جب بجھے پیلیفون پر یہ معلوم ہوا کہ سیشن پر فساد ہو گیا تو ہیں نے سوچا کہ نشر کالج

کے طلبہ اس میں ملوث ہوں گے۔ یہ درست نہیں ہے کہ جب کوئی غیراحمدی رہوہ میں

داخل ہو تو وو آدمی اس کے پیچے لگ جاتے ہیں ہم ہر سال با قاعدہ بجٹ بناتے ہیں۔ ہم

اپنے حمابات کا آؤٹ پر وفیشل آؤیٹرزے کراتے ہیں 'بیت المال کی رقم بنکوں میں رکھی

جاتی ہے۔ اس بیت المال سے کوئی روپیہ بیرون ملک مثن قائم کرنے کے لئے پاکستان سے

باہر نہیں بھیجا جا آ۔ احمد می سمایہ باہر موجود ہو تا ہے اس کو مثن قائم کرنے کے لئے باہر

استعمال کیا جا تا ہے۔ جماعت جو گارؤ مقرر کرتی ہے اس کا اپنا اسلحہ ہو تا ہے۔ جس کا

لائسنس ان کے پاس ہو تا ہے۔ اسلحہ کا کوئی ذخیرہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جمال سے کوئی

اسلحہ سپلائی کیا جا تا ہے۔ اس ماگر و قصر خلافت میں ہوں گے اور سا۔ سم بہشتی مقبرہ میں

ہوتے ہیں۔ مو نر الذکر قبریں بھی کھووتے ہیں اور گارؤ کا کام بھی کرتے ہیں۔ انکے پاس

اسلحہ نہیں ہو تا۔ رہوہ میں کوئی زرعی زمین نہیں ہے۔ احمد گر میں الگ جماعت ہے۔

اسلحہ نہیں ہو تا۔ رہوہ میں کوئی زرعی زمین نہیں ہے۔ احمد گر میں الگ جماعت ہے۔

ہم مسلمانوں کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر مرنے والا مرزا غلام احمہ قادیانی کو کافر سجھتا ہو۔ لیکن اگر وہ کافرنہ سجھتا ہو تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں خواہ وہ نبی نہ مانتا ہو۔ بشیرطیکہ مرزا صاحب کا مکفرنہ ہو۔ مسٹر رفیق جو بھی فرقان فورس میں رہ ہیں۔ اب مرزا ناصر احمد کے باؤی گارؤ میں شامل ہیں۔ میرا دفتر قصر خلافت سے فرلانگ ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا۔ تحریک جدید کا دفتر میرے دفتر سے سرک کے پار ہے۔ احمدی مشنری بیرون ملک احمدت کی تبلیغ کرتے ہیں اور دہ سب مرزا غلام احمد کو نبی مائے ہیں۔

# مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

مسٹرنذر محمد خال نظارت امور عامد میں در کرہے۔ اسکی ڈیوٹی دار لقصناء کے فیصلوں کی تنفیذ ہے۔ ربوہ میں کارخاص کے نام سے کوئی محکمہ نہیں۔ یہ درست نہیں ہے کہ زر محمد خال اس کے انچارج ہیں۔ خلیفہ صاحب نے مجھ سے داقعہ ربوہ کے بارے میں کوئی رپورٹ طلب نہیں کی تھی۔ جمعے یاد نہیں کہ کوئی عبدالجلیل جو کہ صالح نور گواہ کے بھانچ ہیں کو نگا کر کے امور عامہ کے دفتر میں بارا پیٹا گیا۔ ہمارے دفتر میں جرائم کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ یہ درست ہے کہ محمد علی سبزی فروش ۱۹۷۲ء میں قتل ہو گیا تھا چونکہ یہ پولیس کیس ہے اس لئے میں نے اس کی تحقیقات نہیں کی تھی۔ میں مرزا ناصر احمد صاحب کو عام طور ہر ماہ ایک مرتبہ ملکا ہوں۔ لیکن اگر ضروری ہو تو جلدی بھی ل

### ۱۲ جولائی کی کارروائی

# مسٹرابو العاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

ہنت روزہ لاہور جماعت احمریہ کا پرچہ نہیں ہے۔ البتہ اس کا ایڈیٹر مسٹر ٹاقب زیروی احمدی ہے۔ مجھے واقعہ ربوہ کے پیچھے کار فرہا مقاصد کا علم نہیں ہے۔ اب تک کوئی قدم اس ملیلے میں نہیں اٹھایا گیا کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے کیا تدابیر افتیار کی جائیں۔

# مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

میرے دور' بطور ناظر امور عامہ میں ۸ - ۱ چور ربوہ میں کرئے گئے تھے یہ سب
ربوہ سے باہر کے تھے سوائے ان تمین چار لڑکوں کے جن کا ذکر میں نے کل کے بیان میں
کیا تھا۔ ان تمین چار لڑکوں کے سوا ہم نے کوئی چور نہیں کھڑے تھے بلکہ دو سرے سب
چور پولیس نے کھڑے تھے۔ یہ درست نہیں ہے کہ جب ہم چور کھڑتے ہیں ہم اسے مار
دیتے ہیں اور بچر یہ کمہ دیئے ہیں کہ وہ مقابلہ میں ہلاک ہو گیا۔ انوا کا کوئی واقعہ میرے
ناظر امور عامہ بنے کے بعد نہیں ہوا۔ اگر زناکی کوئی واردات ہمارے علم میں آکر الماب
ہو جائے تو اسے جسمانی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اب سک ایسا کوئی واقعہ ربوہ میں نہیں
ہوا۔ یہ جماعتی پالیسی نہیں ہے کہ جرم کی اطلاع پہلے امور عامہ کو وی جاتی ہے اس کے
بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے یہ غلط ہے کہ ربوہ میں جانے والے ہر شخص کا تعاقب

امور عامہ کے کارکنوں کی طرف سے کیا جا تا ہے۔

ہم موشل بائیکاٹ بطور سزا کرتے ہیں۔ یہ سزا اصلاح کے لئے دی جاتی ہے۔ دو سری سزا جماعت کی طرف ہے اخراج از نظام جماعت کی دی جا سکتی ہے۔ ہم نے میاں عبدالمنان عمر کو ربوہ ہے نہیں نکالا تھا۔ پولیس نے امور عامہ کے دفتر کی حلاثی ۲۹ مئی کے بعد نہیں کی تھی۔ یہ غلط ہے کہ رشید احمہ نے فساد میں حصہ لینے والے افرو کے نام ایک فاکل میں کھے تھے۔ جو لوگ اب تک گر فقار ہوئے ہیں ان میں ہے کچھ بے گناہ بھی ہیں۔ یہ غلط ہے کہ ہم نے بے گناہ لوگوں کو اس لئے گر فقار کرا دیا تاکہ بااثر حقیقی طرموں کو گر فقاری ہے کہ ہم نے بے گناہ لوگوں کو اس لئے گر فقار کرا دیا تاکہ بااثر حقیقی طرموں کو گر فقاری ہے کہ ہم نے بے گناہ لوگوں کو اس لئے گر فقار کرا دیا تاکہ بااثر حقیقی طرموں کو گر فقاری ہے علیہ علم فیلیفون کال کے ذریعہ ہوا تھا۔ میں ربوہ کے واقعہ کے بارے میں مرزا ناصر احمہ کے علادہ کچھ نہیں ہیں جو قواعد و ضوابط میں درج ہیں یا خلیفہ صاحب میرے سپرد کریں۔ میں نے پچھلے میں بیں جو قواعد و ضوابط میں درج ہیں یا خلیفہ صاحب میرے سپرد کریں۔ میں نے پچھلے مال کا جلسہ سالانہ المینڈ کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس موقعہ پر تقریر کرتے ہوئے مرزا ناصر احمد صاحب نے یہ کما تھا کہ غلبہ اسلام کا دن قریب ہے اس لئے انہیں فنڈز کی ضرورت ہے۔ مجھے ائیمارشل ظفرچوہدری کی علیمگی کی وجوہات کا علم نہیں۔

## مسرمحر لطیف راناکی جرح کے جواب میں

پھلے تین چار سال میں میں نے مسر شریف جنوعہ آف سٹیٹ لا کف اندورنس کی تھی۔ پھلے تین چار سال میں میں نے مسٹر شریف جنوعہ آف سٹیٹ کو احریوں کو سعودی عرب میں کرفآر کیا گیا تھا بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں کوئی احری مبلغ نہیں نہ بی افغانستان میں۔

# مسرخا قان بابر کی جرح کے جواب میں

مرزا ناصراحمد خلیفه بین- مرزا مبارک احمد انچارج تحریک جدید وکیل اعلی بین مرزا منور احمد چیف میڈیکل آفیسر فضل عمر مہتال بین- مرزا انور احمد انچارج وارا نسیافت بین- مرزا طاہر احمد ناظم ارشاد وقف جدید بین- اظهر احمد افسر خزانه صدر انجمن احمد بی صیغہ امانت ہیں۔ مرزا رفع احمہ پروفیسر جامعہ احمہ ہے روہ ہیں۔ مرزا تعیم احمہ افسر امانت کی جدید ہیں۔ یہ درست ہے کہ مرزا ظیل احمہ انجازج حفاظت درویشاں ہیں یہ بھی درست ہے کہ مرزا حفیظ احمہ صاحب جماعت کی سندھ میں زمینوں کے انجازج ہیں۔ مرزا حفیف احمہ احمہ کر کی اراضی کے مینچر ہیں(ا) مرزا بشیر الدین کے سالڑکے ہیں اور 9 داماد ہیں۔ مرزا منصور احمہ ناظراعلی ہیں۔ (۲) مرزا حمید احمہ ناصر دلد بشیر احمہ انجازج بہشتی مقبرہ ہیں۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کے داماد نہیں ہیں۔ منصور احمہ ادر حمید احمد داماد ہیں۔ میر داؤد احمد مرحم بھی داماد ہے اور جامعہ احمد میں پرلیل تھے۔ میر محمود احمد ناصر داماد پروفیسر جامعہ احمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد میں پرلیل تھے۔ میر محمود احمد ناصر داماد پروفیسر جامعہ احمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد میں پرلیل تھے۔ میر محمود احمد ناصر داماد پروفیسر جامعہ احمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد بھی پرلیل تھے۔ میر محمود احمد ناصر داماد پروفیسر جامعہ احمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد بھی دار مسٹرایم احمد بھی ان کے داماد ہیں۔

ناصراحمد سیال ولد فتح محمد سیال ایدود کیٹ میر معین الدین برادر پیر صلاح الدین بھی داماد مرزا بشیر الدین محمود بیں واؤر مظفر بھی مرزا صاحب کے نویں داماد ہیں۔ مید ورست ہے کہ زیادہ بیٹے اور کچھ داماد مرزا بشیر الدین کے ربوہ انتظامیہ کے اعلیٰ عمدوں پر فائز

ایک فض غلام رسول کلرک امور عامہ کے دفتر میں تھا۔ اس کو ۲۸ میں راوہ بدر کرنے کی سزا دی گئی تھی۔ لیست میں نہیں جانا کہ اسے یہ سزا کیوں دی گئی تھی۔ البتہ میں نہیں جانا کہ اسے یہ سزا کیوں دی گئی تھی۔ البتہ میں نہیں جانا کہ لال دین درویش ہندوستان سے بلاجواز ضروری کارروائی کے بغیرپاکستان آیا اور ابھی تک ریوہ میں رہ رہا ہے۔ نہ تی میں یہ جانا ہوں کہ غلام رسول کو ریوہ سے اس لئے نکالا گیا۔ کہ اس نے لال دین نہ کور کی شکات ڈی می جفنگ کو کی تھی۔ یہ درست ہے کہ نہ کورہ غلام رسول چوری چھے ریوہ میں آنا رہتا تھا لیکن میں نہیں جانا کہ اس بنا پر اس کی بنوں اور دوسرے رشتہ داروں کو ریوہ سے نکال دیا گیا البتہ یہ بات قائل فیم ہے کہ اگر کوئی واضح ہدایات کے باوجود ریوہ آئے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ غلام رسول کو اب معانی وے دی گئی ہے لیکن مجھے شرائط معانی کا علم نہیں جاتے ہیں۔ ایک ہے۔ یہ درست ہے کہ ریوہ میں نکاح کے موقع پر دو فارم پر کئے جاتے ہیں۔ ایک سرکاری فارم نکاح جو مسلم فیلی لاء آر ڈینس کے تحت مقرر ہے۔ دو سرا جماعت کی

نظارت اصلاح و ارشاد کی طرف سے مقرر ہے۔ صرف جماعت کے مقرر کروہ فارم پر نکاح نمیں ہو آ۔ جھے یاد نہیں کہ فدکورہ الل دین کو ربوہ میں رہائش رکھنے کی اجازت دی گئی سے مقی یہ درست ہے کہ کہ دفتر آبادی کی فخض کو زمین اللث نہیں کرآ جب شک امور عامہ کی توثیق عاصل نہ کرلی جائے۔ ہم کلیرنس دینے سے پہلے امیدوار کے کوا نف چیک مامہ کی توثیق عاصل نہ کرلی جائے۔ ہم کلیرنس دینے سے پہلے امیروار کے کوا نف چیک کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ذاتی علم نہ ہو تو ہم اس جماعت کے امیر سے ربورٹ عاصل کرتے ہیں جہاں سے وہ مخص آیا ہو۔ ہم یہ تعلی کرتے ہیں کہ نیا آنے والا غیراحمہ ی نہ ہو۔ ربوہ میں قریباً سوگھروں میں نملی ویون ہیں۔ قصر ظلافت میں بھی نملی ویون ہے میں جانتا ہوں کہ مرزا ناصر کے بھائیوں میں سے مرزا اظہراحمہ اور صنیف احمد سگرٹ پہنے ہیں دو سروں کے بارے میں نمیں جانا۔

(چوہدری عبداللہ خان چک ۸۸ سرگودھا، ۵۸ - ۵۹ میں ربوہ چوکی میں اے ایس آئی رہے ہیں) ربوہ میں کچھ غیر مکی طالب علم موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ کوئی فخص ربوہ میں آباد نہیں ہو سکتا جب تک نا ظرامور عامہ اجازت نہ دے البتہ نا ظرامور عامہ: کی نا منظوری کی صورت میں متعلقہ فخص خلیفہ سے ایل کر کے اجازت عاصل کر سکتا ہے۔ ناظرامور عامد کے تمام فیطے قابل ایل ہیں' ایل خلیفہ صاحب کے پاس کی جاتی ہے۔ میں وہ اختیارات استعال کرتا ہوں جو خلیفہ صاحب مجھے تغویض کریں۔ میں جاتا ہوں کہ M فروری کو گھوڑ دوڑ کے دوران دو آدی اچانک حادثے میں مرگئے تھے۔ میں ان کے نام نمیں جانا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے نام لطیف احمداور بدر الدین تھے جمجھے علم ہے کہ اس واقعہ کی اطلاع پولیس کو وی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ موجودہ خلیفہ کوتر بازی میں ملوث ہوتے ہیں۔ جماعت کا ایک اصطبل محوڑوں کا ہے۔ ان محو ڈوں کو نیزہ بازی کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ مختلف محوڑ دوڑیں ہوتی ہیں۔ جماعت کے اصطبل کے محمو ڑوں نے بھی N فروری سمےء کو دوڑ میں حصر لیا تھا۔ میں خلیفہ صاحب کا معتد ہوں اس لئے مجھے ناظرامور عامہ مقرر کیا گیا۔ میں اور میرا خاندان اپنے آپ کو مخلص احمری سمجھتے ہیں اور خلیفہ صاحب کے وفادار ہیں۔ میرے اا کے اا بھائی میری طرح احمدی ہیں۔

ان کے نام (ا) نذر احمد بیڈ ماسر چک سے S.P سوبی بائی سکول (۲) محمد صفور '

طغیل روڈ لاہور ریٹائرڈ میجر آری۔ (۳) جیرامغر 'شاہنواز کی فرم بیں ملازم ہیں۔ اپنا کاروبار نمیں کرتے۔ (۳) مشاق احمد اسٹنٹ ڈائر کھڑ۔ لوکل گور نمنٹ جھنگ (۵) مجمد احمد سکوارڈرن لیڈر کی اے ایف۔ آج کل ابو نمسی میں ہے (۱) محمد اسلم ایڈود کیٹ مرکودھا (ے) محمد سلیم 'لاہور میں چاؤٹی والا محلّہ میں رہتے ہیں (۸) مسعود احمد زمیندار کرتے ہیں چک ۳۳ جنوبی ایس بی (۹) کیٹن مبشر احمد کوئٹہ (۴) مبارک احمد کیٹن آری (۱) منور احمد گاؤں میں زمیندارہ کرتے ہیں۔

آزاد کھیراسیلی کی قرار دادجس کی روے احموں کو غیرمسلم قرار دیا گیا تھا۔ مارا روعل یہ تھاکہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں بر آاسیلی ایا کرنے کی مجاز ہے۔ اس قرار دادے احمدی مطعمل نمیں ہوئے تھے جھے راوہ کے باہر کے کمی آوی کا علم نمیں جس نے اس قرار دادیر اضطراب کا اظہار کیا ہو۔ ربوہ میں اس پر کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں موا۔ نہ عی احمریوں کا کوئی وقد ظیف صاحب کے پاس اس کے ظاف احتجاج کرنے کے لئے کیا تھا۔ ہم کی کے خلاف خفیہ تحقیقات نیس کراتے جس کے مگراہ ہونے کی شکایت میں ملتی ہیں۔ ہم اوین تحقیقات کرتے ہیں' ان تحقیقات کا ریکارڈ رکھا جا آ ہے۔ لیکن ہم کی کو کلیرس بسلسلہ رہائش رہوہ دینے کا کوئی ریکارڈ نیس رکھتے یہ درست ہے کہ کمی کو ربوہ سے خلیفہ کی منظوری کے بغیر نہیں نکالا جا آ۔ مهاجرین جو ربوہ میں ان دنوں آئے ہوئے ہیں کے لئے کھانا وارا انسیافت سے دیا جاتا ہے۔ ان کے لئے پہلے منفوری امور عامہ سے حاصل کنی بڑتی ہے۔ کی کو روہ میں جلسہ کرنے یا جلوس تکالنے ک اجازت امور عامہ سے حاصل کرنی براتی ہے لیکن چن عباس کے شیعہ معزات محرم کا جلوس نکالتے ہیں۔ ان کا جلوس راوہ سے گزر آ ہے۔ میں نمیں جانا کہ چن عباس کے لوگوں کے پاس حکومت کی طرف سے لائسنس جلوس نکالنے کا موجود ہے یا ضیں۔ آج تک ربوہ میں احمد یوں کے علادہ کسی اور سیاس یانہ ہی جماعت کا جلسہ منعقد نہیں ہوا۔ یہ درست نیس ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے مجمی راوہ کی انتظامیہ کو جلسہ کرنے کی اجازت حاصل کرنے کی درخواست دی۔ نہ یہ درست ہے کہ محور نمنٹ کی طرف سے غیر احمریوں کو جلسہ کی اجازت حاصل کرنے کی ورخواست دی گئی یا اجازت دی گئی۔ ربوہ کے و قوعہ کے بعد فسادات کے دوران کس احمری جماعت کا کوئی امیرنہ مارا کمیانہ ان پر حملہ ہوا۔ قریبا ۲۵ احمدی فسادات میں مارے گئے، میں نمیں جانا کہ ان میں سے کوئی کی احمر یہ تنظیم کا عمدیدار ہے۔ یہ ورست ہے کہ کچھ غیراحمدی بھی مارے گئے تھے گر میں ان کی صحح تعداد سیس جانا۔ مجھے علم سیس کہ کوئی احمدی سرکاری ملازم یا نیم سرکاری ملازم مارا گیا۔ میں میر محمد بخش ایدودکیٹ سابق امیر جماعت احمدید ربوه کو جانتا ہوں۔ وہ موجرانواله میں محفوظ ہیں۔ ان کی جائیداد اور افراد خاندان بھی محفوظ ہیں۔ یہ درست ہے کہ تمام شریف اور پرامن جمال بھی تھے محفوظ ہے کیونکہ جو مارے گئے ان میں بھی شریف لوگ تھے۔ یہ درست نہیں ہے کہ چھلے ہفتے ایک احمدی نے کھاریاں کے نزدیک فائر كرك دو آدميول كو مار ديا- يه درست بك سنده ين جماعت احميه قاديان كى زين کا قبضہ صدر انجمن احمریہ نے حاصل کرلیا اور اس کا مغاد حاصل کرتی ہے۔ صدر انجمن احمیہ قادیان نے برطانوی حکومت سے بہت سے قطعات اراضی حاصل کئے تھے۔ برطانوی حکومت نے اپنے قواعد کی رو سے یہ ارامنی دی تھی۔ یہ غلط ہے کہ اس کی قیمت برائے نام تھی۔ جمال تک میں جانیا مول سندھ والی جائیداد کو "دشمن کی جائیداد" قرار نہیں دیا گیا۔ انجمن احمریہ قادیان کی جائیداد ہندوستان میں ہے اور اس انجمن کے قبضے میں ہے یہ درست ہے کہ ۱۹۳۴ء میں مرزا بشیر الدین محمود نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ عی مصلح موعود ہیں ' مید اعلان انہوں نے ۱۳ شیل روڈ لاہور میں کیا تھا۔۱۹۷۰ء کے استخابات میں احمریہ جماعت نے مثرتی پاکستان میں عوای لیگ کو دوٹ دیئے تھے۔

میں نمیں جانیا کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے کسی احمدی کو اے19ء کے فسادات میں کوئی نقصان پنجا ہو۔

اس موقعہ پر ٹریوٹل نے کہا کہ اب آئندہ گواہان سے وہ خود سوالات پوچھا کریں گے۔ وکلاء جرح نہیں کریں گے۔ گواہ نمبر ۴۳ کو فارغ کر دیا گیا۔

بحواه تمبرهه

مجمه صادق ولد مجمه شریف (عمر ۲۵ سال کلرک بیت المال ربوه محلّه دارالرحمت غربی مکان ربوه) بیجے ۲۸ بون کو امور عامہ کے دفتر سے کر فار کیا گیا تھا۔ وہاں کرائمز پرانچ پولیس
امور عامہ کے دفتر میں پہلے سے موجود تھی، جب میں دہاں گر فار ہوا تھا۔ میں ۲۰ بون کو
گر فاری کے ڈرسے بھاگ کیا تھا۔ ۲۹ مگی سے ۲۰ بون تک میں ربوہ میں بی رہا اپنے گھر
میں۔ اس عرصے میں پولیس میرے پاس نہ پہنچ ۔ ۲۸ مگی کو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ
ایک نئور اپنے گھر میں بنانے میں رات دیر تک مصروف رہا۔ اس لئے میں اگلی صبح وقت
پر بیدار نہ ہو سکا ادر ک بجے دفتر نہ پہنچ سکا۔ پس میں نے چند کھنٹوں کی رخصت حاصل کر
لی اور دس بجے دفتر پہنچ کیا میں ۲۹ مگی کو ربوہ شیش پر نہیں گیا تھا۔ میرا ربوہ کے واقعہ
لی اور دس بجے دفتر پہنچ کیا میں ۲۹ مگی کو ربوہ شیش پر نہیں گیا تھا۔ میرا ربوہ کے واقعہ
ن قالہ میرے افسرادر دو سرے کارک تھے۔
فالد میرے افسرادر دو سرے کارک تھے۔

میری برائج کے تمام کارکن اور میرے افروفتر میں موجود تھے۔ جھے ساڑھے گیارہ بج قبل دوپریا وہ پرکے وقت دفتر میں ہر فض کو اس داقعہ کا علم ہو گیا تھا۔ شہر میں ہید افواہ تھی کہ لوگوں کو گرفآر کیا جا رہا ہے جھے سے علم نہ تھا کہ پولیس کن کو اس کیس کے سلطے میں گرفآر کر رہی تھی۔ ۲۰جون سے پہلے بھی میں چھتا رہا۔ البنتہ میں ان ونوں وفتر جاتا رہا لیکن میں خروار رہا۔ جب جھے پنہ چلتا کہ پولیس آئی ہے میں دوڑ جاتا۔ ۲۰جون کو میں ربوہ سے چلا گیا کے تکہ اس دن میں دن میں نے سمجھا کہ آگر میں نہ بھاگوں تو جھے گرفآر کر لیا جائے گا۔

میں مسرر شید احمد صاحب کو جانتا ہوں وہ امور عامد کے وفتر میں کارک ہیں ان کی میرے ساتھ کوئی وشنی نہیں ہے۔ ہیں جانتا ہوں کہ جھے بطور بحرم رشید احمد نے اس فرست میں شامل کیا تھا جو بحرموں کی تیار گئی تھی۔ یہ فرست ۲۹ مئی کو بنائی گئی تھی۔ جھے منڈی میں ایک جگہ بلایا گیا تھا۔ وہاں 2 ۔ ۸ آدمی اور تھے۔وہاں مولوی عبدالعزیز بھائیڑی بھی تھا ایک اور کلرک امور عامد جس کا نام بھی رشید احمد ہے اور مسرر شید احمد کارکن امور عامد جس کا نام بھی رشید احمد ان کا نام کھے لیتے تھے جو امر عامد کوئی اور حمد بدار وہاں موجود نہ تھے۔ مسرر شید احمد ان کا نام کھے لیتے تھے جو وہاں ان کے سامنے جاتے تھے اور کتے تھے کہ امور عامد میں بلایا جائے گا۔ میں نے نام

کھے جانے کی ضرورت نہ یو چھی۔ میرا خیال تھا کہ قصر خلافت میں پرے کی ڈیوٹی ہو گ۔ نام لکھوانے کے بعد میں امور عامہ کے دفتر گیا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اور دو سرول کو پولیس کو پکڑوا دیں گے۔ اس پر میں وہاں سے بھاگ گیا' در حقیقت مجھے امور عامہ کے دفتر کو جاتے ہوئے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ سے امور عامہ کے دفتر میں یوچھ چھے کی جائے گی اور وہاں مجھے گر فقار کر لیا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا۔ جب میں امور عامہ کے دفتر کے گیٹ میں داخل ہوا۔ تو اس کے بعد مجھے موقعہ مل کیا اور میں بھاگ گیا۔ میں نے اپنے افسر کینج محبوب عالم خالد بیت المال والے کی امداد حاصل نہ کی کیونکہ مجھے خیال تھاکہ جن مزموں کا تعلق ربوہ کے واقعہ ہے ہے' ان کو گر قار کیا جا چکا ہے' میں اس لئے ربوہ سے بھاگ کیا تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ مجھے گر فقار کرلیا جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو گرفاری کے لئے اس لئے پیش کیا کیونکہ میری مال نے مجھے ایسا کرنے کا تھم ویا تھا۔ جب میں ۲۹ مئی کو گھرے دفتر جا رہا تھا تو میں ربوہ طبیشن کی عمارت کے قریب سے گزرا۔ میں نے شیشن پر ۳۰ ۔ ۴۰ افراد کو جو پلیٹ فارم پر ہیٹھے تھے۔ میں انکو دیکھ کریہ منتمجھا کہ وہ کسی مبلغ وغیرہ کو لینے کے لئے جمع ہو گئے ہیں۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگ ربوہ کے تھے لیکن مجھے یقین نہیں کہ وہ کون کون تھے مجھے معلوم ہوا کہ ملک نصیراحمہ طالب علم تعلیم الاسلام کالج بھی فسادیوں میں شامل تھا۔ ان کے علاوہ میں کسی اور شخص کا نام نہیں بنا سكتا جو واقعه ميس ملوث مو- ليكن عام افواه يي تقى كه طلبه ك ورميان لزاكى موكى تقى-میں ان میں شامل تھا جو ۲۲ مئی کو سیشن کے قریب کھیل کے میدان میں والی بال کھیل رہے تھے۔ جب چناب شام کو ربوہ آئی تو کھیل کے میدان کے بالقابل کھڑی ہونے والى بوگ طلبه كى تقى- سيش ير بهني كر طلبه نے اسلام زندہ باد احميت تھا، مرزائى تھا، اور حوریں چاہیں کے نعرے لگائے۔ میں اندر پلیٹ فارم پر کیا۔ کیونکہ میں نے میم کھیلنا بند کر دیا تھا۔ جب نعرے من کر سٹیش پر گیا۔ باقی لوگ والی بال کھیلتے رہے۔ پلیث فارم پر بہنچ کر میں ان طلبہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر اس دن کوئی لڑائی جھڑا نہ ہوا تھا۔ طلبہ صرف نعرے لگاتے رہے۔ جب گاڑی چلنے گی تو ان میں سے ایک اڑکے نے ان کو گاڑی پر سوار ہونے کے لئے کما جب گاڑی چلی تو ۲۔ سے چر گاڑی سے سٹیش پر

پھیکے گئے۔ کوئی زخمی نہ ہوا اور گاڑی چل دی۔ مجھے یہ علم نہیں کہ کوئی فیصلہ ربوہ والوں نے کیا یا کوئی منصوبہ اس توہین کا بدلہ لینے کے لئے بنایا' جو مسافر طلبہ نے ۲۲ مگ کو کی تھی۔ میں کوئی اور معلومات اس ٹرہوٹل کو نہیں دے سکتا کہ ربوہ کا واقعہ کیسے ہوا۔ ٹرہوٹل = کل مسٹررشید احمہ' ادریس اور نصیراحمہ کو طلب کیا جائے۔

میں وفتر امور عامہ میں کلرک ہوں۔ اس وفتر میں ۷ ' ۸ کلرک ہیں ' جن کے ذمہ

اجولائی کی کارروائی

گواه نمبره،

(رشید احمد کلرک امور عامه ربوه با قرار صالح (جنگلزی کھولی حمی)

مختلف فرائض ہیں۔ میں نا ظرامور عامہ کے فرائض کی ادائیگی میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ مجھے ۳۰ مئی ۱۹۷۳ء کو ۸ اور ۹ بج صبح کے ورمیان گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے ۲۲ مئی کا واقعہ خود نہیں دیکھا تھا گر ۲۳ مئی کو مجھے معلوم ہوا کہ ربوہ سے گزرتے ہوئے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ نے نعرے لگائے۔ گرصورت حال اس سے زیادہ خراب نہ ہوئی۔ چونکہ یہ خلاف معمول نہ تھا اس لئے ہم نے اس کا زیاوہ نوٹس نہ لیا۔ شرارتی لوگ اینی احمدید نعرے لگاتے رہتے ہیں 'جب بھی ربوہ سے گزرتے ہیں۔ ۲۳ می کو میں لاہور آیا ہوا تھا۔ ۲۲ مئی سے ۲۹ مئی تک کوئی اہم بات نہ ہوئی۔ ۲۹ مئی کو ساڑھے نو بجے یا بونے وس بجے میں رحمت بازار میں خرید و فروخت کر رہا تھا۔ جب چناب ربوہ شیش ہر آئی تو میں نے بہت سا شور شیشن کی طرف سے سنا۔ میں نے نعرے سنے جو احميت كے حق ميں اور اس كے خلاف لگ رہے تھے۔ ايك طرف سے احميت مردہ باد اور مرزائیت مردہ باد کے نعرے لگتے تھے دوسری طرف احمیت زندہ باد 'انسانیت زندہ باد کے نعرے تھے۔ یہ نعرے من کر بازار کے لوگ شیشن پر آئے میں بھی ان کے ساتھ آیا۔ ہم مغربی جانب یعنی گاڑی کے بیچھے کی طرف سے آئے۔ میں نے ویکھا کہ پلیث فارم کے ورمیان میں لڑائی ہو رہی ہے۔ پس میں نے بازار سے آنے والے لوگوں کو پلیٹ فارم پر جانے سے روکا۔ بلیٹ فارم پر اس وقت ۱۵۰ آدمی موجود تھے۔ جن میں مسافر بھی شامل

تھے جو گاڑی سے اتر گئے تھے۔ جب تک گاڑی نہ چلی میں نے جوم کو جو بازار سے آیا تھا' پلیٹ فارم پر جانے سے روکے رکھا۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہوا۔ پلیٹ فارم سے برے وو بوگیاں تھیں۔ آخر سے دو سری بوگی کے دروازے اور کوئیاں سب بند سے۔ میں نہیں جانا کہ میرے آنے سے پہلے کیا واقعہ ہوا؟ میری موجودگی میں کم از کم اس بوگ پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ میں تو بوگ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہا کیونکہ میں جوم کو پیھیے ہٹا رہا تھا۔ مجھے معلوم نسیں کہ میرے آنے سے قبل بوگی کا کوئی نقصان ہوا یا نہیں۔ پلیٹ فارم پر جو پچھ میں نے دیکھا وہ صرف بیہ تھا کہ کسی قتم کی لڑائی ہو رہی تھی کیونکہ میں پلیٹ فارم پر خود نہیں گیا اور وہاں بہت ججوم تھا اس لئے مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں۔ سیشن پر میرے آنے کے دس پندرہ منٹ بعد گاڑی چلی حمی۔ اس کے بعد میں اپنے دفتر چلا گیا اور ہجوم منتشر ہو گیا۔ گاڑی کے چلے جانے کے بعد جوم کے منتشر ہونے سے پہلے میں نے پلیٹ فارم پر ۳۰۔ ۴۰ آدمی اور بجے دیکھے۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ وہاں کوئی عورت بھی تھی۔ اس تعداد میں بازار ہے آنے والا ججوم شامل نہیں جس کو میں نے پلیٹ فارم کے باہر روک رکھا تھا۔ جب میں اپنے وفتر کی طرف جا رہا تھا جو سٹیشن سے شال مشرق کی طرف ہے۔ میں نے دو نوجوانوں کو سٹیشن ہے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ان میں ہے ایک زخمی تھا اور دو سرے کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ ک۔ رحمت بازار سٹیشن سے ۲۰۰۔ ۳۰۰ گزر دور ہے۔ میرا دفتر سٹیشن سے ایک دو فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ میں نے جوم میں سے کچھ لوگوں کو پیچان لیا تھا گراب کافی عرصه گزر جانے کے بعد اور مجھے زخم آنے کی وجہ سے میں ان کے نام اب بنا نہیں سکتا۔ البتہ میں نے وہ نام پولیس کو ۲۹ مئی کی رات کو دس بجے کے قریب بتا دیئے تھے چونکہ اس وقت واقعہ اور نام میرے زبن میں بازہ تھے۔ میں نے ابن گرفآری کے بعد بولیس کو جو بیان دیا تھا اس میں بولیس کو پہلے سے دیئے گئے ناموں کی تصدیق کی تھی۔

اپنے دفتر پہنچ کر ۲۹ مئی کو میں نے ناظرامور عامہ مسٹر ظہور احمہ باجوہ کو وقوعہ کے بارے میں بتایا تھا۔ شیشن کو چھوڑنے سے پہلے میں شیشن باسٹرکے دفتر میں گیا تھا گروہ معروف تنے وہ تاریں وے رہے تنے ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی موجود تنے۔ میں نے ان میں سے کسی سے بات نہ کی۔

میں نے چوہدری بشیر الدین کو پلیٹ فارم پر ویکھا تھا وہ پلیٹ فارم پر موجود لوگوں کو مِنگامہ کرنے سے روک رہے تھے۔ وہ پلیٹ فارم کے وسط میں لوگوں کو روک رہے تھے۔ جب گاڑی چلی گئی اور لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے مسٹر بشیر احمد کو پلیٹ فارم پر نہ دیکھا میں نہیں جانا کہ وہ شیشن ماسٹر کے دفتر میں تھے یا نہیں جب میں شیشن سے امور عامہ کے وفتر میں گیا اور اپنی ربورٹ نا ظر کو وے رہا تھا۔ مسٹر بشیر احمد صدر عمومی بھی وہاں آ گئے۔ ہم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ واقعہ کیوں اور کیے ہو گیا۔ ہم سب کی یہ رائے تھی کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہئے تھا کیونکہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ البتہ ہم نے یہ غور نہ کیا کہ آیا کوئی تحقیقات ہونی چاہئے اور کن لوگوں نے اس واقعہ میں حصہ لیا۔ ناظر کو واقعہ بتانے کے بعد میں اپنے کرے میں آگیا اور ایک بجے بعد دوپیر گھرچلا گیا۔ جو نمی میں شیشن ہے اپنے دفتر میں آیا تھا میں نے اے ایس آئی ربوہ کا فون سنا وہ واقعہ کے بارے میں جاننا جا ہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بھی شیشن پر تھا جب وہاں ہے۔ ہنگامہ ہوا۔ لیکن میں نے انہیں بتایا کہ وہ سٹیشن پر جا کر سٹیشن ماسٹرے حالات معلوم كريں۔ ہم نے پوليس كو اس لئے معاملہ رپورٹ نہ كيا كيونكہ ان كو اس كا پہلے ہے علم تھا۔ شام کو اے ایس آئی چوکی ربوہ مجھے ساڑھے آٹھ بجے کے قریب وفتر امور عامہ میں بلانے آیا۔ میں اس وقت گرر تھا۔ مجھے گھرے وفتر بلایا گیا۔ جب میں وہال گیا تو ایک ایس آئی اور میرے وفتر کے وو چڑای موجود تھے۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ چوکی گیا وہاں اے سی چنیوٹ اور ایس لی جھنگ پہلے سے چوکی میں موجود تھے۔ میرے بعد مسٹر عبد العزیز بھانبڑی اور رشید جونیئر بھی وہاں پہنچ گئے۔ ربوہ کا اور کوئی آومی وہاں نہ آیا۔ ایس پی نے کما کہ ۱۰۰ آومی کر فقار کرا وو۔ ہم نے کما کہ صرف مجرموں کو گر فقار کریں۔ ہمارے لئے ہیہ ممکن نہیں کہ بے گناہ لوگوں کو پکڑوا دیں۔ ایس کی جھنگ' اے س چنیوٹ وی ایس بی چنیوٹ اور ایس ایج او لالیاں ہم تینوں کوئی آئی کالج لے گئے۔ کالج بنیج کر انہوں نے ہوٹل کا محاصرہ کیا۔ ایس لی جھنگ' اے می چنیوٹ اور مسٹرعبدالعزیز

بھانبڑی پر نہل کے گر گئے جو کالج کے احاظ میں جی رہتے ہیں۔ انہوں نے پر نہل ہے کما

کہ معاطبہ کو گر قار کرائیں۔ اکے انکار پر وہ میرے پاس آئے اور کما کہ اپنی یا دواشت

کے مطابق مجرموں کے نام بتائیں۔ اس وقت میں نے انہیں ۲۰ – ۲۵ افراد کے نام

بتائے۔ اکو میں نے شیش پر موجود پایا تھا اور دیکھا تھا۔ انہوں نے کما کہ ان آوموں کو

میا کر دیں۔ ہم پوری رات ان کو Round up کرنے کی کوشش کرتے رہے جو ل گئے

ان کو پولیس نے گر فقار کر لیا۔ چو تکہ یہ گر فقاریاں پولیس کی توقع سے کم تھیں۔ اس لئے

پولیس نے بلا تمیز بہت سے دو سرے لوگوں کو گر فقار کر لیا۔ انہوں نے کل ۲۰ - ۲۰

آومیوں کو گر فقار کر لیا۔ ۲۰ مئی کو صبح آٹھ بہتے کے قریب جھے بھی گر فقار کر لیا۔ اور

میری موجودگی میں پہلے سے گر فقار شدہ دو سرے لوگوں کو پولیس سرگووھا لے گئ اور جھے

چنیوٹ لے گئی۔

میں نے ایک دو او کوں کے ہاتھ میں چھوٹی ہی چھڑیاں (Small Sticks) دیکھی تھیں میں نے ایک دو او کوں کے ہاتھ میں چھوٹی ہی چھڑیاں (Small Sticks) دیکھی تھیں میں نے کسی مسافر او کے کو زخمی حالت میں سٹیٹن پر نہیں دیکھیا تھا۔ میں نے جھوم کو پلیٹ فارم سے پرے رکھا تاکہ ان کی وہاں موجودگی صورت حال کو مزید جیجیدہ نہ بنا دے۔ ہمیں ۲۹ مئی سے پہلے ایسے کسی واقعہ کے ہونے کا گمان نہ تھا۔ اگر ہمیں ایسا شک بھی ہوتا تو ہم احتیاطی تدایر اختیار کرتے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ٹریوٹل کو بتاؤں کہ ربوہ کے کس طرح کے عناصر اس شرارت کے ذمہ دار ہیں۔

۲۷ افراد کی لسٹ Exc - 68 گواہ کو پڑھ کر سنائی گئی وہ ان افراد کے نام پولیس کو

دینے کی بات مانتا ہے

ا حسن على تلكول كاكاروبار

س سعيد احمه پيل کادو کاندار

سر احرخال

سمه عبدالهنان

۵۔ محدخال

٢- محمر صادق ملازم بيت المال

داؤد احمد ولد عبدالله پیمان - طالب علم

۸ ملک نصیراحمه- طالب علم تعلیم الاسلام کالج

٩- مظفراحمه طالب علم

۱۰ محمد شریف

اله محمد ارشد ولد مبارک انور محلّه دارالصدر (زخمی)

ال محرامين

سابه ادریس احمه

۱۳ پېرعېدالخالق

۵ا۔ محمد رفق

۱۷ بشارت احمه

2I- مظفرا**حم** 

۱۸ ضاء الله

٩١ عبدالعزيز د كاندار ولد عبدالكريم

٢٠ لطف الله طالب علم

ا۲ منور احمه

۲۲\_مظفراحمه

سابل شيم احمه

۲۴ فنيم أحمد

۲۵- سعید اجمہ

٢٧ - طاير احمد

میں نے پولیس کو بتایا تھا کہ بید لوگ و قوعہ کے وقت سٹیشن پر موجود تھے گر فسادی نہ تھے۔ میں نے پولیس کو بتایا تھا کہ ان مجرموں کو بلا کر پوچھ کچھ کرے کہ ان میں سے کون مجرم تھا ٹر پیونل نے گواہ کا ایک مخضر بیان اور بیان مورخہ ۵۔ ۲۔ ۲۰ ع ۲۶ء جو پولیس نے

قلمبند کیا تھا۔ گواہ کو پڑھ کر سایا۔

جہاں تک جمعے یاد ہے مسٹر محمہ صادق گواہ نمبر ۲۳ ہجوم میں موجود تھا جن کو میں گاڑی ہے برے روک رہا تھا۔ (جب گواہ کی توجہ مسٹر محمہ صادق کے کل کے بیان کی طرف دلائی گئی تو گواہ نے کہا کہ مسٹر محمہ صادق اس وقت سٹیشن کے قریب سے گزر رہے تھے۔ جب پھر گواہ کو بتایا گیا کہ محمہ صادق نے کہا تھا کہ وہ سٹیشن کے قریب سے اس وقت گزرا جب ابھی گاڑی نہیں آئی تھی اور یہ کہ اس نے وقوعہ نہیں دیکھا اور یہ کہ وہ وقوعہ کے وقت اپنے دفتر میں تھا۔ تو گواہ اس کی وضاحت نہ کرسکا۔ گواہ نے یہ بھی نہ کہا کہ محمہ صادق گواہ نے جھوٹ بولا۔

۲۹ مئی کو دس بجے رات کے بعد جب بولیس نے ان ۲۹ اوگوں کو پیش کرنے کے لئے کما جن کے نام ان کو دیئے تھے تو ہم جن اوگوں کو بلا سکتے تھے ' بلایا۔ رحمت بازار (منڈی میں) ۱۵ اوگوں کو بلایا گیا۔ وہاں ہے ان اوگوں کو امور عامہ کے دفتر میں لے جایا گیا جمال سے یولیس ان کو گرفتار کرکے لے گئی۔

(اس موقعہ برگواہ کو محمد صادق گواہ نمبر مہم کے اس بیان کے ساتھ Confront کیا یا)

یہ درست نہیں ہے کہ ہم نے مغرب سے قبل اوگوں کو منڈی میں جمع کیا اور یہ کہ جمع سادق ان میں شامل تھا۔ ہم نے تو صرف دس بجے رات کے بعد اوگوں کو اکٹھا کیا۔ میرے ساتھ دد اور آدی لینی مسٹر عبدالعزیز بھانبڑی اور مسٹر رشید جو نیئر بھی لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور ہم سب جمع شدہ لوگوں کو منڈی میں لا رہے تھے۔ جب میں منڈی آیا تو عبدالعزیز بھانبڑی وہاں موجود تھے اور جمع شدہ لوگوں کو امور عامہ کے دفتر میں رشید جو نیئر لے گیا تھا۔ مسٹر محمد صادق گواہ ان کے ساتھ شامل ہو گا۔ گریہ سب بچھ دس بجے رات ہوا۔

ٹریونل نے گواہ کو توجہ دلائی کہ ربوہ کے رہنے والے ایک گواہ شریف احمہ صدیقی گواہ نمبر ۳۰ نے رشید احمہ گواہ کے خلاف سے بیان ٹریونل کو دیا تھا کہ آپ (رشید احمہ) نے دوسرے لوگوں مثلاً بشیراحمہ صدر عموی اور ظهور احمہ باجوہ ناظر عموی کے ساتھ مل کر کچھ بد کردار لوگوں کی ایک فہرست ۲۸ مئی کو بنائی اور ان لوگوں کو ۲۹ مئی کے ہٹگامہ میں استعمال کیا۔ یہ بات انہوں نے اپنی تحقیقات کی بناء پر اس عدالت کو بتائی۔

جھے علم نہیں ہے کہ چوہدری بشیراحمہ صدر عموی کی مسٹردوست محمد اللی ایم پی اے کے ساتھ کوئی دوست ہے یا نہیں۔ یہ درست ہے کہ سابقہ انتخابات میں زیادہ تر مقامات پر احمدیہ جماعت نے پیپلزپارٹی کی مدد کی تھی گرمیں نہیں جانتا کہ یہ مدد جماعت کی ہدایت پر کی تھی میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ربوہ کے کوئی رہنے والے کھرے جمایتی ہیں اور کون حمایتی نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ربوہ کے لوگوں کا کھری علیحدگی پر کیا رد عمل تھا۔ ربوہ کے لوگوں کا کھری علیحدگی پر کیا رد عمل تھا۔ ربوہ کے لوگوں کا کھری علیحدگی پر کیا رد عمل تھا۔ پر مختف طریقے سے رد عمل فلا ہر کیا کیونکہ گاڑی معمول سے زیادہ ٹھری اور یہ خلاف معمول ہے۔ میں نے شریف احمد صدیقی گواہ نہر ۲۰ کے خلاف ربوہ کی انتظامیہ کے کسی اور نے افر کو ان کی سیاسی مرگرمیوں کے بارے میں کوئی ربورٹ نہیں کی تھی سوائے اور نے افر کو ان کی سیاسی مرگرمیوں کے بارے میں کوئی ربورٹ نہیں کی تھی سوائے

وقفہ ۱۵۔ البجے سے ۳۵۔ البجے تک = ٹر پیوٹل نے فرمایا کہ کل ڈی می جھنگ' ہوم سکرٹری پنجاب' مسٹر مجید نظامی یا مسٹر مسکین احسن کلیم میں سے پچھ گواہان کے بیانات بند عدالت میں ہوں گے۔ اس لئے پبلک کے افراد کل تشریف لانے کی زحمت نہ کری۔

گواه نمبراس

(ملک نصیراحمه ولد ملک منور احمه محلّه وارالوسطی ریوه)

عبدالعزر: بھانبڑی کے جن کو میں نے زبانی اطلاع دی تھی۔ '

میں خدا تعالی کے فضل سے احمدی ہوں۔ میں III ائیرٹی آئی کالج ربوہ کا طالب علم ہوں۔ میں III ائیرٹی آئی کالج ربوہ کا طالب علم ہوں۔ میں ۱۹۵۲ء میں پیدا ہوا۔ اگر چہ میں ربوہ میں بیدا نہیں ہوا لیکن میں نے اپنی پوری تعلیم ربوہ میں حاصل کی۔ اس لئے پچھلے تیرہ سالوں سے ربوہ میں رہ رہا ہوں۔ میں خدام الاحمد یہ کا رکن ہوں کیونکہ 10 سے ۲۰ سال کا جراحمدی اس تنظیم کا حصہ ہو تا ہے۔ بطور خادم مجھے خدمت طلق کاکام اپنے زعیم کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں زعیم

ے تھم ملتا ہے۔ تعلیم الاسلام کالج میں طلبہ کی یونین ہے لیکن طلبہ کی کوئی پارٹی وہاں نہیں ہے۔ یونین کا صدر منتخب کیا جاتا ہے۔ میں مسٹررفیق احمد باجوہ گواہ کو جانتا ہوں جو اس کالج کا طالب علم تھا اور میرا کلاس فیلو رہا ہے۔

میں ۲۲ مئی کو ربوہ میں نہیں تھا۔ میں لاکل پور گیا تھا گر جھے معلوم ہوا کہ نشر کالج کے طلبہ نے ۲۲ مئی کو ریلوے سٹیٹن پر ربوہ سے گزرتے ہوئے نعرے لگائے تھے اور پلیٹ فارم پر مسافروں کو پھر مارے تھے۔ جھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں۔ میں نے اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ البتہ میں نے یہ خیال کیا کہ طلبہ نے جو چھے کیا انہیں ایسا نہیں کرتا چاہئے تھا۔ میں ۲۹ مئی کو ربوہ کے سٹیٹن پر موجود نہ تھا۔ اس لئے میں شمارت نہیں دے سکتا اس دن فرسٹ ائیراور تھرڈ ائیر کلاسز کا نتیجہ لکلنا تھا۔ نوٹس جو کالج میں لگیا گیا تھا اس کے مطابق نتیجہ ساڑھے نو بجے لکانا تھا۔ کیسٹری تھیطر میں تمام متعلقہ طلبہ جمع ہو گئے جمال نتیجہ کا اعلان ہوتا تھا میں ان میں شامل تھا کیونکہ میں نے الل ائیرکا امتحان دیا تھا۔

ساڑھے نو بج پر نہل صاحب نے طلبہ کو خطاب کیا۔ اس کے بعد چوہدری حمید اللہ صاحب پروفیسر ریاضی' عتیق احمد پروفیسر انگلش نے خطاب کیا۔ ان کے بعد مبارک انصاری صاحب جو کیسٹری کے لیکچرار ہیں اور امتحانات کے رجٹرار ہیں' نے بتیجہ کا اعلان کیا ہے ساری کارروائی گیارہ بجے ختم ہوئی۔ اس وقت ہم منتشر ہوئے اور میں کالج کے سیدھا گھر چلا گیا۔ میری والدہ ول کی مریضہ ہیں ان کو کینسر کی بیاری بھی ہے۔ چو نکہ ان کی طبیعت اس دن زیاوہ خراب تھی۔ اس لئے میں بازار میں ان کے لئے دوائی لینے چلا گیا۔ گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی بازار میں کچھ دوستوں نے جن کے نام مجھے یاو نہیں جھے ہوٹل میں چائے کے لئے بلایا۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں لوگ با تیں کر رہے تھے نہیں خوصہ ہوٹل میں چائے کے لئے بلایا۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں لوگ با تیں کر رہے تھے مسافر طلبہ نے بچھ نعرے لگانے۔ گالیاں دیں جن کے نتیج میں ان کے اور دو سرے مسافروں کے درمیان جھڑا ہو گیا۔ وہاں میں ہوٹل میں دس منٹ تک بیٹھا۔ اور گھر آ گیا۔ وہاں آئی اور ایک پولیس آفیسر نے بچھے مسافروں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹک ہیں اور وہ مجھے پولیس چوکی لے جاتا چاہتے ہیں بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹگ ہیں اور وہ مجھے پولیس چوکی لے جاتا چاہتے ہیں بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹگ ہیں اور وہ مجھے پولیس چوکی لے جاتا چاہتے ہیں بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹگ ہیں اور وہ مجھے پولیس چوکی لے جاتا چاہتے ہیں بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹگ ہیں اور وہ مجھے پولیس چوکی لے جاتا چاہتے ہیں بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹگ ہیں اور وہ جھے پولیس چوکی لے جاتا چاہتے ہیں

ان کے ساتھ چار سپاہی تھے لیکن رہوہ کا کوئی آدی ان کے ساتھ نہ تھا۔ جھے چوکی پولیس

لے گئے۔ میں نے ایس پی سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ میرا کیا قصور ہے اور جھے کیوں بھا

رکھا ہے۔ میں اپنے والدین کو اطلاع دینا چاہتا تھا گر ایس پی نے جھے نہ تو گر قاری کی

وجوہ بتا کیں اور نہ بی کسی سے رابطہ قائم کرنے دیا۔ جب میں چوکی پنچا تو میں نے ربوہ

کے اور آدمیوں کو وہاں موجود پایا۔ پھے لوگوں کو میرے بعد وہاں لایا گیا۔ وس بجے کے
قریب خواجہ عبدالمجید احمد ہوٹل والے ہمارے لئے ناشتہ لائے گر پولیس نے ان کو بھی
گر فار کر لیا۔ وس بجے کے قریب ہمیں سب کو سرگودھا ڈسٹرکٹ جیل لے جایا گیا۔ اس
وقت سے میں دہیں ہوں۔ اس عرصے میں وہ مرتبہ میرے والد صاحب جھ سے ملئے

آئے۔ وہ سری مرتبہ دو جھے کل ملے اور کوئی آدی جیل میں جھ سے ملئے نہ آیا۔

میں نے مسٹررشید احمد کلرک دفتر امور عامد کا نام سنا ہوا ہے۔ اسے چرے سے پہچان سکتا ہوں۔ میں نمیں سمجھتا کہ ان کی میرے ساتھ کوئی و مثنی ہو۔ لیکن تمن چار سال قبل انہوں نے جمعے ایک چوری کے مقدمہ میں گواہ بنانا چاہا۔ میں نے وہ واقعہ نمیں دیکھا تھا۔ اس لئے میں نے گواہ بننے سے انکار کر دیا آگر اس بناء پر ان کو میرے ظاف کوئی رئے ہو تو میں کمہ نمیں سکتا۔ وہ مقدمہ امور عامہ کے شعبے میں چل رہا تھا۔ میں نمیں جان کہ امور عامہ میں کون ایسے مقدمات سنتا ہے آگر میں اس مقدمہ میں گواہ کی حشیت سے چیش ہو آ تو جمعے یہ چل جا آ۔

میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ میرا نام ان ۲۶ افراد کی فعرست میں کیوں شامل کیا گیا جو مسٹر رشید احمد نے پولیس کو دی تھی کہ میں اس دن شیش پر ہنگامہ کرنے والوں میں شامل ہوں پولیس نے گرفقاری کے بعد مجھ سے بالکل کوئی پوچھ پچھے نہیں گی۔ نہ ہی ربوہ کے واقعہ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا۔

محواه نمبركه

(اوریس احمہ ولد شریف احمہ عمر ۲۳ سال پرائیویٹ طالب علم ایف اے۔ اوریس منزل نمبر ۲ر۵ دارالرحمت غربی ربوہ) میں احدی ہوں۔ میں ۱۹۷ء تک کالج میں پڑھتا تھا۔ میں نے اس سال ایف اے کا امتحان دیا تھا اور فیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کالج چھوڑ دیا اس کے بعد دو مرتبہ پرائیویٹ امتحان دیا گر انگلش میں پاس نہ ہو سکا میں کالج نہیں جاتا۔ میں آٹھ سال ہے ربوہ میں رہتا ہوں۔ میں کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ زیادہ تر وقت امتحان کی تیاری میں گزار تا ہوں۔ میں فٹ بال ہرشام کو با قاعدگی ہے کھیلتا ہوں۔ میں اپنے محلے کی گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتا ہوں۔ یہ شنیشن سے فرلانگ ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ ۲۲ مئی کو میں شام کو رحمت بازار سے اپن والدہ کے لئے دوائی لینے کیا تھا۔ بازار میں میں نے سٹیشن پر شور سنا۔ میں سمجھا کہ کوئی مبلغ واپس آیا ہے اور لوگ اس کا استقبال کرنے گئے ہیں۔ میں بھی سٹیشن کی طرف چلا۔ جب میں لالیاں کی طرف والے پلیٹ فارم کے سرے ے دس گز کے فاصلے پر تھا تو میرے سرمیں ایک روڑا لگا۔ میں زخمی ہو گیا اور چکرایا۔ وہاں سے دایس رحمت بازار آگیا۔ میں پلیٹ فارم کی بیرونی دیوار کے پار تھا۔ اس لئے پلیٹ فارم پر ہونے والے واقعہ کو دکھ نہ سکا۔ میں یقین سے نہیں کمہ سکتا کہ پھر کہاں سے آیا تھا۔ زخم زیادہ شدید نہیں تھا وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ۲۲ مئی کے واقعہ کی تفسيلات جاننے كى كوشش ندكى جو كچھ مجھے معلوم ہوا وہ يد ہے كد كچھ طلب اس ون ربوہ ے گزر رہے تھے میں زخم کی وجہ ہے اور اپنی مال کی بیاری کی وجہ ہے زیادہ وفت گھرپر گزار یا تھا اس لئے و قومہ کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکا۔ ۲۴ مئی کو میں ربوہ میں نہیں تھا اس دن میں اپنے سسرال کو ملنے شیخو بورہ عمیا تھا۔ میری شادی اس سال اپریل میں ہوئی تھی۔ میں واپس ربوہ اپنی بیوی کے ساتھ ٢٩ مئی کو بہنچا۔ ٢٣ مئی کو میں اپنے گھرسے نہ لکلا۔ ۲۹۔ ۳۰ مئی کی درمیانی شب محلّہ دارالرحمت غربی میں میری پسرے پر ڈبوٹی تھی۔ میں ساڑھے تین بجے صبح چکر لگا کر نکلا پولیس کی ایک جیپ آئی جن میں ایک افسراور دو سابی تھے انہوں نے بوچھا مرزائی ہو جب میں نے جواب دیا کہ میں احمدی ہوں تو مجھے یولیس چوکی لے جایا گیا۔ وہاں پندرہ بیں آدمی پہلے سے چوکی میں بیٹھے تھے۔ میں بھی وہاں بیٹے گیا اور وہاں ان کے ساتھ 9 بجے صبح تک بیٹھا رہا۔ میرے چوکی پینچنے کے بعد بولیس وہاں دوسرے آدمیوں کو بھی لاتی رہی - مجھے یاد نسیس که مسرنصیراحد گواہ نمبراہم

کو میرے پہلے یا میرے بعد چوکی لایا گیا جن لوگوں کو پولیس چوکی میں بٹھایا گیا تھا ان کو ۳۰ تاریخ کو سرگودھالے جایا گیا۔چوکی میں خواجہ مجید ہمیں چائے بلانے کے لئے لایا۔ اے بھی گر فقار کر لیا گیا اور سرگودھالے جایا گیا۔

جمال تک میں جانتا ہوں مجھے امور عامہ کی طرف سے زیر گرانی نہیں رکھاگیا میں نے ربوہ والوں کے مقرر کردہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں گی۔ میں رشید احمد کو جانتا ہوں وہ امور عامہ میں کلرک ہیں۔ میں ان سے آج ضبع عدالت کے باہر طا تھا۔ صرف علیک سلیک ہوئی تھی میری ان کے ساتھ کوئی و شمنی وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں کبھی شکایت کا موقعہ نہیں ویا۔ میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ میرا نام ان افراد کی فرست میں کیوں شامل ہے جو بوقت وقوعہ سٹیش پر موجود سے اور جن کا نام مسررشید احمد نہیں کو بتایا تھا۔

ٹر بیونل = میری اس اکوائری ہے پہلے احمدیوں کے بارے میں رائے مختلف تھی۔ اب مجھے وہ رائے تبدیل کرنی پڑے گی۔

#### ۱۸جون کی کارروائی

9 ۔ ۱۰ بج جناب جسٹس کے ایم اے صدانی مسٹر جسٹس محمد اکرم کے چیمبر میں تشریف لائے۔ سوانو بجے مرزا ناصر احمد کو بلایا گیا۔

گواه نمبر۸،۸-

#### (مرزا ناصراحه امام جماعت احدیه)

سوال = كيا آپ مرزا غلام احمد كو ايك نبي مانتے جيں؟ جواب = نہيں 'كين ميں انہيں ايك امتى نبي مانتا ہوں۔ سوال = مرزا غلام احمد آپ كے كيا رشتہ دار جيں؟ جواب = ميں ان كا يو تا ہوں

سوال = کیا وہ محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے امتی نبی تھے؟

جواب = میرے اعتقاد کے مطابق امت احمدید میں وہ پہلے امتی نبی تھے۔

سوال = کیا اور بھی ایسے نبی آسکتے ہیں؟

جواب= آ تو یکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے نہ آئمیں۔

سوال ≕ كيون نهيں ؟

جواب = میرے عقیدہ کے مطابق کمی اور امتی نبی کی خاتم الانبیاء حضرت محم صلی الله علیہ وسلم نے بشارت نبیں دی۔ تھیوری کے طور پر حضور کی امت کے اندر اور بھی امتی نبی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پیشین گوئی کے مطابق میرا یقین ہے کہ اور کوئی نبی نبیں آگا۔ آنم امت کے کئی لوگ دو سرے انبیاء کی صفات کے حامل ہو سکتے ہیں۔

سوال = کیا آپ ایس کسی بشارت کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ جواب = مسلم کی ایک حدیث میں آنے والے کو چار مرتبہ نبی کما گیا۔ میں اس حدیث کا

حوالہ تو ابھی نہیں دے سکتا لیکن میں ٹرپوٹل کو بعد میں بھیج سکتا ہوں۔ وہ مدیث صحح مسلم میں ہے۔اس عقیدے کے لئے قرآن میں سے مدو ملتی ہے۔

(ٹریوئل نے ہدایت کی کہ حدیث کے حوالے کے ساتھ قرآن کی آیات کا بھی حوالہ ٹریوئل کو فراہم کیا جائے۔)

ہارے عقیدے کے مطابق مرزا غلام احمہ صاحب مسیح موعود اور مہدی موعود بھی .

سوال = مصلح موعود سے کیا مراو ہے اور وہ کون تھے؟

جواب = مصلح موعود ایک صفاتی اظهار میرے والد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب کے ایک لڑکے تھے اور احمدیت کے سلسلہ میں دو سرے خلیفہ تھے۔ مصلح موعود کوئی عمدہ نہیں ہے۔ موعود کا مطلب ہے Promised۔ مرزا غلام احمد کو اللہ نے یہ الهام کیا کہ ایک مصلح آئے گاجو ان کے بچوں میں ہے ایک ہوگا۔

ایم اے رحمٰن کی تجویز پر

سوال = یہ کیے پت چلا کہ مرزا بثیرالدین ہی مصلح موعود ہیں۔

جواب = شروع میں کمیونٹی کے پچھ بزوں نے مصلح موعود کی صفات مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شخصیت میں نوٹ کیس لیکن انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک اللہ تعالی مجھے خود نہیں بتائے گا میں اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ ۱۹۳۴ء میں گرمی کے موسم میں ان کو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ وہ مصلح موعود ہیں۔ اس کے مطابق انہوں نے اس کا اعلان کر دیا۔

سوال = آپ کا مرزا غلام احمر کے متبعین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

جواب = میں اس سوال پر بہت خوش ہوں (لمبی وضاحت) میرے مرزا صاحب کے متبعین کے ساتھ تعلق کے دو رخ ہیں۔ ایک خالفتا" انظامی ہے۔ بطور سربراہ کمیونٹی میں جماعت کا انظامی سربراہ بھی ہوں۔ دوسرا رخ کمیونٹی کے ارکان کے روحانی اور اخلاقی حوالے سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال = آپ كا لابورى مروپ (احمديد انجمن اشاعت اسلام لابور) كے ساتھ كيا تعلق \_\_\_؟

جواب = اس گروپ کا میرے ساتھ نہ کوئی انظای 'نہ روحانی اور نہ اخلاقی تعلق ہے۔ سوال = آپ کی خلافت کا کیا تصور ہے؟ خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟

جواب = خلافت کا تصور مرزا غلام احمد کی بعث کے بعد 'حضور نبی کریم کے بعد آنے والی خلافت سے مختلف ہے۔ کیونکہ ان دنوں حضور کے روحانی جانشین کو وقت کی ضرورت کے تحت حکومتی جانشینی بھی اختیار کرنی پڑی۔ جب کہ مرزا غلام احمد کے خلیف صرف ان کے روحانی جانشین ہیں۔

سوال = کیا "وَر" کا آپ کے سلسلے میں کوئی مقام ہے؟ (ذکر کی جو اصطلاح صوفیاء کرام استعال کرتے ہیں)؟

جواب = ہمارے ہاں ذکر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ صوفیوں کا ہو آ ہے ہمارے لئے قران پاک ہی کافی ہے۔

سوال = کیا آپ بیت کے تصور کی وضاحت کر سکتے ہیں؟

جواب = بیت سے ماری مرادیہ ہے کہ امام کے ساتھ بیعت کرنے والا اپنے آپ کو

صرف اخلاقی اور روحانی تربیت کے لئے کمل طور پر خلیفہ یا امام کے کنٹرول میں وے وہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ بیعت کرنے والا جماعت یا اسکے امام کے ہاتھ بک جاتا ہے۔ اس سے مراویہ ہے کہ اس مخص کی ذات یا جائیداد اسلام کے مقاصد کے لئے وقف ہے۔ ہمارے تصور میں امام اور جماعت ایک بی چیز کے وہ نام ہیں۔ بیعت کرنے والا امام کی صرف الی ہوایات کا پابند ہے جو معروف ہوں۔ اختلاف کی صورت میں معاملہ مجلس افاء اور اسکے بعد مجلس شوری کو جمیعا جاتا ہے۔ امام کی کونسل کا فیصلہ آخری الله امام کی مونسل کا فیصلہ آخری الله الله کی مونسل کا فیصلہ آخری الله کی افاد کرتا پند کرے تو وہ الله کی سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد امام کے آخری فیصلے سے اختلاف کرتا پند کرے تو وہ الله کرسکتا ہے اور احمدی اور جماعت کا ممبررہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اختلاف اس الله کی ممبررہ کو اس مشن کے خلاف سمجھیں تو ہم اسے کمیں قدر بنیاوی ہو کہ ہم اس کے ممبررہ کو اس مشن کے خلاف سمجھیں تو ہم اسے کمیں موقع پیش نہیں رہا ہے۔ جمال تک جھے یاد ہے میری خلافت میں ایسا کوئی موقع پیش نہیں آیا۔

# میاں شیرعالم کی تجویز پر

سوال = كيا احميت مين بيعت لازم ب؟ أكر بال توكيون؟

جواب = احمدی ہونے کے لئے تو امام کی بیت کرنا ضروری نمیں۔ لیکن جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے لئے یہ ضروری ہے۔ اس لئے جماعت احمدیہ کو جماعت مبالیعین کما جاتا ہے۔

میں کمی ایسے مخص کو نمیں جانا ہو اس Sense میں احمدی ہوا ہو کہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی تو مانتا ہو لیکن وہ بیعت کرنے ہے انکار کرتا ہو (ایم اے رحمان صاحب کے سوال کے جواب میں) البتہ مجھے چند ہو گوسلاوی خاندانوں کا علم ہے جو احمدی تو ہو گئے گر انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت کرنے ہے انکار کر دیا۔ مجھے ایسے پچھے لوگوں کا بھی علم ہے جو ہر لحاظ ہے احمدی تھے گر وہ خلافت ہے منحرف ہو گئے آگرچہ وہ مرزا غلام احمد کی نبوت کے قائل رہے۔ ایک غیر مبائع احمدی جماعت کے وسیلن کے تابع نمیں جب کہ ایک مبائع احمدی تابع نمیں جب کہ ایک

سوال = ظافت ك منعب ير جانشين كاكيا طريقه بي؟

جواب = میں اس مسلے پر شاکع شدہ لڑ پچر ٹر یوقل کو عقریب میا کروں گا۔ جس میں اس انتخابی اوارے کے آئین کا ذکر ہے جس نے پہلے خلیفہ کی وفات کے وقت خلیفہ کا انتخاب کیا تھا۔ موجودہ خلیفہ کی زہنی یا جسمانی معفوری کی صورت میں جائشینی ضروری نہیں۔ یہ ہمارا جزد ایمان ہے کہ خلیفہ کا تقرر آسانی مداخلت سے ہوتا ہے۔ اس لئے کسی کے لئے آئیدہ مجمی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی خلیفہ احمات سے مخرف ہو جائے۔

۲۵- ا بج وتفد - ۱۱ بج محركار روائي موكى-

۲-۱۲ بے دوہر۔

سوال = بحیثیت مربراہ کمیونی (انظای سربراہ) آپ کے فرائض کیا ہیں؟

جواب = ایک تو میں تازعات کے تعفیٰ کے سلسلے میں نہ صرف افراد کے بلکہ مخلف تظیموں کے درمیان آخری عدالت ہوں وہ سرے جو اخراجات بجٹ میں مہیا نہ کئے گئے ہوں' ان کی منظوری دینا اور مجلس شور کی کی صدارت کرنا' جو بجٹ پاس کرتی ہے۔ تیسرے میں قواعد جماعت اور شور کی کے فیصلوں کی انتظامیہ کی طرف سے پابندی کی گرانی کرنا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر فرد اور ہر تنظیم قواعد و ضوابط کی مختی سے پابندی کر شرانی کرنا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر فرد اور ہر تنظیم قواعد و ضوابط کی مختی سے پابندی کر سے جھے جماعت کی تیار کردہ مخلف سیموں کو منظوری یا عدم منظوری کے لئے جائزہ لینا ہوتا ہے۔ بعض امور میرے پاس بغرض اطلاع بھیج جاتے ہیں لیکن میں ایسے بعض معاملات میں مداخلت کرنا ہوں۔ سینکوں ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو میرے پاس نہ اطلاع سے کہا اور نہ منظوری کے لئے آتے معاملات بھی ہوتے ہیں جو میرے پاس نہ اطلاع کے لئے اور نہ منظوری کے لئے آتے

یں مختلف محکموں پر موثر گرانی کر سکنا موں کیونکہ مجھے تقریباً ہر چھوٹی بوی بے قاعد گی جو سکتا موں کیونکہ مجھے تقریباً ہر چھوٹی بوی بے قاعد گی جو سکتی علم میں تنظیم کے طرف سے کی جائے کی اطلاع مل جاتھ ہوتا ہے۔ جماعت کی تنظیم سے تعلق ہوتا ہے۔ میرے علم میں آجاتی ہے۔

سوال = بطور روحانی سربراہ کمیونی آپ کے فرائض کیا ہیں؟

جواب = میرا سب سے اہم فرض روحانی دائرے میں یہ ہے کہ میں انفرادی ادر اجماعی طور پر پوری جماعت اور اسکی ذیلی تنظیموں کے لئے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں وعاکر تا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی پریشانی میرے سامنے پیش کرے تو میں اس کی صحح راہنمائی کرکے اس کی پریشانی دور کرتا ہوں اور اسے غلط راستے سے ہنا کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ جس غلط راستہ پر چل کراہے پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔

سوال = کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی وفاواری کسی حالت میں سٹیٹ کی وفاداری سے متصادم وہ ۔۔

جواب = ید ناممکن ہے۔ ہمارا جزو ایمان ہے کہ مکی قوانین کی پابدی کی جائے۔ البتہ اگر کسی ملک کا قانون 'شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس ملک میں رہنے والے احمدی جرت کر جائیں گے۔

سوال = پاکتان من اور دنیا من احمدیون کی تعداد کیا ہے؟

جواب = میرا رف اندازہ یہ ہے کہ ۳۵ - ۳۰ لاکھ کے درمیان مبائع احمدی پاکستان میں میں اور دنیا بھر میں ان کی تعداد قریباً ایک کروڑ ہے۔ اس تعداد میں لاہوری برائج کے ارکان شامل نہیں ہیں۔

سوال = کیا آپ کو ہراہم واقعہ کا علم ہونا ضروری ہے جو آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو چاہے وہ پاکستان میں ہویا دنیا کے کسی جصے میں ہو۔

جواب = میہ عملاً ممکن نہیں ہے نہ دنیا کے کسی واقعہ کے لئے اور نہ پاکستان کے کسی واقعہ کے لئے۔ میہ ربوہ کے لئے بھی ممکن نہیں۔

سوال = جماعت کے مختلف عمد پدار کہاں ہے اپنی اتھارٹی حاصل کرتے ہیں؟

جواب = جماعت کے مقرر کروہ قواعد و ضوابط سے وہ اتھارٹی حاصل کرتے ہیں اور وہ آئین پاکستان کے آر ٹیکل نمبر۲۰ کے تحت اتھارٹی حاصل کرتے ہیں۔

ہوال = کیا آپ جانتے ہیں کہ ۲۲ مئی کو ربوہ سٹیٹن پر کیا واقعہ پیش آیا۔ اگر جانتے ہیں تو ۔

ىي؟

جواب = میں اس واقعہ کا چیم وید گواہ نہیں۔ میری اطلاع سی سنائی ہے جو کچھ میں نے

مختف افراد سے اکٹھا کیا۔ جو اطلاعات میرے پاس آئیں وہ یہ بین کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ نے دو سرے طلبہ کے ساتھ ربوہ سے گزرتے ہوئے کچھ نعرے سٹیشن پر لگائے جس کے نتیج میں ان کے اور ربوہ کے کچھ نوجوانوں کے درمیان جو اس وقت ربلوے سٹیشن پر شخص اور ان میں سے کچھ ربوہ سے تعلق رکھتے تھے 'جھڑا ہوا۔ جھے یہ اطلاع وقوعہ کے دو سکھنے بعد ملی تھی۔ تاہم کمی تنظیم یا جماعت نے یہ اطلاع وقوعہ کے بارے میں نہ وی تھی۔

سوا ایک بجے سے ۲ بجے تک وقفہ برائے طعام و نماز ظهر

سوال = آپ کو ۲۹ مئی کے واقعہ کا عظم کب ہوا اور آپ کی اطلاعات اس سلسلے میں کیا ہیں؟

جواب = ٢٩ مئى ١٤٠ كو صبح عى ميں ربوہ سے آپ بچوں كى زمين پر كيا جو ربوہ سے ١٣ - ١٣ ميل وور ہے ۔ پچھ احباب كے ساتھ ميں وہاں ستانے كے لئے كيا تفاد وہ زمين مير ك لؤك اور واباد نے ہے پر لے رمحى ہے۔ وہاں ہمارا ایک وُرہ ہے۔ ميں وہاں سے ١٠ ساڑھ وس بج صبح واليس آیا۔ اس كے بعد ميں نے عسل كيا۔ ١٨ ٨١ اور ١٦ بج ك ورميان كسى نے جھے اطلاع دى كہ پھراس دن كى طرح ربوہ ربلوے سنيشن پر تخريب ہو كئى ہے۔ اس سے ميں نے يہ تار ليا كہ ٢٩ تاريخ كا واقعہ ٢٢ سے زياوہ شكريد ہے چونكہ اطلاع دين والا بحى چہم ويد كواہ نہ تھا اس لئے وہ مجھے تفسيلات نہ بنا سكا۔ البتہ ربوہ انظاميہ كے كسى شكھے نے مجھے يہ اطلاع واقعہ كے بارے ميں نہ دى تھى صرف شام كو يوليس نے آئے پر مجھے محسوس ہواكہ پچھ اہم بات ہو گئى ہے۔

سوال = کیا آپ نے ربوہ کے واقعہ کے بارے میں کوئی تحقیقات کی جب کہ آپ کو یقین ہوگیا کہ یہ اہم معالمہ ہے۔

جواب = نہیں پہلے تو میں نے اس کو اہمیت نہ دی کیونکہ ایسے واقعات عام طور پر ملک میں ہوتے رہتے ہیں۔ دو سرے پولیس آگئی تھی اور اس نے کارروائی شروع کر دی تھی۔ میں نے خود کوئی اطلاعات فراہم نہ کیں وقوعہ کے بارے میں لیکن مجھے الی اطلاعات ملتی رہیں۔ ان اطلاعات کی بنیاو پر میں یقین سے کمہ سکتا ہوں کہ احمریہ جماعت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں جمال تک میرا خیال ہے کہ اس واقعہ میں پلانگ متحدہ حزب اختلاف کے کسی جھے نے پلانگ کی حصے نے پلانگ کی صحے نے پلانگ کی ہے۔

جواب = میں سمجھتا ہوں کہ ربوہ کے کچھ لوگ بھی ملوث ہوئے تھے لیکن انہوں نے فردیا تنظیم کے کہنے پر فساد میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے خود مشتعل ہو کریہ کام کیا۔ میری اطلاع کے مطابق گاڑی کے کچھ مسافر جن کو شاخت نہیں کیا جا سکا بھی فساد میں شریک تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق وہ ۷۔ ۸ کی تعداد میں تھے۔ دوسری اطلاع کے مطابق وہ ۱۰

سوال = اسم مکی کے خطبہ جمعہ میں آپ نے ایک پلان کا ذکر کیا ہے جس کا شکار ربوہ کے کچھ لوگ ہو گئے تھے۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟

جواب = میں نے خطبہ میں ذکر کیا تھا۔ میں نے یہ ذکر ان واقعات کی بنا پر کیا تھا جو رہوہ کے واقعہ کے فرآ بعد وقوع پذیر ہوئے۔ اس گاڑی کے لاکل پور پہنچنے سے پہلے ایک برنا ہجوم زخی طلبہ کے استقبال کے لئے موجود تھا۔ علماء بھی لاؤڈ سپیکر سمیت تقریب کرنے کے لئے بہنچ گئے تھے۔ فسادات لاکل پور میں اس دن چند گھنٹے کے اندر شروع ہو گئے اور سامئی جعہ سے قبل تقریباً ۸۰ وکانیں اور مکانات احمدیوں کے لاکل پور میں جلائے گئے تھے۔ اور بعض احمدیوں کو اسی دن ۲۹ مئی کو زخمی کیا گیا تھا۔ ان واقعات سے جھے یہ احساس ہوا کہ کسی کا ناپاک منصوبہ اب چاک ہو رہا ہے۔ یہ سب واقعات اسی منصوبے کا حصہ تھے جس کا حصہ ربوہ کا واقعہ ہے۔

سوال = اگر تمام واقعہ احمدیوں کی تنظیم کے علاوہ کسی کی منصوبہ بندی کا بتیجہ تھا تو احمدی کیوں اس میں شامل ہو گئے؟ جب کہ آپ کے مطابق احمدیوں کی فطرت میں اس طرح کا عمل کرنا نہیں' جس طرح انہوں نے ۲۹ مئی کو کیا۔

جواب = میرے خیال میں جن چند احم یوں نے فساد میں حصہ لیا وہ بلان کا حصہ نہ تھے وہ

حصہ ہو نیں کتے تھے۔ انہوں نے محض اشتعال میں کام کیا۔اگر ان لوگوں کی Identity معلوم ہو سکے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کس نے براہ راست یا بالواسط حصہ لیا۔

سوال = کیا آپ نے یا احمریہ جماعت کے کمی شعبے نے ایسے مجرموں کا پند چلانے کی کوشش کی جن کا ربوہ سے تعلق ہے۔

جواب = ہم نے ایبا نہیں کیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگر ہم صحیح مجرموں کا پتد کر لیتے اور پولیس کو ان کی اطلاع دے دیتے تو اس کا النا ہو سکی تھا۔ یہ ہم اپنی اظوائری خود کرتے تو یہ پولیس کو مدد اور اس کے لئے رکاوٹ بھی ثابت ہو سکتی تھی جب یہ کیس ختم ہو گا تو ہم اپنی اکھوائری کریں گے۔

سوال = کیا آپ نے ناظرامور عامہ یا صدر عموی یا کسی اور عمدیدار احمدیہ تنظیم ربوہ کا جواب طلب کیا کہ ان کا ڈسپلن کیوں ختم ہو گیا؟

جواب = نہیں۔ ان واقعات کے پی نظر جو ربوہ کے واقعہ کے بعد پی آئے۔ میں کی وضاحت طلبی کا جواز محسوس نہیں کرتا جب تک ملک میں نار مل حالات بحال نہ ہو جائس۔

سوال = کیا آپ نے یا احمد یہ جماعت کی انظامیہ نے کوئی انظام کیا کہ بے گناہ احمد یوں کی صفائی کی شمادت دوران تفتیش پیش کی جائے۔

جواب = میں نہیں جانا۔ میں متعلقہ وکلاء بشمول مسر عبدالحق ایڈووکٹ امیر جماعت ضلع سرگودھا سے چیک کرلوں گا۔ میری اطلاع کے مطابق ربوہ کے پچھ غیراحمدی رہنے والوں کو بھی گر فآر کرلیا گیا ہے۔

موال = كيا آپ سبحة بين كه كوئى بيرون طاقت بهى اس مين Involve ہے۔ جواب = ميرے پاس ايسے ذرائع نهيں بين كه اليي خبر مجھے مل سكے۔ ميں نهيں جانتا كه اس ميں كوئى بيرونى قوت كا ہاتھ ہے۔ ميرى كوئى اطلاع ذاتى ذرائع سے نهيں ہے۔ نوٹ: ـ گواہ كو APP كے نمائندہ كے ساتھ انٹرويو كا Transcript پڑھنے كے لئے ديا سوال = كيا آپ كا انثرويو Exc - 69 من صحح طور پر رپورث كيا كيا انثرويو جو APP ك نمائنده في ليا تعاوه Exc - 69 ب- كواه كو دكھايا كيا۔

جواب = نمیں \_ رپورنگ عام طور پر غلط ہے۔ گراس کے بعض جھے مثلاً 8 - 69 - 10 ° C - 69 - 8

Appreciation کی "اور اس کی Appreciation کے مطابق" درست ہیں۔ دو سرے پیراگراف جو 69 - 2 کے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نمیں ہے۔ خاص طور پر یہ غلط رپورٹ کیاگیا ہے کہ ربوہ کے وقوعہ بعد ۳۵ لوگ مرجکے ہیں (یہ بیان ۹ جون کو دیاگیا) c رپورٹ کیاگیا ہے کہ ربوہ کے دویارہ کے دوبارہ السے C - 69 میرے انٹروبو کا حصہ نمیں ہے اور یہ غلط رپورٹ کیاگیا ہے کہ گور نمنٹ کو السے میں اللہ کی انتقار نمیں۔ رپورٹر جھے دوبارہ نمیں۔ دوبارہ نمیں۔ دیبار کورٹ کیا دوبارہ نمیں۔ دیبار جھے دوبارہ نمیں۔ دیبارٹر جھے دوبارہ نمیں۔ دیبارٹر جھے دوبارہ نمیں کیبارٹر جھے دوبارہ نمیں۔ دیبارٹر جسے دوبارہ نمیں۔ دیبارٹر جھے دوبارہ نمیں کیبارٹر جھے دوبارہ نمیں۔ دیبارٹر جسے دیبارٹر جھے دوبارہ نمیاں کیبارٹر جھے دوبارہ نمیں۔ دیبارٹر جھے دوبارہ نمیاں کیبارٹر جسے دیبارٹر کیبارٹر کیبارٹر جسے دیبارٹر جسے دیبارٹر جسے دیبارٹر کیبارٹر کیبا

سوال = کیا یہ درست ہے کہ پی اے ایف کے دو جمازوں نے پچھلے سالانہ جلسہ کے موقعہ پر آپ کو سلای دینے کے لئے غوطہ لگایا۔

جواب = نمیں یہ درست نمیں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نمیں کہ پی اے ایف بے جماز کیے سلای دیتے ہیں۔

سوال = کیا یہ ورست ہے کہ آپ وائزلیس ٹرانسیٹر جو ۲۵۰۰۔ ۳۰۰۰ میل تک جا سکتا تھا' خریدنا چاہیجے تھے۔

جواب = یہ درست نہیں ہے البتہ ہم نا نیجریا میں اپنا براؤ کاسٹنگ سٹیش قائم کرنا چاہیے ہیں ، ہیں جن کو پاکستان سے باہر کے ملکوں کے احمدی شہری کنٹرول کریں گے۔ اس سلسلے میں ، میں نے کچھ اکلوائری کی تھیں۔ اگرچہ ایک کینیڈین احمدی نے میری طرف سے کینیڈا سے ٹرانمیٹر کے بارے میں اکلوائری کرنا چاہی لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں کینیڈا سے نہیں خریدنا چاہتا۔ میں جاپان سے اکلوائری کر رہا ہوں۔

سوال = کیا آپ کے گرمیں محمد علی نام کا کوئی باور چی رہا ہے؟

جواب = میرا کوئی ذاتی ملازم محمد علی نام کا نمیں تھا۔ البتہ محمد علی تعلیم الاسلام کالج کا ملازم تھا جب میں وہاں پر نہل تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ یہ مخص محمد علی چند ماہ قبل قبل موگیا تھا لیکن میں نمیں جانا کہ قاتل معلوم ہوا یا نمیں۔ سوال = آپ کو یہ علم کیسے ہوا کہ محر فار شد گان میں سے پچھ بے مناہ ہیں؟

جواب = جو وكيل لمزموں سے جيل ميں ملنے كئے تھے انہوں نے مجھے بتايا تھا كہ كچم طران ب كناه تھـ ان كا ذريعه معلومات وى طران ى تھـ

سوال = کیا آپ ۲۹ می سے قبل میہ جانے تھے کہ ۲۲ می کو گزرنے والا گروپ ۲۹ می کو ریوہ واپس آئے گا؟

جواب = ہاں۔ جس آدمی نے جھے ۲۲ مئی کا واقعہ بتایا تھا۔ انہوں نے جھے یہ بھی بتایا تھا کہ طلبہ نے یہ کہا تھا کہ وہ ۲۹ مئی کو واپس آئیں گے گرمیں نے اس کو اہم نہ سمجھا۔ سوال = ۲ جون کے الفضل میں واقعہ ریوہ کی جو رپورٹ شائع ہوئی۔ 66 - Exc گواہ کو پڑھ کر سائی گئی۔ کیا آپ کو واقعہ کا یہ ورشن (Version) کس سے ملاتھا؟

جواب = جمعے یہ بورے کا بورا Veraion کی ذریعے سے معلوم نہ ہوا۔ لیکن میں نے اس ٹریوئل کو وہ سب اطلاع بتا دی ہے جو مجھ کو اس واقعہ ۲۹ مئی کے بارے میں لمی متی۔ متی۔

و کلاء صاحبان اپنے سوالات مرتب کر کے اسکلے ہفتے میں ٹرپوٹل کو دے دیں۔ اس کے بعد ٹرپوٹل فیصلہ کرے گا کہ گواہ کو دوبارہ بلایا جائے یا نہیں۔

۵- ٣- ٢ بج سه پركارروائي ختم موئي-

الدین سرد اللہ کا جوائی سرد اللہ کا جائے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے وقت اور مسٹر مسکین احس کلیم الدیئر رونامہ مشرق کی شاوت جناب جسٹس کے ایم اے صدانی صاحب کے چیمبر میں اللم بند ہوگی۔

> ۱۹ جولائی کی کارروائی م

محواه نمبروم

(مسٹر مسکین احس کلیم ولد محمد امین احسن ایڈیٹرروزنامہ مشرق لاہور) ہم اشتمار یا تو براہ راست اشتمار دینے والے سے لیتے ہیں یا ایڈورٹائزنگ انجنسی کی معرفت لیتے ہیں۔ اشتمار 70 - Exc جو روزنامہ مشرق لاہور کے پہیے مورخہ ۲ جولائی سماء میں شائع ہوا ہے، ہمیں اشتمار ایجنی جس کانام اور یہ ایدور ٹائزنگ کمپنی کی معرفت موصول ہوا تھا۔ یہ ایک کل پاکستان ایدور ٹائزنگ کمپنی ہے جس کے وفاتر کراچی 'لاہور اور اسلام آباد میں ہے۔ میں اپنے شعبہ اشتمارات سے معلوم کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ اشتمار ہمیں اس کمپنی کے لاہور آفس سے موصول ہوا یا کسی اور وفتر سے لاہور کا وفتر اس کمپنی کا تھار کن روڈ پر واقع ہے 'جمال تک میں جانتا ہوں۔ میں اس دفتر کے مینجر کا نام نہیں جانتا۔

ید اشتمار ہمیں تمن دن شائع کرنے کے لئے الل تھا محر ہم نے دو دن بی چملا تھا کہ ہمیں آپ ایجنوں اور نمائندوں سے یہ معلوم ہوا کہ اخبار کے قار تین اس اشتمار کی اشاعت پر بہت احتجاج کر رہے ہیں آدر اس کا بائیکاٹ کرنے اور اخبار جلانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس لئے ہم نے دو دن شائع کرنے کے بعد تیسرے دن اشتمار شائع نہ کیا۔ دراصل اشتمار بردن کے لئے نیا ہو آ ہے۔ پہلے دن کے اشتمار کا عنوان تھا۔ مولانا محد يوسف بوری صدر مجلس عمل سے چند سوالات، دوسرے دن کے اشتمار کا عنوان تھا۔ مولانا یوسف بوری صدر مجلس عمل سے چد مزید سوالات ، تیسرے دن کے عنوان کا مجھے علم نمیں۔ میں ٹربیوٹل کو اس اشتمار کے افزاجات نہیں بتا سکا۔ ہمارے اخبار کا بگک سیکٹن بنا سكا ہے كه انهوں نے كتنے ردى كالل بنايا تھا۔ ميں اس اشتمار كالل آرۋر اور بل اس ٹریوٹل کے ریکارڈ کے لئے بیش کر سکتا ہوں۔ (گواہ کو ہدایت کی گئی کہ بل آرڈر اور على بھى چيش كرديں) ميں اپنے ساتھ اور پنك ايمور ٹائزنگ سمپنى كا آرۋر لايا ہوں' چيش كرماً مول بم ايسے اشتمارات كو سنرنس كرات كونكه بم في اس مي كوئي خاص بلت محوس نہ ک۔ اس لئے ہم نے اسے شغرفہ کرایا۔ اب تک حکومت کے کسی مکھے نے ان اشتمارات کے سلیلے میں ممیں یوچھا نہیں ہم نے اشتماری ایجنی سے یہ معلوم نس کیا که ان اشتهارات کا مصنف کون ت**خا**۔

مواہ کو ہدایت کی منی کہ دہ اپنے بل برائج کے آفیسر کو متعلقہ کاغذات سمیت آج حاضر ہونے کی ہدایت کریں۔

گواه نمبر۵۰

(مسٹرمجید نظامی ایڈیٹرروزنامہ نوائے وقت لاہور)

ایک دن میں نے اپ راولپنڈی آف سے ٹیلیفون سا۔ مسر صدیقی برائج مینچر بات کر رہے تھ وہ اور پنٹ ایرور ٹاکزنگ کے اشتمار شائع کرنے کے لئے مجھ سے ہوایات طلب کر رہے تھ انہوں نے اشتمار پڑھ کرسایا۔ میں نے ان کو کما کہ ہم اشتمار اس وقت تک نہیں شائع کرتے جب تک یہ سنری طرف سے کلیرنہ ہو جائے۔ میں نے انہیں کما کہ وہ ایرور ٹاکزنگ کمپنی سے کہیں کہ پہلے اشتمار سنر کروا لیس لیکن کمپنی نے سنر کرنے سے انکار کرویا۔ وراصل میں سنر کرنے سے انکار کرویا۔ وراصل میں نے مسئر صدیقی کو یہ کما کہ کمپنی پہلے سنر کرائے اس کے بعد میں فیصلہ کروں گاکہ اشتمار شائع کرنا ہے یا نہیں۔

میرے نزدیک ایک تو اشتہار میں قابل اعتراض مواد تھا۔ دو سرے میرا خیال تھا کہ اس اشتہار کے جواب میں اگر کوئی اور اشتہار آ جائے تو میرا اخلاقی فرض ہو آ کہ اس کو بھی شائع کر نالیکن جوابی اشتہار کو شائع کرنے کی اجازت سنسر کی طرف سے نہ دی جاتی۔

اورینٹ ایڈورٹائزنگ کمپنی کے بنجنگ ڈائریکٹر مسٹراھی ہیں۔ جن کا پورا نام میں منسیں جانا۔ کمپنی ایک خاندان کی شراکت ہے اور پرانی کمپنی ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خال کے زمانے سے یہ کمپنی گورنمنٹ کے اشتہارات چمپوانے کا کام کرتی ہے۔

میں نے اشتمار 70 - Exc ویکھا ہے جو مشرق لاہور کے لاجولائی کے پرہے میں شائع ہوا ہے۔ اگر میں اپنے اخبار میں یہ شائع کرتا تو میں ایک مرتبہ شائع کرتے پر 4,000 موپ وصول کرتا۔ میں ۲۳ سال سے صحافی ہوں۔ میں نے بھی انجمن فدایان رسول۔ لاہور کے نام کی کسی انجمن کا نام نہیں سنا۔ مشتمرین بھیشہ اپنا بورا پنہ اشتمار پر شائع نہیں کراتے۔ ہم بھیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بورا پنہ اور وو سرے کوا نف مشتمرین کے معلوم کریں۔ اس کیس میں اشتماری کمپنی کے پاس مشتمرک کوا نف موبور ہوئے ماہئم

ے ہیں۔ جب ہم نے المجمن احمدیہ اشاعت اسلام لاہور کے اشتمارات اور اس کے جواب میں اشتمارات شائع کئے تھے تو اس دقت سنر کی پابندی عائد نہ تھی۔ اس لئے ہم نے ان کو سنسر نہیں کراپا تھا۔ میں انجمن تھرت اسلام رادلینڈی کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ مسٹرایم اے رحمان نے درخواست پیش کی کہ تین افسروں کو غلطی سے احمدی لکھا مرا تھا۔ ان کے نام حذف کردیئے جائیں۔

حواه نمبران

(ظفر حيين دلد محمد حيين مينجر اشتهارات روزنامه مشرق لامور)

میں وہ بل لایا ہوں جو اورین ایدونائزگ کمپنی اسلام آباد کو بھیجا کیا تھا بسلسلہ
اشتمار 70 - Exc جو روزنامہ مشرق میں وہ دن شائع ہوا۔ ہردن کا بل 2,720 ہے کل
رقم 5,440 ہے ہم نے بل اورین ایدورٹائزنگ کمپنی کے اسلام آباد وفتر کو بھیجا تھا جیسا
کہ کمپنی نے چاہا تھا۔ مسٹر عارف جن کے وسخط 27 - Exc - 72 پر ہیں 'وہ اورین ایدور
ٹائزرز کمپنی لاہور کے مینچر ہیں۔ اخبارات کے نرخ اشتمارات کیسال نہیں ہیں۔ ہمارے
اشتمارات کے نرخ نوائے وقت سے زیادہ ہیں۔ نرخ اخبارات کی Category کے مطابق گور نمنٹ بقرر کرتی ہے

ٹریونل = آغا شورش کاشمیری صاحب نے خط کلما ہے کہ اسیں فوری طور پر بلا لیا جائے۔کیا ان کو پیرکوبلالیا جائے؟

· AAG = وہ بمار ہیں۔ ان کو الکے ہفتے کے بعد بلایا جائے۔

محواه نمبروم

(مسٹرمسکین احسن کلیم)

میں اصل خط بنام مینجر اشتمارات جو ادرینٹ سمپنی نے سر سو کو لکھا تھا لایا ہوں۔ اس کی فوٹو نقل Exc-78 ہے۔

تیسرا اشتمار خلطی سے ڈاک ایڈیشن کے جولائی سماء میں شائع ہو گیا تھا جو میں لے
آیا ہوں۔ 77 - Exc - 77 ہے ۔ لیکن میہ اشتمار لوکل ایڈیشن میں شائع نہ کیا گیا۔ میہ لوکل
ایڈیشن ہے۔ اشتمار زیر سوال مشرق کی جاروں اشاعتوں جو لاہور' پشاور' کراچی اور کوئے
سے شائع ہوتی ہیں' میں شائع ہوا تھا۔ اس لئے توثیق شدہ پورے اخراجات کا دیا گیا تھا۔

روزنامہ مشرق پریس ٹرسٹ کا اخبار ہے لیکن اس وجہ سے سرکاری اشتہارات کے ملیے میں ہمیں کوئی ترجع حاصل نہیں ہے۔ روزنامہ مشرق کی ووسری سب سے بدی اشاعت روزنامہ بھک کی ہے۔ مشرق کا ہیڈ آنس لاہور میں ہے۔

كواه تمبرين

(مسترجال زيب بركي ايس ايس في لاكل بور)

میں احمدی نہیں ہوں۔ ٢٩ می کو ١٧ زم کر پانچ منٹ پر جھے DC صاحب سے اطلاع ملی کہ بشاور سے آنے والی چناب ایکسپرلس جب ربوہ سے گزری تو وہاں ایک بوے جوم نے ان پر گاڑی میں حملہ کرویا۔ جس کے نتیج میں بہت سے طلبہ زخی ہو گئے ہیں۔ جھے یہ کما گیا کہ زخی طلبہ چناب ایکسپرلی کے ذریعے لاکل پور پہنچ رہے ہیں۔

بھے یہ ہواہت بھی DC صاحب نے دی کہ میں لاکل پور سٹیشن پر پہنچ کر حالات کو کے کئرول کروں۔ فور آبعد میں نے ڈی ایس ٹی کو ہواہت کی کہ وہ جتنی فورس ان کو مل سکتی ہے۔ بھے فدشہ تھا کہ چو نکہ طلبہ Involve ہوئے ہیں ہو گاڑی آنے پر لاکل پور سٹیشن پر پنچے۔ بھے فدشہ تھا کہ چو نکہ طلبہ ہو جائے۔ اس کے ۳۵ منٹ بعد ڈی ایس ٹی نے بھے لاکل پور سٹیشن پر نظم و نسق کا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے ۳۵ منٹ بعد ڈی ایس ٹی نے بھے لاکل پور سٹیشن سے فون کیا۔ اس وقت پوئے ایک بہے کا وقت ہو گا۔ انہوں نے بیم میں انہوں نے یہ بھی موقت ہو گا۔ انہوں نے بیم میں زیادہ طلبہ شامل ہیں، سٹیشن پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بیا کہ میں جاری چنچے والا ہوں۔ میں نے ڈی ایس ٹی سے کما کہ زخی لاکے کتے ہیں اور کیا ان کو فرسٹ ایڈ مل چیخے والا ہوں۔ میں نے ڈی ایس ٹی سے کما کہ زخی لاکے کتے ہیں اور کرسٹ ایڈ وی جا رہی ہے۔ پوئے میں سے ایک یا وو شدید زخی معلوم ہوتے ہیں اور فرسٹ ایڈ وی جا رہی ہے۔ پوئے ایک بہ بے کے قریب میں ریلوے سٹیشن پر پنچا۔ میں نے وہاں کی کو لاوڈ سپیکر پر تقریر میں نے دہاں کی کو لاوڈ سپیکر پر تقریر کرتے ہوئے سا۔ فور آپلیٹ فارم پر گیا۔ وہاں طلبہ کے جھنڈ کے جھنڈ تھے۔ ڈی ایس ٹی

مجھے الما- میں نے اسے کماکہ لاؤڈ سیکر کیوں استعال مو رہا ہے۔ انموں نے مجھے متایا کہ کچھ طلبہ اس کرے میں واخل ہو مجے۔ جمال سے سیشن پر اعلان کیا جا یا ہے اور وہاں ے وہ تقریس کر رہے ہیں ۲۰ ما طلبہ میرے گرو جمع ہو مے میں نے ان سے بوچھا کیا معالمہ ہے۔ وہ بت جوش میں اور ڈرے موے معلوم مو رہے تھے اور گاڑی سے ایک مرے سے دو سرے سرے تک جا رہے تھے۔ وہ نعرے بھی لگا رہے تھے۔ جب میں دہاں پنچا تو نعرے لگانے بند کر دیے اور میرے گرو جمع ہو محتے۔ میں نے انہیں خاموش ہونے كے لئے كما۔ انموں نے نے مجھے بتايا كه اى ون وہ پشاور سے آرہے تتے جب كا ژى ربوه سیشن پر آئی تو ایک بوے جوم نے ان پر حملہ کر دیا۔ میں نے جوم کی تعداد معلوم کرنا چای مر علف بیان کی مئی۔ کچھ نے کماکہ پانچ ہزار کا بجوم موگا، کچھ نے کما ساڑھے تین ہزار ہو گا کھے نے کہا کہ پندرہ سو کے قریب ہو گا۔ انہوں نے کہا جوم کے پاس لوہے کے بار' چیزیاں' ہاکیاں تھی بعض کے پاس تلواریں اور چھرے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جوم نے ان پر پھر بھی سیکے میں نے کما کہ وہ جوم میں سے کی کو پچانے ہیں وہاں انہوں نے سٹیش ماسر رہوہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ محرموں کو فوری طور پر مرفار کیا جائے سٹیٹن ماسٹر کو معطل کیا جائے اور ہائی کورٹ کے ایک جج ا کوائری كريں۔ من في تاياكم ريوه ميري حدود كى بابرے كيونكم وه ضلع جملك مي ب- ليكن میں نے انسیں بیتین ولایا کہ فوری کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ اعلیٰ افسران کے علم میں معالمہ آ چکا ہے اور مجرموں کو گرفار کیا جائے گا۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے۔ DC صاحب وہاں پہنچ مکے طلبہ ان کے مرو جمع مو محے۔ انہوں نے طلبہ سے کمانی ہو چھی۔ طلبہ نے وہی کمانی سنائی اسکے بعد ہم وونوں زخی طلبہ کی طرف محے۔ جو پلیٹ فارم کے قریب برآمہ میں بڑے تھے۔ جاریانچ زخی وہاں بڑے تھے ایک نیم بیوش تھا اس کو کوئی طاہری زخم نہ تھا۔ کچے طلبہ کے کیڑے خون آلود سے کچے طلب نے سروں پر پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ جب میں سلیشن پر پہنچا تو مقای علاء بھی دہاں موجود تھے۔ مولانا آج محمود صفدر علی رضوی اور مواوی فقیر محر پلیث فارم پر موجود تنے وہ طلب کے ساتھ مدروی کر رہے تصدوه مارے ساتھ ل كر طلبه كو معندا كرنے لكے۔ مولانا تاج محمود نے مختر تقرير كى

اور طلبہ کو یقین دلایا کہ مجرموں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گ۔

زخی طلبہ کو و کھنے کے بعد ہم نے زیادہ زخی طلبہ کو مقامی میتال منتل کرنا چاہا لیکن طلبہ نے کما کہ وہ اینے زخی ساتھیوں کو ملکان لے جائیں گ۔ ہم نے مشورہ ریا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے کو تکہ سر اسبا ہے اور کچھ طلبہ کی حالت نازک ہو جائے گ۔ طلبہ اے اصرار کیا اور کما کہ وہ اینے زخیوں کی خود رائے میں دیکھ جمال کرلیں مے۔ اس پر DC نے مطوے والوں کو کما کہ زخمی طلبہ کو ایک ACC میں خطل کردیا جائے ایک واكثركا انظام كياكياك زخى طلبك ساته لمان جاكس بم فياور س آف وال طلب سے درخواست کی کہ دہ گاڑی پر سوار ہو جائیں ماکہ گاڑی چل پڑے۔ میرے خیال میں ٢ بج تك تمام طلبہ سوار مو كئے محركارى ند چلى من نے ديركى وجد يو چمى تو معلوم · ہوا کہ انجن کا ویکیوم ضائع ہو گیا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ ویکیوم بحال کیا جا رہا بے۔ ہم نے کماکہ جلدی کریں ماکہ گاڑی زیادہ دیر کھڑی نہ ہو۔ کو تک اس وقت تک کچے مقامی طلبہ بھی شیش بر آنا شروع ہو گئے۔ یہ طلبہ زیادہ تر میڈیکل کالج اور پچے مور نمنث كالج اور كح زرى يوغورش سے تعلق ركھے تھے سوا دو بج يا دو بجربيں منٹ بر گاڑی لاکل ہور سے چل۔ جب گاڑی چلی گئی تو ہم نے دیکھا کہ چار پانچ ندکورہ بالا علماء کے علاوہ ۴۰ ۔ ۵۰ افراد وہاں کھڑے تھے جو زیادہ تر طلبہ تھے۔ ڈی ی اور می لے طلبہ کو مثورہ دیا کہ رطوے سیشن سے گروپ کی صورت میں نہ جائیں کو کلہ ملع میں وفعہ ۱۳۴ کا نفاذ ہے۔ علماء نے بھی کی مشورہ دیا اور طلبہ نے اس پر عمل کیا اور پلیث فارم ے تین جار کی ٹولی میں چلے گئے۔ میں اور DC صاحب م بجر چالیس منٹ پر پلیٹ فارم ے گئے۔

جب میں پلیٹ فارم پر پنچا تو وہاں قریباً ۲۰۰ افراد کا بجوم تھا۔ مسافروں اور طلبہ سمیت جو الرکے زخمی نہ تنے وہ زیادہ تر ڈرے ہوئے تنے۔ جب گاڑی چلی تو بجوم کی تعداد ۲۰۰ میں کے قریب الاکس پور کپنجی تنی اور سوا دو بج چلی میں۔ ۵۰ کے قریب لاکس پور کپنجی تنی اور سوا دو بج چلی میں۔ ۵۰ کشف وجوہات تنمیں۔ (۱) کچھ وقت ویکوم بحال کرنے میں لگا۔ طلبہ بھی گاڑی وقت ویکوم بحال کرنے میں لگا۔ طلبہ بھی گاڑی

کو نہیں چلنے دیتے تھے۔ وہ ٹریک پر لیٹ محتے تھے۔ طلبہ اس لئے گاڑی کو نہیں چلنے دیتے تھے۔ کہ ان کا مطالبہ یہ تھاکہ اعلی افسران کی طرف سے انہیں بھین دہائی کرائی جائے کہ جمرموں کو گرفار کیا جائے گا۔ میرے اور DC کے شیشن پر پہنچنے سے پہلے طلبہ ٹریک پر لیٹ محتے تھے۔ ہمارے ویجنچ کے بعد نہیں لیٹے تھے۔

مولانا آج محود ریلوے مجھ کے خطیب ہیں اور وہ ریلوے سٹیشن کے قریب عی
رجے ہیں۔ انہیں شاید سب سے پہلے زخی طلبہ کے چنچنے کی اطلاع کا علم مسافروں اور
ریلوے کے حکام سے ہوا ہو گا۔ انہوں نے دو سرے علماء کو اطلاع دی ہو گی۔ لاکل پور
کے طلبہ کو اطلاع خود ملکان کے طلبہ نے دی تھی کو تکہ وہ گاڑی کے ٹھرتے ہی مخلف
کالجوں کی طرف چلے گئے اور وہاں کے طلبہ کو اطلاع دی۔ ان کی اطلاع پر طلبہ سٹیشن پر
آگئے۔ یہ واقعہ ہمارے لئے بالکل جرائی کا موجب تھا۔ ہمیں ۲۹ مئی سے قبل اس کی نہ
کوئی اطلاع تھی اور نہ کوئی توقع تھی۔ ڈی ایس پی شی ۴۵۔ ۴۳ افراد پنجاب ریزرو پولیس
کے لے کر سٹیشن پر سیا تھا . PRP پہلے سے لاکل پور میں کوہ نور مل میں ہنگاہے کی وجہ
سے موجود تھی۔

لاوَوْ سیکر میرے آنے پر طلبہ نے دو تین منٹ تک استعال کیا ہوگا۔ میرے کئے

پر انہوں نے اس کو بھ کر دیا۔ موانا آج محود نے اپنی تقریر کے لئے لاوَوْ سیکر استعال نہ

کیا۔ جو علاء سیشن پر آئے تھے انہوں نے ضلعی حکام کے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے

پلے سے مشتعل صورت حال کو شعید نہ کیا۔ انہوں نے طلبہ کو خمل کی تلقین کی۔ میں

ان معزات کا محکور ہوں کہ انہوں نے اس نازک موقع پر جھے سے تعاون کیا۔ وُی ایس

پی سیشن پر گاڑی کے وینچ بی پیچ کیا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ پو چھی تھی کہ ان

پی سیشن پر گاڑی کے وینچ بی بی گیا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ پو چھی تھی کہ ان

کے آنے پر بچوم پلیٹ فارم پر کتنا تھا؟ لا کل پور پولیس نے کوئی فہرست زخمی طلبہ کی نہ

بنائی تھی کیونکہ وقوعہ ضلع جھنگ میں ہوا تھا۔ گاڑی کے جانے کے بعد لا کل پور میں ۲۹

مئی کوئی واقعہ نہ ہوا۔ البتہ اس ون علاء نے ۳۰ مئی کی بڑنال کی انیل کی بھی۔ ای شام

وُی می اور میں نے علاء کی میڈنگ بلائی تھی اور امن قائم رکھنے اور دفعہ ۱۳۳۳ کا احزام

کما کہ وہ اپنا اثرو رسوخ امن کے قیام کے سلطے میں استعال کریں اور ۱۳۳۳ کی خلاف ورزی نہ ہونے دیں۔ وفعہ ۱۳۳۳ کا نفاذ واقعہ ربوہ سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ علاء اس سے متنق ہو گئے اور صرف مجمول میں لوگوں کو واقعہ سے آگاہ کرنے کے لئے کما۔ انہوں نے کما کہ وہ عام جلے نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ۳۰ می کی ہڑ آل کو نہیں روک سکیں مے۔

ہم نے اس ون پہلے طلبہ لیڈروں سے ملنے کی کوشش کی اور جن سے ملے ان سے بی گزارش کی۔ مجھے خطرہ تھا کہ احتجاج زیادہ تر تعلیمی اداروں سے شروع ہوگا۔ طلبہ کے کچھ لیڈروں نے تو امن قائم رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی گر بعض نے یہ کما تھا کہ چو تکہ طلبہ مختعل ہیں اس لئے وہ کچھ نہیں کہ سکتے اس لئے ہم نے تعلیمی اداروں کے یاس پولیس کو متعین کیا۔

۳۰مکی کو ۲ بج بولیس نے زرعی بوغورش کے دونوں دروانوں پر بوزیش سنبمال لى متى ايك محسويك كى ديونى بعى وبال لكائى عنى سنى - اسى طرح كور تمنث كالح الاكل بور کے پاس بھی اور میونیل وگری کالح 'اسلامیہ کالج' اور بولی شیکک انسی ٹیوٹ سمن آباد کے قریب بھی بولیس ریزرو متعین کی می۔ ۱۳۰ مکی کو ۱۰- ۱۱ بجے کے ورمیان جمیں طلبہ کی طرف سے تعلیمی اواروں سے باہر نکلنے کی کوشش کی اطلاع لمنا شروع ہوئی۔ گورنمنث كالج كے طلبے نے باہر سؤك ير آنے كى كوشش كى ليكن ان كو باہرند تكلنے دوا كيا اس كے بعد اسلامیہ کالج کے طلبے مزک پر باہر آنے کی کوشش کے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم مواکہ محدثہ کمرے قریب کچے لوگوں نے وکانوں کو اگل لگانے کی کوشش کی۔ میں جران تھا کہ طلبہ پر پرو کے باوجودیہ کیے ہوگیا؟ میں نے ڈی ایس فی کو موقع پر جانے کی ہدایت کی انہوں نے مجھے بتایا کہ اگل لگانے کے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ مختلف محلول کے لوگ باہر آمے میں اور احمدیوں کی وکائیں توڑ کر سامان کو بازار میں نکال کر آگ لگائی جا ری ہے اور اس طرح کے واقعات مخلف محلوں میں ہو رہے تھے کوئی ایک جلوس تی نمیں تھا جو سارے کام کر رہا تھا بلکہ مقامی لوگ ہر محلے میں یہ کام کر رہے تھے۔جب الی اطلاع بولیس کو ملتی تو بولیس کے وسینے سے پہلے عی سامان جلایا جا چکا ہو آ۔ ایک دو

بازاردل میں بید واقعہ ہوا۔ گرمالکان قریب نہ تھے ای لئے وہ ہمیں اطلاع بروقت نہ دے کیے کہ فضا احمد بول کے طاف تھی۔ اس لئے ان کے ہمائے بھی اطلاع نہ دیتے جو نکہ ہم نے بہت می پولیس تعلیمی اواروں پر لگا دی تھی اس لئے ہم بازاروں میں پولیس کو متعین نہ کر سکے۔ ہارے پاس صرف ایک ریزرد دستہ موجود تھا وہ دستہ ہراس مقام پر پہنچا جمال ہمیں احمد بول کی وکانوں کو جلائے جانے کی اطلاع لمتی۔ بید کام اچا کک اور بہت بوے پیانے پر ہو رہا تھا۔ اس لئے میں اس کو روک نہ سکا۔ جھے تو صرف طلبہ اور بہت بوے پیانے پر ہو رہا تھا۔ اس لئے میں اس کو روک نہ سکا۔ جھے تو صرف طلبہ خدشہ تھا اس لئے میں نے زیادہ پولیس تعلیمی اواروں پر لگا دی تھی۔ آج تک میرے خدشہ تھا اس لئے میں نے زیادہ پولیس تعلیمی اواروں پر لگا دی تھی۔ آج تک میرے خیال میں کوئی احمدی واقعہ راوہ کے رو عمل کے سلیے میں لا کل پور ضلع میں نہ مارا گیا۔ ۱ جوال کی سے پہلے کوئی احمدی واقعہ راوہ کے رو عمل کے سلیے میں لا کل پور ضلع میں نہ مارا گیا۔ ۱ جوال کی سے پہلے کوئی احمدی وخری بھی نہ ہوا۔ لیکن سی خیراحمدیوں کو احمدیوں نے مار دیا۔

ادر ایک غیراحمدی بولیس کی طرف آنبو گیس کا شمل جینی جانے سے مرکیا۔ یہ شمل ایک جوم پر پھینکا کیا تھا جو لوٹ مار کر رہا تھا ایک احمدی کے محریس ۲ آدمی احمد بوں کی فائز تگ سے زخمی ہوئے تتے یہ سب کچھ ۴ جون تک ہوا۔

اندازا " پیش دکانی صلع لاکل پور میں جلاکی گئیں۔ جن میں سے ۱۵ – ۱۱ کا کل پور شمری تحص سے جائی گئیں۔ جن میں سے داوہ پور شمری تحص سے جائی گئیں۔ صرف دو کی بلڈ تکی Gut ہو کیں۔ ان میں سے زیادہ واقعات میں مکانوں کا سامان باہر نکال کر سڑک پر رکھا گیا اور جلایا گیا ۔ گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو آگ لگائی گئی جس پر کنٹول کر لیا گیا۔ صرف دو جگہ آگ سے زیادہ نقسان ہوا۔ سعید مارکیٹ لاکل پور میں سینیپارٹس کی دکانیں ہیں۔ ایک احمدی کی دکانیں جل سید ایک احمدی کی دکانیں جل سید ایک احمدی کی دکانیں جل سید و سرا واقعہ سفینہ پر شک مرد میں ہوا جمال زیادہ نقسان ہوا۔ سٹور کو زیادہ نقسان ہوا جمال Printed اور Non Printed کیڑا رکھا تھا مرد میں آگ زیادہ تر مزدوروں نے لگائی تھی۔ اس مل کے مزدوروں کا پہلے ہی مالکوں سے جھڑا تھا۔ کو جرہ میں احمدیوں کی ایک میجہ بھی جلائی می میں احمدیوں کی ایک میجہ بھی جلائی می میں احمدیوں کی ایک میجہ بھی جلائی می مقی۔

میں نے ڈی ایس ٹی شی کو کما کہ احمدیوں کی دکانیں اور مکانوں کی فرست لا کل پورکے امیر جماعت احمدید سے حاصل کرلیں باکہ ان کی حفاظت کی جائے مگروہ لسٹ آج تک ہمیں نہیں وی گئے۔ یہ درست نہیں ہے کہ ایک فرست ڈی ایس کو ۲۹ مگی کی شام کو وی منی تنی اور اس فہرست میں وی منی جائداو کو اسکلے ون جلا دیا میا۔ میں نے ڈی ایس بی سے اسکلے ون پوچھا تھا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ان کو فہرست ہی نہ وی گئی۔

ہم نے وقوعہ رہوہ سے قبل احمدی جماعت یا اس کے امیر کی سرگرمیوں پر نظرنہ رکھی۔ وقوعہ کی بعد ہم نے لائل پورکی دو مجدوں پر پولیس کو متعین کیا۔ آکہ کو جرہ کی طرح واقعہ نہ ہو۔ ہم نے ان مجدوں میں دیا جائے والا خطبہ جمعہ کی رپورٹ عاصل کی۔ اس کے علاوہ ہم نے احمدیوں کی کوئی گرانی نہ کی (ٹریوئل نے ہدایت کی کہ ان خطبات جمعہ کی رپورٹ کی نقل ٹریوئل کو بھیج دیں اور رہوہ کے واقعہ کے بعد ہونے والے واقعات کی رپورٹوں کی نقول ہی ٹریوئل کو بھیج دیں۔)

ضلعی انظامیہ کے کمنے پر فیڈرل سیکورٹی فورس بھی ۳۰ مئی کی شام کو بلائی گئی تھی۔ ان کو زیادہ تر گشت کے لئے استعال کیا گیا۔ پھی لوگوں کی جائیداد کی حفاظت کے لئے بھی ان کو متعین کیا گیا تھا۔

## حواه نمبرسه

سعید الدین احمد ڈپئی تمشنرلا کل پور میں احمدی نہیں ہوں۔

سوال = آپ نے مسرجال زیب بری ایس ایس پی لاکل پورک شمادت سی ہے۔ کیا آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟

19 مئی کو ۱۵ - ۱ بج قبل دو پر جھے ڈپٹی کنٹولر ریلوے نے اطلاع دی کہ راوہ سٹیٹن پر واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے بتایا کہ بہت سے زخمی طلبہ لاکل پور میں پہنچ رہے ہیں۔ میں نے فورا سول سرجن سول ہپتال کو اطلاع دی کہ زخمی طلبہ کی فرسٹ ایڈ کا انتظام سٹیٹن پر کریں۔ ایس پی کو اطلاع دی کہ وہ سٹیٹن پر پولیس کا ضروری انتظام کریں اور ایک مجسٹریٹ کے دور ایک کہ وہ ریلوے سٹیٹن جائیں۔ جھے ۵۰ - ۱۲ پر مجسٹریٹ نے اور ایک مجسٹریٹ کو ہوایت کی کہ وہ ریلوے سٹیٹن جائیں۔ جھے ۵۰ - ۱۲ پر مجسٹریٹ نے سٹیٹن سے بتایا کہ زخمی طلبہ کو فرسٹ ایڈ دئی جا چک ہے گر طلبہ اصرار کر رہے ہیں کہ سٹیٹن سے بتایا کہ زخمی طلبہ کو فرسٹ ایڈ دئی جا بھی ہے محر طلبہ اصرار کر رہے ہیں کہ سٹیشن سے بتایا کہ زخمی طلبہ کو فرسٹ ایڈ دئی جا کور نمنٹ کی طرف سے دئی می انہیں یقین ولائیس کہ اس واقعہ کے ذمہ دار لوگوں کے

ظاف مناسب کارروائی کی جائے گ۔ جب تک DC یہ نقین نہ دلائیں وہ گاڑی کو نہ چلے دیں گے میں فورا سنیش پر بہنچا۔ ایس پی وہاں موجود تھے۔ ریلوے سنیش پر کوئی ججم نہ تھا۔ نشر کالج کے لڑکے ڈرے ڈرے ڈرے کتے تھے اور متفکر تھے۔ میں نے سات آٹھ افراد لائل پور کے دیکھے ان میں سے تمین علاء تھے اور باتی طلبہ تھے۔ نشر کے طلبہ کے علاوہ پلیٹ فارم پر باتی سب مسافر تھے۔ جب میں سنیشن پر طلبہ اور مسافروں کو گاڑی پر سوار ہونے کے لئے کہ رہا تھا۔ 10 ۔ ۲۰ مقای طلبہ لائل پور کے سنیشن پر آگئے۔ میری موجودگی میں اپنی احمد بنوے لگائے گئے میں نے مقای طلبہ اور علاء کو بہت پریشان پایا۔ موجودگی میں اپنی احمد بنوے لگائے گئے میں نے مقای طلبہ اور علاء کو بہت پریشان پایا۔ جو نئی زخمی طلبہ کے لئے کہ مرکب کی قبل میں خور کی وجہ سے روانہ نہ ہو گی۔ ای کہ دو بج گاڑی روانہ ہو سکتی تھی محرویکیوم نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکی۔ ای کہ دو بج گاڑی روانہ ہو سکتی تھی محرویکیوم نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکی۔ ای شام میں نے وائے کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے جلوس نہ نکالئے کی یقین دہائی کرائی۔

سوال = کیا ربوہ کا واقعہ آپ کے لئے ا چنہے تھا؟

جواب = ہاں میہ کمل طور پر Surprise تھا۔

جھے سرٹنڈنٹ پولیس سے انقاق ہے کہ جائیداد کا نقصان پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں تھا بلکہ مقامی لوگوں نے چموٹ تھا بلکہ مقامی لوگوں نے چموٹ چموٹ چموٹ گروہوں نے نقصان کیا۔ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے کہ فیڈرل سیکورٹی فورس اور پولیس نے یا تو خود لوث مارکی یا لوث مارکے لئے لوگوں کو آسایا یا خاموش تماشائی بنی ری۔ دراصل ایک شکایات غلط ہیں۔ اس کے برخلاف یہ الزام لگایا گیا کہ قادیانیوں نے خود اپنی جائیدادوں کو آگ لگائی۔ جھے یہ اطلاع ملی تھی کہ ۲۹ می کو شام کے دقت ایک احمدی طالب علم کا سامان زرعی یونیورش میں جو پنجاب میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، جلایا گا۔

سوال = وفعہ ۱۳۳ کے تحت آپ نے کیا احکام جاری کئے تھے؟

جواب = میں نے دفعہ ۱۳۲ کے تحت دو احکام جاری کئے تھے۔ اس واقعہ ربوہ سے پکھ عرصہ پہلے ایک تھم کے ذریعے میں نے پبلک جلے اور جلوس کی ممانعت کی تھی۔ دوسرے تھم کے ذریعے جلسہ عام کے اعلان کے لئے اور کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے لئے لاؤڈ سپیکر کے استعال بر بابندی لگائی می تھی۔

سوال = کیا آپ کو امیر جماعت احمد ید لاکل پورنے بار دیا تھاکہ کیونی کے لئے حفاظت کا انتظام کیا جائے؟

جواب = میں نے تار موصول کیا تھا اور میں نے جیپوں اور موٹر سائیکوں پر پولیس اور مجسٹریوں کی گشت کا انتظام کیا تھا۔

جاری زیادہ توجہ ۳۰ مگی کو طلبہ پر بھی کہ ان کو سڑکوں پر نہ نکلنے دیا جائے اس دن زیادہ پولیس فورس جلوس کو روکنے کے لئے استعال کی مٹی اس دن محلوں میں ایسے واقعات ہوئے۔

احمدیوں کی جائداد کو ۳۱ مئی کو معمولی نقصان ہوا۔

سوال = علماء نے کس متم کی یقین دہانی آپ کو ۲۹مئی کی میٹنگ میں کرائی تھی؟

جواب = انہوں نے کما تھا کہ کوئی جلوس نہ نظے گا۔ کوئی نقصان کی جائداد کو نہ پنچایا جائے گا۔ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف تقریب نہ کرنے کی یقین دہائی نہ کرائی۔ دراصل انہوں نے یہ کما تھا کہ وہ ختم نبوت کے بارے میں تقریب کریں گے۔ البتہ انہوں نے یہ کما تھا کہ وہ لوگوں کو قانون تو ڑنے پر نہیں اکسائیں گے۔ علاء نے صرف ختم نبوت پر تقریب کیں اور لوگوں کو قانون تو ڑنے پر نہ اکسایا۔

سوال = کیاب ورست ہے آٹھ احربوں کے وفد نے بیخ محراحری قیادت میں آپ سے اس

جواب = ایک وفد مجھے ملا تھا۔ محران کی تعدادیاد نسیں یہ غلط ہے کہ انہوں نے کرفو کی تجریز کی تھی۔ بطور وسرکٹ مجسلیت میں نے کرفیو لگانا ضروری نہ سمجھاء اس لئے گور نمنٹ سے کس Clearance کی ضرورت ہی نہ تھی۔

صدانی ٹربیونل کا دورہ ربوہ

۲۰جولائی کی کارروائی

۲۰ جولائی کو جناب جسٹس کے ایم اے صدانی صاحب نے ربوہ کا دورہ کیا۔ اس

دورہ کا اخبارات میں اعلان نہ کیا گیا۔ تاہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ راہنما حضرت مولانا آج محمود کو عالمی مجلس کے وکلاء کی طرف سے قبل از وقت اطلاع ہو می۔ آپ نے بھی اس کی کمی اطلاع کے بغیریہ انظام کیا کہ اپنے معتد خصوصی جناب میاں محمرعالم بنالوی مرحوم کو اس ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ ساتھ جائیں۔ میاں محمد عالم بنالوی کمنہ مشق بررگ اور کارکن تھے۔ تقسیم سے قبل مولانا محمد حیات فاتح قادیان اور ماسر آج الدین انساری مرحوم کے ساتھ بٹالہ کے گردو نواح میں رد قادیانیت کے لئے ان حفرات کے ساتھ والهاند اور مخلصاند كام كا تجريد ركھتے تھے۔ قاديان عالم كى تحصيل ميں واقع تھا۔ اس لئے میاں صاحب مرزائیوں کے جھکنڈوں سے بھی باخبر سے۔ انہوں نے کچھ ساتھی ساتھ لئے دریاں' ممنڈے پانی کے کولز' کھانا وا فرمقدار میں ہمراہ لیا۔ اور خاموش سامیہ کی طرح ٹریوٹل کے ساتھ ہو گئے۔ گری کا موسم ' ربوہ کی جنمی گری۔ جب مرزائیوں نے کھانا و پانی کی فرمائش وفد سے کی تو میاں عالم فور ا ٹر پوٹل کے سامنے پیش ہو کر عرض پیرا ہوئ بله اگر آپ ربوه میں مسلمانوں کا کھانا پینا پیند کریں تو انتظام ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے اور در ختوں کے سام مڑک کے کنارے سب نے کھانا کھایا۔ فقیران سطور کی تحریر کے وقت اس مارچ عوء ربوہ جامع معجد ختم نبوت مسلم كالونى كے مهمان خانہ ميں ہے۔ سحرى كا وقت ہونے کو ہے۔ کھانا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مدرسہ کے لنگرے آنے والا ہے فقر جمعة الوداع ردهانے كے لئے يمال قيام پذير ہے۔ اس موقع پر ب ساخت اپ ملى و محسن مولانا تاج محمور اور میال بالوی کی اداول پر قربان مونے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ۲۰ جولائی ۱۹۷۶ء کو مسلمانوں (ٹرہوٹل) کے لئے مسلم کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ ٹرپیوٹل کے دورہ کی رپورٹ فیصل آباد اور چنیوٹ کے نامہ نگار کے حوالے سے عليمه عليمه ٢١ جولائي ١٨عء كو نوائ وقت لا مور من شائع موئي - دونول خبرس الماحظه

لائل بور ۲۰ جولائی (نمائندہ خصوصی) لاہور ہائی کورٹ کے مسر جسس کے ایم اے صدانی نے آج ربوہ رملوے سلیشن اور ربوہ کے ان تمام مقامات کا معائند کیا جن کا حوالہ تحقیقاتی ٹریوش کے روبرو ساعت کے دوران کواہوں کے بیانات میں دیا گیا۔ فاضل تحقیقاتی ج کے ہمراہ اسٹنٹ ایڈودکیٹ جزل مسر کمال مصلیٰ بخاری اور وو مرے و کلاء مسراعاز بنالوی مسرایم اے رحل مسرعامم جعفری مسرخاتان بایر مسرفرخ این مشرایم۔ ڈی اے مدانی نے مع ۵۵ - ۷ پر راوہ ربلوے سیش پر مینچے کے فورا بعد سٹیشن کی جنوب مشرقی ست میں پلیٹ فارم کے اس مقام کا معائد کیا جمال وار الرحمت کی جانب سے حملہ آوروں نے نشرمیڈیکل کالج کے طلبہ کی ہوگی پر حملہ کیا تھا جو پلیٹ فارم ے کم و بیش ۵۰ کز پیچے روک لی گئی تھی بعدازاں تحقیقاتی جے نے ربلوے شیش سے قریاً ویرد فرلانگ دور چوہدری ظفراللہ خال کی کوشی کے بارے میں عدالت عالیہ میں بعض مواہوں نے بیان کیا تھا کہ اس کو تھی میں موجود بعض افراد نے حملہ کی ترغیب دی تھی۔ بعد ازاں ٹریوئل نے جامع نفرت ڈگری کالج کے مطوے سیشن کی جانب کھلنے والے گیٹ کا معائنہ کیا جس کے بارے میں ساعت کے دوران عدالت عالیہ کو ہتایا گیا تھا کہ اس کیٹ کے قریب مرزا منصور جیب میں کھڑے حملہ آوروں کو نشتر کالج کے طلباء پر حملہ کے لئے اشتعال دلا رہے تھے۔ فاضل تحقیقاتی جج نے غیر کمی بے خانمال احمریوں کے لئے مخصوص دارا نعیافت' انجمن احمریہ کے صدر دفاتر' نظامت بیت المال' نظامت امور عامه ' دارالقصناء کا معائنه کیا۔ دارالقصناء میں دیوانی اور لین دین کے معاملات نمثائے جاتے ہیں اور نظامات امور عامد فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے۔ فاصل جج نے یمال چند مثلوں کا معائنہ بھی کیا۔ بعدازاں عدالت نے تعلیم بالغاں کے مرکز میں اس فرقے کے خاص جھنڈے کو ملاحظہ کیا جسٹس معدانی نے تحریک جدید کے ناظم الامور مرزا مبارک احمد سے مجی الما قات کے عدالت نے مخلف امور کی وضاحت طلب کے یہ شعبہ بیرونی مشوں کے معاملات سے عمدہ براہ ہو تا ہے۔ فاصل ٹریوئل کو بتایا گیا کہ اس مال ربوہ ے کوئی ملنے بیونی ممالک نس بھیا گیا تاہم اس سے پھٹو، مشنری مخلف ممالک کو ردانہ کئے جاسکے ہیں۔ مبلغوں کو مخلف او قات میں تبدیل بھی کیا جا تا ہے۔ مسٹر کے۔ ایم- اے مدانی نے سیش ماسرے مرے اور المحقد بھگ آفس کا بھی معالد کیا اور ائٹر لاکٹک سٹم اور فون کے ذریعے ایکے سٹیشنوں کو گاڑیوں کی رواعی کی اطلاع

ویے اور سکنل کے نظام کے بارے میں معلوات حاصل کیں۔ بعدازاں مجداقعیٰ اور تعلیم الاسلام کالج کا معائد کیا اور کالج کی شکت او چی دیوار کو بھی دیکھا جو رہا ہے لائن کی جانب ہے اور اس دیوار سے بیرونی سکنل بھی دکھائی دیتا ہے۔ فاضل عدالت نے مبارک مجد اور تعر خلافت کا بھی معائد کیا تصر خلافت میں خلیفہ سے ملنے والول کے طریق کار سے آگائی حاصل کی بعدازاں تحقیقاتی عدالت نے بیشتی مقبرے کا معائد کیا۔ فاضل سے آگائی حاصل کی بعدازاں تحقیقاتی عدالت نے بیشتی مقبرے کا معائد کیا۔ فاضل عدالت نے آخر میں پولیس چوکی رہوہ کا معائد کیا جمال واقعہ رہوہ کی رپورٹ ورج کرائی میں تھی۔

۲۰ جولائی (نمائندہ خصوصی) آج واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل مسر جسٹس کے ایم اے میرانی نے قاریانی فرقہ کے صدر مقام ربوہ کا تحقیقاتی دورہ کیا اور ربوہ میں تقریباً ماڑھے ۵ کھنے قیام کے دوران ربوہ ربلیے سٹیش 'مدر المجمن احمدیہ کے سیرٹرے بہشتی مقبرہ 'قسم خلافت کی عدود میں واقعہ مبارک مسجد 'خلیفہ ناصر احمد کے سیرٹری کے دفاتر 'تعلیم الاسلام کالج 'مسجد اقصیٰ پولیس چوکی ربوہ 'وارا لفیافت' مهمان خانہ اور دفتر تحریک جدید وغیرہ کا معائنہ کیا فاضل ٹریوئل نے یہ دورہ تحقیقاتی ٹریوئل کے روبد چیش ہولے والے گواہوں کے بیانات کی روشن میں کیا اور ربوہ کے تمام انتظامی اور مشنری شعبوں کی ریکارڈ کی چھان بین کی اور محقف شعبوں کے متعلقہ عمدیداروں سے سوالات کے ذریعہ ضروری معلوات حاصل کیں۔

فاضل ٹرپوئل مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی آٹھ بجے مبح پھر پلی چانوں کے درمیان واقع اس شہر کے ربلوے سٹیشن ربوہ پنچے جمال انہوں نے ربوہ ربلوے سٹیشن کا معائنہ کیا۔ جمال سے وہ تقریباً ایک ڈیڑھ فرلانگ پر واقع عالمی عدالت کے سابق بچ سر ظفراللہ خان کے بھلہ میں پنچے۔ بھلہ کے مختف حصوں کا معائنہ کیا اور ربلوے سٹیشن کے مرخ پر داقع بالکونی پر بھی گئے۔ بعدازاں فاضل ٹرپوئل نے کرئل داؤد کی کوشمی کا معائنہ کیا جو سر ظفراللہ خال کے بھلہ کے ساتھ اور ربلوے لائن کے قریب واقع ہے۔

فاضل ٹریوئل نے بعدازاں جامعہ نصرت برائے خواتین وارا نعیافت اور مهمان خانہ کا معائنہ کیا اور کول بازار کے قریب صدر الجمن احمدیہ کے سیکرٹریٹ میں گئے جمال

انہوں نے وفتر امانت فزانہ' نظارت اصلاح و ارشاد و نظارت بیت المال' دارالقصاء' دفتر صدر انجن احدید امور عامد کے دفاتر وفتر ناظراور دفتر نصرت جهال ریزرو فنڈ کا معائد کیا۔ فاضل ٹریوٹل نے دفتر امور عامد کے ریکارڈ کی جمان بین کرنے کے علاوہ جماعت احميه كا برجم " لوائ احميت " بحى ديكماجس بر قاديان ك مارة المي اور جاند آره كنده بهديرج من دائي طرف سورج اور بائي طرف جاند كانشان بنا مواتما- برجم كا رنگ ساہ تھا۔ فاضل ٹریوش کے سوال پر ناظر اعلیٰ نے بتایا کہ جس ملک میں جماعت احرب کے مشنری کام کرتے ہوں۔ ان کے دفاتر پر ان کے ملی برجم کے ساتھ ساتھ یہ برجم ممی ارایا جاتا ہے۔ فاضل ٹریوش نے نظارت امور عامد میں قادیانی فرقد کے خلیفہ کے رجشر بدایات کا بھی معائنہ کیا اور بعض دوسری فائلوں کا مطالعہ کیا۔ صدر انجمن إجمريه ك تمام دفاتر كل يتعد ليكن نظارت فزانه كا ريكارة روم مقفل تما فاضل ثريوش في ناظرامور عامد روہ چوہدری ظهور احمد باجوہ پر سوالات بھی کے اور مطوبات حاصل کیں۔ فاضل ٹریوش نے صدر انجمن احمدیہ کے بعد تحریک جدید کے دفتر کا معائنہ کیا اور تحریک جدید کے وکیل اعلی مرزا مبارک احمد سے تحریک جدید کی کار کردگ کے بارے میں چد سوالات کے جس پر مرزا مبارک احد نے متایا کہ بیرونی مکوں کو بھیج جانے والے مبلغین کی تربیت روہ کے مشنری ٹرینگ کالج میں ہوتی ہے۔ اس وقت تقریباً 2 مبلغین مختلف ملول میں تبلیغی کام کر رہے ہیں' مارے مبلنین ہرسال بیرونی ملوں کو بھیج جاتے تے گراس سال حکومت پاکتان نے مبلنین کو بیرون ملک بھینے پر پابندی عائد کردی ہے۔ اس لئے سال روال کے دوران کوئی ملغ بیرون طلب نہیں جیجا گیا۔ انہوں نے کما کہ ہم مخلف مکول میں متعین مبلنین کے تباد لے کرتے رہتے ہیں۔ تاہم جو مبلنین افریق زبان جانتے ہیں ان کو افریق ملکوں میں ہی رکھا جا تا ہے انہوں نے بتایا کہ تحریک جدید کا اپنا کوئی معنذا نہیں ہے۔

اس کے بعد فاضل ج مجد مدی گول بازار سے گزرنے کے بعد ایوان بلدید روہ پہنچ۔ جمال پر انہوں نے شرکا نقشہ ویکھا اور ضروری فائلوں کا معائنہ کیا۔ ایوان بلدید میں جماعت احمدید کے کارکنوں نے فاضل جج کو خدام الاحمدید کا جمنڈا بھی دکھایا۔ جس کا

رنگ ساہ تھا اور نشانات کے اعتبار سے صدر انجمن احمید کے پرچم سے قدرے مخلف تھا۔ کارکنوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر جماعت احمدید کے پانچ مختلف پرچم ہیں جو سالانہ اجلاس کے موقعہ پر لرائے جاتے ہیں۔

ایوان بلدید ربوه کا معائد کرنے کے بعد فاضل ٹریوئل دوہارہ ربوہ ر طوے مشیش پر پنچ اور سٹیش ماسرر روہ کے وفتر کا معائد کیا۔ بعدازاں فاضل ٹریوئل نے ربوہ ر اور سٹیٹن کے پلیٹ فارم کے دو مرے حصہ دارالرحمت کا معائنہ کیا۔ اس حصہ میں انہوں نے مجد اقصیٰ ' قعر خلافت کی حدود میں واقع مبارک مجد ' خلیفہ کے سیرٹری کے وفاتر ' بعثق مقبرہ اتعلیم الاسلام کالج اور پولیس چوک ربوہ کا معائنہ کیا۔ فاضل ٹریو تل نے بعثق مقره میں قریں دیکھیں۔ قبول پر جو کتبے کندہ سے ان پر قبر میں دفن افراد کی یوم ولادت ايوم وفات الرخ بيت الرخ وميت اور وميت المرورج تصد فاضل الريوال مسر جسٹس کے ایم اے صدانی مرزا بشیرالدین محمود کی قبریر بھی مجئے اور ان کے مزار اور چار دیواری میں واقعہ نصب شدہ تختوں پر کنندہ تحریوں کا غور سے مطالعہ کیا فاصل ٹریوٹل نے آخر میں راوہ یونیس چوکی کا معائد کیا جمال مسٹر خاقان باہر ایڈووکیٹ کے سوالات کے جواب میں ایس ایچ او لالیاں راجہ عنایت الله نے بتایا کہ بید ورست ہے کہ ہم ربوہ میں گشت نیس کرتے کو تکہ گشت کرنے کی صورت میں ہم پر خوا تمن سے چمیز چھاڑ کرنے کا الزام عائد کیا جا آ ہے۔ ایس ایج او لالیاں نے مزید کما کہ ہم یمال ظامت امور عامد کے تعاون کے بغیر کچھ نسی کر سکتے۔ اگر کوئی وقوعہ ہو جائے تو ہم امور عامد کے تعاون کے بغیرنہ تو تعنیش کر سکتے ہیں اور نہ کواہ طلب کر سکتے ہیں اور نہ مستغیث ے بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں عام طور پر تمام اطلاعات امور عامد کی طرف سے موصول موتی میں۔ ہمیں براہ راست کوئی اطلاع سیں ملتی۔ اس لئے ہم بے بس میں۔ راجہ عنایت الله فے بتایا که ربوه ریلوے سٹیشن پر ۲۲ مئ اور ۲۹ مئ کوجو واقعات رونما موے تھ' ان کے بارے میں پولیس کو کوئی رپورٹ نمیں دی مئ البت بعدازاں تعلیم الاسلام كالج ك ايك طالب علم كى طرف سے ايك ربورث درج كرائى مى منى۔ اس اوك ير باك سے حملہ ہوا تھا۔ ربورٹ ورج کرانے والے طالب علم نے استدعاکی تھی کہ اس واقعہ

کے بارے میں پولیس براہ راست تعیش کرے اور امور عامہ سے بات نہ کی جائے۔

فاضل ٹریوٹل کے تحقیقاتی دورہ کے موقع پر ربوہ میں ڈی می جمنگ مشراسماتی،

اسٹنٹ کمشز چنیوٹ مسٹر منظور حسین، ڈی الیس پی چنیوٹ کے علاوہ اسٹنٹ
ایڈودکیٹ جمزل مسٹر مصطفل کمال بخاری اور مسٹرایم اے رجمان ایڈدوکیٹ، مسٹر خاقان

بابر ایڈودکیٹ، مسٹرا کجاز بٹالوی، مسٹر فرخ امین ایڈودکیٹ، مسٹر تصیرایڈودکیٹ، مسٹر مبشر
لطیف ایڈودکیٹ، مسٹرایم ڈی طاہر ایڈودکیٹ، مسٹرعاصم جعفری ایڈودکیٹ اور چوہدری
عربر احمد بھی موجود تھے۔

۲۳جولائی کی کارروائی

مشرر نین احمہ باجوہ نے استدعای کہ کارروائی پلک کے لئے کملی ہونی چاہئے۔ محواہ نمیر ۱۹۸۸

دسن علی ولد مجمد علی عمر ۱۳۳۳ - ۳۳ سال۔ نلکا مرمت کرنا پمکول بازار وارالصدر جنوبی ربوه)

و بعے کے قریب میں نے گول بازار کے چھ سات احباب کو جمع کیا ان کی وہاں اس بازار میں دکانیں ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ جو طلبہ ۲۲ مئی کو گزرے تھے وہ اس دن واپس آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کما کہ میرے ساتھ سٹیٹن بر آئیں اور ان طلبہ کا رویہ ریکھیں۔ میں نے انہیں کما کہ اگر انہوں نے Misbehave نہ کیا تو ہم چپ رہیں مے اور اگر انہوں نے اپنے رویئے پر اصرار کیا تو ہم ان کو پیٹس کے چنانچہ ہم سب وہیں ہے سیدھے سٹیش کی طرف چلے مجے اور سٹیشن کی دیوار کے پیچھے سکنل لیور کے قریب كرے ہو محے۔ جب كاڑى شيش كے اندر آربى تقى تو ہم نے اپنى احمد يہ نعرے سف طلبہ کمہ رہے تھے مرزائیت مردہ باد اور بانی سلسلہ احربیہ کے حق میں گندی زبان استعال كر رہے تھے۔ يه من كر بم ديوار كے ادر سے كود كر گاڑى كے پاس پینچ مھے۔ بم پليٹ فارم پر گاڑی کے درمیانی صے کے سامنے تھے۔ ہم سات آٹھ تھے۔ جب کہ طالب علم ١٠ ۔ ۱۲ تقے۔ ہم نے اپنے کوں سے ان کو پلیٹ فارم پر مارنا پٹینا شروع کر دیا۔ ہم خالی ہاتھ تھے۔ اس عرصے میں رحمت بإزار کے پچھ آدی شیشن پر آمجے۔ جب انہوں نے پلیٹ فارم پر جھکڑا ہوتے دیکھا تو دہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور طلبہ کو پیٹنا شروع کردیا۔وہ جار بانچ تنے۔ ١٠- ١١ طلبه كارى كى مختلف بوكيوں سے آئے تنے۔ ١٠- ١٥ من بعد صدر عوى بشيراحد دہاں آمئے۔اس کے فوراً بعد رشید احمد کار کن امور عامد آمئے۔ جو پچھ ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے ہمیں رکنے کے لئے تھم دیا۔ ہم رک مکئے اور انہوں نے مسافروں کے لئے پانی متکوایا۔ مسافروں کو پانی پلایا اس کے بعد گاڑی چل دی۔ میں بشیر احمہ اور مسٹر رشید احمہ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ بھی مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ میں نے پلیٹ فارم سے برے گاڑی کے پیچیے کی طرف 20 - 20 آدمیوں کو كمرے ويكھا۔ وہ محض تماشائي تھے۔ ان ميں سے كچھ مسافر ہوں مے۔ ميں نے ان ميں ے کسی کو گاڑی پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں پلیٹ فارم کی اس طرف نہ کیا تھا۔ کیونکہ مجھے صدر عموی اور رشید احمہ نے میہ تھم دیا تھا کہ جہاں میں کموں وہیں کھڑا رہوں وہاں ہے نہ ہلوں۔

مدر عوی گاڑی کے پیچے کی طرف چلے مجے جب که رشید احمہ مارے پاس

كمرے رہے۔ جب بم لوگ طلبه كومار رہے تے وہ بمي بميں جوابا" مارتے تے اس سے طلبہ میں سے چھ سات معمولی زخی ہوئے تھے محر ہماری طرف سے کوئی زخی نہ ہوا۔ طلبہ میں سے کوئی ب ہوش نہ ہوا۔ ہم میں سے کس نے گاڑی کی کسی بوگی کے اندر ممس کر طلبه كونه مارا - استيشن ير ١٠٠ سے ١٥٠ لوگ موجود تصد ان يس وه ١٠٠ - ١٥٥ آوى بحي شال سے جو پلیٹ فارم سے برے گاڑی کے آخری مرے پر کھڑے سے۔ ہم نے بھی نعرے لگائے تھے "انسانیت زندہ باد" اور "اسلام زندہ باد"۔ مخلف سزائی مجرموں کو ربوه میں وی جاتی ہے۔ جرم کی شدت پر سزا کا انحصار ہو تا ہے۔ کبھی مجرم کو کوڑے ارے جاتے ہیں۔ مجی عارضی طور پر بائیکاٹ کیا جا آے اور مجی ربوہ سے چند ونول کے لئے نكال ديا جاتا ہے۔ اس پر ہم لوگ چلے كت ميرے ساتھ فيم احمد عبدالعورون عبدالمنان ، محمد رفق سعيد احمد ارشد فاروتي جمد آدي سف جو كول بازار سے ٢٩ مئى كو مٹیشن پر مجے تھے۔ جو لوگ رحمت بازار ہے آکر ہمارے ساتھ شامل ہو مجئے وہ مبارک احمد طاہر' رفین میاء اللہ ' احمد خال ' محمد سلطان سے ان کے علاوہ چند اور بھی سے جن کے نام نسی جانیا۔ لیکن ان کو چرے سے پہانی موں۔ جھے ۳۰ مئی کو ساڑھے جار بج میح ابراہیم کارکن امور عامہ بلانے آیا۔ اس نے بتایا کہ ہم امور عامہ کے وفتر میں بسلسلہ واقعہ ٢٩ مى مطلوب يى بى بى مالوں أمور عامد كے وفتر كئے وہاں بميں بتايا كياك پولیس کو ہماری ضرورت ہے۔ اس پر مسٹررشید جونیز کارکن امور عامہ ہمیں چوکی لے اس اور بولیس کے حوالے کر دیا۔ ایس نی جھنگ چوکی میں موجود سے۔ ان کے علم سے میں مرفار کرلیا گیا۔ ہم چوکی میں 9 بج میع تک رہے۔ اس عرصے میں پولیس کی جیب نے ۵۰ کے قریب لوگوں کو جمع کر دیا۔ وہ چھ جھ مات سات کی ٹولیوں میں لائے جاتے رہے۔ وہ سب ربوہ کے رہنے والے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کومجد سے تكلتے ہوئے يا بازارے سودا خريدنے كے لئے جاتے ہوئے كر فار كيا كيا تھا۔ ان سب كو جفكريان لكا دى كئي- اى وال آوى جو چوكى آيا وه خواجه مجيد تفا وه مارے لئے ناشته الایا۔ ایس نی ریوے 'جن کو آغا صاحب کتے تھے' اپنے لئے جائے چاہے تھے محر جب خواجہ مجید نے ان کو نھائے نہ دی تو انہوں نے ایس بی جھنگ کے پاس شکایت کی انہوں

نے اس بھی کر قار کر لیا۔ اے افراد کو ایک ٹرک میں سرگودھا لے جایا گیا۔ اس وقت

اب تک ہم لوگ سرگودھا جیل میں ہیں۔ جب سے ہم سرگودھا جیل میں ہیں۔ ہم
نے خواجہ مجد کو اپنا امیر جیل میں فتخب کیا ہے۔ انہوں نے جھے بتایا کہ خواجہ سرفراز احمہ
ہمارے وکیل ہیں لیکن میں ان کو ذاتی طور پر نمیں جانتا۔ جیل میں صرف میرا بھائی جھے
سے لئے آیا وہ صرف ایک دفعہ مجھے لئے آیا۔ وہ مجھے چھلے منگل کو طا تھا۔ جیل میں ہم
سب لوگ اکھے رہتے ہیں اور جب چاہیں مل سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتمی کر
سب لوگ اکھے رہتے ہیں اور جب چاہیں مل سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتمی کر

میں نے کسی کو ان لوگوں کے سواجن کا ذکر پہلے کرچکا ہوں طلبہ کو مارتے نہ دیکھا
نہ بی ایبا کوئی آدی گاڑی پر سوار ہو گیا اور روانہ ہو گیا۔ کوئی مسافر بھی طلبہ کو مار نے
پیٹنے میں شامل نہ ہوا۔ سوائے ایک آدی کے جو اپنی بمن کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ ووٹوں
ریوہ اترے اس نے اپنی بمن کو ریوہ شہر بھیج ویا اور خود طلبہ کو مار نے لگ ممیا۔ وہ آدی
احمدی ہے اور قادیان کا سابقہ رہنے والا ہے۔ اس آدی (ڈاکٹر) کے علاوہ کوئی اور مسافر
مار بیدے میں شامل نہ ہوا۔ اس ڈاکٹری بمن سید نصیراحمد مجرچنیوٹ کے ساتھ شادی شدہ
سے۔

میں نے گاڑی کا کوئی فتصان نہ دیکھا۔ میں نے چے سات طلبہ کے منہ یا ناک سے خون نکلتے دیکھا۔

## محواه نمبر۵۵

(انیم اجر ولد سلطان اجر عر ۲۰ سال دوکاندار سکریٹ پان۔ محلہ وار تصر غربی رہوہ)
میں پیدائش اجری ہوں۔ اور اجر یوں کی تیسری نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں
رہوہ میں رہتا ہوں۔ جھے غالب ۲۳ یا ۲۳ می کو بازار میں لوگوں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ نشتر
کالج کے طلبہ نے رہوہ سے گزرتے ہوئے چناب ایکسپریس پر سنر کرتے ہوئے ۲۲ می کو
اجر یوں کے ظاف اشتعال انگیز نعرے لگائے تھے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے یہ
ہمی کما تھا کہ ۲۹ می کو بھر والیں آئیں گے۔ میں نے ۲۲ می کو جعد کی قماز نہ پر می تھی۔

میرے علم میں ان کا ۲۳ مئی کا خطبہ جمعہ نہ آیا تھا۔ نہ بی بید پا کہ خلیفہ صاحب کے ارکان جماعت کو کیا تصحت خطبہ جمعہ میں کی تھی۔ میرے کچھ دوستوں نے ۲۲ مئی کے دائعہ کا ذکر جھے ہے ۲۳ یا ۲۵ مئی کو کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد داقعہ کا کوئی ذکر نہ ہوا۔ ۲۹ مئی کو ساڑھے آٹھ یا ۹ بجے صبح محل بازار کے کچھ دوست جمع ہوئے۔ میری دوکان بھی اس بازار میں ہے۔ ہم نے شیشن پر جانے کا فیصلہ کیا ٹاکہ نشر کالج کے طلبہ کو بٹادر سے دائی پر دیکھیں سے ہمارا خیال بیہ تھا کہ اگر دہ دوبارہ پلیٹ قارم پر Misbehave کریں تو ان کو سمجھائیں۔ چنانچہ ہم سات آدمیوں کی ایک پارٹی شیشن پر گئی۔ ہم نے شیشن کی دیوار کے بچھے رحمت بازار کی طرف اپنی پوزیشن سنجمال ئی۔

جونی گاڑی اندر وافل ہوئی طلبے نے اینی احمیہ نعرے لگانے شروع کے مرزائیت مردہ باد' غلام احمد قادیانی مردہ باد۔ جب گاڑی کمڑی موئی ۸ سے ۱۰ طلبہ گاڑی ے اترے۔ ان میں سے زیادہ ترجس ڈے سے اترے تھے دہ ڈبہ گاڑی کے درمیان میں تھا۔ شاید دو سرے کسی ڈے ہے کوئی اترا ہو۔ یہ دیکھ کرہم دیوار پھلانگ کریلیٹ فارم پر آ مے اور ان لڑکوں سے باتیں کرنا شروع کیں اور کما کہ آپ لوگ مستقبل میں ڈاکٹر بنے والے بیں اس لئے تمیزے رہیں لیکن ماری تعیمت کا کوئی اثر نہ موا۔ حالانکہ ٢٢ مئی اس میں ایک اڑکے نے ہم میں سے آیک کو مکہ مارا۔ غالبًا اس کا نام رفیق احمد ہے جال تک مجھے یاد ہے اس پر ہم نے ہمی ان کو بارنا شروع کر دیا۔ اس طرح الزائی شروع مو گئے۔ ہم نے مارنا شروع کرویا۔ اس انتاء میں کچھ اور دوست بشول رحمت بازار کے لوگ بھی آ گئے۔ سلطان احم' ضیاء اللہ اور احمد خال رحمت بازار سے آلے والوں میں شال تھے۔ رحمت بازار سے آنے والے مارے ساتھ شامل مو گئے۔ کھ مسافر بھی گاڑی سے اترے اور مرافلت کرنے کی کوشش کی۔ جمال تک میں نے ویکھا نشتر کالج کے ٨ - ١٠ طلبه لزائي ميں ملوث تھے۔ اور بھي ہوں مے جن كا ميں لے نوٹس نہ ليا ہمارے ياس کھے نہ تعاد سعید احمد کے پاس چھڑی تھی۔ باتی سب نے کون سے مارا۔ میں نے ایک طالب علم سے ہیلٹ چین لی اور استعال کی۔ ۱۵۔ ۲۰ منٹ بعد صدر عموی اور رشید احمہ کار کن امور عامه آ گئے ۔ میں بشیر احمہ صدر عمومی اور رشید احمہ کلرک کو بیانیا ہوں وہ

جھے جانتے ہیں۔ مسافروں کو پانی پالیا گیا اس کے بعد پلیٹ فارم سے واپس ملے گئے۔ چند منٹ بعد گاڑی چلی گئی۔

یں نے کس طالب علم کے جسم پر کوئی زخم نہ ویکھا۔ نہ ان کے کپڑوں پر خون کے دھے دیکھا۔ نہ ان کے کپڑوں پر خون کے دھے دیل دھے دیکھے ای طرح ہم میں سے کسی کو کوئی زخم نہ آیا۔ میں نے گاڑی کے چھلے دھہ میں کسی کو نہ دیکھا نہ کوئی ہجوم وہاں دیکھا نہ وہاں کوئی لڑائی ہوتے دیکھی۔ پلیٹ فارم پر اندازا سو سوا سو آدی ہو تگے۔ ہو شیش پر سے گاڑی کے چلے جانے کے بعد ہم منتشرہو کئے اور گول بازار اپنی دکان پر آگئے۔

اگلے دن صح ۵ ساڑھے پائی بیج بھے دفتر امور عامہ بلایا گیا۔ یس اکیلا وہاں اپنے گھرے گیا۔ میں اکیلا وہاں اپنے اور پھر بعد بیں آئے۔ دفتر بیں ہم چھرری بشیراحمہ صدر عوی اور مسٹر رشید احمہ (رشید جو نیئر سے نہیں) طے۔ انہوں نے ہایا کہ ہمیں کل کے ہنگامہ کی وجہ سے چوکی پولیس جانا چاہئے۔ انہوں نے ہمیں چوکی پولیس بھیج دیا۔

دیا۔

بعد بیں رحمت بازار کے وہ لوگ چوکی بیل پہنچ کے جنہوں نے ہمیں چھک میں حصہ لیا تھا۔ ہم چھ بیج صبح کے قریب چوکی بیج کے جیپ کر قار شدہ کو لاتی ری ہمیں بھکڑی لیا تھا۔ ہم چھ بیج صبح کے قریب چوکی بیج گئے جیپ کر قار شدہ کو لاتی ری ہمیں بھکڑی لیا تھا۔ ہم چھ بیج صبح کے قریب چوکی بیج گئے جیپ کر قار شدہ کو لاتی ری ہمیں بولیس کی لگا دی گئی۔ ۹۔ ساڑھے نو بیج تک پولیس کر قاریاں کرتی رہی۔ ۱ بیج ہمیں پولیس کی دو گاڑی میں اور دو سرے دوستوں کو ٹرک میں سرگودھا جیل لے جایا گیا۔ میرا پولیس کے دو کرد یا کی عدالت بیں بیان نہ لکھا گیا۔

میرے ساتھ ہو لوگ سنیش پر ۲۹ مئی کو گئے تھے وہ حس علی من احم سعید احم عبد العزیز عبدالمنان رشید احم فاروق تھے یہ سب دکاندار ہیں۔ بس آٹھ نو جماعت تک پڑھا ہوا ہوں۔ رفتی نام کے دو اعوام ہیں۔ ایک رحمت بازار کا اور دو سرا کول بازار کا ہے۔ گاڑی کے مسافروں نے نہ جمیں بارا نہ طلبہ کو بارا۔ طلبہ کے علاوہ کی نے بنگاے میں حصہ نہ لیا۔ میں نے کی حملہ آور کو ای گاڑی میں بیٹے کر ربوہ سے جاتے ہوئے نہ دیکھا باسوائے طلبہ نشر کالج کے۔ میں نے آخری بوگی اور ایک اور بوگی کا نقصان دیکھا تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ گاڑی کو نقصان کیے بنچا۔

(حيدالمنان ولد عبدالسلام عمر٢٥ سال كول بإزار مكان ١١ - ٥ محلّه وارالصدر مشرقي ريوه)

میں خدا کے فغل سے احمدی ہوں۔ میرے والد اور واوا بھی احمدی ہے۔ مجمد سوم مئی کہ منہ جا تھا کی موم مئی کہ نشتہ کالج سرطلے نے در سے میں ت

مجھے ٢٣ مئى كو بد چلا تھا كد ٢٢ مئى كو نشر كالج كے طلب نے ريوہ سے كزرتے ہوئے لوگوں پر پھر سیکے انہوں نے ربوہ والوں کو مشتعل کیا اور جاتے ہوئے چیلج دے كر مح كد وه ٢٩ مى كو والى آكبى محديد بات بورے شريس عام مشهور على ١٧٠٠ تاریخ کو بید بات عام میل می تقی۔ ۲۴ کو میں ساتک بل میا تھا۔ ۲۹ می تک ہم ایک دوسرے سے ۲۲ می کے واقعہ کے بارے بی عموی طور پر ذکر کرتے رہے۔ ۲۹ می کو صبح سات آٹھ بجے گول ہازار کے سات دکانداروں نے (میرے سمیت) سیشن پر جانے کا فیصلہ کیا کو تکہ ہمیں علم تھا کہ وہ طلبہ اس دن واپس آئیں سے کیونکہ پٹاور جاتے ہوئے انہوں نے چیلنے کیا تھا۔ ہم نے طے کیا کہ ان کو سمجھائیں مے۔ ورنہ ہم ان کو مار پید کر سبق سکھانا چاہجے تھے۔ ہم چند آدی محمدارشد 'فنیم احر' حسن علی' رفق احر' سعید احر اور عبدالعزرز سیش بر 9 بے کے قریب پنج محت ہم سیش پر پنج کر گاڑی کے انظار میں سٹیٹن کی دیوار کے چھے لالیاں سائیڈ پر کھڑے رہے۔ مارے ایک محنفہ بعد گاڑی قریباً ایک گفت لیٹ وس بجے کے قریب آئی۔ طلبہ نعرے لگا رہے بھی مرزائیت مردہ واد مرزا غلام احمد مروہ باد کاڑی کمڑی ہوگ۔ ۸ - ۱۰ طلبہ ادارے سامنے سیش بلڈ تک کے درا چھے ائیرکنڈیشڈ کوچ کے چھلے وب سے اترے۔ وہ بوگ پلیٹ فارم کے ورمیان میں نہ تھی بلکہ ذرا لالیاں سائیڈ پر مقی۔ تقریباً مارے سامنے جمال ہم دیوار کے پیچے کمرے تھے۔ ہم دیوار بھاند کر پلیٹ فارم پر آ محک ہم نے انسی پیٹنا شروع کردیا انہوں نے بھی ہمیں مارنا شردع کر دیا۔ لڑائی شردع ہو مئی۔ کھھ آدمی رحمت بازار سے شور سن کر آ محصد میں ان میں سے کھ کے نام جانا ہوں۔ وہ مبارک احمد طاہر میاء اللہ ، محمد سلطان اور احد خال تھے۔ دوسرول کے نام نہیں جانتا کر انہیں پہیانتا ہول۔ رحمت بازار سے ساتھ سر آدی آئے تھے۔ ان میں سے ہیں مارے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس اشاء میں كيحه اور طلبه لزاتي مين شال مو كية اب طرح طلبه ١٥- ٢٠ مو كي تق دس بارہ منٹ لڑائی ہوتی ری۔ میرے پاس کچھ نسیس تھا۔ کی اوگوں کے پاس پیٹیاں تھیں۔ (ربوہ والوں کے پاس)۔ لیکن میں نے کسی کے پاس باک یا چھڑی نہ ویکسی۔ نشر کالج کے طلبہ خالی ہاتھ تھے۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ شاید کسی کے پاس پیٹی ہو یا نہ ہو۔ میں نے کسی کو زخمی نہ دیکھا نہ کسی کا خون ستے دیکھا۔ لڑائی دس پندرہ منث موتی ری۔ چوبدری بشراحمد اور رشید احمد موقعه بر آ گئے۔ بین چوبدری بشیر کو بطور صدر عمومی اور رشید احمد کو بطور کلرک امور عامه جانبا موں وہ بھی مجھے بطور وکاندار جائے ہیں۔ چوہدری بشراحد میرے محلّم میں رہتے ہیں۔ ان کے کہنے پر ہم سیفن سے آ محے۔ ابھی گاڑی وہاں کھڑی تھی۔ مارے سٹیٹن پر پنج پر گاڑی کے آنے سے پہلے میں نے پلیٹ فارم بر ۱۵ ے ٢٠ تک آدى ديكھے جن يس عور تي اور بچ بھى شائل تھے۔ جب ہم نے الزاكى بندكى تو سیشن پر ۱۵۰ سے دو سو کے قریب آدمی بشمول سواریوں کے تصف ربوہ کے ساتھ سر آدمی جو الزائی میں شامل ہو گئے تھے۔ صدر عموی کے آنے پر پلیٹ فارم سے ہٹ گئے اور گاڑی کے آخری صے کی طرف بلے گئے۔اس وقت صدر عموی ہمی طلبہ کی ہوگی کی طرف علے محے۔ اس کے سامنے کورے ہو محے۔ میں نے ایک بوگ جس سے ۸۔ ۱۰ طلبہ ازے تھ کہ شیشے ٹوٹے دیکھے تھے۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ یہ نقصان کس نے کیا تھا۔ میں طلبہ کی بوگ کی طرف نہ کیا تھا اس لئے میں نے اس بوگ کا کوئی نقصان نہ دیکھا تھا۔

اگلے دن ۳ ساڑھے تین بجے علی الصبح مسٹررشید ہونیئر میرے پاس آیا اور اہور عامہ کے دفتر آنے کے لئے کما میرے دو سرے چھ ساتھی بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں وفتر کے باہر چوہدری بشیر احمد صدر عموی مدرا جمن احمدیہ کے گیٹ کے اندر سلے۔ انسوں نے ہمیں چوی جانے کے لئے کما کیونکہ ہمیں وہاں ۲۹ سمی کے واقعہ کے لئے طلب کیا جا رہا ہے۔ ہم ساتوں خود بی چوی چلے گئے۔ وہاں ہمیں بھکڑیاں لگائی گئیں۔ پولیس ۹ کیا جا رہا ہے۔ ہم ساتوں خود بی چوی جلے گئے۔ وہاں ہمیں بھکڑیاں لگائی گئیں۔ پولیس ۹ ۔ ۱۰ بج ون تک گرفاریاں کرتی رہی۔ اس کے بعد دس بج ہمیں ربوہ سے ایک پرائیویٹ ٹرک ایک پولیس کی گاڑی اور ایک جیپ بی سرگودھا لے جایا گیا۔ سرگودھا جایا گیا۔ سرگودھا جایا گیا۔ سرگودھا

کاڑی کا کوئی مسافر ۲۹ مئی کے فساد میں شامل نہ ہوا نہ انہوں نے کسی طالب علم کو

مارا۔ انہوں نے چیزانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ربوہ کے لوگوں نے کوئی ہمی کوشش نہ کی۔ بیں اس دن چناب کے ذریعے ربوہ سے نہ کمیا تھا۔ میرے خلاف جماعت نے کوئی انفہاطی کارروائی نہ کی۔ بیں نے مرزا عبدالسم کو نہ دیکھا تھا۔

۲۲جولائی کی کارروائی

محواه نمبر۵۵

(انوراے دہای برائج مینجر نیشنل سیکورٹی انشورنس سمینی لائل ہور۔)

میں احری نہیں ہوں۔ چیئرمن نیشل سیکورٹی انشورٹس کمپنی میاں تعیراے فیخ بیں اور جزل مینجر مفتی امین ہیں۔ جمال تک جھے یاد ہے ان میں کوئی بھی احمدی نہیں۔ بوے حصہ دار کمپنی کے میسرز قیمر محمود' اے آر دولتانہ اور مغیث اے میخ ہیں۔ جمال تک میں جاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی احمدی نہیں۔ ہمارے اسٹنٹ مینجر میخ عبدالقدیم ہیں۔ وہ احمدی ہیں۔

سفینہ پر شک اینڈ ڈائگ ورکس لاکل پور نے چار انشورنس پالیمیاں ہماری کمپنی
کی لے رکھی ہیں ان میں سے ایک کی میعاد سماء۔ ۲- اکو ختم ہوگئ۔ باتی کی میعاد سماء
۔ ۵- ۲کو ختم ہوگئ۔ ان تین میں سے جن کی میعاد سماء۔ ۵- ۲کو ختم ہوگئ۔ ایک
سماء۔ ۵- ۲۲ کو دوبارہ جاری ہوئی، دو کی تجدید سماء۔ ۵- ۲۸ سے ہوئی۔ آگرچہ یہ
تیوں نئی پالیمیاں ۲۸ می سماء کو جاری ہوئیں۔ یہ تین پالیمیاں سماء۔ ۵- ۲۸ سے
Risk کورکرتی ہیں۔

چونکہ میں ۱۵۶ ۔ ۵ ۔ ۲۸ کو دویلپنٹ کے سلیلے میں دفتر سے باہر تھا۔ مخخ عبدالقدر نے اپنے و سخطوں سے بد پالیسیاں جاری کر دیں وہ اس کے مجاز ہے۔ اس میں کوئی بے قاعدگی نہیں ہوئی۔ چونتی پالیسی بھی ۱۵۷ء ۔ ۵ ۔ ۲۸ کو تجدید ہوئی لیکن اس کی معیاد ۱۵۷ء ۔ ۲ ۔ اسے شروع ہوئی تھیں۔ یہ جاروں پالیسیاں فساد' آگ' سڑائیک اور نقصان کے خلاف احتیاطی تدابیر کیلئے حاصل کی گئی ہیں۔ ان جاروں پالیسیوں کی کل قیمت چودہ لاکھ ہے۔ مختف پالیسیاں مختف جائیداد ملکیتی ۔ سفینہ پر شک اینڈ ڈائمک در کس کو Cover كرتى يو من اس ك ان مالكول ك نام جانتا مول جو اس فرم كى طرف سے مارے ساتھ معاملہ كرتے يو مشال عاجى حمد الله فيجك بار تر يو و ميرے علم كه مطابق احمدى نيس ا الحمدى نيس ا الحمدى نيس ا الحمدى نيس الله على مشر سميح الله بهى سفينه كى طرف سے معاملہ طے كرتے يوں جھے يو علم نيس كه وہ حصد دار يوں يا نيس - تيمرے فض مشر شريف احمد بين وہ بهى احمدى بين - وہ بهى احمدى بين - جھے علم نيس كه ان كا كتنا حصد ہے - مخفرا "سفينه پر شك ايند واكى وركى احمدى كى حدى كى حدى كى احمدى كى كرك وركى كى ہے۔

ایک پالیسی میسرز مجید ایند کمپنی لائل پور کو ۱۵۰۵ ۵۰ ۳۰ کو محفیخ عبدالقدیر استفنت
مینیجرجاری کر رہے تھے کہ میرے علم میں آئی۔ میں نے اس پالیسی کا اجراء منطور نہ کیا
کیونکہ لائل پور میں فسادات شروع ہو چکے تھے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ نئی پالیسی
کے اجراء کا کیس تھا اور محض تجدید کا نہ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس پالیسی کے لئے
درخواست ۱۵۰۵ - ۵۰۰ سے قبل دی گئی تھی۔

میں کریم کلاتھ ہاؤس کارخانہ بازار کا ریکارؤ بھی لایا ہوں انہوں نے پالیسی حاصل ک۔ یہ بھی چنخ عبدالقدیر نے جاری کی میرے علم میں آئی تو میں نے اس دن فورا منسوخ کردی۔ پالیسی کے ڈپینچ کرنے ہے قبل میں نے کریم کلاتھ ہاؤس کی پالیسی بھی اس وجہ سے کینسل کی جس وجہ ہے مجیدائیڈ کمپنی کی پالیسی کینسل کی تقی۔

## محواه نمبر۵۸

(عبدالرجيم ولد محمد اكبرسب النيكر تعانه ريلوب بوليس سركودها- الي اليج او)

هي احمدى نهي بول- هي مئى الاء هي الي اليج اد ريلوب تعانه سركودها تعاربوه سنيشن اس تعانے كى حدود هيں ہے- ٢٩ مئى كو قريباً دوپر كو مجھے ربوہ كے واقعہ كى
اطلاع ريلوب دكام كے ذريعے لمى - جب كه هي خوشاب ريلوب سنيشن پر تعا- اس
اطلاع طنے پر هي بذريعہ بس فورا ربوہ كے لئے روانہ ہوا۔ وہاں س بيج شام ربوہ بنج كيا۔
اطلاع طنے پر هي بذريعہ بس فورا ربوہ كے لئے روانہ ہوا۔ وہاں س بيج شام ربوہ بنج كيا تعااس نے
ميں نے ديكھا كہ خدا بخش على كھايا۔ نوئے ہوئے شيشے پليٹ فارم پر اور پليٹ فارم

ے باہرادالیاں کی طرف بڑے تھے خدا بخش کے کہنے کے مطابق طلبہ کی ہوگی بلیث فارم ے باہر تھی اس لئے اس بوگی کی جگہ کے سامنے ٹوٹے ہوئے شیشے بڑے تھے ووسری جگہ جمال شینے کے کلوے برے تھے وہاں سینڈ کلاس کی ہوگی متی۔ البتہ خدا بنش چشم دید گواہ نہ تھا۔ وہ ایک بج بعد دوپر سیشن پر پہنچا تھا۔ میں نے پلیٹ فارم پر خون کے وہے بھی دیکھے تھے۔ یہ وہے شیٹے کے کھڑوں کے قریب بی دیکھے تھے۔ بجھے یہ ظاہر ہو آ تھا کہ پلیٹ قارم پہلے وحلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے تھیش شروع کروی۔ میں نے ر لوے شاف کے ارکان سے بوچہ مجمد ک۔ اس عرصے میں ڈی ایس بی سی آئی اے آ مكت من نے تمام اطلاع ان كو دے دى۔ ۋى ايس لى نے مجھے چوكى بوليس ربوه بھيج ديا۔ جمال اليس بي جمنك بينج يج يته مسررشيد احد كاركن امور عامد كو بلايا ميا اور شال تفیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایس بی مجھے اور رشید احمد کو تعلیم الاسلام کالج لے مجئے۔ کالج میں مسٹررشید احمہ نے عبدالعزیز محتسب کا نام ویا انہوں نے ایسے نوگوں کے نام دیے جن کو وہ مجرم سجھتے تھے۔ اس انتاء میں ایس لی اور پر کہل اور مشریاجوہ جو امور عامد کے عمديدار بين بجي آئ ان كے علاوہ دى ايس لي چنيوث اور دى ايس لي عن آئي اے اور ڈی ایس بی جھنگ بھی تنے ان افسروں نے مسررشید احمد اور مسرعبد العزیز سے کما کہ مجرموں کو چوکی میں پیش کرویں۔اس کے بعد ہم پولیس چوکی آ محے۔ رات کے گیارہ بج ك بعد مسررشد احد ف ١٢ آدميول كو بوليس جوى بيش كميا- ان سے بوچه ميكه كى كى-اس کے بعد ہم نے رشید احمد سے کماکہ ان کو لے جائیں تو واقعہ میں طوث تمام طرموں ت کے ہمراہ اُن کو اگلی صبح پیش کریں انہوں نے اس کا وعدہ کیا اور باکیس آدمیوں کو جائے دیا۔ اگلی مج م بج کے قریب رشید احمد نے ۱۳۲ فراد پیش کئے۔ ہم نے ان سے بوچہ مجمہ ک۔ اس کے بعد ہمیں خنیہ اطلاع ملی کہ کھے بجرم بذراید بس بھاگنے کی تیاری کر رہے ہں۔ پس ہم شرمی ملے محے اور ١٣ افراد كو فضل عمر سپتال كے پاس كر فار كر ليا۔ ان مر فآر شدگان میں ایک مخص مبشراحہ دلد ڈاکٹر رشید احمہ تھا۔ اس نے ہمیں مزید ۲۳ آومیوں کے نام دیے۔ ان ۲۳ کو چوکی بلایا گیا۔ چوکی آنے پر ان کو شامل تعیش کیا گیا۔ چنیوٹ کے اعجاز کواہ کو مقامی ہولیس چو کی نے میرے روبرو پیش کیا۔ چار مزید افراد کو بلایا

میا اور کرفار کرلیا گیا۔ ان اے افراد کو کرفار کرنے کے بعد ہم نے امور عامہ کے رشید احمد کو بھی کرفار کرلیا۔ چو تکہ اے می چنیوٹ ربوہ بیں موجود تھے۔ اس لئے اے افراد کا رکانۂ جوڈیشنل لاک آپ کے لئے ربوہ بیں ہی حاصل کیا گیا اور مسٹر رشید احمد کارکن امور عامہ کا تین دنوں کے لئے ربحانۂ جسمانی حاصل کیا گیا اے ایس ایچ او لالیاں کے حالے کیا گیا اور جوڈیشنل حوالات میں رکھا گیا۔ ایس ایچ او لالیاں ایک اور جوڈیشنل حوالات میں رکھا گیا۔ ایس ایچ او لالیاں ایک اولیاں کا اولیاں کا اولیاں کا اور جوڈیشنل حوالات میں رکھا گیا۔ ایس ایک اولیاں کا دلالیاں کی اولیاں کا دلالیاں کا دلالیاں کی اولیاں کی اور جوڈیشنل حوالات میں رکھا گیا۔ ایس ایک اولیاں کی دلالیاں کی دلالیا

## مسرخاقان بابری جرح کے جواب میں

میں سنیش ماسر مرزا عبدائسیع سے سنیش پر طا تھا۔ انہوں نے جھے بتایا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ زخی ہوا تھا۔ میں نے ان کے زخم کا طبی معائد کرانا چاہا تو انہوں نے کما کہ کٹ کل کیا تھا۔ اب چڑھ کیا ہے۔ ہم نے ان ۱۹۲ فراد کو اس لئے نہیں واپس کر دیا تھا کہ وہ وقوعہ کے بارے میں نہ جانے تھے (وراصل وہ جانے تھے) بلکہ رات بت ہو گئی ہم ان کو رات کو دہاں نہ رکھنا چاہجے تھے۔ ہم نے اے افراد کا ریجاتہ جسمانی اس لئے نہ لیا تھا اور سیدھا جوؤیشل لاک آپ میں اس لئے بھیج دیا تھا کہ ان کی شاخت پریڈ کرائی تھی۔ تھا اور سیدھا جوؤیشل لاک آپ میں اس لئے بھیج دیا تھا کہ ان کی شاخت پریڈ کرائی تھی۔ میں اس کے بھیج دیا تھا کہ ان کی شاخت پریڈ کرائی تھی۔ میں اس کے بھیج دیا تھا کہ ان کی شاخت پریڈ کرائی تھی۔ میں اس کے بھیج دیا تھا کہ ان کی شاخت پریڈ کرائی تھے۔ میں میں والے ٹرین پر فیوٹی پر تھے۔ ان کے بیانات ڈی الیس لی نے لکھے تھے۔ میں شیخوں کو بلایا جائے)

ساڑھے دس بجے وقلہ

گواه نمبرے۵

انور اے وحامی پر دوبارہ جرح شروع مولی

المك محرقاسم صاحب كى جرح كے جواب ميں

سفینہ ڈائمنگ ایڈ پر چنگ در کس نے اے جس تین پالیسیاں کہ لاکھ ' سے جس تین پالیسیاں ۱۹ لاکھ ' ۲۷ء میں چار پالیسیاں ساڑھے ۱۲ لاکھ ' ۲۵ء میں چار پالیسیاں چودہ لاکھ کی خریدی تھی۔ سفینہ ڈائگ ایڈ پر مختک ورس نے ۱۹۹۱ء سے پالیاں لے رکی ہیں۔ شروع میں تین پالیاں تقی جن کی مالیت مجوی طور پر سات الکو روپ تھی۔ ۱۹۵۲ء میں انہوں نے یہ پالیاں تھی۔ مالیت کا لکھ ۲۵ ہزار نے یہ پالیاں تھیں۔ مالیت کا لاکھ ۲۵ ہزار روپ تھی اور ۱۹۷۴ء ۵ - ۲۸ کو انہوں نے چار پالییوں کی تجدید کرائی جن کی مالیت مجوی طور پر ۱۷ لاکھ روپ تھی۔ پہلے بھی اس پارٹی کے کیس میں انتقام معیاد پہلی پالیسی اور نی پالیسی کے اجراء میں Gaps ہوتے رہ ہیں۔ سفینہ ور کس جیسے اوارے کا قانونی طور پر انثور کرانا ضروری ہیں۔ سفینہ ور کس نے جو پالیسیاں خریدی ہیں اے ۱۹ سے کے کر اب تک فائز 'فیاد' نفسان' سڑائیک کے Against کور کرتی ہیں۔ ۱۹۲۲ء میں صرف ایک پالیسی صرف آگ کے لئے تھی۔

۳۰ یا ۳۱ می کو سغینہ ورکس کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کلیم وافل کیا جس کی اوائی کردی گئے۔ یہ چاروں پالیسیاں جو سغینہ ورکس نے ۲۸ می کو خریدی تھیں۔ وہ علی عبدالقدر اسٹنٹ مینیجر کی کوشش سے خریدی تئیں۔ اس کی معرفت احمدیوں کا برنس ہماری انشورنس کمپنی کے لئے حاصل کیا جا تا ہے۔ وہ مقای احمدیوں کا زعیم ہمی ہے اور مقای جماعت کا چندہ جمع کرتا ہے۔

۳ اپریل ۱۹۷۴ء سے لے کر ۳۰ مئی ۱۹۷۴ء تک ذکورہ بالا تین اداردل کے علاوہ کمی احمدی نے ہم سے کوئی پالیسی نہ خریدی ۔ البتہ آدم بی انثورنش کمپنی نے بچھ احمدیوں کے اداردل کو Insure کیا تھا ہم نے ان پالیسیوں میں قریباً ۱۰ فیصد کی حد تک Underwrite کیا ہے ہا اس سے کم و بیش بعض کیسوں میں اس طرح ہمارا ہارہ فیصد حصد کوئیز لینڈ انثورنس کمپنی میں ہے۔ اس کمپنی نے یونا کیڈ ٹیکٹا کل طرحان کا رسک ۱۳۳ سے ۱۳۳ پیل ۱۹۷۴ء کو عبدالقدیر کے ذریع Cover کیا تھا یونا کیڈ ٹیکٹا کل طرحان کا طرح اور وٹ شیخ عبدالقدیر نے پر کیا۔ جھے اس کے احمدی ادارہ ہونے کا پتہ ہے کیونکہ عبدالقدیر کے بچھے رشتے داروں کے جھے اس کے احمدی ادارہ ہونے کا پتہ ہے کیونکہ عبدالقدیر کے بچھے رشتے داروں کے جھے اس میں ہیں۔ آدم بی انشورنس کمپنی کے ذریعے مندرجہ ذیل احمدی اداروں نے انشورنس کرایا جس میں ہوا۔

کائن مل

الماحد براورز لا كل يور باريخ سهء - ١٠ اليت ٥ لا كه - حارا حمد ٥٠ بزار سمه ریاض کاش نمینی شجاع آباد۔ سمے ۔ سم ۱۸ مالیت دس لاکھ۔ ہمارا ایک لاکھ س رياض كاش كميني شجاع آباد ١٨٥٠ م ١٨٠ مايت ١١٥ ك س تحليله والا كان تميني تحليله والا ضلع مليان - ١٨ مـ ١٨ مـ ماليت ٥ لا كه ٥- يليد والاكاثن كميني علي والاضلع ملكان - ١٥ - ١٠ مايت ٥ لاكم ٦- رياض كاثن تميني شواع آباد ٢٠٥٠ - ١٧ - ١٨ ماليت ١١ لاكه ٤- رياض كان تميني فحجاع آباد- ١٤٥- ١١- ١٢- ماليت ١١١٥ ٨ رياض كان تميني شجاع آباد - ١٤٧ - ١٠ - ١٢ - ماليت ١٤ كو ٩ عليا والا كاثن تميني - ١٥٥ - ١٨ - ١٠٧ ماليت ٥ لاكه ١٠ رياض كاڻن تميني شجاع آباد- ١٠٥٥ - ١٠ - ١٢٠ - اليت ٥٠ بزار ال تحليله والا كان تميني - سء - س- ١٠٠ ماليت ٥٠ بزار المستحليل والاكاثن كميني سماء - ١٠٠ - ١٠٠ ماليت ٣٠٠ بزار سور رياض كانن تميني شجاع آباد- سء - ٣- ٣٠ - ماليت ٣٠ بزار الله في مولا بخش مبارك احمد آكل ايند فيكثري - ١٥٠٥ - ١٥٠ - ١٥٠ ماليت ١٠ بزار-هد في مولا بخش مبارك احمد آئيل ايند فيكثري - سهء - ٥ - ٧ - ماليت ٤ لاكه ۲۷۔ احمد برادرزلائل بور۔ ۲۷ء۔ ۵۔ ۳۳۔ مالیت ۲ لاکھ عد احد براورزلائل بور- سماء - ۵ - ۱۱۱ - البت الاكه ۱۸ اخر برادرز لا كل بور- ۱۷۵ - ۵ - ۱۳ - ماليت الاكو ۹- احدیرادرزلائل بور- ۱۲۷ - ۵ - ۳۳ - مالیت ۲۰ بزار ۲۰ احد براوز لا کل بور - ۱۲۷ء - ۵ - ۱۳ - مالیت ۳۵ بزار ٣١ رياض كان كميني شجاع آباد مهده ٥ - ٣٥ - ماليت ايك لا كه دس بزار ٢٢\_ عليا والا كان كميني - ١٧٥ - ٥ - ٢٣ - ماليت ايك لا كدوس بزار

ان سب پالسیوں میں چار پارٹیاں شامل ہیں۔ یہ سب احمدی ادارے ہیں کائن کی

پالیمیاں چھ ماہ یا اس سے کم عرصے کے لئے ہیں۔ ان میں سے کچھ پالیمال بذریعہ بک خریدی گئیں اور کچھ اپنال بذریعہ بک خریدی گئیں اور کچھ اپنے طور پر بک مرتمن ہوتا ہے۔ اسلئے بک ربن کے لئے انشورنس کرانا ضروری سجھتا ہے۔

میسرز مجید ایند کمپنی لاکل پور اور کریم کلاتھ ہاؤس لاکل پور کی پالیسیاں تی تخصی ان کو میں ان کو تخصی کے میں ان کو تخصی ان کو کینسل کر دیا گیا۔

گواه نمبر۵۹

عبدالرشید چوہدری ولد میاں عبدالرحمٰن آفس سپرٹنڈنٹ پاکستان جزل انشورنس کمپنی لاہور)

میں احمدی نہیں ہوں۔ سمے ۔ ۵ ۔ ۳۰ کو شفاء میڈ یکوز لاہور کے مسٹر اعظم مارے وفتر ۱۰ بج صبح آئے اور ہمیں کما کہ Convernote انثورنس پالیسی کے سليلے من اپ وفائر وكان اور كودام شفا ميذ يكوز لامور اور لاكل بور كے شاہ ميذيكوزكو انثور کروانا ہے۔ جمعے علم نہیں کہ شاہ میڈ یکوز قادیانیوں کی ہے یا نہیں۔ شفا میڈ یکوز تو مرزائوں کی ہے۔ ہمیں اس کام میں ایک ج میا۔ مینجر علاؤالدین نے برانج مینجر مسربث سے لاکل پور ٹیلیفون کر کے وہاں کے حالات معلوم کرنا جاہے۔ مسربث ے 'میری موجودی میں فون پر بات موئی تھی۔ مسربث نے بتایا کہ لاکل پور میں شاہ میڈ کوز کو آگ لگائی جا چکی ہے۔ اس لئے ہم نے کور نوث Cancel کر دیا اور انثورنس پالیسی جاری نہ کی۔ کینسل کرنے سے پہلے اس کی کوئی رقم ابھی تک ہمیں نہ الی تھی۔ ماری عمینی کے جزل مینجر سعید احمد خال قادیانی ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان كو كمينى نے تين ماہ كى تخواہ وے كر (تين ماہ كے نوٹس كى جكه) فارغ كر ديا كيا ہے۔ مجھے پت نمیں کہ ان کی علیمرگ اور ۳۰ مئ کے واقعات کا کوئی تعلق ہے یا نمیں۔ البت المارے وفتر میں ایک اور قاویانی ہیں، جن کا نام عمیم انساری ہے۔ ان کو ملازمت سے تبین تکالا حمیا۔ اس طرح مسر محد اسلم بھی احدی ہیں۔ اور ہارے براج آفس لاکل بور می ملادم بی - سعید احمد خال قادیانی کو چیزمین امیر عبدالله روکری

ایم بی اے نے نکالا تھا۔ وہ مسلم لیکی ہیں۔ جمعے معلوم نہیں کہ مسلم لیگ کے س حروب سے ان کا تعلق ہے۔

شفا میزیوزی انثورنس کی کل قبت کا علم نسی۔ یہ کما جا آ ہے کہ شفا میزیوز کی ووکان کے کچھ شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ پالیسی جاری ہونے کے بعد مجھے تفسیلات کا علم نسی۔ مجھے علم نہیں کہ کلیم فائل کیا گیا ہے یا نہیں کوظمہ میں کلیم برائج سے تعلق نہیں رکھتا۔

۲۵ جولائی کی کارروائی

گواه نمبر۲۰

(مبشراحد ولد واكثر رشيد احد عر ٨ سال طالب علم مكان محلَّد وارالصدر على الف ريوه) میں پیدائش احمدی ہوں اور احمدیوں کی تیری نسل سے ہوں۔ میرا ایف اے كا امتحان ٢٠ مكى ١٠٤ء كو ختم موا- مي في تعليم الاسلام كالح ريوه كي طرف سے بطور ر یوار اسیدوار امتحان دیا تھا۔ ۲۹ مئ کو میں بار تھا۔ گھر ر تھا۔ شام کو میں کول بازار کیا۔ اور فہم احمد بان سکریٹ والے کی دکان سے سکریٹ خریدے۔ فہم احمد میرے ساتھ ربوہ کے واقعہ کے سلسلے میں گرفتار ہے۔ فنیم احمر نے اس ونت مجھے بتایا تھا کہ ای دن صبح کو وہ مطوے سیشن بر میا تھا۔ اور اس نے نشر میڈیکل کالج کے طلبہ کو مارا بیا تھا جنہوں نے احمیت مردہ باد' کے نعرے لگائے تھے۔ اگلے دن مجھے مر فار کر ليا كيا۔ وہاں سے مجھے يوليس جوكى لے جايا كيا۔ وہاں ١٠ آوى پہلے سے جوكى ميس موجود تھے۔ وہاں سے ایک سول ٹرک پر بھا کر سرگودھا لے جایا گیا۔ اور جیل میں رکھا گیا۔ مجھے ٢٩ مئي کے واقعہ کا علم ٢٩ مئي کي شام کو ہوا تھا جب انہم احمد نے مجھے شیش پر ہونے والا واقعہ ہتایا۔ سر کودھا جیل میں اے ۔ 27 آدی ربوہ کے مرفقار ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ بے گناہ ہیں۔ میں نے 2 میں سے کی سے جیل میں واقعہ کے بارے میں نئیں بوچھا۔ ان میں کی نے مجھے جیل میں یہ نئیں بتایا کہ وہ واقعہ میں ملوث تھا۔ البتہ بت ہے بے گناہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب تک جتنے لوگوں کو

گرفآر کیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر مزدور ہیں۔ کچھ دکا تدار ہیں اور کچھ طلبہ ہیں۔
طلبہ کی قدداد ۱۰ - ۱۵ ہے۔ طالب علموں میں سے ملک نصیراح ، مسر منیراح اور میں تعلیم الاسلام کانے کے ہیں۔ دو بحرے جامعہ احمیہ کے طلبہ ہیں۔ اس جامعہ میں سلخ تیار کئے جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ کہ میں نے کچھ لوگوں کے نام پولیس افر کو جد از کرفآری روہ میں دیئے تھے۔ جو روہ کے واقعہ میں طوث تھے۔ میں رشید احمد کارکن امور عامہ چھبدری بھیراح صدر عوی کو بحثیت عمدیدار جانا ہوں۔ وہ مجھے نہیں جانا۔ کارکن امور احمد باجوہ ناظر امور عامہ کو نہیں جانا۔ میرے خلاف بھی احمدہ نہیں جانا۔ البتہ ظہور احمد باجوہ ناظر امور عامہ کو نہیں جانا۔ میرے خلاف بھی احمدہ انظامیہ یا پولیس میں کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئے۔ میں خدام الاحمدیہ میں شامل ہوں۔ میں پولیس میں کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئے۔ میں خدام الاحمدیہ میں شامل ہوں۔ میں کوئی عمدیدار نہیں ہوں۔ لیکن ۲ ۔ ۳ ماہ وقار عمل سکیم کے تحت کام کیا تھا۔ اس کوئی عمدیدار نہیں ہوں۔ لیکن ۲ ۔ ۳ ماہ وقار عمل سکیم کے تحت کام کیا تھا۔ اس نائے میں زعم محلہ میری ڈیوٹی لگاتے تھے۔

جیل بی اب تک میرے بھائی سعید احمد کے سوا کوئی جھے نہ طا۔ سعید احمد تین مرتبہ بھے جیل بی طا۔ میرا ایک بہنوئی بھی ایک مرتبہ طا قعا۔ میرا بھائی اور بہنوئی دونوں خدام الاحمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جھے مطوم ہوا ہے کہ خواجہ سرفراز احمد ایڈووکٹ کو امارے کیس کے دفاع کے لئے وکیل مقرر کیا گیا ہے۔ بی نہیں جانا کہ اس دکیل کو جماعت نے مقرر کیا ہے۔ مشر رشید احمد امور عامہ کی میرے ساتھ کوئی دعمنی نہیں۔ جھے فیم نے یہ نہیں بتایا تھاکہ وہ کتے آدی رہوہ شیش پر ۲۹ می کو لے کر گئے تھے۔

میں کی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا۔ میں نے مرف کوڈوپائرین کی گولی کھا لی تھی۔ سٹیٹن سے میرا کمر ڈھائی تین فرلانگ دور ہے۔ جب فیم احمد نے جمعے کمانی منائی تھی تو اس کے آثرات لیے جلے تھے۔ جماعت کے نظار نظرے اس نے غلطی کی تھی اور اس کے اپنے خیال میں اس نے ٹھیک کیا تھا۔

محواه نمبرالا

(آغا عبدالكريم شورش كالشميري وكد ميان تعلم الدين احمه- ٣٣ - دى مال ردؤ لامور)

۲۵ بولائی کو جشس میرانی کی عدالت میں قادیانی امت کے بارے میں شورش کاشمیری نے شادت دی۔ موصوف بولیس کی حراست میں عاری کے باوجود پیش ہوئے اور تمام راز ہائے سریستہ کا انکشاف کیا۔ جن کے مطابق قادیانی امت اپنے سای افتدار کے لئے عالمی اور قوی سطح پر عمل کر رہی ہے۔ یہ شاوت یا چ کھنے جاری ری جیب و غریب انکشافات ہوئے۔ حومت نے اخبارات پر سنرعائد کر رکھا تھا۔ اس لئے اس کی تنسیل اخبارات میں نہ آسکی۔ البتہ ۲۵ جولائی کی شادت کا ٹریوش ك طرف سے اخبارات كے لئے كم اكست مده كو يريس ريليز جارى كيا كيا جو يہ ہے .... واقعہ ربوہ کے ٹریوئل کے سامنے افت روزہ چنان کے مدیر آغا شورش کا شمیری نے بیان دیتے ہوئے کما کہ جب مسر بھٹو کو اجھابت میں کامیابی حاصل ہوئی تھی تو قادیانوں نے ان سے بہت ی امیریں وابسة کر رکمی تھیں لیکن وہ ہر سرافتدار آئے تو انہوں نے بعض صورتوں میں ان کو مایوس کیا اور جب انہوں نے ویکھا کہ ذوالتقار على بعثو ان كے اشارے ير يطنے كے لئے تيار نس بيں تو انبوں ف سعدہ ك دوران راوہ میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ جس کی صدارت عاعت احرب کے مربراہ نے ک۔ اس اجلاس میں جماعت کے گیارہ متاز احمدیوں نے شرکت کی اور فیصلہ کیا کہ مٹر بھٹو کو تی کر دیا جائے میں نے اس اجلاس کی ربورث کو اپنی آمکموں سے دیکھا تھا۔ یہ ربورٹ اٹھلی جنیں کے ایک تافیرنے تیارکی تھی۔ جب مطارد ائیر ارشل ظفرچ دری (قادیانی) کو یاک فغائیہ کے کماور انچیف کے عدے سے مطارد کیا کیا تو انہوں نے مشرفدالعمار کی حومت کا تحد النے کا فیملہ کرلیا۔ چنانچہ انہوں نے واقعہ ربوہ ایک آنائش واقعہ کے طور پر رونماکیا تاکہ وہ اینے بارے میں حکومت کی رائے اور عام مسلمانوں کا روعمل مطوم کر سکیں۔ ان کا بیہ بھی خیال تھا کہ واقعہ ربوہ سے جو افرا تغری بدا ہو گ۔ اس کے نتیج میں وہ حکومت کا تخت الث دینے کے قابل مو جائیں کے اس سلط میں آغا شورش کاشمیری نے ٹریوش کو اپی طرف سے شائع كروه تين بمفلت پيش كئ حكيم الامت علامه اقبل ك اس بمفلث كي جانب ممی فاضل ٹریوئل کی توجہ مبندل کرائی جو علامہ اقبال نے غداران اسلام کے عوان

کے تحت شاکت کرایا تھا۔ آقا صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ یہ درست دس ہے کہ ان کے ساتھ روی سفار تخانے کے کسی افر نے بھی لما قات کی تھی۔ انہوں نے کما کہ میں نہیں کہ سکا کہ میرے ساتھ اے۔ جی عابد نام کے کسی فخص نے بھی طاقات کے لئے آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یاد نہیں۔ میرے کسی اشتراکی ملک کے کسی سفیر کے ساتھ کوئی تعلقات ایک کا نام یاد نہیں۔ میرے کسی اشتراکی ملک کے کسی سفیر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں۔ اور قاضل ٹریوئل نے جس بات چیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ میرے اور کسی دو سرے فوش کے درمیان نہیں ہوئی۔ یہ غلط ہے کہ میں سماجاہ میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کیا تھا۔

آفا شورش کاشیری نے بتایا کہ ۲۹ می سے ۱۹۹ کو وزیر اعظم کے سیرٹری مشر افضل سعید نے ٹیلینون پر جھے سے بات چیت کی تھی اور جھے وزیر اعظم کا ایک پیغام ویا تھا کہ بعض بیرونی طاقتیں پاکستان کے کئڑے کئڑے کئڑے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم سب کو چاہئے کہ ہم داخلی طور پر امن برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم کے سیرٹری نے یہ بھی کما تھا کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ ہیں ملک کے اندر نظم و صبط برقرار رکھنے ہیں ان سے تعاون کروں۔ اس پر جب وزیر اعظم لاہور تشریف لائے تو ہیں نے ہی جون سے 20 کو ان سے ملاقات کی۔ اس موقعہ پر وزیر اعظم نے جھے سے کما تھا کہ ہیں بھی مورٹ کو ان سے ملاقات کی۔ اس موقعہ پر وزیر اعظم نے جھے سے کما تھا کہ ہیں اپنے حقوق کے لئے اپنا اثر استعالی کروں۔ انہوں نے ہی کما تھا کہ ہیں اپنے حقوق کے لئے آپنا اثر استعالی کروں۔ انہوں نے ہی کما تھا کہ ہیں میں مورت مالی کو خواب نہ کیا جائے۔ انہوں نے کما یہ درست اپنے حقوق کے لئے آپا اجمد تاورانی کے ایک رشتہ دار کے پاس سے وائرلیس کے داخل میں میٹرایم ایم اجمد تاوران کے ایک رشتہ دار کے پاس سے وائرلیس خوانسیٹر پر آھ ہوا تھا۔ یہ پر آھ گورک ہیں واقع ایک مکان سے ہوئی تھی۔ یہ درست ہے کہ سعودی عرب ہیں اجمد ہوں کے واظلہ پر پابندی عائد ہے (روز نامہ جگ درست ہے کہ سعودی عرب ہیں اجمد ہوں کے واظلہ پر پابندی عائد ہے (روز نامہ جگ درست ہے کہ سعودی عرب ہیں اجمد ہوں کے واظلہ پر پابندی عائد ہے (روز نامہ جگ درست ہے کہ سعودی عرب ہیں اجمد ہوں کے واظلہ پر پابندی عائد ہے (روز نامہ جگ درست ہے کہ سعودی عرب ہیں اجمد ہوں کے واضلہ پر پابندی عائد ہے (روز نامہ جگ درست ہے کہ سعودی عرب ہیں اجمد ہوں کے واضلہ پر پابندی عائد ہے (روز نامہ جگ کرائی ہوں تھی اس کھر ہوں کی تاکم ہورک کو کے ایک کی کرائی ہوں کی کرائی ہوں کے در نامہ جگ کرائی ہور تھی ہورک کے دروز نامہ جگ کرائی ہوں کے دروز کرائی ہورک کے دروز نامہ جگ کرائی ہور کرائی ہورک کو کرائی ہورک کے دروز کامہ جگ کرائی ہور کرائی ہورک کو کرائی کرائی ہورک کو کرائی ہورک کو کرائی ہورک کی ہورک کی کرائی ہور کرائی ہور کرائی ہور کرائی ہور کرائی ہورک کو کرائی ہورک کرنے کرائی ہور کرائی ہورک کی کرائی ہور کرائی ہورک کی کرائی ہور کرائی ہورک کرائی ہورک کرائی ہورک کرائی ہورک کرائی ہورک کو کرائی ہورک کرائی ہورک

۲۱ جولائی کی کارروائی

(محد عنايت الله ولد راجه لال خال الي الي الي او لاليال)

چوکی پولیس ربوہ میں کل سا افراد معین ہوتے ہیں۔ ایک اے ایس آئی۔ ایک میڈ کانشیل ادر کیارہ سابی۔

اگر پولیس رہو فیریس اپنے طور پر محشت کرے قو امور عامہ والے اے اپنے
کئے ہمک سیھتے ہیں۔ اس کئے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جب رہوہ والے محشت
کرتے ہیں قو ان کے پاس ڈیڈے اور ہاکیاں ہوتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ پولیس آفیسر
کمی سمن کی تھیل بھی رہوہ کے شروں پر براہ راست نہیں کرا سکتے بلکہ امور عامہ کی
معرفت تھیل کرانی برقی ہے۔

ریدہ والے اس قدر منظم ہیں کہ وہ ہارے ساتھ موٹر طور پر عدم تعلون کر
سے ہیں باضی قریب تک یہ بھی نہیں ہوا کہ ریوہ کا کوئی آدی چوکی ریوہ یا الایاں ہی
براہ راست کوئی شکایت ورج کرائے آیا ہو۔ ریوہ کے رہائٹی صرف امور عامہ کی
معرفت رپورٹ درج کراتے ہیں اگر کوئی براہ راست آ جائے تو ریوہ والے اس کا
سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ البتہ مورخہ سمے ۔ ۲ ۔ ۹ کو ایک فض سروار احمد طالب
علم جو محلہ وارالعدر شرقی ہیں رہتا ہے۔ پولیس چوکی ہیں آیا اور کی واقعہ کی رپورٹ
درج کرائی۔ چوکہ واقعہ ایے جرم سے تعلق رکھا تھا جو ناقائل وست اندازی پولیس
قما۔ اس لئے ہیں نے کیس درج نہیں کیا بلکہ صرف رپورٹ درج کردی۔ یہ رپورٹ
جو ستفیث نے براہ راست بامور عامہ کی ماضلت کے بغیر درج کرائی۔ اپنی نوعیت کی
ہو ستفیث نے براہ راست بامور عامہ کی ماضلت کے بغیر درج کرائی۔ اپنی نوعیت کی
ہی رپورٹ تھی۔ شکاے آیک فیض مبشر احمد کے ظاف تھی۔ اس کے بعد امور عامہ
نے مرافلت کی اور فریقین کی صلح کرا دی۔

مقای پولیس بغیر اجازت امور عامد کے کی فراق نگازید یا کی گواہ سے وابطہ نمیں کر سکتے۔ میرے عرصہ طازمت بطور الیس ایج اور الایاں کے دوران مجھے کی کیس کی ربوہ علی تقیش کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ البتہ میرے علم کے مطابق جب بھی میرے کوئی پیش رو براہ راست تقیش کرنے ربوہ جاتے تو امور عامہ والے حاکل ہو جاتے اور تقیش نہ ہونے ویتے۔ علی نے سمے دم کے الایاں تھانے کا

چارج لیا تھا۔ ۲۹ء کو رہوہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد میں مسلسل رہوہ میں رہا۔
پھلے بندرہ دنوں سے میں رہوہ سے واپس لالیاں گیا۔ یہ درست ہے کہ چوکی پولیس
رہوہ کی سرگرمیوں کی محرانی امور عامہ کے شاف کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس طرح
کویا وہ پولیس کو ذریر محرانی رکھتے ہیں۔ رہوہ شرمیں کسی گور نمنٹ کے محکے کا ریسٹ
ہاؤس نہیں ہے۔

ہاری اپنی اعلی جنیں رہوہ کے لئے ہے۔ محد علی سبری و پھل فروش کے قتل کی رپورٹ پہلے ہی علاقہ مجسٹریٹ کو بھیجی جا چکل ہے۔

## مبشر لطیف کی جرح کے جواب میں

جھے علم نہیں کہ بھی یہ شکاعت بولیس کے حکام بالا کو کی گئی یا نہیں کہ امور عامہ والے بولیس کو ربوہ میں گشت نہیں کرتے وسیخے۔ دراصل اگر بھم ربوہ کی انتظام کریں تو ربوہ کی انتظام یو والوں کے فائدے کے لئے Good Faith کوئی انتظام کریں تو ربوہ کی انتظام یو والے اسے پند نہیں کرتے کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ اس سے ان کے وقار اور رعب میں کی آ جاتی ہے۔ مثلاً ربوہ کے واقعہ کے بعد میں نے ٹیوب ویل پر اس خدشے کے پیش نظر گارہ ستھین کر دی کہ کمیں کوئی شرارتی آدی واٹر پلائی کے نظام کو خراب نہ کر دے۔ اس کا بھی ربوہ کی انتظامیہ نے برا منایا۔ اور عزیز بھائیزی نے جموٹی شکاءت کی کہ ربوہ والوں کو پائی نہیں مل رہا۔ میں نے واٹر پلائی والوں سے بوچھا تو انہوں نے بنایا کہ پائی حسب مابق پلائی ہو رہا ہے۔ اس طرح جب ربوہ کے واقعہ کے بعد آس پاس کے دیمات والوں نے وووھ ربوہ میں لانا بند کر دیا تو عزیز بھائیزی نے جمعے سے کما پاس کے دیمات والوں نے دووھ ربوہ میں لانا بند کر دیا تو عزیز بھائیزی نے جمعے سے کما افر کو جو ربوہ میں متعین ہو تا ہے ہراماں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تاکہ وہ مرعوب

آگرچہ ربوہ کی پوری آبادی احمدیوں پر مشمل ہے۔ پھر بھی تمام ربوہ والے احمدید انتظامیہ کے تمام افرول کو پند نہیں کرتے لیکن وہ سب ان سے ڈرتے ہیں۔

میں نے اپنی ڈائریوں میں جو میں SP کو بھیجا ہوں لکھا کہ احمدیہ انتظامیہ پولیس والوں کی ڈیوٹی میں مرافقات کرتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ربوہ میں کوئی ہسٹری شیٹ ہے یا نہیں۔

### چوہدری عزیز احمد باجوہ کی جرح کے جواب میں

اے ایس آئی راوہ مجھ سے قرباً وہ ماہ تبل تعینات ہوا تھا۔ میں الالیاں آنے سے پہلے لاکل پور میں متعمن رہا ہوں۔

مسٹر حبیب اللہ خال نائب تحصیلدار لالیاں نے مجھے بتایا تھا کہ غیر احمدیوں کو ربوہ کے بعض مقامات پر جانے نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ بوی مشکل سے انہیں اس جگہ جانے دیا گیا جمال جرسال احمدی اپنا سالانہ جلسہ کرتے ہیں۔

### محواه نمبرسه

( کلیل اخر ہا می دلد اکرام الحق ہا می مینچر اور پہنٹ ایڈور ٹائزز لمیٹڈ تھار فن روؤ لاہور)

میں احمدی نہیں ہوں۔ ہمارا وفتر کراچی میں ہے۔ یہ لمیٹڈ اوارہ ہے۔ مشر
حیین ہا می اس کے فیجگ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ بھی احمدی نہیں۔ اسلام آباد میں بھی
ہماری ایک برائج ہے۔ مشراے ایج علوی اس کے مینچر ہیں۔ وہ بھی فیراحمدی ہیں۔
یہ ایک پرائجوٹ لمیٹڈ کمپنی ہے۔ حیین ہا می اور ایکے بھائی اس کے مالک ہیں وہ
کراچی کے مستقا" رہنے والے ہیں۔ میں نے اشتمارات ۵۸ ۔ ۵۰ ویکھ ہیں
جو مشرق میں شائع ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کا متن فیلیفون کے ذریعے اسلام آباد ہے ماصل کیا تھا۔ چو کلہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار چھوایا تھا۔ جھے معلوم ماصل کیا تھا۔ چو کلہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار چھوایا تھا۔ جھے معلوم ماصل کیا تھا۔ چھوانے والی کون ہے۔ جھے انجمن فدایان رسول لاہور کا ذاتی علم نہیں کہ پارٹی اشتمار چھوانے والی کون ہے۔ جھے انجمن فدایان رسول لاہور کا ذاتی علم نہیں ہے۔

میں نے دن نقل Exe - 27 دیکھ لی ہے جس کے ذریعے ہم نے اخبار کو ہرایت کی تھی کہ اور پنٹ ایڈور ٹائزر کا نام اشتمار میں نہ شائع کریں۔ کیونکہ اشتمار ہمیں اسلام آباد سے ملا تھا اور ہمیں اِسلام آباد سے کوئی ہدایات نہ تھیں کہ کمپنی کا نام شائع ہونا چاہئے یا نہیں۔ بعض کیسر میں ہم نہیں چاہیے کہ ہمارا نام اخبارات میں شائع ہونا ہمارے مفاد کے ظاف میں شائع ہو جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کا شائع ہونا ہمارے مفاد کے ظاف ہے۔ ہم بعض اوقات Rival اواروں کا کام کرتے ہیں اور بعض پارٹیاں نہیں چاہتیں کہ ہم ان کے خانفین کا کام بھی کریں۔ ای طرح جب کمی اشتمار میں کوئی شخصیت کہ موث ہوتی ہے ہم کمپنی کا نام نہیں شائع ہونے دیتے آگہ وہ شخصیت ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس اشتمار کے بل کی اوائیگی اسلام آباد برائج نے کی تھی۔ لاہور برائج نے صرف اشتمار اخبارات کو شائع کے لئے دیا تھا۔

#### گواه نمبر ۲۴

صابر حسن علوی دلد محمد احسن علوی مینجر اسلام آباد برانج اورینث ایدور ٹائزر لمیند)

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں نے اشتمارات ۸۰ ۔ Exe ک مختلف اخبارات میں شائع کرنے کے آرڈر دیئے تھے۔ مقامی اخبارات راولپنڈی کو میں نے خود آرڈر دیا تھا۔ دوسرے اخبارات کے لئے میں نے بیڈ آنس کراچی اور دوسری برانچوں کو مملی فون پر رابطہ قائم کر کے کما تھا کہ مختلف اخبارات میں اشتمارات بھوا دیں۔

یہ اشتار بک کرانے کے لئے پانچ حضرات میرے پاس آئے۔ انہوں نے پچھ رعایت کرانا چاہی۔ اشتمارات ایک لاکھ روپ کے تھے۔ میں نے پانچ فیصد رعایت پوری قیمت پر دی۔ میں نہیں جانا کہ کوئی انجمن دراصل انجمن فدایان رسول کے نام سے موجود ہے یا نہیں۔ چونکہ اس کیس میں موکل پرائیوٹ پارٹی تھی۔ اس لئے میں نفذ ادائیگی کرانی چاہی اس لئے انہوں نے جھے نفذ ادائیگی کی۔ میرے آٹھ سالہ تجربے بطور مینچر کے سب سے بری نفذ ادائیگی جو اس سے پہلے جھے کی وہ سر ہزار روپ تھے۔ مہلی قبط جھے تمن جولائی کو ادا ہوئی تھی' دوسری پانچ جولائی کو۔ دونوں تقطیس عاجی غلام رسول پراپیگنڈہ سکرٹری نے اداکی تھی۔ پارٹی نے جھے جو ہدایات قبطیس عاجی غلام رسول پراپیگنڈہ سکرٹری نے اداکی تھی۔ پارٹی نے جھے جو ہدایات

تحریری طور پر دی تھیں۔ وہ حاجی غلام رسول پراپیگنڈہ سیکرٹری کے ہاتھ کی ہیں اور اس کے دسخط شبت ہیں۔ حاجی غلام رسول پھر مجھے ، جولائی کو ملے آکہ حساب صاف کر دیں۔ اس کے بعد وہ نہیں ملے۔ وہ آخری ملاقات تھی۔ میں ان کو سامنے آنے پر بچان سکتا ہوں۔ بچان سکتا ہوں۔

۲۰ ـ ۱۰ بي وقفه ..... اا بي

گواه نمبر۲۵

عطاء الحق ولد چوبدری محمد عبدالله ایدووکیت سریم کورث ۳ مزیک رود ایدر)

میں احدی سیس موں۔ ٢٩ مئ ١٩١٨ء كو ميل لائل يور مطوع سيش ير تما اکہ چناب ایکسپریس کے ذریعے لائل بور سے ٹوبہ ٹیک سکھ جاؤں۔ اس گاڑی کا معمول کے مطابق لاکل بور سے روائلی کا وقت ۱۵ - ۱۱ بج عمل دوسر ب مروه گاڑی سوا بارہ سے ساڑھے بارہ بج کے ورمیان آئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی تعداد اس دن کم تھی۔ عام معمول کے مطابق مسافروں کی تعداو سے کم۔ عالبا اس لئے کہ گاڑی ایت تقی اور کھ سافر بزرید بس علے گئے۔ گاڑی کے آنے پر میں II کلاس کے ؤب میں سوار ہوا کیونکہ میرے پاس II کلاس کا عکمت تھا۔ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی جب میں نے پلیٹ فارم پر شور ساتو میں نیچ اتر آیا۔ میں نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر ۲۵ - ۲۰ نوجوان طلبه زخی حالت میں تھے ان کے زخموں سے خون بسہ رہا تھا۔ کیڑے چھے موے تھے۔ میرے بوچھے پر انہوں نے کما کہ ان کو ربوہ مطعے سیش پر بری طرح بینا کیا تھا اور کسی نے انہیں نہ چھڑایا۔ ایک لڑے نے اپنی چھی ہوئی ملیض اٹھا کراینے جم پر زخموں کے نشانات و کھائے۔ معلوم ہو تا ہے کہ اے Stick یا لوہے کی سلاخوں سے مارا کیا تھا۔ جب مجھے ائیرکنڈیٹنڈ کوچ سے دو مسافر باہر تھلتے نظر آئے تو میں نے ان سے یو چھا کہ ربوہ میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ گاڑی کے ساتھ متعلقه طلبه بوگ پر ربوه میس حمله موا تھا اور انسیس بری طرح بینا کیا تھا۔

انہوں نے یہ بھی بنایا کہ چند طلبہ کو انہوں نے اپنے ڈب میں چھپالیا اور تملہ آوروں سے فتمیں کھا کر کھا کہ وہاں کوئی طالب علم نسی۔ انہوں نے یہ بھی بنایا کہ انہوں نے طلبہ کو لیٹرن میں چھپالیا تھا۔

میرے پوچنے پر دو طلبے نے جلے کی تغیالت بنائمی اور اس سے قبل کے واقعہ ك بارے ميں كچ طلبے نے شيش كے پيك الدرائي سفم والا مائكرو فون استعال كيا اور واقعه بنایا آوم محند بعد مقای طلبه سیش بر آ محے اور پولیس بھی بعدرہ ہیں من بعد ان آر ٹرین آمنی تھی۔ فشر کالج کے زخی طلبے نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ ہم گاڑی نسیں چلنے ویں کے جب تک ماری شکایات کی علاقی نہ کی جائے۔ گاڑی لاکل ، پور سے سوا دو بج یا وعائی بج چلی تھے۔ میں ای گاڑی کے ذریعے لاکل پور سے ٹوبہ نیک عجمہ کیا تھا۔ جب کاڑی پلیٹ قارم پر تھی تو شرے کوئی آوی ماسوائے ۲۰۔ ۲۵ مقای طلبہ اور پولیس کے پلیث قارم پر نہ آئے۔ جھے بتایا گیا تھا کہ DC اور SP لائل بور بھی شیش پر آ مے تھے۔ میں نے خود کی مولوی یا مولانا صاحب کو شیش پر سی دیکھا قلد میں نے ایسے کی صاحب کو تقریر کرتے نہ سال میں نے کی فرست کاس کے مسافر کو پیٹے جاتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ ختر کالج کے اڑکے بہت خوفردہ اور دہشت زدہ تھے انول نے مجھے بتایا کہ عملہ آوروں میں سے بعض ابھی تک گاڑی من سوار ہیں۔ جب میں گاڑی کے آنے سے پہلے ریفرشنٹ روم میں تھا تو میں نے کی نوبھانوں کو وہل بیٹے دیکھا۔ گاڑی کے آتے پر انہوں نے زخیوں کو کمی اداد میا

میں 40م سے 200 میں اور کٹونمنٹ بورڈ کا لیکل ایڈوائزر تھا۔ میں سابق فی ہوں مجھے کٹونمنٹ بورڈ کا حضر قانونی ڈسٹرکٹ آرڈ سروسز بورڈ الاہور کی سفارش پر رکھا گیا۔ پہلے سال بطور آزائش مجھے موا روپ ماہوار پر بطور جزوقتی مثیر قانون مقرر کیا گیا اور سی 40 میں بشول فیس مثی محمد روپ ماہوار لینا تھا۔ بورڈ کے ساتھ مرا معاہدہ میں فتم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد اشتمار دیا گیا۔ اس اشتمار کے بعد ارشمار دیا گیا۔ اس اشتمار کے بعد

جے نتخب کر لیا گیا اور محد رشید احد کو دو مرے کی امیدواروں کے ماتھ مترو کر ویا گیا۔ اس کے بعد بورؤ نے چار سال کے لئے مجے مثیر قانونی مقرر کیا یہ معیاد ۱۲ مارچ سماوہ کو ختم ہو گئی۔ اس سے قبل آفن نوٹ Put up کیا گیا کہ لیگ ایڈوائزر کی معیاد ختم ہو ربی ہے اس لئے معیاد کی تجدید کی جائے پریڈیڈٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس میرے کیس بیش ہونے سے پہلے مشر محد رشید احد ایڈودکیٹ کا ورخواست پریگیڈر محد شریف نے والا دی۔ وونوں مرزائی ہیں۔ مشر محد سعید احمد مورشید احد کی ورخواست پریگیڈر محد بین ان ونوں ایم ای الی الاہور میں پراجیکٹ انجینؤ سے کو رشید احد کے بھائی ہیں۔ ان ونوں ایم ای الی الاہور میں پراجیکٹ انجینؤ سے کری مسود قمرج بورڈ کے مدر بین ان ونوں بھی وہ مدر سے کری مسود احد ی میں ہیں۔ البتہ پریگیڈر محد بین ان ونوں بھی وہ مدر سے کری مسود احد کی میں ہیں۔ البتہ پریگیڈر محد بین ان ونوں بھی دو مدر سے کری محود احد کی میں ہیں۔ البتہ پریگیڈر محد بین ایڈوائزر مقرر کیا۔ اگر ان کا کوئی اعروبو لیا گیا تو وہ شیش مین کور نہ ہوا۔ بیڈ کوارٹر میں لیا گیا۔ ان کی ورخواست پر کٹونمنٹ بورڈ کے دفتر میں فور نہ ہوا۔ اس لئے یہ بات واضح ہے کہ ایک سینئر آری تافیر کے لیگل ایڈوائزر کے تقرر کے ایک اپنا اثر و رسورخ استعمال کیا گیا کو کھ دو دونوں احد کی بیس۔ اللے این از و رسورخ استعمال کیا گیا کو کھ دو دونوں احد کی بیس۔

جھے ہے پہلے بیٹے جھ للیف ایک ایڈوائزر ہے۔ وہ بھی احمدی ہیں۔ بی نہیں جاتا کہ اس کی بلور وکیل سینڈگ تین سال سے زائد تھی۔ جھے ان کی جگہ آرالہ سروسز پورڈ کی سفارش پر مقرر کیا گیا تھا۔ بی سابق صوبیدار ہوں۔ مسررشید احمد کے تقرر کے ایک او کے اندر بی نے کور کمایڈر لیفٹینٹ جزل عبدالجید سے انٹرویو مالگ جھے پنہ تھا کہ وہ احمدی ہیں۔ انہوں نے بلور سابقہ فوجی جھے انٹرویو نہ وا۔ اس تقرر کے سلطے میں میرے مطلطے میں مافلت کرتی جاہتے تھی۔ کوکمہ انہوں نے مافلت نہ کی اس لئے میں انہیں احمدی سمتا ہوں اگرچہ انہوں اعلان کر وا ہے کہ دافلت نہ کی اس لئے میں انہیں احمدی سمتا ہوں اگرچہ انہوں اعلان کر وا ہے کہ وہ احمدی نہیں ہیں۔

نوٹ = لیکل ایڈوائزر کے تقرر کے متعلق فائل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسرر شد احمد انٹرویو کے لئے صدر کتونمنٹ بورڈ کے سامنے چیش نہ ہوئے جب کہ انس چیش ہوتا چاہئے تھا لینی ۱۰ بجے۔ لیکن ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سٹیشن ہیڈ کوارٹر جس ۸ بج میح کی بجائے ساڑھے دس بج پیش ہوئے سیش کھاور صدر کتونمنٹ ہورؤ بلط عدہ ہو تا ہے۔ آخری فیعلہ کرنے سے قبل صدر پہلے مثیر قانونی لین میاں عطاء الحق ایُدوکیٹ کی کارکدگی کے بارے بی رپورٹ عاصل کرنا چاہجے تھے۔ اس رپورٹ کو دیکہ کر مسڑ عطاء الحق کی دہ بی توسیع نہ کی گئی ان کی جگہ دشید احمد کو مقرد کیا گیا اس کے لئے کوئی خاص وجہ خاہر نہ کی گئی۔ میری طازمت کے ختم ہونے کے بعد جھے احمد لربی منا شروع ہوا۔ احمد انجمن اشاعت اسلام المامور کے اس لربی کے موصول ہونے سے میرا خیال ہے کہ اگر بی احمدت قبل کر لول تو جھے اس لربی کے موصول ہونے سے میرا خیال ہے کہ اگر بی احمدت قبل کر لول تو جھے لیک ایڈوائزد مقرد کر دیا جائے گا۔

### ۲۹ جولائی کی کارروائی

مجع اورلی احمد صاحب ایدودیث نے سید ابوذر بخاری امیر مجلس احرار اسلام کی طرف سے وکالت مامینی کیا۔

## محواه تمبر۲۲

(مقمود احر ولد محر قوم گوڑھ عمر ۲۸ سال سبزی فردش ساکن رہت بازار رہوہ)

علی احری ہوں۔ مجھے ۱۲ مئی کے واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ ۲۹ مئی کو میح
کے دقت عیں اپنی دکان واقع رہت بازار عیں سبزی فردنت کر رہا تھا کہ اس دقت
پٹاور سے آنے والی چناب ایک پرلی راوہ سٹیشن پر پہنی۔ ریابے کا ائن اور سٹیش ار جہت بازار کے بہت قریب ہے۔ جب گاڑی سٹیشن پر پہنی تو ہم نے بہت شور سالہ
اس دفت کچھ گابک میری دکان سے سبزی فرید رہے تھے۔ وہ شور س کر سٹیشن کی طرف دو ڈے میں بھی ان کے پیچھ ڈسٹر لے کر بھاگلہ ڈسٹر ایک چھڑی اور اس کے معنی مرے پر بھھے ہوئے کرٹے پر مشمل تھا۔ عیں ریابے کائن پر سٹیشن کے معنی بات پہنچا جو بوگی پیچھے سے تیری تھی۔ پلیٹ قارم سے نیچ تھی۔ جب عی وہاں پہنچا جات پرگی بیچھے سے تیری تھی۔ پلیٹ قارم سے نیچ تھی۔ جب عی وہاں پہنچا جو بوگی بیچھے سے تیری تھی۔ پلیٹ قارم سے نیچ تھی۔ جب عی وہاں پہنچا جو برگی بیچھے سے تیری تھی۔ پلیٹ قارم سے نیچ تھی۔ جب عی وہاں پہنچا جو برگی بیچھے سے تیری تھی۔ پلیٹ قارم سے نیچ تھی۔ جب عی وہاں پہنچا تو کہ طلب بیچ انرے اور حوریں طلب کیں۔ انہوں نے گالیاں دئی شروع کر دیں۔ اس پر عی ان کے ساتھ بھڑ برا۔ ایک طالب علم نے مجھے منہ پر کھ مارا۔ اس دیں۔ اس پر عی ان کے ساتھ بھڑ برا۔ ایک طالب علم نے مجھے منہ پر کھ مارا۔ اس

ر من نے لڑوں کو اس ڈسٹرے مارنا شروع کیا۔ جو میرے پاس تھا۔ اس پر چھ طلبہ
برگ ہے آ کے اور اس لڑکے کو چنزایا جس کو میں مار رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گاڈی
میں سوار ہو گئے اور جھے پھر مار نے شروع کر دیئے۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے کمال
سے یہ پھر جمع کر لئے تھے۔ اس کے جواب میں میں نے بھی پھر گاڈی پر مارے جس
سے گاڈی کو نقسان پنچا۔ اس وقت ہم وہاں دس افراد سے وہ زیادہ تر راوہ کے وکان
وار اور گاکی تھے۔ چہر ری بھر احمد نے ہمیں وہاں سے ہٹایا اور بوگ سے بیتھے و تھیل
دیا کاکہ ظلمہ کو بچائی۔ ان کے کہنے پر ہم نے لڑائی بھر کر دی۔ اس کے بعد انہوں
نے عورتوں اور بچوں کے لئے پانی مگوایا جو دو سری بوگی میں تھے۔ طلبہ نے ہم پر
کراکری کا بچھ ملان پھینکا۔ ہم میں سے کوئی بھی زخی نہ ہوا۔ لیکن کراکری ٹوٹ گئے۔
ہم نے ٹوٹے ہوئے برتن اٹھائے اور پلیٹ قارم پر رکھ دسیئے۔

اس پر میں واپس اپی دکان پر آئیا اور گاڑی چل دی۔ میں نہیں کہ سکنا کہ پلیٹ قارم پر کتے لوگ تصے میں پلیٹ قارم پر نہ دیکھ سکا کو تھے۔ میں پلیٹ قارم پر نہ دیکھ سکا کو تھہ سٹیٹن کی دیوار میرے اور پلیٹ قارم پر موجود لوگوں کے درمیان حاکل تھی۔ میرے ساتھ جو اور دکاندار سٹیٹن پر مجھ تھے۔ وہ بٹارت اور مجھ خال ہیں۔ میں دو سرے گاہوں کا ہام نہیں جانیا جو سٹیٹن پر بنچ تھے۔ یہ درست نہیں کہ مجھے کی نے کما تھا کہ اس ون سٹیٹن پر جاؤں اور جماعت کی توجین کا بدلہ لول جو نشر کالج والوں نے کی تھی۔ جھے سٹیٹن پر جاؤں اور جماعت کی توجین کا بدلہ لول جو نشر کالج والوں نے کی تھی۔ جھے مدر عموی نے امور عامد کے دفتر میں پہلی رات عشاء کے وقت بلایا تھا۔ گر میں مدر عموی نے امور عامد کے دفتر میں پہلی رات عشاء کے وقت بلایا تھا۔ گر میں دہاں نہ گیا اس وقت سے جھے کوئی آدی گئے نہ آیا۔ سوائے خواجہ سرفراز احمد المیدوکیٹ رکھا گیا اس وقت سے جھے کوئی آدی گئے نہ آیا۔ سوائے خواجہ سرفراز احمد المیدوکی کے جو چار دن پہلے آئے۔ وہ ان کے نام جانا چاہج شے جنوں نے طلبہ کی ہوگی کے سامنے رہوہ شیشن پر لڑائی کی تھی۔

میں ان میں سے ایک تھا جنوں نے ایدودکٹ کے کتنے پر اپنا نام لکھوایا۔ چوہدی بشراحمد مدر عموی مجھے چرے سے جانتے ہوں مگے۔ البتہ میں ان کو جانا ہوں۔ میں نے سیشن پر امور عامہ کے شعبے کا اور کوئی آوی رطوے سیشن پر نہ ویکھا اسوائے صدر عموی کے۔ میں خدام الاحمیہ کا رکن ہوں۔ میری کبھی کبھی اپنے محلے میں پرے کے سلطے میں ڈیوٹی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میری کوئی اور ڈیوٹی نہیں گئی۔ البتہ کبھی مبھی مجھے بسلط وقار عمل سیم سوشل ورک کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے۔ میں جھاڑی سیشن پر کسی خاص مقصد کے لئے نہیں لے کر گیا تھا۔ جب میں سیشن پر گیا اس وقت جھاڑن میرے ہاتھ میں تھا اس لئے میں اجمعے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیا۔ بات میں ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیا۔ بات سیارت کے ہاتھ میں ایک جھاڑن تھا۔ محمد خال خال ہاتھ تھا۔ وہ معذور انسان ہے کیونکہ ایک ٹانگ سے نظرا ہے میں نے دو سرے وس آومیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں لڑائی میں اس قدر ملوث تھا کہ میں نے دو سری طرف نہ میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں لڑائی میں اس قدر ملوث تھا کہ میں نے دو سری طرف نہ ویکھا۔ رحمت بازار میں سزی کی چار وکائیں ہیں۔ ایک میری' ایک بشارت کی اور دو در مرک وکائیں ہیں۔ ایک میری' ایک بشارت کی اور دو در مرک وکائیں ہیں۔ ایک میری' ایک بشارت کی اور دو در مرک وکائیں ہیں۔ میں نہ مسئر رشید احمد کار کن امور عامہ کو رحمت بازار میں گاڑی

## ایم اے طاہر کی جرح کے جواب میں

میں پیدائش احمدی ہوں اور احمدیوں کی تیسری سل سے تعلق رکھتا ہوں۔
صدر عموی کے پاس ایک بہت چھوٹی ہی چھڑی تھی جب وہ وہاں آئے تھے۔ میں سات
آٹھ منٹ تک طلبہ سے او آ رہا۔ پسرے کی ڈیوٹی پر ہم کوئی اسلحہ اپنے پاس نہیں
رکھتے۔ البتہ مستقل گارو جن کو اہوار تخواہ لمتی ہے ان کے پاس کلماڑی ہوتی ہے
چونکہ مارا ندہب ایک ہے اور اس لئے ہم ربوہ انظامیہ کے ڈسپلن کے آلح میں اور
صدر عموی کے تھم کی تقیل کرتے ہیں۔

میں نے صرف ایک طالب علم کو زخمی کیا۔ میری چھڑی اس کے سر پر پڑی۔ میں نے سات پھر گاڑی پر مارے تھے۔ جن سے ایک شیشہ کھڑی کا اور ایک شر ٹوٹا۔ صدر عموی نے طلبہ سے پھر گاڑی سے باہر پھکوائے تھے۔ اس وقت صدر عموی بوگی کی سیڑھیوں پر چڑھے تھے۔ ربوہ کا کوئی آوی زخمی نہ ہوا تھا۔ ایک لڑکے کو سرپر ۲۲ یا ۲۹ مئی کو چوٹ کی تھی۔ اس کا نام اوریس ہے۔ گواہ نمبر ۲۷

(زیر حراست) بشارت احمد ولد عبدالله خال دکاندار سبزی فروش رحمت بازار ربوه باقرار صالح)

(وضاحت کی گئی کہ بیان گواہ کے خلاف استعال سیس کیا جائے گا)

میں احمدی موں (کواہ کا بیان ا بعج لکھا جائے گا)

ربول = مرزا ناصر پر جرح کے سوالات بنائے گئے ہیں۔ ایک سوالنامہ آج مسر خاقان بابر نے دیا ہے؟ ان کو مرسری ویکھا ہے۔ بعد میں دفت نظر سے مطالعہ کیا جائے گا۔ کسی سوال نامہ کے بغیر یہ فیملہ کرنا مشکل ہے کہ ان کو دوبارہ طلب کیا جائے۔ مرزا ناصر احمد کا بیان Aag کا مسال Director Public Relation کو AAg کے ذریعے دیا گیا ہے۔ وہ چاہیں تو پورا بیان شائع کر کتے ہیں۔ اسی طرح دو سرے گواہوں کے بیانات بھی شائع کئے جا کتے ہیں۔ جن کے بیان بلا کرے میں ہوئے تھے۔ مسر کرم اللی بھٹی نے سوال نامہ دیا۔

ساڑھے وس بجے وقفہ اا بجے مک

بثارت احرباقرار صالح

میں پیدائش احمدی ہوں۔ میرا باپ اور داوا بھی احمدی ہیں۔ ۲۵۔ ۲۳ مئی کو جھے ۲۲ مئی کو رہوہ شیش پر ہونے والے واقعہ کا علم ہوا۔ میرا ذریعہ علم کچھ بچے تھے۔ انہوں نے جھے بتایا کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ نے رہوہ شیش پر گزرتے ہوئے نعرے لگائے۔ میں نے اس واقعہ کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں جھے کچھ کہا۔

۲۹ مئی ۱۷ء کو میں اپنی دکان واقع رحت بازار پر تھا۔ جب چناپ ایکسپریں اپنی وکان کے بیٹنل پر آئی تو میں نے ٹرین سے اپنی احمدید نعرے سے۔ نعرے من کر میری وکان کے گاکب شیشن پر طبے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے گیا۔ میں اپنے ساتھ ایک چھڑی لے

چوہدری بیر احم شاید ہارے پینچ سے پہلے شیش پر موجود تھ مگر وہ اس وقت پلیٹ فارم پر تھے وہ ہاری گاڑی تینچ کے بعد آئے تھے۔ میں نے اس ون مسرر رشید احمد کارکن امور عامد کو شیش پر نہ دیکھا تھا۔ میں نہیں سجھتا کہ رشید احمد میرے ساتھ وشنی رکھتا ہے۔ میری شکایت مجمی امور عامد یا پولیس میں نہیں ہوئی۔ میرا ریکارڈ صاف ہے۔ میں مسررشید احمد جو نیز کو جانیا ہوں۔

پلیٹ فارم پر اس وقت چالیس بچاس آدی ہوں گے۔ بی نمیں جانٹا کہ مشر بشراحمہ نے بوگی کے اندر طلبہ کو کما ہو کہ پھر پھینک دو جو ان کے پاس بوگی کے اندر تھے۔ میں نے مسر بشیر احمد کوید ہدایت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔

میں نے پلیٹ فارم پر ملک نصیر احمد طالب علم ٹی آئی کالج اور ہائی سکول کے ایک مار صاحب کو بھی ویکھا تھا۔ پلیٹ فارم پر موجود کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی وہ سب خال ہاتھ تھے۔

میں نے گاڑی کو کوئی نقصان نہ پنچایا۔ نہ بی مسٹر مقصود احمد گواہ نے کوئی نقصان پہچایا۔ دو تین ماہ میں میری دو تین رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میں . کسی دکیل صاحب سے نہیں ملا ہوں۔

رُبُول نے اسفن ایروکی جزل کو یہ ہدایت کی کہ تفتیق افسراور جیل کے سرخاندن انفرادی طور پر کوشش کریں کہ سرگودھا جیل میں آگر کوئی طزم آزادانہ شمادت دنیا چاہیں تو شمادت کے لئے آئیں۔

گواه نمبر ۲۸

(خال لطیف غزنوی دلد نیک محمد خال غزنوی انٹرنیکٹل ہاک امہارّ۔ محلّہ دار الرحمت وسطی غزنوی ہاؤس ریوہ عمرے سال باقرار صالح)

میرے والدین احمدی ہوئے تھے۔ میں پیدائش احمدی ہوں۔ میرے واوا احمدی نہ تھے۔ اور میرے والد کے کوئی اور رشتہ دار احمدی نہیں۔ میرے نضیال کے کچھ رشتہ دار احمدی ہیں۔ میرے والد غالبا ۱۹۰۸ء میں احمدی ہوئے تھے۔ انہوں نے احمدیت پہلے خلیفہ مکیم نور الدین کے ہاتھ پر تحول کی تھی۔

میں ضلع ہاکی ایسوی ایش جھنگ کا سیرٹری اور سرگودھا ڈویرٹل (زوئل) ہاک ایسوی ایش کا اسٹنٹ سیرٹری ہوں ، جس کا وفتر لاکل پور میں ہے۔ ۲۰ - ۲۵ مگ سے ایس کا اسٹنٹ میں ضلعی ہاکی چیمیٹن شپ کرا تا رہا۔ ۲۲ کو ربوہ آیا۔ حسابات تیار کے اور ۲۹ مگ کو اپنے ایک کزن منظور خال کے ہمراہ جھنگ بس کے ذریعے پہنچ گیا۔ بم اے مج صبح ربوہ سے چلے تھے۔ ساڑھے گیارہ بج جھنگ پہنچ گئے۔ بم کے دو دن جھنگ میں گزارا۔ ہم اس دن جھنگ کے ڈسٹرکٹ سیورٹس

آرگنازر ملک نیاض کو دفتر میں نہ مل سکے۔ البتہ ہم ایک دوست چوہدری مخار اجمد مقای زمیندار (اجمدی) کو طے۔ ہم نے دوپر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا تھا (چوہدری مخار احمد کے ساتھ) ربوہ والی آنے پر مجھے پتہ چلا کہ سٹیشن پر میڈیکل کالج کے طلب سے کوئی جھڑا ہوا تھا۔ میں شام کو ہاکی لے کر گور نمنٹ تعلیم الاسلام سکول کی طرف چلا' جمال میں طلبہ کو ہاکی کھیٹا سکھا تا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ جھٹگ کے DC سٹیشن پر موجود ہیں۔

میں ان کو ملنا چاہتا تھا محر مل نہ سکا۔ اس کے بعد میں سکول کی گراؤنڈ میں چلا گیا۔ وہاں سے شام کو اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں ۱۸ جون تک رہوہ میں رہا۔ اس کے بعد میں ۱۹ جون تک رہوہ میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کیپ میں چلا گیا۔ ۲۸ جون تک ایب آباد میں رہا۔ مجھے وہیں پہنے چلا کہ میں پولیس کو رہوہ کے وقوعہ کے سلسلے میں مطلوب ہوں۔ میرے معلوم کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام امور عامہ کے دفتر سے پولیس کو دیا گیا۔ مجھے شک ہے کہ میرا نام عبدالعزیز محتسب یا ان کے کی ساتھی نے وہا۔

میں نے ۲۴ جولائی کو ضانت قبل از مرفآری کی درخواست دی۔ ۲۵ جولائی کو میری ضانت عبوری ہو مئی۔

میرے واوا امیراحمد خال غرنی کے سابق گورنر رہے ہیں۔ ہمارے خاندانی نب کی وجہ سے امام اجمریہ میرے والد اور پورے خاندان کی ست عزت کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسٹر عبدالعور بھانبڑی اور ان کے ساتھی میرے والد سے حمد کرتے تھے گر ان کی زندگی میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کی وفات کے بعد وہ سازشیں کرتے رہے۔ میرا یقین ہے کہ میرا نام مسٹر بھانبڑی یا ان کے ساتھوں نے دیا۔

مسرُ عبدالعزرِ امور عامہ میں محتب ہیں اور وہ شعبہ امور عامہ میں تمام پولیس Cases کو Deal کرتے ہیں اور پولیس ان کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ای طرح میرے بھائی شیم غزنوی بھی ۲۹ مگ کو ربوہ سے باہر تھے۔ وہ ۲۹ مگ کو ربوہ سے کاکول کئے تھے اور ہارے بنوئی میجر نفر احمد کے پاس ٹھرے تھے جو وہاں PMA میں رہ چکے

ہیں۔ وہ ربوہ نہ گئے۔ ۲۵ جولائی تک میرے ساتھ ان کی منانت عبوری ہوئی۔ میرے بنوئی نصیر احمد ہیں۔ میرے بنوئی نصیر احمد ہیں۔ میرے بھائی کا نام بھی مجرموں میں مسٹر عبدالعزیز بھانبڑی یا ان کے ساتھیوں نے غلط طور پر دیا تھا۔

مارچ 21ء میں میں نے سرگودھا انٹر ڈسٹرکٹ ہاک چیمیئن شپ کا انتظام ربوہ میں کیا۔ اس سے قبل میں نے سرگودھا زون کے سیرٹری چوہدری ایم ارشد سے اجازت لی تھی۔ میں نے ڈی می جھنگ سے بھی اجازت لی تھی۔ جنہوں نے زوئل ایسوی ایش کے ساتھ مل کر اخراجات دینے ہوتے ہیں۔ میں نے ربوہ کالج کے پر نسپل ے گراؤنڈ استعال کرنے کی اجازت حاصل کرلی تھی مگر ایک دن تبل میں نے ویکھا کہ گراؤنڈ کو پانی لگا دیا گیا۔ ای شام مجھے عبدالعزیز بھانبڑی نے بلایا جس نے بہت ترشی سے مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ پہلے امور عامہ کی اجازت حاصل کروں پھر ٹورنا منٹ کراؤں میں تا ظر امور عامہ ظہور احمہ باجوہ سے لما۔ وہ بہت تاراض معلوم ہوتے تھے کہ میں نے ان کی اجازت کیوں نہ پیلے عاصل کر لی اور ربوہ میں بوسر کیوں لگوائے۔ انہوں نے مجھے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جس کے نتیج مین مجھے ٹورنا منٹ کینسل کرنا بڑا۔ اور بری ندامت کے ساتھ سب لوگوں کو اطلاع دی۔ چوہدری محد ارشد زوئل سیرٹری نے خلیفہ صاحب سے اس مقصد کے لئے فون پر رابط پیدا . كرنے كى كوشش كى محريرا تيويث سيرٹري نے نال ديا اور خليفه صاحب سے بات نه کرنے دی۔ چوہدری ایم ارشد احمدی نہیں ہیں۔ میں دسمبر ۱۹۷۱ء تک ٹرانبورٹر رہا ہوں اس کے بعد میرا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن میں انٹر نیشنل ہاک امہار ہوں۔

ا ۱۹۷۱ء میں امور عامہ کے افروں نے میرے ہسائے ملک فتح محرے میرے فلاف پولیس کو جھوٹی درخواست ولائی جس میں الزام یہ تھا کہ جب انہوں نے مجھے بلک آوٹ کی وجہ سے بتی بند کرنے کے لئے کما تو میں نے ایبا کرنے سے انکار کر دیا اور ملک فتح محرے جھڑا کیا۔ یہ الزام بالکل غلط تھا اس لئے پولیس نے میرے فلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ ملک فتح محمد کی میرے ساتھ کوئی وشمنی نہ تھی اس لئے امور عامہ نے بوایا۔

میں ۲۵ جولائی کو مفانت وے کر راوہ چلا گیا تھا۔ آج میں دہاں سے آیا ہوں۔ اس عرصے میں کسی نے مجھے راوہ میں تک نہ کیا۔ اس عدالت کا سمن ایک کا تشییل جو چوکی راوہ کا ہے' لایا تھا۔

ہر کیس میں خواہ وہ قابل وست اندازی پولیس ہویا نہ ہو امور عامہ کے افسر ائی تحقیقات خود کرتے ہیں وہ ایسے اشخاص پولیس کے حوالے کرتے ہیں جن کو وہ تحفظ نہیں دیتا چاہجے۔ جن کو وہ تحفظ دیتا چاہجے ہوں وہ پولیس کے حوالے نہیں کرتے۔ امور عامہ کے بغیر پولیس کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔

امور عامہ کے افسر احمریہ سنظیم میں اپنے عمدوں کا ناجائز مفاد اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی بوزیش کا غلط استعال اپنے ذاتی عناد کے لئے افراد کے خلاف استعال کرتے ہیں ایسا کرنے میں جماعت کی ہدایات ان کو حاصل نہیں ہو تیں۔

میرے علاوہ عالمی شمرت کا ایک اور سپورٹس بین مسٹر نیاز احمد باسکٹ بال کا کھلاڑی ہے' وہ سپورٹس سمیٹی کا بھی رکن ہے۔

میں نے ظیفہ صاحب کو اپنے اور اپنے بھائی کو غلط طور پر رہوہ کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کے ظاف کوئی شکایت نہیں کر کرنے کی کوشش کے ظاف کوئی شکایت نہ کی۔ کیونکہ میں براہ راست شکایت نہیں کر سکا۔ تمام شکایات صرف امور عامہ اور پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ (محمد انور لودهی ولد محمد افضل خال لودهی۔ ریلوے گارڈ لاکل پور ہیڈ کوارٹر ۲۹۱ ریلوے کالونی لاکل پور)

میں احدی نہیں ہوں۔ میری ۱۱ سال کی سروس ہے۔ ۵۹ - ۵ - ۱۳۱ سے اا کل پور
ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہوں۔ جب ایک نیا گارڈ ربوہ شیش میں مقرر ہوتا ہے تو ایک
ہدایت اے انچارج گارڈ کی طرف سے یہ دی جاتی ہے کہ جب ربوہ آ جائے تو اپنے وین
کے دردازے اور کھڑکیاں بند رکھے۔ ۵۷ - ۱۹۵۹ء میں ایک تحقیقات ایک گارڈ کے
طاف ہوئی تھی کیونکہ اہل ربوہ نے اعلیٰ افسران کو شکایت کی تھی کہ وہ ربوہ کی عورتوں کو
چھڑتا ہے۔ اس لئے احتیاطی تدبیر کے طور پر گارڈ اپنی وین کی کھڑکیاں ربوہ آنے سے قبل
اور چھوڑنے کے بعد تک بند رکھتے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔

ربوہ سیشن پر ہم کی بے قاعدگی کو چیک نیس کر سے 'جو مقای لوگ سیشن پر مرا کریں۔ مثال ۲ آدی روزنامہ الفضل مسافروں میں تقتیم کرتے تھے۔ میں نے مرزا عبدالسیع S.M سے شکایت کی تھی کہ یہ تقییم غیر قانونی ہے کیونکہ بعض لوگ الفضل کی تقتیم ہے مشتعل ہو جاتے ہیں اور بعض او قات سیشن پر امن کو خطرہ ہو جاتا ہے لیکن مرزا عبدالسیع نے کوئی کارروائی نہ کی۔ اور میری طرف سے میمو لینے سے انکار کیا جو میں انہیں دینا چاہتا تھا۔ اس طرح ایک موقع پر ۱۱ لائے ۱۱ اپ چناب پر سوار ہونا چاہج تھے عام طور پر تمین منٹ تک گاڑی ٹھرتی ہے ہم دو تمین منٹ زاکد دے دیتے ہیں اس دن گاڑی چینے گی تو طلبہ نے زنجر کھینی اور گاڑی کھڑی ہو گئے۔ ان کا اصرار تھا کہ ان کے مزام ماتھی جب تک سوار نہ ہو جا کمیں گاڑی کو چائے نہ دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے تمام ماتھی جب تک سوار نہ ہو جا کمیں گاڑی کو چائے نہ دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے انکار کر دیا۔ لالیاں میں' میں نے گاڑی پر متعین ریلوے پولیس کو وہ میمو دے دی۔ انکار کر دیا۔ لالیاں میں' میں نے گاڑی پر متعین ریلوے پولیس کو وہ میمو دے دی۔ ریلوے پولیس بھی ربوہ سیشن پر شکایت وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالیاں میں' میں جام طور پر ربوہ جیسے سیشن پر تمین افر ہوتے ہیں ایک SM لوگ وہاں ہنگامہ نہ کر دیں۔ عام طور پر ربوہ جیسے سیشن پر تمین افر ہوتے ہیں ایک SM اور دد میں۔ ایک افر دن کی رفصت نہ لے تو اس کی جگہ اور دد میں۔ ایک افر وہ کے ایک افر وہ کے اس کی جگہ وہ وہ کی دوست نہ لے تو اس کی جگہ وہ کو اس کی جگہ

نیا تقرر میں کیا جاتا۔ بلکہ باقی وو المرزیادہ ویوٹی دے کر تیسرے کی کی پوری کرتے ہیں۔ جب مرزا عبدانسيع ٢٥ مئي كو دوباره ريوه بوسث موسة تو وبال دواك ايس ايم ادر ايك آر الیں ایم پہلے سے موجود تھے اس لئے مرزا عبدالسبع کو ربوہ پوسٹ Join نسیس کرنا چاہے تھا۔ جب تک کہ ربوہ میں موجود تین میں سے ایک افروReleive کرنے کے لئے ورخواست نہ کرتا۔ مرزا عبدالسیع کو ربوہ سے الی کمی درخواست کے بغیری ربوہ بوسٹ کردیا گیا اور RSM کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ کچھ سیشنوں پر SM کو افتیار ہو تا ہے کہ وہ لوگوں کو پلیٹ فارم کلٹ خریدے بغیر پلیٹ فارم پر آنے کی اجازت ویں۔ ربوہ ایساسٹیش سیں ہے وہال کمی کو پلیٹ فارم ککٹ کے بغیر پلیٹ فارم پر جانے کی اجازت سیں۔ ہم عام طور پر ربوہ والوں کو پلیٹ فارم پر اس ڈر سے چیک سیس کرتے کہ ہمارے ظاف جموثی شکایت نہ ہو جائے جس سے مارا جادلہ ہو جائے یا کوئی اور سزا ہو۔ سٹیش ماسر کو ب افتیار ہوتا ہے کہ گاڑی کو بیرونی سکتل پر کھڑا کردے آگر اسے یہ خطرہ ہو کہ سٹیشن پر گاڑی کو کوئی خطرہ ہے۔ جن سٹیشنوں پر دو ہائی لیول پلیٹ قارم موں وہاں bridge Overhead موتی ہے کین ربوہ واحد مثال ہے جمال صرف ایک ہائی لیول پلیث قارم ہے۔ اس کے باوجود وہان Overhead bridge موجود ہے۔

میں محد اقبال گواہ نمبرا کو جانتا ہوں جو میرے ساتھی گارڈ ہیں اور احمدی ہیں اور امور عامہ کے دفتر میں کارکن ہیں انہوں نے خود اس بات کو مانا ہے۔

میں نہیں جان چر اقبال کا عدہ امور عامہ میں کیا ہے کیونکہ انہوں نے جھے کمی نہیں بتایا۔ میں نے الفضل کی غیر قانونی تقییم کے معاملے میں SM کے خلاف کوئی شکایت افسران بالا کو نہ گی۔ ۱۰ - ۱۰ - ۱۸ کو طلبہ نے ربوہ میں گاڑی ۱۸ منٹ کھڑی کی تھی۔ وہ گارؤ جس کے خلاف سلام کرنے کے بارے میں اکوائری ہوئی تھی ابھی تک مروس میں ہے۔ اس کا نام شاید ایس ایم نظام الدین ہے۔ یہ بات ہیڈ کوارتر آنس سے معلوم کی جاتی ہی وہین کی کھڑکیاں صرف ربوہ شیشن کے پلیٹ فارم پر کھولتے ہیں معلوم کی جاتے اور جاتے وقت بند کر لیتے ہیں۔ یہ سب گارؤوں کی پریکش ہے۔ اور جاتے وقت بند کر لیتے ہیں۔ یہ سب گارؤوں کی پریکش ہے۔ میں جزل سیکرٹری ربطے وقت بند کر لیتے ہیں۔ یہ سب گارؤوں کی پریکش ہے۔

ربوہ والوں نے فضل عمر مپتال میں ایک الیکڑک قلی بیر احمد کو واخل کرنے ہے انکار کر دیا تھا جو ۵۲ ڈاؤن سے نشتر آباد شاہین آباد کے در میان کر بڑا تھا۔ آگرچہ اس کی حالت نازک تھی۔ اسے وہاں سے چنیوٹ اور پھر وہاں سے لائل بور لے جانا بڑا۔ چونکہ یہ اسے فوری طبی امداد نہ دی گئی اس لئے وہ بالا خر فوت ہو گیا۔

لائل بور اور نشر آباد کے درمیان سیشنوں کا ۵۰ فیصد سے زیادہ شاف احمدی

۳۰مئی کی کارروائی گواہ نمبر ۲

(محمد طارق ملک ولد ملک جمال دین عمر ۲۱ سال طالب علم III ائیر Engineering غازی روؤ لاہور کینٹ باقرار صالح)

کوئی حرکت کریں تو انہیں پکڑلیں اور پھر مجھے شکایت کریں یا ہمارے کمی ٹیچر کے پاس شکایت کریں یا ہمارے کمی ٹیچر کے پاس شکایت کریں۔ اس وقت ہمارے صرف ۳۰۔ ۳۰ طلبہ پلیٹ فارم پر موجود تھے کیونکہ بست سے دو سرے طلبہ شر محکے ہوئے تھے۔ احمدیوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کمی طالب علم نے Misbehave نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد سپیش ٹرین چلنے گئی۔ جب وہ چلنے گئی تو احمدیوں نے نعرے لگائے۔

ان کے جواب میں ہمارے طلبہ نے مجھی کچھ نعرے لگائے۔ جب گاڑی کی کچھلی وو یا تین ہوگیاں پلیٹ فارم پر کھڑے طلبہ کے سامنے آگئیں تو گاڑی کھڑی ہوگئ ایا معلوم ہو یا تھاکہ زنچر تھینج وی گئی۔ جونمی گاڑی تھری۔ ۱۰- ۲۰ نوجوان سیشل ٹرین سے کووے اور ہمارے طلبہ کی طرف دوڑ کر آئے۔ ان کے پاس کھلے جاتو' پیتول' ڈنڈے تھے۔ میں اس وقت واٹر کولر کے پاس کھڑا تھا جو سٹیٹن پر نصب ہے۔ جب طلبہ نے مسلح لوگوں کو ان کی طرف حملہ کرتے ویکھا تو وہ دوڑ مجھے البتہ میں چونکہ پچھ فاصلے پر اکیلا کھڑا تھا اس لتے میں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ بہت ہے وہ سرے مسافر بھی سپیشل ٹرین سے پلیٹ فارم پر ان مسلح نوجوانوں کے پیچے آ گئے۔ جبکہ طلبہ منتشر ہو گئے اور بھاگ گئے۔ میں نے اہمی سے فیملہ نمیں کیا تھاکہ میں کیا کروں؟ اس عرصے میں وو لوجوان میری طرف آئے۔ ان کے یاس ظاہری طور پر کوئی اسلحہ نہ تھا۔ میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کما اوھر ایک مولوی ہے (گواہ مولوی لگتا ہے) جب میں نے یہ دیکھا تو میں بھی یارؤ کی طرف دو ور کیا اور اند جرے میں پناہ لی۔ مجھے بعد میں وو سرے طلبہ نے بتایا کہ مسلح احمدی جو طلبہ کا تعاقب کر رہے تھے ہاری ریزرو بوگوں میں مجی ہارے طلبہ کے تعاقب میں واخل ہوئے۔ چند منٹوں کے بعد کچھ معمرا حمدیوں نے نوجوانوں کو واپس گاڑی میں بلا لیا۔ وہ سب سوار ہو گئے اور گاڑی چل دی۔ جب میں کولر کے کونے کے باس کھڑا و کھ رہا تھا تو میں نے ویکھاکہ ہمارے ایک طالب علم جس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا 'کو احمد یوں نے پکڑ لیا اور چونکہ وہ کمبل لیٹیے ہونے کی وجہ ہے نہ بھاگ سکتا تھا نہ اپنا وفاع کر سکتا تھا اس کو انہوں نے پانچ منٹ تک و محکے ویئے اور ٹھڈے مارے۔ وہ پیچارہ گریڑا اور اس کے بعد کوشش کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھنے پر احمدیوں نے پھراہے دھکا دیا۔ گاڑی کے پہلے جائے

کے بعد جھے بتایا گیا کہ ایک کمبل جو اس لڑکے نے اوڑھ رکھا تھا وہ کمبل احمدی لے گئے۔

اس کے بعد پچھ پولیس افسر ہمارے پاس آئے اور رپورٹ لینی چاہئی۔ ان طلب سے جن

کو مارا گیا یا جن کا سامان کم ہوا۔ لیکن ہم نے پولیس کو رپورٹ درج کرانے سے انکار کر

دیا۔ کیونکہ وہاں ہمارے کوئی ٹیچر موجود نہ تھے اور مزید ہم نے سوچا کہ پولیس سیشل ٹرین

سے اتری ہے اس لئے وہ احمدیوں کے ظاف کارروائی کرنے کی بجائے ہمارے ظاف می

جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیں بس ہم نے پولیس سے تعاون نہ کیا۔ جمال تک میرا خیال ہے

پولیس کی طرف سے اس طالب علم کو جے مارا گیا اور جس کا کمبل اٹھایا گیا ہگر فآری کے

لئے طلب کیا جا رہا تھا۔ اس لئے دو سرے طلبہ نے اسے چھپالیا۔ لاہور واپس آنے پر ہم

نے یونیورٹی کے احمدی طلبہ کے خلاف راولپنڈی شیشن کے واقعہ کی بنا پر کوئی کارروائی

نہ کی۔ البتہ میں نے اپنے ایک احمدی طالب علم سے تمام تعلقات منقطع کر لئے۔

نہ کی۔ البتہ میں نے اپنے ایک احمدی طالب علم سے تمام تعلقات منقطع کر لئے۔

میں نے کمبل والے لڑے کو اس وقت دیکھا جب احمدیوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ میں اس کا نام نہیں جانا گر مجھے علم ہے کہ وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا طالب علم ہے وہ ابھی تک یونیورٹی کا طالب علم قا۔ جب گاڑی چلنے لگی تو ہمارے کسی طالب علم نے کچھ حرکت نہ کی جس سے احمدی مشتعل ہو سکتے ہیں۔ احمدیوں کا یہ مشدوانہ رو عمل معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جوابی نعروں سے ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ نعرے پہلے احمدیوں نے لگائے تو جب انہوں نے نعرہ احمدیت لگایا اور ہم نے جواب میں نعرہ رسالت لگایا۔

اگا کے بعد جب کہ احمدی' احمدیت زندہ باوے نعرے لگاتے رہے ہم نے ریوہ شماہ کا نعرہ اس کے بعد جب کہ احمدی' احمدیت زندہ باوے نعرے لگاتے رہے ہم نے ریوہ شماہ کا نعرہ

مجھے یہ بتایا گیا کہ ربوہ کے واقعہ کے بعد احمدی طلبہ اور ٹیچر کی جائیداد انجینٹرنگ یونیورٹی کیمیس میں جلائی گئی۔ میں نے یہ دیکھا نہ تھا کیونکہ میں Day Scholer ہوں۔

میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ راولپنڈی سٹیشن پر ربوہ ٹھاہ کا نعرہ سنا تھا۔ ہماری بوگی ایک پہنجرٹرین کے ساتھ گلی تھی جو لاہور سے دس بجے رات چلی تھی۔ میٹلرجیکل انجینئرنگ کا کوئی طالب علم زخمی نہ ہوا تھا۔ مجھے علم نہیں کسی دوسری رائج آف الجيئرنگ كاكوئى الركاز خى ہوا تعلد سوائے ایک کے جو الیکٹریكل الجیئرنگ كا ہے۔ جب ہمارے ٹیچر شیشن پر آئے تھے تو ہم نے ان كو اس واقعہ كى شكایت كى تقی۔ میں نمیں كمد سكاكہ فیچر نے ہمارے واكس چانسلر صاحب كو ربورث كى تقی يا نمیں۔ ٹریونل = ہفتے كو ہ بجے مسٹركرم الى بھٹى زبانى بحث كريں گے۔ احمد يہ كميونى كے وكلاء بمى تحريى بحث ہفتے كو ديں گے۔

اس کے بعد دو تین روز تریوئل کی کارروائی جاری رہی بعض و کلاء نے تحریری اور بعض نے زبانی بحث کی۔ اخبارات کے لئے ٹریوئل کی طرف سے جو پرلیس ریلیز جاری کئے گئے دہ یہ ہیں۔

لاہور۔ ٣٠ اگست (شاف ربورٹر) وقوعہ ربوہ کے ٹریوٹل نج مسر جسٹس کے ایم اے صدائی نے آج کارروائی کمل کر کے اس کے افقام کا اعلان کر دیا۔ افقای نوٹ ٹریوٹل کی معاونت کرنے والے اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل مسر کمال مصطفیٰ بخاری نے چش کیا۔ اس سے قبل مجلس عمل کے وکلاء نے اپنے تحریری اور زبانی ولائل چش کئے جن وکلاء نے اپنے ولائل چش کے جن وکلاء نے اپنے ولائل چش کے جن وکلاء نے ان جس مسر عزیز باجوہ کرم الحی بھی شباب مفتی اور ایم وی طاہر شامل ہیں۔ بلق وکلاء نے ٹریوٹل کا بائیکاٹ کیا۔ خیال ہے کہ ٹریوٹل جج شاوتوں اور ولائل کی روشیٰ بیس تقریباً جن بغتوں کے اندر اپنی ربورٹ کمل کریں گے۔ اور اسے حکومت بخاب کو چش کردیا جائے گا، مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری کی معاونت سید اور اسے حکومت بخاب کو چش کردیا جائے گا، مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری کی معاونت سید

آج کی کارروائی کے دوران مشرکرم التی بھٹی نے اپنے ولائل میں کہا کہ اس شریول کے دائرہ کار کو تین حصوں میں تقلیم کیا جا سکتا ہے جس میں پہلا حصہ وقوعہ و مراحمہ دو سرتے معاملات جن کا تعلق وقوعہ ہوا اور تیمیرا سفارشات کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ۱۲ مگ کو فشر میڈیکل کالج کے طلباء ملتان سے بطے تو شیش پر کالج کی جاعت اجربیہ کا طالب علم لیڈر ابرار اجر بھی موجود تھا جب گاڑی ربوہ سٹیش پر پنجی تو جہاں جوان لڑکیاں لڑکوں کی ہوگی کے پاس کمڑی کی گئیں۔ اور الفضل اخبار بھی جان ہوجھ کرلڑکوں میں تقلیم کیا گیا حالا تکہ گاڑی میں ویگر بھی بے بناہ مسافر تھے۔ الفضل اخبار کرلڑکوں میں بی تقلیم کیا گیا حالا تکہ گاڑی میں ویگر بھی بے بناہ مسافر تھے۔ الفضل اخبار

تقتیم کرنے والے اور ان کے ساتھی لڑنے کے موڈ میں تھے۔ تاہم لڑکوں کی احتیاط کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا چنانچہ گاڑی رہوہ سے پنڈی کی جانب روانہ ہوئی تو کچھ نعرے لگائے اور اس کے ساتھ بی طلبہ پر پھراؤ کیا۔ اس طرح ۲۲ مئی کو ہنگامہ کرنے کی سازش وہاں کامیاب نہ ہوئی چنانچہ ۲۹ مئی کو جب طلباء کی ہوگی واپس آنے والی تھی تو رہوہ پر انہیں مارنے کا منصوبہ زیادہ توجہ سے تیار کیا گیا۔ جب گاڑی سرگودھا پیچی تو وہاں سے پچھ مارنے کا منصوبہ زیادہ توجہ سے تیار کیا گیا۔ جب گاڑی سرگودھا پیچی تو وہاں سے پچھ مشکوک طلباء گاڑی میں سوار ہوئے۔ لڑکوں نے ان پر شک کیا اور انہیں طلباء کی ہوگ سے اتار دیا جس پر وہ دو سرے ڈبہ میں سوار ہو گئے۔ جب رہوہ سٹیشن آیا تو ان مشکوک لڑکوں نے رہوہ سٹیشن پر جمع مجمع کو اشارے کئے اور انہیں طلباء کی ہوگ کے بارے میں بتایا اور اس سے تیل گاڑی کو کھڑا کرنے کے لئے زنجیریں بھی کھینچیں۔

مر کرم الی بھی نے کہا کہ رطوے چانک والے شکردین کے بیان کے مطابق صح ہے ہی سکول اور کالج کے لڑکے یہ کتے ہوئے سٹیشن کی جانب جا رہے تھے کہ انہوں نے نشر میڈیکل کالج کے لڑکوں سے بدلہ لینا ہے جو کہ چناب ایکپرلیں کے ذریعے ربوہ سے گزریں گے۔ مسٹر کرم التی بھٹی نے کہا کہ شکر دین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان لڑکوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں ' ہاکیاں اور وُنڈے تھے 'جس سے صاف چہ چانا ہے کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ کو مارنے کا منصوبہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ ای طرح فوذ انسکٹر مقبول اختر شخ نے بھی اپنی شمادت میں کہا تھا کہ اے ایک اقبال نامی ڈیو ہولڈر نے بتایا تھا کہ اختر شخ نے بھی اپنی شمادت میں کہا تھا کہ اے ایک اقبال نامی ڈیو ہولڈر نے بتایا تھا کہ مارے آوی پہلے ہی جائیں گی۔

دلائل وسية ہوئے مسر بھٹی نے کہا کہ سيش ماسر ربوہ مرزا عبدالسمع کو مدر عبوں کا فيليفون آيا کہ لاکے آ رہے ہیں۔ پلیٹ فارم پر پیچے والے حصہ میں کی کو نہ جانے دو اور وہاں سے عورتوں کو ہٹا دو۔ یہ جراعی کی بات ہے کہ صدر عمومی کو گاڑی کے آنے دو اور وہاں موت کا علم ہے اور طلباء کی بوگ کے بارے میں بھی اسے صحیح علم ہے جب کہ جرح کے دوران سئیش ماسر نے بتایا کہ اسے علم نہیں تھا۔ اس سے بھی صاف جب کہ جرح کے دوران سئیش ماسر نے بتایا کہ اسے علم نہیں تھا۔ اس سے بھی صاف طاہر ہو آ ہے کہ صدر عمومی اور ان کی پوری جماعت اس سازش میں شریک ہے اور انہیں طلبہ کی گاڈی کے پیاور سے روانہ ہونے کے بعد اس کے ایک ایک منٹ کے انہیں طلبہ کی گاڈی کے پیاور سے روانہ ہونے کے بعد اس کے ایک ایک منٹ کے

بارے میں علم تھا۔ کرم الی بھٹی نے کہا کہ طلباء پر دو جگد تملہ ہوا ایک سینڈ کلاس میں بیٹے ہوئے طلبہ پر حملہ ہوا اور دوسرا ہوگ پر۔ اس وقت صدر عموی اور جماعت کے مقای مقدر لیڈر بھی پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ ایک زخمی لڑکے نے پانی مانگا تو شقی القلب حملہ آوروں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اس کے منہ میں پیشاب کو۔

مسر بھٹی نے کہا کہ صدر عموی کا یہ کمنا غلط ہے کہ وہ ہارنے والوں کو سمجھانے اور لؤکوں کو ان کے چگل سے چھڑانے کیلئے آئے انہوں نے کہا یہ کمنا بھی غلط ہے کہ حملہ آوروں کی تعداد پندرہ بیس تھی 'کیونکہ یہ بات عملی طور پر حمکن بی نہیں کہ پندرہ بیس آدی ڈیڑھ صد طلباء کی بٹائی کردیں۔ انہوں نے کہا کہ وراصل دہاں تین چار بڑار آدی موجود تھے اور پردگرام یہ بتایا گیا تھا کہ اگر حملہ آوروں کی راہ بیس گاڑی کے دو سرے مسافر رکاوٹ بنیں یا طلبہ کی مدد کریں تو پھران مخصوص کروہ لوگوں سے بھی حملہ آوروں کا کام لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طالت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب پچھ سوچی سمجھی سکیم اور سازش کے تحت ہوا۔ اور یہ فعل کی ایک آوی یا گروہ یا چند آدمیوں کی انفرادی سازش نہیں۔

انہوں نے کما کہ مرزا ناصر احمد نے ۲۳ مئی کے خطبہ میں ۲۲ مئی کے وقوعہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کما تھا کہ ہم عالب آنے والے ہیں تم صر کرو۔ اس سے بھی ظاہر ہو تا ہے کہ سازش کا منبع خود مرزا ناصر احمہ ہیں جنہوں نے پہلے ہی اس امر کی علامت اینے خطبہ میں ظاہر کردی تھی۔

کرم اللی بھٹی نے کہا کہ گواہ امیر الدین نے بھی بتایا کہ خدام کے گروہ لاہور' سیالکوٹ'گو جرانوالہ اور دیگر شہوں سے ربوہ بھیج گئے تھے۔ یہ بات بھی پہلے سے طے شدہ سازش کے موتف کو تقویت پنچاتی ہے۔

انوں نے کماسیای طور پر مسٹر بھٹو کا ساتھ احمدیوں نے ۱۹۵۰ء میں پہلی مرتبہ دیا اور اس کا ٹمریہ لیا کہ تمام اسمبلیوں میں ۲۰ فیصد تشتیں ان کے آدمیوں کی ہیں اس طرح ان کے عقیدے کے لوگ اعلیٰ اور کلیدی آسامیوں پر فائز ہیں۔ انہوں نے کما کہ گو قادیا نیوں کی آبادی ملک کی کل آبادی کا ایک فیصد بھی نہیں لیکن کلیدی آسامیوں کی اکثریت یر قادیانیوں بی کا قبضہ ہے۔ انہوں نے کما کہ مرزائیوں کی مدد سے پیپازیارٹی کامیاب ہوئی اور مسٹر بھٹو نے اس فرقہ کو پہلی مرتبہ سای طور پر بھی روشناس کرایا اور سای زندگی دی۔ لیکن جب وستور میں حلف کی شق میں ختم نبوت پر ایمان لازم قرار دیا اور آزاد کشیر اسمبلی نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرار داد منظور کی اور ظفر چوہدری کو نکالا گیا تو مرزائی پیپزیارٹی کے خلاف ہو گئے۔ ولا کل میں انہوں نے کما کہ ربوہ شیشن پر مرزائیوں نے طلباء پر اس قدر تشدہ کیا لیکن اس کے باوجود جماعت کے سربراہ نے قصور وار لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ک۔ انہوں نے کہا کہ وقوعہ کی سازش کو کامیاب بنانے کے لئے مرزا عبدانسیع شیشن ماسر کا بتادلہ بھی رکوا دیا گیا کیونکہ جماعت احمدیہ کو مرزا سمیع پر پورا اعماد تھا کہ یہ جماعت کا خاص آدی ہے قدا یہ تھم بجا لائے گا۔ انہوں نے کما کہ اس ٹر پوٹل نے حکومت کو جو سفار ثبات پیش کرنا ہیں۔ ان میں کما جائے کہ ربوہ کو کھلا شر قرار دیا جائے اور اس پر صرف مکی قوانین ہی کا اطلاق ہو۔ وہاں عوام کے شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ مرزائیوں کی تمام تر الی جائیداد کو وقف قرار دیا جائے جو ان کی جماعت کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اس طرح مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی بھی سفارش کی جائے۔ مزیہ بر آں جہاں کہیں ان کی فیکٹری یا کار خانے ہیں' انہیں قومی تحویل میں لے لیا جائے اور کلیدی آسامیوں پر فائز قادیانیوں کو الگ کر دیا جائے کیونکہ ان کا وجود ملکی سالمیت اور استحام کے لئے ہر لمحہ خطرہ ہے۔ اس طرح یہ بھی لکھا جائے کہ اس وقوعہ کی پہلی اور آخری ذمہ داری مرزا ناصراحمہ پر عائد ہوتی ہے۔

مسٹرایم۔ ڈی طاہر نے ۳۴ صفحات پر جنی اپنے تحریری ولا کل چیش کئے۔ مسٹر شاب مفتی نے ایک کتاب چیش کی جو ۱۸۹۵ء میں شائع ہوئی تھی۔

احمدیوں کے وکیل مسر عزیز باجوہ ایڈووکیٹ نے اپنے دلائل میں کما کہ حضرت مرزا صاحب کیا تھے یا کیا نہیں تھے؟ یہ بعد کرنا اس ٹرپیوٹل کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ انہوں نے کما کہ دئیا کے تمام جج بھی کسی کو نبی قرار دینے یا نہ دینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے بحقے کیونکہ ندہب کے متعلق کثرت رائے سے فیصلہ نہیں ہو سکا آگر اس طرح ہو آ تو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا جانے والا اکیلا آدمی زندہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے کما کہ تمام گواہیاں بیکار ہیں ہمیں ملک کا دستورید اجازت دیتا ہے کہ ہم زہب کے اعتبارے آزاد ہیں اس لئے ہم پر کسی قتم کی کوئی ندہجی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔

انہوں نے کہا ہم قاکداعظم کی ظاف ورزی نہیں کر رہے بلکہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہوں نے کہا ہم قاکداعظم کی ظاف ورزی نہیں کر رہے بلکہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں کوئلہ قاکد ہمیں نہ ہی آزادی ہوگ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہ ہی آزادی ہوگ۔ انہوں نے کہا کہ سر ظفر اللہ میں کوئی خصوصیت دیکھ کر ہی قائداعظم نے انہیں وزیر غارجہ لگایا تھا۔ لیکن اب لوگ اس کے خلاف خوامخواہ باتیں کرتے ہیں۔ (نوائے وقت سم عام ہے)

## ٹر پیونل نے ساعت مکمل کرلی

لاہور سواگت (اپ پ) ربوہ کے سانحہ کی تحقیقات کرنے والا ٹربیوٹل اپنی ر پورٹ ۱۵ ہے ۲۰ اگست تک حکومت کو پیش کر دے گا۔ یہ اعلان مسٹرجسٹس خواجہ محمہ احمہ صدانی نے ایک ملاقات کے دوران کیا' انہوں نے یہ اعلان اس دفت کیا جب آج انہوں نے عادیثہ ربوہ کے بارے میں ساعت کمل کرلی۔ خیال ہے کہ مسٹرصدانی آج کسی وفت مری روانہ ہو جائمیں گے۔ جہاں وہ اپنی تحقیقاتی ربورٹ تکمل کریں گے۔ آج مسٹر جیٹس میرانی نے اپ پ کو ایک خصوصی ملا قات کے دوران بتایا کہ انہیں تحقیقات کے نازک اور مشکل کام میں نہ صرف فریقین نے مفید مدد دی۔ بلکہ عوام اور تمام و کلاء نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا ان لوگوں نے بری محنت ہے کام کیا' انہوں نے کما کہ انہیں اس کام میں ان و کلاء نے بھی پوری پوری مدد دی جو ساعت کی محیل کے آخری مرطے میں اینے مو کلوں کی ہدایت پر الگ ہو گئے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے بعض کواہوں کے بیانات بند کمرے میں کن وجوہ کی بناء پر قلمبند کرنا بہتر جانا' حالا نکہ اس سے پہلے کی تمام کارروائی کطے اجلاس میں قلبند کی گئی۔ مشرجشس صدانی نے جواب دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لئے کیا تھا کیونکہ ممکن تھا کہ شمادت کے دوران ایسے واقعات سامنے آتے جن کا تعلق ملک کی سلامتی ہے ہو آ۔ بعدازاں انہوں نے جب بیہ محسوس کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تو انہوں نے ان بیانات کی اشاعت کی اجازت دے دی' جو بیند کمرے میں قلمبند کئے گئے تھے۔

جناب جسٹس صدانی کے مطابق ٹریونل نے 2 احمدیوں اور غیر احمدیوں کی شاہ تیں قلم بند کیں۔ مزید برآں بعض اصحاب نے بذریعہ ڈاک اپنے تحریری بیان ارسال کئے 'کثرت کار کے باعث وہ ان اصحاب کو الگ الگ خط نہ لکھ سکے آہم جب بھی ممکن ہوا انہوں نے ان اصحاب کو خط لکھا۔ مسٹر جسٹس صدانی نے ان حضرات کا بھی شکریہ اوا کیا ہے جنمیں وہ مصروفیت کی بناء پر جواب نہیں وے سکے اور جنہوں نے اپنی مخلصانہ کو شش کے ذریعہ اس مسکلہ پر راہنمائی کی جس کی تحقیقات کے لئے ٹریونل قائم کیا گیا ہے۔

ر اول کل پیش کے ان اول کے افری اجلاس میں آج بعض وکیوں نے تحریی ولا کل پیش کے ان میں عزیز احمہ باجوہ مسٹر کرم اللی بھٹی ایڈووکیٹ اور مسٹر ایم ڈی طاہر ایڈووکیٹ کا نام شامل ہے وکلاء نے اپنے تحریری ولا کل کے بعد بعض جھے کی ذبانی وضاحت بھی کی۔ آج مسٹراے آر شباب مفتی ایڈووکیٹ نے ٹریونل کے سامنے ایک تحریری بیان پیش کیا جس مسٹراے آر شباب مفتی ایڈووکیٹ نے ٹریونل کے سامنے ایک تحریری بیان پیش کیا جس مس انہوں نے بنالہ شریف کے سید ظہور الحن قاوری فا منل کی فاری کتاب "وارشاو میں انہوں نے بنالہ شریف کے سید ظہور الحن قاوری فا منل کی فاری کتاب "ور مرزا غلام المسترشیدین "مطبوعہ ۱۰ اکتوبر ۱۸۹۵ء سے کچھ اقتباسات بھی پیش کئے ہیں جو مرزا غلام احمد کی ذہنی کیفیت کے بارے میں ہیں۔ غیراحمدی وکلاء کے ایک بہت بورے جھے نے جس احمد کی ذہنی کیفیت کے بارے میں جسہ نہیں لیا تھا کوئی تحریری بیان واخل نہیں کیا۔ ان میں تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلس عمل "آل پاکستان شیعہ بورڈ کے وکلاء شامل ہیں۔ ان وکلاء نے تاویانی خلیفہ مرزا ناصر احمد کو جرح کے لئے دوبارہ طلب کرنے کا موقف تشلیم نہ بونے پر ٹریونل کی کارروائی سے علیمدگی اختیار کرلی تھی۔ (روز نامہ نوائے وقت لاہور سم اگست ۱۹۵۳ء)

## پنجاب حکومت کو رپورٹ پیش کر دی گئی

۲۰ اگست (پ پ ا ' ا پ پ) واقعہ ربوہ کی تحقیقات کرنے والے لاہور ' ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی پر مشتمل ٹریوٹل نے آج اپنی رپورٹ وزیر اعلی پنجاب مسٹر حنیف رامے کو پیش کر دی ہے۔ مسٹر جسٹس صدانی نے سیکرٹے میں وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ان سے ملاقات کی اور انہیں رپورٹ کی ۳ کاپیاں وستخط شدہ پیش

کیں۔ جو ۱۲ صفات پر مشتل تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے مسر جس صوانی کا شکریہ ادا کیا اور کما کہ آپ نے گواہوں کے بیانات کمل ہونے پر مختر مرت میں جس محنت بے رپورٹ تیار کی ہے وہ قابل قدر ہے۔ پنجاب کی حکومت اس رپورٹ کا مطالعہ کرے گی اور بعد میں اسے قوی اسمبلی کے حوالے کیا جائے گا۔ جو پورے ایوان پر مشتل خصوصی کمیٹی کی حیثیت سے احمیہ مسئلہ پر خور کر رہی ہے۔ یہ ٹریوئل ربوہ ربلوئے اسٹیشن پر پیش آنے والے ۲۹ مئی کے واقعہ کی تحقیقات کے لئے حکومت بنجاب نے قائم کیا تھا۔ اس واقعہ میں نشر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر حملہ کیا گیا تھا اور ان میں سے ۱۲ طلباء زخی ہوئے تھے۔ ٹریوئل نے مجون کو تحقیقات کا آغاز کیا ٹریوئل نے سر گواہوں کے بیانات قلبند کئے جن میں احمیہ جماعت کے سربراہ مرزا عاصر احمد ربوہ کے اسٹیشن ماسٹر مرزا عبدائیم احمد نشر میڈیکل کالج کے متعدد طلباء اور ربوہ کے بعض احمدی بھی شائل مرزا عبدائیم کارا جی ۱۲۲اگست ۱۹۵۲ء)

# واقعه ربوه کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کردی گئی

پنجاب حکومت نے اپی سفارشات کے ساتھ واقعہ ربوہ کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم بھٹو کو پیش کر دی ہے۔ مسر طیف رائے نے کما کہ پنجاب کی حکومت ٹریوٹل کی سفارشات پر پوری طرح عمل در آمد کر گئی۔ انہوں نے کما کہ وزیر اعظم ٹریوٹل کی رپورٹ قومی اسمبلی بیں پیش کریں گے۔ مسر طیف رائے راولپنڈی بیں دو روزہ قیام کے بعد آج (۲۳ اگست) لاہور ائرپورٹ پر اخباری نمائندوں سے مفتلو کر رہے تھے۔ راولپنڈی قیام کے دوران پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایک اعلیٰ سطی اجلاس بیں شرکت کی جو وزیر اعظم بھٹو کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا۔ مسر رائے نے کما کہ انہوں نے ربوہ ٹریوٹل کی رپورٹ کے ساتھ اس سلسلہ سے متعلق خود اپنی سفارشات بھی وزیر اعظم کو پیش کیوٹل کی رپورٹ کے ساتھ اس سلسلہ سے متعلق خود اپنی سفارشات بھی وزیر اعظم کو پیش میشررائے نے کما کہ قومی اسمبلی ٹریوٹل کی رپورٹ سے فاکرہ اٹھائے گی۔ اس لئے وزیر اعظم بالا ٹریہ رپورٹ قومی اسمبلی بیں پیش رپورٹ سے فاکرہ اٹھائے گی۔ اس لئے وزیر اعظم بالا ٹریہ رپورٹ قومی اسمبلی بیں پیش رپورٹ سے مشر طیف رائے کے مسر طیف کی سفارشات بر

پوری طرح عمل در آمد کر مجی۔ انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعظم ٹرپوٹل کی ربورٹ تومی اسمبلی میں پیش کریں ہے۔ مسر صنیف رامے راولپنڈی میں وو روزہ قیام کے بعد آج (۲۳ اگست) لاہور ائرپورٹ پر اخباری نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ راولینڈی قیام کے دوران پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی جو وزیرِ اعظم بعثو کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا۔ مسرراے نے کماکہ انہوں نے ربوہ ٹربیوٹل کی ربورث کے ساتھ اس سلسلہ سے متعلق خود اپنی سفارشات بھی وزیر اعظم کو پیش کی ہیں۔ مسٹررامے نے کہا کہ چو نکہ خود وزیر اعظم نے کہا ہیکے توی اسمبلی ٹرپیوٹل کی ریورٹ ے فائدہ اٹھائے گ۔ اس کئے وزیرِ اعظم بالا خربیہ رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کریں ے۔ مسر صنیف راے نے کما ہے کہ صوبائی حکومت ٹر پوٹل کی سفار شات پر عمل ور آمد كرے گى۔ چونكد امن عامہ كا قيام صوبائي حكومت كى بنيادى ذمہ وارى ہے۔ اس لئے يہ اس کا فرض ہے کہ وہ ان سفارشات پر بوری طرح سے عمل در آمد کرے۔ انہوں نے ا تمشاف کیا کہ یہ مسلہ اعلی سطی اجلاس میں بھی زیر بحث آیا جس میں تمام صوبوں کے اعلی عمدیداران نے شرکت کی۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر اب بھی پچھ عناصرایے موجود ہیں جو اس سلسلہ کو سیاس رنگ دینا جاجے ہوں تو حکومت ان سے سختی سے نمٹے گ۔ (روزنامه جنگ کراچی ۲۵ اگست ۱۹۷۴ء)

## وفاقی کابینه میں رپورٹ پر غور

کوئے۔ (۲۱ اگست) وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس راولپنڈی میں وزیر اعظم نوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جو ضبح دس بجے سے ڈھائی بجے دوپسر تک جاری رہا۔ اجلاس میں وزیر قانون و پارلیمانی امور اور صوبائی رابطہ مسٹر عبدالحفظ پیر زادہ' مسٹر خورشید حسن میر' مولانا کو ٹر نیازی' مسٹر رفع رضا' ڈاکٹر مبٹر حسن اور ان کے علاوہ سینٹ کورشید حسن میر' مولانا کو ٹر نیازی' مسٹر رفع رضا' ڈاکٹر مبٹر حسن اور ان کے علاوہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین طاہر محمد خال نے شرکت کی۔ راولپنڈی کے باخبر ذرائع کے مطابق کابینہ کے خصوصی اجلاس میں سانحہ ربوہ کے بارے میں جسٹبس میدانی کی تحقیقاتی رپورٹ پر خور کیا گیا۔ اور قادیانی مسئلہ کے بارے میں قومی اسبلی کی خصوصی کمیٹی کی اب تک کی کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ اس بات کا کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ اس بات کا کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ اس بات کا

قوی امکان ہے کہ اگلے چند روز میں وفاقی کابینہ کا پھر اجلاس ہو گا۔ (روزنامہ جنگ کراچی ۲۳ اگست ۱۹۷۴ء)

قارئین کرام۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ان سطور کے تحریر کرتے وقت تک راقم کی معلومات سے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا۔

تاہم رہوہ کو کھلا شرقرار دینے کے سلسلہ میں بعض اقدامات ضرور ہوئے۔ رہوہ کی صدود کمیٹی میں توسیع کی گئی۔ رہوہ کی پولیس چوکی کو تھانہ بنا دیا گیا۔ رہوہ کو سب تحصیل قرار دے دیا گیا۔ رہوہ میں حکومتی اواروں میں مرزائی افسران نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رہوہ میں مسلم کالوئی کی بنیاو رکھی مئی۔ جن کی تفصیلت اس کتاب کا موضوع نہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور قارئین کی دعائمیں شامل رہیں تو اس کی تفصیل کمی دو سری کتاب میں چیش ہوں گی۔ رہوہ کی سب مخصیل کو ایک بار ختم کرکے لالیاں کو سب مخصیل بنوانے کے لئے مرزائیوں نے سازش کی۔ عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت نے بروقت نولس لیکر براس سازش کو نامراد کیا۔ اس کی بھی تفصیل اس کتاب کا موضوع نہیں۔

اس باب کو ختم کرنے سے قبل راقم الحوف قار کین کرام سے التماس گزار ہے کہ اس باب کا پھر ابتدائیہ پڑھیں اور وزیر اعظم پاکستان کے وعدہ پر خور کریں کہ اس باب کا پھر ابتدائیہ پڑھیں اور وزیر اعظم پاکستان کے وعدہ پر خور کریں کہ انٹریوئل کی تحقیقاتی رپورٹ شائع ہو گی"۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ہو گئے۔ جناب محجہ خال جونچو آکر لڑھک گئے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب باپ کی کری پر آکر فارغ ہمی ہو گئیں۔ جناب غلام مصطفل جوئی آئے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ اب جناب میاں محجہ نواز شریف صاحب اس کری پر براجمان ہیں۔ کے بعد دیگرے پانچ وزراء اعظم شریف نواز شریف صاحب اس کری پر براجمان ہیں۔ کے بعد دیگرے پانچ وزراء اعظم شریف لائے۔ لیکن رپورٹ کی اشاعت کا وعدہ ایغا نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں حکومت کی نیرنگیاں۔ اب میں اس باب کو آغا شورش کے ایک ادارتی نوٹ کے ساتھ ختم کرنا ہوں۔ یہ ادارتی نوٹ انہوں نے رپورٹ مرتب ہونے کے وقت تحریر فرمایا تھا۔ ان کے خدشات کی طرح درست ثابت ہوئے 'پڑھے اور ختم نبوت کے مجاہدین کی بالغ نظری کی خدشات کی طرح درست ثابت ہوئے 'پڑھے اور ختم نبوت کے مجاہدین کی بالغ نظری کی

## جسٹس صدانی رپورٹ کو شائع کیا جائے۔

"لاہور ہائی کورٹ کے مسر جسٹس خواجہ محمد احمد معدانی نے حسب اعلان ۱۲ کست کو ربوہ کیس کے متعلق اپنی ربورٹ صوبائی وزیر اعلی مسر حنیف راے کے حوالے کر دی ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق نہ کورہ ربورٹ ۱۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ خبر میں درج ہے کہ صوبائی حکومت اس ربورٹ پر غور کرنے کے بعد جلد ہی وفاقی حکومت کو پیش کردے گا۔ تاکہ قومی اسمبلی کے روبرو پیش ہو سکے۔

ہمیں ہائیکورٹ کے بعض جول کی رپورٹوں کے متعلق تلخ تجربہ ہے کہ جب ان
کے مندرجات حکومتی مصلحوں کے منافی ہوتے ہیں تو انہیں شائع نہیں کیا جا آ۔ یہ حوصلہ
صرف احکریز ہی ہیں تھا کہ جب وہ کسی مسللہ سے متعلق تحقیقاتی کمیشن قائم کر آتو اس کی
رپورٹ ضرور شائع کی جاتی۔ ہماری قوی حکومتوں نے شروع سے اب تک اس بار سے
میں عمدہ روایت قائم نہیں کی۔ واقعہ رپوہ سے ظاہر ہے کہ اس میں حکومت ملوث نہیں۔
الف اور ب کی تکرار ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس رپورٹ کو من و عن شائع کر
دے۔ آکہ لوگ جان سکیں کہ جس واقعہ نے سارے ملک میں اس عظیم مسللہ کو اٹھا ویا
ہے اس کی روداد کیا ہے؟ چو تکہ ہائی کورٹ کے فاضل جج پر ہر جماعت کو اعتاد ہے۔ اس
سے سمی طقے اپنے متعلق اس سانحہ کی کتھا شننے کے لئے تیار ہیں۔ امید ہے کہ ہماری
ورخواست تول کی جائے گی "۔ (ہفت روزہ جان لاہور ۲۲ اگست ۱۹۷۶)

درخواست قبول ہوئی یا نہیں ........ بسر حال ...... وزرائے اعظم از ذوالفقار علی بھٹو تا الحاج میاں نواز شریف' زندہ باد۔